

#### الله المُعْوَدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِينِ الرَّحِيثِيرِ ينسب مِر اللهِ الرَّحْسُ الرَّحِسينِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

# أثلُ مَا أُورِي النَّك مِنَ الكِتْبِ وَاقِيمِ الصَّلْوَةُ إِنَّ الصَّلْوَةَ تَنْهَى عَنِ الْعَنْسَاءِ

جو كتاب آپ پروى كى گئى ہے،آپ اس كو پڑھا بيجے ،ادر پابندى ركھے نمازكى ، بے شك نماز بے حيائى ادرنا شائسته كاموں سے روك نوك كرتى رہتى ہے،

#### وَالْمُنْكُرِ وَلَذِ كُرُ اللهِ أَكْبُرُ وَ اللهُ يَعُلُمُ مَا تَصْنَعُونَ ٥

اوراللدكى ياد بهت بروى چيز ہے اور الله تعالیٰ تمبارے سب كامول كوجانا ہے۔

کوئی خدمت گاراینے بادشاہ کی خدمت میں کوئی خوبصورت کنیز ہ رہیپیش کرے اور اس وقت اس کو بادشاہ سے تقرب حاصل ہو۔ پس اگر تمہاری نماز میں خلوص نہیں ہے تو محویا مردہ اور بیار کنیز بادشاہ کے نذر کررے ہواور ظاہرہے کہ بیالی ستاخی اور بے باک ے کہ ایسا گستاخ محض اگر قبل کر دیا جائے تو عجب نہیں۔ اور اگر نماز میں رکوع و سجدہ ٹھیک نہیں ہے تو سکویا کنگری لولی ایا ہے کنیزندر سلطانی کرتے ہو۔ادراگر ذکر وسیج اس میں نہیں تو می یا لونڈی کے آ نکھ کان نہیں اور اگر سب کچھ موجود ہے مگر ذکر وسیج کے معنی نہیں مستجھےاور نہ دل متوجہ ہوا تو ایسا ہے جیسے کنیز کے اعصا تو سب موجود ہیں کیکن ان میں حس وحرکت بالکل نہیں بعنی صلقۂ چیتم موجود ہے منظر بینائی نہیں ہے اور کان موجود ہیں مگر بہری ہے کہ سنائی نہیں دیتا۔ ہاتھ یاؤں ہیں مگرشل و بے حس ہیں۔ابتم خود سمجھ سکتے ہو کہاندھی بہری لولی کنگڑی کنیرشاہی نذرانہ میں قبول ہوسکتی ہے <u>یا</u> نہیں؟ بلکہ ایسی کنیر کا تحفہ پیش کرنا گستاخی اور شاہی عماب کا موجب ہے۔ای طرح اگر ناقص نماز کے ذریعہ سےالٹد کا تقرب جاہو سے تو کچھ عجب نہیں کہ بھٹے برانے کپڑے کی طرح لوثا دی جانے اور منہ ہر بھینک ماری جائے۔الغرض نمازے مقصود چونکہ حن تعالى كى تعظيم إلى المازي سنن وستحبات وآداب ميس جس قدر بھی کی ہوگی ای قدراحتر ام تعظیم میں کوتا ہی جھی جائے گی۔'

يبال اس؟ بيت ميس الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم كواور ابل ایمان کوظم دے رہے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ر ہیں اور اوروں کو بھی سنا تمیں تا کہاس کے احکام وہدایات کی تبلیغ و اشاعت موراس كساتهددوسراهم واقم الصلوة فرمايا كياليني نمازوں کی بابندی رکھیں اور اس کواس کے جملہ احکام وشرائط کے ساتھ ادا کریں۔اب نماز کیا ہے؟ صوفیائے کرام نے لکھا ہے کہ نماز حقیقت میں جل شانہ کے ساتھ و مناجات کرنا اور جمکلام ہونا ہے جوغفلت کے ساتھ ہوئی نہیں سکتا۔ امام غزالی رجمة الله عليدنے لکھا ہے کہ جاندار مخلوق کی طرح حق تعالیٰ نے نماز کو بھی ایک صورت ادرروح مرحمت فرمائی ہے چنانچے نماز کی روح تو نین اور حضور قلب ہےاور قیام وقعود نماز کابدن ہےاوررکوع وٌ حیدہ نماز کاسر اور ہاتھ یاؤں ہیں اورجس قدراذ کاروتسبیجات نماز میں ہیں وہ نماز کے آ تکھ۔ کان وغیرہ ہیں اور اذ کاروتبیجات کے معنی کو مجھنا کویا آ نکھ کی بینائی اور کانوں کی قوت ساعت وغیرہ ہے اور نماز کے تمام اركان كواطمينان اورخشوع وخضوع يصادا كرتانماز كاحسن يعنى بدن كاسدُول اوررنگ وروغن كا درست مونا ب-النرض اس طرح به نماز کے اجزاء اور ارکان کو بخضور قلب بورا کرنے سے نماز کی ایک مسين جميل پياري صورت بيدا موجاتي إورنماز من جوتقرب نمازی کوحن تعالی ہے حاصل ہوتا ہے اس کی مثال الی مجھوجیے

معدم ہوا کہ میہ بات نہایت اہم ہے کہ نماز اپن وسعت اور امت كموافق يورى توجداورشرائط وآداب كے ساتھ اداكى جائے ليكن سيمى بجه ليجيّ كما مُرجمله واب وكيفيت وحالات جو لكه محيّ ہیں اگر نہ بھی حاصل ہوں تب بھی نماز جس حال ہے بھی ممکن ہو ضرور پڑھی جائے بیجھی شیطان کا ایک سخت ترین مکر ہوتا ہے کہ وہ بیہ معجمائے کہ بری طرح پڑھنے سے تو نہ پڑھنا ہی بہتر ہے۔ بیہ بالكل غلط اور شيطاني مكر بند يرصف سے جس طرح كارد هنا مو ببرحال ببتر إس لئے كه نمازند يرصن كاجوعذاب بوه نهايت ای بخت ہے جی کہ محابہ کرام کی ایک جماعت نے اس مخص کے کفر کا فتوی دیاہے جوجان بوجھ کرنم از چھوڑ دے۔الغرض بیبال آیت میں نماز قائم کرنے کے حکم کے بعد نماز کے بہت سے اوصاف میں سے ایک اہم وصف چین کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔اس آیت کی تشریح اورتفسیر میں شیخ الاسلام حضرت علامة شبيراحم صاحب عثاثي في المعاب "ماز کابرائیوں سے روکنا دومعنی میں آسکتا ہے۔ ایک بطریق

" تماز کابرائیوں سے روکنا دومعنی میں آسکتا ہے۔ ایک بطریق تسبب یعنی نماز میں اللہ تعالی نے خاصیت و تا ثیر بید کھی ہے کہ نمازی کو گنا ہوں اور برائیوں سے روک دیے جیسے کی دوا کا استعال کرنا بخار وغیرہ امراض کو روک دیتا ہے۔ اس صورت میں یا در کھنا چاہئے کہ دوا کے لئے ضروری نہیں کہ اس کی ایک ہی خوراک بیاری کورو کئے کے لئے کانی ہوجائے۔ بعض دوا تیں خاص مقدار میں مدت تک التزام کے ساتھ کھائی جاتی ہیں اس وقت ابن کا نمایاں اثر فاہر ہوتا ہے بشرطیکہ مریض کسی ایسی چیز کا استعال نہ کرے جو اس دوا کی خاصیت کے منافی ہو پس نماز بھی بلاشہ بردی توی التا ثیر دوا دوا کی خاصیت کے منافی ہو پس نماز بھی بلاشہ بردی توی التا ثیر دوا مضرورت اس کی ہے کہ تھیک مقدار میں اسیر کا تھی رکھتی ہے۔ ہاں ضرورت اس کی ہے کہ تھیک مقدار میں اس احتیاط اور بدرقہ کے منافی ہو یو ایک ایوخاصی مدت اس برموا طبت ماتھ جواطبائے روحانی نے تبحویز کیا ہوخاصی مدت اس برموا طبت کی جائے اس کے بعد مریض خودمحسوں کرے گا کہ نماز کس طرح اس کی پرانی بھار ہوں اور برسوں کے روگ کو دور کرتی ہے۔ دوسرے اس کی پرانی بھار ہوں اور برسوں کے روگ کو دور کرتی ہے۔ دوسرے اس کی پرانی بھار ہوں اور برسوں کے روگ کو دور کرتی ہے۔ دوسرے اس کی پرانی بھار ہوں اور برسوں کے روگ کو دور کرتی ہے۔ دوسرے اس کی پرانی بھار ہوں اور برسوں کے روگ کو دور کرتی ہے۔ دوسرے اس کی پرانی بھار ہوں اور برسوں کے روگ کو دور کرتی ہے۔ دوسرے اس کی پرانی بھار ہوں اور برسوں کے روگ کو دور کرتی ہے۔ دوسرے اس کی پرانی بھار ہوں اور برسوں کے روگ کو دور کرتی ہے۔ دوسرے

معنى بيهوسكت بين كهنماز كابرائيول يصدو كنابطورا قنفناء بهويعني نماز کی ہرایک ہیئت اوراس کا ہرایک ذکر مقتضی ہے کہ جوانسان ابھی البحى بارگاه اللي مين اين بندگي فرمانبرداري فضوع و تذلل اورحق تعالی کی ربوبیت - الوجیت اور حکومت وشهنشاہی کا اظہار واقرار كركے آيا ہے مسجد سے باہر آكر بدعهدى اور شرارت نہ كرے اور اس شہنشاہ مطلق کے احکام سے مخرف نہ ہو گویا نماز کی ہرایک ادا مصلی کو بانج وقت تھم دیت ہے کہ او بندگی اور غلامی کا دعویٰ کرنے واليه واقعى بندول اورغلامول كي طرح ره \_اور بزيان حال مطالبه كرتى ہےكہ بے حيائى اورشرارت اورسركشى سے باز آ \_اب كوئى باز آئے یان آئے مرنماز بلاشبائے دوکتی اور منع کرتی ہے جیسے اللہ تعالی خود روکتے اور منع فرماتے ہیں جبیا کہ ارشاد ہے ان اللہ یامو بالعدل والاحسان وايتآء ذي القربي وينهى عن الفحشآء والمنكو بلاشبه اللهم كوانصاف رسلوك اورقر ابتدارون كوديخ كا تحكم كرتا ہے اور بے حیائی اور ناشا تستدر كتوں سے بازر بنے كا حكم دیتا ب يس جوبد بخت الله تعالى كروك اورمنع كرنے يربراكى سے نہیں رکتے نماز کے روکنے برجھی ان کاندر کنامل تعجب نہیں۔ ہاں یہ واضح رہے کہ ہرنماز کا روکنا اور منع کرنا ای درجہ تک ہوگا جہاں تک اس کے اداکرنے میں خداکی یا دیے غفلت نہ ہو کیونکہ نماز محض چند مرتبہ اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں۔سب سے بری چیز اس میں خداکی یاد ہے۔ تمازی ارکان صلو ہ ادا کرتے وقت اور قر اُت قر آن یا دعا وہیج كى حالت ميس جتناحق تعالى كى عظمت وجلال كو تتحضراورز بان ودل کوموافق رکھے گا اتنابی اس کادل نماز کے منع کرنے کی آ وازکوسے گا اوراسی قدراس کی نماز برائی کوچھڑانے میں مؤثر ثابت ہوگی۔ورنہ جونماز قلب لا ہی وغافل سے ادا ہووہ صلاٰ ق منافق کے مشابہ تھبرے كى بس كى نسبت مديث مين قرمايا لايذ كرو االله فيها الاقليلاً الی نماز کی نسبت صدیث میں وعید آئی ہے کہ جس کی نماز نے اے برے اور فخش کاموں سے ندروکا اس کواس کی نماز نے اللہ سے اور زياده دوركرديا - أيك دوسرى حديث ميس حضورصلي الله عليه وسلم كا

ارشادمروی ہے کہ اس محف کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے نماز کی اطاعت ندکی۔اورنماز کی اطاعت پیہے کہ آ دمی فحشا ومنکر سے رک جائے۔ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جےاس کی نماز نے فخش اور برے کامول سے شدروکا اس کی نماز نماز نہیں ہے۔حضرت امام جعفرصا وق رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں جو خص معلوم کرنا جاہے کہاس کی نماز قبول ہوئی ہے بانہیں اسے دیکھنا جائے کاس کی نماز نے اسے فحشاء اور مسكر سے كہاں تك بازركھا۔ اگرنماز کے روکنے سے وہ برائیاں کرنے سے رک گیا ہے تواس کی نماز قبول ہوئی ہے۔آ گے آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ نماز برائی سے کیوں نہ روکے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے کی بہترین صورت ہادراللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہادر بیذ کراللہ وہ چیز ہے نماز اور جہاد وغیرہ تمام عبادات کی روح کہد سکتے ہیں۔ یہ ندہوتو عبادت كيا-ايك جسدبروح اورلفظ فيصعني بحضرت ابودرداء رضی الله تعالی عنه وغیره کی احادیث کود کی کرعلاء نے یہی فیصله کیا ہے کہ ذکر التد یعنی خداکی یاد سے بڑھ کرکوئی عبادت نہیں۔ اب يهال ذكراللدكي حقيقت كوبهي مجهدليا جائ لوكول في عام طور برذكراور بادكوزباني ذكريس مخصر كرركها بيلط ب بلكهاصل ذكريب كالله تعالى كوامرونبي كے برموقع پر يادركھا جائے يعنى جس وقت جو محم دیا ہاورجس کام ہے منع کیا ہاس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کویادکر کے اس کو بجالائے۔اور نبی کویادکر کے منع کئے ہوئے کام ہے رك جائے۔ جی خص امرونہی كے موقع براللد تعالى كے حكم اور نہى كوياد كركے اس كى تعميل نہيں كرتا وہ ذاكر نہيں كوزبان ہے كتنا ہى ذكر كرتا مو-كيونكماللدتغالى كأحكم بيب كدمجها لطريقد سيادكروجس طرح

میں نے بتلایا ہے۔ تو جو خص نماز کے وقت نماز نہیں پڑھ تا محص زبان یا دل سے اللہ تعالی کو یادکرتا ہے قودہ اللہ تعالی کواس طریقہ سے یادہیں کرتا جس طريقه پراس وقت وه اپني يا و چاہتے ہيں۔ اى طرح جس پرز كوة فرض مواس كوسال تمام برزكوة اداكرنا جاسي كداس وقت اللدتعالى كى یاد کا طریقہ یمی ہےجس پر رمضان کا روز وفرض ہے۔اس کورمضان ميں روزه ركھنا جاہئے كه اس وقت الله تعالى كى يادكا بمي طريقه ہے جس وتت كوئى نامحرم عورت سامنے سے كزر ساس وقت الله كى يادكا طريقه یمی ہے کہ اس نیجی کر لے علیٰ بزاہروقت کے متعلق جو بھی تھم ہے اس وقت اس كا بجالا نا بى ذكر ب- الراس وقت تحكم كي تعيل نه موكى تو برا ذکرنسانی کرنے ہے میخص ذاکر نہ ہوگا بلکہ غافل اور نافر مان شار ہوگا۔اس کے محققین صوفیہ کا ارشادے کہ جو محص اللہ کی اطاعت میں لگاموامووه واكرب كوزبان سے ذكرندكرد بامو كيونكداطاعت ميں لگار منابدون محبت ماخوف البي كنبيس موتا اورمحبت ماخوف بي اصل ذكراء بيت كاخير ميس بتلاياجا تاب كهجوة وي جس قدرخداكوياد كرتاب ينبيس كرتا خدا تعالى سب كوجانتا ب البذاذ اكراور عافل ميس ے ہرایک کے ساتھ اس کامعاملہ بھی جدا گان ہوگا۔ اب تلاوت قرآن جس سے تبلیغ قولی بھی مقصود ہے اور ا قامت صلوہ جس میں تبلیغ فعلی بھی ہے ان براہل ایمان کے عامل ہونے مع محكرين اسلام اورمنكرين توحيدورسالت ابل اسلام عالجيس عے - تکراراور بحث مباحثہ بھی کریں مے اس لئے آ مے محرین جن میں اہل کتاب یعنی نصاری و میبود اور مشرکین سب شامل ہیں ان ے گفتگو کا طریقداور بحث مباحث اور طرز کلام کا انداز بتلایا جاتا ہے

جس كابيان انشاء الله اكل آيات مين آئنده درس مين موكار

وعا کیجئے: حق تعالیٰ ہم کواپے کلام پاک کی شب وروز تلاوت نصیب فرما کیں اوراس کے احکام و ہدایات پر ہم کو ول وجان سے مل پیرا ہونے کی ہمت وتو فیق نصیب فرما کیں۔ حق تعالیٰ ہم کوالی نمازیں اوا کرنے کی صلاحیت اور تو فیق عطا فرما کیں کہ جوہم کو ظاہری و باطنی تمام گنا ہوں اور برے کا موں سے روک دینے والی ہوں۔ یا اللہ ہم کواپے ذاکرین بندوں میں شامل ہونا نصیب فرمائے اور ہم کو ذکر اللہ کی حقیقت نصیب فرمائے۔ وَالْحِوْرُدُعُونَا اَنِ الْحُدُدُ لِللهِ رَبِ الْعُلَمِينَ نَ

#### 

اور بول کبوکہ ہم اس کتاب پربھی ایمان رکھتے ہیں جوہم پرناز ل ہوئی اوراُن کتابوں پربھی جوتم پرناز ل ہوئیں،اور جمارامعبودایک ہےاور ہم تو اُس کی اطاعت کرتے ہیں۔

# وَكُذَٰ لِكَ أَنْزُلْنَا لِلْيُكَ الْكِتْبِ فَالَّذِينَ الْيَنْهُ مُر الْكِتْبُ يُوْمِنُوْنَ بِهِ وَمِنْ هَوُ لَاءِ

اور ای طرح ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی سوجن لوگوں کوہم نے کتاب دی ہےوہ اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں ،اوران لوگوں میں بھی بعض ایسے (منسف) ہیں

#### مَنْ يُؤْمِنُ بِهُ وَمَا يَجْعَدُ بِالْتِنَا إِلَّا الْكَفِرُونَ ﴿

كاس كماب برايمان لے آتے ہيں، اور حارى آيتوں سے بجز كافرول كے اوركوئي منكر نبيس موتا۔

سے اس کے جی ان آیات میں مسلمانوں کو ہدایات دی جارہی ہیں کہ اہل کہاب سے بھی ان آیات میں مسلمانوں کو ہدایات دی جارہی ہیں کہ اہل کہاب سے جب سابقہ پیش آئے توان سے دین کے معاملہ میں کس طرح گفتگو کی جائے۔ چنانچہان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اہل کہاب سے دین کی جائے۔ چنانچہان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اہل کہاب سے دین کم جائے۔ چنانی مقابل کی علمی اور دینی حیثیت کا خیال رکھو۔ اہل کہاب کا دین اصل میں سچا تھا۔ یہ شرکوں کے دین کی طرح جز بنیا دے فلط نہیں ہاں گئے جوش مناظر واور مباحث میں صدافت اور اخلاق کی حد سے نہ نکلو۔ جہاں کہیں جتنی سچائی ہواس کا اعتراف کرواور نری۔ متانت۔ خیرخوائی اور صبر قبل سے واجبی بات سمجھاؤ۔ ان سے تیز اور ول متانت۔ خیرخوائی اور صبر قبل سے واجبی بات سمجھاؤ۔ ان سے تیز اور ول میں مت کرو۔ البتہ ان میں جوصر تری ہے انصافی یوناداور میٹ دولی با تیں مت کرو۔ البتہ ان میں جوصر تری ہے انصافی یوناداور میٹ دولی با تیں مت کرو۔ البتہ ان میں جوصر تری ہے انصافی یوناداور میٹ دولی باتھ کئی اس کے ساتھ کئی

تفسیر وتشری نے گذشتہ آیت میں رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کواور آپ کے واسطہ ہے تمام اہل ایمان کو تھم ہوا تھا کہ کلام پاک کی تلاوت کرتے رہیں اور نماز آ داب وشرا لگا کے ساتھ اوا کرتے رہیں۔ ظاہر ہے کہ منکرین جن میں اہل کماب بھی ہیں اور مشرکیین کفار بھی ہیں ان باتوں سے خصوصاً تبلیغ و تلاوت قرآن سے بدکیس کے اور اہل ایمان سے الجھیس کے اس لئے اہل ایمان کو ہدایات وی جارہی ہیں کہ منکرین سے کلام و بحث مباحثہ میں کیا انداز اختیار کریں۔ چنانچہ یہاں ان آ یات میں پہلے اہل کماب سے گفتگو کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ پھر آگے غیر اہل میں پہلے اہل کماب سے گفتگو کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ پھر آگے غیر اہل میں پہلے اہل کماب سے گفتگو کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ پھر آگے غیر اہل سے کہ آگے اس سورة میں اہل ایمان کو مکہ سے ججرت کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اس وقت جبش ایک ایسا ملک تھا جہاں مسلمان ہجرت کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اس وقت جبش ایک ایسا ملک تھا جہاں مسلمان ہجرت کی تلقین فرمائی گئی

اورتیزی کابرتاؤ کرسکتے ہواور جوایسے ندموں اور حمہیں ستاتے ندہوں تو أنبيس نرى سے مجھاؤادران ہے كہوكہ جارا جبيبا قرآن برايمان ہے۔ اس برجعی ایمان ہے کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لئے حضرت عیسی علیہ السلام اور دوسر بانبیاء ورسل برجو کتابین اتارین بیشک وه این وقت میں بالکل سچی تھیں۔ ایک حرف ان کا غلط نہ تھا۔ گوتمہارے ہاتھ میں وہ آسانی کتابیں اپنی اصلی صورت اور حقیقت میں باقی ندر ہیں۔ پھر ہمارا تمهارا دونوں کامعبود ایک ہی ہے بس فرق اتناہے ہم فقط ای معبود تقیقی ك حكم يرجلتے بي تم نے اس سے بث كراوروں كو بھى خدائى كے حقوق و اختیارات وے دیئے۔ نیز ہم نے اس کے تمام احکام کو مانا۔سب پنیبروں کی تصدیق کی۔سب کتابوں کو برخت سمجھا۔اس کے آخری تھم كے سامنے سرتنكيم جھكا ديارتم نے يجھ مانا بچھ نه مانا اور آخرى صداقت ے مظر ہو گئے۔ آخر ہاری کماب میں تمہاری کمابوں سے کوئی بات کم ے جوقبول کرنے میں تمہیں ترود ہے۔جس طرح انبیائے سابقین پر كتابيس اورصحفے أيك دوسرے كے بعد اترتے رہے۔ پينمبرآ خرالزمان یری کتاب اتری اس کے مانے سے انکار کیوں ہے؟ آ کے بتلایاجاتا ے کہ جن اہل کتاب نے اپنی کتاب تھیک مجھی وہ اس کتاب کو بھی مانیں کے اور انصافا ماننا جاہتے چنانجدان میں کے جومنصف ہیں وہ اس قرآن کی صدافت ول سے تسلیم کرتے ہیں۔ اور نہ صرف اہل كتاب بلكه غيرالل كتاب بهي جوآ سأني كتب سابقه كالتيجيم علم نهيس ر کھتے مگر حق شناس ہیں وہ بھی اس قرآن کو مانتے جارہے ہیں۔ حقیقت میں قرآن کریم کی صدافت کے دائل اس قدرروش ہیں کہ بجز سخت حق بوش نافرمان اورمتعصب کے کوئی ان کی تشکیم ہے انکار نہیں کرسکتا۔ اس کا فقط وہی لوگ! نکار کرتے ہیں جوخوانخواہ ضداور عناد میں افکار برتلے ہوئے ہیں۔

یہ ہدایت اس مقام پر موقع کی مناسبت سے اہل کتاب کے ساتھ دین میں گفتگو و مباحثہ کرنے کے معاملہ میں دی گئی ہے مگریہ اہل کتاب کے اللہ عام ہدایت ہے جو قرآن مجید میں جگہ جگہ دی گئی ہے۔ یہاں جس عمد وطریق بحث کی طرف حق تعالی نے خودرہ نمائی فرمائی ہے

ا سے تبلیغ دین کی خدمت انجام دینے والوں کواختیار کرنا جائے۔ اس میں بیسکھایا گیا ہے کہ جس محص ہے تہیں بحث کرتی ہواس کی گمراہی کو بحث کا نقطہ آغاز نہ بناؤ بلکہ بات اسے شروع کرو کہ حق وصدافت کے وہ کون ہے اجزاء ہیں جوتمہارے اور اس کے درمیان مشترک ہیں یعنی آغاز کلام نکات اختلاف ہے نہیں بلكه نكات اتفاق سے مونا جاہے كھرانبي متفق عليدامور سے استدلال كركے مخاطب كو يہ مجھانے كى كوشش كرنى جائے كہ جن امور میں تمہارے اور اس کے درمیان اختلاف ہے ان میں تمہارا مسلک متفق علیہ بنیادوں سے مطابقت رکھتا ہے اور مقابل کا مسلک ان سے متضاد ہے۔ اس کئے حق تعالی نے یہاں تلقین فرمایا کدابل کتاب سے جب سابقہ پیش آئے توسب سے پہلے مثبت طور پراپنا بہی موقف ان کے سامنے پیش کرد کہ جس خدا کوتم مانتے ہواسی کوہم مانتے ہیں۔اورہم اس کے فرما نبردار ہیں۔اس کی طرف سے جوا مکام وہدایات وتعلیمات آئی ہیں ان سب کے آ سے ہماراسر شلیم خم ہے خواہ وہ تمہارے ہاب آئی ہوں یا ہمارے ہاں۔ہم تو تھم کے بندے ہیں ملک قوم اورنسل کے بندے نہیں كەلىك جگەخدا كانتكم آئے تو مانيں اوراس خدا كا دوسرى جگەهم آئے تونہ مانیں مگریددلیل وہی پیش کرسکتاہے جوخود یہلے ایے آپ کونحن له مسلمون کامصداق بنالے کہ ہم تو ای کے فرمانبر داراورتا بعدار ہیں۔اس ہے معلوم ہوا کہ دوسرے سے تبلیغ دین کے معاملہ میں گفتگو کرنے سے پہلے خود بورامسلم اور فرمانبرداراورتابعدار مونا جائة ورنكس مندس كے گانحن له مسلمون كهم تواس كي اطاعت اور فرما نبرداري كرتے بيں۔ یبال منکرین میں سے اہل کتاب سے گفتگو کی ہدایت دی میں۔ آ کے عام منکرین تو حید رسالت بعنی کفارومشر کین سے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صدافت اور دلیل دی جاتی ہے اور ان سے طرز گفتگو تلقین فر مایا جا تا ہے۔جس کا بیان ان شاء الله اللي آيات من آئنده درس من موگا وَالْخِرُدُعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

#### كُنْتَ تَتُلُوا مِنْ قَبُلِهِ مِنْ كِتْبِ وَلَا تَعَطُّهُ بِيمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ اورآ پاس کتاب سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ ہے گئھ سکتے تھے کہ ایسی حالت میں پیش نا شناس لوگ کچھ شہر نکا لتے . هُوَ الْبُ الْبِينَاتُ فِي صُلُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ وَ مَا يَحْدُلُ ر بیر کتاب خود ؛ بت می داختی دلیس میں اُن لوگوں کے ذہن میں جن کوعلم عطا ہوا ہے اور ہماری آیتوں سے بس ضدی لوگ إ نکار کئے جاتے میں وَقَالُوالُولَا أَنِزِلَ عَلَيْهِ إِلَيْكُ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّهَا الَّذِيثُ عِنْكُ اللَّهِ وَإِنَّهُا وریادگسٹوں کہتے ہیں کمان پران کے دب کے پاس سے نشاتیاں کیوں نہیں نازل ہوئیں ہا ہے کہ دیجئے کیوہ نشانیاں تو خداکے قبصنہ میں ،اور ہیں تو صرف ایک رُّهُبِينٌ ﴿ أَوْ لَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَنْكَ الْكِتْبَ يُتُلَّى عَلَيْهِمْ أَنَّ فَي ذَلِكَ نے والا ہوں۔ کیا ان لوگوں کو بیہ بات کافی نہیں ہوئی کہ ہم نے آپ پر بیا کتاب نازل قرمائی جو اُن کوسنائی جاتی رہتی ہے، بلاشبہ اس کتاب میں ڒڿؠڐؘٷۮؚؚڬڒؽڸڤۅٙڝٟؿؙٷٙڡڹؙٷڹٛ<sup>۞</sup>ۊؙڶڰڣ۬ؠٳڶڶۄؚڹێڹؽٚۅؘڹؽٚڹۘڴؙۿڗۺؘۿؽڰٵٸڡٚ ایمان لانے والے لوگوں کیلئے بڑی رحمت اور تھیجت ہے۔ آپ کہدد بیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بس ہے، اس کوسب چیز کی خبر ہے مَا فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَ الَّذِينَ الْمُنْوَا بِالْبُاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ اُولِيْكَ هُمُ الْخِيرُونَ ٣ جو آسانوں میں ہے، اور زمین میں ہے، اور جو لوگ جموتی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے متکر ہیں تو وہ لوگ بڑے زیاں کار ہیں۔ كُنْتَ تَتُلُوْا آبِ يرْجَة تِهِ مِنْ قَبُلِهِ ابن عِلْم الله مِنْ كِتْب كُولَى كَتَاب وَلَا تَعْظُلُهُ اور ندائ لكحة بين بيئيينيك اينه وأثمين باتھے | إذًا اس (صورت) ميں | لَازْمُابُ البعثة شك كرتے | الْهُ بطِلُونَ حَقَ ناشاس | بلُ هُوَ بلَدوه(بي) | البَّنْ بَيَنَاتُ واضح آيتي فی صُدُ وَیه سینوں | اَیّنینی وولوگ جنہیں | اُوٹٹواال کے علم دیا گیا | وَعَایَجُهُ دُرنبیں اٹکارکرتے | بیانیتنا ہماری آینوں کا [ایک محمر (صرف) الظَّلِيمُونَ ظَالَمُ | وَقَالُوُا اوروه بول الوَلا كيول نه النُّولُ عَالِلَ كَانَى اللَّهُ اس ير النَّ نشانيان المِن ذَبَه اس كرب سے مُنِينِينٌ وُرانيوالا اللَّانِيُّ نَانِيانِ إِعِنْكُ لِللَّهِ اللَّهِ عِنْكُ اللَّهِ اللَّهِ عِنْكُ اللَّهِ اللَّهِ عِنْكُ اللَّهِ اللَّهِ عِنْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّ إِنْهِا أَنَا اسْتَحْسُوالْبِينَ كُهُمْنَ الرَيْخَيِّهُ البنة رحمت به الرَّوْزِكُرِ الرَّفِيعِينَ اللَّقَوْمِ الْأَلُولِ كَيْلِيمُ الْمُؤْوِنُ ووايمان لاتِ جِي عَلَيْهِمْ اللهِ إِنَّ بِيكُ أَفِي ذَلِكَ اللَّهِ مِن عَلَيْهِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَاللَّهِ الله | بَيْنِينَ وَ ميرے درميان اور | بَيْنَكُمْ تهارے درميان | شُوهيْدًا كواه | يَعْلُمُ وه جانا ہے قُلْ آپ فرمادیں کھی کانی ہے فِي التَهُمُونَ آسانون مِن وَالْأَرْضِ ورزمِن مِن وَالْدِينَ ورجونوك الْمُنْوَاليمان لائ يالْبَاطِلِ باطل بر وكور الرووم عربوك يألله الله ك الوليك وى بن الموالخيرون ووكمانا ياف وال بروتشرتے: گذشتہ بات میں منکرین میں سے اہل کتاب سے میاحثہ اور دینی گفتگو کی ہدایات دی گئی تھیں اس سے بعد ہتلا یا گیا تھا ک

ناانسانی کا کیاعلاج جب کہ ایک مخص یبی شان لے کہ میں بھی تی بات ندمانون گا۔اس طرح تو دہ روش سے روش چیز کا انکار کردےگا۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ بیاوگ باوجودعطاء مجز وَ قرآن کے بھل براہ عناد وضدیوں کہتے ہیں کہ ہماری فرمائش نشانیاں کیوں نہیں ظاہر کی جاتنیں۔اس کا جواب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوللقین فرمایا جاتا ہے كدات في صلى الله عليه وسلم آب يول كهدد يجيئ كفر مانتي نشانيال لا تا یام مجزات دکھانا میرے اپنے اختیار کی چیز نہیں۔ بیتو خدا کے قبضہ قدرت میں ہے۔میرا کام توبیہ کے میں باری کے نتائج سے تم کو صاف لفظوں میں آم کاہ کردوں اور عذاب البی سے ڈراوں باتی حق تعالی میری تقدیق کے لئے جونشانیاں جا ہے دھلاوے بیاس کے اختیار میں ہے یہ جواب تو منکرین کوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ولوايا هميا اب آھے حق تعالی فرماتے ہيں کہ کيا پينشان کافی نہيں جو كتاب ان كورات دن بره حكرسنائي جاتى ہے۔اس سے برانشان كونسا ہوگا۔ کیا بیم محکرین و میکھتے نہیں کہاس کتاب کے مانے والے کس طرح سمجھ حاصل کرتے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے بہرہ ور ہورہے ہیں۔ تو اگر مد محرین ایسے کھلے ہوئے دلائل کے بعد بھی ایمان ندلاوی تواے نبی سلی الله علیه وسلم آب آخری بات جواب کے طور بركهه ويبحظ كتم مانويانه مانوميرى رسالت براللدكي كوابي كافى بيده تمبارى تكذيب وسركشي كواورميري سيائي وخيرخوابي كوبخوبي جانتاب كيونكة سانول اورزمين ميس كوئى چيزاس سے چھپى ہوئى تبيس ہے۔ ال يرميري سيائي روش ہے كہ ميں اى كا بھيجا ہوا موں اوراى كى كى موئی تم سے کہتا ہوں۔اس پرایک ذرہ بھی پوشیدہ ہیں۔باطل کو مانے والياورخدا كونه مانيخ والع بى نقصان اورخساره بيس بيس اور قيامت کے دن آئیں اپنی بداعمالی کا متیجہ بھکتنا بڑے گا۔ بدانسان کی کتنی بردی شقادت اورخسران ہے کہ جھوٹی بات کوخواہ دہ کتنی ہی ظاہر ہواس کو تبول كركاور كي بات م كونتى بى روثن موا نكاركر تارب ابھی ای سلسلہ میں کفارومشر کین کے متعلق مضمون اگلی آیات من محمی جاری ہے جس کابیان انشاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔ وَاخِرُدُعُونَا آنِ الْحُدُرُ يِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

جیسے سلے آسانی کتابیں تورات وانجیل وغیرہ اللہ تعالی نے نازل فرماني تحييس - اي طرح بيآ خرى كتاب يعنى قرآ ن تحكيم بهي الله تعالى نة تخضرت صلى الله عليه وسلم بينازل فرمائى ب چناني جوابل كتاب انصاف بسنداورمنصف مزاج بين وه اين كتاب كى بشارات كى بناير قرآن کی صداقت کے قائل ہوجاتے ہیں۔اوراس کے سچامانے میں ا بس و پیش نبیس کرتے اور اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اب جولوگ قرآن اورآ مخضرت صلی الله علیه وسلم کی نبوت کے عام منکرین ہیں البعنى كفارو شركين ال ع لئة قرآن كى صدافت اورآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى نبوت كى وليل دى جاتى بيد نزول قرآن سے يہلے أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى عمر مبارك في حياليس سال ان بى مكه والول ميل كزر يحك متصاورسب جانة متع كداس مرت مين نهاي سى استادے ياس بيضے نظامري يرد هنا لكهنا سيكها دندكوئي كتاب يرهى اورنه بمجي قلم ہاتھ ميں پکڑا۔اگراييا ہوتا تو باطل پرستوں كوشبہ نکالنے کی منجائش رہتی کہ شاید اگلی کتابیں پڑھ کران کی باتیں نوٹ كرلى مول كى اوران بى كواب آست مستايى عبارت مين دهال كر ساوية بير يكواس وقت محى بدكهنا غلط بوتا كيونكه كوئى برها لكها انسان بلكدونيا ك تمام برص لكصة وى لكراوركل مخلوق كى طافت كو اييخ ساته ملاكر بهى اليى بنظير كماب تيار بيس كريسكة واور يورى كتأب تودركناراس جيسى أيك سورة ياجندآ يتي بهمي نبيس لاسكت تاجم حبوثوں کو بات بنانے کا ایک موقع ہاتھ لگ جا تالیکن جب آب سلی الله عليه وسلم كا أمى موتامسلمات ميس سے بور مخافين بھى اس كو مانے ہیں تواس سرسری شبدی بھی جڑ کٹ گئے۔اب بیسجائی کے وحمن کیے کہ سکتے ہیں کہ بیاللہ کی تازل کی ہوئی کتاب بیس اور بجز مث وهر مول کے کسی کواس میں شبکی کیا مخبائش ہے۔ یہ کتاب تو حقیقت میں روش اور واضح دلاکل کا مجموعہ ہان لوگوں کے ذہنوں میں جن کو كم عطاموا بمعمامين قرآن اي كئة فآب كى طرح الل علم كنزويك آب دليل بين كه بيانساني كلام بين ليكن پير بهي جواليي كتاب كا انكار كري توبراب انصاف باوراس كا انكار وبي لوك كرتے بيں جوظلم بر كمربسة بي اورضدى وہث دهم بيں۔تواليي

وَيُقُولُ اوروه كَمِمُ اللَّهِ فَيْقُواْ عِكْمُومُ | هَمَا هِو

#### ۔ آب سے عذاب کا نقاضہ کرتے ہیں ،اورا گرعلم النی میں عذاب آنے کی میعاد عین نہ ہوتی ،توان پر عذا، يَشْعُرُونَ \* يَشْتَعُمُلُونَكَ بِالْعَنَ إِنْ عَلَى إِنْ جَهَنَّمَ لَكُمُ يُطَافُّ بِإِلَّا اور اُن کو خبر بھی نہ ہوگ، یہ لوگ آپ سے عذاب کا تقاضہ کرتے ہیں، اور اس میں کچھے شک نہیں کہ جبنم ان کافروں کو تھے بَعَشَهُ مُ الْعَدَابُ مِنْ فَوْقِهِ مُر وَمِنْ تَعَنِّ أَرْجُلِهِ مُر ی دن کہ اُن پر عذاب اُن کے اُوپر سے اور اُن کے نیچے سے تھیرلے گا اور حق تعالیٰ فرمائے گا کہ جو پچھ کرتے رہے ہو نِيْنَ امَنُوْ إِنَّ آمُجِيْ وَاسِعَهُ ۖ فَأَيَّاكَ فَأَعَبُ كُونِ ٥ اُس کا مزہ)چکھو۔اے میرے ایماندار بندو میری زمین فراخ ہے سو خالص میری ہی عبادت کرد۔ مُونِتِ ثُمُّرِ النِّنَا تُرْجَعُونَ@وَالَّذِينَ الْمُنُوَّا وَعَمِ تحص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھرتم سب کو ہمارے باس آنا ہے۔اور جو لوگ ایمان لائے،اور اوچھے عمل کئے وِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجِئَةِ غَرُفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتُهَا الْأَنْهِ ہم اُن کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی وہ اُن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، (نیک) کام کرنے والول کا ٱجُرُّ الْعَيْمِلِيْنَ ۚ الَّذِيْنِ صَبُرُوْا وَعَلَىٰ رَبِّهِ مَرِيتُوكِّلُوْنَ ۗ وَكَأَيِّنَ مِنْ دَاتِبَةٍ لَا تَحْهِ لیا اچھا اجر ہے۔جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر تو کل کیا کرتے تھے۔اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی غِذا أثھا کرنہیں رکھتے، رِزْقَهَا ﴿ اللَّهُ يَرِزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ﴿ وَهُو السَّمِيمُ الْعَلَّمُ ٥ الله ہی ان کوروزی پہنیا تا ہے،اورتم کوبھی اوروہ سب پچھسنتا سب پچھ جا تیا ہے۔ مُستعلى مقرر البِياءَ هُدهُ لو آچکا مومان پر ایستغیار نک دردوآب سے جلدی کرتے ہیں یالعک اب عذابی وکو کا دراکرنہ اجک میعاد الْعَانَابُ عذابِ کَا وَلَیکَانِیکَ بَهُمْ اور ضروران بِرَآیکا بَغْتَهُ اَمِا کُ اَ وَهُمْ اوروه الایشْغُرُونُ آبیں خبرنہ ہوگی یَنْتَعِمْلُونَكَ وہ آپ سے جلدگ كرتے ہیں وَ إِنَّ اور مِيْك جَهَنَّدٌ جَنِم لَنُونِيطُهُ البندُ مُعِيرِموع يَالْكُفِينِينَ كافرول كو يَوْمُ (جس)ون بالعَنَ اب عزاب كي ا مِنْ فَوْقِهِ مَ الْحَادِيرِ ا وَ اور ا مِنْ تَعْتِ يْجِي الْوَبُولِهِ مُو ان كَاوَل

اِنَّ بِينَك الرَّخِينُ مِرى زِين ا والسِعَةُ وسِع ا فَايَاك بِس مِرى ي ا فَاعْبُدُ وَلَيْ بِسِمْ عبادت كرو ا كُلُّ نَفْسِ برخض

كُنْ تُعْرِبُتُ مُكُونَ ثُم كُرتے تے يعيكاني كا عرب بندو الكذائن المنوا جوايمان لاك

| عَيد لُوا اورانهول في مل ك                                                                                                         |                               |                                  |                        |                       |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| مِنْ تَعْيِنْهُ السَّالِي فِي                                                                                                      |                               |                                  |                        |                       |                        |  |
| زين صبرواجن نوكل فيمركيا                                                                                                           | العليلين كام كرعوك الد        | حَرَ أَجْرُ (كياي) جِماار        | فِيْهُاسُ مِنْ لِنَّهُ | خلدين وعيشدين         | الأكف ونهرت            |  |
| وُعَلَىٰ يَهِ هُ اور وہ اپ رب پ يَتُوكَلُونَ وہ مِروسر كرتے ہيں و كَانَيْنَ اور بہت ے مِنْ دَابَّتُم جانور جو لاَتَخيل نہيں انعاتے |                               |                                  |                        |                       |                        |  |
| والا الْعَكِلِيْحُ جانے والا                                                                                                       | وَهُوُ اوروه السَّمِيعُ مُنْك | وَ إِيَّاكُونُهُ أُورِ مِهِي مِي | ن روزي ديتا ہے         | الله الله المرافق الم | رِدُ قَعَمُا أَيْ روزي |  |

وقت ان سے کہا جاوے گا کہلواب اینے کرتو توں کا مزہ چکھو۔ اب جس وقت اس سورة اوران آيات كانزول مواية كمه کے کا فروں نے مسلمانوں کا جینا دشوار کرر کھا تھا اس لئے مکہ کے مسلمانوں سےان آیات میں کہا جاتا ہے کہ زندگی سے مقصوداللہ کی عبادت ہے اگر مکہ میں رہ کرخدا کی بندگی کرنی مشکل ہورہی ہےتو وطن اور توم کوچھوڑ کریہاں سے نکل جاؤ۔ خدا کی زمین تک نہیں ہے۔ جہال بھی تم خدا کے مطبع بندے بن کررہ سکتے ہود ہاں یے جاؤ۔ ہے آ یت یعبادی الذین امنو آ ان ارضی واسعة فایای فاعبدون (اےمیرے ایماندار بندو!میری زمین وسیع ہے پس تم میری بی بندگی کرو) صاف بتلاربی ہے کہا ہے اہل ایمان جہاں کا فرول کے تسلط کی وجہ سے تم ارکان اسلام آزادی كے ساتھ اداندكرسكوتو وہال سے استے ايمان كو بچانے كے لئے كهيں اور حلے جاؤ۔ اہل ايمان كو جائے كدعبادت اللي كومقصود اصل رکیس اور آخرت کو اپنا وطن اصلی جانیس اس لئے جہاں عبادت مسرندآ سكوبال سي جمرت كرك اليي جكه حطي جاتيس جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میسر آسکے۔اس معلوم ہوا كه ابل اسلام كاليه عذر قائل ساعت نبيس كه فلال شهريا فلال ملك میں کفار غالب تھے اس لئے ہم اللہ کی توحید اور اس کی عبادت سے مجبور رہے۔ ان کو جائے کہ اس مرزمین کو جہال وہ کفرومعصیت پرمجبور کئے جائمیں اللد کی رضا کے لئے جھوڑ ویں اورکوئی ایس جگہ تلاش کریں جہاں آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احكام برخود بهي عمل كرسكيس \_اور دومروں كو بھى تلقين كرسكيس \_وطن

تفسير وتشريح: گذشته مات مين كفاركا آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى رسالت برايك اعتراض يقل فرمايا سياتها كديه كفاريوں كہتے میں کہ ہم تو آنبیں رسول جب مانیں جب ہمارے منہ مانکے معجز داور نشانیال ہمیں دکھائیں اس کا جواب آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا تھا کہ بیمیرے قبضہ کی بات نہیں کہ جونثان تم طلب کیا کرومیں وہی دکھلاویا کروں نہ کسی نبی کی تصدیق اس بات ر موتوف ہو عتی ہے۔میرا کام توبہ ہے کہمہیں برے کامول کے انجام سے صاف صاف ڈراؤں اور آگاہ کرتار ہوں باقی حق تعالی میری تقید بی کے لئے جونشان جا ہے دکھلا دے بیاس کے اختیار میں ہے۔اب کفار مکہ کا ایک دوسرا قول فقل فرمایا جاتا ہے جو یہ کہتے كالرجم باطل يربين توجس عذاب عيميس باربار ورايا جاتا ہے وہ ہم پر کیوں نہیں آ جاتا۔ کفاریہ بار بارچیننے کے انداز میں مطالبہ كرتے كما كرتم واقعي سيچ موتو وہ عذاب كيول نہيں لے آئے جس ے ڈراوے دیے ہو۔ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ بیمنکرین عذاب میں جلدی کررہے ہیں۔ان کے کرتوت تو بیشک ایے ہی ہیں کہان برعذاب فورا آجا تا۔ لیکن عذاب کا بھی اور چیزوں کی طرح ایک وقت معین ہے۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو عذاب بھی اجا تك آجائے گااورانہیں خبر بھی نہ ہوگی چنانچہ کھے ہی عرصہ بعد كفار مسلمانوں کے ہاتھوں قبل وقید ہوئے۔ رہا آخرت کاعذاب تواس عذاب میں توبیہ پڑے ہی ہیں۔ یہ تفروشرک اور تلکم جھے اس وقت معمولی بات مجھ رہے ہیں مرنے کے بعد ہی حقیقت کل جائے گی جب يهي اعمال جهنم كي آك اورسانب بجهوبن كركيشي محاورجس

مالوف كى اقامت كوالله كى عبادت كے مقابلہ ميں ترجيح ندديں۔ اب میہاں ترک وطن اور ہجرت کا جو تھم دیا گیا تو ظاہر ہے کہ ترک وطن میں ووسم کےخطرات انسان کو عادۃ پیش آتے ہیں۔ ایک توجان کی فکراورخطرہ، دوسرے روزی کافکر کہ دوسری نی جگہ جاکر رزق كاكياسامان موكاس لئے يملے يهاں بتلاياجا تاہے كل نفس ذائقة الموت (مرحض كوموت كامزه چكھناہے)\_يعنى ايك ندايك دن تواس دنیا سے مفارفت لازمی ہے۔ موت سے تو کسی کوکسی جگہ مسى حال ميس مفرنبيس اس لئے موت سے خوف اور گھيرا بهث موس كاكامنهيں \_وہ تو ہرحال ميں پيش آنى ہى ہے اور پھرمومن كوبيعقيدہ رکھنا جائے کہ اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے موت ہرگزنہیں آسكتى۔اس كئے اينے وطن ميں رہنے يا ججرت كركے دوسرى جگه جانے میں موت کا خوف حائل نہونا جا ہے خصوصاً جبکہ احکام الہیہ کی اطاعت کرتے ہوئے موت آجائے جو دائی راحتوں اورابدی لازوال نعمتوں کا ذریعہ ہے جوآ خرت میں ملیں گی جس کا ذکر آ کے أنبيس آيات يسفرمايا كياب-اورجس كى طرف ثم الينا توجعون میں اشارہ فرمایا گیاہے کہ بالآخرسب کودنیا حجوز کرائلدتعالی ہی کی طرف واپس آنا ہے۔ تو بہتر بیہ کہ ابھی سے ہمارے یاس آنے ک فکر کرلا و اور وطن اصلی کی تیاری کرلو۔ اگر جارے یاس نافرمان موكراً ئے تو خوف سزا كا ہے اورا كر بجرت ہمارى رضا كے واسطے كى تو ہارے یاس چینے کے بعدہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گےجن کے شیج نہریں چلتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ ر ہیں گے اور بیا جعظیم آخرت میں اتبی ایمان والول کوملیں سے جو صبر اوراستقلال سے اسلام اور ایمان کی راہ پر جے رہے اور اپنے

رب بربعروسه کرکے ایمان کی خاطر ہر خطرہ سنے کو تیار ہو گئے اور گھر بار چھوڑ کروطن سے نکل کھڑے ہوئے۔

اب دوسرا خطرہ ہجرت کی راہ میں جو بدہوتا ہے کہآ گے گزارہ سطرح ہوگا۔تواس کا بھی اطمینان ولایا جارہا ہے اور ارشاد وتاجو كاين من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم (اوريبت عوانوراي ہیں جوایی غذاالفا کرنہیں رکھتے اللہ ہی ان کوروزی پہنچا تا ہے اورتم کوبھی اور وہ سب کچھ شتااور سب کچھ جانتا ہے ) لیعنی اس پر غور کرو که زمین برخشکی اور پانی میں کتنے بے شار چرند۔ برنداور در شرے اور آ بی حیوانات ہیں جوائے رزق جمع کرنے اور رکھنے كاكوئى انظام نييس كرتے۔ نيخصيل رزق كے اسباب جمع كرنے ك فكركرت بيل مرالله تعالى ان كوروزاندايي فضل سے رزق مہا کرتے ہیں۔ اللہ بی تو ان سب کو یال رہا ہے۔ اللہ ک قدرت سے ان کوکسی ندسی طرح رزق مل ہی جاتا ہے لہذاتم یہ سوچ کرہمت نہ ہارو کہ اگرایمان کی خاطر کھریارچھوڑ کرنکل گئے تو کھا کیں گے کہاں ہے۔جوخداجا توروں کوروزی پہنچا تا ہے کیا وه اينے وفاوار عاشقوں كوند بہنجائے گا خوب مجھ لورزاق حقيقي وہی ہے جوسب کی ہا تیں سنتا اور سب کے حال جا نتا ہے۔ اب چونکہ بیسور ق عنکبوت خاتمہ کے قریب ہے اس لئے اخير بيل اثبات توحيد كالمضمون أكلى آيات بيس بيان فرماكر سورة كوختم كياهميا ہے۔جس كابيان انشاء الله اللي آيات ميں آئنده درس میں ہوگا۔

دعا سيجيئ جن تعالى جميس ايمان كے ساتھ ان اعمال صالحه كى بھى تو فيق عطا فرماويں جو دنيا اور آخرت دونوں جہاں ميں جميس عذاب البى سے محفوظ رکھيں ۔ حق تعالى جميس اپنى عبادت اور شريعت مطہرہ كے موافق زندگى گزارنے كاماحول نصيب فرمائيں۔ وَالْجُرُدُ عُوْنَا أَنِ الْحَدُدُ لِلْلُورَةِ الْعَلَمَ اِنْ

#### 

ا گران کواس کاعِلم ہوتا تو ایسانہ کرتے۔

وَلَيْنَ الدالبِتِارُ النَّيْهُ فَرْ مَهِ يُحِوانَ عِلَى مَنْ خَلَقَ مَل غِيلًا السَّمُونِ آءان وَالْاَرْضَ اددا عُلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْنَ اددالبِتِهُ اللهُ اللهُ وَالْمَالِيَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْنَ اددالبِتِهُ اللهُ اللهُ

تفسیر وتشریخ: گذشته آیات میں اہل ایمان کو بجرت کا تقلم اور تلقین وترغیب دی گئی تھی۔ اب بھی جہاں فرائض دینی ادا کرنے سے اہل اسلام کو مانع ہوتو وہاں سے بجرت واجب ہے اور کس جگہ بجرت کی جائے اس کی کوئی خصوصیت نہیں۔ جہاں آزادی سے ارکان اسلام ادا کرسکے وہاں چلا جاورے اب آ گئے چونکہ مضمون تو حید نہایت مہتم بالثان ہے اس کئے تم سورۃ کے قریب پھرائی مضمون کو بیان فر مایا جاتا ہے اور ثابت کیا جاتا ہے کہ معبود برحق صرف

ایک دات الله تعالی بی کی ہے۔ مشرکین مکہ بھی الله تعالی کی ربوبیت کے تو قائل تصدوه محى ال بات كومائة تفي كدز مين وآسان كابيدا كرف والار عا ندوسورج كوسخر كرف والااورون رات يدريلاف والى الله كالات ہے۔ای لئے قرآن کریم میں بکٹرت توحیدر بوبیت کے ساتھ توحید الوجيت كاذكرفر مايا كياب اورمشركين مكهوة حيدر بوبيت ين وحيدالوجيت كى طرف دعوت دى كئى ہے كہ جب تمام چيزوں كا خالق اور مالك اور رازق خدائے تعالی ہے تو پھراس کے سوا دوسرول کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ مشركين ايام جابليت ميس حج وعمره ميس لبيك يكارت موئ بهى خداك شریک ند مونے کا اقرار کرتے تھے گراس کے ساتھ بت برتی بھی ان میں رائج تھی چنانچہ وہ لبیک جج کے موقع پر اس طرح کہتے تھے۔ لیک الاشريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك لعنى خدايا ہم حاضر ہوئے تیراکوئی شریک نہیں مگرایسے شریک کہ جن کا مالک اور جن کے ملک کا مالک بھی توہی ہے۔ اس شرک آمیز لبیک کے خلاف آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في حج وعمره كيموقع براال اسلام كويد لبيك مكملائل ليك اللهم لبيك ليك لاشريك لك لبيك. ان الحمد واتعمة لك والملك. لاشويك لك. عاشر بول اے اللہ میں حاضر ہول۔ حاضر ہول تیراکوئی شریک نہیں ہے میں حاضر ہوں تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں اور سب نعتیں تیری ہی عطاکی ہوئی ہیں اورملک بھی تیرائے تیراکوئی شریک نہیں ہے۔

الغرض ان آیات کیس پہلے ہٹلایا جاتا ہے کہ اے بی سلی اللہ علیہ وسلم آگر

آب ان مشرکین سے جو کہ خود ہی شرک نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی بجیر
مشرک بناتے ہیں یہ یوچھیں کہ آسان وز مین غرض تمام جہان کو کس نے پیدا
کیا اور سورج اور جاند کو کس نے مقررہ کام پرلگایا تو وہ ضرور مہی کہیں گے کہ
اللہ نے ۔ پھر یہ افر ادکرنے کے بعدان کو اوند ھی مت آئیں کہاں افعائے
لئے جارہی ہے اور وہ برخلاف اقراد کے کیوں شرک میں گرفتار ہیں۔ پھر
دزق کا انظام بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہواور وہی جسے جتنا چاہتا ہے ویتا
ہے کیونکہ وہ ہر چیز سے واقف ہے اور ہر بات کی صلحت جانتا ہے۔ جس کو بہت وینا ہوتا ہے۔ جس کو کم بہت وینا ہوتا ہے اس کے ویسے ہی مامان فرمادیتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس

بدلتے بھی ورنبیں لگتی جب جا ہتا ہے مفلس کو مالدار اور مالدار کو مفلس اور خوشحال کو بدحال ادر بدحال کوخوشحال بنا دیتا ہے۔اس کا بھی ان مشرکین کو اقرارے۔ پھراگرآپ ان مشرکین ہے یہ بوچیس کہ بھلا یہ قوبتاؤ کہ آسان سے میدگون برساتا ہے جس سے خشک مردہ زمین ہری اور تروتازہ ہوجاتی ہے اور انواع واقسام کی چیزیں اس میں اگ آئی ہیں۔ وہ یہی جواب دیں مے کہ بیسب اللہ ہی کرتا ہے تو آپ کہتے کشکر ہے خدا کا کہتم پر ججت تمام بوكى اورتم نے توحيد كوسلىم كرليا۔ آھے حق تعالى فرماتے بيل كمان كے ندكورہ بالا اقرارون سے جوت تو حیدالیانبیں ہے کہ مجھ میں نہ آئے کیکن افسوں ہے کہ اکثر لوگ عقل سے کامنہیں لیتے اور توحید الوہیت سجھنے کی کوشش نہیں كرتے\_ادروجهاس نه بحضے كى دنيا كى محبت اوراس ميں انہاك ہے كيكن بيہ مجھی ان کی علطی ہے کیونکہ دنیاوی زندگی مثل تھوڑی دریکی تفریح اور کھیل کودکی طرح ہے۔اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے بس دنیادی زندگی میں اس قدرانہاک کہ جس سے آخرت فوت ہوجاوے اس کی مثال الی ہی ہے جسے کوئی لبودلعب میں مصروف ہوکرائی جان کی جھی پروانہ کر ساور طاہر ہے كدريس اسرخلاف عقل إلى التي الكاريان الماك الدنياضرورخلاف عقل ہے۔ کاش کیوہ اس کوجائے ہوتے اور اسی علطی نہرتے۔

یہاں یہ آیت و ما هذه الحیوة الدنیا الا فهو و لعب وان الدار الانحرة فهی الحیوان لو کانوا یعلمون (اور بیونیوی زندگی کرنہودلیب کے اور پر بھی نہیں اور اصل زندگی عالم آخرت ہے۔ اگران کواس کاعلم ہوتا تو ایسا ندکرتے) دنیا کی بے ثباتی اور ترغیب و ترجیح آخرت میں بالکل صرح ہے۔ اور یہ کفاروشر کین کے حق میں لائل گئی ہے کہ بیان کی بے عقلی ہے کہ فائی دنیا میں منہمک ہوکر بمیشہ باتی رہنے والی آخرت کو بعدار ہے ہیں گر آج باوجود دعوائے ایمان قرآئی کے دن و والی آخرت کو بعدار ہے ہیں گر آج باوجود دعوائے ایمان قرآئی کے دن و بات دنیا کی ترقی کی می سوچوتو برخصیں اور کہیں کہ دنیا کی ترقی کی بھی سوچوتو برخصیں اور کہیں کہ دنیا کی ترقی کی بھی سوچوتو الله وانا برخودا نداز ولگالیس کہ آب کو کیا جواب کے اللہ تعالیٰ ہی اس امت مسلمہ آب خودا نداز ولگالیس کہ آبیات میں شرک اور مشرکین کی ندمت اور توحید برخم وکر مفر ہا میں اور اس کی غیب سے اصلاح کی صور تھی فرما میں۔ البحق آبیات میں شرک اور مشرکین کی ندمت اور توحید برخم وکر مفر ہا میں اور اس کی غیب سے اصلاح کی صور تھی فرما میں۔ البحق آبیات میں شرک اور مشرکین کی ندمت اور توحید کی حقائیت بیان فرمائی تھی ہے جس کا بیان ان شاہ اللہ آسکندہ درس میں ہوگا۔ کی حقائیت بیان فرمائی تھی ہے جس کا بیان ان شاہ اللہ آسکندہ درس میں ہوگا۔ کی حقائیت بیان فرمائی تھی ہے جس کا بیان ان شاہ اللہ آسکندہ درس میں ہوگا۔ کی حقائیت بیان فرمائی تھی ہو جس کا بیان ان شاہ اللہ آسکندہ درس میں ہوگا۔ کی حقائیت بیان فرمائی تھی ہو جس کا بیان ان شاہ اللہ آسکندہ درس میں ہوگا۔

#### فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعُوا اللَّهَ مُغَلِّصِينَ لَهُ الدِّينَ ذَ فَكَتَا نَجْتُهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ ، پیلوگ سختی میں سوار ہوتے ہیں، نو خالص اعتقاد کر کے انٹد ہی کو پُکا رنے کلتے ہیں ، پھر جب ان کونجات دے کرخنگی کی طرف لے آتا ہے تو دہ فورانی وْنَ ۚ لِيكُفُرُ وَالِمَا النَّيْنَامُمُ ۗ وَلِيتَمَنَّعُوٰ أَفْهُونَ يَعْلَمُوْنَ ۞ أَوْلَمْ يَرُوا أَنَّا جَعَلْنَا لگتے ہیں۔جس کا حاصل مدہ برخر ہے جونعت ان کودی ہے اس کی تا فقدری کرتے ہیں ،اور باوگ چندے اور حظ حاصل کرلیں ، پھر قریب عی ان کوفیر ہوئی جاتی ہے حَرَّمًا إِمِنَّا وَيُتَخَطِّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ الْفِالْبِأَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَةِ اللهِ ال نے اس بات پرنظر نیس کی کہ ہم نے اس والاحرم بنایا ہے، اوران کے گردو پیش میں لوگوں کو نیکا لا جارہا ہے چھر کیا بیادگر جمعو نے معبود پرایمان لاتے اوران اللہ کی تعشوں کی لَفُرُونَ®وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِيبًا أَوْكَدَّبَ بِالْحَقِّ لِتَاجِأَءَهُ \* .ی کرتے ہیں اوراس محض ہے زیادہ کون ناانصاف ہوگا جواللہ پر جھوٹ افتر اکرےاور جب تچی بات اس کے پاس ہینچے وہ اس کو جشلا دے، ٱلْيُسَ فِيْ جَهَـ تَنْمَ مَنْ وَى اِلْكَفِرِيْنَ ® وَالَّذِيْنَ جَاهَـ لُوُا فِيْنَا لَنَهْ بِيَنَّهُمُ کیا ۔ ہافروں کا جہم میں ٹھکانا نہ ہوگا۔اور جولوگ ہاری راہ میں مشقتیں برواشت کرتے ہیں ،ہم اُن کواپنے ( قرب وتواب یعنی جنت کے )راہتے ضرور دکھادیں گے، سُلِنَا وان الله لمع المعسنان اور بیشک الند کی (رضا ورحمت )الیسے خلوص والوں کے سماتھ ہے۔ فَاذَ كَرِجب لَيْبُوا ووسوار موت مِن فِي الْفَلْكِ تُشَيِّين دَعُوا اللهُ اللهُ ويكارت مِن فَغَيْصِينَ فالعرر كار لَهُ الدِّينَ ال كيك اعتقاد ا نَجْنَهُ وه أَنِينَ نِجاتِ ويمّا ہِ إِلَى الْ يَرْخَتُكُو يَ طرف إِذَا هُمْر نا كَهان (فررا) وه النَّهْ يِكُونَ شرك كرنے لكتے بين لِيَكُفُونُوا تأكها شكرى كرين اليماووجو التينائية بم نے أبين ديا واليسته تنفوا اور تأكدوه فائده الفائي الفيوت بس عنقريب وو اليستان بم ناوت جان ليس ميروه اوٌ كيا النَّهُ بِيرَوْا نهوں نِيْسِ ويكما النَّاجِعَكْ أَكْمَ فِيهَا الْحَرَمُ الْمِسْرِسِينِ كمه الْمِينَّا اس كَاجِهَ في تُخطَفُ أيك لتح جاتي مِي التَّأْسُ لوك الرِّنْ ہے كے حوليے فد اس كے إردكر: الَّذِي أَنْهَ أَيْكُ إِلَى إِسْ إِللَّ مِنْ وَأَمِنْ وَنَ ايمان لائے إِن اللَّهِ اللهِ اورالله كانعت كى يُكَفَّرُونَ تَاشَكُرَى كُرتِ مِن وَمَنَ اوركون أَخَلَطُ بِواللَّهُ لِيمَنِ إِس بِيسِ فَي الْفَرَّى باندها عَنَى اللَّهِ اللَّدِير كَيْ بَا مِحوث اَذُ كُذُبَ يا جَمُلاياس نے اللَّهُ عِنْ مَن كُو الْمُتَاجِب جَاءَةُ ووآياس كے پاس آلينس كيائيس (في جَهَا عَهُ جَبْم مِن الْمَنْسُوك مُعَالَمُهُ لِلْكُفِيدِيْنَ كَافْرُون كَيلِيَّ وَاور الدِّنِيْنَ جَاهَدُ واجن لوكون نَهُ كُوشْن الْفِينَ مارى (راه) مِن النَهْدِيدَ بَاتُهُمْ مِم ضرورانبين بدايت وي ك

تفسیر وتشری نیدی افری منکبوت کی آبات ہیں۔ گذشته آبات میں اللہ تعان ریان اور توحیدے اثبات کے سلسلہ میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہوا تھا کہ دنیوی زندگی تھوڑی دیرے کھیل کود کی طرح ہے۔ اے کوئی دوام نہیں اور اس کوکوئی ثبات نہیں البت دارا خرت کی زندگی دوام اور بقا کی زندگی ہے اور

ہول جوتمام انسانوں میں سب سے زیادہ تھنے اور بہتر ہیں کیوں اینے آب كوتم في بلاكت من ذالا اورجلاطني كي مشقت برواشت كي من تے تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طلب کرلیا ہے۔ عكرمدن تعجب عكماتم في المحكيم بوليس بال ميس في تمهار على امن طلب کرلیا ہے۔ چنانچے عکرمہ وہیں سے بیوی کے ساتھ واپس ہو گئے۔ جب بیمکہ کے قریب ہوئے رسول التحلی الله علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایاتم لوگوں کے یاس عکرمہ بن ابوجہل مون اور مہاجر ہوگر آرہے ہیں۔ تم ان کے باب کو براند کہنا۔ مرے ہوئے کو برا کہنے ہے اس ك زنده رشته داردل كوتكليف يمنيخي بدميت كالميجينيس بكرتا \_النداكبرا كياخلق عظيم تقارسول التُصلي الله عليه وسلم كا فداه ابي وام \_ جب بيه كمه معظمه منتج توجناب رسول التصلى التدعلية وسلم أنبيس ويحض بى ليكاور آپ کے جسم اطہر پر جا در تک نتھی اوران کی آ مدے انتہائی خوش ہوئے ال کے بعد جناب رسول الله على الله عليه وسلم بيش كے اور عكرمه آب كے سامنے کھڑے شے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ام مکیم بھی نقاب ڈالے ہوئے تھیں۔ تو عکرمہ نے عرض کیا کہاہے محد (صلی اللہ علیہ سلم) اس نے یعنی بیوی نے مجھ اطلاع دی ہے کہ آپ نے میزے لئے اس کا تھم دیا ہے۔آب نے فرمایا کہاں نے سے کہااورتہارے لئے اس ہے۔ عکرمہ نے کہا کہا ہے محصلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں۔ آب نے فرمایا کہ میں تم کواس بات کی دعوت دیتا ہوں کہتم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائی نہیں اور میں بیشک اللہ کارسول ہول اور نمازیں قائم کرواورز کو ق دواور بیکرواور بیکرو چنداوراسلام کے فضائل و احكام آپ نے مجھائے۔ عکرمہ نے کہا خدا کی سم آپ نے حق ہی کی طرف بلايا ہے ادرآپ نے اچھی ہی باتوں کی دعوت ہے۔ خدا کی تم آپ تو وعوت حق كى طرف بلانے سے مہلے ہى ہم ميں زيادہ صادق القول مشہور سے ادر ہم سب میں آپ زیادہ بھلے تھاں کے بعد عکرمد نے کلمہ شہادت بر ها۔رسول الله علی الله علیہ وسلم ان کے اسلام لانے سے بہت بی خوش ہوئے۔اس کے بعداور بھی گفتگو ہوئی جوطوالت کی وجہے یہال جھوڑی جاتی ہے اس کے بعدرسول التدسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج

وہ زوال اور فنا سے یاک ہے اور مشرکین کو مجھایا عمیا تھا کہ جبتم اللہ کو خالق ورازق جانے ہوتولازم ہے کہ ففروشرک سے نیج کرای ایک ذات کی عبادت اور بندگی کرواوراس کے ساتھ سی کوشریک نگھبراؤ۔ای سلسلہ میں آ مےان آیات میں بتلایاجا تاہے کان شرکین کارویہ یہ ہے کہ جب محتی طوفان میں گھر جائے تو بے بسی ادر ہے سی کے وقت اللہ ہی کو يكارف كلت بين ادران معبودول كوجن كى يوجا ياث مين دن رات كك رہتے ہیں سب کو بھول جاتے ہیں۔ پھر جہاں آفت سرے کی اور خشکی پر قدم ركها توالله كاحسانول معمدمور كر پر جموف ديوتاول كويكارنا شروع كرديا ـ بيمشركين عرب كى عام حالت تقى ـ چنانچدال من ميس مقسرين في معتبر روايات كها على المدعليدول التصلى التدعليدوللم نے مکہ فتح کیا تو عکرمہ جوابوجہل کے بیٹے تنھ مکہ سے بھاگ نکلے اور کسی عد جلے جانے کے ارادہ سے مشتی میں بیٹھ گئے۔ اتفاقا سمندر میں سخت طوفان آیا اور کشتی زیروز بر مونے کی۔ جینے مشرکین کشتی میں تصاب كہنے لگے كدير موقع صرف الله كو يكار في كا ب الحقوادر خلوص كے ساتھ دعائمیں کرو۔اس وقت انجات ای کے ہاتھ ہے۔ بیسنتے ہی عکرمدنے کہا كه خداكي شم اگر مندرك ال بلات بجز خداك اوركوني نجات بيس وي سكما تو خشكى كى مصيبتول كوالني والاجھى واى بے خدايا ميں جھے سے عہد كرتابول كالريبال عن كياتوسيدهاجا كرحفرت محمد (صلى الله عليه وسلم ) کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دوں گا اور آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ جھے یقین ہے کہ اللہ کے رسول میری خطاؤں سے درگز رفر ما کیں گے اور مجھ بررخم و كرم فرمائيس ك\_ چنانجديمي مواجهي عكرمه توقع كمه ك موقع برايني جان کے خوف سے مکہ سے بھاگ نکلے مضلیکن ان کی بیوی ام عکیم فتح مكه كے دن اسلام لے آئيں اور جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے عرض کیا کہ عکرمہ ملک یمن بھاگ، گئے۔ آبیں اپنے قبل کئے جانے کا بہت برااندیشہ ہے لہذا آب ان کوامن وے ویجئے۔رسول النصلی الله عليه وللم في فرمايان ميرى طرف ساس بدياي ايك غلام ك ہمراہ ایے شوہر کی طلب میں تکلیں آخرام حکیم عکرمدے یاس جا پہنچیں اور ان ے کہا کہ میں تہارے یاں ایک لیک فات کی جانب سے آرہی

جو کھے بھی تم جھے سے ماتکو کے میں تم کودے دول گا۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عندنے کہامیرا آپ سے بیسوال ہے کہ آج تک جوعدادت میں نے آپ کے ساتھ برتی ہے یا جوجو باتیں آپ کے متعلق مندور مندیا ہی بشت کھی ہیںان سب کوآ ب معاف قرمادیں اوران کے بارے میں اللہ ے طلب مغفرت فرمائیں۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فورا ہی بیدعا دی۔اے میرے الله عکرمه کی ہروہ عداوت جو انہوں نے میرے ساتھ برتی اور ہروہ قل وحرکت جس کے ذرایعہ وہ الی جگہ جلے جس سے تیرے نوركے بجمانے كااراده كيا بوان سبكومعاف كردے اور جو يحانبون نے میری آ بروریزی میں مقابلہ میں یا پس پشت کیا ان سب کومعاف فرماد\_\_ حضرت عكرمه بولے بارسول الله صلى الله عليه وسلم اب ميس راضى موكيا اور پرعرض كيايارسول الله! ميس ال تمام اخراجات كوجن كوميس الله كي راہ میں رکاوٹ کے لئے خرج کرتا تھا اب اس سے وگنا اللہ کے راستہ میں خرج كرنان جيورول كااورجتني لرائيال ميس في الله كراسته ميس ركاوث کے لئے لڑیں اس سے دگنی اب اللہ کے راستہ میں لڑوں گا۔ اس کے بعد بيرجهادمين لك محيئة يهال تك كه حضرت ابو بكرصد يق رضي الله تعالى عنه كدور خلافت مين شهيد كئے ميدرميان مين حضرت عكرم درشي الله تعالی عنه کا واقعه صمناً آهمیا تھا اوپر بیان بیہ ہوز ہاتھا کہ جب سی الی مصيبت ميں يه شركين عرب سينے بيں جہال ظاہري اسباب سے اليي ہوجاتی تو پھر بردی عقیدت مندی سے اللہ ہی کومصیبت کے دور کرنے كے لئے يكارتے \_ پھر جہال مصيبت دور ہوئى تو پھر غير اللّٰدكو يكارنا شروع كرديا-آ محص تعالى مشركين كى اس حالت كمتعلق فرمات بي كديه تو گویاان کی پیفرض ہوئی کہ اللہ کی انسوں کا کفران کرتے رہیں اور دنیا کے مزے اڑاتے رہیں۔ خیر بہتر ہے چند روز دل کے ارمان نکال کیس عنقریب بیته لگ جائے گا کہاں بغاوت وشرارت احسان فراموثی اور ناسات كاكيانتيجب آ كے كفار مكر كوايك اليى بات ياددلائى جاتى بادر احسان جنلاياجا تائے كہ جوان كى الكھول كے سامنے موجود ہے اور دہ ہدك كفارمكه كواللدن ايخرم مين جكردي كرجهان ووامن وامان يربخ من اور كعيك بدولت لوث مار مع حقوظ مين جبكه سار عرب ميس كسي كي

زندگی اور جان ومال محفوظ نه تھا۔ جدال وقبال اور لوٹ مار ہوتی رہتی لیکن كعبك حرمت سب كرتے تف اور مكر كالوك اس كے محافظ مجھے جاتے تصحب كاسب احترام كرتے تفقويداكن وامان كى جكہ جے حرم كہتے ہير بیاللہ بی نے تو بنائی کہ آس باس جاروں طرف لوگ قتل وقبال کئے اور لوٹے مارے جاتے ہیں کیکن ادھر کا کوئی رخ نہیں کرتا۔ آخراں جگہ ک عظمت سنان عدل ميں بھائی۔ پھريدكيا ہے انصافى بكراللدكا احسان تو يكدم بهلا بيشي جس كاماننا انصاف كى روسيتم يرفرض تعااورجث دھری سے غلط اور جھوٹے معبودوں کی برستش کرنے لگے اس سے زیادہ احسان اورصرت صلالت كيابوكي-آ مح بتلاياجاتات كرسب سے براى نا انصافی سے کہ اللہ کا شریک سی کو شہرائے۔ یا اس کی طرف وہ باتنیں منسوب كرے جواس كى شان عالى كے لائن نبيس \_ يا پيغير جوسيائى لے كر آئے ہیں اسے سنتے ہی جھٹلانا شروع کردے۔ کیاان ظالموں کومعلوم ہیں کہ منکروں کا ٹھکانا دوڑ خ ہے جوالی بے یا کی ادر بے حیائی سے عقل و انصاف کے ملے رچھری پھیرنے برآ مادہ ہوگئے ہیں۔اب فاتمہ بردین كے لئے مشقت برداشت كرنے والول كوبشارت عظمى دے كرسورة كوختم فرمایا جاتا ہے۔ اوپر تو ان کا حال تھا جو اہل کفر ایرنفس برست ہوں اب خاتمہ یران کے مقابل د شدالل ایمان کا بیان ہے کہ جولوگ اللہ کے واسط محنت الفات بين اور سختيال جعملت بين اورطرح طرح كم مجابدات میں سرگرم رہتے ہیں اللہ تعالی ان کو ایک خاص نور بصیرت عطافر ما تا ہے اورا یے قرب و رضا کی راہیں جھاتا ہے۔ جول جول وہ ریاضات ومجابدات میں ترقی کرتے ہیں ای قدران کی معرفت وانکشاف کا درجہ بلند موتا جاتا ہے اور بلاشک وشبہ اللہ تعالیٰ کی رضا ورحمت ایسے خلص بندون كساتهونياي محى بهاورآ خرمت مين كهى-

اب يهال ان فائم كي آيات من سے كي الله الله دعو الله يهال آيت ميں جو يه فرمايا فاذا ركبوا في الفلك دعو الله مخطصين له المدين فلما نجهم الى البراذاهم يشركون ٥ كه جب بيا يعني مشركين عرب ستى ميں وار ہوتے ہيں اور ستى طوفان يا جنور ميں كون بر مون فراس وقت فالى الموقت فالى فقت فالى

اعتقاد کرکے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں پھر جب اللہ تعالیٰ ان کواس آفت ہے نجات دے کرخشکی کی طرف لے آتا ہے تو پھر فوراہی شرك كرف كلت بن اور بنول كوفدا كاشريك كهن لكت بير يو مفسرین نے لکھاہے کہ اس آیت سے ایک بات تو بیمعلوم ہوئی کہ كافر بھى جس وقت اينے آب كوب بس \_ بے س اور بے سہارا جان كرصرف اللدتعالى كويكارتا باوراس وقت بديقين كرتاب كه خدا کے سوا مجھے اس مصیبت سے کوئی نجات نہیں دے سکتا تو الله تعالى كافرى بهى دعا قبول فرماح بي كيونكدوواس وقت معنظر بوتا ہے اور اللہ تعالی نے مضطری وعا تبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور قرآن كريم كى جودوسرى آيت يس ارشاد بوما دعآء الكفرين الا فی صلل یعن کافروں کی دعا نا قابل قبول ہے تو سے حال آخرت کاہے کہ دہاں کافرعذاب سے رہائی کی دعا کریں گے تو قبول نہ ہوگی۔ دوسری بات رہمی ظاہر ہوئی کہ مصیبت کے وقت تو الله تعالى كى طرف جھكنا اوراس سے فرياد كرنا اور پسر جب حق تعالى اسيخ كرم ورحم سےمصيبت كودور فرمادين تو چھراس كريم محسن كوجھول جاناً اوراس کی نافرمانی۔اس سے اعراض اور انحراف کرنامیہ کافراند خصلت ہے جیسا کہ قرآن کریم نے مشرکین عرب کی حالت بتلائی۔افسوں ہے کہ اب یہی کچھ حال مسلمانوں کا دیکھتے میں آتا ہے کہ جہال کسی مصیبت ہے دوجار ہوئے تو خداکی بادآئی اور جب مصيبت دور مولى تو پهرخداكى نافرمانى . عصيان فسق وفجور مين لگ كرخدات غافل اور يعلق موسكة الله تعالى جميس اس حالت س بيجائيس ادر ہرحال ميں ہم كواپنا سيح اور قوى تعلق نصيب فرمائيں۔ سورة كى آخرى آيت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اور جولوگ جاری راہ میں جہاد کرتے ہیں لیعی مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کوائے قرب کے رائے ضرور دکھادیں

کے تو اس آیت کے تحت حضرت مفتی محرشفیع صاحب اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ جہاد کے اصلی معنی دین میں پیش آنے والی رکاوٹول کو دور کرنے میں این بوری توت اور توانائی صرف كرنے كے بيں ۔اس ميں وہ ركاوٹيس بھى داخل بيں جو كفار فيارك طرف ہے پیش آتی ہیں۔ کفارے جنگ ومقاتلہ اس کی اعلیٰ فرد، ہے۔اوروہ رکاوٹیں بھی داخل ہیں جوایئے نفس اور شیطان کی طرف سے پیش آتی ہیں۔ جہاد کی ان دونوں قسموں براس آیت میں ب وعدو ہے کہ ہم جہاد کرنے والوں کوائے راستوں کی ہدایت کردیے بين يعني جن مواقع ميں خيروشرياحق وباطل يا نفع وضرر ميں التباس ہوتا ہے اور عقلمندانسان سوچتا ہے کہ کس راہ کو اختیار کروں۔ ایسے مواقع میں اللہ تعالی اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کو چیج سیدھی اور بے خطر راہ بتادیتے ہیں جس میں ان کے لئے خیروبرکت ہواور حضرت ابودرداءرضی الله تعالی عند نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا كەللەتغالى كى طرف سے جوعلم نوگوں كوديا كىيا بے توجولوگ ايے علم یر عمل کرنے میں جہاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر دوسرے علوم بھی منكشف كردية بي جواب تك حاصل نهيس اور حضرت فضيل بن عیاض نے فرمایا کہ جولوگ طلب علم میں کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی ان کے لئے عمل بھی آسان کردیتے ہیں (المعارف القرآن جلد ششم ) الله تعالیٰ ہمیں بھی اینے راستہ میں جہاد کرنے اور دین کیلئے مشقت برداشت کرنے کی تو فیق عطافر مائیں۔

الحمد للدكہ اب سورہ عنكبوت كا جس ميں عركوع تنے بيان پورا ہوگيا۔ اس طرح قرآن پاك كے دوثلث كابيان اختام كو پہنچا۔ اللہ تبارك و تعالى اپنے فضل ہے ان دوثلث كو قبول قرمائيں اور بقيد ايك ثلث كى تحميل كى تو فتى عطافر مائيں۔ اس كے بعد الكى سورة كابيان شروع ہوگا۔ ان شاء الله

دعا سيجيءَ: حق تعالى بهم كوايي نفسل يع توحيد كالمدنصيب فرماوي كهجوبرا ن اور برحال مين بهارى نظرالله تبارك وتعالى بي يربور والجورد عُوْنَا أَنِ الْعَمَدُ وَلِلْهِ رَبِ الْعَلَيدِينَ

# سُوَةُ الْرِيْرِ مِلْكِيْنَ الْمُعْمِنِ الْرَّالِيَّةُ وَلَنَّا لِيَّا وَلِيْنِ مِلْكِ وَلَا مِنْ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْرَّالِيِّةِ الْمُعْمِنِ اللَّهِ الْمُعْمِنِ الْرَّالِيِّةِ الْمُعْمِنِ الْرَّالِيِّةِ الْمُعْمِنِ اللَّهِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ اللَّهِ الْمُعْمِنِ اللَّهِ الْمُعْمِنِ اللَّهِ الْمُعْمِنِ اللَّهِ الْمُعْمِنِ اللَّهِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ اللَّهِ الْمُعْمِنِ اللَّهِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِي الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِي الْمُعِلَّ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلْ

شروع كرتا بول الله كانام لے كرجو برا ميريان نهايت رحم كرنے والا ہے۔

#### المَّرَةَ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِي آدُنَى الْأَرْضِ وَهُ مُ مِّنَ بَعَدِ غَلِيهِ مُ سَيَغَلِبُونَ فَ

المَّمَّ اللَّ روم الك قريب معلوب موسي اوروه المن مغلوب مونى ك بعد عنقريب تمن سال كرنوسال كاندراندرغالب آجاوي مح

# فِي بِضْعِ سِنِينَ هُ لِلْهِ الْأَمْرُمِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْلُ وَيُومَ بِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾

بہلے بھی اختیار اللہ بی کو تھا اور چھپے بھی اور اس روز مسلمان اللہ تعالٰی کی اس الماد پر خوش ہوں گے۔

## بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءِ وَهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ فُوعَكَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْلَهُ

وہ جس کو چاہے غالب کردیتا ہے۔اور وہ زبروست ہے رجم ہے۔الله تعالى نے اس كا وعده فرمايا ہے۔الله تعالى است وعده كے خلاف نبيس فرماتا

#### وَ لَكِنَّ أَكْثُرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥

دلیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

| اور وه المِن أبعد بعد      | قريب كى زمين   وُهُــمْ      | اَدُنْ الْأَرْضِ       | دی دفعی       | وك الزُّوَّمُ ر     | غُلِبكت مغلوب         | الم الم           |
|----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| يلكوالأكثر الله بي كيليحكم | بِضْءِ سِنِينُ يندسال        | ، نیس ا                | ب غالب ہوں مر | سيغلبون عقريه       | ہے مغلوب ہوتے         | عَلِيْهِ مَ ا     |
| ينضير الله الشكامدت        | الْكُوْمِنُوْنَ اللِّي ايمان | الرام فول مول ك        | اوراس دن کیا  | اور يكي كَيُوْمَهِا | يلے وَمِنْ بُعُدُ     | مِنْ قَبْلُ }     |
| وعُكُ اللهِ الله كا دعده ٢ | الرَّحِيثُمُ نهايت مهريان    | الْعَرْبِيرُ عَالِبِ   | وكو اوروه     | ا مركوما بنائ       | ويتاہے مَن يَكُ       | مرور<br>ينصر دورو |
| ون نہیں جانتے              | تكانيس اكثرلوك كالعكاكم      | نَّ أورليكن الكُنْوُ ا | الماونده وككر | يس كرتاالله وعند    | أيْخْلِفُ اللهُ خلافُ | الا               |

الروم مقرر ہوا۔ بیسور ہ بھی کی ہے اور قیام کمہ کے درمیانی زمانہ میں نازل ہوئی ہے۔ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے بیقر آن پاک کی تنیسویں سور ہ ہے لیکن بحساب نزول اس کا شار ہم کے لکھا ہے۔ یعنی سامر میں اس سے قبل مکہ معظمہ میں نازل ہو پی تھیں اور چالیس سور تیں اس کے بعد نازل ہو تیں۔ اس سور تیں اس کے بعد نازل ہو تیں۔ اس سور تیں اور کا محالت اور کا محالت ور کے اس سور ہ میں مقائد کے تاہے ہیں۔ مثل دوسری کی سورتوں کے اس سورہ میں مقائد کے متعلق تعلیم ہے مثل دوسری کی سورتوں کے اس سورہ میں مقائد کے متعلق تعلیم ہے مثل دوسری کی سورتوں کے اس سورہ میں کی خدمت۔ قیامت آخرت۔ حشر سینی تو حیدورسالت کا اثبات مشرک کی خدمت۔ قیامت آخرت۔ حشر سینی تو حیدورسالت کا اثبات مشرک کی خدمت۔ قیامت آخرت۔ حشر

تفیر وتشریخ: المدللہ الیسویں یارہ کی سورہ روم کا بیان شروع ہورہ ہے۔ اس وقت سورة کی جوابتدائی آیات تلاوت کی گئی شروع ہورہ ہے۔ اس وقت سورة کی جوابتدائی آیات تلاوت کی گئی میں ان کی تشریح ہے پہلے اس سورة کی وجہ تسمیہ۔ مقام نزول موضوع ومباحث اور تعداد آیات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔ اس سورة کی بہلی ہی آیت میں غلبت الروم کے الفاظ آئے ہیں۔ لیعنی رومی مغلوب ہو گئے۔ چونکہ اس سورة میں سلطنت روم کا بیس کے بیار میں رومن ایمیائر Roman Empire کہتے جس کو انگریزی میں رومن ایمیائر کے طور پراس سورة کا نام ہی سورة

روتكم كوميرے باتھ سے بحاليا۔ "بيتھاال مغرور خسرويرويز كسرى ايران كاخط جواس وتت تقريراً نصف مشرقي دنيا كاشهنشاه تقاريهاب موقع كي مناسبت ہےوہ نامہ اقدی بھی نقل کیا جاتا ہے جوآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ای خسروبروبر شہنشاہ فارس کے نام مدینه منورہ سے میم محرم عدید منجمله دوسرے سلاطین ونیا کے حضرت عبداللہ بن حذافہ ہی رضی اللہ تعالى عند كي در بعد ب روان فرمايا تقار نامه مبارك كالرجمه بيب " " بہم الله الرحمٰن الرحيم محدرسول الله كى طرف سے كسرى عظیم فارس کے نام مسلام اس پرجوسید ھے راہ پر چلا اور التداور اس کے رسول برایمان لایا اور بیشہادت اداکی کہ خدائے وحدہ لاشریک کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے بندہ اوررسول ہیں۔ میں مختبے خدا کے پیغام کی دعوت ویتا ہوں اور میں خدا کارسول ہوں۔ مجھے جملنسل آوم کی طرف بھیجا گیا ہے تاكه جوكوئى زنده باسعداب اللي كا درسنا ديا جائے اور جو منكر بين ان يرخدا كا قول بورا موية مسلمان موجا بسلامت رہے گاور نہ سارے بحوس کا گناہ تیرے ذمہ ہوگا۔'' خسروبروبزنے ال نامهٔ مبارک کود مکھتے ہی عصرے جاک کرڈالا اورزبان سے کہا کہ میری رعایا کا اونی مخص مجھے خط لکھتا ہے اور اپنا نام میرے نام سے مہلے تحریر کرتا ہے۔ اس کے بعد خسرونے باؤان کوجو یمن مين اس كا وائسرائ يعنى نائب السلطنت تفااور عرب كا تمام ملك اى كرريانتداريازريار مجماجا تاقعابيهم بهيجا كاستخص يعن بي كريم صلى الله عليه وسلم كو كرفي اركر يح مير عياس روانه كروو باوان في ايك فوجي وسته مامور کیا اور ایک ملکی افسر بھی ہمراہ رواند کیا جسے بیہ ہدایت کی کدوہ آ تخضرت صلى الله عليه وسلم ع حالات بر مجرى نظرة الے اوران كوكسرى کے باس پہنچادے کیکن اگر وہ جانے سے انکار کریں تو واپس آ کر ر پورٹ کرے۔ جب بیٹوجی دستہ طائف پہنچا تو اہل طائف نے بری خوشیال منائیں کہ اب محد (صلی الله علیه وسلم) (نعوذ بالله) ضرور بتاہ ہوجائیں مے کیونکہ شہنشاہ کسری نے انہیں گساخی کی سزادینے کاحکم دے دیا ہے جب بدافسر مدین میں جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر مواتو آ تخضرت صلی المتدعليه وسلم في فرمايا كدده كل كو پھر حاضر ہوں دوسرے روز نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات

نشربه جزا وسزابه جنت وجهنم بداعماليون كي نتارج بالله كي قدرت و نشانیون کاذ کراورقر آن کامتن باران رحمت موناذ کرفرمایا گیاہے۔ ت سورة كرز مانة نزول كا تاريخي پس منظريد ب كداس زماندكي دو برى بھارى مطنتين 'فارس' اور 'روم' مدت دراز سے آپس ميں كراتي چلى آتى تحيى -شام -فلسطين -ايشياع كوچك بدردى سلطنت مين شامل تھے۔اور عیسائیوں کے قبضہ میں ریکومت تھی۔اہل فارس آتس مرست مجوى مذہب كے بيروكار تصان دونو ل الطنوں من ١٠٢ ء ہے كر ١٥٥ ء تك الرائيون كاسلسله جارى ربال نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي ولاوت شريفه ٥٤٠ ميس موئى اور جاليس سال بعد يعنى ١١٠ ميس آب كى بعثت موئی۔ مکہ والوں میں جنگ روم اور فارس کے متعلق خبریں چہنچی رہتی تخمیں۔ای دوران میں نبی کریم ضلی الله علیہ وسلم کیے دعوے نبوت اور دین اسلام کی تبلیغ نے مکہ کے لوگوں کے لئے ان جنگی خبروں میں ایک خاص دلچیں پیدا کروی تھی۔فارس کے آتش پرست بحوں کومشرکین مکہ منهااہے سے زد یک مجھتے تھے ادر روم کے عیسائی اہل کتاب ہونے ک وجہ ہے مسلمانوں کے قریبی دوست منتھے جاتے تھے۔ جب فارس لعنی مجوسیوں کے غلبہ کی خبر آتی تو مشرکین مکہ خوش ہوتے اور اس سے مسلمانوں کے مقابلہ میں اینے غلب کی فال لیتے اور آسمندہ کے لئے خوش كن توقعات باندھتے تھے۔مسلمانوں كواس بات سے طبعًا صدمہ ہوتا تفا كيسائى الى كتاب آتش يرست مجسيون معلوب مول بالآخر ١١٧ء كے بعد جبكه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كى بعثت كو٥ سال كرر عيك تھے فارس نے روم کوایک مہلک اور فیصلہ کن فکست دی۔ شام مصر۔ ایشیائے کو چک وغیرہ سب ممالک رومی عیسائیوں کے ہاتھ سے نگل گئے۔ بیت المقدس پر قبضہ کرکے ایرانیوں نے مسیحی ونیا پر قیامت وْھادى۔ ٩٠ برارعيسائى اسشريس قبل كئے محكة ان كاسب سے مقدس کلیب برباد کردیا میااور تمام برے برے گرجوں کوانہوں نے مسمار کردیا۔ اس فتح کا نشه خسرو پرویز بادشاه فارس پر جو چڑھا تھا اس کا انداز ہ اس خط ے ہوتا ہے جواس نے بیت المقدس سے برقل نامی بادشاہ روم کولکھا تھا۔ ال خطيس وه لكحتاج "سب خداول سے بڑے خداتمام روئے زين کے مالک خسر وکی طرف سے اس کے کمپیناور بے شعور بندے ہول کے نام تو کہتاہے کہ مجھے اینے رب پر بھروسہ ہے کیول ند نیرے رب نے

تہمارے باوشاہ کو خدانے ہلاک کر ڈالا جاؤا اور تحقیق کرو۔انسریہ خبر ن کر یمن کولوٹ گیا و ہاں سرکاری اطلاع آ چکی تھی کہ خسر وکواس کے بیٹے نے قبل کردیا ہے اور خود تحت کا مالک بن گیا۔اب یمن کے وائسرائے باذان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات تعلیم و ہدایات کے متعلق عمل تحقیقات کی اور تحقیقات کے بعد مسلمان ہوگیا۔ اور اسکے در باری اور ملک کا اکثر حصہ مسلمان ہوگیا۔ اوھ جوسفیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو کے باس بھیجے تھا نہوں نے واپس آ کرعوش کیا کہ شاہ فارس نے نامہ مبارک کوچاک کر ڈالا ای وقت آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا۔اللہ اللہ اللہ کا مسلطنت کو ای طرح بارہ ہوگیا۔ اور میل کی سلطنت کو ای طرح بارہ ہوگیا۔ اور میل کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کو ای طرح بارہ و کرے دیا و میل جائی ہوگیا ہے۔ سیدالرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ سیم فالی جائی۔ یہ خود اپنے بیٹے کے ہاتھ نہا ہوگیا ہے۔ سیدالرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے خالی جائی۔ یہ خود اپنے بیٹے کے ہاتھ نہا ہوگی ہی آج اس کا نشان بھی میا اور وہ حکومت جونصف و نیا پرشہنشاہی کرتی تھی آج اس کا نشان بھی شہنس مائی۔ یہ نہیں مائی۔ یہ نگر کرہ بھی میں ضمنا آ میا تھا۔

بہرحال بیت المقدى كى فتح كے بعد قيصرروم كا اقتدار بالكل فتا ہوگيا تھا۔اور بظاہراسباب کوئی صورت روم کے انجرنے اور ایرانیوں کے تسلطے تكلفى باقى ندرى اس وقت سلطنت روم برفارس كفلوكاج حامر زبان بر تفا-بيحالات د كيدكرمشركين مكهني محوب خوشيال مناسي ادرمسلمانون کوچھیٹر نا ادر طعنہ دینا شروع کیا کہ دیکھوفارس کے آتش برست فتح یارہے میں اور وحی اور رسالت کے ماننے والے عیسائی کلست بر کلست کھاتے چلے جارہے ہیں ای طرح ہم عرب کے بت پرست بھی تہارے دین کومٹا كرركة ديں مے۔مشركين عرب محوسيوں كے فتو حات اور عيسائيوں كے فنكت سے برے برے حوصلہ اور تو قعات قائم كرنے كيے حتى كہ بعض مشركين في حضرت الوبكر صديق رضى الله تعالى عند الماكرة ج المارے بھائی فاری جوسیوں نے تمہارے بھائی رومیوں کومٹادیا ہے کل ہم بھی تمہیں ای طرح مناڈ الیس کے ان حالات میں قرآن کریم کی بیسورہ تازل ہوئی اور ظاہری اسباب کے بالکل خلاف عام اعلان کردیا کہ بیشک اس وقت روی فارس سے مغلوب ہو گئے ہیں لیکن 9 سال کے اندر اندر پھر وہ غالب اور منصور مول محاسى قرآنى يشنكونى كى بناير حضربت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عندنے بعض مشرکین سے شرط باندھ لی۔ واضح رہے کہ اس وقت تک ایس شرط لكانا اسلام مين حرام نه مواقعا - كه أكرات سال تك روى غالب نه

موے تومیں ۱۰۰ اونٹ تم کودوں گا۔ورندای قدراونٹ تم مجھ کودو کے۔ادھر ہر قل قيصرروم في ايخ زاكل شده افتد اركودايس لين كالنهيد كرليا اورمنت ماني كالرالله تعالى في مجه كواراندون يرفيح دى توسى بيدل جل كربيت المقدى تک پہنچوں کا خدا کی قدرت و سکھنے کہ قرآنی سیسینگوئی کے مطابق تھیک ۹ سال کے اندریعن آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے مکہ ہے ججرت فرمانے کے أيك سال بعدين معركة بدرك دن جبكه مسلمان الله كفضل ي مشركين مكه يرنمايال فتح ونفرت عاصل مونے كي خوشيال منارب عظالى دن يہ خرین کراورزیادہ سرورہ وے کروی اہل کتاب کوخدانعانی نے ایران کے محوسیوں پر غالب فرمایا۔ قرآن یاک کی اس عظیم الثان بیشینگوئی کی صداقت کا مشاہرہ کرکے بہت ہے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت ابو برصديق رضي الله تعالى عندف مشركيين مكه عدااون وصول ك جن كم تعلق حضور سلى الله عليه وللم في حكم ديا كرسب صدقة كروية جائمي -"المم" ابل روم ایک قریب کے موقع میں معلوب ہو مے جس سے مشرکین خوش ہوئے اور وہ رومی اینے اس مغلوب ہونے کے بعد عنقریب اہل فارس پر دوسرے مقابلہ میں تنین سال سے لے کر 9 سال كاندراندرغالب أجادي محاوريها باورمغلوب موتاسب فداكى طرف سے ہے کیونکد مغلوب ہونے سے پہلے بھی اختیار اللہ ہی کوتھا اور مغلوب ہونے سے بیجھے بھی اللہ ہی کواختیار ہے جس سے غالب کردے كااوراس روزيعن جب الل روم غالب آوي مح مسلمان الله تعالى كى اس امداد برخوش مول کے۔ (چنانچروه وقت جنگ بدر میں منصور مونے کا تفا) ووجس کوچاہے غالب کردیتا ہے ادروہ زبردست ہے۔ کفار کوجب عاب مغلوب کروے اور رحیم بھی ہے مسلمانوں کو جب جاہے غالب كردے الله تعالى في اس كا وعده فرمايا ہے اور الله تعالى اسے وعده ك خلاف نہیں فرماتا۔ (اس واسطے یہ پیشین کوئی ضرور واقع ہوگی) ولیکن اکثرلوگ الله تعالی کے تصرفات کوئیں جانتے۔

يهال منكرين كاليك جهل ال ينينين كوئى كے ندمانے كابيان موارة محان كا دوسرا جهل آخرت كے تعلق ظاہر فرمايا جاتا ہے۔ جس كابيان ان شاء الله اللي آيات ميں آئنده درس ميں موگا۔ وُلْخِرُدَ عُمُونَا أَنِ الْحَدُّدُ يِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

# لَهُ إِن ظَاهِرًا قِن الْحَيْوِةِ الدُّنيانَ وَهُمْ عَنِ الْإِخْرِةِ هُمْ غَفِلْ أَن الْأَلْمُ يَتَفَكَّرُهُ صرف دنیوی زندگائی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور بہالوگ آخرت سے بے خبر ہیں کیا انھوں نے اپنے دلوں میں بہ غور نہیں کہ أَخَلُقُ إِللَّهُ السَّمَاوِتِ وَ الْأَرْضُ وَمَ لہ اللہ تعالٰی نے آسانوں اور زمین کو اور ان چیزوں کو جو ان کے درمیان میں میں تھی تکہت ہی ہے اور ایک میعاد معین کیلئے پیدا کیا ہے۔ لِقَائِي رَبِّهِ مُ لَكُفِرُ وَنَ ۗ أَوْلَةُ سَنَرُوا فِي نظر ہیں کیا بیاوگ زمین میں علے پھر تے ہیں جس میں و مکھتے ہوا لتے کہ جولوگ ان ہے پہلے ہوگذر ہے ہیں ان كا انجام كيا بواوہ ان سے قوت مل بھى برسم بوے تے اور انبول نے زمن كوبھى بويا جوتا تھا اور جتنا إنبول نے اس كوآباد كرركھا ہے اس سے زیادہ اُنہوں نے اس کو آباد کیا تھا اور اُن کے یاس بھی ان کے پیمبر مجرے لے کر آئے سے سو خدا تعالی ایسا نہ تھا کہ ان برظلم کرتا ولیکن وہ تو خود ہی اپنی جانوں برظلم کررہے تھے پھر ایسے لوگوں کا انجام جنہوں نے بُراکام کیا تھا بُرا ہی ہوا اس وجہ ہے آنْ كُنَّ بُوْا بِالْبِ اللَّهِ وَكَانُوْا بِهَا يَنْتَهُ رُءُ وْنَ وَ

کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اوران کی ہنسی اڑاتے تھے

يَعْلَمُونَ ووجائة بن خَاهِدًا ظامركو مِن ع الْعَبُوةِ الدُّنْيَا وياكن نعرى وكُمْ وروو عن ع اللَّجْرُةِ آخرت أَ هُنُم وه خُلُقَ بِيدَاكِيا اللَّهُ الله ما نہیں لَوْ يَتُفَكُّرُونُا وَهُورُنِينَ كُرتِ لَيْ النَّفِينِ فِي النَّفِينِ فِي النَّفِينِ فِي النَّهِ (جيدل) مِن و الكَارْضُ اورز من وكما اورجو بينه ما ان دونون كادرميان إلا عمر يأنعي و درست تدبير كساته و اور موت آمانوں لِي مُسَمَّى أيك مقرره ميعاد و إن اور بينك كيشير اكثر من الناس لوكول ع المفاتي ملاقات ع المتهجم النارب فِي الْأَرْضِ زمن مِن فَيَنْظُرُ وَاجْوُوهُ وَيَحِيتُ كيف كان كيماموا لَهُ يَكِيرُو البول في سيرنبيس ك الوّ كيا لكفرون منكرين عَاقِيكَةُ انجام الدَّنِينَ وولوَّك جو صِنْ قَبَلِهِ فِي ان عيل كَانُوا ووسِّ السُّدَّ بهت زياده العِنْهُ هُ ان ع فَوَّةً توت مِن سرم و برا عدروها انبول ناسے آباد کیا وَ آتَارُ وَالرَامُونِ نَهِ بِهِ إِنَّ الْأَرْرِضَ زَيْنِ | وَعَمَرُ وَهَا الرَامُونِ نِي الْكُنُّو زياده | مِمَّاس عجو جَانَة تَهُنْدِ اوراكِ إِن آئِ أَيْسُلُهُ فَهِ ان كرمول يَالْبَيِّنَةِ روْن ولال كرماته فَكَا كَانَ بِس نقا الله الله الله اليكليمة كران رظم كما

وَلَنَكُنْ اورَكِنَ كَانُوْا وه تِنْ النَّفْ الْمُعْمَ الْحِيْ عِلْمُ الْحِيْنَ عَلَيْمُوْنَ عَلَمُ كُرِيًّ لَيْ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُو

ہے کہاس عالم دنیا کا اتناز بردست نظام اللہ تعالی نے یونہی ہے معنی اور برکارنبیں بیدا کیا۔ کچھاس مقصود ضرور ہاوروہ آخرت میں نظرآ ہے گا۔ ہاں بیسلسلہ ہمیشہ چلٹار ہتا تو ایک بات بھی تھی لیکن اس کے تغیرات واحوال میں غور کرنے سے پیتالگتا ہے کہ اس کی کوئی حداورا نتهاضرور ہے۔لہذاایک وعدہ مقررہ پریہ عالم فناہوگا اور دوسراعالم اس کے نتیجہ کے طور برقائم کیا جائے گا۔ بیمنکرین منجهة بين كربهي خدا كے سامنے جانا ہي نہيں جوحساب كتاب دينا بڑے تو ساری خرابی میبیں سے پیدا ہوئی کہ اکثر لوگ اس بات کو مبیں جانے کہ انہیں این رب سے ملاقات کرنی ہے۔ پھر بھی ونیا کے عارضی ہونے کاعلم اور بیبال بھی اللہ کے نافر مانوں کوسزا ملنے کا حال انہیں بچھلے لوگوں کے حالات س کرمعلوم ہوسکتا ہے کہ بری بری طاقتور قومیں جنہوں نے زمین کو بوجوت کر لالہ زارو گلزار بنایا اے کھود کرچشے۔ نہریں اور کا نیس نکالیں۔ان محکرین مکدسے بر حکرایی دنیا کوتر قی دی۔ لمبی لمبی عمریں یا سی اورز مین کوان \_ زیاده آباد کیاوه آج کہاں ہیں؟ جب اللہ کے پیٹمبر کھلے نشان اور احكام لے كرآ ئے اور انہوں نے تكذيب كى تؤكيا ال منكرين نے نہیں سنا کہان کا انجام کیا ہوا؟ کس طرح نتاہ وہر باو کئے گئے۔ ان کے وریان کھنڈراب بھی ملک میں چل پھر کر د مکھ سکتے ہیں کیاان میں ان بے فکروں سے لئے کوئی عبرت نہیں؟ پھران کی تنابی و بربادی میں اللہ نے ان برظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توظلم کا امکان ہی تہیں۔ ہاں لوگ خود ہی اینے ہاتھوں اینے پیر بر کلہاڑی مارتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جن کا متیجہ ہر بادی ہوتو میداین جان پرخود ہی ظلم کرنا ہوا ورنداللہ تعالیٰ کے

تفسيروتشريح: \_ كذشته آيات من بنايا كياتها كدلنج تنكست الله تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔ آج آتش برست مجوی روم کے عیسائیوں برغالب آئے ہیں تو تین سال سے لے کرنوسال کے اندر اندر رومی ایرانیول پر غالب آجائیں سے اور اس زمانہ میں مسلمان بھی کفار پرایک نمایاں غلبہ یا تیں گے اوران کو دو ہری خوشی نصيب بوگ ـ بياشاره تقابدركي فتح كى طرف چنانچدالحمدللدايياني ہوا پھر پیھی بتلایا گیا تھا کہ اللہ دنیا کی صلحتوں سے خبر دار ہے اور وہ جانتا ہے کہ س وقت کس کی مدو کرنی مناسب ہے اور کونسا موقع كس كے غالب آئے كا ہے اوركس كے مغلوب ہونے كا چرجو چھ الله تعالى كافيصله مووه موكرر متاب يتوبيكفار ومنكرين نادان انسان کیا جانیں کہاس نے سم صلحت سے ایک کو ہرادیا ادرایک کوجتا دیا۔اوردوسرے وقت وہ جیتنے والے کوہارنے والا اور ہارنے والے كوجيتن والاكروب اس سلسله مين اب ان آيات مين بتلايا جاتا ہے کہ رید کفار محکرین فقط طاہری اور مادی باتوں کود کیمنے ہیں اور بیہ لوگ دنیوی زندگی کی ظاہری سطح کوجانتے ہیں۔ یہاں کی آسائش ادرآ رائش کھانا بینا۔ بہننا اوڑ ھنا۔ بوٹا جو تنا۔ دولت کمانا۔مزے اڑانا۔بس یبیان کے علم و حقیق کی انتہائی جولانگاہ ہے۔اس کی خبر ای نبیس کداس زندگی کی تهدیس ایک دوسری زندگی کا راز چھیا موا ہے جہاں بینچ کراس دنیوی زندگی کے بھلے برے نتائج سامنے آئیں سے مروری نہیں کہ جوفض بہاں خوشحال نظر آتا ہے وہاں بھی خوشحال رہے۔ بھلا آخرت کا معاملہ تو دور ہے بہیں و کھے لوکہ ایک مخص یا ایک قوم بھی دنیا میں عروج حاصل کر لیتی ہے کین اس کا آخری انجام ذات ونا کامی کے سوا کھی ہوتا۔ آ مے ارشاد ہوتا

عدل واحسان کی تو یہ کیفیت ہے کہ بے رسول بھیجے اور بدول

پوری طرح ہوشیار کئے کسی کو پکڑتے بھی نہیں۔ پھرا ہیئے اعمال

کی شرمت سے دنیا میں جو ہر بادی دیکھی وہ تو دیکھی ہی آخرت
میں تکذیب اور استہزاء کی جوسزا ہے وہ الگ رہی ۔ پس اللہ ک

ہاتوں کو جھٹلا ٹا اور ان کی ہنسی اڑا تا کوئی معمولی بات نہیں اس کا
انبی مو نیا اور آخرت وونوں جگہ ہرا ہے۔

یہاں آیت میں جو بے فرمایا ہے یعلمون ظاهوا من المحیوۃ المدنیا و هم عن الانحوۃ هم غفلون۔ بیلوگ صرف د نیوی زندگانی کے ظاہر کو جانے ہیں اور بیلوگ آخرت سے بخبر ہیں تو ظاہر ہے کہ بیم عکرین اور کفار کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ ان کی ساری عقلیں اور ساری کوششیں بس اس ماوی کا کتات اور اس کے آئین و توانین اور اس کے سازوسامان کا کتات اور اس کے آئین و توانین اور اس کے سازوسامان اور عیش و عشرت تک محدود ہیں۔ رہی آخرت تو اس کی طرف اور عیش کرتے ہوئی ہیں ہے کوئی فکر بھی اس کے علم کا خرم شہیں کرتے ۔ تو اس فدمت سے معلوم ہوا کہ مادیت اور آخرت فراموثی اس ہے بردہ کراور کیا جہالت ہوگی ۔ مگر آج الم اور قرآن نے رائیان کا دعوی کر سے والوں کا حال (الا ماشاء اللہ)

کیااس سے کچھ مختلف ہے۔ شیطان نے آئ آئ ای ' جہل' کو ' منظم' کا رنگ دے دیا ہے۔ د نیوی زندگی کے لئے ظاہری ساز دسامان کی طلب بی تو ہمارا مقصود زندگی بن گیا ہے۔ جبکہ آخرت اور دین سے جو فقلت ہے وہ اظہر من اشمس ہے۔ یہ آخرت فراموثی کی خصلت تو قرآن نے منکرین کی بتلائی ہے نہ کہ مسلمین اور مؤمنین کی جن کی حالت تو اس کے برعس ہونی شکہ مسلمین اور مؤمنین کی جن کی حالت تو اس کے برعس ہونی چاہم ساز وسامان سے فقلت اور کیا ہے گئے میں دندگی کے ظاہر ساز وسامان سے فقلت اور آخرت کی ہمہ وقت فکر وطلب اور پھرستم یہ کہ آگر آپ ان کی آخرت فراموثی کے باب میں زبان کھولیں تو اس کو ملا پن کہ کہ آخرت فراموثی کے باب میں زبان کھولیں تو اس کو ملا پن کہ کہ رحوات آمیز طعن تشنیع سے ٹال دیا جا تا ہے۔ اس حالت میں سوائے افا مللہ و افا المیہ داجعون کہنے کے اور کیا کہا جائے اور کیا کہا جائے۔ اللہ تو ائی بی اپ فضل و کرم سے ہماری اصلاح کی صور تیں غیب سے بیدا فرما کیں۔ اصلاح کی صور تیں غیب سے بیدا فرما کیں۔

الغرض یہاں آخرت فراموثی کی ندمت فرمائی گئے۔ اب آگے دقوع آخرت۔اور دہان کا انجام جزا دسر اکی شکل ہیں جو ظاہر ہونا ہے وہ بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا سيحت

حق تعالی دنیوی زندگانی اور آخرت کی حقیقت کو صحیح معنی میں ہمارے دلوں میں اتاردیں۔ تاکہ ہماری ساری فکر دنیا ہے ہث کرآ خرت پرلگ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان خصائل اور بدا عمالیوں سے بچائیں جن کی وجہ سے گذشتہ امتوں پر تباہی آئی۔ حق تعالیٰ آخرت کی غفلت کو ہمارے دلوں سے دور فرما کیں اور ہمہ وقت زادِ آخرت کی فکر اور تیاری کی تو فیق نصیب فرما کیں۔ آمین۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْعَمْدُ لِلْوِرْتِ الْعَلْمِينَ

# الله يندؤا الخلق تُعريعينُ ف تُعر اليه ترجعون ويؤمريقوم التاعة يُبلِسُ الْمُعْرِمُونَ © الله يندؤا الخاعة يُبلِسُ المُعْرِمُونَ

الله تعالی خلق کواول بارجی پیدا کرتا ہے۔ چمروس دوبارہ بھی اس کو پیدا کر بگا۔ پھراس کے پاس لائے جاؤے۔ اورجس روز قیاست قائم ہوگ اس روز بحرم لوگ جیرے زوورہ جاوی کے

## وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مُرِّنِ شُرَكِابِهِ مُشْفَعَوا وَكَانُوا بِشُرِكَابِهِ مُ لِفِينَ ﴿ وَيُومُ تَقُومُ السَّاعَةُ

ادران کے شریکوں میں سے ان کا کوئی سفارٹی نہ ہوگا اور بیلوگ اپنے شریکوں سے متکر ہوجاویں کے ادرجس روز قیامت قائم ہوگی اس روز سب آ دمی جداجدا

# يَوْمَ إِن يَتَفَرَقُونَ فَأَمَا الَّذِينَ امْنُوْا وَعَمِلُواالصَّلِطَ فَهُمْ فِي رُوْضَةٍ يَّحْبُرُونَ ﴿

ہوجادیں کے یعنی جو لوگ ایمان لائے سے اور انہوں نے اچھے کام کئے تھے وہ تو باغ میں مرورہوں کے

# وَامَّا الَّذِينَ كُفُرُوا وَكُنَّ بُوْا بِأَيْتِنَا وَلِقَا فِي الْاِحْرَةِ فَأُولِيكَ فِي الْعَذَابِ مُعْضَرُونَ®

ادر جن لوگول نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کے چیش آنے کو حجیٹلایا تھا وہ لوگ عذاب میں محرفقار ہول گے۔

اب اس سلسله میں وقوع آخرت اور وہاں کی جزاوس اکا بیان
ان آیات میں بیان فر مایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ منکرین
آخرت کا انکار اس لئے کرتے ہیں کہ مرجانے اور فنا ہوجانے
کے بعدیہ جسم پھرووبارہ کسے بنے گا۔ بقول ان کے جب سارے
اعضاء منی ہو گئے اور منی میں منی مل گئی تو پھر بے شاراجسام کا پئی
اپنی شکل میں دوبارہ زندہ ہوکر اٹھ کھڑا ہونا کتنا بعید ہے۔ اس کا
جواب منکرین کو دیا جاتا ہے کہ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے اور وہ بی
اس کا اعادہ کرے گا۔ بیدارشادا کر چدو ہے کے انداز میں ہے گر
اس میں خود دلیل دعویٰ بھی موجود ہے اور وہ اس طرح کہ بیتو کفار

تفسیر وتشری : گذشته آیات میں بتلایا گیا تھا کہ اکثر آدمی ونیا کی ظاہری چہل پہل پرلٹو ہوجاتے ہیں اور انہیں اس کی خبر نہیں کہ آخرت آنے والی ہاور وہاں کی بہتری اور کا میا بی ہی اصل چیز ہے جودنیا کی لذتوں میں سیننے ہے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کے رسول اور کتاب یعنی قر آن کریم کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنے ہے حاصل ہوتی ہے اور اس کے رسول کی نافر مانی اور اللہ اور اللہ کی باتوں کو جھٹلا نا اور ان کی ہنمی اڑانا و نیا میں بھی تباہی و بر بادی کی باتوں کو جھٹلا نا اور ان کی ہنمی اڑانا و نیا میں بھی تباہی و بر بادی کی باتوں کو جھٹلا نا اور ان کی ہنمی اڑانا و نیا میں بھی تباہی و بر بادی کی باتوں کو جھٹلا نا اور ان کی ہنمی اڑانا و نیا میں بھی تباہی و بر بادی

مشركين بھي مانتے ہيں كہ خلق كى ابتدا ايك امروا قعہ ہے اور بياللہ تعالی بن کافعل ہے۔انسان آ تھوں کےسامنے بیدا ہوتے جلے جارے ہیں ان کے جسم مملے سے تو بے ہوئے نہ تھے پھر رہے کیے بن گئے۔اس بات کے مان لینے میں کیادشواری ہے کہ جیسے مہلے وجودنه تقااور پھرم دود ہو گئے۔ پہلے بالکل نہ تھے اور پھر بن گئے۔ ایسے بی پیدا ہوا کہ مث جانے کے بعد دوبارہ بن جائیں گے۔ جب الله ہی ہرانب ن کو مہلے اور ابتداء بناتا ہے تو وہی مرنے اور فنا ہونے کے بعد بھی بنادے گا۔ تو بید خیال کر ناسر اسر نامعقول بات ہے کہ وہی خداجس نے اس خلق کی ابتدا کی ہے اس کا اعادہ نہیں كرسكتا\_اس كو مانو اور يقين كروكهتم سب الله كي قدرت سے دوباره پیدا ہو مے اور قیامت قائم ہوگی اوراس روز مجرم لیعنی کفارو مشركين الله كے مركش اور تا فر مان بندے بخت مايوى كا شكار ہول گے اور بازیری کے وقت بیا یسے حیران وسٹسشدر ہوں گے کہ کوئی معقول بات ان سے نہ بن بڑے گی۔ بعض مقسر بین نے لکھا ہے كديهال آيت مي جويبلس المجرمون قرمايا بي يعني مجرم اس روز حیرت زوه اور برکا بکاره جا تیں گے تو یہاں مجربین ہے وہ سباوگ مرادی جنہوں نے خداسے بغاوت کی ہے۔اس کے رسولوں کی مدایت اور تعلیم کو تبول کرنے سے اٹکار کیا ہے۔ آخرت کی جواب دہی کے محکر بااس سے بے فکرر ہے ہیں اور دنیا میں خدا کے بجائے دوسروں کی یا اپنفس کی بندگی کرتے رہے ہیں۔ اس میں یہود ونصاری بھی شامل ہیں جنہوں نے خدا کو مان کر۔ اس کے بعض رسولوں پر ایمان لاکر آخرت کا اقرار کر کے پھر دانسته این رب کی نافر مانیاں کی ہیں اور آخر وقت تک اپنی اس باغیاندروش برقائم رہے ہیں۔ بیسب جب اپنی تو قعات کے بالكل خلاف عالم أخرت ميں ايكا كيك جي انھيں سے اور ديكھيں کے کہ واقعی بیبال تو وہ دوسری زندگی پیش آگئی جس کا انکار کر کے یا جے نظر انداز کر کے وہ دنیا میں کام کرتے رہے تھے تو ان کے حواس باخته ہوجا کیں گے اوروہ کیفیت ان پرطاری ہوگی۔جس کا

نقشہ یبلس المعجومون میں پیش کیا گیا ہے۔ ابلاس کے معنی بیس خت مایوی اور صدمہ کی بنا پر سی شخص کا گم ہم ہوجاتا۔ امید کے سارے راستہ بند پاکر جیران وسٹسٹدررہ جانا۔ کوئی جحت نہ پاکر وم بخو درہ جانا۔ اللہ تعالی قیامت میں مجرم بننے ہے ہم سب کواپئی رحمت ہے محفوظ و مامون فرماویں۔ آمین۔ آگے بتلا یا جاتا ہے کہ ونیا میں جو آج مشرکین نے اللہ کے شریک بنار کھے ہیں جب یہ وقت پر قیامت میں کام نہ آئیں گے تو منگر ہوکر کہنے گیس گے کہ وقت پر قیامت میں کام نہ آئیں گے تو منگر ہوکر کہنے گیس گے کہ خدا کی تسم ہم مشرک نہ تھے۔

مفسر ین نے لکھا ہے کہ مشرکین کے فرضی معبود اور شرکاء کا تبین قتم کی ہستیوں پراطلاق ہوتا ہے۔

(۱) ایک ملائکہ۔ انبیاء۔ صافحین جن کو مختلف زبانوں میں مشرکین نے خدائی صفات واختیارات کا حامل قرار دے کران کی بندگی کی۔ وہ قیامت کے روز صاف کہددیں گے کہ بیسب کچھ ہماری مرضی کے بغیر بلکہ ہماری تعلیم و ہدایت کے سراسر خلاف کرتے رہے ہیں اس لئے ہم سے ان کا کوئی واسط نہیں۔ فلاف کرتے رہے ہیں اس لئے ہم سے ان کا کوئی واسط نہیں۔ (۲) ووسری قشم ان بے شعور اور بے جان چیزوں کی ہے جیے چا ند۔ سورج۔ ستارے۔ ورخت ۔ پھر وغیرہ جن کومشرکین نے خدا بنایا اور ان کی برستش کی۔ تو ظاہر ہے کہ ان بے شعور چیزوں کی امداد چیزوں میں سے کوئی بھی قیامت کے دن ان مشرکین کی امداد کے لئے آ گے ہوسے والا نہ ہوگا۔

(۳) تیسری تتم ان اکابر مجر مین کی ہے جنہوں نے خود کوشش کر کے۔ مکر وفریب سے کام لے کر جھوٹ کے جال پھیلا کر۔ طاقت کو استعال کر کے دنیا میں خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائی۔ مثلاً شیاطین ۔ جھوٹے فرمبی پیشوا۔ ظالم و جابر حکمران تو یہ قیامت میں خود گرفتار بلاہوں کے اپنے متبعین کے لئے سفارش قیامت میں خود گرفتار بلاہوں کے اپنے متبعین کے لئے سفارش کرنے کو آ سے بروھنا تو در کناران کی النی کوشش یہ ہوگی کہ بیلوگ خودا پنے اعمال کے ذمہ دار ہیں ان کی محمرانی کا وبال ہم پر نہ پڑنا حود اینے متایا جاتا ہے کہ جس روز قیامت آئے گی اور آخرت جائے ہے اور آخرت

قائم ہوگی توسب آ دی جداجدا ہوجادیں کے ادر الگ الگ گروہوں میں بٹ جاویں سے لیعنی دنیا کی وہ تمام جقہ بندیاں جوآج توم۔ نسل وطن .. زبان \_ قبیله .. برادری اور معاشی اور سیاسی مفاد کی بنا یر بنی ہوئی ہیں اس روز سب ٹوٹ جائیں گی اور خالص عقیدے۔ اعمال اوراخلاق وكرداركى بناير في سرے سے ایک دوسرى كروه بندی ہوگی ایک طرف تمام اگلی سیچیلی قوموں میں ہے مومن ادر صالح انسان الگ چھانٹ لئے جائیں سے اور ان سب کا ایک گروہ ہوگا۔ دوسری طرف ایک ایک سم کے مراہان نظریات وعقا کد ر کھنے والے مجر مین حیمانٹ حیمانٹ کرا لگ نکال لئے جاویں گے ادر ان کے الگ الگ گروہ بن جائیں سے ۔ تو معلوم ہوا کہ انسانول کوجوڑنے اورعلیجدہ کرنے والی اصل چیزعقیدہ اوراعمال و اخلاق ہیں۔ایمان لانے والے اور خدائی بدایات برنظام زندگی کو قائم رکھنے والے ایک امت اور ملت ہیں خواہ وہ ونیا کے سی ملک اور کسی نسل ہے تعلق رکھنے والے ہوں۔اس طرح کفرونسق کی راہ اختیار کرنے والے ایک امت ہیں خواہ ان کا تعلق سی نسل ملک اور وطن سے ہوابوجہل۔ ابولہب اور دوسرے سرداران قریش بار بار آتخضرت صلی الله علیه وسلم کی ذات گرامی پریدالزام رکھتے تھے کہ (نعوذ بالله) انہول نے ہماری قوم میں تفرقد وال دیا ہے۔ قرآن مجيديهال متنبه كررباب كرتمهارى سيتمام جن بنديال جودنيا مين نے غلط بنیا دوں برقائم کرر تھی ہیں آخر کارٹوٹ جانے والی ہیں اور قیامت میں کام آنے والی نہیں سوائے اس جھ بندی کے کہ جو عقيد اوراعمال واخلاق صالحكى بناير مو

الغرض نیک و بد ہرفتم کے لوگ آ خرت میں الگ الگ

كرديئه جائيس مسكه اورعليجده عليجده اييخ اسيغ ٹھكانے ير پہنجا ديئے جائيں مے جس كي تفصيل بيہ كہ جوصاحب ايمان ہوں مے اور ساتھ ہی اعمال صالح بھی کئے ہون مے وہ انعام واکرام سے توازے جائیں سے اور ہرتشم کی لذت اور سرور سے بہرہ اندوز ہوں کے اورجنہوں نے کفر کیا ہے اور الله کی آیات اور آخرت کی ملاقات کوجھٹلایا ہے وہ عذاب میں گرفمار ہول کے۔ یہاں سے بات قابل توجہ ہے کہ ایمان کے ساتھ مل صالح کا ذكرفر ماياكيا ب جس ك تتيه ميس في روضة يحبرون فرمايا یعنی و دایک باغ میں شا دان وفرحان رکھے جائیں سے نیکن کفر کا انجام بدبیان کرتے ہوئے عمل بدکا کوئی ذکر نہیں فرمایا عمیا۔اس سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ گفر بجائے خود آ دمی کے انجام کوخراب كرديے كے لئے كافى بخواہ مزيدا عمال بدى خرابى اس كے ساتھ شامل ہو یا نہ ہولیکن بہشت کے باغ میں مسرور ہوکر وہنچنے کے لئے محض ایمان کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ ایمان اور عمل صالح دونوں کوآ خرت کی کامیابی کے لئے ضروری قرار دیا عمیا۔ صرف یبین ہیں بلکہ قرآن مجید میں کثرت سے بہت سے مقامات یر ایمان کے ساتھ مل صالح کا ذکراس طرح کیا گیا ہے کہ کویاان دونوں سے ل کروہ زندگی بنتی ہے جو ہمارے پیدا کرنے والے کو مطلوب اورمحبوب ہے اور ایس ہی زندگی گزارنے والول کے کئے آخرت میں اللہ کی رحمت مغفرت اس کے فضل و سخشش اور تعمائے جنت کی بشارتیں ہیں۔الغرض ایمان وعمل صالح کی فضیلت بیان فرما کرہ سے ایمان اور عمل صالح کی ترغیب ہے۔ جس كابيان ان شاء الله اللي آيات مي آئنده درس مين موكا ـ

> وعا سيجيئ: حق تعالى ہم كوبھى ايمان كے ساتھ مل صالح كى توفيق عطا فرمائيں۔اور قيامت بيں اپنے مونين۔
> مخلصين اور مقبولين بندوں كے گروہ بيں ہم كوشال فرمائيں اوران كے ساتھ اپنى جنت كے باغات بيں ہميں ہمي شاداں وفرحان داخل ہونا نصيب فرمائيں۔ يا الله اس دنيا بيں ہميں ايمان ومل صالح والى زندگى نصيب فرما اوران تمام اعمال بدواحوال بدسے بچا كرجو آخرت بيں باعث ذلت ورسوائى ہوں۔ وَالْجِوْرِدَعُوٰ نَا آنِ الْحَمَدُ بِلْهِ دَتِ الْعَلَمِينَ

#### سورة الروم باره-۲۱ الله حِينَ مُسُونَ وَحِينَ تُصِيعُونَ وَلَهُ الْحَمْنُ فِي السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ وَعَيْنَةً رُوْنَ أَيْخِرِجُ الْحِيِّ مِنَ الْمِيتِ وَيُغْرِجُ الْمِيِّتَ مِنَ الْجِيِّ وَيُخِي الْأَرْضَ جان کو جاندار سے باہر لاتا ہے اور زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ نَالِكَ نَغُرُجُونَ فُومِنَ الْبِيَّهَ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ نُحْرِإِذًا إِنْ تُمْ طرح تم لوگ نکانے جاؤے اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم کو مٹی سے پیداکیا پھر تھوڑے ہی ونوں بعد رُّ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ الْبَرِّ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ الْفَسِكُمْ أَزُواجًا لِنَسْكُنُوْ النَّهَا وَجَعَا آ دمی بن کر تھیلے ہوئے پھرتے ہوا دراس کی نشانیوں میں سے س بَيْنَكُمْ مُودَّةً وَرَحْمَةً ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُومٍ يَتَفَكَّرُونَ ٥ اورتم میاں بیوی میں محبت اور ہمدروی پیدا کی اس میں اُن لوگوں کے لئے قدرت کی نشانیاں ہیں جوفکر سے کام لیتے ہیں۔ ف بنات من با كيز كى (بيان كرو) الله الله الله عين جب أنتم أن تم شام كروشام كے وقت و يون اور جب التّفيطون تم صبح كرو (صبح كے وقت وُلَهُ اوراس كيليَّ الْحَدُدُ تمام تعريفين في الشَّماوْتِ آسانون مِن وَالْأَرْضِ اورزمين وَعَيَثيًّا اور بعدزوال (تيسرے پهر) وَجَيْنَ اور جب تُظْفِرُوْنَ تَمْ ظَهِرَكِرتِيْ ہِو الْمُكِيَّةِ وَهِ تَكَالِناہِ الْحُيَّ زَمَهُ ﴿ مِنَ الْهِبَتِ مُروبِ عَلَ وَيْتِي اوروه زئده كرتاب الْأَرْضَ زبين كَعُدُ بعد مَوْنِهَا اس كامرنا وَكُذَ إِلَى اوراس طرح تَعُوَّجُوْنَ تم نكالے جاؤك و اور مِنْ الْبِيَّهِ أَكَى تَشَاعُون سے اَنْ كم خَلْقَكُو اس نے بيداكيا تهيں امِنْ سے اللَّهِ مِنْ الْبِيَّةِ اللَّ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ تَنْتَيْتُرُوْنَ مِيلِيهُ وَعُنْ أَيْدَ اوراس كَانْتَامُول ہے اُنْ كَه عَلَقَ اس نے بيدا كيا لَكُنْ تمہارے لئے اوراس كى نشائدوں ہے اُنْ كَه عَلَيْ اس نے بيدا كيا لَكُنْ تمہارے لئے اوراس كى نشائدوں ہے اُنْ كَه عَلَيْ اس نے بيدا كيا لَكُنْ تمہارے لئے اوراس كى نشائدوں ہے اُنْ كَه عَلَيْ اس نے بيدا كيا لَكُنْ تمہارے لئے التَنكُنُواْ مَا كَرَمَ سَكُونَ حاصل كرو النَّهَا أَكَى طرفها و وَجَعَلَ اوراس ني كيا البُّنكَةُ تمهار عدورميان مُوذَةً محبت و رئضة اورمبر باني التي بيتك في خلك اس من الأيت البدنتان ليقوم ان لوكون كے لئے ايتفكار و واكر كرتے بي

تفسیروتشریج: گذشته آیات میں بتلایا گیاتھا کہ قیامت کے دن تمام انسان الگ الگ گروہوں میں اینے عقیدہ اور اعمال کے لحاظ ہے نیں گے۔ان میں جوصاحب ایمان اور عمل صالح والے ہوں گے وہ بہشت میں داخل کئے جاتیں گے اور جنہوں نے کفروشرک اختیار کیالیتن اللہ کی ہاتوں کوجھوٹا کہااور آخرت کے آنے پریقین نہ کیاوہ سب جہنم میں سے پیکے جائیں گئے۔تو جبکہ ایمان اور ممل صالح کاانجام اور كفروتكذيب كاانجام ظاہر كرديا كيا تواب ان آيات ميں بتلايا جاتا ہے كہ جب ايمان وثمل صالح كى فضيلت تم كومعلوم ہوگئي اورتم جنت ميں جانا جائے ہوتو تم اللہ یاک کی عبادت اختیار کروجودل، زبان اعضاء وجوارح سب ہے ہوتی ہے اور عبادتوں میں نماز اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے جس میں متیوں متم یعنی ول \_ زبان اوراعضاء کی یادجمع کردی گئی ہے۔ تو تم صبح وشام اور پچھلے وقت اور دو پہر کے وقت اللہ کی یا کی وبرائی بیان جان سے اور بے جان کو جاندار سے باہر لاتا ہے۔ مثلاً جاندار انسان كويد جان نطف سے نكالتا ہے۔ بے جان نطف كوجا ندارانسان سے نكالتاب يازنده جانوركومرده اندے سے اور مرده اندے كوزنده جانور ے۔ بعض مفسرین نے بہال زندہ سے مرادمومن اور مردہ سے مراد كافر بھى لئے بيں يعنى ساس كى قدرت ہے كہمؤس كوكافر سے اور كافركوموس سے بيداكرتا ہے۔ پھرزين جب خشك ومردہ موجاتى ہے تو باران رحمت نازل کر کے مردہ زمین کوزندہ لیجنی سرسبز تروتازہ اورشاداب بناديتا بي غرض موت وحيات حقيقي مويا مجازي حسى مو یا معنوی سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔اسی طرح وہ انسان کو اس کے مرجانے کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ کردےگا۔ کویامادہ يرست منكرين كوقر آن بتلاتا ہے كہ جس في كوتم نامكن كهدرے مو كه قيامت ميں دوبارہ زندہ ہوكراٹھنا كيسے مكن ہے تواس كى نظيريں اور متالیں اس زندگی میں این آئے سے ہر روز ویکھتے ہو پھر بھی قیامت کے عدم امکان پر جے ہوئے ہو۔ آ کے اللہ تعالی این قدرت کی بعض نشانیاں بیان کرتے ہیں جواس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بیکا تنات نہ بے خداہ اور نداس کے بہت سے خداہیں بلکہ اس كا ما لك خالق مد براور فر ما نروا صرف أيك تنها خدا ہے اس لئے اس کے سوا انسانوں کا کوئی معبود بھی نہ ہونا چاہئے۔ یہاں سے مسلسل حق تعالی اینی قدرت کی نشانیوں کو کیے بعد دیگرے بیان فرماتے ہیں پہلی نشانی یہ بیان فرمائی کے سب سے اول آ دم علیہ السلام کوٹی ہے بیدا کیا پھرانبی کے اندر سے ان کا جوڑ انکالا اور ان مع يعرنسل انساني دنيامي بهيلائي - دوسري قدرت كي نشاني بيان فرمائی کہاس نے تمہارے فائدے کے واسطے تمہاری جنس کی بیمیاں بنائیں تا کہتم کوان سے چین وسکون حاصل ہواور پھران دونوں میاں بیوی میں اللہ تعالی نے ایک فطری محبت اور لگاؤ بیدا فرمادیا جس سے آپس میں محبت اور مدردی قائم رہتی ہے۔ ابھی آ گے مزید قدرت کی نشانیوں کوظا ہر کیا گیا ہے جس کا بيان ان شاء الله اللي آيات مي آئنده درس مين موگا والجريفون أن العمل بنايرت العلمين

کیا کرو۔ بہی اوقات فرض نماز کے ہیں۔ سبح وشام میں لجر۔مغرب اورعشا کی نماز آگئے۔ پیچھلے وقت میں عصر کی نماز اور دو پہر ڈھلنے کے بعدظہ کی نماز آ گئی۔اس کئے مہی پانچ دفت یعنی فجر۔ظہر۔عصر۔ مغرب ادرعشاء اللدى عبادت يعنى نماز كے مقرر موتے ان اوقات میں حق کی عظمت وقدرت اور رحمت کے آثار بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں اس لئے عبادت کے خاص اوقات یہی مقرر کئے سمئے ہیں۔علاوہ ازیں اسلام چونکہ ملت ابراہیمی ہے اس لئے عبادت کے خاص اوقات وہی مقرر کئے مھیے جن میں اس دنیا کے سب سے برے روش اور چمکدار کرہ لعنی آ فراب عالم تاب کی حالت کومتغیر ہوتے ویکے کر حصرت ابراہیم علیدالسلام نے اس کے معبود مانے ے انکار کردیا تھا۔ آفاب کے اندر تمایاں تغیرض وشام میں ظاہر ہوتے ہیں اور دو بہر ڈھلنے لعنی زوال کے وقت اور دن کے آخری حصہ یعنی عصر سے وقت بھی اس کی حالت میں تبدیلی ہوتی ہے۔ کویا اس آ فاب کے بحز و بیچارگی اور آ فاب پرستوں کی اس کے قیض ے محرومی کا کھلا ہوامظاہرہ بھی ان ہی یانچ اوقات میں ہوتا ہے۔ سبح کو جب تک طلوع نہ ہوتو روشن عائب ۔ دوبہر ڈھلنے پراس کے عروج میں کمی آئی شروع ہوئی۔عصر کے وقت اس کی حرارت اور روشی میں نمایاں طور برضعف آ گیا اور غروب کے بعداس کی نورانی شعاعوں سے اسکے بجاری بالکل محروم ہو گئے اور پھرعشاء کے وقت جب شفق بھی غائب ہوگئ توروشنی کا کوئی ادنیٰ ترین نشان بھی ہاتی نہ رہا۔اس کے موحدین کوان اوقات میں ول و زبان اور بدن کی حرکت وسکنات معنی نماز کے ذریعہ اللہ کے معبود تقیق ہونے کا اقرار اوراس کی عظمت اور برانی کے اظہار اور اس کی قدرت و مکتائی کے اعتراف کے لئے خاص طور پر یہی اوقات مقرر ہوئے اور نماز کی ابتداء جوالله اكبرسة بوتى بياس بات كالقرارب كمآسانول اور زمین میں ساری بروائی ۔خوبی ثنا اور صفت اللہ ہی کے لئے ہے اور كوئي مجبورادر عاجز مخلوق اس كالتحقاق نبيس ركفتي خواه وه ديجيف ميس منتنی بی برای کیون نه جو\_آ گے حق تعالیٰ این قدرت\_ حکمت اور صنعت کو جنلاتے ہیں کہاس اللہ کی قدرت کودیکھ وجو جاندار کو بے

وُمِنْ البِّهِ خَلْقُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُمُ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَابِي اوراً سی کی نشانیوں میں ہے آسانوں اور زمین کا بنانا ہے اور تمہارے لب ولہداور رنگوں کا الگ الگ ہوتا ہے، اس میں وانشمندوں کیلئے نشانیاں میں عَلِيهِ إِنْ ﴿ وَمِنْ الْبِيَّهِ مَنَامُكُمْ بِالْيَكُ وَالنَّهَارِ وَالْبِعَا وُكُمْ مِّنْ فَضُ اور اُس کی نشانیوں میں سے تمہارا سوتا کیٹنا ہے رات میں اور دن میں اور اس کی روزی کو تمہارا علاش کرنا ہے، اس میں ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يَسْمُعُونَ "وَمِنْ إِينَهُ يُرِيْكُمُ الْبُرْقُ حُوْفًا وَ طَمَعًا وَكُنْزِلُ اُن لوگوں کیلئے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔اور اُس کی نشانیوں میں ہے ہیہ ہے کہوہ تم کو بکل وکھلا تا ہے جس سے ڈربھی ہوتا ہے اورامید بھی ہو اْءِ مَاْءً فَيْحَمِي بِهِ الْأَرْضَ بِعَنْ مَوْتِهَا وَانَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتٍ لِقَوْمٍ تَعْقِلُونَ ﴿ اوروہی آسان سے یانی برساتا ہے مجرائی سے زمین کواس کے مروہ ہوجانے کے بعد زندہ کردیتا ہے،اس میں ان لوگوں کیلئے نشانیاں میں جوعقل رکھتے میں . وَ مِنْ الْبِيَّةِ أَنْ تَقُوْمُ التَهَاءُ وَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهُ "نَحْرَ إِذَا دَعَا كُمْ دَعْوَةً "مَنَّ الأَرْضِ اور اُسی کی نشانیوں میں سے بیہ ہے کہ آسان و زمین اُس کے حکم سے قائم میں بھر جب تم کو پکار کرزمین میں سے بلادے گا إِذَا ٱنْتُمْ تَخُرْجُونٌ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَ الْأَرْضُ كُلُّ لَهُ قَايِتُونَ ۗ وَهُوالَّذِي يَبُكُ توتم کے بارگ نکل پڑو گے۔اور جینے آسانوں اورزمین میں موجود ہیں سب اُس کے ہیں ،سب اُس کے تابع ہیں اور دہی ہے جواول بارپیدا کرتا ہے قَ ثُمَّ يُعِينُهُ فَ هُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ ﴿ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ مچر وہی دوبارہ پیداکرے گا اور سے اس کے نزدیک زیادہ آسان ہے اور آسانوں اور زمین میں ای کی شان اعلیٰ ہے، وَهُو الْعَزِنْزُ الْحِكَدُمُ ۞ اوروه زبردست تحكمت والاب

وَاور وَنُ الْبِيْهِ اللهِ ال

| وَ مِنْ الْبِيهِ اوراس كَ نشانول ع انْ كم تَقُومُ قَامُ مِنْ             | الليب البدنانيال لِقَوْمِ الله كول كيل يعقِلُون عمل عمل لية بي                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | النيري آمان والرفض ورد من يأمر واس عظم النوكم إذا                                       |
|                                                                          | اِذَا ٱللَّهُ يَكِبِدُ كُمِّ لَنَعُرْجُونَ ثَلَ آوَكُ وَلَهُ الراس كَ لَحَ مَنْ جِو فِي |
| كُلَّ فَلْقَت اللَّهُ يُعِيدُ وْ يُحرال كودوباره بداكريكا وُهُو اورده (ب | قَائِیْوْنَ فرمانبردار وَهُوَ الْإِی اورونی ہے جو یبد والم المارتاہے العا               |
| الْأَعْلَى لِمندر في التَمْلُوتِ آسانوں من وَالْأَرْضِ اورزين            | الْفُونُ بَهِتَ آمان عَلَيْدِ اسْ يِ وَلَهُ اوراى كَلِيْدُ الْمُثَالُ ثَان              |
| الحكيليم عكمت والا                                                       | وَهُو اوروه الْعَزِيْنُ عَالب                                                           |

ایابی آ واز اب ولہج بھی بالکل الگ ہے لاکھوں آ دی اگرجمع ہوجائیں۔ ایک ملک کے۔ ایک زبان کے ایک کنبہ قبیلہ کے لیکن ناممکن ہے کہ ہرایک میں کوئی نہ کوئی اختلاف موجود نہ ہو حالاتكداعضائے جسمانی كے اعتبار سے سب يكسال ميں سب کے ایک مند۔ دوآ تکھیں۔ایک تاک دو کان ایک پیشانی۔ دو ہونٹ ۔ دو ہاتھ دو پیر دغیرہ دغیرہ موجود ہیں تا ہم ایک سے ایک علیحدہ ہے۔ توبیکتنا برانشان حق تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا ہے۔ آ کے حق تعالی اپنی قدرت کی ایک دوسری نشانی بیان فرماتے ہیں کدانسان کے سونے اور آ رام کرنے کے لئے رات بنائی اور كام كرنے كے لئے دن بنايا۔ انسان ونيا ميں مسلسل محنت نہيں كرسكتا بكه چند كھنٹوں كى محنت كے بعداسے چند كھنٹوں كا آرام در کار ہوتا ہے تا کہ چر چند کھنے محنت کرنے کے لئے اے توت بہم پہنچ جائے۔اس غرض کے لئے اس قادر مطلق نے " نیند' پیدا فرمائی جس سے تکان دور ہوجاتی ہے اور راحت وسکون حاصل ہوتا ہے اس لئے سونے کے لئے قدرت نے رات بنادی اور کام کاج و تلاش معاش کے لئے دن کو پیدا کردیا جورات کے بالكل خلاف ہے جس میں انسان اللہ كى دى موئى تو تول سے كام لے کرانٹد کافضل حلاش کرسکتا ہے۔ یقیبتا سوچنے اور سجھنے والول کے گئے یہ چیزیں نشان قدرت ہیں۔

الله تعالی کی قدرت وعظمت پرولالت کرنے والی ایک اورنشانی بیان کی جارہی ہے۔ کہ آسان براس کے علم سے بیلی کوند تی ہے۔

تفسير وتشريج: الكذشته آيات مين اللد تعالى في اين بعض قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا تھا جس سے پیہ جتلا تامقصود تھا کہ جب اس کی الیمی قدرت ہے تو پھر انسانوں کومرنے کے بعد دوبارہ قیامت میں پیدا کردینا کیا مشکل ہے۔ای سلسلہ میں مزيد قدرت كي نشانيون كا ذكران آيات مين فرمايا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیروست قدرت کی ایک نشانی بیہ ہے کہاس نے آسان بنائے اور زمین پیدا کی لیعنی ان کاعدم سے وجوديس لا نا\_ پھرايك اڻل ضابطه پران كو قائم ركھنا \_اور بے شار قوتوں کا ان کے اندر انتہائی تناسب اور توازن کے ساتھ کام كرناية سان كاس قدر بلنداوركشاده موتاييراس مين لاتعداد ستاروں اور سیاروں کا موجود ہوتا جن میں بعض کا چلنا پھرنا ہوتا اوربعض کا ایک جا ثابت رہنا۔ زمین کوایک ٹھوس کثیف شکل میں بنانا پھراس میں بہاڑ۔ میدان۔ جنگل۔ دریا۔ سمندر۔ میلے۔ بقر۔ درخت وغیرہ جمانا۔ بیسب اس کی زبردست قدرت کی نشانی ہے۔ پھراس دنیا میں لاتعداد آ دمی بیدا ہوئے اور مور ہے ہیں لیکن ہرانسان کا رنگ روپ اور نقشہ الگ الگ ہے ادر ہر ایک کالب ولہجہ مجمی جدا ہے۔ باوجود میکہ سب کے قوی کیسال ہیں نہ منداور زبان کی ساخت میں کوئی فرق ہے۔ نہ جسم اور و ماغ کی ساخت میں کوئی فرق محرکوئی دوآ دی ایسے نہلیں مے جن کا لب ولهجه بول حال-تلفظ -طرزتكلم بالكل بكسال مو-جس طرح ہرآ دمی کی شکل صورت اور رنگت وغیرہ دوسرے سے متاز ہے

قدرت والے کے لئے کوئی بڑا کامنہیں کہ جس کے لئے کوئی بڑی تیاری کرنی پڑے بلکاس کی صرف ایک بیاراس کام کے لئے کافی ہوگی کہشروع ونیاسے آخرونیا تک جینے انسان پیدا ہوئے ہوں دہ سب ایک ساتھ زمین کے چیہ چیہ اور کوشے کوشے سے نکل کھڑے ہوں گے اور میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے۔ توان دلائل کی قدرت سے معلوم ہوگیا کہ آسان وزمین کے رہے والے سب اسی محملوک بندے اوراس کی رعیت بیں کس کی طاقت ہے کہاں کے حکم تکوی سے سرتانی کر سکے۔ آخر کارسباس ک گرفت میں پکڑے جائیں سے اورسب اس کے سامنے سر جھ کا کر کھڑے ہوں گے اس کی اس قدرت کا ملہ سے بیٹھی ثابت ہوگیا کہ الله ہی نے سب کواول بار پیدا کیا اور وہی ووبارہ بھی پیدا کرے گا۔ قدرت البی کے سامنے توبیسب برابر ہے لیکن اے منکرین تمہارے محسوسات کے اعتبارے اول بار پیدا کرنے ہے دوسری بار دہرا دینا آسان مونا حامة - محربي عجيب بات هيكداول بيدائش برتوات قادر مانوادر دوسرى مرتبه بيدا كرنے كواجيد مجھو خوب مجھ لوك الله كى شان وصفات اورقدرت كاكسى اورآ سانى يازينى مخلوق سے مقابلتہيں کیا جاسکتا۔اس کی شان سب سے بلندے۔اوراس کی صفات سب سے زالی ہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ اور او تجی سے او تجی شان اس کی ہے۔ وبى زبردست قادر مطلق باورزبردست حكمت والاب خلاصه به که کفار ومشرکین جووتوع آخرت سے انکار کرتے تھے تواس كے ثابت كرنے كے لئے دلائل قدرت بيان فرمائے كئے كه جویدسب اموراین قدرت سے واقع کرسکتا ہے تواس کے قیامت واقع کرنے میں کیا شبہ بوسکتا ہے اور مردوں کودوبارہ زندہ کرے اٹھانا اس کے لئے کیامشکل بات ہےجس کا کفارانکارکرتے ہیں۔اس میں قدرت کے ساتھ ساتھ تو حید کا بھی بیان آ گیا۔ آ گے ای مضمون تو حید کوایک مثال کے ذریعہ مجھایا جاتا ہے جس كابيان انشاء الله اللي آيات ميل آئنده درس مين موگا وَالْخِرُدِعُولَ إِنِّ الْحَمْلُ لِلْيُورَبِ الْعَلَمِينَ

اس کی گرج اور چیک ہے لوگوں کو امید بھی بندھتی ہے کہ بارش ہوگ فصلیں تیار ہول گی مرساتھ ہی خوف بھی لاحق ہوتا ہے کہ كہيں بجلی نہ كريڑے يا اليي طوفاني بارش نہ ہوجائے جوسب بہجھ بہالے جائے اور جان و مال تلف ہوں۔ پھراللّٰہ کی رحمت سے مینہ برستاہے۔ سوتھی اور مرجمائی ہوئی زمین دوبارہ تروتازہ ہوجاتی ہے اور گویا مرده زمین میں پھر جان پڑتی ہے۔ زمین کی بے شار مخلوقات كرزق كا انحصاراس پيدادار برے جوز مين كلتي ہے۔اوراس پیداوار کا انحصار زمین کی صلاحیت بر ہاوراس صلاحیت کے روبکار آنے کا انحصار بارش پر ہے۔خواہ وہ براہ راست زمین پر برے یااس کے ذخیرے سطح زمین پرجع ہوں۔ یا زمرزمین چشمہ اور کنوؤں کی شکل اختیار کریں۔ یا مہاڑوں پر برف جم کر دریاؤں کی شکل میں بہیں ۔ پھراس بارش کا انتھار سورج کی گرمی۔ موسموں کا ردوبدل۔ ہواؤں کی گروش فضائی حرارت و برودت وغیرہ وغیرہ پر ہے۔ کویا زمین سے لے کرآ -ان تک بے شار مختلف چیزوں کے درمیان ربطو مناسبت قائم كرنابياس كى قدرت كاكرشمه باوريفيناس ميس بہت ی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جوعقل سے کام لیتے ہیں۔ آ کے قدرت کی عظیم الشان نشانیوں میں سے ایک نشاتی اور بیان کی جاتی ہے اور وہ بیر کہ آسان وزمین اس کے حکم ہے قائم ہیں۔ لیعنی صرف یہی نہیں کہ وہ اس کے تھم سے آیک دفعہ وجود میں آ گئے بلکہ ان کامسلسل قائم رہنا بھی اسی کے عظم کی بدولت ے ایک لمحہ کے لئے بھی اگر اس کا تھم انہیں برقر ار نہ رکھے تو یہ سارا نظام یک لخت درجم برجم بوجائے۔حضرت عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه جب كوئى تاكيدى قسم كهانا جائة تو قرمات اس خدا کی متم جس کے حکم ہے آسان وزمین تفہرے ہوئے ہیں یہ ای کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بیآ سان وزیمن اس کے تکم اور ارادہ سے قائم ہیں۔جس وقت ونیا کی میعاد بوری ہوجائے گی تو وہ اپنی قدرت سے پھرز مین وآسان کو بدل دے گا۔ مردے اپنی قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاویں گے اور بیاس

#### كَهْرُ هُلُ لِكُنَّهُ مِينَ مَّا مَلَكُتُ أَيْمًا ثُكُرُهُ مِنْ شُرِكًاءً فِي عَوْمِرِ لِيَعْقِلُونَ عَبِلِ النَّبِعُ الذِينَ ظَلَمُوْ آهُو آءَهُ مِي يَعْيُرِ عِلْمَ فَمَنْ تَعَلَىٰ عَلَيْ ۔ ان ظالموں نے بلا دلیل ایخ خیالات کا اتباع کررکھاہے، سو جس کو خدا لَّ اللَّهُ وَمَا لَهُ مُ مِّنْ تَصِيرِينَ ﴿ فَاقِمُ وَمُعَكَ لِلدِّينِ اوران کا کوئی حمایتی نہ ہوگا۔ سوتم کیا۔ سوہوکراپنا رُخ اس و بین کی طرف رکھواللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کر وجس پراللہ تعالی نے لوگوں کو پہیرا کیا ہے، الله تعالیٰ کی اس بیدا کی ہوئی چیز کوجس پر اس نے تمام آ دمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ جاہیے پس سیدھا دین یہی ہے کیکن اکثر لوگ نہیں جائے ضَرَبَاس نے بیان کی لکن تمہارے لئے مَنکلا ایک مثال مِن سے اَنفیکٹ تمہاری جائیں (حال) ا هل لکٹر کیا تمہارے لئے مِنْ ہے مَاصَلَکَتْ جو مالک ہوئے ایمُاکُنُو تہارے وائس ہاتھ (غلام) مِنْ شُرِیکاتِ کوئی شریک اِنْ مِن مَارِئزَ فَنَکُورْ جوہم نے تہمیں رزق ویا فَأَنْتُمْ مو (تاك) تم فِينْ اس سُوَّا إلى برابر تَفَافُونَهُمْ (كيا) تم ان عدرت مو كَيْنَفْتِكُمْ بيتم ورت مو النفكو ابي جانس (ابول س) كَذَٰ اللهُ اى طرح الفَيْسُلُ مم كلول كربيان كرتے بين الايلتِ نشانيان القوم يَعْقِلُونَ عَمَل والول كيلي الله الله الَّذِينَ ظَلَمُوا جن لوكون في الله ما (ظالم) الفواء هذ الى خواشات إلى يُرعِليد علم كي بغير (ب جان) فكن يُحذِي توكون بدايت وكا ا أَخْسَلُ اللَّهُ مُمراه كرب الله الأورنيس الله في ال كيلية الرن كوئي المصيرين مدكار الأقيم بس سيدهار كوقم وجعك ايناجره حَيْنَيْفًا يَك رخ مور فيظرت اللهِ فطرت الله الكِتى جو (جس) فطر النَّاس اوكون كو پيدا كياس في عليها اس ير لَاجْدِيْلُ تبديلُ بيس المِنْ الله عن تفسیر وتشریج:۔گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہ تھلی تھلی نشانیاں بیان ہوئی تھیں کہ جن میں اس کے خالق ورازق۔ قادر مطلق \_واحدو مکتمااور قابل حمد وستائش ہونے کے دلائل موجود تھے۔اوران ہی دلائل سے سبھی ثابت کیا مماتھا کہ آخرت کا آیا تھینی ہے۔تواگر چہ گذشتہ آیات میں بیان کر دہ نشانیوں میں تو حید کے دلائل بھی موجود تھے اوروہ ردشرک کے لئے کا فی تھے کہ عالم میں اور کوئی ں کے برابر ہے نہ کوئی اس کا شریک وسامجھی ہے چھربھی شرک کی ندمت وبطلان اور زیادہ واضح کرنے کے لئے ایک مثال بیان قر مائی جاتی ہےاوران آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی خودتمہارے ہی احوال میں ہےا بیک مثال نکال کربیان فر ماتے ہیں اور وہ یہ غور کرو کہ کیا تمہارے وہ لونڈی غلام جؤتمہاری ملکیت ہیں وہ تمہارے مال ودولت میں برابر کے شریک ہوسکتے ہیں بعنی باعتبار

اختیارات وتصرفات کیاتم ان کواینے برابر کا شریک تنکیم کر سکتے ہو۔ طاہرے کہ کوئی ما لک اس کے لئے تیار نہ ہوگا کہ اس کا غلام اس کی دولت میں برابر کا شریک بن جائے۔توسمحسنا جاہے کہ جب ایک مجازی مالک کا بیرحال ہے کہ غلام تو آتا کی ملک میں شریک نه ہوسکے حالانکہ دونوں غلام اور آقا خدا کی مخلوق ہیں اور اس کی وی ہوئی روزی کھاتے ہیں۔ پھر خدا کی پیدا کی ہوئی كائنات ميس خداكى پيداكرده مخلوق كوبلكه مخلوق ورمخلوق كوغالق كى خدائی میں کیے شریک مفہراتے ہو۔ایسی مہمل بات کوئی عقلمند قبول نہیں کرسکتا۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ بیے بانصاف الی صاف اور واضح باتوں کو کیونگر مجھیں۔ وہ مجھنا جا ہے ہی نہیں بلکہ جہالت اور ہوا پر سی عض اپنی خواہشات اور باطل گمان کی پیروی پر تلے ہوئے ہیں۔ تو جب کو کی صحف سیدھی سیدھی عقل کی بات نہ خود سویے اور نہ کسی کے سمجھانے ہے جھنے کے لئے تیار ہوتو پھراسکی عقل پر اللہ کی پھٹکار پر جاتی ہے جس کے بعد ہروہ چیز جو کسی معقول آ دمی کوحق بات تک چنج میں مدد دے عتی ہے وہ اس ضدی جہالت بیندانسان کواٹٹی مزید گمراہی میں مبتلا کرتی چکی جاتی ہے اور حق مجھنے کی تو فق نہیں ہوتی ۔اب جس کواللہ تعالیٰ نے اس کے جہل و بے انصافی اور ہوا پرستی کی بدولت راہ حق پر چلنے اور سجھنے کی تو فیل نددی تو اور کون تی طافت ہے جوا ہے سمجھا کرراہ حق یر لے آئے یا مدو کر کے گمراہی اور تباہی سے بچالے۔ تو اے مخاطبین جبتم پر بید حقیقت واضح ہوگئ تو تم میں سے ہر ہر حفق ے کہاجاتا ہے کہ تم ادیان باطلہ سے مند موڑ کرایک خدا کے ہور ہو اوراس کے سیچے وین کو پوری توجہ بیجیتی سے تھامے رکھواور کسی دوسري طرف کا رخ نه کرو \_ بعني تمهاري فکراورسوچ موتو و بي جو دین جا ہتا ہے۔ تمہاری پسنداور تابیند ہوتو وہی جوقر آن کہتا ہے۔ تمہاری رضا اور رغبت ہوتو وہی جو اسلام جا ہتا ہے۔ تمہاری انفرادی اور اجماعی زندگی کے معاملات چلیں تو ای طریقہ پر جو اسلام نے تنہیں بتائے ہیں۔ بیٹیس کہ دعویٰ تو ہودین اسلام کا اور ا تیاع موروس وامریکها در یمبود ونصاری کا۔

آ کے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ نے ہوشش میں خلقة بیاستعدادر کھی ہے کہ اگر حق کوسنا اور سمجھنا جاہے تو وہ سمجھ میں آجاتا ہے۔ای مضمون کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے احادیث میں اس طرح واضح فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بچہ جو کسی مال کے بیث سے بیدا ہوتا ہے اصل انسانی فطرت پر بیدا ہوتا ہے۔ یہ مال باب ہیں جواسے بعد میں عیسائی ، میہودی یا مجوی وغیرہ بناڈالتے ہیں۔ایک دوسری حدیث میں روایت ہے کہ ایک جنگ میں مسلمانوں نے دشمنوں کے بچوں تک توثل کردیا۔ نبی کریم صلی الله عليه وسلم كوخبر مهو كى تو آ ب يخت ناراض موسة اورفر ماياد الوكول كو كيابوكياكة ج وه صدي كزر كے اور بچوں تك كولل كر ڈالاكسى نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہے مشرکین کے بچہ نہ ہے؟ آ ب نے فرمایاتمهارے بہترین لوگ مشرکین ہی کی تو اولاد ہیں۔ پھرارشاد فرمایا که خبردار بچول کو معی قل نه کرنا هر بچه فطرت اسلام پر پیدا موتا ہے یہاں تک کہ جب اس کی زبان کھلنے پر آئی ہے تو مال باپ اے یہودی یا نصرانی بنالیت ہیں۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ کے دوران میں فرمایا "میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف بیدا کیا تھا۔ پھرشیاطین نے آ کرانہیں وین سے مراہ کیااور جو کھے میں نے ان کے لئے حلال کیا تھااسے حرام کیا اور انہیں ان شیاطین نے تھم دیا کہ میرے ساتھ ان چیز وں کوشریک تھمرائیں جن کے شریک ہونے پر میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ الغرض يبال بتلاياجا تا ك اصل بيدأش كانتبار كوئى فرق-تغيروتبدل نبيس بس الله تعالى في جس فطرت برانسان كوبيدا كيا ياس كو بكا ثنا اورسن كرنا درست نبيس بيس سيدها راستدوين كاليمي بيكن اكثر لوگ اس تکت کونیس مجھتے اس لئے اس دین جن کا اتباع تبیس کرتے۔ ابھی آ مے اس دین حنیف۔ دین قیم اور فطرت الہید کے اتباع کی تلقین کامضمون جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آيات مين آئنده درس مين جوگا۔ وَالْخِرُدُعُونَا إِنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

#### تم خدا کی طرف رجوع ہو کرفطرت الہید کا اتباع کرواُس سے ڈرواور تماز کی پابندی کرواور شرک کرنے والوں میں سےمت رہوجن لوگوں نے اپنے دین کوئکڑ ہے کلاے کرایا دِيْنَهُمُ وَكَانُوْاشِيعًا مُكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدُيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَ السَّاسَ فَيُرْدَعُوا اور بہت سے گروہ ہو گئے ہر کردہ اپنے اس طریقہ پر نازاں ہے جوان کے پاس ہے۔ادر جب لوگوں کوکوئی تکلیف پہنچتی ہےاہے رب کواس کی طرف رَبُّهُ مُرتَّمِنينِينَ إِلَيْرِتُمْ إِذَا أَذَاقَهُ مُرقِبْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُ مُربِرتِهِمُ رجوع ہوکر پکارنے کتے ہیں پھر جب اللہ تعالی ان کواپی طرف ہے کھ عمایت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو بس ان جس ہے بعضا نوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں يَثْرِيُونَ ﴿ لِيكُفُرُوا بِهَا النَّهُ فَيُ فَتَنَّعُوا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ۞ أَمْرُ انْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سِلْطَنَّا ی کا حاصل ہیہ ہے کہ ہم نے جوان کو دیا ہے اس کی ناشکری کرتے ہیں سوچندروز اور حظ حاصل کرلو پھرجلدی تم معلوم کرلو سے کیا ہم نے ان پرکوئی سند نازل کی ہے كُلُّمُ بِمَا كَانُوابِ يُشْرِكُونَ ۚ وَإِذَا اذَقَىٰ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوابِهَا ۗ وَإِنْ تُصِبُهُمُ لہ دہ ان کوخدا کے مہاتھ شرک کرنے کو کہیں ہی ہے۔اور جب ہم اوگول کو پچھے عنایت کا مزہ چکھادیتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اورا گران کے ان اعمال کے بدلے سِيِّئَةُ يَمَا فَلَهُ مَا أَيْلِ يُهِمْ إِذَاهُمْ يِقُنْطُوْنَ ﴿ أَوْلَمْ يِرُوْا أَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الْرِزْقَ لِمِنْ يَشَاهِ میں جو پہلے اپنے ہاتھوں کر بچکے ہیں ان پرکوئی مصیبت آپڑتی ہے تو وہ لوگ تا امید ہوجاتے ہیں کیاان کو یہ معلوم نہیں کہ انڈ تعالیٰ جس کوجا ہے زیادہ روزی دیتا ہے وَيَعْلُورُ اللَّهِ فِي ذَلِكَ لَا بَتِ لِقُوْمِ لِيُؤْمِنُونَ ٥

اورجس كوچا ہے كم ديتا ہے اس ميں نشانيال بيں أن لوكوں كيلئے جوا يمان ركھتے ہيں ۔

مُنِيْدِيْنَ رَجُوعَ كُرِنَ وَالَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

| ں نے قبیس ویکھا                                                           | أُنْ يَرُوا انْهُوا | او کیا | رجائے میں           | يَقْنَطُونَ مَا يُولَ مِن | ر نا گہاں دو       | إذَّاهُمْ | ه با تحد | اَیْلِی نِیْدُ ان کے      | وَرَبُتُ آگے بھیجا |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------------|--------------------|-----------|----------|---------------------------|--------------------|
| فِي ذَالِكَ أَمِينَ                                                       | إِنَّ مِنْكُ        | لگرتاہ | و يُعَدِّلِ أَر اور | س كيلي وه حيابتا ب        | لِهِنْ إِنْكَآءِ ج | قً رزق    | و الرو   | مردوا<br>يبسط كشاده كرتاب | أَنَّ اللهُ كمالله |
| لاَيْتِ البترنشانيان لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ان لوكول كيليّ جوايمان ركعت بين |                     |        |                     |                           |                    |           |          |                           |                    |

تغیر وتشریج اگذشتہ آیات میں شرک کی فدمت عقلی طور پر سمجھائی گئی تھی کہ یہ شرکین جب اپنے مال دولت میں اپنے اونڈی غلاموں کو برابر کا نہیں بیھے تو اللہ کی مخلوق اور غلاموں کو ان برابر کا شریک کیے تھہراتے ہیں ؛ یہٹ وحرمی اور بے انصاف نہیں تو اور کیا ہے۔ ایسے ظالم اور بے انصاف نو کوں کو جو انصاف نو کوں کو جو جہالت کے اندھیرے میں اپنی خواہشات کے بیچھے الل بپ شرے مہار کی طرح دوڑے چلے جارہے ہیں۔ نہ سمجھانے والوں کو سنتے ہیں نہ اپنی خواہوں کی طرف نظر اٹھاتے ہیں انہیں کون ہدایت کرسکتا ہے۔ جواللہ کے احکام کو نہ سے نہ دیکھے والوں کو سنتے ہیں نہ اپنے خیر خواہوں کی طرف نظر اٹھاتے ہیں انہیں کون ہدایت کرسکتا ہے۔ جواللہ کے احکام کو نہ سے نہ دیکھے وہ گہراہ نہ ہوتو کیا ہو۔ ایسی حالت میں خاطبین کو سمجھایا گیا تھا کہ آ ایسے ہوا پر ست ظالموں کو ان کے حال پر چھوڑ واور اپنا منہ سیدھا دین حنیف یعنی اسلام کی طرف بوری توجہ ہے رکھواور بغیر ادھر اللی ہوئے دین کے سید ھے راستہ پر چلواور فطرت اللی کونہ دین کے سید ھے راستہ پر چلواور فطرت اللی کونہ دین کے سید ھے راستہ پر چلواور فطرت اللی کونہ دین کے سید ھے راستہ پر چلواور فطرت اللی کونہ فطرت کے چندا صول کی طرف توجہ دلائی جاتی ہیں دین فطرت کے چندا صول کی طرف توجہ دلائی جاتی ہیں دین فطرت کے چندا صول کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔

پہلی چیز انقا فرمائی بعنی خدا سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کے ڈر سے گنا ہوں سے اور اس کی نافر مائی سے بچنا۔ کسی کی جان پرظلم و زیادتی ندکرنا۔ کسی کود کھ اور رہ نج نہ پہنچانا۔

دومری چیزا قامت صلوق فرمائی یعنی نماز قائم رکھنااس کی پابندی کرتا۔
پہلی چیز اتقا یعنی خدا ہے ڈرنا پیتو ایک وجنی اور قلبی کیفیت ہے
اس کے اسٹحکام کے لئے جسمانی عمل یعنی اقامت الصلوق کا تھم دیا
سیا۔ آدمی کے ذبمن اور دل اور دماغ میں جب تک کوئی خیال محض
خیال کی حد تک رہتا ہے تو اس کے بدل جانے اور ماند پر جانے کا

بھی اختمال رہتا ہے لیکن جب وہ اس خیال کے مطابق کام کرنے لگتا ہے تو وہ خیال اس کے اندر جڑ پکڑ لیتا ہے اور جوں جوں وہ اس پر عمل کرتا جا تا ہے۔ اس لئے خوف پر کمل کرتا جا تا ہے۔ اس لئے خوف خدا کو مشخکم کرنے کے لئے ہر روز پانچ وقت پابندی کے ساتھ نماز اوا کرنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ نماز ایک ایساعمل ہے جو ہر چند گھنٹوں کے بعد ایک ہی متعین صورت میں آ دمی کو دائما کرتا ہوتا ہے اور اس میں ایمان واسلام کا وہ پوراسیق جو قرآن نے اسے ہو دائی دوا ہے اسے پر طایا ہے بار بار دہرانا ہوتا ہے وہ وہ اسے بھو لئے نہ پائے۔

تیسری چیزشرک سے بیزاری اورمشرکین سے علیحدہ رہنا فرمایا گیا۔ یوں تو شرک کی تفصیل اور توضیح میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں مخضر آشرک کی تعریف ہے کہ:

''خدانعالیٰ کی ذات اس کی صفات به اس کی عبادت اوراس کی حدودعظمت میں کسی اور کوشریک بنالینا''

قرآن و حدیث نے صاف صاف اعلان فرمایا ہے کہ کفروشرک کا جرم ہرگز قابل معانی نہیں ہوگا۔ اس کی سرا ضرور بھکتنی ہوگی اور خدائے تعالی کی پاک جنت ہیں شرک و کا فرک لئے کوئی جگدند ہوگی۔ قرآن پاک میں کھلا ہوا اعلان ہے ان الله لا یعفوران یشوک به ویعفور مادون ذالک لمن یشآء بلاشبہ اللہ تعالی اس بات کوئیس بخشے کا کہ اس کے ساتھ کی کو شریک تھمرایا جائے۔ ہاں اس کے سوااور جس گناہ کو چا بخش شریک تھمرایا جائے۔ ہاں اس کے سوااور جس گناہ کو چا بخش و سے گا۔ الغرض دین فطرت کے تین اہم اصول لیمنی انقا خدا سے ڈرنا۔ نماز قائم رکھنا۔ شرک جلی و خفی سے بیزاری اور مشرکین سے خرنا۔ نماز قائم رکھنا۔ شرک جلی و خفی سے بیزاری اور مشرکین سے علیحدہ رہنا بنا کم ارشاد ہوتا ہے کہ ان مشرکین نے دین فطرت

کے اصول سے ملحدہ ہوکرائیے شہب میں پھوٹ ڈالی۔ بہت ے فرقہ بن گئے۔ ہرایک کاعقیدہ الگ مذہب اورمشرب جدا۔ جس سی نے غلط کاری یا ہوا پرتی سے کوئی عقیدہ قائم کردیا یا کوئی طریقدا بچاد کرلیا ایک جماعت اس کے پیچیے ہوگئی۔تھوڑے دن بعدوه ایک فرقه بن گیا۔ پھر ہرفرقہ این کھہرائے ہوئے اصول و قواعد برخواہ وہ کتنے ہی مہمل کیوں نہ ہوں ایسا فریفتہ ہے کہ اپنی غلطی کاامکان بھی اس کے تصور میں نہیں آتا۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ جیسے بھلے کام ہرانسان کی فطرت پہچانتی ہے۔اللہ کی طرف رجوع ہونا بھی ہرایک کی فطرت جانتی ہے چنانچہ خوف اور تختی کے وقت اس کا اظہار ہوجا تا ہے۔ بڑے سے براسر کش مصیبت میں محمر كر خدائ واحدكو يكارنے لكتا بـ اس وقت جمولے سہارے سب ذہن سے نکل جاتے ہیں وہی سجا مالک یادرہ جاتا ہے جس کی طرف فطرت انسانی رہنمائی کرتی تھی مگر افسوں کہ انسان اس حالت میں دیر تک قائم نہیں رہتا۔ جہاں خدائی مہر بانی ہے مصیبت دور ہوئی پھراس کوچھوڑ کر جھوٹے دیوتا وُں کے گیت گانے لگا۔ گویا اس کے باس سب یکھان بی کا دیا ہوا ہے۔خدا نے کچھنیں دیا (العیاذ ماللٰد تعالیٰ) آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ اچھاچند دن اور مزے اڑالو آ کے جاکر معلوم ہوجائے گا کہ اس کفروناشکری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔عقل سلیم اور فطرت انسانی کی شہادت شرک کوصاف طور بررد کرتی ہے تو کیا اس کے خلاف میہ مشركين كوئى سندوججت ركھتے ہیں جو بتلاتی ہو كہ خدا كی خدائی میں

دوسرے بھی اس کے شریک ہیں (معاذ اللہ) اگر نہیں تو انہیں معبود بننے کا استحقاق کہاں سے ہوا۔ ان لوگوں کی حالت عجیب ہے۔ جب اللہ کی مہر ہائی اور احسان سے عیش میں ہوں تو پھولے ندسائیں۔ایسے اترانے لگیں اور آپے سے باہر ہوجائیں کہ سن حقیق کو بھی یاد نہ رکھیں اور کسی وقت شامت اعمال کی بدولت مصيبت كاكوراآ براتو بالكلآس توثر كراور نااميد موكر بيشربي سکویا اب کوئی نہیں جومصیبت کے دور کرنے پر قادر ہو۔مومن کا حال اس کے برنکس ہوتا ہے وہ عیش وراحت میں محسن حقیق کو باد رکھتا ہے۔اس کے نظل پرخوش ہوکر دل وزبان سے شکر اداکر تا ہے اور مصیبت میں پھٹس جائے تو صبر وکل کے ساتھ اللہ سے مدد مانكما ہے اوراميدر كھتا ہے كہيسى ہى مصيبت مواور ظاہرى اسباب كتنے ہى مخالف ہوں اس كے فضل سے سب فضا بدل جائے گا۔ ایمان اور یقین والے سیحصے ہیں کہ دنیا کی سختی نرمی اور روزی کا بوھانا گھٹانا سب ای رب قدرے ہاتھ میں ہے۔ لہذا جوحال آئے بندہ کومبروشکرے رضا بقضار ہنا جائے۔ نعمت کے وقت شكرگز ارر ہے اور ڈرتار ہے كہيں چھن نہ جائے اور تی كے وقت صبر کرے اور امید رکھے کہ حق تعالیٰ اینے فضل وعنایت ہے سختیوں کودور فرمادےگا۔

اب جب فطرت کی شہادت سے بھی ثابت ہو گیا کہ مالک حقیقی ایک بن ہے تو اب آ گے اس مالک حقیقی کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وعا سیجئے: اللہ تعالی ہم کو ہر طرح کے شرک سے بچا کر فطرت الہید کے اتباع کی توفیق کاملہ نصیب فرماویں۔اللہ تعالی ہم کووہ ڈراور خوف عطافر مائیں کہ جوہم ہر چھوٹی بردی نافر مانی سے رک جائیں۔
اللہ تعالی ہم کو سی معنوں میں نمازوں کا قائم کرنے والا بنائیں اور دین حنیف کا اتباع ہم سب کو نصیب فرماویں۔اللہ تعالی ہم ماویں۔اللہ تعالی ہر حال میں ہم کوعطافر مائیں۔ ہیں۔ان کی شکر گزاری کی توفیق عطافر مائیں اور اللہ تعالی ہر حال میں ہم کو صطافر مائیں۔ ہیں۔ ان کی شکر گزاری کی توفیق عطافر مائیں اور اللہ تعالی ہر حال میں ہم کو صبر اور شکر کی توفیق عطافر مائیں۔ ہیں۔ والنے کر یے شوئے آئی النے کہ کے دلئے دکتے الفائم بین

# فَاتِ ذَالْقُرْبِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ

پس قرابت دار کو اس کا حق دیا کرو اور مسکین اور مسافر کو بھی یہ اُن لوگوں کیلئے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب میں

# وأوليك هُمُ المُفْلِعُون ﴿ وَمَا الْتَكْتُمْ مِنْ لِاللَّالِينَ بُواْ فِي آمُوالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا

اورا سے بی لوگ قلاح پانے والے بیں۔اور جو چیزتم اس غرض ہے دو مے کہوہ لوگوں کے مال میں پہنچ کرزیادہ ہوجاوے توبیاللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا

#### عِنْ كَاللَّهِ وَمَا النَّهُمْ مِنْ زَكُوةٍ تُرِيبُ وْنَ وَجْهُ اللَّهِ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٥

اور جوز کو ق دو مے جس سے اللہ کی رضاطلب کرتے ہو مے توا سے لوگ خدا تعالی کے پاس بر صاتے رہیں گے۔

| للذين ان اوكول كيك جو     | مَثِيرٌ ب <i>الر</i><br>خيرُ بالر | ذٰلِكَ ي       | يبل اورمسافر  | وَابْنَ النَّهُ | والنوشكين ارتقاح                                                                                        | حَقُّهٔ ال کائل   | قرابت دار          | ذُ الغُربي | وُ أَتِ بِهِل ووتم |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|
| اورجو التينتو تم دو       | والم أومًا                        | فلاح پائے و    | اللفيلان      | 11<br>هـم رو    | أونيك اوروى لوك                                                                                         | و الله کی رضا 🏻 و | وَجُهُ اللَّهُ     | پاہتے ہیں  | يريل ون وه         |
| و مركم النيخة اور جوتم وو | ہ<br>تھے اللہ کے ہال              | تا يعندُان     | وأتونبيس براء | . فَكَا يَرْدُ  | وُلُ مال النَّامِي لوك                                                                                  | مے فئے میں آما    | ام<br>بو تا که برد | أخود ليليك | مِنْ ہے ایا        |
| چند کر نیوالے             | نبعفون چندور                      | هُمْ وواللَّهُ | نۆوىى لوگ     | نا فَأُولِيكَ   | كَ وَجْهُ اللهِ اللَّهِ | يدُوْنَ عاسِم مور | وَ رُكُوةً اللَّهِ | ا کا       | اس                 |

تفیر والشری: گذشتہ آیات سے شرک کی فرمت اور توحید باری تعالیٰ کے اثبات کا مضمون بیان ہوتا چلا آرہا ہے۔ ای سلسلہ بیں دین صنیف دیمن فطرت اور دین قیم بین اسلام کی اتباع پوری توجیا ور یکسوئی کے ساتھ کرنے کی تلقین گذشتہ آیات میں فرمائی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ اس وین فطرت کوچھوڑ کرلوگوں نے اپناائنا طریقہ الگ بنالیا اور بہت سے فرقے اور اویان پیدا ہو گئے اور یہ سب فطرت کے خلاف ہیں۔ انسانی فطرت میں ایک اللہ کی طرف رجوع کرنا واطل ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب انسان پرکوئی سب رجوع کرنا واطل ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب انسان پرکوئی سب رجوع کرنا واطل ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب انسان پرکوئی سب موجئ کہ خالف آئی ہے کہ جس میں ظاہری اسباب و ذرائع سب موجئ کہ خالف آئی ہو تا کہ کے خبیس شروع کروے تو معلوم ہوا کہ ایک اللہ کو ماننا اور اس کی طرف رجوع شروع کروے تو معلوم ہوا کہ ایک اللہ کو ماننا اور اس کی طرف رجوع کرنا انسانی فطرت میں داخل ہے تو جو اس کے خلاف چل رہا ہے کہ خواس کے خلاف چل رہا کہ کو خلاف قبل رہا ہے کہ دنیا کی خی دورائی کا گھٹنا پڑھ متا یہ سب اس ایک دینا گئی کئی دورون کا گھٹنا پڑھ متا یہ سب اس ایک دینا گیا تھا کہ دنیا کی خی دورون کی کا گھٹنا پڑھ متا یہ سب اس ایک دینا گیا تھا کہ دنیا کی خی دورون کی کا گھٹنا پڑھ متا یہ سب اس ایک ایک دوب قد میں دوری کا گھٹنا پڑھ متا یہ سب اس ایک ایک دوب قد میں کی کا تھو میں دورون کی کا گھٹنا پڑھ متا یہ سب اس ایک دیں ہوگھ میں دوروں کی کا گھٹنا پڑھ متا یہ سب اس ایک ایک دوب قد موبی کی کھٹن کی کھٹنا پڑھ متا یہ سب اس کی ایک دوب کی کا تھٹنا پڑھ میں دوب کو دوب کی کا تھٹنا پڑھ متا یہ سب اس کی ایک دوب کو کو کی کھٹنا پڑھ متا یہ سب اس کی کھٹنا کی کھٹنا پڑھ متا یہ سب کو کی کھٹنا کی کھٹنا کی دوب کو کھٹنا کی کھٹنا کو کھٹنا کی کھٹنا کی کھٹنا کی کھٹنا کی کھٹنا کی کھٹنا کو کھٹنا کو کھٹنا کی کھٹنا کیا کھٹنا کی کھٹنا کو کھٹنا کی کھٹنا کی کھٹنا کیا کھٹنا کیا کھٹنا کیا کھٹنا کی کھٹنا کیا کھٹنا کیا کھٹنا کی کھٹنا کیا کھٹنا کیا کھٹنا کیا کھٹنا کو کھٹنا کیا کھٹنا کیا کھٹنا کیا کھٹنا کیا کھٹنا کو کھٹنا کیا کھٹنا کیا کھٹنا کھٹنا کیا کھٹنا کھٹنا کی

ہے۔ تو جب فطرت کی شہادت سے ٹابت ہوگیا کہ قیقی مالک و
رب وہی ایک اللہ ہے دنیا کی تعتیں سب اس کی عطا کی ہوئی ہیں تو
اب آسے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ اس کی خوشنودی
اور رضامندی چاہتے ہیں۔ اور آخرت میں اس کی لقاء اور دیدار
کے آرز دمند ہیں۔ آئیس چاہئے کہ اس مالک کے دیئے ہوئے
مال میں سے خرج کریں۔ غریب رشتہ داروں کی خبر لیں۔ اہل
قرابت کے حقوق ورجہ بدرجہ اوا کرتے رہیں۔ مسکین محتاج اور
ناواروں کی بھی خبر رکھیں۔ اوران کے ساتھ احسان وسلوک کریں۔
اور وہ مسافر جس کے پاس سفرخرج ندر ہا ہواس کے ساتھ بھی امدادو
اعانت کرکے بھلائی کریں۔ ایسے بی بندوں کو دنیا اور آخرت کی
بھلائی اور فلاح نصیب ہوگی۔

یہاں آیت فائت ذالقربی حقه والمسکین وابن السبیل میں لفظ حقد قابل غور ہے۔ لیعنی بیفر مایا کہ قرابت دار کواس کاحق دیا کرواور مسکین اور مسافر کواس کاحق دین میں فرمایا کہ رشتہ دار مسکین کو خیرات دو بلکہ بیفر مایا کہ بیاس کاحق ہے جو تہمیں دینا

جابئے تو معلوم ہوا کہ سی قرابت دار مسکین یا مسافر کو چھ دیتے سے دیکھتے ہیں قرآن کی تعلیم و ہدایات کے بالکل خلاف ہے كيونكهاس مين انفرادي اخلاق اورسيرت كي تشكيل اورترتي كا راستہ بالکل بند ہوجاتا ہے۔قرآن کی بیعلیم تواسی معاشرہ میں چل سکتی ہے کہ جہاں لوگ فردا فردا اینے مال ودولت کے مالک ہوں۔ادرحق شناسی اور اوائے حقوق کے اوصاف اور ہمدردی رخم وشفقت اورایار وقربانی کے جذبہ کے ماتحت اینے اختیار اور رضامندی و رغبت سے بندوں کے حقوق اخلاص کے ساتھ ادا كرنے بر مائل ہوں اور دوسرى طرف جن لوگوں كے ساتھ بھلائی کی جائے ان کے دنوں میں بھلائی کرنے والوں کے لئے خیرخواہی احسان مندی اورشکر گزاری کے یا کیزہ جذبات نشوونما ہوں مگراب ہمارا بیرحال ہے کہ ہمیں اینے گھر کی دولت کا توپید نہیں اور نداس کی قدر۔اب توبیہ حالت ہے کہ ہرنی چیز جوسات سمندریاریا یورپ سے آجائے وہ ہمارے دین وایمان کا امتحان لينے كو تيار بوجاتى ہے۔ ہارى مثال تو اب اس بھلكے ہوئے راہ كيركى ى ب جوذ را ذراشبه مرادهر سے أدهرا در أدهر سے ادهر دور تا ہے لیکن منزل مقصود کا پہتنہیں لگتا۔ مسلمان مھی روس کی تحریکوں کی اتباع اپنا فرض خیال کرتے ہیں تو مجھی بورپ کی تقلید میں ان کواپی نجات نظر آتی ہے۔ بھی امریکہ اور جرمن کی حیرت انگیزا بجادوتر قیاںان کےایمان پرڈا کہڈالتی ہےغرض کہ جس کو مجدد يكماس كے يتي بولئے انا لله وانا اليه راجعون ٥ ورمیان میں بات لفظ حق بر کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔الغرض ان آیات میں مدایت دی جاتی ہے کہاے مسلمانو! قرابت دارکو اس کاحق دیا کرواورای طرح مسکین ومسافر کومھی ان کے حقوق دیا کرو۔آ کے بتلایا گیا کہ بیان اوگوں کے لئے بہتر ہے جواللد کی رضا کے طالب ہیں اور ایسے ہی لوگ قلاح پانے والے ہیں۔ يهال آيت سي يريدون وجه الله كي قيد يعني جو مال اس طرح وینے سے اللہ کی رضا کے طالب ہیں اس حقیقت کو ظاہر كرتى ہے كہ بارگاہ الى ميں قبوليت سے سرفرازى بانے كے لئے

ہوئے بیرخیال دل میں ندآنے پائے کدبیرکوئی احسان ہے جو میں اس بر كرر ما مول بلكه بيد بات ذمن تشين مونى جائے كه مال كے ما لك حقيقى نے اگر مجھے زيادہ ديا ہے اور دوسرے بندوں كوكم عطا فرمایا ہے توبیز اکد مال ان دوسروں کاحق ہے جومیری آ زمائش کے لے میرے ہاتھ میں دیا گیا تا کہ میرا مالک دیکھے کہ میں ان کاحق بہجانا اور پہنچاتا ہول یا نہیں پھر آگے بی فرمایا و اولنک هم المفلحون أورايے بى لوك فلاح بائے والے بين تو اس كا مطلب بينبيس كهفلاح صرف مسكين ومسافراور رشته داركاحق ادا كرنے سے حاصل ہوجاتی ہے۔اس كےعلادہ اوركوئي چيز حصول فلاح کے لئے درکارنیں بلکہ مطلب سے سے کدانسانوں میں سے جو لوگ ان حقوق كوئيس بيجانة اورئيس اداكرت وه فلاح باف والے نہیں ہیں بلکہ فلاح یانے والے وہ بیں جو خانص اللہ کی خوشنودی کے لئے میحقوق پہچائے اورادا کرتے ہیں۔ اس ارشاد البی کی حقیقت پرغور کرنے سے ایک بات یہ جھی منتجمی جائنتی ہے کہ قرآن کریم انسان کے لئے جواخلاقی اور روحانی ترتی اور بلندی کا راسته تبجویز کرتا ہے اور بیهاں جوتعلیم و تلقین فرمائی می ہے تو بی قرآنی تعلیم ای جگہ چل سکتی ہے جہاں افراد کھے وسائل مال و دولت کے مالک ہوں۔ ان بران کا آ زاداندتصرف اورا ختیار ہواور پھرائی رضا درغبت ہے خدااور اس کے بندوں کے حقوق اخلاص کے ساتھ اوا کریں۔ اور جہال لوگوں کے حقوق ملکیت ہی ساقط کردیئے جائیں اور ریاست و حکومت تمام ذرائع کی مالک ہوجائے اورافراد کے درمیان تقسیم رزق کا بورا کاروبار حکومت خود سنجال لے حتیٰ کہ نہ کوئی فرد اینے اویرکسی کا کوئی حق جان کروے سکے اور نہ کوئی دوسرا فردکسی ہے کچھ لے کراپنے ول میں جذبہ احسان مندی وشکر گزاری لا سكي تو اس طرح كا خالص كميونسك اور سوشلسث نظام تمدن و معیشت جے بعض یا کستانی بھی بروی للجائی ہوئی اور مستحسن نظروں

روحانی اوراخلاقی بلندی کا آخری زینے دواگر چانفاق فی المال کے سلسلمين بمكرية وبسمجه لياجائ كمتمام الجهحسن واخلاق ك روح اور جان مبی اخلاص وللہیت ہے۔اس کئے ہراجیما کام یاکسی كساته الجمارتاؤمرف النيت كياجائ كه مادارب كريم، خالق اور پروردگارہم سے راضی ہو۔ہم پر رحست فرمائے اور اس کی تاراضی اورغضب سے ہم محفوظ رہیں۔ اگر بظاہرا چھے سے اچھے اعمال واخلاق اس سے خالی موں اوران کا مقصدرضائے البی نہ مو بلک تام وموديا اوركوني ايسابي جذبان كامحرك اورباعث جوتو الله كغزديك ان کی کوئی قیمت نہیں اور ان بر کوئی اجر وثواب ملنے والانہیں۔اس کو دوسر کفظول میں بول بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت كانواب جواعمال صالحاورا خلاق حسنه كالمسل صلهاور نتيجه اور جوانسانول كالصل مطلوب اور مقصود بمونا حاسية وه صرف اعمال و اخلاق برنہیں ملتا بلکہ جب ملتا ہے جبکدان اعمال واخلاص سے اللہ تعالیٰ کی رضاجوئی کاارادہ بھی کیا گیا ہواوروہی ان کے لئے اصل محرک مواور جولوگ اجتھے اعمال واخلاق کا مظاہرہ دنیا دالوں کی دادو تحسین اور نیک نامی وشہرت طلی یا ایسے ہی دوسرے اغراض ومقاصد کے لئے كرت بين ان كويدورس مقاصد جاب ونيايس عاصل موجاكين كيكن ووالله كى رضااوراجرة خرت يم ومري كي اب سوال بدہے کہ اخلاص اور للہیت ہے قلب مزین کیے ہو؟ توبرادران عزيزيد ولت توالل الله كاصحبت \_ان تعلق اورايي آپ کوان سے وابستہ رکھنے اور تزکیہ نفس سے نصیب، وتی ہے۔ الغرض اصل مضمون شرک کی برائی اور مذمت اور اس کے بد انجامی کا اور توحید و دین فطرت اسلام کو تبول کرنے اور اعمال صالحہ اختیار کرنے کا اور سے بیان ہوتا چلا آ رہا ہاور یہی مضمون ابھی اگلی آیات میں بھی جاری ہے جس کابیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

ية شرط لازمى ب كدوية والاجو كي خرج كرب يسب صرف رضائے البی کی نیت ہے ہو محض جبری اور نمائشی چندے اور تام و مود کے لئے دادودہش جوآج ہمارے معاشرہ کی جان بن ہوئی ہے بیسب اس تبولیت کی مدے باہر ہیں۔اور نیکی برباد گناه لازم كے مصداق بيں۔آ مے اس مسئلہ كى اور وضاحت فرمائى جاتى ہے كمخض دينا دلانا مطلقاً خواه كسى خيال يه بهويهموجب فلاح اور عندالله مقبوليت كاباعث نبيس بلكهاس كاقانون بيه ب كهجو چيزتم دنیا کی غرض سے خرج کرو سے مثلاً کوئی عطیمہ یا مدید یا تحفہ اس نیت سے دیا جائے کہ لینے والا بعد میں اس سے زیادہ والیس كرے۔ يادينے والے كے لئے لينے والد كوئى مفيد خد مات انجام وے۔ یا جیسے دینوی رسوم میں نیوند وغیرہ دیا جاتا ہے کہ دینے والا بامیدرکت ہے کہ مارے موقع پر بیالینے والا پچھاور شامل کرکے دے گا۔ توان جیسی اغراض اور نبیت سے جودیا جائے گا وہ اللہ تعالی کے ہاں نہیں پہنچتا بلکہ خدا کے نزویک پہنچنا اور بردھنا اس مال کے ساتھ خاص ہے جواللہ کی خوشنوری کے لئے خرج کیا جائے ایسے ديئے ہوئے مال کواللہ تعالی اجروثواب میں بردھاتے رہیں گے۔ صحیح احادیث میں بھی یہی مضمون آیاہے چنانچدایک حدیث مين حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضورصلی اللہ عليہ وسلم کاارشادمروی ہے۔آپ نے فرمایا کہ جس نے پاک کمائی ہے ایک تھجور کے برابرصد قد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کواسینے داہنے ہاتھ میں نے لیتے ہیں۔ یعنی اس کو قبول فرمالیتا ہے اور الله تعالی صرف یاک کمائی کو قبول کرتا ہے۔ پھراس کو خیرات کرنے والے کے لئے پالتارہتا ہے جس طرح تم میں ہے کوئی مخص اپنے مجھڑے کویالتا ہے بہاں تک کہ وہ خیرات بہاڑ کے برابر موجاتی ہے۔ يبال ان آيات مين اخلاص وللهيت كي تعليم وي من ب اور

دعا تیجے: اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اخلاص کی دولت عطافر ما کیں تا کہ تمام اعمال وافعال ہے ہمارا مطلوب و مقصودر ضائے تق ہو۔ یا اللہ تام نمود۔ ریا۔ نمائش۔ شہرت وغیرہ مہلک امراض ہے ہم کو بچا لیجئے۔ وَالْجُرُدُ عَمُونَا اَنِ الْحَمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

#### اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھرتم کورزق دیا پھرتم کوموت دیتا ہے پھرتم کوجلائے گا، کیا تمہارے شرکاء میں بھی کوئی ایسا ہے جوان کا موں میں سے نْ ذَلِكُونِ شَكِي إِسْتِعِنَا وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ فَ ظَهْرَ الْفَسَادُ فِي پھے بھی کرسکے وہ ان کے شرک سے یاک اور برتر ہے۔ خشلی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائمیں چھیل رہی ہیں كُسُبُتُ إِنِينَ التَّاسِ لِيُزِيْقَهُمْ بِعُضَ الَّذِي عَيِلُوْالْعَلَّهُ مُ يِرْجِعُوْنَ ۖ قُلْ سِيْرُوْا فِي تاکہ اللہ تعالیٰ اُن کے بیضے اعمال کا مزہ ان کو چکھا دے تاکہ وہ باز آجادیں۔آپ فرمادیجئے کہ ملک میں چلو پھرو الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مِّشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِمْ پھر دیکھو کہ جو لوگ پہلے ہوگذرے ہیں ان کا اخیر کیا ہوا ان میں اکثر مشرک ہی تھے۔ سوتم اپنا زُخ كَ لِلدِّينِ الْقَيْتِمِمِنْ قَبُلِ أَنْ يَاأِنَّ يَوْهُ لِأَكْمُرَدًّ لَهُ مِنَ اللهِ يَوْمَبِإِيضَ كَعُونَ ا اس دین راست کی طرف رکھولیل اس کے کہا بیادن آجاوے جس کے واسطے پھرخدا کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا اُس دن سب لوگ جُداجُد ا ہوجادیں گ مَنْ كَفَرُفَعَكَيْ وَكُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِعًا فَلِا نَفْسِهِ مِي يَمْهُدُ وْنَ اللَّهِ إِنَّ عَمِلَ صَالِعًا فَلِا نَفْسِهِ مِي يَمْهُدُ وْنَ اللَّهِ إِنَّا لَيْجُزِي نف كفركرر باہاس پرتواس كا كفريزے كا اورنيك عمل كرد باہر وياوك اسے نئے سامان كررہے ہيں۔جس كا حاصل بيہو كا كماللہ تعالى ان لوكول كواسية ففنل ہے جزادے كا الّذِينَ امْنُوْا وَعَلُوا الصّلِعْتِ مِنْ فَضُلِدُ إِنَّهُ لَا يُعِبُّ الْكَفِرِينَ @ جوا پیان لائے اورانہوں نے اچھے کمل کئے ، واقعی اللّٰہ تعالیٰ کا فروں کو پینڈنہیں کرتا۔ الله الكرى الله بحس في خلفاً في بدا كياتمهين التُقَدِّمَ قَالَة مجراس في تهين رزق ويا التُقَدُّويْنَة كُفر مجروة تهين موت ويتاب التُقر مجر یُغِینیکُانی وجمہیں زندہ کرے گا کا کیا مِن سے اللہ کا آبکُانی تمہارے شریک کشنے ایفعک کرے مین دلیکٹر ان ( کاموں) میں سے مِنْ الْمَنْ يِسْمِيمِي النَّبِينَةُ وه ياك ہے | وَتَعَلَىٰ اور برتر | عَنَا اس ہے جو | يَشْرِكُونَ وه شريك تفهراتے ہيں | ظَهُورٌ طاہر: وكيا | الْفُسَّادُ فساد فِي الْبَرِّ خَتَى مِن وَالْبَعْثِ اور دريا (ترى) بِهِمَا اس ہے جو كُسُبُتْ كايا اللهِ كالناس لوگوں كے ہاتھ ليدِي يُقَهُّمْ تاكه وه أبيس (مزه) چكھائے بَعْضَ بَعْسَ الَّذِي عَيدُ فَوْ المهول نِه كيا (اعمال) العُكَهُ مُن شايدوه الرُّجِعُونَ بازآجا سَي وه اللُّهُ آبُ رَمادي الميرُوا تم جلو مجرو في مِن الْأَرْضِ رَمِن ۚ فَانْظُرُوا كِمِرْمَ وَكِمُوا كُيْفَ كِيهَا كَانَ مُوا عَاقِبُهُ انجام اللَّذِينَ ان كاجو مِنْ قَبْلُ يَهِلِ تِصَى أَكُانَ عَنْ الْكَرْشُدُ ان كَ اكثر مُشْرِكَيْنَ شرك كرنوال فَأَقِيمُ بسيدهار كهو وَجُهَكَ أَبنا چرو لللِّدِينِ الْقَيِّيرِ ومن راست كيلي (طرف) من قبّل استقبل أن كه

|     | مُلُ فَلِأَنْفُيهِ عَمْ تُوهِ اللهِ لِحَ | صَالِعًا الثَّةِ | وَحَنْ عَيلَ اورجس في ك   | كَفْرُهُ إِن كَالَقر    | مکیناو تواسی پر | مَنْ نَفَرُ جس نَ عَركيا فَ |
|-----|------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|
| - 1 | لُواالصَّلِعِينِ انہوں نے اجھمل کئے      |                  |                           |                         |                 |                             |
|     | افر                                      | الكافيرين        | بينك وه لأيجيب پنديس كرتا | عُلِيهِ ابنافضل النَّهُ | ا مِنْ ہے ا     |                             |

ہونا۔چھوٹوں کا بروں سے بے اوب اور گستاخ ہوجانا۔ یا ہم چوری اورزنا كارى اورخون ريزى اور بدامني كاليهيلنا بيسب فساديعني بلاؤن ہی کی تشمیں ہیں جوانسان کے کرتوت سے پیداہوتی ہیں۔تولوگوں کے دین فطرت پر قائم نہ رہنے ہے کفروشرک اور نستی و فجور دنیا میں تجییل برااوراس کی شامت سے نخشکی میں امن سکون رہا۔ نہری میں۔روسے زمین کوفتنہ فساد نے تھیرلیا۔اوربیسیداس لئے ہے کہ اللدتعالى نے جاہا كەلوگوں كى بداعماليوں كاتھوڑاسامزه دنيامير بھى چکھادیا جائے ۔ بوری سزاتو آخرت میں ملے گی ۔ مگر پھیمونہ یہاں بھی دکھلا ویں ممکن ہے کہ بعض لوگ ڈر کرراہ راست مرآ جا تیں۔ غرض جب اعمال بدمطلقاسب وبال ہیں تو کفروشرک توسب سے بردھ کرموجب وبال ہوگا اور اگران مشرکین کواس کے مانے میں کچھ تر دد ہوتوروئے زمین برچل پھر کر دیکھیں کہ جو کا فرومشرک نا فرمان لوگ پہلے ہوگزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا۔ پچھلے نافر مانوں کے عبرتناک حالات ان کے سامنے ہیں اور دنیا میں ان کی تاہی کے آ ثار جابجا تھیلے پڑے ہیں۔تو دیکھ لوکہ وہ عذاب آ سانی ہے کس طرح ہلاک ہوئے جس سے صاف واضح ہوا کہ شرک و کفرونا فرمانی كابرداوبال باوران تمام خرابيول كاليك بى علاج ب وه يدكه وين قیم جودین فطرت ہے اس پر ٹھیک ٹھیک قائم رہوتیل اس کے کہوہ ون آ جائے جس کے ملنے کی کوئی صورت نہ ہوگی تعنی جیسے دنیا میں خاص عذاب کے وقت کواللہ تعالی قیامت کے وعدہ پر ہٹا تا جا تا ہے کیکن جب وہ موعود دن آ جائے گا پھر نہ کوئی طافت اسے پھیر سکتی ہے اور شخود اللہ تعالیٰ اس کوملتوی کرے گا کو یا وہ ون آ نا اتل ہے اور جب وہ دن ہوگا توسب انسان باعتبار جزا کے جدا جدا ہوجاویں گے لعِنی نیک جنت میں اور بددوزخ میں بھیج دیئے جاویں گے۔ جو خص آج کفروشرک کررہاہے اس پرتواس کا وبال کفریزے گا اور جونیک عمل كررما ي لينى الله ورسول كى فرما نبر دارى اور بدايت كے موافق ا بنی زندگی دنیا میں گزار رہا ہے تو بہلوگ اینے نفع کے لئے سامان

تفسير وتشريح: - اصل مضمون گذشته آيات سے اثبات تو حيداور ردشرک کا چل رہا ہے۔ درمیان میں پیعامضمون انفاق یعنی مال کو اللّٰد کی خوشنو دی کے لئے خرج کا آ سمیا تھا۔اب پھر کفار ومشر کین کو سمجھانے کے لئے سلسلہ کلام توحیدو آخرت کی طرف پھرجاتا ہے اوران آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے سوائسی کی عبادت روانہیں اوردلیل اس کی بہ ہے کہ مہیں اللہ ہی نے بیدا کیا۔ای نے تمہارے رزق کاسامان کیا۔ پھروہی تمہیں موت دیتا ہے اور پھروہی قیامت میں تم کودوبارہ زندہ کرے گااور ہرایک کے اعمال کی جزاوسزادے گا۔ مشرکین کوخطاب فرما کرکہا جاتا ہے کہائے مشرکین ذراسوچوتو سہی کہ تمہارے بنائے ہوئے مصنوعی معبودوں میں سے کوئی ان میں سے بیایک کام بھی کرسکتا ہے؟ تومارنا۔جلانا۔روزی دیناسب كام تو تنها الله ي قصد ميں جونے چر دوسرے شريك كرهر سے الوہیت کے ستحق ہو گئے؟ جب بیس تولامالہ ماننا پڑے گا کہ اللہ ہی قادر مطلق سب سے بلند و برتر ہے۔ پھراس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کے کیامعنی؟ پس توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال مُوكياً \_آ كے بتلايا جاتا ہے كم شرك اورمعصيت اورالله كى نافرمانى الی بری چیز ہے کہ خطکی و تری لیعنی تمام دنیا میں لوگوں کے بداعمالیوں کے سبب بلائیس پھیل رہی ہیں۔آبیت میں فساد کالفظ آبا ہے جس کی مثالیں علماء نے لکھی ہیں مثلاً بارش ندہونا۔ قبط پڑتا۔ باغ اور کھیتوں کے پیل پھولوں برآ فت آنا۔ آندھی کا آنا۔ اولوں کا گرنا۔ سیلاب کا بھیلنا پیداوار کم یا ناقص جوجانا۔ مویشیوں میں بارى اورموت يرمنا-ان كيسل كم بيهيلنا تتجارت وكاروبار ميس نفع كم مونا مصارف كابره حانا برجيز كاكرال موجانا حاكم كاظالم اور طماع ہونا۔ قانون اور انصاف کے پیرایہ میں رعایا کو تیاہ کردیٹا۔ باجم بإدشا بون اور قومون مين جنَّك قائم موكر بزارون لا كحون كامارا جانا۔ بیار بول کی کثرت باہمی الفت ومحبت واتفاق کی جگہ عداوت وبغض ونفاق بيهيلنا حيااورشرم كالمحدجانا يبحياني اورمخش كي ترقي کررہے ہیں جس کا حاصل بیہ وگا کہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالحہ کے ان کو اللہ تعنی جنت عطا فرمائے گا اور کفار اس سے محروم رہیں گے جس کی وجہ بیہ کہ اللہ تعالیٰ کا فروں کو پسند ہیں کرتا بلکہ ان کے کفر پر ان سے تاخوش ہے اس لئے بیاس دولت سے محروم رہیں گے جو ایمان کے ساتھ ممل صالح کرنے والوں کوعطا کی جائے گی۔

یبان ان آبات میں حوادث و آفات کا راز بتلایا گیا کہ یہ بلائیں اس لئے آتی ہیں کہانسان ان سے اللہ کی طرف توجہ کرنا سکھے اور اپنی بدا جمالیوں سے باز آجائے۔ مگر افسوس ہے کہ آج کل کے زمانہ میں آگے ہیچھے قریب قریب وہ سب ہی فساوات اور خرابیاں فلامرہورہی ہیں جن کا ذکر اوپر ہوالیکن بچائے توبہ واستغفار کے ون بدن ہے وی کا سمندر موجز ن ہے اور فسق و فجور بردھتا ہی جارہا ہدن ہے ۔ اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم فرما ئیس اور غیب سے امت مسلمہ کے اصلاح کی صورت فلامر فرما ئیس ۔ تو گویا مقصود ان بلاوں سے محمی اصلاح فلق ہی ہوئی اس لئے مقتی مفسرین نے لکھا ہے کہ شر محمی اصلاح فلق ہی ہوئی اس لئے مقتی مفسرین نے لکھا ہے کہ شر محمی اصلاح فلق ہی ہوتا اس کی حیثیت جراح کے نشر کی ہے یعنی مقصود بالذات نہیں ہوتا بلکہ مقصود ومطلوب تو محمد ہوتی ہے اور نشر محض اس کا ذریعہ ہوتا ہے۔

ام المفر بن الم مرازی نے ان آیات کے تحت کھا ہے کہ بہاں من کفو فعلیہ کفوہ یعنی جو کافر رہائی پراس کا کفر بہاں من کھو فعلیہ کفوہ یعنی جو کافر رہائی پراس کا کفر بہلہ کا فر کے مقابلہ میں قرآن کریم نے من امن نہیں کہا بلکہ کافر کے مقابلہ میں و من عمل صالح قر مایا یعنی جو نیک عمل کر رہا ہے تا کہ مون کو ساتھ ہی عمل صالح ہی ہے ہوتی ہے۔ ہوجائے کیونکہ ایمان کی تحقیقت ان کہ تعلق ایک غلط ہی بھی رفع کر لی جائے تا کہ ایمان کی حقیقت ان پر بھی واضح ہوجائے جو ایمان کو صرف اقرار وتھد بن تک محدود رکھتے ہیں اور کس سے آیک بالکل جدا جزیجھتے ہیں ایمان کی تحقیقت ان پر بھی واضح ہوجائے جو ایمان کو صرف اقرار وتھد بن تک محدود رکھتے ہیں اور کس اس سے آیک بالکل جدا چر بھتے ہیں ایمان کی تحقیقت پر حضرت مولا تابد رہنے مالم صاحب مہا جرید نی رحمتہ اللہ علیہ اپنی کتاب تر جمان السنہ میں کا جزواہم ہے۔ اگر آیک محص صرف تقد ہی اور التر ام طاعت بھی اس کا جزواہم ہے۔ اگر آیک محص صرف تقد ہی رکھتا ہیں رکھتا طاعت بھی اس کا جزواہم ہے۔ اگر آیک محص صرف تقد ہی رکھتا ہیں رکھتا طاعت بھی اس کا جزواہم ہے۔ اگر آیک محص صرف تقد ہی رکھتا ہیں رکھتا ہیں کہتے ہیں کہ ایمان صرف تقد ہیں بھی ہیں۔ اگر آیک محص صرف تقد ہیں رکھتا ہیں کا جزواہم ہے۔ اگر آیک محص صرف تقد ہی رکھتا ہیں رکھتا ہیں رکھتا ہیں کا جزواہم ہے۔ اگر آیک محص صرف تقد ہیں رکھتا ہیں رکھتا ہیں کا جزواہم ہے۔ اگر آیک محص صرف تقد ہیں رکھتا ہیں کہتا ہے۔ اگر آیک محص صرف تقد ہیں رکھتا ہیں کہتا ہیں کہتا ہیں کیونکہ کیا کہتا ہیں کہتا ہیں کہتا ہیں کہتا ہیں کہتا ہیں کیا ہیں کہتا ہیں کہتا ہیں کہتا ہیں کی کھتا ہیں کیا کہتا ہیں کو ایک کی کو دور کے کہتا ہیں کہتا ہیں کی کھتا ہیں کی کھتا ہیں کیا کہتا ہیں کی کھتا ہیں کو کھتا ہیں کی کھتا ہیں کہتا ہیں کی کھتا ہیں کہتا ہیں کی کھتا ہیں کہتا ہیں کی کھتا ہیں کھتا ہیں کی کھتا ہیں کھتا ہیں کی کھتا ہیں کی کھتا ہیں کی کھتا ہیں کی کھتا ہیں کھت

ہے مرعبد وفا داری نبیس کرتا وہ مومن نبیس کہلاسکتا اوراسی طرح اگر فرمانبرداری کے لئے تو آ مادہ ہے مرقلب وزبان سے تقدیق کے لئے آ مادہ بیس تو بھی وہ موس نہیں ہے۔ ایمان صرف اس صورت کا تام ہے کہ قلب وزبان تقدیق ہے مزین ہوں اور شریعت برعمل پیرا ہونے کا عزم بھی مصم ہو کو یا شرعی تصدیق ای کا نام ہے۔ آ مع مولانًا في حافظ ابن تيميدي الك عبارت نقل فرمائي ب جس میں وہ لینی امام تیمیہ لکھتے ہیں کہ فرض کروایک مخص دربار نبوت میں حاضر ہوتا ہے اور تقد لیں کے ساتھ ریجھی کہتا ہے کہ میں نه آب کے احکام بحالا وُل گا۔ نہ جس چیز ہے آپ منع فرمائیں مے بازرہوں گا۔ ندفرائض خسدادا کروں گا۔ ہاں شراب ہوں گا۔ چوری زنا۔ نکاح محارم کرول گاغرض جونا کردنی ہے وہ سب کرول گا۔ کیا ایک لحہ کے لئے بھی کوئی مخص تصور کرسکتا ہے کہ مخص لغوی تقدیق کے بعدرسول خداصلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے ایمان کا یروان تحریر فرماویں سے۔اس کی شفاعت کا وعدہ فرمالیں سے۔جہنم سے نجات ابدی کی بشارت سنادیں گے۔ یا میں جواب دیں سے کہ تو صرف کافر نہیں بلکہ بدترین کافر ہے۔ تیرا یہ ایمان ایمان مہیں استبراب يه تقديق نبيس بلكه تكذيب كابدترين مظامره ب-اگريد مجسی ایمان ہے تو پھر ابلیس کے ایمان میں کیا سرتھی جس نے صرف ایک ہی تجدہ کا انکار کیا تھا۔ پھر قرآن کریم نے کیوں اس کو كافرول مين شاركرليا- آعے مولانا موصوف" ككھتے ہيں حضرت استاد (لیعنی حضرت علامدانورشاه صاحب تشمیری ) فرماتے تھے کہ ایمان کا ترجمہ جاننا یا یقین کرنا یا تقید لیں کرنا اچھانہیں ہے۔ان تراجم سے ایمان کی پوری حقیقت واضح نہیں ہوتی بلکہ سی ترجمہ "ماننا" ہےجس سے التزام طاعت كامفہوم بھى ادا ہوجاتا ہے۔ اردو دان حفرات كوحفرت استأدكا ايك بيرترجمه بهاري اس ساري تنصیل ہے بے نیاز کرسکتا ہے۔ یہ ہایان کا دجود وی ۔ یہی ایمان کاجزءاشرف ہے۔ نجات ابدی ای پردائر ہےاور آخرت کی ساری خوشیال اس کی شمرات و برکات میں۔اللہ تعالی این کرم ہے ہم کوالیا ہی ایمان نصیب فرمائے آھے ای توحید کے اثبات میں اللہ نعالی کی مزید بعض نعمتوں کاؤکر فرمایا جاتا ہے۔جس کا بیان ان شاءالله آئنده درس من موكا ـ

# وَمِنْ أَيْتِهَ أَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحُ مُبَيِّرَتٍ وَلِيْنِ يُقَالُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِي الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ اورانتدتعالی کی نشانیوں میں سے ایک میسے کدوہ ہوا وَل کو بھیجتا ہے کہ وہ فوشخری دیتی ہیں اور تا کہ تم کواپنی رحمت کا مزوج بھیادے اور تا کہ کشتیاں اس کے حکم ہے چلیس لِتُنْتُغُوْامِنْ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَسَنَّكُرُ وَنَ۞وَلَقَلْ ارْسُلْنَامِنْ قَنَاكَ رُسُلٌ إِلَى قَوْمِهِمْ اورتا کہتم اس کی روزی تلاش کرواورتا کہتم شکر کرو۔اورہم نے آپ سے پہلے بہت سے تیمبران کی قوموں کے یاس بھیجاورووان کے یاس دلال لے کرآئے لبيينت فانتقمناص الذين أجريوا وكان حقاعكمنانصرا نے ان لوگوں سے انتقام لیا جو مرتکب جرائم ہوئے تھے ، اور اہل ایمان کا غالب کرتا ہارے ذمہ تھا۔ باہے کہ وہ ہوا تعمی بھیجتا ہے پھروہ باولوں کواٹھاتی میں پھرالند تعالی اس کوجس طرح جا ہتا ہے آسان میں پھیلا ویتا ہے اوراس کے مکڑ پھرتم مینہ کو دیکھتے ہو کہاں کے اندر سے نکلتا ہے پھر جب وہ اپنے بندوں میں ہے جس کو جاہے پہنچا دیتا ہے تو بس وہ خوشیاں ا رُوْنَ®وَ إِنْ كَانُوْا مِنْ قَيْلِ أَنْ تُنَاثِرُ ا فَانْظُرُ إِلَى الْبِرِرَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْتَى الْأَرْضَ بِعَلَ مُوْتِهَا اللَّهِ اللَّهُ لَهُ عَي الْمؤتَّ ورحمتِ النبی کے آثارد کچھو کہ اللہ تعالیٰ زمین کواس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے کچھ شک نہیں کہ دہی مردول کوزندہ کرنے والا ہے وهُوعَلَى كُلِلْ شَيْءٍ قَدِيْرُ

ادرو وہر چر برقدرت رکھنے والا ہے۔

وَ اور اللهِ الله

| کی بینہ کی کی کا کے       | فترى پرتوريم الودق              | المفا كلوككوك         | رووا ے کردیا ہے ا      | ا کی کی اور         | كَيْفَ جِيم يَثُنَّ أَوْهُ عِلْهِ    |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| عبادة الي بندول           | جے وہ جا ہتا ہے من              | انجادیتا ہے من یکنا ا | اکاب به دواے           | ے قَاذَا مُرجب      | مِنْ خِلْلِهِ اس كے درميان۔          |
| أَنْ يُغُولُ كروه مازل مو | مِنْ قَبُلِ ال عَبْل            | راكرچه كالنواتي       | نے لکتے میں ورث اور    | بيشه ون خوشيال منا. | إذاهم اعاكه والبكة                   |
| ركتمية الله الله كي رحمت  | الى طرف النير آثار              | كانظر يس وعموتو       | كُنْبِلِينَ البته مايس | له بہلے(ی) ے        | عَلِيْهِمْ أَن رِ مِنْ تَبُ          |
| لمهني البنة زنده كرنيوالا | اِنَّ بِيْنَكَ الْمَالِكُ وَبِي | سکے مرنے کے بعد       | ين بعَلَ مُؤْتِهَا،    | ا الْأَرْضُ ن       | رور ورور<br>گیف یمچی وه کیسے زنده کر |
|                           | قَالِ مِنْ قدرت ريمن والا       | كُلِّن شَيْءِ برخ     | ر فورو على پر          | و او                | ]                                    |

كردنيا ميں اس كى رحمت اور نعت كے مزے ليتا ہے اور أنبيس سے پھول پھل کھیتی باڑی تیار ہوتی ہے۔ یہی ہوا کیں ہیں جو تعفنات کو دور كرتى بيں يہ باتيں توبريعن فتكى كے متعلق بيں۔ ايك فائدہ ترى یعنی یانی سے متعلق بتلایا گیا کہ اس ہوا سے دریا اور سمندر میں کشتیاں چکتی ہیں قدیم زمانہ کی بادبانی تشتیوں اور جہازوں کا سفرزیادہ تر موافق ہواہی مِنحصر تھا۔ پھر بتلایا گیا کہتم دریائی سفروں کی وجہ سے روزی تلاش کرتے ہو۔ لیعنی کشتی اور جہاز وں سے تجارتی مال دریایا سمندر یار منقل کرے تجارت کرتے ہو۔اس تعت الی کا تذکرہ كرك كهاجا تاب كمنكرين توحيدكوجا بيتح كمترارت كفران بعمت اورشرک سے باز آ جائیں۔اورخدا کی مہر بانیوں کو دیکھ کرشکر گزار بندے بنیں۔ بہاں ہواؤں کے چلانے میں جس بر مدارزندگی ہے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بیای کی قدرت کالمد کی نشانی ہے۔ مشرکین کے معبودوں میں سے کون ایسا کرسکتا ہے؟ بیتو دلیل تو حید ووجود باری تعالی ہے۔آ مے مسئلہ نبوت کونہایت لطیف پیرائے میں البت كياجاتا ب-كرجس طرح نظام عالم جسماني ك لي مواكيس چلاتے ہیں۔اس طرح نظام عالم روحانی کے لئے این فضل سے انبیاء مجیج علے آتے ہیں۔ جوابی قوموں کے پاس نشانیاں و معجزات لے کرآئے تھے چھرجس نے ہمارے پینیبروں کی نافر مانی کی جم نے اس سے انتقام لیا اور نافر مانوں کوسر ائیس ملیس۔ اور ایمانداروں کی مدد کی۔ کیونکہ ایمانداروں کی مدد کرتا اللہ تعالی کے ذمہ

تفسير وتشري: "كذشته إيات مين بتلايا كيا تها كفظى وترى مين انسانوں کی بداعمالیوں کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں جس کی مثالیں گزشته درس میں بیبتلائی گئی تھیں جیسے موقع پر بارش کا نہ ہونا۔ قبط پر تخطير نا- آندهي موا- بارش كاطوفان آنا-سلاب كاليهيلنا- بياريون کی کشرت۔ وباول کا زور۔موذی جانوروں کی کشرت۔ باہمی الفت ومحبت واتفاق كي حبكه عداوت بغض اورنفاق كالمجعيلنا\_حيااور شرم کا اٹھ جاتا۔ بے حیائی اور فخش کی ترتی ہوتا۔ چھوٹوں کا بروں سے بادب اور گتاخ بوجاتا۔ باہم چوری۔ زنا کاری۔خون ریزی۔ بدامنى كاليميلنا مصارف كابزه جانا - برچيز كاكرال موجانا - بيسب وہ بلائیں ہیں کہ جوانسانوں کے کرتو توں سے پیدا ہوتی ہیں اور بیہ اس کے آتی ہیں کہ انسانوں کو اپنی بھملیوں سے تنبہ ہواور اسینے افعال بدے توبہ کریں اور بازآ کیں۔ تو انسانوں کی بداعمالیوں کی وجه سے خرابیاں ظاہر ہونے کابیان فرما کراب یہاں یہ بتلایا جاتا ہے كداس يرجهي التدتعالي رجيم وكريم بين اور نظام عالم كوباقي ركية میں۔ ہوائیں چلاتے ہیں جن پر بقائے انسانی موتوف ہے۔ پھر ہواؤں کے چندفوائد بیان فرمائے جاتے ہیں۔ایک فائدہ مبشرات ہونا فرمایا بعنی وہ خوشی دیتی ہیں۔انسان کے بدن برجوہوالگتی ہےتو اس کوفرحت ہوتی ہے اور نیز بارش سے مہلے گرمی کی شدت کے بعد مُصَنَّدَى مِوا مَنِي جِلْتَي مِينَ تُو كُوياده مَرْ ده لا تي مِين كماب باران رحمت كانزول موكا \_ايك فائده بية تلاياكه مواوس كى وجه عانسان زنده ره

دلوں میں جان بڑے گ۔اور ہرطرف رحمت الہی کے نشان اور دین

کے آ ٹار نظر آ نمیں گے۔ یہاں نبوت اور بارش کا ذکر کے بعد
دیگرے کرنے میں ایک لطیف اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف کہ
نبی کی آ مذبھی انسان کی اخلاقی زندگی کے لئے وہی ہی رحمت ہوتی
جیسی بارش کی آ مداس کی مادی زندگی کے لئے رحمت ثابت ہوتی
ہے جس طرح آ سانی بارش کے نزول سے مردہ پڑی ہوئی زمین
کیا بیک جی اٹھتی ہے اور اس میں کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں۔اس طرح
آ سانی وی کا نزول اخلاق اور روحانیت کی ویران پڑی ہوئی دئیا کوئی
زندگی بخشا ہے اس میں علاوہ ولیل وحدت کے دلیل قدرت بھی
مردول کوزندہ کر نے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔
مردول کوزندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت اور نشانیوں
مردول کوزندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت اور نشانیوں
کا حال اگلی آ یات میں جاری ہے جس کا بیان انشاء اللّٰد آ نندہ
کا حال اگلی آ یات میں جاری ہے جس کا بیان انشاء اللّٰد آ نندہ

وعا کیجیے: حق تعالی اپنی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کے لئے ہم کو بھی بھیرت عطافر ماکیں۔ اور اپنی ان تمام نعمتوں کا جو ہم کو اس زندگی میں عطافر مارکھی ہیں حقیق شکر کی تو فیق عطافر ماکیں۔ اور کفار ومشرکین کے مقابلہ میں جیسے پہلے حق تعالی نے اہل ایمان کو غالب اور منصور فر مالیا۔ اب بھی اہل ایمان کو غالب اور منصور فر مالیا۔ اب بھی اہل ایمان کو غالب اور منصور فر ماکیں ۔ اللہ تعالی ہم کو آخرت و قیامت کا یقین کامل نصیب فر ماکیں اور ہمہ وقت وہاں کی تیاری کی فکر نصیب فر ماکیں۔ یا اللہ! اس وقت ہم بھی اپنی بدا ممالیوں کے شامت اعمال میں گھرے ہوئے ہیں۔ اور طرح طرح کی بلا کوں اور فسادات کی آ ماجگاہ ہے ہوئے ہیں۔ یا اللہ! آج تو م اور ملک مادیت کی طرف بھی پڑا ہوا ہے۔ روحانیت جو دین و دنیا دونوں کو سنوار نے والی ہماری برخی تو بسے اپنی طرف بھی پڑا ہوا ہے۔ روحانیت جو دین و دنیا دونوں کو سنوار نے والی ہماری ہو گئا ہو ہا۔ یا اللہ! آج تو م اور ملک مادیت کی طرف جھک پڑا ہے اور مادی ترقی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ روحانیت جو دین و دنیا دونوں کو سنوار نے والی ہاں سے ہیز ارمی بڑھتی جارتی ہمیں دین اسلام کی حقیقی عظمت کھر عطافر مادے اور ای کو بھر ہو کے اللہ! اطبعوا اللہ اور اطبعوا الرسول کی دولت سے پھر ہماری موجانا ہمارے دولوں کے درواز وہم پر کھول دے اور آپ کی رحمت میں داخل ہوجانا ہمارے لئے مقدرا ورآسان فر مادے۔ آ مین ۔ ویوں کے درواز وہم پر کھول دے اور آپ کی رحمت میں داخل ہوجانا ہمارے لئے مقدرا ورآسان فر مادے۔ آ مین ۔ ویوں کے درواز وہم پر کھول دے اور آپ کی رحمت میں داخل ہوجانا ہمارے لئے مقدرا ورآسان فر مادے۔ آ مین ۔

#### ٱرْسَلْنَارِيُمَّافُرَاوُهُ مُصْفَرَّا لَظَلُوْا مِنْ بَعْيِهِ يَكُفُرُوْنَ®فِاتَكَ لَاتُسْبِعُ الْمَوْتَى

ان پر اور مؤاجلادیں بھر یہ لوگ بھیتی کو زرد ہوا دیکھیں تو یہ اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ سو آپ مُر دول کونہیں سُنا کے

# الصُّمِّ اللَّهُ عَآءً إِذَا وَلَوْا مُنْ بِرِيْنَ ﴿ وَمَا النَّا بِهِدِ العَمْنِي عَنْ صَا

اور بہروں کوآ وازنبیں ساسکتے جبکہ پیٹھر پھیر کرچل دیں۔اور آپ اندھوں کو ان کی بے راہی ہے راہ پرنہیں لا سکتے ، آپ تو بس ان کو ستا سکتے ہیں

# يُّهُ مِنْ إِلَّا مَنْ يُؤُمِنُ بِإِيْتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ أَللَهُ الَّذِي خَلَقَاكُمْ مِنْ ضُعُفٍ ثَمَّ

جو ہماری آجوں کا یقین رکھتے ہیں کھر وہ مانتے ہیں۔ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ناتوائی کی حالت میں بنایا مجم

# جَعَلَ مِنَ بِعَلِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمِّرِجَعَلَ مِنْ بَعْدٍ قُوَّةٍ ضُغْفًا وَشَيْبَةً يُخْلُقُ مَايِشًا إُ

نا توانی کے بعد توانائی عطا کی بھر توانائی کے بعد ضعف اور بڑھایا عطا کیا، وہ جو چاہتا ہے پیداکرتاہے

#### وهوالعليم القدير

اوروه جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔

رِيْعًا ہوا فَرُوْهُ مُحروه اے ريكيس مُضْفَرًا زردشده لَظَلْوا ضرور موجاكيں مِن بُعَدِ إلى ك بعد إِنَا لَكُ يُس مِنكُ آبِ الدَّنْسِيةُ نبيل مُناعِمة الدُونِي مُرول وَلَا اورنبيل النَّهُ مناعة الفُهر يبرول وُمُا أَيْتُ أوراً بِ نَبِيلِ مُن يونين پيندوے كر مَنْ صَلَيْتِهُ أَسِي كُمُراى على الن تُسْبِيعُ آبِ سِي سَاعَة إلا عمر مَنْ يُؤْمِنُ جوايان لاتاب ياليتينا امارى آعول إلى فَكُوْبِس وو لِلْوْنَ فرمانبردار اللهُ الله اللهٰ عَلَقَاكُمْ ووجس في تهبيل بيداكيا مِنْ سيس اصْفَتِ كمزورى أَنْدُ كم جعل اس في منايا وى نَ بَعَلِي بعد الصُّغُفِ كُرُورِي التُّووَةُ قوت التُّرْجَعَلُ أير اس في كرديا صِنْ بَعَلِي بعد التُّووَةِ قوت صَعْفًا كروري وسَيَّنبيكة اور برهايا يْحُنُقُ وه بِيدِ الرَاعِ مَالِينَا ؛ جووه حامِنات وهو المعلِيم علم والا الْعَكِيم قدرت والا

تغییر وتشریج: ۔ گذشته آیات میں باران رحمت کا ذکر فرمایا گیا تھا | بعد جن کا ذکر اوپر ہوااگر کوئی آفت آیزے تو ناشکری کرنے لگتے ہیں مثلًا باران رحمت کے بعد جب کھیتیاں اور باغات مرسز ہو میکے ہول اس وفت اگر کوئی الیسی تخت گرم یا سخت سر د ہوا چل پڑے کہ جو ہرے بحرے تھیتوں کو بھٹس دے اور وہ سو کھ کرزر دیڑ جا تیں اور ان کی سرمبری اور شادانی جاتی رہے تو بدلوگ پھر فورا بدل جائیں اور اللہ کے سب احسان فراموش کر کے تاشکری شروع کردیں حالانکہ بندوں کو ہرحالت میں اینے آتا کے تھم پر راضی اس کی رحمت کے امیدوار اوز اس کے غضب ے خوفزوہ رہنا جائے۔ تو جب ان مكرين كى غفلت اور غفلت ایسے ناحق شناس اور ناسیاس ہیں کہ اتنی بردی بوی نعمتوں کے اناشکری اس درجہ پر ہےتواس سے ٹابت ہوا کہ یہ بالکل ہی ہے سی جیس

کہ جب زمین گرمی کی شدت ہے خشک اور مردہ ہوجاتی ہے اور ہر طرف خاک اڑتی نظر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہارش کو بھیج کراس کے ذریعہ سے مردہ زمین میں پھر جان ڈال دیتے ہیں اور ختک اور مرجھائی ہوئی ز مین ہری بھری اور تروتازہ ہوجاتی ہے۔اس میں بیدولیل بھی ہے کہ جو خدا مردہ زمین کوزندہ کردیتا ہے وہی خدا قیامت میں مروول کو پھرزندہ كرنے والا ہے۔اس كى قدرت كالمه كے سامنے بيكو كى مشكل چيز ہيں۔ اب آ گے انسان کی ناشکری کی عادت کو بیان فرمایا جاتا ہے کہ بدالل

يس اے ني صلى الله عليه وسلم آب ان كے تفروتا سياس سے ملول وحملين نہ ہوں آ ب صرف وعوت وہلیغ کے ذمہ دار ہیں کوئی بد بخت نہ مانے تو آپ کا کیا نقصان ہے۔ آپ کی بات وہی سیس محے اور مانیں محے جو تسليم اورانقيادي عادت ركھتے ہيں اور ہماري آيات پريفين ركھتے ہيں اورجن کے معمیر مرتکے ہیں اور ان کے اندراخلاقی زندگی کی رمق بھی باتی نہیں رہی۔جن کی بند کی نفس مصداورہث دھری نے اس صلاحیت ہی كاخاتمه كرديا ب جوآ دى كوحق بات يجھنے اور قبول كرنے كے قابل بناتى ہے تو ایسے مردہ دلوں کو آپ شہیں ساسکتے۔ اور ایسے ہی بہروں کو بھی آب آ وازنبیں سنا سکتے رخصوصاً جبکہ وہ پیٹھے پیم کرچل ویں کہ اشارہ کو بھی بندد کیمیں۔مراداس سے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دل پر اليه تفل چڙها رڪھے ٻين که سب مجھين کربھي وہ پچھڻيں سنتے۔ پھر جب ایسے لوگ بیکوشش بھی کریں کہ دعوت حق کی آ واز سرے سے ان کے کان میں پڑنے ہی نہ یائے اور داعی حق کی شکل د کی مربی دور بھا گنا شروع کردیں تو ظاہرے کہ کوئی انہیں کیا سناتے اور کیے سنائے۔اور اس طرح اندھوں کوان کی مراہی ہے نکال کر آپ راہ راست پرنہیں لا کے لیعنی جن نوگوں کی باطنی آئیمیں چھوٹ چکی ہوں اورجنہیں وہ راستہ نظر ہی ندآتا ہو جونی انہیں وکھانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے لوگ رہنمائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں ۔ یعنی جب بیمنکرین مردہ۔ اور بہرے اور اندھے کے مشابہ ہیں پھران سے کیا تو قع ایمان کی رکھی جائے۔ اے نی صلی اللہ علیہ وسلم آ ب تو بس ان کوہی سنا سکتے ہیں اور راشتہ دکھا سكتے ہیں جوہماری آیتوں كاليقين رکھتے ہیں اور پھروہ مانتے بھی ہیں لعنی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور مسلم کہلائے آ سے اللہ تعالی این قدرت اورتصرف کا اظہار فرماتے ہیں کہ تم نہیں و کھتے کہ پیدائش کے وقت انسان کس قدر کمزور و ناتواں ہوتا ہے کہ ایک جگہ بڑے رہنے کے سوا مرجین کرسکتا۔ پھر دفتہ رفتہ اس میں قوت آئی شروع ہوتی ہے اور بجین ے گزر کر جوانی کے دور میں آجا تا ہے تورگ رگ میں زوراور قوت بھرا ہوتا ہے اس کے بعد پھر قوت گھٹا شروع ہوتی ہے۔ بڑھایا آ جاتا ہے۔ دانت گرجاتے ہیں بال سفید ہوجاتے ہیں۔اعضا کمزور ہوجاتے ہیں۔ تو بچین \_جوانی برد هایا بیساری حالتیں اس کی پیدا کردہ ہیں اور بیاس کی مثیت برموقوف ہے کہ جے جاہےضعف سے قوت دے اور جے جاہے توت سے ضعف دے۔ انسان اپنی جگہ جس تھمنڈ میں جا ہے مبتلا

رے مروہ خدا کے قبضہ قدرت میں ای طرح ہے ہیں ہے کہ جوجات بھی خدا اس پر طاری کردے اسے وہ اپنی کسی تذہیر سے نہیں بدل سکتا۔ گویا اثبات تو حید کے سلسلہ میں یہاں دلائل انتفس بیان فرمائے کہ جوانسان کی دانسان خودا ہے اورال مختلفہ پرغور دانسان خودا ہے احوال مختلفہ پرغور کرنے کہ اس کی کیسی مختلف صور تمیں بنا نمیں اور پھر اس کو قوت اورضعف کرے میدان میں کیسی مختلف صور تمیں بنا نمیں اور پھر اس کو قوت اورضعف کے میدان میں کیسی مختلف صور تمیں بنا نمیں اور پھر اس کو قوت اورضعف کے میدان میں کیسی مختلف صور تمیں کیا تمین اس کے میردول کو زعرہ کرنا اور ان سے حماب کتاب لیمنا اور ان کو جزامز اوریا کیا بعید ہے؟

يهال اس سورة مين فانك الاسمع الموتى جليل دوآيتي سور و تمل بیسویں یار و میں بھی گزر چکی ہیں ۔ان آیات کے تحت حضرت تفانوى رحمته الشعليد في لكها ب كه ميهان تيون جيليعن آب مردون کونہیں سناسکتے ۔اور نہ بہروں کواپنی ایکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹیر کھیسر ہے علے جارہے ہوں اور آپ اندھوں کو بھی ان کی بے راہی ہے راہ پر ہیں لاسكة اس يردال إن كه بدايت ندس ني ك قبضه بين ب اورندس ولى کے ۔ پھرلوگ یہ کیے گمان کر لیتے ہیں کہ کامل بنادینا شیوخ کے اختیار میں ہے۔''الغرض مقصوداس تشہید ہے اس کا اظہار ہے کہ جنب کوئی نفع حاصل کرنے کا ارادہ ہی نہ کرے بلکہ اس کے برعکس کا ارادہ کرلے تو کوئی اسے نفع نہیں پہنچا سکتا۔اور پیرسنانے اور نفع پہنچائے کی نفی جب سیدالرسل علیہ الصلوة ہے کی جار ہی ہے تو کسی بزرگ یا شیخ یا مرشد کے اختیار میں کب ہدایت کا دل میں اتارد پرامکن ہے۔ پھراس کے ساتھ بی دونوں جگہ لیعنی سور و تنمل میں بھی اور بیہاں سور و روم میں بھی بیاتھر یح فرمادی کہ آب کی دعوت وتبلغ سے فائدہ اٹھائے والے صرف وہی بو سكت بين جوالله كي باتول برايمان ويقين ركفته بول اور ساته بي حکمر دار بھی ہوں تو معلوم ہوا کہ تھیجت کا سنانا ان کے حق میں نافع ہے جوس کراٹر قبول کریں اوراٹر قبول کرنا یہی ہے کہ خداکی باتوں پریفین كر كے اس كے فريانير دار بيس \_

آ کے خاتمہ کی آیات میں وقوع قیامت اور کفاروسٹرکین کی اس ون جیرانی و پریشانی اوراخیر میں اہل ایمان کو بشارت دی گئی جس کا بیان ان شاءاللّذا گلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

والخردغون أن الحمد بالدرب العلمين

#### ويوم تقوم التاعة يُقْسِمُ الْحُرُمُونَ مَالِبَنُواغَيْرُ سَاعَةٍ كَذَٰ لِكَ كَانُوايُوفَكُونَ ٥ اور جس روز قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قتم کھا ہیٹھیں گے کہ وہ لوگ ایک ساعت سے زیادہ نہیں رہے اس طرح بیلوگ اُلٹے چلا کرتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَلْ لَبِثُنَّمْ فِي كِتْبِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا ہوا ہے وہ کہیں سے کہ تم تو نوشتہ خداوئدی کے موافق قیامت کے دن تک رہے ہو سو يَوْمُ الْبَعْثِ وَالْكِتَّلُوُ لُنْ تُعْرِلَا تَعْلَمُوْنَ فَيُوْمِينِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوْا مَعْنِ رَتَّهُ مُر تیامت کا دن بی ہے ولیکن تم یقین نہ کرتے ہتے۔ غرض اس روز ظالموں کو ان کا عذر کرنا نفع نہ دے گا وَلَاهُمْ أَيْسَتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَالُ صَرَبْنَا لِلتَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرُانِ مِنْ كُلِ مَثَلِ وَكَ ادر نہ اُن سے خدا کی خفکی کا تدارک جایا جاوے گا۔ اور ہم نے لوگوں کے واسطے اس قرآن میں ہرطرح کے عمدہ مضامین بیان کیئے ہیں اور اگر مُتَهُمْ بِإِيادَ لِيُقُولَنَ الَّذِينَ كُفُرُوا إِنَّ آتَتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞كَذَٰ لِكَ يَظْيِعُ اللَّهُ عَلَى أَفُدُد ، ایکے یاس کوئی نشانی لے آویں تب بھی پہلوگ جو کا فر ہیں یہی کہیں ہے کہتم سبزے اہل باطل ہو۔جولوگ یقین نہیں کرتے اللہ تعالی ان سے دلول پر الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ یوں ہی تمبر کردیا کرتا ہے۔ سو آپ صبر سیجئے بیشک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سیا ہے اور میہ بدیقین لوگ آپ کو بے برداشت نہ کرنے یاویں. وَيُوْهُ اور جس دن تَقُوْهُ قَائم موكى التَّاعَلَةُ قِيامت يُقْسِمُ شَم كَمَا كَيْنِ عَلَى الْجُرِمُوْنَ بَحِم مَا لَيَكُوْا والبيس رب غَيْرُ سَاعَتَةِ المِكْ مُرَى عِندِوهِ كَذَلِكَ اسْ طرح كَانُوا ووقع أَيُوْ فَكُوْنَ اوندها جات الأَوْكِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل اُؤتُوا الْعِلْمَرُ عَلَم ديا مميا وَالْإِيْمَانَ اور ايمان لَقَدُ لَيِثَنَنْهُ يقينا تم رہے ہو فِي كِتنب الله عمر (مطابق) نوفعة اللي لالى تك يَوْمِ الْبَعْنِ فِي الْصُنْ كَا وَلَا فَهَالَ الْهِلِ بِهِ عِلَمُ الْبِعَنْ فِي أَنْ كَا وَلَا وَالْكِئَلُ وَالْكِئَلُ وَالْكِئَلُ الْوَالِيَانِ مَ الْمُنْتُونَ مَهِ الْحَدْثِ فِي الْمُنْتَلِقُ فَي الْمُنْتَافِقُ مَ الْمُنْتَكُ وَالْمِنْكُ وَالْمُنْكُونَ وَالْمِنْكُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنْكُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنْكُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنْكُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنْكُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ فَيُوْهَمِينِ بِسِ اسِ وَنِ الْآيِنْفُةُ تَفَعَ نَهُ دِيكًا اللَّذِينَ وولوك جو الظَّلَمُوّا جنبول فظلم كيا المعذِرُ تَتُعَلَّمُ ان كي معذرت الوكلهُ في اور نهوه يُسْتَغْتَبُوْنَ راضى كرنا عاياجائيًا و اور لَقَدُ حَسَرَ بْنَا تَحْقِق ہم نے بيان كيس اللهٰ أيس توكوں كيلئے افْ بيس اللهٰ اللَّهُ وَانِ اس قرآن اللَّهُ وَانِي مَنَيْلِ مثالِس وَكَبِنْ ادراً را حِنْتَهُمْ مِي إِيكَةِ تم لاوَاتِح مِاسَ كُونَى نشانى البيكُةِ نُو ضرور كهيں مع الدّينَ كُفَوْ اجن لوكوں نے تفركيا اِنْ اَتْ تُغْدِ تم (نهيں) ہو إِلَّا مُبْطِلُونَ مُرجِموت بناتے ہو | گُذَالِكَ أَى طرح | بَكْبَةُ اللهُ مُهِ لَكَا ديتا ہے | عَلَى بِ قَلُوبِ وَلَ الَّذِيْنَ جُولُوك | لَا يَعْلَمُونَ مُجَمَّعُيل ركھتے فَاصْبِرْ بِس آپ صبر کریں اِنَّ بینک اِ دُعْدَ الله الله کا وعدہ حقّ سیا و کا یک تینی فَاتُک اور وہ ہر کز ( کسی طور ) شبک نہ کردیں کے آپکو الَّذِيْنَ جُولُوكُ الْأَيُوْقِينُوْنَ يَقِينَ بَيْنِ رَكِمَة

تفسير وتشري - بيسورة روم كي آخرى آيات بي گذشته آيات میں دور ہے اثبات توحید ونبوت و قیامت و آخرت وابطال شرک وغیرہ کے مضامین بیان ہوتے عطے آرہے ہیں ای سلسلہ میں مكذشته آيات مين منكرين توحيد كوجتلايا كياتها كدام منكروجس خدا كى اطاعت اورعبادت كے لئے تم سے كہاجاتا ہے وہ وہ بى تو بے جس نے تم کوابندائے خلقت میں بالکل کمزوراور نادان بچہ بنا کر پیدا کیا پھراس کے بعد جوانی میں تم کوتوت دی اور مضبوط بنادیا اور پھر کچھ عرصه بعدوه جوانی کانشه برن مواتو برهایا آهمیا که نده و جوانی کی سی توت رہی۔ نہوہ تندری رہی۔ نہوہ کھانا بینار ہا۔ دانتوں نے الگ جواب دے دیا۔ نگاہ جداضعیف ہوگئی ہاتھ پیروں میں سکت باتی نہ ربی۔ بیسب پچھ ہوکر ایک سائس باتی تنماتھوڑ ہے دنوں میں وہ بھی ندارد۔ تواےمنکرواگرتم ایے ہی احوال مختلفہ میں غور کرلوتواس کے علیم وقد رہونے میں کیا شک رہتا ہے؟ تم سوچو کہ ایسے کامل العلم۔ كامل القدرت اور كامل الاختيار خداكى مخالفت كركيتم كس تتيجه بر يہنچو سے جبکہ ايك روز قيامت ضرور آنے والى ہے۔اب يہال ان آیات میں وقوع قیامت کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ جس روز قیامت قائم ہوگی تو مجرمین کے ہوش اڑ جا کیں سے اور وہال کی ہول وبيب ويريشاني كود مكيدكر قيامت كي آمدكوغايت ورجه ما كوار مجد كرتسم کھا کر کہیں سے کہ قیامت بہت جلدی آئی کہ وہ اس سے پہلے ایک ساعت سے زیادہ دنیا میں نہیں تھہرے۔ افسوس کہ بڑی جلدی دنیا کی زندگی فتم ہوگئی۔ پھر بھی مہلت ندملی جو دنیا میں زیادہ مدت تشرف کاموقع ملتا تواس دن کے لئے تیاری کرتے۔ یہ توالیک دم مصیبت کی گھڑی سامنے آگئی۔ یہاں دنیا میں بھی ایسامشاہدہ کیا جاتاہے کہ اگر میں نسی کے محرم کی میعادایک ماہ مقرر کی جاد سے قرجب مهیند گزر میکے گا اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ مویا مہینہ نہیں گزرا اور مصیبت جلدی بی آگئی۔اس برحق تعالی ارشادفرماتے ہیں کہ جیسے اس دفتت به کهنا حجبوث اورغلط هوگاای طرح دنیا میں بھی پہلوگ غلط

خیالات جماتے اور النی ہاتیں کیا کرتے تھے۔ اور تھم لگاتے تھے کہ قیامت ویامت کھونیں آئی۔ مرنے کے بعد کوئی زندگی نیس اور کسی خدا کے سامنے حاضر ہوکر ہمیں حساب نہیں وینا۔

الغرض ان منكرين كاتويه بيان بوگا كه وه ايك ساعت سے زیاده دنیامی نبیس تفہرے لیکن جن کو مستحے اور ایمان دیا گیا ہےوہ مونین اس وقت ان کی تر دید کریں گے۔ کہتم جھوٹ بکتے ہویا دعوكهيس يراع موجو كہتے موكد دنيا ميں أيك كھڑى سے زياد وكفيرنا تهبيس مواتم تهيك الله كعلم اوراس كخبراورلوح محفوظ محموافق قیامت کے دن تک تھرے۔ایک منٹ کی بھی کی نہیں ہوئی۔آج عین وعدہ کے موافق وہ دن آ بہنچا جسے تم جانتے یا مانتے نہ تھے۔اگر ملے ہے اس دن کا یقین کرتے اور ایمان لے آتے تو تیار ہوکر آتے۔اوراس کے وقوع کوجلدی شبھے۔آگے بتلایا جاتا ہے کہ اس وفت میہ مجرمین نہ کوئی معقول عذر پیش کرسکیس کے جو کہ پچھ کام آئے اور ندان سے کہا جائے گا کداچھا اب توبداوراطاعت سے اييخ پروردگاركوراضي كرلو- كيونكهاس كاوقت كزر چكا-اب توجميشه کی سزا بھکتنے کے سوا جارہ نہیں۔ توبیہ منکرین اس وقت پیچھتا کیں مے اور آج اس دنیا میں جبکہ خدا کی خوشنودی کے حاصل کرنے کا موقع ہے اور قرآن کریم کیسی عجیب عجیب مثالیں اور دلیلیں بیان كرك طرح طرح ان كوسمجها تاب توان كي سمجه ميس كوئي بات نبيس ہ تی۔ کیسی ہی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں یا صاف ہے صاف معجزے دکھلائے جائیں بیمنکرین سن کراور دیکھ کر میں کہددیتے میں کہ مب مل کر جھوٹ بنالائے ہو۔ ایک نے چند آیتی بنالیں۔ دوسروں نے تقیدیت کرلیں۔ایک نے جادودکھلایا دوسرےاس پر ایمان لانے کو تیار ہو مھنے اس طرح ملی بھگت کر کے اپنادین پھیلانا حاہتے ہو۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ) اس مرحق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں كه جوآ دمى نه منجعي نه بحف كى كوشش كرے اور ضداور عنادے ت كا انکار کرتا رہے تو اس طرح شدہ شدہ اس کے دل پر مبرلگ جاتی آ زماہوں آ پ کے ہاتھ سے دامن سبر ومتانت واستقامت کسی حال میں بھی نہ چھوٹے یائے۔اس میں تعلیم ہے ساری امت كيليح عموماً اورا كابر امت كوخصوصاً كهاية حال كابروار كدركهاؤ جائے۔ کہ حی الامکان بعقیدہ اور نے ایمان لوگوں کو کوئی موقع ہنسی یا طنز کا نہ ملنے یائے۔اور کا فروں اور فاجروں کوکوئی موقع اعتران کا ہاتھ نہ لگنے پائے۔ یہی وہ قرآن حکیم کی تعلیم تھی کہاس وقت وہمتھی بھرمسلمان جومکہ کے کا فروں اور مشرکوں کے ہاتھ سے بڑی بڑی جسمانی اور روحانی اذبیتی جھلتے رہے لیکن ابیا صبر واستقلال شاذونادر ہی نظر آتا ہے۔ قرآن کریم کے وعدول بربورا مجروسه كرفي كطفيل انبيس بيداطمينان تفاكه انجام كاروه غالب اورمنصور اور بيه كفارمغلوب اور مردود بهوكر رہیں گے۔ آج ہم بھی انہی آ یوں کو پڑھتے اور سنتے ہیں مگر یفتین کی کی کے باعث اس کے وہ اثر ات ہمار ہے قلوب پر نٹا ہر نہیں ہوتے جبیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں میں اس قرآن یاک کے الفاظ ومعنی بیوست ہوجاتے تھے۔ اور اس بنا پر دنیا نے دیکھا کہ وہ کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ مولائے کریم صحابہ کرام کے ایمان ویقین کے طفیل میں ہم کو بھی کوئی حصہان کے کامل ایمان ویقین کا نصیب فرما ئیں۔آ مین ۔ وما توفيقي الا بالله العلى العظيم\_

عداورة خركارضداورعناوےول اتناسخت موجاتا ہے كةبول حق کی استعداد باقی نہیں رہتی ۔ سورۃ کے اخیر میں آنخضرت صلی الله عليه وسلم كوخطاب فرما كرارشاه موتاه يكدجب ان بدبختول كاحال ضداور عناد کے اس درجہ تک پہنچ گیا ہے تو آ پان کی مخالفت اور شرارت اورا يذارساني اور بدكلامي وغيره برصبر سيجيئ اور پيغمبرانه صبراور محمل کے ساتھ اپنی وعوت اور اصلاح کے کام میں لکے رہے۔اللہ تعالیٰ نے جوآ ب سے فتح ونصرت کا وعدہ کیا ہے یقیناً پورا ہوکر رے گا۔ اور بیمنکرین آخریس ناکام اور اہل حق کامیاب ہوں گے۔ پس آ پاپنے کام پر جمے رہے۔ یہ بدعقیدہ اور بے یقین لوگ آ پ کوذرابھی آ پ کے مقام سے جنبش نددے عمیں گے۔ اسی بشارت اورتلقین برسورت کوشتم فرمایا گیا۔علماء نے لکھا ہے کدان آیات سے بیمستنبط ہوتا ہے کدروز حشر کا ہول اور انتثار كفارى كے ساتھ مخصوص ہوگا كہ جوان كو يوم حشر كى انتہائى گھبراہث اور بدحواسی میں محسوس ہوگا کہ جیسے قیامت اسیے وقت ے بہت پہلے آ گئی اور ان لوگوں کو پچھ مہلت ہی ندملی ۔ نیز ریکھی معلوم ہوا کہ شریعت برعمل کرنے والے اہل ایمان انشاء اللہ اس ونت تمامتر محفوظ اور باحواس رہیں گے اور وہ ان کفار کوان کے غلط احساس برمتنبہ کریں ہے۔ سورۃ کے اخیر میں جو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوملقین فر مائی گئی که حالات کیسے ہی سخت اورصبر

#### وعا مجيحت

حق تعالی صحابہ کرام کے ذوق وشوق قرآنی کے طفیل میں ہم کواور ہماری نسلوں کو بھی قرآن پاک ہے محبت ولگاؤ نصیب فرما کیں۔اور ہمارے ایمان ویقین کواس قرآن پاک کی بدولت مضبوط ولا زوال بنا کیں۔اور آجر سے ہم کواس فرما کیں بدولت مضبوط ولا زوال بنا کیں۔اور آخرت کا فکر نصیب فرما کیں۔اور قیامت کے ہول و ہیبت ہے ہم کواس ون مامون فرما کیں اورا پنے ایماندار مخلص بندوں میں ہم کوشامل فرما کران ہی کے ساتھ ہماراحشر ونشر فرما کیں اورا نہی کے ساتھ ہم پراپنی مغفرت ورحمت فرما کی جنت میں ابدالآباد کے لئے داخلہ نصیب فرما کیں۔ آمین۔ والحور دعور کا اُن الحکور پائور کے الفیاد نصیب فرما کیں۔ آمین۔ والحور دعور کا اُن الحکور پائور کے الفیاد المحلومین کی ساتھ ہم کرائی کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کرما کی سے معامل کی بالمحلومین کی ساتھ کی سا

#### وَنَ أُوْ الْمُنْ الْم

#### لِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِ فِي اللَّهِ الرَّحِ اللَّهِ الرَّحِ فِي اللَّهِ الرَّحِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّلْمِي الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ ال

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو برامبر بان نہا بہت رحم كرنے والا ہے۔

# المرَّ وَلَكَ اللَّهُ الْكِتْبِ الْحَكِيْمِ فَهُدَّى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ الْحَكْمُونَ الصَّلْوة

م یہ یق بی ایک پر تحست تاب کی۔ جو کہ ہدایت اور رحمت ہے نیک کاروں کیلئے۔ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں

# وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ يِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْقِنُونَ ﴿ أُولَلِّكَ عَلَى هُلَّى مِّنْ رَبِّهِمْ

اور ذکوۃ اوا کرتے ہیں اور وہ لوگ آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے رب کے سیدھے راست پر ہیں

#### وأوليك هم المفليعون

اور میں اوگ قلاح پانے والے ہیں۔

اللَّهِ اللهِ اللهُ الل

تعے جن کوئ تعالی نے اعلی درجہ کی عقل وہم اور دانائی عطافر مائی مختی اور آپ کی عاقلانہ تھے۔ اور حکمت کی با تیں لوگوں میں مشہور چلی آئی تھیں جن کا تذکرہ اہل عرب میں بھی تھا۔ الغرض جونکہ اس سورۃ میں حضرت لقمان کی تصبحتوں کا ذکر آگیا اس مناسبت سے اس سورۃ کا تام لقمان معین کردیا گیا۔ بیسورۃ بھی کئی ہے۔ اور مکہ کے درمیائی زمانہ میں سورہ عنکبوت جو بیسویں پارہ میں گررچکی اس کے بعد نازل ہوئی۔ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے بیقر آن پاک کی اس ویں سورت ہے۔ لیکن بحساب نول اس کا شار ۱ ملکھا ہے تینی المسورتیں مکم عظمہ میں اس سے قبل نازل ہو چکی تھیں۔ اور ۲۳ سورتیں اس کے بعد نازل ہو تیل نازل ہو چکی تھیں۔ اور ۳۲ سورتیں اس کے بعد نازل ہو تیل نازل ہو چکی تھیں۔ اور ۳۲ سورتیں اس کے بعد نازل ہو تیل نازل ہو چکی تھیں۔ اور ۳۲ سورتیں اس کے بعد نازل ہو تیل نازل ہو تیل سال سے اور ۳۲ سورتیں اس کے بعد نازل

تفسیر وتشریخ:۔ الحمد للداب اکیسویں پارہ کی سورہ لقمان کا بیان شروع ہور ہا ہے اس وقت اس سورۃ کی جوابتدائی آیات ملاوت کی گئی ہیں ان کی تشریخ سے پہلے اس سورۃ کی وجہ تشمیہ مقام نزول۔ خلاصۂ مفامین تعداد آیات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔ اس سورۃ کے دوسرے رکوع میں وہ تھیجتیں نقل کی گئی ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ اس مناسبت سے اس سورۃ کا نام لقمان مقرر ہوا۔ حضرت لقمان کے متعلق انشاء اللہ تفصیلی ذکر دوسرے رکوع کے شروع میں جہاں متعلق انشاء اللہ تفصیلی ذکر دوسرے رکوع کے شروع میں جہاں آتا ذکر منا کافی ہے کہ اکثر علی ہے مقسرین کی دائے گئے۔ یہاں اتنا ذکر حضرت لقمان کے مقسرین کی دائے ہی ہے کہ اکثر علی ہے مقسرین کی دائے بہی ہے کہ کردینا کافی ہے کہ اکثر علی ہے مقسرین کی دائے گئے۔ یہاں اتنا ذکر حضرت لقمان سے کہ اکثر علی ہے کہ اکث

اور ۲۲۲ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔مثل دوسری می سورتوں کے اس سورت میں بھی عقائد کی تعلیم لیعنی تو حید و رسالت کا ا ثبات ۔شرک کی مذمت ۔ قیامت وآ خرت کا وقوع ۔حشر ونشر ۔ جزاوسزااور جنت وجہنم کا ذکر فرمایا گیا ہے۔اس سورۃ میں پہلے اس بات کی طرف توجہ ولائی گئی ہے کہ قرآ ن کریم کی یا تیں تحكمت ہے موافق ہیں یعنی اس كی ہر بات میں اس كاخيال ركھا جاتا ہے کہ ہر کام کا آخری نتیجہ بہتر ودرست ہوخواہ اس کی خاطر تھوڑا سا بظاہر ذاتی فائدہ شروع میں چھوڑنا پڑے اس بنا پراس قرآن كريم كى باتول سے اصل فائدہ وہى اٹھا سكتے ہیں جن كى طبیعت نیک کاموں کی طرف جھکی ہوئی ہے اور جوانجام پرنظر ر کھتے ہیں اور جن کا بدیقین ہے کہ بدونیا عارضی قیام کی جگہ ہے اورانسان کی عمر محدود ہے اور اس ونیا کے بعد آخری لا زمی نتیجہ آ خرت ہے۔ پھر پچھالیں باتیں بتائی گئی ہیں جن کا انجام اچھا نہیں اور آخرت میں ان کی وجہ سے بڑے مصائب اور آفات میں مبتلا ہونا لا زمی ہے۔ان میں اکثر چیزیں وہی ہیں جن میں فقط دنیا کی کھیل تفریح مقصود ہوتی ہے اور بیدوہی باتیں ہیں جن میں دنیا کے اکثر لوگ آج بھی مبتلا نظر آتے ہیں۔مثلاً فضول قصے کہانیاں ناول من گھرت خیالی افسانے۔ناچ ریک رگانا بجانا یخفیٹرسینما بائیسکوپ ۔ عالی شان مکانات \_تضویرکشی \_ لچر بوچ شاعری۔ اور وہ تمام کام جن کوننون لطیفہ اور ثقافتی تہذیب جیسے نام دے کراچھا بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بیسب وہی بالتيس بين جن كاانجام آخرت ميں احيما نه ہوگا۔ بلكه دنیا ہی میں بہت ی برائیاں مصلنے کا باعث بن رہی ہیں۔ پھران باتوں کی طرف توجه دلائي من جن كا انجام مرجكه اجها موكا مثلاً الله كي بیجان ۔ توحید کا اعتقادِ۔شرک سے نفرت ۔ بری عا دتوں اور بری باتول سے اجتناب نیکی اوراجھائی کی پیدونفیحتوں پڑمل۔اس سورة میں حضرت لقمان کی تھیجیں بیان کرے بیاشارہ کیا گیا ہے كه دنيائے عقلمندان باتوں كى احيصائى پرمتفق ہیں جنہیں قرآن میں اچھا کہا گیا ہے اور ان باتوں کو برا جائے ہیں جن کوقر آن

میں برا بتایا گیا ہے۔ پھر جنگایا گیا کہ آئکھیں کھول کر انسان و كيهاتو الله كى قدرت كى نشانيان تمام عالم مين ظاهر بين جس ے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اخر میں قیامت کی باز پری ے ڈرایا گیا ہے اور بتلایا گیا کہ قیامت کے آنے کا وقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہ ہے خلاصہ اس پوری سورة کے مضامین کا جس كى تفصيلات انشاء الله آئنده درسول ميس آئيس كى ـ اس تمہیدی تشریح کے بعدان آیات کی تفسیر ملاحظہ و۔ سورہ کی ابتدا

حروف مقطعات ألم سے فرمائی گئی۔ حروف مقطعات کے متعلق بہلے عرض کیا جاچکا ہے کہان کے فقیقی مطلب اور معنی حق تعالی ہی کومعلوم ہیں یاحق تعالیٰ کے بتلانے سے استحضرت صلی الله علیہ وسلم کولم ہوگا حروف مقطعات يراى طرح ايمان ركهنا جائ كديد بعيد باللداور رسول کے درمیان جو بوجہ مصلحت وحکمت ظاہر نہیں فرمایا گیا۔ آ گے قرآن کی مدح وفوائد کے بیان سے صعمون سورة شروع کیا جاتا ہے اور بتلایاجا تا ہے کہ بیآ بیش جوتم کوسنائی جاتی ہیں بیایک برحکمت کتاب لعنی قرآن کریم کی آیتی ہیں۔جو پھھاس میں ہے وہ بندوں کے لئے عین حکمت ہے۔ نیک بختوں کے لئے ہدایت ہے۔ان کومقاصد دین و د نیوی میں راہ راست دکھاتی ہے اور نیز رحمت بھی ہے کہ برنبعت امم سانقد كال امت كے لئے ال بين نهايت الحام بيں۔ نيز بيكى كماس ك مان والى براور تلاوت كرف والى براوراس برعمل كرنے والے برالله كى رحمت موتى ب\_تواكر چديدكاب فس نفيحت و فہمائش کے لحاظ ہے تو تمام جن وائس کے حق میں ہدایت ورحمت بن کر آئی ہے مگر فائدہ اس ہے دہی اٹھاتے ہیں جو محسنین ہیں لیعنی نیکوکار ہیں۔ نیکی اختیار کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کے ابتدائی میں لیعنی سورہ بقرہ کے شروع میں بھی الی ہی آیت آئی ہے جہال هدی للمتقين فرمايا بيعنى بيكتاب مدايت نازل الرجيسارى ونياك لئ ہوئی ہے۔خطاب سارے عالم سے کررہی ہے کیکن عملاً اس سے تفع صرف وہی لوگ حاصل کریں گے جن کے اندرخوف خداموجود مواورجن كاندرجى كى طلب اور تلاش باورجن كالمميرزنده ب- أقاب اين جگدلا کھ عالمتاب ہی لیکن جن کی بصیرت ہی ضائع ہو چگی ان کے لئے تیز سے تیز شعاع برکار ہے۔ زمین اگر مردہ ہے تواس کے تی میں بڑی سے بڑی بارش ہے اگر ہے۔ غذا بہتر سے بہتر اور عدہ سے عدہ ہو گر ہیمنہ کے مریض کے لئے لاحاصل بلکہ معتر ہے۔ ی طرح قرآن مجید سے استفادہ کے لئے اولین شرط دل کے اندر کا تقو کی اور خوف خداد ندی ہے۔ اس طرح یہاں فر مایا گلگ ورحمۃ للمحسنین لیعنی یہ کتاب ہوایت ورحمۃ للمحسنین لیعنی یہ کتاب ہوایت ورحمۃ للمحسنین کون ہیں اور ان کی کیاصفات ورحمت ہے منایا جاتا ہے۔ اب محسنین کون ہیں اور ان کی کیاصفات ہوتی ہیں ہی ہی آگے بتایا جاتا ہے۔

بہلی صفت بتائی گئے۔ یقیمون الصلوة قائم اور درست رکھتے ہیں نماز کو بعنی خشوع وخضوع اور تمام آ داب وشرائط طاہری و باطنی کے ساتھ نماز کو تھیک تھیک ادا کر تے ہیں.. بدنی عبادات میں نماز سب سے اہم ہاس لئے اس کاؤ کر فرمایا۔ دوسری صفت و یؤ تون النوسخوة فرمائی بعنی جوز کو قادا کرتے ہیں۔ بیرائی سے اہم ہاس کے اس کاؤ کر فرمایا۔

تیسری صفت فرمائی و هم بالاخو قد هم یو قنون - اور وه لوگ آخرت کا پورایقین رکھتے ہیں - بیصفت جمیع اجزاء کوشائل کے اس لئے کہ جودار آخرت پرایمان رکھتا ہے دہ ضردراللہ تعالی برجمیع صفات بھی ایمان رکھتا ہے جودار آخرت میں جزاوسزا کا دینے والا ہے اور ای طرح ملا نکہ اور انبیاء اور کتب الہم برجھی ایمان رکھتا ہے جودار آخرت کے لئے سعادت کے ہادی ہیں اور شقاوت سے مانع ہیں - یہاں دار آخرت کا ذکر اس لئے ہوا کہ شقاوت سے مانع ہیں - یہاں دار آخرت کا ذکر اس لئے ہوا کہ سیم مسئلہ اہم تھا مخالف زیادہ تراس کے منکر تھے۔

اور دین اسلام میں توحید کے بعد آخرت کا مسئلہ ہی بنیادی حیثیت کا ہے۔ اللہ کے سارے بیٹی بروں اور اس کی نازل کی ہوئی ساری کتابوں نے آخرت کو مانے اور اس پر ایمان لانے اور یقین ساری کتابوں نے آخرت کو مانے اور اس پر ایمان لانے اور یقین رکھنے کی دعوت دی اور قرر آن کریم نے تو آخرت کے مسئلہ برا تنازور بیا ہے اور ختلف پہلووں سے اس پر آئی رقتی ڈائی تی ہے کہ بلامبالغہ کہا جا اسکتا ہے کہ قر آن کریم کا بہت زیادہ حصد آخرت ہی کے بیان سے متعلق ہے۔ اور آخرت پر ایمان ویقین کا مطلب یہی ہے کہ اس حقیقت کا یقین کیا جا ہے کہ رید دنیا آیک دن قطعی طور پر فنا کردی جائے کہ رید دنیا آیک دن قطعی طور پر فنا کردی جائے کہ رید دنیا آیک دن قطعی طور پر فنا کردی جائے

کی اوراس کے بعد اللہ تعالی اپنی خاص قدرت سے پھر سارے از ابتدا تا انتہا دنیا میں مرتے والول کوجلائے گا۔اوران کا حساب کتاب ہوگا اور یہاں دنیامیں جس نے جیسا کچھ کیا ہے ای کے مطابق جزایا سزا اس کو دی جائے گی اور اس جزادسزا کے متیجہ میں تمام انسانوں کا آ خری۔اورابدی ٹھکانا جنت یا دوز خ ہوگا۔ جنت اللّٰدتعالٰی کی صفت رحمت درافت اورفضل وكرم ادرانعام واكرام كاانتبائي مظهر ہے ادراس کی خوشنودی کا مقام ہے جہاں اس کی سفات جمالید کا بورا بورا ظہور ہوگا اوراسی طرح دوزخ اللہ تعالیٰ کے قہر وغضب کا انتبائی مظہر ہے اور أسكى ناراضى اور عصروغضب كامقام ہے جہال اس كى صفات جلاليد كا بورابوراظهور مرگار میم عقیده آخرت کی جزاوسزا کا ہے کہ اگر آدم اس كا قائل نه بوتو پيروه كى دين وغه ب اوراس كى تعليمات ومدايات كو مانے اوراس بڑمل کرنے کی ضرورت کا قائل نہ ہوگا۔ تو محسنین بعنی نیکوکاروں کی تنیسری اہم صفت بتلائی گئی کہوہ آخرت کا بورایقین ر کھتے ہیں بعنی آئیس اس دنیا کی زندگی میں ہرحال میں اس کا احساس رہتاہے کہ میں آ زاداورخود مختار نہیں ہوں بلکہ سی آ قا کا بندہ اور غلام مول اوراس کے احکام کا پابند ہول اوراین ساری کارگز اربول براین آ قا کے سامنے مجھے جواب دہی کرنی ہے۔

آئے ان محسنین کیلئے دوبا تیں انعام میں عطا کرنے کا اظہار فرمایا گیا ایک اولیٰ کے علی ہدی من ربھم یعنی بدلوگ خدا تعالیٰ کی ہوایت پر قائم ہیں۔ نہ کہ دالوگ جو کہ دیگراعمال بدکر کان کوسعادت کا ذریعہ محصت میر، کویاان کے ہدایت پر ہونے کی اللہ تعالیٰ نے شہادت دے دی ادر پورا طمینان دلادیا۔ دوسری بات و اولیٰ ک ھم المفلحون فرمانی کہ بہی فلاح پانے دالے میں دنیا میں ہورا اطمینان دلادیا۔

یہاں و محسنین یعنی نیک کاروں اور نیک بختوں کابیان ہوا جو کتاب اللہ ہے ہدایت پائے ہیں۔ اب آ گے ان کے برخلاف ان بد بختوں کا ذکر ہے جواپی جہالت اور ناعاقبت اندیش سے اللہ کے دین اور اس کی کتاب سے خود برگشتہ ہیں اور ووسروں کو بھی برگشتہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جس کابیان انشاء اللہ اگلی آیات ہیں آئندہ درس ہیں ہوگا۔

#### 

# كَانُ لَمْ يَسْمَعُهَا كَانَ فِي أَذُنينِهِ وَقُرّا فَبُيِّرَهُ بِعَذَابِ الِيْمِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا

جیے اس نے سنا بی نہیں جیسے اس کے کانوں میں تقل ہے سو اس کو ایک درو ناک عذاب کی خبر سنا و بیخ البتہ جو لوگ ایمان لائے

# وعَلُواالصَّلِعْتِ لَهُمُ جَنْتُ النَّعِيْمِ فَخَلِدِيْنَ فِيهَا وَعُدَ اللهِ حَقًّا وَهُوَالْعَزِيْزُ الْعَكِيمُ

اور انہوں نے نیک کام کئے اُن کیلئے عیش کی جنتیں ہیں۔جن میں وہ ہمیٹ رہیں گے۔ بیانند نے سچا وعدہ فرمایا ہے اور وہ ز ہروست حکمت والا ہے۔

رئیس تھا بغرض تجارت و سوداگری فارس جاتا تو وہاں سے شاہان عجم کے قصے و کہانیاں خرید کرااتا اور قریش مکہ ہے کہتا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم کوعا دو ثمود کے قصے سناتے ہیں۔ ان میں عادو ثمود و غیرہ کی بربادی کیا سنتے ہوجس سے سوائے رہنج وغم کے پچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لو بیارانی با دشاہوں اور پہلوانوں اور سور ماڈل کے قصے اور ان کی عشق و محبت کی داستا نیں سنوجن میں تمہارا جی کے اور لطف حاصل ہوا ور زندگی کے اصل مشغلے تمہارے سامنے آئیں۔ تو بعض اہل مکہ ان کو دلچسپ سمجھ کر ادھر متوجہ ہوجاتے۔ آئیں۔ تو بعض اہل مکہ ان کو دلچسپ سمجھ کر ادھر متوجہ ہوجاتے۔ علاوہ ازیں اس نفتر بن حارث نے ایک گانے والی لونڈی خرید کی اسلام کی طرف جھکنے لگا تو علی و کھی جس کو دیکھیا کہ اس کا دل نرم ہوا اور اسلام کی طرف جھکنے لگا تو

تفیر وتشری : گذشتہ ابتدائی آیات میں محسین یعنی نیک کاروں اور نیک بخوں کا ذکر ہواتھا جو گتاب اللہ ہے ہدایت پاتے ہیں اور اسے پڑھ کریاس کرنفع اٹھاتے ہیں ۔ اب ان کے مقابلہ میں ان بدبختوں کاذکر ہے جو اپنی جہالت اور ناعاقبت اندیش ہے قر آن کریم کوچھوڑ کر ۔ ناج رنگ ۔ گانا بجانا ۔ کھیل تماشے یا دوسری واہیات و خرافات میں مستغرق ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسروں کوچھی ان ہی مشاغل اور تفریحات میں لگا کراللہ کے دین اور اس کی یاد ہے برگشتہ کردیں اور دین کی باتوں پر خوب ہمی نداق اڑا ہیں ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیات کا فریب خاص شان نزول ہے نظر بن حارث جو کفار مکہ میں آیک

اسلام کی باتوں سے روک کر کھیل تماشہ۔ گانے بجانے اور دیگر خرافات مشاغل وتفريحات مين لگاتے بين جس سے مقصدان كاليهونا بكالله كى بتائى موئى باتول سے روكيس اور جس راه بر وین اور قرآن انہیں چلانا جا ہتا ہے اس کی ہنسی اڑا کیں اور کہیں کہاس وین نے تو انسان کی تفریح اور دل گئی کی ساری یا تیں بند کردیں۔ ہروفت قرآن سنو۔ نمازیر طو۔ مستحقین کی مالی ایداد کرو۔انٹدگی اطاعت و ہندگی کرو۔بس یمی جرجا رہتاہے یہ بھی کوئی زندگی میں زندگی ہے۔ارشاد باری تعالی موتا ہے کہا یے نوگ س کیں کہ جس زندگی کی طرف وہ بلا رہے ہیں اس کا متیجہ سوائے عذاب کے اور کھی ہیں اور عذاب بھی ابیاجس میں سوائے ذلت کے چھے نصیب نہ ہو۔ جولوگ خدا کی راہ کوہنی بناليتے بين اور آيات خدا كو بھى غداق ميں اڑا ديتے بين اور زندگى جرجنہوں نے وین حق کی شخفیر اور بے قصتی کی وہ نالائق اسی قائل ہیں کہ کل یوم آخرت میں ان کی مجمی ہرطرح ذلت ورسوائی ہو۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ بدیفیسب جو کھیل تماشوں۔ باجوں گاجوں اور راگ را گنیوں پر ریکھے ہوئے ہیں اور قرآن کی آ يتول سے بھا ميتے ہيں۔ان سے كان بهرے كر ليتے ہيں۔ يہ انہیں اچھی نہیں معلوم ہوتیں اورس بھی لیا تو بے سی کرکے ٹال دیتے ہیں چونکہ ان کی کوئی اہمیت اور عزت ان کے دل میں تنہیں۔ایسے لوگ س کیں کہ یہاں آج دنیا میں وہ خدا کی آپیوں ے اکتاتے ہیں تو کل قیامت کے دن عذاب بھی وہ ہوں گے كه جوبيا كمّا كمّا أكمّا أحيس مع \_ يهال آيات قرآنين كرانبين وكه ہوتا ہے۔ وہاں د کھوسینے والے عذاب اسے بھکننے پڑیں سے لو اگرچەان آيات ميں كفار مكه كى طرف روئے تن ہے مگراس زمانه میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جواسلام اور کار خیر ہے رو کئے کی سینکروں تدبیریں کیا کرتے ہیں۔ کہیں اسلام پر جھوٹے اعتراضات کرتے ہیں بھی اہل اسلام کے نماز روز و پر مسخر کیا جاتا ہے۔ کہیں ناچ رنگ کی مجلسیں کر کے صدیا بندگان خدا کو آ لودہ کیا جاتا ہے کہیں علوم اسلام اورعلائے کرام کی تو بین کرے

اس کے پاس اس لونڈی کو لے جاتا اور دل بہلانے کے لئے شراب کیاب بھی ساتھ رہتا۔اس لونڈی سے کہدوینا کہاسے کھلا یلا اور گانا سنا۔ پھراس شخص ہے کہتا کہ دیکھے یہ بہتر ہے یا وہ جس طرف محد (صلى الله عليه وسلم ) بلات بين كه نماز براهو- روزه ركھو\_زكۈ ة دو\_ادرجان مارو\_اس پرسيآيات نازل ہوتيں \_ يس شان نزول كوخاص بهومگر عموم الفاظ كي وجه ي حكم عام رہے گا۔ چنانچدان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ برخلاف محسنین ك بعض آ دمى السي بھى بيں كہ جوقر آن سے اعراس كر كے اليى باتیں اختیار کرتے ہیں کہ جواللہ سے غافل کرنے والی ہیں۔ يبال آيت من لهو الحديث كالفائلة ع بن جس سے مفسرین نے کئی معنی مراد لئے ہیں۔ بعنی غنا۔ موسیقی۔ گانا ہی نا۔ بیہودہ فضول جھوٹے قصے لیکن محققین کا فیصلہ ہے کہ اس میں گانے کا حصر اور تعین نہیں بلکہ اس کے مشابہ چیزیں کو یا ہر برکار۔ غیرمفیدمشغلہاس کے تحت میں داخل ہے جوحق کی طرف سے غفلت اور بے رغبتی پیدا کرنے والا ہو۔اس طرح وہ سارے کھیل تماشہ جو جدید تہذیب اور تدن نے خدا اور آخرت کی طرف سے غافل کرنے کے لئے گھڑ لئے ہیں جیے سینما تھیٹر۔ بیچر۔ ٹیلیویژن۔ ناول قصے۔ ڈرامے۔غزل وانسانے وغیرہ وغیرہ بیسب ممنوع اور ناجائز اورلہو الحدیث کے تحت میں آ جاتے ہیں۔علمائے مختقین نے یہاں لکھا ہے کہ جولہو یا مشغلہ دین اسلام سے پھر جانے یا پھیر دینے کاموجب ہووہ ترام بلکہ کفر ہے۔ اور جواحکام شرعیہ ضرور پیرے باز رکھے یا سبب معصیت بے وہمعصیت ہے ہال جولہوکس امر واجب کا فوت كرنے والا نەہواوركونى شرعى غرض ومصلحت بھى اس ميں نەہووە میاح ہے کین لالیعی ہونے کی وجہ سے خلاف اولی ہے۔ کھوڑ دور - تیراندازی - یا نشانه بازی یا زوجین کی ملاعبت جوحد شريعت بين ہو چونکه معتدبه إغراض اور مصالح شرعبه برمشتل ہیں اس لئے لہو باطل ہے مشتیٰ قرار دی گئی ہیں۔الغرض ان آیات میں یہاں بتلایا گیا کہ بعض لوگ اللہ اور رسول اور دین و

علم دین ہے روکا جاتا ہے اور کفار کے لایعنی علوم کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے۔ تو اس میں کفار مکہ بھی کی خصوصیت نہیں جو کوئی بھی ان جیسا ہوان سب کے لئے عذاب الیم کا مژدو ہے۔

آگے قرآن کر یم کی جیسے عادت ہے کہ جب اہل شقاوت کا ذکر اور ان کی سزا کا بیان ہوتا ہے تو اہل سعادت اور ان کے انعام واکرام کا ذکر بھی آتا ہے اس لئے آگے اہل سعادت کا ذکر فر مایا جاتا ہے کہ جولوگ قرآن کا اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کا یقین کریں گے اور وہ اچھے کا م جواس نے بتائے ہیں اختیار کریں گے۔ ان کو آخرت میں تعتول کے بتائے ہیں اختیار کریں گے۔ ان کو آخرت میں تعتول سے بھرے ہوئے آرام وراحت کے باغ رہنے کوملیں گے اور وہ سدا اور عارضی طور پر نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے کے لئے اور وہ سدا اور عارضی طور پر نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے کے لئے اور وہ سدا اور عارضی طور پر نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے کے لئے اور وہ سدا اور عارضی طور پر نہیں کا ور وہ زیر دست حکمت والا ہے ایس کمال اختیار ہوکر رہے گا اور وہ زیر دست حکمت والا ہے ایس کمال تورا ہوکر رہے گا اور وہ زیر دست حکمت والا ہے ایس کمال تقدرت سے وعدہ اور وعید کو واقع کرسکتا ہے اور حکمت سے تعریف کا دور وہ نہر دست حکمت والا ہے ایس کمال تعدرت سے وعدہ اور وعید کو واقع کرسکتا ہے اور حکمت سے تعریف کو دور تعریک کو دائع کرسکتا ہے اور حکمت سے تعریف کو دور تعریک کو دائع کرسکتا ہے اور حکمت سے تعریف کو دائع کرسکتا ہے اور حکمت سے دور حکمت سے دور حکمت سے دیں کے دور حکمت سے دور ح

اس کوحسب وعارہ واقع کرےگا۔ ان آیات میں ایک تعلیم تو بیملتی ہے کہ انسان کو چاہئے کہ فضول ہاتوں اور تضیع اوقات سے بچے اور ان ہاتوں کو سے جن میں اس کا سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے اور سے ہاتیں وہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ انہیں چھوڑ کر بے کا رقصہ کہانیوں۔ ناچ گانوں اور واہ واہ کے شور وغل اور تفریح اور دل کی کے کا موں

میں لگنا عذاب آخرت کو دعوت دینا ہے جس کی بختی نا قابل برداشت ہوگی۔ آگر ہمارادل قرآن مجید کے سفضنانے۔ اللہ کی عبادت اور دین کے کاموں میں نہیں لگنا اس کے برخلاف ناول۔ قصے۔ ڈراے۔ غرال افسانے۔ ناج گانے اور تفرح کے سامان میں ہمیں دلچین ہے تو یہ آ فارا پھے نہیں بلکہ دنیا کی بھی غضب کو دعوت دینا ہے اور صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا کی بھی عفسب کو دعوت دینا ہے اور سرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا کی بھی تابی مول لینا ہے۔ انٹہ تعالی ہمارے حالات بررتم فرما کیں۔ دوسری تعلیم میں ہی کہ اللہ تعالی نے آخرت میں جو انعام و اگرام کا وعدہ فرمایا ہے اور سچا وعدہ فرمایا ہے ان کی امیدر کھنا اور دوسری تعلیم کے اور سچا وعدہ فرمایا ہے ان کی امیدر کھنا اور ایمان اور عاملین صالحین ایمان اور عاملین صالحین میں کے لئے ہے نہ کہ صرف نام کے اور گوشت کھانے کے مسلمانوں کے لئے جن کا مسلک بیہ ہو کہ۔ مسلمانوں کے لئے جن کا مسلک بیہ ہو کہ۔

اب تو آرام سے گررتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے الغرض یہ آیات و ہو العزیز الحکیم کے جملہ پرختم فرمائی کئیں یعنی وہ بردی توت اور حکمت والا ہے ای نسبت سے آگات کی توت اور حکمت والا ہے ای نسبت سے آگات کی توت اور بعض حکمتوں کو ظاہر کیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔

# خَلَقَ النَّمُوتِ بِغَيْرِعَمُ تِرُونَهَا وَالْقَى فِي الْرَخِين رَوَاسِي اَن مَّينُ كَنْ وَيَهُ وَيَهُ الْرَخِين رَوَاسِي اَن مَّينُكَ بِنْ وَيَهُ وَيَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

#### فَاِنَّ اللَّهُ غَنِيٌّ مِمْيِلٌ ٩

الله تعالى بے نیاز خوبیوں والا ہے۔

| وَ ٱلْقَى اورائة والله فِي الْأَرْضِ وَمِن مِن                | ب بغيرستون شرونها تم أيس و يصفه بو                  | التَّمَوْتِ آمان (جع) بِغَيْرِعَمَا | خَلْقَ اس نے پیدائیا |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| فِيْهَاس مِين مُنْ كُلِّ برقتم دَاتِبُةِ جانور                |                                                     |                                     |                      |
| اس میں مین کل برسم ذوج جوزے                                   |                                                     |                                     |                      |
| لَتَ بِيدِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ وهجو صِنْ وَوْفِهِ ال كَاسوا |                                                     |                                     |                      |
| رى كُفَيْنَ لقمان الْجِيكُمُ اللَّهُ عَكمت أَبِّ كَه          |                                                     |                                     |                      |
| ا يَشَكُو وه شكر كرة ب لينفيه النج لئے                        |                                                     |                                     |                      |
| تِجْمِيكُ تعريفول كِماتهم                                     | فَيَانَ اللَّهُ تُومِينُك الله عَمِنيُّ بِهِ نِيارُ | وُ مَن كُفُرُ اورجس نے ناشكرى كى    |                      |

تفیر وتشری کے گذشتہ یات میں مونین وصالحین اورانکا آخرت میں انجام اور منکرین و کافین قرآن کا انجام دونوں بیان فرمائے گئے تھے۔
مونین وصالحین کے لئے انعام واکرام کا وعدہ اور دائمی جنت کی بشارت سائی گئی ہی ای طرح منکرین و کافین قرآن کوعذاب جہم کی وعید سائی گئی ہی اور سے دور منکرین و کافین قرآن کوعذاب جہم کی وعید سائی گئی ہی ۔ اور سے وعدہ اور وعید بیان فرماکر آگا گیا تھا کہ اللہ کا وعدہ بالک سچا اور انس ہے اور ساتھ ہی بتلا یا گیا تھا کہ وہ برائی ہوت والا ہے۔
اس لئے اس کا وعدہ پورا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ جھوٹ وہ بولتا ہے جوعا جز ہویا آئی اور خدا ان دونوں سے پاک ہے پھروہ جھوٹا وعدہ کیول کرے گا۔
گذشتہ آیات کا مضمون و ھو العزیز الحکیم کے جملہ برختم فرمایا تھا بعنی وہ بڑی قوت اور حکمت والا ہے۔ اس کی قوت کہ آگے کس کی قوت ہو ساتھ اور اس کا کوئی کام یا حکم حکمت ہو کافیار کیا جا تا ہے کہ آس کی قوت اور حکمت کو ظاہر کیا جا تا ہے اور بتلایا جا تا ہے کہ آس کی قوت اور حکمت کو خاہر کیا جا تا ہے کہ آس کی قوت اور حکمت کو خاہر کیا جا تا ہے اور بتلایا جا تا ہے کہ آس کی قوت اور حکمت کو خاہر کیا جا تا ہے کہ آس کی قوت اور اور کی کا اندازہ اس سے کر سکتے ہو کہ نظر اٹھا کر آسان کو دیکھو اللہ تو الی نے ہے آسان بلاستون کے بنائے بعن اس دنیا کی ایک عظیم الثان بلنداور حکمت کا اندازہ اس سے کر سکتے ہو کہ نظر اٹھا کر آسان کو دیکھو اللہ تعالی نے ہے آسان بلاستون کے بنائے بعن اس دنیا کی ایک عظیم الثان بلنداور

ان ظالمول کوسویت بھے ہے کھیسرو کارنیں۔صریح محرابی اور جہالت كاندهير عين يرا عنك رب بين سبحان اللدردشرك كے لئے کیاعمدہ دلیل و برہان ہے جس کو کہ ایک اعلیٰ سے لے کرا دفیٰ اور ایک عكيم ودانا سے لے كرايك جائل كنوارتك برابر مجوسكتا باس موقع ير حضرت علامه عبدالحق محدث ومفسر دہلوی مؤلف تفسیر حقانی نے ایک واقعه لقل کیا ہے کہ ایک پادری صاحب برے زور شور سے دعوے كردب عظ كيسل سيح فدا إور خدا كاجياب اتفاقا وإل ايك دیہاتی مفورمجی موجود تھا۔اس نے کہا یاوری صاحب اگرعیسی خدا کا سپوت لیعنی لائق بیا ہے تو کوئی آسان وز مین اس کا بنایا ہوا بھی دکھاؤاور جواس نے باپ کی طرح کوئی چیز ہیں بنائی تو کیوت یعنی نالائق بنے کا ذكركيا ب- ياوري صاحب بغلين جها تكنے سكاور يجھ جواب ندبن برا۔ آ کے شرک وعصیان کی ندمت اور برائی ظاہر کرنے کے لئے حضرت لقمان اوران كي تصيحتول كاذكركياجاتا هيجس من اشاره اس بات كي طرف ہے کہ انسان کے لئے جومفید اور اچھی باتیں ہیں ان کی عقمند انسانوں نے اپن فطری سوچ وسمجھ سے ہمیشہ تصدیق اور تائید کی ہے اور خدائے تعالی کی عبادت اوراس کی توحید کا عقادان تھما کا بھی تول ہے کہ جن كى حكمت كالل عرب بهى قائل بين اورجن كاقوال داأل عقليه یونی ہوتے ہیں اس لئے یہاں آ کے قمان حکیم کاذکر کیاجا تا ہے۔ یہاں أيك وضاحت يمجه لى جائ كه حضرت لقمان كرماته حكيم كالفظ جولكايا جاتا ہے توریطبیب کے معنی میں نہیں ہے جبیا کہ ہمارے ہال حکیم کو طبیب کا ہم من علطی ہے مجھلیا گیا ہے عیم عقل اور واش رکھنے والے کو كہتے ہيں اوراى لئے حضرت لقمان كو عليم كماجا تا ہے۔ مدحفرت لقمان کون تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کس زمانہ میں ہوئے ؟مفسرین میں ان کی شخصیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ ا تناتو بهرحال ظاہر ہے كہوئى مقبول اورصالح وبرگزيده بنده تقے اورايسے كال عرب قرآن كے خاطبين اول ان كے نام سے مانوس تقے اور الكى عاقلانه يحتب اور حكمت كى باتيس لوكول ميس مشهور چلى آتى تقيس بيهال رب العزت نے انکی نصائح کا ایک حصیفال فرما کران کا مرتبداورزیادہ برمادیا۔ تواہل عرب کے بہال ان کی شخصیت مشہور ہونے کے باوجود الحے حالات - خاندان ونسب متعلق مختلف اتوال اور متضاورا عیں

مضبوط حبيت خدانے بنائی جستم ديكھتے ہوا در لطف بيے كركوئي ستون اور کھم او کھائی نہیں ویتاجس برائی بری ڈاٹ کھڑی کی گئی ہو۔ بجزاس ك اوركيا كما جاوے كمحض اس كى قدرت كے سہارے اس كا قيام ہے۔ دوسری مثال اس کی قدرت کی یہ بیان فرمائی کہ زمین کومضبوط كرنے اور ملنے جلنے سے بچانے كے لئے خداتعالى نے زمين بر بھارى بعارى ببازر كودية تأكرز من الى اضطرابي حركت علم كوفي كربيد نه جائے۔روایات وآ ٹارے معلوم ہوتا ہے کہ زمین ابتدائے آ فرینش میں مصطربان طور بربلتی اور کا نیتی تھی۔خدائے تعالی نے اس میں بہاڑ بیدا کئے جن سے زمین کی کیکی بند ہوئی۔ آج کی جدید سائنس نے بھی اقرار کیا ہے کہ بہاڑوں کا وجود بڑی حد تک زلزلوں کی کثرت ہے مالع ہے باقی بہاڑوں کے بیدا کرنے کی مکست کچھ اسی میں محصر نہیں دوسرے فوائدادر مسیس ہوں گی جواللہ تعالیٰ کومعلوم ہیں۔ تیسری مثال قدرت البيكى يبيان فرمائى كرزمين برشمتم كح جانوراس خالق حققى نے بیدا کئے کہ آج تک کوئی ان کا حصر وشار نہ کرسکا۔کوئی یاؤں سے علنے والے کوئی بغیر یاؤں کے چلنے والے۔ کوئی دویاؤں پر خلنے والے کوئی جاریاؤں پراورکوئی اس ہے بھی زیادہ چوشی مثال بیان فرمائی کہ آ سان ہے بارش اتار کرزمین میں سے طرح طرح کی پیدادارا گادی۔ قشم تشم کی جڑی بوٹیاں۔ بودے اور خوش منظر نفیس اور کارآ مدور خست۔ تر کاریاں میوے۔ غلہ وغیرہ پیدا کئے۔ قدریت خداوندی کی مثالیں بیان فرما کرمسکارتو حید جوقر آن کریم کی اہمتعلیم ہے بیان کرنے کا قرینه نکل آیااس کئے اہل شرک کو سینے دیاجا تا ہے کہ اللہ کی قدرت۔ صفت وحكمت برتوا أسمإن زمين ميس الياسارين دلأل اورنشانيال موجود ہیں جو تمباری آ تھوں کے سامنے ہیں۔ابتم ذرا بتاؤ کہ تمہارے دیوی دیوتاؤں اورجنہیں تم اللہ کے سوایو جتے ہوان کے کون مے مخلوقات اور مصنوعات ہیں؟ وکھاؤ توسمی کہانہوں نے کیا کیا بنایا ے؟ جب نبیں دکھلا سکتے تو تمس منہ سے ان کو خدائی کا شریک اور معبودیت کامستحق کھہراتے ہو۔معبودتو وہی ہوسکتاہے جس کے دست قدرت مين پيدا كرنااوررزق بهنجاناسب يجهيهو بتهارے معبودول كوتو ایک ذره بیدا کرنے کا بھی اختیار نہیں۔ تو باوجوداس قدرصاف اورواضح ولیل کے بیے انصاف نوگ اللہ کے ساتھ اوروں کوشریک کرتے ہیں

یائی جاتی ہیں اور بیاس کئے کہ قدیم تاریخ اور کلام جاہلیت میں ایک تبیس اس نام کے تین تین تحصول کاذ کرماتا ہے۔ حضرت لقمان کے متعلق میہ اختلاف سلف سے چلا آرہا ہے کہ آیا آپ نبی تھے یا محض ولی اور بندہ صالح۔ دونوں قول منقول میں نیکن جمہور علائے مفسرین کا ای پر اتفاق ہے کہ آپ نی ندیقے صرف علیم تھے۔ آپ کے زمانہ کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ ایک روایت ہے کہ آپ حضرت واؤد علیہ السلام کے ہمعصر تھے۔ ملک حبشہ کے رہنے والے تھے اور ایک آزادشدہ غلام تھے لیکن علامہ سید سلیمان ندوی نے جو شخفیق اپنی کماب ارض القرآن اورمواانا حفظ الرحمن صاحب سيوباروى في جوائي محقيق فقص القرآن میں کھی ہے وہ سے ہے کہ آپ کا زمانہ 3000ء ق م لیعنی حضرت ابراہیم علیالسلام ہے بھی بہت پہلے کا ہادرآ یہ قوم عاد نانیہ کے ایک نیک فس بادشاد تھے اور حضرت ہودعلیدالسلام کے بیرو تھے اور عر لی النسل تقے۔بہرحال حضرت لقمان عرب میں نزول قرآن کے وقت تک ان فہم و فراست اور عقل و داش کی بنایر در تکیم کے لقب سے مشہور تھے اسلئے مشرکین مکہ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ جن کی تکمت کے تم بھی قائل ہووہ بھی توحید کے قائل تھے اور شرک سے بیزار تھے چنانچانی حضرت لقمان کی لعص تصیحتوں کوحل تعالیٰ نے یہاں اس سورۃ میں بیان فرمایا ہے۔اب یہاں ایک تنبید مقسرین نے ایک ہے کہ اگر کوئی معترض اشکال کرے کہ كتاب البي مين كسي حكيم كي يونهي تفيي تن نقل كردي جاوي تو كتاب البي ير دھبدلگاہے کہ ویا خدا حکیموں سے سیحتیں سیکھر بیان فرماتا ہے اس لئے اس رفع اعتراض سے لئے اس جگدریاسلوب بدل دیااور کلام اللہ ہونے کی اس میں بھی شان دکھلادی اس لئے اول فرمایا و لقد اتینا لقمن المحكمة \_ اور بيتك بمن لقمان كو حكمت و دانائي عطاك تاكه ناظرين كو معلوم ہوجائے کہ حضرت لقمان کی مصحتیں خدائے تعالیٰ کی طرف ہے الہام یا تعلیم کی ہوئی ہیں۔تو یہاں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان کو وأشمندي عطافر مائي اورساتهه بي ان كويهم ويا كه ميري سب نعمتول برعموما اورنعت حكمت يرخصوصا اللدتعالى كاشكرادا كرتے رموساس معمقيق كاشكر ادا کرنااوراس کا حق ماننا ضروری ہے کی واضح رہے کہ اس حق شناسی اور شكرً لزاري سے خدائے قدوس كوكوئي فائدہ ہيں پہنچياً جو يجھ فائدہ ہے خود ش کر کا ہے کدونیا میں شکر گزاری کی بدولت مزید انعام اور آخرت میں

اجروتواب کاستحق کھبرتاہے۔اگر کوئی ناشکری کرے گاتو خوداپنا نقصان کرے گا۔ کیونکہ اللہ کی ذات تو بے نیاز ہاں کوکسی کے شکر کی کیا حاجت اور پرواہ وسکتی ہے۔اس کی حمد و ثنا تو ساری مخلوق زبان حال سے کر رہی ہے در بفرض محال کوئی تعریف کرنے والا نہ ہوتب بھی وہ جامع الصفات ادر شیع کمالات ہونے کی بنا پر وہ بذات خود محمود ہے کسی کے حمد و شکر کرنے یا نہ کرنے ہے۔ کسی کے حمد و شکر کرنے یا نہ کرنے ہے۔ کسی کے حمد و شکر کرنے یا نہ کے کمالات میں ذرہ مجرکی بیٹنی نہیں ہوتی۔

یباں دلائل توحید کے ساتھ بیعلیم دی گئی کہ اللہ تعالی کی تعمقوں کا شکر واجب ہے۔ابشکراوا کرنے کے لئے شکر کی ماہیت معلوم ہونی ضروری ہے۔علماء نے لکھا ہے کہ شکر کے دور کن ہیں علم ممل اول علم و العنی تعت اورمنعم سے داقف مونانیز سے جھنا کہمام مسیس حق تعالی بی مرحمت فرماتا ہے اورجس قدراسباب اورواسطال نعمت کے ہم تک جنیئے میں چیش آئے ہیں وہ سب اللہ یاک ہی کے قبضہ میں ہیں کداس کے علم بغیر ندکوئی ذروحرکت كرسكتا ب نكوئي چيز كسى كول عنى \_ دوسرارك عمل يعنى المتد تعالى كى دى موئى نعت کواس کی رضامندی میں استعمال کرنا اور بیاس وقت ہوسکتا ہے کہ جب يمعلوم ہوكركيا چيزكس كام كے لئے پيداك كئ بمثلاً الكھاللدى أيك نعمت ہادراس کاشکر بیہے کہ اس کواللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور علم وین کی كتابول كي و كيف اورأ سان وزمين كي خلوقات كواس غرض سي و كيف مين صرف كرے كي عبرت وضيحت حاصل مواور خالق برتر كى معرفت وعظمت اور كبريائى سے آ كابى ماصل بوادرستر كود يكھنے اور نامحرم برنظر ڈالنے سے اب رو کے۔ای طرح کان ایک نعمت ہے اور اس کاشکر بیہے کہ اس کو ذکر الٰہی اوران باتوں کے سننے میں استعمال کرے جوآ خرت میں تفع دین اور لغواور فضول اور گناه کی باتیس سننے ہے رو کے۔ ای طرح زبان کو یا دخدا اور حمدوثنا ادر اظبارشكر ميسمشغول ركھ ادر بے جاشكوه وشكايت اورفضول كناه كى باتوں سے سے بازر کھے غرض کہتمام اعضاد جوارح ومال دمتاع ادرعزت وجاہ سب کاشکر ہدیمی ہے کہان کوحل تعالیٰ کی طاعت میں مشغول رکھا جائے کیونکہ انسان پیدائی اس لئے کیا گیا ہے اوران کوان باتوں اور کامول ے رو کا جائے جن منع کیا گیاہے۔

اب آ مح مفرت لقمان في جوابي بيني كوفيهمت كرت موع كهاده اللي آيات من طام كيا كياب جس كابيان انشاء الله آئنده دوس ش موكار و الخور دُغُو مَا أَنِ الْعَمْدُ لُهِ لِنَهِ الْعَالَمِينَ

#### وَإِذْ قَالَ لَقُمْنُ لِابْنِهِ وَهُوبِعِظُهُ يَبْنَى لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرَكَ لَظُلُمُ عَظِيْمُ ا

اور جسب لقمان نے اپنے بیٹے کونصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ کسی کوشریک مت تقبرانا، بیٹنک شرک کرنا بوا بھاری ظلم ہے۔

وَإِذْ اورجب قَالَ كَمَا لَقَمْنُ لِعَمَانَ الْمِنْ الْعِيدِ وَهُو اوروه يَعِظُهُ الصَّيَحَ رَرَاتِهَا يَلْبُنَيُ المعربيد

لا تُشْرِيظ توند عمر يك ممرا يألله الله كماته إنَّ الشِّراك بينك شرك لَضَّالُهُ عَظِيمٌ البدُّ المعتم

کہ اے میرے بیارے بیٹے خدا کے ساتھ کسی کوشریک مت تھہرانا۔ بیشک شرک کرناظلم عظیم بینی برا بھاری ظلم ہے۔حضرت لقمان نے شرک کو د ظلم عظیم "فرمایا۔ اس سلسلہ میں بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ جب ساتویں یارہ سورہ انعام کی يه آيت تازل بمولى الذين امنوا ولم يلبسو آ ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون٥ (وه لوك جو ایمان لائے اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ طلم کو۔ ایسوں ہی کے لئے امن ہے اور وہی سیدھی راہ پرچل رہے ہیں) یعنی خدا کی مغفرت اور رحمت ان لوگوں کے لئے ہے جواممان لائے اور انہوں نے این ایمان کوظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا تو صحابه کرام رضی الله عنهم برید بات بهت شاق گزری اور انهول في الخضرت صلى الله عليه وسلم كي خدمت اقدس ميس عرض كيايا رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ابيها تؤكو كي مخص بهي شهروگا جس نے خدائے تعالیٰ کے احکام کے پیش نظر پچھ نہ پچھلم نہ کیا ہوتب نی کریم علیہ الصلوة والسملیم نے فرمایا آیت کا مطلب بنہیں ہے كياتم في لقمان كاير قول بيس سا يبنى الانشوك بالله ان الشرك لظلم عظيم ٥ (اے بيٹے اللہ كے ساتھ شريك نه عمرا بلاشبشرك بهت براظلم ب) تومطلب بيهواكم استالم یلبسوا ایمانهم بظلم میں ظلم سے مراد شرک ہے تہ کہ معصیت ۔ اس بنا برحضرت حکیم الامت مولا نا تھانوی اور بعض دوسرے مفسرین نے آیت مذکورہ کا ترجمہاس طرح کیا ہے کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کوشرک کے ساتھ محلوط نہیں

تنسير وتشريح: \_گذشته آيات مين اثبات توحيد اور ندمت شرک کے سلسلہ میں حضرت لقمان کا ذکر ہوا تھا جو بوفت نزول قر آن عرب میں اپنی فہم وفراست اور عقل و دانش کی بنایر ' حکیم'' کے لقب سے مشہور منے ۔قرآن کریم نے آپ کی عقل وہم اور منانت و دانائی کی تعریف فرمائی۔ آپ نے عقل کی راہ سے وہ باتنس کھولیں جو پیمبروں کے احکام و ہدایات کے موافق تھیں۔ یبال حضرت لقمان کے ذکر ہے مشرکین کو پیجتلا نامقصود ہے کہ شرك كافتيح مونا جس طرح فطرت انساني كي شهادت اورانبياء كي وتی سے ٹابت ہے اس طرح ونیا سے منتخب عقلمند بھی اپنی عقل سے شرک کی برائی کی تا ئیداورتقدیق کرتے رہے ہیں۔پس تو حید کو چھوڑ کرشرک اختیار کرنا کھلی ہوئی عمراہی نہیں تو اور کیا ہے۔ چنانچداب حضرت لقمان کی و قصیحتیں بیان کی جاتی ہیں جوانہوں نے بوقت فہمائش اینے فرزند کو کی تھیں۔ بیمعلوم نہیں کہ بیٹا مشرك تفااور سمجها بجها كرراه راست برلانا جائة تنفي ياموحدتها اور اسے مضبوط جمائے رکھنے کی غرض سے میہ وصینتیں فرمائی تھیں ۔حضرت لقمان کی اینے بیٹے کوسب سے پہلی تھیجت جس کا ذکراس آیت میں قرمایا گیا ہے وہ شرک باللہ سے اجتناب اور توحید کے التزام کی ہے کیونکہ 'وین حق' میں یہی وہ حقیقت ہے جو حنیف کومشرک سے متاز کرتی ہے اور شرک ہی سب سے برا گناہ ہے کہ جوکسی حالت میں بھی قابل بخشش نہیں مرب کہاس ہے جی اور سچی توبدونیا ہی میں کرنی جائے۔اس آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ حضرت لقمان نے ایئے بیٹے کوفیعت کرتے ہوئے کہا

کرتے ایسوں ہی کے لئے امن ہاور وہی راہ پر چل رہے ہیں۔تو یہاں سے معلوم ہوا کہ آ دمی ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی شرک میں گرفتار ہوسکتا ہے۔

ووسرے الفاظ میں بول کہتے کہ مسلمان کہلانے والے بھی شرک میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ کیکن آبیت مذکورہ میں ایمان وہی مطلوب ہے جس میں شرک کی ملاوث نہ ہو۔ چنانجداس آیت ك تحت حضرت علامة شبيراحم عثالي في الكهاب كما كرخدا يريفين ر کھنے کے باوجود شرک کونہ چھوڑ اتو وہ نہایمان شرعی ہے نہاس کے ذر بعدے امن وہدایت نصیب ہوسکتی ہے۔ سور و یوسف تیر ہویں ياره ميس ايك جكدار شاوي وما يومن اكثرهم بالله الاوهم مشر کون اوراکٹر لوگ جوخداکو مانتے بھی ہیں تو اس طرح کہ شرك بھی كرتے جاتے ہيں۔اس آيت يرحضرت علامه عثانی نے لکھاہے کہ زبان ہے سب کہتے ہیں کہ خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے مگراس کے باوجود کوئی بتوں کوخدائی کا حصددار بنار ہاہے۔کوئی اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کرتا ہے۔کوئی اسے روح و مادہ کامخناج بنا تا ہے۔ کسی نے احبار ور بہان کوخدائی اختیارات دے دیئے ہیں۔ بہت سے تعزیبہ پرتی۔قبر پرستی کے خس و خاشاک ے توحید کے صاف چشمہ کو مکدر کررہے ہیں۔ ریا۔ نام ونموداور ہوارتی سے تو کتے موحدین ہیں جو یاک ہوں گے۔غرض ایمان کازبانی دعویٰ کرے بہت کم ہیں جوعقیدہ یاعمل کے درجہ میں شرک جلی یا حفی کا ارتکاب نہیں کرتے۔'' الله تعالی ہرطرح کے شرک ہے جمیں اور آپ کو محفوظ فرمائیں۔

بہر حال یہاں معلوم ہوا کہ اخروی فلاح و نجات کے لئے خالص تو حید اللی کو بکڑنا اور شرک سے بچنا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ اور اس اہمیت کی بنا پر مسئلہ تو حید قرآن پاک کا خاص الخاص موضوع وعوت ہے اور قرآن کریم نے دوسرے تمام مسئلول سے نیادہ زورای پر دیا ہے۔ اور قرآن سے پہلے آنے

والی تمام الله کی کتابوں اور تمام الله کے رسولوں کی تعلیم و دعوت کا مرکزی نقط بھی تو حید ہی کامسئلہ رہا ہے۔

قرآن مجید میں توحید کی تعلیم اتن وضاحت ادرا یس تفصیل سے دی گئی ہے کہ مسئلہ کا کوئی کوشہ ایسانہیں رہاہے جو بوری طرح روشی میں ندآ گیا ہو کیونکہ اور امتول قوموں نے توحید ہی کے بارے میں بمیشة شخت تفوکری کھائیں ہیں حالانکہ اللہ کے تمام پیغمبروں اور سیج داعیوں نے اپنی اپنی توموں کو ہمیشہ توحید ہی کی تعلیم دی تھی بلکہ قرآن مجید کا توبیان ہے کہ دنیامیں کوئی قوم ایس نہیں جس کواللہ کے بینمبروں اور ہادیوں نے تو حید کا پیغام ندیہ بچایا ہو۔ الغرض شرک ہمیشہ سے انسانوں کی بڑی خطرتاک اور بڑی عام بھاری رہی ہے ای لے قرآن مجید میں جواللہ کی طرف سے آخری کتاب مدایت ہے اورجس کے بعدانانوں کے لئے کوئی آ سانی مدایت نامہ آنے والا نہیں توحید کے مسئلہ کوزیادہ سے زیادہ واضح اور روش کیا گیا ہے بلکہ ان تمام درواز وں کو بھی بند کرنے کی بوری بوری کوشش کی گئی ہے جس مے اگلی امتوں میں شرک آیا۔ قرآن مجید نے صرف بد کہد کر توحید کا درس ختم نہیں کردیا کہ خدا ایک ہاس کے سواکسی کی بندگی اورعبادت ندكی جائے بلكة وحيد في الذات كے علاوہ قرآن ياك نے ایک ایک خدائی صفت کا ذکر کرے بتلایا کہ بیصفت صرف الله تعالیٰ ہی میں ہے اور وہ اپنی ذات کی طرح صفات میں بھی وصدہ لاشريك باى طرح اين افعال واختيارات ميس بهى وه وحده لاشريك باور پرايخ خدائى حقوق مين بھى وہ اى طرح وصده الشريك ہے۔قرآن ياك نے توحيد كان سب بہلووں كواتنا واضح کیا کہ سی متم سے اعتقادی یا عملی جلی یا تنفی شرک کے لئے کوئی محنیائش نہیں چھوڑی۔ پھرعلادہ اس درس تو حید کے جوقر آن عزیز نے چیش کیا ہے اگر ذخیرہ حدیث پرایک نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا كه خداكة خرى پنيمبر اورتوحيدالبي كة خرى ناشراور ملتة سانى كة خرى معلم - بي آخر الزمان محدرسول الله صلى الله عليه وسلم في

کتنی شدومد کے ساتھ تو حید کی تعلیم وی ہے اور شرک کے استیصال میں کسی قدر جدوجہد فرمائی ہے۔ گراب جب کہ ہماری اکثریت قرآن و حدیث میں سے وست برداری اختیار کرلے تو ان کی تعلیمات کاعلم کیے حاصل ہو؟ اور اب تو سائنس اور ٹیکنالو جی کاوقت بتلایا جاتا ہے علم قرآن وحدیث حاصل کرنا تو در کنار اب تو کوئی بتلایا جاتا ہے علم قرآن وحدیث حاصل کرنا تو در کنار اب تو کوئی سرے سے حدیث ہی کامئر ہے تو کوئی قرآن کا مخالف و محرف انا للہ داجعون ۔ اور پھر بھی وعوے اسلام وایمان ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک میچ حدیث میں اس دور کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے کہ ایک تو مائن آئے گا جبکہ آدمی کی تعریف صرف اس پر ہوا کر نے گی کہ وہ کتنا بڑا عاقل کیسا خوش مزاج اور کتنا قوی و بہاور ہے لیکن اس کے دل میں ایک دانہ کے برابر بھی قوی و بہاور ہے لیکن اس کے دل میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایکان کا بیتہ نہ ہوگا ۔ العیافہ باللہ تعالی ۔

الغرض قر آن وحدیث کی روشنی مین اخروی فلاح و مجات کا مدار دو ہی چیزیں ہیں۔

(۱) أيك أيمان لعني عقائد

(۲) دوسرے اعمال صالحہ اور اعمال کو ایمان ہے وہی رشتہ اور تعالی ہے جوشاخوں کو جڑ ہے اور مکان کی دیواروں کو بنیا دوں ہے ہوتا ہے۔ شاخوں کی تروتازگی اور شادانی جڑ کی تروتازگی اور مضبوطی برموتوف ہے اور دیواروں کی یائیداری اور حیوت کا قیام

بنیادوں کی مضبوطی اور استواری برموقوف ہے آگر درخت کی جزیں تندرست ادرمضبوط ہوں گی تو اس کی شاخیں خوب پھولیں پھلیں گی اوراگر بیمیادی مضبوط مول گی تو د بوارین یا ئیدارادر حصت دیریا ہوں گی لیکن اگر درخت کی جزیں کرم خور دہ ہوں گی تو شاخیں مرجعا جا نمیں گی اور پھول کھل نہیں سکیس گی اورا گرمکان کی بنیادیں کمزور اور کھوکھلی ہوں تو دیواروں اور حصت کا مجھی یہی حال ہوگا اور ایسا کمزور بنیادوں والا مکان رہائش کے قابل نہ ہوگا۔اسی طرح اگر مسی کا ایمان شرک کی نایا کی ہے ملوث ہوگا تو اس کے اعمال بھی برکاراور بے نتیجہ ٹابت ہوں سے بتو جب شرک ایسی لعنت اور بری بلا ہے اور ایسا سلین جرم ہے جس سے دنیا میں اگر توبہ شکر لی جائے تو آخرت میں ہرگز معاف نہ ہوگا تو اس ہے بچنا کس قدرضروری ہوا۔اور سیج تو حیدی عقا کد کا حاصل کرنا کتنالازم ہوا۔اس لئے اس درس کے سلسلہ میں تو حید ذاتی ۔ تو حید الوہیت ۔ تو حید صفات و افعال واختيارات اورتو حيد حقوق اورتو حيد في الدعا اورتو حيد في انعبادہ کی تعلیم جوقر آن وحدیث نے پیش کی ہاس کوآ سندہ درس میں عرض کیا جائے گا تا کہ شرک کی تمام انسام مثلاً شرک فی الذات شرك في العلم شرك في التصرف شرك في الدعا اورشرك في العباده وغيره كي حقيقت كل كرسامني آحائي -اس ليخ آئنده درس بھي اى آيت ير ہوگا۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

#### وعالتيجيح

حق تعالیٰ ہمیں تو حید خالص کی دولت عطافر ما نمیں اور ہرطر سے خفی اور جلی شرک سے ہمارے اعمال وعقا کدکو محقوظ کھیں۔ اور دین کودنیا پرمقدم رکھنے کی تو نیق حسن عطافر ما نمیں۔ آور دین کودنیا پرمقدم رکھنے کی تو نیق حسن عطافر ما نمیں۔ آمین۔ آمین۔ آمین۔

وَاخِرُدَعُوْ مَا أَنِ الْحَمِّلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# ووصِّينَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْةِ عَلَيْهُ أَمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُنِ وَفِطْلُهُ فِي عَامَيْنِ آنِ

اورہم نے انسان کوأس کے مال باپ کے متعلق تاکیدی ہے اُس کی مال نے ضعف پرضعف اٹھا کراُس کو پیٹ میں رکھااور دو برس میں اُس کا دودھ چھوٹتا ہے

# الشُكْرُ فِي وَلِوَالِدَيْكُ إِلَى الْمُصِيرُ وَ إِنْ جَاهَلَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ

تو میری ادراین مال باپ کی شکر گذاری کیا کر میری بی طرف لوث کرآنا ہے۔اوراگر بچھ پروہ دونوں اس بات کا زور ڈالیس کے تو میرے ساتھ ایسی چیز کوشر یک تفہرائے

#### عِلْمُ فَالانْطِعْهُما وَصَاحِبَهُما فِي التَّنْيَا مَعْرُوفًا وَالتَّبِهُ سَبِيلَ مَنْ اَنَابَ إِلَى تُمْرِاك

جس كى تيرے ياس كوئى دليل شابوتو توان كاكہنا شماننا اورونيا بن أن كے ساتھ خوبى كے ساتھ بسر كرنا اوراس فخص كى راه پر چلنا جوميرى طرف رجوع ہو، پھرتم سبكو

#### مرْجِعُكُمْ فَأُنْبِئُكُمْ بِهَاكُنْ تَعْمُلُونَ ٥

میرے پاس آتا ہے چریس تم کو جنال دوں گاجو جو بچھتم کرتے تھے۔

وُ وَصَٰینُنَا اورام نے تاکیدروی الّاِنسُانَ انسان یوالِک یُلو اسکے اروش کے کمنٹ اسے پیدیش رکھا اُفکہ اُسک اوراس کا وودھ چھڑاتا فی عامین ووسال میں اَن اشکُر فی کرتو مراشکر کو کوالِک یُلک اورا ہے ماں باب کا اِلیّ میری طرف الْسَحِینِرُ لوٹ کرتا تا وی اُن اوراک کا ووق کے اُسک کے وہ تیرے ساتھ کوشش کریں علی پرو(ک) اَن تُشاہِ کے کرتو شکر کیے شہرائے یِ فی مرا کے اللّٰہ میری طرف اللّٰہ کہ ایس کا کہنا نہ من اور کرنا کے اللّٰہ کو اللّٰہ کہنا توان دونوں کا کہنا نہ ماتا و کو کا کہنا ہوں کے اللّٰہ کہنا ویا میں کرنا ہوں کہ کہنا نہ ماتا و کو کا کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا نہ میں کو کرنا کے اللّٰہ کہا تھا کہ کہنا ہوں کہ کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کہ کہنا ہوں کہنا ہوں کرنا کے اللّٰہ کہ کرنا کہ کہنا ہوں کہنا ہوں کہ کہنا ہوں کہ کہنا ہوں کہنا ہوں کہ کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کہ کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کو کہنا ہوں کا کہنا ہوں کو کہنا ہوں کہ کہنا ہوں کا کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کو کہنا کو کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کہ کہنا ہوں کہنا کہ کو کہنا کو کہنا کہ کو کہنا کو کہنا

حضرت لقمان نے بیٹے کو باپ کاحق نہ بتلایا تھا کہ اپی غرض معلوم ہوتی۔ اللہ تعالی نے تو حید کی نصیحت کے بعد اور آئندہ آنے وائی دوسری نصیحت کے بعد اور آئندہ کہ اللہ تعالی کے حق کے بعد مال باپ کاحق بیان فرمادیا کہ اللہ تعالی کے حق کے بعد مال باپ کاحق ہے کو یا باپ کاحق ہے کو یا باپ کاحق ہے کہ لیٹ حضرت لقمان نے اللہ کاحق بتلایا اور اللہ تعالی نے باپ کاحق ہے کہ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ میں اپنی مال کی بہت خدمت کیا کرتا تھا اور ان کا پور الطاعت گزار تھا۔ جب جھے خدا نے اسلام کی طرف ہوایت کی تو میری والدہ مجھ پر بہت بگڑیں نے اسلام کی طرف ہوایت کی تو میری والدہ مجھ پر بہت بگڑیں

تفسیر و تشریخ: ۔ گذشتہ آیات میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت ذکر فر مائی گئی تھی جو تو حید باری تعالیٰ کے اختیار کرنے اور تثرک کے نہ کرنے کے متعلق تھی ۔ حضرت لقمان کی مزید نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں وہ ان آیات کے بعد پھر آ کے بیان کی گئی ہیں۔ در میان ہیں تو حید کی تاکید کے لیے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے جوان آیات میں بطور جملہ معترضہ کے ہے جس میں ماں باپ کی اطاعت وشکر گزاری کا تاکیدی تھم دیا گیا ہے ساتھ ہی یہ تعمید بھی فر مائی گئی کہ نثرک اتی سخت فتیج چیز ہے کہ ماں باپ کے مجبور کرنے پر بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب مفسر وحدث دہلوی کی کھتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب مفسر وحدث دہلوی کی کھتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب مفسر وحدث دہلوی کی کھتے ہیں کہ

اور کھنے لگیس کہ بیٹا یہ نیا دین تو کہاں سے نکال لایا۔ سنو میں مہمیں تھم دیتی ہوں کہ اس دین سے دشہردار ہوجاؤ ور ندھی نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور یونہی ہموکی بیاسی مرجاؤں گی۔ میں نے اسلام کوچھوڑ انہیں اور میری ماں نے کھانا چینا ترک کر دیا اور چہار طرف سے جھ برآ وازہ کئی ہونے گئی کہ بیا پی ماں کا قاتل ہے۔ میں بہت ہی دل تنگ ہوا۔ اپنی والدہ کی خدمت میں بار عرض کیا۔خوشامہ یں کیس سمجھایا کہ خدا کے لئے اپنی ضد سے بارعرض کیا۔خوشامہ یں کیس سمجھایا کہ خدا کے لئے اپنی ضد سے بازآ جاؤ۔ بیتو ناممکن ہے کہ میں اس سیچ دین کوچھوڑ دوں۔ اس بازآ جاؤ۔ بیتو ناممکن ہے کہ میں اس سیچ دین کوچھوڑ دوں۔ اس طالت بہت ہی خراب ہوگئی تو میں ان کے پاس گیا اور ان کی مالت بہت ہی خراب ہوگئی تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا سنواماں جان تم جھے میری جان سے زیادہ عزیز ہوگر دین کہا سنواماں جان تم جھے میری جان سے زیادہ عزیز ہوگر دین اور اس بھوک بیاس میں ایک ایک کر کے سب نکل جا کیں تب اور اس بھوک بیاس میں ایک ایک کر کے سب نکل جا کیں تب اور اس بھی میں آخری لحد تک اپنے سیچ دین اسلام کونہیں چھوڑ وں گا۔ اب میری ماں مایوس ہوگئی اور کھانا بینا شروع کر دیا۔

مخالفین اسلام کہا کرتے ہیں کہ اسلام کموار کے زور سے پھیلا ہے۔ کوئی ان کم بختوں سے پوجھے کہ یہاں کون ی کمواری جس کا حضرت سعدرضی اللہ تعالی عنہ جیسے حضرات صحابہ کوخوف وخطرتھا۔
اس روایت سے '' بھوک ہڑتال'' کی بھی حقیقت معلوم ہوگئ کہ یہ جاہلیت کی رسم تھی جس کو ہندوستان میں گاندھی نے انگریزوں کے خلاف بطور حربہ کے استعال کیا اور اب دیکھا دیکھی مسلمانوں میں بھی یہ چیز رائج ہوگئی چٹا نچہ آئے دن بھوک ہڑتالیں منائی جاتی ہیں جوشرعاً قطعاً نا جائز ہے۔

ان آیات کی تشری ہے پہلے آیک دلچسپ ہات ملاحظہ ہوکہ روافض یعنی شیعوں کاعقیدہ ہے کہ قر آن کے جالیس پارے تھے دی سنیوں نے حذف کر لئے (تاریخ قر آن اور موجودہ قر آن نعوذ باللہ بقول ان کے محرف ہے اور آیتیں الٹ بلٹ کردی گئی ہیں باللہ بقول ان کے محرف ہے اور آیتیں الٹ بلٹ کردی گئی ہیں

کہیں کی آیتیں کہیں رکادی گئیں جس سے مطلب خیا اور بے ربط ہوگیا۔ چنانچ آجوں کے الٹ پلٹ کے جُوت میں وہ ایک مثال ان آیات زیر تفسیر کی چیش کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ تذکر وقو ہور ہا تھا لقمان کی تفسیحتوں کا اپنے بیٹے کو اور چھ میں ماں باپ کی اطاعت گزاری کا تھم آگیا اور پھر لقمان کی تفسیحتیں جاری ہوگئیں۔ تو شیعوں کے بزد یک موجودہ قرآن کی آیتوں کے بے ربط کردیے شیعوں کے بزد یک موجودہ قرآن کی آیتوں کے بربط کردیے کی ایک بیمثال ہے جس کو وہ چیش کرتے ہیں (العیاذ ہاللہ تعالیٰ) اب یہ ہو دومرا موضوع گر چونکہ ان آیات کے سلسلہ میں ذکر آگیا اس لئے شخصرا کہوائی الزام کے متعلق بھی من لیجے۔ آگیا اس لئے شخصرا کہوائی الزام کے متعلق بھی من لیجے۔ آگیا اس لئے شخصرا کہوائی اور موجودہ قرآن کریم پر اس قشم کے معالی میں میں ہو موجودہ قرآن کریم پر اس قشم کے معالی میں دو موجودہ قرآن کریم پر اس قشم کے معالی میں دو موجودہ قرآن کریم پر اس قشم کے معالی میں دو موجودہ قرآن کریم پر اس قشم کے معالی میں دو موجودہ قرآن کریم پر اس قشم کے معالی میں دو موجودہ قرآن کریم پر اس قشم کے معالی میں دو موجودہ قرآن کریم پر اس قشم کے معالی میں دو موجودہ قرآن کریم پر اس قشم کے معالی میں دو موجودہ قرآن کریم پر اس قشم کے معالی میں دو موجودہ قرآن کریم پر اس قشم کے معالی میں دو موجودہ قرآن کریم پر اس قشم کے معالی میں دو موجودہ قرآن کریم پر اس قشم کی میں دو موجودہ قرآن کریم پر اس قشم کی میں دو موجودہ قرآن کریم پر اس قشم کی میں دو موجودہ قرآن کریم پر اس قشم کی میں دو موجودہ قرآن کریم پر اس قشم کی دو موجودہ قرآن کریم پر اس قشم کی دو موجودہ قرآن کریم پر اس قشم کیں دو موجودہ قرآن کریم پر اس قشم کی دو موجودہ قرآن کی دو موجودہ قرآن کریم پر اس قشم کی دو موجودہ قرآن کی دو موجودہ قرآن کی دو موجودہ قرآن کریم پر اس قشم کی دو موجودہ قرآن کریم کی دو موجودہ قرآن کی دو موجودہ کی دو موجودہ قرآن کی دو موجودہ کی دو موجودہ

الزامات نگاتے ہیں تو ہمارے علمائے محققین نے ماشاء اللہ بڑے وندان شکن ادر مفصل اور طول طویل جوابات ایسے الزامات کے دیئے ہیں۔ ابھی بالکل قریب ہی زمانہ میں حضرت مولانا عبدالشكور صاحب مجددي لكھنوئ كررے ہيں انہول نے "حفاظت قرآن" كعنوان عقرآن كريم كي آيات اى سے بی ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید ہرقتم کی تحریف لفظی ومعنوی سے بالكل ياك ہے اور سير كم قرآن مجيد ميں سى قتم كى تحريف ناممكن ہے جوقر آن کا ایک زندہ معجزہ ہے خیر ہمارا تو بحد للدیدایمان ہی ہے ہمیں تو اس کے جوت کی ضرورت نہیں ۔ مگرمولا نا موصوف ا نے اس سلسلہ میں مخالفین کے الزام کے متعلق جو لکھا ہے وہ ملاحظہ ہو۔ مولا نا لکھتے ہیں۔حقیقت بیے کہ جمہور مخالفین (بینی شیعه صاحبان) کے عقیدہ میں بیقرآن مجید جوآج مسلمانوں کے یاس ہے اور ہرز ماندمیں یہی قرآن مجید مسلمانوں کے یاس ر ہامحرف ہے اور تحریف کی جتنی قتمیں ہوسکتی ہیں سب بقول ان كاس قرآن ش موئى بير - جابجا ہے آيتي اور سورتيس نكال ڈالی گئیں اور اس میں زیادتی مھی ہوئی ہے۔ جا بجا انسانی کلام

اس میں شامل کردیا گیا اوراس میں الفاظ وحروف کی تبدیلی بھی

احادیث موضوعہ کو جمع کر کے امت کوان کے فتنہ اور ضرر رسال اثرات ہے محفوظ و مامون فر مایا۔اس کتاب '' موضوعات کبیر'' میں آ ب نے دیگر محدثین کے حوالہ سے لکھا ہے کہ روافض نے حضرت علی رضی الله تعالی عنه اور اہل بیت کے فضائل میں ۳ لا کھ احادیث وضع کی میں یعنی جھوٹی حدیثیں گھزی میں (العیاذ باللہ تعالیٰ) اب یہاں جب معاندین کی طرف ہے تحریف قرآن کا ذكرة سيا تو مخضرانيهمي س ليجيئ كقرة ن كيي جمع موا؟ حضور سلى الله عليه وسلم پر٢٠٠ سال ميں تھوڑ اتھوڑ اکر کے بورا قرآن شريف نازل كيا گيا \_ كيونكه آپ اي شے جو پچھنازل جوتا آپ زباني يا د فرماليت اورايخ صحابه ويادكرادية اورتكم دية كهلكه لياجائ چٹانچے صحابہ کرام رضوان اللہ علیهم اجمعین کاغذ کے مکروں۔ محجوروں کے پتوں لکڑی کے تختوں پھر کے نکزوں چرے کے غلافوں اور کپڑے کے تھیلوں وغیرہ پر لکھ لیا کرتے تھے۔ بیتو عام صحابه كاحال تفاليكن چندصحابه رضوان الشعليم بمخصوص بتع جو حماب دحی کے نام ہے پکارے جاتے تھے جن کوحضور سلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے وحی لکھنے سے لئے مامور فر مایا تھا۔ان كوآب لكھنے كا تحكم ديتے اور يہ بھى تحكم ديتے كه فلال آيت كوفلال سورة میں لکھو۔ میسب متفرق ککھے جاتے رہے گر جب قرآن حكيم كا أيك معتذبه حصد آچكا تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے بحکم البی اور بداشارۂ جبرئیل امین۔اسی ترتیب سے حفظ کروانا شروع کیا جوتر تبیب لوح محفوظ میں ہے اور جو آج تک موجود ہے۔جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے بعنی آپ صلی الله علیه وسلم کے آخری رمضان • اھ میں تو دوبار پورا قران شریف حضورصلی الله علیه وسلم نے حضرت جرئیل علیه اسلام کو سنایا۔ اور حضرت جبرتیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت ایک خاصی برسی جماعت حفاظ قرآن کی موجود تھی جن کو پورے کا پورا

ہوئی ہےاوراس کی ترتیب بھی خراب کر دی گئی ہے ترتیب کی جار فشمیں ہیں اول تر تبیب سورتوں کی۔ دوم تر تبیب آیتوں کی۔ سوم ترتیب کلمات کی۔ جہارم ترتیب حروف کی۔ کتب شیعہ میں بہ تصریح موجود ہے کہ جاروں قتم کی ترتیب بگاڑ دی گئی ہے۔اگر صرف سورتول کی ترتیب میں کلام کیا جاتا تو چنداں خرابی نہ تھی كيونكه ہرسورت بجائے خودمتقل چيز ہےاس كے تقدم و تاخر سے مقصود کلام پر کچھا ٹرنہیں پڑ سکتا۔ بخلاف باقی تین ترتیبوں کے کہان سے مقصود کلام پچھ سے پچھ ہوجاتا ہے۔ مخالفین کی كتابول كے و كيھنے سے بيمعلوم ہوتا ہے كه قرآن كے محرف ٹابت کرنے کے لئے انہوں نے کس قدراہتمام کیا ہے کہاس کا عشرعشیر بھی کسی اورمسئلہ میں نہیں کیا اس اہتمام کا اد تی نمونہ بیہ ہے کہ آج ان کی معتبر کتابوں میں، ائمہ معصومین سے زائد از دو ہزار روایت تحریف قرآن کی منقول ہیں اور تحریف کی نفی میں ایک روایت محمی ان کے کسی امام سے ان کی کسی کتاب میں منهيس - (بحوالة تفسيرة مات قرة في صفحه ١٣٣ ازمولا بالكصنوي) اب قرآن برتو مخالفین نے یوں ہاتھ صاف کیا۔اب اس صمن میں صدیث کا حال بھی سن کیجئے۔ اسمہ محدثین حنفیہ میں ملاعلی قاری رحمته الله علیه کی شخصیت مشہور ومعروف ہے۔ احادیث ئے پر کھنے۔ جرح اور تعدیل میں آ یے کارنامے سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔علم حدیث کی تاریخ سے جو واقف ہیں ان ے بیامر پوشید وہیں کہ بدخواہاں ملت نے وضع احادیث کا فتنہ محرا كيا تفالعني بهت ہے اقوال وافعال كاانتساب نبي كريم صلى الله عليه وسلم كى طرف كردياكة بان يدكياياة بان في مايا ممر چونکه الله تعالی کواس دین حق کو قیامت تک باقی رکھنا تھااس لئے اس فتنہ کا مقابلہ کرنے والے علمائے محدثین بھی ہمیشہ موجود رہے جنہوں نے کھرا کھوٹا الگ کر دکھایا۔'' موضوعات کبیر'' ملا علی قاری کی کتاب اس سلسلہ کی آخری کڑی ہے جس اس

5

تعليم وتعلم اوراس كي نشروا شاعت وتبليغ كااس قدرا بتمام فرمايا جس كى مثال كهيں اور ند ملے كى - جب ٢٣ هيں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا تو آپ کی صاحبز ادی اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس امانت میں آیا۔حضرت عثمان ا جب خلیفہ ہوئے اُس وقت اسلام دور درازمما لک تک پہنچ چکا تھا۔ اور نومسلموں کی آمیزش سے گمان ہونے لگا تھا کہ قرآن شریف کی قرائت اور تلاوت میں گڑیز نہ ہوجائے اورمسلمانوں میں قرائت کا اختلاف نہ پڑجائے۔حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے یاس کہلا بھیجا کہ جوصحیفے آی کے یاس امانا رکھے ہیں۔انہیں بھیج دیجئے تا کہ میں ان کوفل کرانے کے بعد پھرآ ب کے یاس واپس جھیج دول چنا ٹیے حضرت هضه نے وہ صحالف حضرت عثان رضی الله تعالی عنه کے یاس جھیج دیئے۔حضرت عثمان رضى الله تعالى عنه نے حضرت زيد بن عابت رضى الله تعالى عنه، حضرت عبداللدين زبير رضي الله تعالى عنه، حضرت سعيد بن العاص رضى الله تعالى عنه ،حضرت عبدالرحمٰن بن حارث رضى الله تعالی عنہ جو قرآن کے ماہراور عالم تھے۔ان سب کو بلایا اور قرمایا كةرآن كريم قريش كي قرأت يرتكه وكيونكة قرآن انهي كي زبان میں نازل ہوا تا کہ قراًت کے اختلافات ندر ہیں۔ان بزرگوں نے اس کام کونہایت احتیاط سے ممل فرمادیا۔ تب حضرت عثمان رضی الله تعالی عندنے اس کی سات تقلیس کروائیں۔ ایک مدینہ منوره میں روک لی۔ بقیہ چیوکو مکہ معظمہ، بصرہ ، کوفہ، شام ، یمن اور بحرین میں بھجوا دیں۔اور تھم دیا کہان کی متابعت کی جائے اور يبودونساري كى طرح اختلاف سے بيايا جائے حضرت عثمان رضی الله تعالی عند کے مصحف برتمام صحابہ نے اجماع کرالیا اور امت متفق ہوگئ۔ حضرت عثمان رضی الله تعالی عند نے جو مصاحف تقل كروائ يته ان ميس ي بحض اب تك موجود ہیں۔اوران کے آخر میں بیعبارت بھی ہے کہ حضرت عثان رضی

قران شريف اس موجوده ترتبيب الحمد يعيه والناس تك حفظ قفابه ليكن اس موجوده صورت ميس صرف اس كى تحريم لم مين بين آئى تقى <u>داا ۾</u> ميس حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه خليفه ہوئے آپ کے زمانہ خلافت میں جنگ بمامہ واقع ہوئی جس میں مسلمہ كذاب مدعى نبوت مصحابه رضوان النّعكيهم كي جنّك بهوئي اس میں • ۷ سے زیادہ حفاظ قرآن صحابہ کرام رضوان الڈعلیم شہید ہو گئے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی الله تعالى عندسے ورخواست كى كه قرآن شريف مطابق لوح محفوظ اورمطابق حفظ تحرير میں بھی لے آنا جائے۔میادا کہیں حفاظت قرآن کی شہادتوں ہے قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہوجائے۔حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عند مہلے تو عذر کرتے رے کہ جس کام کوحضور رسالت پناہ سکی اللہ علیہ وسلم نے ہیں کیا اس کو میں کیسے کروں۔ آخراللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار پر حضرت صدیق اکبروشی اللہ تعالی عنہ کے میندکواس کام کے لئے کھول دیا آ ب نے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی الله تعالی عنه کوجوان خوش نصیب بزرگول میں ہے ایک ہیں جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعدان سے قرآن حاصل کرناتح میر وتسوید کے لئے مقرر فرمایا۔ آپ نے حفاظ صحابہ کی ایک جماعت کی مدوسے بڑی ہی احتیاط سے لیعنی ہر نماز کے بعد مسجد نبوی میں دورو گواہوں کی موجودگی میں آیات کی بموجب حفظ وبموجب تر تنیب لوح محفوظ نقل کروانا شروع کردیا۔ یہاں تک کہ سارا قرآن شریف یکجا جمع ہوگیا۔اوراس طرح سارا قرآن شریف تحریر کے احاطہ میں آ عليا - جب بيسب مجمد جو كيا تو حضرت صديق اكبررض الله تعالیٰ عنہ نے اس کو محفوظ فر مادیا جو پھر آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے یاس آیا۔ آپ کو کثرت مشاعل و کثرت جہادی وجہ سے اس کی نقلیں کرائے کا موقع نہیں ملا البنداس کی

الله تعالی عند کے حکم سے میقل ہوئے۔ ۲۹۰۴ء میں ماسکو میں مسلمانوں نے ایک کتب خانہ قائم کیا جس میں وہ مصحب عثانی بھی موجود ہے جس کو پڑھتے ہوئے آپشہید ہوئے تھے۔اور اس پر آب کے خون کے نشانات بھی ہیں (تاریخ قرآن) الغرض آئ جس صورت میں ، ارے یاس قرآن موجود ہے بالكل يبي حضورته الله عليه وسلم مع عبد ميس تقاراور يبي لوح محفوظ میں ہے اور قرآن حکیم میں ایک شوشے اور ایک حزف کا بھی اضافہ یا کمی یا تبدیلی نہیں کی گئی۔ نہاس کا امکان ہی تھا اور نہ ہے کیونکہ حق جل علی سجانہ نے ارشا وفر مایا ہے۔ انا نحن نولنا الذكر وانا له لحافظون۔ (سورة حجر)۔ بالتحقیق ہم نے قرآن نازل کیااورہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ الغرض بيحفاظت قرآن كاذكراس بات يرآ كيا تفاكدروافض نے ان آیات زیرتفسیر کواس مقام سے غیر متعلق قرار دے کریے ثابت كرنا جاباكة قرآن ميس صحابه رضوان الله عليهم في تحريف كى ب (العياذ بالله تعالى) حالانكه حقيقت يه بكدية يات المقام ي قطعاً غير متعلق بيس بيل بلكدان كواس مقام على مراتعلق بي جيسا كه شروع درس میں عرض کیا گیا۔اوپر حضرت لقمان نے بیٹے کو قبیحت فرماني تقى كه خدا كے ساتھ كى كوشر يك مت كھيرانا۔اب اس امرتوحيد ك تاكيد كے لئے حق تعالى ان آيات ميں ہدايت فرماتے ہيں كہم نے انسان کواس کے مال باب کے متعلق تاکید کی ہے کہان کی اطاعت اور خدمت كرے كيونكه انہول نے اس كے لئے بوى مشقتیں جھیلی ہیں۔باپ کے احسانات تو ہوش وحواس کے زمانہ میں ظاہر ہوتے ہیں کہ اولا دکو کھلاتا پہناتا ہے لیکن ماں کے احسانات اس كى عالم بخبرى ميساس سے بھى برھ كر تھاس كئے حق تعالى ان كو یا دولاتے ہیں کہاس کی مال نے اس کو پیٹ میں رکھا مہینوں تک اس کا بوجھ ببیٹ میں اٹھائے اٹھائے پھری ضعف برضعف اٹھائے اس لئے کہ جول جول مل برمعتاجاتا ہے عورت کوضعف زیادہ ہوتا

جاتا ہے۔ پھروضع حمل کی تکلیف برداشت کی۔ پھردو برس تک دودھ پلایا۔ اس درمیان میں ندمعلوم میسی کیسی ختیاں جھیل کر بچہ کی تربیت کی۔ اپنے آ رام کو بچہ کے آ رام پر قربان کیا لہٰذا ضروری ہے کہ آ دمی اولاً خدا تعالیٰ کا اور ٹانیا اپنے ماں باب کا خصوصاً ماں کا حق بہجائے یعنی اللّٰہ کی عبادت کرے۔ اس کے ساتھ کسی کوشر میک نہ تھہرائے اور مال باب کی خدمت واطاعت میں مشغول رہے جہاں تک کہ اللّٰہ کی نافر مانی نہ ہو کیونکہ حق تعالیٰ کاحق سب سے مقدم ہے اور اس کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے۔ سامنے سب کو حاضر ہونا ہے۔ سامنے سب کو حاضر ہونا ہے۔

يهال آيت مين الى المصيوميري بي طرف يهيركرة نا ہے فرماکر مید تنبیہ کروی کہ نہا بت سرگری اور تن دہی سے حقوق الله اورحقوق الوالدين إدا كياكرے اور بيانہ مجھے كماب خدا سے کیا کام پڑے گانہیں پھر جھے ہی سے کام پڑنا ہے اور میری بی طرف لوٹ کرآ تا ہے تواس اطاعت کے تھم پر بیرخیال ہوسکتا تھا کہ ماں باپ خواہ بری بات کا تھم دیں خواہ بھلی بات کا ان کی اطاعت فرض ہے حالانکہان سے زیادہ ایک اور بھی قابل ادب واطاعت موجود ہے بیعنی خدا تعالیٰ ۔ تو اگر ماں باب دین کے خلاف کرنے کو کہیں اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا حکم دیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا جا ہے ؟ تو اس کا بھی تھم فر ما دیا كداليي صورت ميں ان كى اطاعت نەكر ئى جاہئے وہ ہزارز ور ڈالیں اور کیسا ہی اصرار کریں کہ تو خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی شريك كراتواس بات كونه مانتا جائي إل دنيوى معاملات ميس ان کے ساتھ نیکی اورسلوک کرتا رہے اور دین کے معاملہ میں بیغمبروں اور مخلص بندوں کی راہ پر چلے دین کے خلاف مال یا یہ کی تقلید یا اطاعت نہ کرے۔ اخیر میں ارشاد ہوا کہتم سب کو ميرے ہى ياس واپس آتا ہے اولا داور دالدين سب كو پية لگ جائے گا کہ کس کی زیادتی یا تقفیر تھی اس لئے کسی امر میں میرے تحكم كے خلاف مت كرو۔ تو كويا يہاں ضروري تنبية فرمادي كه شرک اتن سخت اور نتیج چیز ہے کہ ماں باپ کے مجبور کرنے پر بھی اختیار نہیں کیا جاسکتا۔

ان آیات میں بہی صفحون بیان فرمایا گیاہے چنانچدار شاد ہوتا ہے۔ "اورجم نے انسان کواس کے ماں باب کے متعلق تا کید کی ہے ان کی اطاعت اور خدمت کی۔اس کی مال نے ضعف پر ضعف اٹھا کراس کو پہیٹ میں رکھااور پھردو برس میں اس کا دود ھ چھوٹا ہے اس لئے ہم نے اپنے حقوق کے ساتھ ماں باب کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا کہ تو میری اور اپنے مال باپ کی شکر گراری کیا کر کیونکہ میری ہی طرف سب کولوٹ کرآنا ہےاس وقت میں اعمال کی جزاوسزا دوں گااس لئے احکام کی بجا آوری ضروری ہے اور باوجود میکہ ماں باپ کا اتنا بڑاحق ہے کیکن امر تو حید ایساعظیم الشان ہے کہ اگر بتھے میروہ دونوں بھی اس بات کا زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ ایس چیز کوشریک تھمرائے جس کی تیرے پاس کوئی وکیل اورسند نہ ہوتو ان کا کہنا نہ ماننا اور ہاں ہے ضرور ہے کہ دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ خوبی سے بسر کرنا اور دین کے بارہ میں صرف اس شخص کی راہ چلنا جومیری طرف رجوع ہونینی میرے احکام کا معتقد اور عامل ہو۔ پھرتم سب کومیرے یاس آنا ہے چھرآنے کے وقت میں تم کو ہتلا دوں "\_# Z 5 7 8 . 3.3.8

یہاں آیت میں جودوسال میں دودہ چھڑانے کا ذکر ہے تو
اس آیت سے امام شافعی اور حنفیہ میں امام ابو یوسف اور امام محد فی استدلال کر کے بیفتو کی دیا ہے کہ دودھ پینے کی مدت جس کو مدت رضاعت کہتے ہیں دو برس تک ہے اور اسی پرجمہور علماء کا فتو کی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ قرماتے ہیں کہ بید مدت رضاعت ارشھائی برس تک ہے کیونکہ ۲۲ ویں پارہ سورۂ احتقاف میں فرمایا ارشھائی برس تک ہے کیونکہ ۲۲ ویں پارہ سورۂ احتقاف میں فرمایا گیا ہے و حملہ و فصالہ ٹلٹون مشھو آ اس کاحمل اور اس کی دودھ بردھائی تمیں مہینوں میں ہوتی ہے۔

یہاں آبت میں والدین کے حقوق کا ذکر آگیا اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ملاحظہ ہو۔ حضرت ابو ہر رہو ہونی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھا کہ خدمت اور سلوک کا زیادہ کون متحق ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر کون۔ فرمایا تیری ماں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ماں باب کی خوشنودی میں خدا کی میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماں باب کی خوشنودی میں خدا کی خوشنودی میں خدا کی خوشنودی ہے۔ خوشنودی ہے اوران کی تاراضی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ اب انگی آبیات میں حصرت لقمان کی بقید تھی تین جو انہوں نے اب انگی آبیات میں حصرت لقمان کی بقید تھی تین جو انہوں نے اب یہ کوفر مائی تھیں ذکری گئی ہیں جس کا بیان انشاء اللہ آبیات میں ہوگا۔

#### دعا شجحئهُ

حق تعالیٰ ہم کوبھی اپنے ماں باپ کے حقوق کی اوائیگی کی تو نیق نصیب فرما کمیں اور جن کے ماں باپ حیاۃ بیں ان کی خدمت واطاعت پوری طرح کرنے کاعزم وہمت نصیب فرما کمیں اور جن کے ماں باپ گزر چکے بیں ان کے ساتھ ایصال تو اب کرکے ان کی خدمت کی تو فیق عطا فرما کمیں۔اور فرما کمیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں احکام خداوندی کو ہر حال میں مقدم رکھنے کی تو فیق عطا فرما کمیں۔اور حقوق اللہ بھی اداکرنے کی تو فیق نصیب فرما کمیں۔آ مین۔
وقال تعباد کے ساتھ حقوق اللہ بھی اداکرنے کی تو فیق نصیب فرما کمیں۔آ مین۔

#### لِبُنِي إِنَّهِ ۚ إِنَّهِ أَإِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُ لِ فَنَكُنْ فِي صَغْرَةٍ أَوْرِفِ السَّهُ وتِ بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانہ کے برابر ہو پھر وہ کسی پھر کے اعدر ہو یا وہ آسانوں کے اعدر ہو یا وہ زمین کے اعدر ہو أُوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهِا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لِطِيفٌ خَبِيْرٌ ﴿ يَبُنَّى أَقِيمِ الصَّلَوٰةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُ فِ تب بھی اس کو اللہ تعالی حاضر کردے گا، بیٹک اللہ تعالی برا باریک بین ہے باخبر ہے۔ بیٹا تماز بردها کر اور اچھے کاموں کی جیعت کم وَانْهُ عَنِ الْمُنْكِرُواصِبِرْ عَلَى مَآ اَصَابِكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزُمِ الْأُمُورِ ﴿ وَلَا تُصَعِرْ خَدَكَ ادر پُرے کا موں سے منع کیا کر اور بچھ ہر جومصیبت واقع ہواس برصبر کیا کر، یہ ہمت کے کا موں میں سے ہے۔اورلوگوں سے اپنا زُخ مت پھیر لِلنَّاسِ وَلَا تُمَيِّنِ فِي الْأَرْضِ مَرَعًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ فَغْنَالِ فَعُوْرِ ﴿ وَاقْصِدْ اور زمین پر اُترا کر مت چل، بیتک الله تعالی کسی تکبر کرنے والے لخر کرنے والے کو پسندنییں کرتے۔ اور اپنی رفتار میں اعتدال افتیار کر في مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُرُ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِةَ ادرا بنی آواز کو پست کر چیک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ يَبُنَى اعمرے منے اِنْهَا بِيُك وه اِنْ تَكُ أَكره اِ مِثْقَال حَبّاتِ وزن (برابر)واند است عرك) خُود كي رائى افتاك بجروههو صَغْرَةِ سَحْت بَقَر الْوَيا فِي السَّمَوْتِ آسانوں مِن أَوْيا فِي الْأَرْضِ زَمِن مِن يَاتِ بِهِمَا لِيَآتِيَا اللهِ اللهِ اللهُ الله إِنَّ اللَّهُ بِينَكَ الله أَوْيا فِي الْأَرْضِ زَمِن مِن يَاتِ بِهِمَا لِيَآتِيَا اللهُ الله إِنَّ اللَّهُ بِينَكَ الله أَوْيا فِي الْآرَضِ زَمِن مِن يَاتِ بِهِمَا لِيَا اللَّهُ اللهُ الله إِنَّ اللَّهُ بِينَكَ الله أَوْيا فِي الْآرَيْنِ وَمِن مِن اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل ا عَير عب الْفَي الْعَمَالُوةَ قَامُ كُرِمُوازً وَأَمْزُ اورَهُم دے اللَّهُ وَفِ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اوردوك و عَن ع اللَّفَكَرِ لُمُ كَابِت ا مَا أَكُ اللَّهُ وَتِهُم رِبِنِي إِنَّ ذَلِكَ وَتُك بِيهِ مِنْ سه عَزْمِ الْأَمُورِ بِوى من كام ولا تُصَعِرْ ادرتو ميز ماندكر كُلُّ هِرَكُسَى الْمُغْتَالِ إِرَائِے وَاللَّا فَخُنُوبِ خود پستد | وَاقْصِلْ ادرمياندروي كرا فَيْ مَشْدِكَ اين رفقار ميں وَ اور اغضض پست كرا مِنْ صَوْتِكَ ابن آواز كو إِنَّ بِينَكُ اللَّهُ سب عالم المنافقة الأصواتِ آوازي الصوف آواز الحيير كدما

تفیروتشری دسرت اقدان نے اپ بیٹے کو جو سیمیں اور وسیتیں کی تھیں ان کا بیان ہور ہا ہے۔ سب سے پہلی تھیں۔
میں بیان ہوئی تھی کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرنا۔ اس کے ساتھ کسی کوشریک نیٹھ ہرانا کیونکہ شرک سے زیاد ہ براکام اور کوئی نہیں۔
حضرت اقدان نے مزید تھیمیتیں اور وسیتیں جوا پے بیٹے کوفر مائیں وہ ان آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ چونکہ یہ سب تھیمیتیں حکمتوں سے پر ہیں اس کے قرآن یاک ان کوفل نیس ہوا کہ کوئی ان بڑمل کریں۔ پہلی تھیمت تو حید کے متعلق تھی۔ اب دو مری تھیمت عقائد کے متعلق ہیں اس کے قرآن یاک ان کوفل ہے بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہ کوئی چیز ہویا کوئی علی ہویا کوئی بات ہوا تھی یا بری۔ اگر دائی کے وانہ کے برابر بھی ہوا ور فرض کروکہ پھر کی سی سی مودہ ہی اللہ تعالی سے خفی اور پوشیدہ نہیں رہ سکتی جب وقت یہ بات بیش نظر دکھے کہ ہزار اور پوشیدہ نہیں رہ سکتی جب وقت آئے گا و ہیں سے لا حاضر کرے گا اس لئے آدمی کوچا ہے کہ کمل کرتے وقت یہ بات بیش نظر دکھے کہ ہزار

پردوں میں بھی جو کام کیا جائے گا وہ اللہ کے سامنے ہے۔ وہ باریک ہے باریک شے کود مکھ لیتا ہے اور جانتا ہے اور ہر چیز سے بوری طرح خردار ہاور ہر جگدموجود ہے اس لئے انسان کواس مفالط میں نہ رہنا جاہے کہ جیسے آ دمیوں کوچھی باتوں اور پردے کے اندر کے کامول سے واتفیت نہیں ہوتی اس طرح حصب کر کوئی گناہ کرایا جائے تو اللہ كوخر سه وكى \_ايساسمجھنا نا دانى ہے كوئى جگہ اليينبين جواللہ سے چھیی ہواور صرف یمی نہیں کہ اللہ کواس کاعلم ہے بلکہ وہ اپنی قدرت سےاس کو حاضر کرویے برجمی قادر ہے۔وہ اس کو ہرجگہ سے نكال لاوے كا اور قيامت ميں سامنے كروے كا۔ اس لئے انسان كو حاسة كيد جوكام كرا الله الله علم وقدرت كوخيال ركها اب سیم عقائد کے بعد تیسری نصیحت اعمال کے متعلق ہے۔ چنانچہ انہوں نے نصیحت کی کہ بیٹا نماز ادا کرتا رہ۔ بیمعلوم بیں کہ مفرت لقمان كے عہد من نمازكاكياطريق تھا۔ركوع بجود قيام وسلام كے ساتھ تھی یاکسی اور طرح ہے۔ نماز درحقیقت اینے خالق ومالک کے آگے عجزونيازكانام باوراس كطريقيم نى اور مرزماند كيموافق مختلف رہے ہیں کہیں صرف وعاوگر بیزاری تفاکہیں سجدہ کرنا کہیں اس کی تبیع

وتقديس اوراستغفاركرنا امت محديي عبديس تمازكا واطريقة قائم موا کہ جس میں سب باتنی آ محمیس ۔ آ مے بیٹے کو بھیل نفس سے بعد بھیل غیر کی بھی نصیحت کرتے ہیں اس لئے دونوں باتیں ضروری ہیں خود بھی اجماموتاالله كي توحيدوبندگي برقائم رمنااوردوسرول كوجمي رائي كي طرف لاناس لے تقیحت کی کہ نیک باتوں کی تعلیم کیا کراور بری باتوں سے منع کیا کر۔ بیتواعمال کے متعلق تھیجت تھی آ سے حسن معاشرت کی تعلیم دی اور کہا کہ بچھ براگر خدا کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے کوئی تكليف ميني اور دنيايس جو تختيال بيش أكس ان كولل اور اولوالعزى ے برداشت کرناشدا کدے قبرا کرہمت ہاروینایہ دوسلمندوں کا کام نہیں اس کے بعد تین باتیں اور تعلیم کیں اول بدکر لوگوں سے تکبرے

پیش ندآ نابعی لوگوں کو تقیر مجھ کرمتنگروں کی طرح ان سے بات ندکرنا

اورغرورے ان کی طرف مت دیکھنا بلکہ خندہ بیٹانی سے ملنا۔ دوسرے

یہ کہ زمین پر اترا کرمت چلنا۔اترائے والے اور بڑائیاں مارے والے کواللہ بہندئیں کرتا۔ تیسرے یہ لہ تواضع من نت اور میانہ روی کی جال اختیار کرنا۔ بے ضرورت مت بولن ۔ طام کرتے وقت صدے زیادہ نہ جلانا۔ چیخ چلا کر بات نہ کرنا۔ اگر او حجی آ واز ہے بولنائى كوئى كمال موتا تو كرهے ك آواز برخيال كردوه ببت زورے آ واز تكاليا ب مركس قدر كريبداور كرخت موتى ب\_تو في جاكر بات كرنا كويا كدهے كى آواز كے مشايد موجانا بـ

حضرت لقمان کے متعلق جن کی تھیجتیں یہاں منقول ہو تھیں جہورمفسرین اسلام کامشہور تول یہی ہے کہ حضرت لقمان الله تعالیٰ کے ولی حکیم دانا تھے۔ نبی نہیں تھے تو انسان اگر نبی معصوم ادر پنجبر خدا بھی نہ ہو گر حکمت و دانا کی ہے مشرف ہوتب بھی خدا کے نزویک اس کا مرتبہ عظیم الثان ہے۔ای کے حضرت لقمان کو بیوزن ملی کہ اللہ تعالی نے قرآ ن کریم میں ان کی ثنا اور توصیف فرمائی اور امت مسلمہ کے لئے ان کی بعض ان نصائح اور وصایا کوفش فرمایا جوانہوں نے اسے بیٹے کو کی تھیں جتی کہ قرآن کی ایک سورة ان کے نام سے منسوب ہوئی۔

ا- گذشتہ اور ان آیات میں حضرت لقمان نے اینے بیٹے کو

سب سے پہلے جواہم تقییحت کی وہ شرک باللہ سے اجتناب اور توحيد كاالتزام ب\_حصرت لقمان في شرك كوظم عظيم فرمايا اور شرك ايسامناه ہے جوكسى حالت ميں بھى قابل بخشق نہيں ۔ مرب کہاس سے سی توبدونیا میں کرلی جائے اور شرک جلی کی طرح شرك خفي بھى اعمال انسانى كوبر با دكرويتا ہے اوراس طرح كھاليتا ہے جس طرح آ محلکڑی کو کھالیتی ہے۔ اور شرک خفی میں ریا۔ نمائش ۔شہرت بسندی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ ۲- حضرت لقمان کی بحثیت شفیق باب کے بیٹے کو نصیحت کی مناسبت سے حق تعالی نے امت مرحومہ کو یہ فیبحت وہدایت فرمائی کہ جبباب ادرمال كى محبت كابيعالم بكروه دينوى اوراخروى كس معالمه مين بهي اولا دكويداه ويكهنانبين جاية تأكه انجام كاراولا وكود كارتبيلنانه آواز ملائکہ اللہ کے نزول کی دلیل ہے کیونکہ وہ سحر میں تنہیج کا عادی ہےاورگدھے کی آ وازنزول شیاطین کا پیدویت ہے۔ ۵-حضرت لقمان نے اپنے میٹے کوجونصائے کیس ان میں سے ایک يه بھی ہے کہ ' زمين پراکڙ کرنہ چلو'اس مضمون کوقر آن کريم نے سور دُبنی اسرائيل بندرجوي بارومين اسطرح ارشادفرمايا - ولا تمش في الارض مرحاً انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولاً اورزمين براترا تاموانه جل تواسية اس اندازر فآرس ندزمين كويها السك گاند بہاڑوں کی چوٹیوں تک طویل ہوجائے گا۔ "یعنی مغرورانسان کے اندازر فآركی ندمت فرمائی می كدوه قدم كوزمين پراس طرح ركفتا ہے كه كويا اس کو پھاڑ ڈالے گا اوراین اکڑی ہوئی بلندگرون کے ذریعہ کویا بہاڑوں كى بلندى سے بھى اونچا بوجانا جا بتاہے كريبيں مجھتا كدووان بس سے کوئی بات بھی ندکر سکے گا پھر بلاوجہ اکر کر چلنے کے کیامعنی؟ اس کے برعكس متواضع اور بااخلاق انسانوں كى سورة فرقان انيسويں ياره ميں يہ كيفيت بيان كى كئى۔ ﴿ عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ٥ اورجورتمان کے بندے (لیعن تھم بردار فرمانبردار بندے) ہیں وہ زمین پر دقار۔اور تواضع کے ساتھ صلتے ہیں اور جب ان سے جاال لوگ مخاطب ہوتے میں قدوہ جہالت سے بیخے کے لئے سلام کہ کرالگ ہوجاتے ہیں۔ الغرض عرب میں مزول قرآن کے وقت حکمت لقمان کا کافی جرحا تھااوروہ اکثر مجالس میں ان کے حکیمانہ اتوال کُفْل کرتے رہتے تھےان کوایمان اور عمل صالح ہے متعلق حضرت لقمان کے یہ پندونصائح سائے ملئے کہ اگر حضرت لقمان ہی کے معتقد ہوتو ان کی میسی میں کرتو حیداختیار کرواورشرک و کفرے باز آؤ۔ اسی سلسلہ میں آ سے پھراصل مضمون توحید بعنی حق تعالیٰ کی عظمت وجلال اوراحسان وانعام بإد دلا كرتوحيد بارى تعالى كى طرف متوجد كياجا تاب اورايمان اوراعمال صالحه كي ترغيب دي جاتى ہے جس کابیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ واخردعونا أن الحدل يلورت العليين

برے تو اولاد کے لئے بھی از بس ضروری ہے کہ وہ خدا کی سیجے اور حقیقی معرفت کے بعدسب سے زیادہ والدین کی خدمت اوران کی رضاجو ئی كومقدم منتجيحتي كه أكر والدين كافرومشرك بهي مون تب بهي اولاد كا فرض ہے کدان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک \_تواضع اور نیازمندی کو ہاتھ سے ندوے البتہ اگروہ دین حق سے اعراض اور شرک كاختيار براسراركري تواس كوقبول ندكر اس لئے كه خداكى نافر مانى میں کسی کی اطاعت درست نہیں کیکن اپنے اس انکار کے وقت بھی نرمی اورحسن خطابت كونتجهور عاورورشت كلامي نناختياركر ي ای اہمیت کے پیش نظر حق تعالی نے قرآن کریم میں کی جگہ ايخ حقوق لعنى توحيد بالله كے ساتھ ساتھ حقوق والدين كا ذكر كيا اوران کوتمام حقوق برمقدم رکھااوررسول الند صلی الندعلیہ وسلم نے تو يهال تك ارشادفر مايا كه جنت مال كوقدمول كے فيجے ہے۔ ٣- حضرت لقمان كي جو دوسري تفيحتين مذكور موئيس ان ميس اطاعت خدادندي امر بالمعروف اورنهي عن لمئكر حسن خلق اورتواضع کی ترغیب اور کبر \_ بیخی اور بدخلقی کی ندمت کی گئی . حضرت لقمان نے امرونہی میں ان باتوں کوخصوصیت کے ساتھ انتخاب فرمایا اس لئے کہ کا تنات میں جس قدر بھی بھلائی اور برائی پیش آتی ہے ان سبكى جروبنياديمي اموريس - چنانچه ني كريم صلى الله عليه وسلم ف بھی امت مرحومہ کوان امور کی اہمیت پر بہت زیادہ توجہ دلائی ہے۔ س-حصرت لقمان نے درشت اور کرخت آ واز سے بات چیت کرنے کو مجھی منع فرمایا اس لئے کہ نرم گفتاری حسن خلق کا شعبہ اور ورشت اور کرخت لہجہ بدخلق کا جز و ہے۔ اور اس بنا پر اس طرز گفتگوكو موت جمار "لعني كدهے كي آواز سے مشابہ بتايا گیا ہے۔اورگدھے کی آ واز کے متعلق میرحد بیث مشہور ومعروف ہے۔حضرت ابو ہرریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے منقول ہے کہ نبی اكرم صلى الله عليه وسلم في قرمايا جب تم مرغ كي آ واز سُوتو الله تعالی سے فضل طلب کرواور گدھے کی آواز سنوتو شیطان سے پناہ ما تكواس كئے كه وہ شيطان كود كي كرآ وازكرتا ہے ـ يعني مُرغ كي

#### المرتروان الله سنحول في التموت وما في الأرض واسبخ عليكر يعمه ظاهرة كاتم لوكون كويه بات معلوم بين موفى كدالله تعالى خرون كوتها ريام عن الأكار عن من مين ادراس خراج المعتمد عام كام

وَ بَاطِنَةً وَمِنَ التَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمِرَوَ لَاهُ رَى وَلَا كِتْبِ مُنِيْرٍ وَإِذَا

اور باطنی بوری کررتھی ہیں اور بعضے آ دی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارہ میں بدوں وا تفیت اور بدول کسی روشن کتاب کے جھکڑا کرتے ہیں۔اور جب

قِيْلَ لَهُمُ البِّعْوُامَا آنُوْلَ اللهُ قَالُوابِلْ نَبِيمُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ابَاءَنَا الوَكُوكان الشَيْطَنُ

اُن سے کہاجاتا ہے کیاس چیز کا اتباع کروجواللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے تو کہتے ہیں کہیں ہم اس کا اتباع کریں مے جس پر ہم نے اپنے بروں کو پایا ہے کیا اگر شیطان

يَلْ عُوْهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجُهَا إِلَى اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَرِ اسْتَمْسَكَ

اُن کے بڑوں کوعذاب ووزخ کی طرف بلاتار ہا ہوتب بھی (انہی کا اتباع کریں ہے )۔اور جو مختص اپنا زُخ اللّٰہ کی طرف جھکا دےاور و ومخلص بھی ہو

#### بِالْعُرْوَةِ الْوُتْفَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُونِ

تواس نے برامضبوط حلقہ تھام لیا اوراخیرسب کاموں کا اللہ ہی کی طرف بہتے گا۔

اَكُذِ تَرُوْا كِيامَ نَهُ مِينَ وَيُعِنَا اَنَ اللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَلَ

لیستی سے بلندی کی طرف چڑھنے والاسی مشخکم اور مضبوط ری کوتھام كرمطمئن موجاتا ہے يہى حال اس مخص كاہے كہ جود لى ارادت كے ساتھاللد کافرمانبردار موجائے۔ توجس نے بیکر امضبوط تھا ہے رکھا وہ آخرا سکے سہارے سے اللہ تک پہنچ جائے گا اور نجات کا برا توی ذرایداس کے ہاتھ آ جائے گااور خدااس کا انجام درست کردیگا۔ اب يهال آيت مين اس جمله برغور سيجيح واذا قيل لهم اتبعوا ما انول الله اورجبان سے لیسی منکرین سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا اتباع کرولیعن قرآن کریم کا جواللہ تعالی نے نازل فرمايا ب- تووه منكرين اس كاجواب ديية تصبل نتبع ماوجدنا علیه ابآء نانہیں ہم ای کا اتباع کریں کے جس پر ہم نے اپنے بروں کو پایا ہے بیتو تھامنگرین قرآن کا جواب لیکن اگرا ہے آج میں مطالبداور میں سوال ایے ہم وطنوں سے ریں كراس چيز كااتباع كروجوالله تعالى نے نازل فرمايا ہے تومعلوم ہے بور فی تہذیب کے دلدادہ اور مغربیت کے شیدائوں ک طرف سے آپ کوکیا کیا جواب لیس سے؟ بہلا جواب بیہوگا کہ به چوده سوسال کا برانا قانون اس ترقی کے زمانہ میں کیسے چل سکتا ہے؟ دوسرا جواب سے ملے كاكر قرآن نے جوسزاكي اور حدود مقرر کئے ہیں وہ بورپ کی نظر میں وحشیا ندسز ائیں ہیں۔ چور کے ہاتھ کاٹ دینا اور زائی کوکوڑے مارنا یا سنگسار کردینا۔ تو سے سزائیں جاری کرے ہم بورپ کی نظریس غیرمہذب اور وحثی كيے بنيں؟ تيسرا جواب بيد طفي كاكر آنى اتباع ميں شراب بند كردى جائے اور شرابی كے كوڑے لگائے جائيس تو غير مكى مہمانوں کی شراب و کہاب سے ضیافت کیسے ہوسکے گی جوان کی مہمانداری کے لوازم میں سے ہے؟ چوتھا جواب یہ ملے گا کہ قرآنی اتباع میں سود کالین وین ختم کردیا جائے تو ساری غیرملکی تجارت كاروباراوركين دين سب بي مهي موجائ كار يانجوال جواب بدیلے کا کہ قرآنی شرم وحیا اور بردہ ہاری مستورات کی ترقی اورجد يدتهذيب ميل ركاوث بيخ كا- مم اي بهو- بينيول ر کھی ہیں جیسے عقل فہم فراست سوج سمجھ وغیرہ وغیرہ ۔ توجس نے اتى لاتعداد تعتيب دے ركھى ہيں حق توبيقا كماس كى ذات يرسب کے سب ایمان لاتے مگرایسے <u>کھلے ہوئے</u> انعامات واحسانات کے باوجود بعض لوگ آ تکھیں بند کر کے اللہ کی وحدانیت میں یااس کی صفات میں یااس کے احکام وشرائع میں جھکڑتے ہیں اور محض بے سند جھڑتے ہیں نہ کوئی علمی اور عقلی اصول ان کے پاس ہے۔نہ مسى بادى برحق كى مدايت \_ ندكسى متنداور روش كماب كاحواله\_ محض جہالت و صلالت سے بغیر کسی سند اور دلیل کے اینے کفروشرک براڑے ہوئے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی تازل کروہ وحی کا اتباع کرواور اللہ نے جو پچھنازل کیا ہے اس پر چلوتو کہتے ہیں کہ ہم اپنے باب دادا کے طریقد کو کیسے چھوڑ دیں ہم تو اے باپ دادا کے بی طریقہ پرچلیں سے۔قرآن یاک نے محص باب داداک اندهی تقلیدی بیسوں جگد فرمت کی ہے۔ آج جارے بہت ے کلمہ کو بھائی بھی اینے افعال واعمال کی دلیل اس باپ داوا کی ریبت کو بتاتے ہیں اور خلاف شرع رسوم اور بدعات وغیرہ کی حمایت میں ایک یہی ان کا جواب ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسا كرتے آئے يں۔ ہم اين باب دادات ايمانى سنتے آئے يں ہم تو ان ہی کے راستہ برچلیں کے لتو اسلام اور ایمان کے مقابلہ میں کفاروسٹر کین بھی یہی کہتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی لکیر کے نقیر ہیں۔ تو ان معکرین کوحق تعالی کی طرف سے کیا خوب جواب عنایت فرمایا جاتا ہے کہ اگر شیطان تمہارے باب دادوں کو دوزخ كى طرف لے جارہا ہو۔ تب بھى تم ان بى كے يہ چھے چلو سے؟ اور جہاں وہ گریں کے وہیں جا کر گروسے؟ آگےان مجرووں کے مقابلہ میں سلامت روی کا نتیجہ ظاہر فرمایا جاتا ہے کہ جس نے اخلاص كے ساتھ نيكى كاراستداختياركيا اورائية آپ كواللد كے سپرو كرديا اوراس كى فرما نبردارى صدق ول معافتياركى توسمجولو كداس نے ایک برامضبوط حلقہ ہاتھ میں تھام لیا۔ جب تک میکڑا مکڑے رے گاگرنے یا چوٹ کھانے کا کوئی اندیشہیں بعن جس طرح کوئی

کوغیروں کے بغل میں بٹھائے بغیراورغیروں کی بہو بیٹیوں کو این بغل میں بھائے بغیراور بورپ کی تہذیب جدید کا مظاہرہ کے بغیر بورب والول سے مہذب اور ترقی یافتہ کیے کہلائیں عے؟ تواس چیز کا اتباع کیے کریں جواللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ کفارومنکرین کوتو ایک ہی عذرتھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طريقة كے خلاف كيے دوسراطريقة اختيار كريں اور يہاں بيسوں اور بچاسوں عدر ہیں اتباع قرآن کے لئے اور ساتھ ہی اسلام اورايمان كے بلندوعو ي يس بيل -انا الله و انا اليه و اجعون. و یکھے سورہ ماکدہ حصے یارہ میں صاف فرمایا حمیا ہے ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلينك هم الكفرون. اور يوحق قدا تعالى ك نازل كئي بوئے كموانق تكم فكر يدواي لوك كافريں۔ (٢) پھرآ کے ای سورہ مائدہ ب ٢ میں فرمایا گیاو من نم يحكم بما انزل الله فائولئك هم الفسقون. جومخص خدا تعالی کے نازل کے ہوئے کے موافق تھم نہ کرے تواہیے لوگ فاسق ہیں بعنی بالکل ہے مکمی کرنے والے ہیں۔ (m) پھرائ سورة ما كده ميس فرمايا كياو من لم يعدكم بما انزل الله فاؤلفك هم الظلمون. اورجو خص خداتعالى كتازل ك ہوئے کے موافق ملم ندکرے سوالیے لوگ بالکل ظالم ہیں۔ سورہ مائدہ کی ان آیات کے تحت علمائے مخفقین نے لکھا ہے كه أكر كو في مخف تحكم خداوندي كوحقير يا غلط يا خلاف مصلحت يا ظاف تہذیب مجھ کر اس کا انکار کردے اور قانون شریعت اسلامیه می تغیروتبدل کرے ابی طرف سے نیا تھم تبویز کردے تو اليافخص بلاشبه كافر ب\_اوراكردل مين تمم خداوندي كي تفيديق اوراس كى عظمت اوراس كى حقانيت كااعتراف موجود ہے اور محض غلبه نفس یانسی د نیاوی مجبوری اورمعندوری کی بنایر باول تاخواسته تمم خدادندی کے خلاف فیصلہ کردے تو شریعت اسلامیہ میں وہ كافرنه وكالمك فقط كناه كاربوكاس سے ميمى معلوم مواكدا عقاد کی غلط عما غلطی ہے زیادہ سخت اور تباہ کن ہوتی ہے۔

تو جہال حق تعالی نے اس اندھی تقلید کی غدمت اور اس کی قباحت میں منکرین کے جواب بران کی صلالت ظاہر کرنے کے لئے یہ فرمایا اولو کان الشیطن یدعوهم الی عذاب السعير ٥ يعنى كوئى ان ي يوجه كدكياوه برحالت مسايخ بروں ہی کی پیروی کریں مے اگر چدان کوشیطان عذاب جہنم کی طرف بلاتا رہا ہو۔ وہیں حق تعالیٰ نے اکلی بی آیت میں اس سيح اسلام اورايمان كى حقيقت كوجهي ظا برفر ماديا كه جواسلام اور ایمان مطلوب ہے اور جوحقیقت میں کام آنے والا ہے۔فرمایا ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقى. اورجوم كالتاع كرك ا پنا رخ الله كى طرف جهكا وے يعنى فرمانبروارى اختيار كرے عقائد میں بھی اعمال میں بھی اوراس کے ساتھ وہ محسن بعنی مخلص میمی ہولیعن حض طاہری اسلام نہ ہوتو اس نے برامضبوط حلقہ تفام ليا اور يدخض بلاكت وخسران يه كفوظ موكيا ـ تو معلوم مواكه ہلاکت اور خسران آخرت سے بیخ کے لئے محض زبانی اور ظا برى اسلام كا وعوى كانى نبيس بلكه حقيقي اسلام اور خالص ايمان بربيدبشارت ہے۔ چنانچ علامدائن كثير في اس آ عت كے تحت لکھا ہے کہ جو خدا کا سچا فرمانبردار بن جائے اور جو شریعت کا تابعدار ہوجائے خدا کے حکموں مرعمل کرے اور اسیع عمل میں اظلاص بداكرے۔ خدا كے منع كرده كامون سے باز آجائے اس نے معنبوط دستاویز لے لیا محویا خدا کا وعدہ لے لیا کہ وہ عذاب آخرت سے نجات یافتہ ہے۔ اہمی آ سے بھی انہی محرین کے متعلق مضمون جاری ہے کہ بید جوت کوئیں سمجھتے اور اینے انکار حق پر جے ہوئے ہیں تو ابھی یہ چندروز مزے دنیا میں اڑالیں پھران کوایک بخت عذاب کی طرف تھسیٹ کر لایا جائے گالیتی آخرت میں عذاب جہنم سے واسطہ پڑنا ہے جس کا بیان ان شاء 

واخِردعونا أن الحدد للورت العليين

### ے سوآ پ کیلئے اس کا کفر ہا عث عم نہ ہوتا جا ہیے ان سب کو ہارے ہی یاس لوٹیا ہے سو ہم ان کو جسّا دیں سے جو جو پچھودہ کیا کرتے ہتے اللہ تعالیٰ کو دلوں کی ہاتھ بر طَرُّهُ مُرالِي عَنَابِ غَلِيظٍ ۞ وَلَيْنِ سَأَلَتُهُمْ هَنَّ یا دیتے ہوئے ہیں کچران کوکشاں کشال ایک سخت عذاب کی طرف لیا آ دیں سے ۔اوراگر آپ ان سے یوچھیں کہ لَيْقُوْلُنَ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِللَّهِ بِلْ آكْثَرُهُمْ لِا يَعْلَمُونَ وَلِلهِ مَا فِي آ سانوں و زمین کوئس نے پیدا کیا ہے تو ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے ، آپ کہیئے کہ الحمد للہ۔ ان میں اکٹرنہیں جانے۔ جو پچھ التَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ هُوَالْغَنِيُّ الْعِيدُ فَ وَلُوْاَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ تَنجَرَةٍ أَقُلَامٌ آ ساڻولاورز مين ۾ موجود ہے سب الله ہي کا ہےاور جيتڪ الله ہے نياز سب خوبيول والا ہے۔اور جتنے درخت زمين بھر ميں ہيں آگر وہ سب قلم بن جا کمير لُكُهُ مِنْ يَعْدِهِ سَبْعَكُ أَبْحُيْرِ قِانْفِلُ تُ كَلِمْتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِ نُزِّحَكُمُ وَالْحَا وربيجوسمندر ہےاں كےعلاوہ سات سمندراس ميں اورشا ل ہوجا تيس آوالله كى باتيس قتم نه ہوں، بيتك غدا تعالى زبردست حكمت والاہے تم سب كاپيدا كرنا العُنْكُمُ إِلَّا لَنفُسِ وَاحِدُ إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ بَصِيدٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيدٌ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيدٌ ا اورزندہ کرنا نس ایسا ہی ہے جبیبا ایک مخض کا ، بیٹک اللہ تعالیٰ سب پچے سنتا سب پچے در کھیا ہے۔ صَنْ لَغُرُ جس في كفركيا فَلا يَعْزَنْكُ تُواتِ كُومُكُين ندكروب كُفْرُهُ ال كا كغر إليَّناكُ بهاري طرف مَرْجِعُهُ مِن أَن كَا لُونْنَا مُنْهُمْ بِهَا كِرَبِمُ أَنِيسَ ضرور جِتَلا كُي كُوهِ جِو عَيدُوْا وهُ كُرتِ تِنْ إِنَّ اللَّهُ بِينك الله الله عَيلَيْدٌ جاننے والا إِنَّ أَنِّهِ "حَتَّدٌ وْرِ سينول (ولول) كَرْجِيدِ يْعُهَنُهُ هِمْ أَبِسُ فَا مُده دينِكُمْ ۚ قَلِيْلًا تَعُورُا ۚ يَنْهُ بِعَضْكَ إِهْمُ عَرِهِم أَنِس مَتَنَحُ لا يُمثِيلُ اللَّهِ عَلَى الراكر نُتَهَكُمْ ثَمُ أَن ہے بوچھو اَ صَنْ خَلَقَ مَس نے ہیدا کیا التَهمُونِ آسانوں کو اوارْزُخْتِ اورزمین الیکفُونُکَ تووویقینا کہیں سے الله اللہ اللہ قُلِ فرمادیں مُعَدُّ يَنْهِ تَمَامِ تَعْرِيفِي اللَّهِ كَيْ أَكْثُرُهُ فَهُ بِلَدَانِ كَاكُمُ لَا يَعْلَمُونَ جَائِحَ نَبِيل إِنَّهِ اللَّدَى لِيحَالَ فَي التَّمُونِ آسانوں مِن الْأَرْضِ اورزيين إنَّ اللَّهُ مِينِكُ الله هُوَ وه الْغَيْقُ بِي نياز الْعِيَةُ تعريفون كيماتها وَنَوْ اوراكم انَّ بيهوكه | مَا جو إِفِي الْأَرْضِ زمين مِن ا أَقُلاَهُمْ تَهُمِينَ إِوَ الْبَعِنْ أُورِ مندر لِيهُ لَهُ أَكُل سِاعِي المِنْ لِعَدِ واس كَ بعد استبعالةُ سات البغير سمندر (جع) مُأْغَوْلُ فَ لَو بَهِي فَتَم ند مِول الكِلْمَةُ اللَّهِ اللَّدِي إِلَيْ اللَّهُ مِينَكَ الله اللهُ الله المؤيزُ عالب الحَيَايَةُ تحكمت والا المُحَلَّقَالَمْ سَيس تم سب كالهداكريّا وَ الْبِعَنْكُمْ اورانيس تبهارا في اللها لله الله علم النَّفْسِ وَاحِدُةٍ عِيما لا فَي اللَّهُ مِثْك الله عَينة عندوالا بَعِيدُ ويَعِيدُ ويَعِيدُ الله تفسير وتشريح: - گذشته يات ميس به بتلايا كيا تها كه جوهش ابنارخ الله كي طرف جهكاد يعنى يورى طرح ايخ آب كوالله كي بندكي میں دے دے اور اس کی فرما نبر داری صدق ول سے اختیار کرلے اور اپنے سارے معاملات کو اس کے سپر دکر دے اور اس کی دی

تسلیم کرنے پڑیں گے۔ جب پہ حقیقت ہے کہ خالق تنہا وہ ہے اور تخلیق کا سکات میں کسی اور کا حصہ بیں تو کوئی دوسری ہستی معبود ہونے کی کیسی مستحق ہوسکتی ہے اور دوسر معبود کیونکر بن مسلے۔ بات تو صاف ہے پر بہت ہے لوگ نہیں مجھتے اور یہاں آ کر ائک جاتے ہیں۔ جب ایک مخص بد مانتا ہے کہ زمین اور آسانوں كاخالق صرف الله بيتولاز مآس كوية بھى مانتا جا ہے كه الداوررب بھی صرف اللہ ہی ہے۔عبادت وطاعت وہندگی کا مستحق بھی تنہا وہی ہے۔ خالق ایک ہواورمعبود دوسرا یہ بالکل عقل کے خلاف ہے اور سرامر متضاد بات ہے جس کا قائل وہی ہوسکتا ہے جو جہالت ولاعلمی میں ڈوبا ہوا ہوا ور پھر حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ زمین اور آسانوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے بلکہ ورحقیقت وہی ان سب چیزوں کا مالک بھی ہے جوز مین اور آسانوں میں یائی جاتی ہیں۔اللہ نے اپنی بدکا تنات بنا کر یونہی نہیں چھوڑ دی کہ جو جا ہے اس کا یا اس کے کسی حصہ کا ما لک بن بیٹے بلکسب اس کی مخلوق ادر مملوک ہیں اور سب اس سے مختاج ہیں۔وہ کسی کامختاج نہیں۔تو جوخص کفر کرتا ہے اس کا کفراس کے لتے نقصان وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا اس سے کوئی نقصان نہیں کیونکہ اس کی ذات جملہ صفات کمالیہ کامخزن وہنیع ہے اور وہ بالذات سب خوبیوں اور عز توں کا مالک ہے پھرا ہے سن کی کیا بروا ہوسکتی ہے۔ پس سز اوار الوہیت وہی ہے۔اور اس کی خوبیاں اور کمالات تو اس کثرت ہے ہیں کہ فرض کرو کہ تمام دنیا کے درختوں کوتر اش کرقکم بنالیں اورموجودہ سمندروں کی روشنائی تیاری جائے اور پھرمزید سات سمندرروشنائی بن کراس میں شامل ہوجا ئیں اور تمام مخلوق اپنی اپنی بساط کے موافق لکھنا شروع کرے تب بھی حق تعالیٰ کے کمالات اورعظمت وجلال کی باتنت ختم ندمون اور لكصنه والول كي عمرين ختم موجا تعين قلم تحس تھس کر ٹوٹ جائیں۔ روشنائی ختم ہوجائے گی ہر اللہ کی

موئی مدایات کواین بوری زندگی کا قانون بنالے تو مجھ لو کہ اس نے ایک مضبوط حلقہ تھام لیا اور اس مخض کے مشابہ ہوگیا جوکسی مضبوط ری کا حلقہ ہاتھ میں تھام کر بلندی پر چڑھنے میں گرنے سے مامون اور محفوظ ہوجاتا ہے اس طرح میتحض ہلاکت اور خسران آخرت ہے محفوظ و مامون ہو گیا۔ تو اس میں مومنین کو ترغیب وتعلیم تھی کہم اپناعلاقہ خداے اخلاص کے ساتھ جوڑے رکھو۔اب آ مے منکرین کے متعلق مضمون ہے اوران آیات میں ملے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے کہ اے نی صلی الله عليه وسلم آب تو منكرين كوسمجمان كاحق ادا كر يحك قرآن كريم كى آيات انبيس سناوي اب بھى جو مخص آپ كى بات مانے سے انکار کرتا ہے تو آ ہے تم نہ کریں۔ان منکرین کو بالآخر مارے بی پاس آنا ہے۔اس وفت سب کیا دھراسامے آجائے گا۔ کس جرم کواللہ سے چھیا نہ عیس کے کیونکہ وہ تو دلوں تک کے راز چانتا ہے۔ سب کھول کر رکھ دے گا۔ اور ان کے اعمال کا متيجه سامني آجائے كا اور اگريداوك محض چندروز وعيش برجول رہے ہیں تو ان کی بری غلطی ہے کیونکہ بیددائی نہیں بلکہ تھوڑے ون كاعيش وبفكرى معملت ختم موجان پر سخت مزاكے بنچ مھنے چلے آئیں سے۔ مجال ہے کہ پھر چھوٹ کر کہیں بھاگ جائیں۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ کو بیمنکرین دلائل برغورفکرنہیں کرتے محض باپ دادا کی اندھی تقلید میں گرفتار ہیں نیکن بایں ہمداللہ تعالیٰ کے وجوداور خالق ہونے کا ونیز قادروما لک ہونے کا فطری طور برایباعلم ہے کہ اگر آب ان سے دریا فت کریں کہ آ سانوں اور زمین کوکس نے بنایا ہے تو میں کہیں گے کہ اللہ نے۔ توشكر بك كداتى بات توجائية اور مائة بين اوراس كازبان ے اعتراف کرتے ہیں کہ زمین وآسان کا پیدا کرنا بجزاللہ کے کسی اور کا کام نہیں تو پھراب کنسی خو بی رہ گئی جواس کی ذات میں ندبو لامحاله خالق السموات والارض مين تمام كمالات

تعریفیں۔اس کی خوبیاں اور کما لات ختم نہ ہوں گے۔ بھلامحدود
اور متنا ہی تو توں سے لامحدود اور غیر متنا ہی کا سرانجام کیو کر ہوسکتا
ہے۔ بظاہر ایک فخص یہ گمان کرسکتا ہے کہ شاید اس قول میں
مبالغہ کیا گیا ہے لیکن در حقیقت اس بیل ذرہ برابر مبالغہ نہیں
جتنے قلم اس زمین کے درختوں سے بن سکتے ہیں اور جتنی
روشنائی زمین کے موجودہ سمندراور و لیے ہی سات مزید سمندر
فراہم کر سکتے ہیں ان سے اللہ کی قدرت و حکمت اور اس کے
مراہم کر سکتے ہیں ان سے اللہ کی قدرت و حکمت اور اس کے
سارے کمالات تو در کنار شاید موجودات عالم کی مکمل فہرست
بھی نہیں لکھی جاسکتی۔ تو یہاں اس بیان سے دراصل یہ تصور
دلا نامقعود ہے کہ جو خدا الی قدرت اور ایے کمالات والا ہے
اور جو آئی بڑی کا کنات کو وجود میں لایا ہے اور جو از ل سے ابد
اور جو آئی بڑی کا کنات کو وجود میں لایا ہے اور جو از ل سے ابد
ستیوں کی حیثیت ہی کیا ہے جنہیں یہ شرکین معبود بنائے ہیٹھے
ہیں۔ آگے مسکد بحث یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے
ہیں۔ آگے مسکد بحث یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے

سجھ رہے ہیں حالانکہ وہ ایسا قادر ہے کہ تم سب کا پیدا کرنا اور تم ایسا کو زندہ کرکے قیامت میں اٹھانا صرف ایسا ہے جیسا کہ ایک فخض کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا اور زندہ کرنا اور زندہ کرنا کہ مشکل نہیں ۔ پس تم سب کا بھی زندہ کرنا کہ مشکل نہ ہوگا کیو مشکل نہ ہوگا کیونکہ اے کی کام کے لئے کوئی سامان نہیں کرنا پڑتا بلکہ وہاں قوصرف تھم کی دیر ہے۔ بس ادھ تھم ہوا ادھر وہ چیز موجود۔ اخیر میں ارشاد ہوا ان اللہ سمیع بصیر یقینا اللہ سب چھ سنتا اور سب پچھ دیکھتا ہے اس لئے اس سے ان منکرین کا کوئی قول وفعل مختی ہیں۔ پس جولوگ باوجود ان ولائل منکرین کا کوئی قول وفعل مختی ہیں۔ پس جولوگ باوجود ان ولائل منکرین کا کوئی قول وفعل مختی ہیں۔ پس جولوگ باوجود ان ولائل کے بعث بعد الموت کا انکار کررہے ہیں وہ ان سب کوئن رہا ہے اور دیکھت دھرموں کو خت سز ادے گا جوخواہ تخواہ اور دیکھر ہا ہے اور دیکھت دھرموں کو خت سز ادے گا جوخواہ تخواہ اس کے کمالات کا انکار کررہے ہیں۔

ابھی آ مے بھی بہی مضمون تو حید جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا مليحيً

حق تعالیٰ کا بے انتہا شکرواحسان ہے کہ اس نے کفروشرک ہے بچا کرہم کواسلام وایمان کی دولت عطافر مائی۔ اللّٰہ تعالیٰ ہم کواس پر استقامت عطافر ماویں اور اس پر ہمارا خاتمہ فر مائیں۔اور اس زندگی میں ہم کوآ خرت کا فکراور وہاں کی ہمہ وقت کی تیاری کی نوفیق نصیب فر مائیں۔

یااللہ دنیا کا چندروز ہیش و بہارہم کوآخرت سے خفلت میں ندڑا لئے پائے۔ یااللہ! آپ کی عظمت اور کمالات کی ہاتیں الامحدود اور غیر متابی جی آپ سنتے اور سب کھی آپ اللہ المحدود اور غیر متابی جی آپ سنتے اور سب کھی آپ المحدود اور غیر متابی جی آپ سنتے اور سب کھی آپ در مقابی موجود ات کا کوئی ذرہ آپ کے عالم محیط سے غائب نہیں ہے۔

یااللہ! بیشک ایک دن ہم کوآپ کے سامنے کھڑا ہونا اور اپنے اعمال دنیا کی جواب دہی دیتا ہے۔ یااللہ ہمیں اس دن کی فکر دائمی نصیب فرما اور دنیا ہی میں موت سے پہلے اپنی کوتا ہیوں کا بچی توبداور استغفار سے قدارک کر لینے کی توفیق عطافر ما۔ آمین۔ وَ الْحِدُرُدُ عُمُونَا آنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَيْمِيْنَ

### المُورَانَ الله يُولِيجُ النِّلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارُ فِي النَّهِ وَسَغَّرَ النَّهُ مَن وَالْقَدْرُ كُلَّ يَجْرِي ب كيا تحصور بمعلوم بيس كه الله تعالى دات كودن مس اوردن كورات مس داخل كرديمًا باوراس في سورج ادرجا تدكوكام مس لكاركها به كه برايك مقرر وتت تك نَّمُ مَكَمًى قُانَ اللهَ بِمَا تَعُمِلُونَ خِبِيرُ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ هُوَالِحَقِّ وَانَّ مَا يَلَ عُونَ چتارہ کا اور بیکا الله تعالی تہارے سے عملوں کی بوری خبرر کمتا ہے۔ بیاس سب ہے کہ اللہ بی ہستی میں کامل ہے اور جن چیزوں کی اللہ کے سوار اوگ مِنْ دُونِهِ الْبِأَطِلُ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَالْوَتِرُ أَنَّ الْفَلْكَ تَجْرِينَ فِي الْبَحْرِينِغُمَّهُ اِلْکُل بَی کچر ہیں اور اللہ بی عالی شان اور بڑا ہے۔ اے مخاطب کیا جھے کو بیہ معلوم نہیں کہ اللہ بی کے نضل ہے مشتی دریا میں چکتی ہے الله لِيُرِيكُمْ قِنْ البِيةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتٍ لِكُلِّ صَبَّالٍ شَكُوْرٍ وَ إِذَا غَيْنِيمَ ثُمْ مَوْجُ كَالظَّلِل دَعُو تا کرتم کواچی نشانیاں دکھلا دے اس پر ہنشانیاں ہیں ہرا ہے خص کیلئے جوصابرشا کر ہو۔ اور جب ان لوکوں کو موجیس سائمانوں کی طرح تحییر کہتی ہیں آو ووٹ العص اعتقاد کرکے الله عَنْكِصِينَ لَرُ الدِّينَ فَالْتَا أَجْمُمُ إِلَى الْبَرْفِيهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْعَدُ بِالْبِينَآ إِلَا كُالُ خَتَارِكُفُودٍ ٥ الله الكويكارة لكت بين مجرجب ال كؤجات و كرفتك كالمرف لي تاب وبعضالوان بين اعتمال برديج بين اوراماري آينول كرنس وي نوك مكرموت بين جوبرع بداور الكراس الكؤتر كياتو في من و علما أن الله كالله كولي وافل كرتاب الدكر رات في النّهار ون من ويولي اوروافل كرتاب النّهار ون في الدّيل رات من وُ سَغُو أوراس فِ مَعْرِكِيا الشَّهُنسُ سورج والْقَهْرُ اورجائد كُنَّ برايك يَعُرِي جِلنارب كا إلى طرف أَجَدِ مدت المُستَمَّى معرره وأنَّ اوريدك بَنْ عُوْنَ وورِسَشَ كُرت مِن أَوْفِيهِ اس كسوا البالطِلْ إطل وأنَّ اوربيك الله الله هُوَ وى الْعَلِيُّ بلندمرت اللَّهِيُّو مِوالى والا الْهُرَّرُ كَمَا تُونَ مِنْ ويكما أَنَّ كَمُ الْفُلْكَ كُشَى تَجْدِي جِنْي جِ فِي الْبَخْرِ ورياس الإنجاب الله الله كانعتول كيماته الميريكم تاكروهم مين وكعاوي مِنْ أَيْتِهِ أَكَى نَتَانِيانِ إِنَّ بِينِكُ إِنْ ذَٰلِكَ أَسِ مِنَ اللَّهُ البِينَ إِنِيالِ اللَّهُ واسطى هر صَبَالِهِ برُ عصروالِ الشَّكُولِ برُ عَشَرَكُواراً وَإِذَا أُورِجِهِ غَيْشِيمَهُمْ أَن يرجِها جاتى به مُونِةِ موج كَالظَلِل ساتبانون كى طرح دَعُوالندُ ووالله كويكارت بي الْفيلصِينَ خالص كرك كراليّينَ اس كيلي وين عباوت فَلْتُنَا يُعرِ جب فَجَنَّهُمُ اس في أَنبِين بِعِالِيا إِلَى الْبَرِّ خَصْلَى كَ طرف فَيَنْهُمْ تُو ان مِن كُونَى مُفْتَصِدٌ مياندرو وكايجند اور الكارنين كرتا يالْيَتِنَا مِوْرِي آتِولِ كَا اللَّهِ سوائِ كُلُّ بِر خَتَالٍ عَبِدُ مَن كُفُوْدٍ مَا شُكُرا

تفسیر وتشریخ: گذشتہ یات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے کمالات کا فکر ہوا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ زمین میں جینے درخت ہیں آگر ان سب کے تلم بن جا کیں اور سمندرروشنائی بن جائے اور پھر سات مزید سمندرروشنائی بن کراس میں شامل ہوجا کیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے کمالات کی باتیں لکھنے سے فتم نہ ہوں۔ ای سلسلہ میں آ کے مزید تو حید کا مضمون بیان فر مایا جا تا ہے اور تمام انسانوں کو خطاب کر کے ان آیات میں بتلایا جا تا ہے کہ یہ ہم تھی پر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات لاتا ہے اور جا ندسوری جیسے ظیم کرات کو ایک مزدور کی طرح کام میں لگار کھا ہے بیرات اور دن کا بابندی اور با قاعدگی کے ساتھ آتا ہے کہ مورج اور جا ند یوری طرح ایک

صابطه میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہاں صرف سورج ادر جا ند کا ذکر اس کئے کیا گیاہے کہ بدونوں عالم بالا کی وہ تمایاں چیزیں ہیں جن كومشركين قديم زماند سے معبود بناتے حلے آئے ہیں۔ آج بھی بہت سے انسان انہیں اپنا دیوتاتسلیم کرتے ہیں ورند در حقیقت اس زمین سمیت کا تنات کے تمام ستارے اور سیارے اللہ تعالی کے ایک ائل ضابط میں سے ہوئے ہیں جس سے وہ بال برابر ادھر ادھر نہیں ہث سکتے چرآ کے بیتصری بھی فرمادی کہ ہر چیز کی مدت عمر مقرر كردى كئى ہے اى وقت تك وہ چل رہى ہے۔ سورج ہو يا چانديا کا تنات کا کوئی اورستارہ یا۔ یارہ ان میں سے کوئی چیز بھی ندازلی ہے ندابدی۔ ہرایک کا ایک وقت آغاز ہے۔جس سے مہلے وہموجود ند تھی اورایک وقت اس کے خاتمہ کا ہےجس کے بعدوہ موجود شرہے گی۔اس تصریح سے مقصود میہ جتلانا ہے کہ الیسی حادث اور بےبس چیزیں آخرمعبود کیسے ہوسکتی ہیں۔آ گے بتلایا جا تاہے کہن تعالیٰ کی بد صفات اور کمالات عظیمه اس لئے ذکر کی منٹی که سننے والے مجھ لیں کہائیک خدا کو ماننا اور صرف اس کی ہی عباوت کرنا ٹھیک راستہ ہے۔اس کےخلاف جو پچھ کہا جائے یا کیا جائے باطل اور جھوٹ ہے۔ الہذابندہ کی انتہائی بستی اور تذلل جس کا نام عبادت ہے اس بلنداور برتر قدرت والے کے لئے ہونی جائے۔آ گے توحید کی ایک دوسری دلیل دی جاتی ہے اور بہال بھی عام انسانوں کو تخاطب كرك بتلاياجا تائ كمرياتم كوتوحيدى بيردليل معلوم بيس كمالله بى کے فضل سے مشتی یا جہاز دریا یا سمندر میں چلتے ہیں اوراس میں اس کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں بینی ایسی نشانیاں جس سے بیریند چاتا ہے کہ اختیارات بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔انسان خواہ کیسے ہی مضبوط اور بحری سفر کے لئے موزوں جہاز بنالے اور جہاز رانی کےفن اور اس سے تعلق رکھنے والی معلومات اور تجربات میں کتناہی کمال حاصل کرلے کیکن سمندر میں جن ہولنا کے طاقتوں ے اس کوسمالقد پیش آتا ہے ان کے مقابلہ میں وہ تنہا اپنی تدابیر

کے بل بوتہ پر بخیریت سفر نہیں کرسکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کافضل شامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم پھرتے ہی آ دی کومعلوم ہوجاتا ہے کہ اس کے ذرائع ووسائل اور کمالات فن کتنے پانی ہیں ہیں۔ جن کو زندگی ہیں بھی ایسا سابقہ پڑا ہے وہ اس کا احساس خوب کرسکتے ہیں۔ آ دمی امن واطمینان کی حالت ہیں چاہے کیسا ہی سخت دہریہ یا کٹر مشرک ہولیکن سمندر کے طوفان میں جب اس کی شخت دہریہ یا کٹر مشرک ہولیکن سمندر کے طوفان میں جب اس کی سخت دہریہ کا احساس وقت دہریہ کو بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ خدا ہے اور مشرک بھی جان لیتا ہے کہ خدا ایک ہی جادر مشرک بھی جان لیتا ہے کہ خدا ایک ہی جات میں جب اس وقت دہریہ کو بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ خدا ہے۔

آ مے بتلایا جاتا ہے کہ اس بحری سفر کے احوال وحوادث میں غور كرنا انسان كے لئے صبروشكر كے مواقع مہم بہنجاتا ہے۔ جب طوفان اٹھ رہے ہوں اور جہاز طوفانی موجوں کے تیٹیٹروں میں گھرا ہواس وفت برے صبر وحل کا کام ہے اور جب اللہ نے اس مشکش موت وحیات ہے میں سالم نکال دیا تو ضروری ہے کہاس کا احسان مانا جائے اورشکر کیا جائے۔ان دائل اور شوابدے مجھایا گیا کہ ایک الله بی کا ماننا ٹھیک ہے۔اس کےخلاف سب یا تیں جھوتی ہیں۔ اب آ کے بتلایا جاتا ہے کہ طوفانی موجوں میں گھر کرکٹر سے کٹر مشرك بھی بری عقیدت مندی اورا خلاص کے ساتھ اللہ کو یکارنے لگتاہے۔جس سے معلوم ہوا کہ انسانی ضمیر اور فطرت کی اصلی آواز یمی ہے باقی سب بناوٹ اور جھوٹے ڈھکوسلے ہیں۔قرآن یاک نے یہاں جس حقیقت کوظاہر کیا ہے اس کی مثالیں اس وقت بھی سامنے آتی ہیں۔جبروس کاسب سے پہلا خلاباز فضائے آسانی میں روانہ کیا تو اس کی بیوی کواس پرواز سے بے خبرر کھا گیا۔ جب اس کی بیوی کواس کے عزم کی خبر ملی تو تمام رات سر بسجو داسیے شوہر کی بسلامت والسی کے لئے روروکر دعا تیں مائٹی رہی۔بیاس ملک کا حال ہے جوخدا کا نام ونیا ہے مٹانے کے لئے ادھار رکھائے بیٹھا ہے۔روس کی رسوائی عالم خداد شمنی منظرعام برآ چکی ہے۔آئے دن تحرير وتقرير كي ذرابعه اعلان موت بين كدفه مب كوصفحه ارضى سيختم كردو-آيك دفعدايك خلابازكى كامياب يردازك بعد ماسكوريديو ے اعلان کیا گیا کہائے ہزارمیل بلندی پرہم ہوآئے ہیں ہمیں تو خدا کا کہیں کھوج نیل سکا لیکن یمی خداوندعالم کا انکار کرنے والے ردی تنے کہ جب ہٹلر کی افواج قاہرہ کا اسٹیلن گراڈ Stelin Grad كاطرف فيش قدى كانصور مواتوروس كى طرف \_\_اعلان ہواجس میں مساجدادر تمام معابد میں دعا مائلنے کی اپیل کی گئی تھی۔ سوویت رون کے بیم دعا کے اعلان پر کہ گرجوں مساجد اور دیگر ند ہی معابد میں صدق ول ہے وعائیں مانگی جائیں۔اس پر بمقام لا بوربيرون دبلي دروازه حضرت مولانا سيدعطاء اللدشاه بخاري رحمتہ اللہ علیہ نے ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہارےشہرامرتسر میں ایک لڑکا اپنی مال کا انتہائی گنتاخ تھا۔وہ اکثر مال کے ساتھ غیرشریفانہ سلوک سے پیش آیا کرتا۔ گالی گلوچ کے علاوہ مار بیٹ ہے کھی گریز نہیں کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے محلّہ کے الركول يربهي باتحد صاف كرنا شروع كرديا-آئ ون كے مظالم مے محلّہ کے لڑے شک آ میے تو انہوں نے مشورہ کر کے ایک دن اس مال کے نافرمان بیچے کو پکڑ کر مڈی پیلی ایک کردی۔ تو وردوكرب سے بےساختہ وہ لڑكا بكارا تھا كە مال المال المال اليخ لال كى آ وازس كر بھا گى بھا گى آئى اوروه آئے بى مارنے والے لڑکوں کے ہاتھ چو منے لگ گئی۔ اور کہنے لگی کہ میں تہارے صدقہ واری جاؤں۔جنہوں نے ساری عمر میں اس کم بخت کے منہ ہے' ہائے امال "کہلوا دیا۔ توسوویت روس کوجھی اس وقت خدانظر آ گیا

تھا۔ آج اگراس کوخدانظر نہیں آتا تو ممکن ہے کہ خدا آئندہ پھرکوئی ہلاس کے لئے کھڑا کردے۔ اس کو یہاں آیت میں فرمایا گیا کہ جب ان لوگوں کو موجیس سائیبا نوں کی طرح محیط ہو کر گھیر لیتی ہیں تو وہ خالص اعتقادہ می کر کے اللہ ہی کو پکار نے لگتے ہیں پھر جب ان کو نجات دے کرخشکی کی طرف خدا تعالی نے آتا ہے تو تھوڑ نے نفوس نہا جو اعتدال اور تو سط کی راہ پر قائم رہیں ورنہ اکثر تو دریا یا سمندر سے نکلتے ہی شرار تیں شروع کردیتے ہیں اور ابھی تھوڑ کی دیر پہلے طوفان میں گھر کر جو تول واقر ارائلہ سے کررہے تھے سب جھوٹے فیکے چندروز بھی اس کے انعام واحسان کاحق نہ مانا۔ اور اس قدر جلد قدرت کی نشانیوں سے مشکر ہوگئے۔

ان آیات کے تحت ایک بات یہ بھی افسوں ناک کہنے کے لائق ہے کہ مشرکین کے متعلق بھی یہاں بتلایا گیا کہ جب وہ کسی شخت حادثہ میں گرفنار ہوتے تھے تو وہ خالص اعتقاد کر کے اللہ بی کو پکار نے کیتے تھے۔ لیکن آج آپ کو اسلام کا دعویٰ کرنے والوں میں ایسے افراد بھی ملیں گے کہ جو دریا کی موجوں اور سمندر کے طلاحم فیز تھیٹر وں میں اللہ کے نام کی بجائے دوسروں بی کا نام لیتے ہیں۔ مثلاً یاعلی مشکل کشا 'کور' یاغوث 'اور' یا قطب 'اور' یا پیرد شکیر' مثلاً یاعلی مشکل کشا 'کور' یاغوث 'اور' یا قطب 'اور' یا پیرد شکیر' خرخوابی کا تکم فر مایا جاتا ہے اور قیامت کے دن سے ڈرایا جاتا ہے خرخوابی کا تکم فر مایا جاتا ہے اور قیامت کے دن سے ڈرایا جاتا ہے دس کا بیان اگلی آیات میں ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

# سَالِيهُ النَّاسُ النَّوْ الرَّبِهُمُ وَاحْسُوا يُوْمًا لَا يَجْزِي وَالْهُ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُهُوجَازِعَنَ عاد كوات رب عددودان ون عددوس من دكون باب عن مي كالمرف عي كمار الله الم تعكادر دكون مياس مي كدوه عنه المرف عن الله المرف المناس من الله المرف المناس من المناس

قَالِدِهُ شَيْئًا ﴿ إِنَّ وَعُدَالِلَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا ﴿ وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿

زرا بھی مطالبہ اوا کردے یقینا اللہ کا وعدہ سیا ہے سوتم کو دنیوی زندگانی وھوکہ میں نہ ڈالے اور نہتم کو وہ وھوکہ باز اللہ ہے وھوکہ میں ڈالے۔ اِنَّ اللّٰکہ عِنْلَ کُهُ عِلْمُر اللّٰمَاعَ لَيْ وَ بِيٰزِلَ الْغَيْثُ وَ يَعْلَمُ مُا فِی الْاَرْحَامِرُ وَ مَانْلُ رِی نَفْسُ

بیشک الله ای کوقیا مت کی خبر ہاورو ہی میند برساتا ہے، اورو ہی جانیا ہے جو پھھرتم میں ہے، اورکوئی شخص نبیس جانیا

عَادُ انْكُلِيهِ عَنَّ أَوْ مَا تَنْ رِي نَفْشُ بِأَيِّ ٱرْضِ تَمُوْتُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمُ خَبِيْرٌ ﴿

كه دوكس زمين ميس مرے كاء بيشك الله سب باتوں كا جائے والا باخبر ہے۔

کرو۔ ظاہر ہے کہ جوا ہے رب سے ڈرے گا وہ اس کی نافر مائی اور معصیت کے پاس بھی نہ جائے گا اور کی تھم کے بجالا نے میں کوتا ہی نہ کرے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں ارشاد فر ما یا او صبیحم بتقوی الله . میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں بعنی بتا کیو تھم دیتا ہوں۔ اب چونکہ بیا آسانی خصلت ہے کہ ڈروخوف اس کوجھی پیدا ہوتا ہے جب کہ دہ کی خطرہ یا آئے والی بلائے عظیم کا احساس کرے اس لئے عام انسانوں کو خدا سے ڈرنے کے لئے قیامت کے واقعہ اور حادث عظیم کا ذکر فر ما یا جاتا ہے فرنے کے لئے قیامت کے واقعہ اور حادث عظیم کا ذکر فر ما یا جاتا ہے فرنے کے لئے قیامت کے واقعہ اور حادث عظیم کا ذکر فر ما یا جاتا ہے نفسی ہوگی۔ اور لا واور والدین میں سے کوئی ایٹار کرکے دوسروں کی مصیبت اپ سر لینے کو تیار نہ ہوگا اور تیار بھی ہوتو یہ تجویز چان نہ سکے مصیبت اپ سر لینے کو تیار نہ ہوگا اور تیار بھی ہوتو یہ تجویز چان نہ سکے مصیبت اپ سر لینے کو تیار نہ ہوگا اور تیار بھی ہوتو یہ تجویز چان نہ سکے مصیبت اپ سر لینے کو تیار نہ ہوگا اور تیار بھی ہوتو یہ تجویز چان نہ سکے گی۔ تیسویں یارہ سور و عبس میں بھی ایسانی فر ما یا گیا ہے یوم یفو

تفییر و تشری : بیسورهٔ لقمان کی خاتمہ کی آبات بیل گذشتہ
آبات بیل بیسمجمایا کیا تھا کہ انسان کو جائے کہ اللہ کے لطف وکرم
ففنل واحسان کو دنیا بیل برطرف پھیلا ہوا دیکھ کر اللہ کو پہچائے۔ اور
تو حید کواختیار کر نے کین انسان کا عجیب روبیہ ہا۔ اللہ کی نعتوں سے
ہروفت ہر کی فائد واٹھا تا ہے کیکن اُسے بھول کر دوسروں کی معبودیت
تسلیم کرتا ہے۔ گر جب کوئی سخت مصیبت آپٹی ہے کہ جہاں کوئی مدد
کی شکل وصورت نظر نہیں آتی تو پھر اللہ بی کی ذات عالی کی طرف
متوجہ ہوکر اس کو بکارتا ہے لیکن غضب یہ کہ مصیبت کے شکتے ہی
متوجہ ہوکر اس کو بکارتا ہے لیکن غضب یہ کہ مصیبت کے شکتے ہی
ہرعہدی اور تاشکری اختیار کر لیتا ہے۔ اب چونکہ بیسورہ لقمان کی
ہرعہدی اور تاشکری اختیار کر لیتا ہے۔ اب چونکہ بیسورہ لقمان کی
ہرعہدی اور تاشکری اختیار کر لیتا ہے۔ اب چونکہ بیسورہ لقمان کی
ہرعہدی اور تاشکری اختیار کر لیتا ہے۔ اب چونکہ بیسورہ لقمان کی
ہرعہدی اور تاشکری اختیار کر لیتا ہے۔ اب چونکہ بیسورہ لقمان کی
ہرعہدی ایسا حکم دیا جاتا ہے جو تمام نیکیوں کا اصل الاصول ہے اوروہ
سے ایسا حکم دیا جاتا ہے جو تمام نیکیوں کا اصل الاصول ہے اوروہ
سے تھم یہ ہے ہاتھا الناس اتھوا دیکھ اے لوگوا ہے دب سے ڈرا

الموء من اخیه وامه ابیه وصاحبته وبنیه. لکل اموی
منهم یومند شان یغنیه. جس روزانسان بها کے گاہے بهائی
ہ ادرائی مان ہ اورائی باپ ہ ادرائی یوی ہ اورائی
ادلاد ہ ان میں ہ برخص کوائی ہی بڑی ہوگی۔ دوسرول ہ باتیج برایک کوائی گر بڑی ہوگی احباب
ادلاد ہ ایک دوسرے کو نہ پوچیس کے بلکه اس خیال ہ کہ
کوئی میری نیکیوں میں ہ نہ ما تکنے گئے یا ہے حقوق کا مطالبہ کرنے
گوایک دوسرے ہے بھا کے گا۔ و نیا بی قریب تری تعلق اگر کوئی ہ
تو وہ اولا واور والدین کا ہے گر قیامت میں یہ حالت ہوگی کہ بیٹا کر اگرا گیا
اور باپ کی شامت آرہی ہوتو ہے میں یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس
اور باپ کی شامت آرہی ہوتو ہے میں یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس
کے بدلے میں جھے کر لیا جائے اس حالت میں یہ تو تع رکھنے کی کیا
لیزانا دان ہے وہ خص جو د نیا میں دوسرول کی خاطرائی عاقب خراب کرتا ہے۔
لیزانا دان ہے وہ خص جو د نیا میں دوسرول کی خاطرائی عاقب خراب کرتا ہے۔
لیزانا دان ہے وہ خص جو د نیا میں دوسرول کی خاطرائی عاقب خراب کرتا ہے۔
لیزانا دان ہے وہ خص جو د نیا میں دوسرول کی خاطرائی عاقب خراب کرتا ہے۔

شفاعت کا مسکداہل ایمان کے لئے اپنی جگہ علیحدہ ہے۔
یہاں انسان کو قیامت کی ہولنا کی سے ڈرا کر غضب اللی سے
نیخ کا سامان کرنے کی تا کید مقصود ہے۔ آ ہے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ
دن یعنی قیامت کا دن یقینا آ کررہے گا۔ یہ انشد کا وعدہ ہے جوٹن نہیں
سکتا۔ لہٰذا دنیا کی چند روزہ بہار اور چہل ہم ال سے انسان دھوکا نہ
کھائے کہ ہمیشہ بیای طرح رہے گی۔ اور یہاں آ رام سے ہے تو
وہاں بھی آ رام کرے گا۔ نیز سمجھایا جا تا ہے کہ اس دغابا زشیطان کے
اغوا ہے ہوشیار رہو۔ جواللہ کا نام لے کروھوکہ دیتا ہے اور مختلف قسم کی
اغوا ہے ہوشیار رہو۔ جواللہ کا نام لے کروھوکہ دیتا ہے اور مختلف قسم کی
اغلافیمیوں میں میتلا کرتا ہے۔

بہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لی جائے کہ عام انسان سے ایسے

سارے موقعول براکٹر مفسرین نے مراد کافرہی لی ہے۔اہل ایمان ک

یباں آیات میں ولا یغونکم باللہ الغوود فرمایا ہے لین نہم کووہ دھوکہ باز اللہ ہے دھوکہ میں ڈالے تو یہاں غرور نعنی دھوکہ باز ہے اکٹر مقسرین نے مرادشیطان سے لی ہے لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہاں ہے کوئی انسان یا انسانوں کا کوئی گروہ بھی مراد ہوسکتا ہے اور

ان کا اینانفس امارہ بھی مراد ہوسکتا ہے۔اور یہاں آیت میں اللہ کے معالمہ میں دعوکہ دینے کے الفاظ محی بہت وسیع میں جنہیں بے شار مخلف قتم کے دھو کے آجاتے ہیں کسی انسان کواس کا دھوکہ بازیدیقین دلاتا ہے کہ خدامرے سے ہی نہیں کی کو یہ مجماتا ہے کہ جو کھے بھی تم جا ہوکرتے رہو بخشش تمہاری یقینی ہے سی کواس دھوکہ میں رکھتا ہے کہ جینا مرنا جو کھ ہے بس اس دنیا کا ہے۔اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نبیں لہذا جومزے اڑائے ہیں زندگی میں اڑالو کسی کواس دھوکہ میں بتلا کرتا ہے کہ خداغفورالرحیم ہیں تم عمناہ کرتے جلے جاؤوہ بخشا چلا جائے گایا بوڑ سے ہوکر اکٹھی تو بہر لیتا انٹدسب بخش دےگا۔ ندمعلوم كتن اوركيم كيم دهوكه بين جوانسان خداك بارے كھار ہا ہے۔اس لتے ہدایت فرمائی کہتم کورنیاوی زندگانی دھوکہ میں ندڈ الے کہاس میں منہمک ہوکراس ون سے عافل رہواور نہتم کوکوئی دھوکہ باز اللہ ہے وحوكمين والے كرتم اس كے بہكائے ميں آجاؤ۔اب چونك قيامت كا ذكرفر ماياهي اتفا اورمكرين آ تخضرت صلى الله عليه وسلم عصوال كيا كرتے تھے كہ تيامت ہے ہم كوڈرايا جاتا ہے وہ كب آئے كى؟ اور كونساس كاوفت ب؟اس كاجواب آخرى آيات بين دياجا تا بك قیامت آ کرد ہے گی لیکن کب آئے گی اس کاعلم خدا کے یاس ہے۔ تدمعلوم كب بيكارخاندة ويمود كربرا بركرديا جاسك كار

اس کے بعد چارفقر ہے بطور والیل کے ارشاد ہوتے ہیں۔ ولیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جن معاملات سے انسان کی قریب ترین و کجیپیال وابستہ ہیں۔ انسان ان کے متعلق بھی علم نہیں رکھتا۔ پھر بھلا یہ جانا اس کے لئے کیسے ممکن ہے کہ ساری و نیا کے انجام کا وقت کب آئے گائے ہماری کی خراس کا انحقیار ونق اور مادی برکت آسانی بارش پر ہے۔ اور زہین کی ساری رونق اور مادی برکت آسانی بارش پر موقوف ہے۔ مگر اس کا انحقیار بالکل اللہ کے ہاتھ میں ہے جب جہاں جتنی چاہتا ہے برساتا ہواور جب کا برساتا ہے اور جب چاہتا ہے دوک لیتا ہے۔ ہم قطعاً نہیں جانے کہ کہاں کس وقت برساتا ہے اور خب بارش ہوگی اور کون بی زمین اس ہے محروم رہ جائے گی۔ یاکس خبین بارش ہوگی اور کون بی زمین اس سے محروم رہ جائے گی۔ یاکس جب نیس بر بارش اُلٹی نقصان وہ ہوجائے گی۔ اس طرح تمہاری اپنی بوتا ہے جس بوتا ہے۔ مگرتم نہیں جائے کہ کیا اس بولیا ہے جس بولیاں کے بیٹ میں تمہاری نسل کا ستنقبل وابستہ ہوتا ہے۔ مگرتم نہیں جائے کہ کیا اس

پیٹ میں پرورش پارہا ہے۔ اور کس شکل میں کن بھلائیوں یا برائیوں کو ہیٹ لئے ہوئے برآ مد ہوگا۔ بیا لم تو ت تعالیٰ ہی کو ہے کہ عورت کے ہیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی اور پیدا ہونے کے بعداس کی عمر کیا ہوگی روزی کتنی ملے گئی؟ جنتی ہے یا دوزی ان چیزوں کاعلم تو اس علیم وجبیر کوبی ہے۔ پھرتم کو یہ تک پیتہ نہیں ہے کہ کل تبہارے ساتھ کیا کہ چیش آ نا ہے۔ ایک اچا تک حادثہ تبہاری حالت بالکل بدل سکتا ہے۔ گمرایک منٹ پہلے بھی تم کو حادثہ تبہاری الت بالکل بدل سکتا ہے۔ گمرایک منٹ پہلے بھی تم کو خاتمہ کی خاتمہ آخرکار کب کہاں اور کس طرح ہوگا۔ یہ ساری معلومات اللہ فاتمہ آخرکار کب کہاں اور کس طرح ہوگا۔ یہ ساری معلومات اللہ دیا۔ اس کے تبہاری اس رکھی ہیں۔ اور ان میں ہے کہ کام کم بھی تم کوئیں دیا۔ اس کے تبہارے اس کے سوا چارہ نہیں کہ ان معاملات میں دیا۔ اس کے تبہارے اس کے تبہارے بالک کے تبہارے اس کے تبہارے کا تمہ کی مقامہ کی تد ہیراوراس کی قضا پر بھروسہ کرو۔ اس طرح و نیا کے خاتمہ کی ساعت یعنی قیامت کا معاملہ بھی اللہ کے فیصلہ پراعتاد کرنے کے سوا حیارہ نہیں۔ اس کاعلم بھی نہ کسی کو دیا ہے نہ دیا جائے گا۔ ساعت یعنی قیامت کا معاملہ بھی اللہ کے فیصلہ پراعتاد کرنے کے سوا حیارہ نہیں۔ اس کاعلم بھی نہ کسی کو دیا ہے نہ دیا جائے گا۔

یہاں ایک بات اور بھی اچھی طرح سمجھ کینی ضروری ہے اور وہ بیہ که پهال اس آخري آيت ميں امورغيب کي کوئي فهرست نہيں دي گئي كه جن كاعلم الله كے سواكسي كوبيس \_ بلكه يهال بيديا تج مستلے صرف بطور مثال اور نموند کے بیان ہوئے ہیں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ يهال ان يانج امور كي تخصيص كه (١) قيامت كب موكى \_ (٢) بأرش س جگدس مقدار میں ہوگی (۳) مال بیچ کو پیٹ میں کیا لئے ہوئے ہے لاکا یالاکی (م) کسی کا بینہ جانتا کہ کل میں کیا کام کروں گا۔ (۵) اور مسى كو بيعلم نه بهوتا كه ميرى موت كب اوركهان واقع بوكى ؟\_ان یا نج امور کی مخصیص محض اس سوال کی بنا پر ہے کہ ایک مخص نے آ تخضرت صلی الله عليه وسلم سے بيسوال كيا تھا كه يارسول الله قيامت كبة في الشي كب موكى؟ ميرى بيوى لاكاجني يالوكى؟ من كل كيا كرون كا؟ اوريس كهال مرون كا؟ تواس كے جواب ميں سي آيت نازل موكى \_ چنانچه يخ بخاري مين حفرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عند سے روایت ہے کدرسول خداصلی الله علیہ وسلم نے قرمایا کہ مفاتح الغيب بالحج چيزي بين جن كوالله كے سواكوئي نبيس جانا (١) الله كيسواكوني نبيس جانماك كل كيا موكا\_(٢) الله كيسواكوني نبيس جانما

کرر حول میں کیا ہے۔ (۳) اللہ کے سواکوئی نہیں جانا کہ بارش کب ہوگ۔ (۴) اللہ کے سواکوئی نہیں جانا کہ وہ کہاں مرےگا۔ (۵) اور اللہ کے سواکوئی نہیں جانا کہ قیامت کب آئے گی؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے مفاتح الغیب کی تفییر فرماتے ہوئے سور وگفتال کی بیر آ بت ان اللہ عندہ علم الساعة وینول الغیث ویعلم مالمی الارحام وما تدری نفس ماذاتک سب غدًا وما تدری نفس ماذاتک سب غدًا وما تدری نفس ماذاتک سب غدًا وما قدری نفس ماذاتک خبیر تلاوت فرمائی ۔ آخیر میں ان اللہ علیم خبیر وراکھے والا اور خبر رکھے والا ہے۔

قرآن كريم كى منجله دوسرى بيسول آيات كي بيرة خرى آيت اس سورة كى بھى نص صرت كے يہ كرتمام غيوب كاكلى اور تفصيلى علم الله تعالى بى كاخاصه ہے۔ تغيير مدارك النزيل ميں اس آخرى آيت كي تغيير کے ذیل میں حضرت امام اعظم ابوحنیف رحمت الله علیہ کا ایک عجیب فیصلہ مذكور ب كها ب كدايك وفعه خليفه منصور عماسي في خواب ميس ملك الموت كود يكما توان سے اپنى بقية عمرے باره ميں سوال كيا كدميرى كتنى عمر باتی ہے؟ تو فرشتہ نے یانچ الکلیوں سے اشارہ کیا اور غائب ہو گیا۔ ظیفہ منصور نے تعبیر دانول کے سامنے اپنا خواب بیان کیا ان میں حضرت امام اعظم بھی شامل متھے تعبیر دینے والوں نے مختلف تعبیریں بیان کیس کسی نے کہا کہ بیاس طرف اشارہ ہے کہ خلیفہ کی عمراہمی ۵ سال باقی ہے۔ کس نے کہا کہاس سے مرادہ ماہ ہیں اور کسی نے ۵ دن بتائے حضرت امام اعظم الوحنيف رحمته الله عليه نے فرمايا كه درحقيقت بيسورة نقمان كي آخرى آيت كى طرف اشاره باورمطلب بيبك یہ بات ان یا پی چیزوں میں سے ہے جن کاعلم سوائے فدا کے کسی کو نہیں۔ تو مویا تعبیرا ب نے بیدی کہ ملک الموت نے ۵ انگلیوں سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جھے تمہاری بقیہ عمر کا پہتنہیں کونکہ یہ مفاتح الغيب ميں سے ہاوران كاعلم الله كے سواكس كنبيس .

الحمد للذكه اس درس پرسور و لقمان كابيان ختم مواجس ميس چار ركوعات عقياس كے بعدان شاء الله تعالی آگی سورة كابيان شروع موگا۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْوِرْتِ الْعَلْمِينَ

### يَنْ الْبِحَالَ مِنْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ مَا لَكُ الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ مَا لَكُ الرَّالِي الرّالِي الرَّالِي الرّ

شروع كرتابول اللدك نام عجوبرا مهريان فهايت دتم كرف والاب

# المرفَّ تَانُونِيلُ الْكِتْبِ لَارْيْبَ فِيهُ مِنْ رَّبِ الْعَلِينَ فَآمُريقُولُونَ افْتُرْدُرْ بَلْ هُوالْعَقْ مِنْ

المّه ینازل کی مونی کتاب ہاں میں کچھشبیس بیدب العالمین کی طرف ہے کیا بیادگ بول کہتے ہیں کہ یخبر نے بیاب ول ہے بتالیا ہے بلکہ یہ تی کتاب ہے آپ کے

## رَبِكَ لِتُنْذِر وَوَالمَا أَنَّهُمْ مِنْ تَذِيْرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ مِكْتُنُ وْنَ ٥

رب کی طرف ہے تا کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آیا تا کہ وہ لوگ راہ پر آ جائیں۔

الَّذَ الم النَّذِيْلُ اول كرنا اللَّكُتُ كَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ قرآن مجید یقیناً الله کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے جوسارے جہانوں کو بالنے والا اوران کا محافظ ہے۔اس میں شک وشبہ کی تنجائش ہی ہیں۔ بیاللہ عز وجل کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل کی گئی ہے جس زمانہ میں بیسورة نازل ہوئی ہےاس وفت کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلق آپس میں چرہے کرتے تھے کہ نعوذ باللہ بیر عجیب عجیب یا تنیں گھڑ گھڑ کر سنارہے ہیں۔ بھی مرنے کے بعد کی خبریں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرجانے اور مٹی میں ال کرریز وریز وجوجانے کے بعدتم بحرزنده كركا تفائے جاؤك اوراس سارى دنياكى زندگى ميس كرے دهرے كا حماب كتاب موكا اور جزا وسزا موكى - دوزخ وجنت ہوگی۔ بھی کہتے ہیں کہ بیددیوی دیوتا کوئی چیز نہیں بس اکیلا ایک خدا ہی معبود ہے۔ بھی کہتے ہیں کہ میں خدا کا رسول اور پیغیمر مول۔ آسان سے مجھ پر وحی آئی ہے اور سیکلام جو میں تم کوسنا رہا ہوں میرا کلام نہیں بلکہ خدارب العالمین کا کلام ہے۔تو بیعیب عجیب باتیں بیں جوہم کوبیسارے بیں۔ کفارے انہی سب بالوں کے جواب اس سورت میں ویئے گئے ہیں اور پھران سے فرمایا گیا كديةرآن جن حققول كوتمهار بسامنيش كرتاب عقل سے

تفسیر وتشریخ: الجمد للہ کہ اب ۲۱ ویں پارہ کی سورہ سجدہ کا بیان شروع ہورہا ہے۔ اس وقت اس سورۃ کی تین ابتدائی آیات تلاوت کی گئیں ہیں۔ ان کی تشریخ سے پہلے اس سورۃ کی وجہ تشمید۔ مقام نزول۔ موضوع و مباحث۔ تعداد آیات و رکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔ اس سورۃ کے دوسر کے رکوع پندرہویں آیت میں سجدہ کا مضمون آیا ہے اس لئے اس سورۃ کا نام سجدہ قراردیا گیا۔ یہ سورۃ بھی تمی ہے اوراس کا ذمان نزول مکہ کا درمیائی دور ہے۔ موجودہ تر تیب کے لحاظ سے یہ قرآن یاک کی بتیسویں سورۃ ہے لیکن بحساب نزول اس کا شار سر ہے تین انہتر سورتیں مکہ معظمہ میں اس سے قبل نازل ہوچکی سر سے تین انہورہ ویں سورۃ ہیں اس کے بعد مکہ معظمہ اور مدینہ متورہ میں نازل ہوپکی اس سے بیان کا شار میں نازل ہوپکی اس سے بین رکوعات۔ میں نازل ہوئیں۔ اس سورۃ میں ۳۰ آیات۔ تین رکوعات۔ میں نازل ہوئیں۔ اس سورۃ میں ۳۰ آیات۔ تین رکوعات۔

مثل دوسری کی سورتوں کے اس سورۃ میں بھی زیادہ ترعقائد ہی کے متعلق مضامین ہیں۔ سورۃ کا خاص موضوع تو حید۔ آخرت و رسالت کے متعلق لوگوں کے شبہات کو دور کرکے ان متیوں حقیقتوں پرایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس سورۃ میں

ایک مخص پر خدا کی طرف سے کتاب آئی ہو۔اس سے سلے آخر موی علیدالسلام برجھی کوئی کتاب آئی ہی تھی جسے تم لوگ جائے ہوتو اب الی کیابات ہے کہ جوتم لوگ بول کان کھڑے کردہے ہو۔ یقین مانو کہ بیکتاب بھی خدائی کی طرف سے آئی ہے اور خوب مجھلو كەاب چروہى كچھ ہوگا جوموى عليه السلام كے عہد ميں ہوچكا ہے۔ امامت اور پیشوانی اور بردائی اور برزگی انهی کونصیب موگی جواس كتاب البي كو مان كيس سے اور اسے رد كروسينے والوں كے لئے نا کامی اور نامراوی مقدر ہو چکی ہے پھر کفار مکہ سے بیمی کہا گیا کہم ا پیز شجارتی سفرول کے درمیان میں جن مجھیلی تباہ شدہ قوموں کی بستیوں پرے گزرتے ہوان کا انجام دیکے لو۔ کیا نافر مانی کرے یہی انجامتم این لئے پسندکرتے ہو؟ ظاہرے دھوکہ ندکھاؤ آج تم دیکھ رہے ہو کہ محصلی اللہ علیہ وسلم کی بات چند غلاموں اورغریب لوگوں كسواكونى نهيس س رما بادر برطرف سان برطعن وسنع بوربى ہے تواس ہے تم سیم تھور ہے ہو کہ بید چلنے والی بات نہیں۔ جارون چلے کی اور پھرختم ہوجائے گی لیکن میکس تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ ابھی موقع ہے کہاللدادر رسول کے کہنے پریقین کرلوادراس دن سے بیخ کی تیاری کرلوورنداس دن کے آجانے پرندایمان لا نا کام وے گا۔ نەسزامىن ۋھىل ہوگى اور نەمهلت ملے گئى كە آئندە جال چكن ٹھيك كركے درست ہوجا ؤ\_اس وفت كى مہلت كوغنيمت مجھو يتمسخراور نداق اور تکذیب میں رائیگال مت کرو۔ قیامت آنے والی ہےاور یقیناً آ کررے گی پھر بیکہنا فضول ہے کہ کب آئے گی اور کب فيصله جوگا ماننا بيتواب مان لواورا كراخير فيصله بي كانتظار كرنا بيتو مجر بیٹے انتظار کرتے رہو۔ یہ ہے اس ساری سورۃ کے مضامین کا خلاصة حس كى تقصيلات انشاء الله أكنده درسول مين بيان مول كى-اب اس تمہیدی مضمون کے بعدان آیات کی تشریح ملاحظہ ہو۔اس سورۃ کی ابتداء بھی حروف مقطعات الم سے فرمائی گئی جس کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہیں۔ حروف مقطعات كے متعلق اس سے پہلے ئی جگہ عرض كيا جاچكا ہے۔ان كے متعلق مشاہیر صحابہ کرام و تابعین اور جمہور مفسرین کا مسلک یہی ہے کہ

كام كے كرخودسو چوكدان ميں كيا چيز الصنصے كى ہے۔ آسان وزين کے انتظام کو دیکھو۔خودائی پیدائش اور بناوٹ برغور کرو کہ بدنظام كائنات توحيد يردلالت كرر ماب ياشرك ير؟ اوراس سارے نظام كو د كيه كراورخودا بني بيدائش برنگاه وال كركياتمباري عقل يبي كوابي ديتي ہے کہ جس نے اب متہبیں پیدا کر رکھا ہے پھروہ مہیں دوبارہ پیدا نہ كرسكا كالمجرعالم آخرت كانقشه كهينجا كياب اورايمان كثمرات اور كفرك نتائج بيان كركے بيترغيب ولائل عمى ب كدلوك براانجام سامنے آنے سے پہلے کفروشرک چھوڑ دیں اور قر آن کی اس تعلیم کو قبول کرلیں جسے مان کرخودان کی اپنی ہی عاقبت درست ہوگی۔ نیز معجمایا گیا کہ دنیامیں ہرایک کے لئے پچھہی عرصہ جینا ہے پھر ہر ایک کوموت آ کر دبوچ لے گی اور پھراس کے بعد جب دوبارہ زندگی ہوگی اوراعمال کا حساب کتاب ہوگا اوران کےمطابق جزادسزا ملے گی تواس دن اللہ کے نافر مان بندے پیجیتا تمیں کے اور دنیا میں ووبارہ بھیجے جانے کی درخواست کریں گے۔لیکن اس وقت ہے درخواست منظور نہ ہوگی کیونکہ و نیامیں رسولوں اور کتابوں کے ذریعہ بورے طور پر مجھا دیا گیا تھا کہ نہ مانو کے تو جہنم ٹھکانا ہوگا جہاں سوائے عذاب کے پچھنیں۔ پھر بتلایا گیا کہ دیکھواچھی طرح سن لو ایمان والے بندے وہی ہیں جواللہ کے کلام کی آبیتیں سن کر اکر فون چھوڑ ویتے ہیں اور اللہ کے سامنے مجدہ میں گریڑتے ہیں۔ اس كے سامنے راتوں كوائھ اٹھ كر كر كراتے ہيں اور عاجزي كرتے ہیں۔اس سے ڈرتے بھی ہیں اورای سے بخشش کی امید بھی رکھتے ہیں۔ پھر سمجھایا گیا کہ دیکھو بیاللہ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ انسانوں کے قصوروں برفور آاور یکا کی آخری گرفت اور فیصله کن عذاب میں نہیں پڑلیتا بلکہ بہلے انسانوں کو چونکانے کے لئے جھوٹی جھوٹی تکلیفیں مصببتیں آفات ونقصانات بھیجتار ہتا ہے تا کہ آنہیں تنبیہ ہواوران کی آ کھیں کھل جا کمیں لیکن اگران سے سبق بالیااور ہوش میں نہآیاتو پھرآخرت کابراعذاب بھگتناپڑے گا۔اور یا در کھوقیامت برحق ہے اس دن سب جھڑے تھے چکادیئے جا کیں گے۔ پھر آ کے فرمایا گیا کہ دنیا میں بیکوئی پہلا اور انوکھا واقعہ تو نہیں ہے کہ

برحروف ان متشابهات قرآنی میں سے ہیں جن کاعلم سی مصلحت سے عام بندوں کونبیں و یا حمیا۔ بیداللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔اس کے بعد سورة کا آغازاس اعلان سے ہوتا ہے کہ بلاشبہ یہ کتاب مقدس رب العالمین کی طرف سے نازل کی کئی ہے۔ نداس میں مجھ دھوکہ ہے نہ شک دشبہ کی مخوائش۔ قرآن كريم كى جب كسى سورت كا آغازاس غيرمعمولى اعلان ہے ہوتا ہے کہ یہ پیغام پروردگار عالم اور فرمانروائے کا تات کی طرف ہے آر ہا ہے تو اس میں ایک بہت بردادعوی اور ایک عظیم چیلنج شامل ہوتا ہے اس لئے کہ وہ ابتداء ہی اتنی بروی خبر دیتا ہے كريدانساني كلامنبيس ب\_خداوندعالم كاكلام ب-باعلان فوراً آ ومی کے ذہن میں بیسوال لا کھڑا کرتا ہے کہاس وعوے کو تشكيم لرول ما ندكرول يشليم كرتا ہوں تو ہميشہ ہميشہ کے لئے اس کے آ گے سراطاعت جھ کا دینا ہوگا بھرمیرے لئے اس کے مقابلہ میں کوئی آ زادی باقی نہیں رہ سکتی اور تسلیم نہیں کرتا تو پیخطر وعظیم مول لیتا ہوں کہ اگر واقعی میرخداوند عالم کا کلام ہے تو اسے رو كرنے كا نتيجه مجھے ابدى شقاوت و بديختى كى صورت ميں ديھنا یزے گا۔اس بنا برصرف بیتمہیدی فقرہ اپنی اس غیرمعمولی نوعیت ہی کی بنا برآ دمی کو مجبور کردیتا ہے کہ وہ چو کنا ہوکر۔ ہوش وحواس سے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس کلام کو سے اور میدفیصلہ کرنے کہ اس کو کلام الہی کی حیثیت سے تسلیم کرتا ہے یا نہیں ۔میرے عزیز و اور بزرگو۔اس وقت ہم میں سے جو یہاں موجود ہیں آ یے ہم اور آپ ای اس میں انہائی سعادت مجھتے ہوئے اپنے ول کی حمرائيوں سے ت تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانے ہوئے اس کا فیصلہ كريس كم بم اس كوكلام اللي مونے كى حيثيت سے ول و جان سے سلیم کرتے ہیں اور مولائے کریم سے ہمت اور تو فیق طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر حال میں اس کی سچی اطاعت اور

فرمانبرداری نصیب فرمائیں۔ آمین۔ پھر یہاں اس تمہیدی
آ یت بیں صرف اتنا کینے پراکھانہیں کیا گیا کہ یہ کتاب رب
العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے بلکہ مزید یہاں پورے
زور کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ لاریب فیہ بیشک بیخدا کی
کتاب ہے۔ اس کے منزل من اللہ ہوئے بعد مشرکین مکہ کے پہلے
مخوائش نہیں۔ اس تمہیدی اعلان کے بعد مشرکین مکہ کے پہلے
اعتراض کولیا جارہا ہے جووہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ذات
مبارک پر کرتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ قرآن آپ نے اپی طرف
مبارک پر کرتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ قرآن آپ سے مرحمت فرمایا
مبارک پر کران کا یہ ہمنافض لغواور جھوٹ ہے بیکلام کی کا بنایا ہوا
جاتا ہے کہ ان کا یہ ہمنافض لغواور جھوٹ ہے بیکلام کی کا بنایا ہوا
اس لئے آئی ہے تا کہ اس کے ذریعہ سے آپ اس قوم کو بیدار
کرنے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کریں جن کے پاس
کرنے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کریں جن کے پاس
قرنوں سے کوئی بیدار کرنے والا پیغیر نہیں آیا۔

واضح رہے کہ عرب میں دین حق کی روشنی سب سے پہلے حضرت ہوداور حضرت صالح علیہاالسلام کے ذریعہ پینچی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیہاالسلام آئے جن کا زمانہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب اڑھائی ہزار برس قبل گزرا ہے اس کے بعد حضرت شعیب علیہالسلام عرب کی مرز مین میں آئے جن کی آ مد کو بھی تقریبا دو ہزار برس گزر بھی مرز مین میں آئے جن کی آ مد کو بھی تقریبا دو ہزار برس گزر بھی مختصرت شعیب علیہالسلام عرب کی مرز مین میں آئے جن کی آ مد کو بھی تقریبا دو ہزار برس گزر بھی میں آئے ہے کہاں تو می کہنا بالکل بجا تھا کہاں تو م کے اندرکوئی متنبہ کرنے والانہیں آیا۔

خلاصہ بیک یہاں اثبات رسالت کامضمون بیان فرمایا گیا۔ آ گے اثبات تو حید کامضمون بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

> وعا سيجيحُ: حَنْ تَعَالَىٰ كائِمِ انْتِهَا شَكْرُواحسان ہے كہ جس نے اپنے نَصْل ہے ہم كوقر آن پاک جیسی نعمت عظمی عطافر مائی۔ اوررسول اللّه سلی اللّه علیہ وسلم جیسے سیدالا نبیاءوالمرسلین پینمبرعطافر مائے۔ وَاجْوُدَ عَوْنَا اَنِ الْحُمَّلُ لِلّهِ رَبِيّ الْعَالَمِ مِنْ

### 

## الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيمُ

پوشیده اورطا ہر چیزوں کا زبروست رحمت والا۔

السموت والارض فی ستة ایام ثم استوبی علی العرش.

بینک تمهارارب الله ہے جس نے سب آسانوں اور زمین کو چوروز

کے برابروقت میں پیدا کیا چرع ش پرجلوہ فرماہوا۔ اس آیت کی تشری میں سورہ اعراف میں بتلایا گیا تھا کہ فسرین کا اس میں اختلاف ہے میں بتلایا گیا تھا کہ فسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہاں چودن سے وئیا کی مقدار کے چودن مراد بین یا عالم غیب کے چودن مراد بین بیا عالم غیب کی مقدار برس کا ہے جیسا کہ ان تعلون (ایک ایے دن میں جس کی مقدار تمہارے شار کے موافق تعلون (ایک ایے دن میں جس کی مقدار تمہارے شار کے موافق ایک بڑار برس کی ہوگی) یا جیسا سورہ کے سر ہویں یارہ میں ارشاد ہوا ایک بڑار برس کی ہوگی) یا جیسا سورہ کے سر ہویں یارہ میں ارشاد ہوا وان یو ما عند ربک کالف سنة مما تعلون (اور تمہارے پروردگارے یاس کاایک دن شل ایک بڑار سال کے ہے تم لوگوں کے پروردگارے یاس کا ایک دن شل ایک بڑار سال کے ہے تم لوگوں کے پروردگارے یاس کا ایک دن شل ایک بڑار سال کے ہے تم لوگوں کے پروردگارے یاس کا ایک دن شل ایک بڑار سال کے ہے تم لوگوں کے پروردگارے یاس کا ایک دن شل ایک بڑار سال کے ہے تم لوگوں کے پروردگارے یاس کا ایک دن شل ایک بڑار سال کے ہے تم لوگوں کے پروردگارے یاس کا ایک دن شل ایک بڑار سال کے ہے تم لوگوں کے پروردگارے یاس کا ایک دن شل ایک بڑار سال کے ہے تم لوگوں کے پروردگارے یاس کا ایک دن شل ایک بڑار سال کے ہے تم لوگوں کے پروردگارے یاس کا ایک دن شک کا بھوں کیاس کی بھوٹی کی کو سال کے ہے تم لوگوں کے پروردگارے یاس کا ایک دن شک کی بھوٹی کی کو سال کے ہے تم لوگوں کے پروردگارے کیاس کا سیال کے بروردگارے کیاس کی کو سال کی ہے تم لوگوں کے دور سے تو سال کی بھوٹی کی کو سال کی ہو تم کو سال کی ہے تم لوگوں کے دور سال کی ہو تم کو سال کی بھوٹی کی کو سال کی بھوٹی کی کو سال کی بھوٹی کو سال کی بھوٹی کی کو سال کی بھوٹی کی کو سال کی بھوٹی کو سال کی بھوٹی کو سال کی بھوٹی کی کو سال کی بھوٹی کی کو سال کا کو سال کی کو سال کو سال کی کو سال کو سال کی کو سال کو سال کی کو سال کو سال کی کو سال کی کو سال کی کو سال

تفسیر وتشریخ: گذشتہ ابتدائی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ بلاشک یہ کتاب قرآن کریم رب العالمین نے نازل فرمائی ہادر اس لئے اتاری ہے کہ اے بی سلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے ذریعہ سے انسانوں کو ان کے برے اعمال کی سزاسے ڈرادیں تاکہ وہ سیدھے راستہ پرآجا کیں اور برے اعمال سے پر ہیز کریں۔
اب آگان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ وہ دب العالمین جس نے یہ کتاب اتاری ہاللہ تعالی ہے جس نے کہ آسانوں وزمین اور ان کے درمیان کی ساری مخلوق کو چھردز کی مقدار میں پیدا فرمایا اور چھر مشابہ ہے تخت سلطنت کے اس طرح قائم اور جلوہ فرماہوا جو اس کی شان کے لائق ہے ۔ سورہ اعراف آٹھویں پارہ میں بھی ایک اس کی شان کے لائق ہے ۔ سورہ اعراف آٹھویں پارہ میں بھی ایک علق الی ہے جہاں ارشاد ہواان ربکم اللہ اللہ ی خلق الی ہے جہاں ارشاد ہواان ربکم اللہ اللہ ی خلق الی ہے جہاں ارشاد ہواان ربکم اللہ اللہ ی خلق

م شار كے مطابق ) بعض منسرين نے يوم سے مراد مطلق زمانہ كے لئے ہیں بعن چھ مختلف زمانوں میں یا چھ مراتب وجود کے ساتھ آسانوں اورزمین کو پیدا فرمایا کیونکه روم کے معنی مطلق مدت سے بھی محاورة عرب میں مستعمل ہوتے ہیں۔ بہرحال مقصود بیہوا کہ آسانوں اور زبین اوراس کے درمیان کی ساری مخلوقات کو وفعیۃ اور یکا کیا بنا کر منہیں کھڑا کردیا گیا۔شایدادل ان کا مادہ پیدا قرمایا ہو پھراستعداد کے موافق بتدريج مختلف اشكال اورصورتول ميس ختفل فرمات رسيهول حتیٰ کہ چھون میں جودنیا کے حساب سے عالم آخرت کے چھ ہزار سال بے موجودہ شکل میں مع تمام متعلقات کے مرتب ہوئے ہول جیبا که آج بھی انسان اور حیوانات اور نباتات وغیرہ کی پیدائش کا سلسله تدریجی طور برجاری ہے۔حضرت علامہ قاضی محمد شاءاللہ مجددی یانی بن رحمتدالله علیدنے اپنی تفسیر مظہری میں اکھاہے کہ حضرت سعید بن جبيروضى الله تعالى عندنے فرمايا الله تعالى سارے آسان اور زمين ایک آن اور ایک بل میں پیدا کرسکتا تھا مگر انسانوں کو ہر کام میں آ ہستہ روی اور ہر مل کو بتدریج انجام وینے کی تعلیم کے لئے اللہ تعالی نے اس کا تنات ارضی و ساوی کو چھروز میں بنایا۔ چنانچہ صدیث شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے كرحضورصلى الله عليه وسلم في قرمايا كما بستدروى رحلن كى طرف \_\_ ہاور عجلت بہندی شیطان کی طرف سے ہے۔

الغرض آیت میں بہاں بتلایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالی آسانوں اور زمین اور جو کھوان کے درمیان میں ہے بیدا فرماچکا تو خلق عالم کے بعداللہ تعالی عرش برجلوہ فرما اور شمکن ہوگیا یہ جملہ شم استولی علی العوش لیعنی عرش برجلوہ فرما ہوایا جا تھہرا یہ تشابہات قرآنی میں سے ہے۔ اور ریہ جملہ قرآن پاک میں مختلف سورتوں میں عجد آیا ہے۔ چوکہ منشا بہات کا تعلق عقیدہ سے ہاں لئے میں عرف فرق ان کے مطالب کی وجہ سے کھی اور گمرائی میں گرفار الحض فرق ان کے مطالب کی وجہ سے کھی اور گمرائی میں گرفار

ہوگئے۔علائے اہل سنت والجماعت کا قول الیں آیات کے متعلق جن کے اندرصفات متشابہات کا بیان ہے یہی ہے کہ ان کوائی طرح بلاکیف ماننا جاہے جس طرح وہ آئی ہیں۔

يهال يهلي يبجه لياجائ كقرآن كريم بلكة تمام كتب الهييين دوشم کی آیات یائی جاتی ہیں ایک وہ کہ جن کی مراد بالکل واضح اور متعین ہواورجن کےمطالب ومعانی میں کوئی شبدابہام یا اجمال نہو الي آيات كومحكمات كيت بين اور في الحقيقت كماب كي ساري تعلیمات کی جز اوراصل اصول میہ بی آبات ہوتی ہیں۔ دوسری تشم آيات كى متشابهات كهلاتى بين يعنى اليي آيتي جن كامفهوم ومطلب معلوم اورمتعین کرنے میں کچھشبہواقع ہوتا ہو۔ اورجس سے باہم کئ ملتے جلتے مطلب نکلتے ہوں اور اسکے درمیان فرق کرنامشکل ہواور اس کی تفسیر میں مختلف بہلو نکلتے ہوں اس لئے متشابہات میں اپنی رائے اور خواہش کے مطابق مطلب نکالنا مرابی ہے کیونکہ ان کا حقیقی مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے۔ باقی عقیدہ دونوں سے متعلق مہی رکھنا جاہئے کہ دونول قتم کی آیات ایک ہی سرچشمہے آئى ہیں اس لئے متشابهات كو حكمات كى روشنى میں ہمیشہ مجھنا جا ہے تو ثم استولى على العوش كمتعلق يحص كدية جمله تتشابهات يس سے ہے جس کے مفہوم ومطلب میں مختلف پہلوموجود ہیں اوراس كي مطلب باجم ملة جلة فكلة بي محرجوها أن اورمطالب انساني حواس سے ادراک نہیں کئے جاسکتے اورعقل وشعور میں بوری طرح نہیں آسکتے توان کے لئے ہرایہ بیان تشبید مجاز کا اختیار کیا جاتا ہے تا کہ سی درجہ میں انسانی عقل ونہم کے لئے سمجھنے سے لائق ہوسکے۔ متثابہات کوخلاف عقل نہیں گر بوری طرح اپنی حقیقت اصل کے ساتھ عقل میں نہیں ساسکتے اس لئے متشابہات پر بلاتفیش کیفیت ايمان دكهنا جائة\_استولى على العوش كويمي اى طرح يجهيع وش

کے معنی تخت و بلند مقام کے ہیں اور استواء کے معنی تظہر نے کے
ہیں۔ قرون علمہ اور ائمہ اربعہ اور تمام محدثین اور جمہور مفسرین اال
سنت والجماعت کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بید نہ بب ہے کہ وہ عرش
پرمستوی بینی تھہرا ہوا ہے اور وہ تھہر نا ایسا ہے جواس کی شان کے لائق
ہرا ہوا ہے اور حقیقت ہم نہیں ہم سکتے (اس جملہ کی تشریک
میں سورہ اعراف میں جو بیان کیا گیا ہے اس کو ایک مرتبہ قارئین پھر
ملاحظ فر مالیں۔ بس صحیح اور سلامتی کی راہ یہی ہے کہ متشا بہات پرایمان
ملاحظ فر مالیں۔ بس صحیح اور سلامتی کی راہ یہی ہے کہ متشا بہات پرایمان
ملاحظ فر مالیس۔ بس صحیح اور سلامتی کی راہ یہی ہے کہ متشا بہات پرایمان

طاقت ہے کہ وہ تمہاری مدوکر سکے؟ اگر اللہ تمہیں پکڑے تو کس کا پیر زورہے کہ مہیں چھڑا سکے۔اگراللدسفارش نہ سے تو کون ایبا ہے کہ اس سے اپنی سفارش منوالے ۔ تو تمہیں سوچنا جا ہے کہ جب واقعہ يه بيت توتمهارااس كسواكمين فيهكان بيس بيم بهي تم ايساديده وليري سے اس کا نکار کردہے ہو۔ نداس کے رسول کو مانتے ہو۔ نداس کی كتاب براهة سنة مور شاس كوسجهني كوشش كرت مورتوب تمہاری سراسر نادانی نہیں تو کیا ہے۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ تھوٹی بڑی ہر چیز کی تربیت۔ تدبیر وانتظام سب اس کے دست قدرت میں ہے۔ یہیں کہ اس نے کائنات کو ایک بار پیدا کر کے اس كارخانكوبوتى معلق جهور دياب- بلكه مرآن اس كادخل وتصرف بهي جاری رہتا ہے اور آسان سے زمین تک تمام دنیا کا بندوبست کرتا ہے پھرایک وقت آئے گا جب بیسارا قصد ختم ہوکر اللہ کی طرف لوث جائے گااور آخری فیصلہ کے لئے پیش ہوگا جس کو قیامت کہتے ہیں۔اوراس دن کی مقدار اور طول اس دنیا سے شار سے موافق ایک ہزار برس کی ہوگی۔اخیر میں ارشاد ہے کہ ایسے اعلیٰ اورعظیم الشان انتظام اور تدبیر کا قائم کرناای یاک ہستی کا کام ہے جو ہرایک ظاہر و پیشیده کی خبرر کھے اور جو ہر چیز پر عالب اور ہرشے اس سے مغلوب ہوادر کسی میں اس کے مقابلہ کائل بوتا نہ ہو پھراس غلب اور قوت قاہرہ کے باوجودوہ ظالم بیں ہے بلکہ اپن مخلوق پر رحیم وشفق ہے۔ ابھی آ سے بھی مضمون تو حید جاری ہے جس کا بیان ان شاء 

دعا کیجے: حق تعالی اپی ذات پاک کی تھے اور کی معرفت ہم سب کوعطافر مائیں کہ ہم ہرحال میں ای کوا پنامددگاراور حقیق کارساز مجھیں جق تعالی اپی قدرت ورحمت سے ہمارے دین و دنیا کے تمام معاملات کی تدبیر وانتظام فرمائیں اور قیامت کے دن اپنی رحمت وشفقت کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائیں۔ آئین و انجور کے خورکا این الحمد کی پلالوریت العلیمین

# الَّذِي ٱحْسَنَ كُلُّ شَيْءِ خَلَقَة وَبِدَاخَلُق الْإِنْسَانِ مِنْ طِبْنِ ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَامِنَ

جس نے (لیعنی اللہ نے )جو چیزینائی خوب بنائی ،اورانسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی۔ پھراس کی سل کوخلاصۂ اخلاط لیعنی ایک بے قدر پائی سے بنایا۔

## سُلْلَةٍ مِنْ مَا يَعْمِينٍ ثُمِّ مُسَوِّلُهُ وَنَفَحُ فِيهُ وَنُوعِهُ وَجَعَلَ لَكُمُ التَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ

پھر اُس کے اعضا درست کے ادر اس میں اپی زوح پھوکی ادر تم کو کان اور استحصی اور دل دیتے،

## وَالْأَفِيْلَةُ قَلِيْلًامَّا تَشَكُّرُونَ®

تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو (لیتی نہیں کرتے)۔

الَّذِي وَ جَسَنَ بَهِ تَوْ بِينَا لِيَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

راست النظام او وجع کرے النظامی کے النا کیا۔ اینے کمال قدرت سے شعوراور عقل پیدا کردی جس سے انسان جیسی ایک جیرت انگیز محلوق وجود میں آگئی۔ یہاں آپ کی معلومات کے لئے حضرت میں عبدالعزیز دباغ رحمتہ اللہ علیہ جو ۱۱۰ اھ اجری کی ابتدا میں مراکش (افریقہ) میں ایک بالکل اُئی گرولی کامل صاحب کشف مراکش (افریقہ) میں ایک بالکل اُئی گرولی کامل صاحب کشف وکرامات بزرگ گزرے ہیں ان سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق سوالات کئے گئے تو جو جوابات آپ نے دیئے ملفوظات کانقل کئے جاتے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز دباغ بالکل مفوظات کانقل کئے جاتے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز دباغ بالکل مفوظات کانقل کئے جاتے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز دباغ بالکل مفوظات کانقل کئے جاتے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز دباغ بالکل معطا فرمایا تھا کہ اگر کسی گذشتہ پنجبر یا نبی کے متعلق آپ سے عطا فرمایا تھا کہ اگر کسی گذشتہ پنجبر یا نبی کے متعلق آپ سے دریافت کیا جاتا تو آپ اس طرح جواب دیتے جسے کہ آپ اس کے حافظ ہیں۔ پیغمبر کے زمانہ میں موجود رہے ہوں۔ کسی گذشتہ آسانی کاب بیغمبر کے زمانہ میں موجود رہے ہوں۔ کسی گذشتہ آسانی کاب بیغمبر کے زمانہ میں موجود رہے ہوں۔ کسی گذشتہ آسانی کاب بیغمبر کے زمانہ میں موجود رہے ہوں۔ کسی گذشتہ آسانی کاب بیغمبر کے زمانہ میں موجود رہے ہوں۔ کسی گذشتہ آسانی کاب بیغمبر کے زمانہ میں موجود رہے ہوں۔ کسی گذشتہ آسانی کاب بیغمبر کے زمانہ میں موجود رہے ہوں۔ کسی گذشتہ آسانی کاب کے حافظ ہیں۔

تفسیر وتشری کاشته آیات میں اثبات تو حید کے سلسلہ میں بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک وتعالی نے بیا سان وزمین اوران کے درمیان کی ساری مخلوق تدریجا پیدا فرمائی اور پھراس ساری کا سُنات کو پیدا کر کے یونہی معلق نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہرچھوٹی ہڑی چیز کی تربیت و تدبیرا نظام و تصرف و اختیار سب اپ دست فدرت میں رکھا۔ کا سُنات میں ہر چیز پروہ غالب ہے اور پھراس فلہ اور تقیق بھی فلہ اور توت قاہرہ کے باوجود وہ اپنی مخلوق پر رحیم اور شفیق بھی فلہ اور توت قاہرہ کے باوجود وہ اپنی مخلوق پر رحیم اور شفیق بھی فلہ اور توت قاہرہ کے باوجود وہ اپنی مخلوق پر رحیم اور شفیق بھی مفلیم الشان کا سُنات میں اللہ تعالی نے بے صدوحساب اور بے مفلیم الشان کا سُنات میں اللہ تعالی نے بے صدوحساب اور بے شار چیز میں بنائی ہیں اور ہڑی خو بی ہے بنائی ہیں ۔ ہر چیز موز وں تربین شکل اور مناسب ترین صفات کے ساتھ بنائی ہیں ۔ ہر چیز کوجس مصلحت کے لئے پیدا کیا۔ ٹھیک ای کے مناسب حال تربین کی ساخت اور فطرت رکھی ۔ ایک چیز بھی الی نہیں ہے کہ جو بی بے دھئی یا ہے تکی ہو۔ پہلے انسان کی پیدائش کا حال بیان کیا کہ بے دھائی نے بہلے انسان کی پیدائش کا حال بیان کیا کہ بیدائش کا حال بیان کیا کہ اللہ تعالی نے بہلے انسان بھی حضرت آ دم علیہ السلام کو براہ اللہ تعالی نے بہلے انسان بھی حضرت آ دم علیہ السلام کو براہ و براہ

جنت ودوزخ کے متعلق دریافت کیا جاتا تو اس طرح حال بیان فرماتے گویا کہ آپ گوشہ گوشہ پی آ تھوں سے دیکھے ہوئے ہیں اس طرح کسی قرآئی آیت یا حدیث کا مطلب آپ سے دریافت کیا جاتا تو باوجود ظاہری علم نہ ہونے کے الیی تفییر اور تشرح بیان فرماتے کہ بڑے بڑے علماء جیران رہ جاتے ۔غرض کہ ایٹ وقت کے زبر دست صاحب کشف و کرامات ولی اللہ تھے۔ کتاب ' ابرین' آپ کے چند ماہ کے ملفوظات کا عربی سے اردو میں ترجمہ ہے۔ حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق اردو میں ترجمہ ہے۔ حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق آپ سے چند سوالات کئے گئے۔ وہ جوابات یہاں موقع کی مناسبت نقل کئے جاتے ہیں۔

" حضرت نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آ وم علیہ السلام کو پیدا کرنا جا ما تو دس دن میں ان کی مٹی کوجمع کیا گیا اور بیس دن تک اے یانی میں چھوڑے رکھا۔ حالیس دن میں ان کی صورت بنائی گئی اوراس کے بعد بیس دن تک اسے چھوڑے رکھا يہاں تک كدوه منى سے منتقل ہوكر جسميت كى طرف آ محے ميتمام تین ماہ ہوتے ہیں۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی طرف اٹھانیا اور جنت ہی میں ان کی روح پھونگی ٹی اور جنت ہی میں حضرت حواان سے بیدا کی گئیں۔سائل کہتے ہیں کہ ہیں نے دریافت کیا کہ وہ کون می مٹی تھی جس سے آ دم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی؟ فرمایا بہتمام کانوں کی مٹی تھی۔سرنے کے کان کی۔ جاندی کے کان کی۔ تانبے کے کان کی اور ویگر معدنیات ک - چنانچان سب میں سے آب کی مٹی لی گئی اورا سے ایک جگہ اکھا کرے حصرت آ دم کو پیدا کیا گیا میں نے دریافت کیا کہاس مٹی کوئس نے جمع کیا؟ فرمایا فرشتوں نے اور جن سے اللہ نے اکشا کرانا جابا گرسب سے زیادہ مٹی جرئیل علیہ السلام نے اٹھائی۔اس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دعدہ فرمایا تھا کہٹی کی ایک مخلوق ہوگی جس سے بردھ کر اللہ کے ہاں کوئی مخلوق نہ ہوگی

اور چبرئیل علیہ السلام اس کے ساتھی اور رفیق ہوں سے اور اس ہے جبرئیل کو بہت برکت ہوگی اور وہ مخلوق سید الوجو دمحمصلی اللہ عليه وسلم بين - للبذا جرئيل عليه السلام اس اميد يركه بيمثي اس مخلوق کے لئے جمع کی جارہی ہےجس کا انہیں وعدہ ویا گیا ہے مٹی جمع کرتے تھے۔ میں نے دریافت کیااس مٹی کی مقدار کتنی تقى؟ فرمايا اتن تقى كەايك ميل يا كچھز مين آباد ہوجائے ليعني اس قدر کثیر مقدار میں مٹی جمع کی گئی۔ میں نے عرض کیا کہ اے جمع کرنے میں ویں ون کی ضرورت کیوں ہوئی حالانکہ اسے اللہ تعالی ایک لحظه میں جمع کر سکتے تھے۔فرمایا الله تعالیٰ آسان اور زمین کوبھی تو ایک لحظ میں پیدا کر کتے تھے۔ انہیں پیدا کرنے میں چھ دن کیول لگائے اور حضرت آ دم کومٹی کے سوابھی پیدا كريكتے تھے تی سے كيول بنايالىكن بات بيہ كداللد تعالى بعض اشیاء کو بیدا کرتے ہیں اوران کی پیدائش کو چند دنوں میں ترتیب دیتے ہیں اور اسے تھوڑ اتھوڑ اکر کے جلاتے ہیں جس سے ملاء اعلیٰ کوتو حیرعظیم حاصل ہوتی ہے اس کئے کہ اس مخلوق کے ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے ادر اس کے آ ہت آ ہتہ ظاہر ہونے میں ملاءاعلیٰ کی توجہ اس حادث مخلوق میں امر اللی برتعجب کے ساتھ پڑتی رہتی ہے اوراس بارہ میں غوروفکرر ہتا ے کہ اللہ تعالی اے کیے پیدا کررہا ہے اور اس سے کیا تتیجہ برآ مد ہوگا اور اس کا کیا انجام ہوگا للہذا جس حالت پر اس مخلوق کا خروج ہوتا ہے اور اسے ملاء اعلیٰ و کھتے رہتے ہیں اور اس سے انہیں بے حدتو حید حاصل ہوتی ہے لہذا اس زمانہ میں جب کہوہ اس کی پیدائش کود کھتے رہتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی بہت بوی معرفت اوراس كي قدرت كالمه كاعلم حاصل موتا جاتا ہے البذابيه تدریجی تخلیق اس حکمت کے لئے ہے۔اس تدریجی تخلیق میں اور عكمتيں بھی ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں اسراراور علمتیں یا کی جاتی ہیں۔سائل کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ یانی کونسا

یانی تھا؟ جس میں پیرٹی ڈالی گئی اور بیس دن اسی میں پڑی رہی۔ فرمایا بیرایک خاص پانی تھا جس میں آ دم اور ان کی ذریت کا تفع تھا کیونکہ یہ یانی ای زمین کا یانی تھا جس کی طرف ورحقیقت حصرت آ دم کونسبت دی جاتی تھی للبذا بیذات آ دم کے مناسب اورموافق تقا۔ پھرسائل نے دریافت کیا کہ کیابہ یائی زمین کی جڑ ے تھا یا کوئی اور۔ فرمایا میز مین کی جڑمیں ہے تھا مگراس کا گزر اکثر اجزاءارض پر ہو چکا تھا اور یہ پانی ان چشموں میں سے ایک چشے کا یانی ہے جوشام کی زمین میں سے نکاتا ہے اور وہیں حضرت آدم کی مٹی ایک پست زین میں جمع کی گئی جس کی مسافت کا ذکر ہو چکا ہے اور اس یانی سے اس مٹی کو تر کیا حمیا كيونكدا \_ اطراف زمين كے بانيوں سے مدو پہنچتی ہے چنانچہ یہ یانی تبدزین کے اجزاکو بھاڑتا ہوانکل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس چشمہ تک پہنچ جاتا ہے اور بیہ چشمہ اب تک موجود ہے جس کا یانی روئے زمین کے دھیر یانیوں کے مقابلہ میں وات انسانی کے زیادہ موافق ہے۔ یہ شی یانی میں ہیں دن تک پڑی رای تب جا کرآ دم کی شکل بنے لکی جب کہ ابھی تک وہ مٹی میں يتصان كى شكل آسته آسته بنتى ربى تا آكه جاليس دن ميسمثى کے اندر ہی شکل کمل ہوگئ مرکوئی چیز نظر نہ آ کی تھی۔اس کے بعد الله تعالى نے اسے مٹی ہے جسم کی طرف منتقل کرنے کا ارادہ کیا تو آ دم کی انگلیوں میں پھنسی می ظاہر ہوئی جو بھر کر بھٹ منی اوراس کا مادہ اُنگی پر جم کر ایسا سفید ہوگیا جیسے درخت محبور کی جمال اتارنے کے بعداندر کا مودا ہوتا ہے جسے مم انخلہ کہتے ہیں اس کے بعد ایک ایک عضواور ہر ہر جزومیں سرایت کرتا رہا حی کہ تمام کاتمام صفائی اور رطوبت کے اعتبار ہے تھم النخلہ بن گیایا ایسا جیسے خالص گیہوں کے آئے کا گوندھا ہوا صاف پیڑا ہوتا ہے پس اس ہے آ دم کی شکل بن پھراس میں تھوڑ اتھوڑ اخونی مادہ پیدا ہوا۔گارہ میسٹ کرجدا ہوگیا اوراس میں خشکی نمودار ہوگئ اس کے

بعداس پر موائیس چلتی رہیں اور اجزا خشک موتے رہے اور اللہ كے علم سے بڑیاں بن حسب بیس دن میں حضرت آ دم كى تخلیق مکمل ہوگئی اور اللہ نے اس میں روح پھو تکنے کا ارادہ کیا تو انبیں اٹھا کر جنت میں منتقل کردیا۔ سائل نے یو چھا کہ یہ جنت کوئی تھی؟ فرمایا بہلی جنت۔ جب وہاں آ مسے تو اس میں روح داخل موئى اورساته اى ساته عقل وعلم كا دخول موااوران كوخداكى معرفت حاصل ہوئی۔اس وقت حضرت آ دم نے کھڑا ہونا جاہا مرانبيل ارزه آيااوركر براع جس طرح كه بجا تصف كلتے بيل تو مر روت ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مشاہدہ عطا کیا جس کا ذکر اساء حسلی میں کیا جاچکا ہے جب آپ کو بیرمشاہدہ صاصل مواتو آپ كى زبان ساللداللداللدلا الدالا الله محدرسول الله لكلا اس يرالله تعالى نے آپ كوتوت عطا فرمائى جس سے آپ سید ھے کھڑے ہوکر جنت میں چلنے پھرنے گئے۔ جہال واجع جاتے۔اس کے بعد آپ کی پہلی میں ایک دنبل نمودار ہوا جس سے آ دمی کے سرجتنا ایک برا پھوڑ اسابن گیا جس میں سے پھٹ کرایک چھوٹا ساڈ ھانچہ لکلا اور نیچ کر گیا۔ حضرت آ دم نے اسے ویکھا تو اسے اپن شکل کا بایا اور اسے ویبا بی جھوڑ دیا۔ جنت کی ہوا اور جھو کے اس ڈھانچے کو لکتے رہے جس سے اس میں بہت جلدنشو ونما ہوا۔حضرت آ دم بھی اس کی دیکھ بھال کرتے رے اور دیکھتے کہ ڈھانچہ بہت جلد برا ہور ہا ہے للدا آپ اس ے مانوس ہونے لگ مجئے۔اللہ نے اس ڈھانچہ میں عقل ڈال دى اوراس في حضرت آدم سے كلام كرنا شروع كرديا۔اس طرح حضرت في في فو اعليهاالسلام بيدا مولى" (ابريز)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہاوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی
کتاب مدارج اللہ ق میں لکھا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کا
حضرت حواعلیما السلام سے نکاح ہوا۔ ملائکہ نے حضرت آ دم علیہ
السلام سے مہر ادا کرنے کو کہا۔ آ ب نے یوچھا مہر کیا ہے۔

ہڈی پٹھے۔بال کھال ایک خاص تناسب سے بنا کیں اور ہر چیزکو
اس انداز سے بنایا کہ علم بدن کی تشری سے واقف ہونے کے
بعد ایک عاقل کواس بات کا اقرار ہی کرنا پڑتا ہے کہ یہ کسی بڑے
مد بر حکیم کافعل اور بڑے قاور و با کمال کی کاریگری ہے۔ پھر ماں
کے بیٹ میں جسم کوٹھیک کر کے اس میں روح پھونک کرزندہ کیا
اور پھر ساعت بینائی اور دوسرے حواس وادراکات ظاہرہ و باطنہ
عطا کئے اور ان سب کا مقتنا یہ تھا کہ انسان خدا کا شکر کرتے اور
اس کا احسان مانے اور اپنی ظاہری و باطنی قو توں کو ای محصن اعظم
کے کام میں لگاتے۔ان جملہ نعمتوں کا شکر تو یہ تھوں سے
اس کی قدرت کی نشانیاں و کیسے۔کانوں سے احکام النہ یہ کو توجہ
اور شوق سے سنتے۔اور دل سے ٹھیک ٹھیک جھنے کی کوشش کرتے
اور شوق سے سنتے۔اور دل سے ٹھیک ٹھیک جھنے کی کوشش کرتے
ویر سمجھ کر اس پر عامل ہوتے۔ مگر منکرین کی ناشکری کا تو بیرحال

یہاں تک رسالت اور توحید پر کفار کے اعتراضات کے جواب عقیدے بعنی جواب عقیدے اب اسلام کے تیسرے بنیادی عقیدے بعنی آخرت پران کے اعتراض کوفل کر کے اس کا جواب اگلی آیات میں دیا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

ہے کہ توحید تک ہے انہیں انکار ہے۔

وری انسانی شکل تک پہنچایا اور اس کا جسم سارے اعضاء و

جوارح کے ساتھ درست کردیا اس گوشت کے لوھڑے میں سرکی

جگه سر - كان كى جگه كان - آنكوكى جگه آنكو - ناك كى جگه تاك ـ

### دعا شيحتے

الله تعالیٰ کا بے انتہا شکروا حسان ہے کہ جس نے اپنے نفٹل وکرم ہے ہم کوانسان بنا کر پیدا کیا اور ظاہری اور باطنی انعامات ہے نواز ااور پھرسب ہے بڑا انعام واحسان بیفر مایا کہ ہم کواسلام اورا بیمان سے نواز ااور حضور صلی الله علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فر مایا۔
الله تعالیٰ ہم کواس نعمت عظمیٰ کے قدر اور حقیقی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما کیس اور اسپے شکر گزار بندوں میں ہم کوشامل ہونا نصیب فرما کمیں۔ آمین۔

والجردعونا أن الحمد بالورت العلمين

# وقالُوْآءَاذاضللنا في الكرْضِءَ إِنَّا لَفِي خَلْقِ بَوِيدِيْ وَبَلْ هُمْ بِلِقَآئَ رَبِّهِ مُكُلْمُونَ وَ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا يَكُونُ اللهُ وَلَوْ تَرَى اللهُ وَلَا يَكُونُ اللهُ وَلَا يَعْمُلُ مَا لِمُ اللهُ وَلَا يَعْمُلُونَ وَلَا يَعْمُلُونَ وَلَوْ اللهُ وَلَا يَعْمُلُونَ اللهُ وَلَا يَعْمُلُونَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا يَعْمُلُونَ اللهُ وَلَا يَعْمُلُونَ اللهُ وَلَا عَلَيْ اللهُ وَلَا يَعْمُلُونَ اللهُ وَلَا يَعْمُلُونَ اللهُ وَلَا يَا اللهُ وَلَا يَعْمُلُونَ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا يَعْمُلُونَ اللهُ وَلَا يَعْمُلُونَ اللهُ اللهُ وَلَا يَعْمُلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا يَعْمُلُونَ اللهُ اللهُ وَلَا يَعْمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا يَعْمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا يَعْمُلُونَ اللهُ اللهُ وَلَا يَعْمُونَ اللهُ اللهُ وَلَا يَعْمُونَ اللهُ وَلَا يَعْمُونَ اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلَا يَعْمُونَ اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ ولِي اللهُ اللهُ وَلَا يَعْمُونَ اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلَا عَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَل

ابدی عذاب کامزه چکھو۔

تفسیر وتشرت کے گذشتہ آیات میں رسالت اور توحید پر کفار کے اعتر اضات کا جواب دینے کے بعد اب کفار کے تیسرے اعتراض کوان آیات میں بیان کرکے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ منکرین قیامت کہتے ہیں اور تعجب کے لہجہ میں کہتے کہ بھلا ایسا بھی بھی ممکن ہے کہ جب

لوٹائے جاؤتو پھروہی شرارتیں کروگے تمہاری طبیعت ہی الی واقع ہوئی ہے کہ شیطان کے اغوا کو قبول کرے اور اللہ کی رحمت سے دور بھائے۔ بیٹک ہم کو قدرت تھی۔ جائے توایک طرف سے تمام آ دميول كوز بردى اى راه بدايت يرقائم ركھتے جس كى طرف انسان كا ول فطرة رہنمائی كرتا ہے ليكن اس طرح سب كوايك بى طور وطريق اختیار کر لینے کے لئے مفتطراور مجبور کروینا ہماری حکمت کے خلاف تھا۔ تم کورسولوں نے بہت کھے مجھایا برتم نے ندمانا اس لئے اللہ کا نوضة از لي اوروه قول يورا ہو كميا كەپەنوگ جېنم ميں جاويں گے۔ يہاں اشاره اس قول کی طرف ہے جواللہ تعالی نے تخلیق آ دم علیہ السلام کے وقت ابلیس کوخطاب کر کے ارشادفر مایا تھا۔ سورہ ص ۲۳ ویں یارہ کے آخرى ركوع ميساس وفتت كابورا قصد بيان كيا كيا كيا بي نے آ دم علیالسلام کو بحدہ کرنے سے انکار کیا جس بروہ راندہ درگاہ موا اوراس نے قیامت تک کی مہلت ما تکی اورسل آ دم کو بہکانے سے عزم كااظهاركيا توجواب مين حق تعالى في محى فرماديا فالحق والحق اقول الملئن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. (پی حق بیے ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ ے اوران لوگوں سے جو تیری پیروی کریں سے ) پس تھم ہوگا کہا ہے منكرين دنيا كيش ميس عم جوكرتم في السيات كوبالكل بهلاديا تفا كر بھى اينے رب كے سامنے بھى جانا ہے ۔ يس آج كے دن كو فراموش كرف كامزه چكهوتم في جم كوجملاد يا تفا-جم في بهي تم كو بھلادیالینی بھی رحمت سے یا دہیں کئے جاؤے۔ابتم اسینے کرتو توں كسبب جو يجيم ونياس كرت رب موعداب ابدى كامزه چكهو

ہمارے جسم مردہ ہوکر خاک میں رل مل جائیں اور بدن کے اجزا کل سر کرنیست نابود ہوجائیں تو چھر کیونکرزندہ ہوجادیں ہے؟ توان کے اس خیال کاروقر مایاجاتا ہے کہ ان کا زمین میں ل جانے کے بعد زندہ ہونے ہی پر تعجب نبیس بلکہ وہ دراصل اینے رب کے پاس لوٹ کر جانے ہی کے منکر ہیں کویا سرے ہی سے عقیدہ حشر ہی سے انکار ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی جاتی ہے کہ آپ جواب مين كهدو يبحث كدادل توحمهين وه فرضة موت اين قنصدين الے گاجوال کام کے لئے تم پرمقرر کیا گیا ہے اس کے بعدتم اپنے يروردگار كى طرف لوٹا كرلائے جاؤے مرنے برتو تمہارا بھى يقين ہے۔اب رہا دوسری بار زندہ ہونا سوجس نے اول بارنیست سے ہست کردیا کیا وہ دوسری بار زندہ نہیں کرسکتا۔ ضرور کرسکتا ہے اوركرے كا۔آ كاس حالت كانقش پيش كياجاتا ہے جباب رب کی طرف بلیث کریہ مجرمین قیامت میں حساب دینے کے لئے کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ بتلایا جا تا ہے کہ بیر مجرمین ذلت وندامت سے شرمندگی اور خوف سے سرجھائے کھڑے ہوں گے اور میکہیں ك كدا عداد عدب اب بم في آكام عدر كامعامله و كموليا اور جارے کان اور آ کلھیں کھل گئیں۔ پیٹیبر جو باتنیں فرمایا کرتے تصان كاليقين آ كيا بلكرآ تكهول عدمشابده كرليا كدايمان اورمن صالح ہی خدا کے ہاں کام دیتا ہے۔اب ایک مرتبہ پھر ہمیں دنیا میں جيج ديج پھرديھے كہم كيے نيك كام كرتے ہيں۔اب ميں بورا یفین آ ممیااوراب ہم دنیامیں واپس جاکرآ خرت سے بالکل غافل نہ ہوں گے۔ جواب ارشاد ہوگا کہتم جھوٹے ہو۔ اگر دنیا کی طرف

وعا کیجے جن تعالی ہم کوآ خرت کا یقین کائل نصیب فرمائیں اور ہمہ وقت وہاں کے تیاری کی تو فیق عطا فرمائیں ۔ حق تعالیٰ قیامت کے روز ندامت اور شرمندگی ہے ہم سب کو بچاویں اور اس زندگی میں ہم کوان اعمال صالحہ کی تو فیق عطا فرماویں کہ جومیدان حشر میں ہمیں سرخروئی اور کامیا بی نصیب ہو۔اللہ تعالیٰ اپنے ذکروفکر کی وائی تو فیق عطا فرماویں کہ جومیدان حشر میں ہمیں سرخروئی اور کامیا بی نفسیب ہو۔اللہ تعالیٰ اپنے ذکروفکر کی وائی تو فیق عطا فرمائیں اور ہمارے دئوں کو ایمان ویقین والے راستہ پر اپنی زندگی گزار نے کاعز م وہمت نصیب فرمائیں ۔ آمین والح در خطو کا آن الحکی کے اللہ رکت العلیہ بین کی موت نصیب فرمائیں ۔ آمین والح در خطو کا آن الحکی کے اللہ رکت العلیہ بین

# إِنَّا يُؤْمِنُ بِالْيِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا الْبِعَالَ وَسَبِّعُوْا بِحَدْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا

بس جارى آئوں برتوده لوگ ايمان لاتے بيل كرجب أن كوده آيتي ياددلائى جاتى بيل توه و تجده بيل كرخ بيل اورائ خارب كي تنبع وتخميد كرنے لكتے بيل اورده

# يَسْتَكُيرُ وْنَ فَتَبَّا فَي جُنُوبُهُ مُ عَنِ الْمَضَاجِوِ بِنَعُونَ رَبَّهُ مُرخُوفًا وَطَمْعًا وَمِتَارِزَقَنَّهُمْ

لوگ تكرنيس كرتے۔أن كے پہلوخواب كا بول سے عليحد و ہوتے ہيں اس طور پرك و الوگ اپنے دب كواميد سے اور خوف سے پيکارتے ہيں اور ہمارى دى ہوئى چيزوں ميں سے

# مِنْفِقُونَ۞ فَلَاتَعُلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ آغَيْنٍ جَرَّاءً بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ۞

خرج کرتے ہیں۔ ہو کسی شخص کو فیر نہیں جو جو آنکھوں کی شندک کا سامان ایسے لوگوں کیلئے شن ہوجود ہے بیان کو اُن کے اعمال کا صلاط ہے۔

اِنْنَا اسْکے سوانہیں یو فیوٹ ایمان لاتے ہیں پالیتینا ہماری آجوں پر الکرین وہ جو اِندا جب دُنُوڈوا یا دولائی جاتی ہیں بھا وہ ختر اُنٹوا سیجنگا اور پرتے ہیں تجدہ میں و سَبَعَنُوا اور پا کیزگی بیان کرتے ہیں بھی اُجہ خوابگا ہوں (بستروں) یک ٹوٹ دو پہارتے ہیں کو کی سنگی پروٹ کے ساتھ در وہ کی کی ساتھ کے ساتھ در ایک ہوں (بستروں) یک ٹوٹ دو پہارتے ہیں کرائیٹ کی بیان کرتے ہیں کو کی سیک کرنے ہیں کو کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

اب آگان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ بدنھیب محرین اورنالائق مکذین کیا ایمان لاویں گے اور کیا ہماری آیتوں کو ہائیں گے۔ ہماری آیتوں کو تو وہی لوگ مانے ہیں جواز لی نیک بخت ہیں اور پھران کی علامات اور صفات جمیدہ بیان کے جاتے ہیں۔ کہلی صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ جب ان کو آیات اللّٰہی سنا کر سمجھایا جاتا ہے تو خوف و خشیت اور خشوع و خضوع سے مجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ جاتا ہے تو خوف و خشیت اور خشوع و خضوع سے مجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ کرتے ہیں مشلا سبحان الله العظیم کہتے ہیں۔ امام بخاری نے و بہد حمدہ سبحان الله العظیم کہتے ہیں۔ امام بخاری نے آخری صدیث جو بخاری شریف میں روایت کی اس میں ان الفاظ سبحان الله و بحمدہ سبحان الله العظیم کی ہوئی ان افاظ سبحان الله و بحمدہ سبحان الله العظیم کی ہوئی ان فضیلت بیان کی ہے۔ حفرت ابو ہر ہرہ وضی الله العظیم کی ہوئی اور ایت ہے کہ آئے خضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمہ ایسے فضیلت بیان کی ہے۔ حفرت ابو ہر ہرہ و رضی الله تعالی عنہ سے بین کہ جو خدا تعالی کو بہت مجبوب ہیں اور زبان پر نہایت ملکے ہیں دوایت سے کہ آئے خضرت میں اور زبان پر نہایت ملکے ہیں کہ جو خدا تعالی کو بہت میں اور زبان پر نہایت ملکے ہیں کہ جو خدا تعالی کو بہت میں اور زبان پر نہایت ملکے ہیں کہ جو خدا تعالی کو بہت میں اور زبان پر نہایت ملکے ہیں کہ جو خدا تعالی کو بہت میں اور زبان پر نہایت ملکے ہیں ہیں کہ جو خدا تعالی کو بہت میں اور زبان پر نہایت ملکے ہیں کہ جو خدا تعالی کو بہت میں ہوں اور زبان پر نہایت ملکے ہیں کہ جو خدا تعالی کو بہت میں ہوں ہوں ہیں اور زبان پر نہایت ملکے ہیں

تفیروتشری الله اور بخلایا گیا تھا کہ ابھی تو یہ منکرین قیامت وآخرت کا ذکر ہوا تھا اور بخلایا گیا تھا کہ ابھی تو یہ منکرین ہوں کہتے ہیں کہ جب ہم مرکز مٹی ہیں دل مل جا کیں گے تو پھر دوبارہ زندگی اور حشر نشر اور جز او مز ااور عذاب و تو اب کا کیا سوال ۔ ایسے منکرین کے متعلق بتلایا گیا کہ ابھی تو با تیس بناتے ہیں لیکن میدان حشر ہیں جب یہ دوبارہ زندہ کرکے کھڑے کئے جا کیں گے تو اس وقت ان کے سرشرم و ثدامت سے جھکے ہوئے ہوں گے اور پھر اس وقت ان کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگاراب ہم نے خوب و کھولیا اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگاراب ہم نے خوب و کھولیا اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگاراب ہم نے خوب و کھولیا اور باتوں کا آگیا۔ اب آپ ہمیں پھر دنیا میں بھیج ویں۔ اب ہم باتوں کا آگیا۔ اب آپ ہمیں پھر دنیا میں بھیج ویں۔ اب ہم درخواست تھی برکار ہوگی اور بطور سرزئش کے ان سے کہا جائے گا کہاں آخرت فراموثی اور بطور سرزئش کے ان سے کہا جائے گا کہاں آخرت فراموثی اور ابلور سرزئش کے ان سے کہا جائے گا کہاں آخرت فراموثی اور ابلور سرزئش کے ان سے کہا جائے گا کہاں آخرت فراموثی اور اس کے چھٹلانے کا اب خمیازہ و چھٹتو اور اسے کہوں تھوں سے کہا جائے گا اسے کہنے کہ تو تو ل کا کہا تھی جو خوالی کی صورت میں چکھو۔

گرمیزان میں بہت بھاری ہیں وہ کلمات یہ ہیں سبحان الله وہ حمدہ سبحان الله العظیم اکثر بزرگان دین ایک تبح یعنی سومرت فرض نماز فجر سے پہلے ان کلمات کی یعنی سجان الله وبحمہ و سبحان الله العظیم پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں اور بہت اس کے برکات وفوا کہ بیان کرتے ہیں قار کین بھی اس کو اپنا معمول بنالیس پندومن من موجو ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا بنالیس سے بند منث ۱۰۰ مرتبہ پڑھنے میں خرچ ہوتے ہیں گر افروا کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما کیں ۔ بنیری صفت ان صاحب ایمان بندوں کی یہ فرمائی کہ فرما کیں ۔ نہ تو اللہ کے فرما کیں ۔ نہ تو اللہ کے بندوں سے تکبر کرتے ہیں نہ اللہ اوراس کے رسول کے احکام سے میکر کرتے ہیں نہ اللہ اوراس کے رسول کے احکام سے تکبر کرکے مرتائی کرتے ہیں نہ اللہ اوراس کے رسول کے احکام سے تکبر کرکے مرتائی کرتے ہیں نہ اللہ اوراس کے رسول کے احکام سے کی بات مان لینے اوراللہ کی بندگی اختیار کرکے اس کی عبادت کو بجا اللہ ایک عبادت کو بجا اللہ اورادیام اللہ ہے کہ آگے جھکنے سے مائن نہیں ہوتی ۔ اللہ اورادیام اللہ ہے کہ آگے جھکنے سے مائن نہیں ہوتی ۔ اللہ اللہ اورادیام اللہ ہے کہ آگے جھکنے سے مائن نہیں ہوتی ۔ اللہ اللہ اورادیام اللہ ہے کہ آگے جھکنے سے مائن نہیں ہوتی ۔ اللہ اللہ اورادیام اللہ ہے کہ آگے جھکنے سے مائن نہیں ہوتی ۔ اللہ اورادیام اللہ ہے کہ آگے جھکنے سے مائن نہیں ہوتی ۔ اللہ اللہ اورادیام اللہ ہے کہ آگے جھکنے سے مائن نہیں ہوتی ۔

چوتھی صفت سے بتلائی کہ وہ راتوں کواپنے بستر دن اور خواب گاہوں سے اٹھ کر تہجد کی ماز پڑھتے ہیں۔اس میں خوف اور امید کے ساتھ الٹدکو بکارتے ہیں۔ دعا و ذکر کرتے ہیں اور مناجات میں مشغول ہوتے ہیں۔

یہاں آیت میں میٹی نینداور نرم بستر وں کوچھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اکثر مفسرین نے نماز تہجد مرادلی ہے جس کی احادیث صحیحہ میں بڑے فضائل و برکات و تاکید وارد ہے۔ بعض مفسرین نے سے کی یا عشا کی نماز۔ یا مغرب اورعشاء کے درمیان کے نوافل بھی مراو لئے ہیں مگر رائج تفسیر نماز تہجد ہی کے درمیان ہے کوفکہ آئخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ کرام اور صالحین امت کا ہمیشہ سے دستور ہے کہ وہ نصف شب کے بعد اخیر شب میں اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں۔ آئخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم المین اللہ علیہ وسلم الرق نماز تہجد فرض تھی اور تمام امت کے لئے مسنون ہے اور

احادیث میں اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث حضرت ابوا مامدر شی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول النُصلي الله عليه وسلم نے فرماياتم ضرور تنجد پر ها كرو \_ كيونك وہتم سے پہلے صالحین کا طریقہ وشعارر ماہے اور قرب البی کا خاص وسیلہ و ڈر ایعہ ہے اور وہ گنا ہول کے برے اثرات کومٹانے والی اورمعاصی سے روکنے والی چیز ہے۔ بعض احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کے آخری حصہ میں اللہ تعالی اینے بورے لطف و کرم اور اپنی خاص شان رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجه بهوتا ہے اور جن بندول کوان باتوں کا کچھاحساس وشعور بخشا عمیا ہے وہ اس مبازک وفت کی خاص برکات کومسوں بھی کرتے ہیں اور حضرت اسابنت بزید نے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی اولین و آخرین کو قیامت کے روزجع فرمائيس كي توالله تعالى كي طرف عايك منادى كفرا موكا جس کی آ واز تمام مخلوقات سنے گی۔ وہ ندا دے گا کہ اہل محشر آج جان لیس کے کہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک کون لوگ عزت وآ رام کے مستحق ہیں۔ پھروہ فرشتہ ندا دے گا کہ اہل محشر میں سے وہ اوگ کھڑے ہوں جن کی صفت ریکھی تتجا فی جنوبھم عن المضاجع لین ان کے پہلویسروں سے الگ موجاتے ہیں۔ اس آواز بریدلوگ کھڑے ہوں سے جن کی تعداد قلیل ہوگی۔ (ابن کثیر)ادرای روایت کے بعض الفاظ میں ہے کہ بیلوگ بغیر حساب کے جنت میں جھیج دیئے جا ئیں گے۔اس کے بعداورتمام لوگ کھڑے ہوں سے ان سے حساب لیا جائے گا (مظہری) اللہ تبارک و تعالی این فضل سے ان حقائق کا ہم کو بھی ایسا یقین نفیب فرمائیں کہ جواس وقت بے چین کرکے اللہ کے سامنے حاضری \_ دعا \_ سوال اوراستغفار کے لئے کھڑ اکر دیا کر ہے۔ پانچویں مفت ومما رزقنهم ینفقون کی فرمائی لیمن ہمارے دیتے ہوئے رزق ہے تھوڑایا بہت جس کوہم نے جتنا دیا

کے گا خدایا کہاں جاؤں۔ ہرایک نے اپنی جگہ پر قبضہ کرایا ہے اورا بنی چیزیں سنجال لی جیں۔ اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو اس پرخوش ہے کہ تیرے لئے اتنا ہو جتنا کہ دنیا کے کسی بہت بڑے بادشاہ کے پاس تھا وہ کے گا پروروگار بیس اس پرخوش ہوں اس پر اللہ تعالی فرما کیں گئے تیرے لئے اتنا ہی اور۔ اتنا ہی اور۔ اوراتنا می اور۔ اوراتنا می اور۔ اور اتنا ہی اور۔ اوراتنا می اور۔ اور اتنا ہی اور۔ اور اتنا میں اور۔ اور اتنا میں اور ہیں ہوگیا اللہ تعالی فرما کیس جس چیز کو تیرا ول چاہے اور جس اس کا دس گنا اور بھی دیا اور جس چیز کو تیرا ول چاہے اور جس سے تیری آئی تھیں شھنڈی رہیں۔ یہ کیے گا کہ میرے پروردگار میری تو بری آئی ہیں گئی اور میرا جی خوش ہوگیا۔

توسمویا آیت میں یہاں بیہ بتلا کرجز آء بما کا نویعملون کہ بیہ' انتہا کی نعتیں صلہ میں اعمال حسنہ کی خاص ترغیب دلائی گئی جو یہاں یا نچ صفات اہل ایمان کی بیان فرمائیں۔

سیانجام بیان ہوا مونین کا اور گذشتہ درس میں ذکر کفار بحر مین
کا ہو چکا ہے۔ اس طرح دونوں کا حال و مآل بتلا کر آ کے بتلا یا جاتا
ہے کہ دونوں آخرت میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں جس کا بیان انشاء
اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ چونکہ ان تلاوت کروہ
آیات میں بہلی آیت آیت بجدہ ہے۔ اس لئے سب قارئین و
سامعین براس آیت کے بردھنے سٹنے سے بجدہ واجب ہوگیا ہے۔
اس لئے سب صاحبان آیک مجدہ تلاوت ادا کرلیں۔

الله على عالله كى رضاك لي خرج كرتے ميں \_ يہال رزق سے مراد ہے رزق حلال کیونکہ مال حرام کو اللہ تعالیٰ اینے دیتے ہوئے رزق سے تعبیر نہیں فرماتا آ سے ارشاد ہوتا ہے کہ جب ان ایمان لانے والے بندوں کا ہمارے ساتھ بیدمعاملہ ہے تو ہارابرتا و بھی ان کے ساتھ یہ ہے کہ سی کومعلوم بیس کہان کے ان نیک کاموں کے بدلہ میں کیا کیا آ تھوں کی شندک کا سامان خزانہ غیب میں موجود ہے۔جس کوان کے لئے قیامت میں ظاہر کیا جائے گا۔ ایک حدیث قدی میں جوحفرت ابوہررہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے مردی ہوئی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے قرمایا کہ الله تعالی قرماتا ہے کہ میں نے اینے نیک صالح بندوں کے لئے وہ وہ نعتیں تیار کررکھی ہیں جنہیں ندسی آ تھے نے دیکھا ہے ندسی کان نے ساہ اور ندکوئی انسان بھی اس کاتصور کرسکا ہے کویا جنت کی نعمتوں کا بورا اندازہ انسان کواسے ان دنیوی حواس کے ساتھ ہوہی نہیں سکتا۔علامہ ابن كثير رحمته الله عليه نے سي مسلم محواله سے اپنی تفسير ميں ایک حدیث نقل کی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كموكى عليه السلام في الله تعالى رب العالمين عزوجل سے عرض کیا کہاہے باری تعالی اونی جنتی کا ورجہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ ادنی جنتی و وقعض ہے جوکل جنتیوں کے جنت میں چلے جانے کے بعد آئے گا اس ہے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا۔وہ

دعا سيحيح

الله تعالی ہمارے قلوب کو بھی قرآنی انوارے منور فرمادیں اور قرآن پاک پڑھ کراور س کر ہمارے خشوع وخضوع میں بھی ترقی عطافر مائیں۔ الله تعالی اپنے ذکر وفکر حمد وثنات بیج وتحمید کی دائی توفیق ہم کوعطافر مائیں۔ اور اپنے احکام کی پوری پوری اطاعت نصیب فرمائیں۔ آمین احکام کی پوری پوری اطاعت نصیب فرمائیں۔ آمین

# اَفْهُنْ كَانَ مُؤْمِنًا لَهُنْ كَانَ فَاسِقًا ﴿ لَا يَسْتَوْنَ ﴿ اَمَّا الَّذِينَ امْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِعْتِ

تو جو تختص مومن ہوکیا وہ اس مخص جیسا ہو جادے گا جو بے عظم ہو وہ آئیں میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اجھے کام کئے

## فَلَهُ مُ جَنْتُ الْمَاوَىٰ نُزُلًّا بِمَاكَانُوْا يَعَمُلُوْنَ ٥

سوان کیلئے ہمیشہ کا ٹھکا ناجنتیں ہیں جوان کے اعمال کے بدلہ میں بطوران کی مہمانی کے ہیں۔

برتاؤ مجمى كيسال نبيس موسكتال يهال آيت افمن كان مومنا كمن كان فاسقاً من موس اور فاس كے دو مقابل الفاظ استعال کئے ملئے ہیں۔مؤس سے مرادوہ مخص ہے جواللد تعالی کواپنا رب اورمعبود واحد مان كراس قانون كى اطاعت اختياركرے جواللہ نے اسیع پیمبرعلیہ الصلوة والسلام کے ذریعہ دنیا میں بھیجا ہے اس کے برعکس فاست لیعن کافروہ ہے جواللہ کے حکم سے خلاف جلے۔ اللہ کے قانون سے بغاوت اور ٹافرمانی برتے۔خودمخاری اور اطاعت غیرالله کا روبه اختیار کرے تو جب دنیا میں ان دونوں کا طرز فكراورطرز حيات يكسال تبيس توآخرت ميس ان يحساته هندا كا معاملہ یکسال کیوں ہونے لگا۔ہم دنیا میں ویکھتے ہیں کہ بڑے اوگوں کے نوکر جا کر کئ قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ کہ جو مالک نے تحكم ديا دور كربسروچيم بحالات اور فورانعيل كردي دوسرے دہ جو وْهيٺ بن كربينه محير كيكن بهربادل ناخواستدا مجھے اورادھوراسدھورا کام کرکے جان چیٹرائی اور کچھالیے بھی ہوتے ہیں جو حکم کو خاطر ہی میں آئیں لاتے۔ مالک کچھائی کہا کرے مروہ کریں سے وہی جوان کا دل جا ہے تو ایک خبردار اور ہوشیار مالک کے نزدیک بدسب کیسان بیں ہو سکتے تو اللہ کے نزدیک جودلوں کے راز اور بھیدوں تک سے واقف ہے مومن اور فاس کیے برابر ہوسکتے ہیں۔ پھر آ کے اس کی مزید وضاحت فرمائی جاتی ہے کہ وہ لوگ جوائیان لائے اور صرف ایمان لانے براکتفائیس کیا بلکہ انہوں نے اعمال

تفسيروتشريح: "كذشته يات مين يهليمنكرين قيامت كابيان ہوا تھا کہ آج تو وہ نے دھڑک آخرت کی زندگی کا انکار کررے میں ۔ لیکن قیامت میں جب ان کی آئکھیں تھلیں گی تو اس ونت أنبيس يقين ہوگا كہ واقعي جواللہ كے رسول كہتے تھے سب سے اورامر حن تفا \_مكراس وفت سوائے ندامت اور شرمندگی اور عذاب الیم کے اور پچھ حاصل نہ ہوگا۔منگرین کے بعدایمان والوں کا ذکر فر مایا گما تھا اور ان کی صفات و حالات بتلائے گئے تھے کہ اللہ کی وہ آیات سنتے ہیں تو خشوع وخضوع سے ان کے دل لبریز ہوجاتے ہیں اور زبان ہے وہ اللہ کی حمدوثنا کرتے ہیں۔ تکبران میں نام کو نہیں ہوتا۔اور راتوں میں نیند حجوز کر بستروں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی یا داور اس سے داوفریا دہیں لگ جاتے ہیں اوراس کے عذاب سے ڈرکراوراس کی رحمت کے امیدوار ہوکر اے بیارتے ہیں اور جواللہ نے آئیس دے رکھا ہے اس میں سے الله كى رضامندى عاصل كرنے كے لئے خرج كرتے ميں \_ تو الله نے بھی بڑی بڑی ٹعتیں ان کی راحت اورسر ور کی مہیا کر رکھی ہیں جن کو قبامت میں ان کے لئے ظاہر کیا جائے گا۔ اس طرح مومنین ومنکرین دونوں کا انجام ذکرفر مایا گیا تھا۔

اب آ گان آیات میں فرمایا جاتا ہے کہ تہی بتلاؤ جو خص خدا کی ہاتوں کو مانے والا ہے کیا وہ اس جیسا ہے جو کہ نافر مان ہے۔ ہرگر نہیں اور جب میدونوں برابرنہیں ہوسکتے تو دونوں کے ساتھ

رنجیدہ ہوں سے کہ اگر موت ہوتی تو پیم کے مارے مرجاتے۔اس کے بعد حکم ہوگا کہ دوز خ کے دروازوں کو بند کر کے اس کے پیچیے برے برے آتی فہتر بطور پشتبان نگادوتا کہ دوز خیوں کو نکلنے کا خیال بھی ندر ہے اور اہل جنت کو جنت میں ابدالآباد تک رہنے کا یفین واطمینان جوجائے۔ جنت کی دیواریں سونے اور جاندی کی اینوں اورمشک و زعفران کے گارے سے بی ہوئی ہیں اس کی سركيس اور پٹريال زمرو- يا توبت اور بلور سے-اس كے باغيج نہایت یا کیزہ ہیں جن میں ہجائے بجری زمردیا توت اورموتی وغیرہ یوے ہیں۔اس کے درختوں کی جھالیس طلائی ونقرئی ہیں۔شاخیس بے خارو بے خزاں۔اس کے میووں میں دنیا کی تعتول کی کونا کول لذهن ہیں۔ان کے بیچے ایس نہریں ہیں جن کے کنارے یا کیزہ جواہرات ہے مرصع ہیں۔ان نہروں کی جارفتمیں ہیں ایک وہ کہ جن كاياني نهايت شيري و تحتذاب و دومري وه جوايسے دوده ب لبريزين جس كامزانبيس مجرتات ميسرى البي شراب كي بين جونهايت فرحت افزا وخوش رنگ ہے۔ چوتھی نہایت صاف وشفاف شہد کی ہیں علاوہ اس کی تعن مسم کے چیشے ہیں ایک کا نام کافور ہے جس کی خاصیت خنگی ہے۔ دوسرے کا نام زنجبیل ہے جس کوسلسیل بھی كہتے ہيں اس كى خاصيت كرم ہے مثل جاء وقبوه - تيسرے كا نام تستیم ہےجونہایت لطافت کے ساتھ ہوا میں معلق جاری ہے۔ان منوں چشموں کا یانی مقربین کے لئے مخصوص ہے لیکن اصحاب يمين كوبھى جوان سے كمتر ہيں ان ميں سر بمبر كلاس مرحمت ہول مے جو یانی مینے کے وقت کلاب اور کیوڑہ کی طرح سے اس میں ے تھوڑ اتھوڑ املاکر پیا کریں سے۔ اور دیدارالی کے وقت ایک اور چیزعنایت ہوگی جس کانام شراب طہور ہے جوان تمام چیزوں سے اقضل واعلیٰ ہے جنت کے درخت باوجود نہایت بلندو بزرگ اور سابددار ہونے کے اس قدر باشعور ہیں کہ جس وقت کوئی جنتی کسی میوه کورغبت کی نگاه سے دیکھے گاتواس کی شاخ اس قدر نیچے کو جھک جائے گی کہ بغیر کسی مشقت کے وہ اس کوتو ڑ لیا کرے گا۔ جنت

صالح بھی کئے جن کی تشریح مگذشتہ آیات میں ہوچک ہےان کا ٹھکاند جنت میں ہے کہ وہی ان کا اصلی مقام ہے اور دنیا تو ایک کوج كر جانے كى منزل ہے۔ الله كے فضل وكرم سے الكى دنيا ميں اطاعت وفر مانبرداری جنت کی مهمانی کا سبب بن جائے گی۔ یعنی جنت کی متیں اہل ایمان کومٹل مہمان کے اکرام کے ساتھ ملیں گی ندكه سائل مختاج كي طرح بي قدرى اوربي قعتى تحساتهد اب يهان مناسب معلوم مواكه جنت كي مبماني اوروبان كي تعتول كالتجهه حال بيان كرويا جائے محرحقيقتا جنت كي تعمتوں كا يورا انداز وانسان کواس دنیامیس این ان تاسوتی حواس کے ساتھ ہوہی نہیں سکتا تا ہم قرآن اور حدیث میں جس طرح جنت کی نعمتوں کا ذكر فرمايا عميا باس كالمختصراحوال حضرت مولاتا شاه رفيع الدين صاحب محدث ومفسر دہلوی رحمتہ الله علیہ نے اپنی کتاب قیامت نامه میں اس طرح لکھا ہے کہ جب تمام لوگ دوزخ اور جنت میں واخل ہوچلیں کے تو جنت اور دوزخ کے درمیان منادی ہوگی کہ اے اہل جنت جنت کے کناروں برآ جاؤ۔ اور اے اہل دوزخ دوزخ کے کناروں برآ جاؤ۔ اہل جنت کہیں سے ہم کوتو ابدالآباد کا وعدہ دلا کر جنت میں داخل کیا ہے اب کیوں طلب کیا ہے اور اہل دوزخ نہایت خوش ہوکر کناروں کی طرف دوڑ بڑیں سے اور کہیں سے شاید ہماری مغفرت کا تھم ہوگا پس جس وقت سب کنارول پر آ جائیں کے توان کے مابین موت کو چتکبرے مینڈ سے کی شکل میں حاضر کردیا جائے گا اور لوگوں سے کہا جائے گا کہ کیا اس کو بہجانے ہوسب مہیں مے کہ ہاں جانے ہیں کیونکہ کوئی مخص ایسا مہیں کہ جس نے موت کا پیالہ نہ پیا ہو۔اس کے بعداس کوذیح كرديا جائے گا۔ كہتے بيس كه اس كوحضرت يحيٰ عليه السلام ذرك كريس مع چروه منادي آواز وے كااے ابل جنت بميشه بميشه كے لئے رہوكداب موت نہيں اوراے اہل دوزخ جميشہ جميشہ ك لئے رہوکداب موت نہیں۔اہل جنت اس قدرخوش ہول سے کہ اگرموت موتی توبیخوش شادی مرگ موجاتی اوراال دوزخ اس قدر

ہوں کے جن کی بلندیاں اور عرض ۲۰ ۲۰ گز ہوں گی۔ اہل جنت كى خدمت ـ راحت \_ آسائش وآرام وغيره كے لئے حوروغلان و از داج موجود ہوں گے۔ جنت آ تھ ہیں۔جن میں سے سات تو سكونت كے لئے مخصوص ہيں اور آتھويں ديدار البي كے لئے جس كو بارگاواللی بھی کہہ سکتے ہیں۔اہل جنت میں سے ادفی صحف کو دنیاوی آرزوؤں سے دی گنازیادہ مرحمت ہوگااور بعض روایتوں میں ہے كدادني ابل جنت كي ملك حتم خدم \_اسباب \_سامان راحت وغيره وغیرہ ای سال کی مسافت کے برابر پھیلاؤ میں ہوں مے۔اور جنت کے بعض بڑے بڑے میوے ایسے ہوں سے کہ جس وقت اس كومنتي تو رف كا تواس ميس سے نهايت خوبصورت يا كيزه حورمع لباس فاخرہ وزبور کے برآ مدہوگی اوراینے مالک کی خدمت گزار ہوگی اہل جنت کے قدوقامت مانند حضرت آ دم علیہ السلام کے ۲۰- ۲۰ ہاتھ ہول کے اور دیگر اعضا بھی انہی قد وقامت کے مناسب ہوں ہے۔ بلحاظ صورت نہایت حسین وجمیل ہوں سے ادر ہرایک عین شاب کی حالت میں ہوگا۔ ذکر الیں بے تکلف اس طرح دل اورزبانوں برجاری ہوگا جیسا کہ دنیا بیں سانس آتا جاتا ہے اور جبیا کہ جنت کی نعمتوں سے بدن کولذت حاصل ہوگی ای طرح سے باطنی لذات یعنی انوار وتجلیات الہی بھی حاصل ہوتی ر ہیں گی اور جنت کی سب سے بہتر اورافضل تعمت دیدارالہی ہے۔ الغرض مونين كالمين كالمحكانا آخرت ميں جنت ہوگا جس كا مختصر ذکر اور ہوا اب آ سے موسین کے مقابلہ میں فاسقین کافرین کا انجام جہنم بتلایا گیا ہے جس کا بیان انشاء الله اللی آيات مين آئنده درس مين موگا\_ جهال جهنم كاليجه حال بيان كيا جائے گا۔جس سے فاسقین کا فرین کو واسطہ پڑتا ہے۔

ك فرش وفروش ولباس وغيره نهايت يا كيزه اورعمده بين اور برخض كو و ہی لہاس عطا کئے جا کیں سے جواس کومرغوب ہوں سے ریشمین ۔ اطلس \_ زریفت وغیره اور بعض ان میں ایسے نازک و باریک ہوں مے کہ سر تنہوں میں بھی بدن نظر آئے گا۔ جنت میں ندمر دی ہے نہ ا كرى - ندآ فآب كى شعاعيس ندتار يكى بلكدايس عالت بي جيسا كمطلوع آ فآب سے بچھ پیشتر ہوتی ہے تكرروشي ميں ہزار ہا درجہ اس سے برتر ہوگی جوعرش کے نور کی ہوگی ندکہ جا ندسورج کی چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر جنت کا لیاس و زبور زمین برلایا جائے تو وہ اپنی چک دیک سے جہان کواس قدرروش کردےگا کہ ا آ نآب کی روشی اس کے سامنے ماند ہوجائے گی۔ جنت میں ظاہری کثافت وغلاظت لینی پیشاب، یاخاند تھوک لینغم۔ناک کار پنٹ ۔ پسینہ ومیل بدن وغیرہ بالکل نہ ہوں سے ۔ صرف سریر بال ہوں کے اورداڑھی مونچھ اور دیگرفتم کے بال جو جوانی میں يدابوت بي بالكل نه بول عداور نه كوكى يمارى بوكى اور باطنى كَافْتُول لِعِنْ كبينه لِغُض حسد تكبر عيب جوني غيبت وغيره سے دل یاک صاف ہوں گے۔سونے کی حاجت نہ ہوگی۔ادر خلوت واستراحت کے لئے بردہ والے مکان ومحلات ہول گے۔ ملا قات اور مجلس کے وقت صحن اور میدانوں میں جمع ہوں سے۔ان کی غذاؤں کا فضلہ خوشبودار ڈ کاروں اور معطر پسینوں سے رفع ہوا كرے گا۔ جس قدر كھائيں محے فوراً ہضم ہوجايا كرے گا۔ بدہضمي اورگرانی شکم کا نام تک نہ ہوگا۔ سیر وتفریح سے واسطے ہوائی سواریاں اور تخت ہوں کے جوالک گھنٹہ میں ایک مہینہ کا راستہ طے کرتے ہوں گے۔ جنت میں ایسے تیے۔ برج اور بنگلے ہوں سمے جوایک بی یا توت یا موتی ما زمرد یا دیگر جوابرات سے رنگ برنگ ہے

## وَامَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا وَمُهُمُ النَّادُ كُلَّما آرَادُوٓ النَّ يَخْرُجُوۤ امِنْهَا آعِيْلُ وَافِيها وَقِيلَ

اور جولوگ بے تھم تنے سوان کا ٹھکا نا دوز خ ہے وہ لوگ جب اس سے باہر لکانا چاہیں گے تو پھرای ٹیں دھیل دینے جاویں مے اور ان کو کہا جاوے گا

### لَهُ مُرِدُ وْقُوْاعَنَ ابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمُ بِهِ تُكَنِّ بُونَ

كه دوزخ كاوه عذاب چكعوجس كوتم حجثلا يا كرتے تنے۔

حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے ''قیامت نامہ'' سے نقل کئے جاتے ہیں۔

'' جب کفارا محک میں مجتمع ہوجا تئیں سے تو شیطان کینی اہلیس آگ کے منبر ہر چڑھ کرسب کوایٹی طرف بلائے گا اور جہنمی اس مان سے کہ بیہ ہمارا سروار ہے سی نہسی مکروحیلہ سے ہم کونجات ولائے گا سب اس کے یاس آجا تیں سے ۔ پس شیطان کے گا كدخداك تمام احكام بجااور درست تقيين تمبارا اورتمهار باب كالممن تفاعمريد يادر بكريس في من سيكى كوز بردى ا بی طرف نبیس کمینیا۔ البت برے کاموں کی ترغیب میں نے دی۔ تم نے بسبب معقلی اور خام طبعی میرے وسوسوں کوسیا جان کر اختیار کیا پس اس وقت تم سب اینے آپ ہی پر ملامت کرونہ کہ مجه بر علاده ازیں مجھ سے سی قسم کی نجات و خلاصی دلانے کی امیدندر کھنا۔اس یاس و تاامیدی کے جواب کوئ کرہ پس میں لعن طعن کرنے لکیں گے۔ بڑے اور چھوٹے سب جا ہیں گے کہائے وبال کو دوسرے برڈال کرخودسبکدوش ہوجا ئیں مگربیہ خیال محال اور بيسود جو گااور قبر كفر شيخ ان كوكشال كشال اس مقام تك پہنچادیں گے جوان کے اعمال وعقائد سے مناسبت رکھتا ہوگا۔ ووزخ کی آگ یہاں کی آگ ہے کے فیصدزیادہ کرم ہے۔اس

تفسیر وتشریخ: گذشتہ آیات میں ہتلایا گیاتھا کہ آخرت میں موس اور فاسق ہرگز برابر نہیں ہوسکتے اور اس لئے دونوں کے ساتھ برتاؤ بھی کیسال نہیں ہوسکتا اس کے بعد ایک حقیقی مومن کو اس کی اطاعت وفر ما نبرداری کی وجہ ہے آخرت میں جنت کی دائی اور ابدی نعمتیں جو ملنے والی ہیں اس کی بشارت سائی گئی ہی۔ اس سلسلہ میں جنت کی نعمتوں کا بچھ حال جو قر آئی آیات اور احادیث بین جنت کی نعمتوں کا بچھ حال جو قر آئی آیات اور احادیث بین جنت کی نعمتوں کا بچھ حال جو قر آئی آیات اور احادیث بین جنت کی نعمتوں کا بچھ حال جو قر آئی آیات اور احادیث بین گذشتہ ورس میں بیان کیا گیا تھا۔

اب مؤمن اوراس کے انجام آخرت کے مقابلہ میں فاسق

یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافر مائی۔ ان سے

بغاوت وسرتا بی ۔خود مختاری اور اطاعت غیر اللہ کو اختیار کرنے

والے کا انجام آخرت اس آ بت میں بیان فر مایا جاتا ہے تاکہ

ایمان کے تمرات کے مقابلہ میں کفروشق کے نیائج بھی انسانوں

ایمان کے تمرات کے مقابلہ میں کفروشق کے نیائج بھی انسانوں

کے سامنے آ جا کیں جس سے مقصود پر ترغیب ولا ناہے کہ لوگ برا

انجام سامنے آ نے سے پہلے کفروشق چھوڑ دیں اور اللہ اور اس

کے رسول کی اطاعت فر ما نبر داری قبول کرلیں۔ چنا نچاس آ بت

میں بتلایا جاتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں کفروشق کا راست اختیار

میں بتلایا جاتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں کفروشق کا راست اختیار

کیا ان کا محکانہ آخرت میں جہنم ہے۔ اب جہنم کیا ہے؟ گئے

اس کے طبقات ہیں؟ کیا دہاں کے حالات ہیں؟ ان کو بھی مختصرا

كارنگ شروع ميں سفيدتھا۔ پھر ہزار برس اس كوجلا يا حميا تو رنگ مرخ ہوگیا۔اور پھر ہزار برس جلایا گیا تو اب سیاہ ہے۔اس کے سات طبقہ ہیں جن میں ایک ایک بڑا میا تک ہے۔ اول طبقہ كنبكارمسلمانوں اوران كفار كے لئے ہے جو باوجود شرك يغيبروں کی جمایت کرتے تھے مخصوص ہے۔ بخاری ومسلم کی صحیح روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوز خیوں میں سب سے ملکے عذاب والا وہ مخص ہوگا جس کی چیلیں اوران چیلوں کے تھے آگ کے ہول گے ان کی گری سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا اور جوش مارے گا کہ جس طرح چو نیے بردیجی کھولتی ہے اور اس میں جوش آتا ہے اور وہ اسینے بی کوسب سے زیادہ سخت عذاب میں مجھے گا حالا تکہ وہ دور خیوں میں سب سے ملکے عذاب والا ہوگا۔ اس پہلے طبقہ کے علاوہ جہنم کے دیگر طبقات کفارومشرکین - آتش برست - دهریئے - بہود نصاری اور منافقین کے لئے مقرر ہیں ان طبقات میں سے ہرایک میں نہایت سخت اور قتم قتم کے عذاب اور عجب طرح کے مکانات ہیں مثلاً ایک مکان ہے جس کا نام فی ہے جس کی شختی سے باتی دوزخ بھی ہرروز حیار سومرتبہ پناہ ماتلتی ہے ایک اور مکان ہے جس میں بانتها مردی ہے جس کوزمبر ریکتے ہیں اور بیسردی کا عذاب جنات کے لئے ہوگا ایک اور مکان ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں بعنی تم کا کنوال۔ ایک کنوال ہے جس کوطبینہ الحہال بعنی راد۔ پیپ کی کیچر کہتے ہیں۔ایک بہاڑے جس کوصعود کہتے ہیںاس کی بلندی سترسال کی مسافت کے برابر ہے جس پر کفار کو چڑھا کر ووزخ کی تہدمیں پھینکا جائے گا۔ایک تالاب ہے جس کا نام جمیم ہے۔اس کا یانی اتنا گرم ہے کہ لبوں تک چینے سے اوپر کا ہونٹ اس قدرسوج جائے گا کہ ناک اور آ تکھیں تک ڈھک جا کیں گی اورينيح كابونث سوج كرسينے اور ناف تك يہنيے گا۔ بيرآ ب حيم جو

دوز خیول کو پینے کو ملے کا حکق سے بنچے اتر تے ہی پھیپر معدہ اورانتر یول کو چاڑو ےگا۔ایک اور تالاب ہے جس کوغساق کہتے میں اس میں کفار کا پسیند، پہیپ اورلہو بہ کرجع ہوتا ہے ایک چشمہ ہےجس کا نام عسلین ہاس میں کفار کامیل مجیل جمع ہوتا ہے۔ اس تتم کے بہت سے خوفناک مکانات ہیں۔اہل دوز رخ کے جسم بہت چوڑے حکلے بنادیئے جائیں گے تا کیختی عذاب زیادہ ہواور ان کے ہرایک رگ وریشہ کوظا ہرا و باطنا طرح طرح کے عداب بہنچائے جائیں مے مثلاً جلانا۔ کھنا۔ سانب بچھووں کا کاشا۔ كانثول كاچبعونا \_ كھال كاچيرنا \_ كھيوں كا زخم پر بشمانا وغيرہ وغيرہ اورجہنم کے سانب بچھوالا مان الحفيظ اس قدرز ہر ملے ہيں كدان میں کا کوئی سانب جس دوزخی کوایک دفعہ ڈے گا تو مہ سال کی مت تک وہ اس کے زہر کے اٹر سے تریے گااورای طرح دوزخ میں بچھو ہیں جواپنی جسامت میں خچروں کی مانند ہیں وہ بھی ایسے زہریلے ہیں کہ ان میں سے کوئی کسی دوزخی کو ایک وفع ڈ تک مارے گاتو جالیس سال تک وہ اس کے زہر کی تکلیف یائے گاجہم ك شدت كرمى سان كجيم جل كرفيجيم بيدا موجايا كري مے کربیدواضح رہے کہ جسم کے اصلی اجز ابرقر ارر ہیں مے صرف محوشت اور بوست جل كرووباره پيدا بهوتار ہے گا اورغم وحسرت۔ نااميدي وغيره كي تكليفات بقذر جسامت عليحده برداشت كرس مے بعض کا فروں کی کھال ۳۲ سر ۲۳ ہاتھ موٹی ہوگی۔ دانت پہاڑ کے مانند۔ بیٹھنے میں تمن تبن منزل کی مسافت اور ایک روایت میں ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان کی برابر جگہ تھیریں مے دوزخ میں کفار کے دونو ل مونڈھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا کہ تیز روسوار کے تین دن کی مسافت علاوہ دیگرعذابوں کے بھوک کا عذاب اس قدر سخت كرديا جائے كا كه جوتمام عذابول كے مجموعه کے برابر ہوگا۔ دوزخی جب بھوک کی شدت سے فریاد کریں سے تو

کھانے کے لئے ان کوضریع لیعنی خاردار اور سخت بد بودار گھاس دی جائے گی۔جس ہے نہان کا پیٹ بھرے گا اور نہان کی بھوک دفع ہوگی پھر بے چین اور بے قرار ہوکرغذا طلب کریں مے تو زقوم بعنی جہنم میں پیدا ہونے والانہایت سلخ خاروار پھل ویا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ اس ونیا میں فیک جائے تو زمین ہر بسنے والوں کے سارے سامان زندگی کوخراب كروب يس كيا كزرے كى اس مخص برجس كا كھانا وہى زقوم ہوگا۔ پھر عساق لیعنی وہ سڑی ہوئی پہیے جوجہنمیوں کے زخموں ہے نکلے گی وہی انتہائی مجوک میں ان کی غذا ہوگی جس کے متعلق حدیث ش آیا ہے کہ وہ استقدر بدیودار ہوگی کہ ایک ڈول اس ونیا میں بہادیا جائے تو ساری ونیااس کی سرائڈ سے بدبودار ہوجائے پھرجہنمی جب زقوم کو کھانا شروع کریں سے تو وہ گلے میں پھنس جائے گا تو کہیں سے کددنیا میں جب ہمارے سکلے میں لقمدائک جاتا تھا تو یانی سے نگل لیا کرتے تھے لہذا طالب آب ہول مے تو علم ہوگا جمیم سے بانی پلادو۔اس بانی کے منہ تک پہنچتے ہی ہونث جل کرائے سوج جائیں کے بیٹانی اورسینہ تک پہنچ جائیں گے۔ حلق مکڑے مکڑے ہوجائے گا انتزیاں بھٹ کریا خانہ کے راستہ ہےنگل پڑیں گی۔''

دوزخ کی آگ ۔ اس کی گری ۔ سانپ ۔ بچھو۔ کھانے پینے کی چیزیں بیسب بچھ عذاب ہی عذاب ہوگا گریہ جو بچھاب تک ذکر کیا گیا ہے یہ دوزخ کے عذاب کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ قرآن وصدیت ہے معلوم ہوتا ہے کہان کے علاوہ بھی بہت سے طریقوں سے عذاب دیا جائے گا۔ مثلاً دوزخی کے جکڑنے کی زنجیریں جو آسان اورز مین کے درمیائی فاصلہ ہے بھی لمبی ہول کی بیزنجیریں اس کے جسم میں پرودی جا کیں فاصلہ ہے بھی لمبی ہول کی بیزنجیریں اس کے جسم میں پرودی جا کیں فاصلہ ہے بھی لمبی ہول کی بیزنجیریں اس کے جسم میں پرودی جا کیں فاصلہ ہے بھی لمبی ہول کی بیزنجیریں اس کے جسم میں پرودی جا کیں گا جا کیں گا جا کیں گا جا کیں گا جسے سے جسم میں پرودی جا کیں گا جا کیں گا جا کیں گا جسے سے جسم میں کیا جسے سے جسم میں کودی جا کیں اس طرح بھونا جا ہے گا جیسے سے جس کیا ب

اورتیل میں ٹڈی بھونی جاتی ہے (ابن کثیر) دوز خیوں کو مارنے کے لئے لوہے کے گرز ہوں معے وہ لوگ جب بھی دوز خ کی محشن سے نکانا جاہیں مے تو لوہ کے گرزوں سے مار کر واپس کئے جائیں گے۔حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر دوزخ کے لوہ کا ایک محرز زمين يرركه ديا جائے تو اس كوتمام جنات وانسان مل كرا مفانا جا ہیں تو نہیں اٹھا کتے اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم کالوہے کا گرز اگر بباز بر مار دیا جائے تو وہ یقینا ریزہ ریزہ ہوکر راکھ ہوجائے۔اس مختصر درس میں عذاب جہنم کی مزید تفصیلات کی منجائش نہیں بس اس کو ایک حدیث پرختم کیا جاتا ہے۔حضرت انس رضى الله تعالى عند بروايت بكرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ایک خطاب میں فرمایا کہاے لوگو! الله اوراس کے عذاب کے خوف سے خوب روؤ اور اگرتم بیانہ کرسکولینی اگر حقیقی گربیری كيفيت تم يرطاري نه موتو كالمرالله كحقهراوراس كے عذاب كا خيال كركے تكلف ہے روؤ اور رونے كى شكل بناؤ \_ كيونكہ ووزخي دوزخ میں اتناروئیں مے اتناروئیں مے کہان کے چبروں بران کے آنسو ایسے بہیں سے کہ کو یاوہ بہتی ہوئی نالیاں ہیں یہاں تک کہ آنسوختم ہوجائیں سے اور پھرآ نسوؤں کی جگہ خون بہے گا اور پھراس خون بنے ہے آئکھول میں زخم پڑجائیں مے اور پھران زخمول ہے اور زیادہ خون جاری ہوگا اوران دوز خیوں کے ان آ نسوؤل اورخونوں کی مجموعی مقدار اتنی ہوگی کہ اگر کشتیاں اس میں چلائی جا کیں تو خوب چلیں۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے جنت میں نظر ڈالی تو اکثر کم مایہ بے بیبہ والے و بھے اور میں نے ووزخ میں نظر ڈالی توا کثر عور تیں دیکھیں۔

میرے عزیز واب بہاں ذراغور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا کی معمولی سر دی وگرمی کو انسان کا برداشت کرنا وشوار ہوتا ہے تو پھر بھلا دوز خ کی گرمی اور سر دی کو برداشت کرنے اور وہاں

كاعذاب بطَّنت كى مت كى كوس بل بوت برب كس قدر اقسوس کا تم ہے کہ کروڑوں انسان ایسے ہیں جواس دنیا کی گرمی مردی اور تکلیف ہے بیخے کا کتنااہتمام کرتے ہیں مردوزخ سے تینے کا ان کو کچھ بھی دھیان نہیں۔ پھر جسیا کہ پہلے بھی عرض کیا جاچکا ہے قرآن وحدیث کے الفاظ سے جنت کے عیش وراحت اور دوزخ کے دکھا درعذاب کا جوتصور اورنقشہ ہمارے ذہنوں میں قائم ہوتا ہے وہ اصل حقیقت سے بہت کمتر ہے۔ قرآن اور حدیث کے الفاظ سے بھی جنت و دوزخ کی چیزوں کی اصل كيفيت اوراصل حقيقت كوجم يهال بور عطور برجمجه تبين سكتے۔ بس وہاں پہنچ کر ہی معلوم ہوگا کہ جنت کے عیش وراحیت کے بارہ میں جو کچھ ہم نے جاتا اور سمجھا تھا ہمارا وہ علم بہت ہی تاقص تھا اس طرح دوزخ کے دکھ اور عذاب کے بارہ میں جو پچھ ہم نے سناتھا اصل حقیقت کے مقابلہ میں وہ بہت ہی ناتص تھا قران وحدیث میں دوز خ وجنت کے بارہ میں جو پچھ بیان فرمایا گیا ہے اس کا بیہ مقصد ہے ہی تبیں کہ جو کھے وہاں پر پیش آئے والا ہے اس کو ہم بورى بورى طرح يهال مجهليس اورجان ليس بلكداس بيان كااصل مقصد تبشير اورانذار بيعني جنت كاشوق اور دوزخ كاخوف ولا

کرالٹد کی رضا والی اور دوڑ خ سے بیجا کر جشت میں پہنچانے والی زندگی براللہ کے ہندوں کوآ مادہ کرنا اور اس مقصد کے لئے جنت و دوزخ ہے متعلق قرآن وحدیث کا پیربیان بالکل کافی ہے۔ الغرض اس آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ جنہوں نے ونیامیں کفرونسن کا راستہ اختیار کیا اللہ کے احکامات سے بغاوت کی۔ الله كے قانون كو محكراديا۔ادراس كےرسول كے بتلائے ہوئے طريقه كےخلاف حطے تواہيے نافر مانوں كالمحكانا آخرت ميں جہنم ہوگا۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ بھی بھی آگ کے شعلے جہنیوں کو جہنم کے درواز و کی طرف بھینکیں سے اس وقت شایدو وجہنم سے نکلنے کا خیال کریں تو فرشتے پھرادھر ہی دھیل دیں کے کہ جاتے کہاں ہوجس چیز کو جھٹا تے تنھے ڈرااس کا مزہ چکھو۔ بیتو کا فروں اور نا فر مانوں کے لئے عذاب آخرت کا حال بیان فر مایا حمیا لیکن مجمی عداب آخرت سے ملے ونیا میں بھی عذاب البی کا مرہ چکھنا بڑتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آگلی آيات مين آئنده درس مين موكا

### دعا شجيح

ا الله! جہاں آپ نے اپ فضل وکرم ہے ہم کوایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے اسلاہ مکوایمان کے ساتھان اعلی اسلام کی دولت سے نوازا ہے اللہ ہم کوایمان کے ساتھان اعلی اصالح کی بھی تو فتی عطافر ما دینے کہ جو آخرت میں ہماری سرخروئی اور کا مرائی کا باعث بنیں اور اسے اللہ ہمیں ان اعمال کی تو فتی عطافر ما دینے کہ جو آخرت میں ہماری سرخروئی اور کا مرائی کا باعث بنیں اور اسے اللہ ہمیں ان ماعمال سے بچا لیجئے جن کے باعث آخرت میں ہدامت وشر مندگی اٹھائی پڑے۔
اے اللہ! عذاب جہم سے ہمیں دور رکھئے اور ہمیں آخرت کا وہ خوف عطافر مائے کہ ہم سے آپ کی کوئی چھوٹی بڑی نافر مائی سرز دند ہو۔ یا اللہ! آج اس دنیا میں آخرت میں رونا تھیب موجائے۔ اور ہمارے اس رونا تھیب ہوجائے۔ اور ہمارے اس رونا تھیب ہوجائے۔ اور ہمارے اس رونے کو آپ تبول فر مائیں تا کہ ہمیں آخرت میں رونا تھیب نہ ہو۔ ربنا اتنا فی اللہ نیا حسنہ و فی الا خو ہ حسنہ وقنا عذاب الدور وقنا عذاب یوم القیمة آمین۔

والخردغونا أن الحمل بله رب العلمين

## وَلَنْذِينَقَتَّهُ مُرِّسَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبِرِلْعَلَّهُ مُرِيرَجِعُوْنَ ﴿ وَمَن

ادرہم ان کوقریب کا الیمن و نیا میں آئے والا )عذاب بھی اس بزے عذاب سے پہلے چکھاویں ہے، تا کہ بیلوگ باز آویں۔اوراس مخفس سے زیاوہ

### اَظْلَمُرُمِّنُ ذُكِر بِالْبِورِيَا ثُمَّرًا عُرضَ عَنْهَا النَّامِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِبُونَ فَ

کون طالم ہوگا جس کو اُس کے رب کی آیتیں یا دولائی جاویں چروہ ان سے اعراض کرے ،ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیس سے۔

وَلَنُونِ يَقَنَهُ مِن البِينَ بِم أَبِيلِ مَرور عِكُما مَين عَرَي مِن بَهِم الْعَدَابِ الْأَذُ فَى زُوكِ الْون سُولَ (يَهِ فَي الْعَدَابِ الْأَذُ فِي زُوكِ الْحَدَابِ الْأَذُ فِي رُوكِ الْعَدَابِ الْأَذُ فِي رُوكِ الْحَدَابِ الْأَذُ فِي الْحَدَابِ الْأَنْ الْحَدَابِ الْأَذُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

تفیر وتشری : گذشتہ آیات میں اہل ایمان کے مقابلہ میں مسکرین و فساق کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ آخرت میں ان کے فسق وا نکار کے نتیجہ میں ان کے فسق وا نکار کے نتیجہ میں ان کا ٹھکانا نارجہنم ہوگا۔ جہال طرح طرح کے خت عذاب ہوں گے اور بھی دوز خ کا جوش اورجہنم کا شعلہ آئیں دروازہ کی طرف کھینکیں گے تو اس وقت شاید ان کے دل میں خیال آئے کہ دروازہ میں سے نکل بھا کیں تو جہنم کے دربان فرشتے آئییں دھکے دیکر کھراندر کھینک دیں گے اور کہیں گے کہ باہر جانے کے کیامعنی جس کھراندر کھینک دیں گے اور کہیں گے کہ باہر جانے کے کیامعنی جس آگر اگر وی کھیتے دہولوں کی دی ہوئی خبروں کو جھٹلاتے تھے اب اس عذاب کا مزہ جگھتے رہو۔

اب آ مے ان آیات میں پہلے یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ منکرین وفساق اس خیال میں ندر ہیں کہ آخرت ہی میں عذاب آئے گا ونیامیں تو مزے سے گزرتی ہے۔جیسا کداب بھی بعض بدکردار اور آزاد طبع کہ دیا کرتے ہیں

اب تو آرام سے گررتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے تو یہاں بتلایا جاتا ہے کہ آخرت کے عذاب اکبر سے بل دنیا میں بھی ذرا کم درجہ کاعذاب ہم ان کود سے رہیں گے اور دنیا میں کم درجہ کے عذاب بہی دنیا کے مصائب یاری۔ قبط خوقان ۔ درجہ کے عذاب بہی دنیا کے مصائب یاری۔ قبط خوقان ۔ زلزلہ قبل وقید وغیرہ ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ جملہ ولندیقنهم من العذاب الا کبو . (اس بڑے من العذاب الا کبو . (اس بڑے

عذاب یعنی عذاب آخرت سے پہلے ہم اس دنیا میں بھی کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزانبیں چکھاتے رہیں مے (اہل کمہ کے متعلق فاص لیا ہے کہ جن کی طرف آیت میں روئے تحن ہے۔ چنانچواس پیشین کوئی کے موافق اہل مکہ برعذاب ادفیٰ آیا اور سات برس تک وہ قط بڑا کہ مردار اور کتوں کے کھانے کی نوبت آسمی۔ یا جنگ بدر میں ان کوئل وقیدنصیب ہوا۔ مگرا کٹرمفسرین نے لکھاہے کہ اگر چہ آیت میں روئے بخن اہل مکہ کی طرف ہے مگر پی تھم عام ہے اور جملہ کفارونساق کی طرف اشارہ ہے چنانچہ تاریخ بھی اس کی شاہر ہے كددنيايس جس توم في الله اوررسول سے بغاوت اوراحكام البيد کی نافر مانی اور بدکاری اورشهوت برستی اورنست و فجورا محتیار کمیاوه دنیا میں مجمی تباہ و برباد ہوئے۔ ذلیل وخوار ہوئے سلطنتیں چھین کی مستن \_ لوگوں کے ہاتھوں سے آل وقید ہوئے ۔ان کی عورتول کی عصمت دری کی گئی۔ تو اکثر مفسرین کے نزدیک پہاں آیت میں "عذاب اكبر" عمرادة خرت كاعذاب هي كمجوكفروسل كى ياداش میں دیا جائے گا۔ اور اس کے مقابلہ میں "عذاب اوٹی" کا لفظ استعال کیا گیا ہے جس ہے مرادوہ ختیاں ومصائب و تکالیف ہیں جوای دنیایس انسان کو بداعمالی اور بد کرداری کی وجہ ہے پہنچی ہیں مثلًا افراد كي زندكي مين سخت بياريال - المناك حادثه - جاني مالي نقصانات و دیگر ناکامیان وغیره اور اجتماعی زندگی مین طوفان-

زلز لے۔سیلاب وہائیں قط فسادات لڑائیاں اوراسی طرح کی دوسری بلائیں وآ فات جومعاصی کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کواین لیبیٹ میں لے لیتی ہیں۔ توان کو یہاں آیت میں "عذاب ادنى" يعنى قريب كاعذاب ياكم درجه كاعذاب فرمايا كيا-آ کے ان آ فات یعنی عذاب ادفیٰ کے نازل کرنے کی مسلحت بیان كَ عَيْ إِدروهُ صلحت قرمانى تعلهم يوجعون. (تاكدبيلوك باز آ جائیں) کویا بیہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ انسان کی نافرمانیوں اور ان کے تفرونس پر یکا یک اور فیصلہ کن عذاب میں نهيس بكرليتا بلكه يهل ونياميس جهوني حجوني تكاليف-آفات و مصائب ونقصانات بھیجا رہتا ہے تا کہ انسان کو تنبیہ ہواوراس کی آئکھیں کھل جائیں اور اس غلط ہمی میں مبتلا شدرہے کہ اس کے اوپر کوئی بالاتر طاقت موجودہیں ہے کہ جواس کا میچھ بگاڑ سکتی ہو۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایساانتظام کررکھا ہے کہ وقتا فو تنا افراد پر بھی اور تومول بربھی اورملکوں بربھی ایسے حوادث وآ فات بھیجار ہتا ہے کہ جو آئیس ای بے بی اور اسے سے بالاتر ایک ہمہ گیرقوت کی فرمانردائی کا احساس دلاتی بین ـ بیآ فات وحوادث ایک ایک مخص كو\_ايك ايك مروه كواورايك ايك قوم كويد ياد دلاتي بي كمتمهاري قستول کوکوئی اور توت بالا کشرول کررہی ہے۔سب مجھ تمہارے ہاتھ میں ہیں دے دیا گیا ہے۔اصل طاقت اس کارفر مااقتدار کے دست قدرت میں ہے۔ اس کی طرف سے جب کوئی آفت تمهارے اوپرآ جائے تو نہمہاری کوئی تدبیراے وقع کرسکتی ہاورنہ کوئی دیوی دیوتا۔اس لحاظ سے بیآ فات محض آفات نہیں بلکہ خداکی تنبیہات ہیں۔ان ہے سبق لے کردنیا ہی میں آ دمی اینا عقیدہ اور عمل تھیک کر لے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما نبرواری اختياركر ليقوآ خرت مين خدا كابراعذاب جس كوآيت مي عذاب اکبرفرمایا گیاد کھنے کی نوبت ہی کیوں آئے۔ يهال أيك بات منالي بهي عرض كردى جائے كدا كرجيد بعض

اوقات مصائب اورحوادث کے اسباب کھاور بھی ہوتے ہیں اور ان میں حق تعالیٰ کی حکمتیں اور زاز کھھاور پنہاں ہوتے ہیں جن کی وجها نبياعليهم الصلوة والسلام اورالله كمقبولين اورمعصوم بجول کوبھی ابتلا ہوتا ہے مگراس جگدان آیات واحادیث کی شرح کرنا مقصورتبیں۔ تذکرہ رفع اشکال کے لئے میدذکر کردیا گیا کہ انبیاء اولیاء الله پر جوظامری آفات یا مصائب آتے ہیں وہ ان کے امتخان اورامتخان کے ذریعدر فع درجات کے لئے ہوتے ہیں۔ توبیان بیہور ہاتھا کہ آخرت کاعذاب تو نساق ومنکرین کے لئے بہت برد عذاب سے اس سے مملے دنیا ہی میں چھوٹے اور ملکے عذاب ویئے جاتے ہیں اور اس کئے دیئے جاتے ہیں کہ شاید وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ کر کے صلاحیت کواختیار کریں۔ ایمان اور عمل صالح والى زندگى اپناليس\_الله اوراس كےرسول كى اطاعت و فرما نبرداری کواختیار کرنیس اور بغاوت اورخود مختاری کوترک کردیں۔ تمرجواس بربهى بازنه وي اورخدا كي طرف رجوع ندكري تو پهراس کے لئے عذاب اکبرای ہے اور ایسے لوگوں پرعذاب اکبر مونے سے مجهاتعب ندمونا جاسم كيونكداس سے زيادہ بدبخت ظالم كون موكا جس کواللہ کی آیات ہے مجھایا جاتا ہے اس کواس کے رب کی آیتیں یاد ولا کی جاتی ہیں اور پھروہ ان سے اعراض کرے اور مندموڑے تو پھرا یہے مجرموں سے کیوں نہ بدلہ لیا جائے۔

یہاں و من اظلم ممن ذکر بایٹ دبہ ٹم اعرض عنها لینی اس سے برا ظالم کون ہوگا جسے اس کے دب کی آیات کے ذریعہ سے نفیر حت کی جائے اور پھروہ ان سے منہ پھیر لے تو یہاں رب کی آیات کے افعاط بہت جامع ہیں۔ آیات کے نفطی معنی نشائیوں کے ہیں اور اس کے افعاظ بہت جامع ہیں۔ آیات کے نفطی معنی نشائیوں کے ہیں اور اس کے افعاط بہت جامع ہیں۔ آیات کے نفطی معنی نشائیوں کے جیل اور اس غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیشائیاں چھموں پر شمل ہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیشائیاں چھموں پر شمل ہیں۔ (۱) وہ نشائیاں جوز میں سے لے کر آسان تک ہر چیز میں اور کا سنات کے ہر چیز میں ۔ اور کا سنات کے جموعی نظام میں یائی جاتی ہیں۔

(۲) وہ نشانیاں جوانسان کی اپنی پیدائش اوراس کی ساخت اوراس کے وجود میں یائی جاتی ہیں۔

(۳) د ونشانیاں جوانسان کی فطرت شعوراوروجدان میں یائی جاتی ہیں۔

(۳) وہ نشانیاں جوانسانی تاریخ کے مسلسل تجربات میں پائی جاتی ہیں۔ (۵) وہ نشانیاں جوانسان پر آفات ارضی وساوی کے نزول میں یائی جاتی ہیں۔اوران سب کے بعد۔

(١) وه آيات بن جوالله تعالى نے اينے رسول كے ذرايعه ے بھیجیں تا کہ انسان کومعقول طریقہ سے ان حقائق ہے آگاہ کیا جائے جن امور کی طرف بیتمام ندکور ونشانیاں دلالت کرتی ہیں۔ تويهاري نشانيال بعني رب كي آيات انسان كويه بتاري هير \_ (۱) تیرا خدا صرف ایک ای خدا وحدهٔ لاشریک ہے جس کی اطاعت وعبادت کے سواتیرے لئے کوئی دوسرالیچے راستہیں ہے۔ (٢) اے انسان تو اس دنیا میں آزاد اور خود مختار اور غیر ذمہ دار بنا كرنبيس جيمور ويا كمياب بلكه تخفيه اين كارتامه حيات ختم كرني كے بعدائے پيدا كرنے والے خالق اور رازق اور مالك كے سامنے ماضر ہوكر جواب دى كرنى بے اور اسے ايك ايك رتى اور رائی برابرمل کے لحاظ سے جزاوسزایاتی ہے۔اب بیرظاہر ہے کہ جس انسان کوات مختلف طریقوں سے سمجھایا ممیا ہو۔جسکی نہمائش کے لئے لاتعداد طرح طرح کی نشانیاں فراہم کی منی ہوں۔اور جنہیں دیکھنے کے لئے آگھیں۔اور سننے کے لئے کان اور سوچنے سبحصنے کے لئے ول وو ماغ جیسی تعتیں بھی دی گئی ہوں پھر بھی وہ اگران ساری نشانیوں کی طرف سے آئیسیں بند کر لیتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے۔ سمجھانے والول کو تذکیر ونصیحت کے لئے بھی این کان بند کرلیتا ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔وہ چرای کامستخت

ہے کہ دنیا میں این امتحان کی متختم کرنے کے بعد جب وہ اسيخ خدا كے سامنے حاضر جوتوائي بغاوت كى مجر يورسزايائے اور عذاب اكبريد دوچار مو-اى بناپرتن تعالى في آيت كاخير میں ہتلایا کرایے مجرموں ہے توہم انتقام لے کردہیں گے۔ اب یہاں ہم میں سے بھی ہرایک کوغور کرنے کی ضرورت ہے کہ فدانخواستہ ہم تو کسی درجہ میں اینے رب کی آ بات سے اعراض کے مجرم نہیں ہیں؟ اعراض کی بہت ی صورتیں ہیں۔ ایک اعراض وہ ہے کہ جو کا فربرتا ہے۔ ایک اعراض وہ ہے کہ جو مشرك برتائے۔ایک اعراض وہ ہے كہ جو فاسق و فاجر برتاہے مرایک کلم کوکہ جس کوایے رب کی آبات سننے سنانے۔ پڑھنے پڑھانے کے لئے کوئی دن رات کا وقفہ نصیب نہیں ہوتا وہ بھی ایک درجد میں اعراض کا مجرم ہے۔ ایک کلم کو جے اپنی آخرت سنجان نے اورسنوار نے کے لئے اسے رب کی آیات کوسکھنے اور سکھانے اوران کاعلم حاصل کرنے اوران برعمل کرنے کا وقت نہیں ملتا وہ بھی ایک درجہ میں اعراض کا مجرم ہے۔ ایک کلمہ کوجو این اولا دکودنیا کی موہومہ بہتری اورعزت کے حصول کے لئے جان مال دولت وقت سب مجد کھیانے کے لئے تیار ہے مگرای اولا دکوآ خرت کی نجات اور صلاح وفلاح کے لئے اسے رب کی آیات سے بے خبر۔ عافل۔ اور لاعلم رکھتا ہے وہ بھی آیک ورجہ میں اعراض کا مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ وقہم عطا فرمائیں اور اپنی آیات کے اعراض سے کامل طور پر بچائیں۔ اب چونکہ کفار کے اعراض اور منکرین کی تکذیب ومخالفت ہے رسول التُصلي التُدعليه وسلم كوطبها رخ وملال موتا تقااس لئ آ ك فاتمہ کی آیات میں آپ کے اور موضین کی تسلی کامضمون بیان فرمایا کیا ہے جس کابیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دع کے جیئے: مولائے کریم ہمیں اور ہماری تسلول کواپنی آیات کے اعراض کے جرم سے بچالیں۔اور ہم سے جوتقفیرو کوتائی اس معاملہ میں اب تک ہوئی ہواس کواپنے کرم سے معاف فرمادیں۔اور آئندہ کے لئے وین کوسنیمالنے اور اپنی اطاعت وفرما نبرداری کاعزم نصیب فرماویں۔وَ الْجِرُدِ عُونَا اَنِ الْحَدَّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

#### ٥٠ وجعلنه هدى اور ہم نے موتیٰ کو کتاب دی تھی سوآپ اس کے ملنے بیں پچھ شک نہ سیجئے، اور ہم نے اُس کو بنی اسرائیل کیلئے موجب ہوایت بنایا تھا. نْ وْنَ بِالْمِرِنَا لَيَّاصَبُرُ وْاللَّوْ كَانُوْا نے ان میں بہت سے بیٹوابنادیے تھے جو ہمارے تھم سے ہدایت کیا کرتے تھے جبکہ وولوگ مبر کئے رہادوولوگ ہماری آنیوں کا یقین رکھتے تھے۔ آپ کارب كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿ أَوْلَمْ يَهُدِ لَهُ مُ كُمْ آهُلُكُ ال بينه ثم يؤمر القيلة فيه کے آپس میں تصلے ان اُمور میں کرد ہے گا جن میں یہ باہم اختلاف کرتے تھے۔ کیاان کو پیامرمو جب رہنمانی نہیں ہوا کہ ہم ر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں بیلوگ آتے جاتے ہیں ،اس میں صاف نشانیاں ہیں ، کیا بیلوگ سفتے تہیں ہیں۔ اولذيروا أنَّانُونُ الْمَاء إِلَى الأرضِ الْجُرُزِ فَنُغْرِجُ بِهِ زُرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَا فُهُمْ وأنفسه یا انہوں نے اسبات پرنظرنہیں کی ہم خشک افرادہ زمین کی طرف یاتی پہنچاتے ہیں بھراس کے ذریعے ہے جستی پیدا کرتے ہیں جس سےان کے مواثی ادروہ خود می کھاتے ہیں ، اَفَلَا يُبْصِرُونَ ۗ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَاالَفَتُهُ إِنْ كُنْتُمُ صَٰدِقِيْنَ قُلْ يَوْمُ الْفَيْتِ لَا يَنْفَعُ تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگرتم سیچے ہوتو فیصلہ کب ہ**وگا۔** آپ فرماد بیجئے کہ اس فیصلہ کے دن کافرول کو يَنِينَ كَفَرُوْ النِّهَا ثُهُمْ وَلَاهُمْ يُنْظِرُونَ ﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَانْتَظِرُ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ان كا ايمان لانا نفع نه وي كا اور ان كومهلت بهي نه ملے كل وان كى باتوں كا خيال نه سيجة اور آپ منتظر رہيے بياتھي متنظر ہيں-الفَدُ النِّينَا تحقيق مم في من موق الكِتْبُ سمّاب (توريت) فكاتَّكُنْ توتم ندرمو في ورية شك من من سے متعلق الفَالِيه اس كالمنا يهُنْ وَور شِمَانَ كُرتِ إِللَّهُ مِنَا مِارِي مَم إِنَّا جِب صَبُرُوا انبول في مبركيا و اور كالنوا ووقع باليتا مارى تعول إلى وقونون يقين كرتے رَبُكُ تمبارارب أهُو وه إ يَفْصِلُ فيعله كرك البينانة الحدرميان يؤمّر الْقِيلماة قيامت كون فينها أس من كانوا وه تنع فينه اس من الْقُرُونِ أُمْنِيلَ يَهُنُّونَ وه عِلته مِن إِنْ مِن مَسْكِزِهِ إِن سِكُم إِنَّ مِثِكَ إِنْ مِثِكَ أَفْ ذَلِك اس مِن الأَيْتِ البنة نشانيان أَفَلَا يَسْمُعُونَ تُوكياوه عنت نبين أَوُ كَم لَذَيرُوا انبول في الما ويكما الكَانَوْق كريم جلات بي الهاء ياني إلى طرف الأرض زمين العُوْزِ عنك المعور بي الدعا بمرجم فكالت بين ال عليق تَأْكُنْ كُمَاتِ مِن اللهُ اس سے لَنْعُافَهُمُ ان كروين و الفليه في اوروه خود الفكانوكي المنصر فك ويكو لؤك اوروه كتي إلى

| لاينفع نفع تدديكا   | کے دن         | نصلے) | يَوْمُ الْفَيْمِ فَحْ (      | فر ما دیں   | ا قُلْ وَ     | ا ج       | طدِ قِيْرُ   | كُنْهُ: ثم بو      | إن أكر   | (فصله) | الْفَتْدُ لِمُ | ھٰۮٞاؠ  | مًا تَىٰ كب      |
|---------------------|---------------|-------|------------------------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|----------|--------|----------------|---------|------------------|
| في بي منه بيميراوتم | کاکو<br>قاعرت | 2     | ہلت ویئے جا <sup>ن</sup> میر | ظرون م      | 29 42         | ار<br>اهم | وُلَا اور نـ | ن کا ایمان         | النكائهم | ()K)   | نے گفر کیا (   | اجنبوں۔ | الَّذِينَ كَفَرُ |
|                     |               |       | ا و سر<br>الرون المتقربي     | وو مُنْتَخِ | ا<br>م<br>الم |           | انظاركرو     | وَالْتُظِرُ اورَمُ | ال ہے    | عنهم   |                |         |                  |

وملم کے لئے میہوئی کہ آپ صاحب کتاب اور صاحب خطاب ہیں ہیں جب آب اللہ کے نزویک ایسے مقبول ہیں تو اگر بیمنکرین احتى آپ كوتبول نه كري تو كوئى غم كى بات نبيس \_ دوسرى تسلى سيهو كى كبرس طرح كتاب موسوى كوبى اسرائيل كے لئے ہدايت بنايا تھا ای طرح آپ کی کتاب سے بہتوں کو ہدایت ہوگی آپ خوش رہے۔ آ مے موثین کی تسلی کامضمون ہے کہ جیسے ہم نے ان بی اسرائیل میں بہت سے دین کے پیشوا بنادیے تھے جو ہمارے حکم سے بدایت کرتے تھے اور دنیا کے شدا کداورمنکرین کے جوروستم پر سبر كرتے تھے اور مارى آيوں كايفين ركھتے تھے اى طرح اہل اسلام الله کے وعدول پریقین رکھیں اور بختیوں برصبر کرے اینے کام پر جے رہیں تو ان کے ساتھ بھی خدا کا بھی معاملہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اُن کوائمہ دین بنادیں گے۔ چنانچ الحمد للدمیہ موااور خوب موا۔ یتونسلی تھی اہل اسلام کودنیا کے اعتبار ہے اور ایک تسلی آخرت کے اعتبار سے دی می اور وہ یہ کہ اللہ تعالی قیامت کے روز اہل حق اور منکرین کے درمیان دوٹوک اور ملی فیصلہ فرمادے گا بعنی موثنین کو جنت میں اور کفار کو دوزخ میں ڈال دے گا اور قبیامت بھی کچھ دور نہیں اس ہے بھی تیلی حاصل کرنی جائے۔

اس مضمون کوئ کرکفاردوشیم کر سکتے تھے ایک بیکہ ہم ای کوہیں مائتے کہ خدا کو ہمآرا کفرنالبند ہے۔ دوسرے بیکہ ہم قیاست ہی کو تامن ہی کو تامن ہی کہ ہم قیاست ہی کو تامکن سیجھتے ہیں اس لئے آ گے ان دونوں شبہات کے دفع کے لئے دومضمون بیان فرمائے اول بید کدان کو جو کفر کے مبغوض اور مردود ہونے میں شبہ ہے تو کیا ان مشکروں نے ان سے بہلے جواشیں کفروشرک ہی کے سبب ہلاک ہو چکی ہیں جیسے عادو جمود دغیرہ تو ان

تفسير وتشريح: بياس سورة كاآخرى ركوع اور خاتمه كي آ مات ہیں۔شروع سورۃ میں کفارومنکرین کی تکذیب ومخالفت كاذكر موا تقاكه كفار مكه كيت تفي كه محمد (صلى الله عليه وسلم) يرخدا كى طرف سے كوئى كتاب بيس آئى بلكه (نعوذ بالله) انہوں نے خوداے گھڑلیا ہے اور دعویٰ بیکردہے ہیں کہ خدائے اے نازل کیا ہے۔اس کا جواب بھی ابتدائی آیات میں دیا گیا تھا۔ چونکہ ان کفارومنکرین کی تکڈیب اور مخالفت اور اعراض عن الحق سے جناب رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كورنج وملال موتا تفااور مخالفت کے بعض آ ٹارٹنل ایڈ اوغیرہ مونین کے لئے بھی موجب اذیت ہوتے تھے اس لئے خاتمہ پرآ پ کے اور مومنین کے لئے تسلی کا مضمون بیان فرمایا گیا اور ای سلسله میں کفار کے بعض مزید شبہات وسوالات کے جواب دے کرسورۃ کوختم فرمایا گیا۔ گذشته آیات میں نافر مانوں اور ظالم مجرموں کے متعلق بتلایا كيا تها كدان مجرين سے بدلدليا جائے كاتو پھريد كيوں كرنج سكتے بين -ابان آيات من يهلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كوسلى وى جاتی ہے کہ آب ان منکرین کے ظلم اور اعراض سے دلگیر اور رنجیدہ خاطر ندہوں میلے بھی موی علیہ السلام کوآپ ہی کی طرح کتاب دی گئی تھی جس سے بن اسرائیل کو ہدایت ہوئی اوراس کی پیروی كرنے والون ميں بڑے بڑے ديني پيشوا اور امام ہوگزرے۔ آب کوبھی بلاشبداللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم الثان کماب مل ہے جس سے بڑی مخلوق ہدایت یائے گی اور بنی اسرائیل سے بڑھ کر آ ہے کی امت میں امام وسر دار انھیں سے رہے منکرین ان کا فیصلہ حق تعالیٰ خود کردے گا۔ تواس میں ایک تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ

کی ہلاکت کی داستانیں انہوں نے نہیں سنیں۔مقام تعجب ہے کہ آ دمی ان تباه شده بستیول کے کھنڈرات دیکھ کرعبرت حاصل کرسکتا ہے مگروہ چیزیں و مکھنے اور سننے کے بعد بھی ان کو تنبیدنہ ہوااور سجات و فلاح كاراسته نظرنه آيار دوسرامضمون بيكهان كوجو قيامت ميسشيه عدم امكان كا بي توكيا انبول في اس بات ير نظر بيس كى كرالله تعالى بارش یا نہروں اور دریاؤں کے ذرایعہ سے خشک مردہ زمین کی طرف یانی پہنچاتے ہیں اور پھروہ اس یانی پہنچنے سے مردہ زمین زندہ لیعنی سرسبز ہوکرلہلہانے لگتی ہے۔ بیدو مکھ کرانہیں حق تعالیٰ کی قدرت اور حكمت كا قائل مونا جائية تفااور مجمنا جائة تفاكهاى طرح مرده لاشوں میں دوبارہ جان ڈال دینامجھی اس کے لئے کچھ مشکل اور بعید امرنبیں۔ مہلے فرمایا تھا کہان کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گااس برمنكرين كہتے كہ قيامت قيامت كيے جاتے ہو۔ أكر سيح ہوتو بتاؤ كدوه دن كب آئے گا۔ مطلب بيد كمصرف قيامت كى خالى دهمكيال بير- قيامت وغيره بجهامي نبيس -اس كاجواب أتخضرت صلی الله علیه وسلم كوللقين فرمايا جاتا ہے كه آب كه و بيجة كه ا منكرين تم اس كا تقاضد توعبث كرتے موكدوه فيصله كادن كب آئے گا۔ جب وہ دن آ مینے گاتو پھراس دن شتمہاراایمان لانا کام دے

گا۔ ندسزا میں ڈھیل ہوگی۔ ندمہلت ملے کی کدآ ئندہ حال جلن درست کرکے حاضر ہوجاؤ۔ انبذااس ونت کی مہلت کوغنیمت مجھو۔ ابھی موقع ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پریفین کرلواوراس دن سے نیجنے کی تیاری کرلواوراس استہزااور تکذیب کوچھوڑ دو۔ جو محرى آنے والى ہے وہ يقينا آكررے كى كسى كے نالے بين ثل سکتی پھریہ کہنا فضول ہے کہ کب آئے گی اور کب فیصلہ ہوگا۔سورة كاخيريس أتخضرت صلى الله عليه وسلم سيخطاب فرمايا جاتا ہے كه جوایسے بے فکرے اور بے حس ہیں کہ باوجود انتہائی مجرم اور مستوجب سزا ہونے کے فیصلہ ادر سزا کے دن کا غداق اڑاتے ہیں تو ان كراه راست يرآن كى كياتو قع بالبذاآب فرض وعوت وبليغ ادا کرنے کے بعدان کا خیال چھوڑ بے اور آپ فیصلہ موعود کے منتظر رہے جیسے وہ اینے زعم میں (معاذ اللہ: معاذ اللہ) آپ کی تباہی کے منتظر میں مرمعلوم ہوجاوے گا کہ س کا انتظار مطابق واقعہ کے ہے اور کس کانہیں۔ چنانچہ الحمد للدونیائے دیکھ لیا کہ س طرح سرزین عرب كفارك وجودت ماك كردي كي اوران شاءالله قيامت تك یاک رہے گی۔الحمداللہ اس درس برسورہ سجدہ کا بیان بورا ہوگیا اس کے بعدانشا واللہ اللی سورة کابیان شروع موگا۔

#### دعا ميحيح

حق تعالی نے اپ فضل وکرم ہے ہم کو جو یہ کتاب قرآن کریم اور نبی آخرالز مال محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فر مائے ہیں۔ تو ان نعمت عظلی کی ہم کو قدر دانی اور شکر گزاری کی تو فیق بھی عطا فر مائیں۔ اور ایمان واسلام پر ہم کو استقامت عطا فر مائیں اور اس پر ہم کو موت نصیب فر مائیں۔ اور آخرت کا ہم کو یقین کامل نصیب فر مائیں اور ہمہ وقت وہاں کی تیاری کی تو فیق مرحمت فر مائیں۔ آمین۔ اور ہمہ وقت وہاں کی تیاری کی تو فیق مرحمت فر مائیں۔ آمین۔ آمین۔

كة في كاراسته تقاراى بنابراس كوغزوة خندق بهي كيت بير-

اس سورة میں تین اہم واقعات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ آیک غزوہ

# الرفي الرفي الرفي المسر الله الرحمن الرحديو

شردع كرتا بول الله كے نام سے جو برا امہر بان نہا يت رحم كرتے والا ہے۔

# يَأْيُّهُا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيبًا فَ

ے نی اللہ سے ڈرتے رہیئے اور کا قرول کا اور منافقول کا کہنا نہ مانے پیشک اللہ تعالیٰ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے

# وَالبِّهُ مَا يُوْخِي إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَاتَعُمُكُونَ خَبِيرًا فَوْتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

اورآ پ کے پروردگار کی طرف سے جو تھم آ ب پروی کیاجاتا ہے اس بر جلئے ، بینک تم لوگوں کے سب اعمال کی اللہ تعالی بوری خبرر کھتا ہے۔اورآ ب اللہ بر مجروسہ رکھتے ،

### وَلَقِي بِاللَّهِ وَلَيْلًا ﴿

اورالله كافي كارساز ب\_

يَأْيَهُا النَّبِينُ وَ نِيَّ! النَّقِ اللَّهُ آپُ الله سة رت ربي وَلَا تُعِلِعِ اوركها نها الكَّفِريْنَ كافرول وَالمُنْفِقِينُ اورمنافقول إنَّ اللهُ مِينِك الله عَلِيْهَا جانے وال عَلَيْها عَلَمت والا وَاتَّيَا اور ويروى كرين آپ مَانْوْطَى جو وَى كيا جاتا ہے إليَّكَ آپ كى طرف مِنْ زَيْكَ آپ كے رب (ى طرف) سے النّالله بيك الله كان ب بيناس سے جو العَيْكُونَ تم كرتے ہو خيديًّا خروار وَتُوكُلُ اور مِروسر كيس آپ عَلَى اللهِ الله ي وَكُفَى اور كافى اللهِ الله وَإِيلًا كارساز

تنسير و تشريح: ـ الحمدلله اب اكيسوي ياره كي "سورهٔ احزاب جوشوال۵ه يش پيش آيا ـ دوسر ـ غزوه بن قريطه جوذي القعده ۵ ه میں پیش آیا اور تیسرے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ احزاب كابيان شروع مور ما بهداس وتت جوابتدائى آيات عنها كالأ تخضرت صلى الله عليه وسلم عنه نكاح جومد بينه منوره مين تلاوت کی عنی ہیں ان کی تشریح ہے مہلے سورة کی وجہ تسمید۔مقام اس ماہ ذی القعدہ ۵ صبی ہوا۔ اس لئے یہی اس سورۃ کا زمانہ نزول۔خلاصہ مضامین ۔ تعداد آیات ورکوعات وغیرہ بیان کئے نزول ہے۔اور بیسورة مدنی ہے۔موجودہ ترتیب کے لحاظ سے سے جاتے ہیں۔اس سورۃ میں غزوہُ احزاب جو ہجرت کے بعدہ ہ قرآن یا کے کمتینتیہ ویں سورۃ ہے کیکن بھساب مزول اس کا شار میں پیش آیا اس کا ذکر فرمایا عمیا ہے اس لئے اس سورة کا نام ۳ • الکھا ہے۔ لیعنی صرف ااسور تیس مزید ید یہ منورہ میں اس کے احزاب مقرر ہوا۔ احزاب کے لفظی معنی ہیں گروہ۔ جماعتیں۔ بعد نازل موسمي اس سورة مين ١٤٦ يات - ٩ ركوعات - ١٢١٠ ٹولیاں۔ اسلام کی مخالفت میں متعدد جماعتوں نے متحدہ محاذبنا کلمات اور ۹۰۹ ۵ حروف ہونا ہیان کئے گئے ہیں۔ كريدينه برچ مائي كي تقي اس كئة اس غزوه كوغزوه احزاب کہتے ہیں۔ اور اس غزوہ کے موقع برحفاظت کے خیال سے مدینہ کے ان اطراف میں خندق کھودی گئی تھی جدھرے دشمنوں

حبیبا کہاویر بتلایا گیااس سورۃ کےمضامین تنین اہم واقعات ہے متعلق ہیں۔ایک غزوۂ احزاب جوشوال ۵ھ میں چیئ آیا۔ غزوہُ اس جنگ یامہم کو کہا جاتا ہے جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرما کر قیادت فرمائی۔ اور ایسی جنگ یا اس سے مند بولی مان اور مند بولی بہنیس بالکل وہی خلاطا رکھتی تھیں جو تقیقی بیٹے اور بھائی سے رکھا جاتا ہے جب منہ بولا بیٹا مرجائے یا اپنی بیوی کوطلاق دے دے تو منہ بولے باپ کے لئے وہ عورت سی بہو کی طرح مجھی جاتی تھی۔اللہ تعالی کومنظور ہوا كه ميه جابليت كي رسم خود رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس نفيس توڑیں تا کہ جو کام خودحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہواور اللہ کے تھم سے کیا ہو پھراس کے متعلق سی مسلمان کے ذہن میں كرابت كاتصور باتى نهيس روسكتا-اس بنابر نبي كريم صلى الله عليه وسلم کو الله تعالی کی طرف سے اشارہ کیا گیا کہ آپ اینے منہ بولے بیٹے زیدین حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مطلقہ بیوی سے خود تکاح کرلیں چنانچاس تھم کی تعمیل آب نے محاصرہ بی قریظہ کے ر مانه میں فرمائی جس برمنافقین اور یہود نے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک وشبہات ڈالنے کی کوشش کی جس برمسلمانوں کو بتایا هميا كه حضورصلي الله عليه وسلم كامر تنبه اورمقام كياب ورخو دحضور صلی الله علیه وسلم کو کفار و منافقین کے جھوٹے بروپیگنڈے برصبر کی تلقین فرمائی محتی۔ انہی واقعات کے سلسلہ میں طلاق کے قانون کی ایک دفعہ بیان ہوئی۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئے خاص ضابطہ بیان کیا عمیا اور اس میں یہ بات واضح کردی گئ كه حضور صلى الله عليه وسلم ان متعدد بإبند بول مع مستني بي جو از دواجی زندگی کے معاملہ میں عام مسلمانوں برعائد کی گئی ہیں۔ ای سلسلہ میں بعض احکام معاشرتی اصلاح کے لئے نازل فرمائے مجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھروں میں غیر مردول کی آ مدورفت بریابندی اورحضور صلی الله علیه وسلم سے ملاقات و دعوت وغيره كاضابطه بتلايا ميا- نيز بتلايا كيا كهازواج مطهرات رضی الله تعالی عنبن عرات وحرمت میں مسلمانوں کے لئے بمنزلة مال كے بیں۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان میں ہے کس کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ نبی کر میم صلی الله عليه وسلم كے اس نكاح ير جوحضرت زينب رضي الله تعالیٰ عنها

فوجی مہم جس میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم خود شریک نه ہوتے تے اس کوسریہ کہتے ہیں۔اس غزوۂ احزاب یا جنگ خندق کی تفعیلات انشاء الله دوسرے رکوع میں سامنے آئیں گی۔اس کے بعد غروہ بی قریظہ کے متعلق جو یہودید بینہ کے ساتھ جنگ احزاب کے فور آبعد ہی چیش آیا اس پر تنجرہ فرمایا گیا ہے جس کی تفعيلات انشاء الله تيسر \_ ركوع مين بيان مول كى \_ اس سورة ك زماندنزول ك وقت نى كريم صلى الله عليه وسلم كى ازواج مطہرات کوتنگی اور عسرت کا سامنا پیش تھا اور سب نہایت تنگی ہے زندگی بسر کرتی تھیں۔رضی اللہ تعالیٰ عنہن ۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے کہا گیا کہ دنیا اور اس کی زینت اور خدا ورسول اور آخرت میں ہے کسی ایک کا انتخاب کرلیں اگر دنیا کی عیش و بہار مطلوب ہے توصاف کہدیں۔اورا گراللداوررسول کی خوشنودی پند ہے تو مبر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دیں۔ تاریخ محواہ ہے کہ اس فرمان پرتمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنهن نے فورا خدا اور رسول اور آخرت کومنتخب کرلیا۔اسی سلسلہ میں ایک معاشرتی اصلاح کی ابتدا نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے گھرے ابتدا فرماتے ہوئے ازواج مطہرات اور ان کے توسط سے مسلمان عور تیں کو جاہلیت کی بے پردگ سے برہیز كرنے كا حكم ديا عميا اور وقار كے ساتھ كھريس بيٹينے اور غير مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں سخت احتیاط کی تعلیم دی محی مویا میر بردے کے حکم کا آغاز تھا۔ اس کے بعد حضرت نين رضى الله تعالى عنها كے ساتھ حضور اقدى صلى الله عليه وسلم کے نکاح کے سلسلہ میں جوذی تعدہ ۵ صبی ہوا مخالفین کی طرف ے اس پر اعتراضات و شبہات کے محے جس پر تمام اعتراضات کے جواب دیئے سے اورمسکلہ تبنیت یعنی کود لینے یا بیٹا بنانے کی رسم کی اصلاح فرمائی گئی۔عرب کے لوگ جس بچہ کو متنبی بنالیتے تھے جس طرح کے ہنود کود لے لیتے ہیں وہ بالکل ان کی حقیقی اولا د کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اے دراخت ملتی تھی۔

کے ساتھ جوا تھا چہ ملکوئیوں پر سخت تنبید کی گئی اور اہل ایمان کو بدایت کی گئی کہ وہ وشمنوں کی اس عیب چینی سے اینے دامن بچائیں اوراپنے نی مکرم پر درود جمیجیں۔ نیزیہ نکھیں بھی کی تنی کہ نى كريم صلى الله عليه وسلم تو در كناراال ايمان كوتو عام مسلمانوں ير بھی ہمتیں لگانے اور الزامات لگانے سے کلی اجتناب کرنا جاہے ساتھ ہی مسلمان عورتوں کو میتھم ویا عمیا کہ وہ جب گھروں سے باہر تکلیں تو جاوروں ہے اینے آپ کو ڈھانک کر اور تھو تکھٹ ڈال کرنگلیں۔اخیر میں بیش بہاتھیجتیں ایمان والوں کو دی جاتی ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تمہارا کام بیے کہ اللہ کے عضب ے نیجنے کی کوشش کرتے رہو۔اس سے ڈرکرایے آپ کو بری باتوں ہے دوررکھواور منہ ہے جو بات نکالووہ سچی ۔سیدھی اور راست ہونی جاہتے پھر ایسے لوگوں کو آخرت کی کامیابی کی بشارت دی گئی خاتمه پرتمام انسانوں کو یاد دلایا گیا که تمام مخلوقات میں بیانسان ہی ہے کہ جس نے امانت اللی کا بارا تھا نا اہے ذمدلیا ہے کہ اللہ کے احکام کی یابندی کروں گا ورندسزا مجلتوں گا۔ بیعبدو پیان ایک امانت ہے جس کی حفاظت اور ممہانی ہرانسان کے ذمہواجب ہے۔اس سے غفلت۔انکار۔ بے بروائی کرنے والے سزا کے سخق ہیں۔ یہ ہاس بوری سورة كا اجمال اور خلاصه جس كى تفصيلات انشاء الله آسنده درسول میں بیان ہوں گی۔

اب استمبیدی بیان کے بعدان آیات کی تشری ملاظہ ہو۔
سور ق کی ابتدا نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب سے ہوتی ہے۔
اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ کمال عزت ہے کہ قرآن بعید میں کسی جگہ آپ کا نام لے کرنہیں پکارا میا بلکہ کہیں خطاب بنقب نبی ہوا کہیں بلقب رسول کہیں یا مزمل فر مایا کہیں باید شرمایا۔ تو ان ابتدائی آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ تو ان ابتدائی آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ہدایات ربانی دی جارہی ہیں اور فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلی اللہ علیہ وسلم کو شمیرا بات کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلی اللہ علیہ وسلم جسے اب تک آپ کامعمول رہا ہے آئندہ میں

ہیشہ ایک اللہ سے ڈرتے رہے اور کافروں اور منافقوں کا کہا میں نہ مانے۔ بیسب مل کرخواہ کتنا ہی بڑا جھا بنالیں۔ مازشیں کریں۔جھوٹے مطالبات منوانا چاہیں۔عیارانہ مشورہ دیں اپی طرف جھکانا چاہیں۔ آ ب بالکل پروانہ ہیجے اور خدا کے سواکسی کا ڈر پاس نہ آنے دیجے ۔ ای اسکیلے پروردگار کی بات مائے۔ ای کا ڈر پاس نہ آئے جھکے۔خواہ ساری مخلوق اکھا ہوکر بات مائے۔ ای کے خلاف ہرگز کسی کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب احوال کا جانے والا ہوہ جس وقت جو تھم دےگا۔ نہایت حکمت اور خبرداری سے دے گا۔ ای میں اصل بہتری ہوگی جب اس کے حکم پر چلتے رہو مے اور ای پر بھروسہ رکھو گے۔ تمہارے سب کام اپنی قدرت سے بنادے گا تنہا ای کی ذات عالی بھروسہ کام اپنی قدرت سے بنادے گا تنہا ای کی ذات عالی بھروسہ کرنے کے لائق ہے۔

يبال ان آيات ميس نبي كريم صلى الله عليه وسلم كومخاطب فرما كرجار باتون كاتفكم وياعميا (١) الله تعالى سے ڈرتے رہے كا۔ (۲) كافروں اور منافقوں كے كہنا نه مانے كا\_ (۳) الله تعالى ک طرف ہے جو تھم بذر بعدوتی بھیجا جائے اس کے اتباع کا اور (٣) الله يرمجروسه وتوكل ركھنے كا۔ ظاہر ہے كه رسول الله صلى الله علیہ وسلم فطری طور پر ان ہی باتوں کی طرف مائل تھے اور ان سب امرونهی برآب بہلے ہی سے عامل تھے تومفسرین نے لکھا ے کہاس خطاب سے زیادہ مقصود آپ کے ذریعہ سے آپ کے مانے والوں کو مدایت ویتا ہے کہ فقط اللہ بنی کی رضامندی تلاش كرواوراى كى ناراضى سے ۋرو \_ كافرول اور منافقول كى باتيں مانے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ وہ جہالت میں مبتلا ہیں ان کی یا تیں حقیقت سے بہت دور ہیں۔اللہ عز دجل سب چیزوں کے حالات اوران کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے اس لئے وہ جوتهم دے گا وہ مقیقت برمنی ہوگا اور پھر جب بوراعلم مصلحت شنای اور ہر چیز ہر بوری قدرت اللہ ہی کوحاصل ہے تو پھراس کو حیور کر دوسرے کی طرف و کھنا برکارولا حاصل ہے۔اللہ تعالی

تمبارے ہر کام ممل کردیے کے لئے بالکل ہ فی ہے۔ منسرعلامه ابن كثير رحمته الله عليه في ان آيات ك تحت لكها ہے کہ تنبیہ کی ایک مؤثر صورت بیاسی ہے کہ براے کو کہا جائے تا كه چھوٹا چوكنا ہوجائے۔ جب اللہ تعالیٰ اینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوکوئی بات تا کیدے کہتو طاہرے کہ اوروں بروہ تا کید اور بھی زیادہ ہے۔ یہاں بہلی تفویٰ کی تاکید فرمائی۔ تفویٰ اسے كہتے ہيں كەخدا تعالى كى بدايات كے موافق تواب كے طلب كى نیت سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اطاعت کی جائے اور فرمان باری تعالیٰ کے مطابق اس کے عذابوں سے بیچنے کے لئے اس کی نا فرمانیاں ترک کی جائیں۔ دوسری تا کید پیفرمائی کہ کا فروں اور منافقول کی باتیں ندمانا۔ ندان کے مشوروں برکار بند ہوتا۔ ند ان کی یا تیں تبولیت کے ارادہ سے سنتا۔ تیسری تا کیدا تباع وحی کی فر مائی لیعنی قرآن وسنت کی پیروی کی۔اور چوتھی تا کیدتمام امورواحوال میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی قرمائی۔ ان جارتا كيدات كے بعدان كے عاملين كے لئے و كفلى مالله و كيلا كي بشارت اور وعده فرمايا كيا-

اب بہال ذراجمیں بھی اپنی حالت برانفرادا اور اجماعا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جم ان تا کیدات ربانی اور ان تنبیہات قرآنی پرکس درجہ عامل ہیں۔ پہلی تا کیداللہ سے ڈرنے کی لیجئے۔ دیکھ کیجئے کہ آج دین کے معاملہ میں کتنا خوف خداوندی ہے۔ دیکھ فی صدی روزہ خداوندی ہے۔ کتنے فی صدی روزہ

رکھتے ہیں؟ کتنے فی صدی شریعت کے دوسر ہے ادکام کی پابندی

کرتے ہیں؟ دوسری تا کیدکا فروں منافقوں کے کہنا نہ مانے کی

ہے۔ دیکھ لیجئے۔ آج ہماری اکثریت ہے دینوں مغربی
دھریوں۔ یورپ کے یہودونصاریٰ کی تقلید کونخر بچھتی ہے چہ
جائیکہ ان کا کہنا نہ سنمنا ہا تیں نہ ماننا اور ان کے مشوروں پر کاربند
دہونا۔ تیسری تا کیدا تباع وتی پیمی قرآن وسنت کی پابندی کو
د کھے لیجئے۔ آج ہر بددی تی ترقی کا راستہ ہے۔ ہر معصیت قابل فخر
ہے اور ہر کفریات کئے والا روش خیال ہے۔ اور قران وسنت کی
ہے کوئی تکیر کردے تو وہ کھ ملا ہے۔ ضروریات زمانہ سے بے
مزر ۔ ترقی کا ویمن اور حالات و نیا سے جاال ہے۔ چوشی تا کید
منام امور واحوال میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتاد و مجروسہ رکھنا
ہے۔ بس اس کے متعلق تو کیا عرض کیا جائے سوائے اکبر اللہ
ہے۔ بس اس کے متعلق تو کیا عرض کیا جائے سوائے اکبر اللہ
ہے۔ بس اس کے متعلق تو کیا عرض کیا جائے سوائے اکبر اللہ
ہے۔ بس اس کے متعلق تو کیا عرض کیا جائے سوائے اکبر اللہ

رقیبوں نے ریٹ لکھوائی ہے جاجا کے تھانے میں

کہ اکبر نام لیتا ہے خداکا اس زمانے میں

اللہ تعالیٰ ہی اپنے کرم ورخم سے امت مسلمہ کے اصلاح کی
صور تیں غیب سے پیدافر مادیں۔ آمین۔

اب آ کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنالیا تھا ان کے متعلق ذکر فرمایا حمیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آ تندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا شيحيرُ

یااللہ! ہمیں اپناوہ خوف وڈ رعطافر مائے کہ جوہم کوآپ کی اطاعت پرآ مادہ رکھے اورآپ کی نافر مانی سے بچائے رکھے۔

یااللہ! ہمیں بے دینوں کی تقلید سے محفوظ رکھے اور قرآن وسنت کا دلدادہ اور عاشق بنا کر زندہ رکھئے۔

یااللہ! ہمیں اپنے تمام معاملات میں اپنی ذات پاک پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطافر مائے اور اپنی رحمت سے ہمارے

تمام دین و دنیا کے معاملات میں ہماری و کالت و کفائت فرمائے۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دُعُوٰ نَا اَنِ الْحُدُلُ وَلِيُ الْعَالَمِ مِنْ الْعَالَمِ وَالْعَالَمِ مِنْ الْعَالَمِ مِنْ الْعَالَمِ مِنْ الْعَالَمِ مِنْ الْعَالَمُ مِنْ الْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُونَا وَالْعَالَمُونَا وَالْعَالَمُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُونَا وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُونَا وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُونَا وَالْعَالَمُونَا وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَلَمُ وَلَيْنَا وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعِلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلُمُ وَالِمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالِمُوالِ

# مَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهُ وَمَاجَعَلَ ازْوَاجَكُمُ الِّي تُظْهِرُونَ مِنْهُ

اللہ تعالی نے کسی شخص کے سینہ میں وو ول نہیں بنائے اور تمہاری ان بیبیوں کو جن سے تم ظبار کر کیتے ہو تمہاری مال نہیں بنادیا

# مَّهٰ يَكُمْ وَمَاجَعَلَ ادْعِيمَاءَكُمْ أَنِنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلَكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو

ورتمہارے منہ بولے بیٹوں کوتمہارا (میج میج کا) بیٹانہیں بناویا بیصرف تمہارے منہ سے کینے کی بات ہے اور اللہ حق بات فرما تا ہے اور وہی

## يَمْنِينَ السِّبِيْلُ أَدْعُوْهُمْ لِأَبْأِبِهِ مُرْهُو أَقْسُطُ عِنْكَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوۤ الْكَاءَهُمْ فَاخْوَا ثَكُمْ

سیدھاراستہ بتلاتا ہے۔تم اُن کوان کے بابوں کی طرف منسوب کیا کرویہ انتد کے زد کیے راتی کی بات ہے،اورا گرتم ان کے بابوں کو نہ جانتے ہوتو وہ تمہارے: مین کے

## فِي الدِّيْنِ وَمُوَالِيَكُمُ وليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَاتَعَمَّلُ ثُ

بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں اور تم کو اس میں جو بھول پُوک ہوجاوے تو اس سے تو تم پر کچھ گناہ نہ ہوگا، کیکن ہاں

### قُلُوْ لِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيًّا

جودل ہے ارا وہ کرکے کرو،اوراللہ تعالی غفور دھیم ہے۔

المُحْ عَلَى شيس بناع المُدُ الله الله الرَجُولِ سَى آدى كيليم مِنْ قَلْبِينِ دوول في جَوْفِه اس سے سينے ميں وكاجك اورتيس بنايا از واجكم تمهاري يويان فَانْ يَهِمَا رَا لَهُ لَقَالَمُواْ مَن صِائِحَ مِن الْمَاءُهُمُ ان سے بابوں کو الْخَوَالْمُنْدُ تو وہ تبارے بعائی اف اللّذِينِ وين مِس وين الْمَاعُ أَوْ اور تمهارے ولئی وُكَيْسُ ادرنيس عَلَيْكُوْ تَم ير المِنَامُ كُونَى كناه كار فِيهَا أَغْطَانتُو اس مِن جوتم سے تعول وَك بوچكى الله اس سے وكين اوركين مَاتَعَمَّلُ فَ جوارادے ۔ قُلُولِكُمْ این دل وَكَانَ اور الله عَنُورًا بَحْثُ والا رَجْهُا مهریان

تشری سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کا 📗 کئیں۔ وہاں ایک دوسرے قبیلہ کے لوگوں نے ان کے یژاؤیر میں پیچھنرت زید بھی تھے بھران حملوں آ وروں نے انہیں طا کف

تفسير وتشريح: ان آيات ميں حضرت زيد بن حارث رضى الله اسعدى بن ثعلبه قبيلے طے كى شاخ بن معن سے تھيں۔ جب زيد تعالیٰ عنہ کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے اس لئے ان آیات کی آٹھ سال کے بیجہ تھے اس وقت ان کی ماں آئیس میکہ لے کر خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ آھے قریب نصف سورۃ ہر پھر دوبارہ مملہ کیا اورلوث مار کے ساتھ جن آ دمیوں کووہ پکڑ کرلے محکے ان حضرت زیدرضی الله تعالی عنه کا ذکر فرمایا گیا ہے۔مزید تفصیل انشاء الله وہاں ذکر کی جائے گی۔ حضرت زید عربی الاصل قبیلهٔ کے قریب عکاظ کے میلہ میں ان کو لیے جا کر چے ویا خرید نے كلب كے ایك تخص حارثہ بن شرحیل کے میٹے تھے ان كی والدہ اوالے مفرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیج علیم بن حزام

باب اورخاندان کوچھوڑ کرغیروں کے پاس رہنا جا ہتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے جواوصاف ان کے بعن حضورصلی اللہ عليه وسلم كے ديكھے ہيں۔ان كا تجربه كر لينے كے بعداب ميں دنيا میں کسی کوبھی ان پرتر جی نبیس وے سکتا۔ غور سیجے بینبوت سے پہلے کے واقعات ہیں۔زید کار جواب س کران کے باپ اور چیا بخوشی راضی ہو محتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ونت زیدکو آ زاد کرویا اور حرم میں جا کر قرایش کے مجمع عام میں اعلان فرمادیا كتم سب لوگ كواه رہوآج سے زيدميرابيا ہے۔اى بنابرلوگ ان كوزيد بن محركم لكے \_ يسب واقعات نبوت سے بہلے كے ہیں۔ جب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت برسرفراز موے تو جارستیاں ایس تھیں جنہوں نے ایک لیم شک ونز دو کے بغیرا پ صلی الله علیہ وسلم سے نبوت کا دعویٰ سنتے ہی اسے سلیم کرلیا۔ ایک حضرت ابو بمرصد این رضی الله تعالی عنه دوسر المحضرت خدیج رضی الله تعالی عنها تیسر المحضرت زید رضى الله تعالى عنداور چوتھے حضرت على رضى الله تعالى عند\_يعنى بروں میں سب سے بہلے حصرت ابو بمرصدیق ایمان لائے۔ عورتول میں سب سے مملے حضرت خدیجہ ایمان لائیں۔آ زاد غلاموں میں سب سے مملے حضرت زید ایمان لائے اور بچوں میں سب سے بہلے حضرت علی ایمان لائے۔اس وقت حضرت زيدرضى الثدنعالي عنه كي عمر ٣٠ سال تقي اورآ تخضرت صلى الثدعليه وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے ۱۵ سال گزر سے تھے۔ مکمعظمہ سے ہجرت کے بعد م ویس نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فے حضرت زيدرضى الله تعالى عنه كا نكاح اپني پھوپھي زاد بہن حضرت زينب رضى الله تعالى عنها يرويا اوراين طرف سان كامهراداكيا اور محمربسانے کے لئے ان کو پھھسامان بھی عطافر مایا اس نکاح سے آب كاريمى مقصودتها كمفلام آزاد ندبب اسلام ميس حقير ندمج جائنس اوران کی عزت بھی احرار کی طرح کی جائے بیعنی آ زاداور غلام میں جواہل عرب امتیاز کرتے ہیں وہ مسلمانوں میں ندہو عمر تقے۔حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے ان کوایک ہوشیارغلام خرید کرنے کو کہا تھا۔ انہوں نے ان کوخرید کر مکدلا کرائی چوپھی صادب کے حوالہ کیا۔ جب آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سے ہوا تو حضورصلی الله علیه وسلم نے ان کے ہاں زید کود یکھا اور ان کی عادات واطوار آ ب کواس قدر بندآ ئیں کہ آپ نے انہیں حضرت خدیجے ا گالیا۔ اس طرح بيخوش قسمت لركاس خير الخلائق مستى كى خدمت ميس پہنچ کیا جے چند سال بعد الله تعالی نبوت سے سرفراز فرمانے والے بنے۔اس لئے بیسب واقعد آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا ہے۔اس وقت زید کی عمر ۱۵ سال کی تھی۔ پہلے مدت بعدان کے باپ اور چیا کو ہت جلا کہ ہمارا بچے زید مکہ میں ہے وہ انبیں تلاش کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پنچاور عرض کیا کہ آپ جوفد سدلینا جاہیں وہ ہم دینے کے لئے تیار ہیں آب ہمارا بچہ ہم کودے دیں۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لڑ کے کو بلاتا ہوں اور معاملہ اس کی مرضی مرجھوڑ ہے دیتا ہوں كدوه تمبار عساته جانا پسندكرتا بيامير عياس ر منابسندكرتا ہے۔اگر وہ تمہارے ساتھ جانا جا ہے تو میں کوئی فدریتم سے نہیں لوں گا اور اسے یونہی جیموڑ دوں کالیکن اگر وہ میرے باس رہنا جا ہے تو میں ایسانہیں ہوں کہ جومیرے یاس رہنا جا ہے میں اے خواہ تخواہ نکال دوں۔ انہوں نے کہا بیتو آپ نے انصاف ہے بھی بڑھ کر بات کہی ہے۔آب بے کو بلا کر ہو چھ لیجئے حضور سکی التُّدعليه وسلم نے زيد كوبلايا اوران سے كہا كەن دونوں صاحبوں كو جانے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی جال سدمیرے والد اور س میرے بچا ہیں۔آپ نے فرمایا اچھاتم ان کوجھی جانتے ہواور مجھے بھی۔ اب مہمیں بوری آ زادی ہے کہ جا ہوتو ان کے ساتھ علے جاؤاور جا ہوتو میرے ساتھ رہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں آ ب کوچھوڑ کرکسی کے پاس نہیں جانا جا ہتا۔ان کے باب اور چیانے کہا کہ زید کیا تو آ زادی کوغلامی پر ترجیح دیتا ہے اورائے مال میں آ کے یانچویں رکوع میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی تقویت جواب کے لئے جاہلیت کی دوادرنظیریں ان آیات میں بیان فرما کران کی تروید کردی گئی۔ جاہیت میں عرب میں تینوں باتیں غلطمشہور تھیں کہ ذہبین اور عقیل آ دمی کے دودل سمجھا کرتے تنے اور بیوی سے لڑتے ہوئے بھی کوئی عرب میہ کہد بیٹھتا کہ تیری يشت ميرے لئے مال كى بشت كى طرح بتواس بات كمن سے نکل جانے سے سیمجھا جاتا تھا کہ اب بیعورت اس برحرام ہوگئی۔ کیونکہ وہ اسے مال سے تشبید دے چکا ہے کو یا ان الفاظ سے وه حقیقی مال بن گئی۔ایسے بی کسی کومنہ بولا بیٹا بنالیا جاتا تو وہ سے مج كاحقيق بينا جيساسمجها جاتا اورسب احكام اس برحقيق بيني جيس جاری ہوتے تھے۔تو یہاں خاص مقصوداسی تیسری علطی کارفع کرنا مے مرتفویت کے لئے دوغلطیاں اور رفع کردی مئیں۔ چنانجدان آیات میں بتلایا جاتا ہے کے متبنی کو فقیقی بیٹا سمجھنا اور اس بنا براس کی مطلقہ بیوی سے نکاح کرنے برطعن کرنا ایسا ہی غلط مشہور ہو گیا ہے جیسا زوجہ کو زبان سے مال قرار وینا اور اس بنا پراس کو تکاح ے خارج مجھنا یا کسی مخص کو عقلندی اور ہوشیاری کے سبب بیہ مجھنا كداس كے دوقلب بيں قرآن كريم نے اس لفظى اورمصنوعي تعلق کو حقیقی اور قدرتی تعلق سے جدا کرنے کے لئے ان رسوم اور مفروضات کی بڑی شدومد سے تر دید فرمائی اور بتلایا کہ بیوی کو مال كهه دينے سے اگر واقعی وہ مال بن جاتی ہے تو كيا بيدو ماؤل کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ایک وہ کہ جس نے اول جنا تھا اور دوسری بیکہ جس کو مال کہ کر بیکارتا ہے ای طرح کسی نے زید کو بیٹا بنالیا تو ایک باپ تو اس کا پہلے سے موجود تھا جس کے نطفہ سے پیدا ہوا ہے کیا واقعی اب یہ مانتا جاہئے کہ بیدود بالوں سے الگ الگ پیدا ہوا ہے۔ جب ایسانہیں تو حقیقی اولا و کے احکام ان پر جاری نہیں کئے جاسکتے۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے نزد کے ٹھیک اور منصفانہ بات ہیہ ہے کہ ہر مخص کی نسبت اس کے حقیقی باپ کی طرف کی جائے۔ کسی نے منہ بولا بیٹا بنائیا تو وہ واقعی باپ

اتفاق امر كه حضرت زيدرضي الله تعالى عنه اور حضرت زينب رضي التدنعالي عنهامين موافقت بهدانه موكى - آخر حصرت زيدرضي الله تعالى عنداس امرير مجبور موسئ كمحصرت زينب رضى الله تعالى عنها كوطلاق دے ديں۔ يہ كيفيت و كي كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كو تردد موا كيونكه آپ يمي جائة تھے كه زينب زيد بى كى زوجيت میں رہیں۔اس کے علاوہ آپ کو بیمی فکر ہوا کہ ان میاں بیوی میں علیحدگی واقع ہوئی تو زینب کے بارہ میں بڑی مشکل آئے گی کہ زید کی زوجیت میں رہ چکنے کے سبب لوگ زینب کے اعزاز و احترام میں کی کریں سے اور بیات بھی آ پ کومنظور نہ ہوسکتی تھی۔ جب آپ حضرت زید کی تو قیر کرتے اور لوگوں سے کرانی جائے تنفية حفرت زينب كي تحقير كيونكر كوارا فرما سكتے تنف مكر آخر الامر حضرت زیداور حضرت زینب کاتعلق منقطع موکرر ہا۔اس موقع پر التدتعالي كوتين اصلاحيس مرنظر جوئيس أيك بيركه اسلام ميسمتهني یعنی منہ بولے بیے جس کو لے یا لک یا کودلیا ہوا بیٹا بھی کہتے ہیں اس کا وہ درجہ اور حق نہ مجھا جائے جو تقیقی اور ملبی اولا د کا ہوتا ہے اور دونوں مسم کے تعلقات میں جوفرق ہے وہ ظاہر کردیا جائے۔ دوسرے مید کہ مند بولے بیٹوں کی بیویال صلبی اولا دکی بیو بول کی طرح حرام نہ مجھی جائے۔ تیسرے بیکہ آزاد غلاموں کی مطلقہ عورتوں کی حیثیت جن کوشریف اہل عرب اپنی زوجیت میں لینے ے دریغ کرتے تھان کی وہی حیثیت قرار دی جائے جواحرار کی مطلقہ عورتوں کی ہے بعنی ان سے بے بس وہیش نکاح کرلیا جائے ادربيتينوں اصلاحيں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى ذات بابركت سے شروع کراناحق تعالی کومقصود ہوئیں۔حق تعالی کے حکم سے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في خود حضرت زينب رضى الله تعالى عنہا سے بعد عدت نکاح کرلیا۔ غرض جب آب نے حضرت زبنب رضى الله تعالى عنها سے نكاح كرليا تو مخالفين نے طعن كيا كه ائے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرلیا تو اس طعن کی بنا پرایک جواب اجمالاً ان آیات میں وینامقصود ہاورتفصیلاً بیضمون ای سورة

نہیں بن گیا۔ بول شفقت ومحبت ہے کسی کومجاز ابیٹا یا باپ کہدکر پکار لے دہ دوسری بات ہے غرض سیسبی تعلقات اوران کے احکام میں خلط ملط اور اشتباہ واقع نہ ہونا جا ہے۔ چنانچہ اس تھم کی تعمیل میں سب سے پہلے جواصلاح نافذ کی گئی وہ بیقی کہ نی کریم صلی الله عليه وسلم كے منہ بولے بيٹے حضرت زيد كوزيد بن محمر (صلى الله علیہ وہ کم کہنے کی ہجائے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا گیا۔مزید برال ان آیات کے نزول کے بعد سے بات خرام قرار دے دی کئی كه كونى تخص اي حقيق باب ي مواادر كي طرف اپنانسب منسوب كرے۔ بخارى ومسلم نے حضرت سعد بن الى وقاص كى روايت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اے آ پ کوایے باپ کے سواکسی اور کا بیٹا کہا درآ نحالیکہ وہ جانتا ہو کہ وہ مخص اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ سی مسلمان کا باپ کون ہے تو بہرحال وہ تمہارا دینی بھائی اور رفیق ہے ای لقب ے یاد کیا کرو۔ اور اگر اس میں تم کو بھول چوک ہوجائے لیعنی نادانسته اگرغلط كهه ديا كه فلال كابيثا فلال وه معاف ہے۔ بھول چوک کا گناہ ہیں۔ ہاں جوول سے ارادہ کر کے کہتو گناہ ہوگا اور اس ہے بھی اگر استغفار کرلیا جائے تو پھرمعاف ہوجائے گا کیونکہ الله تعالی غفورالرجیم ہے۔

ان آیات کے خت نسب کے متعلق ایک بات خاص طور پر قابل فرکر ہے۔ اب اس وقت جہاں اور دومری ہے اعتدالیاں پیدا ہور ہی بین اور ہوگئی ہیں ان میں ایک ہے اعتدالی پیجی ہے کہ بعض لوگ اپنا نسب آ بائی چھوڈ کر اپنے آپ کو دومرے انساب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کوئی سید بننے کے در پے ہے تو کوئی اپنے آپ کو انساری ٹابت کرتا ہے۔ کوئی اس فکر میں ہے کہ اپنے کو صدیق ۔ فاروقی عثانی علوی ظامر کر ہے کوئی اس کے در پے ہے کہ اپنے کو قریش میں داخل کر کے قریبی کہلائے۔ اور منشا اس کا تکمر اور غرور کے جوئی نفسہ بھی گناہ کہ بیرہ ہے اور نسب بدلنا سے مستقل دومرا کمیرہ ہے جوئی نفسہ بھی گناہ کمیرہ ہے اور نسب بدلنا سے مستقل دومرا کمیرہ

گناہ ہے۔احادیث صحیحہ صریحہ میں اس پرسخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں تفاخر بالانساب کا سب سے زیادہ چرچا جاہلیت میں تھا جس کو اسلام نے آ کرمٹایا۔ کیکن قرون مابعد میں مسلمانوں میں یہ بلا پھر بيدا ہوگئ۔اس میں شک نہیں کہ شرافت نسب فضائل غیرا ختیاریہ میں سے ہے اور جس کو میرحاصل ہونعت الہمیہ مجھے اور خدا تعالیٰ کاشکر ادا کرے۔اورجس کوحاصل نہ جووہ اس کے پیچھے نہ پڑے اس لئے کے نسب بدلنا گناہ کبیرہ ہے اور اس پر بخت وعبیریں وار دہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی صلی الله علیه وسلم ہے کہ انسان کے گناہ کے لئے یہی کافی ہے کہوہ کسی نسبت سے تبری کرے اگر جہوہ نسب ادنیٰ ہی ہواورا یے نسب کا دعویٰ کرے جس میں اس کا ہوتا معروف نہیں۔ایک مدیث میں ارشاد ہے کہ جو محص کسی ایسےنسب کا دعویٰ كرے جواس كے لئے معروف نہيں تو اس نے اللہ تعالیٰ كا كفر كميا لعنى نافرمانى كى يتوجن كواسيخ آبائى نسب يصديقى فاروقى . عثانی۔انصاری۔قریشی وغیرہ ہونا ثابت ہووہ اظہار نعمت کے لئے نہ کہ فیشن اور فخر وغرور کے لئے اگر اس کو خلام کریں تو کوئی مضا کقہ نہیں مگریہاں بیا بھی سمجھ لیا جائے کہ جس مخص کوحق تعالی شرافت نسب کی نعمت عطافر مائے اس کو بہنسبت دوسروں کے اور بھی زیادہ اصلاح اعمال واخلاق كى طرف توجه كرنى جايئ كيونكه اول تواس نعمت کا اقتضا اور شکرید یمی ہے۔ دوسرے برزگوں کی نسبت جسنی زیادہ ہے اتن ہی اس کی ومدداریاں زیادہ ہیں کہ کم از کم اس نسبت کی لاج رکھے کے لئے اپنے آ بائی بزرگوں کے خلاف ندھلے۔

الغرض ان آیات کے نزول پر حضرت زیدکواب تک جوزید بن محمد (صلی الله علیه وسلم) کے جاتے ہے اب ان کو ہدایت ربانی کے ماتحت زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ اس سے ایک وہم کسی کوید ہوسکتا تھا کہ اب آئخضرت صلی الله علیه وسلم کو حضرت ربید سے کوئی واسط نہیں رہا۔ تو اس وہم کو اگلی آیات میں دور کیا جاتا ہے جس کا بیان انشاء الله آ کندہ درس میں ہوگا۔ جاتا ہے جس کا بیان انشاء الله آ کندہ درس میں ہوگا۔

# النبی اولی بالمؤمنین من انفیم و ازواجه اصفه مرد و اولواالاز حام بعضه مرد و اولواالاز حام بعضه مرد و النبی النبی اولی بالمؤمنی من انفیم و ازواجه اصفه مرد و اولواالاز حام بعضه مرد ایند می نبی مونین کے ساتھ خود اُن کے نس ہے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی بیبیاں اُن کی مائیں ہیں اور رشتہ دار کتاب اللہ میں

كُولَى بِبَعْضٍ فِي كِتْبِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالنَّهُ عِرِينَ إِلَّا اَنْ تَفْعَلُوْ إِلَى اوْلِيمِكُمُ

ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں بدنسبت دوسرے مؤتین اور مہاجرین کے مگر بید کہ تم اپنے دوستوں سے پچے سلوک کرنا جا ہو

مُّعُرُوْقًا لِمَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتْفِ مَسْطُورًا

تووہ جائزے پیربات لوح محفوظ میں کھی جا چکی ہے۔

اَلْنَبِيْ نَيْ اَوْلُوا الْأَرْجَامِ قَرَابِتِ وَالْمُ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ الللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ الللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ الللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

تفیروتشری ایر ایر ای گفتی اوراس سلسلدین بتلایا گیا تھا کہ ہر رسوم کی تردید فرمائی گئی تھی اوراس سلسلدین بتلایا گیا تھا کہ ہر شخص کی نبست اس کے حقیق باپ نہیں بن گیا۔ ای تھم کی بنا کی مورد بولا بیٹا بنالیا تو وہ وہ تھی باپ نہیں بن گیا۔ ای تھم کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کوزید بن جمر (صلی اللہ علیہ وسلم ) کہنے کے بجائے ان کے حقیق باپ کی نبست سے زید بن حارشہ کہنا شروع کردیا گیا تھا۔ تو اس سے نظا ہر کسی کو یہ وہ کم گزرسکی تھا کہ اب حضرت زید کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ندر ہا۔ اس وہم کو دور کرنے کے لئے نبی علیہ وسلم سے کوئی تعلق ندر ہا۔ اس وہم کو دور کرنے کے لئے نبی اور اسلی ای اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں سے اور بتلایا جا تا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں سے اور مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوعیت رکھتا ہے۔ کوئی رشتہ اس رشتہ سے اور کوئی تعلق اس تعلق اس تعلق سے جو تبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے درمیان ہے کوئی سے جو تبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے درمیان ہے کوئی

خدا کاتم اب آپ مجھے اپنی جان ہے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس پررسول اللصلي الله عليه وسلم في فرمايا اعتمر ابتم مومن کامل ہو۔ تو معلوم ہوا کہ کامل ایمان وراصل ای کا نام ہے کہ آدى بالكل الله ورسول كابوجائ اورائي سارے تعلقات و خواہشات کوالٹداوررسول کے تعلق پراللہ ورسول کے دین کی راہ مين قربان كرسكے جس طرح كە صحابة كرام رضوان الله عليهم اجمعين نے کردکھایا۔اور آج بھی اللہ کے سیج اور صادق بندوں کا یہی حال ہے اگر چدان کی تعداداب بہت کم ہے۔اللہ تعالیٰ اینے اور اینے رسول یاک سے سچاتعلق ہم کونصیب فرماویں۔ تو اس خصوصیت کی بنا پر جواو پر ندکور ہوئی ایک خصوصیت نبی کریم صلی الله عليه وسلم كي آ مع يه جمي بيان موئي كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم کی از داج مطہرات امتع ل کی دینی مائیں ہیں اوران کی تکریم و تغظیم مسلمانوں برمثل ماں کے واجب ہے۔اوران کے ساتھ تسيمسلمان كالمجمى نكاح نهيس موسكتا توازواج مطهرات مومنين کے لئے مثل مال کے عزت وحرمت میں ہیں باتی دوسرے احکام میں مثل پردہ وغیرہ کے وہ ماں کی طرح نہیں یعنی علاوہ حقیقی رشتہ داروں کے باتی سب مسلمان ان کے لئے غیرمحرم تھے جن سے بردہ واجب تھا۔آ مے بتلایا عمیا کہ جہاں تک نبی کریم صلی الله عليه وسلم كامعامله ہے تو آب كے ساتھ تو مسلمانوں كے علق کی نوعیت سب سے الگ ہے کیکن عام مسلمانوں کے درمیان آپس کے تعلقات اس اصول برقائم ہوں مے کہ رشتہ داروں كے حقوق ايك دوسرے يرعام لوگوں كى برنسبت مقدم ہيں۔ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ جنہوں نے وطن چھوڑ ااور مدیندکو ہجرت کی این عزیز وا قارب سے علیحدہ موے کھریار چھوڑا اور بے سروسا مانی کی حالت میں مدینہ پہنچے تو آنخضرت صلی الله علیدوسلم تمہارے حق میں صرف وہی بات کرنے والے ہیں جس میں تمہاری حقیقی فلاح ہوتم خوداہے پاؤں پرآپ کلہاڑی مارسکتے ہو۔ حماقتیں کرکے ایٹے ہاتھوں اپنا نقصان كريكتے ہوليكن تى كريم صلى الله عليه وسلم تمہارے لئے وہى پہھ تجویز کریں گے جوفی الواقع تمہارے حق میں نافع ہی نافع ہواور جب معاملہ بیے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اہل ایمان پر يرحق ہے كدوه آ پكواسي مال باپ اولا داورا بى جان سے براھ كرعزيز مجهين اورعزيز ركيس دنياكى مرچيز سے زياده آپكى محبت رتھیں۔ اپنی رائے پر آپ کی رائے کو۔ اپنے فیلے پر آپ کے فیصلہ کو۔ اپنی جا ہت پرآ پ کی جا ہت کومقدم رکھیں اور آ پ كے ہر تھم كے آ سے سرتىلىم خم كرديں۔اى مضمون كوايك حديث میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ حصرت انس رضی البدتعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كهتم ميس سے كوئي مخص مومن نہيں ہوسکتا جب تک کہ میں اے اس کے مال باپ اولا و اور تمام آ دمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہول ۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعدا حادیث میں مشہور ہے کہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ عليه وسلم كاندكوره بالا ارشادسنا توعرض كيابا رسول اللدآب بجه ا بنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس مرحضور اقدس سکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی متم جس کے قبضه میں میری جان ہےتم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک پس مهمیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ند ہوجاؤں رسول النّصلي التّدعليه وسلم كے اس ارشاد نے حضرت عمر دضي اللّه تعالیٰ عنہ کے دل کی کیفیت فورا بدل دی اور رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كى توجه سے ان كا حال اسى وقت بدل ميا اور عرض كيا كه صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کا ایک انصار مدینہ سے بھائی وہ چارہ قائم فرمادیا جس کی روسے حض ویٹی برادری کے تعلق کی وجہ سے مہاجرین وانصار ایک دوسر نے کے وارث ہوتے تھے بعد میں جب مہاجرین کے دوسر نے قرابت وارسلمان ہو گئے تو ان آیات کی روسے اللہ تعالیٰ نے صاف تھم فرمادیا کہ قدرتی رشتہ تا تا تا ت کی روسے اللہ تعالیٰ نے صاف تھم فرمادیا کہ قدرتی رشتہ تا تا تا ت بھائی چارہ سے مقدم ہے۔ میراث وغیرہ رشتہ ناطہ کے موافق تقسیم ہوگ سلوک واحسان کوئی ایٹ ویٹی بھائی سے کرنا چاہے تو وصیت کے ذریعہ سے کرسکتا ہے۔ قرآن کریم میں رہے میں سے تھم اس بھیشہ کے لئے چاری رہا۔

یہاں بیامر بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید کی روسے اور یہاں آیت میں وازواجہ اُمھتھم کے ارشاد سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مونین کی مائیں ہیں۔ بیہ بالکل طاہر ہے کہ بیہ مرجبہ تمام ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے

جن میں بغیر کسی شک وشہہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل ہیں۔ لیکن روافض جو خلفائے شلہ اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ دھزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی ہدف لعن طعن بناتے ہیں اس بنا پر جو ہ خلیفہ اول حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبز اول ہیں اور جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہیں ۔ بہر حال مخالفین کہے کہیں جملہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تعالیٰ عنہ ن قرآن کی شہاوت سے امہات المونین ہیں۔ اور ان کی شہاوت سے امہات المونین ہیں۔ اور ان کی شہاوت سے امہات المونین ہیں۔ اور ان کی تعظیم و تکریم ۔ عزت و حرمت اہل اسلام پرواجب ہے۔ الغرض کی تعظیم و تکریم ۔ عزت و حرمت اہل اسلام پرواجب ہے۔ الغرض کی تعظیم و تکریم ۔ عزت و حرمت اہل اسلام پرواجب ہے۔ الغرض کے خوحقوق آیک امتی پر ہیں ان کو کہاں بتلا کرآ کے بتلایا جاتا ہے کہ یہ بلند ورجہ آ مخضرت صلی اللہ یہاں بتلا کرآ کے بتلایا جاتا ہے کہ یہ بلند ورجہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ واور دوسر ے انبیاء کوا ہے امتیوں پران کی ذمہ داری کی بنا علیہ واور دوسر ے انبیاء کوا ہے امتیوں پران کی ذمہ داری کی بنا پر ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔

#### وعا ميحيح

حق تعالیٰ نے ہم کو جوسید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے تو ہم کو اس نعت عظمیٰ کے قدر کی تو فیق بھی عطا فرما کیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت اور عظمت کے ساتھ آ ب کا سچا اجباع بھی نصیب فرما کیں۔

اللہ پاک ہم کو اپنے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی لائی ہوئی جملہ ہوایات پردل وجان سے عمل پیرا ہونے کا عزم نصیب فرما کیں اور آپ کے ہرتھم کے آ مے سرتسلیم خم اللہ تعالیٰ حضورصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات والل بیت کو اپنے قرب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات والل بیت کو اپنے قرب فاص کے درجات عالیہ نصیب فرما کیں۔ آپین۔

واللہ تعالیٰ حضور جات عالیہ نصیب فرما کیں۔ آپین۔ آپین۔ واللہ بیت کو اپنے قرب فاص کے درجات عالیہ نصیب فرما کیں۔ آپین۔

# وَإِذْ اَخَانَا مِنَ النِّبِينَ مِنْنَا قَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْجِ وَإِبْرَاهِيْمَ وَمُولِي وَعِيسَى ابْنِ مُرْيَمُ

اور جب کہ ہم نے تمام پیغیروں سے ان کا اقرار لیا اور آپ سے بھی اور نوخ اور ایرائیم اور موق اور عینی این مریم سے بھی

وكَذُنُ الْمِنْهُ مُر مِنْ يَكَا فَا غَلِيْظًا اللَّهِ مِنْ الصِّيونِينَ عَنْ صِدُ قِهِمْ وَاعْدَ لِلْكَفِرِينَ عَنَ ابَّا الِيْمَانَ

اور ہم نے اُن سب سے خوب پختہ عبدلیا۔ تاکہ ان چول سے ان کے بیج کی شخفیقات کرے، اور کافرول کیلئے اللہ تعالی نے وروناک عذاب تیار کرد کھا ہے۔

وَ ذَاور جب النَّذُ اللهِ عَلَى اللهِ اله

پھران میں ہے پانچ نبیوں کے نام کئے جو ہڑے اولوالعزم اور صاحب شریعت پیمبر تھے۔ سب ہے پہلے آتخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فر مایا حالانکہ عالم شہادت میں آپ کا ظہور سب انبیاء کے بعد ہوا مگر درجہ میں آپ سب ہے پہلے ہیں اور وجود بھی آپ کا عالم غیب میں سب ہے مقدم ہے جبیبا کہ احادیث میں خود آتخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تضری فر مائی ہے۔ تر فری شریف میں حضرت ابو ہر ہر و وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی فر مایا اس وقت بعنی ان میں روح نبیس پھوگی گئی تھی۔ ایک دوسری حدیث میں بعنی ان میں روح نبیس پھوگی گئی تھی۔ ایک دوسری حدیث میں بعنی ان میں روح نبیس پھوگی گئی تھی۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت تر باض بن سار میہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی مقدر ہو چکا تھا جبہ حضرت آ دم علیہ السلام ابھی پائی اللہ علیہ وسلی مقرر ہو چکا تھا جبہ حضرت آ دم علیہ السلام ابھی پائی اور مثی یعنی گارے کی شکل ہی میں پڑے ہوئے تھے۔ خاتم انبیین مقرر ہو چکا تھا جبہ حضرت آ دم علیہ السلام ابھی پائی اور میں گئی تھے۔

ال حدیث شریف کا ذکر آجائے پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث شریف کا ذکر آجائے پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی رحمنہ اللہ علیہ کی کتاب 'فیوض الحربین' سے ایک واقعہ باد آیا۔ حربین شریفین کے زمانہ قیام میں حضرت شاہ صاحب پر جوحق تعالیٰ کی جانب سے الہامات یاروح پر فتوح سیدوو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جوافاضات آپ پر جوے اور

تفیر و تشری : گذشته آیات میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا اول ایمان سے اور اہل ایمان کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے جو تعلق ہے اس کی نوعیت ظاہر فرمائی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم اہل اسلام کی وہ ہمدردی اور خیر خواہانه شفقت و تربیت فرماتے ہیں کہ جوخو دا پناا نکانفس بھی نہیں کرسکتا اسی لئے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو بھی اہل اسلام کی جان مال میں تصرف کرنے کا وہ حق پہنچتا ہے جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں اور ای لئے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا مسلمانوں پر بیرحق ہے کہ میں اور ای لئے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا مسلمانوں پر بیرحق ہے کہ مسلمانوں ہیں اور ای سے بڑوہ کرعز پر اور آپ کو اپنے ماں باب اولا داور آپی جان سے بڑھ کرعز پر سلم کو میں۔

اب آ گان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ بلندورجدانبیاء کو اس لئے ملا کہ ان پر محنت اور ذمہ داری بھی سب سے زیادہ ہے۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ اقر ارکرلیا ہے کہ وہ بے غرضی کے ساتھ انسانوں کو تبی تبی باتیں بتا کیں گے اور دین کے قائم کرنے اور حق تعالیٰ کا پیغام بہنچانے میں کوئی دقتہ اور کسر نہ اٹھار کھیں گے اور اللہ کے بندوں کو اعتقا داور کمل کے تبیح راستہ پر ڈالنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور پھریے جہدو پیان بھی کوئی ایساویسانہیں بلکہ کوشش کریں گے۔ اور پھریے جہدو پیان بھی کوئی ایساویسانہیں بلکہ بڑا سخت اور پکا قول وقر ارلیا گیا۔ بقو یہاں اول تو جہنے انبیاء کا ذکر عام طور سے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے ان سے عہدا ور تول وقر ارلیا تھا مام طور سے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے ان سے عہدا ور تول وقر ارلیا تھا

لہیں کے کہ آ ب ہی ہمارے پروردگارے سفارش کیجے تا کہ ہمارا حساب لے لے وہ فر ما تیں سے کہ میں بیکا منہیں کرسکتا کیونکہ میں اس سے شرمندہ ہول کہ میرے استیو ل نے جھے اور میری مال کوخدا بنالیا تھا۔ نیکن بتلاؤا گرکسی برتن کو بند کر کے اس پرمہر لگادی جائے کیااس برتن کی چیزاس وقت تک لے سکتے ہوجب تک کہاس کی مہر نہ تو رو لوگ کہیں گے ایبا تو نہیں ہوسکتا عیسیٰ علیہ السلام پھر فرمائيس سيح يس محرصلي الله عليه وسلم جوانبياء كيهم السلام سيح خاتمه برمبر بین آج موجود بین ان کی آئنده اور گذشته سب لغرشین معاف ہوچکی ہیں ان کے پاس جاؤ۔ مویا حضرت عیسی علیدالسلام نے اس نوازش الہید کی طرف اشارہ فرمایا جوازل میں خلعت نبوة يهنا كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم برجو چكي تقى حضرت ابو مرمره رضی الله تعالی عند معراج کی حدیث میں روایت قرماتے ہیں کہ فرشتول نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کتمہارے ساتھ بيكون بين؟ وه بولے محمد (صلى الله عليه وسلم) بين جوالله كرسول اور خاتم النبيين بيس جب آپ كى دربار الني ميس رسائى موئى تو ارشاد موا کہ میں نے پیدائش کے لحاظ سے آپ کوسب نبیوں سے يملے اور بلحاظ بعثت سب سے آخر میں بھیجا۔ نبوت کا شروع کرنے والا اورخم كرنے والا آب بى كو بنايا ہے۔خودان آيات كريمه كے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی روایت ہے کہ رسول التُصلى التُدعليدولُم نے آيت واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ك تفيير كرتے ہوئے فرمايا ميں باعتبار پردائش كےسب سے بہلا اور باعتبار بعثت سب سے آخری تبی ہوں۔ بہاں متعددا حادیث أتخضرت صلى الثدعليه وسلم كي افضليت وابتذائ نبوت اورختم نبوت کے متعلق اس کئے گوش گزار کی تنگیں کہ ایک ممراہ اور ملعون فرقہ باوجود کھلی اور واضح تصریحات کے ''نبوت'' کے دروازہ کو کھلا رکھتا ہے تا کہ اس چود ہویں صدی میں بھی غلام احمد قادیانی جیسے نبوت کے دعویدار پیدا ہوتے رہیں مگرجیسا کہ ہرباطل کے خاتمہ كاايك وقت ہوتا ہے۔الحمد للد كماس فرقہ قادیانی كوجوال اسلام

غاص تعليم وتلقين كي كي اورجو بشارتنس منجانب الله تعالى القاء موتيس اورجن اسراروین متن ہے آپ کوآ گاہ کیا گیایا جو وسیتیں اور سیحتیں آ ب كوحضورا قدس صلى الله عليه وسلم كي طرف عصفر ما في تنيس ان كو آ ی نے بڑے عجیب اور دکش انداز اور علمی حقائق و دقائق کے ساتھ ایک عربی کتاب فیوض الحربین میں جمع فرمادیا جس کا اردو ترجمه بھی شائع ہو چکا ہے۔ یہ فیوض و برکات تقریباً سے مشاہریر مشمل بن-ایک مشهد میں حضرت شاہ صاحب کھتے ہیں کہ میں نة تخضرت صلى الله عليه وسلم ساس مديث كامطلب وريافت كياكمآ دم عليه السلام الجهي ياني أورمني بي ميس يتصاور ميس نبي موچكا تھا اور میرابیسوال زبان کے مقال اور ول کے خطرات سے نہ تھا بلکاس بسر اوررازی آرزواور شوق ہے میری روح لبریز بھی۔اس ك بعديس آنجناب صلى الله عليه وسلم سے جس قدر قوت اور طافت تھی آ پ کی صورت مثالیہ کے قریب ملاسوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی وہ صورت کر بمد مثالیہ دکھائی جو پہلے عالم اجسام کے یائی جاتی تھی۔اس کے بعد مجھے عالم مثال سےاس عالم میں آنے کی کیفیت بتلائی اور مجھے انبیاءمبعوثین کی شکلیں بتلا کیں۔ آ گے اس مشاہرہ میں بڑی دقیق علوم ومعارف کی باتیں کھی ہیں جوہم کم علموں کی سمجھ میں بھی نہیں آسکتیں۔ بیتذ کرہ حضرت شاہ صاحب کا درميان مين صمناً أصميا تقا-أيك طويل حديث مين حصرت الس رضى الله تعالى عندے روایت ہے آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشادفرمایا کداللد تبارک و تعالی نے فرمایا تمہاری است کومیں نے سب سے ا خریس جیجاہ اوروہ حساب میں سب سے بہلے ہوگی اور میں نے تم کونمیوں میں سب سے مہلے پیدا کیا اور سب سے آخر میں بھیجا ہے۔ تم کومیں نے فاشح لعنی دور و نبوت شروع کرنے والا بنایا ہے اور تم کواس کاختم کرنے والا بنایا ہے۔حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه شفاعت کی ایک طویل حدیث ذکر کرتے ہیں کہ قیامت میں شفاعت کیلئے مخلوق تمام اولوالعزم انبیاء کے یاس سے نا کارہ ہوکر آخر کارلوگ عیسی علیہ السلام کے یاس آئیں سے اور

کے لئے قریب ایک صدی ہے ہارا سین بناہ واتھا۔ ماہ تمبر ۱۹۷ میں حکومت پاکستان اور پاکستان کے اہل اسلام نے بالا تفاق اس فرقہ کے بانی غلام احمد کوکا فرخارج از اسلام قرار دیا اور جو بھی اس کی نبوت کا قائل مقتقد یا تمبع ہوا اس کو بھی کا فرقر ار دے کر کم از کم پاکستان سے تو قادیا نبیت کا جنازہ نکل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتنہ عظیم کی سرکو بی کے لئے پاکستان کو منتخب فرما کر ایک بڑا عروشرف عطافر مایا۔ دعا ہیجے کہ اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کواس دین اسلام کی خدمت اور اپنے بیارے حبیب رسول اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کے فتم نبوت کے اس جرات مندانہ اعلان کے صلہ میں اہل وسلم کے فتم نبوت کے اس جرات مندانہ اعلان کے صلہ میں اہل مرز مین کو اسلام کی عظمت کا آفاب جیکئے اور تمام دنیا کوروش کرنے کا ڈر ایو بیا در آس

ذکر میہ ہور ہاتھا کہ بہاں آیت میں اول تو اجمالاً تمام انبیاء
کا ذکر فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہدوتول وقر ارلیا تھا اور
پھران میں سے پانچ اولوالعزم انبیاء کے نام لئے جن میں سب
سے پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فر مایا۔ اس کے بعد
حضرت نوح علیہ السلام ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام
ان کے بعد حضرت موئ علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کا ذکر فر مایا۔ تو یہاں سب سے پہلے آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کا ذکر فر مایا۔ تو یہاں سب سے پہلے آنخضرت سلی
اللہ علیہ وسلم کا ذکر فر مایا۔ تو یہاں سب سے پہلے آنخضرت کا سب
اللہ علیہ وسلم کا ذکر فر مایا۔ تو یہاں دنیا میں ظہور آپ کا سب
انبیاء کے بعد ہوا۔ اب یہ عہد کیا تھا اور کب لیا گیا تھا؟ تو

مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں اس بیٹاتی کا ذکر متعدد مقامات برکیا گیا ہے جن برغور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ بید عہداس وقت لیا گیا تھا کہ جب عالم ارواح میں روز بیٹاتی میں تمام لوگوں کوآ دم علیہ السلام کی پشت سے باہر نکالا تھا اور تمام بنی آ دم ہے عہدلیا تھا اور انبیاء ہے بالخصوص عہد موثق لیا گیا تھا اور وہ اس بات کا عہد تھا کہ وین الہی کو قائم رکھیں۔ احکام الہی لوگوں کو سائیں۔ خدا تعالیٰ کی رضامندی ہر بات بر مقدم رکھیں۔ باہم انفاق رکھیں اور ایک دوسرے کی مددکریں۔ رکھیں۔ باہم انفاق رکھیں اور ایک دوسرے کی مددکریں۔ آیت میں آ کے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض عبد لے کر نہیں رہ گیا ہے بلکہ اس عبد کے بارہ میں قیامت میں وہ سوال کرنے والا ہے اور سوال اس لئے ہوگا تا کہ بچوں کا سچائی پر قائم رہنا ظاہر ہواور ان کو انعام واکرام سے مالا مال فر مایا جائے اور مشکروں کو سچائی سے انکار کرنے پر سزادی جائے۔

سفرول وسیاں ہے۔ ہیں لفظ صادقین استعال کرکے انبیاء علیہم اسلام کا اپنے عہد کو پورا کرنا ظاہر فر مادیا پس ان کا تو اپنے عہد کو عملاً پورا کرنا ٹاہرت ہوگیا۔ اب رہ گئے وہ کہ جن کو اتباع کا تھکم تھا اوران کو ترک اتباع پر وعید سنائی گئی کہ منکروں کو در دنا ک عذاب ہوگا اوراضی ابتاع کو انعام واکرام سے نواز اجائے گا۔ ہوگا اوراضی ابتاع کو انعام واکرام سے نواز اجائے گا۔ اب آئے جنگ احز اب کے موقع پر جو الل ایمان پر انعام فر مایا گیا وہ اہل ایمان کو یا دولا یا جا تا ہے جس کا بیان انشاء الله اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا ميحيّ

حق تعالیٰ کا بے انہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل وکرم ہے ہم کوافضل الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا۔ جیٹک نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے تو ، پنی رسالت کاحق اوا فرماویا اورامانت کاحق اوا کرماویا اورامانت کاحق اوا کرماویا۔

وَالْخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدُّلُ لِلْوَرَبِ الْعَلَمِينَ

# يَايَهُ اللَّذِينَ امْنُوااذَ لُرُوْانِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْعًا

اے ایمان والو اللہ کا انعام اینے اوپر یاد کرو جب تم پر بہت سے لئکر چڑھ آئے پھر ہم نے اُن پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج بھیجی

وَجُنُودً الْمُرْوُهُا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعُمُلُونَ بِصِيرًا ﴿ إِذْ جَاءُوْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ

جوتم کو دکھائی نہ دیج تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے تھے۔ جبکہ وہ لوگ تم پر آچڑھے تھے اوپر کی طرف سے بھی ادرینچے کی طرف سے بھی

مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبِكَعْتِ الْقُلُوبُ الْعِنَاجِرُو تَظْنُونَ بِاللَّهِ النَّطْنُونَاتُ

اور جبکہ آئکھیں کھلی کی کھلی رہ می تخیس اور کلیج منہ کوآئے لیے شخصاورتم لوگ اللہ کے ساتھ طرح کے کمان کررہے تھے۔

يَائِهُا الَّذِينَ الْمُنُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ ا

تفیر و تشریخ: گزشت آیات میں اس عہدو پیان اور تول و تر ارکا

ایان تھا کہ جو اللہ تعالی نے انہیا علیم السلام سے نیا تھا اور اس عہد

و پیان کا نتیج بھی بتلایا گیا تھا تا کہ قیامت میں جب برایک سے بوچھ

پاچھ ہوتو ہجوں کا سچائی پر قائم رہنا ظاہر ہواور مشکروں کو سچائی سے انکار

کرنے پرسزادی جائے۔ اس میں ایک طرح اطاعت الہیاور ابتا ک

رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی تا کید تھی۔ اب آ سے اللہ تعالی اپنے ایک

رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی تا کید تھی۔ اب آ سے اللہ تعالی اپنے ایک

احسان اور فعلی عظیم بعنی دوغر وووں میں کا میا بی اور بردی پریشانی کا

رفع ووفعہ ہوتا یا دولائے ہیں تا کہ تذکر گو فعت سے اطاعت الہیاور

اتباع رسول کی ترغیب ہو نیز سچے پیغیم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ

کے ظاہری تمرات و نتائی ذکر کئے جاتے ہیں۔ پہلے اس پورے رکوع

میں غروہ اور اب جس کو جنگ خندتی بھی کہتے ہیں اس کا واقعہ یا د

میں غروہ اور اب جس کو جنگ خندتی بھی کہتے ہیں اس کا واقعہ یا د

دلایا گیا اور پھرائے کے رکوع میں غروہ بنی قریظہ کا ذکر فر بایا گیا۔ ان

مناسب معلوم ہوگا کہ اس جنگ کے اسباب و حالات و نتائی وغیرہ کو

ممى كى ہمت ندير كى كد مددكو أتار أخركار انہوں نے اس شرط ير ہتھیارڈال دیئے کدان میں سے ہرتین آ دمی ایک اونٹ پر جو پجھالاد كر لے جاسكتے ہيں لے جائيں سے اور باتی سب سيحد مدينہ ہي ميں چھوڑ جا کمیں گے اس طرح مضافات مدینہ کاوہ محلّہ جس میں یہود بی تضیرر ہے تھے۔ان کے ہاغات اور سروسامان سمیت مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا اور اس بدعہد قبیلہ کے لوگ ادھرادھر تتر ہتر ہو گئے۔اس قبیلہ کے لوگ مخالفین اسلام کے ہر قبیلہ میں مجرے اور دورہ کر کے قریش اور دوسرے عرب قبائل کواس بات برآ مادہ کیا کہ سب مل کر بہت بوی جمعیت کے ساتھ مدینہ پرٹوٹ پڑیں اورمسلمانوں کا قلع تمع كردير \_ چنانچيشوال ۵ ه مطابق ماه فروري ۲۲۷ و بين ابوسفيان تقریباً باره ہزار کانشکر جرار پورے سازوسا مان ہے ؟ راستہ طاقت كنشمس جور مديند يرج مائى كے لئے كمه الكار جب نى كريم صلی الله علیه وسلم کودشمنوں کی اس فقل وحرکت کاعلم ہوا تو سب سے يبلاكلمدجوزبان مبارك برآيابيتفاحسبنا الله ونعم الوكيل يعنى الله جمیں کافی ہے اور وہی جارا کارساز ہے۔ آب نے صحابہ رضی الله تعالى عنهم ےمشوروفرمایا۔حضرت سلمان فارى رضى الله تعالى عنه نے عرض کیا ہم اہل فارس کا دستوریہ ہے کہ ایسے موقع پر خندق کھود کر وسمن سے خود کو محفوظ کر لیتے اور اس کو مجبور بناد ہے ۔ نبی اکرم صلی اللہ عليه وسلم نے اس مشورہ کو قبول فرما کر خندتی کھود نے کا تھم دیا۔ چنانچہ آ تخضرت صلى الله عليه وسلم ١٠ ہزار صحابه رضى الله تعالى عنهم كو لے كر خندت کھودنے کے لئے خود مھی کر بستہ ہو گئے ۔شہر کے گر وجد هر سے حمله كا انديشه تقاتقريباً ساژ هے تين ميل لمبي خندق كھودى گئى۔ بيركام دس دس افراد کی ٹولیوں پر تقسیم کردیا میا اور ہرٹولی نے ہم/م گز خندق تیاری ۔ جیدون میں بید یا نج گز گہری خندق اس طرح تیار ہوئی کماس کے کھود نے پھرتوڑنے اورمٹی ہٹانے میں خودسید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے دست میارک کا ایک برا حصہ تھا۔ اور روایات میں آتا ہے كسيندمبارك كے بال منى سے چيپ مئے تھے۔ كائنات انسانى كى تاریخ میں آ قااورغلام ۔ حاکم اور محکوم ۔ مخدوم اور خادم کے درمیان سے وہ منظر تھا جو آ تکھول نے ویکھا اور کانوں سے سا کہ دو جہان کے

سروار ہاتھ میں کدال لئے تین دن کے فاقہ سے پیٹ پر پھر

ہاند ہے مہاجر بن اورانسار کے ساتھ خند ت کھود نے میں معروف ہیں
اور برابر کے شریک نظرا تے ہیں۔ابغور بیخے کہ یہ کی کومعلوم ہیں
کہ صحابہ کرام رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم کے ایسے جان نارخادم اور
عاشق صاوق سے کہ جوکسی حال بھی بیٹ ہونا چا ہے تھے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس خندت کے کھود نے اور مٹی کے اٹھانے کی
معنت شاقہ میں ان کے شریک ہوں مگر رسول اللہ صلی انڈ علیہ وسلم نے
صحابہ رضی اللہ تعالی عنبم کی دل جوئی اور امت کی تعلیم کے لئے اس
محنت شاقہ میں برابر کا حصہ لیا اور آ پ کی بہی عادت مبارکھی کہ ہر
محنت ومشقت اور شکل و تکلیف میں آ پ سب عوام مسلمین کی طرح ان
میں شریک ہوتے تھے۔اللہم رب صلی و سلم علی دسول
میں شریک ہوتے تھے۔اللہم رب صلی و سلم علی دسول
میں شریک ہوتے تھے۔اللہم رب صلی و سلم علی دسول

ایک جگدخندق کودتے ہوئے پھری ایک چٹان نگل آئی جس ی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب عاجز آ گئے۔ خدمت اقدس میں اس واقعہ کو پیش کیا تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رشی اللہ عنہم کو کوئی مشورہ یا تھم و بینے کی بجائے خود ان کے ساتھ موقع پر تشریف لائے اور خندق کے اندراتر کراور کدال اپنے وست مبارک میں لے کراس چٹان پر ہم اللہ کہہ کرایک ضرب لگائی اور ایک ہی ضرب سے چٹان کا ایک تہائی حصہ کٹ گیا۔ اس کے بعد آ پ نے وسری ضرب لگائی اور ایک تہائی چٹان اور کٹ گئی۔ تیسری مرتبہ پھر وسری ضرب لگائی تو یا تی چٹان ہی کٹ کرختم ہوگئی۔ اور پھر آ پ خدرت سے باہر تشریف لائے۔ اللہم دب صلی وسلم علی دسول اللہ صلواۃ دائمہ بدو ام ملک الله .

الغرض بخت جاڑے کا موسم تھا۔ غلہ کی گرائی تھی۔ بھوک کی وجہ سے پیٹوں پر پھر بند ھے ہوئے بھے گردین تن کی جمایت اور عشق اللی میں مرشارز بین کی کھدائی میں جیرت آنگیز قوت اور ہمت مردانہ کے ساتھ مشغول تھے۔ صحابہ خند تی کھود تے ہوئے بیشعر پڑھتے تھے۔ محابہ خند تی کھود تے ہوئے بیشعر پڑھتے تھے۔ نحت اللہ ین بایعو محمداً علی المجھاد مابقینا ابلاً المحن اللہ ین بایعو محمداً علی المجھاد مابقینا ابلاً الشعلیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم

کے ہاتھ پر جہادی بیعت کرلی ہے۔)

دوسری جانب سرکارووعالم صلی الله علنیه وسلم کی زبان مبارک پریه وعائیه کلمه جاری تقا۔

اللهم ان العبش عبش الأخرة فاغفر الانصار والمهاجره (خدایا عیش تو آخرت كاعیش ہے۔ پس تو انسار ومہاجرین كو مغفرت سے نواز)

الغرض اس طرح جهدروز میں ساڑھے تین میل کمی خندق تیار موگئ \_اورادهر كفار كالشكر آپنجا اور مدينه كامحاصر ره كرليا \_اسلامي نشكر نے وشمن کے مقابل موریے جمادیئے تقریباً ۲۰۔۲۵ روز تک دونوں فوجیس آمنے سامنے برای رہیں۔ درمیان میں خندق حاک تھی۔ عرب کے لئے بیالک نی حکمت جنگ تھی اور قریش اس ہر دنگ رہ مے ۔ دورے تیرا ندازی ہوتی تھی اور گاہ بگاہ فریقین کے خاص خاص افراد میں دودو ہاتھ ہوجاتے تھے۔ کفار کے پیدخیال میں ہی نہ تھا کہ مدینہ کے یا ہر خندق سے سابقہ پیش آئے گا کیونکہ اہل عرب اس وقت تک اس طریق دفاع سے تا آشنا تھے۔ ناجار انہیں جاڑے کے ز ماند میں ایک طویل محاصرہ کے لئے تیار ہونا پڑا جس کے لئے وہ محمروں ہے تیار ہوکر نہ آئے تھے۔ بہرحال مسلمانوں کی جمعیت مدينه مين محصور تقي - آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے بچوں اورعور تول کومدیند کے ایک محلّم میں کرویا تھا۔ای عرصد میں کفارنے ایک تدبیر یہ کہ کہ بنوقر بظہ کے بہودی قبیلہ کو جو مدینہ کے جنوب مشرقی کوشہ میں رہتا تھا انہیں غداری برآ مادہ کیا۔ چونکہ اس قبیلہ بنو قریظہ سے مسلمانوں کا با قاعدہ حلیفات معاہدہ تھا جس کی روے مدینہ برحملہ ہونے کی صورت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدافعت کرنے کا یابند تھا۔اس کے مسلمانوں نے اس طرف سے بے فکر ہوکر اپنی عورتوں اور بچوں کوایک محلّه میں جمع کر دیا جو بنوقر یظہ کی جانب تھا اور ادهرمدا فعت كاكوئي انتظام بهي ندكياهميا قلا كفار كحمله آور لفكريون میں سے بی نضیر کا ایک بہودی سردار قبیلہ بنوقر یظہ کے پاس بھیجا کمیا تا كەانبىس كسى طرح معابدہ تو ذكر جنگ میں شامل ہونے كے لئے آ ماده كرے۔ ابتداء تو بنوقر بنلہ نے الكاركيا اورصاف كبدديا كه جارا

محرصلی الله علیه وسلم سے معاہرہ ہے اور آج تک ہمیں بھی ان ہے کوئی شکایت بیدانہیں ہوئی لیکن جباس تی نضیر کے یہودی سردار نے کہا كه ديكهو مين اس وفت تمام عرب تبائل كي متحده طافت مسلمانوں ير ج حالایا ہوں۔ بیانبیں ختم کرنے کا نا درموقع ہے اس کو اگرتم نے کھو دیا تو پھر دوسرااییا موقع کوئی نهل سکے گا۔ تو یہودی و بنیت کی اسلام وشمنی اخلاق کے پاس ولحاظ پر غالب آگئی اور بنوقر یظه عہد تو ژنے پر آ مادہ ہو مجے ۔ نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملہ ہے بھی بے خبر نہ تنے۔آپ کو برونت اس کی اطلاع مل می اور آپ نے فور آانصار کے چند سرداروں کو بنوقر بظ کے یاس تختیق حال اور فہمائش کے لئے بهيجا\_ به حضرات ومال بينيح تو بنوقر يظه كو پوري خباشت يرآ ماده يايا اور انہوں نے برملا ان انصار سرداروں سے کہددیا کہ ہارے اور محمد (صلی الله علیه وسلم) کے درمیان کوئی عہد و پیان نہیں ہے۔ بیڈبریہت جلد مدینہ کے مسلمانوں میں پھیل گئی اور ان کے اندر اس سے سخت اضطراب پیدا ہوگیا کیونکہ اب وہ دونوں طرف سے گھیرے میں آمجئ تصاوريد ينه كاوه حصه اب خطره من يرحميا تفاجد هردفاع كالجعي کوئی انتظام نہ تھا اور سب کے بال بیچ بھی اسی جانب تھے۔اس پر منافقین جومسلمانوں میں ملے بطے ہوئے تھے ان کی سر کرمیاں تیز ہو گئیں اور انہوں نے اہل ایمان کے حوصلہ بست کرنے کے لئے طرح طرح کے نفسیاتی حملے شروع کردیئے۔ کسی نے کہا کہ ہم سے وعدوتو الصراور كسرى ك ملك ك فتح موجان ك ك عارب تن اورحال بدہے کہاب ہم رفع حاجت کے لئے بھی نہیں نکل سکتے ۔ سی نے بدکد کر خندق کے محاذے رخصت مائلی کہات و ہمارے کھراور بال بيج اى خطره ميس يرامح بين بمين جاكران كي حفاظت كرني ہے۔ سی نے یہاں تک خفید برو پیکنڈہ شروع کردیا کہ حملہ آوروں ے اپنامعاملہ درست کرلوا درمحمصلی اللہ علیہ وسلم کوان کے حوالہ کر دو۔ بياليي شديدآ زمائش كاوفت تها كهصرف صادق اورمخلص ابل إيمان ہی تھے جواس نازک اور کڑے وقت میں فدا کاری کے عزم برثابت قدم رہے۔ محاصرہ کی وجہ سے مدینہ میں سخت بے چینی مجیل علی تھی۔ رسد کی قلت ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر تین تین فاقد گزر گئے۔

ایک روزمصطر موکر بعض صحابدرضی الله عنیم نے اینے پید کھول کر آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کو دکھائے کہ سب نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پھر با ندھ رکھے تھے۔آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپناشکم مبارک کھول کر دکھایا جس ہر دو پھر بندھے ہوئے تھے۔ ادھر محاصرین جب خندق عبور نہ کرسکے تو دہیں سے تیراور پھر برسانے شروع کے۔ جانبین سے مسلسل تیراندازی ہوئی اس میں نبی کریم صلی الله عليه وسلم اور صحابه كرام كودن بهرابيامشغول رمناير اكه نمازك لت بھی ذراس مہلت نہ لی۔ چارنمازیں تضا ہوئیں۔ جوعشا کے وقت مردهی تمکی \_اب محاصره ۲۵ دن سے زیادہ طویل ہوچکا تھا۔سردی کا ز مان تھا۔ بالآخر خداوند تعالی نے اس بے سروسامان جماعت کی امداد فرمائی ایک نومسلم صحابی سے ایک عاقلاندادرلطیف تدبیرے حملہ آور مشرکین اور بہودی بی قریظہ میں پھوٹ پڑگئی۔ادھر کفارے دلوں کو خداتعالی کا نه دکھائی دینے والا فرشتوں کالشکر مرعوب کررہا تھا۔اس ا ثناء میں اللہ تعالی نے ایک رات لفکر کفار پر برفانی ہوا کا ایک ایا طوفان چلادیاجس سے دیت اور شکریزے اڑا ڈکر کفار کے منہ پر کلتے تھے۔ان کے چو لیے بچھ مجے۔ دیکیج زمین پر اوندھے جاہڑے۔ کھانے لیانے کی کوئی صورت ندرہی۔ ہوا کے زورے خیمے ا کھڑ مسے محور بعد المرام الد مع الشكر بريشان بوكيا بردى اورآ ندهى نا قائل برداشت بن گئے۔آ خرابوسفیان نے جن کے ہاتھ میں تمام لشكرول كي اعلى كمان تقى ومان سے كوچ كرجانے كائتكم ديا اور نا چار سب نا کام ونامرادراتوں رات واپس ہو سے مسلمان الحصے تو میدان میں ایک وشمن بھی نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کودشمنوں سے خالی د کھ کرفور آارشادفر مایا کہ اب قریش کے لوگ تم پر بھی چڑھائی نہ کرسکیس مے۔ابتم ان پر چڑھائی کرو سے۔ غزوة خندق سے بلٹ كر جب حضورصلى الله عليه وسلم كر چنجے تو ظهر کے وقت حصرت جبرئیل علیہ السلام نے آ کر تھم سنایا کہ انجمی ہتھیا رہ کھولے جا کیں۔ بنی قریظہ کا معاملہ باتی ہے۔ان ہے بھی ای وقت من ليناجا بين چناني حضور صلى الله عليه وسلم في اعلان فرماد ما كهوكي عصر کی نماز اس دفت تک نه پڑھے جب تک دیار بن قریظہ پر نہ پہنچ

جائے۔غروہ احزاب کی کھاتفسیلات آؤ آپ کے سامنے آ کئیں اب غزوهٔ بن قریظه کی تفصیلات انشاء الله تنیسر ہے رکوع میں جہال ان کا ذكرفر مايا كميا بهوال بيان بول كى ابغز وة احزاب كى ال تفعيلات كوذان بين ركفت موسة ان آيات زيرتفيركي تشريح ملاحظ مو جبیها که ابندایس او برعرض کیا کمیا .....الله تعالی این اطاعت اور اسيخ رسول عليه الصلوة والسلام كا اتباع كى ترغيب كے لئے الل ایمان کوخطاب کرے اپنا حسان اور نصل یا دولاتے ہیں کہ اے ایمان والواس سخت وقت كويا دكروجب كهتمهار اوركشكر چره آئے تھاور جبتم برطرف سے كمرمج تتے اور تهبارى بخت حالت ہوگئ تمى مراد اس سے جنگ احزاب ہے تو ہم نے دشمنوں کو ہزیمت دے کرتم سے تال دیا اور سخت شندی مواجلا دی اور فرشتون کالشکر جوتهمین دکھائی نه ویتا تھا بھیج ویا تمہاری حالت بیتی کہدیند کی مشرق کی طرف سے جو اونعاعلاقہ تقااور مغرب کی طرف سے جو نیجا حصہ تھا تہیں شمنوں نے ا کٹھے ہوکر گھیرلیا تھااور دہشت کے مارے تمہاری آئیس کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔جیسا کہ خوف کے وقت ہوا کرتا ہے اور تمہارے دل دھڑک کر گلوں تک پہنچ مجے تھے۔ بدایک محاورہ عرب کی بات سے جو شدت خوف کے وقت کہا کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے محاورہ میں کہتے میں کہ ناک میں دم آسمیا تھا یا کہا کرتے ہیں کہ دل باہر نکل پڑا اور تم الله تعالى عطرح طرح كمان كرف كك تفيعي سے اورايمان دارتو يمي كہتے تھے كەاللەكا وعدہ برحق بے۔اسلام ضرور فتحياب ہوگا مكر منافقین کہتے کہم مصیبت میں بڑ گئے ۔بس اب کے خاتمہ ہے۔ایی مصیبت سلے بھی ندآ فی تھی۔اب سے شاید ہی بچیں کوئی کہتا کہاس ول باول فوج سے جیتنے کی کیا صورت ہوسکتی ہے۔ کمرور یقین والوں ك منه سے بھى ياس و ہراس كے كلے نكل جاتے تھے۔ مزید دا قعات و حالات ای جنگ احزاب کے اگلی آیات میں بیان فرمائے ملئے ہیں اوراس جنگ میں منافقین کا کیا طرز عمل رہاوہ بتلايا ميا بجس كابيان ابشاء اللدة منده درس ميس موكا-وَالْخِرُدَعُوْنَا آنِ الْحَدُلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

ں موقع پر مسلمانوں کا امتحان کیا حمیا اور سخت زلزلہ میں ڈالے گئے۔ اور جب کہ منافقین اور وہ لوگ مُرِّضُ مِّا وَعَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَاغُرُورًا ﴿ وَإِذْ قَالَتْ طَالِفَةٌ مِنْهُمْ لَا لامُقَامُ لِكُمْ فَالْحِيعُوا وَيَشْتَاذِنُ فَرِيْقٌ مِنْهُ مُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتِنَا عُورَةٌ ے لئے تقہرنے کا موقع نہیں سولوٹ چلو اور لعض لوگ ان میں نبی ہے اجازت ما تکتے تھے کہتے تھے کہ ہمارے کمر غیر محفوظ ہیں اهِي بِعَوْرَةِ ۚ إِنْ يُرِيْنُ ذِنَ الْأَفِرَارُاهِ وَ عالانکہ وہ غیرمحفوظ نہیں ہی بیحض بھاممناہی جا ہے تھے۔اورا کریدینہ میں اس کےاطراف سےاُن پرکوئی آسمھے بھراُن سےفساد کی درخواست کی جائے اتكتِنُوابِهَا إِلْاسِنُرَّاهِ وَلَقَدْكَ أَنُواعَاهُدُوا اللَّهُ مِنْ قَيْلًا ں کو منظور کرلیں اور ان مکھروں میں بہت ہی کم تھہریں۔ حالانکہ یہی لوگ پہلے خدا سے عہد کر چکے تھے کہ پیۋہ نہ پھیریں سے يُولُونَ الْأَدْبَارُ \* وَكَانَ عَهُ لُ اللَّهِ مَسْئُولًا ۞ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الَّفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمُ ور اللہ سے جو عہد کیا جاتا ہے اس کی باز ہرس ہوگی۔ آپ فرمادیجئے کہ تم کو بھاگنا کچھ نافع نہیں ہوسکتا اگر اقل ہے بھا گتے ہواوراس حالت میں بجرتھوڑ ہے دنول کے اور زیا وہ متن نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی فریاد بیجئے کہ وہ کون ہے جوتم کو خداہے بچا سکے، وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا جاہے یا وہ کون ہے جو خدا کے فقل ہے تم کو روک سکے اگر وہ تم پرفقل کرنا جاہے اور خدا سے سوان نہ کوئی دُونِ اللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ ایناحمائتی یا تنیں گےاور نہکوئی مدد گار۔ وُ إِذْ اورجب إِيقُولُ كُمْ لِكُ الْتُعْلِي آز اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَمِنْونَ مُون وَزُلْولُو اوروه المائح كُ وَلُؤلاً الما إِمانا فِقُونَ مِنافِق وَالْكَيْنَ اورووجن كے رِفْ قُلُوبِهِ فَر وال الله مَرَضَ روك مَا وَعَدَنَا جربم سے وعد وكيا

| كَمْعُ مَرَ كُونَ جُدُيْد كُونَ مُهار على فَا تَجعُو المرام لوث جلو وَيَسْتَاذُون اوراجازت الكاتما فَرِيق الكروه مِنْهُ ، ان من على النَّبِيَّ في على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يَقُولُونَ وَ كُتِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنَا مِهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا ا |
| إِنْ مُر (مرف) فِذَا فِرار وَلَوْ اوراكم دُخِلَتْ واقل موجاكين عَلَيْهِمْ الني مِنْ عَلَيْهِمْ الني الطراف ثُمَّ جُر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سُبِاُوا اُن ے طِاباے الْفِتْنَاةَ فساد الْاتَوْهَ أَوْ وو ضروراے دیں کے واور ماتكليْتُواندورلكاكس كے بهاس (مر)يں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اللَّ مُر (صرف) يَسِيْرًا تُعورُى وَلَقَدُ كَانُواعَاهُدُوا عالانك وه عهد كر يَجِ عَم اللهُ الله صِنْ قَبْلُ اس م ببل لا نه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| يُولُونَ بِهِيرِينَ عَيْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّهُ اللّهِ اللَّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                                                   |
| الْفِرَازُ فِرَا إِنْ أَرَا فَرُزِتُ مِما عَمِي الْمَوْتِ موت عِلَا الْفَتْلِ لَلْ وَإِذَا الدار موت من المَوْتِ موت على الْفَتْلِ لَلْ وَإِذَا الدار موت من المَوْتِ موت على الْفَتْلِ لَلْ وَإِذَا الدار موت من المَوْتِ موت على الْفَتْلِ الله وَإِذَا الدار موت من المُوّتِ موت على الْفَتْلِ الله وَإِذَا الدار موت من المُوّتِ موت على الله والمُوّت من المُوّتِ موت على الله والمُوّت من المُوّت من المُوّت موت على الله والمُوّت من المُوّت من المُوّت موت على الله والمُوّت من المُوّت موت من المُوّت  |
| الْكِ كَلِيْلًا مُر (صرف) تحورُ النَّالْ فَلْ فرمادين مَنْ ذَا كون جو الَّذِي يَعْصِكُمْ وه جوسمين بيائ من الله الله على النَّا الرّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اَرُادَابِكُذَ وَوَ عِلَا مِنْ عَلَيْ اللَّهُ عِلَى الدُّولِ عَلَيْهُ عِلْمَ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاور الدَّيَعِ فَانَ وَوَنْ وَوَنْ عِلْمُ كُلَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الَهُمَّ اللَّهُ عَنْ دُوْنِ اللَّهِ اللَّهُ عَالَ وَلِيًّا كُولُ دوست وكُل نَصِيدُ الدرندر كار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

خدمت میں آیا بیوی نے جلتے وقت کہا کہ دیکھو مجھے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے سامنے شرمندہ مت کرنا کہ بہت سے آ دمی آجا کمیں اور کھانا تھوڑا ہوجائے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیکے سے عرض کیا۔ میں نے ایک بکری کا بحد ذریح کیا ہے اور ایک صاع کا آٹا پیسا ہے۔ آپ اینے ساتھ چند آ دمیوں کو لے کر حلية \_ آ ب صلى الله عليه وسلم في آ واز دى اب خندق والوا جلدى چلو\_ جابرنے کھانا پکایا ہے۔ پھرآ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے مجدے فرمایا تم چلومکرمیرے آنے تک نہ ہائری اتار تا اور نخمیر کی روٹیال بکا تا۔ میں چلااورآ تخضرت صلی الله علیه وسلم بھی لوگوں کو لے کرآنے کے لئے تیار ہونے لکے میں نے آ کر بیوی سے سب یا تمی کہدویں تو وہ تھبرا می اور كہاتم نے يدكيا كيا۔ ميں نے كہا كرميں نے تمہاري بات بھى رسول الله صلی الله علیه وسلم سے کہددی تھی۔غرض آ مخضرت صلی الله علیه وسلم تشریف لائے اورخمیر میں لعاب دہن ملایا اور دعائے برکت فرمائی پھر فرمایا اے جاہر رونی یکانے والی کو بلاؤ وہ میرے سامنے رونی یکائے اور بانڈی سے گوشت نکا لے اوراسے چو لیے سے ندا تارے آخرسب نے پیٹ بھر کر کھالیا۔ ہانڈی ای طرح کیارہی اور اہل رہی تھی اور دوٹیاں يكائى جاربي تعيس حضرت جابر رضى الندتعالى عند كمت بي خداك فتم کھانے دالے ایک ہزار تھےسب نے کھایا اور پھر بھی نیج رہایا تڈی میں محوشت مجرا ہوا تھا اور روٹیاں برابر یک رہی تھیں اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے جابر رضی اللہ تعالی عند کی بوی سے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ

تفسير وتشريح: "كذشته آيات مين الله تعالى في الله ايمان كومخاطب كركے اپناوہ احسان اورفضل یادولا یا تھا جوغز وہُ احزاب یا جنگ خندق کے موقع برمسلمانوں برفر مایا جبکہ کفار دمشر کین و بہود نے مل کریوری طاقت اور بورے جتھے ہے مسلمانوں کومٹاتے کے ارادہ سے زیر دست الشكر كرمملكيا تها-اى سلسلمين آسكان آيات من بتلاياجا تاب كدابل ايمان كے لئے واقعی مد برى سخت آن مائش كا وقت تھا۔ اہل ایمان کی پختگی اور استقامت کا زبردست امتحان تھا۔ شدید سردی کا موسم \_غله كي گراني وكميالي \_صحابه بلكه خودرسول النَّدُ على اللَّه عليه وسلم تك بھوک کی شدت سے پیٹ پر پھر یا تھ معے ہوئے تھے۔اس پر بھی ہمت اور استقلال كابديالم تهاكم تهاكه پقريلي زمين كي كهدائي شب وروز اييخ ہاتھوں ہے جاری تھی۔ بخاری شریف میں حضرت جابر بن عبداللدوشی الله تعالی عنه سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب خندق کھودی حار ہی تھی تو میں نے ویکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھو کے ہیں۔ایک دوسری روایت میں ہے کہ تمین دن سے آ ب نے مجھ نہ کھایا تفا۔ حضرت جابر منی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گھر آیااور بیوی ہے يو جيما كي همان كوب كيوتكم الخضرت صلى الله عليه وسلم بعو يمعلوم ہوتے ہیں۔ بیوی نے بوری سے جونکالے جوایک صاع تھے (لیعنی ہارے دزن سے قریب ساڑھے تین سیر ) گھر میں بکری کا ایک بچہ ملا ہوا تھا۔وہ میں نے ذیح کیا اتنے میں بیوی نے آٹا بیس لیا اور کوشت كاث كر بائدى ميں چر معاديا۔ پھر ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى

اورائے آ دمیوں کو بھی حصد رد نہ کرو کیونکہ آج کل بھوک سے سب يريشان مورب بيل - بيتورسول التدصلي التدعليه وسلم كامعجزه تقا- ورنه بخارى بى كى أيك مديث ب حصرت الس رضى الله تعالى عند كتي بي کدایک ایک مٹی جوآتے پھران کو بدمزہ چربی میں ایکا کرسب مل کر کھالیت حالانکہ وہ حلق کو پکڑتی تھی اوراس میں سے بوآ تی تھی غرض کہ سردی کےعلاوہ کھانے یہنے کی بھی تنگی تھی اور پھر بنی قریظ کے یہودیوں نے دنعت معاہدہ تو از کر شخت ہے جینی پیدا کردی تھی۔ پھر منافقین دل کے کھوٹے جو بظاہر مسلمانوں میں ملے ہوئے تنے وہ طرح طرح کی یا تنس بنانے کیے۔ کوئی کہتا کداب وہ اللہ اوراس کے رسول کے وعدہ کہاں گئے۔ہمیں تو برا سخت دھو کہ دیا حمیا۔بعض منافقین مسلمانوں کو بہکانے کے اوران کو یہ کہہ کرڈرایا کہ اے بیڑب کے باشندوا بیڑب مدينه طيبه كايرانا نام تعارآ مخضرت على الله عليه وسلم كي تشريف آوري ے المائ النی ' کہلایا جانے لگا پھر بعد میں اختصار کرے مدینہ کہنے لگے۔ تو متافقین اہل ایمان سے کہتے کہ دیکھتے ہو کہ صورت حال کیا ہے؟ سارے عرب اکٹھا ہو کرہم پر چڑھ آئے ہیں۔ بتو قر بظہ نے بھی جو ا پنا عہدو پیان ہم سے کررکھا تھا توڑ دیا ہے اب ہم خندق پراس عرب کے جم غفیراور عظیم کشکر سے سامنے پڑے رہیں تو اس سے کیا فائدہ اب ہمارے بہال ممبر نے كا مجھ كامبيل صاف طاہرے كدكيا انجام ہونے والاے چاو کمر اوٹ چلیں۔ یہاں رہنا موت کے مندمیں جاتا ہے۔ چنانچ بعض منافقین آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے یاس کانچ مسے اور عرض کیا کہ شہر میں ہمارے گھر تھلے ہوئے غیر محفوظ پڑنے ہیں۔خبر نہیں کیا ہوجائے۔ہمیں اجازت دیجئے کہشہر جاکر گھروں کی حفاظت کا بندوبست کریں۔ ہارے کھر غیر محفوظ ہیں صرف عورتیں ہے رہ کئے میں دیواریں قابل اظمینان نہیں بھی چوروغیرہ نیکس آئیں۔ چنانجیہ جو اجازت ليخ آيا آب اجازت دية رجحي كرآب كماتهمرف مخلص ابل ایمان ہی رہ کئے۔اس برحق تعالی فرمائے ہیں کہ بیسب بھاگ جانے کے بہانہ تھے۔ گھروں کی حفاظت کا بہانہ ایک جھوٹا بہانہ ہے۔ بات بیہ ہے کدان کے ول اسلام کی طرف پورے جھکے ہی نہیں۔ اس ونت جو کفار کا ججوم دیکھااور بظاہر مسلمانوں کی فتح کا کوئی نشان نظر ندآ یا تو میدان جنگ سے بھاگ کر گھریس جاکر بیٹے رہنے کی سوچھی بالفرض مدینہ کے یاہر سے کوئی تنبیم ادھر ادھر سے تھس آئے بھران سے

مطالبہ کرے کہ مسلمانوں ہے الگ ہوجاؤ اور ہمارے ساتھ ہوکران ے لڑواور فتنہ فساد ہریا کروتو یہ فورا ان کا ساتھ دینے کو تیار ہوجا کیں اور ان کے ساتھ ہوکر سلمانوں سے اڑنے کے لئے نکل پڑیں۔ اسلام کے ظاہری دعوے سے دست بردار ہو کرفور آفتنہ فسادی آگ میں کودیر س اس ونت تو نوراً کھرول ہے نکل کھڑے ہوں۔ نہ کھروں کی حفاظت کا بہانہ کریں اور نہ فکست کا خیال ول میں لائیں۔منافقین کے متعلق آ کے بتلایا جاتا ہے کہ بیرونی تو ہیں جنہوں نے جنگ اُ حد کے بعد عبد کیا تھا کہ آئندہ بھی میدان جنگ سے پیٹے موثر کرند بھا کیں مے۔اب ب اس عبد کی خلاف ورزی کیسی \_انہیں یاور کھنا جا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو عبد کیا جائے گا اللہ کی طرف سے اس کی یو جے ہوگی ۔اورعبد تو زنے پر اس كى سزاملے كى - آھے آ مخضرت صلى الله عليه وسلم سے خطاب فرمايا جاتا ہے کہ اے بی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتلادیں کہم جو بھا کے بھا مے پھرتے ہوتو موت یا تل کئے جانے کے ڈرسے بھا منا بے سود ہے جس کی قسمت میں موت ہے وہ کہیں بھاگ کر جان بیس بحاسكتا \_قضائ اللي مرجك بيني كرد بي اورفرض كرو بها كفي ي بچاؤ ہوگیا تو کتنے دن؟ آخر موت آنی ہے ابنیس چندروز کے بعد آئے گی اور ندمعلوم سنخی اور ذلت سے آئے۔اے نبی صلی الندعلیہ وسلم آب ان سے صاف صاف کہ دیجے کہ اللہ کے ارادہ کوکوئی طاقت نہیں روگ عتی نہوئی تدبیروحیان سے مقابلہ میں کام دے سکتا ہے البداانسان كوجائة كراى يرتوكل كراء در برحالت مساس كى مرضى كا طلبگارر ہے۔ ورنہ دنیا کی برائی بھلائی یا بختی ونرمی تو یقینا کا بھے کررہے گی مچراس کے راستہ میں برونی کیوں دکھائے اور وفت بر جان کیوں جرائے جوعاقبت خراب ہو۔ ہر چیز اللہ کے افتیار اور ارادہ کے تحت ب اگراس نے علم دے دیاہے کہ مہیں برائی مہنے تو وہ بہنچ کررہے گی اگراس نے ارادہ کرلیا ہے کہ مہیں اچھائی اور خوشی نصیب ہوتو ایسا ہی ہوکرر ہے گا۔اس کے فیصلہ کے بعد تہ کوئی برائی سے بچا سکے اور نہ کوئی اس کی رحت ہے روک سکے۔ انہیں ماننا پڑے کا کدانند کے سواان کا کوئی نہ سائقى بىنجايق اورنىددگار.

امجی منافقین کی ندمت اور تشنیخ آگلی آیات میں جاری ہے جس کا بیان انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاخِرُدَعُوْنَا أَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# قُلْ يَعْلَمُ اللّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَالِلِينَ الْإِخْوَانِهِ مُعَلِمٌ النَّهَ وَلَا يَأْتُونَ اللّه تعالىم من سان لوكوں كوجانا ہے جو انع ہوتے ہيں اور جو اپن (نبي ياولن) بعا يُوں سے يوں كہتے ہيں كہ مارے پاس آجا وَ اور لا الى مِن

# الْبَاسُ إِلَاقِلِيْلًا فَ ٱشِعَةً عَلَيْكُمْ ﴿ فَإِذَا جَاءَ الْخُوفُ رَايَتُهُمْ يَنْظُرُونَ النِّكَ تَكُورُ

بہت ہی کم آتے ہیں۔ تبہارے حق میں بخیل لئے ہوئے سو جب خوف پیش آتا ہے تو اُن کو دیکھتے ہو کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں

# اَعْيَنُهُ مُ كَالِّذِي يُغْتَى عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ قَاذَاذَهَبَ الْغَوْفُ سَلَقُوْلُمْ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ

کہ ان کی آتھیں چکرائی جاتی ہیں جیسے کسی پر موت کی ہے ہوتی طاری ہور پھر جب وہ خوف دور ہوجاتا ہے تو تم کو تیز تیز زبانوں سے طعنے دیتے ہیں

# اَشِعَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولِيِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَاحْبَطَ اللَّهُ اَعْالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرًا @

مال پرحرص لئے ہوئے، بیلوگ ایمان نہیں لائے ہیں اللہ تعالی نے ان کے تمام اعمال بیکار کرر کھے ہیں، اور یہ بات اللہ کے تزدیک بالکل آسان ہے۔

# يَحْسَبُونَ الْكَحْزَابَ لَمْ يَكُ هَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْكَخْزَابُ يُودُّوْ الْوَانَّهُ مُ بَادُوْنَ فِي

ان لوگوں کا پیخیال ہے کہ (ابھی تک ) لینکر میے نہیں،اوراگر (بالفرض) پی (ممتے ہوئے )لشکر (پھرلوٹ کر) آجادیں تو (پھرتو) پیاوگ (اپنے لئے) یہی پسند کریں

# الْكَفْرَابِ يَمْ الْوُنَ عَنْ اَنْبَالِكُمْ وَلَوْكَانُوا فِيكُمْ مِمَّا قَتَلُوا اللَّا قَلِيلًا فَ

که کاش جم دیها توں میں باہر جار میں کہتمہاری خبریں پو چھتے رہیں ادراگرتم ہی میں رہیں تب بھی پچھے یوں ہی سالڑیں۔

تفسیر وتشری کے گذشتہ آیات میں مونین محکمین کے مقابلہ میں منافقین کی حالت جنگ احزاب کے موقع پر بیان کی گئی تھی۔
اسلام اور مسلمانوں کے برصے ہوئے غلبہ واٹرات کو دکھے کر بعض یہود وغیرہ محض پالیسی کے ماتحت ظاہراً مسلمان بن صحے شے اور مسلمان بن صحے شے اور مسلمان بن صحے شے اور مسلمانوں کی طرح ان میں مل کر نماز۔ روزہ۔ زکوۃ اور دوسرے مسلمانوں کی طرح ان میں مل کر نماز۔ روزہ۔ زکوۃ اور دوسرے سب اسلامی اعمال بجالاتے شے مار جہاد میں بھی دکھلاوے کے لئے حیلہ لئے شریک ہوجائے کے لئے حیلہ بہانہ ڈھونڈ تے شے تو ایسے لوگوں کی جن کے دلوں میں نفاق اور شک کا مرض بھرا ہوا تھا اور صدق دل سے اخلاص کے ساتھ اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کی مذمت فرمائی گئی تھی۔
قبول نہیں کیا تھا ان کی مذمت فرمائی گئی تھی۔
قبول نہیں کیا تھا ان کی مذمت فرمائی گئی تھی۔

أنبيس منافقين كيعض احوال اوراقوال جوان سےاس جنگ احزاب كے موقعہ برطا برجوے ان آیات میں بیان فرمائے جاتے میں اور بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کوخوب جانتا ہے جوتم میں تھے ہوئے ہیں اور طاہری وشع داری اور دکھادے کوشر ماشری مھی میدان میں آ کھڑے ہوتے ہیں ورندعموماً محمرول میں بیٹے مزا اڑاتے ہیں ادرا بی برادری کے لوگوں کو بھی جو سیے مسلمان ہیں جہاد میں جانے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شکر کوچھوڑ واور ہمارے یاس آجاؤوہاں اپنی جان کیوں کھوتے ہو۔روایات میں آتا ہے کہ ایک منافق نے بیہ بات اینے حقیقی بھائی ہے کہی تھی اوراس وقت بیہ كہتے والا بھنا ہوا كوشت اور روٹيال كھا رہا تھا۔مسلمان بھائى نے كہا كافسوى تواس چين ميس باورحضور صلى الله عليه وسلم اليي تكليف میں ۔ تواس پروہ بولا کہم بھی میس چلے آؤ۔ آ کے بتلایاجا تا ہے کہ بیہ لوگ مسلمانوں کا ساتھ ویے سے دریغ رکھتے ہیں۔ اپنی محنت۔ایے اوقات۔ این فکر۔ اینے مال کوئی چیز بھی وہ جہاد اور مسلمانوں کی مدردی اور مہی خواہی میں صرف کرنے کے لئے بخوشی تیار نہیں ہیں جبكه مونين صادقين ايناسب مجهجهو ككدے رہے ہيں ادرجان كى بازی لگانا توبری چیز ہے وہ کسی کام میں بھی کھلے ول سے اہل ایمان کا

ساتھ دینانہیں جاہتے۔ان کی بزولی حرص اور بخیلی کی تو بیر کیفیت ہے کہ وہ جنگ میں آتے ہی نہیں مرجعی مجی کہ جس میں ذرانام موجاوے اورمسلمان ان سے بالکل ہی بدک شہجا تیں۔ ہال مال غنیمت حاصل کرنے کاموقع آئے تو حص کے مارے جاہیں کہسی کو پچھ ند ملے سارا مال ہمیں سمیث کرلے جائیں۔ جب کوئی خوف اورخطره كاوقت آجاتا باقوچره برمردنی جهاجاتی مادرایسازے وتت میں رفاقت ہے جی چراتے ہیں۔ ڈر کے مارے جان لکتی ہے۔اورخوف وخطر کا وقت جاتا رہا تو آ کر باتنی بناتے ہیں۔اور زبان کی بری تیزی دکھاتے ہیں اور برھ برھ کرمطالبہ کرتے ہیں کہ لاؤ جمارا حصب ہم نے بھی خدمات انجام دی ہیں۔ ہماری ہی پشت پنائی سے یہ سے حاصل ہوئی ہے۔ائے معنوی کارنا مے جمانے لگتے میں اور دوسروں کو طعنے دیتے ہیں کہواہ تم نے تو سی کھی جس کیا۔ان نوكول كمتعلق بتلاياجاتا ہے كان لوكول كول بيس ايمان كانام تهيس \_اور جب الله ورسول برايمان نهيس تو كوئي عمل مقبول نهيس ليعني ظاہر اسلام قبول کر لینے سے بعد جونمازیں انہوں نے پڑھیں یا جو روزے رکھے یا جو زکواتیں ویں اور بظاہر جو نیک کام بھی کئے ان کاموں کی اللہ کے ہاں کوئی وقعت نہیں۔ان سب کواللہ تعالیٰ کالعدم قرارد عالادران كاكونى اجروتواب أخرت مين نه ملے كا\_ يغيرايمان مجريمي كرے سب اكارت ہے كيونك الله تعالى كے بال فيصله اعمال كى ظاہرى شكل برنبيس جوتا بلكة بيد كي كرجوتا ہے كداس ظاہر كى تديس ایمان و خلوص ہے یا جیس تو جب سے چیز سرے سے ان کے اندر موجود ای نبیں آوید کھاوے کے اعمال سراسر ہے معنی ہیں۔

آ بت کابی صد او لئک لم یؤ منوا فاحبط الله اعمالهم.

یولوگ ایمان نبیس لائے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال بیک رکر رکھے ہیں۔ غور کا مقام ہے کہ اس وقت کے منافقین یعنی عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین جواللہ اور رسول کا ظاہر اقرار کرتے تھے۔ نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ روزے بھی رکھتے تھے۔ اور مسلمانوں کے ساتھ دوسرے نیک کاموں میں بھی ظاہر اشریک

ہوتے تھان کے ہارے میں صاف صاف فیصلہ دیا گیا کہ یہ لوگ سرے سے ایمان لائے ہی ہیں اور بے ایمان کھوہی کرے سب اکارت ہے۔ اس کے اعمال کوئی وزن اور قیمت ہیں رکھتے ان پر کوئی اجروتواب آخرت میں نہیں۔ رہے اس وقت کے منافقین وہ تو نماز پڑھیں نہروڑہ رکھیں نہ ظاہراً شریعت کے احکام کی پابندی کریں لیکن پھر بھی اسلام اور ایمان کے لیے چوڑے وگوے میں۔ لیکن وہ اپنی حقیقت کوئن لیس اُولینک لم یؤمنوا فاحیط اللہ اعمالهم سورہ بقرہ میں منافقین کے ذکر کے سلسلہ فاحیط اللہ اعمالهم سورہ بقرہ میں منافقین کے ذکر کے سلسلہ میں ایک جگدار شاد ہے۔

ومن الناس من يقول المنا بالله وباليوم الأخوة وما هم بمؤمنين يخدعون الله والمذين المنوا. اورلوكول مين بعضايي بهي جوكيت بين جم ايمان لائ الله يراورة خرى دن برحالا نكهوه بالكل ايمان والي بيس حوالبازى الله يراورة خرى دن برحالا نكهوه بالكل ايمان والي بيس حوالبازى كرت يين الله عن الدين الله من القين اسلام كاليبل لكا كراسلام كوجر بنياد ي الكيم من فقين اسلام كاليبل لكا كراسلام كوجر بنياد ي الكيم نا اورضم كرنا جائية تقد الى طرح موجوده دور كرمنافقين الكيم الكيم من فقين الله الكراسلام كوجر بنياد ي الكيم نا اورضم كرنا جائية تقد الى طرح موجوده دور كرمنافقين

د کی کر جو حالت ہوئی اور جوان کے منہ سے یا تیں نکلیں اس کا

بیان ہوا۔ اب آ گے اس کا بیان ہے کدایما ندار مخلص مونین کی

وشمنوں کو دیکھے کر کیا حالت ہوئی جس کا بیان انشاءاللہ آگلی آیات

وعالشيحير

میں آئندہ درس میں ہوگا۔

حق تعالیٰ شک و نفاق کی بیار یوں سے ہمارے تلوب کو پاک رحیس اور حقیق ایمان اور اسلام کی وولت عطافر مائیں۔اور دکھانے سنانے کے لئے اعمال کرنا جومنافقوں کی خصلت ہے اس سے ہم کو محفوظ رحیس اور ہرحال میں ہم کو اخلاص کے ساتھ دین سے وابستہ رہے کا عزم وہمت عطافر مائیں۔ یا اللہ!اپنے دین کی خدمت کے لئے ہم کو بھی توفیق عطافر ما اور کسی نہ کسی درجہ میں دین کے خدمین دین کے خدمین دین کے خدمین دین ہم کو بھی توفیق عطافر ما اور کسی نہ کسی موجہ او درجہ میں دین کے لئے ہم کو بھی توفیق مطافر ما اور کھار وہشرکین سے جنگ و جہاد کا جذبہ ایمانی امت مسلمہ کے ولوں میں بھی سر دیڑ گیا ہے۔ دنیا کی محبت اور مال کی حرص پیدا ہوگئ ہے۔

یا اللہ! ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جنہوں نے دین اسلام سے لئے جائی و مالی قربانی جس کا اسلام مطالبہ کرے وہے کا عزم مناظنت فرمائی اور دنیا میں بھی اپنے دین اسلام کا سیاو فا وار سیا ہی بنا کرزند ور کھے اور اسی پڑھیں موت نصیب فرمائے۔ آمین۔

وہمت عطافر ما۔ یا اللہ! ہمیں اپنے دین اسلام کا سیاو فا وار سیا ہی بنا کرزند ور کھے اور اسی پڑھیں موت نصیب فرمائے۔ آمین۔

#### نْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةً حَسَنَةً لِّمِنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْبِؤُمُ الْ لوگول کیلئے بعنی ایسے محص کیلئے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو رسول اللہ کا الْمُؤْمِنُونَ الْكَنْزَابِ قَالُوْ اهْلَا امَا وَعَكَنَا اللَّهُ وَرَبُّهُ ایک عمدہ نمونہ موجود تھا۔اور جب ایمانداروں نے ان کشکروں کودیکھا تو کینے کئے کہ بیوہی ہے جس کی ہم کوانٹدورسول نے خبر دی تھی اورانٹدورسول نے پیچ فرمایا تھا وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِياً وْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقْوْا اور اس ہے ان کے ایمان اور طاعت میں ترقی ہوگئی۔ ان موشین میں سیجھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات ' عَاْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْ أَمْمُ مِّنْ قَضَى نَعْبَ وَمِنْهُ مُرْمِّن يَنْتَظِرُ وَمَا بِدَّا وَاتِنْ ي ے عہد کیا تھااس میں نے اتر ہے، پھربعضاتو اُن میں وہ ہیں جوانی نذر پوری کر چکے ادر بعضے اُن میں مشاق ہیں اورانہوں نے ذراتغیروتبدل نہیں کیا. الله الصيقين بصِد قِهم و يُعَذَّبُ المُنْفِقِينَ یہ واقعہ اس لئے ہوا تا کہ اللہ تعالیٰ سیجے مسلمانوں کو ان کے سیج کا صلہ دے اور منافقوں کو جاہے سزادے یا حیاہے ان کوتو بہ کی توفیق و۔ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا تَجِهُما ﴿ وَكُوْ اللَّهُ الَّذِينَ لَفَرُوا بِغَيْظِهِ مِنَ لَوْ اخْتِرًا ﴿ وَكُفَّ بیتک الله عنورالرحیم ہے۔ اور الله تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصہ میں بھرا ہو! ہٹا دیا کہ ان کی چھے بھی مُراد یُوری نہ ہوئی اور جنگ میر اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالُّ وَكَانَ اللهُ قُويًا عَرِيزًا فَ

الله تعالی مسلمانوں کیلئے آپ ہی کافی ہو گیا،اورالله تعالی بڑی قوت والا بڑاز بردست ہے۔

الكَّنُ كَانَ البَّهِ عِنْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

\_ پھر كے تو اور شي كا تفانے مين آب خود شامل سے يهوك اورسردی کی تکلیف اٹھانے میں ایک اونی مسلمان کے ساتھ آ ب کا حصہ بالكل برابركا تھا۔ محاصر نے كے دوران ميں آب ہروقت محاذ جنگ برموجودر ہاور وحمن کے مقابلہ میں ڈیٹے رہے۔اس جہاد كاوائ فرض ،اورمشغوليت ميس صحابدرضى الله تعالى عنهم كماته نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كانما زجيبيا فريضه قضا هو كيا اورا يك موقع ير آ پ سلى الله عليه وسلم في اور صحاب رضى الله تعالى عنهم في عصرى تماز مغرب کے وقت اوا فرمائی۔ بن قریظہ کی غداری کے بعدجس خطرے میں تمام مسلمانوں کے بال بیجے مبتلا تھے ای حال میں آپ کے گھروالے بھی مبتلاتھ۔آپ نے اپنی تفاظت ادراپ محمر والول كى حفاظت كے لئے كوئى خاص اہتمام نەفرمايا كەجو دوسرے مسلمانوں کے لئے نہ ہو۔جس مقصد عظیم کے لئے آپ دوسرول سے قربانیوں کا مطالبہ کردہے تھے۔اس پرسب سے پہلے ادرسب سے بڑھ کرآپ خودا پناسب مجھ قربان کردیے کو تیار تھے۔ اس لئے جوکوئی بھی آپ کے اتباع کا مدعی تھااسے یہ نموندد کھے کراس كى بيروى كرنى حامية تقى بيتواس ارشاد لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة (باليقين تم لوكون كے لئے اللہ كرسول صلی الله علیه وسلم میں ایک بہترین موند تھا) موقع اور ل کے لحاظ سے اس آیت کامفہوم ہوا جواویرعرض کیا گیا گرآیت کے الفاظ عام بیں اوراس کے مذیبا کوصرف اس معنی تک محدودر کھنے کی کوئی وجہ بیس - الله تعالی نے بنہیں فرمایا کہ صرف اس لحاظ ہے اس کارسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لئے تموندہے بلکہ مطلقاً آب کی ذات کوتموند قرار دیالہذااس آیت کا تقاضا ہے ہے کہ ایک کلمہ کو ہرمعاملہ میں آ ہے کی زندگی کواینے لئے نموند کی زندگی سمجھے ادر اس کے مطابق آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے کل اقوال وافعال واحوال کا افتر ااور پیروی اور تابعداری کرے اور ہرمعاملہ میں اور ہرحرکت وسکون اورنشست و تفسير وتشريج: \_ گذشته آيات مين منافقين جومسلمانون مين ملے جلے ہوئے تھے ان کاروبیادران کے اقوال واحوال کابیان تھاجو انہوں نے جنگ احزاب کے موقع برظام رکیا۔منافقین کی مدمت فرمات ہوئے بیصاف صاف اعلان اللہ تعالی کی طرف ہے فرمادیا اعمال برياراورضائع كرديئ اورة خرت مين أنبيس كوئى اجروثواب سي عمل برنبيس ملے گا-آ مے اب ان آيات ميں پہلے رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ذات مبارك كوايك بهترين نموشه مونا بتلايا عميا كماس جنگ احزاب کے موقع پر بھی جو صبر وقل اور استقامت اور عدیم الشال شجاعت اوراخوت ومساوات كي مثالين حضور صلى الله عليه وسلم نے قائم کیں وہ اس قائل ہیں کہ ہر مدعی اسلام آئییں اپنی زندگی کا جزوظيم بنالين اورائ بيارك يغمر حبيب خدااحم فبكي محمصلي الله عليه وسلم كوايي لئے بہترين نمونه بناليس اوران اوصاف سے ايخ تنین بھی متصف ہونے کی کوشش کریں۔جولوگ اس موقع برسث پٹارے تھے اور گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار کررے تھے ان کوحق تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی جاتی ہے کہتم نے میرے نبی کی تابعداری کیول ندکی؟ میرے رسول صلی الله علیه وسلم توتم میں موجود تنصان كالممونة تمهار بسامني موجود فقاتمهي صبر واستقلال كي نه صرف تلقين هي بلكه استقامت اور ثابت قدمي اوراستقلال واطمينان کا پہارتمہاری نگاہوں کے سامنے موجود تھا۔ پھرکوئی وجہ نتھی کہتم اسيخ رسول صلى التدعلية وسلم كواسيخ لتي مموشا ورنظير شدينات يرسول الله صلى الله عليه وسلم كابير حال تفاكه مرمشقت جس كا آب نے دوسرول سے مطالبہ کیا اسے برواشت کرنے میں آپ خود بنفس نفیس سب کے ساتھ شریک تھے۔ بلکہ دوسروں سے بڑھ کر ہی آپ نے حصدلیا۔ کوئی تکلیف ایس نہ جودوسرول نے اٹھائی ہواور آ ب سلی الله عليه وسلم في ندا تهائي مو پيث يريقر بانده كرخندق كے كھود في

برخاست میں آپ کے قش قدم پر چلنے کی کوشش کرے۔اللہ تبارک وتعالی مجھے اور آپ کو بھی اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ظاہراً وباطنا تمام احوال میں نصیب فرما کمیں۔ آبین۔

رسول النُّد على النُّدعليه وسلم كينمونه كي طرف توجد دلانے كے بعدآ مح الله تعالى مونين تخلصين يعنى صحاب كرام رضى الله تعالى عنهم اجمعین کے طرز عمل اوران کے اقوال واحوال کو بیان فرماتے ہیں۔ تا کہ ایمان کے جھوٹے مدعیوں اور سیجے دل سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کا کردار ایک دوسرے کے مقابلہ میں بوری طرح نمایاں موجائے اور یہ صاف معلوم ہوجائے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلص و فا دار کون ہیں اور محض تام کے مسلمان کون ہیں۔ چنانچہ بتلایا جاتا ہے کہ مومنین تخلصین نے جب دیکھا کہ اعدائے دین اور کفارومشرکین کی ٹڈی دن فوج اکٹھی ہوکر جاروں طرف سے ٹوٹ پڑی ہیں تو بچائے مذبذب یا بریشان ہونے کے ان کی اطاعت شعاری اور الله كي فرما نبرداري كا جذبه اور الله اور رسول صلى الله عليه وسلم ك وعدول برا نکا یقین اور زیادہ پڑھ کیا اور وہ کہنے لگے کہ بہتو وہی منظر ہے جس کی خبر اللہ اور رسول نے مہلے سے دے رکھی تھی اور جس کے متعلق انکا وعدہ ہو چکا تھا۔مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے جن وعدوں کی طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ذہن گیاؤہ وہ وعدے ہیں کہ سخت آ زمائشوں سے تم کوگزرٹا ہوگا۔مصائب کے بہارتم برٹوٹ بڑیں سے گراں ترین قربانیاں تہبیں دین ہوں گی پھراللہ تعالیٰ کی بھی عنایات خاصہتم پر ہوں گی اور تمہیں دنیا وآخرت کی وه کامیابیان اورسرفراز بان بخشی جائیں گی جن کا وعده الله تعالى نے اسے موس بندوں سے کیا ہے جیسے کہ سور ہ بقرہ میں فرمايا كياام حسبتم ان تدخلو االجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ط مستهم الباسآء والضرآء

وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متلي نصرالله ط الا ان نصرالله قویب کیائم بیگان رکھتے ہو كهبس جنت ميس يونهي داخل موجاؤ محيح حالا نكدوه حالات تواجمي تم يركزرے ى بيس جوتم سے يملے ايمان لانے والول يركزر كے بين - انبيس سختيال اور مصيبتيل بيش أكبيل اور أنبيس ملا والأعميا یہاں تک کہ پیٹیبراور جولوگ ان کے ہمراہ ایمان لائے تھے بکار الحے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ س لواللہ کی مدد یقینا قریب ہی ہے۔' یا جیسا سورہ عنکبوت میں فرمایا گیا ہے' کیا لوگوں نے سے سمجھ رکھا ہے کہ بس سے کہنے پر وہ چھوڑ دیئے جائیں سے کہ" ہم ایمان لائے" اور انہیں آ زمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم نے ان سب او کوں کوآ زمایا ہے جوان سے مملے گزرے ہیں۔اللہ کوتوب ضرور دیکھنا ہے کہ سیجے کون ہیں اور جھوٹے کون۔" تو اس كفاروشركين كيلاب بلاكود مكية كرصحابه كرام رضى التدتعالي عنهم کے ایمان اور بڑھ گئے اور وہ اور زیادہ جذبہ یقین واطمینان کے ساتھ سب کچھ جان ومال کی قربانیاں دینے پر آ مادہ ہوگئے۔ آ مے انہیں مونین مخلصین کے بعض اوصاف اور بیان کے جاتے میں اور بتلایا جاتا ہے کہ منافقین کے برعکس جو بے حیائی کے ساتھ میدان جنگ ہے ہث مے اورائے عہد کوتور دیاان مونین نے ا پنا عہدو پیان سیا کر دکھایا۔ بڑی بڑی شخیتوں کے وقت وین کی حمایت اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی رفاقت سے ایک قدم چھے نہیں ہٹایا۔اللہ اوررسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوزبان وے کے تھے بہاڑ کی طرح اس پر جے رہے۔ اوران مونین میں سے چھاتو وہ ہیں جواپنا ذمہ بورا کر چکے لعنی جہاد ہی میں جان وے دی اور شہید ہو مے اور بہت ہے مسلمان وہ ہیں جونہایت اثنتیاق کے ساتھ موت فی سبیل اللہ کا انظار کررہے ہیں کہ کب کوئی معرکہ بین آئے جس میں ہمیں بھی شہادت کا مرتبدنصیب ہو۔ صحابہ

كرام رضى الله تعالى عنهم كاجذبه جهادا ورشهادت كاشوق الله اكبر! تاریخ ایسے واقعات ہے لبریز ہے یہاں صرف ایک واقعہ ایک صحابی رضی الله تعالی عنه کاتبر کابیان کیا جاتا ہے۔حضرت عمرو بن جموح رضى اللدتعالي عنه ياؤں كَ نَتَكُرُ مِي يَصْغُرُ وهُ أحديمي شوق ہوا کہ میں بھی میدان جنگ میں جاؤں ۔ لوگوں نے کہا کہتم معذور ہو۔ لنگرے بن کی وجہ سے چلنا دشوار ہے۔ انہول نے فرمایا کیسی بری بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جا کیں اور میں رہ جاؤں۔ بیوی صاحبہ نے بھی ابھارنے کے لئے طعنہ کے طور برکہا کہ میں تو د مجے رہی ہوں کہ وہ لڑائی ہے بھاگ کرلوث آئے۔حضرت عمرورضی الله تعالی عند نے س کر ہتھیا رکتے اور قبلہ كى طرف منه كرك وعاكى اللهم الاتودنى اللى اهلى اسالله مجھےا ہے گھر والول کی طرف نہلوٹا ئیو۔اس کے بعد حضور صلی اللہ عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئے اوراینی خواہش كا اظہار كيا اور کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اپنے کنگڑے بیرسے جنت میں چلوں پھروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم کومعذور کیا ہے تونہ جانے میں کیاحرج ہے۔ انہوں نے پھرخواہش کی تو آپ صلی الله علیه وسلم نے اجازت دے دی۔حضرت ابوطلحدرضی الله تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمرو کولڑائی میں دیکھا کہ اکڑتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی تتم میں جنت کا مشاق ہوں۔ان کا ایک بیٹا بھی دوڑتا ہواان کے بیچھے جاتا تھا۔وونوں لڑتے رہے حتی کہ دونوں شہید ہو گئے۔ان کی بیوی اسپے خاوند اور بیٹے کی نعش کولا دکر دفن کے لئے مدینہ لانے لگیں تو اونٹ بیٹھ گیا۔ ہر چنداس کو مار کرا ٹھایا اور مدیندلانے کی کوشش کی مگروہ اُحد کی طرف منه کرتا تھا۔ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو یہی تھم ہے عمرو گھرے چلتے ہوئے کچھ کہ کر گئے تھے انہوں نے عرض کیا کہ قبلہ

کی طرف منہ کرکے میہ دعا کی تھی اللّٰہم لاتو دنی الی اہلی آ آ پ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا اس وجہ سے بیداونٹ اس طرف نہیں جاتا۔اللّٰہ تبارک و تعالی ان حضرات کے خلوص اور وین سے عشق کا کوئی حصہ ہم کو بھی نصیب فر ماویں۔

یہاں ایک بات بیجی قابل ذکرہے کہ جہا وصرف صحابہ کرام رضى الله تعالى عنهم بي يرفرض نه تفا بلكه اس كا وجوب اسلام ميس ہمیشہ قائم رہے گا۔اس کئے جذبہ جہاد سے کسی زمانہ میں کسی مسلمان كا دامن خالى نبيس ر منا جائے مسلم كى ايك حديث ہے۔حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول التُصلي التُدعليه وسلم في فرمايا جو خص مرسيا اوراس في الله کے راستہ میں نہ بھی جنگ کی اور نداس کے دل میں اس کا خطرہ گزراتووه اینے ساتھ نفاق کا ایک شعبہ لے کرمرا۔ اس حدیث شریف پر حصرت مولانا بدر عالم صاحب ؓ نے " ترجمان السندٌ" میں لکھا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک میں غزوات ہی ہے مومن مخلص اور منافق کے درمیان بورا امتیاز ہوا کرتا تھا جومومن تھے وہ تو ہروانہ وار آتش جنگ میں کود پڑتے تے اور جومنافق تھے وہ دم چرا جاتے تھے۔ درحقیقت آیک مومن کی شان میں ہونی بھی جا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لئے بے جین نظر آئے اور یہی اس کا شہوت ہوگا کہ خدا اور رسول کی محبت اس کے قلب میں تمام محبنوں پر غالب ہے۔ اگر بالفرض کوئی ایسا نا درموقع اس کے باتھ نہ آئے تو کم از کم اس تمنامیں تواس کا ول ہمیشہ رہنا جا ہے۔ اگراییا بھی نہیں تو بیاس کی علامت ہوگی کہاس کا دعویٰ ایمان صرف زبانی ہی زبانی ہے۔اس کا قلب جذبات محبت سے یکسر خالی ہے یہ بھی طاہر دباطن میں آیک شم کا اختلاف ہاس لئے ا س کوہمی نفاق کا شعبہ کہا جائے گا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ تقدین فرمارہ ہیں کہ ان مونین ہیں سے بعض تو وہ ہیں جوا ہے عہد و پیان پورے کر چے مطلب ہے کہ شہید ہو چے ادرا خیر دم تک منہ ہیں موڑا ادر بعضے وہ ہیں جواس شہادت کے مشاق ہیں اور اپنے عزم پر قائم ہیں۔ آگے اس غزوہ احزاب کی ایک عکمت بیان فرمائی جاتی ہے کہ بیدوا قعداس کے ہوا کہ جوعہد کے پکے اور تول وقر ارکے سے رہان کو تج پر مان کو تج پر مان کو تج پر مان کو تج پر مان کو تا ہوا کہ جوعہد کے پکے اور تول وقر ارکے سے رہان کو تج پر مان کو تا ہوا کہ جوعہد کے پکے اور تول وقر ارکے سے رہان کو تا ہوا کہ جوعہد کے پکے اور تول وقر ارکے سے رہان کو تا ہوا کہ ہوا ہے کہ اور بدعہد دغا باز منافقوں کو اللہ تعالیٰ چا ہے مزا دے اور بیا تو بہ کی تو فی دے کر معاف فرمادے۔ آگ وشمنان و ین کی حالت کا ذکر ہے کہ کفار کا انشکر ذلت و ناکا می سے وانت پیتا ہوا میدان چھوڑ کر واپس ہوا۔ نہ فتح ملی منی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہا تھ سے مارا گیا۔ کا نامورسوار جے کفار ایک ہیں اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ کا نامورسوار جے کفار ایک جگہ سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر عرو نے کوشش کر کے ایک جگہ سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر عرو نے کوشش کر کے ایک جگہ سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر عرو نے کوشش کر کے ایک جگہ سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر عرو نے کوشش کر کے ایک جگہ سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر عرو نے کوشش کر کے ایک جگہ سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر عکم و نیان کو ایک کو ایڑ لگا کر کو ایک جگہ سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کو ایک جگھ سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کے ایک جگھ سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کو ایک جوائے کو ایک کو ایک کو ایک کھوڑے کو ایڑ لگا کر کو ایک کو ا

خندق کو پارکرلیا تھا جس پرفورا مقابلہ کے لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند آ گئے بڑھے اور اس مقابلہ میں یہ کافر مارا گیا۔ مشرکین نے درخواست کی کہ دس ہزار درہم لے کر عمرو کی لاش ہمیں وے در کی جائے۔ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاش دے دوہمیں قیمت در کارنہیں۔

اخیر میں اس جنگ احزاب کے واقعہ کو اس برختم فرمایا جاتا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو عام لڑائی لڑنے کی نوبت نہ آنے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی فقد رہ سے ہوا کا طوفان اور فرشتوں کا لشکر بھیج کروہ اثر بیدا فرمادیا کہ کفار ازخود سراسیمہ اور بریشان حال ہوکر بھاگ گئے اور اس طرح کا فروں کا ہٹا وینا کھی جیب حال ہوکر بھاگ گئے اور اس طرح کا فروں کا ہٹا وینا کھی جیب نہ جھو کیونکہ اللہ تعالیٰ زبر دست تو ہے والا ہے۔

یہاں تک تو جنگ احزاب کا ذکر تھا۔ اب دوسرا گروہ مخالفین میں یہود بنی قریظہ کا تھا آ گے ان کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللّٰداگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وعالم يجيئ حق تعالى مم كوايخ رسول پاك عليه الصلوة والسلام كااتباع ظامراو باطناتمام احوال مين نصيب فرمائين اورآپ كُنْ سچى محبت وعظمت كے ساتھ سچا اتباع و پيروي نصيب فرمائين ۔

# وَ اَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهُرُوهُ مُرْمِنْ اَهُلِ الْكِتْبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَلَ فَ فِي قُلُوبِهِمُ

اور جن الل كتاب نے ان كى مدد كى تھى اُن كو اُن كے قلعوں سے نيچے اتارديا اور اُن كے دلوں ميں

# الرَّعْبَ فِرِيْفًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيْقًا ﴿ وَالْأَكُمْ الْضَعُمْ وَدِيَارَهُمْ وَامْوَالُهُمْ

تہارا رعب بٹھادیا بعض کوئم قتل کرنے لگے اور بعض کو قید کرلیا۔ اور اُن کی زمین اور اُن کے گھر اور اُن سے مالوں کا تم کو مالک بنادیا

### وَ ارْضًا لَمْ يَطُونُهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْرًا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْرًا الْ

اورالی زمین کا بھی جس برتم نے قدم نہیں رکھا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر اوری قدرت رکھتا ہے۔

وَنَذِلُ اور وو رَبِينَ لَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

ہمی تھے۔اور یہودی ہی۔اور کم تعداد میں عیمائی ہی۔ یہودیوں
کے زبردست قبیلے بونضیر بوقدیقائ۔ بوقر ظریقے جوا ہے جداگانہ
قلعوں میں مضافات مدینہ میں رہا کرتے۔ تجارت اور سوخوری کی
وجہ ہے بہت مال دار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بنجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بنجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بنجی کر ایک معاہرہ بین الاقوامی اصول پر کرلیا جائے تا کہ سل اور مذہب
ایک معاہرہ بین الاقوامی اصول پر کرلیا جائے تا کہ سل اور مذہب
کے اختلاف میں بھی سب کو تدن اور تہذیب اور معاشرت میں ایک
دوسرے سے مددواعائت ملتی رہے۔ چنانچہ ایک معاہرہ پر مدینہ کی
ممام آباد تو موں اور قبیلوں کے دستی طہو ہے۔ یہودا گرچہ جھے کین ان
کی فطری شرارت اور خباشت نے ذیادہ دیر تک چھیا رہنا پہند نہ کیا
اور معاہرہ سے ڈیڑھ سال ہی کے بعد یہود کی شرارتوں کا آغاز
ہوگیا۔ جب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ دیام کی رفاقت میں بدر کی
جانب کے ہوئے تھے انہی دنوں میں ایک مسلمان عورت قبیلہ بنو
جانب کے ہوئے تھے انہی دنوں میں ایک مسلمان عورت قبیلہ بنو
جانب کے ہوئے تھے انہی دنوں میں ایک مسلمان عورت قبیلہ بنو
قینقاع کے کو کہ میں دودھ نیجے گئی۔ چند یہود یوں نے شرارت کی ادر
قینقاع کے کو کے میں دودھ نیجے گئی۔ چند یہود یوں نے شرارت کی ادر
قینقاع کے کو کے میں دودھ نیجے گئی۔ چند یہود یوں نے شرارت کی ادر
قینقاع کے کو کہ میں دودھ نیجے گئی۔ چند یہود یوں نے شرارت کی ادر
قینقاع کے کو کہ میں دودھ نیجے گئی۔ چند یہود یوں نے شرارت کی ادر

تفسر وتشری الدرتال کو خاطب کر کے اپنا ایک احسان اور فضل جنگ احزاب کے متعلق یاد دلایا تھا جس کی تفصیلات گذشتہ درس تک بیان ہوتی رہیں۔ جنگ احزاب کا ذکر گذشتہ آیات پراس طرح ختم فرمایا گیا کہ اللہ تبارک وقت لی نے اپنے فضل سے کفارکو نا کام ونامرادمیدان کہ اللہ تبارک وقت لی نے اپنے فضل سے کفارکو نا کام ونامرادمیدان جنگ سے ہوگا ویا اب آ کے ان آیات میں ایک دوسر نے فضل واحسان کو یاد دلایا جا تا ہے جوغزد و کم بی قریظہ ہے متعلق ہے اور جو مراد ہونا کو یا دلایا جا تا ہے جوغزد و کم بی قریظہ سے متعلق ہے اور جو مراد ہونا چا تا ہے جوغزد و کم بی قریظہ سے متعلق ہے اور جو مراد ہونا چا ہے جو یہودائن یعقوب کی سل سے تھالیکن اصطلاحاً بی مراد ہونا چا تا ہی کا نام یہود ہو گیا ہے۔ بی امرائیل اپنے اسرائیل کے تا قبال بی کا نام یہود ہو گیا ہے۔ بی امرائیل اپنے ابتدائی زمانہ میں خدا کی مقدل کے خصاب کی ستحق مظہری۔ ابتدائی زمانہ میں خدا کی مقدل کے خصاب کی ستحق مظہری۔ اس قدر دور ہوتے گئے کہ خدا کے خصاب کی ستحق مظہری۔ آ مخصر حسلی اللہ علیہ دیلم کی بعثت کے وقت مکہ میں تو صرف ایک تو مقریش کا زوراور حکومت تھی اور سب کا غدیب بھی زیادہ تر بست تو مقریش کا زوراور حکومت تھی اور سب کا غدیب بھی زیادہ تر بست تو مقد اس تھا ہے مقالے اقوام اور غدا ہے با کا خور میں تو میں تو اس تریش کا زوراور حکومت تھی اور سب کا غدیب بھی زیادہ تر بست پرست تو مقریش کا زوراور حکومت تھی اور سب کا غدیب بھی زیادہ تر بست پرست

انہوں نے ۲۰ سردار مقرر کئے کہ جوعرب کے تمام قبائل کو حملہ کے لئے آ ماده كري \_ يهود كى اس كوشش كانتيجه بيه مواكدوس باره بزار كاخونخوار الشكرمدينه برحمله ورجوا اورده يبي جنك احزاب تقى جس كا كذشته آیات میں بیان ہواجب کہ قریب ایک ماہ کے مدیند کا محاصرہ رہا۔ يهود بن قريظه جس كاليك مضبوط قلعدمد ينه كي مشرقي جانب تعااورجو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کئے ہوئے تھے اور جن پر بربنا یابندی معابده مسلمانون كاساتهد يناضر دري تفاوه بهي نضيري يهودكي ترغيب وترجيب سيتقض عهديرة ماده موسحة - المخضرت صلى الله عليه وسلم نے بار باران کے پاس مجھانے کوآ دمی بھیج مگر انہوں نے صاف كهدويا كمحمر (صلى الله عليه وسلم) كون بي كم بم ان كى بات مانيس-ان کاہم سے کوئی عبدو بیان نہیں۔اس کے بعد بنوقر بطہ نے شہر مدینہ کے اس میں بھی خلل ڈالنا شروع کردیا۔ اورمسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کوخطرہ میں ڈال دیا۔ بنوقر یظہ بیسمجھے ہوئے تھے کہ جب باہرے دس بارہ ہزار کا جرار شکر حملہ آور ہوگا اور شہر کے اندرغدر پھیلا کرہم مسلمانوں کی عافیت تنگ کردیں کے تو دنیا میں مسلمانوں كانام ونشان بهي باتى ندر عظامراي اثناء ميس أيك رات الله تعالى نے دشمنوں بر سخت طوفان ہوا کا مسلط فرمادیا جس کی وجہ سے نشکر بریشان موگیا۔ سردی اور آندھی نا قابل برداشت بن گئی ادر مجبورا تمام لشكرايي دريد فريد عالها كرونو چكر موكيا - جب كفار قريش وغيره عاجز موكر على عد تو بوقريظه اين مضبوط قلعول مي جا کھے۔آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنّن احزاب سے قارع ہوکر مدیندوالی تشریف لائے اور عسل وغیرہ میں مشغول مے کہ ظہرے وتت حضرت جريل عليه السلام تشريف لائے - چبره برغبار كااثر تھا۔ فرمايا يارسول الله آب نے ہتھيارا تارديئے حالانکه فرشتہ نوز ہتھيار بند ہیں۔اللہ تعالیٰ کا تعلم ہے کہ بنوقر بظہ پر تملہ کیا جائے اوران سے بھی اس وقت نمٹ لیا جائے۔ بیتھم یاتے ہی آ تخضرت صلی اللہ عليه وسلم نے فور أاعلان فر مادیا كه جوكوئي سمع وطاعت پر قائم مووہ عصر است مربازار برمنه كرديا عورت كي چيخ يكارس كرايك مسلمان موقع پرجا پہنچاس نے طیش میں آ کرفسادا تکیزیبودیوں قبل کردیا۔اس پر اس قبیلہ کے سب یہودی جمع ہو گئے اس مسلمان کو بھی شہید کر دیا اور بلوہ بھی کیا۔ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے بدر سے واپس آ کر يبود يول كواس بلوه مح متعلق وريافت كرنے كے لئے بلايا جس ير انبول نے معاہدہ کا کاغذ بھیج دیا اورخود جنگ برآ مادہ ہو گئے بہر کت اب بغاوت تك ينفي كئي تقى اس لئے ان كوبير ادى كئى كهدين چيور دیں اور خیبر میں جا آباد ہوں۔ یہود کی دوسری شرارت قبیلہ بنونفیر سے ہوئی۔قریش مکہنے بدر میں شکست کھانے کے بعد بہود مدینہ کولکھا کہتم جائیدادوں اور قلعوں کے مالک ہوتم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے لڑو۔ ورنہ ہم تمبارے ساتھ ایسا اور ایسا کریں گے تمباری عورتوں کی یازیبیں تک اتارلیں گے۔اس خط کے ملنے پر ہونضیر نے عہد شکنی اور آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فریب کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے سازش کی آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوسی بہانہ سے اپنے ہال بلایا اور جبکہ آپ ایک بہودی کے مکان کی دیوار کے نیچے بیٹھے تھے تو انہوں نے بیتر بیر کرنی جا ہی کدو بوار کے اوپر جا کر ایک بھاری پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا کر آ ہے گ زندگی کا خاتمه کردیں۔ آپ کو باعلان ربانی اس شرارت کاعلم ہوگیا اور حفاظت اللي سے في كر حلية ئے۔ آپ نے ان كى اس شرارت کی بتا بران کونوٹس دے دیا کہ دس دن کے اندر مدیندے نکل جاؤ ورند پھرسزادی جائے گی۔ پہلے تو ہونفیرنے مقابلہ کی شانی چنانچہ محاصرہ کرلیا گیا اور بالآخران کو بیسزا دی گئی کہ یہ مدینہ سے نکل جائيں چنانچہ چیسواونوں پرانہوں نے سباب لا داادراہے ہاتھوں سےاہے گھرول کو گرا کروہاں سے نکلے اور خیبر وغیرہ میں جا لیے یہ خيبر پہنے کر بھی اس سے نہیں بیٹے کہ انہوں نے بدعزم کیا کہ مسلمانوں کا قلع قمع کرنے کے لئے ایک متفقہ کوشش کی جائے جس میں عرب کے تمام قبائل ادر جملہ مداہب سے جنگوشامل ہوں۔

سعدتشریف لائے اور بحثیت ایک مسلم حکم کے فیصلہ دیا کہ۔ (۱) بنوقر بظه کے جنگجوم دلل کئے جا کیں۔ (۲) عورتیں اور بیج سب قیدغلامی میں لائے جائیں۔ (m) ان کے اموال اور جائیدا دے مالک مہاجرین ہوں۔ اگر بہود بی قریظہ اپنا معاملہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سپرو کردیتے تو شایدان کوزیادہ سے زیادہ جوسزا ہوتی وہ یہی ہوتی کہ مدینه چهود کرمبی اورآ بادموجاؤ ـگرالله کی مرضی اوران کی بدعهدی کی سزا بہی تھی اور حضرت سعد نے یہ فیصلہ ٹھیک ان کی آ سانی کتاب توراة كے موافق ديا چنانجي توراة كتاب استفاء ميں ہے" جب كسى شهر پرتو مملہ کرنے کے لئے جائے تو پہلے سلح کا پیغام دے اگروہ سلمسلیم كرليس اور تيرے لئے درواز ه كھول دين توجينے لوگ وہال موجود ہون سب تیرے غلام ہوجا ئیں سے لیکن آگر سکے نہ کریں تو توان کا محاصرہ كرادر جب تيراخدا بتحوكوان يرقصه دلادية جس قدرمرد مولسب کونل کردے باقی بےعورتیں جانوراورجو چیزیں شہرمیں موجود ہوں سب تیرے لئے مال غنیمت ہول سے۔ "حضرت سعد کے اس فیصلہ کے مطابق سو میہودی جوان قبل کئے گئے کی سوعور تیں اور لڑکے قید ہوئے اور ان کے املاک واموال پرمسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ جب مسلمان ان کے قلعوں میں داخل ہوئے تو انہیں پینہ چلا کہ جنگ احزاب میں حصہ لینے کے لئے ان غداروں نے ۱۵ سوتکواریں... •• ٣٠ زر ہیں ۔ • • ٢٠ نيز \_ اور • • ١٥ وُهاليس فراہم کي تھيں \_گر الله تعالیٰ کی تائیداہل اسلام کے شامل حال تھی بیسارا جنگی سامان جو مسلمانوں برحملے لئے استعال ہوتا وہ اب مسلمانوں کے ہاتھ لگ عميا ـ انهي واقعات كي طرف ان آيات ميس اشاره إور بتلايا جاتا ہے کہ جن اہل کتاب لیعنی میہود نے کافرول یعنی قریش کمہ کے فشکر کی مست افزاكى كي تقى اورانكا ساتهدويا تقاان عيمي الله تعالى في ال مے قلع خالی کرادیے اور یہود کے دل میں مسلمانوں کارعب بھادیا اورخودان كے سليم وتجويز كئے ہوئے كم كے ذريعه الكے جوان ال کی نماز اس وقت تک نه پرشھے جب تک دیار بنی قریظہ پر نہ پہنچ جائے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مين كس قدر جذبه اطاعت وتتليم تفاكيعض صحابه كوراسته بي مين تماز عصر کاوقت ہوگیا تو پچھ حضرات نے کہا کہ ہم تو وہیں پہنچ کرنما زعصر پڑھیں سے بعض نے کہا کہ ہم تو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ عليه وسلم كامطلب بين تقاكه نماز قضا كردي جائج چنانچ بعض صحابه نے نماز عصر پڑھ کی اور بعض نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری الفاظ کہ" ہرکوئی نمازعصر بن قریظہ کے یاس کانچ کر پڑھے"۔اس کی بابندی کی اور وہیں جا کر نماز عصر پڑھی اگرچہ تضا ہوگئی جب أسخضرت صلى الله عليه وسلم كويه واقعه بتايا عياتوآب في معلى الله عليه وسلم كويه واقعه بتايا عياتوآب سیجدنفر مایا بعنی سی برنگیرنبیس کی۔الغرض نہایت سرعت کے ساتھ اسلامی فوج نے بدعبد بہودی بن قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کرایا جو ٢٥ دن جارى رہا \_ محاصره كى تخى سے بنوقر يظه تنك آ مكے اور انہوں ن فتبيله اوس كمسلمانول كوجن سان كاليمل سدربط صبط تفاجيج میں ڈالا اوراس شرط پراہے آپ کونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کردیا کہ قبیلہ اوس کے سروار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عندان کے حق میں جو بھی فیصلہ کردیں سے اسے فریقین مان لیں گے۔ یہود نے حضرت سعد کواس امید برتھم لیعنی منصف سر پنج بنایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ اوس اور بنی قریظہ کے درمیان جو دوستاند تعلقات مرتول سے علے آرہے تھے وہ ان کا لحاظ کریں مے۔ اور انہیں بھی ای طرح مدیندے نکل جانے دیں سے جس طرح يہلے يہود ئى النفير اور يہود بنى قديقاع كونكل جانے ديا كيا تقا۔ الغرض آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے اس تبويز كو تبول فرماليا ادهر حضرت سعدرضی الله تعالی عند کی بیرحالت تقی که جنگ احزاب میں آپ کے دشمنوں کا ایک تیردگ میں لگا تھا جس سےخون جاری تفاجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زخم يرداغ لكوايا تفا-آب كو آ دمی جھیج کر مدیندے بلوایا کیا بمشکل سواری پرسوار ہوکر حضرت کے گئے بچوں اور عورتوں کوقیدی بنالیا گیا اوران کے مال و جائیداد پر مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے قبضہ کرلیا اور انصار پر سے ان کا بوجھ ہلکا ہوگیا اور ساتھ ہی فتح خیبر کی خصوصاً یا فتو حات مستقبلہ کی عموماً بیثارت بھی اس جملہ میں سنادی و اد حنسالہ قبطو ہا۔ اورائی عموماً بیثارت بھی تم کو اللہ نے اپ علم از لی میں مالک بنار کھا ہے جس برتم نے ابھی قدم تک نہیں رکھا۔ اکثر مفسرین نے اس زمین سے مراد خیبر کی زمین کی ہے جو مدید سے مہود کے نگلنے کے بعد یہودیت کا مرکز بن گیا تھا جو اس کے دو برس بعد ہاتھ گئی۔ اور بعض مفسرین نے مراد نیا سے مراد نیا سے مراد نیا ہو ہے۔ یہودیت کا فتح مکہ یابعد کی اسلامی فتو حات فارس دروم وغیرہ مراد لیا ہے۔

یہاں موقع کی مناسبت ہے یہ بات قائل ذکر ہے کہاں یہود مدینہ کے بڑے سردارجن سے ان کی نسل جاری ہوئی تھی اسکے ذمانہ میں جہاز میں آ کرمد بینہ میں اس امید ہے آ بادہوئے تھے کہ جس نبی آ خرالز مان کی چیشینگوئی ان کی کمایوں میں موجودتی وہ اس جگہ آنے والے ہیں تو ان کے بڑے اس امید پر کہ ہم سب ہے پہلے اس نبی پر ایمان لانے اور اس کا اتباع کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے ہوں مدینہ کے قرب وجوار میں آ کر آ بادہوئے تھے۔لیکن والے ہوں مدینہ کے قرب وجوار میں آ کر آ بادہوئے تھے۔لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم یہاں تشریف لائے تو بعض اہل انسان یہودتو ایمان لے آئے گرا کھڑ ناخلفوں نے اللہ کے رسول کی تکذیب کی جس کی وجہ سے خدا کی لعنت ان پر نازل ہوئی اور کن تکذیب کی جس کی وجہ سے خدا کی لعنت ان پر نازل ہوئی اور ذلت ورسوائی کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھوں قبل قیداور در بدر کے ذلت ورسوائی کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھوں قبل قیداور در بدر کے گئے۔گر کتے عبرت کے آ نسو بہانے کی جگہ ہے کہ وہ کی مردود۔

ومغضوب اور تعين قوم ببودا جعربول براس طرح مسلط ہے كمان كا قبلداول بيت المقدس جوه ٨ سال عيد مسلمانون كے قبضه مين تھا ان کے ہاتھوں سے چھن گیااور فلسطین کی وہمقدس سرز مین جہال کم وبیش ایک لا کھانبیا علیہم السلام کے قدم پڑے ہیں وہ اس برطینت اورمردودتوم يبودكي شكارگاه بن موئي باورجوا جاسلام كانام لين وانول کے خون سے لالہ زار بنی ہوئی ہے جہال مسلمانوں کے گھریار جھینے محتے اوران کے سینے کولیوں سے چھکنی کئے محتے۔اخبار بین حصرات جائة بين كه جومظالم وبالعربول اوراسلام كانام لينے والول پر کئے جارہے ہیں۔ بیقدرت کا ایک تازیانہ ہے جوتمام عالم کے مسلمانوں کو بیدار ہونے کی وعوت دے رہا ہے ہم نے تغلیمات اسلام سے مندموڑا۔قرآنی احکامات کوچھوڑا۔اللداور رسول سے رشتہ توڑا اور بہودونصاریٰ کی تہذیب۔ ان کی معاشرت ـ ان كالباس ـ ان كاطور وطريق سب اينايا ـ وجي عریانی۔وہی فحاشی وہی عیش پرتی اور وہی خدااور رسول کے احکام ے دوری۔ جب اللہ تبارک وتعالیٰ کی تائید ولفرت ہے ہم نے اہنے آ پ کوخودمحروم کرلیا تو پھر جو کچھ بھی سامنے آئے وہ تھوڑا ہی ے۔اللدتعالی اب بھی ہمیں سوچنے ۔ بجھنے اور سنبھلنے کی صلاحیت عطا فرماویں۔ان آیات پرغز وہ بن قریظہ جویہود کے ساتھ ہواتھا اس کا بیان ختم ہوا اب آ سے دوسرامضمون از واج مطبرات رضی الله تعالى عنهن مح متعلق شروع فرمايا حميا ہے جس كابيان انشاء الله الكليآ مات مين أستنده درس مين جوگاب

وعا سیجے: حق تعالیٰ اپنی رحمت ہے امت مسلمہ کے ان تمام گنا ہوں کومعاف فرماویں جن کی بدولت عالم اسلامی کو بید الت دیکھٹی پڑی کہ آج بیت المقدس یہوو کے قبضہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صیحے معنی میں مسلمان بن کر زندہ رہنے کی تو فیق عطا فرما ئیں۔ اور باطل کی طاغوتی طاقنوں کو پاش پاش کرنے کی ہمت وعزم عطا فرما ئیں اور اپنی حمایت ونفرت و تا ئید ہے ہم کو دنیا میں بھی سر بلندی اور آخرت میں بھی سرخروئی نصیب فرما ئیں۔ یا اللہ اس امت مسلمہ میں بھر جہا دکا سیا جذبہ عطافر مادے۔ آمین۔ و النجر کہ تھونیا آن الحکمہ کی لیا کے دیتے العلم ہیں تا اللہ اس العامی کی سرخروئی نصیب فرما کیں۔ العمل المت مسلمہ میں بھر جہا دکا سیا جذبہ عطافر مادے۔ آمین۔ و النجر کے تھونیا آن الحکمہ کی لیا کے دیتے العلم ہیں کا

## 

اس کووو ہری سزادی جائے گی ،اوریہ بات اللہ کوآسان ہے۔

یہ خیال گزرا کہ اب عام مسلمان آ سودہ حال ہو گئے ہیں اب
ہمارے خرج اور نفقہ میں بھی اضافہ اگر ہوجائے تو کچھ آ رام وراحت
کی زندگی بسر کرسکیں۔سب نے اس خواہش کا اظہار رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اور ذرا تقاضہ کے ساتھ ۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی اذبیت کے لئے دنیا طبلی کی اتنی جھلک علیہ وسلم کے قلب مبارک کی اذبیت کے لئے دنیا طبلی کی اتنی جھلک بھی بہت تھی۔اس لئے از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ ن کی بیا بیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشاق گزریں اور آ پ نے شم کھالی باتھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشاق گزریں اور آ پ نے شم کھالی کہ ایک مہدید گھر میں نہ جا تمیں گے۔ مسجد کے قریب ایک بالا خانہ میں عنبی دو تھے مصافر ب

تفسیر و تشریخ نے گذشتہ آیات کی تشریخ میں بیہ بتلایا گیا تھا کہ مدینہ کے بہودی بنی قریظہ کی زمینیں اوران کے املاک واموال سب مسلمانوں کے ہاتھ آگئیں جومہا جرین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جواب تک تقسیم کردی گئیں۔ اورانصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جواب تک اکثر مہا جرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا خرج اٹھا رہے تھے ان پر سے مہا جرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی بوقر یظہ کے بعد خیبر کی فقوصات ہوئیں اور وہاں کی زمینیں وغیرہ مال غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ گئیں جس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور آسودہ حال ہوگئے۔ فتح خیبر کے بعد جب مسلمانوں کو مالی وسعت اچھی خاصی موسکے۔ فتح خیبر کے بعد جب مسلمانوں کو مالی وسعت اچھی خاصی حاصل ہوگئے۔ فتح خیبر کے بعد جب مسلمانوں کو مالی وسعت اچھی خاصی حاصل ہوگئے۔ فتح خیبر کے بعد جب مسلمانوں کو مالی وسعت اچھی خاصی حاصل ہوگئے۔ فتح خیبر کے بعد جب مسلمانوں کو مالی وسعت اچھی خاصی حاصل ہوگئے وقت مظہرات کو قدر ق

100

آ خرت کا گھر پیند ہے۔رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر جب حضور نے میرا جواب سنا تو آب خوش ہو سے اور بنس دیئے۔ پھر آب دوسری ازواج مطہرات کے جروں میں تشریف لے محے اُن سے بہلے ہی فرمادية عظ كه عائشه رضى الله تعالى عنها في توبيجواب ديا بي وه مہتیں کہ یہی جواب ہمارا بھی ہے چنانچیتمام ازواج مطہرات نے الله اور رسول كي مرضى اختيار كي اور دنيا كي عيش وعشرت كا تصور بهي دلوں سے نکال ڈالا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہمیشہ اختیاری فقروفاقہ رہتا تھا آپ کے جود وکرم اور سخاوت کا بیرحال تھا كدمائل كوبهى ردبى ندفرمات يضاكراس وقت پاس بجهاند مواتو آ ئنده كاوعده فرماليايا كهدديا كهتم ميرے نام پرقرض لے لوميں پھر اسے اتار دوں گا۔ ایک حدیث میں آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جھے اچھانہیں لگتا کہ میرے ماس اس اُحدیماڑ کے برابرسونا ہوادر تین رات اس میں ہے بجز قرض کی ادائیگی کے آیک دینارہمی میرے پاس رہ بلکاس کواللہ کے بندوں میں اس طرح اوراس طرح خرج كردول \_ آب نے دائيں بائيں اور پيچھے اشاره كرت بوسة بيفر مايا-احاديث من أتخضرت صلى الله عليه وسلم ك اے متعلق بیدعامنقول ہے کہاہے رب میں ایک دن محمو کا رہوں اور آیک دن کھانے کو ملے۔ بھوک میں تیرے سامنے تضرع وعاجزی کیا کروں اور بھھ ہے مانگا کروں اور کھا کر تیری حمدوثنا کیا كروں \_ائيك حديث ميں حضرت ابو ہريرہ رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کے رسول الله علی الله علی و ملم فے دعاما علی کواے الله آل محد کومرف اتنا دے کہ جس سے ان کا گزر ہوسکے۔ جب حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كى طبيعت كابيرهال موتوظام به كمآب كودنيا كيش وبهاراي متعلقين اور كمروالول كي ليت كب بسندآ سكى تقی۔ چنانچے زندگی مبارک کے اخیر وقت تک آپ کے زبد کا یہی حال رہا۔ بخاری شریف کی صدیث ہے۔حضرت عاکشہ رضی اللہ وضى الله تعالى عنداس فكريس موع كرسي طرح بيمعاملة للجه جائے۔ ان حضرات كواين ايني صاحبز ادبول يعنى حصرت عائشه رضى الله تعالى عنهااورحضرت حفصه رضى اللدتعالي عنها كي فكرتفي كهبيس أتخضرت صلی الله علیه وسلم کوملول کرے اپنی عاقبت نہ خراب کر بیٹھیں۔ان دونول حصرات نے اپنی اپنی صاحبزاد یون کو دھمکایا اور سمجھایا۔ پھر آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر موكر بجه أنس اور بے تکلفی کی باتیں کیں۔جس سے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارك كو يجهداتشراح مواتوايك ماه بعدبية يات نازل موتيس\_ جن میں پہلے اللہ تعالیٰ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب کر کے تعلم دیتے ہیں کراے نی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج سے صاف صاف کہدویں کہ دوراستوں میں سے ایک انتخاب کرلیں۔ اگر دنیا کے عیش وبہار اور امیرانہ ٹھاٹھ جا ہتی ہیں تو کہدد بیجے کہ میرے ساتھ تمہارانیا ہیں ہوسکتا میں کھے دے دلا کرخوبصورتی کے ساتھ تم کو رخصت کردوں لیمنی شرعی طریقہ ہے اینے نکاح سے الگ کردول اوراگراللہ کی خوشی \_رسول کی رضامندی اور آخرت کے اعلی مراتب پند ہیں تو صبر وسہار ہے میرے ساتھ زندگی گزار واللہ تہمیں آخرت ک نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ان آیات کے نزول سے بعد آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کھر میں تشریف لائے۔سب سے اول حضرت عائشه صديقه رضى اللدتعالى عنها كواللدتعالى كالحكم سايا-حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد نی كريم صلى الله عليه وملم ميرك پاس تشريف لائ اور جه س فرمانے کے کہ میں ایک بات کائم سے ذکر کرنے والا ہوں۔تم جواب میں جلدی نہ کرنا۔ اینے والد اور والدہ سے مشورہ کرکے جواب دینا پھرآب نے بہآ بات بڑھ کر سنائیں۔ بین نے فورا جواب دیا کہ یارسول اللہ اس میں والداور والدہ سے مشورہ کرنے کی کنی بات ہے۔ مجھے خدا بہند ہے اس کے رسول ببند ہیں اور

تعالی عنبافر ماتی ہیں کہ جب سے آپ مدید میں آشریف لائے محمد صلى الله عليه وسلم كي آل في سير موكر تمن رات متواتر كيبول كي روثي نہیں کھائی یہاں تک کہ آ ہے کی وفات ہوگی۔ایک دوسری صدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آل محمد صلی الله علیه وسلم نے کسی دن وو کھانے نہیں کھائے مگر بیا کہ ایک وقت تھجور یا چھوارے ہوتے تھے۔حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ آب نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کوآ گ جلائے ہوئے ایک مہینہ گزرجاتا تھا۔صرف تھجوریں اور یانی استعال کرتے تھے مگریہ کہ تھوڑا سا گوشت ہم لوگوں کے پاس آ جاتا تو اس کو پکالیتے تھے۔ ایک دوسری حدیث من حضرت عائشہرضی اللدتعالی عنها نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہا کہ اے میرے بھانج ہم لوگ دو مہینوں میں تین جا ندد کھتے تھے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے محرول میں آگ نبیں سکتی تھی۔حضرت عروہ کابیان ہے کہ میں نے یو جھا پھرزندگی کس طرح گزرتی تھی انہوں نے کہا کہ مجوراور یانی ہے گر میر کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چندانصاری بر وی يتهے جورسول الله سلی الله عليه وسلم کو دووه مدينة بھيجا کرتے تھے اور آب وہ ہم لوگوں کو بلا ویتے تھے۔اس دنیا سے رحلت مبارک

فرمانے سے ایک روز قبل سب غلاموں کو آزاد فرمادیا اور گھریں جونفذ سمات دینارموجود تنے وہ غربا کوتقتیم کردیئے مجئے۔اس دن کی شام کو بینی اس دنیا ہیں آخری شب کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے چراغ کا تیل ایک پڑوس سے عاریۃ منگوایا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان سے انتقال فرمایا تو اس وقت آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زرہ ایک یہودی کے یاس بعوض غلہ جور من تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔

ان آیات میں پہلے آئے ضرب سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہاں کو خطاب ہوااس کے بعد خود حق تعالی از واج مطہرات کو خطاب فرماتے ہیں کہ اے بی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیبیوتم سمجھالو کہ برئے کی غلطی بھی بودی ہوتی ہے آگر بالفرض تم میں ہے کسی سے کوئی بداخلاقی کا کام ہوجائے تو جوسز ااوروں کواس کام پر ملتی اس سے دگئی سزا ملے گ اور اللہ تعالی پر بیہ آسان ہے بعنی تمہاری وجاہت اور نسبت اور اللہ تعالی پر بیہ آسان ہے بعنی تمہاری وجاہت اور نسبت زوجیت سزاد ہے ہے۔

یہاں آیت میں غلطی پر دوہری سزا کا تھم سنایا گیا آگے آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ان کو دوہرے اجر کی بشارت سنائی گئی ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

### دعا سيحيح

حق تعالی ہم کوئی اپنااوراپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آخرت کا طالب بنا کرزندہ رکھیں۔
یا اللہ اہم کوئی اپنااوراپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آخرت میں آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو
ہوسکیں۔ یا اللہ اہم کوان اعمال سے بچا لیجئے کہ جو آپ کی اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہوں۔
یا اللہ اجس حال میں بھی آپ ہم کو رکھیں صبر وشکر کے ساتھ وین پر استقامت نصیب فرما کیں۔ یا اللہ اور نیا کی عیش وعشرت
اور بہار کی طرف سے ہمارے دل سر دفر مادے اور آخرت کی کا میا بی اور سرخرو کی پر ہماری نظریں جمادے۔ آپین۔
و الحجر کہ دنے و کا آپ اللہ ایک این العمل بیٹ کی این العمل بیٹ کو اللہ بیٹ کی کا میا بی اور سرخرو کی پر ہماری نظریں جمادے۔ آپین۔

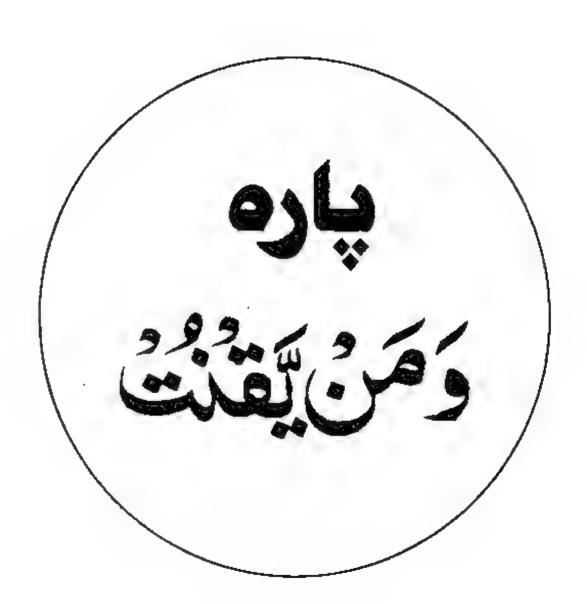

152

### ے گی تو ہم اس کواس کا تو اب دو ہرادیں محے ،اور ہم نے اس کیلئے -اے بی کی بیبیوتم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہوا گرتم تقوی افتیار کروتو تم ( نامحرم مرد سے ) بولنے میں ( جبکہ بضر ورت بولنا پڑ نُ وَفُلُ قَوْلًا مِّعُدُونًا ﴿ وَقُرْنَ ے کرد(اس ہے )ا بیے مخص کو( طبعًا) خیال (فاسد) پیدا ہونے لگتاہے جس کے قلب میں خرابی ہےادر قاعد د (عفت ) کے موافق بات کہو۔اورتم اپنے کھروں میں قرار ہے رہو ور قدیم زمانہ جاہلیت کے دستور کے موافق مت چرو اور تم نمازوں کی بابندی رکھو اور زکوۃ ویا کرو اور اللہ کا اور اس کے رسول کا ہنا مانو، اللہ تعالیٰ کو بیدمنظور ہے کہ اے گھر والوئم سے آلودگی کو دُور رکھے اور تم کو (ہر طرح ظاہراً و باطناً) یاک صاف اورتم ان آیات بلبیہ کو اور اس علم (احکام) کو یا در کھوجس کا تمہارے کھروں میں چرچا رہتا ہے، بیٹک اللہ تعالیٰ راز دان ہے پورا خبر دار ہے۔ يلهِ الله كل وُرسُولِهِ اور اس كا رسول وتَعَمَلُ اور عمل كري مِنْكُنَّ تم مِن سے عَرَّنَيْنِ وومِرا وَاغْتَدْ نَا اورجم نه تياركيا لها اسك لئ إيدُقّا كُرِيْهًا عزت كارزق ينيساً النَّبِيّ ال مَا اسك لئ إينيه تہیں ہوتم کا کید کس ایک کی طرح مین الینیا آج مورتوں میں ہے ان اگر انتھائی تم یر ہیز کاری کرو فلا تعفیف تو ملائمت نہرو بالفول مختلومیں فِيْ قَلْبِهِ اس كِول مِن مَرْضٌ روك (كموث) وكُلْنَ اوربات كروتم قَوْرٌ بات معْرُوفًا الحمي (معقول) ين كمرون من وَلاتُ رُمُجْنُ اور بناؤستكمار كااظبار كرتى نديمرو أَنْ يُرْجُ بناؤستكمار الْجِاهِدِينَةِ (زمانة) جالميت الْأُولَى الكا وربيولا ادراس كارسول الزَّكُورَةُ زَكُورَةً وَأَيْطِعُنَ أوراطاعت كرو اللهُ الله وارتين اوروتي رجو أَقِيمُنَ قَائمُ كُرُو الْخَلُوةُ ثمارُ يُونِيدُ اللهُ الله عابمًا ٢ لِيُذْهِبُ كه وُور فرماوے عَنْكُورُ تُم سے إنبكأ اسكے سوانہیں أَفْلُ الْبِيْتِ السالِ بيت الترجس آنودكي وَيُحَيِّرُكُمْ اورتمبيل مِاك وصاف ركع للطَّهِيْرُا خوب مِاك وَاذْكُنْ اورتم مِادركهو مَالِيتُلْ جويرها جاتاب في من مِنْ سے البت الله الله كا الله والله والمكنة اور عمت إن الله ميك الله كأن ب الطيفا باريك بين الحيارا باخر ہر وتشریج: ۔ گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے آتنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنهن کوخطا،

تفیحت ارشادفر مایا تھا کہتم اینے مرتبہ کا خیال رکھو۔ بروں کی عنظی وكھلانے كى جزايا تاہے۔اى بناير جہان ازواج مطہرات رضى الله تعالى عنبن كوتنبية فرماني في تقى كم كواس برناز ندمونا جائية كم مي بھی بڑی ہوتی ہے کیونکہ اس کا اثر انہی تک محدود بیس رہتا بلکہ ان كے بيردؤل تك بنجا ہال لئے اگر بالفرض تم بيں ہے كى ہے صلی الله علیه وسلم کی بیمیال بیں بلکہ تم میں سے اگر کسی سے کوئی برائی ہوگی تو اس کو دو ہری سزا دی جائے گی۔اس طرح از واج مطبرات کوئی برا کام سرز د ہوجائے تو سزابھی اوروں سے دگنی ہوگی اس رضی الله تعالی عنهن کو بشارت اورخوشخبری دی فئی کیم میں سے جوخدا منبید کے ساتھ آ کے ان آیات میں بشارت بھی دی جاتی ہے کہ تم میں سے جواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت وفر مانبرداری کریں گی اوررسول کی اطاعت اور فرما نبرداری اور عمل صالح اختیار کرے گی تو اور عمل صالح ونیکی اختیار کریں گی تو اس نیکی اور اطاعت برتم کو اس كواجروصله يهى دو كناويا جائے كا-آ محازواج مطبرات رضى الله دوسروں سے اجروثواب مجمی دوگنا ملے گا اور تمہارے لئے جنت تعالی عنهن کوخطاب کرے چند ہدایات ربانی دی جاتی ہیں۔ میں ایک خاص عزت کی روزی ہوگی ۔ تو گذشتہ اور ان آیات ہے میلی مدایت بیدی گئی کهتمهاری حیثیت اور مرتبه عام عورتو<u>ں</u> بيراصول بھی نکاتا ہے کہ جہاں جتنی حرمت ہوگی وہاں جرم و برائی کی طرح نہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے تم کوسید الرسلین کی زوجیت بھی ویسی ہی شدید ہوگی۔مثال کے طور مرمکہ معظمہ کا قیام۔ جیسے کے لئے انتخاب فرمایا اور امہات الموشین بنایا تو تمہارا ورجہ عام وہاں کی ایک نیکی دوسرے جگہ کی نیکی سے کئی گنا ورجہ زیادہ مومنات سے متاز رہے گا۔ لہذا اگر تقوی وطہارت اور زیدو اجروثواب رکھتی ہے ای طرح وہاں کوئی گناہ کرنا بھی دوسری جگہ عبادت كابهترين نمونه چش كروگى جيسا كهتم سے متوقع ہے تواس کے گناہ سے کئی گنا اشد ہوتا ہے۔اس بنا پربعض بزرگوں نے مکہ کاوزن اوراجرونواب اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوگا۔ معظمه کے متعلق قیام سے گریز کیا۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی دوسری مدایت بیدی گئی که اگرتم تفوی اور خدا کا ڈر دل میں الله تعالى عندنے طائف میں قیام کیا اور فرمایا کرتے تھے اگر میں ر محتی ہوتو غیر مردول اور نامحرمول سے بات چیت کرتے ہوئے طائف میں پیاس گناہ کروں وہ مکہ میں ایک گناہ کرنے سے جس كى ضرورت اكثر از واج مطهرات رضى الله تعالى عنهن كوپيش مير \_ نزويك المجه بين اور حصرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى آتی تھی اور عام عورتوں کو بھی میضرورت پیش آئی جاتی ہے۔ زم اور عنہ سے روایت ہے کہ سی شہر میں صرف ارادہ برعمل کرنے سے نزاكت كالبجه مين كلام ندكرو- بلاشبه عورت كي آواز مين قدرت سلے مواخذہ نبیس ہوتا ہے کین مکہ عظمہ میں ارادہ پر بھی مواخذہ ہوتا نے طبعی طور برایک نرمی اور نزاکت رکھی ہے کیکن یا کبازعورتوں کی ہے۔ای طرح جن لوگوں کو اللہ تعالی معاشرہ میں کسی بلند مرتبہ بر شان سيهوني حامية كرحتى المقدور غير مردول سے بات كرنے ميں سرفراز فرماتا ہے اور وہ بالعموم لوگول کے رہنماین جاتے ہیں اور جب كه بصر ورت ايساكرنا برائ عن بالكف ايسالب ولهجدا ختيار بندگان خدا کی بڑی تعدادانہی کی پیروی کرتی ہے توان کی برائی تنہا كريں جس ميں قدر بے خشونت اور روكھاين ہوتا كدكوئي بدباطن انہی کی برائی نہیں رہتی اور ان کی بھلائی صرف انہی کی انفرادی اورروگی ول کا آ دی ول میں کوئی خیال فاسد ندلانے یائے۔ یہال بھلائی ہیں رہتی اس لئے جب کوئی مقتدا ہوکر برا کام کرتا ہے تو وہ مير مجي مجهدليا جائے كماكر چدان آيات ميں خطاب آتخضرت صلى ایے بگاڑ کے ساتھ دوسروں کے بگاڑ کی بھی سزایا تاہے۔اور جب الله عليه وسلم كى ازواج مطهرات سے قرمایا حمیا ہے ليكن سیاحكام تمام وہ نیک کام کرتا ہے تو اپنی نیکی کے ساتھ دومروں کو بھی بھلائی کی راہ

مسلمان عورتوں کے لئے ہیں ۔ تواس ہدایت کا مشابیہ ہے کہ سلمان عورت کواگر بضر ورت اجنبیوں سے بولنا پڑجائے تو بوری احتیاط کے ساتھ بات کرے۔علمائے محققین نے لکھا ہے کہ اس ہدایت میں اسباب فتندے بیخے کا ارشاد ہے اگر جداسباب بعید ہی ہوں۔ خصوصاً عورتوں کے باب میں ۔ای بنابرشرایت اسلامیدنے اعورت کی اذان اورا قامت اوراس کی امامت کومنوع قرار دیا۔ ۲- عورت کاجبری نماز میں جبرأیر ٔ صناممنوع قرار دیا۔ ساعورت كانتج مين آواز كے ساتھ لبيك كہناممنوع قرارويا۔ ٣- جوان عورت كانامحرم مردكو حض سلام كرنانا جائز قرار ديا\_ ۵-امام کوئی غلطی کرے تو مقتربوں کولقمہ زبان سے ویے کا تھم ہے مرعورتوں کوزبان سے لقمہ دینے کی جائے میعلیم دی گئی كداسي باتهكى بشت يردوسرا باته ماركرامام كومتنبكرين زبان ہے کچھ نہ کہیں جب آ واز اور گفتگو کے باب میں بیاہتمام ہے تو نغمه اور موسیقی اور عورت کا گانا بجانا ظاہر ہے کہ نامحرم کے حق میں كياتكم ركھے گا۔ اس مدايت كے ذيل ميں فقبها نے لكھا ہے كہ عورت کے لئے اتنی بلندآ واز ہے گفتگو کرنی درست نہیں جے غیر محرم سنیں۔اب بہال غور کرنے کی بات ہے کہ جودین عورت کو غیرمردے بات بصر ورت کرتے ہوئے بھی نرمی ونزا کت اختیار كرنے كى اجازت نہيں ويتا اور غير مردول كے سامنے بلاضرورت آ واز نکا لنے اور بلند کرنے ہے بھی رو کتا ہے کیا وہ بھی اس کو پہند كرسكتا ہے اور اس كى اجازت دے سكتا ہے كه ريد يواور ثبلي وبين برعورت عاشقانه كيت اورغزليس كائے اورسر يلي نغموں کے ساتھ فخش مضامین سنا کرلوگوں میں فسق و فجور کے جذبات بھیلائے؟ کیاوہ اسے جائز رکھ سکتا ہے کہ عورتیں اجتماعی تقریبات اور مخلوط مجالس میں بن مفن کرآ سی اور مردوں سے خوب تھل ال كربات چيت اور منسي مذاق كريں؟ مكر آج آپ و كيھ ليجئے كه

تہذیب وتندن کے دعوے داراور آزادی نسوال کے علمبر داراسی تہذیب وکلچرکوتو م اور ملک کی ترتی کا زینداور ذریعی قرار دیتے ہیں اور کیا مجال کوئی قرآن وسنت سے نگیر کرسکے۔خدا غریق رحمت فرمائے مولا نامحم علی جوہر کوان کا ایک شعرے \_ صد ہے کہتی کی کہ پستی کو بلندی جانا اب میں احساس ہو اس کا تو امرا ہے یہی تمسری بدایت ربانی بدی جاتی ہے کہائے کھروں میں قرارے رہولیعنی بلاضرورت کھروں سے باہرمت نکلو۔شرعی بادنیوی ضرورتوں سے یابندی سر وجاب سے کھرے نکلنا اس تھم سے ستنی ہاوراس کی شریعت میں اجازت ہے۔احادیث میں ہے کہ ایک موقع پر عورتول نے حاضر موكررسول خداعلية الصلوة والسلام عوض كياك جہاد وغیرہ کی کل تضیلتیں مرد ہی لے گئے۔آب ہمیں کوئی ایساعمل بتائیں جس ہے ہم مجاہدین کی فضیلت یا سکیس۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جوایے گھر میں پردے اور عصمت کے ساتھ بیتی رہے وہ جهاد کی فضیلت یا لے گی۔ تر ندی وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضى الله تعالى عندني تقل كياكية تخضرت صلى الله عليه وسلم كاارشاد ہے کہ عورت سرتایا بردے کی چیز ہے بیہ جب گھرے باہر قدم نکالتی ہے تو شیطان اس کوتا کتا ہے اور اللہ کی رحمت سے وہ قریب تر اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ اپنے گھر میں ہو۔ ابوداؤد وغیر دمیں حضور اقدس سلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ عورت کی اینے کھر کے اندرونی كوتفرى كى نماز \_ كمر كے برآ مده كى نماز سے افضل بے۔ اور برآ مده كى نماز سی نمازے بہتر ہے۔ عورت کا کھر میں نماز پڑھنا بنسبت مسجد کے زیادہ فضیلت رکھتا ہے جتی کے مسجد حرام جوتمام مسجدوں سے أفضل ہادرجس میں نماز برجے کابراثواب ہے کہ ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہوتا ہے لیکن بیاتواب کی زیادتی صرف فرض تماز کے ساتھ مخصوص ہے۔ نوانل گھر میں پڑھنا انصل ہے ثیزیہ

تواب صرف مردول کو ہوتا ہے۔عورتول کو ہیں ہوتا۔ان کوایئے گھر صورتیں تیرج میں واخل ہیں۔ میں نماز پڑھنی افضل ہے (معلم الحجاج صفحہ ۱۱۸) اور ای طرح مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم میں ایک تماز کا تواب بخاری وسلم کی روایت کے مطابق آیک ہزارے زیادہ ہے اور این ماجد کی ایک روایت میں یچاس بزارنمازوں کا ثواب ندکورے (معلم الحجاج ص۱۳۲۳) مرمسند احديس ايك صحابيام جميد ساعديد رضى الله تعالى عنها ي روايت ب كدوه رسول التدسلي التدعليه وسلم كي خدمت ميس حاضر جوكيس اورعض كيايار سول الله مين جا بتي جول كمآب كي ساته (جماعت معجد میں) نماز ادا کیا کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہون کہ مہیں میرے ساتھ لیعنی میرے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بردی عامت ہے مگرتمہاری وہ نماز جوتم اپنے گھر کے اندرونی حصہ میں پر<sup>د</sup>ھو وہ اس نمازے افضل وبہتر ہے جوتم اینے بیرونی دالان میں پڑھواور بیرونی دالان میں تمہارانماز برد هنااس سے بہتر ہے کتم اپنے کھرے صحن میں پڑھواورائے گھر کے حن میں تہارانماز پڑھنااس سے بہتر ے کتم این تبیلہ کی مجدمیں (جو کہ تمہارے مکان سے قریب ہے) تماز يرهواوراي قبيله والى معجد من تبهارانماز يرهناس يبهترب كتم ميري معجدين آكرنماز بريهو (معارف القرآن جلدسوم)

> چوسی ہدایت بدوی جاتی ہے کہ جاہلیت کے زمانہ کی طرح بے بردہ باہر بناؤسنگار کے ساتھ نہ پھریں۔اس سلسلہ میں آیت کے دولفظ لیعنی تیرج اور جاہلیۃ الاولی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تبرج کے فظی معنی عربی زبان میں ظہوراور نمایاں ہونے۔ انجرنے اور محل كرسامني آنے كے بيں عورت كے لئے جب لفظ تيرج استعال کیا جائے تو اس کے تین مطلب ہوں سے۔ ایک پیکہوہ اینے چرہ اورجسم کاحسن لوگوں کو دکھائے دوسرے مید کہ وہ اپنے ز بورولیاس کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرے۔ تیسرے ید کہوہ اپنی حال و حال سے این آ ب کونمایاں کرے سے سب

جالميت كالفظ قرآن ميس جارجكه استعال موابي أيك تو یہاں انہی آیات میں جہاں ارشاد ہے عورتوں کو کہ زمانہ جاہلیت کے دستور کے موافق بے بروگ سے باہرمت محرو۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثت اور دین اسلام سے پہلے کے حالات اورز مانے کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہاں جاہلیت اولی آیت میں ارشادفر مانے سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس مہلی جاہلیت کے بعد کوئی دوسری جاہلیت بھی آنے والی ہے جس میں اس طرح کی بے حیائی۔ بے بردگی اور بے شرم پھیل جائے گی اور و ہ شایداس زمانہ کی جا ہمیت ہے جس کا اب مشاہرہ ہر جگہ مور باب (معارف القرآن جلد مفتم)

الغرض جالميت سے مراد دين اسلام كى اصطلاح ميں ہروہ طرز عمل ہے جواسلامی تعلیم ۔اسلامی تہذیب۔اسلامی اخلاق و آ داب اور اسلامی ذہنیت اور قرآن و حدیث کے خلاف ہوتو يهال آيت ميں جاہلية الاولى كامطلب وہ برائياں ہيں جن ميں اسلام سے مملے عرب یا دنیا کے لوگ مبتلا تھے۔اسلام سے مملے عورتیں عرب میں بے بردہ پھرتی اور اسے بدن ولیاس کی زیبائش کا علائی مظاہرہ کرتی تھیں۔اس بداخلاقی اور بے حیالی کی روش کو مقدس اسلام کب برداشت کرسکتا تھا۔ اس نے عورتوں کو حکم دیا کہ گھروں میں تھہریں اور زمانتہ جاہلیت کی طرح با ہرنکل کرحسن و جمال کی نمائش کرتی نہ پھریں۔ باقی کسی دینی یا د نیوی ضرورت کی بنا پر بغیر زیب و زینت کے حیا اور پروہ کے ساتھدا حیاناً باہر نکلنا ہو بشرطیکہ سی فتنہ کا ماحول کے اعتبارے خطرہ نه موتو بلاشباس کی اجازت شریعت ہے لتی ہے اور خاص از واج مطبرات رضی الله تعالی عنبن سے حق میں بھی اس کی ممانعت ا ابت تہیں موتی ۔ بہال آیت میں جاہیت کے بناؤسنگارے باہر بے بردہ پھرنے سے روکا گیا ہے۔اب بہال ہر محص خود

فیصلہ کرسکتا ہے کہ جو ثقافت۔ اور تہذیب اور کلچر ہمارے ہاں رائع کی جارہی ہے اور جس کوتر تی کا زینہ سمجھا جاتا ہے وہ قرآن کی روسے اسلام کی ثقافت ہے یا جا ہلیت کی ثقافت۔ یہ بے بردگی اور بے حیائی کی فرنگی تہذیب اسلام کی تہذیب ہے یا جا ہلیت کی تہذیب ہے۔ مگر ان مغرب زوہ ذہ نیتوں کو کون اور حیا ہلیت کی تہذیب ہے۔ مگر ان مغرب زوہ ذہ نیتوں کو کون اور

یا نیجویں ہدایت بیدی جاتی ہے کہ تم نمازوں کی پابندی رکھو۔ خصمی ہدایت بیدی جاتی ہے کہ اگر نصاب کی مالک ہوتو زکو قدما کرو۔

ساتویں ہدایت بیددی جاتی ہے کہ جننے شریعت کے احکام ہیں سب میں اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔

ان ہدایات واحکام کو دیئے کے بعد کہ جودین و دنیا کی صلاح وفلاح۔ اور حسن معاشرت کے اصل الاصول اور تہذیب و شائنگی کاعطرین اللہ تعالی ان احکام کو دیئے کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ مم نے جوتم کو ان احکام کے التزام اور اجتمام کا مکلف فرمایا ہے تو اس میں تمہارا ہی نفع ہے کیونکہ اللہ تعالی کو ان احکام کے بتانے سے بیمنظور ہے کہ اے پیغمبر کے گھر والوتم سے معصیت و نا فرمانی کی گندگی اور آلودگی کو دورر کھے اور تم کو ظاہر او باطنا عقیدة و عملاً کی گندگی اور آلودگی کو دورر کھے اور تم کو ظاہر او باطنا عقیدة وعملاً بالکل یاک صاف رکھے اور چونکہ ان احکام یومل واجب ہے اور

عمل موقوف ہے احکام کے جانے اور ان کے یادر کھنے پراس لئے تم قرآن اور سنت میں جواللہ کے احکام اور دین کی باتیں بیں انہیں سیکھو۔ یاد کرو۔ دوسروں کوسکھا دُبتا دُ اور اللہ کے اس احسان عظیم کاشکرادا کرد کہم کوایسے گھر میں رکھا جو حکمت کاخزانہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔

اخیر میں اِنَّ اللهُ کَانَ لَطِیُفًا حَبِیرًا ٥ فرما کریے ظاہر کردیا کہ یہ بھی پیش نظر رکھو کہ بیٹک اللہ تعالی راز داں ہے کہ اعمال قلوب کو بھی جانتا ہے اور پوراخبر دار ہے کہ پوشیدہ اعمال کو بھی جانتا ہے اس لئے ظاہر آو باطنا اور سر آو علائیة جوا دکام دیے گئے ان کا انتثال امر اور اہتمام واجب وضروری ہے۔

یہاں آیات میں اگر چہ مخاطب حضرات از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں۔ گرید احکام عام ہیں سب عورتوں کیلئے۔ اور جب از واج مطہرات رضی اللہ عنہن ان احکام کی مکلف بنائی گئیں تو دوسری مسلمات ومومنات عورتوں کے لئے تو یہا حکام بدرجہ اولی ہوئے۔ اب اگر ہم اپنی حماقت اور جہالت یہان خدائی احکام کی قدر دوقعت نہ کریں تو پھراس کے جو سے ان خدائی احکام کی قدر دوقعت نہ کریں تو پھراس کے جو نتائج ہیں دہ شب وروزہم اور آپ سب ہی دیکھتے اور سنتے ہیں اور جو آخرت کی تباہی ہوئی ہے دہ اور جو ہیں۔

### وعالتيجير

حق تعالی ہم کواور ہماری عورتوں کواپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وفر ما نبر داری نصیب فر ما نبیں اور اس وفت جوایام جاہلیت کی بے پردگی اور بے حیائی کا ماحول پھیلٹی جارہا ہے اللہ تعالی اس کے بدائر ات سے ہماری عورتوں کو محفوظ قرماویں۔ اللہ تعالی ہم کواور ہماری عورتوں کو احکام شرعیہ کی پابندی ظاہر آوباطنا نصیب فرما کمیں اور ہم کو ہماری عورتوں کو قر آن وسنت سے وابستگی اور لگاؤ عطافر ما کمیں آبین ۔ وابستگی اور لگاؤ عطافر ما کمیں آبین ۔ وابستگی اور لگاؤ عطافر ما کمیں آبین ۔

# إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمْتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَالْقُونِينَ وَالْقُونِينَ وَالْقُونِينَ

بيشك اسلام ككام كرئے والے مرداور اسلام ككام كرنے والى عورتس اورايمان لاتے والے مرداورايمان لاتے والى حورتش نورفر ما نبردارى كرنے والے مرداوراى كرنے الى حورتس

## وَالصِّدِقِينَ وَالصَّانِ قَتِ وَ الصَّيرِينَ وَالصِّيرِينَ وَالصَّيرِتِ وَالْخَشِعِينَ وَالْخَشِعَةِ وَالْمُتَصِّلِ قِينَ

اور داستباز مرداور راستباز عورتن اور مبركرنے والے مرداور مبركرنے والى عورتنى اور خشوع كرنے والے مردادر خشوع كرنے والى عورتنى اور خيرات كرنے والے مرد

# والمتصيرة والصرين والصيمت والخفظين فروجهم والخفظت والتاكرين الله

اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روز ہ رکھنے والے مر داور روز ہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرنے والے عرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور بکشرت

### كَثِيرًا وَالذَّكِرِتِ اعْدَ اللهُ لَهُمْ مَعْفِرةً وَ آجْرًا عَظِيمًا ٥

خدا کو یا دکرنے والے مرداور یا دکرنے والی عورتیں ،ان سب کیلئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اوراج عظیم تیار کرر کھا ہے۔

اِنَ مِيْكَ الْمُسْلِيدِينَ سلمان مرد والمُسْلِمٰتِ اور سلمان عورتى والمُهْ وينين اور مومن مرد والمؤهد في الموقورين اور مومن عورتى والمُعْلِيتِينَ اور فرال بردار عورتى والمُعْلِيتِينَ اور فرال بردار عورتى والمُعْلِيتِينَ اور مركر نه والحرو والمُعْلِيتِ اور مركر نه والحرو والمُعْلِيتِ اور ماركر نه والمُعْلِيتِ اور ماركر والمعابري كرفوالعورين والمُعْلِيتِ والمعابري كرفوالعورين والمُعْلِيتِ والمعابري كرفوالعورين والمُعْلِيتِ والمعابري والمُعْلِيتِ اور مردة كرفوالعورين والمُعْلِيقِينَ اور ودا والمحرو والمُعْلِيتِ اور مردة كرفوالعورين والمُعْلِيتِ اور ما والمُعْلِيقِينَ اور ودا والمعابري والمُعْلِيتِ والمعابري المُعْلِيتِ والمعابري المُعْلِيتِ والمعابري المُعْلِيتِ والمعابري المُعْلِيتِ المعابري المُعْلِيتِ والمعابري المُعْلِيتِ المعابري المُعْلِيتِ المعابري المُعْلِيتِ والمعابري المُعْلِيتِ والمعابري المُعْلِيتِ والمعابري المُعْلِيتِ المعابري المُعْلِيتِ المعابري المُعْلِيتِ المعابري المعابري

مرتبدرسول الدُّصلی الله علیه وسلم ہے عرض کیا کہ آخراس کی کیا وجہ ہے کہ مردوں کا ذکر تو قر آن میں آتار ہتا ہے لیکن عورتوں کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے ہم حال اس آیت میں عام مسلمان مرداور عام عورتوں کی شلی فرمائی گئی کہ عورت ہویا مرد کسی کی محنت اور کمائی اللہ کے ہاں ضائع نہیں جاتی ۔ مرد ہویا عورت اجروثو اب میں کیساں ہیں ۔ جس طرح مردوں کو روحانی اوراخلاتی ترتی کرنے کے ذرائع حاصل ہیں عورتوں کے لئے بھی یہ میدان کشادہ ہے۔ کے ذرائع حاصل ہیں عورتوں کے لئے بھی یہ میدان کشادہ ہے۔ علی اس آیت میں مسلمان اور ایما ندار مرداور عورتوں کا علی دونوں کے اسے مغفرت اور اجرعظیم کا وعدہ فرمایا گیا اور ہتلایا گیا کہ اگر بیدی اوصاف مرداور عورتوں کا دونوں میں بیساں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں کا دونوں کے اللہ عالیٰ کے ہاں دونوں کا

مرتبه یکسال اور دونول کا اجر برابر ہوگا۔ اب وہ دس صفات کیا ہیں کہ جن کا ذکراس آیت میں فرمایا گیا اور ایسے صفات رکھنے والے مرداور عور تول کی مغفرت اور اجرعظیم کا وعدہ فرمایا گیا ان کی تشریح اور تفصیل ملاحظہ ہو۔

بهلى صفت مُسلِعِينَ وَالْمُسلِمَاتِ كَى قُرِمَا لَى كُلُ كَارِينِ جن مردول اورعورتول نے وین ''اسلام'' کوایے لئے ضابطہ حیات کی حیثیت ہے قبول کرلیا اور بیسوج سمجھ کر طے کرلیا کہ اب وہ ای کی بیروی میں زندگی بسر کریں گے۔" اسلام" کے اصل معنی ہیں اینے کو کسی کے سپر دکر دینا۔ اور بالکل ای کے تابع فرمان ہوجانا۔ اللہ کے بھیج ہوئے اور اس کے رسولوں کے لائے ہوئے دین کا نام ' اسلام' اس کئے ہے کہ اس میں بندہ اسيخ آب كو بالكل اسيخ مولا كي سير دكر ويتاب اوراس كي تمل اطاعت کواپنا دستور زندگی قرار دے لیتا ہے اور یبی ہے اصل حقیقت اورروح دین اسلام کی بنده اینے کوکلی طور پراللہ کے سپر د كردے اور ہر بہلوے اس كامطيع فرمان بن جائے۔ تو اسلام ونیامیں سے مہلے حضرت وم علیدالسلام لائے اوراب اخیر میں اسلام نام ہے اس وین کا اور اس طریقتہ برزندگی گز ارنے کا جواللدك يع تح ترى يغير محدرسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى کی طرف سے لائے اور جو قرآن اور سنت میں بتلایا گیا ہے۔ پس جوکوئی اس دین کواختیار کرے اور اس طریقنہ پر چلے وہی ودمسلم " ہے اوراس" اسلام" کا درواز ہ کلمدلا الدالا اللہ محمد رسول الله ہے۔اس کلمہ کوقیول کر کے اور اعتقاد کے ساتھ پڑھ کرعمر جرکا غیرمسلم ومسلم ' بن جا تا ہے۔اباس کلمد کی حقیقت کو بیجھے کہ بیہ دراصل ایک اقر ار نامداورعبد نامدهاس بات کا که مین صرف الله تعالیٰ کو خدائے برحق اور معبود و ما لک مانتا ہون جو دنیا و آ خرت کی ہر چیز کا خالق و مالک ہے اور وہی مجھ کو پیدا کرنے والا \_ جمحے کوروزی و بینے والا \_ جمحے کو مار نے اور جلانے والا ہے اور نفع اورنقصان سباس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں اس ایک

ا کیلی ہستی کی عبادت و بندگی کروں گا۔اور بندہ کو جس طرح اپنے

آ قا اور مولا کے حکموں پر چلنا چاہئے اسی طرح میں اس کے
حکموں پر چلوں گا اور حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کو میں خدا کا برحق
رسول تسلیم کرتا ہوں۔ اب میں ایک امتی کی طرح ان کی
اطاعت اور پیروی کروں گا اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا
رہوں گا۔ دراصل اسی عہد اور اقرار کا نام ''اسلام'' ہے اور پہی
اس کلمہ لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ کا مقصد اور مطلب ہے پس جس
مرداور عورت نے اس کلمہ کودل سے قبول کیا۔ زبان سے اقرار کیا
اور اس کی مغفرت و نجات کا وعدہ جن تعالیٰ فرماتے ہیں۔
اور اس کی مغفرت و نجات کا وعدہ جن تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ووسرى صفت مُوْمِنيُنَ وَالْمُوْمِنَاتِ كَى فرمانَى لِعِن ايمان رکھنے والے مرداور ایمان رکھنے والی عورتیں ایمان کے اصل معنی جیں کسی کے اعتبار اور اعتماد برکسی بات کو سیج ماننا۔ اور دین کی اصطلاح مين ايمان كي حقيقت بيرب كه الله كي يغيم اليي حقيقتون کے متعلق جو ہمارے حواس اور آلات ادراک سے باہر ہوں جو می کھ بتلائیں اور ہمارے یاس جوعلم و ہدایات الله کی طرف سے لائيس ہم ان کو سچا مان کراس میں ان کی تقید لیں کریں اور اس کوحق مان کر قبول کرلیس مثلاً الله اوراس کی صفات آخرت۔حشر ونشر۔ جنت و دوزخ وغیرہ وغیرہ سے متعلق جنتی باتیں اللہ سے رسول بیان فرمائیں ان سب کوان کی سیائی کے اعتماد برحق جان کردل ے مانے کا نام اصطلاح شریعت میں "....ایمان" ہے۔اگر سيغبرعليه الصلوة والساام كى اس سم كى غيبى حقيقة ل ميس سے سى ایک بات کونہ ماننا اور اس کوخت نہ مجھنا ہی اس کی تکذیب ہے جو آ دمی کوایمان کے دائرہ سے نکال کر کفر کی سرحد میں داخل کردیتی ہے۔ تو آ دی کے مومن ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ تمام ان چیزوں اور حقیقتوں کی جو اللہ کے پیغیبر اللہ کی طرف سے لائے تقددین کی جائے اوران کوحق مان کر قبول کیا جائے تو ایسے مومن مرداورعورت کے لئے مغفرت اوراج عظیم کا وعدہ فرمایا گیا۔

تيسرى صفت قَانِيمُنَ وَالْقَانِتَاتِ كَي فرماني لِعِي فرمانبرداري كرنے والے مرواور قرمانبرواري كرنے والى عورتنس او برعقائدو اعمال دونوں کا ذکراسلام اور ایمان میں آھیا اب تیسری صفت قنوت مین فرمانبرداری کی بتلائی مطلب میده جو پچھکرتے ہیں الله ورسول کے تھم کے مطابق بغیریس و پیش جذبه اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسے فرمانبردار مردوعورت کے لئے مغفرت اوراج عظیم کا وعدہ فرمایا گیا۔

چوسی صفت صَادِقِینَ وَالصَّادِقَاتِ کَ فرمانی لِعِن سِے وراست بازمرداور سيح وراست بازعورتيس اس ميس قول كى سيائى \_ عمل كى سچائى - نىت كى سچائى وغيره سب آھى يعنى جواتى كفتار ميں بھی ہے ہیں۔انے معاملات میں بھی سے ہیں۔جھوٹ فریب۔ بدنمتی ۔ دغابازی ان کی زندگی میں نہیں پائے جاتے وہ وہی کام كرتے ہیں جوایما نداری كے ساتھ ان كے نزد يك رائى وصداقت كے مطابق موتا ہے۔ وہ جس سے بھى معاملہ كرتے ہيں ديانت ورائ كي ساته كرت بي تواليه صاوق مرداورالي صادق عورتون کے لئے مغفرت واج عظیم کا دعدہ فرمایا گیا۔

يانيوي صفت صابوين والصابوات كى فرمائى يعى صبر كرنے والے مرد اور صبر كرنے والى عور تنس اس ميس برقتم كا صبر۔ ثبات اوراستفامت داخل ہے۔طاعت بربھی معاصی ہے بازرہنے بربھی۔اورمصائب کو برداشت کرنے میں بھی لینی جو مرد اورعورتیں خدا اور رسول کے بتائے ہوئے سیدھے راستہ پر حلنے اور خدا کے دین کو قائم کرنے اور اس کی تبلیغ واشاعت میں جو مشكلات بهي پيش آئيں۔ جوخطرات بھي دريش ہول۔ جو الکیفیں بھی اٹھانی پڑیں۔ اور جن نقصانات ہے بھی دوجار ہونا یرے سب کو برداشت کرتے ہیں اوران کا پوری ٹابت قدمی كے ساتھ مقابله كرتے ہيں كوئى خوف كوئى لا يج - كوئى طمع اور خواہشات نفس کا کوئی تقاضدان کوسیدھی راہ اورشر بعت کے علم ہے ہٹا دینے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ایے مرداورالی عورتوں

کے لئے مغفرت واجرعظیم کاوعد و فر مایا گیا۔

چھٹی صفت خاشِعِیْنَ وَالْمُخْشِعْتِ کی بیان قرمائی لیعنی خشوع وخضوع كرف والع مرداورخشوع وخضوع كرف والى عورتنس \_ بيخشوع عبادات ميں اور عادات ميں دونوں كوشامل ہے لینی جوتکبر۔ برائی اور غرورنفس سے خال ہیں اور وہ اس حقیقت کا پورااحساس رکھتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اور بندگی ہی ہم کوسزاوار ہے۔اس لئے ان کے دل اورجسم دونوں ہی اللہ کے آ سے عاجزی و تواضع سے بھے رہے ہیں۔ان پر خدا کا خوف غالب رہتا ہوہ ا بن نماز ول اورعبادات میں خشوع وخضوع کرنے والے ہیں ایسے مردادرالی عورتوں کے لئے مغفرت اوراجرِ عظیم کا وعدہ فرمایا میا۔ سانوس صفت مُتَصَدِقِيْنَ وَالْمُتَصَدِقَاتِ كَى فرمانَى مَيْ یعنی صدقہ وخیرات کرنے والے مرداور صدقہ وخیرات کرنے والى عورتيل \_اس مين فرض زكوة اورتمام صدقات وخيرات سب شامل ہیں۔مطلب بیکہ جواللہ کی راہ میں تھلے ول سے اپنا مال صرف كرتے ہيں الله كے بندوں كى مدوكرنے ميں الى حد استطاعت تک کوئی در لغ نہیں کرتے تیموں۔ باروں۔ ضعيفوں معذوروں غربیوں اورمختاجوں کواپنی ایداد واعانت اور خبر گیری سے محروم نہیں رکھتے۔ اور اللہ کے دین کوسر بلند کرنے کے لئے ضرورت پیش آجائے تو وہ اس براینا مال خرج کرنے میں دریغ نہیں کرتے۔ایسے صدقہ وخیرات کرنے والے مرداور عورتوں کے لئے مغفرت اوراج عظیم کا وعدہ فر مایا عمیا۔

آ تفوي صفت صاليمين والضيمن كي فرمائي يعنى روزه ر کھنے والے مر دا ورروز ہ رکھنے والی عور تنس اس میں فرض اور نقلی روزے دونوں قتم کے شامل ہیں۔

نوي صفت حَافِظِينَ فُرُو جَهُمُ اور حافظات كى فرما لَي لعنى ایے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی حفاظت كرفي والى عورتيس اس ميس دومفهوم شامل بيس أيك بير كدوه زنا ے برمیز کرتے ہیں دوسرے یہ کہ وہ برمنی اور عربانی سے

اجتناب کرتے ہیں اور برہنگی اور عربانی صرف ای چیز کانام نہیں ہے کہ آ دمی لباس کے بغیر نگا ہوجائے بلکہ ایسا لباس پہننا بھی برہنگی ہی ہے جوا تنابار یک ہو کہ جسم اس میں جھلکا ہو یا اتناچست ہوکہ جسم کی ساخت اس سے نمایاں ظاہر ہو۔ یبال بیہ بات قابل غور ہے کہ مردوں کے لئے خافیظین فُرُو جُھیم فرمایا اور عورتوں کے لئے شرمگاہ کی کے لئے صرف حافظات فرمایا۔ گویا مردوں کے لئے شرمگاہ کی حفاظت کا حفاظت کی تقریق فرمایا۔ گویا مردوں کے لئے شرمگاہ کی اشارہ فرمایا۔ مفسرین نے اس کی توجید دو طرح پر کی ہے۔ ایک بیہ اشارہ فرمایا۔ مفسرین نے اس کی توجید دو طرح پر کی ہے۔ ایک بیہ تعلیم تک میں اشارہ و کنا ہیہ پر کفایت کرتا ہے۔ دوسرے بیہ کہ مرد کے لئے شرمگاہ کا تحفظ کافی ہے۔ بخلاف اس کے عورت کی ہر چیز میں مقال دے احتیاط اپنی رفتار۔ عورت ہوتی ہے۔ اسے اپنے شخفظ کافی ہے۔ بخلاف اس کے عورت کی ہر چیز عورت کی ہر چیز گفتار۔ لباس اور آ واز ہر چیز میں رکھنالاز می ہے۔

آخری اور دسویں صفت ذا یحویئی و الڈیکو ات کی فرمائی اللہ کو بکٹر ست یا دکرنے والے مرواور یا دکرنے والی عورتیں۔
اسلام کے خاص ارکان عبادت پانچ میں لیعنی ٹماز۔ روزہ۔
زکوۃ۔ جج و جہادلیکن پورے قرآن کریم میں ان میں سے کی عبادت کو کٹر ت کے ساتھ کرنے کا حکم میں گر ذکر اللہ کے متعلق قرآن کریم کی متعدد آیات میں بکٹر ت کرنے کا ارشاد ہاور قرآن کریم کی متعدد آیات میں بکٹر ت کرنے کا ارشاد ہاور اس کی حکمت غالبًا یہ ہے کہ اول تو ذکر اللہ سب عبادات کی اصل روح ہے جبیرا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ کسی صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح فرمایا۔ کسی صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والی کی کہ جاہدین میں سب سے زیادہ اجروثو اب کس کا ہے؟ تو سوال کیا کہ جاہدین میں سب سے زیادہ اجروثو اب کس کا ہے؟ تو ہوچھا کہ روزہ داروں میں کس کا تواب سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ پھر

آپ نے فرمایا کہ جوسب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ پھرای طرح نماز۔زكوة ومدقد كمتعلق سوال كئے مرمرتبرآب صلی الله علیه وسلم نے بہی قرمایا کہ جواللہ کا ذکر زیادہ کرے وہی زیاده مستحق اجر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاد۔ نماز۔ روزہ۔ جے۔ زكوة صدقه خيرات وغيره جمله عبادات مين اجروتواب ذكركي کثرت سے بڑھتا ہے۔ پھرعلاوہ ذکر کے جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لئے بہرحال کوئی وقت اور کوئی موقع اور کل ہوتا ہے جب کہوہ اداکی جاتی ہیں لیکن ذکر اللہ کی وہ عبادت ہے جوسب عبادات میں سب سے زیادہ مہل ہے اور ہروقت ہر حال میں جاری روسکتی ہے۔ شریعت نے اس کے لئے کوئی شرطنہیں ر کھی۔ وضو۔ بے وضو۔ لیٹے۔ بیٹھے۔ چلتے پھرتے۔غربی میں امیری میں۔ دکھ میں سکھ میں ۔حضر میں سفر میں۔ ہروفت میں ذكرالله كيا جاسكتا ہے۔ كثرت ذكر كا اثر اور فائدہ بيہ وتا ہے كہ ذا کرکسی وقت حق تعالیٰ ہے غافل نہیں ہوتا۔ بیامرونہی کےموقع يرظا برأ وباطنأ تعلق مع الله كى بركت سے حق تعالى كے احكام كا وصیان رکھے گا۔اور پھر نتیجہ میں ڈ اکرایے ہرمعاملہ میں اللہ تعالیٰ ای سے مدد ما کے گا۔ ہر نعمت ملنے برحق تعالیٰ کاشکراوا کرےگا۔ ہر حاجت بیش آنے برحق تعالی سے وعا مائے گا۔ ہرمشکل میں الله تعالى بى كى طرف رجوع موكار مرخطا اورقصور سرز وموجاني یرحق تعالی ہے استغفار کرے گا اور معانی جا ہے گا۔اس طرح ذا کراہے رب ہے کس آن غافل ندر ہے گا اوراس کے دنیا کے کام بھی دین اور عبادت بن جائیں گے۔

ید دس صفات بیان فرما کر ارشاد ہوتا ہے اَعَدَّاللهُ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّاجُرًا عَظِیْمًا ٥ الله نے ان کے لئے معفرت اور برا اجرتیار کررکھاہے جوانیس آخرت میں ملےگا۔

دُعا ﷺ کیجے: کہ حق تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کامل اور ایمان حقیقی نصیب فرمائیں۔اورا پنے قائین ۔صادقین صابرین غاضمین۔ مصد قین ۔صائمین ۔ حافظین اور ذاکرین بندوں میں ہم کوبھی شامل فرماویں آمین۔ وَالْجِوْرُدُعُو نَا اَنِ الْحَدُدُ لِلْورَتِ الْعَلَمِينَ

# وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَا فِي إِذَا قَصْى اللهُ وَرَسُولُهُ آمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ وُالْخِيرةُ

اور کسی ایما تدارمرداور کسی ایما ندار عورت کو تنجائش نبیس بے جبکہ اللہ اور اس کارسول کسی کام کا تھم دے دیں کہ (پھر) ان (موسین ) کوان کے اس کام میں کوئی اختیار (یاقی )رہے

## مِنْ آمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْضِ اللهُ وَرَسُولَا فَقَدْ ضَالَ صَلَا مُبِينًا ٥

اور جو حق الله كااوراس كرسول كاكبنانه مانے كاوه صريح كرابى من يرا

|   | وكرسولة اوراسكارسول                   | الله الله              | لردي   | قَضَى نِملهَ  | إذابب                                        | - كيلئ | نىكى ئورنىكى موكن مور. | وَلَا الْمُؤْمِرُ | روكيليج                            | كحاموكن         | لِلْمُؤْمِنِ | 4                       | وَمَا كَانَ اورتيس |
|---|---------------------------------------|------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| ĺ | ن كام يس ومن اورجو يعض نافرماني كريكا |                        |        |               | لمن النيبيرة كونى اختيار مِنْ أَمْرِ هِيهُ ا |        |                        | ال كيلة           | كُوْنَ كرابال) الو لَهُوْ ال كيلية |                 |              | المدوا كسيكام كا أن يَا |                    |
| Ì |                                       | دیکا صریح<br>بینا صریح | ل مُرِ | ضَلْلًا عمراء | بن جاير ا                                    | بمرابى | فَقُدُ ضَكَ توالبة     | باكارسول          | . اوراک                            | ۇر <i>ىئ</i> ۇل | الله الله    |                         |                    |

تفیر و تشریح: گذشته آیت بیل مسلمین اور مسلمات اور مومنی اور مسلمات اور مومنی اور مومنات کی صفات بیان فر ما کران کے لئے مغفرت اور اجرعظیم کا وعدہ فر مایا گیا تھا۔ اب اس آیت میں بیہ بتلا یا جاتا ہے کہ ایمان اور اسلام بیہ ہے کہ ایپ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالہ اور میر دکروے اور خدا اور رسول جو تھم ویں دل و جان سے بسر وچھم اس کو قبول کرے اور بجالائے مردہ ویا عورت جب خدا کا دسول کوئی تھم دے تو ایمان اور اسلام کا تقاضہ بیہ ہے کہ اس کے سامنے سر جھکا دیں۔

اس آیت کے شان نزول کے سلسلہ میں مفسرین نے لکھا ہے کہ بیآ بیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے حضرت نیب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ڈکاح کا پیغام دیا تھا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے رشتہ داروں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے رشتہ داروں نے متعلق اس پیغام کو نامنظور کر دیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اس سور ق کے پیچھلے رکوع میں ذکر آ چکا ہے۔ جہاں صاف صاف بیتم سنایا گیا تھا کہ تمہارے منہ ہو اتھا کہ تم ان کو لیعنی منہ ہو اتھا کہ تم ان کو لیعنی منہ ہو لیے بیٹوں کو ان کے بایوں کی طرف منسوب کیا کرو۔ منہ ہو لیے بیٹوں کو ان کے بایوں کی طرف منسوب کیا کرو۔

چنانچان ابتدائی آیات کے نزول کے بعد سے حضرت زیدرضی اللَّه تعالىٰ عنه كوزيد بن محمد (صلى الله عليه وسلم) كي بجائے زيد بن حارثه رضى الله تعالى عنه كها جانے لكا تقار حضرت زيد رضى الله تعالی عند کے واقعات کا خلاصہ بھی ان ہی ندکورہ آیات کے من میں بیان کیا گیا تھا کہ سطرح بچین میں حضرت زید جوقبیلہ بنی كلب سي تعلق ركيت تصابي نانهال محية موئ تنص كه ومال لوث مارہوئی اور بیگرفتارہوکرطا کف کے قریب عکاز کے بازار میں بحثیت غلام فروخت کئے گئے۔خریدنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے۔انہوں نے خرید کران کو حصرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا۔حصرت زید رضی الله تعالی عندائھی ۸ سال ہی کے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی الله تعالی عنها کو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی زوجه مطهره مونے کا شرف حاصل ہوگیا اور حصرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہانے زید کو حضورا قدس کی خدمت میں ہبہ کر دیا۔ پچھ عرصہ بعد حضرت زید کے باپ اور چھا کو بیتہ چلا کہ ہمارا بچہ مکہ میں ہے تو وہ حضور صلی الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر موسئ اوركما كه زيدكو مارے حوالد كرديجة اورجورقم فديدى آب ليناجابيس لے ليج حضور صلی الله علیه وسلم نے معاملہ زید کی مرضی پر چھوڑ دیا کہ وہ جا ہیں تو

اہے باپ اور جیا کے ساتھ چلے جا کیں اور اگر جا ہیں تو میرے ساتھ رہیں۔ زید نے عرض کیا کہ میں آپ کوچھوڑ کر کہیں نہیں جانا جا بتا۔ باب اور چیانے کہا بھی کہ تم غلامی کو پسند کرتے ہواور اینے خاندان باب داوا کو چھوڑ کر اجنبی مجکہ بر رہنا جاہتے ہو۔انہوں نے جواب دیا کہ اس ہستی کے ساتھ رہ کر میری آ تھوں نے جو چھد کھاہاس کے بعد میں دنیا میں سی کوآپ پرتر جیج نہیں دے سکتا اور میں کسی حال آ ب کونہیں چھوڑوں گا۔ حضور صلی الندعلیه وسلم نے خوش ہوکران کوآ زادکر دیا اور اپنامتینی یعنی اپنا منہ بولا بیٹا بنالیا اور اس وقت سے بیزید بن محرصلی اللہ عليه وسلم كهلان الكها اورجب اس سورت كى ابتدائى آيات نازل ہوئیں تو پھرزید بن حارثہ کیے جانے لگے۔ حضرت زیدرض الله تعالی عنه الخضرت صلی الله علیه وسلم کے براء محبوب صحالي تنصاور حصرت زيدرضي الله تعالى عنه كاسب ے براشرف بیے کے قرآن کریم میں یعنی اس سورة میں آگلی آیات میں ان کا نام بھراحت ندکور ہے بیشرف صرف انہی کے حصہ میں آیا۔حضرت زیدرضی اللہ تعالی عندان جارا فراد میں سے ایک بین که جب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کومنصب نبوت بر سرفراز فرمایا گیا تو ایک لحه کے شک ونز دد کے بغیر نبوت کا دعویٰ سنتے ہی اے سلیم کرلیا۔حضرت زید کی توقیر بر صانے کے لئے اور نیز اس خیال سے کہ آ زاد غلام ند بہب اسلام میں حقیر ند مجھے جائیں اوران کی عزت بھی احرار کی طرح ہوآ بے نے ارادہ کیا کہ حضرت زید کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے کردیا جائے۔حضرت ابن عباس رضی اللد تعالی عند کی روایت ہے کہ جب حضورصلی الله علیه وسلم نے بد پیغام دیا تو حضرت زینب رضی الله تعالى عنهان في كهاكه من ان معدنب مي بهتر مول-اى طرح كا اظهار تارضا مندى حضرت زينب كے بھائى عبدالله بن

جحش صى الله تعالى عنه نعيمى كياتهااس كئ كه حفرت زيد كونسلا عربي الاصل تتع مكرغلامي كاداغ اثفا حكيه تنفيه ان كويه بات بسند نہ تھی کہاتنے اونے گھرانہ کی لڑی۔ ہاشی خاندان کی بیٹی ان کا نكاح ايك آزاد كرده غلام سے موراس لئے حضرت زينب كے بھائی بھی اس عقد ہرراضی ندھے اس پر بدآ یت زرتفیر نازل موئى جس مين تقم ديا حميا كهجس بات كالتلم اور فيصله الله اوراس كا رسول کرویں پھراس کی خلاف ورزی کسی کے لئے جائز جہیں۔ اس وحی اللی کے نزول پر حضرت زینب رضی الله تعالی عنها اور ان کےسب فاندان والوں نے بلاتال سراطاعت م کردیا اورائی مرضی کوالندورسول کی مرضی برقربان کردیا۔ چنانچدحفرت زیدبن حارثة رضى الله تعالى عنه كانكاح حضرت زينب رضى الله تعالى عنها سے ہوگیا۔خود آ تخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے نکاح پر مایا اورخود حضرت زید کی طرف سے مہر کی رقم اداکی اور کچھ کپڑے اور سامان خوراک گھر کے لئے بھجوا دیا۔اوراس طرح آپ نے اپنے خاندان ای ہے ملی طور پر فخر بالانساب کی جڑکاٹ دی تا کہ آپ کامل اسوہ حند بنے۔ پس بہ آیت کوشان نزول کے اعتبار سے مخصوص ہے كيكن علم كے اعتبارے عام ہے كہ اللہ اوراس كے رسول كے فرمان ہوتے ہوئے ندتو کوئی مخالفت کرسکتا ہے نداسے مانے ندمانے کا اختیار کسی کو باقی رہتا ہے۔ نہ رائے اور قیاس کرنے کاحق۔جو تھم اس آ بت میں بیان کیا میا ہے وہ اسلامی آئین کا اصل الاصول ہاوراس کا اطلاق بورے اسلامی نظام زندگی پر جوتا ہے۔اس آیت کی رویے سی مسلم ومومن فروکویا قوم کویا حکومت یاریاست کو یا عدالت کوبیت نہیں بہنچا کہ جس معاملہ میں اللہ اوراس کے رسول صلی الله علیه وسلم کی طرف سے کوئی تھم صراحت سے ثابت ہواس میں وہ خودا بنی آ زادی رائے استعمال کرے۔ مومن اور مسلم ہونے کے معنی ہی خدا اور رسول کے آ سے اسینے آ زاداند اختیار سے

وستبردار ہوجانے کے بیں کسی مخص یا قوم کا موس بھی ہونا اور اسے لئے اس اختیار کو محفوظ بھی رکھنا دونوں ایک دوسرے کی نفی كرتے ہیں۔ جيمومن رہنا ہواس كولا زماً تعلم خدا ادر رسول كے آ کے جھک جانا ہوگا اور جسے نہ جھکنا ہواس کوصاف ماننا پڑے گا کہ وہ مون بیس قرآن یاک نے اس مضمون کوادر بھی کئی جگہ بیان کیا ہے چنانچہ یا نچویں یا رہ سورہ نسآء میں ارشاد ہے۔ فَلا وَرَيِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُعَكِّمُولًا فِيْمَا شَجِّرَ بَيْنَهُ مَرْتُعُ لَا يَعِلُوْا فِي أَنْفِيهِ هُ حَرَجًا مِنَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سوآ ب کے بردردگوار کی مسم ہے کہ بدلوگ ایما ندار شہول کے جب تک کے بیلوگ اس اختلاف میں جوان کے آ پس میں ہوآ ب صلى الله عليه وسلم كوقتكم نه بناليس اور پيمرجو فيصله آپ صلى الله عليه وسلم كرديناس عاية ولول مين تنكى شه ياكيس اوراس كو يورا بوراسليم كرليس ـ تؤات كى حيات مباركه ميس آب كالحكم بنا ظاهر بى تقا۔ بعدوفات شریف آپ کی شریعت تھم منے کے لئے کافی ہے۔فقہا نے اس آیت سے استعاط کیا ہے کہ جوکوئی اللہ یا اس کے رسول کے كسى تحكم صريح ميں شك وشبه كرے يا مانے سے انكار كرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اٹھارویں یارہ سورہ نور کے اخیر میں ارشاد فَلَيْغُذُ دِالْدُيْنِ يُعَالِفُونَ عَنِ آمْرَةَ أَن تَصِيبَهُمْ فِينَاءُ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابُ النير يس جولوك الله عظم كى مخالفت كرت

الین ان کواس نے ڈرنا چاہے کدان پرکوئی آفت نازل ہوجائے یا الیس کوئی ورونا ک عذاب آپر کے دابیا ہی مضمون سیجے حدیث میں آیا ہے حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک کداس کی خواہش اس دین کے تالع نہ بن جائے جو میں لایا ہوں۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے میری تمام امت جنت میں جائے گی مگر جو انکار کر ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وریافت کیا یارسول اللہ وہ کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے۔ آپ وریافت کیا یارسول اللہ وہ کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے۔ آپ وریافت کیا یارسول اللہ وہ کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے۔ آپ وریافت کیا یارسول اللہ وہ کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے۔ آپ اور جس نے نافر مائی کی اس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے نافر مائی کی اس نے میمونہ مانا اور میر اانکار کیا۔

الغرض اس آیت اور ان تمام ارشادات سے صاف ظاہر ہے کہ حقیق ایمان جب بی حاصل ہوسکتا ہے اور ایمانی برکات تب بی نفییب ہوسکتا ہے اور ایمانی برکات تب بی نفییب ہوسکتی ہیں جب کہ آدمی کے تقسی میلانات اور اس کے جی کی چاہتیں کلی طور پر اللہ ورسول کے تابع و ماتحت ہوجا کیں ۔ الحاصل اس آیت میں خدا اور رسول کے فیصلہ سے اعراض وانح اف اور عدول کو حرام اور ممنوع قرار دیا اس لئے کہ وہ ایمان واسلام کے ممنافی ہے۔

### وعا ليجئ

الله تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام اور حقیقی معنی میں ایمان نصیب فرما کیں۔ اور ہمیں ظاہر آوباطنا شریعت مطہرہ
کی کائل پابندی نصیب فرما کیں اللہ تعالیٰ ہماری خواہشوں کو اپنے رسول پاک کے لائے ہوئے وین کے تابع
بنادیں اور قرآن وسنت کے احکام کو ہمارے ملک میں رائج ہونے کی صور تیں غیب سے ظاہر فرماویں۔ آمین۔
وَ الْحِدُدُ مَعُونَا أَنِ الْحَدُدُ بِلْهُ وَرَبُ الْعَلَمُ مِیْنَ

### لِلَّذِي أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعُمُتُ عَلَيْهِ ہے فر مارہے تھے جس پراللہ نے بھی انعام کیااورآپ نے بھی انعام کیا کیا بی لی بی (زینب) کوا بی زوجہ اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسُّ وَاللَّهُ أَحَقُّ ئے ہو۔۔ یا ہتے جس کو انڈر تعالیٰ (آخر یس) خاہر کرنے وال تھا اور آب ب زید کااس ہے جی بھر کیا ہم نے آپ سےاس کا نکاح کردیا تا کہ مسلمانوں پراہیۓ منہ بولے بیٹوں کی بیبیوں کے ( نکاح کے )یارہ میں کچھٹی شدے نَهُنَّ وَطَرًا ﴿ وَكَانَ آمْرُ اللهِ مَفْعُوْ لِآهِمَا كَانَ عَلَى النَّبِيُّ مِنْ حَرَجٍ ۔وہ(منہ بولے جیٹے) اُن سے اپنا ہی بھرچکیں ،اورخدا کا بیتھم تو ہوئے دنلا ہی تھا۔اوران پیٹمبر کیلئے جو ہات ( پھو بیٹا یا تشریعاً) خدا تعالیٰ نے مقرر کر دی تھی لَرْضَ اللَّهُ لَهُ مُنَّاةً اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا هِنْ قَبْلُ وَكَانَ آمْرُ اللَّهِ قَدَرًا تَقَفُّ وْرَاكُ ں میں ٹبی پرکوئی الزام تبیس اللہ تعالیٰ نے ان( تیغیبروں) کے حق میں ( مجھی ) یہی معمول کررکھا ہے جو پیبلے موگذرے میں ،اورانٹہ کا علم حجویز کیا ہوا ( بیبلے سے ) ہوتا ہے. ( سِغْبِران كُوشته )ايسے تھے كاللہ كا دكام ﴿ بِجَايا كرتے تھے اور ( اس باب من ) اللہ تل سے ڈر۔ وَ إِذْ اور (يادكرو) جب التَّقُولُ آبُ فرماتے تھے اللّٰذِي الشُّف الله الله الله في انعام كيا عَلَيْهِ اس ير ا وَانْعَيْتُ اورآبُ في انعام كيا المنسكة روكركم عَلَيْكَ اين إِن وَوْجَلَ إِن يوى وَالْقُ الله اورورالله ا وَتُعْفِي اورآبُ جِماتِ تح إِنْ نَفْيلك اين ول ير أحق زياده حقدار وَلِينَ أور الله مُنْدِيدُ اللهُ اللهُ وَعَالِم كرت والله وَتَعَفَّى اورات ورت تح النَّاس لوك ملا تم اس ادرو فلكا كرجب قضى يورى كرنى زيد زيد منها اس وكفرا الى عاجت فكخنكها بم فاعتمار عال من ديد عَلَى ير الْمُؤْمِنِينَ مومنوں مُرَبُّر كوئي تُنَّى فَيْ أَزْوَاجِ يُويوں مِن الْدَعِيمَ لِهِ فَي الله إذَا جبوه الانگاؤن ندري المُوْلِيَّةِ اللهُ كَا تَعَمَ مَفْعُولًا مِوكِررتِ والله مَا كَانَ نبيس ب قَضُوْالِورِي رَجِيسِ مِنْهُنَّ ان ہے وَطُرُّ ابني ماجت وَكُانُ اور ب خُلُوا تُزرے مِنْ قَبْلُ مِلِيا وَكَانَ اور ہے اَمْوالماءِ الشَّكَاتُكُم ۚ قَدُرُا مَعْرِركَمَا ہُوا مُقَدُّوْرًا اندازہ ہے ﷺ اِلْکَ بْنِ وہ جو کیبلغون پہنجاتے ہیں اِلْكَ اللَّهُ الله كَسُوا اللَّهُ اور كافي ب رسلت الله الله عيامات ويُعْشُونُ لا ادراس عدرت بي وكريختون ادروونس ورت احراكم كي يالله الله حييبا حاب لينوالا ير وتشريح: گذشته يت من حفزت زينب رضي الله تعالى عنها كه نكاح كے ملسله من الله تعالى كابيام حكم نازل موافقا كه جب الله تعالى اور

شده غلام کی مطلقہ ہی کہلا کرنہ بسر کرنا پڑے اور پیجس قدرشاق ہوگا فلا ہر ہے۔ تواس موقع پرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخیال آیا کہ اگر نا جارہ وکر زید چھوڑ ہی دیں سے تو زینب کی دلجوئی اور قدر افزائی بغیراس کے مکن نہیں کہیں خوداس سے نکاح کرلوں۔ میرااس سے نکاح کر لیٹاایک فتم ك معذرت موكا كماكرزيدن ندنبام توندي يستمهين نبامول كاركر اس خیال کے ساتھ آپ کو یہ بھی اندیشہ ہوا کہ مخافین میری طرف سے غلطادرجمونے جے ہے کریں کے اور کہیں سے کہلوجی ابنے کی بیوی سے شادی کرلی-اس طرح لوگوں کومیری طرف سے بدطن کرنے کی کوشش كرين مے اور اسلام كو اس بہانہ بدنام كرنے كى كوشش كريں مے۔ حالانکہ بی ملے آچاہے کہ اللہ کے نزد یک منہ بولے بیے حقیق بينے كے علم مل بيس آب ال فكر اى ميں سے كه حضرت زيداور حضرت زينب كى ناحاتى في صورت حال بدل دى اوروى البي في يفي في المرويا كدونت أعليا م كداب متنى كى رسم جالميت كاخاتمد كرديا جائ اور جس طرح آپ نے فخر بالانساب کے بہلوکواینے خاندان ہی میں سب سے سلے تو زاای طرح اس"منہ بولے بیٹ" کی رسم کے تو ڑنے کی ابتدا بھی خود ذات اقدس ہی کے مل سے ہواور ساس طرح کرنید جب طلاق دے دیں تو پھرندینب کا عقد آپ ہے ہوجائے اس طرح اس واقعہ ے ایک طرف جہاں زینب اور ان کے خاندان کو جوصد مدمنجے اس کا اندمال ہوسکے اور دوسری جانب یہ تنین اصلاحیس خود آ ب کی ذات بابر کات سے شروع ہوں۔ ایک اسلام میں متنی لیعنی لے یا لک یا منہ بولے بینے کا دونن نہ مجما جائے جوسلبی بیٹوں کا ہے اور دونوں متم کے تعلقات میں جوفرق ہے وہ ظاہر کر دیا جائے۔ دوسرے سے کہ منہ بولے بیوں کی عورتیں صلبی بیوں کی عورتوں کی طرح حرام مجھی جا کیں۔ تیسرے میاکہ آزاد غلاموں کی مطلقہ عورتوں کی حیثیت جن کوشرفائے الل عرب ابنی زوجیت میں لینے سے انکار کرتے ہتے ان کی وہی حیثیت قرار دی جائے جوا حرار کی مطلقہ عور توں کی ہے بعنی ان ہے ب یں وہیں نکاح کرلیا جائے۔ چنانچہ وحی الٰہی کی تعمیل میں حضرت زید كے طلاق وينے اور عدت كرر جانے كے بعد آنخضرت صلى الله عليه 11 أس كرسول كى بات كوط كردين ياكسى امر كافيعله ديدين تو پيمركسى مسلم اورمومن مرد ياعورت كويد كنجائش نبيس رمتى كداكر جابي تواس كام كو كرين اورجا بين توندكرين بلكدان كواس كامانتا ضروري ماوراس يرب چوں و چراعمل کرنا جا ہے۔ چنانچ گذشتہ آیت کے نزول کے بعد حفزت زبنب رضی الله تعالی عنها اوران کے بھائی وغیرہ نے آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پیغام کومنظور کرلیا اور نکاح ہو گیا۔اب آ سے اس نکاح کے بعد كا قصه بيان فرمايا جاتا ہے۔ جب حضرت زينب رضى الله تعالى عنها حضرت زيدرضى الله تعالى عنه كے نكاح ميں المحكين تو اتفاق امركه ميال بیوی میں مزاج کی موافقت نہ ہوئی۔آئے دن جھڑے ہونے گلے جب آپس میں بدمزگی اور لڑائی ہوتی تو حضرت زید آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کرتے کہ ان روز اند کے جھڑوں سے تو بہتر ب ے کہ میں زینب کوطلاق دے دول۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زيدكو مجمات كرزينب كواپني زوجيت ميس رسنے دواور جہاں تك بوسك نباہ کرنے کی کوشش کرو۔ مگر دونوں کے درمیان تلخیاں بردھتی ہی چکی کئیں ادرایک سال سے کچھ بی زیادہ مدت گزری تھی کہ نوبت طلاق تک پہنچ عنى يو آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے پھر حضرت زيد كوسمجھايا كه ويجھو ميرى خاطر اور الله ورسول كے حكم سے زينب نے تم كوا بن منتا كے خلاف قبول کیا۔اب چھوڑ دینے کووہ اوراس کے عزیز دوسری ذات مجھیں کے اس لتے بیوی کوایے یاس رکھواورطلاق دینے کاخیال چھوڑ دواورخداے ڈرو کیونکہ حق تعالی کوطلاق پسند ہیں ہے اور جہاں تک ہوسکے نباہ ک كوشش كرومكر جب معاملة كم طرح نه الجهااور شكايتني اور يجشين صدي بڑھ کئیں اور آپ کوخواہ وی سے خواہ قرائن سے اور خواہ دونوں سے یہ یقین ہوگیا کہ اب یتعلق از دواج نبیز ہیں سکتا تو قدر تا آپ کواس کی فکر پیدا ہوئی کہ اگران میاں بیوی میں علیحد کی واقع ہوئی تو زینب کے بارہ میں بڑی مشکل پیش آئے گی کہ زید کی زوجیت میں رہ چکنے کے سبب لوگ زینب کے اعزاز واحر ام میں کی کریں مے ایک تو زینب نے اپنی مرضی کےخلاف میرے کہنے سے آزادشدہ غلام سے نکاح منظور کیا تھا عرطلاق کے بعداے دوسراصدمہ وگا اور کہیں ساری زندگی ایک آزاد

وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فر مالیا۔ اور بیڈکاح خود حضرت زینب
کے بھائی نے پڑھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ۱۹۰۰ ورہم کا
رکھا اور گوشت روٹی سے دعوت ولیمہ فر مائی۔ جب حضرت زینب سے
آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا بیڈکاح ہو چکا تو اس پر منافقین ۔ یہوداور
مشرکین نے آپ کے خلاف اعتراضات اور طعن کا طوفان اٹھایا اور
مسلمانوں کے ولوں میں بھی شک اور البحق پیدا کرنا چاہی اس لئے
ان آیات میں اور آگے اللہ تعالی نے تمام امکانی شہمات کا از الہ فر مایا
اور دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
بتایا کہ ان حالات میں کیارویہ ہونا چاہے۔

استمهيدي مضمون كوذبن ميس ركهت موسئة ان آيات زير تفسير كى تشريح ملاحظه وجس مين آتخضرت صلى الله عليه وسلم عد خطاب كركے بتلایا جاتا ہے كدا ہے ہي سلى التدعليه وسلم آب اس وقت كوياد سيج جبكه آب فهمائش اورمشوره كے طورے اس مخص كو مجمارے تے کہ جس پراللہ نے بھی انعام کیا کہ اسلام کی توفیق وی اور غلامی ے چھڑایا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ علیم وین فرمائی۔ آزاد کیا۔ اور پیوچی زاد بہن سے نکاح کرایا۔مراداس سے حضرت زید ہیں کہ جن کوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم منجهاتے تھے کہ اپنی بیوی زینب کو این زوجیت میں رکھواوران کی معمولی خطاؤں پرنظر نہ کرو کہ گاہے اس سے ناموافقت ہوجاتی ہے اور خدا سے ڈرواور اس کے حقوق میں کوتا ہی نہ کرو لیکن جب شکایتی حدے متجاوز ہو کنیں اور آپ کواصلاح اورموافقت کی امید ندر ہی تواس وقت فہمائش کے ساتھ آپ اینے دل میں وہ بات بھی جھیائے ہوئے تھے کہ جس کواللہ تعالیٰ آخر میں ظاہر کرنے والا تھا (مراداس سے وہی خیال تھا کہ آگر زیدنے طلاق دے دی تو پھرنے بنب رضی اللہ تعالی عنہا کی اشک شوئی اور تلافی میرے ہی نکاح سے ہوسکتی ہے) اوراس نکاح کے خیال کے ساتھ آب لوگوں کے طعن سے بھی اندیشہ کرتے ہتھ۔ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے اس اندیشہ پر کہ مخالفین طعن وشنیع كريس كي حق تعالى فرمات بين كدام ني صلى الله عليه وسلم نوكون کے کہنے سننے کا کیا ڈر۔ ڈرٹا تو بس ایک خدائی سے سزاوار ہے۔

آ گے آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب زید کا جی بھر گیا یعنی انہوں نے طلاق دے دی اور زمانہ عدت بھی گرر گیا تو اللہ تعالی نے حضرت زینب کوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی زوجیت میں لانے کا فيصله اورحكم فرماديا اوربيه فيصله اس وجهب فرماياتا كدعرب ميس جوغلط رسوم منہ بولے بیٹول کے بارہ میں رائج ہوگئی تھیں وہ تو ڑی جا کیں ادراسلامی شریعت میں آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے عل سے سید ظاہر کردیا جائے کہ اسلام میں اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیمیوں سے تكاح درست ساكروه منه بولے بينے أنبيس طلاق وے ديں۔ يبال آيت ش فَلْتَاقَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَكُوا فرمايا بحر جب زید کا دل اس عورت سے بھر گیا۔ تو تمام صحابہ میں بیشرف حضرت زیدرضی الله تعالی عنه بی کو حاصل ہے کہ ان کا نام قرآن میں صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ اور کسی صحابی یا صحابیہ کا نام صراحت ہے قرآن یاک میں ہیں آیا۔آ سے لوگوں کے طعن واعتراض کے بارہ میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کا تھم اٹل ہے جو بات اس کے بہاں طے ہوچکی ضرور ہوکر رہے گی پھر پیغیبر علیہ الصلوة والسلام کو ایبا كرنے ميں كيامضا كقد بجوشريعت ميں روا ہوگيا۔ البياء ورسل جتے بھی ملے گررے ہیں ان کے حق میں بھی اللہ تعالی نے یہی معمول کررگھا تھا کہان کوجس امرکی اجازت ہوتی ہے بے تکلف وہ اس امر کوکرتے ہیں چنانچہ آب بھی کسی کے کہنے سننے کی پروانہ ميجة اورالله كاحكم حكمت ومصلحت يرمشمل موتاباس لئة آب بھی اندیشہ نہ سیجے۔ آھے آپ کی سلی کے لئے فرمایا جاتا ہے۔ وَكُفَى ياللهِ حَيِيبًا لِعِي حساب لين كے لئے اللّٰدكافى ہاس كے سوائسی اور کی بازیرس سے ڈرنے کی کیاضرورت ہے۔ ان آیات میں اس بات کی صاف تقری ہے کہ (۱) بی كريم صلى الله عليه وسلم نے نكاح الله تعالى كے تكم كى بنا بركياتها\_(٢) بيكهالله تعالى في بيكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ے ایک ایس ضرورت ومسلحت کی خاطر کرایا تھا کہ جو خاطر خواہ ای مذبیرے پوری ہوسکتی تھی۔ وَاجْرُدُعُونَا أَنِ الْحُمِّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ

# مَا كَانَ فَعِنَّ اباً آحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمُ النَّبِينَ وَكَانَ اللهُ

محرصلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مرووں میں سے مسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول میں اور نبیوں کے ختم پر ہیں، اور اللہ تعالی

### بِكُلِّ شَيْءِ عِلِيْهُ الْ

<u>۾ چز کوخوب جانتا ہے۔</u>

(حصداول)

نہ کسی کے پس انہوں نے ہرگز اینے بیٹے کی مطلقہ بہو سے شادی مہیں کی۔ جب ان کے کوئی بیٹا ہی ہیں ہے تو بہو کے ساتھ تکاح كاسوال بى نبيس پيدا موتا يناني حضور صلى الله عليه وسلم كى كوئى نرينه اولا د بلوغت کونېنجي هي نهيس - قاسم -طبيب اور طامرتنين بچه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ہے ہوئے کیکن تینوں بچین ہی میں انتقال کر گئے۔ پھر حضرت ماربید رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ایک صاحبزادہ پیدا ہوئے جن کا نام ابرا ہیم تھا بیکھی دودھ سے ہی کے زمانہ میں انقال فرما گئے ۔حضرت خدیجے رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے جارصا جزادیاں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ رقیہ رضی اللہ تعالى عنها \_حضرت ام كلثوم رضى الله تعالى عنها اورحضرت فاطمه رضى الله تعالى عنهن تعين ان مين تين صاحبر اديال تو آپ سلى الله عليه وسلم كي زندگي ہي ميں رحلت فر ما تني تھيں \_صرف حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها كاانقال آب كوصال كے جميد ماه بعد ہوا۔ تومعترضین کا اعتراض میتھا کہ آپ نے اپنی بہوے نکاح کیا ہے۔اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں ہے کسی کے والدہی نہیں بعنی جس مخص کی مطلقہ سے نکاح کیا گیا ہے وہ بیٹا تھا کب کہ جواس کی مطلقہ سے نكاح حرام موتا؟ تم لوگ سب جانة موكه محرصلي الله عليه وسلم کے کوئی بیٹا موجود ہی نہیں۔اوراگریدوسوسہ ہوکہ بیڈکاح نا جائز تو

تغيير وتشريح: - گذشته آيات مِن آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاحفرت زينب سے نكاح كے سلسله ميں بقراحت فرمايا كيا تفا كه بيكام آب نے خداوند ذوالجلال كے تلم سے كيااور بيمى بتلايا گیا کہ بینکاح اللہ تعالی نے ایک اہم ضرورت کی خاطر کرنے کا تحكم ديا اوروه بيركه جا بليت كى رسم كو كود لئے ہوئے بينے مثل حقيقى اور صلبی بیٹوں کے تصور کئے جاتے تھے ٹوٹے۔اس سلسلہ میں مخالفین نے جوطعن اور اعتراض المائے اس کا ایک جواب تو كُدشته آيات من مَاكُانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَكُنَ اللَّهُ لَهُ -فرما كروب وياكيا تقالعن تبي صلى الله عليه وسلم يركس ايسے كام میں کوئی الزام نہیں جواللہ نے ان کے لئے مقرر کر دیا ہو۔ لیعنی میہ نكاح كرناني كريم صلى الله عليه وسلم برايك فرض تفاجو الله تعالى نے آب برعا تدکیا تھا۔ توبیکام آب نے خدا کے تکم سے کیااس میں آی برطعن کرنے کا کسی کوحق نہیں۔اب آھے اس آیت میں اعتراض کرنے والوں کو خطاب کرکے ان کے تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی جو مخالفین اس نکاح پر کررہے تھے چنانچہاس آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ اےمعترضو! تمہارے اعتراضات محض لغو اور لالعني بين كيونكه محمصلي الله عليه وسلم تمہارے مردوں میں ہے کسی کے والدنہیں ہیں۔ ندزید کے اور

تنبيل ليكن اگر نه بهوتا تو بهتر تھا كه اعتراض كا موقع ہى نه بهوتا تو اس کے جواب میں قرمایا گیاو لئی ڈسول اللہ مکروہ اللہ کے رمول ہیں بعنی رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر بیفرض عائد ہوتا تھا کہ جس طلال چیز کوتمہاری رسموں نے خواہ مخواہ حرام کرر کھا ہاں کے بازہ میں تمام جہالت کے تعصبات وخیالات باطلہ کا خاتمه كردين اورايك حلال چيزى ملت ميس سي شك وشبه ك محنجائش باتی ندر ہے دیں پھر مزید تاکید کے لئے آ کے فرمایا وَخَالَمَ النَّبِيِّنَ لِعِنْ وهَ خَالَمَ النَّبِيِّنَ بِيلِ يَعِيْ ال يَ يعدولُ لَى رسول تو در کنارکوئی نی تک آئے والانہیں۔ آپ سب نبیوں کے ختم پر ہیں تو اگر قانون ومعاشرہ کی کوئی اصلاح آپ کے زمانہ میں نافذ ہوجانے ہےرہ جائے تو بعد میں کوئی نبی آنے والانہیں کہ جو بیکسر پوری کردے۔ لبذا بیضروری تھا کہ وہ اس رسم جالمیت کا خاتمہ خود ہی کریں۔ اس کے بعد مزید زور دیتے موے قرمایا گیاو سیان الله بی گیل شیء علیم اورالله مرچیزکا علم رکھنے والا ہے لیعنی اللہ تعالی کومعلوم ہے کہ اس وقت محرصلی الله عليه وسلم كے ماتھوں اس رسم جا بليت كوختم كرانا كيوں ضروري تھااورابیانہ ہونے میں کیا خرائی تھی۔وہ جانتاہے کہاباس کی طرف سے دنیا میں کوئی اور نبی آنے والانہیں لہذا (اگراسیے آخری تی کے ذریعداس رسم کا خاتمہ نہ کرایا تو چرکوئی دوسری ہستی دنیامیں الی نہ ہوگی کہ جس کے تو ڑنے سے بیرسم تمام دنیا كے مسلمانوں سے ہميشہ كے لئے نوٹ جائے تو خلاصہ بياكہ بيہ کام رسول الله سلی الله علیه وسلم نے اپنی خواہش سے نہیں کیا بلکه الله كے تھم سے ليااس لئے اس پر سی اعتراض کی مخبائش ہیں اور الله تعالی علیم بی لیعن ہر چیز کی مصلحت سے بوری طرح واقف بیں اس لئے یہ مصلحت اپنے نبی کے لئے تبویز کی ۔غرضیک معترضين كاعتراضات بالكل لغويي \_ يهال اس آيت ميس آنخضرت صلى الله عليه وسلم كابيدائش نام محمد

(صلى الله عليه وسلم) ذكر فرمايا حميا ب-قرآن كريم مين آب كابياسم ا کرای م جگر آیا ہے۔ ایک ای آیت زر تفسیر میں اور دوسرے چوتھے بارہ سورہ آل عمران میں۔تیسرے ۲۲دیں بارہ سورہ محمد میں اور چو تقے سور و فتح میں۔اس کے علاوہ دوسرااسم گرامی احمد ہے جو قرآن كريم ميں صرف أيك ٢٨ ويں باره سورهُ صف ميں آيا ہے۔ ان دو نامول کے علاوہ باتی آب کے اسائے صفات والقاب ہیں۔جن ے شاریس اختلاف ہے۔مشہور محدث ابوبکر بن عربی نے شرح ترندی میں آپ کے اسمائے صفات والقاب کا شار ۲۳ کرایا ہے۔ لعض محدثين في ١٩٩ در بعض في ١٣٠٠ در بعض الله علم في ان كوايك ہزارتک پہنچایا ہے۔ بہرحال اسائے اعلام صرف دو ہیں محمد اور احمد (صلی الله علیه وسلم) اور باقی اسائے صفات اور القاب ہیں۔جس طرح آتخضرت صلی الله علیه وسلم کی ذات مبارک بے نظیر تھی آپ کے بیاساء بھی بے مثل منے۔آپ سے بہلے سی کے ذہن میں ان اساء کا وہم وگمان بھی نہ جوافقاتی کہ جب آپ کی ولا وت مبارک کا زماندنزد کیک آ حمیا تو کاہنوں مجمول اور اہل کتاب نے نام لے کر آ ب کی آ مدی بشارتیس دیں تولوگوں نے اس نبی منتظر کی طمع میں اپنی اولادكانام محدواحدركمنا شروع كرويا - جہال تك تاريخ عدابت موتا ہے جن کے نام محرواحدر کھے گئے تھان کی کل تعداد چھتک ہے۔ محمد کے لفظی معنی ہیں جس میں بکثرت تعریف کے اوصاف یائے جائيں اور لفظ احماس كے دومعنى موسكتے ہيں۔

(۱) تمام تعریف کرنے والوں میں اپنے پروردگار کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔

را) تمام او کول میں سب نیادہ تعریف کے قابل اور ثنا کا مستق۔
تورا ق میں آپ کا نام محمد ذکر کیا گیا کیونکہ آپ کے اوصاف میدہ۔ آپ کی امت۔ آپ کے دین کے فضائل و کمالات کا اتن کمٹر ت سے اس میں ذکر تھا کہ حضرت موکی علیہ السلام جیسے اولوالعزم رسول کو بھی آپ کی امت میں ہونے کی آرزو ہونے اولوالعزم رسول کو بھی آپ کی امت میں ہونے کی آرزو ہونے

گی۔ حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنی بیٹارت میں لفظ احد فرمایا

یعنی میر ب بعدوہ آئے گاجوا ہے تمام پہلے آنے والوں کا سردار

اورسب پرفائق ہوگا۔ الغرض لفظ محمد اوراحد کے مفہوموں کے لحاظ

ہے آب سطح عالم پرنظر ڈالئے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ یہ اساء جتنی
حقیقت اور جتنی صدافت کے ساتھ آپ کی ذات مبارک پر جسیاں ہیں اسنے کی اور پرنہیں اس لئے محمد اوراحد نام پانے کے

پہلے بھی آپ کی ذات مبارک منتیب ہوئی۔ اس لئے آپ سے

پہلے بھی جس نے بینام رکھا آپ کی اتباع میں رکھا اور بعد میں بھی

جس نے اس نام کو اختیار کیا آپ بی کے اتباع میں کیا۔ اللھم حسل وسلم علی دسول اللہ و باد کے علیه.

یہاں موقع کی مناسبت سے محمد یا احمد نام رکھنے کی برکت وفضیلت بھی ذکر کردی جائے۔ مولانا محمد اسحاق صاحب جو نواے اور جائشین مجھے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ دہلوی کے۔ وہ لڑکے کا نام محمد یا احمد رکھنے کے بارہ میں اپنی تالیف رفاہ اسلمین میں لکھتے ہیں۔

محض کانام محر ہوگا۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت فرما کر بہشت میں لاویں سے اور اشرف الوسائل شرح الشمائل ميں لكھا ہے كمانسان كوجائے اپني اولا د كا نام قصدا اور تاكيدا أ تخضرت صلى الله عليه وسلم كے نامول ے رکھ اس واسطے کہ حدیث قدی میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے رسول سم کھاتا ہوں میں اپنی عزت اور جلال کی کہ جس مخص کا تام تیرے نام ہے موسوم ہوگا میں اس کو ہرگز آتش دوزخ سے عذاب نددون کا اور ایک روایت میں یوں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات یاک برعبد کرلیاہے کہ جس كا نام محمد يا احد موكا بين اس كو بركز دوزخ بين نه ۋالول گا يس آ دمي كو چاہئے كه اپني اولا د كانام بہت اچھا اور بہتر ركھ اس واسطے کہ قیامت کے دن آ دمی کواس کے نام سے اور اس كے باب كے نام سے بكاريں مے اور سيح ترندى ميں بروايت ابن عمر رضی الله تعالی عندے مروی ہے کدآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایالوکوں کا نام ان کے پیدا ہونے سے ساتویں ون رکھا کرو۔ (رفاء اسلمین فی شرح مسائل اربعین ص ۹۸)

(دعاء اے اللہ یہ حقیر فقیر (مؤلف در آ قرآن ہذا) کس قدر خوش نھیب ہے کہ آ پ نے کش اپ فضل وکرم سے جھاکو دنیا میں موسوم کئے جانے کے لئے کیسا پیارا۔ بزرگی اور عظمت والا نام محراحہ عطافر بایا اور کیسی بڑی غیرا نقتیاری فعمت سے نوازا۔ اللهم ربنا لمک الحمد ولک الشکر ارجو رضاک فلا تحرم نوالک من بدعی باسم حبیبک فی البلدان والرفق. دحرم نوالک من بدعی باسم حبیبک فی البلدان والرفق. رینا چیز آ پ کی رضا کا امیدوار ہے۔ اپنی بخشش اور عنایت سے اس غلام کو محروم نیفر مائے جو تمام بلا واوراحباب میں آ پ کے حبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے) میشمون اور دعا در میان میں اضطراری طور پر آ گیا۔ یہ مضمون اور دعا در میان میں اضطراری طور پر آ گیا۔ یہ مضمون اور دعا در میان میں اضطراری طور پر آ گیا۔ قرآن کریم نے اس آ بیت میں آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے اس آ بیت میں آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے اس آ بیت میں آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے اس آ بیت میں آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے اس آ بیت میں آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے اس آ بیت میں آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے اس آ بیت میں آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے اس آ بیت میں آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے اس آ بیت میں آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے اس آ بیت میں آ مخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے اس آ بیت میں آ مخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کو کو ساتھ کی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کی اس کی کو ساتھ کی اس کی کو ساتھ کی اللہ علیہ وسلم کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی کے دو ساتھ کی کو ساتھ کی

وَالْكِنْ رَسُولَ اللَّهِ كُو خَاتَّهُ النَّبِيِّنَ وْمَاكُرا بِ كُحْتُم بُوتُ كَا اعلان فرمايا لعني آب رسول التدبوف كعلاوه خاتَمُ النَّبِينَ " بھی ہیں اس کئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ دو باتوں کا تضور ضروری ہے۔ ایک بیاکہ آپ رسول اللہ ہیں دوسرے سے کہ آپ خانتھ النیبین میں اور ان دوتصورات میں آب كالتبازى تصور خَاتَعُ النَّيْبَيْنُ \* بى ہے قرآن مديث اور اجماع تتنول لحاظ سے امت کا بیعقبدہ ہے کہذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرشم کی نبوت کا غاتمہ ہوگیا۔اس عقیدہ کے خلاف اگر کسی کابیہ عقیدہ ہو کہ نبوت کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی ہوسکتا ہے تو تمام محدثین ومفسرین اورعلائے امت کے زو یک وہ قطعاً کا فراور ملت اسلام ہے خارج ہے۔ علامهابن كثير في اس آيت كي تحت لكها ب كالله تعالى كى اس وسيع رحمت برشكركرنا جا بيئ كداس نے اپنے رحم وكرم ے ایسے عظیم الشان رسول صلی الله علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا اور أَنْهِينَ خَتَمَ الْمُوْسَلِيْنَ وَخَاتَمَ النَّبِييْنَ بِنايا اور آسان \_ سيادين حنيف آب كے ہاتھوں كمال كو كمانيا۔ رب العالمين نے اپنی کتاب میں اور رحمته للعالمین نے اپنی متواتر جدیثوں میں یے خبر دے دی کہ آ ب کے بعد کوئی نی نہیں۔ پس جو خص بھی آ ب کے بعد نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا۔مفتری۔ دجال مراہ اور مراہ کرنے والا ہے کو وہ شعبدے دکھائے۔ جادوگری کرے۔ اور بڑے کمالات اور عقل کو جیران کردیئے

والی چیزیں پیش کرے اور طرح طرح کی نیرنگیاں دکھائے لیکن عقلمند جانے ہیں کہ بیسب فریب دھو کہ اور مکاری ہے۔ ہراس شخص کا جو قیامت تک اس دعوے سے مخلوق کے سامنے آئے گا اس کا جھوٹ اور اس کی گمراہی سب پرکھل جائے گی یہاں تک کہ سب سے آخری و جال سے د جال آئے گا۔'

الغرض بہلی صدی ہے آج تک پوری دنیائے اسلام متفقہ طور پر'' خاتم النبین'' کے معنی آخری نبی ہی مجھتی ربی ہے اور ا تخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد نبوت کے دروازہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بندستلیم کرنا ہرز مانہ میں تمام اہل اسلام کامتفق علیہ عقیدہ رہا ہے اور اس امر میں اہل اسلام کے درمیان بھی کوئی اختلاف نہیں رہا کہ جو خص آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعد تبوت کا دعویٰ کرے یا جواس کے دعوے کو مانے وہ دائرہ اسلام ے خارج ہے۔ چنانچاس عقیدہ اسلام کی بنا برمرز اغلام قادیانی اوراس كتبعين كويا كستان ميس تمبر ٧ ١٩٥ء ميس بالاتفاق كافراور خارج ازاسلام قرارويا حميا اورتمام اسلامي دنيا كواس امرت آگاه کردیا گیا مگرافسوس ہے کہ اس کے باوجوداس چودھویں صدی میں کمراہ قادیا نیوں نے اس آیت زیرتفسیر کی غلط تاویلات کرکے نەصرف نبوت كا درواز و كھول ركھا ہے بلكه عقيده ختم نبوت كے رکھنے والے کو وہ معاذ التُلعنتی اور مردو دقرار دیتے ہیں۔اور پھر این گمرابی میں بعض سیدھے سادے مسلمانوں کوبھی شکار کرکے یجانستے ہیں اور دین ایمان سے کھوتے ہیں۔

#### دعا شيحتے

حق تعالی کا بے انہا شکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل وکرم ہے ہم کو خاتم الانبیاء والرسلین کی امت میں پیدا فر مایا اور دین اسلام کی دولت سے نوازا جق تعالیٰ ہمیں اس نعمتِ عظمٰی کی قدر کی تو فیق عطافر ما کیں اور ہمیں اپنے رسول پاک کا سچا و پکا تنبع اور وفا دار امتی ہونا نصیب فر ما کیں۔ اس وقت جو طرح طرح کی مجرا ہیاں اور فتنے پھیل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری اور بوری امت مسلمہ کی حفاظت فر ما کیں اور مضبوطی ہے دین کو پکڑنے اور اس پر ہے رہنے کی ہمت ۔ تو فین اور استقامت عطافر ما کیں ۔ آ مین ۔ وَالْجُورُدُعُو مَا اَنِ الْحَدُنُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمَةِ مِنَ

# يَأَيُّهُ الَّذِيْنَ امْنُوااذُكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَوَسِبِعُوهُ بُكُرُةً وَآصِيلُوهُ هُوَالَّذِي

اے ایمان والوتم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو۔ادر صبح و شام ( یعنی علی الدوام )اس کی شبیج ( نقذیس ) کرتے رہو۔وہ ایسا ( جیم ) ہے

# يُصَرِّلُ عَلَيْكُمْ وَمَلَيِكَتُهُ لِيُغْرِجَكُمْ مِنَ الظَّلْمِي إِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَجِيًا ﴿

کدوہ (خودہمی)اوراس کے فرشے (بھی)تم پر رحت بیمیج رہتے ہیں ،تا کہتن تعالیٰتم کوتاریکیوں نے نور کی طرف لے آئے ،اوراللہ تعالیٰ مونین پر بہت مہر مان ہے۔

## تَحِيَّةُ مُمْ يُومُ يُلْقُونُهُ سَلَمٌ وَاعْدَلُهُمْ أَجُرًا كُرِيْمًا ١٠٠٠

وہ جس روزالٹد ہے کمیں گے توان کو جوسلام ہوگا وہ بیہوگا کہ السلام علیم اوراللہ تعالیٰ نے اُن کیلئے عمدہ صلہ ( جنت میں ) تیار کر رکھا ہے۔

كرتے رہو۔ يہاں معلوم ہوا كہ حق تعالى كى نعمتوں كى حقيقى شکر گزاری میں ہے کہ حق تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔اور بیدذ کر کرنا عام ہے بعنی زبان ہے بھی دل ہے بھی اور اعضا و جوارح ہے بھی اوراس کی طاعت پر دوام رکھا جائے اس میں ہر طرح کے اعمال صالحہ جانی و مالی سب آ گئے۔آ گے حق تعالیٰ کو مكثرت بادكرنے كا بتيجہ جلايا جاتا ہے كہ الله تعالى اي رحمت تم ير نازل کرتا ہے جوفرشتوں کے توسط سے آتی ہے۔ بیہ ہی رحمت و برکت ہے جوتمہارا ہاتھ کیو کر جہالت وصلالت کی اندھر ہوں سے علم وہدایت کے اجالے میں لاتی ہے۔ اگر اللہ کی خاص مبریانی ایمان والوں برشہوتو دولت ایمان کہاں سے ملے اور کیونکر محفوظ رہے۔اس کی مبر ہائی ہے مونین رشد وہدایت اور ایمان واحسان کی راہوں میں ترقی کرتے ہیں بیتو دنیا میں ان کا حال ہوا۔آ گے آخرت كاعزاز واكرام ذكرفر ماياجا تاہے كەاللەنغانى ان پرسلام بھیج گا۔ اور فرشتے سلام کرتے ہوئے ان کے پاس آئیں گے اورمومنین کی آپس میں بھی یہی دعاء سلام ہوگی۔اللہ تعالی آخرت میں جن کا خودسلام سے استقبال فرمائیں ان کے اعز از واکر آم کا

میر وتشریح: گذشته آیت جومخالفین اور منافقین کے طعن واعتراض بسلسله نكاح حصرت زينب رضي اللد تعالى عنها كو دقع نے کے لئے نازل ہوئی تھی اس میں صمناً آسخضرت صلی اللہ عليه وسلم كي فضيلت رسالت وحتم نبوت كا ذكر فر مايا كميا تقا- تو چونكه حق تعالیٰ نے بدایک بہت بڑا احسان فرمایا کہ ایسے عظیم الشان بيغمبراور بيغمبرول كيسر دارمحدرسول التصلي التدعليه وسلم كومزايت کے لئے بھیجاس لئے آ کے ان آ بات میں اہل اسلام کوخطاب كركے اس احسان عظيم كے شكريد ميں خصوصيت كے ساتھ ذكرو طاعت کا حکم دیا جا تا ہے اور پھراس ذکر وطاعت کی مزید ترغیب كے لئے حق تعالى اسيے بھى دنيوى واخروى احسانات كا ذكر فرماتے ہیں چنانچہان آیات میں ایمان والوں کو خطاب کرکے بتلايا جاتا ہے كداے ايمان والوتم احسانات البيدكوعموما اورايے عظیم الشان رسول کی بعثت کوخصوصاً یا دکریے حق تعالی کاشکر ادا كرو\_اوروه شكراس طرح اداكروكه منعم حقيقي كوبهي نه بحولو\_الخصة بيضة جلتے پھرتے رات دن مجمع شام ہمداد قایت اس کو یا در کھواور اس کے ذکر وطاعت پر دوام رکھو۔اوراس کی تنبیج و تقدیس بیان

کیا کہنا۔۲۳ ویں پارہ سورؤیس میں فرمایا گیاہے

سَلْمُ تَوُلَّ فِينَ زَبَ دَجِيْمِ لِينَ اس مهربان پروردگار کی طرف سے جنتیوں کوسلام بولا جائے گا خواہ فرشتوں کے ذریعہ سے یا جیسا کہ حدیث شریف میں ایک روایت ہے کہ بلاواسطہ خود رب کریم سلام ارشاد فر ما نمینگے۔ سجان الله اس وقت کے عزت اور لذت کا کیا کہنا۔ الله تعالی مجھے اور آپ کو بھی یہ نعمت

عظمی نصیب فر ما ئیں۔ آمین -

المائکہ کے سلام کے متعلق مورہ کل چودہویں پارہ میں ارشاد ہے۔

یعنی فرشتے کہیں گئے آڈٹ کو الجائکہ بیک کائٹٹٹر تعنی کو وائل ہوجا و ایسی فرشتے کہیں گئے ہوائٹ جود نیا میں کرتے تھے۔ طاہر ہے کہ فرشتوں کا بیسلام موسین کی تعظیم واکرام کے لئے ہوگا۔

اللہ تعالی بیہ فرشتوں کا سلام ہم سب کو بھی سننا نصیب اللہ تعالی بیہ فرشتوں کا سلام ہم سب کو بھی سننا نصیب فرما کیں۔ چھر خود آپس میں موسین ایک دوسرے کو سلام کریں گے جیسا سورہ کوئس گیارہویں پارہ میں ارشاوہوا۔

دغورہ فرفی السبطناک اللہ مر تھے گئے تھے فیا اسلام توانوں۔

دغورہ فرفی السبطناک اللہ مر تھے گئے تھے فرفی اسلام توانوں۔

دغورہ فرفی السبطناک اللہ مر تھے گئے تھے فرفی اسلام توانوں۔

دغورہ فرفی السبطناک اللہ مر تھے گئے تھے فرفی اسلام توانوں۔

دغورہ فرفی السبطناک اللہ مر تھے گئے تھے فرفی اسلام توانوں۔

دغورہ فرفی السبطناک اللہ مر تھے گئے تھے فرفی اسلام توانوں۔

لینی جنتی جنت کی تعمتوں اور خدا کے فضل واحسان کو دیکھ کر سیان اللہ پکاریں گے۔ اور جنتی ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سیان اللہ پکاریں گے جیسے دئیا میں مسلمانوں کا دستور ہے اور جنت میں مہانج کر جب دنیا کی فائی لذتوں کا مقابلہ دہاں کے دائی میش وسرور سے کریں گے تو الحمد للدرب العلمین کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روحانی انعیام کی ترت میں ریسلام کا اعز از واکرام تو روحانی انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نو آ خرت میں ریسلام کا اعز از واکرام تو روحانی انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ میں میں تیار کر رکھا ہے نے ان مونین کے لئے نہایت عمدہ صلہ جنت میں تیار کر رکھا ہے کہ ان مونین کے لئے نہایت عمدہ صلہ جنت میں تیار کر رکھا ہے کہ ان مونین کے لئے نہایت عمدہ صلہ جنت میں تیار کر رکھا ہے کہ ان مونین کے لئے نہایت عمدہ صلہ جنت میں تیار کر رکھا ہے کہ ان مونین کے دیں جیسے اور وہ ملا۔

یہاں ان آیات کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ذکر کی تا کید فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اور بھی بیسوں جگہ ذکر اللہ کا حکم دیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ چونکداسلام ك تعليم اوراس كامطالبدييب بلكه كهناج يبيئ كداسلام ورحقيقت تام ہی اس کا ہے کہ اللہ کے بندے اپنی پوری زندگی احکام اللی کے ماتحت گزاریں اور ہر حال اور ہر معاملہ میں وہ اللہ کی فرمانبرداری کریں اور چونکہ بیہ بات کامل طور پرجبی ہوسکتی ہے كه بندے كو ہروفت الله كاخيال رہاوراس كے ول ميں الله كى عظمت ومحبت بوری طرح بیشہ جائے۔ ہروقت اللہ کا اوراس کے حكمول كاخيال رج اورآ وي كاول الله عافل ندمو يبي حقیقت ہے ذکر کی اور اس لئے قرآن کریم کی ایک خاص تعلیم یہ ہے کہ بندے کثر منہ سے اللہ کا ذکر کریں اور اس کی تبیج و تقدیس اور حدوثنا سے اپنی زبائیں تر رکھیں۔ دل میں اللہ کی محبت اور عظمت پیدا کرنے کا پیرایک خاص ذریعہ اور آ زمودہ نسخہ ہے۔ بیر ایک فطری بات ہے کہ آ دمی جس کی عظمت و کمال کے خیال میں ہروقت ڈوبارے اورجس کی یاد ودھیان سے دل و دماغ بسا رے اس کی عظمت و محبت ضرور پیدا ہوجائے گی اور برابرتر تی كرتى رے كى \_ ياك حقيقت ہے كه ذكركى كثرت عشق ومحبت کے جراغ کو روش کرتی ہے اور سیممی حقیقت ہے کہ کائل اطاعت وبندگی کی وہ زندگی جس کا نام اسلام ہے وہ صرف محبت ای سے پیدا ہوسکتی ہے۔ صرف محبت ہی وہ چیز ہے جومحب صادق كومحبوب كا كامل مطيع اور فرما نبردار بناديق ہے۔ اسليے قرآن یاک میں ذکر کی کثرت کی سخت تا کیداورا حاویث رسول الله صلی الله عليه وسلم ميں اس كى برزى تضيلتيں بيان فرمائي عني جيں۔

وعالیجے: اللہ تعالی ہم كوظا ہرا و باطناز تدكى كے ہرشعبہ من شريعت اسلاميكى يابندى نصيب فرماويں۔ وَالْخِرُدَعُونَا أَنَ الْمُدُرِيْتُورَةِ الْعَلَمِينَ

# يَا يَهُ النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَيِّتُ رَّا وَنَنِيْرًا فَوَ دَاعِيًّا إِلَى اللهِ بِ

نے بیٹک آپ کواس شان کارسول بنا کربھیجا ہے کہ آپ کواہ ہوں گے اور آپ (موشین کے )بشارت دینے والے ہیں اور ( کفار کے ) ڈرانے وا۔

# ِالْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمُرِّمِنَ اللهِ فَضُلَّا كَبِيْرًا ﴿ وَلَا تُطِعِ الْكَفِرِيْنَ

اور (سب کو )الٹد کی طرف اس کے تھم سے بلانے والے ہیں اور آپ ایک روش جراغ ہیں۔اورمونین کوبشارت و پیجئے کان پراللہ کی طرف سے بڑافعنل ہونے والا ہے

## وَالْمُنْفِقِينَ وَدَعُ اذْهُمُ وَتُوكُّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيْلًا

اور کا فروں اور منافقوں کا کہنا نہ ما نمیں اور اُن کی طرف ہے جوایذ اپنچے اس کا خیال نہ سیجئے اور اللہ کا کہنا نہ ما نمیں اور اُن کی طرف ہے جوایذ اپنچے اس کا خیال نہ سیجئے اور اللہ کا کہنا نہ ما نمیں اور اُن کی کارساز ہے۔

بَالْيَهُ النَّابِيُ النَّابِيُ اللَّهُ الْسَلْنَاكَ مِيك بم نِهَ بِهِ السَّاهِ اللَّهُ الله الله ومُبيِّة والا الی اللہ اللہ اللہ کی طرف یا باز فیلہ اس کے علم ہے و سیراجًا اور جراغ مینیڈا روش و بیتے یہ اور خوشخری دیں الْمُؤْوِينِينَ مومنوں إِنَّ بِيكُ لَهُمْ ان كيليم مِنَ اللهِ الله (كل طرف) على فَضُلًّا فَعَلَى الله كَيْنِدُّا بِرُا وَلَا تُطِعِ ادركها نه اني الْكَفِيرِيْنَ كَافِر وَالْمُنْفِقِينَ اور منافق وَدَعُ اور خيال ندكري أَذْنَهُ عُو ان كا ايذا دينا وتوكل اور بجروسدكري عَلَى اللهِ الله ير

وَكُفَى اوركاني يالله الله وكيالا كارساز

مجميلائے ہوئے شک وشبہات میں مبتلا ہواور ندید کہ جواب میں ان ہے بدکلامی اور بدز بانی کرو بلکہ تمہارا کام بیہ ہے کہتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ذات مبارك كواييخ حق مين الله كابهت برداانعام داحسان مجھوا دراس تعمت کے شکر میں ہمہ دفت اللہ کے ذکروطاعت میں لکواور جب اس کے ذکروطاعت میں لکو کے تو الله تعالي ابني رحمتين تم يرونيا مين بھي نازل فرمائے گا كه جس كي بدولت مهمین جہالت و ضلالت کی تاریکیوں کی بجائے علم و بدایت کا نورنصیب ہوگا۔اورآ خرت میں بھی انعام واکرام سے توازے جاؤے۔اہل ایمان کوخطاب کے بعداب ان آیات میں حق تعالیٰ اینے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب کر کے چند کلمات تسكين ارشا وفرمات بين جن مصفودة تخضرت صلى الله عليه وسلم وسل ویناہے کہ آپ ان چند معترضین کے طعن سے مغموم نہ ہوں۔اگر بیاحمق آپ کو نہ جائیں تو کیا ہوا ہم نے تو آپ کو بہت کچومراتب عالیہ بخشے ہیں اور آپ کی شخصیت اس سے بہت بلندہے کہ میرمخالفین اینے بہتان وافتر اے طوفان ہے آپ کا

تغییر وتشریح - گذشته سے مضمون بسلسلهٔ نکاح حضرت نینب رضی الله تعالی عنها بیان موتا چلا آر با ہے۔ پہلے خالفین ومعترضين كوخطاب كركے بتلايا حميا تفا كهتمهارے اعتراضات محص لغواور لا بعنی ہیں اور بین کاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش ہے ہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کیا اس لئے آ ب برسی کو اعتراض كى كوئى تنجائش نبيس - اسى سلسله ميں آئخضرت صلى الله علیہ وسلم کا رسول اور خاتم النبین ہونا بتلایا میا تھا۔اس کے بعد ابل ایمان کو گذشته آیات میں خطاب فرمایا گیا تھا کہ حق تعالیٰ نے بد بہت بڑا احسان فرمایا کہ ایسے عظیم الشان پیٹیبر کوتمہاری ہدایت کے لئے بھیجالہٰڈااس نعمت کو یا دکر کے حق تعالیٰ کاشکرادا یرواوراس کے ذکرواطاعت پر دوام رکھواور ہمہوفت اس کی تبیج و تقدیس بیان کرتے رہو۔ اس خطاب سے در بردہ اہل ایمان کو بیلقین کرنامھی مقصور تھی کہ جب دشمنوں کی طرف سے الله كے رسول برطعن وتشنيع كيا جار ما ہے تو الي حالت ميں تمبارا نہ تو بیکام ہے کہ ایس بیہود کیوں کوسنو اور نہ بیا کہ وشمنوں کے

کی بھا اسکیں لہذانہ آپ ان کی شرارتوں سے رنجیدہ ہوں ندان کی برارتوں سے رنجیدہ ہوں ندان کی بکواس کو کوئی وقعت دیں آپ اپنے فرائض منصبی ادا کئے جا کیں اور اللّٰہ پر بھروسہ رکھیں۔وہ کافی کارساز اور حامی و مددگار ہے وہ آپ کو خالفین کے ہرضرر سے بچاوےگا۔

یہاں ان آیات میں خطاب کر کے بہلی بات بیفر مائی جاتی ہے کہا ہے بی سلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کوشاہد یعنی کواہ بنا کر بھیجا ہے۔ مطلب بیہ کہ جب قیامت کے روز اللہ کی عدالت قائم ہوگی تو آپ امت کے اعتبار سے کواہ ہوں گے کہ آپ کے بیان کے موافق ان کا فیصلہ ہوگا۔ آپ کی شہادت پر بید فیصلہ کیا جائے گا کہ مانے والے کس مزائے سے تیں۔ مانے والے کس مزائے سے قرمائی کہ آپ مبشر ہیں یعنی موشیون کو بشارت دوسری بات بیفر مائی کہ آپ مبشر ہیں یعنی موشیون کو بشارت وسنے والے ہیں۔ والے ہیں اور فرمائی کہ آپ نذریہ ہیں لیعنی کفار اور تیس کو فرمائی کہ آپ نذریہ ہیں لیعنی کفار اور مائوں کو ڈرائے والے ہیں۔ نافر مانوں کو ڈرائے والے ہیں۔

چوتھی بات بیر فرمائی کہ آپ داعی الی اللہ ہیں لیعنی اللہ کی طرف اس کے تکم سے بلانے والے ہیں۔

یہاں آیت میں ذاعیا اِلَی اللهِ کے ساتھ باذنه بھی فرمایا گیا یعنی آپ سب کواللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والے ہیں۔ دعوت الی اللہ تو ہر بلغ و سے سکتا ہے مگر وہ اللہ کی طرف سے اس کام پر مامور نہیں ہوتا۔ برخلاف نبی اللہ کے اذن سے دعوت دینے کے لئے کھڑا ہوتا ہے۔ اس لئے نبی کی دعوت کے پیچے اس کے بھیج والے اللہ رب العالمین کی فرمانروائی کا زور ہوتا ہے۔ اس بنا پر اللہ کے بھیج ہوئے واعی کی مخالفت ومزاحمت خود اللہ رب العالمین کے خلاف جنگ قرار دی جاتی ہے۔ مس طرح دیوی صورت کے ملائل ہے بھی مراح کے فال ہے جس طرح دیوی صورت کے خلاف جنگ تجھی جاتی ہے۔ کی مزاحمت خود ملائل ہے کہ مراحمت خود ملائل ہے ہوئے والے سرکاری ملازم کی مزاحمت خود ملائل کی مزاحمت خود ملائل کے آپ سے باتی ہے۔ مرائل کی آپ سو ایجا مینیو اس بی ہوئے میں یا بی دوئن جراغ کے میں یا مرتا یا نمون ہرایت ہونے میں بمزلہ آیک روثن چراغ کے میں یا مثل آفاب کے ہیں۔ مطلب سے کہ آپ آفاب نبوت و ہدایت مثل آفاب کے ہیں۔ مطلب سے کہ آپ آفاب نبوت و ہدایت

ہیں جس کے طلوع ہونے کے بعد سی دوسری روشی کی ضرورت نهيس ري \_سب روشنيال اي نوراعظم مين محوادر مرغم موكني \_ مجهنى بات بيفرمائي كدائ بي صلى الله عليه وسلم آب ايما ندارول كوخوشخرى ديجي كدان برالله كابرالضل مون والابياسي المني آب کے واسطے دنیا میں اتبیں سرفرازی اور غلبہ ونصرت دےگا اور آ خرت مین عفود مغفرت ادراج عظیم اور دائمی تعتیب عطافر مائے گااب رہ گئے کافر اور منافق جو آپ کی تقید لی نہیں کرتے اور آپ پر بہتان باندھتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں اور آپ کواپنی مرضی کے موافق كرنا جائة بي تو آب ان كافرول اورمنافقول كاكبنان يجي لعنی ایبانہ ہوکہان کے طعن چہم سے آزردہ ہوکران بربلغ ہی ترک كردير . آپ حسب معمول فريضة وعوت و اصلاح كو يوري مستعدی ہے ادا کرتے رہے اور اللہ جو تھم دے اس کے کہنے یا كرنے ميں كسى كافرومنافق كے كہنے كى برواند سيجئے ـ يس اگريه بد بخت زبان یامل ہےآ بوستا سی جیسا کہاس واقعہ نکاح میں كرة ب كى طرف مينيخ فعلى هى اوران كى طرف سے اذبت تولى آب كوچينى تواس كاخيال ندسيجة اوراللد بركمروسد يجيئ الله كافى کارسازے وہ آ ب کوہر ضررے بیادےگا۔

یہاں اُن آیات میں آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے چواسائے صفات کا ذکر فرمایا گیا بعنی شاھد۔ مُبشر – نذیر – داع – سواج – منیر ، (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے علاوہ مندرجہ ذیل اسائے صفات بھی مختلف سورتوں میں آئے ہیں۔

عبدالله بشير – عزيز – حريص – رؤف رحيم – أمين مزمل – مدثر – مذكر – منذر – هادى – ياس رحمت – في المي المحت – في المي – المي رحمة للعلمين . رحمة للعلمين . (صلى التعليم المعلم)

ا نکے علاوہ احادیث میں بھی اور اسائے صفات آئے ہیں بعض محدثین نے ۹۹ بعض نے ۱۹۰۰ تک نام محدثین نے ۱۹۹ بعض نے ۱۹۰۰ تک نام آپ کے گنائے ہیں۔ اللهم صلی وسلم و بارک علیه.

# ے ایمان والو تم جب مسلمان عورتول سے نکاح کرو(اور) پھرتم ان کو قبل ہاتھ لگانے کے (کسی اتفاق سے) طلاق دے وو لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِلَى فِي تَعْتَكُ وَهُمَا فَهُيَّا عُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُ هُرِي ی ان پر کوئی عدّ ت(واجب)نہیں جس کوتم شار کرنے لگو ،تو اُن کو پچھے(مال) متاع دے دوادرخو لی کے ساتھ ان کورخص كُ الْتِي النِّتُ أَجُورُهُنَّ وَمَا مَلَكُتْ يَمِينُكُ مِيًّا پ کیلئے آ ہے کی یہ بیبیاں جن کوآ ہے اُن کے مہردے بیکے ہیں طال کی ہیں ادروہ عورتنس بھی جوتہاری مملوکہ ہیں جواللہ نتحالی نے نتیمت ہیں آ ہے کودلوادی ہیں کی بھوپھسوں کی بیٹیاںاورآ پ کے مامول کی بیٹیاںادرآ پ کی خالا وُل کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آ پ کے ساتھ جمرت کی ہوہ اوراس مسلمان عورت کوجھی جو بلاعوض اپنے کو پیٹیمبر کودے دے بشر طیکہ پیٹیمبراس کو نکاح میں لا ما جا ہیں بیسب آپ کیلے مخ ومنین کیلئے، ہم کو وہ احکام معلوم ہیں جو ہم نے اُن پراُن کی بیبیوں اور لونڈیوں کے یارے میں مقرر کئے ہیں وْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وْكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رُجِيبًا ٥ تاكرآب بركس فتم كي تنظى (واقع) ندمو،اوراللد تعالى غفوررجيم بـــ

یَا اَیْنَ اَمْنُوا ایمان والو اِذَا جب تکفینی م تاح کرو البو فیمنی موسوروں شو کی طاقت کو هن میں ایک کروں کراؤٹم اس کے ایک و کا کا کا کو تو تیس تبارے لئے کا کہ پری کراؤٹم اس کے فیکٹی و کا کا کہ پری کراؤٹم اس کے فیکٹی و کا کہ پری کراؤٹم اس کے فیکٹی ایک تبارے لئے او کا کہ کہ تاج کے اور کہ کو تبارے کے اور کہ کو تبارے کے اور کہ کو تباری یبیاں البی وہ جو کہ انتہا تا کہ دو کہ کہ کہ اور کہ کہ تبارہ اور ایس کی تبارہ کے اور کہ کو تبارہ کی جو کہ کو تبارہ کی تب

عام جس میں سارے مسلمان شامل ہیں ہے ہوا کہ اگر دھتی ہے قبل ہی طلاق دی گئی تو عورت پرکوئی عدت لا زم نہیں۔
دوسرا تھم عام ہے ہے کہ ایسی مطلقہ عورتوں کو پچھ مال و متاع دے دو اورخو بی سے علیحدہ کر دو یہ تھم دو طریقوں میں ہے کی ایک طریقہ پرمرد کو پورا کرنا ہوگا۔ اگر نکاح کے وقت مہر مقرر کیا تھا اور پھر خلوت سے پہلے طلاق دے دی گئی تو اس صورت میں مرد کو نصف مہر دینا واجب ہوگا جیسا کہ سورہ بقرہ آیت کہ ۲۳۷۔ میں ارشاد ہوا ہے۔ لیکن اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہ کیا ہواور نہ خلوت کی نو بت آئی تو اس صورت میں عورت کو پچھ کے اور یہ پچھ دینا آدمی کی حیثیت اور کیا ہواور نہ خلوت کی نو بت آئی تو اس صورت میں عورت کو پچھ مقدرت کے موافق ہونا چا ہے جیسا کہ سورہ بقرہ آیت ۲۳۲ میں فرمایا گیا جو کم از کم کیڑوں کا ایک جوڑا ہے۔ ادرخو بی سے میں فرمایا گیا جو کم از کم کیڑوں کا ایک جوڑا ہے۔ ادرخو بی سے دفست کرنے کا مطلب ہے کہ کی تکا فضیحتی اور لڑائی جھگڑ ہے کے بغیر شریفا نہ طریقہ پر علیحدگی افقیار کرلی جائے۔ یہ احکام تو کے بغیر شریفا نہ طریقہ پر علیحدگی افقیار کرلی جائے۔ یہ احکام تو عام سلمین ہے معاتی تھے۔

آ گے آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم کے شرف واتمیاز نیز آپ
کی ضرورتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر آپ کو از دواجی زندگی
سے متعلق بعض مخصوص احکام بیان فرمائے جاتے ہیں۔
آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر پہلا تھم مخصوص بیدیا
جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لئے یہ
بیبیاں جو کہ اس وقت آپ کی خدمت میں موجود ہیں اور جن کو
بیبیاں جو کہ اس وقت آپ کی خدمت میں موجود ہیں اور جن کو
مطال کی ہیں۔حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے
وقت آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم کی چاراز واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا ، تیسری حضرت نوالی عنہا ، تیسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ، تیسری حضرت

تفییر وتشریخ: ـ گذشته مین مضمون حضرت زینب رضی الله تعالی عنہا کے نکاح سے متعلق ندکور ہوا تھا۔ ای سلسلہ میں آ گے مجھاحکام نکاح۔طلاق وعدت کے متعلق بیان فرمائے جاتے ہیں پہلے احکام عام مسلمانوں ہے متعلق بیان فرمائے سے اس کے بعد بعض احکام جوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ مخصوص تضان کابیان فرمایا گیاہے۔ چنانچدان آیات میں پہلے عام اہل ایمان کوخطاب کیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ ایمان کی دولت سے مشرف ہو چکے ہیں وہ سن کیس کہ جب ان میں ہے کوئی مردکسی مسلمان عورت سے شادی کرے اور پھراس سے سیلے کہ عورت کی خصتی ہو یعنی قبل اس کے کہ میاں ہوی کی تنہائی میں ملاقات ہوا تفاق ہے کوئی ایس وجہ پیش آ جائے کہ مرد كوطلاق وين ير جائے تو اليي صورت ميں ايك حكم تو بيے ك عورت بركوني عدت واجب تبيس وه حاسية فورأ دوسرا نكاح كرعتى ہے۔ يہال يد ياد ركھنا جائے كه يدعدت كے ساقط ہونے کا تھم طلاق قبل خلوت کی صورت میں ہے۔ اگر نکاح ہوجانے کے بعد خلوت سے پہلے عورت کا شوہر مرجائے تواس صورت میںعورت کوعدت وفات بوری کرنی لا زمی ہے۔اور اسے جار ماہ دس دن کی عدت گزار ٹی واجب ہے۔اس کے بعد دوسرا نکاح جائز ہوسکتا ہے۔ یہاں آیت میں عورت برکسی عدت کے واجب شہونے کا جو حکم ہے وواس صورت میں ہے کہ اچھی عورت کی رحفتی نہیں ہوئی تھی اور طلاق مرد نے دے دی۔ اگر ر حصتی کے بعد بعنی میاں بیوی میں خلوت کے بعد طلاق دی تو اس صورت میں پورے تین حیض قتم ہونے تک عدت گزارتا لا زمی ہے۔اورا گرعورت حاملہ ہواوراس حالت میں طلاق مل گئی تو بچہ پیدا ہونے تک عدت کا زمانہ رہے گا۔ اگر طلاق ملنے کے بعد تھوڑی ہی دریس بچہ ہیدا ہو گیا تو عدت ختم ہوگئی۔ تو ایک تھم حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، چوتھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا از واج مطہرات میں یانچویں تھیں تو اس مخصوص تھم کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیک وقت جارتک کی قیدلگائی ہے کیکن آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس قید سے مشتیٰ فرمایا۔

دوسرائخصوص تھم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ فرمایا گیا کہ وہ عور تیں بھی آپ کے لئے خاص طور برحلال کی گئی ہیں جو آپ کی مملوکہ ہوں اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کوغنیمت میں دلوادیں اس اجازت کے موافق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جو ہریہ دضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جنگ میں گرفتار ہوکر آئی تھیں۔ انہوں نے اسلام قبول عنہا جو جنگ میں گرفتار ہوکر آئی تھیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور آزاد کر دی گئیں۔ اور آزاد ہوکر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی از دائی مطہرات میں شامل ہوئیں۔

تیسرامخصوص علم بید یا گیا کہ چیا۔ پھوپھی۔ ماموں اور خالہ کی بیٹیاں بعنی قریش میں کی جو باپ یا مال کی طرف سے قرابت دار ہوں گر جنہوں نے ججرت کی ہو ان سے بھی نکاح کی دار ہوں گر جنہوں نے ججرت کی ہو ان سے بھی نکاح کی اجازت دی عملی چنانچے اس آیت کے موافق حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا از واج مطہرات میں داخل ہوئیں۔

چوتھائخصوص تھم بدفر مایا کہ وہ مسلمان عورت جو بلاعوض لینی بغیر کسی مہر کے اپنے آپ کو تغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کروے اور بشر طبیکہ تغیر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نکاح میں لانا چاہیں تو وہ بھی حلال ہے۔ اس اجازت کی بنا پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا از واج مطہرات میں شامل ہو کیں۔ لیکن آ نخضرت صلی اللہ تعالیہ وسلم نے بدیسندنہ فرمایا کہ مہر کے بغیران کے مہد سے فائدہ اٹھا کیں۔ اس لئے آپ نے ان کی کسی خواہش اور مطالبہ کے بغیران کو مہر عطافر مایا۔

یا نچوال علم بیکہ بیسب احکام آپ کے لئے مخصوص کئے مسئے

ہیں دوسرے موسین کے لئے نہیں ہیں۔عام موسین کے لئے ان کی بیبیوں اور لونڈ بول کے بارے میں جواحکام اور حدود مقرر کئے محمئے ہیں وہ دوسری آیات وروایات میں ہیں جواللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور جواوروں کو بھی معلوم کراوئے سے ہیں۔

آخر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مخصوص احکام جو دیئے جانے کی حکمت بیان فرمائی جاتی ہے کہ بیخصوص احکام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دیئے ہیں بیاس مصلحت کے لئے ہیں تا کہ آپ برکسی شم کی تنگی نہ ہواورکوئی حرج واقع نہ ہو بلکہ ہولت اور وسعت ہوجائے۔اللہ تعالیٰ غفورالرجیم ہوتے نہ ہو بلکہ ہولت اور وسعت ہوجائے۔اللہ تعالیٰ غفورالرجیم ہے کہ بندوں سے جواحکام کی تعمیل میں بھی کوئی قصور ہوجا وے تو اس پر بھی معاف کرتے ہیں اور یہ اللہ کی رحمت و مہر بانی تھی جو سہل احکام نازل کئے۔

یہاں جو مصلحت بیان فرمائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو مخصوص احکام دیئے گئے وہ اس لئے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ دے اور حرج واقع نہ ہو۔ تو اس کی وضاحت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بپر دجودین کا کام کیا گیا تھا۔ اور ہر شعبہ ذندگی میں تعلیم و تربیت دے کرایک اعلیٰ درجہ کی مہذب شاکستہ اور پاکیزہ ملت بنانا تھا اس غرض کے لئے مردول کو تعلیم و تربیت بھی اتی ہی شردری تھی اور جو اسلامی تہذیب آپ نے سکھائی تھی اس کے مطابق تھی اور جو اسلامی تہذیب آپ نے سکھائی تھی اس کے مطابق عورتوں کو براہ راست خود تربیت و تعلیم و تربیت کے لئے بہی مطابق عورتوں میں کام کرنے، اور ان کی تعلیم و تربیت کے لئے بہی منا پرعورتوں میں کام کرنے، اور ان کی تعلیم و تربیت کے لئے بہی ملاحیتوں کے متعدد خوا تین آپ کی از واج میں شامل ہوں۔ ان مطابق تو براہ راست تعلیم و تربیت دے کرا پی مدو کے لئے تیار مطابق و اس کے اور اخلاق و تہذیب کریں اور پھر ان از واج مطہرات کے ذریعہ سے شہری بدوی۔ کوان و بوڑھی ہو تم کی عورتوں کو دین سکھانے اور اخلاق و تہذیب بران و بوڑھی ہوتم کی عورتوں کو دین سکھانے اور اخلاق و تہذیب جوان و بوڑھی ہوتم کی عورتوں کو دین سکھانے اور اخلاق و تہذیب بران و بوڑھی ہوتم کی عورتوں کو دین سکھانے اور اخلاق و تہذیب بران و بوڑھی ہوتم کی عورتوں کو دین سکھانے اور اخلاق و تہذیب بران و بوڑھی ہوتم کی عورتوں کو دین سکھانے اور اخلاق و تہذیب

کے اصول سمجھانے کا کام لیں۔ چنانچہ صرف ایک ام المونین حضرت عائشه صديقة رضى اللدتغالى عنها سے كتب احاديث ميں • ۲۲۱ مرویات منقول ہیں علاوہ فقاوی شرعیہ اور جوابات علمیہ کے ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب کوئی نہایت مشكل اور ويجيده مسئله صحابه مين آيراتا تفاتو وه حضرت عائشهرضي الله تعالی عنها کی جانب رجوع کرتے تھے اور ان کے یاس اس کے متعلق ضرور علم یایا جاتا تھا۔ ۲۰۰ سے زیادہ حضرات صحابہ رضوان الله عليهم اجمعين حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها ك شاگرد ہیں۔جنہوں نے حدیث اور فقہ فآویٰ آب ہے سیکھے بیں۔حضرت امسلمہ رضی الله تعالی عنها سے ۳۲ احادیث کی روایت معتبر کتب حدیث میں جمع میں تو ان مخصوص احکام کی یمبی مصلحت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے معاملہ میں كوئى يَتْكَى باتى ندركمي جائے تاكہ جوكار عظيم دين كى اشاعت كا آپ کے سپروکیا گیا تھااس کی ضروریات کے لحاظ ہے آپ ان مخصوص احکام کے ماتحت جتنے نکاح کرنے جاہیں کرلیں۔ چنانچة تخضرت ملى الله عليه وسلم في كياره نكاح فرمائي جن ميس سے دواز واج مطہرات یعنی حضرت خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها اورحضرت زينب رضي اللد تعالى عنها بنت فزيمه كي وفات آپ کے سامنے ہوئی اور باتی نواز واج مطہرات آنخضرت صلی الله عليه وسلم كي وفات كے بعد موجود تھيں \_ يعني حضرت عائشہ رضي الله تعالى عنها، حضرت حفصه، حضرت سوده، حضرت ام سلمه، حضرت زين بنت جحش، حضرت ام حبيب، حضرت جوريد،

حضرت صفيه اورحضرت ميموندرضي اللدتعالي عنبهن \_ یہاں عام معلومات کے لئے اتنا اور عرض کردیا جائے کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانۂ شباب کا بروا حصہ تو محض تجرد اور خلوت گزین میں گزرا۔ جب عمر شریف ۲۵ سال میں بہنجی تو حضرت خد بجد صنى الله تعالى عنها كي طرف سے نكاح كى درخواست ہوئی جو بیوہ اور صاحب اولا دہونے کے ساتھ اس وقت مہم سال کی عمر میں بڑھا ہے کا زمانہ گزار رہی تھیں اور آ ب سے بہلے دو شوہروں کے نکاح میں رہ چکی تھیں۔آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اکٹر عمرای ایک نکاح پرگزری اور وہ بھی اس طرح کرآ پراک لق و دق غار میں ایک ایک مهینه تک عبادت اللی میں مصروف رية اور بداللد كى نيك بندى حضرت خد يجدرضى الله تعالى عنها آب کے لئے توشہ تیار کرتنس اور عبادت اللی اور سکون طلبی میں آپ کی اعاشت وامداد کیا کرتیں۔عمر کا بردا حصہ بیعنی ۲۵ سال اس نکاح برگزرا۔حضرت خدیجیرضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد جبكه أتخضرت صلى الله عليه وسلم كي عمر شريف ٥٠ سال عن تجاوز كرجاتي ہے توبيسارے نكاح ظهور ميں آتے ہيں اور خاص خاص شرعی ضرورتوں کے ماتحت دس خواتین تک آپ کے نکاح میں داخل موتی میں جوسب کی سب حضرت عائشہرضی الله تعالی عنها کے سوابیوہ بیں اور بعض صاحب اولاد بھی۔حقیقت یہ ہے کہ حق تعالی نے آپ کی پاک زندگی کے ہرایک دور میں پا کہازمتقیوں کے لئے چھیموندر کودیئے ہیں جوانسانی زندگی کے ہرشعبہ میں ان كعملى ربيرى كرسكيس اللهم صل وسلم وبارك عليه.

وعا کیجئے: اللہ تعالی نے جواحکام از دوا بی زندگی کے ہم کوعطا فرمائے ہیں ہم کوان کے مطابق زندگی گزار نے کی تو فیق عطا فرما نمیں اور ہر کام ہمارا قانون اللہ یہ کی ماتحت ہو۔اللہ تعالی ہم کوظا ہرا و باطنا زندگی کے ہر شعبہ میں شریعت اسلامیہ کی پابندی نصیب فرماویں۔اور تھیل احکام میں ہم ہے جو کوتا ہمیاں سرز دہو پچکی ہیں ان کواپٹی رحمت اور شان غفورالرحیمی ہے معاف فرماویں۔آ مین۔ والمؤرد کا کو ایک کی پاندور نیت الفلیدین

# تُرْجِيْ مَنْ تَنَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغِينَ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءً ومَنِ ابْتَغَيْتَ مِمْنْ عَزَلْتَ

ان من ے آپ جس کوچا ہیں (اور جیک چاہیں) اپنے سے دور رکھیں اور جس کوچاہیں (اور جب تک چاہیں) اپنے نزد یک رکھیں ،اور جن کودور کرر کھاتھا أن میں سے پھر کسی کوظلب کریں

# فَلاجْنَاحَ عَلَيْكَ وَلِكَ أَدُنَّ أَنْ تَقَرّ أَعَيْنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيُرْضَيْنَ بِمَا أَتَيْتُهُنَّ

تب ہی آپ پر کوئی گنا وہیں ،اس میں زیاد واتو تع ہے کہ اُن کی آئے میں شندی رہیں گی اور آزروہ خاطر ندہوں گی اور جو پچھ ہمی آپ اُن کودے دیں گے اُس پر سب کی سب رامنی رہیں گی

## كُلُّهُ نَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ولا يَحِلُ لَك

اورخدا تعالیٰ کوتم لوگوں کے دلوں کی سب باتیں معلوم میں ،اوراللہ تعالیٰ ( یہی کیا ) سب کھے جانبے والا کر دبار ہے۔ اِن کے علاوہ اورعورتیں آپ کیلئے

# النِّسَاءُ مِنْ بُعَدُ وَلَّا أَنْ تَبُدُّلَ بِهِيَّ مِنْ اَزُواجِ وَلَوْ الْجَبَكُ حُسْنُهُنَّ إِلَّا

علال نبیں ہیں اور نہ بید درست ہے کہ آپ ان (موجودہ) بیبیوں کی جگہ دوسری بیبیاں کرلیں اگر چہ آپ کوان ( دوسر بیوں ) کانسن اچھامعلوم ہو گر

### مَامَلُكُتْ يَمِينُكُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيْبًا ﴿

جوآپ کی مملوکہ ہو، اور التد تعالیٰ ہر چیز ( کی حقیقت اور آثار ومصالح ) کا بور انگران ہے۔

تنفیر وتشریخ: گذشتہ یات میں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے نکاح کے تعلق چند مخصوص احکام بیان فرمائے سے شے اوران مخصوص احکام معلا کرنے کی حکمت وصلحت کو بھی ظاہر فرمایا گیا تھا کہ بین خاص رعائیتیں اور خصوص احکام آپ کواس لئے دیئے گئے کہ آپ کے اصل فرائنس اور ذمہ داریوں میں کوئی حرج واقع نہ ہو۔ اسی لئے بھی خداوندی چارے زائدا زواج مطہرات کا رکھنا صرف آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی خصوصیت تھہری تاکہ آپ کی خاکی زندگی کے حالات جوامت کے لئے تمام وین وو تیا کے معاملات میں دستورا معمل ہیں صرف از واج مطہرات ہی کے ذریعہ سے احتیا کہ جہلے ورس میں بیان ہوا۔ صرف ایک حضرت عائشرضی الله تعالی عنہا ہے۔ ۱۲۲۱ اصادیث نہوی صلی الله علیہ وسلم منقول ہیں علاوہ فرق اگی اور علم نبوت کی اشاعت میں حصدلیا اور علمی فوائد آپ نے فرز ندان تو حید کو بہنچا ہے وہ اظہر من الفتس ہیں۔ ایسے ہی دوسری از واج مطہرات سے بھی روایات احادیث پائی جاتی ہیں۔ اور علمی فوائد آپ نے فرز ندان تو حید کو بہنچا ہے وہ اظہر من الفتس ہیں۔ ایسے ہی دوسری از واج مطہرات سے بھی روایات احادیث پائی جاتی ہیں۔ اور علمی فوائد آپ نے فرز ندان تو حید کو بہنچا ہے وہ اظہر من الفت میں۔ ایسے ہی دوسری از واج مطہرات سے بھی روایات احادیث پائی جاتی ہیں۔ ا

مستی کی زوجیت حاصل ہوئی ادراس کی بدولت ان کوبیموقع نصیب موا كروعوت واصلاح اورتعليم وتربيت كاس عظيم الثان كام مل حضور صلى الله عليه وسلم كى رقيق كاربني \_جوراتى ونياتك انسانيت كى فلاح كا ذربعه بن والاتفااوراس مقصد کے لئے جس طرح نبی کریم صلی الله علیہ وسلم غيرمعمولي ايثار وقرباني سے كام لےرہے تصاور تمام صحابر كرام اين صداستطاعت تك قربانيال كردب تصاى طرح ازواج مطبرات كا بھی فرض تھا کہ ایٹارے کام لیں اس لئے اللہ تعالی کے اس فیصلے کوتمام از واج مطهرات نے بخوشی قبول کیا۔ اور جو کچھ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ہاں ال جاتا اس پرصبروشکرے قناعت فرما تنیں مہینوں ازواج مطبرات کے گھروں میں دھوال نہیں نکاتا تھا اور مجور اور یانی برگز ارا ہوتا تھا۔ گررسول النمسلی الله عليه وسلم كى معيت كى دولت حاصل ہونے كى وجه سے بھی تنگی ترشی برآ زروہ خاطر نہیں ہوئیں۔رضی اللہ تعالی عنهن ۔ آ مے عام اہل اسلام کو تنبیہ ہے کہ بیاحکام مخصوصہ ت کرول میں بید خیال مت بكاليما كمبياحكام عام كيول شهوع \_اكرايسا كرو حي توخدا تعالى کوتمہارے دلوں کی سب باتیں معلوم ہیں ، ایسا خیال کرنے برتمہاری مرفت موكى كيونكه ميدور برده الثدتعالي براعتراض اوررسول التدضلي الله عليه وسلم يرحسد بجوموجب تعذيب باس كے بعدا يك اور مخصوص تحكم رسول النصلي الله عليه وسلم كوسنايا جاتا يها وروه بيركيه جب آب ك از داج مطہرات اس بات کے لئے راضی ہو گئیں کہ وہ تھی ترشی ہر حال میں آ ب کا ساتھودیں اور آخرت کے لئے انہوں نے ونیا کو قربان کردیا اوروہ اس پر بھی خوش ہیں کہ آ ب جو برتا دُ بھی جا ہیں ان کے ساتھ کریں تواب آب کے لئے بھی بیطال ہیں ہے کہان میں ہے کی کوطلاق دے کراس کی جگہ کوئی اور بیوی نکاح میں لائیں۔ کویا رسول الله صلی الله عليه وسلم كومما نعت فرمادي مي كمه وجوده بيويون ميس ي كسي كواس لتے نہ جھوڑا جائے کہاس کے بدلے سی اور سے نکاح کیا جائے خواہ صورت شکل کے لحاظ ہے وہ کتنی ہی اچھی ہو۔ ہاں شرعی کنیز اور با ندیون میں تبدل آ بے کے لئے جائز ہادراس کی اجازت ہے۔ اخیر میں فرمایا وكان الله على كُلِ شَيْءِ رَقِيبًا في لعن الله تعالى مريز كر تقيقت ومصالح كا بورا مران باس لئے ان سب احكام من صلحتن اور مكتي مي راس داسطيك كوان مرسوال يااعتراض كامنصب دانتحقاق بيس وَانْ وَرُدَّعُونَا أَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ

چربعض ازواج مطہرات کوحرم نبوی میں وافل کرنے میں ان کے خاندان کواسلام ک طرف لانے کی حکمت بھی تھی۔الغرض بہمتعدد نکاح ندمعلوم کتنے اسلامی اور شرعی ضرورتوں برمنی تھے۔ جن عظیم مصالح کی خاطر نی کریم صلی الله علیه وسلم کوازواج کی تعداد کے معاملہ میں عام قاعدہ ہے مستنیٰ کیا حمیاتھا انہی مصالح کا تقاضا یہ می تھا کہ آ ب کوخاتی زندگی کاسکون بہم پہنچایا جائے اورا بیے اسباب کاسد باب کیا جائے جو آب کے لئے پریشان خاطری کا موجب ہوسکتے ہوں اس لئے جھٹا مخصوص علم ان آیات میں بدویا جاتا ہے کدا ہے نبی صلی الله علیه وسلم آپ کواختیار دیا جاتا ہے کہ آپ این از داج میں ہے جس کو جا ہیں اور جب تک جا ہیں اینے ساتھ رکھیں اور جسے جب تک جا ہیں الگ رکھیں اور پھرالگ رکھنے کے بعد جب جا ہیں ساتھ رکھ لیں ۔ غرض ازواج کے بارے میں آب برکوئی یا بندی نہیں کہ ہرایک کے پاس باری باری سے برابرمت تك ربين جيها كه عام مونين كے لئے كئي بيويوں والے كے لئے لازم ہے۔ آ ہے کواپنی از واج کے بارے میں بوراا نقتیار فقا کہ جس طرح جابي رهيس كيكن اس معامله ميس أيخضرت صلى الله عليه وسلم كو اگر چرا تعالیٰ کی طرف ہے پوری رخصت تھی پھر بھی آ ب ہرا یک کے ساتھ برابرعدل و انصاف فرماتے اور سب کے حقوق برابر بورے فرماتے۔آ مے اس مخصوص حکم کی علت اور حکمت بیان فرمائی جاتی ہے كدية عماس لئے ديا كيا تاكة ب كي از داج كوكوكي شكايت بيدانه موادر سب ہلی خوشی رہیں۔رنج وعم نہ کریں۔ جو آپ کی طرف ہے انہیں فےاس پرداضی رہیں۔ کیونکہ کی کوعلیحدہ کرنے منی کو یاس رکھنے کی کی باری میں دوسرے کھر چلنے جانے میں رات دن رجم اور جھڑ رے رہے لیکن جب سب کومعلوم ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ نے اینے رسول کو اختیار کلی وے دیا کہ جس طرح جاہیں ازواج کے ساتھ سلوک کریں تو اب شكايت كاكوئي موقع ندر با-اس صورت مين انبين شكايت بيدا بي نبيس ہوسکتی جو پچھ آ ب کریں گے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا اس لئے بیہ ان کوخوش رکھنے ان کے ممکنین نہونے اور جو ملے اور جس طرح رہیں اس برراضی رہنے کا کارگر ذرایعہ ہوگا۔ کیونکہ بناء رنج کی عادۃ دعوتے التحقاق موتا باور جب معلوم موكيا كهجو يجحدمال يا توجه مبذول موكى وہ محض احسان ہی ہے تو کسی کوشکایت ندہوگی۔ از واج مطہرات کے لئے بدایک بہت برا شرف تھا کہ انہیں ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی

### تُهُا الَّذِينَ امْنُوا لَاتِنْ خُلُوا بُيُوتِ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤُذِّنَ لَكُوْ إِلَى طَعَ یمان والو نبی کے گھروں میں (بے بلائے) مت جایا کرومگر جس وقت تم کو کھانے کیلئے اجازت دی جاوے ایسے طور پر کہاس کی تیاری کے منتظر نہ رہو بنه وللن إذا دُعِينةُمْ فَأَدْخُلُوا فَأَذَا طَعِمْ للم فَانْتَيْثُرُ وَاوُلامُسْتَ بتم کو بلایا جادے( کہ کھانا تیار ہے) تب جایا کرو، پھر جب کھانا کھا چکوتو اُٹھ کر چلے جایا کرواور باتوں میں جی نگا کرمت بیٹھےر وَ إِنَّ ذَٰلِكُوْكَانَ يُؤْذِي النَّبِيُّ فَيَسْتَعَيْ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَغِيمِ اس بات سے نبی کو نا گواری ہوتی ہے سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صاف صاف بات کہنے ہے( کسی کا) لحاظ نہیں کرتا، سَأَلْتُمُوهُ مُن مَتَاعًا فَسُعُلُوهُ مِن وَرَآءِ حِمَايِ وَلِكُمْ آمَ ، تم أن سے كوئى چيز ماتكو تو بردے كے باہر سے مانكا كردوريه بات(جيث كيليے) تمہارے دلوں اور ان كے ولوں ك قُلُوْبِهِ رَبُّ وَمَا كَانَ لَكُمْ انْ نَوُّذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزُوا. ہے کا عمدہ ذریعہ ہے، اورتم کو جا تر نہیں کہ رسول اللہ کو کلفت پہنچا ؤ اور نہ میہ جا تز ہے کہتم آپ کے بعد آپ کی بہیوں ہے بھی بھی نکاح کرد، الله إنّ ذلكم كان عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا ﴿ إِنَّ ثُنَّكُ وَاشْتًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهُ یہ خدا کے زدیک بڑی بھاری (معصیت کی)بات ہے۔ اگرتم کس چیز کو ظاہر کرومے یا اُس کو پوشیدہ رکھو سے تو اللہ تعالی ڰٲڹؠػؙڸ؆ؿؙؽ؞ۣۼڶؽٵ<u>ۿ</u> ہر چز کوخوب جانے ہیں۔ يَأَيُّهُا اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ الْمُنْوَا ايمان والو الرَّتَ اللَّهُ عَلَيْهَا تم ندواخل الواكم اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلِّلْ الللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا لَكُثْرُ تمهارے لئے اللّٰ طرف(لئے) طَعَامِر كَعامًا غَيْرٌ نَظِرِينَ ندراه تكو إنهُ اس كا بكنا وَلَكِنُ اورنين إذَا جب دُعِينَمُ منهيں بلايا جائے فَأَدْخُلُوا تُوتُمُ وأَثَلَ مِوا فَإِذَا هُرجب طَعِمْتُهُمْ ثَمَ كَعَالُوا فَأَنْتَيْتُرُوا تُوتُمْ مُنتشر موجايا كرو وَلَامُنتَأَيْدِينَ اورنه بِي لِكَاكَر بيتصربوا يعربين باتول كيك اِنَّ مِينَكَ ذَلِكُوْ بِيتِهَارِي بِاتِ كَانَ يُولُوْنِي ايذاري بِ النَّبِيَّ نِي أَفَيَسْتَغِي بِسوه شرات بِس مِنْكُمُّر تم ہے وَاللّهُ اورالله لاَ يَسْتَغِي نَهِي شراتا مِنَ الْحَيِّ فِنْ (بات)ے وَالْذَاور جب إِسَالْتُمُوهُ مَّ مِّانِ عِالَمُو الْمَتَاعًا كُولُ شُي فَسُنْكُوهُ مَ وَالاسِ ما كُولُ مِنْ وَرُاءِ رَجِعَانِ برووكِ وَيجي ذَلِكُنْ تَهارَى بِياتِ ٱظْهُرُ زياده ما كَيزِكُ لِقُلُوبِكُمْ تَهارے دلوں كيلئے وَقُلُوبِهِيَّ ادران كِدل وَكَأْكَانُ ادر (جائز) نبيل اللَّهُ تمهارے لئے اَنْ تُؤَذُّوا كَهُمَ ايذا وه الرَّسُولَ اللهِ الله كارسولُ الرَّكَ اورنه النَّ تَنْزَكُحُوا مِهِ كُمْ تَكَاح كروا اَزْوَاجِمَا اللهِ يبيال المِنْ بَعَلِيا اللهُ اللهِ اللهُ كارسولُ الرَّا الربيا اللهُ ال

البسمي إنَّ بينك ذَلِكُفْر تههاري بيبات كانَ ہے عِنْ اللهِ الله كنزويك العَظِيمُا بنا إنْ تُنْدُ وَا أَرْتُم ظاهر كروا تَشْيَعُا كُونَ بات

أَوْ تُخْفُوْهُ مِا اللَّهِ تِمِياوَ اللَّهُ تُومِينُكُ الله كَانَ بِ إِكُلِّ شَيْءٍ مِرْثُ عَلِيْها جانة والا

وسلم کے گھروں میں بے بلائے مت جاؤ۔ یعنی بلا اجازت نہ علے آیا کرو۔ای سلسلہ میں دوسراتھم بیددیا جاتا ہے کہ اگر نبی صلی الله عليه وسلم كے كھر ميں تم كو كھائے كے لئے آنے كى اجازت دی جائے تو پھر جانے میں مضا نقتہ میں مرتب بھی ایسے طور سے جانا جا ہے کہ اس کھانے کی تیاری کے انظار میں ندر ہولیعنی بے دعوت تو جاؤ مت اور دعوت ہوتب بھی بہت پہلے سے مت جا بیٹھولیکن جب تم کو بلایا جاوے کہ اب کھانا تیار ہے تب جایا كرو- جابليت كے زماندكى جوغيرمہذب عادات الل عرب ميں میلی ہوئی تھیں ان میں سے ایک سیجی تھی کہ کسی دوست یا ملاقاتی کے گھر کھانے کے وقت تاک کر پہنچ جاتے۔ یااس کے محمرآ كربيقےرہتے يہاں تك كه كھانے كا وقت ہوجائے۔اس حركت كى وجد عصاحب خانداكثر عجيب مشكل مين برجاتا تفا منہ پھٹ ہوکر کے کہ میرے کھانے کا وقت ہے آ ب تشریف لے جائے تو سخت بے مروتی ہے کھلائے تواجا تک آئے ہوئے کتنے آ دمیوں کو کھلائے۔ ہروفت ہرآ دمی کے بس میں نہیں ہوتا کہ جب جتنے بھی آ دمی اس کے یاس آ جا کیں فورا کھانے كا تظام كرفي الله تعالى نے اس سم مع فرمايا اور يہاں تحكم اگر چدفاص تی صلی الله علیه وسلم کے کھرے لئے دیا کہ جب کھانے کے لئے بلایا جائے تو جاؤ اور وہ بھی اس وقت پر جبکہ كهانے كے لئے بلايا ميا ہو۔ بہت يہلے سے جاكرمت بيش جاؤ کیکن جب اس نمونہ کے گھر میں بیقواعد جاری ہوجا تیں گے تو مسلمانوں کے ہاں بھی عام تہذیب کا میں ضابطہ بن جائے گا۔ تنسراتكم ميديا كه جب كهانا كها چكوتو اثهركر يطيح جايا كرواورو بين ييهُ كرياتمُن كرنے ميں ند كے رہو۔اس ميں بھى ايك غلط عاوت كى اصلاح تقى بعض لوك كھانے كى دعوت ميں بلائے جاتے تو کھانے سے فارغ ہوجانے کے بعد بیٹھک لگادیتے اور ہاتوں كاايساسلسله چيشروية كهجوشم عى مونے ميں ندا تارانبيساس بات کی بروا نہ ہوتی کہ صاحب خانہ کو اس سے اذبہت ہوگی۔ تفسير وتشريح: \_گذشته آيات مين احكام متعلقه نكاح وغيره كابيان موا تھا۔ بعض احکام اہل اسلام کے لئے عموماً اور بعض احکام أشخضرت صلى الله عليه وسلم كمتعلق خصوصا بيان فرمائ مميح تے۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حقوق جواز واج مطہرات پر نتھے اور ازواج مطہرات کے بعض حقوق جو آ تخضرت صلى الله عليه وسلم يريق بيان فرمائ محك -ابآ مح بعض دھیرا حکام وحقوق حسن معاشرت کے متعلق بیان ہے۔ یہ آیت آیت جاب کے نام سےمشہور ہے اور بداس حکم عام کی تمہیدہے جوتقریباً ایک سال کے بعد سور و نور میں نازل ہوا جس میں اہل اسلام کوائے گھرول کے سوا دوسرے گھروں میں بلا ا جازت واخل ہونے کی صریح ممانعت فرمائی محی بنام جاہلیت کے نا جائز رسوم اور غلط ہا تیں جن کے عادی اہل عرب عرصہ سے تصان کومٹانے اوران کی اصلاح کا قرآن کریم نے یبی طریقہ رکھا کہ پہلے شروع میں ان کی برائی بتلا کرآ سان تھم دیتے جاتے بھرآ خرمیں ان کی قطعی ممانعت دغیرہ کے احکام آتے۔قدیم زمانے میں اہل عرب بے تکلف ایک دوسرے کے گھروں میں ھلے جاتے تھے کی شخص کو دوسرے شخص سے ملنا ہوتا تو وہ دروازہ بر کھڑے ہوکر پکارنے اور اجازت لے کراندرجانے کا پابندند تھا بلکہ اندر جا کرعورتوں بچوں سے یو جو لیتا کہ صاحب خانہ گھر میں ہے یانہیں۔ بیرجاہلا نہ طریقہ بہت ی خرابوں کا موجب تھا اور بااوقات اس سے بہت سے اخلاقی مفاسد کا بھی آ غاز ہوجاتا تھا اس کئے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ہے قاعده مقرر کیا گیا که کوئی مخص خواه وه قریبی دوست یا دور کارشته واربی کیول ندہوآ پ کے گھرول میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ پھرسورہ نوریس جس کا نزول اس سورہ احزاب کے پچھ عرصہ بعد ہوااس قاعدے کوتمام مسلمانوں کے گھروں میں رائج کرنے كاحكم عام ويديا كيارتو يهال اسآييت حجاب مين بهلاحكم ابل ایمان کومخاطب کرکے بیددیا جاتا ہے کہ اے لوگو نبی صلی اللہ علیہ

محمر تھا اس کئے تمام مسلمانوں کے گھروں پر بھی پردہ لٹک مے۔ پھر آ کے اس حجاب لیعنی بردہ کے حکم کی علت بھی بیان فر مادی می کہ رہ بات ہمیشہ کے لئے جانبین کے دلول کے پاک رہے کاعمدہ ذریعہ ہے۔ابغور کرنے کی بات ہے کہ بدقانون الہی جوغیر مردول کوعورتوں ہے رو دررو بات کرنے ہے رو کتا ہاور بردے کے بیجھے سے بات کرنے کا تھم دیتا ہے اور اس كى مصلحت يه بنائى جاتى ہے كہ جانبين كے لئے اس ميں ولوں كى یا کیزگی ہے تو اس قانون اللی کے خلاف مغربی تہذیب کے دلدا دوں کی پیخلوط عورتوں مردوں کی مجانس ۔ اور پیلڑ کیوں اور لڑکوں کی مخلوط کالجوں کی تعلیم اور بیہ دفاتر میں مردوں عورتوں کا بے تکلف میل جول۔ کیا اس سے دلوں کی یا کیزگی قائم روسکتی ہے۔ حاشا وكلا ہرگر نہيں \_مگركيا مجال جوقر آن وسنت سےكوئى تكيركر سكے۔اور پھر بيرونا كه ملك اور قوم ميں اغوا كا بازارگرم ہے۔ زنا کی کثرت ہے۔ جرائم بردھ رہے ہیں فسق و فجو رچھیل رہا ہے۔جمافت نبیس تواور کیا ہے اللہ تعالی جمیں قرآن وسنت کے احکام کی قدرنصیب فرمائیں اوران کواپنانے کی تو فیق عطافر مائیں۔اس آيت حجاب كي تحت حصرت مولانامفتي محمد في صاحب مفتى اعظم ياكتان إلى تفيير معارف القرآن مي لكهة بي كد

" ال علی مردول کو دیے گئے ہیں ان میں عورتیں تو ازواج عورتوں مردول کو دیے گئے ہیں ان میں عورتیں تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہیں ہیں جن کے دلول کو پاک صاف مطہرات رضی اللہ تعالی نے خود قد مدلیا جس کا فکر اس سے پہلے ای سورة میں آیت اِنتہ اللہ لیڈ اللہ لیڈ هیا گئی اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی کو یہ منظور ہے کہ تی البیت وی فطف رکھے والوتم سے آلودگی کو دورر کھے اورتم کو ساف رکھے اورتم کو پاک صاف رکھے ) میں تفصیلاً آ چکا ہے۔ دوسری طرف جومرد کی طب ہیں وہ آ مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم میں جن منظوب ہیں وہ آ مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں جن میں بہت سے حضرات کا مقام فرشتوں سے بھی آگے ہے۔ لیکن میں بہت سے حضرات کا مقام فرشتوں سے بھی آگے ہے۔ لیکن

چنانچدایک موقع برآ مخضرت صلی الله علیه وسلم کے کھر بربھی یہی صورت پیدا ہوئی اور اس سے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوتا کواری مونى توبيآ يات نازل موكئيس اورصاف صاف تمكم ديا كميا كدابل ایمان کونی صلی الله علیه وسلم کے گھر میں کھانے کا اتفاق ہوتو کھانا کھا چکنے کے بعداٹھ کر چلے جایا کرو مینبیں کہ وہیں بیٹھ کرآپیں میں باتیں کرنے لکو۔ آسے فرمایا کہ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا مواری ہوتی ہے کوآ ب لحاظ فرماتے ہیں اور زبان ے بہس فرماتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ۔ مگریہ آب کے اخلاق اور مروت کی بات ہوئی۔ الله تعالیٰ کونو مسلمانوں کی تادیب و اصلاح منظور ہے اس لئے صاف صاف تھم دے دیا کہ کھانا کھاؤ اس کے بعدا ٹھ کر چلے جاؤ۔اس کے بعدایک تھم بیہوا کہ ازواج نی صلی الله علیه وسلم تم سے پردہ کیا کریں گی تواب جب تم کوئی چیز از واج نی صلی الله علیه وسلم سے مانگوتو پردہ کے باہر کھڑے ہوکروہاں سے مانگا کرولیعنی بےضرورت تو پردہ کے باس جانا اور بات كرنائجى ندجائ \_ليكن ضرورت ميل كلام كريكت موسكر رویت اور از واج مطبرات کا سامنانه ہونا جا ہے۔ اس آیت کو آیت جاب کہا جاتا ہے بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عند کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنداس آیت کے نزول سے سلے متعدد مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض كر يك يقفى كه يارسول الله صلى الله عليه وسلم آب كم بال سب بی متم کے لوگ آتے ہیں کاش آپ اپنی از واج کو بروہ کرنے کا تعلم دے دیتے لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم اشارہ اللی کے منتظررے آخر کاربیتھم آھیا کہمم مردوں کے علاوہ جبیا کہ آ کے گآ یت میں آ رہاہے کوئی مردحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ آئے اور جس کو بھی ازواج مطبرات ہے کوئی کام ہووہ يردے كے سيجے سے بات كرے۔ اس مكم كے بعد ازواج مطہرات کے گھروں میں دروازوں پر پردہ لٹکادیے محتے اور چونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا گھرتمام مسلمانوں سے لئے وندکا

ان سب امور کے ہوتے ہوئے ان کی طہارت قلب اور نفسانی وساول سے بیخے کے لئے بیضروری سمجھا گیا کہ مردوعورت کے درمیان پردہ کرایا جائے۔آج کون ہے جوابی نفس کو صحابہ کرام کے نفوس سے ذیادہ پاک سمجھے اور اپنی عور تول کے نفوس کواڑواج مطہرات کے نفوس سے ذیادہ پاک سمجھے اور اپنی عور تول کے نفوس کے اور یہ مطہرات کے نفوس سے ذیادہ پاک ہونے کا دعوی کر سکے اور یہ سمجھے کہ ہمارا اختلاط عور تول کے ساتھ کسی خرابی کا موجب نہیں سمجھے کہ ہمارا اختلاط عور تول کے ساتھ کسی خرابی کا موجب نہیں ہے؟ (معارف القرآن جلد کے)

اور شیخ النفسیر والحدیث حضرت کا ندهلوی نے اپنی تفسیر میں اس آبت جاب کی تشریح کے بعد بطور خلاصہ کلام لکھا ہے کہ بیہ آ بیت صاف بتلاری ہے کہ پردہ متعارفہ جوقد یم اہل اسلام میں رائج ہے وہ غایت درجہ ضروری ہے اور نہایت قابل اہتمام ہے۔ نفسانی وسوسوں اورخطروں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے اور بيآيت اگرچدازواج مطهرات رضي الله تعالى عنهن كحق ميس ہے لیکن اس علم کی جوعلت بیان کی گئی ہے وہ عام ہے یعنی ذَلِكُمْ أَظْهُرُ لِقُلُوْ يُكُمُرُو قُلُوْ بِهِنَ (لِعِنْ بِيهِ بات بميشہ كے لئے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے یاک رہنے کا عمرہ ذریعہ ہے)۔ بعنی بیرجاب طہارت قلوب کا بہترین ذریعہ ہے اور بلاشبہ حق اور ورست ہے اور بیرعلت صراحة ولالت النص سے ثابت ہے جس میں شک وشید کی تنجائش نہیں جس کا صاف مطلب بیہ ہے كديے جاني اور بے يروگ قلب كى نجاست اور كندگى كاسبب ہے اور جاب اور بردہ قلب کی طہارت اور یا کیزگی کا سبب ہے اور ازواج مطہرات تو بوجہ امہات المونین ہونے کے ان کی عظمت اور حرمت دلول میں ایسی راسخ تھی کہ جہاں فتنہ کا اخمال نہیں لہذا جہاں فتنه کا احتال غالب بلکہ فتنہ یقینی ہو وہاں حجاب قطعی طوریر فرض أورلا زم موكائ (معارف القرآن جلده)

غرض کہ اوپر بیتم دیا گیا تھا کہ اہل ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جم کر نہ بیٹھ جایا کریں کہ بیہ چیز باعث اذیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب آ کے علی الاطلاق تھم دیا جاتا ہے

کے صرف اس معاملہ میں تہیں بلکہ سی امر میں بھی اہل ایمان کے لئے چائز جہیں کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم کو کلفت پہنچائیں۔ لعنی کفارومنافقین تو جو چاہیں مکتے پھریں یا کرتے رہیں لیکن مومنین کو بیہ ہرگز لائق نہیں کہ حضور کی حیات میں یا وفات کے بعد کوئی بات ایس کہیں یا کریں جوضعیف سےضعیف درجہ میں آب کی ایڈا کا سبب بن جائے۔مومنین پر لازم ہے کہاہے محبوب ومقدس پنجبر کی عظمت شان کو ہمیشہ مرعی رکھیں کہ کہیں غفلت یا تسابل سے کوئی تکلیف دہ حرکت ندصا در ہوجائے کہ جود نیااورآ خرت کا خسارہ اٹھانا پڑے ۔مفسرین نے لکھاہے کہ آپ کے احکام کی مخالفت کی جائے یا آپ کی یا آپ کے اہل بیت کی کوئی امانت یا تو بین کی جائے۔ یا از واج مطہرات پر کوئی عیب لگایا جائے یا آپ کے پاک دین میں بدوین پھیلائی جائے۔ یا بدعات کورواج دیا جائے میسب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کوایذا اور د کھ دینے کی صورتیں ہیں جس کی سزا بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں برطرح سے اس بات سے محفوظ رتهيس حضرت فينخ عبدالحق محدث دبلوي رحمنة الله عليه كي مشهور كتاب تاريخ مديية منوره جس كانام جذب القلوب إلى ديار الحوب ہے اس میں ایک صدیث حضرت شیخ نے لکھی ہے کہ بسندهجيج حضرت عبداللدبن مسعودرضي الثدتعالي عنديع روايت ہے کہ فر مایا آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے مجھ فرشيتے ہیں سیر کرنے والے زمین میں کہ میری امت کے اعمال مجھے پہنچاتے ہیں اور فرمایا کہ میرا وفات کرنا بہتر ہے تمہارے واسطے اس واسطے کہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کئے جائیں مے۔اگر بہتر ہوں کے تو میں اس میں خدا تعالیٰ کاشکر كرون كا اگر بداعمال ويكهون كا تو تمهار يحق مين طلب مغفرت کروں گا۔ آ سے لکھتے ہیں کمخفقین ومتکلمین کا ندہب ہیہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم زندہ ہیں بعد وفات کے اور خوش ہوتے ہیں طاعت امت سے اور انبیاء علیم السلام کے

بدن شریفه قبر میں بوسیدہ ہیں ہوتے۔ "اس عبارت سے طاہر ہے کہ جب آپ امت کی طاعت سے خوش ہوتے تو امت کی بداعمالی سے رنجیدہ بھی ہوتے ہول کے۔ ای کے مطابق حضرت محكيم الامت مولانا تمانوي رحمته الله عليه في ايك وعظ آ داب المبلغ مين ايك واقعه بيان فرمايا ہے جو دلچيب ہونے کے ساتھ تھیجت اور عبرت آ موز بھی ہے۔ حضرت رحمتہ الله عليه فرماتے ہيں۔" كوئى مجمى معصيت اليي ند ہوگى جس سے سی نه کسی کو تکلیف نه مورشاید آپ سوچتے موں سے که ہارے گناہوں سے کس کوآ زار پہنچا ہے تو آپ ایک حکایت ے اس کا انداز ہ کر لیجئے مرزابیدل دہلوی شاعر کی حکایت ہے کہان کے اشعارتصوف کا رنگ لئے ہوئے تھے۔ کسی ایرانی نے ان کے اشعار کو دیکھ کر بہند کیا اور ان کو ہزرگ ہجھ کر ان کے پاس آیا جب ان کے پاس پہنچا تو بیمرزا بیدل شاعر جام سے داڑھی منڈوا رہے تھے۔ابرانی کو بیدد کی کر غصہ آ عمیا اور جھلا کراس نے پوچھا آغاریش میتراشی۔شاعر نے جواب دیا آرے رکیش می تراشم و لے دیے کسی تمی خراشم۔ وہ بیچارہ مخلص تھا اس نے آزادانہ جواب دیا آرے دل رسول الله صلی الله علیہ وسلم میز اشی۔ تو شاعر نے جواب دیا تھا کہ دلے سی تمی خراشم ایرانی نے جواب دیا کہ ظالم تو توسب سے برے دل کو حیمیل رہا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ ولے کسی نمی خراشم تم یہ داڑھی پراستر ہنیں پھرارے ہو بلکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے دل پرچھری چلار ہے ہو۔حضور کی خدمت میں جب اعمال پیش ہوتے ہیں اور آپ کومعلوم ہوتا ہے کہ میری امت کا ایک مخص ير كت كرتا بكياس ، آپ كاول نبيس دكه تا اوركيا آپ كا

دل دکھانا چھوٹی بات ہے آپ کا قلب تو سیدالقلوب ہے جب تم سیدالقلوب کو تکلیف دیتے ہو پھرید دعویٰ کیسے کرتے ہو کہ ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے ہیں۔ بیٹ کر مرزاشاعر کی آٹھیں کھلی اور چیخ مار کریے ہوش ہوگیا۔ ہوش میں آیا تو تو ہد کی اور بزبان حال یا قال بیہ کہنا تھا

براگ الله که پختم باز کردی مرابا جان جان همراز کردی این جان همراز کردی یعنی میں تو اندھا تھا میری بھی نظر ہی ادھر نہیں گئی کہ مجھ سے استے بڑے قلب کو ایڈ امور ہی ہے۔ یہاں تک میرے ذبمن کی رسائی نہیں ہوئی۔ تو نے میری آئیمیں کھول دیں خدا تجھ کو اس کی جزا دے۔ آ محے حضرت قرماتے ہیں اب اس حکایت سے کی جزا دے۔ آ محے حضرت قرماتے ہیں اب اس حکایت سے مسمی اللہ علیہ وسلم کواس سے کوئی امر غیر مشروع مرز دموگا حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کواس سے آزار ہوگا یا ہیں۔''

یدواقعہ درمیان میں ضمنا آگیا گراس سے معلوم ہوا کہ آپ
کوخوش کرنے یا آپ کورنے وایڈا دینے کاعمل اب بھی ہرائتی
سے جاری ہے۔ تو یہاں آیت میں صاف تھم دیا گیا کہتم کو کس
امر میں بالکل جائز نہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو کلفت
پہنچا و اور ان تکلیف دہ حرکات میں سے ایک بہت شخت اور بڑا
بھاری گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص از واج مطہرات سے آپ کے بعد
نکاح کرنا چاہے یا ایسے نالائق ارادہ کو ول میں لائے یا زبان
سے ذکر کرے بیسب گناہ ہے۔ سواگر اس کے متعلق کسی چیز کو
زبان سے ظاہر کرو گے یا اس ارادہ کو دل میں پوشیدہ رکھو گے تو
اللہ تعالیٰ کو دونوں کی خبر ہوگی کے ونکہ وہ ہر چیز کوخوب جانتے ہیں
اللہ تعالیٰ کو دونوں کی خبر ہوگی کے ونکہ وہ ہر چیز کوخوب جانے ہیں
الہت تعالیٰ کو دونوں کی خبر ہوگی کے ونکہ وہ ہر چیز کوخوب جانے ہیں

دعا کیجے: حق تعالی ہم کو قرآنی احکام پردل وجان ہے کل کرنے کا جذبہ عطافر مائیں اوراب تک ہم سے جواس معاملہ میں کوتا ہیاں سرز دہو چکی ہیں ان کواپٹی رحمت سے معاف فر مائیں اور آئندہ کے لئے ہم کوعزم و مست اطاعت قرآنی کی نصیب فرمائیں۔ وَالْحِدُدِ مَعُونَا اَنِ الْحَمَدُ بِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

#### 

# بِغَيْرِمَا الْكُسْبُوا فَقَدِ احْتَمَا لُوا بُفِتَانًا وَ اثْمَا مِّبِينًا فَ

کوبدوں اس کے کہ انہوں نے پچھ کیا ہوایڈ ا پہنچاتے ہیں تو وہ لوگ بہتان اور صریح ممناہ کا بار لیتے ہیں۔

الله عليه وسلم بي ك لئ ب كالله جل شائد في سفوة كي نسبت ادلاً اپن طرف اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اوراس کے فرشتے صلوۃ بھیجتے ہیں اے مومنوتم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرصلو ہے ہیجو۔اس ہے برور کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مونین کی شرکت ہے۔علماء نے لکھا ہے کہ الله تعالى كى طرف سے اسے نبى صلى الله عليه وسلم برصلوة كا مطلب بہے کہوہ آپ پر بے حدمہریان ہے۔آپ کی تعریف فرماتا ہے۔آپ کا نام بلند کرتا ہے۔آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما تا ہے۔ ملائکہ کی طرف سے آپ پرصلوٰۃ کا مطلب میہ ہے کہ وہ آ ب سے غایت درجہ کی محبت رکھتے ہیں اور آ ب کے حق میں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہوہ آپ کوزیادہ سے زیاوہ بلندمر ہے عطا فرمائے۔آب کے دین کوسر بلند کرے۔ آپ کی شریعت کوفروغ بخشے اور آپ کومقام محمود پر پہنچائے تو إِنَّ اللَّهُ وَمَلْبِكُتُ الْمُكُونَ عَلَى النَّبِيِّ كَيماتُه ايمان والول كو بھی دو چیزوں کا تھم دیا گیا ایک حَدُنُواعَلَیْدِ دوسرے سَلِمُوْاتَنْدِلِيْمًا - صَلُوْاعَلَيْهِ . كَتْمُ كَا مطلب بد ہے كدا ب ایمان والوتم این نبی کے گرویدہ موجاؤ۔ آپ کی مدح وثنا کرو۔ آ ب کے کئے خاص رحمتوں اور برکتوں کی وعا کرواور آ پ کے لئے اس طرح دعا تمیں کرے اپنی نیاز مندی اور شکر گزاری کا فبوت دو-اس من دعاء كو وردو كمت بي- سيلموات لينما كا مطلب بیہ کہم آپ کے ت میں کامل سلامتی کی دعا کروبوری طرح دل و جان ہے آپ کا ساتھ دو۔ آپ کی مخالفت ہے یر ہیز کرواور آپ کے سیج فرمانبردار بن کررہو۔فقہاءاورعلماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کے حکم کے مطابق عمر بھر میں ایک مرتب ورودشریف پڑھنا فرض ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سی آیت نال ہوئی تو صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجتعین نے عرض کیا يا رسول النُّد صلَّى اللَّه عليه وسلم سلام كاطر يقته تو جميس معلوم مو چكا

ان آیات میں بیان فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ از واج نبی صلی الله علیه وسلم کوان ہے کوئی پر دہ ہیں اور ان کے سامنے آسکتی ہیں یعنی باپ \_ بیٹے \_ بھائی \_ بھائی کے بیٹے یعنی بھتیج \_ بہنوں کے بیٹے لیعنی بھانے۔ ان کے علاوہ مسلمان عورتیں اور اپنی لونڈیال یا باندیال بھی اندرآ جاسکتی ہیں۔ پردہ کے یہی تفصیلی احكام پھرسورہ نور میں نازل ہوئے۔آ مے تاكيد كے لئے فرمايا جاتا ہےا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوان احکام فرکورہ میں خدا ے ڈرتی رہولیعنی سی علم کے خلاف نہونے پائے اس لئے کہ الله ہے کوئی چیز چھی نہیں وہ ہر چیز بر حاضر ناظر ہے۔ گذشتہ درس میں ایک تھم مسلمانوں کو بیچھی ہوا تھا کہ کوئی بات اور کوئی كامتم سے ايبا نہ ہونے يائے جس سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوكلفت ياايذا ينجيج يعني ايك طريقة تؤرمول التُرصلي التُدعليه وسلم كي تعظيم وتكريم كابيه بتلايا تليا تقا كهاسية محبوب اورمقدس بيغمبر كى عظمت شان كو بميشه لمحوظ ركيس اورضعيف سيضعيف كام آپ كى ايدا كانه كرير \_ دوسراطريقه آپ كى تغظيم وتكريم اورعظمت كا یہاں یہ بیان فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برصلوة بهيجنا بي لعني رحمت وشفقت كے ساتھ آ ب كى ثنا اور اعزاز واكرام كرتاب اوراللد كفر مية بهى رحت بيعجة بي اس لئے اے ایمان والوئم مجھی این نبی صلی الله علیه وسلم پر صلوة و رجت بھیجا کروتا کہ آپ کا جوحق عظمت تمہارے ذمہے ادا ہوسکے۔ یہاں یہ بات قابل ذکرہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے احکامات ارشاد قرمائے۔ نماز۔ روزہ۔ حج زکوۃ وغيره وغيره اوربهت سے انبياء كرام كى توصيفيں اور تعريفيں بھى فرمائیں۔ان کے بہت سے اعزاز واکرام بھی بیان فرمائے۔ حضرت آ دم عليه الصلوة والسلام كو ببيرا كيا تو فرشتول كوهكم فرمايا كهان كوسجده تعظيمي كياجائ ليكن كسيحكم ياكسي اعزاز واكرم ميس ینبیں فرمایا کہ میں بھی ہیکام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ بیاعز ازصرف سيد الكونين فخر دوعالم اشرف الانبياء والرسلين محمد رسول التدصلي

لین نماز میں تشہد میں السلام علیک ایھا النبی ورحمة الله و بر کاته کمدکرآپ پرسلام بھیجا کریں اب آپ ہمیں یہ بھی بتادیجے کہ ہم آپ پر دصلوۃ "نیخی درود کیے بھیجا کریں۔ آپ نے فرمایا یوں کہا کرو

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت عليَّ ابراهيم وعلى آل ابراهيم الک حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيده لینی اے اللہ اپنی خاص رحمت قرما حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم پراورا ب کی آل پرجیسا که آپ نے رحمت فرمانی حضرت ابراہیم پر اور ان کی آل پر۔ ساری حمد وستائش کے سزا وار اور بزرگی وعظمت والے آ ب بی بیں۔اے اللہ خاص بر متیں نازل فرما حضرت محمضلی الله علیه وسلم پراورآپ کی آل پرجیسا که آپ نے خاص برکتیں تازل فرمائیں حضرت ابراہیم پراوران کی آ ل برساری حمد وستائش کے سزاواراورعظمت و بزرگی والے آ ب بیں۔اس کےعلاوہ اور بھی متعدد درودشریف احادیث میں آئے میں جوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام کوتعلیم فرمائے (الے ۲۵ صیغرصلو قے اور ۱۵ صیغرسلام کے جواحادیث میں وارد ہوئے میں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے بين وه ايك رساله زاد السعيد بين حضرت حكيم الامت مولانا تفانوی نے جع کردیتے ہیں جوتاج مینی سے لسکتا ہے۔ یول تو صد ہا صینے درود شریف کے مشائخ کرام سے منقول ہیں مگر ظاہر ہے کہ جوصیعے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں ان کی افضلیت اور بابرکت ہونے میں کیا کلام ہے۔ پھردین وایمان ک نعمت جواس دنیا میں سب سے بروی نعمت ہے بیہم کورسول الله صلى الله عليه وسلم كے واسطے اور طفیل میں ملی ہے اس لئے الله تعالی کے بعد حضور صلی اندعلیہ وسلم بی جمارے سب سے بوے مشفق وحسن میں ہم آپ کے احسان کا کوئی بدلہیں وے سکتے۔

بس زیادہ سے زیادہ جوہم کرسکتے ہیں وہ بیر کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے رسول باک علیہ الصلوة والتسلیم کے لئے دعا تیں کریں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ برزیادہ سے زیادہ درود وسلام مجیجیں۔ پھر جب کہ درود شریف کے فضائل بھی بکٹرت احادیث میں آئے ہیں تو اس سعادت سے محروم رہنا کسی امتی کے لئے مناسب بيس - ايك حديث مين حضورصلي الله عليه وسلم كا ارشاد ہے کہ جو محف مجھ برایک دفعہ درود بھیج اللہ جل شانہ اس بروس وفعه صلوة مجيجة بين - أيك حديث مين حضورصلي الله عليه وسلم كا ارشادے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو جائے کہ مجھ پر درود بھیجے۔اللہ جل شانۂ اس پر درود بھیجے گا اور اس کی دس خطائیں معاف کرے گا اور اس کے دی درجات بلند کرے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ کے بہت ہے قرشتے ایسے ہیں کہ جن کا خاص کام یہی ہے کہ وہ روئے زمین پر پھرتے رہتے مين اورميرا جوامتي مجه برصلوة وسلام بهيج وه اس كو محه تك پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ کتنی بروی دولت ہے کہ ہماراصلو ہ وسلام فرشتول کے ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے اور اس بہانہ ہمارا ذکر وہاں ہوجاتا ہے۔ سینکروں احادیث ورودشریف کی فضیلت میں وارد ہیں جواس مختصر درس میں جمع نہیں کی جاسکتیں ایک صدیث میں حضرت انس رضی الله تعالی عندے روایت ہے ك حضورصلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مايا كه جو مخص روزانه مجھ پر ہزار دفعہ درود پڑھے تواس کوموت نہ آئے گی جب تک کہ وہ اپنی عكه چنت ميں نه د مكير لے گا۔ پھر نبي كريم صلى الله عليه وسلم پر درود نہ پڑھنے پر سخت وعید بھی فر مائی گئی ہے۔حضرت کعب بن عجر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ منبر کے قریب ہوجاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو مجے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے درجہ پرقدم رکھا تو پھرفرمایا آمین۔ جب تیسرے برقدم رکھاتو پھرفرمایا آمین۔ جب آپ

خطبہ سے فارغ ہوکر نیج اتر ہے تو ہم نے عرض کیایار سول اللہ ہم

نے آئ آ آ پ سے منہر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات ٹی جو پہلے

ہوئی نہیں ٹی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جرئیل علیہ
السلام میرے پاس آ ئے تھے جب پہلے درجہ پر بیس نے قدم رکھا

تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ خص جس نے رمضان کا

مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ بیس نے کہا

آ بین ۔ پھر جب میں دوسر ہے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ

ہلاک ہوجائے وہ خص جس کے سامنے آ پ کا ذکر مبارک ہواور

وہ دروونہ بھیجے۔ میں نے کہا آ مین۔ جب میں تیسر سے درجہ پر
چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہووہ خص جس کے سامنے اس کے

والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھا ہے کو پاویں اور وہ اس کو

والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھا ہے کو پاویں اور وہ اس کو

ابغور سیجے کہ حضرت جبر ٹیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشیتے کی بدد عائی کیا کم تھی اور پھراس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین فرمانا۔ اللہ تعالی اپنے فضل ہے ہم سب کوان تینوں ہلا کتول ہے فضل ہے ہم سب کوان تینوں ہلا کتول ہے کے نوفیق عطافر ما نمیں۔

الغرض او پرمسلمانوں کو تھم تھا کہ نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تعظیم و تحریم کریں جس کی انتہائی تعظیم و تحریم کریں جس کی انتہائی تعظیم و تحریم کریں جس کی یہ سبت پہاں ذبن میں یہ بھی رکھی جائے کہ جیسے ہرعبادت صرف طریق سنت پرادا کرنے سے مقبول ہوتی ہے اور خلاف سنت طریقہ پر کرنے سے نہ صرف مردود بلکہ قابل مواخذہ ہوجاتی ہے ای طرح درود وسلام کا حال ہے۔ جو طریقہ سنت میں تعلیم فرمایا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طریقہ کا اتباع کیا وہی طریقہ تجورائ تج تابعین۔ ایم وقو اب باتی من گھڑت طریقہ جورائ کے مقبول ہے اور باعث ایم وقو اب باتی من گھڑت طریقہ جورائ کے مقبول ہے اور باعث ایم وقو اب باتی من گھڑت طریقہ جورائ کے مقبول ہے اور باعث ایم وقو اب باتی من گھڑت طریقہ جورائ کے مقبول ہے اور باعث ایم وقو اب باتی من گھڑت طریقہ جورائ کے ایندورسول کو اینداد سے والے دنیا و آخرت میں ملعون اور سخت رسواکن عذاب

میں مبتلا ہوں گے۔مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اذیت دیے سے مراد دو چیزیں ہیں ایک سے کہ اس کی تافر مانی کی جائے۔اس کے مقابلہ میں کفروشرک اور وہریت کا روبیا اختیار کیا جائے اوراس کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرلیا جائے دوسرے بیاکداس کے رسول کواذیت دی جائے کیونکہ جس طرح رسول کی اطاعت خداکی اطاعت ہے اس طرح رسول کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے اور رسول کی نافر مانی خدا کی نافر مانی ہے۔ حضرت علامه قاصى ثناء الله يانى بني الي تفسير مظهري ميس لكمة بي كه جو محض رسول التصلي التدعليه وسلم كوسي طرح كي ايذا بهنجايئ آب صلى الله عليه وسلم كى ذات يا صفات من كوئى عيب تكافي خواه صراحته يا كنلية وه كافر جوكيا اوراس آيت إنّ الكناين يُؤذُّونَ الله وَرَسُوْلُهُ لَعَنَهُ مُ اللَّهُ فِي الدُّنيَا وَ الْخِوْرَةِ وَاعَدَ لَهُمْ عَدَابًا مني نياك ك رو سے اس ير الله تعالى كى لعنت دنيا ميس بھى موكى اور آ خرت میں بھی۔اللہ اور رسول کی ایذا کے بعد مونین ومومنات کو بلاوجها بذادية يروعيدسناكي كى اورفر مايا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَةِ بِغَيْرِ مَا الْنُسَبِّوا فَقَدِ احْتَمَانُوا بُهْمَانًا وَ إِنْمُا مِّينِينًا الى س اشارہ ہے منافقین کی طرف کہ پیٹے چھے مسلمانوں کی برائیاں كرتے اور غلط باتنس ان كى طرف منسوب كرتے ۔ان كوتنبيدكى منی کہ وہ ایسا کرکے گناہ عظیم کا بارا پنے سر پر لے دیہے ہیں۔ اس آیت کی روہے سی مسلمان کو بغیر وجیشری کے سی تھم کی ایذاء اور و کھ چہنجانے کی حرمت ٹابت ہوئی لہذا کسی مسلمان کو بغیر وجہ شرعی دکھ پہنچانا کووہ کسی نوعیت کا ہوجرام ہے۔ ایک حدیث میں رسول التُصلَّى التُدعليه وسلَّم كاارشاد ہے۔

''دمسلمان توصرف و ہ آ دی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہوں ( یعنی کسی کو تکلیف نہ چنچے ) اور مومن تو صرف و ہی ہے جس ہے لوگ اپنے خون اور مال کے مقابلہ میں محفوظ و مامون ہوں۔''

واخردغونا أن الحمال يلوري العلمين

#### ك و كنتك ويساء المؤمنين يدر نَ ذَلِكَ أَدُنَ أَنْ يُعْرَفَ فَلَا يُؤْدُينَ ۚ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِبُ جادری،اس سے جلدی بہجان موجایا کرے کی تو آزار نہ دی جایا کریں گی،اور اللہ تعالیٰ بخشے والا مہرمان ہے۔ یہ مْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمِي يُنَامِ لَنُغُرِينًا اوروہ لوگ جن کے دلوں میں خرائی سے اور وہ لوگ جو مدینہ میں (جھوٹی جھوٹی) افواہیں اڑایا کرتے ہیں آگر یاز نیآ ئے تو ضرورہم آپ کوان پر مسلط کریں سے ٧ يُجَاوِرُوْنَكَ فِيهِا إِلاَّ قِلْيُلاَّ فَمُلْعُوْنِينَ ۚ ٱلِّنَمَا ثُقِفُوۤ لوگ آ ہے کے پاس مدینہ میں بہت ہی کم رہنے یاویں سے ۔وہ بھی (ہرطرف سے ) پیٹکارے ہوئے جہاں ملیں سے بکڑ دھکڑاور ماردھاڑ کی جاو۔ لَا وَسُنَّاةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبُلٌ ۚ وَلَنْ يَجِكَ لِسُنَّاةِ اللَّهِ تَبُنِي يُ نندتعائی نے اُن (مفسد )لوگوں میں بھی اپناریا ہی دستورر کھاہے جو پہلے ہوگذرے ہیں ،اور آپ خدا کے دستور میں کسی محص کی طرف سے ردّ بدل نہ یاویں سے قُلُ فرمادي الكَنْ وَاحِكَ اللهِ يبيول كو ا وَبَنْنِكَ اور بينيول كو ا وَيْسَآءِ اورعورتول كو الله وُمِنِينَ مومنول يَالَيْفُ النَّيْنِي اللهِ مِي يُكْ يِنِينَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ الل فَلَا يُؤْذُ يُنَ تُوانِين نستايا جائے وَكُانَ اللَّهُ اور الله بِ غَفُورًا تَخْتُهُ والا رَجِينُهَا مهريان لَهِنَ اكر لَهْ يَنْتَد بازندآئ اللُّهُ فَيْقُونَ منافَلَ وَالْمُرْجِفُونَ اور مِموثى الوابين أراف والے مرجن روگ لَّذِيْنُ اور وہ جو فِي قُلُورِينَمُ ان كے ولوں ميں ثُورٌ كِر لَا يُجِهَا وَرُوْنَكَ تَهِارِ عِمالِيهِ نِدِرِينِ مِنْ وَو فِي فِيهَا اِس (شهر) مِن النفويينك بهم منرورتهمين ميجهد لكاويس سے بھھ أن ك اِلاَ سوائے ﷺ قِلْینلاَ چند دن ا سَلْعُوْنِیْنَ بِمِنكارے ہوئے ایکنکہا جہاں کہیں انْقِفُوْا دو یائے جائیں کے انجِنْدُوْا كَارْے جائيں گ

تفیر وتشریخ: گذشتہ آیات میں رسول الله علیہ وسلم کو تکلیف دینے اوراؤیت پہنچانے پروعید سنائی گئی تھی اس کے بعد عام موشین ومومنات کو بلاوجہ ستانا اورایڈ ادینے پروعید بیان کی گئی ہے۔ آگان آیات میں بعض ایڈ اوُں کے انسداد کا بندو بست کیا گیا جو مسلمان عورتوں کو منافقین کی طرف سے پہنچی تھی ۔ روایت میں ہے کہ مسلمان عورتیں جب ضروریات کے لئے باہر تکلتیں تو بدطینت منافقین تاک میں رہتے اور چھیڑ چھاڑ کرتے۔ پھر پکڑے جاتے تو کہتے کہ ہم نے سمجھا نہیں تھا کہ کوئی شریف عورت ہے۔ لوغڈی باندی سمجھ کرچھیڑ دیا تھا۔ دوسرے یہ کہ ہمیشہ ایسی جھوٹی خبریں اڑاتے کہ فلان غیم چڑھ کر آتا چاہتا ہے۔ مخالفوں کی تو ساور مسلمانوں کے ضعف وفکست کے چربے کرتے اوران دونوں امورسے عام موشین ومومنات کو کلفت ہوتی۔ اس امر کے انتظام کے لئے حق

شایداینارویہ بدل دیا ہوگا اس لئے سزا سے بیچ رہے۔آ کے فرمایا جاتا ہے کہ فساواور شورش پرسزا کامشروع کرنا پچھان ہی كے ساتھ خاص نہيں بلكه الله تعالى نے ان مقد لوگوں ميں اپنا يبي وستورجاري ركها ہے جوان سے يملے بھی ہوگزرے بيل كمان كو آ سائی سزائیں دی ہیں یا نہیاء کے ہاتھوں سزائیں ولوائی ہیں۔ پس اگر میلے ایسا نہ ہو چکتا تو ان کو اس وعید میں شک وشبہ بھی ہوتا مگراب تو مخبائش ہی نہیں اور آپ خدا کے دستور میں ردو بدل نہ یا کیں مے کہ خدا کوئی بات جاری کرنا جاہے اور کوئی اس کو روك سكے \_ بعض مفسرين نے ميمطلب بھي ليا ہے كہ عاوت الله یدی رہی ہے کہ پیغمبروں کے مقابلہ میں جنہوں نے شرارتیں کی اور فتنے فساد پھیلائے ای طرح ذلیل وخوار یا ہلاک کئے مکئے۔ تو يهال ال ارشاد بارى تعالى يَأْيُهُ النَّدِي قُلْ لِكِرْ وَالْحِكَ وَبَنْنِكَ وَنِيآ أَوْلُو مِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَايِيْهِنَ سے نعنی اے نی صلی اللہ علیہ وسلم آب اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے اورمسلمانوں کی عورتوں سے کہ دیجے کہ جب ضرورت کے لئے اہے کروں سے باہر کلیں تو نیجی کرلیا کریں سرے اپنے چہرہ کے اور این جادری \_ توان حکم صصاف ظاہرے کہ سلمان عورت کوجب سی ضرورت کی بنار گھرے باہر لکانا پڑے تو کمی جادرے تمام بدن جھیا کر تکلیں اور اس جا درکوسر کے او پر سے افکا کر چبرہ بھی جمیا کرچلیں۔علاء نے لکھا ہے کہ مروجہ برقع بھی جلباب کے قائم مقام ہے اور یہی بروہ مروجه ہے جوشروع اسلام سے اب تک مسلمانوں میں رائج ہے جس کو ال زمانے بورب برست دین ہے زادم کرنا جاہتے ہیں۔اللہ تعالی ان کوہدایت دے اوران کے فتنہ ہے مسلمانوں کو بچائے۔ آیت میں لفظ جلابیب کا استعمال ہوا ہے جوجمع ہے جلباب کی جوایک خاص لمبی جا در کو کہا جاتا ہے جس میں عورت سرے بیرتک مستور موجائے۔اس جاور کی بیئت کے متعلق حضرت ابن مسعودرضی الله تعالی عندنے فرمایا کدوہ جاور ہے جودو پشد کے او براوڑھی جاتی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیئت یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ سی ضرورت سے اپنے کھرول سے

تعالی نے بہ آیات نازل فرمائیں جن میں حکم دیا گیا کہ اے نبی صلی الله علیه وسلم آب این از داج اورصاحبز ادبول اور دوسرے مسلمان عورتوں کوفر مادیجے کہ جب بصر ورت گھرے ہا ہرتکلیں توایک جاورے بدن ڈھانپ لیس اور جاور کا کچھ حصہ سرے نیچے چہرہ پرجھی لٹکالیویں۔روایات میں ہے کہاس حکم کے نازل ہونے پرمسلمان عورتیں بدن اور چبرہ جھیا کرایں طرح تکلتی تھیں كەصرف ايك آئكود كيھنے كے لئے كھلى رہتى تھى \_لونڈيوں اور باندیوں کواس تھم کا مکلف نہیں کیا گیا تا کہ کام کاج میں حرج واقع ندہو۔اس کے ایک بارحصرت عمرضی الله تعالی عندنے سی اوندی کو جاور میں لیٹے ہوئے جاتے و کمی کرفرمایا کہ کم بخت بیبیوں کے مشابہ ہونا جا ہتی ہے۔اس کیڑے کواتار تو محویا آزاد عورتوں اورشریف حیادارمومنات کی بدیجیان ہوگئی کہوہ بدن اور چرہ ایک حیادارلباس سے چھیا کر باہرنگائیں اوراس طرح وہ بہجانی جاتیں کہلونڈی ما باندی ہیں میں تا کہ کوئی ان ہے تعرض ما چھیر چھاڑ نہ کرے۔ تو آ زادمسلمان عورتوں کے متعلق بیا تظام فر مایا گیا تا کہ انہیں بہچان کرکسی منافق وغیرہ کا حوصلہ چھیڑنے کا نہ ہواور جھوٹے عذر کرنے کا موقع ندر ہے۔اس علم کے بعد فرمادیا و گان الله عَفُورًا رُحِیه العِن با وجود استمام پرده کے اگر مر القصيرره جائے تو الله كى مبريانى سے بخشش كى تو تع ہے۔ آ مے عام چھیر چھاڑ خواوآ زادعورتوں سے ہو یالونڈ بول سے اس کے متعلق بدطینت منافقین یا بهود کو عبیة قرمائی جاتی ہے جن کا ایک كام ايذا رساني كاييمي تقاكه مدينه مي طرح كي جموني خوفناً ک خبریں اڑا کرلوگوں کو پریشان کیا کرتے کہ فلال غنیم جِرُ هُرَآنا جَامِتا ہے۔فلال توم آتی ہے وہ بول حملہ آور مول کے اور یوں قبل عام کریں ہے۔ توالیے لوگوں کے متعلق ارشاد ہوا کہ اگریا بی حرکتوں سے بازندآ ئے توہم آپ کوان پرمسلط کردیں مے تا کہ بید مینہ ہے نکال باہر کئے جاویں اور چندون جو یہاں رہیں تو ذلیل وخوار ہوکررہیں جہاں کہیں پکڑے جاویں قبل کئے جاویں چنانچہ یہودتو نکالے سکتے اور منافقین نے بیہ دھمکی س کر

قرآن اورسنت نے جس نظام معاشرت کی ونیا کوتعلیم دی ہے وہ طہارت وتقویٰ اورعفت وعصمت ویاک دامنی اورعزت و آ برواورامن و عافیت کا ضامن ہے۔مسلمانوں کوحق تعالیٰ نے اسلام ہی کی بدولت عزیت عطافر مائی ہے مسلمان کی ایمانی غیرت اوردین جذبه حمیت کو برگزید کوارانه جونا جایت که وه اسلامی طرز معاشرت جيمور كرغيرول كي وشع وقطع اورطوروطريق اورتدن و معاشرت اختیار کرے۔ پوری اور مغرب کے یہودونصاری اور یے دین وہر ہے اسلام اور مسلّمانوں کے نہایت خطرناک وحمن ہیں۔انہوں نے ہم میں سے ناقص انفہم لوگوں کوآ زادی نسوال کا سبق رٹا کر۔ بے تحانی۔ بے حیائی۔ عربانیت اور بدکاریوں میں مبتلا كرديا اورطرح طرح كى كندكيان اسلام كعفت وعصمت آب نظام معاشرت میں پیدا کرنے کے لئے مختلف سے جال مھیلا دیے جس میں اسلام اور قرآن وسنت سے توی محبت نہ ر کھنے والے لوگ بردی تیزی سے سیستے چارہے ہیں۔انا للدوانا اليه راجعون آج يورب وامريكه وغيره مغربي ممالك جس اخلاقي تبای و بربادی اور فواحش اور بد کاریول مین گرفتار بین اس کی ابتدا بے بردگ سے ہی ہوئی بے بردگ نے جسمانی زیبائش کا راستہ

کھولا۔ پھراس نے بے حیاتی کی صورت اختیار کی اور پھر بے حیائی نے عربانی اور بدکاری کے سارے دروازہ کھول دیتے۔وہ یورپ جس نے آ زادی نسوال کے برفریب نام سے دنیا میں تُندكي بهيلاني اس مِحْتَعَلَق غِيرَبِينِ أَيْكِ الْكُلْسَانِ بِي كَي شريف نفس عورت نے جس حسرت وندامت سے اینے ملک کی عورتوں کے متعلق ایک مقالہ لکھا جس کا ترجمہ مصرے ماہنا مدالمناریس شائع ہواتھا جس میں وہ محتی ہے کہ انگلتان کی عورتیس اپنی تمام عفت وعصمت کھوچکی ہیں اور ان میں بہت کم الی ملیں کی جنہوں نے اسنے دامن عصمت کوحرام کاری کے دھید سے الودہ ند کیا ہو۔ ان میں شرم وحیانا م کوجھی نہیں اور ایسی آ زادانہ زندگی بسر کرتی ہیں كماس ناجائز آ زادى نے ان كواس قابل ہيں رہنے ديا كمان كو انسانوں کے زمرہ میں شامل کیا جائے۔ ہمیں سرز بین مشرق کی مسلمان خواتین پررشک آتا ہے جونہایت دیانت اور تقوی کے ساتھ اینے شو ہروں کے زیر فرمان رہتی ہیں اور ان کی عصمت کا لباس گناہ کے داغ سے نایا کے تبیس ہوتا۔وہ جس قدر فخر کریں ہجا ہاوراب وہ وفت آ رہا ہے کہ اسلامی احکام شریعت کی تروتیج ہے انگستان کی عورتوں کی عفت کو تحفوظ رکھا جائے۔

(اخوذاته مادف الترآن جدنم الترقان جدنم الترقان المورق الألك المركيف ترآن وحديث في مسئلة جاب كوروش اورواضح والألك ساتھ بيان فرماديا ہے جس بين كسي تم كشك وردد كي تنجائش نہيں۔
ہرمسلمان پر الله تعالیٰ كے تمام احكامات كی اطاعت و پابندی الازم ہے جمیں چاہئے كہ اپنی معاشرت اور زندگی پوری طرح احكام اسلام كے تاليع بنائيں اور مغربی تہذيب وتدن جس بيں احدام اسلام كے تاليع بنائيں اور اخلاق و ايمان كی تباہی و ہرباوی مارے لئے دین و د نیا۔ اور اخلاق و ايمان كی تباہی و ہرباوی ہوار العیاذ بالله تعالیٰ اس ہے بچائیں اور اس کے غضب كو دعوت و بنا ہے۔
الله كی نارافعنی اور اس کے غضب كو دعوت و بنا ہے۔
آزادی نسوال کے فتوں ہے جماری حفاظت فرمائیں اور اسلامی قوانین اور اسلامی و تو تی عطافر مائیں۔

وعالم يجيئ الله ابراية ول وفعل عجوة بى اورة بكرسول باك كى ناراضكى كاباعث موجم كو كال طور براس عن بيخ كى توفق عطافر ما والخرد عُونًا أن الحد للورية العليدين

#### 149 سورة الاحزاب ياره-٢٢ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّهَاعِلَهُ اعِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدُرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ ر) لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں ،آپ فرما دیجئے کہ اس کی خبرتو ہی اللہ ہی کے پاس ہے،اور آپ کو اس کی کیا خبر عجب خبیس کہ قیامت قریب ہی عُونَ قَرِيْبًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَعُنَ الْكُفِرِيْنَ وَأَعَلَّ لَهُ مُرسَعِيْرًا ﴿ خَلِدِيْنَ فِيهَا ابّ ہوجائے۔ بیشک اللہ تعالٰی نے کا فرول کورحمت ہے دور کررکھا ہے اور اُن کیلئے آتش سوزاں تیار کررکھی ہے۔ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں *ہے* ايجدُونَ وَلِيًّا وَلَانْصِيْرًا ﴿ يُومُ تُقَلُّبُ وَجُوهُ مُ مِنْ إِنَّا رِيقُولُونَ إِنَّا وَكُولُونَ إِنَّا نہ کوئی باریا کمیں سے اور نہ کوئی مدد گار۔جس روز ان کے چہرے دوزخ میں الٹ بلٹ کئے جادیں گے بیوں کہتے ہوں گے اے کاش ہم نے اَطَعْنَا اللَّهُ وَاَطَعْنَا الرَّسُولَا ﴿ وَقَالُوا رَبُّنَا إِنَّا اَطْعُنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءِنَا فَأَصْلُونَا اللّٰہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی ،اور یوں کہیں مے کہاہے ہمارے دب ہم نے اپنے سردار دن کا اور بڑوں کا کہنا مانا تھا سوانہوں نے ہم کو السَّبِينُلا ﴿ رُبُّنَا الَّهِ مُرضِعُفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمُ لِعُنَّا كِبُرًّا ﴾ (سید ہے ) راستہ ہے ممراہ کیا تھا۔اے ہمارے رب ان کود و ہری سزاد بیجئے اوران پر بڑی لعنت سیجئے۔ یسُنُلُکُ آب ہے سوال کرتے ہیں النّاسُ لوگ عن ہے (متعلق) التّاعَلَةِ قیامت قَلْ فرمادیں ﴿ إِنَّهَا اسْطِيسُوانِهِيں ۚ يَعْلَهُ اسْ كاعلم

عِنْدَاللَّهِ اللَّهِ ﴾ وَمَا أُورِكِيا ۚ يُكْدِينُكُ حَهِينِ فَهِمْ لَعُكُ ثَايِهِ ۚ الْتَمَاعَةَ قيامت ۚ تَكَثَّونُ هُو ۚ قَرْنِبُا قريب ۚ إِنَّ اللَّهُ هِيْكُ اللَّهُ لَعُنُ لَعنت كَى الْكَفِيرِينَ كَافُرول بِي وَأَعَلُ اورتياركياس نَه الْهُورِ ال كِلِيَّ السَّويْرُ الجزَّى بونَ آك الخليديْنَ بميشر بين مح فيها اس مِن بِكَدَّا بِمِيشِهِ الْأَيْجِ لُوْنَ وونه يا كِينَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وكَ كَفْنَا اور اطاعت كى بموتى الرَّيْسُولِا رسول و قَالُوا اور وه كبيل مع كَرَبُنا الله مارك رب النَّا بينك بم الطَّفْنَا بم في اطاعت كى سَادُتَنَا این سروار وکُرُوایِنا اور این برول فاصَلُوْنا تو انہوں نے بعثکا یا ہمیں التیبیلارات رکتا اے مارے رب أَنْهِمُ وَعِالُمِينَ وَمِنَا مِنَ الْعَدَابِ عَدَابِ وَالْعَنْهُمُ اورلعت كران ي لَفَيَّا لعن إليَّا برى

تفسیر دتشریج: گذشتہ ہے مضمون اللہ اور رسول کی مخالفت پر 📗 کے عذاب کو کب یقین میں لاتے اور اس قسم کی وعیدیں سن کر ے کہا نے نی صلی اللہ علیہ وسلم بداوگا آب سے قیامت کے متعلق محرانه سوال کرتے ہیں کہ وہ قیامت کب آ وے کی؟ بیسوال کرنے والے وہی ید باطن منافق تھے اور ان کے ساتھ میبود بھی

تنبیہ دوعید کا بیان ہوتا چلا آ رہا ہے۔ گذشتہ ایک آبیت میں فرمایا ابطورا نکار اورائسی وشنخر کے قیامت کا وقت وغیرہ یو جھا کرتے گیا تھا کہ بیشک جولوگ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کوایذ اوپیتے ستھے۔اس کئے اس کا جواب اورعذاب مذکورہ کی کسی قدر تفصیل ہیں اللہ تعالیٰ ان پر دنیااور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے اور کیفیت بیان فرمانی جاتی ہے چنانچہ ان آیات میں ہلایا جاتا کئے قیامت میں عذاب مہین تیار کر رکھا ہے۔ اس میں علاوہ د نیوی لعنت کے قیامت کے عذاب ہے بھی ڈرایا حمیا تھا تو اللّٰدو رسول کی مخالفت کرنے والے منافقین و یہود وغیرہ اس آخرت

کے ان کو دو ہری سرا دیجئے اور جو پھٹکار ہم پر ہے۔اس سے بری پھٹکاران بروں پر پڑنی جاہئے۔ گویاان کو دوگئی سزادنوا کر ا پنا دل محندا کرنا جا ہیں گے۔ اس مضمون کی ایک آیت سورہ اعراف آ تھویں بارہ میں گزر چکی ہے جہاں ان بروں اور سرداروں کا جواب بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ ان جھوٹوں اورایے پیردوں سے کہیں سے کہ ہماری سزا میں اضافہ کی درخواست كركتهبين كيامل كيا؟ كياتمهار اعداب مين بجي تخفيف موكى؟ تہیں تم کو بھی اپنے کر توت کا مزہ چکھنا ہے۔ غرض کہ اہل جہنم باہم ایک دوسرے پرلعن طعن اور الزام سے کام لیں سے اور بیر بجائے خود ایک عذاب ہوگا۔اللہ تعالیٰ اینے لطف وکرم سے ہم سب کوجہنم کے آزارے دورر تھیں اور وہال کی ہوابھی نہ لگنے دیں۔ آمین۔ اب يهال كفاروم عرين كاجوبية والفل فرمايا كيا يلينتنا أطفنا اللة والطَعْنَ الرَّسُولَالِعِي جب كفارجهم من اوند هيمندوال جائين كےاس وقت حسرت وندامت ہے كہيں كے كهكاش ہم دنيا ميں الله رسول کے کہنے پر چلتے تو بیونت و یکھنانہ پڑتا مگر پھراس وفت ان کے م بجهتائے سے کیا ہے گا۔ تو کیااس سے کوئی تقییحت وعبرت ان لوگوں كونبيس كنني حايث كه جواسلام كالباده اور هكراوراسلام كاليبل لكاكر دن اور رات الله اور اس کے رسول کی نافر مانی اور خلاف ورزی میں لکے ہوئے ہیں بلکہ قرآن وسنت سے ایک درجہ میں بغاوت برت رہے ہیں تو کیا انہوں نے سورہ فرقان ۱۹ ویں یارہ کی آیت وَ قَالَ الرَّسُولُ لِرَبِّ إِنَّ قَوْمِي أَتَّمَنَّ وَاهْنَ الْقُرْانَ مَفْعُورًا سَهِيسَ في لیعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم حق تعالی سے قیامت کے روز شکایت کے طور بر کہیں گے کہ اے میرے پروردگار میری توم نے اس قرآن کوجو کہ واجب العمل تھابالکل نظر انداز کررکھا تھا۔ حضرت مولانا مفتى محد شفيع صاحب رحمته الله عليه مفتى اعظم یا کتان نے اس آیت کی تفسیر کے سلسلہ میں تکھا ہے کہ:"اس ے ظاہریہ ہے کہ قرآن کو بچور ومتر وک کردیے سے مرادقرآن کا نکار ہے جو کفار ہی کا کام ہے مگر بعض روایات میں میجی آیا

شريك سفے قيامت كمتعلق أتخضرت صلى الله عليه وسلم سے سوال كرنے كا ذكر قرآن كريم ميں متعدوجگة يا ہے كيكن قيامت كاوتت مصلحت اللي كي وجد م ففي ركها كميا إس التراس كاتو ميجه جواب نه يهال ديا كيا ادر نه قرآن مجيد بين كسي اورجگه البنة اس آنے والی مصیبت کا حال بیان کردیا اوراشارۃ بیبتلا دیا کہ اس کا وقت بہت دور نہیں بلکہ قریب ہی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور قیامت اس طرح سے ہیں اور آپ نے اپنی آنگشت شہادت اور ت کی انگلی اٹھا کر دکھایا یعنی جس طرح بید دونوں ملی ہوئی ہیں اور ان میں تھوڑا ہی فصل ہے اس طرح قیامت کبری اور میری بعثت ملی ہوئی ہیں۔غرض بید کہ قیامت قریب ہی آ تھی ہے تو اس فکر میں مت پڑو کہ قیامت کب آئے گی۔اس کا سامان کرواوراس کی تیاری کروےتم سارے جہال کی قیامت کو کیا ہو چھتے ہو۔ تمہاری قیامت یعنی تمہاری موت کہیں سرپر ند کھڑی ہو۔ آ گے قیامت کے منکروں اور ان غفلت شعار لوگوں کا وہ معاملہ بیان فرمایا جاتا ہے کہ جوآ خرت میں بہت جلدان کے سامنے آنے والا ہے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور وہاں نہ وہ کوئی اپنا یار یا تمیں کے نہ مددگار اور اوندھے مند تھسیٹ کرجہتم میں ڈالے جائیں گے اوران کے جہروں کوآگ میں الث بلیث کیا جائے گا۔جس طرح کہ کہاب کو بھونے وقت الٹا پلٹا کرتے ہیں۔اس وفت غایت حسرت سے بول کہیں سے کہ کاش ہم دنیا میں اللہ اور رسول کے کہنے پر چلتے تو بیدوقت و کھنانہ پڑتا۔ اور حسرت کے ساتھ اپنے مراہ کرنے والوں برغیض وغضب بیدا ہوگا اور یوں الہیں گے کہاہے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں کا لیعنی ابل حكومت كا اوراسيخ برول اورليدرون كاكبنا مانا تقارانهون نے دھوکہ دے کر اور جھوٹ وفریب کہد کر اس مصیبت میں مچینسوایا۔ان ہی کے بہکانے پر ہم راوحق سے بھیکے رہاں

کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ یاک کی کتاب قرآن مجید شکایت اور فریاد کریں گے توحق تعالیٰ کا ان کے لئے کیا فیصلہ ہوگا؟ پھر کیا ایسے مسلمانوں نے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تا فرمانی کرتے ہیں رسول الندسلی الله علیه وسلم کا بیدار شادنہیں سنا جو بخاری شریف میں حضرت ابو مرمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا ہے کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی محرجوا نکار کرے۔ صحابے نے دریافت کیایارسول اللہ وہ کون ہے جوآ پ کا انکار کرتا ہے آپ نے جواب دیا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اورجس نے نافرمانی کی اس نے مجھے ندمانا اور میرا انکار کیا (ترجمان السنة جلد اول ص ١٣٧٧) ( اس حديث شريف ير مولا تابدرعا کم صاحب مہاجر مدتی نے بیشرح لکھی ہے۔ "انكارودسم برے ايك سيكرزبان سے انكاركر ے ايسامنكر کافرے اور بھی جنت میں داخل نہیں موسکتا۔ دوسرای کرزبان سے اقرار کرتا ہے مگراین طرزعمل میں کھلے متکر کے مشابہ ہے۔ بیاکو اقرار کرد ہائے مگر جب نافر مائی کرنے میں زبان سے انکار کرنے

والے کے برابر ہے تو ایک نظر میں یہ بھی کو یا منکر ہے لہذا اسے بھی

ان منکرین کے ساتھ کچھون رہنا ہوگا گوایے قلبی اقرار کی دجہ سے

پھر بھی نیات ہوجائے۔رسول کے لائے ہوئے وین کو ماننا ایمان

ہے اوراس کی اطاعت کرنا اس قلبی ایمان کی علامت ہے۔ تافرمان اورمنكرصورت ميس يكسال بين-" (ترجمان السندة جلداصفحد ٢١٠١) تواليه مسلمان جودن رات رسول التُصلي التُدعليه وسلم كي نافر ماني ميس م وعدم من وه اینا انجام اس ارشاد نبوی علیه اصلوق والسلام مس سوج لیا۔ پھر بخاری شریف میں حوض کوڑ کے باب میں متعدوا حادیث روایت کی ائی ہیں۔جن کامشترک مفہوم سے کہ قیامت کے دن جب رسول خدا صلی الله علیہ وسلم این امتوں کو حوض کور سے سیراب کرنے کے لئے ابندائی انتظامات میں مصروف اوراین امت کے لوگوں کی آید کے منتظر ہوں مے تواس وقت کھ لوگوں کوآپ تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا جائے گا اوران كوجهنم كي طرف وهكيل دياجائ كا\_ (العياذ بالله تعالى) اس يرحضور صلى الله عليه وسلم الله تعالى ع عرض كريس مع كدا الله بيلوك تومير التي میں اور جھے سے تعلق رکھنے والے میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ ب کو جواب مے گا کہ ہیں تو بے شک بیآ پ کے استی ہی۔ لیکن آ پ کوان کے كرتوت معلوم بيس بيلوك دين ميس طرح طرح كى بدعات نكالت رب-اس لئے حوض کور سے ان کو یانی نہیں ملے گا۔ (او حدی یاک بے سنو ۱۲۳ حدادل) اورانهی احادیث میں سے ایک حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدالفاظ آئے ہیں۔فاقول سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی لعنی اس وقت میں کہوں گا کہ وہ لوگ دور ہون وہ لوگ دور ہول جنہوں نے میرے بعددین کو بدل ڈالاتو آج بے دینی کے راستوں پر چلنے والےمسلمان میدان حشر کے اس وقت کو یاد کرلیں جبکہ حوض کوڑ ہے سيراب نه ہوسكيس سے اور شافع محشر عليه الصلوة والسلام بھي أنہيں جيم رك كردوركروي كي بيران كالمحكانه كيام وكا العياذ بالله تعالى -ميرے عزيز واور دوستوآج برمسلمان كوموقع حاصل ہے كدوه الله اوراس كے رسول صلى الله عليه وسلم كى اطاعت اختيار كرے اور ہرچھوٹی بری تافر مانی سے جووہ تصدآ کررہا ہے باز آ جائے اور تجی توبہ سے گذشتہ گناہوں کی تلافی کرلے تاکہ روز قیامت میں حسرت وندامت سے واسطہ نہ پڑے۔اللد تبارک وتعالی اینارہم و كرم جم پرفر مائيس اوراين توفيق حسن جم كونصيب فر مائيس -وَالْخِرُدُعُونَا آنِ الْحُدُنُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

# لَاتَكُونَوْا كَالَّانِ إِنَ اذَوْا مُؤسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالَوْ الْوَكَا مت ہونا جنہوں نے ( میجی تبہت تراش کر ) مونٹی کوایڈا دی تھی سوان کوخدا تعانی نے بری ٹابت *ک* تعے۔اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رائی کی بات کہو۔ اللہ توجد (ورحمت) فرمائے

#### وكان الله عَفُورًا رَجِيمًا ﴿

ادرالله تعالی غنور رحیم ہے۔

الكَكُونُوا تم ندمو كَالْكُن بْنَ اللَّالِ بُن اللَّالِ كُول كَا طرح الْدُواانبول فِيسًا مُوسَى موتَ فَبَرَّأَهُ توبري كردياستو الَّذِينَ أَمُنُوا ايمان والو ا قَالُوا أَبُولِ غَلَما وكَانَ اوروه تع عِنْكَ اللهِ الله كنزويك ا ذُنُوْ بَكُمْ تَهار ٤٠ كُنَّا ورجو بس يُطِعِ اللهُ الله كا طاعت كي وريسول اوراس كارسول التكمولت آسان عُرِضْنَام نِ فِينَ كِيا الْأَمَانَةُ الانت فَقُلُ فَإِلَّ تُو وه مراد كو بهني الفَوْزَاعَيْظِيمٌ برى مراد إِنَّا مِينَكُ بِم وَالْأَرْضِ اورز من وَالْحِيالِ اور يهار فَأَيْنَ تُوانبون نے الكاركيا أَنْ يَحْمِلْنَهُا كروه اسالها من لَهُمَا اورات المُالِيا الْإِنْسُالُ انسان في إِنَّهُ مِثْكُ وو كَانَ تَمَا ظُلُومًا ظَالَم جهول برانان بنقيان منافق مُر دول و المهنفي عليت اورمنافق ورتول و الهنشيركين اورشرك مردول والمنشي كمت اورمشرك مورتول ويتوب اورتوبة بول كر\_ والموريت ادرمون عورتول

الله کے لئے نہیں کی لیعنی اس میں رور عایت کی گئی ہے۔ بیربات حصرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند في سن لى إور جاكر حضور اقدس صلی الله علیه وسلم عصور کیا که آج آب پربیه بات بنائی گئی ہے۔آب نے جواب میں فرمایا اللہ کی رحمت ہو موی علیہ السلام پر انہیں اس سے زیادہ اذبیتیں دی مکئیں اور انہوں نے صبر کیا۔الغرض بیہاں عام مسلمانوں کو ہدایت فرمائی منی کهتم یمودیوں کی سی حرکت نه کرنا۔ تمہاری روش اینے نبی (صلی الله علیه وسلم ) کے ساتھ بیانہ ہونی جاہئے جو بنی اسرائیل کی روش موی علیہ السلام کے ساتھ تھی۔تم اللہ سے ڈرولیعنی ہر امريس اطاعت الله اوراطاعت رسول كاخيال ركھواور بالخضوص زبان سے کلام کرنے میں اس کا بہت ہی خیال رکھواور ہمیشداللد کے خوف وڈر سے منہ ہے سیدھی۔ سچی راست اور ویانت داری كى بات كهو ـ اور جب تم تقوى اور راسى اختيار كرو محتوالله تعالى اس مے صلہ میں تمہار نے اعمال کو قبول کرے گا۔ اور تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہاری خطائیں اور لغزشیں معاف کردے گا اور ی تمرات اطاعت پر بین اور اطاعت وه چیز ہے کہ جواللہ اور اس کےرسول کی اطاعت کرے کا سودہ بڑی کامیانی کو بینے گا۔سورة کے آخر میں انسان کا مکلف باحکام شرعیہ ہوتا اور ان کو امانت کے ساتھ تشبیہ دے کر اس کے ادائے حق کرنے والوں کا مورد عنایت ہونا اور اس حق کو ادا کرنے والوں کامستحق عذاب ہونا بیان فرمایا جاتا ہے چنانچے ہتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے بیامانت لینی احکام بجالانے کی ذمہ داری اپنی بردی زبر دست و طاقتور مخلوق آسانوں۔زمین۔اور بہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی مگر وہ اس ذمہ داری سے ڈر محے اور انکار کردیا۔ اب یہال بیا شکال ند ہونا جائے کہ پہاڑ۔ زمین اور آسان تو بظاہر بے حس و بے شعور میں تو ان سے سوال جواب کسے ہوسکتا ہے تو اس کی وضاحت میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کابیدواضح ارشاد ہے وَان مِن شَكَى وَ الكَ يُسَيِّهُ بِهُا لَا يُسَيِّهُ الكَ الله الله الله الله الله الله الله

تفسير وتشريح: ميهورهُ احزاب كا آخري ركوع اور خاتمه كي آيات بن - گذشته آيات مين الله درسول كي مخالفت احكام جس کو ایذا ہے تعبیر فرمایا گیا تھا اس ہر وعبد سنائی گئی تھی اور ایسے لوگوں کو قیامت میں جو خسرت وندامت ہوگی اس کو بیان فرمایا کیا تھا کداس دن غایت حسرت سے بول کہیں سے کہ کاش ہم نے دنیا میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج اس مصیبت میں بتلا نہ ہوتے اس کے بعد مسلمانوں کو عام مدایت کی جاتی ہے کہتم اسے رسول علیدالصلوة والسلام کے ساتھ کوئی برتاؤ ایسانہ کرتا جیسا کہ بنی اسرائیل نے اپنے پیٹیبر حضرت موی علیدالسلام کے ساتھ کیا تھا کدانہوں نے حضرت موی علیہ السلام کوطرح طرح کی اذبیتی پہنچائیں۔ جھوٹے الزامات لگائے اور بے سرویا تہمتیں آپ کے سر پرتھوپیں۔ تو جنہوں نے تہمت تراش کرموی علیدالسلام کواذیت وی تھی اس ے حضرت موی علیہ السلام کا تو سمجھ نہ بھڑ اکیونکہ اللہ تعالیٰ کے بزديك وه برے معزز تيفيبر فقے الله تعالی نے حضرت موی عليه السلام کی برائت ظاہر فرمادی اور ان کا بے عیب و بے خطا ہوتا سب برطام رکر دیالیکن ستانے والوں نے اپنی عاقبت خراب کرلی تو مطلب سيك ا \_ مسلمانو! تم ايخ رسول كوآب كى مخالفت كركے ایذ امت دینا بلكه برامریس الله اور رسول كی اطاعت كرنا جس كاعكم آ كے ديا جاتا ہے كمايمان لانے كے بعدتمباراكام يہ ہے کہ اللہ کے غضب سے بینے کی کوشش کرتے رہو۔اس سے ڈر کر بری باتوں سے اسے آ ب کو دور رکھواور بالخصوص کلام كرنے میں اس كى بہت رعايت ركھوكہ جب بات كرنا ہورائى کی بات کہو کہ جس میں عدل واعتدال سے تجاوز نہ ہو۔ بعنی منہ ے جو بات نکالووہ کی ۔سیدھی اور راست ہونی جا ہے۔ یہاں مفسرین نے ایک واقعہ کا بھی ذکر کیا ہے اور وہ رہے گیا کے موقع پر آ تخضرت صلی الله علیه وسلم مسلمانوں میں پچھ مال تقسیم کررہے تھے۔اس مجلس سے جب لوگ باہر نکاتو کس نے کہا کہ بیقسیم

جوالله تعالى كى حمد و تنجيع نه يرد هتى موراورينظا مرب كدالله تعالى كى معرفت اس کی ذات عالی کو پہچانتا اور اس کو خالق و ما لک اور سب سے اعلیٰ اور برتر جان کراس کی حمد تشہیج کرنا بغیرادراک و شعور کے ممکن نہیں ۔ تو ٹابت ہوا کہ ادراک وشعور تمام محلوقات میں بہاں تک کہ جمادات میں بھی موجود ہے۔اس ادراک و شعور کی بناء بران کومخاطب بھی بنایا جاسکتا ہے اور وہ جواب بھی دے سکتے ہیں اس لئے جمہور امت کے نزدیک آسانوں۔ ز بین اور بہاڑوں برعرض امانت حقیقی طور پر کیا گیا اور انہوں نے حقیقی طور پر ہی اپنا اس بار ہے عاجز ہونا ظاہر کیا۔ (معارف القرآن جلدے ص ۲۳۲) علامہ ابن کثیر ؓ نے متعدد اساد کے ساتھ اس عرض امانت کی میتفصیل نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول آسانوں پر پھرز مین پر پھر بہاڑوں پراختیاری صورت میں يه پیش كيا كه جهاري امانت يعني اطاعت احكام شرعيه بالاختيار كا ہار اٹھالو اس معاوضہ کے ساتھ جو اس کے لئے مقرر ہے۔ ہر ایک نے سوال کیا کہ معاوضہ کیا ہے تو بتلایا گیا کہ امانت لیعنی اطاعت احکام شرعیهتم نے بوری طرح کی تو تمہیں جزا وثواب اورالله تعالی کے نزدیک اعرزاز خاص ملے گا اور اگر تعمیل احکام شرعیه ندکی یااس میس کوتا ہی کی تو عذاب اور سزاملے گی ۔ان سب بوے بوے اجسام نے بیس کرجواب دے دیا کداے جارے بروردگار ہم اب بھی آ ب کے تابع فرمان چل رہے ہیں لیکن جب ہمیں اختیار دیا گیا تو ہم اس بارکواٹھانے سے ایپے کوعاجز یاتے ہیں۔ ہم نہ تواب جاہتے ہیں نہ عذاب کے محمل ہیں۔ (لیعنی آپ کے اوامر ونواہی کی بجا آوری کی ذمہ داری قبول کرنے کی ہم میں طاقت وہمت نہیں۔ پس اس امانت کے بوجھ سے اس قدر ڈرے کہ عذاب کے خوف سے تواب سے بھی وست بردار ہو گئے کہ خدا جانے بعد میں کیا انجام ہو۔ہم سے اس امانت کی حفاظت ہوسکے یا ندہوسکے اور ہم اس کے حقوق ادا كريكيس يانه كريكيس پس ان سب في اس امانت كے اتھائے

ے اور اس ذمہ داری کو قبول کرنے ہے انکار کرویا۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ آسانوں۔ زمین اور پہاڑوں کا بیا نکار اہلیس کی طرح سجد اُنعظیم سے نہ تھا۔ بلکہ اپنے کو صغیر اور حقیر سمجھا اور اپنی کروری کے اظہار سے میہ نیاز مندانہ عذر پیش کردیا۔ پھر انکو اختیار دیا گیا تھا کہ قبول کریں یا نہ کریں۔

پھر ایک حدیث کے حوالہ سے حصرت ابن عباس رضی اللہ

تعالی عندنے بیروایت مقل کی ہے کہ آسان زمین اور بہاڑوں پر عرض امانت اوران کے جواب کے بعد حق تعالی نے حضرت آدم عليه السلام كوخطاب فرمايا اورفرمايا كهجم في اين امانت آسان و زمین کے ساتھ چیش کی تووہ اس کا باراٹھانے سے عاجز ہو گئے تو آپ اس بارامانت کواٹھا کیں گے مع اس چیز کے جواس کے ساتھ ہے۔ آ دم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے پروردگاروہ چیز جواس كيماته بكياب، جواب ملاكه الرحمل امانت ميس يورب اترے معن اطاعت ممل ک تو آب کوجزاملے گی (جواللد تعالی کے قرب درضاا در جنت کی دائمی نعمتوں کی صورت میں ہوگی ) اوراگر اس امانت كوضائع كياتوسر الطيكي \_ آوم عليدالسلام في الله تعالى کے قرب ورضا میں ترقی ہونے کے شوق میں اس کوا مقالیا۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے تقدیر ازلی میں آ دم عليه السلام كوزيين مين اينا خليفه بنانا طيفر ما يا تفااور بيخلافت ای کوسپروکی جاسکتی تھی جواحکام الہیدی اطاعت کا بار اٹھائے كيونكداس خلافت كاحاصل بى بيه بكرزيين برالله ك قانون كو نافذكر بي خلق خداكوا حكام البهيكي اطاعت يرآ ماده كرياس لئے تکوین طور پر حضرت آ دم علیدالسلام اس امانت کے اٹھانے کے لئے آ مادہ ہو گئے حالا نکہ دوسری بڑی بڑی مخلوقات کا اس سے عاجز بمونا بهى معلوم بموچكاتها\_(معارف القرآن بلديم ٢٣٨) اب جب کہ انسان اتنی بری ذمہ داری کا بوجھ الھائے ہوئے ہے اور پھر بھی یہ بے فکر ہوکر رہتا ہے اور اعمال وعقائد دونول میں خلاف ورزی احکام الہید کی کرتا ہے تو اس بنا پراس

انسان کو باعتبار حالت اکثر افراد کے ظالم اور جاہل قرار دیا۔ مفسرين في الكهاب كدية جمله انه كان ظلوما جهو لا مطلقاً انسان کی مُدمت میں نہیں آیا بلکہ اکثر افراد نوع انسانی کے اعتبار ے واقعہ کے طور پر ارشاد ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نوع انسانی کی اکثریت خلوم وجهول ثابت جوئی جس نے امانت کاحق ادا نه کیا اور خساره میں پڑی اور چونکه اکثریت کا بیرحال تھا اس کئے اس جملہ کونوع انسانی کی طرف منسوب کردیا گیا۔ بالآخر اس ذمه داری کا انجام بیر ہوا کہ اللہ تعالیٰ منافقین اور منافقات کہ جنبول نے ظاہری اسلام رکھتے ہوئے در بردہ مخالفت کی اور مشركين ومشركات كهجنهول نے على الاعلان اور تعلم كھذا مخالفت احكام الهيدكي انكواس امانت كي خيانت اور احكام كے ضالع كرنے برسزا وعذاب دے كا اور مومنين ومومنات جنہوں نے صدق دل سے ایمان اختیار کیا اور خدا کے احکام کی اطاعت کی ان پرتوجہ اور رحمت فرمائے گا اور اگر مخالفت کے بعد مجھی کوئی باز آ جائے تو موسین ومومنات کے زمرہ میں شامل کرلیا جائے گا۔ یعنی ہرا یہ مخص کواللہ تعالیٰ بخشنے اور رحمت کرنے کو تیار ہے جو اس سے معافی اور رحم کا خواستگار ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ ال خاتمه كركوع كابتدائي آيات يعني يَايَتُهَا الَّذِينَ المَنُولِ اتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلُاسَبِ يِنَّ اللَّهُ يُصْلِحُ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ دُنُوْبُكُمْ وَمَنْ يَطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَ افْقُلْ فَازْفُوْزَاعَظِمًا ﴿ الْعِنْ اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرویعتی ہرامر میں اس کی اطاعت کرو اور بالخضوص كلام كرنے ميں اس كى بہت رعايت ركھوكه جب

بات کرنا زاستی کی بات کہو۔اللہ تعالیٰ اس کے صلہ میں تمہارے اعمال کو قبول کرلے گا اور تنہارے گناہ معاف کردے گا اور بیہ شمرات اطاعت کے ہیں اور جو مخص اللہ اور اس سے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ بڑی کامیا بی کو پہنچے گا۔) اس پرمفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اصل حکم سب مسلمانوں کو بیددیا حمیا ہے کہ انقواالله لعن تقوي اختيار كروجس كي حقيقت تمام احكام الهيه كي مكمل اطاعت ہے كه تمام اوامر كى تعميل كرے اور تمام منہيات و مروبات سے اجتناب کرے اور ظاہر ہے کہ بیکام آسان تہیں اس کئے انتقواللہ کے بعدایک فاص عمل کی ہدایت کی جاتی ہے لیعنی اینے کلام کی درستی اور اصلاح۔ بیمسی اگر چے تفویٰ ہی کا ایک جزومے مگرابساجزوہے کہ اس برقابو پالیاجائے تو ہاتی اجزاء تقویٰ خود بخو وحاصل ہوتے جلے جائیں تھے جبیبا کہ خود آیات فرکور من تول سديد اختيار كرنے كے نتيم من يضلخ لكف اغتالكف كا وعده بيعني اكرتم في اين زبان كوغلط باتول بيروك ليا اور کلام درست اور بات سچی سیدهی صاف کہنے کے خوگر ہو گئے تو الله تعالی تنهار ہے سب اعمال کی اصلاح فرمائیں سے اور سب کو درست کردیں گے اس طرح وہ سب قبول ہوں گے۔ اور بی بھی وعده فرمایا یغفرالکا دُنُوبکُو لیعن جولغرشیس تم عصرز دمونی ہیں ان کومعاف فرمادیں کے ۔تو معلوم ہوا کہ ایک صرف زبان اور کلام کی در تی وین و نیا دونوں کے کام درست کرنے والی ہے۔ الله تعالی جمیس بھی اپنی زبانوں کی حفاظت اور کلام کی درستگی کی توفيق كامله عطافر ما تمين - آمين -

وعا میجیے: اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے قول و فعل ہے بچا کیں کہ جورسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور اذبیت کا باعث ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے ایمان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اتباع بھی نصیب فرما کمیں اور ہمیں ہر حال میں راستی اور صدافت پر قائم رکھیں۔ اور ہم سے جو کوتا ہیاں سرز و ہو پھی ہیں انہیں ابنی رحمت سے معاف فرما کمیں۔ آ مین۔ وَالْحِدُودَعُونَا اَنِ الْحَدُلُ لِلْلُودَتِ الْعَلَمُ مِنْ

#### ؞ڒٷؙۺڒٳڰڸؾؽ؆ڿ؆ڮؿػڰؙڝؙڎڔڹٳڲڰٳؿؿڔۅؠٷ ڛٷۺڒٳڰڸؾؽ؆ڿٷڵڝڰؠڣڛ؈ٳڝ؆ڛڝڿ<u>ٷۼٳ</u>

## يس حِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمِ اللهِ

شروع كرتا مون الله كے نام سے جو برا امبر بان نها يت رحم كرنے والا ہے۔

## الْعَبْدُ لِلْهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْرَاضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاخِرَةِ الْمُعَدِد

تمام ترحد (ثنا)ای الله کوسر ادار ہے جس کی ملک میں ہے جو پھھ سانوں میں ہے اور جو پھھ زمین میں ہے ادرا سی کوجر ( ثنا) آخرت میں بھی (سراوار) ہے

## وهُو الْعَكِيْدُ الْغِيدُ ويعْلَمُ مَا يُلِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا وَمَا يُنْزِلُ مِنَ

اوروہ مکست والاخبر دارے۔وہ سب کھی جانا ہے جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے (مثلاً بارش) اور جو چیز اس میں سے لکتی ہے (مثلاً نبا تات) اور جو

#### التماء ومايعرج فيها وهو الرحيد الغفور

چیزآ سان سے اترتی ہے اور جو چیزاس میں چڑھتی ہے ، اور وہ (اللہ ) رحیم (اور ) غفور (میمی ) ہے۔

اس سورة كا آغاز الله تعالى كى حمد اورشكر سے كيا كيا اور بتلا يا كہ حمد وشكر كى ستحق صرف وہى ايك ذات ہے جو آسانوں اور زمين كى اور جو بجھان ميں ہے سب كا مالك ہے الله تعالى سب كى حقیقت ہے آگاہ اور سب كے حالات سے خوب واقف ہے۔ قیامت اور خدائی فیصلول كے اثل جو نے كومختلف انداز ہے سمجھا يا اور بتلا يا كه انسان بلامقعد نہيں پيدا كيا كيا ہے۔ وہ اپنا اکا جواب وہ ہے اور يہ جواب وہى قیامت میں اور ہوگى ايسا ممل ہوگى۔ عالم الغیب كے علم سے بھاگ كر انسان كا كوئى ايسا ممل نہيں ہوسكن جس كا بدلہ اس كے سامة قیامت میں نہ آئے۔ سب كے اعمال الله تعالى كے پاس كھے ہوئے جی اور ہرايك و سب كے اعمال الله تعالى ملنا ہے۔ كفار اور مشركين كو اعتراضات رسول الله عليہ وسلم كى دعوت وتو حيد و آخرت اور خود آپ رسول الله عليہ وسلم كى دعوت وتو حيد و آخرت اور خود آپ

تفسیر وتشری : الحمد للداب ۲۱ وی پاره کی سوره سبا کابیان شروع مور است کرده ابتدائی آیات کی تشریح سے پہلے سورة کی وجہ تسمید مقام نزول - خلاصہ مضامین تعداد آیات ورکوعات وغیره حسب معمول بیان کئے جاتے ہیں - اس سورة کے دوسرے رکوع میں قوم سبا کا تذکره فرمایا گیا ہے - ای مناسبت سے اس سورة کانام سورة سبا قرار بایا - بیسوره کلی ہوا ہے اور کلی دور کے تقریباً درمیانی زمانہ میں اس کا نزول ہوا ہے ۔ موجوده تر تیب کے لحاظ سے بیقر آن بیاک کی چوتیسویں سورة ہے گر بحساب نزول اس کا شاره الکھا ہے بیتر ساس کی چوتیسویں سورة ہے گر بحساب نزول اس کا شاره الکھا ہے بیتی ساس میں اس سورة میں سازل ہو چکی تھیں اور ۲۹ سورتیں اس کے بعد نازل ہو تیں ۔ اس سورة میں سم آیا سے ۔ ارکوعات ۔ کے بعد نازل ہو تیں ۔ اس سورة میں سم آیا ت ۔ ارکوعات ۔ کے بعد نازل ہو تیں ۔ اس سورة میں سم آیا ت ۔ ارکوعات ۔ کرکوعات ۔ کے بعد نازل ہو تیں ۔ اس سورة میں سم آیا ت ۔ ارکوعات ۔ کرکوعات ۔ کرکوعات ۔ کرکھا ہے کے بیں۔

افسائے ہی باقی رہ گئے۔ان دونوں نمونوں کو بیان کرنے سے مقصدييب كددنيا والي وكيولين اورتجه لين كدتو حيداورآ خرت کے یقین براورایے رہے۔خالق اور مالک کی اطاعت و بندگی کی حالت اور منعم حقیق کی نعمتوں کے شکر کے جذیے ہے جو زندگی بنتی ہے وہ بہتر ہے یا جوزندگی کفروشرک اورا نکار آخرت اور دنیا بہتی پر مبنی ہے؟ توم سبا کے تذکرہ میں بتلایا گیا کہ وہ شیطان ابلیس تعین کے جال میں پھنس سے حالانکہ ابلیس کو اتنی طاقت اور قدرت نہیں کہ وہ انسان کوخواہ وہ سیاوالے ہوں یا کوئی اورز بردئ سيدهي راه سے پكر كر مينج لےوہ فقط ورغلاتا اور بہكاتا ہے۔ اور شیطان کوصرف وسوسہ ڈالنے کی قدرت بھی اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے عطا کی کہ اس ہے مقصود بندوں کا امتحان اور آ زمائش ہے۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ وحدانیت کو و کھلا یا گیا کہ وہ مالک مطلق ہے۔ اس کا کوئی شریک وساجھی نہیں۔ نداس کے آ مے بغیر اجازت کے کوئی سفارش کرسکتا ہے۔فرشتے تک بغیراس کے حکم کے کوئی کامنبیں کر سکتے۔اپنی قدرت كماليه كا اظبار كرك آك بتلايا كداس في اسية آخرى رسول محمصلی الله علیه وسلم کو دنیا تجرکے انسانوں کی ہدایت کے کئے بھیجا ہے۔ کفار جو آج قیامت کوئیس مانے وہ قیامت کے دن آ پس میں ایک دوسرے سے جھڑی سے چھوٹے اور ما تحت بروں اورائے سرداروں ہے کہیں سے کہتم نے ہمیں ممراہ كياتم ندموتے تو ہم عذاب ميں ند سينے ووكبيں سے كهم نے کیا کیائم خود ہی گراہ ہوئے۔ گراس وقت سے جھڑا برکار ہوگا اور ہرایک کواس کے اعمال کی سزاوجز امل کررہے گی۔ دنیامیں مال و اولا و براترانے والوں کو بتلایا گیا کہ آخرت میں ایمان اور نیک ا عمال کام آئیں گے۔ بیدونیا کا مال دولت اور کشرت اولا داللہ ے ہاں تمہارے درجے بلندنہیں کرسکتا مشرکوں کے معبود قیامت میں این بجاریوں کو دھتا بتا کیں کے کہتم ہمارے نہیں ائی موا اور موں کے بندے تھے اس لئے اسے کئے کا پھل مَقْلَتُو۔اخبر میں مجھایا گیا کہ ہرانسان کوجاہئے کہاللہ کے رسول

کی نبوت ورس الت بر کرتے ان کے جوابات دیتے ہوئے کفار کو ان کی ہث وحرمی کے برے انجام سے ڈرایا گیا اور بتلایا گیا کہ جولوگ الله تعالیٰ کی باتوں کو د باوینے کی کوششیں کرتے ہیں ان کے ہاتھ بجز دردناک عذاب کے پچھ نہ آئے گا جانے والے خوب سجھتے ہیں کہ قرآن حق ہے۔ جولوگ مرکر دوبارہ زندہ جونے میں شک کرتے ہیں اور اللہ کے رسول (علیہ الصلوة والسلام) کی باتوں کالفین نہیں کرتے وہ سخت علظی میں مبتلا ہیں۔ اس سلسلہ میں حضرت داؤد اور سلیمان علیهما السلام کے حالات اورتوم سباكا قصه بيان فرمايا كميا اورجتلا يا كياكه انسانون كے لئے اس ميں دونموندموجود بيں۔ ايك نموندتو الله كے شكر گزار اورمنعم حقیقی کے شکر سے غافل نہ ہونے والے بندے حصرت داؤداورحصرت سليمان عليهاالسلام كالمياج يجن كواللد تعالى نے بری تو تنیں اور طاقتیں بخشیں اور ظاہری و باطنی تعتیں عطا فرمائیں۔ نبوت کے ساتھ ان کو بے مثال سلطنت بھی ملی۔ اوروہ شوكت وحشمت عطاكى كه جو يبليكسى كوكم بى نصيب موئى -جن کی شان وشوکت د نیاوی کا بیرجال تھا کہ جن وانس اور چرندو برند اور برو بحر\_اور بوااور فضاسب ان کے لئے منخر نتھے۔ مگر باوجود دین و دنیا کی نعمتوں کے جمع ہونے کے وہ کبروغرور میں مبتلا نہ ہوئے اورا ہے رب کے شکر گزار بندے ہی ہے رہے۔اگرسی وتت غفلت ہوئی تو سجدہ میں اپنے معبود حقیقی کے آ گے گر گئے اور استغفار كرنے لگے۔ پھراللہ تعالیٰ كافضل وكرم بھی ان كے شامل حال رہا۔ دوسری طرف سباک قوم کانمونہ ہے جے اللہ تعالی نے جب د نیوی نعتوں ہے نوازاتو دہ دنیاوی عیش وعشرت میں ایسے مت ہوئے اور کبروغرور میں مبتلا ہوکر کہ اینے رب سے بغادت اختیار کی۔اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کی۔اور کفران نعت کیاجس کے نتیجہ میں وہ اس طرح تباہ وہر بادہوئے کہ دنیاجو ان کے لئے جنت بن ہوئی تھی مبدل بہجہنم ہوگئ اور رحمت وراحت مبدل بدلعنت وزحمت هوگئ اورعزت مبدل به ذلت ہوگئی اوراس طرح تباہ و ہر با دہوئے کہ بس اب دنیا میں ان کے

وهو الحكيم النحبير يعنى اس كمار كام كمال ورجد حكمت ودانا كى يربنى بيں \_ جو يجھ كرتا ہے بالكل تھيك كرتا ہے اور اے ہرمخلوق کے متعلق بوراعلم ہے کہ وہ کہاں ہے۔ کس حال میں ہے۔ کیا مجھاس کی ضرورت ہے۔ کیا مجھاس کی مصلحت كے مناسب ہے۔ وہ اپنى بنائى جوئى دنيا سے بے خبر نہيں ہے بلكها سے ذرہ ذرہ كى حالت بورى طرح معلوم ہے۔آ مے بتلایا عمیا کہ زمین وآسان کی کوئی چھوٹی بڑی چیزاس کے علم سے باہر نہیں۔ جو چیز زمین کے اندر چکی جاتی ہے مثلاً کیڑے مکوڑے۔ ہارش کا یانی مردہ کی لاش۔ یا درختوں بودوں کے ج وغیرہ ان سب پراللہ کاعلم محیط ہے۔اس طرح جوز مین کے اندر ے نکلتی ہیں مثلاً تھیتی۔سبزہ۔معد نیات وغیرہ۔اس طرح جو آسان کی طرف سے اترتی ہیں۔مثلاً بارش۔ وی۔فرشے وغیرہ۔ای طرح جواو پر آسان پر چڑھتی ہیں مثلاً روح۔وعا۔ عمل اور ملائكه وغيره ان سب جزئيات كوالله تعالى جانة بي اور چونکهان سب چیزول میں جسمانی یا روحانی منافع ہیں اس لئے مقتضا ان کا بدہے کہ حق تعالیٰ کا پورا پوراشکر ادا کیا جائے اور جوکوتا ہی کرے وہ مستحق سزا ہولیکن اللہ تعالی رحیم اور غفور بھی ہے بس اپنی رحمت ہے صغیرہ کوتا ہیوں کونیکیوں سے اور کبیرہ کوتاہی کوتوبہ ہے۔ اور کھی صغیرہ اور کبیرہ کو اپنے فضل سے معاف فرمادیتا ہے اور جوکوتا ہی حد کفروشرک تک پینچی ہواس کو ایمان لانے ہے معاف فرمادیتا ہے۔ اس طرح عاصی اور خاطی كوقصورسرز وجوت بى پكر لينا۔اس كارزق بندكردينا۔اس كو آ نافانا ہلاک کردینا بیسب مجھاس کے قبضہ قدرت میں ہے مگر وہ اپنی شان رحیمی ہے ایسانہیں کرتا اور باوجود قادر مطلق ہونے کے نا فرمان بندوں کو ڈھیل دیتا ہے اور سنیطلنے کی مہلت عطا کرتا ہاور جب بھی باز آجائیں تو معاف فرمادیتاہے۔ وَالْخِرُدُعُونَا إِنِ الْحَمْدُ لِلْدِرَتِ الْعَلَمِينَ

محرصلی الله علیه وسلم کی بات کو مجھے اور آپ کی پیروی کرے ایمان وہی کام آئے گا جود نیامیں لایا جائے درندآ خرت کاعذاب و مکھ كرتو برخض ايمان لا وے ہى گا تمراس وقت كا ايمان كچھ فائدہ مندنہ ہوگا۔ بیے خلاصہ اس بوری سورۃ کے مضامین کا جس کی تفصيلات إنشاء الله أكنده درسول من زير نظرة تميل كي-اس تمہید کے بعداب ان آیات زیرتفسیر کی تشریح ملاحظہ ہو۔اس سورة كى ابتداء الحمد للدے ہوئى ہے۔اورالي كل يا في سورتیں قرآن کریم میں ہیں جن کی ابتداء الحمدللہ سے ہوئی ہے۔ایک سورہ فاتحہ۔دوسری سورہ انعام۔تیسری سورہ کہف۔ چوتھی یہی سورۃ سبااور پانچوبیں آگلی سورۂ فاطراور وجہاس کی بیہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی بیٹار نعتیں دوستم کی ہیں۔ ایک نعت ا بجاد ہے کہ اس نے ہم کو اور کا ئنات کی تمام چیزوں کو معدوم ہے موجود کیا۔ دوسری نعمت بقاہے کہ ہم کو باقی رکھا اور زندہ رہنے کے سامان عطا کئے اور بندہ کی بھی دوہی حالتیں ہیں ایک ابتدا جواس عالم دنیا ہے تعلق رکھتی ہے اور ایک انتہا جو عالم آخرت سے تعلق رکھتی ہے۔ پس ان یا پی سورتوں میں کہیں ا یجا د کی معتب یا دولائی ہیں کہیں بقا کی کہیں اس عالم کی اور کہیں اس عالم کی ۔ تو سورۃ کی ابتدا الحمد للدے فرمائی گئی۔ حمد کا لفظ عربی زبان میں تعریف اور شکر دونوں کے لئے استعال ہوتا ہے اوريبال دونول معني مرادي \_ چنانچهان آيات ميں بتلايا جاتا ہے کہ ساری خوبیاں اور تعریفیں اس ایک اللہ ہی کے لئے ہیں جواكيلا بلاشركت غيرے تمام آساني اور زميني چيزوں كا مالك و غالق ہے تو اس کا سُنات میں جو حکمت وقد رت۔اور صناعی اور کاریگری کی شان بھی نظر آتی ہے اس پرتعریف کاستحق وہی خدا ہے۔آ گے فرمایا کہ جس طرح اس دنیا کی ساری تعتیں اس کی بخشش بں ای طرح آخرت میں جو پچھکی کو ملے گا ای کے خزانوں سے اور ای کے عطا ہے ملے گا اس لئے عالم آخرت میں بھی تعریف اور شکر کی مستحق اس کی ذات ہے۔ آ کے فرمایا

# و قال الن ين كا كَا عَنْهُ مَوْوَا لَا تَانِينَا السّاعَةُ فَلُ بَلْ وَرِيْ لَنَانِينَا كُوْلِ عَلِيمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## ويُعَدِي إلى صِرَاطِ الْعِزيزِ الْجِيدِ

اوروہ خدائے غالب محمود ( کی رضا) کاراستہ بتلا تاہے۔

و قال اور کہا ( کہتے ہیں) الذین کے فرڈوا جن لوگوں نے تفریع ( کافر ) کو کاٹینٹ ایم پڑیں آئے گی الستاعلة قیاست فل فرادیں ابلیاں کو کو کا اور نے کو کا اور نے الفریک خیب کی کینٹ کی بیٹ کینٹ کی بیٹ کینٹ کیسے میں کاٹیڈ کرٹو ایک کو کا اور نے کو کا کو کہ کو کو کو کو کہ کو کا کو کہ کو کو کو کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو ک

تفسیر وتشری کے نشتہ ابتدائی آیات میں حق تعالی کی بعض صفات کمالیہ بیان فرمائی گئی تھیں اور بتلایا گیا تھا کہ اس عالم دنیا میں بھی اور عالم آخرت میں بھی تمام خوبیاں اس کے لئے ہیں اور ساری حمدوثنا کی سز اواراس کی ایک ذات عالی ہے۔ان تمام صفات اور کمالات کا مقتضایہ تھا کہ اس کو اپنا خالق و مالک سمجھ کر اس کی اطاعت کی جائے اس کی تعریف کی جائے۔اس کی تقید ایق کی جائے اور اس سے رحم

ومغفرت کی درخواست کی جائے اور قیامت کا اقرار کیا جائے اور قیامت کا اقرار کیا جائے کیونکہ انکار قیامت میں اول تو تکذیب ہے خدا کی۔ پھرانکار ہے اس کی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ کا۔ گر اس کے برخلاف ان آیات میں کفار کی حالت بتلائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کوئی چیز ہی نہیں اس لئے اس کے آنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ و بیجئے اور اپنے بروردگار عالم الغیب کی قتم کھا کر کہہ و بیجئے کہ قیامت ضرور آگر رہے گی۔

تو یہاں بھی کافروں کا انکار قیامت و کرکر کے جواب تلقین فرمایا گیا کہ اے بی سلی اللہ علیہ وسلم آپ کہدو ہے کہ تم مانویا نہ مانو قیامت آکرر ہے گی اور میں اپنے اس رب کی قسم کھا کر جو عالم الغیب ہے کہنا ہوں کہ وہ ضرور آئے گی اور آکر تمہیں اپنی گرفت میں لے گی چرآ کے اس کی تائید میں بنظایا جاتا ہے کہ وہ خدا جو عالم الغیب ہے جس سے ایک ذرہ کے ہرابر بھی کوئی چیز خدا جو عالم الغیب ہے جس سے ایک ذرہ کے ہرابر بھی کوئی چیز آسانوں یاز مین میں پوشیدہ نہیں۔سب اس کے علم میں ہے۔ کو آسانوں یاز مین میں پوشیدہ نہیں۔سب اس کے علم میں ہے۔ کو ہڑیاں مرگل جائیں۔ان کے دیزے دیزے منفرق ہوجائیں۔

کیکن وہ کہاں ہیں؟ کتنے ہیں؟ وہ سب جانتا ہے اور ان کے جمع کرنے پر قادر بھی ہے۔ اور کوئی چھوٹی بڑی چیز ایس نہیں کہ جو بوجدا حاطفكم البي ك كتاب مبين ليعني لوح محفوظ مين مندرج ندمو لعنى منكرين آخرت جس وجها العدالموت كوبعيدا زعقل مجحة تقےوہ پیقی کہ جب انسان مرکزمٹی میں رل بل جائیں اورا نکاذرہ ذرومنتشر ہوجائے گاتو کس طرح بیمکن ہے کہ بیے ہے اراجز اچر ے اکشے ہوں اور ان کو جوڑ کر ہم دوبارہ پھرای جسم کے ساتھ پيدا كرديئے جائيں۔اس شبكوية بتلا كررفع كيا كيا كه ہرؤرہ جو تهمیں گیا ہے خدا کے دفتر میں اس کا اندراج موجود ہے اور خدا کو معلوم ہے کہ کیا چیز کہال گئ ہے اس لئے جب وہ دوبارہ پیدا کرنے کا ارادہ کرے گا تو اے ایک ایک انبان کے اجزائے جسم كوسميث لانے ميں زحمت پيش ندآئے گا۔آ مے قيامت کے آنے کی غرض وغایت ہتلائی جاتی ہے کہ قیامت کا آنا اس لئے ضروری ہے کہ جن او کول نے اللہ کو مانا اور اس کی مرض کے مطابق نیک کام کئے ان کواس کا چھا بدلہ دیا جائے اور انہیں اللہ تعالی این نعتوں سے مالا مال کرے۔ انہیں این مغفرت سے نوازے اور بہشت میں عزیت کی روزی عطا کرے اور جن لوگوں نے دنیا کے اندراس کوشش میں عمر بسر کی کہ اللہ کی آیتوں کو حجٹلائیں اوران کے خلاف عمل کریں اوراینے قول وقعل سے ظاہر کریں کہ (معاذ اللہ) اللہ ہمارا کھیٹیں کرسکیا انہیں سخت دردناک عذاب دیا جائے اور قیامت کااس لئے بھی آتا ضروری ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اپنی سمجھ سے کام لیا وہ اپنی آئھوں ہے دیکھ لیں کہ قرآن کی خبریں بالکل سیح و سی تھیں اور قرآن نے جس نواب وعذاب کی خبر دی تھی وہ بالکل حق تھیں۔ ادر بیتک قرآن بی وه کتاب همی جواس زبر دست خوبیوں والے خدا تك پہنچانے كا تھيك راسته بتاتي تھي ۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَدِّلُ لِلْهِرَاثِ الْعَلَمِينَ

# وَقَالَ الَّذِينَ كُفُرُوا هَلُ نَكُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَيِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقَتُّمْ كُلُّ مُمُرُقٍ لا

ادر کافر (آپس میں) کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کوایک ایسافخض بتا ئیں جوتم کویے بجیب خبر دیتا ہے کہ جدبتم بالکاریزہ ہوجاؤ کے لو (اس کے بعد قیامت کو) ضرورتم ایک نے جتم میں آؤ مے۔

# ٳڰڴڎڵڣؽٚڂڵؾۣڿڔؽؠ؆ؖٲڡؘٛڗؗؽعڶ۩ٚۅڲڔٵٞٲڡۯڽ؋ڿؾۜ؋ بڸٳڷۮؚؽؽڵٳؽٷڣڹؙۏؽ

معلوم نہیں اس مخص نے خدا پر جموث بہتان باتدها ہے یا اس کو کس طرح کا جنون ہے، بلکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے

# بِالْخِرَةِ فِي الْعَدَابِ وَالصَّالِ الْبَعِيْدِ ۞ افْلَمْ يِرُوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَأْخَلْفَهُمْ

(وہی)عذاب اور دور دراز گراہی میں جتلا ہیں۔تو کیا انہوں نے آسان اور زمین کی طرف تظربیں کی جوان کے آھے بھی اور اُن کے پیچھے (بھی)موجود ہیں،

## صِّنَ السَّهَاءِ وَالْارْضِ إِنْ تَشَا أَنْفِيفَ رِبُ الْارْضَ اوَنُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسُفًا صِّي

اگر ہم چاہیں تو اُن کو زمین میں دھنسا دیں یا اُن پر آسان کے فکڑے کرا دیں، اس (دلیل ندکور) میں (قدرت اللید) کی پوری دلیل ہے

#### السَّمَاءِ وإنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ لِكُلِّ عَبْنِ مُنِينِينٍ فَ

(مكر)اس بنده كيك جومتوجه و-

| رَجُهُ ایسا آدی                                                                                                                                                                                                                                                    | عَلَى يِر _ كا | تلا كي شهيل | نَدُلْكُوْ بِم | هَالُ كيا     | ()8           | یں نے کفر کیا (     | الَّذِيْنَ كُفُرُوا جن لوكم | وُ قَالَ اور كما كمة مين)           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| يُنَيِّنَكُ وَهُ فِرِدِيمَا عِنْهِينَ لِذَا جِبِ مُزِّقُتُ مُ مِن ورين و موجادً على مُنزَق يورى طرن رين ورين النف ميك تم لفي البدين                                                                                                                                |                |             |                |               |               |                     |                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |                |               |               | _                   | L .                         | خَلْقِ جَنِيْدٍ رَمْرًى نَى اللَّهُ |
| اليَّوْمِنُونَ ايمانَ مِن ركعة يَالْكُورُةِ آخرت بِ فَي الْعَلَىٰ إِلَى عذاب مِن والصَّلْلِ اور مُراى الْبِعِيْدِ دُور الْفَكُورَةِ آخرت بِ فَي الْعَلَىٰ إِلَى عذاب مِن والصَّلْلِ اور مُراى الْبِعِيْدِ دُور الْفَكُورَةِ آخرت بِ فَي الْعَلَىٰ اللهِ عناب ويما! |                |             |                |               |               |                     |                             | لايونون ايمان نبيس ركت              |
| نَا لَكُمُ أَكْرَهُم عِلَامِي                                                                                                                                                                                                                                      | ل اورز مين     | ے والارتج   | النكمآء آسان   | ، پیچے مِن    | و و<br>اخر ان | مأاورجو خلفة        | النية ال كآم ك              | إلى طرف كماجو المين أيند            |
| ے اِن بیک                                                                                                                                                                                                                                                          | شكر آسان       | عكزا مين ال | ر كسفًا        | عَلَيْهِمْ ال | ادي           | اَوْنُىٰتُوطُ يا كر | الْأَرْضَ زين               | نځيون بيالم انيس دهنسا دي           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | تے والا        | - 1832      | بيابنده مينيد  | لتے۔ہر عب     | لِكُلُ        | أيية البنة نشاني    | ن ذلك ال على الأ            |                                     |

قیامت کی ایک تھمت ہے بھی بیان فرمائی گئی تھی کہ ایماندار بھی
قیامت کے دن نیکوں کو جزا اور بدوں کو سزا ہوتے ہوئے دیکھیں
سے توعلم الیقین سے عین الیقین حاصل کرلیں سے اوراس وقت کہہ
اٹھیں سے کہ ہمارے دب کے دسول ہمارے پاس مق لائے تھے۔ تو
کفارو مشرکین مکہ جو قیامت کے آنے کومال جانتے تھے اور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا فداق اڑاتے تھے ان کے بعض کفریہ کلمات کا ذکر

تفسیر و تشریخ: گذشتہ آیات میں کفار کا انکار قیامت کا ذکر کرے اس کا جواب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوایا گیا تھا اور ساتھ ہی قیامت آنے کی غرض وغایت بھی بیان کی گئی تھی کہ ایمان والوں کو ان کی تنگیوں کا بدلہ ملے وہ مغفرت اور رزق کریم سے نوازے جا تیں اور جنہول نے خدا کی باتوں سے ضد وا نکار کیا اور رسولوں کا کہنانہ مانا انہیں بدترین اور شخت مزائیں دی جا تیں۔ پھر

ان آیات میں کیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ بیکفار آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔لواورسنوا ہم میں سے ایک صاحب ہیں جو فرماتے ہیں کہ جب ہم مرکزمٹی میں ال جائیں سے اور چورہ چورہ اور ریز در برزہ ہوجا کیں گے اس کے بعد بھی ہم زندہ کئے جادیں مے ۔ تو بھلاالیم مہمل بات کون قبول کرسکتا ہے کہ جودوحال سے فالی ہیں۔ یا توبیان بوجھ کراللہ برجھوٹ لگارہے ہیں کہاس نے الیی خردی ہے۔اوراگریہ بات نہیں تو پھران کا دماغ خراب ہے دیوانوں کی سی باتیں کرتے ہیں (العیاذ باللہ تعالیٰ) اللہ تعالیٰ اس کا جواب ویتے ہیں کہ بید دونوں باتنی نہیں لیعنی شرجھوٹ ہے نہ جنون بلکہ خود بیہ منكرين عقل ودانش اورصدق وصواب كراستدس بهثك كربهت دور جارات میں اور بیہودہ بکواس کرکے اینے کو آفت میں بھنسا رے ہیں۔ فی الحقیقت سے براعداب ہے کہ آ دمی کا دماغ اس قدر مختل ہوجائے کہوہ خدا کے پینمبرکومفتری یا مجنون کہنے گئے (العیاذ بالله تعالى ) آ كارشاد موتا ب كه كياب لوگ اندهے موسك ميں كه آ سان وزمین بھی انہیں نظرنہیں آتے جوآ گے پیچھے ہرطرف نظر والنے سے نظر آسکتے ہیں۔ان کوتو یہ بھی مانتے ہیں کراللہ نے بنایا ہے۔ پھرجس نے بنایا اسے توڑنا کیا مشکل ہے اور جوالیے عظیم الشان اجسام كوبناسكما اورتواز محورسكما بالسان جسم كابكار دينا اور بنانا کیامشکل ہوگا۔ آخران منکرین نے خالق ارض وساکو کیا سمجھ رکھاہے کہ مرے ہوئے انسانوں کے دوبارہ پیدا کئے جانے کواس کی

قدرت سے باہر خیال کردہے ہیں۔جولوگ مرتے ہیں ان کےجم یاره باره موکرخواه کتنے ہی منتشر موجا تیں رہتے تو ای آسان زمین کے صدود میں ہیں اس ہے کہیں باہر تونہیں چلے جاتے۔ پھر جس خدا كي زين وآسان بين اس كے لئے كيامشكل ب كمٹى يانى اور جوا میں جو چیز جہال بھی ہےاسے وہاں سے نکال لائے۔ان منکرین کے جسم میں اب زندہ ہونے کی حالت میں جو پھے موجود ہے وہ بھی تو ای کا جمع کیا ہوا ہے اور ای مٹی ۔ یانی اور ہوامیں سے نکال کر لایا گیا ہان اجزا کی فراہمی اگر آج ممکن ہے تو کل کیوں غیرممکن ہوجائے گی؟ آ مے بتلایا جاتا ہے کہ بیکفارومنگرین اس کے آسان کے بنجے اورزمین کے اوبررہ کراہیے گتاخانہ کلمات زبان سے نکالتے ہیں حالاتكه خداجا بي وابهى ان كوزيين ميس وصنساكريا آسان سايك فكرا كراكر نيست و نابود كردي اور قيامت كالمجعوثا ساشونه د کھلادے۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جو بندے عقل وانصاف ہے کام کے کراللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ خداسے طالب ہدایت ہوئے ہیں ان کے لئے اس آ سان وز مین میں بروی بھاری نشانی موجود ہے۔وہ اس نشظم اور برحکست نظام کود مکھ کر سمجھتے میں کہ ضرور بدایک دن کسی اعلی اور اکمل نتیجہ پر چینجے والا ہےجس کا نام دارالاً خرة ہے۔ بینصور کر کے وہ بیش از بیش اینے مالک و خالق كي طرف جھكتے ہيں اور جوآ سانی وزين فعتيں ان كو بہنچتی ہيں تہدول ےاں کے شکر گر ارہوتے ہیں۔

# وَلَقَلُ الْتَيْنَا دَاوَدِ مِنَّا فَضَالًا يَجِبَالُ أَوِينَ مَعَهُ وَالطِّيرُ وَالنَّالُهُ الْحَدِيثَانُ

ادرہم نے داور کوا بی طرف سے بڑی فعت دی تھی ،اے بہاڑواواو کے ساتھ بار بار بھی کرداور پرندول کو بھی تھم دیا،ادرہم نے اُن کے داسطے او ہے کورم کردیا۔

## أَن اعْمَلُ سِيغَتٍ وَقَدِّرُ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْ اصَالِعًا ﴿ إِنْ بِمَاتَعُمُلُونَ بَصِيْرُ ا

(اوربی تھم دیا) کہتم پوری زر ہیں بناؤ (اورکڑ بول کے )جوڑنے میں اندازہ رکھواورتم سب نیک کام کیا کرو، میں تمہارے سب کے اعمال دیکھور ہا ہوں۔

بى التَوْدِ (كُريون كے)جوڑنے من و اور اغملوا عمل كرو صالعاً اجتے إنى جنك يمانعملون تم جو كوكرتے بواسكو بيصير وكور ابون

کی تھی اور ساتھ ہی بنی اسرائیل کے اولوالعزم انبیاء میں سے تھے میں سے تھے میں بودد ین ورنیا کی ظاہری و باطنی تعتوں کے جمع ہونے کے منعم حقیقی کے شکر سے غافل نہیں ہوئے اور اگر کسی وقت فراغفلت ہوئی تو سجدہ میں گر مے اور استغفار کرنے گئے۔

تفیر وتشریخ: گذشتہ آیات میں کفار کا قول نقل فرمایا گیا تھا ہو

کہتے تھے کہ مرکر دوبارہ قیامت میں زندہ ہونا ایک محال امر ہے۔ ان

کر قول کاروفرہا تے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہوا تھا کدان مکرین کو قدرت الہید کی دلیل دیکھنے کے لئے آسان اور زمین پر نظر کرنی چاہئے مگر ساتھ ہی میہ فرمایا گیا تھا کدائی آسان وزمین میں دلیل قوموجود ہے مگر اس بندہ کے لئے جوخدا کی طرف متوجہ ہونے والے بندوں کی طلب بھی ہو۔ تو اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بندوں کی فضیلت کا اجمالاً ذکر تھا۔ آسے اس کی تفصیل کے لئے بعض اعلیٰ کی فضیلت کا اجمالاً ذکر تھا۔ آسے اس کی تفصیل کے لئے بعض اعلیٰ درجہ کے منیب حضرات یعنی داؤدو سلیمان علیماالسلام کا قصہ بیان فرمایا ورجہ کے منیب حضرات یعنی دائد کی طرف متوجہ ہونے کا سرمایہ سعادت جاتا ہے تا کہ انابت یعنی اللّٰہ کی طرف متوجہ ہونے کا سرمایہ سعادت ہونا معلوم ہوا اور ہرخض اپنی استعداد کے موافق آئ سے بہرہ دور ہو۔ بونا معلوم ہوا اور ہرخض اپنی استعداد کے موافق آئ سے بہرہ دور ہو۔ بیزاس قصہ میں مشرین قیامت کا بھی اس طرز پرجواب ہے کہ جب فدائے برتر اپنے کسی بندے کے لئے پہاڑوں کو مخر کرسکتا ہے اور فدائے وہ مورا کی طرح فرم بنا سکتا ہے۔ تو کیا وہ خدائے قادر انسانی فیران وہ کو دوبارہ زندہ کرنے برقاد رہیں۔

پہلے حضرت داؤ دعلیہ السلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے اور پھران کے صاحبز اوے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا عمیا ہے۔ اوران دوحضرات کا ذکر اس وجہ سے فرمایا عمیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوز بردست و نیوی شوکت وحشمت اور حکومت وسلطنت بھی عطا

دے دی۔حضرت داؤد مقابلہ کے لئے آ مے ہو ھے اور جالوت کو للكارا۔ جالوت نے ایک نوجوان كومقابل سمجھا توحقير سمجھ كرزيادہ توجدنددی مرجب دونول کے درمیان نبروآن مائی شروع ہوگئی تواب جالوت کوحضرت داؤ د کی بے پناہ شجاعت کا اندازہ ہوا۔ داؤ دعلیہ السلام نے لڑتے لڑے اپنی کوچھن سنجالی اور تاک کریے دریے تین پھراس کے سریر مارے اور جالوت کا سریاش یاش کردیا اور مجرآ کے بڑھ کراس کی گرون کاٹ لی۔ جالوت کے قل کے بعد جنگ کا یانسه بلیث گیا اور بن اسرائیل کی جنگ جارحانه حمله میں تبدیل ہوگئی ادر بنی اسرائیل فاتنے وکا مران ہوکرلوئے۔اس واقعہ نے حضرت داؤد کی شجاعت کا سکہ دوست دشمنوں دونوں کے قلوب یر ہضادیا اور آب بی اسرائیل میں ہر دلعزیز ہو گئے اور آب کی شخصیت بہت نمایاں اورممتاز نظر آنے لکی بعض اسرائیلی روایت میں بیجھی ہے کہ جالوت کی زبردست طاقت اور بنی اسرائیل کے اس کے مقابل ہونے میں جھجک کود مکھ کرطالوت نے بیاعلان کر دیا تھا کہ جو خص جالوت تول کرے گااس سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گااوراس کوحکومت میں بھی حصہ دار بناؤں گا چنانچہ جب حضرت داؤدنے جالوت کوئل کردیا تو طالوت نے وفائے عہد کے پیش نظر

ا بنی لڑکی ہے شادی کردی اور حکومت میں بھی حصدوار بنالیا حضرت

داؤد کے ساتھ بی اسرائیل کی برھتی ہوئی محبت کا بتیجہ بیانکلا کہ

طالوت کی موجود گی میں ہی یا اس کی موت کے بعد عنان حکومت

حضرت واؤدعلیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی اور اس عرصہ میں آ ب

برخدا كاليك زبردست انعام بيهواكرة بيمنصب نبوت ورسالت

ہے بھی سرفراز فرمائے گئے اس طرح آپ صاحب تخت و تاج بھی

تنے اور خدا کے پینمبر اور رسول بھی۔اس طرح حضرت داؤد علیہ

السلام بی اسرائیل کی رشد دیدایت کی خدمت بھی سرانجام دیتے

اوران کی اجتماعی زندگی کی تکرانی کا فرض بھی ادا فرماتے بنی اسرائیل

كى رشدوبدايت كے لئے اصل كتاب توراة بھى جوموى عليدالسلام

یر نازل ہوئی تھی لیکن حالات و واقعات اور زمانہ کے تغیرات کے

پیش نظر حضرت داؤد علیه السلام کو بھی خداکی جانب سے زبور عطا ہوئی جونوراۃ کے قوانین واصول کے اندررہ کر اسرائیلی گروہ کی بدایت کے لئے جیجی گئی تھی۔

حضرت واؤد عليه السلام خدائے تعالی کی شبیح و تقدیس میں بهت زیاده مصروف ریخ تصادراس قدرخوش الحان تھے کہ جب زبور یز ھتے یا خدا کی تبیج وہلیل میں مشغول ہوتے تو ان کے وجد آ فریں نغمول سے نہ صرف انسان بلکہ وحوش و طیور وجد میں آ جائے اور آ ب کے اردگرد جمع ہوکر اللہ کی تنبیج اور حرکرنے لکتے اورانسان وحيوان بينهيس بلكه ببهازتهمي خداكي حمد ميس كونج الخصته اورالله کے ذکر میں باواز بلندمشغول ہوجاتے ۔حضرت داؤ دعلیہ السلام كوالله تعالى في حسن صوت يعنى خوش آ وازى كامعجزه عطا فرمايا تقااوران كاخصوصى شرف وانتيازية تقاكه جب ووضبح وشام خدا کی حمدو شاکرتے تو وحشی جانورادر چرند پرنداور پہاڑ بھی آ ب كے ساتھ بلند آواز ہے خداكى تبيح وتفذيس كرتے اور وہ سب أيك دوسرے كى تتبيح وتخميد كو سنتے۔ پھر حضرت داؤد عليه السلام باوجود بادشاہی سے سلطنت ومملکت کے مالیہ میں سے ایک حبہیں ليت اورا پنااورابل وعيال كي معاش كابار بيت المال ينبيس ۋالت تھے بلکہ اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کرتے ادراس كوذر بعدمعاش بناتے تھے چنانجدحفرت داؤد عليه السلام کے اس وصف کوایک حدیث سی میں ان الفاظ کے ساتھ سراہا گیا ے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم في ارشاد قرمایا کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوارزق ہے اور ہے شبداللہ کے پیغیبر داؤد علیدالسلام اینے ہاتھ سے محنت سے روزی کماتے تھے۔مفسر علامدابن کثیر سنے ابن عساکر کے حوالہ ے اکھا ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام بھیس بدل کر نکلا کرتے تھے اور رعایا کے لوگوں سے لل کران سے اور باہر کے آنے جانے والوں سے دریا فت فرماتے کہ داؤد کیسا آ دمی ہے۔ لیکن ہو مخص کو

كے لئے۔ الك حصرصدقد كے لئے اور اليك حصر ركم چھوڑتے تا کہ دوسری زروبنانے تک اللہ کے بندول کودیے رہیں۔ ان آیات کے تحت حضرت مولانا مفتی محم شفیع صاحب نوراللد مرقدہ نے اپن تفسیر میں لکھا ہے کہ آیات مذکورہ سے ٹابت ہوا کہ اشیاء ضرورت کی ایجاد وصنعت الیں اہم چیز ہے کہ حق تعالیٰ نے خوداس کی تعلیم وینے کا اہتمام فرمایا۔اوراپے عظیم الشان تینمبروں کوسکھلایا ہے۔حضرت داؤد علیہ السلام کوزرہ سازی کی صنعت سکھانا انہی آیات سے ثابت ہوا۔حضرت نوح علیہ السلام کوکشتی بنانے کی صنعت اس طرح سکھائی گئی تھی۔اس طرح بعض دوسرے انبیاء علیهم السلام کوبھی مختلف صنعتیں سکھانا بعض روایات ہے ٹابت ہے (معارف القرآن جلد ۷) پھر انہی آیات کے تحت حضرت مفتی صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت داؤدعلیہ السلام کے اس طرزعمل سے کہ اینے اعمال و عادات کے متعلق لوگوں کی رائیس بے تکلف آ زاداندمعلوم كرنے كا اہتمام فرماتے تھے بيرثابت ہوا كداسينے عيوب چونك آ دمی کو خودمعلوم نہیں ہوتے اس لئے دوسرول سے محقیق کرنا عاہے۔حضرت امام مالک بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ بیہ معلوم كريس كه عام لوگ ان كے بارہ يس كيارائے ركھتے ہيں۔

تعریفیں کرتا ہوا ہی یاتے۔ کسی سے کوئی بات اپنی نسبت قابل اصلاح ند سنتے۔ ایک مرتبہ الله تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو انسانی صورت میں نازل فرمایا۔حصرت واؤدعلیدالسلام کی ان سے بھی ملاقات ہوئی تو جیسے اورول سے پوچھتے تھے ان سے بھی سوال کیا۔انہوں نے کہا کہ داؤد ہیں تو اجھے آ دمی لیکن ایک می ان میں نہ ہوتی تو کامل بن جاتے۔آپ نے بڑی رغبت سے پوچھا کہوہ کیا؟ تواس فرشتہ جو بہشکل انسان تھا کہا کہ وہ اپنابو جھ رعیت کے بیت المال پر ڈالے ہوئے ہیں۔خود بھی اس میں سے لے لیتے ہیں اور اہل وعیال کوبھی اس میں سے کھلاتے ہیں۔حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ بات گر گئی کہ بیخص تھیک کہتا ہے۔اس ونت جناب باری کی طرف جمک پڑے اور گریہ وزاری کے ساتھ وعائیں کرنے گئے کہ خدایا مجھے کوئی ایسا کام سکھا وے کہ جس سے میں اتنا حاصل کرلیا کروں کہ وہ مجھے اور میرے بال بچوں کو کافی ہوجائے۔اللہ تعالی نے آب کی دعاء تبول فرمائی اور آپ کو زرہ بنا ناسکھادی اور اپنی رحمت سے لوے کوآ ب کے لئے بالكل نرم كرديا كيا۔ ندلو ہے كو بھٹى میں ڈالنے كی ضرورت نہ متمور ے مارنے کی حاجت ہاتھ میں آتے ہی ایسا نرم موجاتا جیماموم -الکھاہے کہ دنیا میں سب سے پہلے آپ ہی نے زرہ بنانا ایجاد کی۔ ایک زرہ بنا کرآپ فروخت فرماتے اور اس کی قیت کے تین حصہ کر لیتے۔ ایک حصہ اپنے کھانے بینے وغیرہ

#### دعا مليحيّ

#### الريمَ عُلُ وُهَا شَهْرُو رَوَاحُهَا شَهْرٌ وَ السَّلْمَالَةُ عَبْنَ الْقِطْرُ وَمِنَ ملام کیلیے ہوا کو سخر کردیا کہاس (ہوا) کی سن کی منزل ایک مهینہ محرکی (راہ) ہوتی اوراس کی شام کی منزل ایک مہینہ مرک (راہ) ہوتی اور اس کے تاب کا چشمہ مہادیا مَنْ يَعْمُلُ بَيْنَ يَكَيْرِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَنِغُ مِنْهُمْ عَنْ آمْرِنَا نُإِنْ قُدُمِنْ ارجات میں بعضاوہ تھے جوان کے آئے کام کرتے تھے اُن کے دب کے عکم ہے، اور ان میں سے جو مخص ہمارے عکم سے سرتالی کرے گاہم اس کو ( آخرت میں ) عَنَ إِبِ السَّعِيْرِ ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَتَاءُ مِنْ قَعَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ ووزخ کا عذاب چکھادیں سے ۔وہ جنات اُن کیلئے وہ وہ چیزیں بناتے ہیں جواُن کو (بنوانا )منظور ہوتا بڑی بڑی عمارتیں اورمورتیں اورکئن جیسے حوض اور پیٹیں جو وَقُدُورِ تُسِينَتٍ إِعْمَلُوا الداؤد شُكُرًا وَقَلِيْلُ مِن عِبَادِي الشَّكُورُ فَلَمَا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ۔ ہی جگہ جی رہیں ، اے داؤڈ کے خاندان والوتم سب شکریہ میں نیک کام کیا کرو،ادر میرے بڑ من شکر گذار کم ہی ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے اُن پر لى مُوْتِهِ إِلَّا دَآتِكُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأْتُكُ ۚ قُلْمَا خَرَّ تَبُكُنَّهُ وت کا حکم جاری کردیا تو کسی چیز نے اُن کے مرنے کا پیتہ ندبتلایا محرتھن کے کیزے نے کدوہ سلیمان کے عصا کو کھاتا تھا، سو جب وہ کریڑ الْجِيُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَيِتُوا فِي الْعَدَابِ الْمَهِ تب جنات کوحقیقت معلوم ہوئی کہا گروہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کی مصیبت میں نہ دہتے۔ وَلِيسُلَيْمُنَ اورسليمان كے لئے الزِيْمُ موا عُدُوهُا أَكُل مِن كَ منزل شَهْرٌ ايك او وَرُواحُها اور شام ك منزل وَاسَلْنَا لَهُ اور بم نے بہایاس کیلئے عَبُنَ الْقِطْرِ تا ہے کا چشہ ورس اور الْجِنْ جن اسْ یَعْمَلُ ووکام کرتے ایکن یک ان میسانے رَيِّهِ اسْكَ رب ك وَمَن ادر جو يَزِغُ بَحِي كرے كا مِينْهُ فران مِن ہے عَنْ أَمْرِنَا المارے تلم ية نُذِقَدُ مِم اس كوجَكُما مَين على الله عن السَعِيْدِ آك (دوزخ) العَمْكُونَ ووبنات الداس كيل ما النكا جودوط بيت مِنْ ہے معکاریب بری مارتی (قلع) و تھالین اورتصوری و جفان اورتن کا بعد اب دوس جیے و اور فند دیر ویس ارسیت ایک جکہ بی مونی اِعْكُوْا مَ مُل كرو الْكَدَاؤَدَ الْ خاعدانِ واوَد الشُّكُوّا شكر بعالاكر وتَقَلِيْلُ اورتعوز الرناس المنتاكور السَّكُورُ شكر الله فَكُمَّا كُم جب بم في الصَّفَيْنَا عَلَم جارى كيا عكيناء الله إلى المؤت موت مناد لَهُ في أبيل بعد ندويا عسلي مؤتيه ال كي موت كالله مم دُّآتِكُةُ الْأَرْضِ كُمِن كَاكِيرًا كَأْكُلُ وه كِما تاتما مِنْ مَأْنَكُهُ اس كاعصا فَلَيّاً كِرجبِ خَرّ وهريزا تَبَكِنَتُ حقيقت كَعلى الْبِينُ جن أَنْ الر

تفسیروتشری: گذشته یات میں حضرت داوُ دعلیہ اِلسلام پرانڈ تعالیٰ نے جونعتیں نازل فر ما کی تھیں ان کا ذکر فر ما کر حضرت داوُ دعلیہ اِلسلام اور آپ کے متعلقین کو تھم ہوا تھا کہ تہمیں بھی جا ہے کہ نیک اعمال کرتے رہوا در میرے فر مان کا ذرا خلاف نہ کرو کیونکہ یہ بہت ہی بے جابات

لَوْكَانُوْا يَعُلَمُوْنَ وه جانع موت الْفَكِيْبُ غيب إماكيتُوْا وه ندج إفي مي الْعَدَاكِ عذاب اللَّهُ فِينِ وات

ہے کہ جس کے اتنے بڑنے اور بے پایاں احسان ہوں پھراس کی فرمانبرداری ترک کردی جائے پھر جبکہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال کا تگراں بھی ہے کہ کوئی چھوٹا یا بڑا عمل اس سے پوشید نہیں۔

اب داؤدعلیہ السلام کے بعد آپ کے فرزند حفرت سلیمان علیہ السلام پر جونعتیں تازل فرمائی تھیں ان کا بیان ان آبات میں ہور ہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر پہلے بھی سورہ انہیاء اور سورہ نمل میں آچکا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جب انقال ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام سن رشد کو پہنے چکے ہتھے۔ اللہ تعالی نے آپ کو نبوت وحکومت دونوں میں حضرت داؤدعلیہ السلام کا جانشین بنادیا اور اس طرح فیصان نبوت کے ساتھ ساتھ السلام کا جانشین بنادیا اور اس طرح فیصان نبوت کے ساتھ میں اسلام کا جانشین بنادیا اور اس طرح فیصان نبوت کے ساتھ میں اسلام کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس اللہ تعالی نے بعض خصوصیات وانتیاز ات سے نواز السلام کو بھی اللہ تعالی نے بعض خصوصیات وانتیاز ات سے نواز الا اسلام کو بھی اللہ تعالی نے بعض نصوصیات وانتیاز ات سے نواز الا اللہ کو کھی اللہ تعالی نے بعض الی نعمتیں عطا فرما کیں جو آپ اور ایکی نعمتوں میں سے بعض الی نعمتیں عطا فرما کیں جو آپ

کی نماز کا وقت ختم ہوگیا اور نماز قضا ہوگئ ۔ جب تنبہ ہوا کہ گھوڑ ہے اس عفلت کا سبب ہوئے تھے تو اس سبب غفلت کوختم کرنے کیلئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑ وں کو ذریح کر کے قربان کر دیا کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں گائے بیل کی طرح گھوڑ ہے کی قربانی بھی جائز بھی چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور قربان کر دیتے اللہ تعالی نے ان کو السلام نے اپنی سواری عطا فرمادی۔ یہ گھوڑ دی کے قربان کرنے کی اس سے بہتر سواری عطا فرمادی۔ یہ گھوڑ دی کے قربان کرنے کی تفصیل سورہ ص ۱۲ ویں یارہ میں ذکر فرمائی گئی ہے۔

تیسری نعمت بیربیان فر مائی کہ اللہ تعالی نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کردیا تھا۔ جنات جیسی طاقت ورقوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے معمولی قلیوں اور خدمت گاروں کی طرح آپ کے کام میں نگے رہتے تھے۔اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جنات سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کریں۔ فراسرکشی کی تو آگ میں بھونک دیا جائے گا۔ حضرت سلیمان فراسرکشی کی تو آگ میں بھونک دیا جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنات سے بڑے بڑے کی ۔معبدیں۔اور قلع

تغیر کراتے اور مجسمے بنواتے۔ اور تا نبہ کے بڑے بڑے کئن جیسے حوض یا تالا ب اور برای برای دیکیس جوایی جگهے نے ال سکتی تھیں یہ جنات بناتے ۔ تو حضرت داؤدعلیہ السلام کے کنے اور گھرانے كوان عظيم الثان انعامات واحسانات كوبياد دلا كرحق تعالى تتم فرمات میں اغملُقَ الداؤك سُكُوا اے داؤد ك خاندان والو یعنی حضرت سلیمان اوران کے متعلقین تم سب ان نعمتوں کے شکریدمیں نیک کام کیا کرولیعی محض زبان سے نہیں بلکھل سے وہ کام کروجن سے حق تعالی کی شکر گزاری ٹیکتی ہو۔ حدیث میں حضرت عطاء بن بیار رضی الله تعالیٰ عنه سے بیروایت آئی ہے كه جب بير آيت اعمَلُوا ال دَاؤد شُكُرًا نازل مولَى تو رسول الله صلى الله عليه وسلم ممبر مرتشريف لائے اوراس آيت كو تلاوت فرمایا پھرارشا دفر مایا کہ تین کام ایسے ہیں کہ جو محض ان کو پورا كريلنو جوفضيلت آل داؤ د كوعطاكي كئي تقي وه اس كوجهي ال جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین نے عرض کیا یا رسول الله وہ تین کام کیا ہیں؟ آپ نے ارشادفر مایا کہرضا اور غضب کی دونوں حالتوں میں انصاف پر قائم رہنا۔اورغنااورفقر کی دونوں حالتوں میں اعتدال اور میا ندروی اختیار کرنا اور خفیہ اورعلائبيدونول حالتول مين اللدسے ڈرنا۔

آ گے بتلایا جاتا ہے کہ احسان تو خدا کم وہیش سب ہی پر کرتا ہے لیکن پورے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ یہاں جو شکر گزاری کا تھم مل کے ذریعہ سے ظاہر کرنے کا تھم دیا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ جو محض حق تعالی کے انعامات واحسانات محض زبان سے مانتا ہو گر اس کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے ظاف استعمال کرتا ہوتو بیر زبانی شکر ہے معنی ہے۔ اصل شکر گزار بندہ وہی ہے جو زبان سے بھی نعمت کا اعتراف کرے اور اس کے ساتھ منعم کی عطا کر دہ نعمتوں سے وہی کام لے جو منعم می عطا کر دہ نعمتوں سے وہی کام لے جو منعم حقیقی کے مرضی کے مطابق ہو۔

حضرت شاه عبدالقادر مفسر ومحدث دالوى رحمته الله علية مات

بیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایسے عظیم الشان احسانات کے اور پھر یہال تک فرمایا کداس بے انتہا دولت و ر وت کے صرف وخرج اور دادودہش پرتم سے کوئی بازیرس بھی نہیں ممران تمام باتول کے باوجود حضرت سلیمان علیدالسلام اس دولت وحکومت کومخلوق خدا کی خدمت کے لئے "امانت اللی" مجھ کرایک حبداین ذات برصرف نبیس فرماتے بلکہ این روزی ٹوکریاں بنا کر ماصل کرتے تھے۔ میتی عمل سے حق تعالیٰ کی کال شکر گزاری۔ الغرض بيتو زندگى كے احسانات تھے اب آ محموت كے بعد کا ایک احسان بیان فرمایا جاتا ہے۔حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کے ہاتھوں بیت المقدس تغیر کرارے منتھ اور جنات کی ایک بہت بڑی جماعت اس عظیم الشان عمارت بنانے مين مصروف تقى كەسلىمان علىدالسلام كويىغام اجل آپينچا-جب معلوم ہوا کہ میری موت آئیجی تو جنات کوتعمیر کا نقشہ بتا کرآ ب ایک شیشہ کے مکان میں دروازہ بند کرے عباوت البی میں مشغول ہو گئے جبیرا کہ آ ہے کی عادت تھی کہ مہینوں خلوت میں رہ كرعبادت كياكرتے تھے۔اى حالت ميں فرشتہ نے روح قبض کرلی اور آپ کی نعش مبارک لکڑی کے سہارے کھڑی رہی کسی کو آپ کی وفات کا احساس نہ ہوسکا۔ وفات کے بعد مدت تک جنات بدستورتميركرتے رہے۔جب تغير يورى موكئ توجس عصا یر فیک لگار کھی تھن کے کیڑے کے کھانے سے وہ عصا ٹوٹ گیا تب نعش مبارك كريزى - اس ونت سب كووفات كاحال معلوم موايتب جنات كومجمى علم مواكه حضرت سليمان عليه السلام كاعرصه ہواانقال ہوگیا تھااوروہ افسوں کرنے لگے کہ ہم نہ علوم کرسکے اور كاش كه بهم علم غيب ركھتے تو عرصه تك اس مشقت ومحنت ميں نه پڑے رہتے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف ے بتلارہے۔اگر جمیں علم ہوجا تاتو ہم اس سے بہت بہلے آزاد ہو گئے ہوتے اور حضرت سلیمان کی وفات کومحسوس کرتے ہی کام جِعورُ ویتے قرآن کریم میں متعدد مقامات پراللہ تعالیٰ نے یہ بتایا

ہے کہ شرکین عرب جنات کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہے اور یہ شرکین جنات کو عالم الغیب جائے ہے اورغیب کی ہاتی جائے ہے۔ اللہ تعالیٰ جائے کے لئے ان کی طرف رجوع کیا کرتے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عقیدہ کی تر دید میں بھی یہ واقعہ سادیا جس سے جنات کی غیب وائی کی حقیقت کھل کی اور ان کے معتقد مشرکین کو جنات کی غیب وائی کی حقیقت کھل کی اور ان کے معتقد مشرکین کو جن پہنے لگ گیا کہ اگر انہیں غیب کی خبر ہوئی تو اس ذات آ میز تھی ہے۔ تکلیف میں کیوں پڑے۔ سے دائے۔

یہاں ان آیات میں کھھان کاموں کی بھی تفصیل ہے جو حفرت سلیمان علیدالسلام جنات سے لیتے تھے۔ ان کاموں میں جنات سے جسم \_مورتیں اور تصاویر بھی بنوانا تھا۔تو اس معلوم مواكدحفرت سليمان عليدالسلام كى شريعت ميس جان داروں کے جسے اور تصاویر بناتا اور استعال کرنا جائز تھا مگر شریعت اسلامیہ میں جانداروں کے جسمے مورتی اور تصاور بنانا اوراستعال كرناحرام باوران كي سخت ممانعت باوروجه اس کی یہ ہے کہ چھلی امتول میں جانداروں کی تصاویر اور مجسم بت يرسى كا ذريعه بن تنسي \_شريعت اسلاميه كوچونكه الله تعالى كو قیامت تک قائم رکھنا تھا اس لئے اس شریعت میں اس کا خاص ابتمام كيا كيا كه جس طرح حرام چيزون اورمعاصي كوحرام ومنوع كيا كيا ہے اى طرح ان كے ذرائع اوراسباب قريبه كو بھى حرام كرديا كيا ہے۔ اصل جرم عظيم شرك و بت برى ہال كى ممانعت ہوئی تو جن راستول سے بت برسی آ علی تھی ان کوبھی حرام اورممنوع قرار دیا گیا۔ای طرح مثلاً شراب نوشی حرام کی گئی تواس کی خرید وفرو دست۔اس کا لانا لے جانا۔اس کی مزدوری

اں کا بنانا سب حرام کر دیا گیا۔ جوشراب نوشی کے ذرائع ہیں۔ الغرض ذي روح كي تصاوير كابنانا اوراستعمال كرنا بهاري شريعت میں حرام کیا عمیا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی احادیث صحیحه متواترہ سے اس کی حرمت ٹابت ہے۔جس کے احکام تفصیل ے علماء نے مستقل تصانف میں جمع کردیتے ہیں۔ بیدوضاحت يبال اس كئے عرض كى تى كە تى كل تصاوير كے بنانے اوراس ك استعال كرنے كا كناه و بائے عام كى طرح كھيلا ہوا ہے۔ جبكه احاديث مين اس پرشديد وعيدين آئي بين مشلافيح بخاري و مسلم میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا بدارشاد مروی ہے کہ قیامت كروزسب سے زيادہ سخت عذاب ميں تضوير بنانے والے مول مے اور صحیحین ہی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مصورجہم میں جائے گا۔اوربعض روایات صدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تصویر بنانے والوں پرلعنت فرماتی ہے۔ الله تعالى اس لعنت ہے مسلمانوں كو بيچنے كى تو فيق عطافر مائيں۔ الغرض يبال تك حضرت داؤد اور حضرت سليمان عليها السلام لیعنی اللہ تعالیٰ کے دوخاص منیب اور شاکر بندوں کا ذکر ہوا کہ جن کونبوت ورسالت کے علاوہ الیبی دنیاوی سلطنت و بادشامت نصيب موئى كمجس كى تظير ميس محربيد دونول كيسے خدا کے بہندیدہ اور برگزیدہ بندے تھے کہ باوجوداس بےمثال بادشاہت کے شب وروز خدا کی نعمتوں کے شکر گزار رہے۔ خدا کی طرف خاص طور پرمتوجه اور ملتفت ہوئے تو اللہ نے بھی کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا۔

وعا سیجے: حق تعالیٰ نے اپنطل وکرم ہے ہم کوجودین اور دنیا کی متیں عطافر مائی ہیں اس پر ہم کو حقیقی شکر گزاری کی تو فیق عطافر مائیں اور اپنی مرضیات کے موافق ان تمام نعمتوں کو استعمال کرنے کی سعادت عطافر مائیں ۔ یا اللہ شریعت مطہرہ کی ہم کوظا ہر او باطنا پابندی نصیب فر مااور ہر منکر ومعصیت ہے سیحادت وقو فیق عطافر ما۔ آمین ۔ والجو کہ تھو گا اُن الحدث یا لاکھ کیا آن

#### لقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ أَيَاةً جَتَّتُنِ عَنْ يَبِينِ وَشِمَالٍ مُ كُلُوامِنْ رِذَقِ یا (کے لوگوں کیلئے)اُن کے وطن میں نشانیاں موجود تھیں، دو قطاریں تھیں باغ کے دائیں اور بائیں اپنے رب کا رزق کھاؤ كُمْ وَاشْكُرُوْا لَهُ بِكُنَّ وَكِيبَةٌ وَرَبَّ عَفُوْرٌ ﴿ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِ مُرسَيْلَ الْعَرِمِ اور اس کا شکر کرو، (که رہنے کو)عمدہ شہر اور بخشنے والا پروردگار۔سو انہوں نے سرتانی کی تو ہم نے ان پر بند کا سلاب چھوڑویا ڵڹ۠ۿؙۮڔڮڹۜؾۜؽۿۣۄ۫ڔػۜؾڹڹۮؙٵؽؙٲڮؙڶ؇ٛؠڟۣۊٲؿٚڸٷۺؽ۫؞ؚؚۺ۫ڛۮؠۣۊٙڵؽڮ؇ۮٳڮ اورہم نے اُن کےاُن دورویہ باغوں کے بدلہ اور دو باغ دیدیئے جن میں یہ چیزیں رو گئیں بدمزہ کھل اور جھا داور قدر نے کیل ہیری۔اُن کو یہرزاہم نے جَزَيْنَهُ مَرْبِهَ الْفُرُوا وَهُلْ نَجْرِنِي إِلَّا الْكَفُورِ فَ اُن کی ناسیاس کے سبب دی ،اورہم السی سزابڑے ناسیاس ہی کودیا کرتے ہیں۔ لَقَدُ كَانَ البَيْتِ لَى البَيْزُ (قوم) سِما كِيلِ فَي مِن مَن كَيْهِمْ أَن كَ آبادى اللهُ الكِ نشاني جَكَتْنِ دو باغ عَن يَعِينِ واكبي سے وَشِهَا إِدر باكِس كُنُوا تُم كُماوً صِنْ سے يَذْقِ رَنِيكُفُر اين رب كرزق والثُكُووااورشكرا واكرو كه اس كا بكذة شهر طَينبُهُ ياكيزه وَرُبُّ اور بروروگار عَفُوْرٌ بَخْتُ والل فَأَعْرِضُوا كرانبول فِي موثرايا فَأَنْسَلْنَا توجم في بعيجا عَلْيَهِ هر ان بر سَيْلُ الْعَرِيْ سِلاب بندے (ركاموا) وَبَذَ لَنَهُ فَ اور بهم فَ أَنِيلَ بدل دي مَا يَعَنَيَّ فِي وَالْحُول عَدو بالنول عَد بدل حَنْتَ بن دوياغ ذواني وال أكل ميده عنظ بدعره وأقيل اورجمار وُتُنَى واركم من سال بيريال قَلِيْلِ تعورى فالك بي جَزَيْنَهُ من الكوسرادي بيماس كسب جو كفرواانبول فالكرى ك و كَالْ اورنيس أَبْدِرَى بهم مزادية إلَّا مُربيصرف الكُّفُورُ وَشَكُرا

تفسیروتشری: گذشته آیات میں الله تعالی کی طرف متوجه ہونے اوراس کی نعمتوں پرشکر گزاری کے برکات وثمرات ظاہر کرنے کے لئے حضرت داؤواور حضرت سلیمان علیماالسلام کے قصے بیان فرمائے گئے حضرت داؤواور حضرت الله تعالی ہے اعراض اور اس کے احکام کی نافرمانی کا بیجہ ووبال ظاہر کرنے کے لئے توم سبا کا قصہ فہ کور ہوتا ہے تا کہ خالفین رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوعمو ما اور کھار کوخصوصا تنبیہ ہو۔ تو کہ اہل مکہ میں اہل سبااور ان کے قصہ کی شہرت تھی اس لئے کھار مکہ کو خاص طور سے اہل سبا کا واقعہ سنایا جاتا ہے تا کہ وہ اس سے متاثر موں ۔ توم سبا کا وہ عبر تناک سانحہ اور ان کے عروج و زوال کا وہ بھیرت افروز واقعہ جو تران کیا کہ نات میں بیان فرمایا ہے صیرت افروز واقعہ جو تران کیا گئے ان آیات میں بیان فرمایا ہے سے سیرت افروز واقعہ جو تران کیا گئے ان آیات میں بیان فرمایا ہے

تاریخی واقعات میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور تو موں کے عروج وزوال
کی تاریخ میں ہزاروں عبرت وقعیحت مہیا کرتا ہے۔
ان آیات کی تشریح سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قوم سبا کا ذکر
کے متعلق کچھ ضروری معلومات پیش کردی جا کیں ۔ قوم سبا کا ذکر
حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں سورہ نمل ۱۹ ویں پارہ میں
بھی آچکا ہے جبکہ ملکہ سبا بلقیس نے حاضر خدمت ہوکرسلیمان علیہ
السلام کے سامنے قبول ایمان کیا۔ یہ زمانہ سبا کی حکومت کا زمانہ
عروج ہے۔ اور یہ زمانہ تاریخ کے لیاظ ہے ، ۹۵ ق م کا تھا۔ قوم سبا
کی حکومت موجودہ یمن کے جنو نی حصہ پرتھی جو بعد میں وسیع ہوکر
حضرموت اور جبش تک چھیل گئ تھی۔ مورضین نے حکومت سباکو چار

مجہیں بہاڑی چشمہ بھی ہیں۔ بارش کا یانی ہو یا بہاڑی چشموں کا۔ تمام یانی بهه کروادی کے رنگستانوں میں جذب ہوکرضائع ہوجاتا۔ تومسبانے اس یانی کوکام میں لانے اور باغات وزراعت کوسرسرو شاداب بنانے کے لئے یمن میں ایک سوسے زائد بند با ندھے تھے اوران کی وجہ ہے تمام ملک سرسبز اور بہارستان بنا ہوا تھا۔ انہیں بندول میں سب سے بوا اور عظیم الثان بند "سد مارب" تھا جو وارانكومت ميں بنايا كيا تھا۔ يه بندئي ميل مربع ميں بنايا كيا تھا۔وور دور کا یانی وہاں جمع ہوتا اور اس سے پھر چھوٹی شاخییں اور نہریں نکالی تعنی تھیں اور ان کے ذریعہ ہے سال بھر تک کھیتیاں و باغات سیراب کئے جاتے اور بیہ باغات دورو بیمٹر کوں پرمنزلوں تک چلے سي تق من المان بندى وجد س تين سوم إلى ميل تک داہے اور بائیں مجوروں کے خلتان میووں اور کھلوں کے حسین وجمیل باغ خوشبوؤل کے کھیت۔ دار چینی۔عود وغیرہ کے منجان باغات اس كثرت سے ہو گئے تھے كر تمام علاقہ جمنستان اور فردوس بنا ہوا تھا۔علامہ ابن کثیر نے روایت لکھی ہے کہ بھلول اور میوول کی بید کثرت تھی کہ اگر ایک عورت کسی موسم میں بھی سریر ٹوکری رکھ کران باغات کے اندرگزر جاتی تو ہاتھ لگائے بغیر ہی اس ک ٹوکری پختہ پھلوں کے ٹیکنے سے بھرجاتی ۔ آب وہواالی فرحت بخش روح برور اورصحت افزائقی که ابل سیا موذی جانور کیرے مكور \_ محصر مسى \_ بهو وغيره سے ياك اور محفوظ تھے \_ الغرض اس بند کی وجہ سے ملک میں عظیم الثان اضافہ اور ترقی اور تجارتی كاروباراورمعدنيات كى كثرت كى وجدسے سونا جاندى اور جواہرات کی بہتات نے توم سبامیں اس درجہ خوش عیشی ۔ رفاہیت اور فارغ البالی اوراطمینان پیدا کردیا تھا کہ وہ ہرونت مسرت اورشاد مانی کے ساتھ خدا کی نعتوں سے بہرہ اندوز ہوتے اور شب وروز مرفہ حالی میں زندگی بسر کرتے۔اہل سباایک عرصہ تک تواس جنت ارضی کوخدا کی ایک عظیم الثان آیت و تعت ہی سیجھتے رہے اور ایمان برقائم رہتے ہوئے احکام الہی کی تعمیل اپنا فرض یقین کرتے رہے لیکن طبقات پرنقسیم کیاہے۔ پہلا طبقہ • • ااق م سے شروع ہوکر • ۵۵ ق م برختم ہوتا ہے۔حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ کی ملکہ سبا كاتعلق اى طبقدے ہے۔ دوسراطبقہ ۵۵ق۔م سے شروع موكر ۵۱۱ق-م پرختم ہوتا ہے۔ سیل عرم لیعنی بند کے سیلاب کا واقعہ جس کا تذكرہ ان آيات ميں كيا گيا ہے۔اي دور سے متعلق ہے۔تيسرا طبقه ۱۵ ق م سے شروع ہوکر ۱۳۰۰ برختم ہوتا ہے۔ اور چوتھا لینی آخری دور وسوء سے شروع ہو کر ۵۲۵ء پرختم ہوتا ہے۔اس دور میں اہل عبش آخری مرتبہ یمن پر قابض ہوئے۔ ( نقص القرآن ) بالآخرظهوراسلام بعني أتخضرت صلى التدعليدوسلم كي بعثت كي بعد اسلام کی صداقت سے متاثر ہوکرسارا یمن کیدم ایمان لے آیا۔ اس قوم سبايس بهت سے سلاطين موے بعضے التھے بھی موے اور بعضے بت برست ہوئے۔ جب ملکدسہانے حضرت سلیمان علیہ السلام كے سامنے ايمان قبول كيا تو صديوں تك انہوں نے اس امانت البي كوسينے سے لگائے ركھالىكن كذشتة قوموں كى طرح جب انہوں نے ایمان سے روگر دانی شروع کی اور دوبار ہشرک اختیار کیا تب خدا کے پیمبروں نے اسے اسے زمانہ میں آگر ان کو رشدومدایت کی جانب متوجه کیا۔ غالبًا بیدانبیاء بنی اسرائیل ہیں جو بذات خود اینے نائبوں کے ڈرایعہ ان کو ہدایت کی جانب بلاتے رہے مگرانہوں نے عیش وعشرت۔ دولت وٹروت محومت وشوکت کے نشہ میں کوئی پر وا ونہیں کی بلکہ بنی اسرائیل کی طرح خدا کی نعمتوں كوصران كالتب حضرت عيسى عليه السلام سايك صدى يهلي خدا کی جانب ہے بیل عرم کی تباہی کا عذاب آیا اوراس نے قوم سبا کو ياره ياره كرديا\_ (تقص القرآن) ابل سباايك تاجرقوم تقى اوربيه وصف ان کا قومی مزاج بن حمیا تھا۔ الله تعالی نے ان کے حدود حکومت میں جوخزانے مدفون کرر کھے تھے وہ ان کے لئے تا ئید عیبی بن گئے تھے۔سونے وجواہرات کی مکثرت کا نیں موجودتھیں۔ یمن كاعلاقة خوشبودار اشياءكى بيدادار كے لئے مشہور تھا۔عرب ميں مستقل دریا تو ناپید ہیں۔ اکثر ہارش کے یانی برگزر ہے اور کہیں

معلی خوش عیشی اور ہرتھ کے راحت وآ رام نے آ ہستہ آ ہستہان میں ونی اخلاق اور رویے پیدا کردیئے جو گذشته متنکبر اور مغرور قوموں میں موجود تے اور بداخلاتی میں اہل سبایہاں تک ترتی کرتے رہے کہ انہوں نے وین حق کو بھی خیر باد کہد دیا اور کفروشرک کی سابق زندگی کو دوبارہ اپنالیا۔ تاہم ربغفورنے فورا گرفت نہیں کی بلکساس کی وسعت رحمت نے مہلت کے قانون سے کام لیا اور انبیاء کیم السلام نے ان کو راہ حق کی ملقین فرمائی اور بتایا کہان نعمتوں کا مطلب بیہیں ہے کہم دولت وثروت اورجاه وتشمت كانشهيس چوره وكرمست موجاؤاورنه كهاخلاق كريمانه كوجيمور بيشحواور كفروشرك اختيار كركے خدا كے ساتھ بغاوت اختیار کرو۔ ایک روایت میں ہے کہاس درمیان میں ان کے یاس خدا تعالیٰ کے تیرہ نبی آئے مگرانہوں نے مطلق توجہ نہ کی اور اپنی موجوده خوش عیشی کودائمی دراشت سمجھ کرشرک و کفر کی بدمستیوں میں مبتلا رہے آخر قانونِ قدرت نے خودکود ہرایا اوران کا انجام بھی وہی ہواجو گذشته زمانه میں خدائے برحق کی نافر مان قوموں کا ہوچکا تھا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان بردوشم کاعذاب مسلط کردیا جس کی بدولت ان کے جنت مثال باغات برباد ہو گئے اور ان کی جگہ جنگلی بیری۔ خاردار

ورخت \_ اور بدمزه مچل اگ کرید شهادت دینے اور عبرت کی کہانی سنانے کے کہ خدا کی پہم نافر مانی اور سرکشی کرنے والی تو م کا بیحشر ہوتا ہے۔ پہلی سزایہ ہوئی کہوہ ''بند''جس کی تغییر بران کو بے حد ناز قطااور جس كى بدولت ان كا دارالحكومت خوبصورت اورحسين باغات ادرمرسبر شاداب کھیتوں سے گلزار بنا ہوا تھا وہ خدا کے تھم سے ٹوٹ گیا اور اجا تک اس کا یانی زیردست سیلاب بن کر پھیلا اوراس تمام زمین پر جن میں فرحت بخش باغات تصب کوغرق آب کرے برباد کر ڈالا۔ جب یانی آ سته آسته خشک موگیا تواس بورے علاقه میں باغات کی بجائے جھاؤ کے درخت جنگلی بیری اور پیلو کے درخت جس کا پھل بد ذا نقداور بساہوتا ہے جگہ لے لی۔اور خدا کے اس عذاب کوتوم سیاکی کوئی قوت وسطوت ندروک سکی اور الل سبا کے لئے اس کے سواکوئی حیارہ نہ رہا کہاہے بلدہ طبیبہ اور اس کے قرب و جوار کو چھوڑ کرمنتشر ہوجا ئیں۔ کچھ ہلاک ہوئے کچھ پریشان ہوکرمنتشر ہوگئے غرض کہ اہل سیاا ہے غرور و تکبر اور غفلت وسرکشی اور کفرونٹرک پر اصرار کے سببسيل عرم كے ذريعه تناه وبر بادموئے۔ اخير ميں فرمايا كماليى سخت سز ابزے درجہ کے ناشکروں ہی کودی جاتی ہے۔

#### دعا ميحيح

اللہ تعالیٰ نے اپ فضل ہے ہم کو جود پنی اور دینوی نعتیں عطافر مار کھی ہیں اس پرہم کو حقیقی شکر گراری کی توفیق عطافر ما نمیں اور اپنی اطاعت وفر ما نبر داری کا جذبہ نصیب فرما نمیں ۔ یااللہ کفران نعمت کے وبال ہے ہم سب کو بچاہئے اور ہم ہے اس معاملہ میں گذشتہ زندگی میں جو کوتا ہیاں سرز دہوگئی ہوں ان کو اپنی رحمت ہے معاف فرماد ہجئے ۔ اور دین و دنیا دونوں جہان میں اپنی گرفت اور سزا ہے ہم کو محفوظ و مامون فرمائے ۔ یااللہ اس ملک فرمات ہے ۔ اللہ اس ملک بہت کچھ خلاف ورزیاں اور نافر مانیاں ہوتی باکستان کو جواسلام کے نام پر قائم ہوا تھا اور جہاں آپ کے احکام کی بہت کچھ خلاف ورزیاں اور نافر مانیاں ہوتی رہیں اور اب بھی ہور ہی ہیں۔ یااللہ اس ملک اور قوم کو ہدایت بخش دے کہ آپ کے اور آپ کے مقدس و معظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وکلم کے احکام سے عفلت اور نافر مانی سے باز آجائے اور آپ نے جو اپنے احکام کی اطاعت کے ذریعہ اپنی نعتوں کے شکر کا تھم دیا ہے اس کو بجالانے پر کمریستہ ہوجائے ۔ آئیں ۔

## وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ مْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّذِي لِرَكْنَا فِيهَا قُرَّى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السّير

اورہم نے اُن کے اوران بستیوں کے درمیان میں جہاں ہم نے برکت کرد کی تھی بہت سے کا وَل آیاد کرر کھے تھے جونظر آتے تھے اور ہم نے ان دیہات کے درمیان ان کے جانے کا ایک

#### سِيْرُوْا فِيهَا لِيَالِي وَآيَانًا الْمِنِينَ ﴿ فَعَالُوْا رَبِّنَا بِعِدْ بَيْنَ اسْفَارِنَا وَظَلَمُوۤ النَّفْسَهُمْ

خاص اعماز رکھاتھا کہ بےخوف وخطران میں راتول کواور ڈول کوچلو سووہ کہنے لیے کہاہے ہمارے مروردگار ہمارے سفرول میں درمازی کردے اور انہول نے اپی جانوں برظام کیا

# فَعَمَانَهُ مُ آحَادِيْتَ وَمَرَّقَنَهُ مَ كُلَّ مُمَرَّقٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَابِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُودٍ ٥

سو ہم نے ان کو افسانہ بنادیا اور ان کو بالکل تتر ہتر کردیا، بیشک اس (قصد) میں برصابروشاکر کے لئے بدی بدی عبرتی میں۔

وَجَعَلْنَا اور ہم نے (آباد) کردیے بیننگ ایک درمیان وبین اور درمیان القُری بسیال النین وہ جنہیں برگفتا ہم نے برکت دی فیضا اس بنی فرق بسیال خاصرة الحدوس سے متعمل وفیق زنا اور ہم نے مقرر کردیا فیضا استیز ان می آمدور دور سیار والوں المینین امن سے (بے خوف و خطر) فیضا لؤا وہ کہنے کے رئینا اے ہمارے رب فیضا ان جس کیا گیا گیا اور دولوں المینین امن سے (بے خوف و خطر) فیضا لؤا وہ کہنے کے رئینا اے ہمارے رب

لِكُلِّ صَبَادِ بربوع مبركر نه والے شكور شركزار

سے محروم ہو گئے اور اہل سہا کچھ ہلاک ہوئے اور کچھ منتشر ہوکر ادھر ادھر ادھر کے ملکوں میں چلے گئے۔ تو یہ پائی کا بند تو شنے کی کہل مزاقتی جواس تو م کوقد رہ الہی کی طرف سے کفران نعمت کے وبال میں پیچی مگر عذاب الہی کی بحیل ہنوز باتی تھی اس لئے کہ اہل سبانے صرف غرور وسرکشی اور کفروشرک ہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کوئیس محکر آیا تھا بلکہ ان کو یمن سے شام تک راحت رساں آباد یوں اور کارواں سراؤں اور مسافر فانوں کی وجہ سے وہ سفر بھی ناپیند تھا جس میں ان کو یموس نہیں ہوتا تھا کہ سفر کی صعوبتیں کیا ہوتی ہیں۔ پائی کی تکلیف اور خوردونوش کی ایذاکس شے کا نام ہے۔ قدم قدم پر میلوں تک سرسبز شاواب باغات کی وجہ سے گری اور پیش کی زخمت سے بھی ناآشنا ہے۔ انہوں نے ان نعمتوں نہیں کی بجائے بی

تفیر وتشریخ: گذشته آیات میں بتلایا میا تھا کہ قوم سباکو اللہ تعالی نے کس درجہ د نیوی نعمیں عطا فرمائی تھیں کہ ہروقت مسرت اورشاد مائی کی زندگی بسر کرتے تھے اورشب وروز خداکی نعمتوں سے بہر واند واز تھے گر جب اس قوم نے خداکی دی ہوئی نعمتوں کا شکر اداکر نے کی بجائے غرور و تکبر کے ساتھ کفران نعمتوں کا شکر اداکر نے کی بجائے غرور و تکبر کے ساتھ کفران نعمت کیا۔ نبیوں اور پیغمبروں کے بار بار رشد و ہدایت پہنچانے نعمت کیا۔ نبیوں اور پیغمبروں کے بار بار رشد و ہدایت پہنچانے کے باوجود شرک و کفر پر اصرار پر اصرار کیا تو اچا بک عذاب اللی افران کو تازیحا اور جس کی بدولت یمن گلزار بنا ہوا تھا جب خدا کے تھم سے ٹوٹ اور جس کی بدولت یمن گلزار بنا ہوا تھا جب خدا کے تھم سے ٹوٹ کی اور جس کی بدولت یمن گلزار بنا ہوا تھا جب خدا کے تھم سے ٹوٹ کی تابی و بربادی کا سبب بن گیا۔ سارے سرمبر کھیتوں۔ خوشبودار درختوں ۔عدومیوں اور مجلوں کے شاداب باغوں خوشبودار درختوں ۔عدومیوں اور مجلوں کے شاداب باغوں

اسرائیل کی طرح تاک بھوؤں چڑھا کریہ کہنا شروع کردیا تھا کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ انسان سفر کے ارادہ سے گھرے نکلے اور یہ بھی ندمعلوم ہو کہ حالت سفر میں ہے یا اسے گھر میں ۔سفر کا لطف تو وہ انسان اٹھاتے ہیں جوسفر کی ہمیشم کی تکلیف اٹھاتے میں یانی اور کھانے یہنے کے لئے آ زارسہتے ہیں اوراب راحت اورآ رام کے ند ملنے کی وجہ سے سفر میں تکالیف کا ذا لقد چکھتے ہیں۔اے کاش جارا سفر بھی ایسا ہوجائے کہ ہم ریمحسوں کرنے لکیس کہ وطن ہے کسی دور دراز جگہ کا سفر کرنے نکلے ہیں اور دوری منزل کی تکالیف کو سہتے ہوئے ہم حصر اور سفر میں امتیاز كرسيس - بياس قوم كى برجنتى - ناسياس اور ناشكرى تقى كداللدكى نعتول سے اکتا کرخدا کے عذاب کو دعوت دے رہے تھے۔ تو اس قوم نے جب اس طرح کفران نعمت کی تکیل کردی تو اب خدائے تعالی نے بھی ان کودوسری سزابیدی کہ بمن سے شام تک ان کی تمام ان آباد یول کو دریان کردیا جونز دیک نز دیک مسلسل چھوٹے چھوٹے تھیوں۔ گاؤں۔ گاؤں۔ کارواں سراؤں۔اور تجارتی مند بول کی صورت میں آباد تھیں اور اس طرح اس بورے علاقہ میں خاک اڑنے تکی اور یمن سے شام تک ب آ باد بول كاسلسله ورانول مين تبديل موكرره كميا ..

قرآن کریم کی بیآ یات اسی حقیقت کا اعلان کرتی ہیں جن میں بتلایا جاتا ہے کہ علاوہ اور نعمتوں کے جواہل سہا کو حاصل تھیں ایک خاص نعمت سفر کے متعلق بھی اللہ نعالی نے عطافر مارکھی تھی اور وہ بید کہ ان کے ملک سے شام تک راستے مامون تھے سڑک کے کنارے کہ ملک سے شام تک راستے مامون تھے سڑک کے کنارے کو بیات اور آباد یوں کا سلسلہ ایسے اندازہ اور تناسب سے چلا گیا تھا کہ مسافر کو جرمنزل پر کھانا۔ پانی اور آرام کا موقع ملی تھا۔ آبادیوں کے قریب ہونے اور جلد جلد نظر آنے سے مسافر کا دل نہیں گھراتا نہ چوروں ڈاکوؤں کا خوف تھا۔ سفر کیا تھا مسافر کا دل نہیں گھراتا نہ چوروں ڈاکوؤں کا خوف تھا۔ سفر کیا تھا

ایک طرح کی میروتفریج تھی۔ سواس تعت کی بھی انہوں نے جس کی حقیقی شکر گزاری که طاعت البهیقی ندکی ایسے ہی ظاہری شکر گزاری بھی ندکی کداس بعت الہید وغنیمت بیجھتے اوراس کی قدر کرتے وہ بھی نه كى چنانچ كنے كاك كدا الله! اس طرح سفر كالطف نبيس آتا منزليس دور دور مول-آس ياس آبادي نديط\_لطف تواس بيس ہے کہ ہیں زادرا فتم ہوگیا کہیں پیاس ہاور یانی نہیں ملتا کہیں چوروں کا اندیشہ ہےاورنو کر ہتھیار بند پہرے دے دہے ہیں۔ پھر اس موجودہ حالت میں ہم کوائی بڑائی اورسر داری کے اظہار کا موقع مجھی نہیں ملتا۔ امیرغریب سب یکساں سفر کر سکتے ہیں اس لئے دل یہ جا بتا ہے کہ ہمارے سفروں میں درازی اور فاصلہ کردے یعنی ج کے دیبات اور آبادیاں اجاڑ دے تا کہ منزلوں میں خوب فاصلہ موجاوے۔تو بچائے اس نعت مہولت سفر کی قدر کرنے کے اس کی یے قدری کرنے گلے اور علاوہ اس ناشکری کے اور بھی انہوں نے نافرمانیاں کر کے اپنی جانوں برظلم کیا جس کی سزامیں اللہ تعالیٰ نے ان کا شیراز و بهمیر دیا اوران کو یاره بیاره کر ڈالا۔ اکثر خاندان ادھر ادهم منتشر ہو مے۔ کوئی ایک طرف کوئی دوسری طرف نکل گیا۔ آ بادبوں کے نام ونشان حرف غلط کی طرح مث محے۔اب ان کی صرف كهانيال باتى روتمين كه لوگ سنين اورعبرت پكريس-ان كاوه عظیم الشان تدن اورشان وشکوه سب خاک بیس مل میار اوران کے وہ عالی شان مساکن و باغانت اور آس یاس کی آبادیاں سب وريان ہو گئے اوران کی حالت لائق عبرت ہوگئے۔

ریاں روس روس میں میں موعظمت و تصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں موعظمت و تصیحت کے جارطریقہ بیان فرائے ہیں۔

ایک تذکرہ بالآء اللہ یعنی خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو انعالیٰت واحسانات فرمائے ہیں ان کو یا دکر کے خدا کے احکام کی ہیروی کی جانب متوجہ ہوتا۔

دوسرے تذکیر بایام الله لعنی ان گذشته قوموں کے حالات

توم سبا كا دا قعد تذكره بايام الله ي تعلق ركفتا ب اورجم كوبيه بیان کر کے نقیحت وعبرت دلا تا جنہوں نے بیالنڈ تعالیٰ کی اطاعت عبرت ولاتا ہے کہ جب کوئی قوم عیش و راحت اور ثروت و طافت \_ یا حکومت وسلطنت کے محمند میں آ کرنافر مانی اور سرشی برآ مادہ موجاتی ہے تواول خدائے تعالیٰ اس کومہلت دیتے ہیں اور اس کوراہ راست برلانے کے لئے اپنی جست کوآ خری حد تک بورا قرماتے ہیں پس وہ اگراس پر بھی تبول حق کی دشمن رہی اور بغاوت ومركشي مرجمي رهى اورخدا كي نعتول كانه صرف كفران نعمت بلكه الله کی عطا کردہ سہولتیں بھی نا گوارگز ریے لگیس اور وہ ان کو محکرائے لکے تو پھر اللہ تعالی کا قانون گرفت آ کے بردھتا ہے اور الی

بدبخت قوم کویاره یاره کرے ان کاسارا کروفرمٹاد تاہے۔

وفرمانبرداری کی وجہ سے کا مرانی وفلاح دارین حاصل کی اور باسرکشی وطغیان کی انتها پر بینی کر ہلا کت وتناہی مول لی۔ بالفاظ دیکر قوموں کے عروج وزوال کو پیش کر کے سامان عبرت مہیا کرنا۔ تيسر \_ تذكير بأيات الله يعنى مظاهر قدرت كي جانب توجه دلاكر خالق كائنات كى مستى اوراس كى وحدت وقدرت كااعتراف كرانا اور تقىدىق تے لئے اپن نشانبول كے ذريعة چتم بصيرت كھولنا۔ چوتھے تذکیر بما بعد الموت \_ یعنی موت کے بعد \_ برزخ \_ قیامت۔حشر دنشر۔ جزامزا۔عذاب تواب۔ جنت دوزخ کے حالات سنا كرعبرت ولانا ـ

#### وعالميحت

الله تعالیٰ ہمیں ان قرآتی واقعات ہے عبرت ونصیحت حاصل کرنے والا دل ود ماغ عطافر مائیں ۔اورا بنی اور اييخ رسول ياك صلى الله عليه وسلم كى اطاعت كالمدنفيب فرمائيس-یا اللہ آپ نے جودینی اور دنیوی تعتیں ہم کواور ہاری قوم کواور ہمارے ملک کوعطا فرمائی ہیں ان پر ہمیں حقیقی شكر گزارى كى توفيق نصيب فرمااوران نعتول كوايني مرضيات ميس استعال كرنے كاعزم عطافر ما-یا اللہ ہمیں اور ہمارے ملک کواور ہماری قوم کے ہرچھوٹے بڑے کو حاکم اور محکوم کو کفران نعمت ۔ قبول حق سے انحراف \_ قانون الهييسة بغاوت اوراتباع رسول صلى الله عليه وسلم يسيم تشي جيسى كافران خصلتول ي بيخة كى توقیق عطافر مادے۔اور ہرطرح کے دنیوی واخروی عذاب دگردنت سے محفوظ و مامون فر مادے۔ یا اللہ ہم سوائے اس کے کہ آپ کی طرف رجوع ہوں اور آپ کی پناہ طلب کریں اور آپ سے ہدایت کے طالب ہوں اور کوئی جارہ ہمارے لئے نہیں یا اللہ اس ملک اور قوم کے لئے ہدایت کے فیصلہ فرمادے اور یہاں اسلام وایمان کے محملنے اور حمکنے کے راستہ کھول دے۔ آمین۔

وَاجْرُدُعُونَا إِن الْحَمْنُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

#### ور واقعی ابلیس نے ان لوگول کے بارہ میں اپنا کمان سیح یایا کہ یہ سب اُسی راہ پر ہولئے مگر ایمان والوں کا گروہ۔ اور ابلیس کا وں پر تسلط بجز اس کے اور کسی وجہ ہے تین کہ ہم کو (خاہری طور پر )ان لوگوں کوجو کہ آخرے پر ایمان دیکتے ہیں ان لوگوں ہے (الگ کر کے ) يِّكُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ حَفِيظٌ فَقُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْ تُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُوا ب کا رہ ہر چیز کا تکران ہے۔ آپ فرمائے کہ جن کو تم خدا کے سوا سمجھ رہے ہو اُن کو پکارو، وہ ذرّہ براہ تَقَالَ ذَرَّةٍ فِي التَّمَانِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَالَهُ مُرفِيهِ ضیار نہیں رکھتے نہ آسانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ان کی ان وونوں میں کوئی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مدگار ہے اور خدا کے سامتے سفارش کسی کیلئے کا منہیں آتی مگراس کیلئے جس کی نسبت وہ اجازت دیدے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے معبراہث دور ہوجاتی ہے عَالَةُ الْمَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُو الْعَلِيُّ الْكِبِيْنِ توایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہتہارے پروردگارنے کیاحکم فر مایاءوہ کہتے ہیں کہتی بات کاحکم فر مایا اور وہ عالیشان س وَلَقَانُ اورالِت صَدَّقَ مَعَ كُروكُما يَا عَلَيْهِ هُ أَن بِ البَلِيْسُ البيس طَكَ الناكان فَالنَّبُعُونُ بس انبوں نے اس بيروى كى إلا سوائے فَوِيْقًا أَكِيهُ رُوهِ إِنْ سِهِ - كَا الْمُؤْمِينِينَ مُون | وُمَا كَانَ اورندتها | لَذ الهارابليس كو) عَلَيْهِ فر ان برا مِنْ سُلْطُن كوئى غلبه | إلّا مم لِنَعُلُمُ تَاكُهُ بِمُعْلِمَ كُرِينًا مَنْ يُؤْمِنُ جُوايمان ركمتا ہے إِبالْاخِرَةِ آخرت بر الْجُنّن اس ہے جو الْمؤود البناس ہے اِفْ شَاتِ عَك مِر وَرَبُكَ اورتيرارب عَلَىٰ ير كُلِ مَنْ يُم برش حَينيظُ عَلْبان قُلِ قرادي الدُعُوا يكارو الكَذِينَ ان كوجنهي أرعَهُ تُعُو مَان كرت مو رُنْ دُوْنِ اللَّهِ اللَّهِ كَالِمَا لِكُنْ ووالكُنْسِ مِن مِينًا كَالَا ذَرُقِ الكَنْدُونِ اللَّهِ النَّالُونِ أَلَا لَا لَهُ الْأَرْضِ زَمِن مِن وَمَا اور نبيل لَهُ فَر ان كا فِيهِما هِن مِشْرُكِ ان (آسان وزين) من كولَى ساجمة وكما لا أورتبيل اس (الله) كا مِنْهُم ان مِن ب رمِنْ ظَهِيْرِ كُولَى مِدْكَارًا وَلَا مَنْفَعُ اورنَفَعُ نَهِينَ وَتِي الثَّنَفَاعَةُ شفاعت عِنْدَةُ اس كياس إلا سوائه ليمنّ آذِنَ جيه وواجازت و لَهُ اس كُو حَتَىٰ يَهال تك إِذًا جِب فَرْعَ وُور كروى جاتى ہے عَنْ قُلُوْ بِهِنْ ان كے واوں سے قَالُوا كَتِ مِن ماذًا كيا قَالَ كبا رُنَّكُنُد تمهار الرب في قَالُوا وه كتي مِن الْحَقَّ عَن وهُو اوروه الْعَيْلُ لمندمرته الْكَيْنِد بررك قدر تفسیر وتشریج: گذشته میں حضرت داؤدعلیه السلام اور حضرت سلیمان علیه السلام کے قصوں ہے اللہ کے مانے والوں اور اس کے شکر گزار بندوں کا حال سنا تامقصود تھا کہ انہوں نے دنیا اور آخرت میں اس کا کھل کیا یا یا اور اہل سیا کے قصہ سے یہ جتلا نامقصود تھا کہ اللہ کے

فرمان سے منہ پھیرنے والوں اوراس کی ناشکری کرنے والوں اور كفران تعت كرف والول كادنيامين بهى بهلانبيس موتاادرآ خركاروه ہلاکت و بریادی سے دوجار ہوتے ہیں۔اب سیا والول نے جو شیطان کے فریب میں پھنس کرائی دین و دنیا وونوں کوخراب کیا اس کے متعلق اب ان آیات میں ہتلایا جاتا ہے کہ شیطان کو بیتو قدرت نہ تھی کہ لائھی لے کران کوزبردی راوحق سے روک دیتا۔ ہاں شیطان بہکاتا میسلاتا ہے اور لوگ اینے اختیار سے اس کے وام فریب می تعنیت بین -اب اگر کسی کوشبه بیدا موکه شیطان کواتی قدرت اغوااور بہکانے کی کیوں دی تواس کی حکمت اور راز بتلایا جاتا ہے کہاس کو یقدرت بہکانے کی اس لئے دی کئی کماللہ تعالی کو امتحان منظورتها كدديكهيس كون آخرت يريقين كركے خدا كواوراس کے احکام کو یا در کھتا ہے اور کون دنیا میں مچینس کر انجام سے عاقل موجاتا اور بيوقوف بن كرفتك يا وهوكه مين يرجاتا ہے۔الله كى حكمت كالمقتضاي بيرتها كدونيا مين انسان كے لئے دونوں طرف جانے کے راستہ کھلے رکھیں تا کہ بیاطا ہر ہوجائے کہ کون رحمٰن کی اتباع كرتا باوركون شيطان كى-آخرت كومان والله شيطان کی نبیس مانیس مے۔ اور رحمٰن کی نہ ماننے والے شیطان کی پیروی كري محد بيشيطان البيس جب آوم عليدالسلام كوسجد العظيم نه كركرانده درگاه مواقفاتواس في اسى وقت كباتها كديس آدم كى اولا دکو برطرح برباد کرنے کی کوشش کروں کا اور بجر تھوڑی سی جماعت کے باتی سب لوگوں کوراوحق ہے بھٹکا ووں گاچنا نجے جب حضرت آ دم اور حواعلیما السلام جنت سے دنیا میں اتارے محے تو ابلیس تعین بھی ان کے ساتھ اثر ااور اس وقت وہ خوش تھا کہ جب میں نے آ دم اور حوا کو بہکالیا تو ان کی اولا دکو تباہ کردیتا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ میں ابن آ دم کوسبر باغ دکھاتا رہوں گا۔ غفلت میں رکھوں گا۔طرح طرح سے دھوکے دوں گا اور اپنے جال میں پھنسائے رکھوں گا۔ توشیطان نے اسی وقت اپنی انگل اور تخییندے بیانداز ولگالیا تھا کہ میں ابن آ دم میں سے بہت سوں کو

اہل سیاکی ناشکری کا حال سنا کر اب اہل عرب و اہل مکہ کی ناشكرى كاذكركيا جاتا ہے جوابيغ معبود حقيقي اورمنعم ومحسن كے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے تھے۔اور شرک سے بردھ کرناشکری اور کیا ہوگی۔شرکین کمکا شرک کی طرح پر تقااس کئے بہال ہرطرح کے شرك كاردفر ماكرمشركين كوتنبية فرمائي محى بعض مشركين سيجهي يتع كرة سانون اورزيين كو پيدا توالله بى نے كيا ہے مكران ميں تصرفات كاختيارات مارے معبودول كووے ركھ بين اس لئے ہم ان كو د مائی دیتے۔ ندرونیاز کرتے ہیں۔اس خیال باطل کے رومیس فرمایا جاتا ہے كايكنيكون مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِي التَمُوتِ وَكَافِي الْكَرْضِ وه منات آ سانول ہی میں ذرہ برابر اختیار رکھتے ہیں اور شدز مین میں بعض مشركين سيجف تفي كمآسان توخدائ تعالى في خود بنائ بي اور زمین اور وہاں کی چیزیں جا ندسورج اورستاروں کی حرکت وغیرہ کے وسلمے بن بین اس کردمیں فرمایا گیا دُمَالَهُ فرفیهِ مَاصِن اور ندان کی ان دونوں میں کوئی شرکت ہے۔ بعض بید خیال کرتے تھے کہ الملكداور ارواح عاليه خدا تعالى كے پيدا كرنے اور موزى دينے اور مارنے وغیرہ میں مددگار میں۔ان کی اعانت کی خدا کو حاجت براتی اس لئے ان چیز ول کے نام سے پیٹل۔تا نے اور پھروغیرہ کے

میں کی چھ بھی ایمان ہوگا وہ انبیاء اور ملائکہ کی شفاعت ہے جہنم ے نکال لیا جائے گا اور جو کفروشرک میں مبتلا رہان کے لئے ا جاز ت نه موگی . (معارف القرآن از حضرت كاندهلويٌ) آ کے فرشتوں کے متعلق بتلایاجا تا ہے کہ یہ فرشتے جوہمہوفت اس کی بارگاہ کے حاضر باش ہیں سے بلا اذن سفارش کرنے کی کب جرأت كريكتے ہيں۔ان كا توغلبہ ہيت اورعظمت البي ہے محال ہے کہ جب ان کوحق تعالی کی طرف سے کوئی تھم ہوتا ہے تو اسی میں ہیبت کے مارے تھبراا ٹھتے ہیں اور دہشت اور خوف رعب سے تقرا جاتے ہیں اور تینیج کرتے ہوئے سجدہ میں گریزتے ہیں۔ جب سے عالت رفع موكر ول كوتسكين مونى اور كلام البي اتر چكا تو ايك دوسرے مے فرشتے او جھتے ہیں کہ کیا تھم ہوااو پروالے فرشتے نیجے والون كودرجه بدرجه بتلاتے ہيں جب وہ حكم اس طرح محقق ہو چكتا ہے پھراس بڑمل کرتے ہیں ہی جب حق تعالیٰ کی جانب ہے جو ابتدائی خطاب معمولی احکام کا موتا ہے اس میں ان ملائکد کی ب حالت ہے تو خودا نکاابتداء کرنا ایک نئی بات کے متعلق اس کی تو کیا محنجائش ہے۔ پس جب ملائکہ مقربین کی بیرحالت ہوتو دوسرے كسشاريس بيں۔اوراس كےروبروفرشتوں كاايباحال ہوجاناكيا عجب ہے۔واقعی وہ اپیا ہی عالیشان اورسب سے بڑا ہے۔

بت بنار کھے تھے اور ان کی پرستش اور نڈر نیاز کے دستور بھی قائم كرر ـ كھے تھے۔ان كے روميں فرمايا كيا وَمُالَدُ مِنْهُمُ بَيْنِ طَهِيْرِ لین نہان میں سے خدا کا کوئی مددگار ہے اس کو کسی کی مدد کی حاجت نہیں۔ وہ سب پھھ آ یہ ہی کرتا ہے۔ بعض مشرکین بہ مجھتے تھے کہ بیدملائکہ اور فرشتے بلندم تبہ ہیں غدا تعالیٰ ہے کہدکر ہماری حاجات کوروا کرادیتے ہیں اس لئے ان کی نذر نیاز اور يكارنا ضرورى ب-اس كرويس فرمايا ميا ولاتنفعُ الشَّفاعة عِنْدُهُ إِلَّالِمَنْ أَذِنَ لَا لَعِنْ خدا كم سامنے سفارش كسى كے لئے كام نبيس آتى ممراس كے لئے جس كى نسبت اجازت دے دے یعنی خدا تعالیٰ کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں بڑے بڑے مقربین کی پید بھی طاقت نہیں کہ بدون اِ ذن ورضا کے کسی کی نسبت ایک حرف سفارش بی زبان سے تکال سکیس ۔ انبیاء ۔ اولیاء اور ملائکة الله کی شفاعت بھی صرف انہیں ہے حق میں نافع ہوگی جن کے لئے ادھرے سفارش کا حکم مل جائے۔ قیامت میں آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم شفيع الهذنبين ورحمة للعالمين كوشفاعت كبري كي اجازت ہوگی۔اس کے بعدا نبیاءاورصلحاءاور ملائکہ کومختلف قتم کی شفاعت کی اجازت ہوگی۔لیکن جو بھی شفاعت ہوگی وہ خداوند قد وس ذوالجلال والاكرام كي اجازت سے ہوگى۔ بالآخر كناه كار مسلمانوں کے حق میں شفاعت کی اجازت ہوگی اورجس کے دل

#### دعا سيجئ

حق تعالی ابلیس لعین کے فریب اور جالول سے ہمیں محفوظ رکھیں اور ہم کوان ایمان والول کے گروہ میں شامل فرمائیں کہ جن پر شیطان کا قابونیں چلنا۔ اللہ تعالی آئی ذات وصفات کی سیجے معرفت ہم سب کونصیب فرماویں اور تو حید حقیق سے ہمارے سینوں کومنور فرمائیں اور شرک کے ہر شائبہ سے ہمیں محفوظ رکھیں۔
یا اللہ اس دنیا کی امتحان گاہ میں اب ہم کوآپ نے اتاروپا ہے۔
یا اللہ ہمیں اس دنیا میں آنے کی غرض وغایت اور حقیقت کو بجھ لینے کی تو فیق عطافر ما۔
والجہ میں اس دنیا میں آنے کی غرض وغایت اور حقیقت کو بجھ لینے کی تو فیق عطافر ما۔

#### مَنْ يَرْزُرُ فَكُوْمِنَ التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى آوُ فِي بوجھیئے کہتم کوآسان اورزین ہے کون روزی ویتا ہے آپ (عل) کہدیجئے کہ اللہ (روزی) دیتا ہے )اور ( یہ می کہنے کہ اس مسئلہ توحیدیں ) ویک ہم یاتم شرور راہ راست پر ہیر

# عَيْبِينِ قُلُ لَا لَتُنْكُلُونَ عَمَا اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْعَلُ عَمَّاتَعُمْلُونَ قُلْ يَجْمَعُ

مرح کرای ش میں۔آپ(یبنمی)فراد بیجئے کے آگرہم مجرم میں (تو)تم سے ہارے جرائم کی باز ریس ندہو کی اور ہم سے تعبارے المال کی بازیری ندہو کی۔(اور یبنمی) کہد بیجئے کہ ہارارب

## يُنْنَا رَيُّنَا ثُمِّ يَفْتَدُ بِينِنَا بِالْعَقِّ وَهُوالْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿ قُلْ الْوِنِي الَّذِينَ الْحُقْتُمْ

۔ کوجع کرے گا۔ بھر ہمارے درمیان میں ٹھیک فیصلہ کردے گا ،اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا جانے والا ہے۔ آپ (بیمل) کیئے کہ جھے کوڈ را وہ کو وکھلا کا جس کوئم نے شر کیک بناً

## يه شُرَكَاء كَالَا بِلْ هُوَاللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيثُةُ وَمَا الْسَلْنَاكَ اللَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

خدا کے ہاتھ ملار کھا ہے۔ برگز (اس کا کوئی شریک) نہیں ملک ہی ہاں شدیر دست حکمت واللہ اور ہم نے تو آپ کوتما ملوکوں کے داسلے تی تغییر بتاکر بھیجا ہے تو تغیری ستاتے والے اور ڈرانے والے

#### وُلْكِرِينَ ٱكْثَرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ@

ليكن اكثر لوگنبيس بجھتے۔

قُلْ فرادی من کون ایرن فکف حمیس رزق دیا ہے من التماني آسانوں ہے والدر في اورز من قبل فرادي الله الله والكا اور ويك بم أَوْيا إِيَّاكُوْمْ مْنَى الْعَلَى هُدَّى البته مِدايت رِ أَوْيا فِي صَلْلِ مُراى مِن مُعِينِ كُلِّي قُلْ فرادي الانتخاذي مَن مُعامِاتِكا عَدَا آكى بابت إَجْدُمْنَا جوتم في كناوكيا وكانْسْنَالُ اورندام بي وجهاجائيكا عَدَا آكى بابت تعَمَّلُونَ جوتم كرت بو فل فراويرآب إيجمع ووجع كريكا بَيْنَنَا بَمْ سِهِ كُولَ النَّهَا مِهِ اللَّهِ مَنْ يَعِمُ لِي مُنْتَعُ فِيعِلَدُ مِنْ كُلَّ مِن اللَّهِ اللّ لْعَلَيْمُ جَائِدُ وَاللَّا قُلْ فَرِمَادِينَ الدُّفِقَ مِصَوَهُمَادًا الدَّيْنِ ووجنهين الْعَقْتُمْ تَم فساته للدياب الله اس كيماته التُركاة شريك كلا بركزتيس بَلْ بَكُ اللَّهُ ووالله الْعَيْدُ عَالِ الْحِيْدُ عَلَى الْعَيْدُ عَلَى الْعَيْدُ عَلَى اللَّهِ الْعَيْدُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل بَشِيرًا خَشْخِرى وية والا وَنَا يُرِيًّا اوروْرسان والا وَلَكِنَّ اوريس الله الله الراكس المراوك الايعلمون المراوك

جس میں مشرکین کے ہرطرح کے شرک کاروفر مایا گیا تھا اور بتلایا کی ضرورت ہے اور ند کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ مما تھا کہ اللہ تنارک و تعالیٰ کو چھوڑ کرمشر کین نے اور معبودینا رکھے ہیں تو انہیں کسی شے کے اوپر ذراسی بھی قدرت حاصل میں تو حید کی راستی اور شرک کی ممرای سمجھائی جاتی ہے۔مشرکین نہیں۔آ سانوں اور زمین میں ایک ذرہ کے برابر چیز بھی ان کے عرب اللہ کی جستی کے منکر نہ تنے اور وہ رہی جانتے اور مانتے قبضہ میں نہیں۔ میرنہ کسی چیز کو بناسکیں نہ کسی کو نفع دے سکیں۔ نہ ضرر پہنچا سکیں۔اللّٰدعز وجل نے بیسب مجھ بنایا ہے اور اس کو ہر

تفسير وتشريج: - گذشته آيات مين توحيد كامضمون بيان مواقعا جيزير يوري قدرت حاصل إوراس كوندسي كام مين كي مده

اب آ مے ان آیات میں مشرکین کو ایک دوسرے ہیرانیہ تھے کہ رزق کا دیے والا بھی اللہ ہی ہے مراس کے باوجودوہ دوسروں کو غدائی میں شریک تھہراتے تنے اور بتوں کے آگے ہے کہ آ پ ان سے رہیمی فرماد یجئے کہ جب تم باوجود وضوح حق کے حق کو قبول نہیں کرتے تو اخیر درجہ کی بات ہی ہے کہ اگر ہم خطار اور مجرم بیں تو تم سے ہارے جرائم کی بازیرس نہ ہوگی اورہم سے تہارے اعمال کی باز پرس ندہوگی۔اس خطاب میں بھی غایت نرمی ہے کہ مخاطبین کے اعمال کو جرائم سے تعبیر نہیں کیا۔مطلب بیکہم میں ہے ہرایک کوائی عاقبت کی فکر کرنا عاہتے۔ کوئی مخص دوسرے کے قصور اور علطی کا جواب دہ نہ ہوگا۔اگراتی صاف باتیں سننے کے بعد بھی تم اپن حالت میں غور کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتو یا در کھو کہ ہم جحت تمام کر چکے۔ ابتم اینے اعمال کے خود جواب دہ ہو گئے ہم پر کوئی ذمہ داری عا كذنبيس موتى شدالي حالت من جاراتمبارا كوكى واسطه خدا کے بہاں حاضر ہونے کے لئے ہرایک اپنی اپنی فکر کرر کھے۔وہ سب کو اکٹھا کر کے ٹھیک ٹھیک انصاف کا فیصلہ کردے گا۔اس کے بعد میریمی ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ ب بیہ بھی کہے کہ بعداس کے کہتم نے حق تعالیٰ کی شان اور اُس کے مقابلہ میں دوسرے معبودوں کے عجز کا حال س لیا تو ذرا مجھ کو د کھلا و توسی اور سامنے تو کرووہ کوئی ہستی ہے جواس کی خدائی میں ساجھا رکھتی ہے؟ ہم بھی تو دیکھیں کہ اس کے کیا کچھ اختیارات بیں؟ کیا ان بے جان پھر کی مورتیوں کو پیش كروكے؟ ہرگزتم ايسي كوئى ہستى چيشنہيں كريكتے \_بس وہ تو اكيلا ایک ہی خدا ہے جو زبروست۔ غالب و قاہر اور اعلیٰ ورجہ کی حكت و دانائي ركھے والا ہے۔سب اس كے سامنے مغلوب و مقہور ہیں۔ بیتو ذکر توحید کا تھا۔ آ مے رسالت محمریہ سلی اللہ عليه وسلم كا ذكرساته بى فرماديا كهم في تو آب كوتمام لوكول کے واسطے خواہ وہ جن ہول یا انسان عرب ہول یا عجم موجود ہوں یا آئندہ ہونے والے ہوں سب کے لئے پیٹمبر بنا کر بھیجا نذرنیاز چش کرتے اوران کی عبادت کرتے۔ توان آیات میں آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب فرمايا جاتا ہے كه آپ ان مشركين سے يو چھے كہ تمہيں آسانوں اور زمين ميں سے رزق کون دیتا ہے؟ اس کا اقرار تو مشرکین کو بھی تھا کہ آسان اور زمین ہے روزی کے سامان مجم پہنچا نا صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے چونکہ اس کا جواب مشرکین کے نز دیک بھی متعین ومسلم ہے اس لئے اے نی صلی اللہ علیہ وسلم آب خود عی اس کے جواب میں کہدو یکئے کہ اللہ روزی دیتا ہے۔ یعنی جب خالق بھی وہی اور راز ق بھی وہی تو پھرالو ہیت اور معبودیت میں دوسرے شریک کہاں سے ہو گئے ۔ تو اس سوال اور جواب کامنطقی بتیجہ یہ تھا کہ جوصرف اللہ ہی کی بندگی و پرستش کرتا ہے وہ ہدایت برجوا اور جواس کے سوا دوسروں کی بندگی بجالاتا ہے وہ ممراہی میں مبتلا موار مر ایک جابل مخاطب کو اگر بور صاف صاف کها جادے کہ تو ممراہی اور غلطی پر ہے تو اس طرح دوثوک بات کہہ دینا اگر چہت گوئی کے اعتبار سے کتنا ہی درست ہواس کو جوش آ جاوے گا اور وہ حق بات کی محقیق کو چھوڑ کر مقابلہ کو آ مادہ ہوجاوے گا۔ برخلاف اس کے جب حکمت تبلیغ کے ماتحت اس کو یوں کہا جائے کہ ہم میں ہے ایک فریق ضرور ہدایت پر ہے اورایک فریق ممرای بر کیونکه دونول فرقے نه ہدایت برہوسکتے میں اور نہ مراہی بر۔ یقیناً دونوں میں ایک سیا اور ایک جمونا ہے۔ تو اب سوچنا جا ہے کہ مدایت برکون نے اور مراہی بر كون؟ لعني يهال بيه بتلاديا حميا كهايك فريق يقينا خطا كاراور مراہ ہے باتی تعین نہ کرنے میں حکیمانہ حسن خطاب ہے کہ لوہم اپن طرف سے چھے ہیں سہتے۔ اوپر کے دلائل س کرتم خود ہی فیصلہ کرلو کہ کون غلطی پر ہے۔ کو یا مخالف کونری سے بات کر کے این میں غور کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔آ مے ارشاد ہوتا

ہے۔آ پوبعثت کی غرض بیای ہے کہ منصرف عرب کو بلکہ تمام انسانیت کے لئے مبعوث فرمائے میے ہیں قرآن یاک ہیں اور بھی دنیا کے لوگوں کو ان کے نیک و بدہے آگاہ کردیں۔اس کے متعدومقامات بریہ بات کہی گئی ہے اور یبی مضمون خود نی کریم صلی بعد بھی جوہیں بھتے تو وہ جانیں مجھ دارآ دمی تواسینے نفع نقصان الله علیہ وسلم نے بہت ی احادیث میں مختلف طریقوں پرارشادفر مایا ہے۔اتن صراحت کے ساتھ اسے پیام ہدایت کی عالمگیری کا دعویٰ ونیا کے کسی وین نے بھی نہیں کیا ہے۔ پیخصوصیت آسانی کتابوں میں صرف قرآن کریم کی ہے۔قرآن کریم ہی اعلان کے ساتھ کہتا ہے کہ پیام محمدی صلی النّدعلیہ وسلم ہر ملک۔ ہر قوم۔ ہر طبقہ انسانیت

كوسوچ كرآب كى بات كوضرور مان في كار مردنيا ميس كثرت تا مجھوں کی ہے۔ ان کے و ماغوں میں کہاں مخبائش ہے کہ کارآ مدیاتوں کی قدر کریں۔

يبال ال جكه بدارشاد كهرسول الله صلى الله عليه وللم صرف ايخ ملک یا این قوم یا سے زمانہ کے لئے نہیں بلکہ قیامت تک پوری نوع اور ہرزمانہ کی ہدایت کے لئے ہے۔

#### وعالتيجئ

حق تعالیٰ کالا کھ لا کھشکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے نصل وکرم سے ہم کوتو حید سے نوازا۔اللہ تعالیٰ ہمیں تو حید کی حقیقت نصیب فرمائیں اور ہرچھوٹے اور بڑے شرک ہے ہمارے ایمان کومحفوظ رکھیں۔

حق تعالیٰ کا اس برجھی ہے انہاشکرواحسان ہے کہ جوہم کورسول الله صلی الله عليه وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا۔اللہ تعالیٰ ہم کوایئے نبی یا ک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیااور یکا امتی بنا کرزنده رکھیں۔اورای برموت نصیب فرما کیں۔آبین۔

واخر دغونا أن العبديلة رت العلمين

# عُنْتُهُ صُٰ قِيْنَ ﴿ قُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَالْ اللَّهُ قُلْ اللَّهُ فَالْ اللَّهُ اللَّهُ کے بڑھ سکتے ہو۔ اور یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ اِس قرآن پر ایمان لادیں کے اور نہ اس سے پہلے کتابوں یر، اور آ نَ كَانَا وَلَوْ تَرْكِي إِذِ الظُّلَّا فِي مَوْقُوفُونَ عِنْكُ ویکھیں جب یہ ظالم اینے رب کے سامنے کھڑے کئے جادیں کے ایک دوسرے پر بات ڈالٹا ہوگا مع كداكرتم ند موت تو مم ضرور ايمان لے آئے ہوت ۔ يه برے لوگ أن اولى ديد كے لوكول سے كہيں مع کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا بعد اس کے کہ دو تم کو پانچ چکل تھی نہیں بلکہ تم ہی قصوروار ہو کے لوگ اُن بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی تدبیروں نے روکا تھا ہے ہم کوفر مائش کرتے رہے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اوراس کیلئے شریک قرار دیں اور دہ لوگ (اپی) پشیمانی کو (ایک دوسرے سے مخفی رکھیں کے جبکہ عذاب دیکھیں گ اورہم کا فروں کی گردنوں میں طوق ڈالیں ہے،جیسا کرتے تھے ویسا ہی تو مجرا۔ وَيُعُولُونَ اوروه كَتِ مِن مَتَى كِ هَذَاالْوَعْدُ وووعده (تيامت) إن اكر كُنتُمْ تم مو صلية فين سيح قُلُ فرمادي الكُفر تمهار علي مِيعَادُ وعده اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَوْنَ مَمْ يَعِيمِ مِنْ سَكَة مِوا عَنْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اورنه النَّلَةُ وَوْنَ مَمْ آمِر مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا اورنه النَّلَقُلِ فُونَ ثَمَّ آمِر مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

| ستضعفوان ع جوكمزورك محك الأوال)              | ركرتے تھ (بڑے لوگ) لِلَّذِيْنَ ا         | نِيْنَ اسْتَكْبَرُ وُاجِولُوكَ عَمْ | قال کیں کے ال               | مؤمِنیات ایمان لانیوالے  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| آئى تبارے پاس كىل بك كىنتى تم تھے            | بَعْدُ ال ك بعد إذْ جَأَةً كُوْ جب       | عَنِ ہے النانی ہوایت                | م نے روکاتمہیں              | أنغن كيابم صدكة كأنم     |
| اللهروان لوگول سے جو تكبركرتے تھ (برے)       | فرور کے محے (ناتوان) لِلَّذِيْنَ اسْتَةَ | ولوك جو المنتضعِفوا                 | س کے الکین                  | لمجنومين مجرم وتثأل اورك |
| نُ تُكُفِّر كم مم الكاركرين يالتهو الله كا   | وَلَنَا جب ثم عَكم وية بتع جميل          | ت اور ون إذْ كَأَمْرُو              | الْيَيْلِ وَالنَّهُ الدِيرِ | بىڭ بىكى ئىنۇ چال        |
| شرمندگی کتا سراواجب وہ دیکھیں سے             | ااور وہ چھیا کیں مے النگامکة             | نْدَادًا شريك وُالسَّرُو            | لَذَاسَ كِيكِ               | و مجعل ادر بم تفهرا كي   |
| الَّذِينَ كَفُرُوا جن لوكوں في تفركيا (كافر) | فِي أَغْنَاقِ كُردنوں مِين               | مے الاَغْلَلَ طوق                   | عَلْنَا أور بهم واليس       | الْعَنَ ابَ عذاب وَجَا   |
| ر تر تے                                      | الا مم ماجو كانوايعمكون وه               | ومزاندديئ جائمي مح                  | هَلْ يُعِزُونَ و            |                          |

اور قیامت و آخرت کامضمون -سوان چیزول کو جم برگزنشلیم كرنے والے بيں مشركين عرب كى طرح آج كا دہريہ بھى يہى كہتا ہے۔اس لئے آ كے بتلايا جاتا ہے كدان منكرين كواپے قول کا مزہ اس وقت آئے گا جب خدا کے سامنے جہنم کے کنارے کھڑے کھڑے۔جھوٹے بروں کواور بڑے چھوٹوں کوالزام دیں گے اور ہزایک دوسرے کوقصور وارتھ ہرائے گا۔ جیسے نا کامیانی کے وقت ہوتا ہے کہ ہرایک دوسرے کونا کامیانی کاسبب گردانتا ہے۔ اسی طرح محشر میں بھی کفار ایک دوسرے کومور دالزام بتا تیں گے جس کی تفصیل آ گے بتلائی جاتی ہے کہ دنیا میں جولوگ نیج کے طبقہ میں شار ہوتے تھے اور دوسروں کے سیجھے چلتے تھے وہ این برے سر داروں اور پیشواؤں کوالزام دیں گے کہتم نے ہمیں اس مصیبت میں پھنسوایا۔اگرتم ہمیں ندردکتے تو ہم ضرورایمان لے آتے اور پینمبروں کی بات مان لیتے اور میدن ویکھنانہ پڑتا۔اس يران كے برے اور سردار جواب ميں كہيں سے كہ جب تمہارے ياس حق بات بيني گئي اور تجھ ميں آگئي تھي تو کيوں قبول ندي؟ کيا ہم نے زبردی تہارے دلول کوالیمان ویقین سے روک دیا تھا؟ متہمیں جاہے تھا کہ سی کی پردانہ کرکے حق کوقبول کر لیتے اب اپنا جرم دوسروں کے سرکیوں رکھتے ہو؟ بیتو تمہاری خوداین بے عقلی تقی تم خودشہوت پرست تھے۔تمہارے اینے دل خداکی باتوں

تفسير وتشريح: \_ گذشته آيات مين تو حيد ورسالت كي تحقيق تھی۔اب قیامت وحشرنشراوراس کے بعض وا قعات کا ذکر ہے۔ گذشته آیات میں اثبات توحید اور روشرک کے سلسلہ میں بیمی کہا گیا تھا کہ شرکین ہے نہ مجھیں کہ ہارے اعمال کی باز برس ہی نہیں ہونی جیسا منکرین قیامت کہتے ہیں بلکہ ایک وقت ضرور آئے والا ہے جس میں بروردگار عالم اگلوں اور پچھلوں سب کوجمع كرے گا۔سب مرده زندہ كئے جاویں گے اور ایک جگہ جمع كر كے سب کے درمیان ٹھیک ٹھیک عملی قیصلہ ہوگا۔ تو منکرین جومر کر دوبارہ زندہ ہونے کے قائل ہی نہ تھازرا وطنز وسمسخر پوچھتے کہوہ قیامت کب آئے گی جس سے ہم کوڈرایا جاتا ہے۔اگر سے ہوتو جلدلا کر دکھاؤ۔اس کے جواب میں کہاجاتا ہے کہ تھبراؤنہیں جس دن کا وعدہ ہے وہ ضرور آ کررہے گا۔ اور جب آئے گا تو ایک منٹ کی مہلت نہ ملے گی۔ تو جلدی مجانے کی بجائے اس کی ضرورت ہے کہ اس وقت کے آئے سے پہلے بچھ تیاری کرلو۔ آ گےان منکرین کی سرکشی اور ضدوعناد کابیاں کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرایا ہے کہ کووہ حقانیت قرآن کی ہزار ہادلیاں و کھے لیں ليكن برگز مان كرنېيس وي كے چنانچدوه كہتے كه ندېم قرآن كو مانیں اور نہ اگلی کتابوں کوجنہیں تم آسانی کتاب بتلاتے ہومثلا نورات دانجیل وغیره کی ہرایک میں جہاں دیکھووہی صاب کتاب

ے بھا گتے تھے۔ رسولوں کی تابعداری خودتہاری طبیعتوں بر شاق گزرتی تھی۔ساراقصورتمہارا اپناہے۔ہمیں کیا الزام دے رہے ہو؟ اس پر پھروہ چھوٹے درجہ والے اسے بروں کو جواب دیں کے بیشک تم نے زبردی مجبورتو نہ کیا تھا مگر رات دن مكروفريب اورمغويا ندتدابيرس جم كوبهكات بيسلات ريخ تھے۔ جب ملتے بہی تلقین کہ ہم پنجبروں کے ارشاد کے موافق خدا كوايك ندمانيس - تمبهارارات دن كابيكهنا اورجميس اطمينان دلانا كر جارے اعمال وعقا كد محيك بين ہم سے بار بار كفروشرك كے ندچیوڑنے کو اور پرانے وین کے نہ بدلنے کی اور باپ وادا کی روش برقائم رے کو کہتے اور جاری کم تھیکتے۔ آخرتمہاری شب و روز کی ترغیب و ترجیب کا کہاں تک اثر ندہوتا۔ یہی سبب ہوا ہارے ایمان ہے رک جانے کا حمہیں آ آ کر عقل ڈھکو سلے سنا كر اسلام سے پھيرتے تھے۔ تو دونوں چھوٹے بڑے ايك دوسرے پرالزام بھی ویں گے اپنی برائٹ بھی کریں گے۔لیکن دل میں اینے کئے پرسب پچھتارہے ہوں کے اور تابعین ومتبوعین دونوں اپنے اپنے دل میں میحسوں کریں مے کہ واقعی ہم مجرم اور قصوروار ہیں کیکن شرم و ندامت کے مارے ایک دوسرے پر ظاہر نہ کریں گے۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ ان سب کے ہاتھوں کو مردنوں سے ملا کرطوق وزنجیر سے جکڑ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب ہرایک کواینے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا۔ ممراہ کرنے والوں کوہمی اور گمراہ ہونے والوں کوہمی۔ ہرایک کو بورا بوراعذاب ہوگا۔جبیبا کرناویبا بھرنا۔ جومل کئے تنے وہی آج سزا کی صورت میں طاہر ہورہے ہیں۔

قرآن مجید میں قیامت میں اس شم کے جھڑ کے کا ذکر جیسا کہ تابع اور منہوع اور حاکم اور محکوم۔ اور پیشوا دُل اور ان کے پیرووں کے درمیان ان آیات میں ذکر فر مایا سمیا مختلف مقامات

پر مختلف طریقوں سے بیان فرمایا گیا ہے۔ اس میں عوام الناس کے لئے اور ان کے دبیوی لیڈروں۔سرواروں۔ حاکموں اور پیشوا دُل کے لئے عبرت ونصیحت ہے۔عوام الناس جوآج اینے بڑے دنیاداروں اور پیٹواؤں کے پیچھے آئکھ بند کئے چلے جارہے ہیں اوران کے خلاف سی ناصح کی بات کو سننے کے لئے تیار نہیں اس کی حقیقت انہیں اس وفت کھلے گی جس وفت انہیں پیتہ چل جائے گا کہان غلط رہنماؤں کی پیروی نے انہیں کس انجام ہے ووجارکیا۔اس وقت چیخ چیخ کرالزام اپنے ان او نجی ناک والے بروں پررکھنا اور بیکہنا کہتم ہمیں نہ بہکاتے تو ہم خدا اور رسول کی بات مان لیتے کیا کام آئے گا؟ بلکماس کے جواب میں ان بروں سے یہی سننا پڑے گا کہ دراصل تم خود اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے راستہ پر چلنا نہ جا ہتے تھے۔تم خوداین اغراض اور خواہشات کے بندے تھے تم خودحرام وحلال سے بے نیاز ہوکر عیش دنیا کے طالب تھے۔ابتم خودمعصوم بنتے ہواورالزام اپنے مجڑنے کا ہم پررکھتے ہو۔ہم نے کیا زبروتی تم کو بگاڑ ویا تھا۔ غرض كداس طرح نددوسرے برالزام ڈالنے سے كام بے كا اور ند برأت موگی۔اس لئے مرحض اپنے دین کے متعلق سوچنے اور مجھنے اور راہ حق پر چلنے کا خود ؤ مددار ہے۔ آج طرح طرح کے رسومات شرک۔ بدعات۔ اور ناجائز امور کے ارتکاب کی ولیل ا کشوعوام الناس کے پاس مبی ہے کہ جمارا فلال لیڈرید کہتا ہے۔ ہارا فلال پیشوا مہ کہنا ہے۔ اور ہمارا فلال پیر میہ کہنا ہے۔ ہم اس طریقه کوچھوڑنے والے تبیس توبیآ بات صاف بتلارہی ہیں کہ بیہ جواب الله تعالى كے ہال بيس حلے گارد يكهنا محض كويہ ہے كمالله اوراس کارسول کیا فرمارہے ہیں۔قرآن کیانعلیم وے رہاہے۔ صدیث کیا تلقین کررای ہے جواب دہی اس پر کرنا ہوگی۔

وَالْجِرُدُعُولَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْوَرَبِ الْعَلَمِينَ

#### 

عذاب ميل لائے جاوي مے۔

تغییر وتشری کے نشتہ آیات میں کفاروشرکین کے انکار قیامت کا حال بیان ہوا تھا اوران کا یول بھی نقل فرمایا گیا تھا کہ ہم ہرگز اس قر آن پرایمان نہ لاویں سے۔ کفار کے ان اقوال جہالت اورافعال صلالت ہے طبعًا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کورنج ہوتا تھا اس لئے آسمے ان آیات میں پہلے

آنخضرت صلی الله علیه وسلم كوسلی دی تنی كه آب روسائے مكه کے انحراف وسر کشی ہے مغموم نہوں کیونکہ بیمعاملہ انو کھا آ بہی کے ساتھ نہیں ہوا بلكه برزمانه ميس يغيبرول كامقابله ايسے بى بد بخت رئيسول اور سروارول نے کیا ہے۔ دولت وٹروت کا نشداورا قتد اطلی کا جذبہ آ ومی کواندھا کردیتا ہے۔وہ کسی کے سامنے گرون جھکانا اور چھوٹے آ دمیوں کے برابر بیٹھنا موارانہیں کرتا۔ اس کئے انبیاء کے اول متبعین عموماً غریب وسکین لوگ ہی ہوئے ہیں۔ کفار مکہ میں جوسردار ادر رکیس ہے ہوئے ستھے وہ بھی آ تخضرت صلى التدعليه وللم كى مخالفت يرتلے موتے تھے۔ آپ كے خلاف کھڑے موجاتے اور کہتے کہ جمارے باس مال اولاو۔ وهن۔ دولت بسرداری اور پیشوائی سب کھیموجود ہے۔اس معلوم ہوا کہ خداہم ہے خوش اور رامنی ہے ور شدا تنا مال و دولت کیوں دیتا۔ پھر جب خداخوش ہے تو ہم کوکسی آفت ومصیبت کا اندایشنہیں ہم فضول عذاب کی وهمکیال دیے ہو۔ہم کوعذاب وزاب کھنیں ہوگا۔کفارومنکرین کی الله الت على جواب مين آتخضرت صلى الله عليه وسلم كولفين موتى بكه اے بی صلی اللہ علیہ وسلم آ بان کے قول کورو سیجئے اور ان سے بول کہد د بیجے کہروزی کی قراخی یا تنگی اللہ کے خوش یا ناخوش ہونے کی ولیل تہیں کسی کا بالدار کرنا یامقلس کرنا اللہ کے ارادہ اور مشیت برموقوف ہے اوراس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔اس لئے مال ودولت یا افلاس وتنگی کسی كے عنداللہ مقبول اور محبوب ہونے كى دليل نبيس محراكثر لوگ اس بات کوہیں بھتے آ مے کفارکو مخاطب کرکے بتلایا جاتا ہے کہ اے منکرین وكفاريه بهي من ركھوكه جس طرح تمهارے اموال واولا دوليل مقبوليت عنداللد كنبيس اى طرح تمهار اموال واولا والى چيز نبيس كهجوتم كو ورجه میں اللہ کامقرب بنادے اس کئے تمہارے انواع واقسام کے مال اوراولاد کی کثرت اس کی علامت نہیں کہم اللہ کے مقرب ہو۔اللہ کے نزد یک مقرب اور برا درجه حاصل کرناان شرا نظر برموتوف ہے کہ ایمان لا وُاورْمُل صالح يعني نيك كام كرو\_سنو! جولوگ ايمان لائيس محےاور عمل صالح كريس كے أبيس ان كے كئے كا صله و بدلد بہت ملے كالينى

کام پر جتنا اجر کا استحقاق ہوسکتا ہے اس سے ذائد بدلد ملے گا۔ کم از کم دس گان یادہ اور ذیادہ ہوتو سات سوگنا بلکہ اللہ چاہے تواس سے بھی زیادہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے او نچے او نچے جنت کے بالا خانہ تیار ہیں جن میں ہے آرام اور اطمینان سے رہیں مجے۔ اور جولوگ ان کے خلاف محض مال واولاد پر مغرور ہیں اور ایمان عمل صالح کو اختیار نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کوشش میں رہے ہیں کہ اللہ کی آبات کی طرف نہ خود توجہ کریں اور نہ اور وں کو متوجہ ہونے دیں۔ توان بر بختوں نے کو یا اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کی ٹھان کی ہے اور نادائی سے ہے ہیں کہ مقابلہ میں ہم اللہ اور اس کی ٹھان کی ہے اور نادائی سے ہے ہیں کہ مقابلہ میں ہم اللہ اور اس کی ٹھان کی ہے اور نادائی سے ہے ہوگئے ہیں کہ مقابلہ میں ہم اللہ اور اس کے جا کی میں گرفتار ہوکر حاضر کے جا کیں ہے۔ آبیہ بھی نہ چھوٹ سے گا۔

یہ بات قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کی تی ہے کہ انبیاء علیم السلام کی وعوت کا مقابلہ اور انکارسب سے مملے اورسب کے آ مے بڑھ کران خوشحال طبقوں نے کیا ہے جو دولت وحشمت اور ثروت وافتذار کے مالک تھے۔عموماً یہی خوشحال طبقہ ہرتوم میں اور ہر دور میں غدائی تعلیمات سے انکار میں آ مے رہا ہے۔ اور اپنی دولت و حشمت اورسروسامان اور مرفه حالی پریقین کرتا ر ما ہے کہ بمیشہ یونہی اقبال مند بنارے گاقر آن کریم نے بھی ایسے دنیا پرستوں کی اس غلط فہمی کا جگہ جگہ ذکر فرما کراس کی تر دید فرمائی ہے۔ اور بار باریہ بتلایا كدريدونياكي ظاهري خوشحالي بركز دليل صدق وحقانيت ببس-آساني بادشاجت میں قدرو قیت تو صرف عے ایمان اور عمل صالح کی ہے اور يمبي قرب خداوندي كا ذريعه بين ندكه مال اور اولاد بلكه بعض اوقات مال و دولت اور اولا وتوعذاب اورمصيبت بن جاتے ہیں۔ ایمان ہی ہے حق تعالی ہے تعلق درست ہوتا ہے اور عمل صالح ہے عيديت كانعلق درست موتاب مان أكر مال ودولت كوالله كي راه ميس لگاوے تواس سے اللہ کے ہاں عرت حاصل ہوسکتی ہے یاتی محض مال اوراولادكوعزت كافرىعة بجهنا خيال خام ب-اسلام في انفليت كا اصل اصول ایمان اوراعمال صالح کوقر ارویا ہے۔

وَالْجِرُدُعُونَا أَنِ الْعَمْلُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ

# قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّ زَقَ لِمِنْ يَشَا أَهُمِنْ عِبَادِهِ وَيَقْبِ رُلَهُ وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ آبِ فرماد عِنَ كَدِيرار بِ الْجَبْرُون مِن ہِ جَن وَ جَا جُون وَ وَيَعَلَيْ وَلَا جَنَّ مِن وَجَا جَا وَ جَن كُور عَلَيْ وَالْمَا لَمِ عَلَيْهِ وَكُولُ وَلَمْ الْمِنْ وَكُولُ وَلَمْ الْمِنْ وَكُولُ وَلَا عَالَيْهِ اللّهِ وَلَا عَلَيْهِ اللّهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَكُولُ وَلَمْ اللّهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُولُو اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ ا

| عِبَادِهِ السِينِ بندول على س     | س کیلئے وہ چاہتا ہے          | الزِزْقُ رزق لِيمَنْ يُكُمَّا إِ | يبنط وسع فرماتا              | رُبِّ فِي مِيرارب    | اِنَّ بِيْثِكَ   | قُلْ قرمادين         |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| يُعْلِقُهُ اس كاعوض دے كا         | يُ كُولُ شِي فَهُو تُووو     | خرج كروم من شكي                  | ومأاورجو أنفقتم تم           | لداس كيلي            | ک کردیتا ہے      | وَيُقْدِدُ أورةً     |
| شُرِّيَ يَقُوْلُ لِمِرْمِ السِّعُ |                              |                                  |                              |                      |                  |                      |
| م سُعْنَاكُ تُو ياك ب             | يت تع كالوادوكين             | كَانُوالِيعْبُلُونَ بِسَنْمُ مِ  | اِیَاکُھ تہاری ہی            | وَٰكَةُ كَايِدِلُوكَ | شتول كو الط      | لِلْمُلَيِّكَةِ نَرَ |
| كرتے تھے الجي جن                  | كانوابعبال وك وه برسش        | یک دو) بکل بک                    | فُونِهِ فَمُ الْحُسُواكُ (رُ | رساز مین             | وَلِيْنَا ماراكا | 725                  |
| افرتم میں ہے بعض (ایک)            |                              |                                  |                              |                      |                  |                      |
| و ظلكوا جنبول فظلم كيا            | کے لِلْکَوْنِیَ ان لوگوں کو  | ان كا وَنَقُولُ اور بِم كبيل     | كا وُلاَفَةً ادرندنتما       | ليك نفعًا ل          | ں(دوہرے)         | لِبَعْضِ بعنم        |
| المجثلات تنفي                     | بِعَنَاسُ اللَّهُ الْوَتَ مَ | الَيْتَىٰ ووجس كُنْتُهُ مُ مِنْ  | آگ (جنم) كاعذاب              | عَدَّابَالثَارِ      | ووقواتم چكمو     |                      |

تفسیر و تشریخ: گذشتہ آیات میں کفارو منکرین کے باطل خیالات کے رومیں فرمایا گیا تھا کہ رزق کی زیادتی یا کمی محض اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت پر موقوف ہے اور کفار کے میہ مال واولا دالیں چیز نہیں کہ جوان کواللہ کا مقرب بنادے ۔ اللہ کا مقرب بننے کے لئے ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے۔ یہ تو ارشاد ہوا تھا کفار کے اس زعم باطل کے تر دید میں جو کہتے کہ دنیا میں جب ہمیں مال وولت زیادہ ملاہے تو اگرت میں ہم کوعذاب نہ ہوگا۔ اب یہاں اس مال وولت اور رزق سے تعلق مونین کوایک نصیحت فرمائی جاتی ہے جس کا حاصل میہ جب رزق و مال وولت کی کمی بیشی محض مشیت الہیہ پر مینی ہے تو مومن کو جائے کہ مال ودولت کے ساتھ قلب کوزیادہ متعلق میں تھا ہے کہ جب رزق و مال وولت کے ساتھ قلب کوزیادہ متعلق

دے گامگروہ خرج جوتقمیر میں (بینی فضول اور زائدا زضر ورت تقمیر میں) یا کس گناہ کے کام میں کیا ہواس کے بدل کا وعد وہیں۔ الله تعالى اين اوراي رسول ياك صلى الله عليه وسلم كوعدول یر ہم کو بھی یقین کامل نصیب فرمائیں اوراینی رضا کے لئے شریعت كمطابق خرج كرف كي توفيق مرحت فرما تين \_آمين \_ آ مے چرشرک کی فرمت اورمشرکین کا انجام بدسنایا جا تاہے۔ اس سورة میں گذشتہ میں بید ذکر آجا ہے کہ بعض مشرکین عرب فرشتول كونعوذ بالتدخداكي بيثيال تصوركرت تصادران كي مورتیں بنا کر پرستش کرتے تھے اور ان پرنڈرنیاز چڑھاتے تھے اس خیال سے کہ یہ ہم سے خوش ہوں تو بیہ ہماری شفاعت اور سفارش کریں سے۔اس کے متعلق ایک جواب تو قریب ہی مخشته میں گزر چکا کہ ملائکہ باوجود مقربین ہونے کے اللہ تعالیٰ کی ہیبت عظمت وجلال سے ایسے رہتے ہیں کہان کی ہمت ہی نہیں کدازخورسعی وسفارش کے لئے کھڑے ہوجا تیں۔اس کے متعلق اب يهال ان آيات مين بتلايا جاتا ہے كه قيامت ميں ان ملائکہ کے بتوں کو بوجنے والے کفار ومشرکین کوسنا کرفرشتوں ے اللہ تعالی سوال فرمائیں سے کہ بیادگ کیاتم کو ہوجتے تھے؟ اورتم ان كمعبود بن بيشے تھے؟ بيسوال ملاكك سے ايے بى موكا جيے حضرت عيسى عليه السلام سے قيامت ميں سوال موكا جيما كه سورهٔ ما كده ساتوي ياره ميس بيان جوا كداللد تعالى حضرت عيسى ابن مريم عليه السلام عفرماتي مح كدا عيسى ابن مريم كياتم نے لوگوں سے بیر کہدویا تھا کہ خدا کے علاوہ مجھے اور میری مال کو بھی معبود بنالینا؟ تو دراصل الله تعالیٰ کوتو حقیقت کاعلم ہے۔ سوال مع مقصودا ستفهام واستفسار نبيس بلكه شركيين برمز بدجت قائم كرنا اورانبيس ايخ شرك پراور زياده نادم ولا جواب كرنا اور انہیں ان کی نظروں میں ذلیل کرنا مقصود ہوگا۔ تو جس وفت ملائکہ سے محشر میں مشرکین کے سامنے سوال ہوگا کہ کیا بدلوگ تم کو

نه كرے اور كفار كى طرح اس كومقصود ند مجھے بلكداس كوآ لداور ذريعة حصول رضائے حق اور قرب الہی كا بنائے جواصل مقصود ہے۔ چنانچان آیات میں مومنین کو بتلایا جاتا ہے کہم نیکی کے کاموں میں اور اللہ کی رضامیں مال خرج کرتے وفت تنگی اور اقلاس سے نہ ڈرا کرو۔اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے رزق و مال کم نہیں ہوجاتا۔ جورزق مقدر ہے وہ پہنچ کررہے گا۔اللہ تعالی اپنی حکمت ومشیت سے جس کو جتنا دینا جا ہے اس میں تمہارے خرج کرنے نہ کرنے سے فرق نہیں بڑتا بلکہ خیر کے مواقع میں خرچ کرنے سے برکت ہوتی ہے اور حق تعالی اس کا عوض مرحمت فرماتے ہیں خواہ مال کی صورت میں یا قناعت وغنائے قلبی کی شکل میں اور آخرت میں اس کا اجروعوض ملنا تو یقینی ہے غرض اس کے ہاں کچھ کی نہیں۔مومن کو جا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھے اور اس کی مرضی میں خرچ کرنے میں فقروفا قد کا اندیشہ دل میں نہ لائے۔ سیحے مسلم میں حضرت ابو ہررہ ومنی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہرروز جب لوگ صبح میں داخل ہوتے ہیں تو دوفر شیتے آسان سے اتر تے ہیں اور پیہ دعا کرتے ہیں" یااللہ خرج کرنے والے کواس کا بدل عطا فرما اور بخل کرنے والے کا مال ضائع کردے۔ ' اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا كماللدتعالى في محص ارشادفر مايا بيكرة بالوكون برخرج كريس ميس آب برخرج كرول كا ـ اورحضرت جابر رضى الله تعالی عندی ایک صدیث میں ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ ہر نیک کام صدقہ ہاور کوئی آ دمی جوائے نفس یا اینے اہل وعیال پرخر چ کرتا ہے وہ بھی صدقہ کے حکم میں ہے اورموجب اجروتواب ہے۔ اور جو مخص کھے خرج کر کے اپنی آ بروبچائے وہ بھی صدقہ اور جو مخص اللہ کے حکم کے مطابق کیجھ خرج كرتاب توالله تعالى في اين ذمه لياب كداس كابدل اس كو

پوجا کرتے سے اور تمہاری عبادت کرتے سے؟ تو ملائکہ جواب ایس کے کہ آپ کی داست اس سے پاک ہے کہ کوئی کسی درجہ بیل آپ کا شریک ہو۔ ہم کیوں ان کوالی بات کہتے یا ایسی واہیات حرکت سے خوش ہوتے۔ ہماری رضا تو آپ کی رضا کے تالح تا بعدار ہیں۔ پھر یہ بد بخت تو حقیقت میں ہماری پرستش بھی نہیں تا بعدار ہیں۔ پھر یہ بد بخت تو حقیقت میں ہماری پرستش بھی نہیں کرتے ہے۔ نام ہمارا لے کر شیطانوں کی پرستش تھی۔ نی الحقیقت ان کی عقیدت مندی آئیس کے ساتھ ہے۔ شیاطین ان کو جس طرف ہا تکتے ادھر ہی مڑجاتے۔ اس وقت ان مشرکین اور ملائکہ کے پوجاریوں سے کہا جائے گا کہ لوجن سے تم امیدیں اور ملائکہ کے پوجاریوں سے کہا جائے گا کہ لوجن سے تم امیدیں کردی اور یہ واس خوابی کردیا جن معبودین کا تم بڑا سہارا بچھتے ہے انہوں نے بھی اپنی برات و بھر نظا ہر کردیا جن معبودین کردی اور یہ واشح ہوگیا کہ کوئی کی کوؤرہ بحر نفع ونقصان نہیں بہنیا کردی اور یہ واشح ہوگیا کہ کوئی کی کوؤرہ بحر نفع ونقصان نہیں بہنیا

سكتا۔ اس وقت ان ظالموں لينى كفار ومشركين اور غيرالله كى عبادت كرنے والول سے كہاجائے گا كہ جس دوز خ كے عذاب كوئى كوئم دنيا ميں جھلايا كرتے تھے اب اس كا مزہ چكھو۔اب كوئى نہيں جو تہميں اس نارجہنم ميں جلنے سے بيا سكے۔

یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپی ذات پاک کے متعلق وَ اُفْوَ خَیْرُ الرِّ زِقِیْنَ فَر ما کر موس کو خبر دار کر دیا کہ خدائے تعالیٰ صرف آخرت ہی کا حاکم نہیں بلکہ دنیا میں اللہ المعاش بھی تعالیٰ صرف آخرت ہی کا حاکم نہیں بلکہ دنیا میں اللہ المعاش بھی ہے بعنی وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ پس ہاری ساری معاشی تدبیروں اور اسباب کا آخری سرااس کے دست ماری معاشی قدرت میں ہے اس لئے کسی مومن اور سلم کو معاشی فکر اور تدبیر میں بڑ کر اللہ تعالیٰ سے بے نتعلقی اور بے نیازی کی ہرگز کوئی میں بڑ کر اللہ تعالیٰ سے بے نتعلقی اور بے نیازی کی ہرگز کوئی میں بڑ کر اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی مجھوفہم عطافر ما کیں اور اپنا میں ہے دو تو ی تعلق نصیب فر ما کیں۔

#### وعالصجيح

الله تعالیٰ نے ہمیں جورزق اپنے فضل سے عطا کررکھا ہے اس سے اپنی مرضیات حاصل کرنے کی تو فیق ہمیں مرحمت فرمائیں۔

یااللہ! اپنے راستہ میں مال کوخرج کرنے ہے کی کے اندیشہ کو ہمارے دلوں سے دور فرماد ہیں اور جو پھے ہم کو تو فتی آ پ کی خوشنو دی میں خرج کرنے کی نصیب ہواس کا اجرد نیا وآ خرت میں مرحمت فرمائے۔
یا اللہ! قیامت کی ذلت ورسوائی سے ہر طرح ہم کو بچاہئے اور مونین مخلصین میں ہمارا حشر ونشر فرمائے۔
یا اللہ بخل اور کنجوی کے باطنی مرض سے ہمارے قلوب کو پاک رکھئے اور اپنی رضامیں دل کھول کر آ پ ہی کے وائے ہوئے مال سے خرج کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے۔

یااللہ اب اس مادی ونیا میں اور اس خدا فراموش معاشرہ میں ہم آپ کی شان خیر الرزقین کو بھول سے اور مادی ذرائع رزق کو اپنارزاق ہجھ لیا۔ اور ان کے چھے پڑ گئے۔ یااللہ ہماری آپ کی ذات ہے اس بے تعلق کی اصلاح فر ماد ہے اور ہم کواپنی ذات عالی سے جھے وقوی تعلق نصیب فر مائے اور اپنی شان رزاق کی جے معرفت ہم کونصیب فر مائے اور اپنی شان رزاق کی جے معرفت ہم کونصیب فر مائے اور اپنی شان رزاق کی جھے معرفت ہم کونصیب فر مائے اور اپنی شان رزاق کی جھے معرفت ہم کونصیب فر مائے اور اپنی شان رزاق کی جھے معرفت ہم کونصیب فر مائے اور اپنی شان رزاق کی جھے معرفت ہم کونصیب فر مائے اور اپنی شان رزاق کی جھے معرفت ہم کونصیب فر مائے۔ آمین ۔ والنے ویڈو کے غون کا اُن الحدث بلے رکھ العالم کی بہتے العالم کے بیان ۔ والنے ویڈو کے غون کا اُن الحدث بلے رکھ العالم کے بیان ۔

#### يْتُنَابِيِنْتِ قَالُوامَاهِ نَآ إِلَّا رَجُلْ يُرِيْبُ أَنْ يَصُلُّكُمْ عَمَّا كَانَ اور جسبان او گول کے سامنے ہماری آیتیں جوصاف میں جاتی جی او بیاف کہتے جی ( کرنسوذ باللہ ) میکن ایک ایسافخض ہے جو یوں چاہتا ہے کہم کوان چیزوں ( کی عبادت ) بَعَبُكُ أَبِأَوْكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا اقْكُ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُعَقِّ لِتَاجَأَءُهُ مُ لا ے بازر کھے جن کوتمہارے بڑے بوجتے تھے،اور کہتے جیں کہ (نعوذ بائند) ہے (قرآن) محض ایک تر اشا ہوا جموث ہے،اور پیکا فراس امرحق (بیعن قرآن) کی شبعت جب کہ وہ ان کے پاس ان هٰذَ الرَّسِعُرُّمُ بِينُ ﴿ وَمَا الْكِنْهُ مُرْضِ كُنْيِبِ يَكُرُسُونَهَا وَمَا اَرْسِكُ بہنچایوں کہتے ہیں کہ پیمفن ایک صریح جاؤد ہے۔ اور ہم نے اُٹکو کہا ہیں نہیں دی تھیں کہا تکویڑھتے پڑھاتے ہوں اور ہم نے آپ سے سیلے مِنْ تَذِيْرٍ ﴿ وَكُنَّ بَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ وَمَا بِكُغُوْا مِعْتَارُمَا التَيْنَاهُ مُواكُنَّ بُوْارُسُ اوران سے پہلے جو ( کافر ) لوگ تھے نہوں نے تکذیب کی تھی ،اور پیر (مشرکین کرب) تو اُس سامان کے جوہم نے ان کودے دکھا تھا دسویں جھے کو کمی نہیں ہتھے بخرش انہوں نے میرے دسولوں کی تکذیب کی ،

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ<sup>®</sup> سو(دیکھو)میرا(أن بر) کیساعذاب ہوا۔

وَإِذَا اور بب التُشْلُى بِرْمَ عِاتِى بِي الْ عَلَيْهِ هُمْ أَن بِي اللَّهُ عَالَمُ مارى آيات البَيِّنَةِ واشح قَالُؤا وو كمة بين مناهلذا نيس به يا الله عمر مرف رَجُلُ آکِ آدی ایرِنیکُ وہ جاہتا ہے اَن یَصُلَ کُور کردو کے تہیں عَمَاس ہے جو کان یعَبُدُ پِسَش کرتے تھے اَبَاؤُکُو تہارے باب داوا وَ فَالْوَا اوروه كُمَّةٍ مِن اللَّا عَمِي إِلَّا مُحر إِفْكُ مُفْتَرُمي جموت كمزاموا وَقَالَ اوركها الكَذِيْن كَفَرُوا جن لوكون في كفركيا (كافر) لِلْعَيِّ حق مع بارے ش لَنَاجَاءَ هُدُ جب وہ آیان کے پاس اِن هذا ایس اِلا مر سِحْوهم بن جادو ملا اوما التینه فد وی مے اس اِن هذا ایس مین کتب سایس يَكُرُسُونَكُ كُوالْمِين برحيس وَمَ اورن الريكُ فَيَ المِيعِامِم في اليَقِيدَ ان كاطرف قَبُلُكَ آب سے يبلے عرف تَدَني يُو كون ورائے والا وكان برمونلايا الكَذِينَ أنبول في جو مِنْ قَيْلِهِمْ ال سے سلے و مابكة وا اوروون ينج ميناك وسوال حسم مكَّ التينه في جوجم في انبيل ديا فَكَكُر بواسوانبول في جنايا رُسُولِي مير \_رسولول كو فَكَيْعَتُ توكيها كَانَ موا فَكِينْدِ ميراعذاب

سنتے ہیں تو قبول کرنا۔ ماننا اور اس کے مطابق عقیدہ اختیار کرنا اورغمل کرنا تو ایک طرف الثا جاملان طریقنہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسکم کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ بیخص تمہیں تمہارے آ بائی اور مشرکین عرب اور کفار مکہ کی ایک اور ہٹ دھرمی اور حمافت کا پرانے دین سے روک رہاہے۔ یہ نبی رسول کی خیبیں بس ان کی تو میغرض ہے کہ ہمارے باپ دادوں کا طریقہ چھڑا کرجس کو ہم قدیم سے حق جانتے جلے آئے ہیں اپنے ڈھب اور طریقہ پر

تفسير وتشريح: \_گذشته آیات سے مشرکین عرب کابیان ہوتا چلاآ ر ہاہے۔ساتھ ہی ان کے مشر کا نہ عقا کد کا ایطال اوران کے اقوال جاہلانہ کی تر دید بھی فرمائی گئی تھی ۔اب ان آیات میں ان بیان کیا جاتا ہے کہ جس کے باعث وہ خدائی عذاب کے مستحق بن رہے تھے اور وہ ہث دھرمی اور حماقت میرہے کہ جب خدا کا کلام اور اللّٰدی آیات اس کے رسول صلی الله علیه وسلم کی زبانی لے آئیں اور خود حاکم وسردار بن کر بیٹے جائیں گویا صرف حکومت وریاست مطلوب ہے۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ) اور کہتے کہ يةرآن كياب بيان كاتراشيده باور چند جموني باتيس بي جو خدا کی طرف منسوب کردی گئی ہیں۔(العیاد باللہ)اور کہتے کہ بیہ نبوت کا دعویٰ اور قرآن جس کی تا ثیرلوگوں کے دلول پر غیر معمولی ہوتی ہے صریح جا دو کے سوااور پھیمیں اور اس کا جا دوہونا میجھ ڈھکا چھیانہیں بالکل ظاہر ہے کہ اس کوس کر لوگ مغلوب العقل اور فریفته ہوجاتے ہیں (العیاذ باللہ) یہ تھے وہ احتقانہ اتوال اور الزامات كه جو كفارقر آن كريم اور رسول كريم صلى الله علیہ وسلم برنگاتے تھے۔اس کے جواب میں حق تعالی فرماتے ہیں که ان مشرکین عرب کوتو اس قر آن کی اور اس نبی کی بردی قدر كرنا حاجة تقا كماللدتعالى في ايماعظيم الثان بيغبراورالي جليل القدر كتاب مرحمت فرمائي - جائية توبية تفاكه البيس نعمت غیر مترقبہ بچھتے اور اس انعام اللی کی قدر کرتے خصوصاً جب کہ يہلے سے کہا بھی کرتے سے کہ اگر ہم میں کوئی پینمبرة تا یا کوئی کتاب ہم پر اتاری جاتی تو اوروں سے بردھ کر ہم فرمانبردار موت\_\_سوره فاطر ياره٢٢ ميسمشركين كابيةول تقل فرمايا حميا ٦- وَاقْسُمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِ مُ لَيْنَ جَآءَ هُوْرَ نَيْلُونُنَ الفذى مِنْ الحدى الأمكير كم كفار قريش في بعثت رسول ا كرم صلى الله عليه وسلم بري زور دارهم كھائي تھي كه اگر ان كے یاس کوئی ڈرائے والا لیعنی پیٹمبرآ وے تو وہ ہر ہرامت سے زیادہ تبول كرنے والے ہوں۔ اب جب فداكى طرف سے ان كے یاس ایک کامل ترین نذیر آحمیا تو میکه انکار اور انتکبار کرنے اور بجائے قدر کرنے کے اس کی محذیب کرتے ہیں۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ بیمنکرین تکذیب کرے بے فکر نہ ہو بیٹیس کیونکہ تكذيب كاوبال براسخت ب\_ چنانچدان سے بہلے جو كافرامتيں

گزری ہیں انہوں نے انبیاء اور دی کی تکذیب کی تھی پھر وہ کیسے عذاب البی ہیں گرفتار ہوئے۔ اور پھر وہ گذشتہ امتیں تو قوت و طاقت اور مال و متاع اور دنیوی ساز دسامان ان مشرکین عرب سے بہت زیادہ رکھتے تھے۔ بیتوان کے دسویں مشرکین عرب سے بہت زیادہ رکھتے تھے۔ بیتوان کے دسویں حصہ کو بھی نہیں پنچ لیکن جب انہوں نے پیغیروں کی تکذیب و مخالفت کی توان کا سب ساز دسامان دھرارہ گیا اور ایک منٹ کو مخالفت کی توان کا سب ساز دسامان دھرارہ گیا اور ایک منٹ کو ان کی اولا داور کنے قبیلے اور نہوت وطاقت نے انہیں بچایا اور نہ مال کا م آئے اور نہ مال کا دور کئے قبیلے اور نہوت وطاقت نے انہیں بچایا اور نہ مال ودولت نے گئے۔ نہ مال ودولت نے گئے۔ نہ مال ودولت نہیں عرب جو ان جیسی نہ کمی عرب رہے ہیں نہ جسمانی قو تیس نہ ان گذشتہ کفار جیسامال دولت نہیش وتر فہ سے جسمانی قو تیس نہ ان گذشتہ کفار جیسامال دولت نہیش وتر فہ سے کسے اس تکذیب کے وہال سے نے سکے۔

اب بہال ان آیات کے سلسلہ میں ایک طرف تو آپ کفار مکد اور مشرکین عرب منکرین اسلام کے اقوال اور اعتراضات اور الزامات کو دیکھیں کہ کتے شخت اور شدید ہیں قران کریم کے متعلق کہا کہ ''یکھن ایک تراشا ہوا جھوٹ ہے۔'' (معاذ اللہ) اور ''یکھن ایک صرح جادو ہے۔'' کو یا ان الزامات کے ساتھ کفار مکہ و مشرکین عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کفار مکہ و مشرکین عرب رسول اللہ کے رسولوں کی تکذیب کسی دیا گیا کہ پہلے بھی جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی تھی مود یکھوکہ اللہ کا ان پر تکذیب کی بدولت کیسا عذاب ای ونیا ہیں بوا۔ کہ نیست نا بود کرد ہے گئے۔ چنا نچہ کفار مکہ اور مشرکین عرب بوا۔ کہ نیست نا بود کرد ہے گئے۔ چنا نچہ کفار مکہ اور مشرکین عرب کمی اپنی تکذیب کی بدولت اس طرح نیست و نا بود کرد ہے گئے میں اپنی تکذیب کی بدولت اس طرح نیست و نا بود کرد ہے گئے میں اپنی تکذیب کی بدولت اس طرح نیست و نا بود کرد ہے گئے میں دولان کے بدولت اس طرح بیست و نا بود کرد ہے گئے میں دولان کے بدولت اس طرح بیست و نا بود کرد ہے گئے میں دولان کے بدولت اس طرح بیست و نا بود کرد ہے گئے میں دولان کے بدولت اس طرح بیست و نا بود کرد ہے گئے میں دولان کے بدولت اس طرح بیست و نا بود کرد ہے گئے میں دولان کے بدولت اس کے پیاری دیا ہے۔

دعا سيجيز بن تعالى نے اپنے نفسل سے بم كوفر آن جيسى كتاب اور رسول الله صلى الله عليه وسلم جيسے بى اور اسلام جيساوين عطافر مايا۔ تو بم كوان نعمتوں كى قدروانى كى تو فيق بھى عطافر مائے۔ يا اللہ بم كوفر آن پاك كاعلم ومل اوراس كى تعليمات كا اتباع نصيب فر ما اور نبى كريم عليه الصلوٰ قروانسليم كاسيا اور يكامتى بونا اور آپ كامطيع وفر ما نبر وار بونا نصيب فرما۔ آمين۔ وَ الْجُورُدَعُونَ اَنِ الْحَدُّلُ يِلْا يُورَتِ الْعُلْمِينَ

#### اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوْ اللَّهِ مَثَّنَّى وَفَرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا کوصرف ایک بات سمجھا تا ہوں، وہ بیر کہتم خدا کے واسطے کھڑے ہوجاؤ دو دو ادر ایک ایک پھرسوچو کہتمہارے اس ساتھی کو صِّنْ جِنَّةٍ ﴿ إِنْ هُو اِلْانَدِيْرُ لَكُمُ بِيْنَ يَكَى عَنَابٍ شَدِيْدٍ ﴿ فَلَ مَاسَالْتُكُمُ مِنْ ن (تو) آبیں ہے، وہتم کوایک سخت عذاب آئے ہے پہلے ڈرانے والا ہے۔ آپ کہدد یکئے کہ میں نے تم ہے (اس تبلیغ پر) پچھ معاوضہ ما نگا ہوتو ٱجْرِفَهُولَكُنْمْ اِنْ ٱجْرِي اِلْأَعَلَى اللَّهِ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءِ شُهِمِيْدٌ ® قُلْ اِنَّ رَبِّي وہ تمہارا ہی رہا، میرا معاوضہ تو بس اللہ می کے ذمہ ہے، اور وہی ہر چیز پر اطلاع رکھنے والا ہے۔ آپ کہہ ویجئے کہ میرا رس عَنَّ عَلَامُ الْغَيُوبِ ﴿ قُلْ جَآءُ الْحَقِّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ﴾ نَ بات عالب کررہا ہے وہ علام الغیوب ہے۔ آپ کہہ و بیجئے کہ(وین)حق آگیا اور (وین)باطل نہ کرنے کارہا نہ دھرنے کا۔ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّهُما آضِكُ عَلَى نَفْسِيٌّ وَإِنِ اهْتَكَيْتُ فَبِمَا يُوْرِيِّ إِلَّى رَ پ کہد بیجئے کیا گر(مشلاً وفرضاً) میں ممراہ ہوجائل تو میری ممرای مجھ ہی پروہال ہوگی ،ادرا گریس راہ (رماست ) پرہول توبہ بدولت اس قر آن کے ہے جس کومیرارب میرے یا س تھیج رہا ہے، انَّهُ سَمِيْعُ قُرنُكُ®

وہ سب چھینتا(اور)بہت نز دیک ہے۔

إِنْهُا أَعِظْكُوْ مِن صرف في حت كرتا مول مهيل بواحدة ايك بات كو إنْ تَقُومُوا كرتم كمر عبوجا و إين الله كواسط تُتَوَ تُتَفَكَّرُووا كِرتم عُور كرو ما بصاحب كُنْ نهي تمبارے اس ساتھي كو مِنْ جنَّاتِ كوكى بحون بین یک ٹی آ کے (آنے سے پہلے) عُذَایب شکریٹر سخت عذاب مَا سَأَلَتُكُوْ جو مِن فَي ما نَكَا مُوتِم ہے مِنْ أَجْرِ كُولَى اجر فَهُو تو وہ لَكُوْ تمہاراہ اِنْ نہيں عَلَى اللَّهِ اللَّهِ كَذِيِّ وَهُوَ أُورُوهُ عَلَى مِرِ كَى كُلِّلَ مَنْيُ إِمْرِتْ مَنْ يَعِيدُ أَطْلاع ركف والا بِ قُلُ فرمادين النَّا بيتك الدِّني ميرارب عَامُ الْعُقُّ مِنْ أَكْمِيا عَلَا مُرالْغَيْونِ سب غيون كا جانے والا يفَيْنُ فُ وَالنَّا (اور سے اتارہ ہے) يِالْحَيُّ مِن كو قُلْ فرماوين وَمَا يُبْدِئُ اورنه بِيدا كريكا الْبَاطِلُ باطل وَمَا يُعِينُ أورنه لونائكا قُلْ فرمادي النّ أكر حَمَدَكُ في بهكامون فَانتَهَا تُواس كَسوأنبين اَضِلُ مِن بِهَامِول عَلَى نَفْيِينَ ابْن جان ير (اسين نقصان كو) وَرانِ اوراكر اهْتَكَ يَتْ مِن برايت برمول افْيما تواكل بدولت ايوتري وه وقى كرتاب إِنَّ مِرى طرف لَرِقَ مِيرارب إِنَّاهُ بِينَكُ وَوَ لَيْمِيلُهُ سَفُوالًا قُرِيبٌ تريب

بروتشریخ: گذشته آیات میں کفارومشرکین کوتکذیب نبوت مجمدی صلی الله علیه وسلم پر دعید سنائی گئی تھی کہا ہے مشرکین عرب تہاری تو کیا حیثیت ہے۔ گذشتہ امتوں کے منکرین نبوت جوتم سے ساز وسا مان اور دولت وٹروت میں کہیں زیادہ تنے وہ اس تکڈیب کی بدولت عذا ب الهي ميں گرفتار ہوکر تباہ وہربا دہوئے تو تم تکذیب نبوت پر کیسے بچ جاؤ گئے۔اب ان کوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت وتفعد ابن نبوت

كالك طريقة بتلايا جاتا ب-اورآ تخضرت ملى الله عليه وسلم كوان آ یات میں خطاب ہور ہا ہے کہ بیکفار جونعوذ باللّٰد آ ہے کو مجنون بتا رے ہیں تو آ بان سے کہتے کہ ویس مہیں اینے دعویٰ رسالت کی جانج کا ایک آسان سامخضرطریقد بناؤں تم اخلاص نبیت کے ساته خدا كوحاضر ناظر جان كرانفرادأ بهمى ادراجها عالبهمى سوچو كهيس جوتمہارے درمیان مہم سال سے ہر وقت رہتا ہوں اور جس کی امانت كاديانت كاراصابت رائع كانهم ودانش كاتم خود براه راست تجربد كهنة مواور قائل رب مورجهي كسى معامله مين نفسانيت ياخود غرضی کا الزام تم نے اس برنبیس رکھا۔اب کیاتم واقعی گمان کر سکتے ہو كه (العياذ بالله) اسے بيٹے بھائے جنون ہوكيا جوخواہ كؤاہ اس نے ایک طرف سے سب کو دشمن بنالیا۔ کیا کہیں دیوانے ایس حكمت كى باتيس كياكرتے بيں ياكوئي مجنون ايني قوم كى اس قدر خرخوانی اوران کی اخروی صلاح وقلاح کی الیی زیردست مدایات پیش کرسکتا ہے۔ وہ تم کوآ سندہ کی ہلاکت کے خطرات سے آگاہ كرر ہا ہے .. ولائل وشوابد سے تمہارا برا بھلا مجھاتا ہے كيا بيكام دیوانوں کے ہیں؟ پھر میں تم سے اپنی اس محنت و خیرخوائ کا کچھ صلة نبيس جابتا \_ اگرتمهارے خيال ميں مجمع معاوضه طلب كيا موتو وه تم سب این جی یاس رکھو۔ مجھےضرورت نہیں۔میراصلہ تو خدا کے یہاں ہے۔ میں تم سے جو چیز طلب کرتا ہوں بعنی ایمان و اسلام وه صرف تنبارے نفع کی خاطرے۔اس سے زائدمیری کوئی غرض وغایت نبیں ہے۔میری سچائی اور نیت اللہ کے سامنے ہے۔ حق تعالیٰ کی طرف ہے وی اتر رہی ہے اور دین حق کی بارش ہورہی ہے۔موقع کو ہاتھ سے نہجانے دواس سے فائدہ اٹھاؤجس زور

سے اب اللہ تعالیٰ تن کو باطل کے سر پر مجھنگ کر مار دہا ہے اس سے اندازہ کروکہ باطل کہاں تھہر سکے گا۔ ضرور ہے کہ ملیا میٹ ہوکر رہے اور دین جن کا ڈنکا ہے۔ اس علام الغیوب نے خوب دیکھ بھال کرعین موقع پر حق کو باطل کا سر کیلئے کے لئے بھیجا ہے۔ وین حق آ پہنچا۔ اب اس کا زور رکنے والا نہیں۔ یہ سب پر عالب ہوکر اور باطل کو زیر کر کے دیے گا۔ جھوٹ کے یاؤں کہاں جو حق کے سامنے چل سکے۔ باطل تو اب کرنے کا رہا نہ دھرنے کا سمجھ لوکہ سامنے چل سکے۔ باطل تو اب کرنے کا رہا نہ دھرنے کا سمجھ لوکہ باطل یقین آ یا گیا ہوا۔

فتح مكه كے دن آئخضرت صلى الله عليه وسلم كى زبان مبارك بريمي آيت من قال بياء النعق و كالبندى الباطل و ما ابعي لين الباطل و ما ابعي الله عليه وسلم آب كهدو بيخ كرف آمميا اور باطل نه كري كار بانده رف كار

آ کے مزید تلقین ہوتی ہے کہ اے نی صلی اللہ علیہ وسلم آپ
یہی کہدد ہے کہ اگر نعوذ باللہ بیل نے بید ڈھونگ خود کھڑا کیا ہے
تو کتنے دن چلے گا۔ اس میں آخر میرا ہی نقصان ہے۔ دنیا کی
عداوت مول لینا۔ آخرت کی رسوائی قبول کرنا۔ العیاذ باللہ لیکن
اگر میں سید ھے راستہ پر ہوں جیسا کہ واقعی ہوں تو سمجھ لوکہ یہ
سب اللہ کی تا ئیدوا مداد اور وی اللی کی برکت وہدا ہے ہے
جوکسی وقت میراساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ میرا خداسب پجسنتا ہے
اور وہ بالکل نزدیک ہے وہ ہمیشہ میری مدوفر مائے گا اور اپ
پینام کو دنیا میں روش کرے گائم مانو یا نہ مانو۔ اگر تم نے تن کا
انباع نہ کیا تو تم خود بھٹلو کے میرا کیا گڑ ہے گا اور اگر راہ پرآگئو کے
بیزاہ پرآٹائی دین تن کے انباع کی بدولت ہوگا۔
بیراہ پرآٹائی دین تن کے انباع کی بدولت ہوگا۔

دعا سیجے جن تعالیٰ کافضل واحسان ہے کہ جس نے اپنے کرم ہے ہم کوایمان واسلام کی دولت سے نواز اللہ تعالیٰ ہم کو ہر صال میں جن کاانباع کرنے والوں میں شامل کھیں اور قرآنی ہدایات کی بدولت راہ راست پر سنقیم رکھیں۔

یا اللہ جیسے آپ نے ابتدا میں اسلام کوغلبہ دیا اور باطل کومغلوب فرمایا۔ یا اللہ ایک اور آئندہ بھی ای تا تدولھرت سے اسلام کو غلبہ اور ملیا میٹ فرمائے۔ آمین و النجر دعون کا اُن الحدیث الله کی تا کی دیتے العلم بیٹ فرمائے۔ آمین و النجر دعون کا اُن الحدیث ولئے وکتے العلم بیٹ کو مالیے۔ آمین و النجر دعون کا اُن الحدیث ولئے وکتے العلم بیٹ کی معلوب اور ملیا میٹ فرمائے۔ آمین و النجر دعون کا اُن الحدیث ولئے وکتے العلم بیٹ کی معلوب اور ملیا میٹ فرمائے۔ آمین و النجر دعون کا اُن الحدیث ولئے وکتے العلم بیٹ کی معلوب اور ملیا میٹ فرمائے۔ آمین و النجر دعون کا اُن الحدیث ولئے وکتے العلم وکتے وہ کا اُن الحدیث و النہ وکتے العالم و کا دور مالیا میٹ فرمائے۔ آمین و النجر دعون کا اُن الحدیث و کتے العالم و کتے وہ کا دور والم و کتے وہ کا دور والعالی و کتے وہ کا دور والعالی و کتے وہ کا دور والعالی و کتھا کے دور والعالی و کتھا کے دور والعالی و کتھا کی والعالی و کتھا کے دور والعالی و کتھا کے دور والعالی و کتھا کی والعالی و کتھا کی وہ کا دور والعالی و کتھا کے دور والعالی و کتھا کی معلوب اور مالیا میٹ فرمائے۔ آمین و کتھا کی والعالی و کتھا کی وہ کتھا کی وہ کتھا کی وہ کا دور والعالی و کتھا کی وہ کا دور والعالی وہ کتھا کی وہ کتھا کے دور والعالی وہ کتھا کی وہ کتھا

# لُوْتُرِاي إِذْ فَرِعُوْ افْلَا فَوْتَ وَأَخِذُ وَامِنَ مُكَانِ قَرِيْبٍ ﴿ وَقَالُوَا امْنَا بِهِ ۚ وَانْ پ ووقت مذا حظ کریں جبکہ یہ کذار تھبرائے بھریں ہے پھرنگل بھا منے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور پاس کے پاس میں بکڑ لئے جاویں کے اور کہیں ہے ہم دین جن برایمان اے آ مُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بُعِيْدٍ ﴿ قُلْ كَفُرُوا بِهِ مِنْ قَبُلُ وَيُقَذِ فَوْنَ بِالْغَيْدِ

اوراتی وُورجگہے (ایمان کا)ان کے ہاتھ آٹا کبال ممکن ہے حالانک پہلے ہے ( دنیا میں ) یاوگ اس کا انکار کرتے رہے ،اور لیخفیق یا تعی وُوری وُور

اللهِ مِنْ مَكَانِ بَعِيْدٍ ﴿ وَجِيْلَ بَيْنَهُ مُرَوَّ بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَافْعِلَ بِأَشْبَه

ے ہانکا کرتے تھے۔اوران میں اوران کی آرزومیں ایک آ رگردی جائے گی جیسا کدان کے ہم مشریوں کے ساتھ ( بھی) یمی (برتا و) کیا جاوے کا جواُن سے مہلے تھے،

#### اِنَّهُ مُرَكَانُوا فِي شَاكِيٌّ مُرِينِ ﴿

کیونکہ بیسب بڑے شک میں تھے جس نے ان کوئر ڈ دہیں ڈ اال رکھا تھا۔

وكوترى اے كاش تم ديكھو اِذْ جب الفَيْعُوْا وه مُحبراكين فَلافَوْتَ اورنه في سين ع الوَيْدُ وُاور بَارْ لِيَ جائين ع مَكَانِ قُولِيبِ قريب عِكر إلى ) وَقَالُوْا اور كبيل ع الْمُنَا بم ايمان الت يهاس ير وُكُني اور كهان مِنْ ہے مَکَانِ مِک اِیمِیْدِ دُوردارالجزا وَ قُلْ كَفُرُوْا اور تحقیق انہوں نے كفر كيا يبداس سے التَّنَاوْشُ كَارَا(باتُعاتًا) مِنْ قَبُلْ ال عَلَىٰ وَاور يَقُنْ فَوْنَ وَوَ سَيْكَ بِيلَ بِالْغَيْبِ بِن وَكِيمِ أَرْنَ عَ مَكَانِ بَعِيْدٍ وُورِ عِلَى اورآ وُكُروى كُنّ بَيْنَهُ فَوْ أَن كَ درميان وكبَيْنَ اور درميان كايتُنتَكُونَ جووه جائية على كناجي فيل كيامي بأشياع من ان كم مم جنسول كيماته مِنْ قَبُلُ اس يَبِلُ إِنْهَا فَهُ مِثِكُ وه كَانُوا وه تِنْ مِن مِنْ قَبُلُ اس يَبِي رَوِّو مِن وَالْخِ والله

کہیں بھاگ نہ تلیں سے ۔اس وقت گرفتاری کے لئے کہیں دور ے ان کو تلاش کرنا نہ پڑے گا بلکہ نہایت آ سانی ہے فوراً جہاں کے تہاں گرفتار کر لئے جائیں گے۔اس وقت ان کی آئیکھیں تھلیں گی اور کہیں سے کہ میں پیغیبر کی ہاتوں پریفین آ حمیاان کی باتیں بالکل سے تھیں اب ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ کیکن اس وفت توایمان لانے کاموقع ہی جاچکا ہوگا۔اب وہ وفت کہاں کہ ایمان لا کرایئے کو بچاشکیں۔ایمان تو وہی مقبول ہے کہ جوموت سے بہلے اس دنیا میں نفیب ہوآ خرت میں تو آ تھوں سے دکھ كرسب ہى كويفتين آ جائے گا۔ جب دنيا ميں ايمان لانے كا وقت تھا تو انکار پر تلے رہے اور ان یا توں کا جو اللہ کے پیٹمبرنے انہیں بتائیں روکرتے رہے اور اپنی ہی انگل بچو یا تیں ہا تکتے

تفسير وتشريح: بيسورهٔ سياكي خاتمه كي آيات بين كذشته آیات میں کفارومشرکین کے بعض وہ جاہلانہ اور احتفانہ اقوال بیان فرمائے گئے تنے جووہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور قرآن کریم پر لگاتے تھے۔ اس لئے اخیر میں آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب فر ما کرارشاد ہوتا ہے کہ اس وقت بيركفار جتني جابين بالتمن بنائيس اور جو ڈيٹليس جابيں مارليس کیکن وه دفت قابل دید ہوگا جب بدلوگ محشر کا ہولنا ک منظر دیکھ كر تھبرائيں ھے اوران كے ہوش وحواس اڑ جائيں گے ۔ تھبراكر ادھرادھر بھا کیں گے کہ کہیں بناہ کی جگدل جائے تو حصب کرائی جان بيائيں ليكن بياؤكي كوئي صورت ند ہوگى \_ ند بھاگ كر \_ ند جھی کر۔ ندسی کی حمایت سے ندسی کی پناہ سے -غرض کہ بید

رہے اور اللہ کے رسول کو بھی ساحر اور بھی شاعر اور بھی مجنون بتلاتے رہے اور آخرت وحشر ونشر کا انکار کرتے رہے۔اب آئکھیں کھلیں تو ایمان کی سوجھی۔غرض دنیا میں رہ کر جوا بمان کی جگھی ہمیشہ بے تحقیق باتیں کیں۔ سچی بات کے قریب نہ سے اب چھتانے اور ایمان لانے سے کیا حاصل ۔سیدھی بات پیھی كدونيا بى ميں بداللہ كے پيتمبرول كى بات مان ليت اورايمان لے آتے تو اس ونت کے مان کینے سے اس ونت عذاب سے نجات ال على تقى \_ اب يهال نجات كى آرزو بالكل بيكار بـــ اوردنيامين دوباره جاكرا يمان اورهمل صالح اختياركرنے كاار مان بورانہیں ہوسکتا۔اب عیش دآ رام کی تمنا بھی فضول ہے۔ان کفار اوران کی سب آرزوؤں اور تمناؤں کے درمیان سخت روک قائم كردى جائے كى۔اوران كےساتھ وہى معاملہ كيا جائے كاجوان جیا خیال کرنے والے ملے لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔وہ لوگ بھی پنیمبروں کی بتائی ہوئی باتوں میں ایسانی شک وشبہ نکالا کرتے تھے اورانیے ہی مہمل شبہات اور بے جاشک وتر دوات میں کھرے ہوئے تھے جو کسی طرح ان کوچین نہ لینے دیتا تھا۔ آخرا یمان سے محروم مرساورسزا کے سنحق تھہرے۔ابیابی ان کابھی حشر ہوگا۔ یبال ہے معلوم ہوا کہ نیامیں کفارومشرکین کے ایمان سے محروم رے کی بری وجہان کا شک وتر دد ہی ہے۔ برخلاف ان كے مومن كودين كے معاملہ ميں يقين حاصل ہوتا ہے۔ درحقيقت شرک و کفراور و ہریت اور انکار آخرت کے عقائد کوئی مخص بھی یقین کی بنا پراختیار نہیں کرتا اور نہ کرسکتا ہے۔جس نے و نیا ہیں ہے عقا كداختيارك كه خدائيس ب\_يابهت معفدا بير\_يا خدائي اختیارات میں بہت ہی ہستیوں کو دخل ہے یا آخرت حشر ونشر وجزا وسر البيس بي تورياس في من وجم اور كمان كى بنايرا يسعقا كدقائم كر لئے جن كى اصل بنيا دحق سے شك وتر دو كے سوالے وہيں ہے اور بیشک بی انہیں مرای کی طرف لے گیا۔ انہیں خدا کے وجود میں شک ہوا۔ انہیں توحید کی صداقت میں شک ہوا۔ انہیں آخرت کے آنے میں شک ہوا۔ غرض کہ جب تک دنیا میں رہ

دریائے شک میں غرق رہے۔اللہ اور رسول کی ہر بات میں ان کو شک رہا اور ان کی کوئی ہات نہ مانی اور اپنی د نیوی زندگی کی پوری مہلت عمل ای شک و تر دو اور اضطراب میں گزاردی۔حضرت تادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شبہات اور شکوک ہے بچو۔اس پرجس کی موت آئی وہ قیامت کے دن بھی اس پراشایا جائے گا۔ جائے گااور جویقین پرمرااے یقین ہی پراشایا جائے گا۔

الله تعالی دین کی باتوں میں شکوک وشبہات کے مرض سے ہمارے قلوب کو پاک رخیس اور دین کی ہر بات پرہم کو جزم اور یفن کی ہر بات پرہم کو جزم اور یفنین کامل نصیب فرمائیں۔اس موقع پرایک دلچیپ حکایت یا د آئی۔جو یہاں نقل کی جاتی ہے۔

ایک زبردست فلفی دہریہ خدا کے وجود کا منکر حصرت جعفر صادق رحمته الله عليه كے ياس كيا۔ دوران كفتكو حضرت جعفر صادق رحمته الله عليه في فرمايا كه بوقت ضرورت مم الله تعالى سے التجا كرتے ہيں تو نامكن الوقوع بھى وقوع ميں آ جاتا ہے۔اس براى دہرمیے کہا کہ بیس کا نام آپ نے لیا۔اللہ کیا ہے؟ کہاں ہے؟ كيسا ہے؟ وه كيا كرتا ہے؟ الله كا وجود ثابت سيجة؟ حضرت جعفر صادق رضی الله تعالی عنه نے فرمایاعقلی طریقہ سے یانفلی طریقه سے لین کمابول ہے؟ کہنے لگا کہ جناب عقل سے ثابت فرمائے كتابول كومين نبيس مانتا\_حضرت جعفر صادق رحمته الله عليه اس ير خوش ہوئے کہاس نے عقلی طریقہ کو پسند کیا۔ جب دہریہ نے خوش ہونے کی وجہ بوچھی تو فرمایا کہ عقلی یا نفتی طریقہ کو پسند کرنا تمہارا اختیاری امر تھا۔ میں تم کو کسی طریقد پر مجبور ند کرسکتا تھا اگرتم نعلی ثبوت كتابول سے جائے تو ذرامشكل برنى اور آج اى وقت منثول میں بیمرحلہ طے ندہوسکتا جواب انشاء الله جوجائے گا ورند کی دن بحث جلتى كيونك كتابيس بهت بين اور برايك بين كونتيجه واحد باور دلائل مختلف اس لئے میں نے بیالتجا اللہ تعالیٰ سے کی کہم کو بیتو نیس دے کہم عقلی طریقہ پسند کرو۔اب تو معاملہ آسان ہو گیا۔اور فرمایا یہ بتلاو کہ ایک عقل مندانسان کے لئے وہ کون ساامر لازی ہے جو اس کوآ کنده کی ندامت اورمصیبت سے مامون اور محفوظ رکھے۔اس

اورایس ونیا کو جہاں اب تک ہم نہیں گئے۔ نہ وہاں کا حال ہمیں معلوم تہبارادعویٰ ہے کہ خدا کا وجودنہیں۔اگرتمہارادعویٰ سیجے ہےاور واقعیت میں واقعی خدائمیں ہےتو میں جوخدا کے وجود کا قائل ہوں مجھ کواس اعتقاد کی سزادینے والا وہاں کوئی نہ ہوگا۔ پس باوجود مختلف اورمتفنادعقبدول كے تمہارى اور ميرى حالت بعالم ثانيه ايكى رہے گی کیکن بحسب دعویٰ میرے اگر خدا کا وجود ہے تو تم تھنے اور میں بیا۔ پس اس امر برمیں نے احتیاط برعمل کیایاتم نے؟ انسانی شيوة عقل ميرار بإياتمهارا؟ آكنده مصائب عقلاً ميراعمل محفوظ ر کھے گایاتہاما؟ فلفی وہربیقائل ہوگیااورایمان لے آیا۔ يہال اس حكايت سے جہال نفس مضمون ليعني الله تبارك و تعالیٰ کے وجود کوشلیم کرنا عقلاً بھی انسانی شیوہ عقل ٹابت ہواد ہیں ایک بڑے کام کی بات بیگرہ میں باندھ لینے کی ہے کہ دنیا تے معاملات میں "احتیاط" جیسے انسانی شیووعقل ہے اس طرح دین کے معاملات میں بھی اس" احتیاط" کے پہلو پڑمل پیراہوناعقل کا تقاضہ ہے مثلاً رمضان السارك كے مہينہ ميں ٢٠ ركعت تراوت پر هناسنت مؤکره ہے اور جس پر جاروں ائمہ کا اجماع ہے اور جس كنقل اثبات ميس علائے محققين نے دسيوں اور بيسيوں كتب تحرير فرمائي بين جب كبعض افرادخصوصا غيرمقلدين صرف آته وركعت یر ہے پرامرار کرتے ہیں تو بیانسانی شیوہ عقل کے بھی خلاف ہے كيونكه أكر ميدان حشر مين حق تعالى كي طرف سے ٢٠ ركعت كا مطالبہ ہوا تو ٨ ركعت يرفض والے قابل مواخذہ ہول كے اور إس وقت برى طرح اس معامله ميس اينے كو پيمنسا موايا كيس محاور اگر مطالبه ۲۰ کا ندمجی مواتب بھی ۲۰ رکعت والول کو کوئی خدشداور نقصان نبيس ـ الله تعالى دين كي مجهدونهم مم كوعطا فرما تيس اور ديني معاملات مين بھي احتياطي پهلوكورنظرر تھے كي تو فيق عطافر مائيں۔ ال سورة كو إنْهُ حْكَانُوا فِي سَنَكَ مُرِيْبٍ ك جمله برختم فرمايا كمياليني مي منكرين أخرت سب براي شك مي منع جس في ان كور ود مي ذال ركها تفامعلوم مواكردين عن شك وتردد بيخالص كافرانه خصلت بصادر ال كمقابل يقين بيفالص مومنون كاسرماية آخرت ب وَاخِرُدُعُونَا إِن الْحَدِّلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

كاجواب اس وقت الفلفي دہرے كى مجھ ميں ندآياتو حضرت في فرمایا که کیا"احتیاط" ایساامر موسکتا ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں سیجے ہے۔عقل مندآ وی کے لئے ہرمعاملہ میں احتیاط کا پہلوا ختیار کرنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا تو اچھااب ایک حکایت من لو۔ حمید اور وليد دودوست بغداديس بين \_اوربصره جانا جائيج بين جہال وہ بھي نہیں گئے تھے۔ نہ راہ کی کیفیت جائے تھے۔ نہ حالات سفرے انبين خبرهي متفكر بيض تنفي كمايك مسافركوبصره كي راه سي تاديكها يوچها بھائى ذرامبر بانى كركے بتادينا كہاں ے آرہ مو؟ كہابھره ے۔ بوچھاکیسی راہ ہے؟ حالات سفر کیا ہیں؟ کہا کہ راستہ تو احیما ہے مرایک گھانی ہے جہاں قزاق تاک میں لگے رہتے ہیں قابول گیا تومار ليت بين اس لئے متھيارر كالو پھر اطمينان ہے پھرشر بناه بھره برمحصول لے کراندرجانے دیتے ہیں ورنہ باہر ہی باہر ہنکادیتے ہیں اس محصول کی ادائیگی کے لئے کھورقم مھی ساتھ کے لو۔اس بروہ دونوں دوست متفق ہو گئے ۔ای اثنا میں ایک دوسرامسافرای بفسرہ كى راه سے آرہا تفا-اس سے بھى واى سوالات كئے گئے۔اس نے جواب دیارات بالکل صاف ہے۔ تاک کی سیدھی راہ پر چلے جاؤ۔ کھلے ہاتھ سونا لے جاؤ کچھ خطرہ ہیں۔ حمیدنے کہا کہ کیا حرج ہے احتیاطاً جھیارر کولیں مگرولیدنے کہا کہ اس مخرکو سیجھنا جاہے۔ كون فضول بوجه بتضيار كاباند هي - خلاصه بيرحميد سلح اور وكبيد نهنة علے۔ اتفاق سے راہ میں وہ گھاٹی آئی اور دو تین آدمی ان برٹوٹ ير عاب حميد في موارج كائى اس يرحمله كرف والا جهما ادهرد يكها كدوليد نهنة كفرا ب-اس يرجعيفية جميد بها كارجان بهي بجي-ابنا مال بھی سلامت لے گیا محصول بھی لیاجا تا تھادہ ادا کیا اور بصرہ میں واخل ہوگیا۔ ولید کی جان مال قزاقوں کے نذر ہوگئ۔ اتنا فرما کر حضرت جعفرصادق عاموش ہو ملئے۔ وہریہ نے کہا کہ ہاں بچوں کے لئے اچھی حکمت آ موزنقل ہے۔حضرت نے فرمایا نہیں بروں کے لئے بھی ہدایت حق کرتی ہے۔ دہربیانے کہابہ کیونکر؟ فرمایا کہم اور میں دونوں مرنے والے ہیں۔اس دنیا میں ہمیشد کے لئے رہے والنبيس-اس لئے ہم دونوں اس دنيا سے سفر كرنے والے ہيں

#### يَنْ قَالْطِينَا يَعْنَا الْمُحْمِنِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينِ وَالْبِعَالَةَ عَمِنَ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينَ الرّحِينَ الرَّحِينَ الرّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرّ

شروع كرتا ہول اللہ كے نام سے جو برا مبر بان نہا يت رحم كرنے والا ہے۔

## ٱلْحَدُّنُ يِلْهِ فَاطِرِ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلِيْكَةِ رُسُلًا أُولِيَ آجْنِعَ فِي مَثْنَى

تمام تر حمد الله كو لائق ہے جو آسانوں اور زمين كا پيدا كرنے والا ہے جو فرشتوں كو پيغام رسا بنانے والا ہے جن كے دو دو اور تين نين

#### وَثُلْكَ وَرُبْعُ مِيزِيْدُ فِي الْخُلْقِ مَا يَشَآءُ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ٥

اور جارجار بارر داربار و این و و پیرائش من جوجا بند یاده کرد خام، میشک الله مرچز برقادر بے۔

الْمُمَنُ مُنَامِ الرَّيْسِ لِيلْمِ اللهُ اللهُ

چونکہ بیسورۃ کی ہے اس لئے اس میں بھی مثل دوسری کی سورتوں کے عقائد ہے متعلق مضامین بیان فرمائے گئے ہیں جس میں تو حید کو ثابت کیا گیا ہے اور شرک کو باطن قرار دیا گیا۔ اہل مکہ اور ان کے سرداروں نے دعوت تو حید کے مقابلہ میں جوروب اختیار کررکھا تھا اس برناصحانہ انداز میں ان پر تنبیدو ملامت بھی کی من ہے اور معلمانہ انداز میں فہمائش بھی۔ سورۃ کی ابتدا اللہ تعالی اپنی قدرت کاملہ کے بیان سے فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اوراس زمین پرانسانوں کو بسایا اوران کی ہدایت کے لئے رسول بھیج اوران رسولوں کے یاس اینے فرشتوں کے ذریعہ سے پیغام ہدایت بھیجا۔ پھرجس طرح انسان کی جسمانی پرورش اور تربیت کے بے شارسامان ونیامیں پیدا کئے۔ای طرح روحانی اوراخلاقی تربیت کے لئے نبوت و رسالت كاسلسلة قائم كيا كيا اوركتابين نازل كي تنيس-اس سلسلة رسالت كى آخرى رسالت محديد على الله عليه وسلم باورآخرى کتاب قرآن کریم ہے۔ انسان کو جاہئے کہ اللہ کی تعمقوں کو بہچانے۔ اور زمین وآسان میں بے شار تھیلے ہوئے آثار سے

تفسير وتشريح: \_الحمد للداب ٢٦ وي ياره كي سورهُ فاطر كابيان شروع مور ہا ہے۔ اس وقت صرف ایک ابتدائی آیت کا انشاء الله تعالی بیان ہوگا۔جس کی تشریح سے مہلے سورة کی وجد تشمید۔مقام مزول۔خلاصہ مضامین \_ تعداد آیات ورکوعات وغیره بیان کئے جاتے ہیں \_ سورة کی ابتداى اسجلس موتى ب ألحمد يلاء فأطر السَّمونة والأرض (ساری تعریقیس اس الله بی کے لئے زیبا ہیں جوآ سانوں اور زمین كاخالق ب) اس جمله ميس فاطر كالفظ استعال مواب اورعلامت کے طور براس سورۃ کا نام فاطر مقرر ہوا۔ فاطر کے معنی ہیں نیست سے ہست کرنے والا عدم سے وجود میں لانے والا پغیر نمونداور مثال کے کوئی نتی چیز بنانے والا۔اس سورة کا نام سورة الملائکہ بھی ہے۔ چونکہ اس سورہ میں ملائکہ کا ذکر ہے اس لئے اس سورہ کوسورہ الملائك بھی کہتے ہیں۔ بیسورة بھی کی ہے۔موجودہ ترتیب قرآنی کے اظ سے پینتیسویں سورہ ہے مگر بحساب نزول اس کا شار ۲ ملکھا ہے بعنی ۵ مسور تیں اس سے بل مکہ معظمہ میں نازل ہو چکی تھیں اور ٨٧ سورتين اس كے بعد نازل ہوئيں \_اس سورة ميں ١٣٥ يات \_٥ رکوعات ۱۹۲۸ کلمات اور ۹۸ ۳۲۸ وف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔

توحید کاسبق حاصل کرے۔ وہ تعتیں جواللہ نے دے رکھی ہیں ان کی ناشکری کفروسرکشی انسان کا شیوه نه ہونا چاہئے۔مزید برال انسانوں کو بیقر آن اور رسالت محمد بید کی بینظیم نعتیں ملیں پھر بھی اکثر لوگ اس سے اعراض وسرکشی کرتے ہیں اور یہ کوئی نئ بات ہیں۔ پہلے بھی انبیاء کی تکذیب ہوتی رہی ہے۔ پھر بتلایا گیا كەللدنے جو بيغام قرآن كى شكل ميں ويا ہے وہ حق ہے۔ ونيا کے دھندوں میں پھٹس کراس کو نہ بھول جانا۔ اور شیطان تمہارا وشمن ہے۔اس کا کہنا مانو سے تو شہبیں آگ لیعنی نارجہنم کی طرف لے جائے گا۔ جواوگ شیطانی دھوکہ میں آ جائے ہیں ان کی بیرحالت ہوجاتی ہے کہوہ بری باتوں کواچھااورائے کواچھوں كے برابر مجھنے لكتے ہيں حالانكدوہ برے ہيں۔ كافروں كے لئے آ خرت میں سخت عذاب ہے اور ایما ندار نیکوکار بڑا اجریا کیں مے اس لئے اللہ يراوراس كے رسول يرايمان لاؤ۔اوراللہ تعالى کواس کی نشانیاں دیکھ کر پہچانو جو دنیا میں پھیلی پڑی ہیں۔انسان كى اپنى پيدائش پھراس كى برورش كا انتظام سب ايك الله عزوجل كوست قدرت ميں ہاس لئے انسان سراس اس كامان ہے اور ہرایک اپنے اپنے کام کا ذمہ دار ہے کوئی اپنے سوا اور کسی کا بوجه ندا کھائے گا۔ برے اعمال کی سز ابعض وقت و نیا میں بھی مل جاتی ہے کیکن قیامت میں تو ضرور ملے گی۔ بیسنت اللہ ہے کہ سرکشی اور نافر مانی برفورا گرفت نہیں ہوتی۔مہلت ملتی ہے اگر مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھرنتائج بھلننے پڑیں گے اس لئے جے سنجلنا ہے وہ سنجل جائے آخروہ مقررہ گھڑی آ کررہے گی اور جب آ جائے گی تو پھر کسی کی سیجھ نہ چلے گی اور فیصلہ اللہ عزوجل کے ہاتھ میں ہوگا اور چونکہ وہ اسے بندول کے حال سے بخولی واقف ہے۔اس لئے ہرسی کواس کے کئے کا بدلہ دے گا۔ بیہ ہے خلاصداس بوری سورة کے خاص مضامین کا جن کی تفصيلات انشاء الله أكنده درسول مين بيان مول كي -

اب استمہید کے بعداس ابتدائی آیت کی تشریح ملاحظہ ہو۔ اس سورة كى ابتدائمى الحمدالله سے بوئى ہے اور بيان بانچ سورتول میں سے آخری سورة ہے جن کی ابتدا الحمد للدسے قر مائی من ہے۔ سورة كى ابتدا الله تعالى كى حمد سے فرمائى جاتى ہے ك ساری خوبیاں اور تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جو آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔اللہ تعالیٰ کی ہروفت حمدوثنا بیان کرنے کے لئے اس کی قدرت کے نمونہ ہروفت ہر سی کے سامنے موجود ہیں۔انسان آ تکھا تھا کرآ سان کودیکھے یا ینچے نگاہ ڈال کرز مین کودیکھے بیرسب اس نے بنائے ہیں اور پھر ان کے درمیان طرح طرح اور قسم سم کی مخلوقات پیدا کی منجملہ ان ك فرشية بين جنهين الله في اينا پيغام پہنجانے كے لئے مامور قرمایا وہ اللہ کے پیفیروں کے باس اللہ تعالیٰ کے پیغامات بہنچاتے ہیں۔علاوہ پیغام رسانی کی خدمت کے بعض فرشتوں کے سپر دانتہ جل شانہ کے احکام لے جانا اور دنیا میں ان کو نافذ كرتائجى ہے۔ان فرشتوں میں طاقت بروازہے۔ يہال آيت میں بتلایا گیا کہ ان فرشتوں کے بردار بازو ہیں بعض کے دو۔ بعض کے تنین اوربعض کے جاراوربعض کے اس ہے بھی زائد۔ حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرتیل علیہ السلام کو ایک مرتبداس شکل میں دیکھا کہان کے جیسوباز و تھے۔حضرت عا تشهصد يقدرضي الله تعالى عنها فرماتي بين كه حضورصلي الله عليه وسلم نے جبرتیل علیہ السلام کو دومر تبدان کی اصل شکل میں دیکھا ہے ان کے • • ٢ بازو تھے اور وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے۔ اصل حقیقت اور کیفیت ان فرشتوں کے بازوؤں اور یروں کی تو اللہ تعالی بی کومعلوم ہے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بیان کرنے کے لئے وہ لفظ استعال قرمایا جوانسانی زبان اورقهم میں برندوں کے بازوؤں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو بیتصور کیا جاسکتا ہے کہ ماری زبان کا یہی لفظ اصل کیفیت سے قریب تر ہے غرض رید کہ فرشتوں کے براور بازو ہیں اور بدیر

مادی کے ظلمات سے یاک اور منزہ ہے۔اللہ کی مخلوقات کی کوئی شار نہیں۔اس کی بے ثمار مخلوقات میں سے ایک توع فرشتوں کی بھی ہے جونمام انواع مخلوقات سے علیجاد ہ اور جدا ہے۔ بیکھانے ینے اور تو الدو تناسل سے اور اللہ تعالیٰ کی معصیت و تا فرمانی ہے بالكل ياك اورمنزه بير - ذكر اللي ان كي غذا ہے اور الله تعالى نے ان کوافعال توب پر قدرت دی ہے۔ بد ہرصورت اور شکل میں ممودار ہو سکتے ہیں۔ اور بیسب با تیں قرآن کریم کی کثیر آيات اورا حاديث نبوي صلى الله عليه وسلم كى كثير تعدا داور صحابه و تابعین کے اجماع سے ثابت ہیں اور تمام کتب ساویہ مثل توریت ۔ انجیل ۔ زبور دغیرہ سب کی سب فرشتوں کے اقرار اور اعتراف اوران پرایمان کے بارہ میں متفق ہیں للبذا فرشتوں کا انکار کفرے۔ انبیائے کرام نے فرشتوں کا مشاہرہ کیا ہے اور مرنے کے وقت ہر مخص فرشتوں کود کھتا ہے اور صدیث میں ہے كەمرغ فرشتے كود كييكراذان ديتا ہے اور گدھا شيطان كود كييكر آواز نکالتا ہے۔ اس سے بیمی معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ایسی بھی میں کہت جل شائد نے ان کا دراک اوراحساس عام انسانوں کو عطانہیں فرمایا ہے۔ اس طرح کیا بیمکن نہیں کہ فرشتوں کا ادراك داحساس حضرات انبياءكرام كوعطا كيابهواورعام انسانول کوان کا ادراک نه عطا کیا جو۔ رہا منکرین ملائکہ کا پیشید کہ اگر فرشتے کوئی مخلوق موجود ہے تو ہم کو دکھائی کیوں نہیں ویتی تو ہے بالكل احتقاند شبه ہے۔ مواان للافت كي وجه ہے كونظر نہيں آتی تو کیا ہوا کے نظر نہ آنے سے کوئی فلنی اور نیچری ہوا کے وجود کا نکارکرسکتانے۔(معادف القرآن از کا ندهلوی) الغرض ملائكه كے وجود ير مارااس طرح ايمان ہے جس طرح توحيد و رسالت. اورتمام انبياء اورتمام آساني كتب اور قيامت وآخرت اور حشر ونشراور جنت وجہنم پرایمان ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان واسلام کوزندگی کے آخری ایجہ تک قائم رکھیں۔ وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْعَمْدُ اللهِ وَتِ الْعَلَمِينَ

اور بازوان کی خلقت کے مناسب ہیں۔ جیسے ان کی خلقت تورانی ہے ای طرح ان کے براور بازوہمی نورانی ہیں چونکہ فرضتے اللہ کا پیغام لے کرزمین میں آسان سے اترتے ہیں اور پھرزمین سے آسان پرچڑھتے ان کوالٹدنے برول اور بازوول والا بنايا تا كدوه الله كالحكم في كرآ سان سيدر من برجلد يبتي ب اور پھر عالم بالا کی برواز کرسکیں۔فرشتوں کے دو دو تنین تین اور جارجار بازوؤں کے ذکر ہے بینظا ہر ہوتا ہے کہ مختلف فرشتوں کو الله تعالی نے مختلف درجہ کی طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔جس سے جیسی خدمت کینی مطلوب ہے اس کو ولیمی ہی زبر دست سرعت رفآراور قوت كارسة آراسته فرمايا حميا ب- آيت كاخريس اِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَى وَ قَدِيرٌ فرمايا لَعِن الله تعالى مر چيز ير يورا قادر ہے۔اس کا ایک مطلب تومفسرین نے بیکھاہے کے فرشتوں کو پیغام رسال بنانے سے بیمت مجھوک اللہ تعالی کچھان وسائظ کامخاج ہے۔ ہرگز نہیں وہ بذات خود ہر چیز پر قادر ہے۔ تحض تحكمت كى بنا يربيه اسباب و وسائط كاسلسله قائم كيا ہے۔ دوسرا مطلب بدلکھا ہے کہ بیفرشتے جن کوبعض مشرکین ویوی ویوتا بنائے ہوئے ہیں ان کی حیثیت وحدہ لاشریک کے فرمانبرداراور علم بردار کی ی ہے کہ جس طرح کسی بادشاہ کے خدام اس کے احكام كالعميل كے لئے دوڑتے چرتے ہيں اى طرح بيفرشتے كائنات كفرمانروائے حقیقی كے احكام بجالانے كے لئے اڑتے چرتے ہیں۔ان علم بردار فرشتوں کے اختیار میں مجھنہیں ہے سارے اختیارات اصل فرمانرواکے دست قدرت میں ہیں۔ اب يهال آيت ميں چونكه ملائكه لعني فرشتوں كا ذكر آھيا ہے اور آج کل کے دہر ہے فلفی اور نیچری سرے سے وجود ملائکہ کے منکر ہیں تو سمجھ لیٹا جاہئے کہ ملائکہ کا وجود قرآن و صدیث سے صراحة ثابت ہے لہذا فرشتوں کا انکار یا فرشتوں كنزول كاا نكارسب كفرب قرآن وحديث كى روشى ميس ابل اسلام کے نزویک ملائکہ اجسام نورانید کا نام ہے جونورے پیدا كئے سي اور بيا كي الي الي لطيف اور نوراني مخلوق ب جوعالم

# مایفتی الله الله الناس من رحم فلامنسك لها وماینسك فلامرسل له من بعربة الله الله الناس من رحم بعربة الله وردمت لوكون كيد مواس كا كونى بندكرن والانبس، اورجس كو بندكرد يسواس كا بعد اس كا كونى جارى كرنے والانبس،

# وُهُوالْعَرِنْزُ الْعَكِيْمُ ۞ يَأْتِهُا النَّاسُ اذْكُرُوْ الْبِعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ

اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اے لوگوتم پر جو اللہ کے احسانات ہیں اُن کو یاد کرو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق ہے

## يَرْزُقُكُونَ وَإِنْ يَكُنِّ بُوكُ فَكُلُّ الْمُ إِلَّا الْمُ إِلَّا الْمُ إِلَّا الْمُ اللَّهُ وَالْمُ التَّمَاءِ وَالْمُرْضُ لَّ الْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْفَاكُونَ وَإِنْ يُكُنِّ بُوكُ فَقَلْ

جوتم كوآسان وزمين سے رزق بنجاتا ہو، أن كے سواكوئى لائق عبادت نبيس، سوتم (شرك كرك ) كہال ألئے جارہے ہو۔ اور اگر بيلوگ آپ كوجمثلا كيس تو

#### كُونِ بَتُ رَسُلُ مِنْ فَبُلِكَ ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۗ ﴾

آپ سے سلے بھی بہت پیفیر جھٹلائے جانکے ہیں، اورسب امور اللہ بی کے روبرو پیش کئے جا تھی ہے۔

فیصلوں کو نافذ ہونے ہے روک نہیں سکتا ادراس کے ساتھ ہی وہ کیم بھی ہے کہ جو فیصلہ کرتا ہے سراسر حکمت کی بنا پر کرتا ہے۔ کی کو بین دیتا ہے کہ حکمت اس کو مقتضی ہے اور کسی کو بین دیتا تو اس لئے دیتا ہے کہ حکمت اسی کو مقتضی ہے اور کسی کو بین دیتا تو اس لئے نہیں دیتا کہ اسے دیٹا حکمت کے خلاف ہے۔ آگے ہتلا یا جاتا ہے کہ وہ علاوہ کا مل القدرت ہونے کے کامل العمت بھی ہتلا یا جاتا ہے کہ وہ علاوہ کا مل القدرت ہونے کے کامل العمت بھی ہیں۔ اس کے تمام انسانوں کو وے رکھی ہیں۔ اس کے تمام انسانوں کو تم بیولیس۔ اور ان نعمتوں کے یا دکر نے سے مقصد اس کی نعمتوں کو در بیولیس۔ اور ان نعمتوں کے یا دکر نے سے مقصد سے برا شکر ہے ہے کہ ان کا شکر اوا کیا جائے۔ اور سب سے برا شکر ہے کہ تو حیدا فتیار کی جائے اور شرک چھوڑ دیا جائے۔ گویا یہاں انسانوں تو حیدا فتیار کی جائے اور شرک چھوڑ دیا جائے۔ گویا یہاں انسانوں

تفسیر وتشریج: گذشتہ آیت کے خاتمہ پر ران الله علی کالا شی و قرین رقر فرما کر بتلایا گیا تھا کہ بھینا اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔سب چھاس کی قدرت میں ہے اور ہر چیز پر اسے پوراپورا افتیار ہے۔اب آ کے اس کی قدرت وافتیار کا اندازہ کرنے کے لئے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی سی کواپٹی رحمت ہے کوئی جسمانی یاروحانی نعمت دینا جائے ہے تو کسی کی مجال نہیں کہ اسے روک لے اور اگر وہی روک لے تو کوئی اور اس کے سواکسی کو پچھ دے نہیں سکتا۔ساری قدرت وافقیار کا وہی مالک ہے اور بی ہی وہی جانتا ہے کہ س کو کیا دینا جا ہے۔ گویا کال اقتدار کے ساتھ عزیز و تھیم بھی ہے۔عزیز لیعنی زبر دست ہے کہ کوئی اس کے 16 أ كواحسان فراموش ندمون كي تعليم دى كى كداس حقيقت كوكونى ند بھولے کہ جو کچھ بھی اے حاصل ہوں اللہ بی کا دیا ہوا ہے۔اب اگر کوئی کسی نعمت کواللہ کے سوا دوسری ہستی کی عطاس جھتا ہے یا کسی نعت کے ملنے پر اللہ کے سواکسی اور کاشکر بجالاتا ہے یا کوئی نعمت ما تکنے کے لئے اللہ کے سواکسی اور سے دعا کرتا ہے تو بیانسان کی علطی ادراحسان فراموثی ہے۔آ مےدو بردی نعتوں برمتنبہ کیا جاتا ہے کہ اے انسانوغور کرو کہ کیا اللہ تعالی کے سواکوئی اور تمہارا خالق ہاوررزاق ہے؟ لین ای خالق بے مثال نے تہیں پیدا کر کے تمہارے واسطے آسان اور زمین سے رزق پہنچانے کا سامان مہیا كرديا-آسان سے بارش موتى ہے-زمين سے كھاس- غلب سنری-ترکاری پھل پھلاروغیرہ سب مجھ پیدا ہوتا ہے۔تو جبتم یہ مانتے ہوکہ پیدا کرنا اور روزی کے سامان میم پہنچا کر زندہ رکھنا سب الله کے تصداور اختیار میں ہے پھرمعبودیت کا استحقاق کسی دوسرے کو کدھرے ہوگیا؟ جوخالق ورازق حقیقی ہے وہی معبود ہونا جاہے۔آ کے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب ہوتا ہے کہاس قدر سمجھانے اور جحت تمام کرنے کے بعد بھی اگر میشرکین وعکرین آ ب کی بات بیس مانے۔آ ب کواللہ کا رسول بیس سلیم کرتے بلکہ آ پ وجھٹلاتے ہیں تو آ پ عم نہ سیجے انبیائے سابھیں کے ساتھ بھی يبي برتاؤ موايه بيكوئي انوهي بات نبيس متعصب ادر ضدى لوگ بھی ایں بث سے بازہیں آئے۔ایسوں کا معاملہ خدا کے حوالہ میجئے۔وہیں بہنچ کرسب باتوں کا دوٹوک عملی فیصلہ ہوجائےگا۔ خلاصہ بیکہ یہاں کتنی خوبی کے ساتھ اثبات توحید فرمایا گیا اورعام تعلیم اور سبق بید یا گیا که الله کے بندے غیر الله ہے تنقع و ضرر کی کوئی امیدیا خوف نه رکھیں۔صرف اللہ تعالیٰ کی طرف نظر ر میں۔ بزرگان دین لکھتے ہیں کہ دین و دنیا کی دری اور دائمی راحت اورچین وسکون کابیا کسیری نسخه ہے۔اوراللہ برتو کل اور اعتماد ہزاروں عموں اورفکروں سے نجات دینے والا ہے۔

حضرت عامر بن عبد قيس رضى الثد تعالى عنه جورسول التدسلي الله عليه وسلم كاليك صحابي بين وه فرمات بين كه جب مين ميح كو قرآن كريم كى جارآيتي يراه ليتا مول تو مجمع بي فكرنبيس رمتى كه اب منع كوكميا موكااورشام كوكيا موكاروة ينس بيدين-(۱) ایک تو یمی پہلی آیت یعنی مَايَفْتَجُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَخْمَ فَكُلُّمُ مُعِيكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ

فَلَا مُزْسِلَ لَهَا مِنْ بَعْلِهِ وَهُوَالْعَزِيْرُ الْعَكِينِمُ لیعنی اللہ جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دے تو اس کا کوئی بند كرنے والانبيں اورجس كو بندكروے تواس كے بندكرنے كے بعد اس كاكونى جارى كرنے والانبيس \_اورونى غالب حكمت والا ب-(۲) دوسری آیت۔

وَإِنْ يَمْسَلْكَ اللَّهُ بِثُيرِ فَلَا كَالِيْفَ لَهُ ۖ إِلَّاهُوا وَإِنْ يُرِدُّكُ وْغَيْرِ فَالْأَرْ أَوْلِفَصْلِهُ يُحِينِبُ بِهِ مَنْ يَتَا أَوْسُ عِبَالِهِ وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ (بِ١١مر، يُس)

اورا گراللہ تعالیٰتم کوکوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوااس کا كوكى دوركرنے والانبيس \_اورا كرتم كوكوكى خير بہنجانا جا ہے تواس کے فضل کوکوئی رو کنے والانہیں وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں ہے جس پر جا ہے مبذول فرمادے وہ غفور الرحیم ہے۔ (٣) تيري آيت سيَجْعَلُ اللهُ بَعْدُ عُسْرِ أَيْسُرًا اورالله عنقریب تنتی سے بعد فراغت بھی دے گا۔ (بہر الاق) (۴) اور چونگی آیت۔

وَمَا صِنْ دُا يَهُ إِن إِلاَ رَضِ إِلا عَلَى الله رِزْقُهُا (مورة مود) اورروے زمین برکوئی چلنے پھرتے والا ایسانہیں کراس ک روزى الله كے د مدند و - (معارف القرآن عفرت مفتى صاحب جلد مفتم) الله تعالى اين ذات عالى اور قدرت كامله يرجم كوبهى تؤكل اوراعماد كامل نصيب فرما تيس - آمين -

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْعَمْلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# نَايَتُهُمَا التَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّ لنُّدتعاني كاوعده ضرور سياسيه موكه بيدنيوي زندگيتم كودهوكه مين دُالے ريکھاوراييان موكتم كودهوكه بازشيطان الله ہے دهوكه ميں دُال دے فُرُورُ ۚ إِنَّ الشَّيْطِ لَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّجِنْدُوهُ عَدُوًّا ۗ إِنَّهَا يَهُ فُوا حِزْبَهُ لِيكُونُوْا مِنْ شیطان بیٹک تمہارا وشمن ہے سوتم اس کو وشمن (بی) بیجھتے رہو۔ وہ تو اپنے گروہ کو محض اِس کئے بلاتا ہے تاکہ وہ لوگ أَصْلِي السَّعِيرِ ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوالْهُمْ عَذَابٌ شَدِينٌ هُ وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الط دوز خیول میں سے ہوجادیں۔ جو لوگ کافر ہو گئے اُن کیلئے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے اُن کیلئے پخشش ادر ہر ااجر ہے۔ تو کیا ایسانخص جس کواُس کاعمل بداحیما کرے دکھایا گیا مجروہ اُس کواچھا سجھنے لگا(ادرایسانخص جونٹیج کونٹیج سجھتا ہے کہیں برابر ہو کئے ہیں) سواللہ تعالی جس کو جاہنا ہے مراہ کرتا ہے اور جس کو جاہتا ہے ہوایت کرتا ہے، سوان پر افسوس کرکے کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے، اللہ کو أن کے سب کاموں کی خبرہے۔ وَعْدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّى عَلَّ اللَّهُ ال يَعُنَرُتُكُورُ اور مهين وهوك من نه وال و على بالله الله على العُرُورُ وهوكه باز إن النَّه ينظن عبد شيطان الكُو تمهار عليَّة

تفسیر وتشریخ: گذشتہ آیات میں اللہ تعالی سے خالق وراز ق ہونے ہے اس کے معبود ہونے پر دلالت کی گئی تھی کیونکہ کفارومشر کین کو بھی اس امر کا اقر ارتفا کہ خالق ورزاق اللہ کے سواکوئی نہیں اس پر بتلایا گیا تھا کہ جب خالق ورازق اللہ کے سواکوئی نہیں تو پھر معبود بھی اس کے سواکوئی نہیں ہوسکتا مگر چونکہ بعض کفارومشرکین اپنی ہٹ دھری پر قائم تھے اور تو حیدر سالت کی تکذیب پر جھے ہوئے تھے جس سے آنخصرت سلی اللہ علیہ دسلم کوطبعار نج ہوتا تھا تو اس پر آپ کی تسلی فرمائی گئی تھی کہ ان کفارومشرکین کی تکذیب کرنا کوئی نی بات نہیں سے آنخصرت سلی اللہ علیہ دسلم کوطبعار نج ہوتا تھا تو اس پر آپ کی تسلی فرمائی گئی کہ ان کفارومشرکین کی تکذیب کرنا کوئی نئی بات نہیں

گذشتہ انبیاء کے ساتھ بھی میں معاملہ رہا ہے۔ بہر حال تمام معاملات آخرت میں حق تعالی کے حضور پیش ہونے والے ہیں اور وہال عملی اور قطعی قیصلہ فرمادیا جائے گا۔

چونکہ گذشتہ آیات میں آخرت کا ذکر آ کیا تھا اس لئے آ کے ان آیات میں تمام انسانوں کو خطاب کرکے بتلایا جاتا ہے کہ تیامت آنی ہے اور یقینا سب کو اللہ تعالی کی بری عدالت میں حاضر ہونا ہے اورسب کواسینے اسینے کاموں اور باتوں کی جزاوسرا مکنی ہے۔اللہ نے جن باتوں کا وعد و فر مایا ہے وہ موکرر ہیں گی۔ان کٹل جانے کا شبہ بھی نہیں ہوسکتا۔ تواے انسانو! دنیا کی شیب ٹاپ فانی عیش و بہار برند پھولواوراس وهو که میں ندر ہو کہ جو کھے ہے بس یمی دنیا ہے۔اوراس کوسب کھی جھے لگو۔ویکھوتمہارے میجھے ایک دغاباز يزابواب اوروهمهي دنياس بعنسا كرركهنا جابتاب-اور طرح طرح سے فریب مہیں دیتا ہے۔ کسی کواس دھوکہ میں رکھتا ہے کہ میاں کیسی قیامت وآخرت اور کہاں کی جزاوسزا۔ بیدونیا کا كارخاندجيها چاتار ما ہے ایسے ہى چاتار ہے گا۔ للذا دنیا کے عیش كو آخرت کی فکرے کیول کر کرا کیا جائے کسی کو بیددھوکہ ویتا ہے کہ اب توعیش کرو۔ اور گناہ ومعصیت کرنے سے ندورو۔ ابھی بہت عمر بڑی ہے۔ جوانی کی بہاریں دیکھو۔ پھر بڑھانے میں توبہ كرلينا فدا بواكريم ورجيم ب-سب كناه بخش وے كا۔ اورب وصیان نہیں آنے ویتا کہ شاید موت توبد کرنے سے مہلے ہی آ پہنچے۔ بیتو وہی مثل ہوئی کہ سی کے پاس تریاق ہواوراس کے بحروسه زبر كھالے۔اس كئے تمام انسانوں كوسمجھايا جاتا ہے كہاس مشہور دغا باز شیطان کے دھوکہ میں مت آؤ۔ وہتمہارا ازنی وشمن ہے بھی اچھا مشورہ نہیں دے گا اور یہی کوشش کرے گا کہاہے ساتھ تہمیں بھی جہنم میں پہنچا کرچھوڑ ہے۔طرح طرح کی باتیں بنا كرخدااورآ خرت سے عافل كرتار ہے گا۔ جا ہے كہم وتمن كودتمن

معمجھواوراس کی بات ہرگز نہ مانو اوراس پر ثابت کردو کہ ہم تیری مكارى كے جال ميں تصنف والے بيس خوب بجھتے بيں كو دوى كے لباس مين بهي وشمني كرتا ہے۔الغرض شيطان اسے تبعين كوكف اس لئے باطل کی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ لوگ جہنیوں میں شامل ہوجاویں ایس اے انسانو! خوب مجھ لوکہ اللہ کے رسول کی وعوت اور اس کے مقابل شیطان تعین کی دعوت دونوں تمہارے سامنے ہیں۔ اوران کا تبول کرنا اور قبول نه کرنا تمہارے اختیار بیس ہے۔اس لئے آ مے تنبیہ فرمائی جاتی ہے کہ جولوگ شیطان کی دعوت اور دھوکہ میں کھنسیں کے اور کفروشرک اختیار کریں کے اور اللہ کی معصیت اور نافر مانی میں گئے رہیں مے تو پھران کے لئے آخرت میں سخت عذاب کی سزاہے۔اور جواس کی دعوت اور دھوکہ میں نہ مچنسیں کے اور اللہ کے رسول کی دعوت کو تبول کر کے ایمان لے آئیں مے اورا چھے کام کریں مے توان کے لئے مغفرت اور بروااجر ہے۔آ مے مجمایا جاتا ہے کہ جب کفرومعصیت ونافر مانی کا انجام عذاب شديداورا يمان ومل صالح كاانجام مغفرت اوراجر كبير ي كيابيدونون برابر موسكتے ہيں۔اى طرح ايباقخص جس كواس كامل بداجها نظرا ئے اوروہ اس کواجھا مجھنے لگے ہیں ایسے خص کے برابر ہوسکتا ہے جو برے کام کو براسمجھے اور نیکی کو نیکی جانے اور بدی کو بدی جانے ۔ طاہر ہے کہ بیدونوں برابر ہیں ہوسکتے تو پھرانجام بھی دونوں کا بیسان بیس موسکتا۔ اور بیدخیال ندکرو کددیکھتی آ تھوں برائی کو بھلائی کوئی کیوں مجھ لےگا۔ توبات یہ ہے کہ اللہ تعالی جس كوسوءاستغداداورسوءاختياركى بنابر بهيكانا حابة واس كي عقل اى طرح اوندهی ہوجاتی ہے اور جس کوحسن استعداد اورحسن اختیار کی وجدے ہدایت پرالانا جا ہے تو کسی شیطان کی طاقت نہیں کہاسے غلط راه بر ڈال سکے یا الی بات بھا دے۔الغرض جو مخص شیطانی اغواے برانی کو بھلائی۔ اور بدی کونیکی اورز ہرکوریاق سجھ لے کیا

اس کے سید سے داستہ پرآنے کی کوئی تو تع ہوسکتی ہے؟ جب نہیں ہو کتی اور سلسلہ ہدایت و صلالت اللہ کی مشیت کے تائع ہوتو اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان معاندین کے فم میں اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان معاندین کے فم میں اللہ کو کیوں گھلاتے ہیں۔ اور اس حسرت میں کہ سے بد بحث اپنے فاکہ ہوگا ہوں قبول نہیں کرتے کیا آپ اپنی جان وے فاکہ ہوگی بات کو کیوں قبول نہیں کرتے کیا آپ اپنی جان وے بیشت کے۔ آپ صبر سے جیھے اور ان پر افسوں نہ سیجے ۔ اللہ تعالی کوان کے سب کرتو توں کی خبر ہے وہ خود ان کا بھگنان کردے گا اور وقت آئے پر ان سے بھی دائے۔ آپ دلیر اور ممکن نہ ہوں۔ یہاں ان آیات میں گئی ہیں اور ان سے کئی امور معلوم ہوتے ہیں۔ امور معلوم ہوتے ہیں۔

ا- ایک بیر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول یا اپنی کتاب کے ' ڈریعہ جو دعدے فرمائے ہیں وہ سب حق ہیں سیچے اور بیٹنی ہیں۔ ان کے خلاف ہیں دھو کہ ہی وھو کہ ہے۔

۲-دوسرے بیک انسان کودنیوی زندگی کے دھوکہ میں نہ پڑنے
گی ہدایت کی گئی۔اورد نیوی زندگی کاسب سے بردادھوکہ بہی ہے کہ
اس دنیا کی زندگی میں منہمک ہوکر آخرت سے غافل ہوجائے۔
۳- تیسرے بیکہ شیطان انسانوں کا ازنی اور قد کی وشن میں میں میں ہے کہ وہ انسان کو اپنے وسوسوں سے دھوکہ
ہے۔اس کا کام ہی بیہ ہے کہ وہ انسان کو ہمیشہ شیطانی وسوسوں
اور فریب و بتار ہے لہندا ایک عاقل انسان کو ہمیشہ شیطانی وسوسوں
سے چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہئے۔ اور شیطان کے بہکانے سے ہرگز قصد کرکے کوئی گناہ اور معصیت و نافر مانی اللہ تعالی کی نہ ہرگز قصد کرکے کوئی گناہ اور معصیت ہوجائے تو اس پرجلد کر ہے۔ اور اگرا اتفا قا کوئی گناہ یا معصیت ہوجائے تو اس پرجلد کر ہے۔ اور اگرا اتفا قا کوئی گناہ یا معصیت ہوجائے تو اس پرجلد کر ہے۔ اور اگرا اتفا قا کوئی گناہ یا معصیت ہوجائے تو اس پرجلد کر ہے۔ اور اگرا اتفا قا کوئی گناہ یا معصیت ہوجائے تو اس پرجلد کر ہے۔ اور اگرا اتفا قا کوئی گناہ یا معصیت ہوجائے تو اس پرجلد کر ہے۔ اور اگرا اتفا قا کوئی گناہ یا معصیت ہوجائے تو اس پرجلد کر ہے۔ اور اگرا اتفا قا کوئی گناہ یا معصیت ہوجائے تو اس پرجلد کر ہے۔ اور اگرا اتفا قا کوئی گناہ یا معصیت ہوجائے تو اس پرجلد کر ہے۔ اور اگرا اتفا قا کوئی گناہ یا معصیت ہوجائے تو اس پرجلد کر ہوئی انسان کو دیکی اینا ہے۔ اور معلوم سے ک

پیاں دربر سے سے می طاوبہ رہے مدہ براہیا معلوم ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ چوشے یہ کہ شیطان کو چونکہ اپنا انجام معلوم ہے کہ وہ جہنمی ہے اس لئے وہ یہی جا ہتا ہے کہ انسانوں میں سے جس کو ہو سکے اپنے ساتھ وہ جہنم میں لے جائے۔ اس لئے شیطانی اغوا

ے بہت سے انسان برائی کواچھائی۔ اور بدی کو بھلائی۔ اور ت کو باطل اور باطل کوئی۔ اور نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع سجھنے گئتے ہیں اور اہتھے اور برے میں تمیز کی صلاحیت ان میں باتی نہیں رہتی کو یا بیدل کی موت ہے اور آ دمی کا اس حال پہنچ جانا نہایت خطرناک ہے کہ جس کی نگاہ میں ہدایت گراہی اور گراہی ہدایت بن جاتی ہے۔ پھراس کا اپنی تمافت پر متنبہ ہونا اور کی ہدایت بن جاتی ہے۔ پھراس کا اپنی تمافت پر متنبہ ہونا اور کی کی نصیحت کا اس پر کارگر ہونا مشکل ہے۔ بہیں سے یہ بات بھی سجھ میں آتی ہے کہ ایک آدی جو کوئی برا کا م تو کرتا ہے گریہ سجھ میں آتی ہے کہ ایک آدی جو کوئی برا کا م تو کرتا ہے گریہ سجھ تا ہے اور مانتا ہے کہ وہ جو پچھ کر رہا ہے برا کر رہا ہے اور اس سے قلب میں نکی اور بدی کی تمیز باتی ہے تو ایسا شخص کمھی خود ہے اور راہ راست ہر آسکا ہے۔ ہے اور راہ راست بر آسکا ہے۔

۵- یا نچویں مید کدا بمان اور عمل صالح کے ساتھ آخرت میں انسان کی مغفرت اوراج عظیم کا وعدہ ہے۔

۲-چھٹے یہ کہ ہدایت و صلالت حقیقت میں حق تعالیٰ جل شانہ
کی مشیت کے تائع ہے۔ نیکی اور بدی اور حق و باطل میں تمیزمن
جانب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گراہی میں پڑار ہے ویں
اور جس کو چاہیں ہدایت سے توازیں۔ اس لئے ہدایت کا طائب
ہرکسی کو اللہ پاک ہی سے ہوتا چاہئے۔ اور اس سے ہدایت اور
صراط متنقیم کی وعا کرتے رہنا چاہئے۔ اور اس کی تاکید خود حق
تعالیٰ کی طرف سے ہراہل ایمان کو اس طرح کی گئی ہے کہ ہر نماز
تعالیٰ کی طرف سے ہراہل ایمان کو اس طرح کی گئی ہے کہ ہر نماز
الدین تقییر کے تم اللہ ایمان کو اس طرح کی گئی ہے کہ ہر نماز
الدین تقییر کے تم اللہ تعین فرمائی گئی یعنی اے اللہ ہم کو سید سے
داستے کی ہدایت فرما۔ حق تعالیٰ ہمیں حق و باطل کی تمیز اور حق پر
قائم رہے اور باطل سے کرین اور نہنے کی تو فیق عطافر ما کیں۔
قائم رہے اور باطل سے کرین اور نہنے کی تو فیق عطافر ما کیں۔
و الحق کی خوائا آن الحک کی تو فیق عطافر ما کیں۔
و الحق کی حقوق کا آن الحک کی تو فیق عطافر ما کیں۔

# راننداییا ہے جو ہوا دُل کو بھیجتا ہے بھروہ ( ہوائیں ) بادلوں کو اٹھاتی ہیں بھرہم اس بادل کو خٹک قطعہ زمین کی طرف با تک لے جاتے ہیں بھرہم اس کے (یانی کے ٳؙۯۻ۫ؠۼۮڡۏڗۿٵۥػڶٳڮ النَّشُورُ۞ڡڹػٲڹۑۘڔؽڵٲڵۼڗۜۊؙڣۑڵ<u>ۄ</u>ٳڷۼ ذربیدے زمین کوزندہ کرتے ہیں ،ای طرح (قیامت میں آدمیوں کا) جی اُٹھنا ہے۔ جو محض عزت حاصل کرنا جا ہتا ہے تو تمام ترعزت خدای کیلئے ہے، اچھا کلام اُس تک پہنچتا ہے اور اچھا کام اس کو پہنچاتا ہے، اور جو لوگ بُری بُری تدبیریں کررہے ہیں ان کو عَنَابُ شَرِيْلُ وَ مُكُرُ اُولِيِكَ هُوَيْبُورُ

#### سخت عذاب ہوگا ،اوران لوگوں کا پیکر نیست و تا بود ہو جائے گا۔

وَاللَّهُ اوراللهُ الَّذِي ووجس في الرَّسك بميجا الرِّيمُ موائين فَتَنْتِيرٌ بمروه الفالّ بين استعابًا باول فسنقينه بمربم الصاح إلى طرف الْاَدْضَ زَمِنَ الْمُعَدُّ مَنْ يَهَا الْحَمْرِ فِي كَالِكُ الْكُورِةُ لَدِهَيتِ مردُوشِر فَالْحَيْدِينَا مِربَم نَ زندوكيا يداس لنُشُورُ بِي الْهَا مَنْ جِرُولَى كَانَ يُرِينُهُ عِلْهَا ﴾ الْعِزَةُ عزت فَلِلْهِ تُوالله كَلِيمَ الْعِيزَةُ عزت جَمِينِعًا تمام رَ إِلَيْهِ اس كاطرف بَصْعَدُ إِنْ مِنَابِ الْكِلْمُ الطِّيِّبُ كَامِ إِكْرُوا وَالْعَلُ الرَّلِ الصَّاءِ الْجِمَا يَرْفَعُهُ ووس ولاندكتاب وَ الَّذِينَ الرجولاك يَخَذُّونَ مَينِ مَر السَّيِّةِ أَنَّةِ بُرَى لَهُ فر ان كيلي عَذَابُ شَرِينٌ عذاب سخت وكنكُو اورتد مير أوليك ان لوكول هو يَبُوزُ وواكارت جاليك

زندہ کرنا جا ہے گا تو عرش کے بنتے سے ایک خاص مسم کی بارش ہوگی جس کا یاتی پڑتے ہی مردے اس طرح جی اٹھیں مے جیسے ظاہری بارش ہونے پر دانہ زمین سے اگ آتا ہے تو منکرین آخرت کو يهال بتلايا كياكم جواس خيال مين ويب موسئ موكدونيا مين جو میجه بھی من مانی کرتے رہیں وہ وقت بھی نہیں آنا کہ جب اینے دنیا میں کئے ہوئے اعمال وافعال کی جواب دہی کے لئے خدا کے حضور حاضر ہوتا ہڑے گا۔ تو یہ خیال بالکل غلط ہے۔ قیامت و آخرت ضرورا فی ہے جبکہ تمام اسکے بچھلے مرے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ زندہ کر کے حاضر کردیئے جاتیں سے اور بالكل اى طرح جى اتھيں سے جس طرح ايك بارش ہوتے ہى سونى اورمرده زمین بکا کے اہلہا اٹھتی ہے۔آ کے اس نشوریعن مرکردوبارہ

تفسير وتشريج: شروع سورت من توحيد كالمضمون تها اي سلسله مِن گذشته آيات مِن آخرت و قيامت كا ذكر فرمايا ميا نقا ساته بی منکرین و مکذبین تو حید ورسالت و آخرت کا ذکر مواتفا جس برآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوسلی دی می تھی۔اب آ سے پھر واى مضمون توحيدوآ خرت بيان مور باساورمنكرين كوسمجمايا جاربا ہے کہ وہ کس طرح دویارہ زندہ کر کے اٹھائے جا تیں سے چنانچان آیات میں پہلے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے علم سے ہوائیں بادلوں کو اٹھا کرلاتی ہیں اور وہ مردہ زمین جو گرمی کی شدت سے سوتھی پڑی تھی اور جاروں طرف خاک اڑرہی تھی۔ بارش کے یاتی ہے اس میں جان پر جاتی ہے اور جہاں تھیتی وسبزہ کھی نہ تھا وہ زمین ایکا یک لبلبااتھتی ہے۔ای طرح مجھلوک الله تعالی تم کوبھی مرے بیجے جلا کر کھڑا کردے گا۔ روایات میں ہے کہ جب اللہ تعالی مردوں کو 📗 زندہ ہونے کی مناسبت سے ایک اور مضمون بیان قر مایا جا تا ہے اور

کی طرف چڑھتی ہیں اور قبولیت کی عزت حاصل کرتی ہیں اور التصح كلام كے ساتھ الم بھى ہوں تو وہ اس كوسهارا و بے كراور زیادہ ابھارتے اور بلند کرتے رہتے ہیں۔غرض کہ بھلے کام اور التجھے کلام بیدوونوں اللہ کو پسندیدہ ہیں للہذا جھخص اللہ تعالیٰ سے عزت كاطالب مووه ان چيزول كے ذرايجہ سے حاصل كرے۔ يهال بديات لائق غورب كرقرآن كريم في كلم الطيب اور عمل الصالح لا زم ملزوم كي حيثيت ہے بتلائے ہيں۔ تو جو خص ان دونوں کواختیار کرے گاوہ اللہ کے مزد کیک پوری طرح معزز ہوگا۔ اور جولوگ اس کے خلاف طریقہ اختیار کرکے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کررہے ہیں اور اسلام اور پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بری بری تدبیریں سوچتے اور حق کے خلاف داؤ گھات میں رہتے ہیں ان کو آخرت میں کوئی عزت نہیں اور سخت عذاب ہوگا جو كهموجب ان كى ذلت كا ہوگا۔ بياتو آخرت كا خسران ہوا۔لیکن دنیا میں بھی ان کو پیخسران ہوگا کہان کی پیہ تدبيرين خلاف حق كامياب نه ہوں گی اوران كا نكرنيست و نابود موجائے گا۔ چنانچ ایساہی موار کفار عرب اسلام کومٹانا جا ہے تھے وہ خود ہی مث ملے۔ یا قرایش نے "دارالندوہ" میں بدیھ كرحضور صلی الله علیه وسلم کوقید کرنے یا قتل کرنے یا وطن سے تکالنے کے مشورہ کئے تھے۔ بتیجہ یہ ہوا کہ جنگ بدر کے موقع پر وہی لوگ وطن سے نکلے۔ اورمسلمانوں سے ہاتھوں قبل وقید ہوئے۔

وه به که جب قیامت میں دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو وہاں کی ذلت و خواری ہے بینے کی فکر کرنا ضروری ہے۔ چنا نچہ آ سے بتلایا جا تاہے كه جو خص آخرت ميس عزت حاصل كرنا جائے تواس كوجا ہے كه الله كي اطاعت اور بندگي كود نيا ميس لا زم پکڙ ہے اور لياس تقوي اختیار کرے۔ جوجس درجہ کی اطاعت و بندگی اختیار کرے گا اور جس درجه کا تقوی ادر برمیز گاری لازم پکرے گا ای درجه کی عزت اس کوآ خرت میں حاصل ہوگی ۔ تو منکرین تو حید درسالت وآخرت كوبتلابيا كمياكه تجيعزت جس مين ذلت كاشائبه نه موگاوه توالله كى اطاعت سے ملے كى اوراس كے رسول سے كفروبغاوت کرکے جوعزت تم نے ونیامیں بنارکھی ہے بیتوایک جھوٹی عزت ہے جس کو دریا سوری خاک ہی میں ملنا ہے۔ حقیقی عزت اور یا ئیدارعزت جودنیا سے لے کرعقبی تک بھی ذلت آشانہیں ہوسکتی وہ صرف خداوند قدوس سے حاصل ہوسکتی ہے اور خداکی بندگ سے میسر آسکتی ہے۔ اس کے موجاؤ کے تو وہ تہیں مل جائے گی اور اس سے مندموڑ وعے تو انجام کار ذلیل وخوار ہونا یڑے گا۔ پس اس عزت حقیقی کو خدائے ذوالجلال والا کرام ہے حاصل کرنے کا طریقہ یمی ہے کہ تولا اور فعلا اس کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کی جائے کہ خدا کے نزویک یمی چزیں يبنديده مين چنانجه احما كلام يعنى كلمه توحيد ذكر الله اور تلاوة القرآن \_ امر بالمعروف اور نهي عن المنكر \_ تتبيح تهليل \_ تحميد اور نجيد علم ونصيحت كى باتنى - بيسب چيزي بارگاه رب العزت

#### وعا ليجيح:

حق تعالی ہم کوایمان واسلام کے ساتھ کلمہ طیب اور مل صالح نفیب فرمائیں۔
یااللہ! جن اعمال صالحہ کی ہم کوتو فتق نفیب ہوجائے ان کوا پی قبولیت ہے بھی سرفرازی بخشے۔
یااللہ! دنیا کی ذلت اور رسوائی ہے ہم کو بچاہئے اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی ہم کو بچا لیجئے۔
یااللہ! جوامور آپ کو پہند ہیں اور جس سے دونوں جہاں میں عزت نفیب ہوتی ہے ان کواختیار کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ اور جو امور آپ کو ناپند ہیں اور جوذلت کا باعث ہیں ان سے ہمیں دور دکھے۔ آمین۔ والنور کھے کا اُن الحکور کیا گوریت الفلوریت الفلوریت الفلوریت

#### التَّرِمِنُ نَطْفَاةٍ ثُمَّرِجِعَكُ كُمْ أَنُواجًا وَمَا يَجُهُلُ مِنْ أَنْتَى وَلَا اور الله تعالی نے تم کومٹی سے پیدا کیا ہے بھر تفقہ سے پیدا کیا بھرتم کو جوڑے جوڑے بنایا، اور کسی عورت کو ند حمل رہتا ہے اور تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهُ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمِّرِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهَ إِلَّا فِي إِ دہ جنتی ہے مگرسباس کی اطلاع سے ہوتا ہے ،اورنہ کسی کی عمرزیا وہ کی جاتی ہے اورنہ کسی کی عمر کم کی جاتی ہے مگریہ سب لوح محفوظ میں ہوتا ہے ، بیر س عَلَى اللهِ بِسِيرُ وَمَا يَسْتُوى الْبَعْرُانِ هَا اعْنُ بُ فُرَاتُ سَأَيِغُ شَرَابُهُ وَهٰذَا مِلْوَ أَجَاجُ اللہ کو آسان ہے۔ اور دونوں دریا برابر مہیں ہیں، ایک تو شیریں پیاس بجھانے والا ہے جس کا پینا آسان ہے اور ایک شور گئے ہے، وَمِنْ كُلِلْ تَأْكُلُوْنَ لَحُمَّا طَرِيًّا وَتُسْتَغْرِجُوْنَ حِلْيَاةً تَلْبَسُوْنَهَا وَتُرَى الْفُلْكِ فِي اورتم ہر ایک سے تازہ موشت کھاتے ہو اور زبور(لیعن موتی) نکالتے ہو جس کوتم پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو اس میں دیکھتا ہے مُوَاحِرُ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشَكَّرُونَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِو يُولِجُ النَّه یانی کو بھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تا کہتم اس کی روزی ڈھونٹہ واور تا کہتم شکر کرو۔وہ رات کو دن میں داخل کردیتا ہے، الْيُلِ وَسَغُرَ الشَّمُسُ وَالْقَمْرَ كُلُّ يَجْرِيُ لِأَجِلِ مُسَمَّى ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُأ اور اس نے سورج اور جاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے ای کی سلطنت ہے، وَالْإِنْ إِنْ تَرْغُونَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْرِ ﴿ إِنْ تَكُمْ غُوْمُ لَا يَهُمُعُوا دُعَآءٍ اوراس کے سواجن کوتم ایکارتے ہووہ تو تھجور کی تھٹنی ہے جیلئے ہے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔اگرتم ان کو ایکارو بھی تو وہ تہاری ایکارسیس سے نہیں، وَلُوْسَمِعُوامَ السَّبِي ابْوُالْكُرُ وَيُومَ الْقَالَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنِهَ ادرا گرشن جمی لیس تو تمہارا کہنا نہ کرینگے،اور قیامت کے روز وہتمہارے شرک کرنے کی مخالفت کرس سے،اور چھے کوخبرر کھنے دالے نے برابر کوئی نہیں بتلاوے گا، وَ اللَّهُ اور الله اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مِن مِن اللَّهُ مِن أَوَابِ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الله الله ال زُوْاجًا جوڑے جوڑے اور کا ادر نہ انتخیالُ حالمہ ہوتی ہے اور اُنٹی کوئی عورت اور کا تکنیهٔ اور نہ جنتی ہے ایک محمر ایجانیہ اسکے علم میں ۔ یٰ اورنہیں ایکٹٹر عمریاتا میں مُعَتَّر کوئی بری عمروالا و کا اینفقص اور نہ کی کی جاتی ہے میں عُہْرِۃ اس کی عمرے ایک عمر ایفی کہتب کاب می ذلك بدا على الله الله ي اليدير البينير آسان و كاليستوى اور برابرس البعنون وونون وريا هذاب عن ب فرات شري باس بجمان والا بِنَّ تَهَرَابُهُ أَسَانِ اس كاعِمَا وَهُونَا اوربِهِ عِنْ أَجَاجُ شُورِ فَيْ أَجَاجُ شُورِ فَيْ أَكِلُ اور برايك ہے تَأْكُلُونَ ثَمَ كُماتِي وَهُونَا مُوسَتِ طَرِيعًا عَامُهُ سَتَغَارِجُونَ اورتم نكالت مو حِدِينَةً زيور الكُبْنُونَيُ أَسِ كو يبنت موتم الوكترى اورتو ديكتا ہے الفلاك بشتال فينداس من تُواخِرُ جِينَ بِن بِان كُو التُّنتِغُوا تاكمتم اللهُ كرو مِن فَصْلِلهِ ال ك تفل سيروزي ولعَكَنَّهُ اور تاكمتم

| فی اورال نے مسخر کیا     | ي مِن وَّــُ | ل الْيُكِلِ رار  | اے دن کو        | اً ورواظل كرة    | و يورج الله     | فِي النَّهُمارِ ون مِن  | كرتا برات           | بر النَّيْلَ وو داخل | اوا  |
|--------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------|
| رُغِكُمْ تمهارا پروردگار | سی ہے اللہ   | ذَلِكُمُ اللَّهُ | مسئنتي مقرره    | يكل أيك وقت      | ما ۽ اِدَ       | کل بخری مراک            | لقير اورجاند        | نسک سورج کا          |      |
| بدير مجوري تشلي كاجعلكا  | ں مِن قِمْ   | ا<br>ان دوما لکٹ | كيروا سابيتا    | مِنْ دُوْرِهِ ال | م بكار تي و     | اورجن كو تكريفون        | مُامِت وَالْمَايِنَ | للملك السكيم إد      | اله" |
| سيمغوا ووسن ليس          | كؤ أكر       | وُ اور           | ارى بكار(دعا)   | دُعَاءُكُوْ تُم  | سیس سے          | لاَيَهُ مُعُوّا وو تبير | م ان کو پکارو       | أكر تكرعوها          | زك   |
| فر تهارے شرک کرنیکا      | کے پیزکِک    | والكاركرين       | ت يَكُفُرُونَ و | ينة اورروز قيام  | و كَيُومُ الْقِ | مے لگڑ تہاری            | ت بوری ندکر سکیس    | استجمابوا ووعاجه     | عاا  |
|                          |              | خ والا           | خيبير خرد_      | م المثل ما تند   | رتى كوجرندد     | وَلَا يُنْكِئُكُ اور    |                     |                      |      |

بیں کہ دیکھو۔ اللہ نے اپنی قدرت سے دوقتم کے پائی پیدا كرديئے۔ايك توصاف ستھرا۔ ميٹھاعمدہ يانی جو پينے ميں لذيذ اور تسکین دہ ہے جیسے دریاؤں اور نہروں وچشموں کا اور دوسرا کھاری کر وا اور تکنح یانی جیسے سمندروں کا۔ پھر بیابھی اس کی قدرت ہے کہ اس نے یانی میں محصلیاں پیدا کرویں جس کو انسان نکال کرا نکا گوشت کھاتے ہیں۔ پھراسی یانی میں موتی۔ مونگا۔ مرجان وغیرہ پیدا کئے جسے انسان نکال کرزیورات لیمن سامان آ رائش بناتے ہیں اور سنتے ہیں۔ پھر اسی یانی میں کشتیاں اور جہازوں سے انسان سفر کرتے ہیں جویانی کو چیر کر اور کاٹ کر چلتے ہیں اور اس طرح بڑے بڑے تجارتی سفران پر طے ہوتے ہیں اور سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک ملک سے دومرے ملک وینچتے ہیں۔انسانوں کے لئے بیسب چیزیں تفع حاصل کرنے کے لئے اللہ نے بنا دی ہیں تا کہانسان الله كافضل اور روزى تلاش كرے اور الله كاشكر اوا كرے۔ آ مے اور اپنی قدرت کا ملہ کا بیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے رات کوا ندھیرے والی اور دن کوروشنی والا بنایا۔ مجھی را تنیں بڑی۔ بھی دن بڑے۔ بھی دونوں کیساں۔ بھی جاڑے۔ بھی گرمیاں۔ای نے سورج اور جا ندکواور ایک جگہ جے ہوئے اور علتے پھرتے سیاروں اورستاروں کو مطبع کررکھا ہے کہ مقدار معین يرخدا كى طرف محمقررشده جال يرجلت رب ينظام اس قدرت والے اور علم والے خدانے قائم کررکھا ہے اور مقررہ

تغییر وتشریج: گذشته آیات میں اثبات تو حیدا در ردشرک کے سلسلہ میں حق تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا ایک مظہر لیعیٰ بعث بعدالموت اورحشر ونشربيان قرمايا حميا تقاراب آميان آيات میں قدرت خداوندی کے بعض دوسرے مظاہر جوتو حید برجھی دلانت كرتے بيں بيان فرمائے محتے بيں اوران آيات بيس تمام انسانوں کوخطاب کر کے مہلی بات پیربیان فرمائی گئی کہانسان کی پیدائش سلے براہ راست مٹی سے کی گئی لیعنی حصرت آ وم علیہ السلام سب سے پہلے انسان مٹی سے پیدا کئے مجے۔ اور پھرنسل انسانی کو ایک حقیر یانی لیعنی نطفہ سے جاری رکھا۔ اللہ نے مردوعورت کے جوڑے بنادیئے جس سے نسل انسانی ونیا میں عملی بیتواس کی قدرت عظیمہ کابیان ہوا۔آ کے اس کے علم کا بیان ہے کہ ہر حاملہ کے حمل کی اور ہر بچہ کے تولد ہونے کاعلم اس کو ہے اور اس عالم الغیب کو بیجی علم ہے کہ س نطقہ کولمبی عمر ملنے والی ہے کس کو کم عمر ملنے والی ہے اور استقر ارحمل ہے لے كربيدكى بيدائش تك جودوراس يركزرت بين جس كومال باب تھی نہیں جانتے سب کاعلم خدا ہی کو ہے۔ پھرجس کی جنتنی عمر ہے وہ سب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے ایے علم قديم كے موافق لوح محفوظ ميں سب عبت فرماديا ہے۔ اور الله كو ان جزئیات پراحاطه رکھنا کچھمشکل نہیں۔اس کوتو تمام ما کان و یکون \_ جزئی کی اورغیب وشہادت کاعلم ازل سے حاصل ہے۔آ گے اللہ کی قدرت سے اور دلائل بیان فرمائے جاتے

د بے سکتا ہے۔ اور اللہ ہے زیادہ احوال کوکون جانے والا ہے۔ جب وای فرما تا ہے کہ بیشریک غلط بین جو چھوکا مہیں آسکتے تو الیی ٹھیک اور کی باتنیں اور کون ہتلائے گا۔مطلب بیر کہ جواس نے فرمایا وہ یقیناً ہوکر ہی رہے گا اور جو پچھ ہونے والا ہے اس ے خداتعالی بوراخردارہاس جیسی خرکوئی اورنہیں دے سکتا۔ خلاصه بدكه يهال تمام انسانون كو يتلايا كما كهجس خدان تم کو پیدا کیا اورجس نے تم کوایک مقررہ عمرعطا فرمائی۔اورجس نے اپنی قدرت سے دریا وسمندر کا میٹھا اورشیریں یانی بھی بنایا اوركر واوتلخ بھى۔جس میں سے انسان مجھلیاں اپنی غذا کے لئے پکڑتے ہیں اور موتی وغیرہ جیسے فیتی سامان آ رائش حاصل كرتے ہيں۔اورجس خدانے بيرجاند۔سورج اور دن رات كا نظام مقرركيا اوراس كوقائم ركعا-اى يروردكارعالم كوسب قدرت وسلطنت حاصل ہے اورسب مجھواسی کے اختیار میں ہے تو ایسے خدا کے ساتھ ایسوں کومعبود بنانا کہ جونہ کسی شے کے مالک ہیں نه خالق ہیں۔اور ند نفع نقصان پہنچا کتے ہیں کہاں کی عقل ہے اور س طرح بدانسان کے لئے زیباہے کہ خدائے واحد کوچھوڑ کر دوسروں کی پرستش کر کے شرک و کفر میں گرفتار ہو۔

وقت لین قیامت تک یونمی جاری رے گا۔ توجس الله نے بیا سب کھے کیا ہے اور مقررہ وقت لینی قیامت تک ہونمی جاری رے گا۔ توجس اللہ نے سیسب چھوکیا ہے اور جیساعلم اور قدرت والا ہے جس کے نمونہ او پر بیان کئے محتے وہی دراصل لائق عبادت ہے اور اس کے سواکوئی بھی لائق عبادت و بندگی ا نبیں۔اب ان مشرکین نے جو دیوی اور دیوتا بنا رکھے ہیں یا جن بتول کی میہ پرستش کرتے ہیں یا جن جن کو بدلوگ یکارتے میں خواہ وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہول کیکن بیسب کے سب محض مجبور اور خدائی قدرت کے سامنے پالکل بے بس و بے کس میں۔ تھجور کی تنظی کے اوپر باریک تھلکے جیسی چیز کا بھی انہیں اختیار نہیں۔ آسان وزمین کی حقیر سے حقیر چیز کے بھی وہ مالک نہیں،جن کو بیمشرکین خدا کے سوایکارتے ہیں وہ ان کی آ واز تك توسنة نبيس اورا كربالفرض وه ان كى يكارس بهى ليس تو چونكه ان کے قبضہ میں کوئی چیز نہیں اس لئے وہ ان کی حاجت براری نہیں کر سکتے بلکہ قیامت کے دن اس شرک سے وہ انکاری ہوجائیں سے اورمشرکین کی ان مشرکانہ حرکات سے علانیہ بیزاری کا اظہار کریں سے۔ اور بچائے مددگار بننے سے وحمن ٹابت ہوں گے۔ تو محلا بتلاؤ کہ خدا جیسی سجی خبریں اور کون

#### وعا ميحيح

حق تعالیٰ کا شکرواحسان ہے کہ جس نے ہم کوانسان بنا کر پہیدا کیا۔ اور پھرہم کوزندگی عطافر مائی تا کہ ہم حق تعالیٰ کی عبادت وبندگی کرسکیں۔
حق تعالیٰ ہم کوتو حید کے ساتھ اسلام وایمان کا لی بھی نصیب فرما کیں۔ اورا پی جملہ عطا کر وہ نعمتوں کی شکر گزاری اوران کے حقوق اواکر نے کی تو فیق عطافر ما کیں۔ آ مین۔
و النجور دعونا این الحید کی دلاہورتِ الْعلیدین

التَّاسُ أَنْتُهُ الْفُقِرَآءِ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَيْنَ ا لوگو تم خدا کے محتاج ہو، اور اللہ ہے نیاز خوبیوں والا ہے۔ اگر وہ حیاہے تم کو فنا کردے اور ایک نئ مخلوق پیدا کرد۔ بات خدا کو کچھ مشکل تہیں۔ اور کوئی دوسرے کا بوجھ (عمناہ کا)نہ اُٹھاوے گا، اور اگر کوئی بوجھ کا لدا ہؤا لايُخْمَلُ مِنْ فُتَى ءُ وَلَوْكَانَ ذَاقُرُ بِي إِنَّا أَنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشُ لواینا بوجھاُ ٹھانے کیلئے بلاوےگا (بھی) تب بھی اس میں ہے کچھ بھی بوجھ نسٹایا جادےگا اگر جدو تھی قرابت داری ہوآ پاتو صرف ایسے لوگوں کوڈ راسکتے ہیں ب و أقاموا الصّاوة و من تركي فالمّايتزي لنف ہاہیے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز کی یابندی کرتے ہیں اور جو تھی یا ک ہوتا ہے وہ اپنے لئے یاک ہوتا ہے اوراللہ کی طرف لوٹ کرجانا ہے وَمَا بَسْنَوِي الْاعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴿ وَلَا النَّالْمُنَّ وَلَا النُّورُ ﴿ وَلَا النَّالُ وَلَا الْحَرُورُ ﴿ اور اندها اور آتکھوں والا برابر نہیں ہوسکتے۔ اور نہ تاریکی اور ردشنی۔ اور نہ حچھاؤں اور نہ دھوپ وَمَا يَسْنَوَى الْأَخْمَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهُ يَبْهِمُ مِنْ يَنْنَاءُ وَمَا انْتَ بَمْنُهُم مّ ور زندے اور مروے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ جس کو جاہتا ہے شوا دیتا ہے، اور آپ اُن لوگوں کو نہیں سا سکتے جو في القبور إن انت الانزير الأنار أنسلنك بالعق بشيرًا وتنزيرًا و بروں میں ہیں۔آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ہم نے ہی آپ کو( دین )حق دے کرخوشخبری سنانے والا اورڈ رسنانے والا بنا کر بھیجا ہے،اورکوئی امت ایسی نہیں ہوئی ڒڂڵڒڣؽۿٵڹڒؽڒٛ؞ۅٳڹؽؙػڋؠٛٷڰڣڡۧۮػڗۜؠٵڵڔ۫ؠڹؽ؈ٛڣٙؽڸۿۮ۫ۧڿٳٙۦٛ؆ؙٞؠٛۯڛؙڵۿؙۿ ں میں کوئی ڈرسنانے والانے گزرا ہو۔اورآ کریاڈگ آپ دھیمٹلا دیں آؤ جولوگ ان سے پہلے ہو گذرے ہیں انہوں نے بھی جمٹلایا تھا (اور )ان کے یاس بھی ان سے بیٹیمبر بِ الْهُنِيْرِ قُورًا خَذْتُ الَّذِيْنِ لَفُرُوا فَكَيْفَ كَانَ تَكِيْرِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَا اللَّلْمِلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ پھر میں نے اُن کافروں کو پکڑ لیا سو میرا کیسا عذاب ہوا۔ النَّاسُ السانوكو! أَنْتُو تُمُ الْفُقَرُاءُ قَالَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اورالله هُوُ وَهِ الْغَيْنُ بِإِنَّا الْعِمَيْدُ مِزَاوَارِهُمُ إِنْ يَتُكُمُ أَكُرُوهِ وَإِلَّهِ نَ مِنَا اللهُ مَهِين الله عالم الله وكالت اور لي آئ وه إغلق جديد لله في ظلقت وكما اور أيس فالك بها عَلَى اللهِ الله ير العربيزِ وشوار سَيْرُ اور تَهِينِ الْعَائِمَةُ كُولَى الْعَالَے والا يورُدُ أَخْرَى يوجه ووسركا وَلَانَ اور أكر تَدْعُ بلائ مَثْقَلَهُ كُولَى بوجه لدا موا كُنَّةُ إِمَّا لِوجِهِ الرَّيْعَمَلُ مَا ثُمَا يَكُاوه | مِنْهُ أَس عِيه النَّهُ لَهُمُ كَلِّهِ الْوَكُانُ خواه مول الْحَافَرُ في قرابت دار النَّهُ السَّطِيسوانين (صرف)

تُنذِيلُ آپ وَراتِ بِينَ الْكَيْنُ وه لوگ جو يَحْشُونَ وُرتِ بِينَ لِيَقْيِهِ مُورَا لِي الْفَيْنِي بَن دِيجَ وَكُلَ اللهِ اوراللهُ يَطِلُ اللهِ اوراللهُ يَطِلُ اللهِ اوراللهُ يَطِلُ اللهِ اوراللهُ يَعِلُ الوث كَرَبَانَا وَمُنَا اللهِ اوراللهُ يَعِلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ہے وہ سب سے بے نیاز ہے لہذااس غلط بھی میں کوئی ندر ہے کہ ہم اے خدانہ مانیں گے تو اس کی خدائی نہ جلے گی اورتم اس کی طاعت دبندگی نه کرد محتواس کا کوئی نقصان موجائے گا۔اصل حقیقت بہے کہتم ہی اس کے عتاج ہوتہ باری زندگی ایک لحہ کے لئے قائم نہیں روسکتی اگر وہنہیں زندہ ندر کھے۔البذائنہیں جوتو حیداختیار کرنے اوراس کی عبادت وطاعت کرنے کی تاکید کی جاتی ہے اس میں خودتہ آراہی نفع ہے تہ اری احتیاج دیکھ کر تنہارے نفع کے لئے بیتو حید کی تعلیم کی گئی ہے۔ اگرتم نہیں مانو مے تو تم اپنا ہی ضرر کرو گے۔ چنا نجد خدائے تعالی اس پر بھی قادر ہے کہ اگر وہ جاہے تو تمہارے کفروشرک کی مزامیں تم کوفنا كردے اورصفحہ من سے مٹادے اور ایک تی مخلوق كو وجود ميں تنہارے بدلہ میں لےآئے جو ہر طرح اس کی فرمانبروار اور اطاعت گزار موجيسي آسانون برفرشة اوراييا كرنا الله كويجي مشکل نہیں ۔ لیکن اس نے اپنی مصلحت سے مہلت وے رکھی ہے۔غرض کفروعصیان کی سزا کا امکان اور اس وقت بیرحالت ہوگی کہ نہ کوئی از خود دوسرے کا بوجھ اپنے سرر کھے گا کہ اس کے گناہ اینے اور لے لے اور نہ دوسرے کے پکارتے پراس کا ہاتھ بٹا سکے گا۔خواہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں میہ یات

تغییر وتشری کا گذشته میصفه ون اثبات تو حید اور دیشرک کا بیان ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس سلسلہ میں حق تعالیٰ کی قدرت کا بیان گذشته آیات میں ہوا۔ چونکہ کفارتو حیدالی سے انکارکرتے تے اس لئے آ کے بتلایا جاتا ہے کہاس انکارے ت تعالی کا کچھ ضررتبیس بلکان کفار ہی کاضرر ہے۔ پھراس ضرر سے کفار کوڈرایا گیا۔ پھر چونکہ کفار کے انکار اور ان کی تکذیب سے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوصد مه جوتا فقااس کئے چندمثالیں بیان فرما کر آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كي تسكين وتسلى كامضمون بيان فرمايا "كيا- چنانچەان آيات مىس يىلے تمام انسانوں كوخطاب فرمايا اور معهایا گیا که تم کوجویه توحیدی باتیس اور شرک کی برائی بتلائی جاتی ہے اس سے بینہ جھنا جانے کہ ان میں حق تعالی کی کوئی غرض ہے۔ حق تعالی تو ساری مخلوق سے بے نیاز ہے اور تمام مخلوق اس کی مختاج ہے۔ وہ عنی ہے اور سب فقیر ہیں۔وہ بے بروا ہے اورسب اس کے حاجمتند ہیں۔ اور انسان توسب سے زیادہ حاجتوں میں جکر اجوا ہے۔ اگر ہوا۔ یانی۔ روشنی۔حیوانات۔ نباتات میں ہے کئی کی ہوجائے توانسان زندہ نہیں روسکتا۔ اورخداوند ذوالجلال غنى مطلق اورب نیاز مطلق ہے۔اسے نہ کسی کے مال ودولت کی حاجت ہے اور نہ کسی کی عبادت کی حاجت

101

ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں لیعنی مومن جس کو اللہ نے دل کی آئیسیں وی ہیں۔ حق کے اجالے اور وحی اللی کی روشنی میں بے کھلکے راستہ قطع کرتا ہوا جنت کے باغوں اور رحمت اللی کے سامیر میں جا پہنچتا ہے۔ کیااس کی برابری وہ کا فرکر سکے گا جودل کا اندها ہواور ہوا وہوں کی ضلالت واندھیروں میں بھٹکتا ہوا درجہنم کی آ گ اوراس کی جیلس دینے والی لپٹوں کی طرف بے تخاشہ چلا جار ہاہے۔ ہرگز نہیں ایبا ہوتو یوں سمجھو کہ مردہ اور زندہ برابر ہو گیا۔ حالانکہ فی الحقیقت مومن اور کا فر میں اس ہے بھی زیادہ فرق ہے۔ کہ جوایک زندہ تندرست آ دمی اور مردہ لاش میں ہوتا ہے۔اصلی اور دائمی زندگی صرف روح ایمان سے ملتی ہے بدول اس کے انسان کو ہزار مردول سے بدتر مردہ مجھنا جا ہے۔ یہاں جارمثالیں دی گئیں جس ہے مومن اور کا فرکے فرق کو مسمجھایا سیا۔ پہلی مثال اعمی اور بصیر ہے دی گئی بیعنی کا فرکی مثال اندھے کی سے اور مومن کی مثال آ تھوں والے کی سی ہے اور ظاہر ہے کہ اندھا اور آ تکھوں والا دونوں برابرنہیں سمجھے جاتے۔ دوسری مثال ظلمت اورنور ہے دی گئی لینی کا فرکی مثال ظلمت اور تاریکی کی سی ہے اور مومن کی مثال نور اور روشنی کی سی ہے اور ظاہرے کہ اندھیرا اور روشنی کیساں نہیں ہوسکتے۔ تبسری مثال ظل اور حرور لیعنی شفنڈی جھاؤں اور دھوی کی تبش سے دی گئی لعنی مومن کے ایمان پر جوشمرہ جنت وغیرہ مرتب ہوگا اس کی مثال شندے سامیری ہے اور کا فرکے کفر پر جوٹمر ہے جہنم مرتب ہوگا اس کی مثال جلتی ہوئی دھوپ کی سی ہے۔اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں میسان نہیں۔ چوتھی مثال زندہ اور مردہ کی دی گئی لیعنی مومن مثل زندہ مخص کے ہے اور کا فرمثل مردہ لاش کے ہے۔ اور دونوں میں فرق ظاہر ہے۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جب یہ کافر مثل مردہ کے ہیں تو مردول کوڑندہ کرنا خدا کی قدرت میں تو ہے اس بنا يرجمي فرمائي جار ہي ہے كه مكم عظم ديس جولوگ اسلام قبول كررہے تھے توان ہے ان كے مشرك رشتہ دار اور برا دري كے لوگ کہتے تھے کہتم ہمارے کہنے سے اس نے دین کو چھوڑ دواور دين آبائي يرقائم رجوا گرتهبيل يجهيمذاب ياسز اجوتو جاري گردن رے۔ اس لئے یہاں بتلا ویا گیا کہ قیامت کے دن کوئی اینے گناہوں کا بوجھ دوسرے پرلا دنا جاہے تو سے جاہت اس کی بوری نہ ہوگی اور نہ کوئی اسے ملے گا کہ اس کا بوجھ اٹھالے۔عزیز وا قارب بھی مندموڑ لیں گے اور پیٹھ چھیر لیں گے۔سب کونسی نفسی پڑی ہوگی۔اور ہرمخض اینے حال میں مشغول ہوگا پس اللہ تعالی کے فضل ورحمت ہی ہے اس دن بیڑا یار ہوگا۔ پس اے لوگوتم ہوش میں آؤ اور كفرومعصيت كوجھوڑ دو۔ ورنداس كفرو بدملی کا خمیاز ہ خود ہی بھگتنا ہوگا۔ بیتو تنبیہ منکرین کوتھی۔ آ گے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب فرماكرة پ كي سلى كامضمون بیان فرمایا جاتا ہے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آب ان منکرین کے انکارو تکذیب برجس کی سزاید ایک دن ضرور بھکتیں گے اس قدرغم وافسوس کیول کرتے ہیں۔آب کے ڈرانے سے وہی اپنا روبيدرست كرك نفع الهائ كاجوخدات بن ديكھ ورتا ہاور ڈر کراس کی بندگی میں لگا رہتا ہے۔جس کے ول میں خدا کا خوف ہی نہ ہووہ ان دھمکیوں سے کیا متاثر ہوگا۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ آ ب کی نصیحت س کر جو شخص مان لے اور اپنا حال ورست كركة مجهة بيريا خدار احسان نبيل بلكهاى كافائده ب اور سے فائدہ بوری طرح اس وقت ظاہر ہوگا جب سب اللہ کے ہاں لوٹ کر جائیں گے ہیں اگرا بمان لائیں گے تو ان کا اپنا تفع ہے اور کفریر جے رہیں گے تو بھی ان کا اپنا نقصان ہے۔ آپ صلی الله علیه وسلم کیول اس قدرغم فرمات بین-آ سے بعض مثالوں کے ذریعہ مومن اور کا فر سے حال وستنقبل کا فرق بنایا گیا

بنده کی قدرت میں نہیں ہیں اگر خدا ہی ان کو ہدایت کرے تب تو اور بات ہے باقی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کوشش ہے سیہ لوگ ایمان قبول کرنے والے نہیں کیونکہ ان کی مثال مردوں کی س ہے۔ای طرح سمجھ لیا جائے کہ پیغمبر کا کام پیغام پہنچادینا اور بھلے اور برے سے آگاہ کردینا ہے۔کوئی مردہ کافر اگر پیٹمبرک بات نہ سے تو بیر پیمبر کے بس کی بات نہیں کہ زبروتی ان سے بات منوالیں اور ایمان ان کے دلوں میں اتارویں۔اے نی صلی الله عليه وسلم آب كا كام لوكول كوخبر داركرنے كا إس كے بعد اگر کوئی ہوش میں نہیں آتا اور کمراہیوں میں بھٹکتا رہتا ہے تواس ک آب برکوئی ذمدداری ہیں ہے۔آب کے ذمصرف تبلیغ ہے اوراال ایمان کوایمان لانے کی وجہ سے خوشخبری سنانا اور کا فروں کو کفر کی سزا سے ڈرانا ہے آپ کا کام ہے۔حضرت آ دم علیہ السلام ے لے كرة ج كك برامت يس ني يارسول تارباتاك ان کا کوئی عذر باقی ندرہ جائے اور بایں ہمداگر بیلوگ آپ کو جھٹلائیں۔ تواے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیآ پ کے لئے کوئی نی بات نہیں ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی خدا کے رسولوں کو حبثلایا جو بڑے بڑے مجزات اور کھلی کھلی دلیلیں۔صاف صاف آ يتي اورنوراني صحيفے لے كرآئے تھے۔ آخران كے جھٹلانے كا نتيجه بيهوا كهانبيس عذاب وسزامين كرفناركرليا مميا اورآب دكي لیجئے کہ پھر وہ کس طرح تباہ و ہر باد ہوئے ۔اسی طرح ان کفار کو تكذيب كرنے يرونت آنے برسزامل جائے گی۔

خلاصہ یہ کہ یہاں کفاروشرکین کو سمجھایا گیا کہ اگرتم تو حید کو اضیار نہیں کرو کے اورامکان ہے کہ دنیا میں اختیار نہیں کرو کے اورامکان ہے کہ دنیا میں بھی اس کفرونا فرمانی کی سزا بھی تو اور آخرت میں تو یقینا بھیکتنا ہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوان کفار کے ایمان نہ لانے ہے جو صدمہ اور رنج وغم ہوتا تھا اس بر آ ہے کی تسلی کی گئی اور گذشتہ جو صدمہ اور رنج وغم ہوتا تھا اس بر آ ہے کی تسلی کی گئی اور گذشتہ

امتوں اور پیفیبروں کا حال اجمالاً سنایا کیا کہ گذشتہ کفار بھی اپنے پیفیبر کی نافر مانی و تکذیب پر پکڑے کے ای طرح وقت آنے پران کفار مکہ کو بھی سزا ملے گی۔ اب ان آیات میں مومن اور کافر کے فرق کے سلسلہ میں کفار کی مثال مردوں سے اور مونین کی مثال زندوں سے دی گئی ہے اور اسی سلسلہ میں ایک جملہ

وُمَّا النَّا يَمُنْهِ عِنَّ فِي الْقُبُورِ

فرمایا گیا ہے جس کالفظی ترجمہ میہ ہے کہ "آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جوقبروں میں مدفون ہیں۔"

الى مضمون كاليك جمله الادين ياره سورة روم كى آيت نمبر ٥٦ ميس فَاتُكُ لَا تُسْمِعُ الْمُؤَتَى (سوآب مردول كوتونهيس سناسكت) أيا ہاوراییائی بیبویں یارہ سور اُنمل کی آبت نمبر ۸ میں اِنگ لا تُنبِهُ الْمُوْقُ (آب مردول كنبيس ساسكة) كزرجكا بجهال ان جملوں کی ضروری تشریح ہو چکی ہے۔ جہاں ان مردول سے مراد زندہ کفار ہیں۔ ای طرح یہاں آ یت بیں بھی من فی الْقَبُولِ ہے مرادزندہ کفار ہیں اور یہاں سانے سے مرادوہ سناتا ہے جومفید۔ موثر اورنافع موورنه مطلق سناناتو كفاركو بميشه موتابي ربااورمشابده میں آتار ہا کہ ان کوتبلیغ ہوتی تھی اور وہ سنتے تھے اس لئے مراداس جملہ کی بیے کہ جس طرح آپ مردول کو کلام حق سنا کرراہ حق بر نہیں لا سکتے کیونکہ وہ ونیا کے دارالعمل سے آخرت کے دارالجزاء میں منتقل ہو چکے ہیں۔وہاں اگر وہ ایمان کا اقرار بھی کرلیں تو معتبر نہیں ای طرح کفار کا حال ہے۔اس سے ثابت ہوا کہمردوں کے سانے کی جونفی اس جملہ میں کی گئی ہے اس سے مراد خاص اساع نافع ہے جس کی وجہ سے سننے والا باطل کوچھوڑ کرحی برآ جائے۔اس تقریرے میجھی واضح ہوگیا کہ مسئلہ ساع موتی سے بعنی مردے زندون كاكلام سنت بين يانبين اس آيت كاكونى تعلق نبين-(معارف القرآن مفيه ٢٦٣ جلد مفتح از معارث مقتى صاحبٌ)

ميمسكدكمرد كوئى كلام سكت بين ماتبين بيالك علياده مسئلہ ہے اور اس کے متعلق "مسئلہ ساع اموات" کے زیرعنوان جو حقيق حضرت مفتى اعظم ياكتان مولا نامحر شفيع صاحب نورالله مرقدہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں تحریر فرمائی ہاس کا خلاصہ یہال تقل کیاجا تاہے۔

"بيمسك كمروك كوئى كلام س سكت بين يانبيس ان مسائل میں سے ہے جن میں خود صحابہ کرام رضوان التعلیم اجمعین کا باہم اختلاف رہا ہے۔حضرت عبداللدابن عمرض الله تعالی عندساع موتى كوثابت قراردية بين اورحضرت ام المومنين صديقه عائشه رضی الله تعالی عنها اس کی نفی کرتی ہیں۔اسی لئے دوسرے صحابہ و تابعین میں بھی دوگروہ ہو گئے بعض اثبات کے قائل ہیں بعض تفی کے۔ مذکورہ بالا نتیوں مواقع میں یہ بات قابل نظر ہے کہ ان میں سے کسی میں بھی بینہیں کہ مردے سنہیں سکتے بلکہ نتیوں جگہ (ليعني يبال سورهٔ فاطر ميں ۔سورهٔ روم اورسورهٔ تمل ميں )نفی اس کی گئی ہے کہ آپنہیں سنا سکتے۔ نتینوں جگہ ای تعبیر اور عنوان کو اختیار کرنے سے اس طرف واضح اشارہ تکلتا ہے کہ مردول میں سننے کی صلاحیت تو ہوسکتی ہے مگر ہم باختیار خودان کوسنانہیں سکتے۔ ان تنوں آ ینوں کے بالقائل ایک چوتھی آ بت جوشہداء کے بارہ میں آئی ہے وہ بیٹابت کرتی ہے کہ شہداء کواپنی قبروں میں ایک قسم کی زندگی عطا ہوتی ہے اور اس زندگی کے مطابق رزق بھی ان کوملتا ہے اور اپنے بیسماندہ متعلقین کے متعلق بھی منجانب الله ان کوبشارت سنائی جاتی ہے۔وہ آیت ہیہے۔ وَلَا تَعْسَبَنَ الَّذِينَ قَيْمَ لُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الْمُؤاتَّا لِلْ اَمْيَا الْ عِنْكُ رَيِّرُ أَيْرُزُوُّوْنَ فَوْرِجِيْنَ بِمَا اللهُ مُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيُسْتَبْتُورُونَ بِالْدَرِيْنَ لَمْ يَلْحَنُوا بِهِمْ قِنْ خَلْفِهِمْ ٱلْاحَوْفْ عَلَيْهِ مْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ فَ (آل عران:١٦٩١ - ١١)

(اور جو لوگ الله کی راہ میں قبل کئے گئے ان کومردہ مت خیال کرو بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اپنے پروردگار کےمقرب ہیں۔ ان كورزق بھي ملتاہے وہ خوش ہيں اس چيز سے جوان كواللہ تعالى تے آپ فضل سے عطا فر مائی اور جولوگ ان کے پاس نہیں ہنچے ان سے پیچھےرہ گئے ہیں ان کی بھی اس حالت پروہ خوش ہوتے ہیں کہان برجھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والانہیں اور ندوہ مغموم مول عے ) بيآيت اس كى دليل ہے كمرنے كے بعد بھى روح انسانی میں شعور اور ادراک باتی رہ سکتا ہے بلکہ شہداء کے معاملہ میں اس کے وقوع کی شہادت بھی ہے آیت وے رہی ہے۔ رہا بیمعاملہ کہ میکم توشہیدوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے اموات کے لئے ہیں۔سواس کا جواب بیے کہاس آ بت ہے کم از کم اتناتو ثابت ہوگیا کہ مرنے کے بعد بھی روح انسانی میں شعور وادراك اوراس ونيا كے ساتھ علاقہ باقی رہ سكتا ہے جس طرح اللہ تعالی نے شہداء کو میاعز از بخشاہے کہان کی ارواح کا تعلق ان کے اجساداور قبور کے ساتھ قائم رہتا ہے۔اس طرح جب اللہ تعالیٰ جا ہیں تو دوسری اموات کو بیموقع وے سکتے ہیں۔حضرت عبداللہ ابن عمر رمنی الله تعالی عنه جوساع اموات کے قائل ہیں ان کا یہ ول بھی ایک سی صدیت کی بنابر ہے جوحضرت عبداللد بن عمروضی الله تعالی عندے اسادی کے ساتھ منقول ہے وہ بیہ۔ "جو خض اینے کسی مسلمان بھائی کی قبر برگزرتا ہے جس کووہ

ونیامیں پہچامتا تھا اوروہ اس کوسلام کرے تو اللہ تعالیٰ اس مردہ کی روح اس میں واپس بھیج ویتے ہیں تا کہوہ سلام کا جواب دے۔ اس سے بھی بید ثابت ہوا کہ جب کوئی مخص اینے مردہ مسلمان بھائی کی قبر پر جا کرسلام کرتا ہے تو مردہ اس کے سلام کو سنتاہے اور جواب دیتاہے اور اس کی صورت میہ وتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وفت اس کی روح اس دنیا میں واپس بھیج دیتے ہیں کلام کو ضرور سنتا ہے۔ اس طرح آیات و روایات کی تطبیق بھی ہوجاتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ مردے ایک وقت میں احیاء کے کلام کوس عیس دوسرے وقت نہ س عیس۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض کے کلام کوسنیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض کے کلام کوسنیں۔ یا بعض مردے سیں۔ ابعض مردے سیں۔ ابعض نہ سیں ۔ یونکہ سورہ نمل ، سورہ روم ، سورہ فاطر کی آیات سے بھی بیٹا برت ہے کہ مردول کوسنا نا ہمارے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سنا دیتے ہیں اس لئے جن مواقع میں حدیث کی روایات صحیحہ سے سننا ثابت ہے وہاں سننے پر عقیدہ کر ما جائے اور جہاں ثابت نہیں وہاں دونوں احتمال ہیں۔ اس لئے نقطعی اثبات کی مخوائش ہے۔ نقطعی نفی کی۔ واللہ سجانہ کے نقطعی اثبات کی مخوائش ہے۔ نقطعی نفی کی۔ واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم۔'(معارف القرآن جلہ شم مؤیرہ ۲۰۳۱)

اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں۔ اول یہ کہ مردے س کے بیں۔ دوسرے یہ کہ ان کا سننا اور بھارا سنا تا بھارے اختیار بیں نہیں البت اللہ تعالٰی جب جا ہیں سنادیں۔ جب نہ جا ہیں نہ سنا ئیں۔ مسلمان کے سلام کرنے کے وقت تو اس حدیث نے بنلا دیا کہ حق تعالٰی مردہ کی روح واپس لا کراس کو سلام سنادیے ہیں اور اس کو سلام کا جواب دینے کی بھی قدرت دیتے ہیں۔ باتی حالات وکلمات کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ مردہ ان کو سنے گایا نہیں اس لئے امام غز الی اور علامہ بنگی وغیرہ کی تحقیق یہ ہے کہ اتنی بات تو احادیث سے اور قرآن کی آیت کی تحقیق یہ کہ جس مردہ ان کو سے گابت ہے کہ بعض اوقات میں مردے زندوں کا کلام خوالی میں ہو محض کے شخص کے بعض اوقات میں مردے زندوں کا کلام کے ہیں کہ ہرمردہ ہر حال میں ہو محض کے سنتے ہیں لیکن سے ثابت ہے کہ بعض اوقات میں مردے زندوں کا کلام کے ہیں کہ ہرمردہ ہر حال میں ہو محض کے سنتے ہیں لیکن سے ثابت ہے کہ بعض اوقات میں مردے ان میں ہو محض کے سنتے ہیں لیکن سے ثابت ہو میں کہ ہرمردہ ہر حال میں ہو محض کے سنتے ہیں لیکن سے ثابت ہیں کہ ہرمردہ ہر حال میں ہو محض کے سنتے ہیں لیکن سے ثابت نہیں کہ ہرمردہ ہر حال میں ہو محض کے سنتے ہیں لیکن سے ثابت نہیں کہ ہرمردہ ہر حال میں ہو محض کے سنتے ہیں لیکن سے ثابت نہیں کہ ہرمردہ ہر حال میں ہو محض کے سنتے ہیں لیکن سے ثابت نہیں کہ ہرمردہ ہر حال میں ہو محض کے سنتے ہیں لیکن سے ثابت نہیں کہ ہرمردہ ہر حال میں ہو محض

#### وعا ليجيح

حق تعالیٰ نے اپنے نصل و کرم ہے ہم کو جو تو حید کی دولت عطا فر مائی اس پر ہمیں شکر گزاری کی بھی تو فیق عطا فر مائیں۔اور ہم کو دین اسلام پر استقامت اور مضبوطی سے جمنا نصیب فر مائیں۔

الله تعالیٰ جم کواپے مونین و خلصین بندوں میں شامل رکھیں اور کفروشرک کی باتوں سے جمیں کامل طور پر بچاویں۔ نبی کر بیم صلی الله علیہ وسلم نے آخرت کی جوخوشخر یاں مونین کے لئے سنائی ہیں۔ یا الله اپ فضل سے جمیں بھی ان خوشخر یوں کا مصداق بناد بجئے اور جن باتوں سے آپ نے فضل سے جمیں بھی ان خوشخر یوں کا مصداق بناد بجئے اور جن باتوں سے آپ نے ڈرایا ہے اور منع فر مایا ہے ان سے جمیں بازر ہے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آپین۔

والخردعونا أن الحيد بلورت العليان

# الحق تران الله انزل من السبكاء ماء فاخر جنابه شمرت تخنيفا الواعما ومن الدور المعاهومن الدور المعاهومين الدور المعاهوم ا

یہاں بھی انسانوں۔ جانوروں چویایوں۔ درندوں برندوں۔ حے ندوں۔ کیٹر وں مکوڑوں میں مختلف اور رنگ برنگ کی مخلوق موجود ہے۔ انسانوں میں کوئی حبثی بالکل سیاہ فام ہوتے ہیں تو کوئی محورے سفید رنگ ہے۔ تو کوئی درمیانی۔ پھر رنگوں کے ساتھ انسان کی بول حال کا اختلاف۔ پھرانسان کی طبائع۔خواہشات۔ حذبات دميلانات كالختلاف كوئي ايك بات پسند كرتا ہے تو دوسرا ا ہے ناپیند کرتا ہے کوئی اللہ کو مانتا ہے تو کوئی اس کا انکار کرتا ہے۔کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو کوئی اس ہے نڈر ہے۔ پھرانیا نوں کے بعد دیگر حیوانات برنظر ڈالی جائے تو ان میں بھی ریک دروپ علیجار ہلیجار ہ بلکہ ایک ہی مسم کے جانوروں میں ان کی تلتیں بھی مختلف ہیں بلکہ ایک ہی جانور کے جسم پر کئی گئی تھم کے رنگ ہوتے ہیں۔الغرض کا نات کی ہر چیز اس بات کا یہ دے رہی ہے کہ اس کا خالق کوئی زبردست علیم ہے۔اس کا بنانے والا کوئی نظیر خلاق اور کوئی ہے مثل صنائع ہے۔انسان غورتو کرے کہاس ہے جن تعالی کا کس قدر كمال قدرت وصنعت ظاہر ہوتا ہے۔ پھر كيا خدا كے سواكسي اور ش بدبات ہے؟ ہرگز نبیں ۔ تو معلوم ہوا کہ عبود ہونے کے لائق صرف

تغييروتشريج: \_كذشته سے مضمون تو حيد كے سلسله ميں الله تعالى کی قدرت کاملہ اور اس کی شان خلاقی ورزاقی اور اس کے کمالات وانعامات واحسانات كابيان موتا جلاآ ربا باى سلسله بيس ان آبات میں بعض عجائمات قدرت کوظاہر فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات کو دیکھو کہ آیک ہی قسم کی چزوں میں گوتا گول نمونے نظرا تے ہیں۔ایک زمین۔ایک یانی امک ہواای ہے مختلف سم کے رنگ برنگ کے پھل بدا ہوجاتے یں ۔کوئی سرٹ ۔کوئی سنرکوئی سفیداور پھر ہرایک کی خوشبوا لگ اور ہر ابک کا ذا گفتہ جدا گانہ توانسان غور وفکر سے دیکھے تو نیا تات میں اللہ کی قدرت کے کرشمہ نظر آئیں گے۔ پھر جمادات کی طرف نظر ےمثلاً بہاڑوں کو دیکھے تو یہاں بھی قدرت کی نیرنگی نظم آتی ے۔ بہاڑوں کی بہ پیدائش بھی مسم کی ہے کوئی سفید ہے۔ کوئی سرخے کوئی ساہ ہے۔ کسی میں راہتے اور کھاٹیاں ہیں۔کوئی سرسبز ہے کوئی بنجر ہے۔ کوئی لمباہے۔ کوئی ناہموار ہے۔ غرض کہ طرح طرح کے پھر۔ چٹانیں طرح طرح کی شکلوں اور رکوں کے کس نے بنائے؟ نباتات اور جمادات کے بعد حیوانات برغور کرو۔ تو

ہے کہ بہال علما لیعنی علم والول سے مراد اصطلاحی علماء نہیں ہیں جو فلال فلال كمابي يراه حك بي يا فلال المتحان كى سندر كهت بي بلکہوہ اشخاص مراد ہیں جن کے دلوں میں خداتر سی موجود ہوجواللہ ادراس کے احکام کی معرفت رکھتے ہوں اورا نکامل بھی ان کے مرتب علم ومعرفت كي متناسب رجما مواس لئ يبال آيت بيل علم ي مراد فلفه اورسائنس اور تاریخ اور ریاضی وغیره درسی علوم سے نہیں بلكه صفات واحكام البي كاعلم مرادب اسموقع يرحضرت مفتي أعظم یا کستان مولا نامح شفیع صاحب رحمته الله علیه کے سیالفاظ یادا کے کہ بیہ آ زادی کا زماندہ اور ہربددین کے ہاتھ میں قلم اورسامے لاوارث قرآن ہے جس کا جی جا ہتا ہے اس کے مطلب پر حکومت کرتا ہے۔ الرخود خدادندعالم فياس كي حفاظت كاذمه رابيا موتاتو بعيد ندفقا كدبيه بے خوف بہادر اس کی لفظی اور معنوی تحریف میں کوئی وقیقتہ نہ چھوڑتے (ختم نبوت ص ١١٦) حضرت مفتی صاحب کے ان الفاظ كى تائيد من اور يهال آيت كال جمله إنكام يَفْتَكَى اللهُ مِنْ عِبَادِ وِالْعُلْمُواْ كِمطلب كِسلسله مِن آب كومال بي كاليك واقعدسنا تاہوں۔ گذشتہ ماہ فروری ۲۸ء میں آپ کے یا کستان میں وزارت قانون کی طرف سے ایک بین الاقوامی اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی تھی جس میں تمام اسلامی ممالک ہے اہم مخصیتوں کو مرعو کیا گیا تھا۔ اخبار می حضرات نے اس عالمی اسلامی کانفرنس کی روسکداداخباروں بارسالوں وغیرہ میں برجمی ہوگی۔ای کانفرنس کے اخیردن مارے ملکت کے ایک وزیر صاحب نے اینے صدارتی مقالد میں فرمایا۔ "مسلمانوں کے زوال کا سبب ان کا مغربی اطوار کو اینالینا\_رقص ومرودکوافتیار کرلیناوغیرهبیس ہےجیسا که عام طورے بیان کیا جاتا ہے بلکہ اس کا اصل سبب قرآن کریم میں تد براور فکر کو چھوڑ دینا ہے۔ قرآن کی بنیادی دعوت سے ہے کہ کا تنات میں غوروفکر كياجائے اى لئے قرآن كريم علاءان لوكوں كوكمتا ہے جو يح فكر كے ساتھ سائنس کا علم حاصل کریں۔ اِنْمَا یَعَنْشَی اللّٰہ مِنْ عِيادِةِ الْعَلَمُو الْمِي عَلَم عِلَم عِلَم عِلَم عِلَم الله عَم ١٢٨٨ه) يه جارے ايك مسرصاحب كاارشاد ہے جو يہاں آ ب كوبيال كرك أيك تموند دكهلانا تقاكه" بيآ زادي كا زمانه باورسامن

ای کی ایک ذات ہے جواس درجہ کا خالق راز ق اور عیم ہو مقصود يهال بيهمجمانا ب كرانسانول كوخداكي ذات كو بهجانا جائع اوراس کی توحید کو اختیار کرنا جاہے اور کفروشرک سے توبہ کرکے باز رہنا عاہے۔آ مے آیک حقیقت کا اظہار فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ بات دراصل میہ ہے کہ خدا ہے وہی بندے ڈرتے ہیں جوعلم رکھتے ہیں اور جو جاتل ہیں۔ جیسے بیمشر کین وہ کیاڈریں تھے۔ یعنی جو محص الله كي صفات و كمالات سے جنبنا زیادہ ناواقف ہوگا وہ اس سے اتنابی بے خوف اور عثر رہوگا اور جس مخص کواللہ کی قدرت۔اس کے علم ۔اس کی حکمت اس کی قباری اور جباری اور اس کی ووسری صفات کی جنتی معرفت حاصل ہوگی اتنابی وہ اس کی نافر مانی ہے خوف کھائے گا۔اورای قدراس عظیم قدیراورعلیم وعلیم خدا کی عظمت اور بیبت اس کے ول میں بروسے کی۔ اورای قدراس کی خشیت اس كدل مين زياده جوكى -جوجائے كاكم خدا برچيز برقادر بوه قدم قدم براس سے ڈرتا اور خوف کھاتا رہے گا۔ جواللہ کی عظمت وجلال اور آخرت کے بقا و دوام اور دنیا کی بے ثباتی کو مجھے گا اور اپنے بروردگارے احکام وہدایات کاعلم حاصل کرے مستقبل کی فکرر کھے گا توجس میں می مرومجھ اور علم جس درجہ کا ہوگا ای درجہ میں وہ خدا ہے ورنے والا موكار اورجس ميں خوف خدانبيں وہ في الحقيقت عالم كہلانے كالمستحق نہيں۔ يہال آيت ميں إنكائيخشى الله مِنْ عِبَادِ وَالْعُلَمُو الْفُلُمُو الْفُلُمُ الْفُلُمُ الْفُلُمُ الْفُلُمُو الْفُلُمُو الْفُلُمُو الْفُلُمُ الله رکھتے ہیں )اس جملہ کی تشریح میں علامہ فسرابن کثیر نے لکھاہے کہ خدا کے ساتھ سیاعلم اے حاصل ہے جواس کی ذات کے ساتھ کسی کو شريك ندكر \_ ـ اس كحلال كئي موت كوحلال اوراس كحرام بتائے ہوئے کاموں کوحرام جانے اس کے قرمان پر یقین کرے۔ اس کی وصیت کی ممہانی کرے۔اس کی ملاقات کو برحق جانے۔ اینے اعمال کے حساب کو تیج مجھے۔خوف دخشیت ایک توت ہوتی ہے جو بندے کے اور خداکی نافر مانی کے درمیان حائل ہوجاتی ہے۔آ کے علامہ لکھتے ہیں کہ عالم کہتے ہی اے ہیں جودر بردہ بھی خدا ہے ڈرتا ہے اور خدا کی رضامندی کی رغبت رکھتا ہے اور اس کی ناراضكى كے كامول سے نفرت ركھتا ہے۔ مخفقين ومفسرين نے لكھا

لادارث قرآن ہے جس کا جس طرح جی جا ہتا ہے اس کے مطلب پر حکومت کرتا ہے۔ انا نشدوانا الیدراجعون۔ بیدذ کراس جگہ میں ضمناً اِنْهَا یَکُوْنُدُی اللّٰہُ مِنْ عِیاْدِ وِالْعَلْمُوْا بِمَا صَمِیا۔

حصرت عبداللدابن مسعود رضى اللد تعالى عنه فرمات بي كه باتوں کی زیادتی کا نام علم ہیں۔علم نام ہے بکٹرت خداہے ڈرنے كا حضرت امام ما لك كا قول ب كه كثرت روايات كا نام علم تہیں علم توایک نور ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے ہندہ کے دل میں ڈال دینا ہے۔حضرت احمد بن صالح مصری جو ایک مشہور عالم دین مردي بي فرمات بي كمام كثرت روايات كا نامنهيس بلكهم نام ہے اس کا جس کی تابعداری خدا کی طرف سے فرض ہے بعنی كماب اورسنت اور جوصحابه سے پہنچا ہو۔ پھران سب سے بالاتر مفکوة شريف كى ايك حديث ب-حضرت عبدالله بن عمرضى الله تعالی عندفر ماتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا۔ كعلم تين قتم يرمشمل ہے۔ أيك آيت محكمه دوسرے سنت قائمه تنيسرے فريضة عادلد۔ اور ان كے سواجو كھھ ہے وہ سب زاكد ہے۔شارعین حدیث نے لکھا ہے کہ یہال علم سے مرادعلم وین ے-آیت محکمہ کتاب اللہ ہے۔ اور سنت قائمہ احادیث رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بير-جن كى استاد سيح مول اورجن برصحابه تابعین اور جمهور امت کاعمل ہو۔ اور فریضهٔ عادلہ ہے مراد وہ چيزين بين جن پرمسلمان جمع موجا تين بعني اجماع امت الغرض تمام محدثین مفسرین اورعلائے محققین نے اِنگا ایکنشکی اللہ مِنْ عِبَادِوالْعُلَمُوا كُوفدات الى كودى بتدے درتے بيل جوعلم رکھتے ہیں۔ یہاں علم سے مرادحق تعالیٰ کی صفات۔عظمت وجلال-اوراحکام الٰہیہ کاعلم مرادلیا ہے۔ نہ کہ سائنس کاعلم۔اخیر مِن فرمايا كما إنَّ اللهُ عَن يُزُّعُ فُورٌ بيتك الله تعالى زبروست اور بخشف والا ہے لیعنی اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی بندوں کے ساتھ دوطرح سے ہے۔وہ زبردست بھی ہے کہ نافر مانوں کو جب جاہے پکڑ لے پھر تحسى ميں قوت نبيس كماس كى پكرسے في كلے اور وہ برا بخشنے والا بھى ہے کہاہے ڈرنے والوں کے گناموں کو بخش دیتا ہے۔

صدیث شریف میں ہے اللہم انی اسئلک من خشیتک
ما تعدول بینی وبین معاصیک یااللہ میں آپ ہے آپ
کی اتی خثیت طلب کرتا ہوں کہ جو حاکل ہوجائے میرے اور
آپ کے معاصی کے درمیان میں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس سے بندہ اور معصیت کے درمیان رکاوٹ واقع ہوجائے اور جے یہ خشیت حاصل نہیں کہ جو عاصی اور معاصی کے درمیان حاکل ہوتو سجھلو کہ اسے صحیح علم جو عاصی اور معاصی کے درمیان حاکل ہوتو سجھلو کہ اسے صحیح علم اور انبیاء سب سے زیادہ خداوند ڈوالجلال سے ڈرٹ والے اور انبیاء سب سے زیادہ خداوند ڈوالجلال سے ڈرٹ والے ہوتے ہیں ہوتے ہیں جس عالم میں خوف خداوندی نہ ہو وہ انبیاء کا وارث نہیں۔ اللہ تعالی علم حقیقی کی دولت سے ہم سب کوسر فراز فرائی انبیاء کا فرما کیں اور اپنی وہ خشیت ہم کوعطا فرما کیں کہ جو ہر طرح کے فرما کیں اور اپنی وہ خشیت ہم کوعطا فرما کیں کہ جو ہر طرح کے معاصی سے ہم کوروک دے۔ (معارف التر آن از دعزت کا دملوی )

# اِنَ الَّذِن اللهُ مَن بِيتُلُون كِنتِ اللهِ وَ اقَامُوا الصّلُوة وَ انفقوا مِنَا رَبَرَقَا هُمْ سِيرًا وَ عَلا نِيكَ وَ بِولاكَ مَن بِاللهِ وَ اقَامُوا الصّلُوة وَ انفقوا مِنَا رَبِي بِينَده اورعلا مِنْ فَي بِينَ وَ يَوْ لِيكُ وَ يَا وَ لَمُ اللهِ وَ اللهُ عَلَيْ وَ يَا وَلَى بَا مِن اللهِ وَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

دنیاوآ خرت میں رفعت وعزت عطافر ماتے ہیں اور جولوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ حق سجانۂ ان کو ذکیل کرتے ہیں امام غزائی نے احیاء العلوم میں بعض مشائخ نے نقل کیا ہے کہ بندہ ایک سورت كلام ياك كى يرهناشروع كرتا ہے تو ملائكماس كے لئے رحمت كى دعا کرتے رہتے ہیں بہال تک کہوہ تلاوت سے فارغ ہواور دوسرا تعخص ایک سورة شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے ختم تک اس پرلعنت کرتے ہیں اور بعض علماء ہے منقول ہے کہ آ دمی تلاوت کرتا ہے اورخودائي او برلعنت كرتا إوراس كوخبر بهي نبيس موتى مثلاً قرآن شريف ميس برهتا ب ألا لَعْنَكَ اللَّهِ عَلَى الطَّلِيمِينَ اورخوه ظالم ہونے کی وجہ سے اس لعنت میں داخل ہوتا ہے۔ اس طرح قرآ ن ياك ميس برُ حتا ہے لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَلَّذِبِيْنَ اور حُود جَمُونا ہونے کی وجہ سے اس کا مستحق ہوتا ہے۔ ایک دوسر ی صدیث میں حضرت عبدالرحن بنعوف رضى اللد تعالى عنه حضور اقدس صلى الله علیدوسلم کا ارشاد تقل کرتے ہیں کہ تین چیزیں قیامت کے دن عرش کے ینچے ہوں گی۔ ایک کلام یاک کہ جھٹرے گا بندوں ہے۔ ووسری چیز امانت ہے۔ تیسری چیز رشتہ واری ہے جو یکارے گی کہ جس مخص نے جمحہ کو جوڑ االلہ اس کور حمت سے ملاوے

تفسيروتشريح: \_كذشته يات مين فرمايا كما تفاكه الله تعالى \_ اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں اور خوف وخشیت رکھتے ہیں جواللہ كى عظمت وجلال اورصفات وكمال كاعلم ركھتے ہيں۔اب آ مے ایسے ہی بندوں کی صفات یعنی خشیت رکھنے والے اہل علم کا بیان فرمایا جاتا ہے۔ پہلی صفت ہے بتلائی گئی کہوہ کتاب اللہ کی حلاوت كرت ريخ بير - ظاہر ہے كەاس تلادت كتاب الله سے مراد ی ہے کہ وہ اس برامیان لاتے ہیں کہ سے ہمارے بروردگار ک نازل کروہ کتاب ہے اوراس کے موافق عمل کرتے ہیں۔اس کے حلال كوحلال اورحرام كوحرام جائية بين-اس كے احكام برهمل كرتے ہيں۔اس كى مدايات وتعليمات كااتباع كرتے ہيں۔ورنہ اگر محض تلادت مواور عمل یا عقیده اس کے خلاف موتوبی تو اور سخت جرم ہے۔جیسا کرایک سیح عدیث میں حضرت عررضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانداس كتاب يعنى قرآن ياك كى وجه سے كتنے بى لوكوں كو بلندمرتبه كرتا باوركت اى الوكون كوبست وذليل كرتا ب علاء نے کھا ہے کہ حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ جولوگ اس برایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں حق تعالی شائد ان کو

سينما بني كي وعوت وي اورقرآن كاتكم و يلهوعلى التالس حية البكيت من استطاع إلينات سيديالًا ياد ولا كرسينما اور باليسكوب مين فلم" فانه خدا" و يكف كوجمع كيا إورجج كاشوق ولايا ـ بيقرآن كا حق ادا کیا جارہا ہے یا اس کی حق تلفی کی جارہی ہے اس کا پہدونیا میں نہ سی تو آخرت میں سامنے آئی جائے گا۔الغرض اللہ ہے ڈرنے والے بندوں کی میلی صفت یہ بتائی منی کدوہ کتاب اللہ کی تلاوت كرتے رہے ہيں۔ دوسرى صفت يہ بتائي مئى كه وه خصوصیت واہتمام کے ساتھ نماز کی بابندی رکھتے ہیں تیسری صفت بہ بتائی گئی کے جو پھھ اللہ نے ان کودنیا میں رزق و مال دے رکھاہاں میں سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے پوشیدہ اور علانيه جيها موقع ہوتا ہے اورجس طرح بن برتا ہے خرج کرتے ہیں۔ کویاان تین خصوصیات میں سارے ہی دین کا احاطہ ہوگیا۔ قرآن كاعلم ومل بدني عبادات مالى عبادات \_آ مي بتلاياجاتا ہے کہا سے نوگ جواس کتاب کوعقیدت کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ نیز بدنی اور مالی عبادات بجالاتے ہیں۔ وہ حقیقت میں الی ز بروست تنجارت سودا گری اور بیویار کے امید دار ہیں کہ جس میں خسارے اور اور نے کا کوئی احتمال نہیں۔ کیونکہ اس سودے کاخریدار کوئی مخلوقات میں سے بیس ہے کہ جو بھی توسودے کی قدر کرتا ہے اور مھی نہیں کرتا بلکہاس کے خریدار خودجی تعالی ہوں کے جو ضرور حسب دعدہ اس کی قدر فرمائیں سے۔اس لئے اس تجارت میں تغصان کاکسی طرف سے اندیشہیں۔سرتایا نفع ہی نفع ہے۔تو يبال آيت ميں ال ايمان كے عمل كو تجارت سے اس لئے تشبيد دى مى كى كە قى تىجارت مىل اپناسر مايەمىنت ـ وقت ال اميدىر صرف كرتاب كهنصرف اصل دالس ملے كا اور ندصرف وقت اور محنت کی اجرت ملے گی بلکہ پچھ مزید نفع بھی حاصل ہوگا ای طرح ایک مومن بھی خدا کی فر مانبرداری میں۔اس کی بندگی و طاعت

اورجس نے مجھ کوتو ڑا اللہ اپنی رحمت سے اس کو جدا کرے۔ شارحین مدیث نے لکھا ہے کدان تین چیزوں کے عرش کے نیجے ہونے سے مقصودان کا کمال قرب ہے بیعن حق تعالی جل شانهٔ کے عالی دربار میں بہت ہی قریب ہوں کی۔ اور قرآن یاک کے جھڑنے کا مطلب بیہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی رعایت کی۔ اس کاحق ادا کیا۔اس رعمل کیا۔ان کی طرف سے دربارحق میں کلام یاک سفارش اور شفاعت کرے گا اور ان کے درجہ بلند كرائے گااور بارگاہ اللي مسعض كرے كا كداس كوجوڑ امرحمت فرما کیں تو حق تعالیٰ شانۂ کرامت کا تاج عطا فرما نمیں سے۔ پھر اورزیادتی کی درخواست کرے گاتوحق تعالی ا کرام کا جوڑا عنایت فرمائیں سے پھر درخواست کرے کا کہ یا اللہ آب اس مخص ہے راصنی ہوجا کیں تو حق سجانۂ تعالی اس مخص سے رضا کا اظہار فرمائیں سے اور جن لوگوں نے اس کی حق تلفی کی ہے ان سے قرآن كريم مطالبه كرے كاكه بيرى كيار عايت كى؟ ميراكيات ادا کیا؟اس رعایت اورحق کی اوائیگی بریاد آیا کہ جمارے یا کستانی تو کہہ دیں گے کہ ہم نے ہزاروں روپیزخرچ کر کے سونے کے دھا کہ اور زری سے قرآن یاک مکھوایا۔ بیالا مور کی عاجون ١٩٢٨ء بى كى خرب كمحكم أوقاف كے زير اجتمام زرى سے قرآن یاک تکھاجارہاہے جس کے اایار مکمل ہو تھے ہیں اوراس يراب تك ٢٦ بزار ١٩٤ رويد صرف موسيك بين اور ١٩ ياره جو باتی ہیں اور اس طرح سنہرے دھا کہ سے لکھے جانے والے ہیں ان ير ايك لا كه ١١٣ بزار رويد صرف مول مح (حريت ٨٧\_٢\_١٩) ماها والله كيا خوب قرآن كاحق اوا كيا جار باع-پھر یا کستانی صاحبان کہدویں کے کہ ہم نے صدسالہ جشن نزول قرآن منایا تھا۔ چراغاں کئے۔ کانفرنسیں کیں۔ تقریریں ہوئیں۔ پھریکھی کہددیں سے کہ ہم نے قرآن کے ذراید او کول کو

میں اور اس کے دین کی خاطر جدوجہد میں اپنا مال اپنے اوقات
اپنی محنت اور قابلیت اس امید بر کھیا دیتا ہے کہ ندصرف اللہ تعالی
سے اس کا پورا بورا اجر ملے گا بلکہ وہ خوش ہوکر اپنے فضل سے مزید
بہت کچرعنا یت فرمائے گا۔ اخیر میں اند عفور شکور فرمایا یعنی
بہت کچرعنا یت فرمائے گا۔ اخیر میں اند عفور شکور فرمایا یعنی
بہت کچرعنا یت فرمائے والا بڑا قدروان ہے۔ یعنی اہل ایمان کے
اعمال میں جوکوتا ہی ہوجائے تو وہ فیاض اور کریم آ قاان کوتا ہوں
سے درگز رفرما تا ہے اور ان کے اعمال کی الی قدر فرما تا ہے کہ
علاوہ اجرت کے انعام بھی دیتا ہے۔

خلاصہ بیکہ ان آیات میں آخرت کی تجارت کے نفع اور کامیا بی کا طریقہ بتلایا کہ ان تین کاموں کے کرنے سے آخرت کی تجارت میں کامیا بی کی توقع ہے۔

ایک تلاوت قرآن جوتمام افکاراور عبادات نافلہ کی جڑ ہے اور قرب خداوندی کا ذریعہ ہے اور اس کی تلاوت کو یا خدا تعالی اور قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ امام احمد بن عنبل رحمتہ اللہ علیہ کی مشہور حکایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو میں نے واب میں کہا کہ اگر اب کی سوویں مرحبہ اللہ تعالیٰ کوخواب میں دیکھوں کا تو معلوم اب کی سوویں مرحبہ اللہ تعالیٰ کوخواب میں دیکھوں کا تو معلوم

كرون كاكه آب تك چنج كاسب سے زيادہ قريبي راستہ كونسا ہے یعنی مقربین جن چیزوں سے آ ب کا قرب حاصل کرتے ہیں ان میں سے سب سے افضل کوئی چیز ہے۔ چنانچہ جب سوویں مرتبدامام احد ی الله تبارک و تعالی کوخواب می و یکها تو یمی دریافت کیا کہ یارب۔وہ کون ی چیزسب سے افضل ہےجس سے مقربین آپ کی قربت حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ تلاوت قرآن تعنی میرے کلام قرآن کا پڑھنا۔اس يرامام صاحب في عرض كيا- بفهم او بلافهم يعنى مطلب اور معنی سمجد کریر هنایا بغیر مطلب اور معنی سمجھے ہوئے بر هنا۔ارشاد بارى تعالى موابقهم اوبلافهم لعني معنى مجهر كرمو يا بلامعنى سمجه ہوئے ہو۔ دونوں طرح موجب قرب ہے۔ سبحان الله۔ الغرض آخرت کی کامیاب تجارت کے لئے بہلی چیز تلاوت قرآن بتلائی می \_ دوسرے نماز کی درستی اور یا بندی جو تمام فرائض اور جسمانی عبادتوں کی جڑ ہے اور دین کاستون ہے۔ تیسرے ظاہر اور پوشیده طور برخیرات کرناجس میں تمام مالی عبادتیں آسٹئیں۔ سوجولوگ مدتین کام کرتے ہیں وہ امیدر کھتے ہیں کہان کی تجارت میں آخرت میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔اللد تعالیٰ ہمیں ہمی آخرت كى كامياب تجارت نصيب فرمائيس - أين-

#### وعاليجير

الله تبارک و تعالی ای اس کتاب قرآن کریم کی شب وروز تلاوت کی تو فیق ہم کوعطافر ما کیں۔ اور اس کے احکام و ہدایات پڑسل پیرا ہونے کاعز م نصیب فرما کیں۔ یا اللہ قیامت میں اس کتاب کو ہمارے لئے سفارشی بنا بے اور اس کے مطالبات اور جمت قائم کرنے ہے ہم کو اور ساری امت مسلمہ کو بچائے۔ یا اللہ اس ملک اور قوم کو قرآن پاک کے حقوق کی اوائی کی تو فیق عطافر ما اور اس کی حق تلفی ہے ہم سب کو بچٹا نصیب فرما۔ یا اللہ آپ نے اپ فضل وکرم ہے ہم کو جن عیادات بدنیدو مالیہ کی توفیق عطافر مائی ہے ان اعمال کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیج کے۔ ہماری کو تا ہیوں سے ورگز رفرمائے۔ بیشک آپ
بڑے بین فی قالے اور بڑے قدروان ہیں۔ آسن۔ وَ الْحِدُر دَعُونَا اَنِ الْحَدُنُ لِلْالِورَتِ الْعَلَمَةِ مِنْ

#### النك مِنَ الْكِنْبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَرِّرٌ قَالِمًا بِينَ يَكُنِهُ إِنَّ اللَّهُ بِعِ ب جوہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بیجی ہے بید بالکل ٹھیک ہے جو کہاہے سے مہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے،اللہ تعالیٰ اسے بندور ر کھنے والاخوب و مجھنے والا ہے۔ پھر یہ کماب ہم نے اُن لوگول کے ہاتھوں میں پہنچائی جن کوہم نے لیے ہندوں میں سے پسندفر مایا، پھر بعضاتو اُن میں آئی جانوں پر ا ومِنْهُمُ مُقْتُصِلٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوالْفَضْلُ الْإِ بخوالے ہیں،اوربعضے اُن میں متوسط در ہے کے ہیں،اور بعضے اُن میں خدا کی تو قبق ہے نیکیوں میں ترقی کئے چلے جاتے ہیں، یہ برافضل جَنْتُ عَنْ إِينَ خُلُونِهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ اسَاوِرَمِنْ ذَهَبٍ قَالُولُوا وَلِيَاسُهُمْ فِيهُ وہ با عات میں ہمیشہ رہنے کے جن میں میلوگ داخل ہوں گےان کوسونے کے کنٹن اورموتی پہنا ہے جادیں گے،اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی . حَرِيْرُ ۗ وَقَالُوا الْحَيْثُ لِلَّهِ الَّذِي آدُهُ عَنَّا الْحَزِنَّ إِنَّ رَبِّنَا لَعَفُورٌ شَكُورُ إِلَّذِي آحَكُ ورکہیں کے اللہ کاشکر ہے جس نے ہم ہے (ربح و)غم دُورکیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشے والا بڑا قدر دان ہے۔جس نے ہم کواپے تعثل ہے كَارُالْمُقَامَةُ مِنْ فَضَلِمْ لَا يَسْتَنَافِيهَا نَصُبُ وَلايسَتَنَافِيهَا لُغُوبُ ﴿ ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا آتا را ، جہاں ہم کونہ کوئی کلفت مہنیج کی اور نہ ہم کوکو کی مستکی مہنیجے گی ۔ الَّذِي اوروه جو الْوَجَنِيمَا م في وَيَ يَعِيم إلا النِّكَ تمهارى طرف مِنَ النَّكَتْب كتاب هُو وو الْعَقُ حق مُصَدِّقًا تقديق كرت والى إلى اس كى جو ا إِنَّ اللَّهُ مِينِكُ الله المعينا فيها أحِهِ السِّي بندول سے المنيكي البته باخبر البيرين و يكھنے واللا تُنكر مجمل الوركنا أنم نے وارث منايا الَّ نِيْنَ وه جنهين الصَّطَفَيُنا مم في جنا مِنْ سه ركو عِبَادِنا اسية بند الله فيمثُهُمْ بن ان سيكوني فكالمِن ظلم كرت والا ١٤ ين جان م و اور وفي ان ع (كونى) مُقْتَصِدً مياندو ووفي أوران ع (كونى) سايق سبقت يجان والا بالعنيزات نيكول من ا ذالك بيرا فو وه (يم) الفَصْلُ البُيْرُ فَعَلَى بدا حَمَتُ عَدْنِ باغات مِنْكُلِي كَ إِبَدْ خُلُونِي ووان مِن واخل مون ك فِيْهَا أَسِ مِنَ حَرِيزٌ رَسِمُ ۚ وَقَالُوا اور وه كُهِينَ مِي الْحَدِّنُ مُمَامِ تَعْرِيفِينَ لِيلْتِهِ الشّكِلِيّةُ اللّذِينَ وه جس نّے اُذَهُبَ وُوركرو يا عَنَا ہم ہے الْعُزْنُ عَم نَ بِينَ الرَبِّنَا جارارب الْعُفُورُ البعة بَخْتُهُ والله شَكُورُ قدروان بالَّذِي ووجس الحدُنَّا جمين اتارا الدّارُ الْمُقَامَةِ بميشه ربِّ كالكم المِنْ سے يله النائفل الايستنا اورندمس جهوع كل فيها اس من الحكث كول تكيف ولايستنا اورندمس جهوع كل فيها اس من الغوث تعكاوت تفسیر وتشریج: گذشته آیات میں بتلایا گیا تھا کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب وقر آن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اوراس پڑمل کرتے ہیں اور منجملہ اعمال کے بدنی عبادات میں سے نماز جوسب کااصل الاصول ہے اس کو یا بندی سے اوا کرتے ہیں اور مالی عبادات بھی اوا ۔تے ہیں تو بیلوگ ایک ایسا سودایا تجارت کررہے ہیں کہ جس میں بھی نقصان نہ ہوگا۔ تو دہاں چونکہ تلاوت قرآن کا ذکرآ گیا تھا

اس کئے اب ان آیات میں پہلے قرآ ن کریم کی حقانیت اور فضیلت بیان فرمائی می مراس کتاب کی دارث - حامل ادرامین امت مسلمه کی بزرگی اور مقبولیت کا ذکر فرمایا حمیا پھرامت مسلمه کے افراد کی تین قسموں کا بیان فر ماکران کو جواجر کبیر اور فضل عظیم ملنے والا ہے لیعنی جنت کے باغات رہنے کو۔ اور عمدہ پوشاک يهنخ كواس كاذكر فرمايا كيا- چنانچدان آيات ميس آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب كركے بتلايا جاتا ہے كدا ہے نبي صلى الله عليه وسلم ہم نے وحی کے ذریعہ جو کتاب آپ کے باس بھیجی ہے وہ سراسرراست درست اورحق ہے۔ اورجس طرح آگلی کتابیں اس کی خبروی رہیں رہی ان الکی کی کتابوں کی سچائی ٹابت کررہی ہے۔اللہ تعالیٰ اینے بندوں کے احوال کوخوب جانتا ہے اور ان ك صلحتي اس كي نكاه ميس بير -جن حالات مي جو چيز قرين مصلحت ہوتی ہے اس کا تھم فرما تا ہے۔اب اس قرآن علیم میں ہر وقت کے لئے جو چیز اس وقت کی مصلحت کے لحاظ سے مناسب ہے ملے گی۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ پیغمبرصلی الله علیہ وسلم کے بعداس کتاب کا وارث است محد میکو بنایا اوراس است کا الله تعالی نے اپنے تمام بندوں میں سے انتخاب کرکے اس كتاب كا وارث قرار ديا جومجموعي حيثيت سي تمام امتول سي بہتراور برتر ہے۔اس امت مسلمہ کالقب "خیرامت" ہے اوران کا کام بی بیہے کہ بیخوداس کے عامل ہوں اور نیز ساری ونیا میں اس کا پیغام پھیلادیں۔اس است کا قیام ہی دنیا میں قرآن كاحكام كى تولا اور فعلا تبليغ كے لئے ہے۔ آ مے بتلایا جاتا ہے كد كويدامت مجموعي حيثيت سے تمام امتول سے بہتر اور انفلل ہے مگراس امت کے سب افراد یکسان اور ایک ہی طرح کے نہیں ہیں بلکہ ان کی تین تشمیں ہیں۔

ایک خاالی آنفیده و مرے مقتصل تیسرے سابق پالخیرات اب ان میں ول طبات کی شریح ال طرح ہے کہ بہلاطبقہ خاالی آنفیدہ فرمایا یعنی اپنے نفس برظام کرنے والے کہ جو ہاوجودایمان کے گناہوں میں بتلا ہوجائے ہیں یعنی ہیں قومسلمان محرشمناہ کر کے اپنی جانوں پر

ظلم کردہے ہیں۔ یعنی میدہ اوک ہیں جوقر آن کو ہے دل سے اللہ کا
کتاب اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کو ایما نداری کے ساتھ اللہ کا رسول تو
مانے ہیں محرم لما کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اتباع اور پیروی ہیں
کوتائی کرتے ہیں ایما ندار ہیں محرگناہ گار ہیں۔ ای لئے ان کو
خاکر نے آنے ہے ہونے کے باد جودوار ثین کتاب میں واضل فرمایا گیا۔
دوسری قسم امت مسلمہ کی مقتصد فرمائی لیعنی جو درمیائی درجہ
میں ہیں۔ نہ گنا ہوں میں منہمک نہ ہوے ورجہ کے بررگ اور
ولی۔ یعنی میہ وہ لوگ ہیں جو اس وراشت کا حق کم وہیش ادا تو

تيسري شم سُأبِقُ بِالْعُيْرِاتِ فرماني لَعِني نيكيون مين سبقت كرنے والے۔ بيدوار ثين كتاب ميں صف اول كے لوگ ہيں اور وہ کامل بندے ہیں جواللہ کے فضل وتو فیق ہے آ سے براہ براہ کر نیکیاں سمینتے ہیں اور فرائض وواجبات کےعلاوہ ستخبات کوجھی نہیں چھوڑتے اور گناہ کے خوف سے مکروہ تنزیبی بلکہ بعض مباحات تک سے برہیز کرتے ہیں۔اعلیٰ درجہ کی بزرگی ادرفضیلت توان کو حاصل ہے۔ بیاتباع کتاب وسنت میں بھی چیش چیش ہیں۔خداکا پیغام اس کے بندول تک پہنچانے میں بھی پیش بیش ۔ دین حق کی خاطر قربانیاں کرنے میں بھی پیش پیش۔ اور بھلائی و نیکی کے ہر کام میں پیش پیش۔ اور چونکہ ان کی تعداد امت میں دونوں مروہوں سے كم باس لئے ان كا آخر ميں ذكر كيا كيا اگرچه ورافت کاحق ادا کرنے کے معاملہ میں ان کو اولیت کا شرف حاصل ہے۔ تو امت میں اعلیٰ درجہ کی افضلیت تو انہی سَالِقٌ يُالْخَيُرُاتِ كُوحاصل مع يع يخ موت بندون اوروارث كتاب الله مين ايك حيثيت سے سب كوشار كيا ميا۔ يعنى خَالِه لِنَفْيه الله كوبهي اورمقتصد كوبهي كيونكه ورجه بدرجه منتي سب ہیں۔ گناہ گار بھی اگرمون ہےتو بہر حال کسی نہ کسی ونت ضرور جنت میں داخل ہوجائے گا۔اہل سنت کا اتفاق ہے کہ یہ تینول

طبقات اہل جنت ہی کے ہیں اور امت کے بیتینوں گروہ بالآخر جنت میں داخل ہوں سے خواہ محاسبہ کے بغیریا محاسبہ کے بعد اور خواہ مواخذہ ہے محفوظ رہ کریا کوئی سزایانے کے بعد۔اس کی تائید خود قرآن یاک سے ہوتی ہے کیونکہ اگلی آیات میں دار ثین كتاب كے بالقابل دوسرے كروہ كے متعلق ارشاد ہوتا ہے كە" جن لوگول نے کفر کیا ہے ان کے لئے جہنم کی آگ ہے 'اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اس تماب کو مان لیا ان کے لئے بالآخر جنت ہے اور جنہوں نے اس پر ایمان لانے سے انکار کیا ان کے لئے جہنم ہے۔اس آیت کی تفسیر خود حدیث میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے قال کی گئی ہے۔ امام احد وغیرہ نے حصرت ابودر داءرضی الله تعالی عنه سے روایت کی ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم ارشادفر ماتے ہیں کہ جولوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے ہیں وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں مے اور جومقنصد معنی انتج کے لوگ ہیں ان سے محاسبہ ہوگا مگر بلکا محاسبہ رہے وہ لوگ جنہوں نے اپننس برظلم کیا ہے تو وہ محشر کے پورے طویل عرصہ میں روک کرر کھے جا تیں گے۔ پھر آئیں اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا اور یمی لوگ ہیں جو کہیں سے اُلحمد پلے الدی اُدی اُدھب عَنَّا الْعَزْنُ شَكر باس خداكا جس في مم علم ووركرويا-اس حدیث میں حضورصلی الله علیه وسلم نے نتیوں طبقوں کا حال الگ الگ بنادیا۔آ گے آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایس کامل کتاب کا امت کو پہنچا دینا پیخدا کا برافضل ہے کیونکہاس برایمان اور عمل کی بدولت انہیں قیامت کے دن جیشی اور دائی اور ابدی نعتوں والی جنتوں میں پہنچایا جائے گا جہاں انہیں سونے اور موتیوں کے مثل بادشاہوں کے تنگن میہنائے جا کیں سے۔ حدیث میں ہے کہ مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک کہاس کے دضو کا یانی پہنچتا ہے۔اس کا لباس خالص رہیمی ہوگا جس سے وہ دنیا میں منع كرديئے كئے منتے - حديث من ہے كہ جوفس يهاں ونيا ميں حرير اورريشم يهني كاوه اے آخرت ميں نہيں بہنايا جائے كا۔ اور ايك

حدیث میں ہے کہ میرائیم کا فرول کے لئے ونیا میں ہے اورتم مومنوں کے لئے آخرت میں اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی الله عليه وسلم في جنت ك زيورول كا ذكركرت موع فرماياك انہیں سونے جاندی کے زیور بہنائے جائیں سے جو موتول سے جڑاؤ کئے ہوئے ہول کے اور ان کے سرول برموتیوں اور یا توت کے تاج ہوں گے۔ بالکل شاہانہ ہوں سے۔نوجوان ہوں مے۔ سرمی آ مکھوں والے۔ اخیر میں ہلایا جاتا ہے کہ بیہ اہل جنت جناب باری تعالیٰ عز وجل کاشکراداکرتے ہوئے کہیں مے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس نے ہم سے خوف ورزائل كرديا اور دنيا وآخرت كى يريشانيول اور پشيمانيول ي ميس نجات دے دی۔ ہمارے تصور اس نے معاف قرمادیے اور ایمان وعمل کی جوتھوڑی سی پونجی ہم لائے تھے اس کی ایسی قدر فرمائی کدایی جنت اس کے بدلہ میں عطافر مادی۔ دنیا کی حیات ایک منزل تھی جس ہے ہم گزرا ئے۔عالم برزخ اورمیدان حشر بھی ایک مرحلہ تھا جس ہے ہم گزرا ئے۔اب ہم اس کے فضل ے اس جگہ بینے مے بیں جہاں سے نکل کر پھر کہیں جا تانہیں۔ اب ہماری تمام محنتوں اور مشقتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے اب بہاں جنت میں نہ میں کسی طرح کی مشقت و محنت ہے نہ تکان و كلفت \_روح الك خوش جسم الك راضي \_

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اس امت کی فضیلت کیاب اللہ کی ورافت سے ہے اور اس بنا پر اس امت کو دوسری جگہ اس خیرامت و دوسری جگہ اس کو بیہ کتاب کہنچا دینا اللہ نے اس کو اپنا بڑافضل فر مایا ہے۔ اب اسلام کو بیہ کتاب کہنچا دینا اللہ نے اس کو اپنا بڑافضل فر مایا ہے۔ اب امت کو بھی اپنی اس شرافت و کرامت اور عزت کو قائم رکھنے کے لئے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنالازمی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو دین کی سمجھا ورفیم عطا فر ما کیں اور قتی قر آن کریم کے ساتھ سچا تعلق نصیب فر ما کیں اور اس کے حقوق قر آن کریم کے ساتھ سچا تعلق نصیب فر ما کیں اور اس کے حقوق کی خاطر خواوا دائیگی کی تو فیق عطا فر ما کیں۔ آ مین۔ آ مین۔ والحد کو داؤن آن الحد کی خاطر خواوا دائیگی کی تو فیق عطا فر ما کیں۔ آ مین۔ آ مین۔ والحد کو داؤن آن الحد کی خاطر خواوا دائیگی کی تو فیق عطا فر ما کیں۔ آ مین۔ والحد کو داؤن آن الحد کی خاطر خواوا دائیگی کی تو فیق عطا فر ما کیں۔ آ مین۔

#### والذين كفروا لهم نارجه تركز يقضى عليه فيدوتوا ولا يخفف عنه ومن اور جولوگ کا فر ہیں ان کیلئے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو اُن کی قضا آ دے کی کہ مر ہی جاویں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی اُن ہے مِلکا کیا جادےگا، ہم ہر کا فرکوالی ہی سزادیتے ہیں۔اوروہ لوگ اس (دوزخ) میں چلائیں گے کہاہے ہمارے پروروگار ہم کو (یہاں ہے ) نکال کیجے ہم اچھے (اجتمے) کام کریں گے غَيْرَالَانِيَ كُنَّا نَعْمَلُ أُولَمْ نِعَتِّرُكُمْ تِمَابِتُنَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ التَّنِ يُرَوُ فَكُوقُوا فلاف أن كامول كے جوكيا كرتے تھے كيا ہم نے تم كواتئ عمر ندى تھى كہ جس كو تجھ ناہوتا وہ تجھ سكتا، اور تمہارے ياس ڈرانے والا بھى پہنچا تھا سو (اِس ندانے كا) اللظلمين مِنْ تَصِيرُهُ إِنَّ اللَّهُ عَلِمُ غَبِبُ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضُ إِنَّا عَلِيمٌ بُنَا مزہ چکھو کہا ہیںے ظالموں کا کوئی مدد گارنبین۔ بیشک اللہ (ہی) جانبے والا ہے آسان اورزمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بےشک وہی جانبے والا ہے ول کی بالوں کا۔ هُوالَّذِي جَعَلَكُ مُ خَلِّيفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَفَعَلَبْ وَكُفُرُهُ \* وَلَا يَزِيدُ وہی ایبا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا دبال ای پر پڑے گا، اور کا فرول کیلئے ان کا کفر كُفُرُهُمْ عِنْكُ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلا يَزِيْنُ الْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا الْ ان کے بروروگار کے نزویک ہارامنی ہی بردھنے کا باعث ہوتا ہے،اور کا فرول کیلئے ان کا گفرخسارہ ہی بڑنے کا باعث ہوتا ہے۔ وَ اور الَّذِينَ وه جن لوكول في كُفُرُوا كَفَر كيا انهول في الصَّف ان كيليَّ الْأَرْجَهَ تُورُ جَنِّم كَ آكُ الأَيْقُضَى مَا تَصَالَ عَلَيْهِمُ اللهِ فَيُهُونُوا كه وه مرجاتين وكَايُحْفَقُ اور نه بِكاكيا جائكا عَنْهُ في ان سے مِنْ سے مَكَ ايك اس كاعذاب كُالك اى طرح ی بم سرادیے ہیں کُلُ کُفُور برناشرے وَفَمْ اوروه ایصطرخون جانا میں کے افیقاً دوزخ میں ارکبا اے مارے بروردگار اکٹورجنا ہمیں لکال لے نَعُمُكُ مِ مُل كُرِينًا صَالِمًا مَيْدًا بَهُمُ الأَنْ يُ اس كَ جِوا النَّا نَعُمُكُ مِ كُرِيَّةٍ هَا لَوْنُعُ وَكُونُو مِ خَصْبِينِ عَرِيْهُ وَكُاتُمَا مَا يَتُكَا كُنُّ كُو كُلِّيتِ عَلَيْهِ إِن مِن مَنْ جورجس لَنَاكُرُ تُقيحت بكِرْتا وَجَابُكُمْ أُورَ ياتهارے باس النَّانِ يُو وَرانے والا فَكُوفُو الوَ عَكُومُ مَ فَدُ أَيْنَ مِنْ اللَّهِ إِنَّ مَا لَمُولَ مِنْ تَفِيدُ وَلَى مِدَارًا إِنَّ اللَّهُ بِحَدَ اللَّهُ عَلِيمُ عِلْمُ عِلْمُ التَاكَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَ إِنَّا وَيَكُ وَهُ عَلِيْمً بِاخْرِ إِنَّ التَّمُلُ وْلِهِ سِيوْل (ولول) كي بعيدول على هُو وَمِي الذِّن فِس في جَعَلَكُو منهي منايا خَلْيَفَ عِالْقِين فِي الْأَرْضِ زِمِن مِن إِنْ فَكُنْ كَفَرٌ سوجس نَ تَعْرِكِما فَعَلَهْ و تواى بِ كَفُرُهُ اس كالغر إ وادر كايزين تيس بزمانا الكيفيين كافر كُفُرُهُ في الكاكف عِنْدُ زويك ارتيهية الكارب إلا سواع مَقْتًا ناراض (خضب) وكايرايدُ اورتيس برماتا الكُفِرين كافر كُفْرهم الكافر إلا سواع خسارًا خاره تغییر وتشریخ: ـگذشته آیات میں اہل اسلام کہ جو کما ب اللہ برایمان رکھتے ہیں ان کا انجام بیان فرمایا حمیا تھا کہ وہ اس قرآن پر ا یمان وعمل کی بدولت جنت کے دائمی باغات میں رہیں گئے جہاں ان کوشا ہائدلیاس پہنچایا جائے گااور دہاں نسی طرح کی کوئی کلفت اور آ زارنہ ہوگی۔اوروہ وہاں کی راحت وآ رام دیکھے کراللہ تعالیٰ کاشکرا دا کریں گے کہ ساری مصیبتوں اورمشقتوں ہے پیچھاچھوٹا اوراب

آ رام کی دائمی زندگی نصیب ہوئی۔

اب آ سے اہل اسلام کے مقابل لیعنی کفارجن کا قرآن برنہ ایمان ہوتا ہے نمل ان کا حال بیان کیا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کا انکار کر دیا۔اللہ کی حمتاب اور الله کے رسول کا انکار کردیا ان کے لئے آخرت میں جہنم کی آگ تیار ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ جلتے اور جھلتے رہیں کے۔ انہیں وہاں موت بھی نہ آئے گی کہ مرکز ہی عذاب سے نجات یا ئیں اور نہان کے عذاب میں کچھ تخفیف ہی ہوگی ۔ایک مسیح حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے که 'جو ابدی جہنمی ہیں انہیں وہاں ندموت آئے گی اور نداچھائی کی زندگی ملے گی "جہنمی کہیں گے کہا ہے داروغہ جہنم تم ہی اللد تعالی سے دعا کروکہ اللہ ہمیں موت دے دے لیکن جواب ملے گا کہتم تو يہيں ير اےر ہو كے پس وہ تو موت كوائے لئے راحت مجھيں کے لیکن موت آئے گی ہی نہیں ندمریں کے ندعذابول میں کی ویکھیں گے۔آ گے ہتلایا جاتا ہے کہ بیرکفار ومنکرین جہنم میں چیخ یکار کریں کے اور قریاد کریں گے کہاہے ہمارے زب ہمیں اس جہتم سے نکال کر پھر دنیا میں بھیج دیجئے اب کے ہم وہاں جا کر خوب نیک کام کریں گے اور جو کام ہم پہلے کرتے رہتے تھاس کے پاس بھی نہ پھٹکیں گے۔اب بالک آپ کی مرضی پرچلیں گے اور جو پھھ آپ کے رسول نے بتایا ہے وہی کریں گے۔ گناہوں سے دور بھالیں سے اور شکیاں سمیٹی سے۔اس فریاد اور چیخ و پکار کا جواب انہیں دیا جائے گا کہ اللہ نے تو حمہیں دنیا میں خاصی لمبی عمر دی تھی جوسوچنے سمجھنے کے لئے کافی تھی۔ اگر عاہتے تو سوچ سمجھ كرحق كواختيار كريتے اور الله اوراس كے رسول اور اس کی کتاب کے تابعدار بن جاتے۔ پھر یمی نہیں ملکہ تمہارے پاس الله كى طرف سے ڈرائے والے بھى كيني تھے جو

التھے برے انجام سے آگاہ کرتے رہے اور خواب غفلت سے بیدار کرتے رہے۔اس وقت تہاری عقل پر کیا پھر بڑ گئے تھے جوتم نے ندعقل سے کام لیا اور ندڈ رسنانے والے خواہ وہ نبی ہویا اس کا قائم مقام نبی کی راہ پر بلانے والا ہواس کی بات س کرنہ وی - ندسی کی نفیحت پر کان دهرا - ندسی بات سے عبرت پکڑی اباب خے کئے کا پھل بھکتواورسرکشی کامزہ چکھوتم جیسے ظالموں کا اب کوئی مددگار نہیں اور اب کوئی مدد کی تو قع مت رکھو۔اس طرح ایمان واسلام اور کفروا نکار دونول کا انجام بتلا کرآ گے تمجھایا جا تا ہے کہ اس بات کو مجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمین کے سارے بھیداوراسرارے واقف ہے۔آ سان اورز مین کی ہر چیز كاات علم ہے۔اسے اپنے بندوں كے سب كھلے جھيے احوال و افعال اور دلول کے اندر جواعتقا دات اور نیتیں پوشیدہ ہیں ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ اس کے اعمال و افعال اوراعتقا دات اورنیتوں کے مطابق سلوک کرے گا۔سنو! تم سے پہلے یہاں دنیا میں اور لوگ بستے تھے اب وہ یہاں موجود نہیں ہیں اینے اپنے اعمال وعقائد کا تھرسر پر اٹھائے اس ونیا سے چلے گئے۔اب ان کی جگہ دنیا میں تم موجود ہوآ کھ کھول کر ہوشیاری کے ساتھ زندگی بسر کرو۔اگرتم نے کفروناشکری اوراللہ ک آیات کا انکار کیا تواس سے اللہ کا میجھ نقصان ہیں اس کا وبال تمہارے ہی دم پر بڑے گا اور تمہاری ہی جان پر بن آئے گا۔ کفر کا انجام بجزاس کے اور پھی ہیں کہ اللہ کی طرف سے برابر ناراضی اور بیزاری برهتی جائے اور کافر کے نقصان اور خسران میں روز بروزاضا فہ ہوتارہے۔

یہاں ان آیات میں اُولُونْعَیْرَکُورِیَایُتُنَکُرُونِیْ مَنْ تَذَکَرُونِیْ مَنْ تَذَکّرُونِیْ مَنْ تَذَکّرُونِی کو مجھٹا وجا آئے کھولا اور تمہارے یاس نذیریعن ڈرانے والا بھی پہنچا

تھا) بےخطاب اگر چد کفار کو ہے مگر مقصود سب کوسنا تا ہے اس لئے کہ اصل علت غفلت ہے جس میں دوسرے بھی شریک ہیں اگر چەمراتب غفلت میں فرق ہے تا كەسب س ليس اورمتنبه ہوجائیں۔ ویکھئے عدالت میں جب مجرم کوسرا وی جاتی ہے تو اس كا اعلان كيا جاتا ہے جس سے غرض بيہ ہوئی ہے كہ جولوگ مجرم نبیس وه بھی سن کیس اور متنبه ہوجا نیس اور عفلت میں نہ رہیں۔غرض بیکاس جملہ ہے مقصود سے کہ عمرے ہر حصہ کوعمر کا اخیر حصہ مجھو اورغفلت ہے۔ نمبہ کا بیہ بہترین طریقہ ہے۔ یهاں اس جملہ میں اجمالاً اس طریق کی طرف اشارہ فرمایا کہ غفلت سے منبہ کاطریقہ سیروج بچار ہے کہ عمر کے ہر حصہ کوعمر کا اخير حصه مجھاور حديث ميں اس كاصراحة حكم ديا حميا چنانجه ايك حدیث میں حضورصلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تماز کے کے کھڑے ہوتو ایس طرح نماز پڑھوجیسے دنیا کورخصت کررہے ہولیعنی میں مجھوکہ میری عمر کا اخیر وقت ہے اور پدمیری کویا آخری نماز ہے۔تواس مدیث شریف میں اگر چہنماز کا ذکر ہے مگریہ علت غفلت برعمل میں یائی جاتی ہے اس لئے نماز کے علاوہ روز ۵ - ج - ز کو ة صدقه خیرات وغیره سب میں یہی مضمون پیش نظرر ہنا چاہے کہ بدمیرا زندگی کا آخری عمل ہے۔اس تنبداور استحضار کا فائدہ بد ہوگا کہ طول امل یعنی لمبی چوڑی آئندہ کی اميدين باندهنا اس محفوظ موجائے كا ياكم ازكم كى بى آ جائے گی۔ای کوایک صدیث میں اس طرح ارشادفر مایا گیا کہ جب توضیح کرے تواہیے نفس سے شام کے منصوبوں کی باتیں نہ کرنااور جب توشام کرے توضیح کے منصوبوں کی ہاتیں نہ کرنا۔ خلاصه به کدانسان موت کو یاد رکھے جو دنیوی زندگی کا خاتمه كردي ہے۔ اوراس خطاب ميں جاء كھ التّن بڑو ميں كرتمهارے یاس ڈرانے والابھی پہنچا تھا اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کوحق

و باطل کو جانے اور اپنے خالق و مالک کو پیجانے کے لئے حق تعالی نے نہ صرف عقل وتمیز عمر بلوغ سے وقت سے عطاکی بلکہ اس عقل کی امداد کے لئے دنیا میں نذ بریھی بھیجے۔ نذیر کے معنی اردومیں ڈرانے والے کے کئے جاتے ہیں۔ درحقیقت نذیروہ ہے کہ جوابی رحمت وشفقت کے سبب لوگوں کوالی چیزوں ہے بحنے کی ہدایت کرے جواس کو ہلاکت یامصرت میں ڈالنے والی ہیں۔ تو معروف معنی کے اعتبار سے نذیر سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں اور ان کے نائبین۔ اور حضرت ابن عیاس رضی اللہ تعالی عنداوربعض دوسرے اکابرسلف نے بہال نذیرے مراد برصاب كسفيد بال لئے إلى اور مطلب بيرے كدجب برحايا آ جائے اورسفید بال ظاہر ہوجا کیں تو وہ انسان کواس کی ہدایت كرتے بيل كداب رخصت كا وقت قريب آن بہنجا ہے اگراب بھی غفلت ندگی اور آ نکھ نہ کھلی کہ آخرت کا سامان کرے تو ہو معایا آ جانے کے بعد کس چیز کا انظاررہ کیا۔اللدی جست توبلوغ سے بھی بوری موجاتی ہے کیونکہ تصبحت کے لئے بلوغ کا زمانہ بھی کافی ہے۔ جوانی میں جب آ دمی معاش کو مجھ سکتا ہے تو معاد کو كيون نبيل مجھ سكتا ليكن أكر برُھانے كو بينج جائے تو تھيحت اور سوچ بیار کی مدت انتها کو بینج من اور جحت بالکل پوری موکئ \_ ياالله مم وعقل وتميزاور عمركى مهلت عطافر ماكرة ب في سفي الكتاب جست بوری فرمادی - بااللداب آخرت کی طرف سے غفلت کوہم سے دور فرماد یکے اور حق کو جائے اور پہچائے اور آپ کی رضا جوئی کوا پی زندگی کامقصد بنانے کی توفیق مرحمت فرماد بیجئے۔آمین۔ اصل اور مرکزی مضمون سورة کا شروع بی ہے اثبات توحيداور روشرك كالحل ربائه ورميان میں صنمناد بگرمضامین متعلقہ بھی آ کئے تھے۔ وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْعُمُلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# قُلْ ارْءَيْتُمْ شُرِيّاءَكُمُ الَّذِينَ تَنْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ارْوَنِي مَادَا خَلَقُوْا مِنَ الْأَرْضِ یے کمپئے کہتم اینے قرار دادشر یکوں کا حال تو بتاؤ جن کوتم خدا کے ہوا پُو جا کرتے ہو، یعنی مجھ کو بیہ بتلاؤ کہانہوں نے زمین کا کونسا جڑو بنایا ہے مُ لَهُ مُ شِرْكٌ فِي السَّهُ وَتِيَّا أَمُ النَّهُ أَكُمُ كُتُبًّا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ مُلْ إِنْ يَعِدُ الظَّلِيهُونَ اِ اُن کا آسانوں میں سکھ شائھا ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہوں، بلکہ میہ ظالم

# بَغْضُهُمْ بِعُضًا الْأَغُرُ وْرَّا @إِنَّ اللَّهُ يُنْسِكُ التَّمَا وَتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُوْلِا ذَوْلِينَ زَالْتَا

۔ دوسرے سے نری دھوکہ کی باتوں کا دعدہ کرتے آ ہے ہیں بینینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمین کوتھا ہے ہوئے ہے کہ وہ موجود و حالت کو نہ چھوڑ دیں ،

## إِنْ أَمْسَكُهُمْ أَمِنْ أَحَدٍ صِّنْ بَعْدِهِ ﴿ إِنَّهُ كَأَنْ حَلِيمًا غَفُورًا ۞

ا درا گر ده موجوده حالت کوجپیوژ بھی دیں تو پھرخدا کے سوااور کوئی اُن کوتھام بھی نہیں سکتا ، و چلیم غفور ہے۔

قُلْ فرمادين الدَّايِّتُيْ كياتم نے ويكھا يَشْرَكُاء كُورا بي شريك الكَذِيْنَ وه جنهيں تَنْعُونَ تم يكارتے ہو مِن دُونِ اللهِ الله كسوا أَرُونِيْ تَم مِصِهِ وَهَا وَ صَافَا كِيا خَلَقُوا انهول في بيداكيا مِنَ ع الْكَرْضِ زمين أَمْرِيا لَهُمْ ان كيل مَوْلَا ساجِها في التسكون آسانول من انتينائم م نے دي آئيں كِتبًا كوئي كتاب فَهُوْ بس كر)وہ على بيتنت ديل (سند) پر يسنهُ اس ہے۔كى بال بكد إن تهيں يَعِدُ وعد عرت الظَّلِينُونَ ظالم بَعْضُهُمْ ان مح بعض (ايك) بعَضًّا بعض (ووسرے) سے إلاَ سوائ عُودُرًا وحوكم إنَّ بينك الله الله يكُ تَمَام ركها ہے النَّهُ لُوتِ آسان وَالْأَرْضَ اور زمِن أَنْ كُم اللَّهُ وَلَا يَكُ اور أَكُروه وَاللَّهُ عُل جائيں لكَ نه 

تفسیر وتشریج: گذشته آیات میں کفار کے متعلق بیان تھااور 📗 لو۔اورا گرعقلی نہیں تو کوئی معتبر کتابی بیٹی تعلق دلیل ہی چیش کرو جس کی سند پرمشر کانہ وعوے کرتے ہو۔ لیکن تم پیجھی نہیں كريجة حقيقت بيه يحكم صرف ايني نفساني خوامثول اورايني رائے کے بیچھے لگ گئے ہو۔ دلیل عقلی یانفتی ہے پھی نہیں۔ بات صرف اتن ہے کہ ان میں سے برے چھوٹوں کواور اسکے پچھلوں کوشیطان کے اغواہے بیوعدہ بتاتے چلے آئے کہ بیربت وغیرہ اللہ کے ہاں جارے شفیع بنیں سے اور اس کا قرب عطا کریں مے - حالانکہ بیخالص دھوکہ اور قریب ہے۔ بیتو کیا شفیع بنتے۔ برے ہے برد امقرب بھی کفار کی سفارش میں زبان نہیں ہلاسکتا۔ اینے ان جھوٹے معبودوں کی کمزوری اینے سامنے رکھ کر خدا

بتلایا گیا تھا کہان کے کفر پرمصرر ہے ہے سے سی دوسرے کا پچھ بیں مجرتا بلکہ جو خص کفر کرے گااس کا وبال اس پریزے گااوراس کو آخرت میں جہنم کی سزائم ملتی ہوگی۔اس سلسلہ میں آ کے ان آيات مين الله تعالى اين رسول عليه الصلوة والتسليم كوخطاب كرك فرمات بي كدآب ان مشركول عي فرمات كدفداك سوااورجن جن کوتم یکارا کرتے ہوتو مجھے ذرا دکھلاؤ کہانہوں نے كس چيزكو پيداكيا ہے؟ زمين كاكونسا حصدانہوں نے بنايا ہے؟ يا آ سانوں کے بنانے اور تھامنے میں ان کی کس قدر شرکت ہے؟ اگر چھنیں تو آخر خداکس طرح بن بیٹے؟ کچھتوعقل سے کام

تعالیٰ کی جوسیا معبود ہے قدرت وطاقت دیکھوکہ آسان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ ہرا یک اپنی اپنی جگہ رکا ہوا اور تھا ہوا ہے۔ ادھرادھر جنبش بھی تو نہیں کھا سکتا اور کوئی اپنے مقام و نظام سے ادھرادھر سرک نہیں سکتا اور اگر بالفرض بیہ چیزیں اپنی جگہ سے ادھرادھر سرک نہیں سکتا اور اگر بالفرض بیہ چیزیں اپنی جگہ سے مُل جا تیں تو پھر بجر خدا کے کس کی طاقت ہے کہ ان کو قابو میں رکھ سکے چنا نچہ جب قیامت میں بیہ سارا نظام اللہ تعالیٰ در ہم فرماویں محرتو کوئی طاقت اسے روک نہ سکے گی۔ اس حلیم و بر ہم فرماویں محرتو کوئی طاقت اسے روک نہ سکے گی۔ اس حلیم و دیکھتے ہوئے بھی علم و بر دباری اور بخشش سے کام لے رہا ہے۔ دیکھتے ہوئے بھی علم و بر دباری اور بخشش سے کام لے رہا ہے۔ دیکھتے ہوئے بھی علم و بر دباری اور بخشش سے کام لے رہا ہے۔ دیکھتے ہوئے بھی علم و بر دباری اور بخشش سے کام الے تعنیا تو بیہ دیلے اور مہلت و بے ہوئے ہوئے ہوئے ایکن اس کے دہا سے کہ یہ سارا نظام ایک دم میں جہ وبالا کر دیا جائے کیکن اس کے دیا اور بر دباری ہوجائے۔ اس کی بخشش نہ ہوتو سب دنیا ویران ہوجائے۔

خلاصہ بیکہ شرک پرکوئی دلیل نہیں بلکہ شرک تو فساد عالم اور اس کی تابی و بربادی کا سبب ہے۔ کفروشرک کا مقتضی تو بہی تھا کہ ان پر قبر الٰہی تازل ہوتالیکن تھم الٰہی کی وجہ سے قبر خداوندی کا نزول رکا ہوا ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ کی ذات بڑی بردبار ہے کہ محر مین کے کھڑنے میں جلدی نہیں کرتا۔ اور آ مرزگار ہے کہ کفرومعصیت کو دیکھیا ہے گر عذاب میں جلدی نہیں کرتا۔

نا فرمانوں کو جائے کہ عذاب نہ آئے کواللہ کے حکم اور برویاری كى دليل مجھيں ۔اس محفوظي ياغفلت ياسهودنسيان كى دليل نه مستجھیں۔روایات میں ہے کہ منجانب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو دوشیشے دیئے گئے کہ ان کو ہاتھ میں تھاہے رکھیں اور جبرئیل علیہ السلام كوظم مواكم موى عليه السلام كوسونے نه دوتين راتين تو موى علیدالسلام نے اس طرح گزاردیں بالآخر نیند کا غلبہ موااور شخصے الته سے كركر ثوث چوث محتے۔اللہ تعالی نے فرمایا اے موى! أكر بالفرض مجھ ير نينداوراونگھ آتى ( اورايك آن بھى دنيا جہان ے غفلت ہوتی ) تو شیشہ کی طرح بیآ سان وز مین ٹوٹ چھوٹ جاتے (تغییر عزیزی بحوالہ معارف القرآن حضرت کا ندهلویؓ) يس آسان اورزيين كا قيام اور بقايم عض الله تعالى كاراده اور مشیت سے ہے۔اوروہ اپنی قدرت وحکمت سے ان کورو کے اور تھاہے ہوئے ہے۔ چنانچہ میرآ سان وزمین اپنی جگہ قائم ہیں اور جب قیامت ہوگی تو اپنی جگہ سے بہٹ کر سب ورہم برہم ہوجا کیں گے۔تو بیاللہ تعالیٰ کا انعام واحسان اور جودوکرم ہے کہ جو بیز بین اور زمین والے قائم ہیں جس پراس کی شکر گزاری لازم ہے نہ کہ اس کی تو حید ہی ہے انکار کرکے کفروشرک اور معصیت وعصیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کوتو حید کی حقیقت نصیب فرمائیں اوراس پرشکر گزاری کی تو فیق عطا فرمائیں۔

#### وعا ليجيحة

حق تعالیٰ کا بے انتہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے نصل ہے ہم کونو حید کی دولت عطافر مائی اور کفر وشرک ہے بچا کرامت مسلمہ میں شامل فر مایا۔ یا اللہ ہم کونو حید کی حقیقت نصیب فر ما اوراس پر زندہ رہنا اوراس پر مرنا نصیب فر ما۔
یا اللہ! بیآ پ کا محض کرم ورقم اور حلم و بروباری ہے جونا فر مان سرکش انسانوں کومہلت اور ڈھیل ملی ہوئی ہے اور عذاب خداوندی ان پر آنے ہے۔ رکا ہوا ہے۔ یا اللہ ہم کواپناوہ خوف وخشیت عطافر مادے کہ جوہم کو آپ کا مطبع اور فر ما نبر دار بندہ بنا کرزندہ رکھاور اس حالت میں ہم کواس دنیا سے آخرت کی طرف کوچ کرنا نصیب ہو۔ آمین۔ والبخر کہ خطون کا این الحدث کی لاور کیا الغلب ان میں العالمیان

# اور ان کفار نے بڑی زور دارمتم کھائی تھی کہ اگر ان کے باس کوئی ڈرانے والا آ وے تو وہ ہر ہراُمت سے زیادہ ہدایت قبول کر یاس ایک تقبرآ پنجیتوبس ان کی نفرت ہی کوتر تی ہوئی ۔ونیامس اینے کو بڑا سمجھنے کی جہے سے اوران کی ٹری تدبیروں کوتر تی ہوئی اور ٹری تدبیروں کا وہال ن تدبیر دالوں ہی پر پڑتا ہے سوکیاریا می دستور کے منتظر ہیں جوا محلے ( کافر)لوگوں کے ساتھ ہوتار ہاہے سوآ پ خدا کے دستورکو بھی بدلیا ہوا نہ یا دیں گے ، خدا کے دستور کوبھی نتلق ہوتا ہوا نہ یاویں سے ۔اور کیا بہلوگ زین میں چلے پھر نے ہیں جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو(منکر) لوگ ان ۔۔ ہ ہوگز رہے ہیںان کاانحام کیاہوا حالا تکہ دہ قوت میں اُن ہے بڑھے ہوئے تھےاور خدااییانہیں ہے کہوئی چیزاُس کوئمرادے نہآ سانوں میںاور نہ لِ إِنَّهُ كَأَنَ عَلَيْهًا قُلْ بُوَّا هُولُو بُوَاخِذُ اللَّهُ التَّأْسُ بِمَا كُسَبُوْا مَا تُرَكِ عَلَى ظَهُ ز ہیں ہیں وہ بڑے علم والا بڑی قدرت والا ہے۔اوراگر اللہ تعالٰی لوگوں بران کے اعمال کے سبب (فوراً) دارو کیرفر مانے لگتا تو رُوئے زہن برایک متنفس کونہ چپوژ تاکیکن اللہ تعالی ان کوایک میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے، سوجب ان کی وہ میعادآ پہنچ کی (اس دفت)اللہ تعالی ایخ بندوں کوآپ دیکھ لے گا۔ وَالْقُدُمُو الورانبون في صَمَ كُوالَى إِللَّهِ الله كَا جَهْدَ أَيْمُ أَنِهِ فَر ابْن حَد اللَّهِ عَلى الله الله كَا حَدُو الله الله كَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُواللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال لَيْكُوْنُنَ البندوه ضرور مول ك الهذرى زياده مرايت باغوال الرن إخدى مراكب الأميد امت الكنا كرجب بالتنفية ال ك ياس آيا نَيْنِرُ أَيِكَ مَدْرِ كَازَادُ فَهُ نَدَان (مِن) زياده موا إِنَّا مُرسوات لَفُورُ ايدكنا لِنتِكُبُازُ البيخ كوبرا مججن كسب في الأرفض زمن (ونيا) مِن وَمَكُورُ اور حال النَّدِينُ مُرى وَلَا يَجِينُ اورنبيل المتاألنا برنا النَّارُ عال السَّيْنُ مُرى إلَّا مرن المأخيلة السَّحَ كرنوال بي فَعَلْ توكيا السُنْتُ رستور الأَوَّلِينَ مِبلِهِ الْمُلَنَّ بَعِدُ سوتم برَّزُ نه ياوَ كَ إسكنت الناب الله الله الله الم ينظر ون ووانظار كررى بي الآسمر مرف السُنَتِ اللهِ الله ك وستور من تَعْبُولِيلًا كُونَى تغير أو كيا لَعْرَبُيدِ وَا وه عِلْم بجر عنبيل تَبُدِيْلًا كُونَى تَبِدِيلِي الوَانَ يَحْدُ اورَتَمْ بَرَكُرُ نِهِ يَادُكُ ا فی الاَرْضِ زمیندنیا میں اللَّهُ فیکنظر وا سووہ دیکھتے گیف کیما کان ہوا یہ قیبَهٔ عاقبت (انجام) الَّدِیْنَ ان لوگوں کا جو اس قبَارِیمُ ان سے پہلے وَكَانُوا اور وه منته النُّكُ بهت زياده مِنْهُمُ أن سے فَوَدَّ قوت مِن وَكَا اور نبيل كَانَ بِ الله الله لِيُعْجِزُهُ كراست عاج كردب رمِنْ مَنْکَ ءِ کُونَی ہے ایف التّکمانِیة آسانوں میں وکا اور نہ الْکُرٹین زمین میں اِنگا ہینک وہ اکانّے ہے عَلِیْها علم والا اقلی نیزا بوی قدرت والا

| عَلَىٰ بِ فَهُرِهُا أَكُىٰ بِسُمَّا |                   | ماترك وه نه چھوڑ ك |                | يمُ السبول الح اعمال كرسب |          |                               | الْمَالَى لُوكِ |            | يُوَّالِخِذُ اللهُ اللهُ كَارِّكِ |                 | وُلُوْ اور اگر       |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------------|----------|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|
| ن فَاذًا مجرجب                      | ب مدّستومعي       | آجَل مُسَتَّى اي   | ال سك          | يا ہے او                  | ا ڈھیل د | و گروه انگین<br>مولم وه انگین | ورر.<br>پۇر     | اور سين    | ولكن                              | ملتے پھرنے والا | مِنْ دَاتِنَةً كُولَ |
|                                     | پیرًا د کیمنے دال | ے بندول کو بکھید   | بِعِبَادِهِ ١۔ | گان ہے                    | المذاللة | اِنُّ توبيتك                  | ال فا           | ِ اُن کی ا | آجاه<br>آجاه                      | جَاءُ آجائے ک   |                      |

ہے کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ہم ان سے بعنی گروہ یہودونصاری ہے بھی بڑھ کرراہ پر ہوتے سورہ صفات تعیبویں یارہ میں ارشاد ہوا ہے کہ بیالوگ مہلے تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہارے پاس کوئی تھیجت کی کتاب پہلے لوگوں کی طرح آتی تو ہم الله کے خاص بندے ہوتے۔اسی طرح یہاں سورہ فاطر میں ان آ بات میں بتلایا جاتا ہے کہرسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی بعثت ے پہلے ان کفاریعنی مشرکین عرب نے بری زور دارسمیں کھائی تھیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا بعنی پیغمبرا ئے تو ہم ہر گروہ ت زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ پہلے تو ایس مسیس کھایا کرتے تھے پھر جب اللہ تعالی نے ان کے درمیان میں نبی بھیجا لعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف لائے اور اعلان نبوت فرمایا توبیحق سے اور زیادہ بدکنے لگے اور بجائے مطیع وفر مانبردار ہونے کے اپنے رسول کے وحمن ہو گئے۔ان کے غروراور تکبرنے اجازت نددی کہ نبی کے سامنے گردن جھکا ئیں اورالٹا آپ کی ایڈ ارسانی کی فکر میں لگ گئے اور طرح طرح کی مکروہ تدبیریں اور داؤ گھات شروع کردیئے۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہان نا دانوں کو بیمعلوم نہیں کہ جولوگ برے داؤ گھات کردہے ہیں ان کے بیدداؤ گھات اور بری تدبیریں انہی برالٹ پرمیں گی۔ جو دوسروں کو ناحق ستاتا ہے وہ انجام کار آب ہی تباہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ تھوڑے دان کچھ عارضی فائدہ الله الله اور دل میں خوش ہو لے کہ میں نے اینے مقابل اور مخالف کو کیسا جیت کیا اور کیسانیچا دکھلایا اور تدبیرین کرے یون نقصان پہنچادیالیکن درحقیقت وہ اپنے ہی حق میں کانے بور ہاہے اورانجام کار دیکیجے لے گا کہ داقع میں نقصانِ عظیم کس کواٹھانا بڑا۔ ظالم و ناحق کی کامیابی عارضی ہوتی ہے اور آخر کاراس کے ظلم کا

تفسير وتشريح: -گذشته آيات مين توحيد ورسالت كاثبات کے سلسلہ میں کفار کی محکد بیب کا متعدد جگہ بیان ہوااوراس کا انجام انبیں بتلایا گیا۔ گذشتہ آیات میں یہ جتلایا گیا تھا کہ یہ مشرکین کفروشرک کی وجہ سے ہیں تو قہرالہی کے مستحق کیکن حق تعالیٰ کے حکم اور بردباری کے باعث بیج ہوئے ہیں اور مہلت ملی ہوئی ہے۔اب اخیر میں کفار کے اس انکارو تکذیب پرمزید وعید سنائی جاتی ہے اور ای منبید پرسورۃ کوختم فرمایا گیا۔عرب کے اندر يبودونساري بابرے آكر آباد ہو كئے تھے اور اينے اہل كتاب ہونے کی وجہ سے بہت وانا۔ صاحب علم اور مہدب لوگ سمجھے جاتے تھے اور عرب عام طور برائے کوان سے کم مرتبہ بھتے تھے۔ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثت سے پہلے جب بھی بہودی اور عیسائی ان مشرکین عرب کو عار ولاتے کہتمہارے یاس شہوئی كتاب اور ندرسول يم تو يونبي بيسري قوم جوتو بيعرب آرزو كرتے كەكاش بىم مىس بھى كوئى نبى آتا توجم ان كى قيادت ميس بڑے بڑے کام کردکھاتے اور بڑے زور سے قسمیں کھا کھا کر كہتے كداكر مارے اندركوئى نى آياتو جم ان سارى امتول سے بڑھ کر جواب اینے اہل کتاب ہونے کی بدولت ہم پرفخر اور بڑائی جماتے ہیں۔ اینے رسول کے بتائے ہوئے راستہ یر چل کر دکھا تیں گے اور ان سے زیادہ مہذب اور شائستہ ہوکر بتا تیں گے۔ افسوں ہے کہ اب تک ہم میں کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ تو آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی نبوت سے پہلے عرب الی آرزوكيا كرتے تھے اور تشميل كھاتے كدا كركوئي في ہم بيل آئے تو ہم سب سے زیادہ اس کی تابعداری کریں گئے۔ قرآن یاک میں علاوہ ان آیات کے یہ بات اور بھی کئی جگہ بیان فرمائی آئی ہے۔ سورهٔ انعام آتھویں بارہ میں ان مشرکین عرب کا قول نقل کیا گیا چلے گی۔ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ سب بندے اس کی تگاہ میں ہیں۔ سب بندے اس کی تگاہ میں ہیں ہیں۔ سب کا ایک ذرہ بھر برایا بھلا ممل اس کے علم سے باہر ہیں پس ہرایک کا اپنے علم کے موافق تھیک تھیک فیصلہ فرمادے گا۔ نہ بحرم کمیں جیسب سکے اور نہ طبیع فرمانبردار کا حق ماراجائے۔

اس حنبیہ پر سورۃ کوختم فرمایا محیا۔ اب غور سیجئے کہ اگر ان

آیات کوکوئی احجی طرح سمجھ لے تو ممکن نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامطیع وفرما نبردار نہ ہوجائے۔ان آیات میں انسان کے سامنے دنیا کی اور خوداس کی این حقیقت کو بتلا دیا عمیا کداس دنیا میں بہت سے آئے اور چلے گئے بہت ی قومیں اکھریں اور بست ہوئیں اور بہت سے تو انسے تھے کہ اسپنے زور کے آ مے کسی کو پچھ منجحة نهيته مكربالآخروه لوك قانون البي كي كرفت مين آكرذليل وخوار ہوئے اور دنیا سے تباہ کر کے نکال دیتے گئے۔اب موجودہ انسان انہیں کی جگہ آباد ہیں۔انہیں ان کے حالات من کرعبرت حاصل كرنا جائة اورالله تبارك دتعالى كعلم وقدرت كااندازه لكا كراس كي اطاعت وفرمانبرداري مين مشغول مونا حياسة اكركوئي نا فرمانی کرے گا تواس کی سزایائے گا اور کوئی اس بات پرمغرورنہ ہوکہ وہ اللہ کو نہ مان کر بھی ونیا میں بڑی شان وشوکت ہے بسر کرر ہاہے اور باوجود کفروعصیان کے اسے ہر چیزملتی جارہی ہے۔ میض ایک عارضی بات ہے۔انجام کارانبیں معلوم ہوجائے گا کہ وہ اللہ کونہ مان کر سخت نقصان میں رہے اور دنیا میں چ مسئے تو کیا مرنے کے بعد پکڑے جائیں سے۔ بہرحال اس وقت انسان ے لئے دنیا میں موقع ہے اس کے بعد پھرکوئی موقع نہیں۔ آگر دنیا میں ایمان اورعمل صالح کواختیار نہ کیا تو آخرت میں عذاب دیکھے کر تو ہر مخص ایمان لا و ہے ہی گا تکراس وقت کا ایمان نہ پچھ نفع دے گا اور نه پچهتانا سود مند ہوگا۔اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مجھ اور فہم عطا فرمائيں اور دنیا کی حقیقت کو ہمار ہے دلوں پر کھول دیں۔ آمین۔ وَالْخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

وبال اول تو دنیا ہی میں ورنہ آخرت میں تو یقیناً اس پر پڑ کررہتا ہےتو بہاں کفار مکہ کو جنگایا جارہا ہے کہتم جواللہ کے رسول کے ساته داؤ محات كرره بهوا ورمسلمانول كوب جاستار به موتوميم این ہی تباہی کا بیج بورہے ہو۔ کیاتم نے پہلے لوگوں کا حال مہیں سنا؟ كياتم اى كے منتظر ہوجو كذشته مجرموں كے ساتھ معاملہ ہوا؟ یادر کھو کہ اگرتم باز نہ آئے تو وہی ہوکر رہے گا۔ اللہ کا جو دستور مجرمول کی نسبت دینے کا رہاہے وہ شدید لنے والا ہے کہ بجائے سزاكے ايسے مجرموں پر انعام واكرام ہونے كے اور ند ملك والا ہے کہ بجرم سے سرائل کر غیر بجرم کودے دی جائے۔جس طرح الله في ساري كا تنات كے لئے قاعد اور قانون مقرر كرويے میں اس طرح انسانوں کیلئے بھی قاعدے اور قانون مقرر ہیں جن میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوسکتا اس لئے یفتین کرو کہ جیسے پہلوں کو قانون اللی کی خلاف ورزی کی سزائیس مکیس اسی طرح حمهیس بھی ملیں کی اس کئے تہاری بہتری اس میں ہے کہ قانون مکافات عمل کو مجھ لواور اس قانون کے جاری کئے جانے کی نشانیاں پیھلے لوگول کی تاریخ میں دیکھ لو۔ بڑی بڑی عزت اور قوت رکھنے والی قوم اور بڑے بڑے زور آور مدى الله كى كرفت سے ندنج سكے مثلاً عا دو ثمود وغيره \_ توبيه بے جارے كفار مكرتو كيا چيز ہيں \_ خوب سمجه لواور كان كھول كرس لوكه آسان اور زمين ميں كوئي طافت الله کو عاجز نہیں کرسکتی۔ ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے آگر وہ تا فرمانوں کوسزا دیتا جاہے تو آنہیں کوئی بناہ کی جگہنیں ال سکتی۔ اللہ تیارک و تعالیٰ کی قدرت سب برحادی ہے اور سب اس کے سامنے عاجز ہیں اس کے آھے کوئی دم نہیں مارسکتا۔ اخیر میں بتلایا جاتاہے کہ جولوگ باوجود مجھانے کے درست مونے کا تام بیس لیتے اگر اللہ تعالی ان کی ہرایک بات کی فورا گرفت کرنے گئے تو بدایے کردار کے باعث فوراً ہی نتاہ ہوجا کیں اوران کی شامت اعمال ہے کوئی جاندار دنیایس ندیج کیکن بیاللد کا کرم ہے کہاس نے ایک مقررہ وفت تک انسان کومہلت دے رکھی ہے اور ڈھیل دے رکھی ہے کہ جسے سنجلنا ہو معجل جائے۔ جب وہ وقت موعود آجائے گاتو پھر کسی کی بھی کھینہ

الكَاوَ هُمْ الْحُمَابِ (وادا) فَهُمْ بِي وه عَفِلُونَ عَاقل

# 

ہیں نہایت مدلل اور مفصل ہیان کیا گیا ہے اور ان سب کی جڑ حشر ونشر کا اقرار اور آخرت کی فکر و تیاری ہے جواس سور ہیں خاص طور پر بیان کی گئی ہے اور منکرین حشر کے شبہ کا نہایت مركل ممل اورمفصل جواب ديا حميا ہے۔ يس ايماني حيات كا سارادارو مدارخوف خدااورآ خرت کے یقین اوراس کی مگریر ہے اور میں سارے دین کا دل ہے جس پر روحانی زندگی کا دارومدار ہے۔ تو جس دل کوآ خرت کا فکر ہے وہ دل تو زندہ ہے ورندمردہ ہے۔ حدیث کی ایک روایت میں ہے کداس کے بڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کو اپنے مرنے والوں ہریڑھا كرو على الله كرام اور بزرگان دين في لكها ب كه برخى ك ونت يسين شريف يرحني حاجة كداس كى بركت سے وہ حق وقع ہونی ہے۔ حاجت یوری ہونی ہے اور موت کے وقت یر سے سے میت کی روح آسانی سے نگلتی ہے اور ایمان نصیب ہوتا ہے اوررهت وبركت نازل موتى ہے۔ايك حديث ميں رسول صلى الله عليه وسلم كا فرمان تقل كيا ہے كه ميرى جا جت ہے كه ميرى امت کے ہر ہرفرد کے دل میں بیسورة ہو۔ ایک حدیث میں

تفيير وتشريح: -الحمد لله السورهُ يسين شريف كابيان شروع ہور ہا ہے۔ اس وقت اس سورہ مبارکہ کی جو ابتدائی آیات تلاوت کی میں۔ان کی تشریح سے مہلے اس سورۃ کے فضائل۔ وجد تشمیه - مقام نزول - خلاصه مضامین تعداد آیات و رکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔اس سورۃ کے نضائل میں احادیث میں روایت کیا گیا ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے كه برشے كاول موتا ہے۔ قرآن كاول سورة ليسين ہے۔ جو محص اس سورة كوايك باريز هے گا اللہ تعالیٰ اس كودس قرآن كا ثواب عطا كرے گا۔علماء نے لكھا ہے كماس سورة كوقر آن كاول اس کئے فرمایا حمیا کہ بیسورہ قرآن کی خاص وعوت لیعنی توحید۔ رسالت وآخرت كونهايت يرز ورطريقه سے پيش كرتى ہے۔امام غزائی فرماتے ہیں کہ اس سورۃ کوقر آن کریم کا قلب یعنی دل فرمایا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا دارومدار دل پر ہے۔اور روحانی زندگی کا دارومدار ایمان پر ہے جس کے خاص اورا ہم ترین اصول تین ہیں ۔تو حید۔ رسالت اور آخرت۔اس سورة میں ایمان کے ان تنین اہم اصول کو جودین کا دل و جان

اس دنیا کے بنانے والے اور یالنے والے کا پیتہ بتارہی ہیں اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینیا حمیا اور آخرت میں ایمان لانے والول کے انعام واکرام اور انکار کرنے والوں کی سز ا کا بیان ہوا مجر قرآن كريم كى الجميت جلّاني عنى اور بتلايا كياكه بدكوني شاعرانه خیال اور فرضی با توں کی کتاب نہیں ہے۔ بلکه اس میں ہر چیز اور ہر بات کی اصل حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ پھر سمجھایا حمیا کہ انسان کا اللہ تعالی کی طرف سے منہ موڑ تا ہے دھری کے سوا كجميس انسان كوجاييج كهالله تعالى كى قدرت كالتيح اندازه کرکےاں کی طاعت ویندگی بجالائے اورخوب مجھے لے کہ مرکر دوبارہ زندہ ہونا ہرانسان کے لئے ضروری ہے۔اللہ کے نزد کیا نیست و تابود ہوجائے کے بعد سی کا دوبارہ بنادینا کچھمشکل نہیں۔ دنیا کی ہر چیز چھوتی ہو یا بڑی ای کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ جس چیز کا بھی ارا دہ کرتا ہے وہ چیز اس کا تھم دیتے ہی موجود ہوجاتی ہے۔وہ ہر برائی عیب۔ کمزوری اور بے جارگی ے پاک دمبراہے اور بالآخر تمام انسانوں کواس کی طرف کوٹ كرجانا ہے۔ بيہ ہے خلاصداس بورى سورة كے خاص مضاهين كا جس كى تغصيلات انشاء الله أسنده ورسول ميس بيان بول كى -اب ان ابتدائی آیات کی تشریح ملاحظه موراس سورة کی ابتدا حروف مقطعات لیبین سے فرمائی گئی۔ حروف مقطعات کی تشریح يہلے ياروالم كى ابتدائى ميں ہو چكى ہے كدان كے حقيقى معنى الله تعالیٰ بی کومعلوم بیں یا اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم كونكم جوگا \_ ان حروف مقطعات كاعلم عام بندول كونيين ديا حميا-ان كے متعلق اسى طرح ايمان ركھنا جا ہے -اس كے بعد كلام كى ابتدائتم سے فرمائى كئى كوشم ہاس قرآن با حكمت كى \_قرآن ياك ميس متعدد جكه الله تبارك وتعالى في فتمیں کھائی ہیں جن میں زیادہ ترحق تعالی نے ایے محلوق کی اورصرف سات مقام پرائی ذات کی قتم کھائی ہے۔ اس سلسلہ میں علمانے لکھا ہے کوشم تاکید کے لئے ہوتی ہے اور حق تعالی نے قسمیں ای لئے کھائی ہیں کہ بندوں پر جست پوری موجائے۔

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو محص سور ہ السين كوشروع دن ميس يرد هے۔اس كى تمام دن كى حوائج بورى ہوجا تیں اور بھی احادیث میں اس سورة کے فضائل آئے ہیں۔ اس سورة كى ابتدائل مين دوحرف ليسين آئے بيں۔اى بناير علامت کے طور پراس سورہ کا نام کیسین مقرر ہوا۔ میسورہ مجی کی ہے۔موجودہ تر تیب قرآنی کے لحاظ سے یہ ۲۳ ویں سورت ہے مر بحساب نزول اس کاشار • ۲ لکھا ہے بعنی ۹۵ سور تیس اس سے قبل مکہ معظمہ میں نازل ہو چکی تھیں اور مساسور تیں اس کے بعد مكه معظمه مين نازل موكين اور مجر ۲۲ سورتين مدينه منوره مين نازل موتيس -اس سورة بيس ١٨٣ يات - ٥ ركوعات - ٢٠٩ کلمات اور ۹۰ ۳۰ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔ چونکہ بیسورۃ كى باس كي محل دوسرى كى سورتول كاس من بھى عقائد ہے متعلق مضامین بیان فرمائے سے میں۔ یعنی توحید۔ رسالت ۔ آخرت۔ قیامت۔ جزاوسر اوغیرہ کابیان ہے۔ اس سورة میں سب سے بہلے آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کی رسالت كوبرحق كهاعميا ليعنى حضرت محمصلي الله عليه وسلم يقيينا الله کے رسول ہیں۔منکروں کے انکار سے چھیٹیں ہوتا۔اس دنیا کی ساخت ہی الی رکھی گئی ہے کہ اس میں سے پچھ لوگ آ ب کا رسول ہونانشلیم کریں سے اور پچھآ ب کی رسالت کے قائل نہ ہوں گے اور ایمان نہ لاویں مے۔ بلکہ النے مخالف ہوجا ئیں مے۔ابیےلوگوں کے حق میں آپ کا ڈرانایا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں جوڈر کرآ پ کی تھیجت مان لیں سے وہ سعادت مند ہیں اور انہیں آخرت میں بڑی راحت و آسائش نصیب ہوگی۔ایمان لانے والوں اور انکار کرنے والوں کا روبیدایک خاص مثال سے واضح کیا گیا اور رسولوں کے انکار کرنے والوں برافسوس کیا گیا كەدەاپنے بے باكاندرويە ہے آخرت كاسخت عذاب مول لے رب بیں۔ رسالت کی اہمیت جلانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحیداوراس کی معرفت کی طرف توجه دلائی گئی اور بتلایا گیا که اس عالم میں اس کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اوروہ سب بعض علاء نے قرمایا ہے کہ قرآن واک عربوں کی زبان میں نازل ہوااور عربوں کا طریقہ تھا کہ کوئی کلام اور بیان اس وقت تک فضیح اور بلغ نہیں سمجھا جاتا تھا جب تک کہ اس میں قسمیں نہ ہوں۔ اس لئے قرآن کریم میں بھی قسمیں کھائی گئیں کہ فصاحت عرب کی بیتم بھی دہنے نہ پائے۔اب رہا یہ وال کہ اللہ تعالیٰ بیں۔ اس کا جواب مخلف وجوہ سے دیا گیا ہے۔اول میہ کہ مضاف پوشیدہ ہے مثلا مخلف وجوہ سے دیا گیا ہے۔اول میہ کہ مضاف پوشیدہ ہے مثلا مرب کی قسم سمجھا جائے گا۔ دوسرے میہ کہ عرب ان اشیاء کی تعظیم رب کی قسم سمجھا جائے گا۔ دوسرے میہ کہ عرب ان اشیاء کی تعظیم کرتے تھے اس لئے قرآن نے قسمیں کھائی ہیں۔ تیسرے میہ کہ اس وجہ سے قسمیں کھائی ہیں کہ ان سے ذریعہ سے خالق وصائع کی عظمت کا ظہار کیا جا سکے۔والٹداعلم بالصواب۔

یہاں آغاز کلام قرآن کیم کی شم کھا کر حضور سلی اللہ علیہ وسلم
کی نبوت و رسالت کو بیان فرمایا گیا کہ بلاشہ آپ اللہ کے
رسولوں میں سے ہیں۔ تواس شم سے ایک تو کفار کار دمقصود ہے
کہ جوشم کھا کر کہا کرتے ہے کہ بیرسول ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ
نے ان کے جواب میں شم کھا کر آپ کی نبوت ورسالت کو بیان
فرمایا اور قرآن کی جوشم کھائی گئی تواس کا مطلب یہ ہے کہ آپ
کے رسول ہونے کا سب سے بڑا جوت اور سب سے بڑی ولیل
میر آن کی ہے۔ اور بی آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص
بی قرآن کی ہے۔ اور بی آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص
میت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت ورسالت کوشم کے
ساتھ بیان کیا۔ آپ کے سواسی اور نبی اور رسول کی رسالت کو
میں بیان گیا۔ آپ کے سواسی اور نبی اور رسول کی رسالت کو
میں بیان فرمایا۔

یہاں آبت میں اگر چہ خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کیکن در حقیقت ساتا اوروں کو مقصود ہے کہ جس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیقر آن نازل ہوا ہے وہ یقینا اللہ کے رسول ہیں اور بے شک و شبہ سیدھی راہ پر جیں یعنی جو بیغام مدایت بیاللہ کی طرف سے انسانوں کے پاس کے کر آئے ہیں بینا وہ انسان کو اصل کامیانی اور منزل مقصود تک سیدھا پہنچا تا بھینا وہ انسان کو اصل کامیانی اور منزل مقصود تک سیدھا پہنچا تا

ہے۔اس راستہ پر چلنے والا بھی ادھر ادھر بھٹکتانہیں پھرتا۔آ سے فرمايا كما تُنْزِيْلُ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ لِعِنْ يرقر آن ياك فدائ زبروست مہربان کی طرف سے تازل کیا عمیا ہے۔ یہاں اللہ تعالی نے قرآن کے نازل کرنے کے سلسلہ میں اپنی دوصفات بیان فرمائی بیں ایک عزیز لعنی وہ غالب اور زبردست ہے۔ دوسرے بیرکہ وہ رحیم ہے مفسرین نے تکھا ہے کہ بہلی صفت عزیز بیان کرنے سے مقصوداس حقیقت پرمتنبہ کرنا ہے کہ بیقر آن کی كمزوراور بزورستى كالجعيجا موانبيس بكرجيتم نظرانداز كردوتو تمهارا كيحدنه بجزے بلكه بياس مالك كائنات كا فرمان ہے جوسب پر غالب ہے اور جونا فرمانوں کو بوری بوری سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے اور جس کی پکڑے نے جانے کی کسی کو قدرت حاصل تبیں ہے۔ دوسری صفت رحیم بیان کرنے سے بیہ احساس دلانا ہے کہ بیسراس اس کی مبریانی ہے کہان فے تمہاری ہدایت ورہنمائی کے لئے اپنارسول بھیجااور بیر کتاب عظیم تازل کی تا کہتم مراہیوں سے نیج کراس راہ راست برجل سکوجس سے حمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل ہوں۔اب آ مے آپ کی رسمالت اور قرآن کے نزول کی ایک حکمت بیان فرمائی جاتی ہے کہ آپ پغیراس لئے بنائے معے ہیں تا کہاوا آپاس قوم عرب کو برے اعمال کے نتائج سے خبردار کریں کہ جن کے یاس مت ہے کوئی ڈرانے والانہیں آیا اور جن کے باپ دادا تک نے بھی بھی ایس باتنی نہیں نہیں۔اس کے وہ خواب غفلت میں گرفآر ہیں اور اب انہیں اس خواب غفلت سے جگانا ہے۔ عہاں بین شمجھا جائے کہ آپ صرف عرب ہی کے لئے رسول تنے۔ اولاً ڈرانا آ یہ کا قرایش عرب کے لئے تھا اور پھر عام لوگوں کو بھی آ ب نے دعوت فرمائی کیونکہ بعثت آ ب کی عام تمام سادے عالم کے لئے ہے۔ آپ کی عموم بعثت کے لئے بہت ی قرآنی آیات اوراحادیث صححه موجود ہیں۔

وَالْخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمَدُ لِلْوِرَةِ الْعَلْمِينَ

#### لَقُلُ حَقَّ الْقَـوْلُ عَلَى ٱكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّاجِعَلْنَا فِي ٓ أَعْنَافِهِ ن میں ہے اکثر لوگوں پر (نقذیری) بات ثابت ہو پیچل ہے سو میالوگ ایمان نہ لاویں گے۔ ہم نے ان کی گروتوں میں طوق ڈال دیتے ہیر للاً فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُ مُرَمُّ قُلْمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ ٱبْدِينِهِ مُرسَّ بھر وہ ٹھوڑیوں تک (اُڑ مھے) ہیں جس سے ان کے سر اُور کواٹھے رَہ مھے ہیں۔ اور ہم نے ایک آڑ اُن کے سامنے کردی وَّمِنْ خَلِفِهِمْ سَكًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَايْبُصِرُونَ ®وَسُوَاءُ عَلَيْهِمْ ادر ایک آڑ ان کے چیجے کردی جس سے ہم نے اُن کو گھیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اور ان کے حق میں آپ کا ءَ إِنْ أَرْتُهُ مُ لَمْ تُنْذِرْ نِهُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّهَ أَتُنْذِرُ مُنِ اتَّبَعَ الذِّكْرُوخَتِي ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں یہ ایمان نہ لادیں گے۔ اس آپ تو صرف ایسے مخص کو ڈرائیکتے ہیں جو نفیحت پر چلے اور خدا سے الرَّحُمْنَ بِالْعَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَعْفِرَةٍ وَاجْرِكُرِيمِ إِنَّا فَعُنْ نَعْمِ الْمَوْتَى وَكَلْتُبُ بے ویکھے ڈرے، سوآپ اس کو مغفرت اور عمدہ عوض کی خوشخری سنا دیجئے۔ بیشک ہم مُر دوں کو زندہ کریں مے اور ہم لکھتے جاتے ہیں مَاقَكُ مُوْاوَاكَارَهُ مُوْوَكُ اللَّهُ مُواوَاكَارَهُ مُوْوَكُ اللَّهُ مُواوَاكَارَهُ مُوْوَاكُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمِينَ فَي اللَّهُ مُواوَاكَارَهُ مُوْوَاكُ اللَّهُ مُواوَاكُ اللَّهُ مُواوَالْكُالِمُ مُواوَاكُ اللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنِ اللَّهُ مُواوَاكُ اللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهُ مُواوَاكُ اللَّهُ مُواوَاكُ اللَّهُ مُواوَاكُ اللَّهُ مُواوَاكُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهُ مُولِكُ مُواللُّ اللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهُ مُولِقًا مُنْ اللَّهُ مُولِكُ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُلُولُ اللَّهُ مُلِّلِهُ مُولِي اللَّهُ مُلْكُلُّ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُلُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّلًا لللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِقُولُ وَالْكُلُّ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُلُّ اللَّهُ مُلْكُلِّ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُلُولُ اللَّهُ مُلْكُلُولُ واللَّهُ اللَّهُ مُلْكُلُولُ اللَّهُ مُلْكُلِّ اللَّهُ مُلْكُلُولُ اللَّهُ مُلْكُلِّ اللَّهُ مُلْكُلِّ اللَّهُ مُلْكُلِّ اللَّهُ مُلْكُلِّ اللَّهُ مُلْكُلُولُ اللَّهُ مُلْكُلُولُ اللَّهُ مُلْكُلُولُ اللَّهُ مُلْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّالِمُ اللَّهُ مُلْكُلُولُ اللَّالِمُ لِلللَّهُ مُلْكُلُولُ اللَّالِمُ ل وہ اعمال بھی جن کولوگ آ سے بھیجتے جاتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھیے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کوایک واضح کتاب میں صبط کر دیا تھا۔ لَقَلْ حَقَى تَحْقِقَ وَابِتِ مِوْكُي الْقَلُولُ بِاتِ عَلَى بِ النَّهُ وَهِ النَّاسِ عَلَى بِ النَّاسِ عَلَى ب اِتَاجَعَلْنَا مِثِلَكَ بِم نِے كَ وَالِے) رَفْ مِن اَغْنَافِتِهِمْ ان كَارُونِين اَغْلَارًا طوق النَّجِي بجروه اللَّه فَانِ سَوْرِيان اللَّهُ فَانِ اللَّهُ فَانِ اللَّهُ فَانِينَ اللَّهِ اللَّهُ فَانِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَانِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللللللَّالْ مُقْبَكُوْنَ مراونِ اللَّ رَبِي مِن ) وَجَعَلْنَا اور بم لے كروى مِنْ ع بَيْنِ أَيْدِيْ فِي هُو ال كَآكِ اسكَا أيك ديوار و اور صِنْ خَلْفِهِمْ ان كَ يَكِي سَلَّا أَيكُ ديوار فَأَغْشَيْنَهُ وْ يُعرِهُم نَ أَسِن دُهانب ديا فَهُنْمَ بسود الكَيْبُحِيدُ وْنَ وَيَعِيمُ مِينَ الْمُوارِدُ الربرابر عَلَيْهِ مِنْ ان بِدان كَيلِيٌّ عِكُنْ ذَرْتُهُو خُواهِ ثُمّ أَمِينِ وْرَاوَ لَكُو لِيَا لَهُ تُنْذِرْنُهُ فِي ثَمّ أَمْيِن ندوْراوُ لَا يُؤْمِنُونَ وه ايمان ندلائين سے اِنْهَا اِس بسوانیں اللهٰ اِنْ الله تم وراتے ہو صن جو التّبَه وی کرے اللّه کو کتاب تھیجت و خیتی اور ورے التر تحمٰن رشن (الله) بِالْغَيْبِ بَن وَكِيمِ فَبُشِوْهُ لِي است خُوْجُرى وي إِمعَ فَورَقَ بَعْشَلَى وَاجْدِ اوراج كَدِينِيدِ الحِما إِنَّا نَعَنْ بِيثَكَ بِم الْغِي زعمه كرتے بي الْهُوْتِي مُردك وَتَكُنَّتُ اور بِم لَكُتِ بِين مَا قَكُ مُوْاجِوانَهُول نِي آم بجيجا (عمل) وَانْ أَرُهُمْ وادر الحَد ارْتَثَانات) وكُلُ أور بر مَنْيُ الْحُصَيْمَا أَنْ مِم فَاتَ مُاركرركاب إنْ مِن إِما إِما مِينِين كابروش (لورج محفوظ) تفسير وتشريج: ـ گذشته ابتدائي آيات مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي نبوت كي تصديق اورقر آن كريم كي حقانست كا ذكر فرما كر زول قرآن کی ایک وجہ بتلائی گئی تھی کہاس کے ذریعہ سے اولا آپ اس قوم عرب کو ہوشیار اور بیدار کریں جس کے پاس صدیوں سے کوئی جگانے والانہیں آیا تھااس لئے وہ تاریکی کی جہالت وغفلت میں پڑے ہوئے تصاب آ گےان آیات میں بتلایا جا تا ہے کہا س

قوم میں بہت ہے افراد آپ کوا یہے بھی ملیں سے جو کسی متم کی تصیحت پر کان دھرنے والے نہیں لینی کچھ لوگ تو آ یکی بات کو مان لیس مے اور ایمان لے آویں مے اور پھیلوگ ایسے بھی ہوں مے کہ جو آ ب کی دعوت کے مقابلہ میں ضدے عناد۔ اور ہث وهری سے کام نیں سے اورجنہوں نے بیاطے کررکھا ہے کہ آب کی بات بہرمال سی صورت مان کرنہیں وی ہے۔ ایسے شخت بدکیش اور سرکش کفار کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ بیادگ فیصلہ عذاب کے محق ہو چکے ہیں اور بیلوگ ہرگز ایمان لانے دالے نہیں۔ اور ان برنصیبوں کو ہدایت کا پہنچنا بہت مشکل بلکہ محال ہے۔ بیلوگ جو دوسری زندگی سے بالکل مسکر جوکر اپنی فانی خواہشات ہی کواینا قبلہ مقصود بنائے ہوئے ہیں اور موت کے بعد کسی دوسری زندگی کا یقین بی نہیں رکھتے۔ نہ برائی کو برائی سبحصتے ہیں بلکہاغوائے شیطانی سے اپنی بدیوں کو ٹیکی اور گمراہی کو ہدایت تصور کرتے ہیں۔ انہیں کیے ہی معقول ولائل سائے جائيں اور كھلے كھلے نشانات دكھلائے جائيں بيرسب كوجھٹلاتے رہیں گے اور فضول جبتن نکالتے رہیں ہے۔ انہوں نے محض ہوا وہوں کو اپنا معبود تھہرالیا ہے۔ بیان عقل سے کام کیس اور نہ آ تکھوں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعراض اور عناد کے متیجہ میں آخر کاراللہ تعالی دلوں پرمبر کردیتا ہے پھران کے دلوں میں خیر کے جانے کی ذرامخجائش نہیں رہتی جیسے کوئی مخص اینے او برروشی کے سب درواز و بند کر لے تو اللہ تعالی اس کوا ندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے یا ایک بہار دواپینے کی متم کھالے۔طبیب سے و منتی کر لے اور ہر تسم کی بدیر ہمیزی پر تیار ہوجائے تو پھر اللہ بھی اس کے مرض کومبلک بنادیتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے حال کی ایک مثال یہاں بدبیان فرمائی جاتی ہے کدان کی مثال ایس ہے جیسے کہ کسی کی گرون میں ایسے طوق ڈال دیئے محتے ہوں کہ جو خوب اچھی طرح اس کی گردن میں مھنے ہوئے ہول اور وہ مفور یوں تک خوب ان سے جکڑا ہوا ہوجس سے کہاس کا چبرہ اور

مراوپرکواٹھارہ جائے اور وہ اپنا سرینچ نہ جھکا سکے اور اپنی گرون نہ ہلا سکے اور اس کی آ تھے سا او پر ہی کورہ جا ئیں کہ وہ بنچ راستہ کی طرف و کیے ہی نہ سکے تو ایسافٹ طاہر ہے کہ اپنے آپ کو کسی کھڈیا گڑھے ہیں گرنے اور ہلاک ہونے سے بچانہیں سکتا۔ تو دراصل ایسے ضدی اور معاند کفار جنہوں نے حق کو بچان لیا اور کھر بچائے اس کے قبول کرنے کے الئے عدادت اور دخمنی پرتل گئے ان کے گئے ان کے گام ان اجتمال میں کوئی ظاہری طوق نہیں بہنائے گئے تھے کھر اور ان کے گلوں میں کوئی ظاہری طوق نہیں بہنائے گئے تھے کردنوں میں بھاری بھاری طوق ڈال دیتے ہیں بطور تشبیہ کے گئے میں طوق ڈال دیتے ہیں بطور تشبیہ کے اور ان کے حال سے جس کے اور ان کے حال کو تشبیہ دی گئی اس فض کے حال سے جس کے اور ان کے حال کو تشبیہ دی گئی اس فض کے حال سے جس مرنیچا نہ ہو سکے بہی حال ان معاندین کفار کا ہے جونفسا نیت۔ اور ضدوعناد کے طوقوں میں ایسے جگڑ دیئے گئے ہیں کہ وہ حق کے میں مرنیوں جھکا سکتے۔ سا منے مرنیوں جھکا سکتے۔

دوسری مثال ایسے لوگوں کی یہاں یہ دی گئی کہ جیسے کمی مختص

ے چاروں طرف دیواریں کھڑی کردی جا کیں اوروہ چاردیواری
میں محصور ہوکر باہر کی چیزوں سے بے خبر ہوجائے اور کسی طرف
سے پچھنظر نہ آئے اسی طرح ان معاند اور ضدی کا فروں کے گرد
بھی ان کی جہالت اور ہٹ دھری نے محاصرہ کرلیا ہے کہ باہر سے
اب حق کی با تیں ان تک کویا پہنچی ہی نہیں ۔ تو یہاں ان دونوں
اب حق کی با تیں ان تک کویا پہنچی ہی نہیں ۔ تو یہاں ان دونوں
تشیبہات اور مثالوں سے مرادیہ ہے کہ حق تعالی نے اس دنیا میں
کفروایمان حق و باطل اور جنت وجہنم کے دونوں راستے انسان
کے سامنے کردیتے ہیں۔ اور ایمان کی دعوت وتعلیم کے لئے انبیاء
کرام و کتا ہیں بھی بھیج دیں۔ پھرانسان کو بیا ضیار بھی عطا کردیا کہ
وہ بھلے برے۔ نیکی و بدی کو بہیان کرا ہے لئے کوئی راستہ اختیار
کرے۔ اب جو بدنھیب نیغور وفکر سے کام لے ندولائل قدرت
میں غور کرے۔ ندائیل قدرت

۲ZA

میں غور کرے تو اس نے اپنے اختیار سے جو راہ اختیار کرلی تو فقدرت کی طرف سے اس کے لئے ای راہ کے سامان جمع فرماد سے جاتے ہیں بعنی جو کفر میں لگ گیا تو پھر اس کے واسطے کفر بردھانے ہی کے سامان ہوجاتے ہیں۔ ای کو یہاں آیت میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا لفت والفت والفت والمفاقل اگر توجہ فرمایا گیا الفت والمفاقل الگر توجہ فرمایا گیا الفت والمفاقل الگر توجہ فرمایا کا سے اکثر لوگوں پران کے سوء اختیار کی بنا کر یہ تول حق جاری ہو چکا ہے کہ یہ ایمان نہ لا کیں ہے۔ اور عالم اسباب میں اس کی وجہ اور علت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے عزاد کی وجہ سے تو فیق خداوندی سے مروم کردیتے گئے ہیں۔

ياالله آباسي كرم الايق توقيق حسن كومرال مي مارے شامل حال رکھئے اور کسی آن ہم کواس سے محروم ندفر مائے۔امین۔ یہاں کفار کی اس کیفیت اور حالت کو جوان دو مثالوں کے ذربعه بیان کی من اس سے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سلی مقصود ہے کہ جب بیضدوہ مث دھری کی وجہ سے اس حالت کو پہنچ مجے تو ایسوں کوعذاب اللی ہے ڈرانا اور شدڈرانا سب برابر ہے۔ان کے دلول پرمبرلگ چی ہے۔ان کی استحصول پر بردہ بردی اے۔ان میں ایمان کی صلاحیت ہی یاتی نہیں رہی۔اللہ کے علم از لی میں بیثابت ہو چکاہے کہ بیائیان ہیں الم تعیل سے اور کفر ہی برمریں سے۔ آ مے فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ڈرانے کا فائدہ تو اس کے حق میں طاہر ہوتا ہے جونصیحت کوہن کر اور مان کراس پر چلے اور اللہ کا ڈرول میں رکھتا ہو۔ پس ایسے خداترس بندوں کو گذشته تقعیمات پرخداوند کریم کے مغفرت کی اور طاعات يرآ خرت ميس براء المجھے تواب اور انعام كى خوش خبرى سادیجے جوان کواس عالم سے گزرنے کے بعد ملے گا۔جس کوخدا کا ڈر ہی ہیں ۔ نافیحت کی بچھ پر دا۔ وہ نبی کی تنبید دند کیرے کیا فائدہ اٹھائے گا۔ ایسے لوگ بچائے مغفرت وعزت کے سزااور

ذات کے ستی ہوں گے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ فریقین کے اس عزت و ذات کا پورا اظہار زندگی کے دوسرے دور میں ہوگا جو کہ موت کے بعد دوسری موت کے بعد دوسری موت کے بعد دوسری زندگی بیٹین ہے جہال سب اپنے کئے کا بدلہ پائیں گے۔ انسان کے اعمال جو اس نے زندگی میں کئے یا جن کا اثر اس کے مرنے کے بعد بھی پھیلتا رہا سب کے سب دفتر غیب میں لکھے جارہ بیس اس کے بعد بھی پھیلتا رہا سب کے سب دفتر غیب میں لکھے جارہ بیس اس لئے اس نے ہر ہر چیز لوح محفوظ میں لکھ دینے کا تھم جاری کر رکھا ہے چنانچہ کوئی چیز چھوٹی یا بڑی ایس نبیں کہ جو اس میں لکھی رکھا ہے چنانچہ کوئی چیز چھوٹی یا بڑی ایس نبیس کے جو اس میں لکھی موتا ہے دکھا ہے چنانچہ کوئی چیز چھوٹی یا بڑی ایس نبیس کے جو اس میں لکھی موتا ہے دکھا ہے چنانچہ کوئی چیز چھوٹی یا بڑی ایس نبیس کے جو اس میں لکھی موتا ہے ہوئی نہ ہوخوا واس کا تعلق حال سے ہو یا ماضی ہے ستعقبل سے پس اس کے مطابق وہاں جزاوسزا ملے گی۔ اس کے مطابق وہاں جزاوسزا ملے گی۔

یہاں آ یہ بیں جو یہ فرمایا گیا و کنگذائ ما قاک مؤاو افارھنے
اورہم کھے جاتے ہیں وہ اعمال ہی جن کولوگ آ کے بھیجے جاتے ہیں
ادران کے دہ اعمال بھی جن کو پیچے چھوڑے جاتے ہیں تو اس سے
معلوم ہوا کہ اعمال خیر و شرکا سلسلہ زندگی ختم ہوجانے اور مرنے کے
بعد بھی چلنا رہتا ہے۔ اور اس دنیا میں اچھے یا برے کئے ہوئے
اعمال بس زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہوجاتے بلکہ زندگی کے اعمال کی
اعمال بس زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہوجاتے بلکہ زندگی کے اعمال کی
طرح مرنے کے بعد اعمال کے اثرات بھی لکھے جاتے ہیں اس کی
تفصیل و تشریح یوں ہجھے مثلاً کی نے لوگوں کو دین کی تعلیم دی۔ یا
دین احکام بتلائے۔ یا کوئی علم دین کے بارہ میں کتاب کھی جس
سے لوگوں نے دین کا نفع اٹھایا۔ یا کوئی وقف دینی فائدہ کے لئے کیا
جس سے لوگوں نے دین کا نفع اٹھایا۔ جسے سمجد بنائی ۔ یا دینی مدرسہ
بنایا۔ یا اور کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے مسلمانوں کوفائدہ ہوا تو جہاں
بنایا۔ یا اور کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے مسلمانوں کوفائدہ ہوا تو جہاں
علیا۔ یا اور کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے مسلمانوں کوفائدہ ہوا تو جہاں
علیا۔ یا اور کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے مسلمانوں کوفائدہ ہوا تو جہاں
علیا۔ یا اور کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے مسلمانوں کوفائدہ ہوا تو جہاں
علیا۔ یا اور کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے مسلمانوں کوفائدہ ہوا تو جہاں
علی ان اعمال خیر کے اثر ات پہنچیں گاور جب تک چہنچتے رہیں
عارتے رہیں گے۔ اس طرح بر سے اعمال بامہ میں کھے
جاتے رہیں گے۔ اس طرح بر سے اعمال جن کے برے اثر ات اور

"جس مخص نے کوئی احصاطریقہ جاری کیا تو اس کواس کا بھی

تواب سلے گا اور جینے آ دی اس طریقہ پڑمل کریں گے ان کا بھی تواب اس کو سلے گا بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے تواب بیں کوئی کی آ وے۔ اور جس نے کوئی براطریقہ جاری کیا تو اس کواس کا بھی گناہ ہوگا اور جینے آ دمی جب تک اس برے طریقہ پڑمل کرتے رہیں گے ان کا گناہ بھی اس کو ہوتا رہے گا بغیراس کے کھل کرنے والوں کے گناہوں بیس کمی آ وے۔ "
اور ایک دوسری جی حدیث بیس آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان جب مرجا تا ہے تو اس کے تمام اعمال کٹ واستے ہیں تکر تین عمل ۔ ایک وہ علم جس سے اس کے بعد نفع حاصل کیا جائے۔ ووسرے وہ نیک اولا دجواس کے لئے دعا خیر حاصل کیا جائے۔ ووسرے وہ نیک اولا دجواس کے لئے دعا خیر کرے۔ اور تیسرے صدقہ جاریہ جواس کے بعد بھی باتی رہے۔ کریں اثر ات ہمارے وہ اس کے بعد بھی باتی رہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے سارے اعمال وافعال کے اللہ تعالی اپ فضل و کرم سے سارے اعمال وافعال کے دیا تر ہیں اور ان کے فواب ہمارے اعمال ناموں میں برابر کھے جائے دہیں اور ان کے تو بیس از ات ہمارے اعمال ناموں میں برابر کھے جائے دہیں اور ان کے تو بیس از اس ہمارے اعمال ناموں میں برابر کھے جائے دہیں اور ان کے تو بیس اور ان کے تو بیس ای برابر کھے جائے دہیں اور ان کے تو بیس ای برابر کھے جائے دہیں اور ان کے تو بیس ای برابر کھے جائے دہیں اور ان کے تو بیس ای برابر کھے جائے دہیں اور ان کے تو بیس ای برابر کھے جائے دہیں اور ان کے تو بیس ای برابر کھے جائے دہیں آ مین سے میں برابر کھے جائے دہیں آ میں برابر کھے جائے دہیں آ مین سے میں برابر کھی جائے دہیں۔ آ مین ۔

#### وعالم يجحئ

اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے گنا ہوں کی شامت اعمال سے تفوظ رکھیں اور جونسیحت وہدایت ہم کوقر آن پاک اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے بہتی اس بھل پیرا ہونے کا عزم نصیب فرمائیں۔ اور حق تعالیٰ ہم کو اپنا وہ خوف وخشیت نصیب فرمائیں کہ جوہم کواطاعت و بندگی برآ مادہ رکھے۔ اور عصیان و نا فرمانی سے بچائے۔
یا اللہ ہم کواس زندگی میں ان اعمال صالحہ کی توفیق عطافر مائیے کہ جومر نے کے بعد بھی ہم دوسروں کے لئے نیکی اور بھلائی کا ذریعہ بن جائیں۔

یا اللہ ہمارے لئے خبر ہی مقدر فر مائیے اور اس کے ثمر ات و ہر کات ہم کوزندگی میں بھی نصیب فر مائیے اور مرنے کے بعد بھی مغفرت ورحمت نصیب فر مائیے۔ آمین۔

وَاجْرُدُعُونَا إِنِ الْحَدِّدُ لِلْوِرْتِ الْعَلْمِينَ

# الهُمْ مِتَّ لِلْ اصْعَبِ الْقَرْيَاةِ اِذْ جَآءَهَ الْمُرْسِلُونَ ﴿ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسِلُونَ ﴿ إِذْ الے سامنے ایک قصہ لیعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان سیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے ۔ لیعنی جبکا بْنِ فَكُذَّ بُوْهُمَا فَعُزَّزُنَا بِتَالِبِ فَقَالُوۤا إِنَّا إِلَيْكُمْ ثُمُرُسُلُونَ® قَالُوْا مَا اَنْتُمْ بَشُرُّ مِثْ لُنَا وَمَا الرَّحُمْنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ انْنُدِ إِلَا تَكْذِبُونَ ۗ قَالُوْارَبُنَا يَعُ ہماری طرح معمولی آ دمی ہو، اور خدائے رحمٰن نے (تو) کوئی چیز نازل نہیں کی تم بڑا جھوٹ یو لتے ہو۔ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگا رعلیم لُوْنَ@وَمَاعَلَيْنَآ إِلَّا الْبِكُاغُ الْمِبْيِنُ@قَالُوْآ إِنَّا تَطَيِّرُنَا یاس بھیجے گئے ہیں۔اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر (تھم کا) پہنچا دینا تھا۔وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کومنحوں سجھتے ہیں ،اگرتم بازنہ آ جُمِنَكُمْ وَ لِيمَسَّنَّكُمْ مِنَّاعَنَاكُ إِلَيْهُ ۞ قَالُوْ اطَآبِرُكُمْ مَّعَكُمُ ۗ پقروں ہے تبہارا کام تمام کردیں گے اور تم کو ہماری طرف ، سے بخت تکلیف پہنچے کی ۔ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی آئی ہوئی ہے

کیااس کوٹنوست مجھتے ہو کہتم کونصیحت کی جاوے بلکہتم حدیث نکل جانے والے لوگ ہو۔

وَ اضْرِتْ اوربيان كرين آب لَهُ فر ان كيلي مَثَلًا مثال (قعم) أَصْعَبُ الْقُرْيَاةِ سِنْ والى إِذْ جب جَاءَها الح إلى آئ الْمُرْبِ اَذْسَلْنَا بِم نَهُ يَسِيحِ إِلَيْهِ مُرِ الْكُولُ النُّسَيْنِ وو فَكُنَّ بُوهُمَا تُوانبون نِحَمِثُلاياأَيْس فَعَزَّذْنَا مِرْبِم نِتَقويت دى إِنتَالِيثِ تمير فَقَالَةِ النِّي انبول ني كها إِنَّا مِنك بم إليَّكُفر تمهارى طرف مُوسَكُونَ تَصِعِكَ قَالُوا وه يول مَا أَنْنَعُ تَم نبيل مو إلا مُرحَض بَشُو آدى مِثْلَنَا ہم جیسے وَمَا اورنہیں اَنْزُلُ أَتارا الرَّحْمَانُ رَمَن (اللہ) مِنْ ثَنَىٰ ﷺ اِنْ نہیں اَنْنَفْهِ تم رالا تكر محض اللَّهُ مُنْ وَقُلْ مِنْ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُونِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَ وَالْ انهوں نے کہا رَبُنا مارا پروردگار ایک کمٹر جانتا ہے اِٹا بیٹک ہم اِلّئے کُٹر تمہاری طرف کیٹنٹ نون البتہ بھیجے گئے وَسَا اورنیس عَلَیْنَا ہم پر تمر البكلغُ بهجاوينا المبينينُ صاف صاف قالُوا وه كَنِهِ لِكَ إِنَّالتَطَيَّرُيْنَا هِم فِي مِنْوس بايا يكُوُ حمهيں لَينُ أكر لَهُ تَنْتُهُوا تم باز سَاآ لَنُوَجُمِنَكُنْ ضرورتم سَكَسَار كردي مع منهي وَلَيمسَنَكُو اور ضرور بينج كاتهين وينا م سے عَدَابُ أَلِيهُ وردناك قَالُوا انبول. كَ إِلْكُمْ تَهَالِي وَسَتَ مَعَكُمْ تَهار عِهَا إِنْ كَا ذَيُوتُهُ تَم مَجاعَكَ إِبْلَ إِلَكَ أَنْتُوْ تَم الْعَكُونُ وسي برج والح

تفسير وتشريح: \_گذشته بيات مين پيه بيان هواتها كه محمصلي الله عليه وسلم الله كے رسول بين اور قر آن كريم الله نعالي كانازل كيا هوا کلام ہے اور رسول الله علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعہ سے انسانوں کوسیدھاراستہ بتاتے آئے ہیں تا کہ مرتول سے جوخواب غفلت میں گرفتار ہیں وہ بیدار ہوں پھر بتایا گیا کہ بعض بد بخت رسول اور قرآن کا انکار کریں گے۔ان پر کوئی نصیحت اثر نہ کرے گی وہ ا یمان نہ لاویں گے۔لیکن جواللہ سے ڈریں گے وہ ضرورا سے مانیس سے اور پھر ماننے والوں کومغفرت اورا جرکریم کی بشارت دی گئی

ے یاسخت متم کی نکلیف میں متلا کردیں سے۔ان پیفیرول نے جواب دیا که خداکی نافر مانی کر کے محوست تو تم خودایے اوبر لا چکے ہو۔اس سے زیادہ تحوست اور کیا ہوسکتی ہے کہتم نفیحت اور خیرخواہی تک کوتبول نہیں کرتے اور صدے زیادہ گزرتے جاتے ہو۔ای ستی کے آخری کنارہ پرایک نیک مردر بتا تھا اس نے جب سنا كبستى والے خدا كرسولوں كوجھٹلا رہے ہيں اورطرح طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں تووہ نیک مردعجلت کے ساتھ وہاں آ کہنچا جس جگہ بی گفتگو ہور ای تھی اور کہنے لگا کہ اے توم خدائے تعالی کے پنیبروں کی پیروی کرو۔ان مقدس لوگوں کی بیروی سے کیوں مندموڑتے ہو جوتم سے اس خدمت حق اور تبلیغ دین کا کوئی معاوضہ تک طلب نہیں کرتے۔ بتاؤ کہ میں کیوں اس ایک خدا کی ہی پرسنش نہ کروں جس نے مجھ کونیست سے ہست کیاہے اور مرنے کے بعد پھر میں اور تم سب اس کی جانب لوث جانے والے ہیں۔تم جوان۔ برگزیدہ انسانوں کی تکذیب كررب موتوين دريافت كرتامول كدكيا جهكوخدائ واحدك سوائے معبودان باطلہ کواپنا خدا مان لیتا جائے۔ آگرتمہارا مقصد یہ ہے تو ایسی صورت میں بلاشبہ میں تو سخت مرائی میں میس جاؤل كالبذا كان كھول كرىن لوكەتم ان مقدس انسانوں كى بات مانو میں تواس ذات برایمان لے آیا جومیرااور تمہارا بروردگار ہے۔ توم نے جواس نیک مرد کی یہ براز بدایت مفتکوئ تو عیض وغضب میں آمٹی اوراس نیک مرد کوشہید کرڈ الا۔اس کے بعد ان بستى والول برايك بولناك جيخ كاعذاب نازل موااورسبكا کام تمام کردیا۔ بیہ ہے اصحاب قربیکا بورا قصہ جوان آ بات میں اوراکلی آیات میں بیان فر مایا کیا ہے۔ چنانچہ یہال ان آیات میں پہلے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بتلایا جاتا ہے کہاے نی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار مکہ اور مشرکین عرب کوایک بستی کے لوگوں کا قصد مثال کے طور پرسنائے کہ اس بستی میں میلے ہم نے دو رسول بھیج لیستی والوں نے ان دونوں

عمی۔ ای کی تشریح میں آ کے ان آیات اور آگلی آیات میں اصحاب قرمد کا قصہ بیان فرمایا جاتا ہے تا کہ مونین سے لئے یا عث بشارت اور مکذبین کے لئے یا عث عبرت وقعیحت ہو۔ بیہ سستى كاقصد بيكس زماندكا بي اوركن رسولول معتعلق ہے؟اس كانعين نەقرآن كريم ميں كيا كيا ہے۔ندكى سيح عديث میں۔ اس کئے اصحاب قرید کی تفصیلی جزئیات میجھ بھی ہوں قرآن پاک نے جوجعہ نقل کیا ہے دوایئے مقعد عظمیٰ ''عبرت و نفیحت ' کے پیش نظر ایک صاحب بصیرت کے لئے کافی وشانی ہے اور اہل مکہ اور قریش کو دعوت دیتا ہے کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پیغام رشدوہدایت سے فائدہ اٹھائیں اور اصحاب قربه کی طرح منه موژ کر دنیا اور آخرت کی تیابی مول نه لیس۔ قرآن كريم في اصحاب قريد كم تعلق صرف اس قدر بتلايا ب كه گذشته زمانه مین ایک بستی مین كفروشرك اور شروفساد كو دور كرف اوررشدومدايت كاسبق دينے كے لئے الله تعالى في دو چیمبروں کو مامور کیا۔ انہوں نے اہل قربیکون کی تلقین کی اور صراطمنتقیم کی جانب دعوت دی نیکن ستی والول نے ان دونول پنمبروں کو جھٹلایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک اور پنمبر کا اضافہ کر دیا اور وہ تین مل کر ایک جماعت ہوگئے۔اب ان تینوں پیٹمبروں نے بہتی والوں کو یقین ولا یا کہ بے شبہم خدا کے بھیجے ہوئے ہیں مرانہوں نے نہ مانا اور ان کاغداق اڑایا کہتم بھی آ دمی ہم بھی آ دمی۔ پھرتمہارے اندر وہ کون می بات ہے کہتم پیقیبر بنادیئے منے۔ یہ سب تمہارا جھوٹ اور تمہاری سازش ہے۔ (العیاد بالله) اس پران پیغیبروں نے کہا کہ خدا اس کا شاہد ہے کہ ہم حبوثے نہیں۔وہ دانا و بینا اس کوخوب جا نتا ہے مکرتم پھر بھی نہیں مانے تو مارا کام اس سے زیادہ کھینیں کہ خدا کا پیغامتم تک بنجادیں اور راہ حق دکھا دیں ستی والے کہنے گئے کہ (نعوذ باللہ) ہم تو تم کو منوں سمجھتے ہیں کہتم نے خواہ مخواہ ہمارے یہاں آ کرگڑ بر بیدا کردی اگرتم اس ہے باز نہ آئے تو ہم تم نتیوں کو مار ڈالیس

پیٹیبروں ہے کہا کہم جموئے ہوہم تمہاری بات نہیں مانے۔ پھر
ان کی تائید کے لئے ایک تیسرارسول مزید بھیجا گیا اور تینوں نے
مل کر کہا کہ ہم تمہارے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ ہم
ابنی طرف سے پچھنہیں کہتے۔ اللہ نے جو پیغام دیا ہے وہ ہم
مہریں پہنچائے آئے ہیں لہٰذا ہم جو پچھ کہیں اللہ کا پیغام مجھواور
مانواس پرستی والوں نے جو جواب ان پیٹیبروں کو دیا وہ قرآن
یاک نے قان فرمایا

#### قَالُوا مَا آنَتُمُ إِلَا بَتَكُرْ مِثْلُنَا وَمَا آنَزُلُ الرَّحْمُنُ مِنَ شَى عِلْوَا لَا تَكُذُرُ لِوَنَ شَى عِلْمَا الْأَنْتُمُ الْلَا تَكُذُرُ لُوْنَ

لعنى تم ميں كوئى سرخاب كايرنبيس جوالله تمهيس بھيجا۔ ہم ہے تم کس بات میں بڑھ کر ہو۔ جیسے ہم انسان ایسے ہی تم انسان ۔ بس رہنے دوخواہ مخواہ خدا کا نام نہلو۔اس نے پچھنبیں اتارااور پیغام دیائم تتیوں سازش کرکے ایک جھوٹ بنالائے اور اسے خدا کی طرف نسبت کردیا۔ استغفرالله والعیاذ بالله قرآن یاک نے متعدد جگہ بتلایا کہ قوم نوح علیدالسلام سے لے کر حصرت محمد صلی الله علیہ وسلم کی امت دعوت تک ہرا یک گروہ نے پہلے اسی پر تعجب یا نفرت کا اظهار کیا کہ بید کمیے ممکن ہے کہ ہماری ہی طرح کا انسان اورلواز مات بشرى كامختاج انسان خدا كاليغير موران تمام باطل گروہوں کا ہمیشہ سے جبیا کہ قرآن کریم نے بتلایا بے عقیدہ رہا ہے کہ خدا کا پیٹیبرانسان وبشرنہیں ہونا جائے بلکہ سی مافوق الفطرة مستى كوالله كارسول مونا حامة - چنانچداصحاب قريدنے بھی اینے رسولوں کے متعلق بہی کہا کہتم ہماری طرح انسان ہو۔ کون ی الیی تم میں خوبی ہے کہتم خدا کے رسول ہو۔ اور اصحاب قربيك طرح محدرسول النه صلى الله عليه وسلم عصم مركين مكهن بھی یبی کہا تھا کہ یہ کیے رسول ہیں کہ ہماری طرح کھاتے پیتے اور ہماری طرح بازاروں میں جلتے پھرتے ہیں۔ مگرمنکرین کے

اس جاہلاندسوال کا قرآن کریم نے وہ فیصلہ کن جواب ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ کے لئے اس بحث کا خاتمہ کردیا۔ پندرہویں پارہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے

قُلْ لَوْكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَيِكَاةٌ يَمْشُوْنَ مُطْمَيِنِيْنَ لَنَزَلْنَا عَلِيُهِمْ مِنَ التَّمَا يَمْتُولًا

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہد دیجے کہ اگر ایسا ہوتا کہ
زمین میں انسانوں کی جگہ فرشتے ہے ہوتے اور اطمینان سے
چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ضرور آسان سے آیک فرشتہ تیغیبر بناکر
اتار دیتے ۔ یعنی اس سوال کی بنیاد ہی بے وقو فی پر ببنی ہے اس
لئے کہ جب دنیا میں انسان ہی مرایت کے لئے رسول اور فرشتوں کی
آبادیاں نہیں ہیں تو پھران کی مرایت کے لئے رسول اور تیغیبر بھی
انسان ہی ہوتا جا ہے نہ گہ نور کی فرشتہ۔

تو اصحاب قرید کے اس تول کے جواب میں کہ جوانہوں نے اپنے پیغیروں سے کہا کہتم کچھییں گرہمیں جیسے انسان ہو اور خدانے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ۔ تم محص جھوٹ بولئے ہواس کا جواب اس بیتی والوں کوان پیغیروں نے بید یا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہم اپنے دعوے میں سے ہیں اور کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہ در ہے ہما داکام یہی ہے کہ جو پینا م بات اپنی طرف سے نہیں کہ در ہے ہما داکام یہی ہے کہ جو پینا م تم کک بہنچانے کے لئے رب العالمین نے ہمارے سپرد کیا ہو اور ہم تمہیں پہنچادیں اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ مانویا نہ مانو ۔ بید و مہدداری ہم پر نہیں ڈالی گئی کہ ہم زبردی تم سے منوا کر ہی رہیں ۔ ہم اپنا فرض اوا کر چیا ۔ خدا کا پیغام خوب کھول کر ہی رہیں ۔ ہم اپنا فرض اوا کر چیا ۔ خدا کا پیغام خوب کھول کر واضح ۔ معقول اور دلنشین طریقہ ہے تم کو پہنچادیا اب اتمام کر واضح ۔ معقول اور دلنشین طریقہ ہے تم کو پہنچادیا اب اتمام کیا ہونا کی بیات بالکل صاف اور بے لاگ تھی ۔ اس کیا جواب وہ کیا و ہے تم حرصیا باطل کا دستور ہے کہ ذی ہوکر کا جواب وہ کیا وہے تم حرصیا باطل کا دستور ہے کہ ذی ہوکر

وهمكيول براتر آتا ہے اور بے تكى باتيں كرنے لگتا ہے اس طرح سخت سزا دے سكتا ہے۔ الغرض اللہ كے ان تينجبروں نے اصحاب قربیانے این رسولوں سے کہا کہ ہم توبیدد میرے ہیں كہ جب سے تم آئے ہوستی میں ایک ہچل چ گئی ہے۔ جب تك تم ندآئے تھے ہارى زندگى مزے سے كث رہى تھى۔ اب بہتمہاری نحوست ہے کہ بارش موقوف ہے قط کے آثار نمایاں ہونے کیے۔ پھرآ پس میں اختلاف ہوگیا تو تمہارے قدم کیا آئے قط و نااتفاقی کی وہا ہم پرٹوٹ پڑی۔ بیسب تمہاری نحوست ہے۔ (العیاذ باللہ) بس ابتم اپن زبان کو ر د کواوراس وعظ ونفیحت کو بند کروور نه جم تم پراییا پتخرا و کریں کے کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اور ہم تمہیں اتنا دق کریں کے اورالی دکھ بھری اذبیت دیں سے کہتم سب بھول جاؤ سے استغفرالله! بيغفلت وجهالت اور بداعماليون كيمستي ايسي بي ہے اوربس وہ اتنا ہی سجھتے ہیں کہ ہم طافت ور ہیں۔ ہمارے یاس ماوی ذرائع ووسائل ہیں۔ہم اپنے مقابل ومخالف کوسخت سزادے سکتے ہیں اور بیان کی کھوپڑی میں بات آتی ہی نہیں کہ ہم سے زیادہ طاقت ورکھی کوئی ہے اور وہ ہمیں سخت سے

اصحاب قریہ کی نادانی پر انسوس کیا اور مخمل کے ساتھ پھر سمجھایا کدیہ خوست تو تم پرتمہارے اعمال کی شامت ہے آئی ہے اگر تم ہماری بات برغور کرتے تو معلوم ہوجاتا کہ ہم جو کچھ کید رہے ہیں تہارے ہی بھلے اور خیرخوائی کی کہدرہے ہیں اور جو تقییحت کررہے ہیں وہتمہارے ہی فائدہ کے لئے کررہے ہیں۔ کیا ہاری نصیحت اور خیرخوائی کا بدلہ یمی ہے کہتم ہمیں منحوس ستجھوا درخواہ مخواہ ہم ہے دشمنی کرنے لگوا در ہمارے ستانے پر کمر بانده لو۔ اور ہم کول کی دھمکیاں دیے لگو۔حقیقت بہے کہتم عقل اورانیا نبیت کی حدود سے خارج ہوئے جاتے ہو۔نعقل ہے بچھتے ہوندانیانیت کی بات کرتے ہو۔

اب جہال شرونساداور فتنہ و گمراہی کے جراثیم بکثرت موجود ہوتے ہیں وہاں خیروسعادت کی بھی کوئی روح ضرورنکل آتی ہے چٹانچہای بین سے ایک نیک مردموس لکل آیا اوراس نے اپنی مراہ تو م کو کیا تھیں سے انشاء اللہ اللہ اللہ اس میں آئندہ درس میں بیان ہوگا۔

#### وعالميحيح

حق تعالیٰ ہم کو دین کی سیجے سمجھ اور فہم نصیب فریا ئیں اور ہم کو جو تعلیمات و ہدایات رسول الله صلى الله عليه وسلم كى پينجى بين ان يرول وجان على بيرا بونے كاعزم و بهت عطا فرمائیں۔اورہم کوظاہر آ و باطناً ہر حال میں شریعت مطہرہ کی بابندی نصیب فر مائیں اور قرآن کےمطابق میچ عقائدر کھنے کی تو فیق عطافر مائیں۔اور ہرطرح جہالت غفلت اور مرائی ہے ہماری حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وَاجِرُدَعُونَا إِن الْعَدُلُ اللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

# وَجَاءَ مِنْ اَقْصَا الْمِدِينَة رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَقَوْمِ النِّيعُواالْمُرْسَلِينَ اللَّهِ عُوْا مَن

اورایک شخص اس شہر کے کسی وُورمقام ہے دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میزی توم ان رسولوں کی راہ پر چلو۔ (ضرور) ایسے لوگوں کی راہ پر چلو

# لاينَّ عَلَّا مُ اَجُرًا وَهُمْ مِنْ فَهُ مَا وَهُ فَالْحُونَ الْعَلَى وَالْحُونَ الْعَلَى وَالْحَالِقُ فَالْ

جوتم ہے کوئی معاوضہیں ما تگتے اور وہ خود را وراست پر بھی ہیں۔

وَجَاءَ اورآیا صِنْ ہے اَفْصَا پُرلابِرا الْهَدِينَةِ شهر رَجُلُ ايد آوى يَسْعَى دورتا ہوا قال اس نے كہا يقوم اسميرى قوم البَّعُوا تم بيروى كرو البُرسيلين رسولوں كى البَّعُوا تم بيروى كرو كرينَا كُنُ تم ہے ہيں ما تَكَتَ اَجُرًا كُونَ اوروه مُفْتَدُ وْنَ بِدايت يافتا

لین اے میری قوم والو بدرسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔اخلاق اعمال۔اور عادات واطوارسب تھیک ہیں بےغضی اورخیرخوابی کرتے ہیں۔تم سے کوئی معاوضه وصافيين جاستے۔ جو پچھ كهدرہ بيل تمبارے بى بھلے كى كهدرہ میں ۔ توابیے بلوث اور بے غرض برز گول کا انتاع کیوں نہ کیا جائے اور اللہ تعالی اُن کے ذریعی سے جو پیام بھیج اُسے تبول کیوں ند کیا جائے۔ یہ سيد هے داستدير بيل مهمين تھی سيد هے داسته پر چلانا چاہتے بيل ممهيل ضرور إن كى دعوت يرلبيك كمنا جاسية اوران كى اطاعت كرنا جاسية ـ تويمال إلى مرد مومن نے اپنی قوم کے سامنے نبوت کی صداقت کے سارے دلال سمیٹ کر اس ایک جملہ میں رکھ دیئے۔ ایک نبی کی صداقت دو ہی باتوں سے جانچی جاسكتى ہے ايك اس كا تول دوسرے اس كافعل تواس بندة خدانے اپن توم سے بى كما كداول توبيلوك سراسرمعقول بات كمدرب بين دوسر يدكدان ك سيرت وكردار بالكل بداغ بيدين كى دعوت الني سى ذاتى مفادادرغرض كى خاطرتونېيى د \_ر \_ \_ يتم \_ تبلغ رسالت كاكوئى بدلىنيى مائتكت ب اپی تھیجت وخیرخواہی کی کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کردے۔اس کے بعد كُوكَى وحِدْ نظر جيس آتى كمان كى بات كيون نه مانى جائے \_ يبال ال محص كا استدلال نقل كر ح قرآن كريم نے لوگوں كے سامنے ايك معياد د كھوديا كه نبي کی دعوت کو بر کھنا ہوتو اس کسوتی پر ہر کھالو۔اس میں کفار مکہ کواس طرف بھی اشارہ ہوگیا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کا تول وعمل بتار ہاہے کہ بیراہ راست پر ہیں اس لئے کسی معقول انسان کوآپ کی بات روّ کرنے کی کوئی وجز ہیں۔ آ مے وہی نیک بخت محف جس نے اپن توم کورسولوں کی تابعداری کی رغبت ولائی تھی وہ اب این عمل اور عقبیدہ کواُن کے سامنے پیش کررہاہے اورانبیں حقیقت ہے آگاہ کر کے ایمان کی دعوت دے رہاہے۔ وَاجْرُدُعُونَا أَنِ الْحَدِّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

تفسير وتشريح: "كذشته آيات مين" اصحاب قريبًا كي قصه كا ذكر فرمايا هميا تھا اور بتلا یا حمیا تھا کہ جب اُس بستی والوں کی طرف اللہ کے رسول آئے اوران کوخدائی پیغام پہنچایا تو تکذیب کی بلکہ جان سے مارڈ النے کی دهمکی دی کیکن تدرت خداوندی ہے کہ جہال نثر وفسا داور فتنہ و کمرا ہی كاكيسابي بإزارگرم مهوو ہيں حق تعالی خير وسعادت والی روح بھی کوئی پیدا فرما دیتے ہیں جو کلمہ حق کی تائید میں جان کی بازی لگا دیتے سے بھی گریز نہیں کرتی۔حضرت موی علیہ السلام کوفرعون کے ارادہ ہے مطلع كرمے حفاظت جان كيليے نيك صلاح دی تھی كہ وہ مصر چھوڑ كر تہیں اور چلے جائیں ایسے ہی اصحاب قربیانے جب سرکشی پراصرار کیا ور پوشیدہ طور پر نبیوں کے تل کا ارادہ کرلیا تو اُسیستی کے آخری حصہ ہے ایک نیک مردمومن نکل آیا اوراس نے اپنی قوم کونفیحت کی اوراس صله میں اپنی جان دی۔ چنانچہ إن آیات میں بتلایا جا تاہے کہ اُسیستی ے آخری کنارہ برایک مروصالح رہتا تھا جوکسب طلال سے کما تا تھا اور عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ جب اپنی قوم کے بداراد سے کا اُسے علم ہواتو اُس ہے صبر نہ ہوسکااوراس کی فطری صلاحیت نے اُسے جیب نہ بیشفنه دیا اور وه رسولول کی تا شید وحمایت اور مکزیین کی نصیحت وفہمائش كيلي دورتا بواموقع يرآيا كمبيل بستى واليايي دهمكيول كوجوانبول سے رسولوں کو جان سے مار ڈالنے کی دی تھیں بورا نہ کرنے لگیں۔ يهال آيت مل ہے وَجَاءَ مِنْ اقْصَا الْهَدِينَا قِرْجُلُ لِيَسْعَى لیعن ایک شخص اس کستی کے آخری مرے سے دوڑ تا ہوا آیا۔اس سے معلوم موا کہاُن رسولوں کے پیغام اور آواز کا اثریستی کے دور در از حصول تک بینی گیا تھا۔ تواس مردموس نے آگرا بنی تو م کو تمجھا ناشروع کیااور پہلی بات سے كى يَقَوْمِ البَّعُوا أَمْرْسِيلِيْنَ أَنَّيْعُوا مَنْ لَا يَشْعُلُكُو أَجُرًا وَهُمُ مُّهُمُّدُ وَكُ

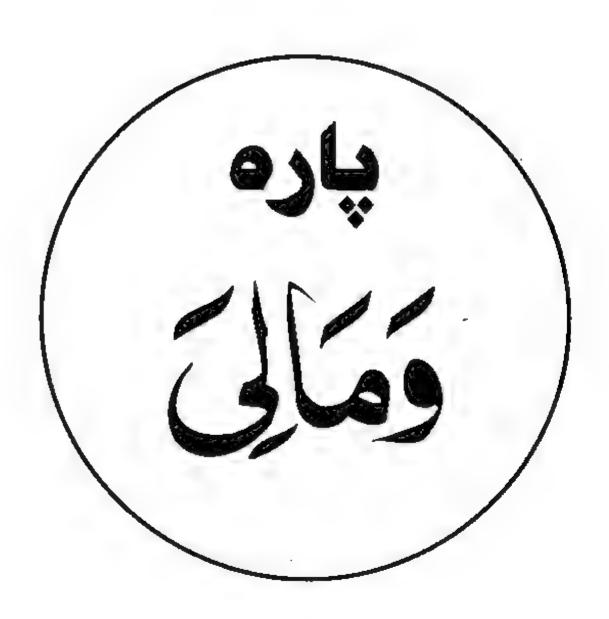

### ں کونساعذر ہے کہ میں اس کی عباوت نہ کروں جس نے جھے کو پیدا کیا اورتم سب کواُس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ کیا بیس خدا کوچھوڑ کر ادرا ہے ایسے معبور قر ئے رحمٰن جھ کو پچھ تنکیف پہنچا نا جا ہے تو نسأن معبودُ وں کی سفارش میرے پچھ کا مآ و ہے اور ندوہ جھے کو چیٹر اسکیں۔اگر میں ایسا کروں تو صریح محراہی میں جایڑا، مُنْتُ بِرَيِّكُمْ فَالْمُعُونِ ﴿ قِيلَ ادْخُلِ الْجِنَّةُ ۚ قَالَ میں تو تمہارے پر دردگار پرائیان لا چکاسوتم میری بات من لو۔ارشاد ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو <del>گئے</del> لگا کر کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی . الْمُكْرُمِيْنِ ﴿ وَمَا الزَّلِّهِ ے بروردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کوعزت داروں میں شامل کردیا۔ اور ہم نے اس شہید) کی قوم پر اُس کے بعد کونی لشکر آسان سے تہیں اُتارا اور نہ ہم کو اُتارینے کی ضرورت تھی۔ وہ سزا بس ایک آواز سخت تھی اور وہ سب اُسی دَم بجھ کر (لیعنی مُرکر) رَہ مُگئے۔ وَهُمَا ادركيا موا إلى مجھے الآ أَعْبُدُ مِن شعبادت كرون الدّي وه جس نے افطر فِي پيدا كيا بھے اوراس كى طرف الرجيعُون تم لوث كرجاؤ كے ان آگر الرِّحُمٰنُ رَمْن \_الله يضَير كوكي تقصان . يُرِدُن ده طاب الشَيْئًا كَلِيهِ بَعِي وَ اور الدَّيْنَةِ لُونِ سَهِ حِيمُ السَيسِ وه جُعيم إِنِّيْ بِيثِكُ مِن إِذَّا اس وقت لَا تَغْنِ عَنِيْ مُهُ اللَّهِ مِيرِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الكلَّ سَفَارِشُ لَغِیْ صَلْلِ البته تمرای میں میدین معلی ایف بینک میں المنت میں ایمان لایا یودیکھٹے تمہارے پروردگار پر فالسمنعون پس تم میری سنو م الوجا الجُهنَّةَ جنت قَالَ الله في كما يُلَّينُ الله كاش قَوْرِي ميرى توم يَعُنَمُونَ ووجانني يعدَّ اس بات كو وَجَعَلَيْنَ اوراس نَهُ كَياجِهِ صَ عَ الْفُكْرُ مِينَ لُواز عِنو عُلُوك وَمَا أَنْزَلْنَا اورنيس اتاراجم نَه عَلَى ير قَوْمِهِ ال كَوْم مِنْ بَعْدِهِ ال ك بعد مِنْ يُعنْدِه كُولُ لَكُم مِنْ سے التّهَا آسان وَمَالُتُا اورند تَهِ بم الْيُزلِيْنَ الارند وال مُكُرِ صَيْعَاةً چَمُّمارُ وَاحِدًةً أَيكِ فَإَذُا لِسِ اعِلَكَ أَهُمَّهُ وه فَالْمِدُونَ بَجُهُ كُرره كُنَّة

کفییر ونشر تے: اس مردمومن کا قول قرآن پاک نے تقل فر مایا کہ اس نے کہاو ما لی لااعبدالذی فطرنبی و الیہ تو جعون اور میرے پاس کونساعذر ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا اورتم سب کواس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔اس جملہ میں دوحصہ ہیں پہلے حصہ میں میدولیل اختیار کی گئی ہے کہ اپنے خالق اور پیدا کرنے والے کی بندگی وطاعت کرنا تو سراسر عقل اور فطرت کا تقاضا ہے۔ نامعقول بات اگر ہے تو وہ یہ کہ آ دمی ان کی بندگی کرے جنہوں نے اسے پیدائہیں کیا لیمن اس مردمومن نے اپنے اوپر دکھ کر دوسر دن کوسایا کہ تم کو آخر کیا ہوا کہ جس نے پیدا کیا اس کی بندگی نہ کرو۔ دوسر سے حصہ میں وہ مردمومن اپنی تو م

نے اس مرداس مومن کامل کو بری طرح مارا بیٹا اور اس کوگرا کر ال کے پیٹ پر جڑھ بیٹے اور پیرول سے اے روندنے لگے یہاں تک کہ پیٹ کی آنتی چھے کے راستہ سے باہرنگل آئیں۔ای وقت حق تعالی کی طرف ہے ان کو جنت کی خوشخری سائی گئے۔اللہ تعالی نے انہیں ونیا کے رہے وقع سے آزاد کر دیا اور امن وچین کے ساتھ جنت میں پہنیا دیا جیسا کہ ارواح شہداء کی نبیت احادیث سے تابت ہے کہ وہ قبل ازمحشر جنت میں داخل ہوتی ہیں۔ توم نے تو اس مردموس سے دشنی کی کہ انہیں جان ے مار ڈالالیکن اس بندہ خدا کو بہشت میں پہنچ کر بھی قوم کی خیرخوابی کاخیال رہااوران کی زبان سے نکلا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے ایمان اوراتاع رسل کی برکت ہے جھے کو بخش دیا اور میر ابرواہی اکرام فرمایا کہ جھے كوعزت والول مين شامل فرمايا تواكر بيرحال ميري قوم كومعلوم مو جاتا تو وہ بھی ایمان لے آتے اور اس طرح وہ بھی مغفور ومکرم ہوتے۔حقیقت بیہ کمون سب کے خیرخواہ موتے ہیں وہ دھوکہ باز اور بدخواہ نہیں ہوتے۔اس باخدا محض نے زندگی میں مجھی قوم کی خیرخواہی کی اور مرنے کے بعد بھی ان سے خیرخواہ رہاں مردمومن کے کمال اخلاق کے نمونہ کوملاحظہ سیجئے کہ جن قوم والوں نے اے ابھی ابھی قبل کیا تھا ان کے خلاف غصہ اور جذبه انتقام ان کے دل میں نہ تھا کہ وہ اللہ ہے ان کے حق میں بددعاء كرتے۔ اس كے بجائے وہ اب بھى ان كى خيرخوابى جا ہے تھے۔مرنے کے بعداگران کےول میں کوئی تمنا پیداہوئی تو وہ میں تھی جیسا کہ قرآن کریم نے بتلایا کہ کاش میری قوم میرے اس انجام خیرے باخبر ہوجائے اور میری زندگی سے نہیں تومیری موت بی ہے سبق لے کرراہ راست اختیار کر لے۔وہ اس وقت بھی این قاتلوں کے لئے جہنم نہ جا ہتے تھے بلکہ یہی عاہتے تھے کہ وہ ایمان لا کر جنت کے ستحق بنیں۔ای تعریف میں حدیث شریف میں ارشادا ہوا کہ اس شخص نے جیتے جی بھی لوگوں کو احساس دلاتا ہے کہ بیمت سمجھنا کہتم کو پیدا کر کے تمہارے مالک نے آزاد چھوڑ دیااوراب اس سے پچھ مطلب نہ رہا۔ نہیں سب کومرے پیچے ای کے یاس جانا ہے۔سب کو یہاں ہے لوٹ کرای کے سامنے جمع ہونا ہے اس وفت وہ ہر بھلائی و برائی کابدلہ دے گا۔ توابتم خودسوچ لوکہ اس سے منہ مور كرتم كس بهلائي كي توقع كريكة بو-آ عاس مردمون كي مزید تقریر نقل فرمائی گئی کہ بیکسی شرم کی بات ہے کہ میں اس خالق وقادر کو چھوڑ کر اوروں کی بندگی و طاعت کروں اور انہیں بوجوں جونہ تو بیطافت رکھیں کہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی کسی مصیبت کو جمحہ پر سے ٹال ویں نہ بید کہان کے کہنے سننے کی وجہ ے مجھے کوئی ضرر مینیے ہی نہیں۔ خدا اگر مجھے کوئی ضرر مینیانا جاہے تواس کو نہ وہ دفع کر سکتے ہیں اور نہ روک سکتے ہیں نہ مجھے اس سے بچا کتے ہیں اگر میں ایسے کمزوروں کی عبادت کرنے لگول تو مجھے سے بڑھ کر بہکا ہوا اور گمراہ کون ہوگا۔ تو بہاں اس مردموس نے بات کواہے اور رکھتے ہوئے قوم کو بتلایا کہ س قد رصرت محمرای ہے کہ اس مہر بان اور قادر مطلق پر وردگار کو چھوڑ كراليي چيزوں كى يرستش كى جائے جو خدا كى بھيجى ہوئى كسى تکلیف سے نہ بذات خود چھڑا سکیس نہ سفارش کر کے نجات ولا سكيں۔اس كے بعد بجمع ميں اس مردموس نے بے كھنے اعلان كيا كهيس خدائ واحديرا يمان لا جكالے سب من ركيس . مفسرین نے کھا ہے کہ اس مردخدا کا اپنے ایمان کے متعلق سنا تا رسولوں کو تو شایداس لئے ہو کہ وہ اللہ کے ہاں کواہ رہیں اور قوم کوسناناس لئے ہوکہ شایدوہ کچھ متاثر ہوں یا دنیا کم از کم ایک مومن کی قوت ایمان کا مشاہدہ کرنے کی طرف متوجہ ہو۔آ گے نفل کرتے ہیں کہ توم نے اس مردمومن کونہایت بدردی سے شهید کر ڈالا ۔ادھرشہادت واقع ہوئی ادھرائٹد تبارک وتعالیٰ کی طرف ہے تھم ملا کہ فوراً بہشت میں داخل ہوجاؤ۔علامہ مفسراین کثیر نے حضرت ابن مسعود سے بیدوایت نقل کی ہے کہ ان کفار

ا پی توم کی خیرخوای کی اور مر کر بھی'۔

قرآن پاک نے یہاں اس مردموس کا قول یدیت قومی معلمون بما غفرلی رہی و جعلنی من المحکومین نقل فرما کراوراس واقعہ کو بیان کر کے در پردہ کفار مکہ کواس حقیقت پر متغبہ فرمایا کے مصلی اللہ علیہ وسلم اوران کے ساتھی اہل ایمان بھی اسی طرح من مردموس اپنی قوم کا خیرخواہ تمہارے سے خیرخواہ بیں جس طرح وہ مردموس اپنی قوم کا خیرخواہ تھا۔ان کورشنی تم سے بین صرف تمہاری کمرابی اورعقائد سے ساور وہ مردم میں اورعقائد سے ساور وہ مردم تر ہاؤں اورعقائد سے ساور

الیمن والاجس نے کہا تھا یلیت قومی یعلمون بھا غفولی دہی و جعلنی من المحکومین غرض اصحاب قربیکا اس حد تک ذکر کرنے کے بعدان لوگوں پر جو فضب فدانا زل ہوا اور جس عذاب کی وجہ سے وہ عارت کردیئے گئے اس کا ذکر فرمایا جاتا ہے چونکہ انہوں نے فدائے رسولوں کو جھٹلا یا اور آبیک مردموکن اللہ کے ولی قول کیا اور شایدان لوگوں نے فدائے رسولوں کو بھی شہید کر ڈالا ہوجیسا کہ انہوں نے ان کو دھمکی دی تھی ۔ اگر چہ قرآن کریم ش سے فہور نہیں اس لئے ان پر عذاب اثر ااور ہلاک کردیئے قرآن کریم ش سے فہور نہیں اس لئے ان پر عذاب اثر ااور ہلاک کردیئے کئے اور انہیں بر بادکر نے کے لئے فدائے نہ تو کوئی نظام اس سے بھیجا نہ کوئی خاص اہتمام کرنا پڑا۔ نہ کی بڑے سے بڑے کام کے لئے اے اس کی ضرورت اس کا تو صرف ایک تھم کردینا کائی ہے۔ چنا نچاس تو م کا بھی حال یہی ہوا کہ فرشتہ نے ایک بی خاری ان کے ول دال مجے کے گئے وال بہی ہوا کہ فرشتہ نے ایک بی خاری ان کے ول دال مجے کے گئے وال بہی ہوا کہ فرشتہ نے ایک بی خاری ان کے ول دال مجے کے گئے وال بہی ہوا کہ فرشتہ نے ایک بی خاری ان کے ول دال مجے کے گئے وال بی بی ہوا کہ فرشتہ نے ایک بھی خاری ان کے ول دال مجے کے گئے وال بیل مو کے اور میب ای دم مرکر رہ گئے۔

روایات میں ہے کہ جبرئیل امین علیہ السلام نے شہر کے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک سخت ہیبت ناک آ واز لگائی جس کے صدمہ کو کسی کی روح برداشت نہ کر سکی سب کے سب مرکر رہ گئے۔ ان کے فنا ہو جانے کو قرآن کریم نے خامِدُوں کے لفظ ہے تعبیر فر مایا ۔ خمود آگ بجھ جانے کے معنی میں آتا ہے۔ بہی حال اصحاب قریبہ کا ہوا کہ سب کے کلیجہ پھٹ میں آتا ہے۔ بہی حال اصحاب قریبہ کا ہوا کہ سب کے کلیجہ پھٹ میں آتا ہے۔ بہی حال اصحاب قریبہ کا ہوا کہ سب کے کلیجہ پھٹ میں آتا ہے۔ بہی حال اصحاب قریبہ کا ہوا کہ سب کے کلیجہ پھٹ میں آتا ہے۔ بہی حال اصحاب قریبہ کا ہوا کہ سب کے کلیجہ پھٹ میں آتا ہے۔ بہی حال احتاب قریبہ کا اور فرشنہ کی ایک جی حیا آگ کی طرح شمنڈ کی ایک جی سب کی طرح شمنڈ کی ایک جی سب کی طرح شمنڈ کی ایک جی سب کی طراح شمنڈ کی ایک جی اسب کی طراح شمنڈ کی ایک جی خوا ہوگئی۔

اب آ مے اس قصد کے نتیجہ کے طور پر مکذبین کی ندمت فرمائی جاتی ہے جس کابیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: حق تعالیٰ ہمیں بھی حق کی تائیداور تبلیغ کی ہمہونت تو فق وہمت نصیب فرمائیں اور ہم اپنے خالق و مالک کے اطاعت گزار بندے بن کر زندہ رہیں اور اس پر مریں۔اللہ تعالیٰ ہر طرح کی گراہی اور بھی سے ہماری حفاظت فرمائیں اور دنیا ہیں ہم کوحق کا وہ امتباع نصیب فرمائیں کہ آخرت میں ہم کومغفرت اور عزمت نصیب ہو۔
فرمائیں اور دنیا ہیں ہم کوحق کا وہ امتباع نصیب فرمائیں کہ آخرت میں ہم کومغفرت اور عزمت نصیب ہو۔
وَ الْجَوْدُ دُعُونَ الْنِ الْحَدُّ لِلْلُودَتِ الْعَلَيْدِينَ

# دِ ۚ مَا يَالِيَهِ مُ مِّنَ رَسُولِ إِلَا كَانُوْا رِبُ يَسْتَهُ زِءُوْنَ ۞ اَلَمْ يَرُوُا سوں ایسے بندوں کے حال پر مجمی ان کے پس کوئی رسول نہیں آیا جس کی ہمدال نے ملس نہ آزائی جو۔ کیا اُن نوکول نے اس بر تظر نہیں ک كُمْ اَهْلَكُنْ اَقَبْلُهُمْ قِبْنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمُ النَّهِ مِرْلاً بِرُجِعُونَ ®وَ إِنْ كُلُّ لَتَا جَمِيْعٌ لَّلَ يُذ ے بہت کی اسٹس غارت کر مکے کیدہ (مجر)ان کی طرف ( دُنیا میں ) اوٹ کرنیس آتے۔ بوران میں کوئی ایسانیس جوجتع طور مرہار هُ فَرُونَ فَو إِنَّةً لَهُ مُو الْأَرْضُ الْمِيتُ الْأَرْضُ الْمِيتُ الْمُ الْمِيتُ الْمُعْلِقِينَ الْمُؤْنِ @ اور ایک نشانی اُن لوگوں کیلئے مُروہ زمین ہے ہم نے اُس کو(بارش ہے)زندہ کیا اور ہم نے اِس سے غلے لکالے مو اُن میں سے لوگ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَاجَنَّتِ مِنْ تَغِيْلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَامِنَ الْعُبُونِ فَإِياْكُالُوا مِنْ ور ہم نے اس میں مجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور اس میں چھے جاری کئے۔ تاکہ لوگ باغ کے مجانوں میں سے کھائمیں اور اس کھیل اور غلہ) کو ثُمَرَةٌ وَمَاعِمِلَتُهُ أَيْدِيْهِمْ أَفَلَا يَشَكُرُونَ سُبُعِنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزُواجَ كُلَّهَ إِمَّا تُنْبِثُ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا سوکیا شکرنہیں کرتے۔وہ یاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا نیا تات زمین کے قبیل سے بھی الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِتَالَا يَعُلَيُّوْنَ © اور (خود )ان آومیوں میں ہے بھی اوران چیزوں میں ہے بھی جن کو (عام لوگ )نہیں جائے۔ عَلَى الْمِبَادِ بندوں بر مَا يَانَيْنِهِ مِنْ سَبِيل آيا ان كے پاس مِنْ زَسُوْلِ كُوتَى رسول اللَّا تَمَر كَانُوْا وہ تنع أيب

تفسیر وتشری کی شدة آیات میں اصحاب قربی کا ذکر فر ماکر اہل مکہ اور ارباب بصیرت کودعوت دی گئی کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پیغام رشد و ہدایت سے فائدہ اٹھائیں اور اصحاب قربہ کی طرح منہ موڈ کر خوسو اللہ نیا و الا خو ہ کا مصداق نہ بنیں۔اس قصہ کو بیان فر ماکر اب آھے ان آیات میں عبرت اور سبت ماس کرنے کے لئے بتلایا جاتا ہے کہ یہ منکرین و مکذبین و یکھتے اور سنتے ہیں کہ

ونیا میں تمنی قومیں پہلے پینمبروں کے ساتھ استہزا و تکذیب کر کے غارت موچکی ہیں۔جن کا نام ونشان بھی مث میا۔کوئی ان میں ے لوث کردنیا میں واپس نہیں آئی۔عذاب کی چکی میں سب پس كر برابر موتمئي \_اس برجمي انسانون كوعبرت نبيس موتى اورالله كي نافر مانی بر کمریا ندھتے ہیں اور جب کوئی نیارسول آتا ہے وہی مسخر اوراستبزاشروع كردية بي جويهل كفاركي عادت تقي چنانجدان كفار مكه كالبهي معامله خاتم الانبياء على الله عليه وسلم كے ساتھ ہے۔ پهراس تکذیب انبیاءاور نافر مانی کاجوخمیازه یهال بھکتاوہ تو دنیا کا عذاب تفااوراً خرت کی سزاا لگ رہی۔اورکوئی بینہ مجھے کہ مرکئے توبس قصة تم موانبيس سب كو پرايك دن خداك مال حاضر موتا ہے جہال بلااستناسب محرم پکڑے ہوئے آئیں گے۔ یہاں تك ابتدائي دوركوعات ميس كفار مكه كوا تكارو تكذيب اورمخالفت حق كرويد برملامت كي كئي جوكهانبول في آتخضرت صلى الله عليه وسلم کے مقابلہ میں اختیار کررکھا تھا۔اب کلام کارخ اس بنیادی نزاع کی طرف پھرتا ہے جومظرین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اختلاف کی اصل وجیمی لینی توحیدوآخرت کاعقیدہ جے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم پيش فرمار بيض اور كفار مانے سے انكاركررب سفاس سلسله من بوري چندولائل دے كراور نٹانیاں بیان کر کے لوگوں کو دعوت غور وفکر کی دی جا رہی ہے کہ ویکھو کا تنات کے بہآ ٹار جوعلانیہ تہاری آ تکھوں کے سامنے موجود ہیں ان سے حق تعالیٰ کی وحدانیت وعظمت اور اس کے انعامات واحسنات اوربعث بعدالموت كےمسائل بخولي مجھے جا سكتے بيں چنانچدايك نشانى بيربيان فرمائى جاتى ہے كتم ابن آئكھوں کے سامنے دیکھتے ہو کہ زبین سوتھی اور خشک بردی ہوتی ہے زندگی كة اراس ميس كيمونظر ميس آتے تھے۔ پھر جب بارش ہوتی ہے زمین ہری مجری ہو جاتی ہے۔ غلہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کی

خوراک کا سامان مہیا ہوجاتا ہے۔ پھر پچھ حصہ زمین میں باغات لگ جاتے ہیں جن میں مجوریں کتی ہیں اور انگور پیدا ہوتے ہیں۔ مجراللدنے ان کوروتازہ رکھنے کے لئے جگہ جگہ چشمے بہا کریانی بہنچانے کا بندوبست کردیا توبیال اورمیوہ قدرت الی سے پیدا موتے ہیں۔انسان میں طافت نہیں کہ ایک انگور یا تھجور کا دانہ پیدا كر لے۔ يرسب خداكى رحمت اوراس كى قدرت سے پيدا ہو رہے ہیں۔انسان کےبس اور اختیار میں ان کو اگانے کی طافت نہیں ندانسان میں ان کو بچانے کی قدرت ۔ ندان کو پکانے اور تیار کرنے کا افتیار بیصرف خدا کے کام بیں ادراس کی مہر یاتی ہے كداس في زمين كو بدرا وارك حصول كا ذريد بنايا جوب شار مخلوقات کے لئے رزق کا ذریعہ ہے۔ اور پھریہ سلسلہ ہزاروں لا کھول برس سے مسلسل جاری ہے۔ تو کیا یہ امراس بات کی رہنمائی نہیں کرتا کہ خالق کا ئتات رب قدیر کا ہر کام ایک قانون قدرت اورایک جامع ہم گیر حکمت کے مطابق قائم وجاری ہے۔ لبذا برحیثیت سے انسان براس خدارب قدر کی شکر گزاری اور احسان شنای داجب بهونی مراس برجعی لوگوں کو کمیا بهوگا جوخداکی شكر كزارى نبيس كرت اورخدا تعالى كى بانتها اوران كنت نعتيس این یاس ہوتے ہوئے اس کا احسان نہیں مانے۔ اس کی وحدانیت اور توحیدی کمالات کوتبول نبیس کرتے۔

محد شدة ایت میں تو تر ہیب کا پہلونمایاں تھا کہ عداب اللی سے فرکر منکرین راہ ہدایت اختیار کریں اور اب ان آیات میں ترغیب کی صورت اختیار فرمائی ہے بعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کراس کی تو حیداور شکر گزاری کی طرف متوجہ ہوں۔ آھے ارشاد ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات اور بے شل اور بے نظیر ہے وہ ہستی جس نے اپنی قدرت کا ملہ سے جملہ اقسام کے جوڑ ہے پیدا کے خواہ وہ زمین کی نباتات میں ہے ہوں یا نوع انسانی میں پیدا کے خواہ وہ زمین کی نباتات میں ہے ہوں یا نوع انسانی میں

سے ہوں یا اور دوسری مخلوقات میں سے ہوں۔ یہاں آیت میں لفظ از واج فرمایا گیا ہے۔ از واج جوزوج کی جمع ہے ہراس چیز کو کہتے ہیں جو دوسرے سے لمتی جلتی ہو یا اس کی ضد ہو چنانچہ زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں کیسال شکل اور مزے والی بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف شکل اور مزے والی بھی ہیں جیسے کھٹی میٹھی سیاہ سفید وغیرہ ایسے ہی خود انسانوں میں ایک دوسرے سے مطتے افراد بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مخالف صفتوں والے بھی ہیں مرد عورت کا لے سورے وغیرہ مخالف مفتوں والے بھی ہیں مرد عورت کا لے سورے وغیرہ مخالف مفتوں والے بھی ہیں مرد عورت کا لے سورے و وسری مخالف مفتوں والے بھی ہیں مرد عورت کا ہے سے موران میں اور دوسری مخالف مفتوں والے بھی ہیں مرد عورت کا ہے سے موران میں اور دوسری مخالف مفتوں والے بھی ہیں مرد عورت کی انسانوں کو بھی مشہورا در مسلم مشکلہ بوری خبر بھی نہیں ۔ اب تو جد ید سائنس کا بھی مشہورا در مسلم مشکلہ بوری خبر بھی نہیں ۔ اب تو جد ید سائنس کا بھی مشہورا در مسلم مشکلہ بوری خبر بھی نہیں ۔ اب تو جد ید سائنس کا بھی مشہورا در مسلم مشکلہ بوری خبر بھی نہیں ۔ اب تو جد ید سائنس کا بھی مشہورا در مسلم مشکلہ بوری خبر بھی نہیں ۔ اب تو جد ید سائنس کا بھی مشہورا در مسلم مشکلہ بوری خبر بھی نہیں ۔ اب تو جد ید سائنس کا بھی مشہورا در مسلم مشکلہ بوری خبر بھی نہیں ۔ اب تو جد ید سائنس کا بھی مشہورا در مسلم مشکلہ

ہے کہ فرو مادہ کا وجود کا تئات کی ہرصنف میں پایا جاتا ہے یہاں

تک کہ انسان وحیوانات سے گزر کر نباتات بلکہ جماوات میں

بھی ۔الغرض مخلوقات میں کوئی مخلوق نہیں جس کا زوج بعنی مماثل

یا مقابل نہ ہو۔ بیصرف خدا کی ذات پاک ہے جس کا نہ کوئی
مقابل ومماثل نہیں وہی لائق پرستش و بندگی ہے۔ زوجیت مخلوق
کیصفت ہے اور فردیت خدائے وحدہ لاشریک کی صفت ہے۔

الغرض ان آیات میں تو زمنی مخلوقات میں قدرت
خداوندی کی نشانیاں بیان فرمائی گئیں۔ آگے آسانی اور آفاقی
مخلوقات میں بعض دوسری نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں جن سے
خلوقات میں بعض دوسری نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں جن سے
تو حید خداوندی پر دلالت ہو جس کا بیان انشاء اللہ آگئی آیات

#### دعا شيجيئ

یا الله گذشته نا فرمان قوموں کی دنیا ہی میں ہلا کت و تباہی و بربادی ہے ہمیں عبرت ونصیحت حاصل کرنے کی تو فیق عطا فرمااور ہم کوایئے رسول پاک علیہ الصلوقا والسلام کی فرما نبر داری نصیب فرما۔

یا اللہ کا نتات کی ہر چیز آپ کی وحدانیت اور قدرت لا زوال کی شاہر ہے آپ کی ربوبیت اور حکمت عظیمہ کا درس وے ربی ہے۔ یا اللہ ہم کوچھی وہ بصیرت عطافر ما کہ کا نتات کی ہرشے ہے ہم کوآپ کی معرفت نصیب ہو۔

یاالله آپ کی بے شارطاہری و ہاطنی حسی ومعنوی نعمتیں جوہم کو ہمہ وقت حاصل ہیں ان کا ہمیں احساس عطافر مااوران پرشکر گزاری کی توفیق نصیب فرما۔

یااللہ ایک وقت وہ بھی آئے والا ہے جبکہ ہم سب کوآپ کے سامنے حاضر ہونا ہے جس سے ہم غفلت میں پڑھئے ہیں۔ یااللہ ہماری اس غفلت کودور قرمادے تا کہ ہم ہمدوقت آپ کی اطاعت اور فرما نبرداری میں گئے رہیں اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے نیچ جا کیں۔ آمین۔

وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْعَمْدُ لِلْهِرَتِ الْعَلَمِينَ

# وَايَ اللَّهُ وَالَّذِلُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ

اورایک نشانی ان او کول کیلئے رات ہے کہ ہم اس (رفت ) پرے دل کوا تاریخ تیں ہو یکا کیک و ولوگ اند جرول میں روجاتے ہیں اور (ایک نشانی) آتا ب (ے کہ ور) این نمیکاندی طرف جاتا رہتا ہے

# تَقْدِيرُ الْعَزِيْرِ الْعَلِيْمِ وَالْقَمْرَقَدُ رَنَّهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيْمِ وَلا الشَّمْسُ

بداندازه باندها ہوا ہے اس (خدا) کا جوز بروست علم والا ہے۔ اور جاند کیلئے منزلیس مقرر کیس بہاں تک کداییا رہ جاتا ہے جیسے مجور کی برانی شنی۔

# يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ تُدْرِكِ الْقَمْرُولِ الْيُلْ سَايِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَعُونَ ®

ندا قاب کی مجال ہے کہ جا ندکو جا چکڑے اور شدرات دن سے مسلے اسکتی ہے اور دونوں ایک ایک وائرے میں تیررہے ہیں۔

اوران میں ہے کی کوبھی سرکھی کی بجال نہیں۔اس دنیا کی زمین پر
رات و دن کا تعلق سورج ہے ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپی قدرت کا ملہ
سے اس دنیا کوسورج ہے ایسے فاصلہ پر کھا ہے کہ جس کے نتیجہ میں
اس زمین پر انسان وحیوان اور نبا تات کا وجود قائم ہے۔سورج کی
جال اور راستہ مقرر ہے۔ ایک اپنی یا ایک سیکنڈ کے لئے اس سے ادھر
اور نہیں ہوسکی۔جس کام پر قدرت خداوندی نے لگا دیا ہے بس ہر
وقت اس میں مشغول ہے۔رات دن کی گردش اور سال بھر کے چکر
میں جس جس شھکانے پر اسے پہنچنا ہے وہاں پہنچنا ہے اور پھر وہاں
میں جس جس شھکانے پر اسے پہنچنا ہے وہاں پہنچنا ہے اور پھر وہاں
میں جس جس شھکانے پر اسے پہنچنا ہے وہاں پہنچنا ہے اور پھر وہاں
میں جس جس شھکانے پر اسے پہنچنا ہے وہاں پہنچنا ہے اور پھر وہاں
میں جس جس شھکا تا تکدا کیک وقت آ کے گا جب اس کو تھم ہوگا کہ
جد سر سے غروب ہوا ہے۔ادھر ہی سے الٹا واپس آ ئے۔ یہ ہی وہ
وقت ہے کہ جب باب تو بہ و نیا والوں کے لئے بند کر دیا جائے گا
جیسا کہا جاد ہو ہوا ہے۔اور ہوا ہے۔تو سورج کے لئے بند کر دیا جائے گا
جیسا کہا جاد ہوت اور باخبر ہستی کا قائم کیا ہوا ہے جس کے انتظام
ہونظام اس ذبر دست اور باخبر ہستی کا قائم کیا ہوا ہے جس کے انتظام

#### تفسير وتشريح

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کے وجود اوراس کی ذہرست قدرت۔اوراس کی خلاقی ورزاقی بربعض نشانیاں بیان کی گئی تھیں کہ جن سے قوحید بربھی دلالت ہوتی تھی۔اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ملہ کی بعض مزید نشانیاں ان آیات میں بیان فرمار ہے ہیں اور ہٹا یا جاتا ہے کہ مجملہ نشانہا ہے قدرت کے ایک نشانی دن ورات ہیں کہ جو برارایک دوسرے کے بیچھے آجارہے ہیں۔ دن اور رات کی آمد و برارایک دوسرے کے بیچھے آجارہے ہیں۔ دن اور رات کی آمد و برارایک دوسرے کے بیچھے آجارہے ہیں۔ دن اور رات کی آمد و برارایک دوسرے کے بیچھے آجارہے ہیں۔ دن اور رات کی آمد و برارایک دوسرے کے بیچھے آجارہے ہیں۔ دن اور دات کی آمد و برانی اگر انسان غور وخوش کرے کہ رات اور دن کے متوج نہیں ہوتا گئی ہوتا اور دن کا ختم ہوتا اور دن کا آجاتا اس میں کیا گئی ہائی جاتی ہوتا ہے بیتان ہوجائے کہ اور رات کا آجاتا اس میں کیسی یا قاعدگی پائی جاتی ہوتا اے لیقین ہوجائے کہ یہ ایک واحد رہ قدر و تحدیل ہے جس نے بیان میں جگر رکھا ہے بیس نے سات واحد رہ تاروں اور سیاروں کو ایک حکیمان نظام میں جگر رکھا ہے بیس نے مقر راور ستاروں اور سیاروں کو ایک حکیمان نظام میں جگر رکھا ہے بیس نے مقر راور ستاروں اور سیاروں کو ایک حکیمان نظام میں جگر رکھا ہے بیاں میں جگر رکھا ہے کہ سیار کی میں جو ایک حکیمان نظام میں جگر رکھا ہے سیار سیاروں اور سیاروں کو ایک حکیمان نظام میں جگر رکھا ہے بیس نے مقر راور ستاروں اور سیاروں کو ایک حکیمان نظام میں جگر کی دو سیاروں کو ایک حکیمان نظام میں جگر کی دو کو دی دو کو دی دو کو دی دو کو دی دو کی کی دو کی کی دو کی کی دو کی دو کی کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو

کوکوئی دومرافض نہیں کرسکتا اور نہائ کی حکمت اور داتائی پرکوئی حرف کرف کری کرسکتا ہوں نہاں وہ خود جب چاہاں اسٹ بلیث کرے۔
کسی کو مجال انکار وسرکشی کی نہیں ہوسکتی۔الغرض یہ آفاب لیٹ محکانے کی طرف چائار ہتا ہے اور اس حساب سے چائا ہے جوایک زیردست علیم است کایا ندھا ہوا حساب ہے۔

یہاں آیت میں صاف قرمایا کیا ہے والشمس تجری لمستفو لها يعني آفآب اي في كالمرف چارا ربتا ب سورج کے متعلق قدیم زمانے کے لوگ عنی مشاہدہ کی بناء پر بدیقین كرتے منے كدوہ زمن كروچكراكار باے بار محاعر صدك بعديہ نظریہ قائم کیا گیا کہ سورج اپنی جکدساکن ہے اور نظام مشی کے سیارے اس کے گرد مھوم رہے ہیں۔ پھر مزید تحقیقات اور سائنسی مشاہدات سے بنظریہ بھی غلط ٹابت ہوا ادر موجودہ زباند کے ماہرین فلكيات كہتے ہيں كرسورج اين بورے نظام كو لئے موے أيكم عين اورمقررہ رفارے حرکت کردہا ہے۔ بورپ کے ماہرین آ فاب کو ساكن قراردے كرصديوں تك يمي كہتے رہے كديدامرقر آن كى اس تقریح کے خلاف ہے جو سورہ ایس میں موجود ہے۔ والشمس تجری لمستقرلها جس سے آناب کا حرکت کرنا ثابت ہوتا ہے مراشاروی صدی عیسوی میں بیئت جدیدے ماہرین کو بیشلیم كنابراكة فابخوداي طور برحركت كرتاب ادر بعدكى تحقيقات نے اس کو می سلیم کرلیا کہ آفاب این محور کی حرکت کے علاوہ پورے نظام مس كے ساتھ حركت كرتا ہے الحمد للدجتنى سأئنس ميس ترقى مو ربی ہے اسلامی اور قرآنی نظریات کی سائنسدان تائید کرنے پرمجبور ہورے ہیں۔مثلاً سارا قرآن قیامت کے نظریہے پرہے۔ابھی م المحتقود العام مدى بات ہے بمبرك جرمنى كے سائنسدانوں كا ایک بیان شائع ہوا ہے جس میں وفاقی جمہوریہ جرمنی کے ایک ماہر فلكيات يروفيسر بوفك فيابنى سائنسى مشابدات كى بناء يرلكها بك

قیامت کسی دفت بھی آسکتی ہے۔اس دفت انسانی نگاہی نہایت ہی حیرت انگیزمنظردیکھیں گی۔افن پرایک فیصورج کے مانند چکتا ہوا آ می کی طرح مجر کتا ہواسرخ کرہ نمودار ہوگا جس کی نیلی پیلی آتش باركرنيس بهلهمرى كى ماندجارول طرف بمحرتى چلى جائيس كى ياكسى دن اجا تک بے ابرآسان سے بحل کا ایک صاعقہ سطح زمین برلاکھوں كرورول چنگاريول اورجركة كركة آتشين لاوے كى ايك بوجھاڑ برسا جائے کا جس سے ارضی زندگی کی تمام شکلیں خس و خاشاک کی مانند را کھ ہو کر رہ جائیں گی۔ (روزنامہ حریت (۱۸-۱-۱۱۹) و یکھئے قدرت نے ان بورپ کے وہر یول سے قیامت کا اعتراف کرالیایانہیں کووہ اس نظریہ کو ندہب کے ماتحت نہ سبی سائنس بی کے تحت مانیں میرماننا تو پڑا کہ سائنس کی روسے بھی قیامت کسی وقت آسکتی ہے۔خیریہ بات درمیان میں ضمنا آسمی تحمی توان آیات میں قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بے ہتلائی منى كرآ فاب اين محكانے كى طرف چاتا رہتا ہے آ محفر مايا كد ایک اورنشانی جاندہے کہاس کی جال کے لئے قدرت نے منزلیس مقرر کردی ہیں۔ان کوایک معین نظام کے ساتھ درجہ بدرجہ طے کتا ب جاندگى رفتار ترى مهينول كاوجودوابت ب جاندسورج مهيند كة خريس ملت بين تو جا ندجيب جاتا ہے جب آ مے بردهتا ہے تو نظرة تاب بهرمنزل بدمنزل بزهتا جلاجاتا باور چودهوي شبكو بورابوكر بعد من كمناشروع بوتا ب\_آخر رفته رفته اى بهلى حالت برآ بہنچاہ اور مجود کی برانی شہنی کی طرح بتلاخدارادر بے رونق ساہو کررہ جاتا ہے (فوائداز علامہ عثاثی) پھریشس وقمری حرکت دائی نہیں بلکہ ایک میعاد معین تک کے لئے ہے جیسا ۲۳ ویں یارہ سورہ زمر میں اراثاد م سخر الشمس والقمر كل يجرى لاجل مسمى (لينى الله تعالى في سورج اورجا ندكوكام برلكاركها بكه ان میں ہرایک وقت مقررہ تک چلتارہے گا) اور بیرمیعاد عین روز

قیامت پر پیچ کرفتم ہوجائے گی۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ صوری اور
چاند کی چال اور رات وون کی آ مدور فت ایسے انداز اور انتظام ہے
وقت خود طلوع ہو کر چاند کو اور اس کے رات کے دفت کوختم کرو ہے
وقت خود طلوع ہو کر چاند کو اور اس کے رات کے دفت کوختم کرو ہے
یمکن نہیں اسی طرح یمکن نہیں کہ چاند بھی آ فقاب کو اس کے ظہور
ہے دفت پکڑ سکے کہ دن ختم ہوئے سے پہلے آ سکتا ہے اور اسی طرح نہ
دات دن کے دفت کے ہمقررہ نے فتم ہوئے سے پہلے آ سکتا ہے اور چاند وسوری
دونوں ایک دائرہ میں حساب سے اس طرح چل رہے ہیں گویا تیر
دونوں ایک دائرہ میں حساب سے اس طرح چل رہے ہیں گویا تیر
میں خلل واقع ہو سکے ۔ تو سمجھ لوکہ جوہستی رات ودن اور چاند سوری
کا ادل بدل کرتی ہے تو کیا وہ تمہارے فنا کرنے اور فنا کے بعد پھر
دوبارہ پیدا کرنے ہے تو کیا وہ تمہارے فنا کرنے اور فنا کے بعد پھر
دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہوگی؟ (العیاذ باللہ)

فلاصہ بیک کا اس کا اصل مقصد انسان کو بیہ مجھانا مقصود

ہے کہ اگر وہ آ کی صیب کھول کر دیکھے اور عقل ہے کام لیے وزین سے کہ اگر وہ آ کی صیب کھول کر دیکھے اور عقل ہے کام لیے خدا کی ہتی اور اس کی بیک کی ہیں گے۔

یہاں ایک تحقیق جو حضرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب نے ماہنامہ البلاغ ماہ شوال ۱۳۸۷ھ میں شاکع فرمائی تھی اس کا ایک حصہ موقع کی مناسبت سے یہاں نقل کرنا بڑا کار آ معلوم ہوتا ہے۔ وہ بھی س لیجئے حضرت مفتی صاحب کھتے ہیں۔

موتا ہے۔ وہ بھی س لیجئے حضرت مفتی صاحب کھتے ہیں۔

موتا ہے۔ وہ بھی س لیجئے حضرت مفتی صاحب کھتے ہیں۔

کوئی فلفہ یا ہیئت کی کتا ہے ہیں جس کا موضوع بحث حقائق کا نئات کوئی فلفہ یا ہیئت کی کتا ہے ہیں جس کا موضوع بحث حقائق کا نئات کوئی فلفہ یا ہیئت کی کتا ہے ہیں جس کا موضوع بحث حقائق کا نئات کا ذکر بار بار یا آ سانوں اور ستاروں کی ہیئت و حرکات وغیرہ کا بیان ہو مگر اس کے مرمیان کی کا نئات کا ذکر بار بار ماتھ جی وہ آ سان وزیین اور ان کے درمیان کی کا نئات کا ذکر بار بار ماتھ جی وہ آ سان وزیین اور ان کے درمیان کی کا نئات کا ذکر بار بار می ہیئت کی دعا ہے قرآن کریم کی ان تمام

آیات میں غور کرنے سے واضح طور پر بیٹابت ہوجا تا ہے کہ قرآن عزيز ان حقائق كونيه كے متعلق انسان كوصرف وہ چيزيں بتلانا جا ہتا ہے جن کاتعلق ان کے عقیدے اور نظریہ کی درتی سے ہو یا اس کے دین اور دنیوی منافع ان سے متعلق مول \_مثلاً قرآن کریم نے آسان وزشن اورستارون سیارول کا اوران کی حرکات اور حرکات \_ پیدا ہونے والے آٹار کا ذکر بار بار ایک تواس مقصدے کیا ہے کہ انسان اس كى عجيب وغريب منعت اوزما فوق العادت أثاركود مكيدكريه یقین کرے کہ بیچیزی خود بخو دبیدائیس ہو گئیں ان کو پیدا کرنے والا کوئی سب سے برا محیم مب سے برا علیم اورسب سے برواصاحب قدرت وتوت ہاوراس یقین کے لئے برگز اس کی منرورت نہیں کہ آسانوں اور فضائی مخلوقات اورستارون و سیاروں کے مادے کی حقیقت اوران کی اصل ہیئت اورصورت اوران کے بورے نظام کی بوری کیفیت اس کومعلوم ہو بلکہ اس کے لئے صرف اتنا بھی کافی ہے جو ہر خص مشاہدہ ہے دیکھنا ادر مجھنا ہے کہش وقمر اور دوسرے ستاروں کے بھی سامنے آنے اور بھی غائب ہوجانے سے نیز جاند كے مختنے بڑھنے سے اور رات دن كا نقلابات بجر مختلف موسمول اور مختلف خطول میں دن رات کے عصفے بردھنے کے بجیب وغریب نظام ہے جس میں ہزاروں سال ہے بھی ایک منٹ ایک سینڈ کا فرق نہیں آتا\_سبامورسايكادني عقل وبصيرت ركفنه والاانسان بييقين كرنے يرمجبور موجاتا ہے كريسب كچير حكيماندنظام يونهي خود بخو ذيس چل رہا کوئی اس کوچلانے والا باقی رکھنےوالا ہےاورا تنا بھنے کے لئے انسان کوند کی فلفی محقیق اور آلات رصد بیروغیره کی حاجت بردتی ہے نةرآن نے اس کی طرف دعوت دی۔ قرآن کی دعوت صرف اس صد تك أن چيزوں ميں غوروفكر كى ہے جوعام مشاہدے اور تجربے ہے ماصل ہوسکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اورصحاب كرام في الات رصدية افعام باكرف اوراجرام ماديكي ميخيل

تحققات قديمه ياجديده كاطرف دعوت ديتاب نان سے بحث كرتا ہے اور شدان کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن کریم کا حکیمانداصول و اسلوب کا تات و خلوقات ہے متعلقہ تمام فنون کے بارے میں یہی ہے کدوہ برن کی چیز ول سے صرف ای قدر لیتا اور بیان کرتا ہے جس قدرانسان کی وینی یا دینوی ضرورت مصمتعلق ہے اورجس کوانسان آسانی سے ماسل بھی کرسکتا ہے۔فلسفیاندووراز کار بحثوں سے اورائسی تحقیقات سے جوعام انسانوں کے قابوسے باہر ہیں اورجن کو محدمامل کر لینے کے بعد محی قطعی طور پر بنیس کہا جاسکتا کہ وہی سیج ہیں بلکہ جیرانی اور شکوک بڑھتے ہیں الی بحثوں میں انسان کوئیس الجهاتا كيونكه قرآن كي نظر مين انسان كي منزل مقصودان تمام زهني ادر آسانی کائنات وخلوقات ہےآ مےاہے خالق کی مرضیات برچل کر جنت کی دائی نعمتوں اور آخرت کی ابدی راحتوں کو حاصل کرنا ہے۔ حقائق کا تنات کی بحث نداس کے لئے ضروری ہے اور نداس بر بورا عبورانسان كيس مي بيئ (البلاغ ماه شوال ١٣٨٧ه) ابھی قدرت کی بعض نشانیوں کا بیان اگلی آیات میں جاری ہےجس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

دریافت کرنے کامطلقاً کوئی اجتمام بیس فرمایا۔ اگران آیات کونیمیں تدبراورغور وفكركام مطلب موتاكدان كي حقائق ادر ميئات اوران كي حركات كافلسفه معلوم كياجائ تومينامكن تغا كدرسول التصلى اللدعليد وسلم ال كالهنمام نهفر مات خصوصاً جبكه ان فنون كارواج اورتعليم وتعلم دنيامين اس وتت موجود بھی تھا۔مصر شام عرب مند چین وغیرہ میں ان فنون کے جانے والے اور ان بر کام کرنے والے موجود تھے۔ حضرت عیسی علیالسلام نے • • ٥ سال میلے فیما غورس ادراس کے بعد بطلیموں کا نظریہ دنیا میں شائع و رائج ہو چکا تھا اور اس زمانہ کے حالات كمناسب آلات رصديد غيره ايجاديمي مو يح يق مرجس ذات قدى صلى الله عليه وسلم بربية يات نازل موسس اورجن صحابه كرام نے بلاواسط آپ سے ان کو پڑھا انہوں نے مجھی اس طرف الثقات نبیس فرمایا۔اس تے طعی طور پرمعلوم ہوا کدان آبات کونیہ میں تدبر اورغور وفکر کا وہ منشا ہر کز نہ تھا جو آج کل کے بعض تجدد پہندوں نے بورب اوراس کے معاملات سے متاثر ہوکر افتیار کیا ہے کہ بیطائی سفرجا ندمرخ وزبره بركمندي بينكنے كى مساعى قرآن كريم كے تقاضه كو پوراکرنا ہے۔بس سیح بات بہے کرآن کریم ندان فلفی اور سائنسی

#### دعا سيحيح

حق تعالی ہم کو کا تنات کی ہر چیز ہے اپنی معرفت حاصل کرنے والا دل و دماغ عطا فرمائیں اور زندگی کا میچ مقصد بینی مرضیات الہیں حاصل کرنے کی تو فیق عطافر مائیں اور ہرحال میں ہم کوٹر بعت مطہرہ کی طاہراً وباطناً پابندی نصیب فرمائیں۔
اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطافر مائیں اور مقاصد قرآن کو حاصل کرنے کی فہم عطافر مائیں۔
یااللہ! قرآن حکیم ہم کوجن امور میں تد پر وتفکر کرنے کو کہتا ہے ہمیں انہی امور میں تد پر اور فکر کرنا نصیب فرماتا کہ ہم کوتو حدید کی عظمہ اللہ! قرآن حکیم ہم کوجن امور میں تد پر وتفکر کرنا نصیب ہو۔ یا اللہ! اس انسان کو و نیامیں سمجھ کا جو حقیقت نصیب ہواور آپ کی مرضیات کے موافق اس دنیا مطافر ماتا کہ ہم اس دنیا وار الامتحان سے کامیا بی کے ساتھ گرز کر کرنا و اور الحزاء بعن آخرت میں آپ کی رضا اور خوشنوری کے حاصل کرنے والے ثابت ہوں۔ یا اللہ! جس صراط متنقیم پر چلنے کی قرآن کریم نے وقوت دی ہے اس مواط متنقیم پر استفامت کے ساتھ جلنے گی ہم کو سعادت نصیب فرما ۔ آئین۔
قرآن کریم نے وقوت دی ہے اس صراط متنقیم پر استفامت کے ساتھ جلنے گی ہم کو سعادت نصیب فرما ۔ آئین۔

اللهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوالِلَّذِينَ امْنُوٓا انْطَعِمُ مَنْ لَوْيَشَاءُ اللهُ ٱطْعَمَ ﴿ إِنَّ انْتُمْ اللّ تو یہ کفار مسلمانوں سے بوں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانے کو دیں جن کو اگر خدا جاہے تو کھانے کو دیدے تم

تے دُاذَا اور جب قِبْل كها جائے لَهُ فِي الله على النَّفِقُوا خريج كروتم مِناس عجو رَزُ قُلُمُ للهُ الله الله الله الله في الدُّن كُفرُوا جن لوكول في تغريها إلله في المنوا النالوكول عي جوايمان لاع (مومن) النطيع كيابهم كلا تي امن (اسكو) جس لَوْيَشَا اللَّهُ الرَّاللَّهُ عِلَى اللَّهُ السَّلِي عَلَيْ السَّالِينَ عَلَيْ مَا لِلَّا مُرَّالِ عَلَي مَل

تفسیر وتشریح: گذشتہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو حید کی حقانیت کے سلسلہ میں اس کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ہوتا جلا آ رہا ہے۔ای سلسلہ میں مزیداس کی قدرت کی ایک نشانی کا بیان ان آیات میں فرمایا جاتا ہے اور انسان کی توجہ اس واقعہ کی طرف ولائی نی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں یانی کا طوفان آیا تواس وقت نسل انسانی فقط ایک تشتی کے ذریعہ محفوظ رہی جے

الہام خدادندی کےمطابق حضرت نوح علیدالسلام نے بنایاتھا۔ مفرین نے لکھا ہے کہ یہاں آ بت انا حملنا ذریتھم فی الفلک المشحون (ہم نے ان کانسل کو مجری ہوئی ستی میں سوار کیا) یہاں بحرئی ہوئی مشتی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام كالمتى ہے۔مطلب يہ ہے كدانسانى سل كواللد تعالى نے ایک منتی کے ذریعہ جو بھری ہوئی تھی طوفان میں غرق ہونے سے بچالیا اور پھرانہی ہے دنیا میں انسانی نسل پھیلی کیونکہ طوفان نوح میں حضرت نوع اوران کے ساتھیوں کے سوایا تی بوری اولا دآ دم كوغرق كرديا كميا تفااور بعدكي انساني نسل صرف انهي كشتي والوس ے چلی ۔ تو یہاں جملایا حمیا کہ جب طوفان آ یا توسل آ دم کواس مجری ہوئی منتی برسوار کر لیا جو حضرت نوٹے نے بنائی تھی ورنہ انسان کا مخم باقی ندر ہتا پھراس منتی کے نموند کی دوسری کشتیاں اور جہاز وغیرہ تنہارے لئے بنادیئے جن پرآئ تم لدے پھرتے ہو آمے ہتلایا جاتا ہے کہ بیانسان زبردست دریاؤں اورسمندروں کو منتی اور جہازوں کے ذریعہ عبور کرتا ہے جہاں بڑے بڑے جہازوں کی حقیقت ایک تھے کے برابرنہیں۔ اگر اللہ اس وقت غرق كرنا جا بو كون بياسكتا باوركون ب جوفريادكو ينيح مكر بیای کی مہریاتی اور مصلحت ہے کہم اس طرح کیے چوڑ سے سفرب بآرام وراحت طے کر رہے ہو اور قدرت کے ایک تھمرائے ہوئے وقت تک بیعی و نیوی زندگی تک تم سلامت رہتے ہو مر افسوس ہے کہ بہت ہے لوگ ان قدرت کی نشانیوں کوئیس سجھتے اور نداس کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں یہ بحری سفر میں غرق سے يج رہنا ميد خدا ہى كى قدرت ورحبت وعنايت سے مورندتو كفر وشرك كى وجد عفرق بى كے متحق تھے۔

الغرض بہال تک قدرت خدادندی کی متعدد اور مختلف نشانیال ظاہر کرنے کے بعد منکرین و مکذبین کی سرکشی عنا داور تکبر کابیان فر مایا جاتا ہے کہ جب ان سے گنا ہوں سے بچنے کو کہا جاتا ہے کہ جو بچھ کر کھے اس پر تا دم ہو جا و اور اس سے تو بہ کر لواور

آئندہ کے لئے ان کفریداورشرکیدعقائدواعمال سے احتیاط کرو جس کے نتیجہ میں اللہ تعالی تم پر رحم کرے گا اور تہیں اے عذابول ہے بیالے گا توان کااس پر کاربند ہونا توایک طرف اور منه كهلاليخ بين اورسب من ان من كردية بين اور ذرانفيحت یر کان نبیس رکھتے اور خدائی احکام سے روگروانی کرتے رہے ہیں اور یہی ایک بات کیا ان کی تو عادت ہوگئی ہے کہ خدا کی ہر بات سے مند پھیرلیں نداس کی توحید کو مانے ہیں نداس کے رسول کوسیا جانتے ہیں۔ ندان میں غور وفکر کی عادت۔ ندان میں قبولیت کا ماده۔اورنہ نفع کو حاصل کرنے کا ملکہ بیتو اپنی جہالت و صلالت بریخی سے جے ہوئے ہیں۔ندآ مے کی فکر ہے نہ بیھے کا خیال ہےآ کے ہتلایا جاتا ہے کہوہ اور احکام اللی تو کیا مانتے فقيرول مسكين اورمحتاجون برخرج كرناتو وهبهى الحيمي بات كهتية بي ليكن يبي بات جب يغير عليه الصلؤة والسلام اورمونين كي طرف سے کی جاتی ہے تو نہایت بھونڈ ےطریقہ سے مسخرکے ساتھ بہکہ کراس کا افکار کردیتے ہیں کہ جنہیں خوداللہ میال نے کھانے کوئیس دیا ہم انہیں کیوں کھلائیں خدا کا ارادہ ہوتا تو ان غريبول كوخودى ديتا جب خداى كااراده ان كودييخ كانبيس توجم اس کے خلاف کیوں کریں تم جوہمیں خیر خیرات کی تھیجت کر رہے ہواس میں بالکل غلطی برجو۔

اب بہاں آخری آ سے میں کفار کا جو تول تقل فر مایا گیا ہے تو ظاہر اُتو کفار کا یہ کہنا کہ جن کو خدا جا ہے تو کھانے کو دے دے جم کیوں غرباء اور فقراء پر خرج کریں خدا خود قادر ہے وہ خود صاحب احتیاج کی جاجت کو پورا کرسکتا ہے۔ فی نغسہ تو یہ بات صحیح ہے مرکفار کی تا بھی اور ناوانی بیہ ہے کہ بیر سارا عالم عالم اسباب وسائل کی زنجیروں میں جکڑا ہوا اسباب وسائل کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اسباب و دسائل کو خدا تعالیٰ نے اپنی دادور ہش کا رویوش

واسطداور ذر بعد بنايا ہے عام طور سے اس عالم اسباب میں اللہ تعالی ہرمخلوق کورزق کسی واسطہ ہی سے دیتے ہیں ای طرح اللہ تے تھم دیا کہ غربا اور فقرا کو دیا کریں تو اصل دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اغنیاء کے ہاتھ اللہ کی عطا کا واسطہ اور ذریعہ ہیں۔ان کے واسطہ سے فقراء کورزق پہنچتا ہے دولتمندوں کو جو رزق ال رہاہے وہ بھی اسیاب ووسائل ہی کے واسط سے ال رہا ہے۔ بلاواسطہ خدا تعالی ان کورزق تبیس وے رہا اور آسان سے کوئی خوان ان کے کمریس نہیں اتر رہا ہے۔ بادشاہ بعض وقت خزا نجی ہے کسی کو چھے دلوا تا ہے تو وہ دراصل بادشاہ ہی کی عطا ہے۔خزا کی عطاشاہی کا ایک واسطہ ہے اب رہا ہد کہ اللہ تعالی نے اپن مخلوق کومختلف شم پرجو پیدا فرمایا ہے سی کوامیر بنایا اورکسی کوفقیر \_ تواس ہے اللہ تعالی کامقصود بندوں کا امتحان ہے کہ کون اس کی دی ہوئی نعمت اور دولت کو اس کے حکم کے مطابق خرج كرتا ہے اوركون اس ميں بحل كرتا ہے تو كسى انسان كااينے بكل كے لئے خداكى مثيت كو بہاند بنانا بيصرف سنكدلى ہے بلکہ علم خداوندی کے بھی خلاف ہے خدانے جوامیروں کو فقیروں برخرج کرنے کا حکم دیا ہے سواس کا مطلب بہ ہے کہ اے میرے بندو میں نے تم کو جو مال و دولت دیا ہے اس کا اصل ما لک میں ہوں میں تم کو حکم ویتا ہوں کہتم میری اس دی ہوئی دولت کا میجھ حصہ غریب محتاج بندوں کی مدد میں خرج کرو جس طرح میں تمہاری ذات کا مالک ہوں اس طرح تمہارے یاس جودولت ہے اس کاحقیقی مالک بھی میں ہی ہوں اور بیتمام

مال ودولت جوتمہارے ہاتھ ہیں ہے یہ سب میری امانت ہے جب چاہوں اپنی امانت والیس لے سکتا ہوں تم میرے حکم کے مطابق خرچ کر و اور میری مشیت کو بہانہ نہ بناؤ۔ نیک کام نہ کرنے کے لئے خدا کی تقدیر اور مشیت کو بہانا بنایا یہ صرت کم مرابی ہے بندہ کا کام یہ ہے کہ خدا کے تکم پر چلے نہ کہ اس کی قدرت اور مشیت کو اپنے ہر نے قال کے لئے بہانہ بنائے۔
قدرت اور مشیت کو اپنے ہر نے قال کے لئے بہانہ بنائے۔
اب یہاں ایک شبہ اور سوال یہ ہوسکتا ہے کہ اہل ایمان نے کفار کو اللہ کی راہ میں کو ویا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر وجبکہ کفار کا ایمان بی اللہ تعالیٰ پڑیس سے اللہ کی راہ میں برخرچ کر وجبکہ کفار کا ایمان بی اللہ تعالیٰ پڑیس فر باء وسما کین پرخرچ کر وجبکہ کفار کا ایمان بی اللہ تعالیٰ پڑیس اور جیسا کہ فقہائے کرام نے نفر تک کی ہے شریعت کے احکام اور مملف بھی نہیں ۔ سواس کا جواب اور مملف بھی نہیں ۔ سواس کا جواب اور مملف بھی نہیں ۔ سواس کا جواب مشرین نے یہ کھار کا طب اور مملف بھی نہیں ۔ سواس کا جواب کی جیس بلکہ بھی انسانی ہمدر دی اور مشرافت کے مروجہ اصول کی بناء برتھا۔
کی تعمیل کرانے کی حیثیت سے نہیں بلکہ بھی انسانی ہمدر دی اور مشرافت کے مروجہ اصول کی بناء برتھا۔

الغرض بہاں تک تو مسئلہ تو حید کے متعلق بیان تھااب آگے مسئلہ آخرت کے متعلق بیان ہے ان کہ کفار کو بیمعلوم ہوجائے کہ وہ جس چیز کا اٹکار کررہے ہیں وہ ان کے اٹکارے شلنے والی ہیں اور انہیں ایک دن اس سے سابقہ پڑتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ انگلی آیات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔

وعا کیجیے: حق تعالیٰ نے اپنی رحمت ہے ہمیں جویہ زندگی کی مہلت عطافر مارکھی ہے اس ہیں ہمیں اپنی مرضیات کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطافر مائیں اور جواحکام الہید ہمارے سامنے آئیں ان پرول وجان ہے عمل پیرا ہونے کاعزم نصیب فرمائیں۔ اور گذشتہ ہیں ہم ہے جو تقصیرات سرز و ہو چکی ہیں ان پرہمیں ندامت اور توب نصیب فرمائیں۔ اور ہمارے تمام چھوٹے بڑے فاہری و باطنی گنا ہوں کواپنی رحمت سے معاف فرمائیں۔ آئیں۔ والخور دعویٰ آئی الحکمہ بلائوں کواپنی رحمت سے معاف فرمائیں۔ آئیں۔ والخور دعویٰ آئی الحکمہ بلائوں کواپنی رحمت سے معاف فرمائیں۔ آئیں۔ والخور دعویٰ آئی الحکمہ بلائوں کواپنی رحمت سے معاف فرمائیں۔ آئیں۔ والخور دعویٰ کا اُئی الحکمہ بلائوں کواپنی العلمہ بین

### يَقُولُونَ مَتَى هٰنَ الْوَعْلُ إِنْ كُنْتُمُ صِلِ قِيْنَ عَمَا يَنْظُرُونَ الْرَصِيعَةُ وَاحِلُةً یہ لوگ (بطور انکار) کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگرتم سے ہو۔ یہ لوگ بس ایک آواز سخت کے منتظر ہیں جو اُن کو آ پکڑے گی ب باہم از جھڑرہے ہول سے سونہ تو ومیت کرنے کی فرمت ہوگی اور نہ اپنے کھروالوں کے پاس اوٹ کرجا سکیں سے۔اور (پھردوبارہ) صور پھوٹکا جاوے گا الصُّوْرِ فَإِذَا هُـمْ مِّنَ الْكِنْدَاثِ إِلَى رَبِّهِ مُرِينِيلُونَ فَالْوَالِويْلَنَامَنَ بَعْثَنَامِنَ وہ سب یکا بیب قبروں سے اپنے رب کی طرف جلدی جلدی جلے لگیں ہے۔ کہیں ہے کہ بائے ہماری مبختی ہم کو ہماری قبروں ہے کس نے اُٹھایا ' مَّرْقَادِنَا كُمَّانَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَلُ وَصَدَى الْمُرْسِلُونَ ۗإِنْ كَانَتُ إِلَّاصِيْحَاةً وَإِحِدَةً فَإِذَا یہ وہی (قیامت) ہے جس کا رحمٰن نے وعدہ کیا تھا اور پینجبریج کہتے تھے۔ بس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے یکا یک سب جمع ہوكر هُمْ جَمِيعُ لَكَ يَنَا فَعُضَرُونَ ﴿ فَالْيَـوْمُ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَلا تَعِزُونَ إِلَامَا كُنْتُمْ تَعْلُونَ ﴾ ہمارے یاں حاضر کردیتے جائیں گے.. پھراُس ون کمی مخص پر ذرا نکلم نہ ہوگا اورتم کوبس انہیں کاموں کا بدلہ ملے گا جوتم کیا کرتے تھے وَيَقُوْلُوْنَ اوروه كَتِهِ بِينَ مَنَى مب هٰذَاالُوعُلُ بيوعده إنْ أكر كُنْتُمْ مم الله الله على والمنظرة في ووانظارتين كرب بين الآسر صَيْعَاةٌ وَالْمِدَةُ إِيكَ تَأْخُذُهُمْ ووأَيْلَ مَرْسُكَ وَهُمْ اوروه يَغِيضِهُوْنَ والم جَمَرْرب مول ع فَلاينَة يَطِينُونَ مُرسَرَعَس ع تَوْجِيبَةً ومنيت كرنا ولا اورنه إلى طرف أَفِيلِهُمْ النّ مرواسل الرّجِعُونَ وولوث عيل على ويُفِعُ اور يمونا ماع كا في الصّور موريس وَلَاذَاهُ مَ تَوْيَا يَكُورُ الْمِنْ عِي الْكَجُدَاثِ قَبِرِي إِلَى رَبِيهِ مُ السِّي اللَّهُ وَمِي كَ اللَّهُ وَمُعِيلًا السعاع مِي اللَّهُ وَاللَّهُ السعاع مِي اللَّهُ وَمُعِيلًا السعاع مِي اللَّهُ السعاع مِي اللَّهُ السعاع مِي اللَّهُ السعاع مِي اللَّهُ السعاع اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَنْ بَعَثْنًا مَن فِي الْعَادياجميس مِنْ سے مُزْقَدِنًا مارى قبري هٰذَاب مَادَعَلَ جووعدوكيا الرَّحْمَنُ رَمَن الله وَصَدَى اور عَ كَما تَعَا مُعْضُرُونَ ما سَر كَ مِا سَن مِ اللَّهُ وَمُ إِن آج الانتظائر نظم كيا جائكا انطَنْ مَى مُنْ اللَّهُ الله الكرام ولا تُعِزُون اور ندتم بدله يا د ك الاسمريس ماكنتين تعلين جوم كرتيت

اجمالی طور پر عالم آخرت کا نقشہ ان کے سامنے کمینی گیا۔ چنانی اللہ کا ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول انہیں اللہ کا کام پڑھ کرسناتے ہیں اوراس میں کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ دوبارہ زندہ کئے جائیں کے اور قیامت قائم ہوگی اور جن لوگوں نے اللہ اوراس کے رسول اوراس کی کتاب کو دنیا میں نہیں مانا آئییں قیامت کے روز ان کی بداعمالیوں کی سزا دی جائے گی اور وہ بڑے عذاب میں جنتا ہوں گے تو یہ کفار اور مکرین ہنتے اور وہ بڑے عذاب میں جنتا ہوں کے تو یہ کفار اور مکرین ہنتے

تفریر وتشری کانشدا یات میں اثبات وحید کے سلسلہ میں قدرت کی کی نشانیوں کا ذکر ہوا تو حید ورسالت کے بعد محرین و مکز بین جس ہات کا الکار کرتے ہے وہ مسئلہ آخرت وحشر ونشر تھا۔ چنانچہ کفار ومنکرین کا ایک سوال نقل کیا جاتا ہے۔ ویقو لون متی هلدا الوعدان گنتم صلد قین نعنی بیا کفار کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب ہیں اس کے وقت کے اظہار سے مصلی اعراض فر مایا اور جواب ہیں اس کے وقت کے اظہار سے مصلی اعراض فر مایا اور

الم اور بطور مسخر کہتے ہیں کہ یہ وعدے وعید آخر کب پورے ہوں گے۔ یہ قیامت اور عذاب کی دھمکیاں جودی جاتی ہیں اگر کی ہیں تو انہیں جلد پورا کر کے دکھلاؤ۔ ہم کوئی نامجھ ہے ہیں جو ہمیں با تیں بنا کر ڈرانا چاہتے ہو۔ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا اور اعمال کا حساب کتاب ہونا یہ سب فرضی اور سب کا جمع ہونا اور اعمال کا حساب کتاب ہونا یہ سب فرضی کہانیاں ہیں۔ اس پرخق تعالی کا ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت جس کا یہ انکار کر رہے ہیں ان کو ناگہاں آ پکڑے گی اور یہ اپنے معاملات میں غرق ہوں گے۔ جس وقت پہلاصور پھونکا جائے گا معاملات میں غرق ہوں گے۔ جس وقت پہلاصور پھونکا جائے گا جائیں ہے۔ ہوش وحواس جاتے رہیں گے اور آخر مرکر ڈھیر ہو جائیں گئی کہ فرض کرو مرنے سے جائیں گئی کہ فرض کرو مرنے سے جائیں گئی کہ فرض کرو مرنے سے جائیں گئی ہے۔ گئی کہ فرض کرو مرنے سے پہلے کی سے پچھ کہنا سننا چاہیں کہ کہ یہ تنگز رہیں یا جو گھر سے باہر پہلے کی سے پچھ کہنا سننا چاہیں کہ کہ یہ تنگز رہیں یا جو گھر سے باہر پہلے کی سے پچھ کہنا سننا چاہیں کہ کہ یہ تنگز رہیں یا جو گھر سے باہر پہلے کی سے پچھ کھوا سنتے۔

مسلم شریف کی ایک حدیث ہے حضرت ابو ہرریا روایت كرتے بيں كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا كر قيامت قائم ہوجائے گی حالانکہ آ دی اپنی اوغنی کا دود حدد بہتا ہوگا اس کے منہ تک اس کے دودھ کا برتن ند پہنچا ہوگا کہ قیامت قائم ہوجائے گی اور دو آ دمی کیر اخرید و فروخت کرتے ہوں مے ۔ان کی بیج بوری ہونے ے بہلے قیامت قائم ہوجائے گی۔اورکوئی اپناحوض ورست کررہا ہوگااوراہی ہٹانہ ہوگا کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔انغرض کفار بوری بے جگری کے ساتھ اینے دنیا کے دھندوں میں مشغول ہوں سے اور ان کے خیال میں بھی بیدوہم و گمان نہ ہوگا کہ و نیا کے خاتمہ کا وفت آ ن منجاہے۔اس حالت میں صور پھونکا جائے گا جو جہال ہوگا وہیں مركرة حير بوجائے گاية تو ملے لفخ ليني صور پھو تكنے كا اثر ہوگا آ سے دوسری مرتبصور پھو کے جانے کا حال بتلایا جا تا ہے کہ ایک مدت كے بعد جب اللّٰدكومنظور موكا اور دوسرى بارصور يعونكا جائے كا توسب زندہ ہوکراٹھ کھڑے ہوں گے اور پھرینہیں کہ اٹھنے کے بعد تتربتر ہوجائیں یا جس کا جدهرمندامھے چل دے نہیں۔سب کےسب بے تخاشا ایک ہی طرف بعنی میدان حشر کی طرف دوڑیں مے اور فرضتے کشاں کشاں میدان حشر کی طرف جمع کردیں سے۔ نوف

کے مارے بدحواس ہوں مے۔اس سراہمکی کے مقابلہ میں ابنی موت کی حالت انہیں آرام دہ نظر آئے گی ادر کہیں گے کہ بائے بیکیا آ فت توث براى ميس مارى خواب كاه سے س في محصر كرا ما دیا۔ فرشتے آئیں جواب دیں کے کہ کیا ہو چھتے ہو کہ س نے افعادیا۔ ذراآ تهميس كھولوميدوى اٹھانا ہے جس كا وعدہ خدائے رحمن كى طرف ے کیا گیا تھا اور پغیر جس کی خبر برابردیے رہے تھے۔ اجعض روایات کی بناء برمفسرین نے لکھا ہے کہ مہلے اور دوسرے صور پھو کے جانے کے درمیان جالیس سال کی مدت ہوگی اوراس مدت ميں كافروں سے عالم برزخ ميں عذاب اٹھاليا جائے كا ادروہ العرصه مين آرام سے سوتے رہيں مے جب تخد ثانيد يعنى ووسرى مرتبصور پھو تکنے برقبرول سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں سے اور میدان حشر اور حساب کتاب کا ہولناک منظرد یکھیں سے تو کہیں سے كمائ افسوس مكومارى خواب كاه سيكس في جاديا جمالو آرام سے بڑے سورے عقے۔ س نے ہم کو جگایا اور اس معیبت کے ميدان ميں لا كمرا كيا تواس ونت فر شيخ يا الل ايمان ان كوجواب دیں کے کہروی قیامت ہے جس کاتم سے وعدہ کیا گیا تھا اور جس ک پیغیبروں نے سی خبر دی تھی اور پھرسب کے سب دربار خداوندی میں حاضر كروية والمي كر معارف القرآن از معرت كاندهلوي) آ کے بتلایا جاتا ہے کہ اس روز نہ کوئی متنفس بھاگ سکے گانہ رو پوش ہو سکے گا۔ پھرنہ کسی کی کوئی نیکی ضائع ہوگی نہ جرم کی حیثیت ے زیادہ سرا ملے گی۔ٹھیک ٹھیک انصاف ہوگا اور جونیک وبد لوك دنيا من كرتے يتھ في الحقيقت وہي عذاب ونواب كي صورت مين سامنية جائے كا ايمان نماز روزه حج زكوة صدقات خيرات اعمال صالحہ میدسب جنت بن جائیں کے۔ کفروشرک نافرمانی شرارت فسادیہ سب دوزخ کی شکل میں نمودار ہوں گے۔

بیتو کفارمنکرین کا حال بیان موا آ کے ان کے مقابلہ میں

الل جنت كا حال بيان فرمايا جاتا ہے جس كابيان انشاء الله اللي

والخردغونا أن الحهد يلورت العليين

آيات من أكنده ورس من موكار

# 

اس میں داخل ہو۔

اِنَ بِيْنَكُ اَنْ اَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

تفسیر وتشری : گذشتہ آیات میں کفاراورمنگرین قیامت کا ذکر ہوا تھا اور ہلایا گیا تھا کہ ہرشخص کواس کے دنیا میں سے ہوئے اعمال کا بدلہ آخرت میں سلے گا کوئی بید تسمجھے کہ دنیا میں جو جی چاہے کرلو۔ آ گے کوئی پوچھنے والانہیں۔ بید خیال غلط ہے۔ انسان کے لئے ایک قانون ہے جس کے مطابق اسے دنیا میں چلنا ہے اگر اس کے خلاف کیا تو امز اسلے گی اور اس کے موافق کیا تو اچھا بدلہ ملے گا۔ اب آ گے موشین اہل جنت کا ذکر فرمایا جا تا ہے جو میدان قیامت سے فارغ ہو کرجنتوں میں بھدا کرام تعظیم پہنچائے جا کیں گے اور بتلایا

اوراس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔آپ نے فرمایا "انشاءالله كمو" چنانج انهول نے كما"ان شاءالله وسول الله صلى الله عليه وسلم فرمات جين كم فنتى الني نعمتوں ميں مشغول موں سے كه او يركى جانب سے ایک نور چکے گا۔ بیاپناسراٹھا ئیں سے تواللہ تعالیٰ کے دیدار ے مشرف ہوں کے اور رب قرما کیں کے السلام علیکم یا اهل الجنة مين عنى بين اس آيت سلام قولاً من رب رحيم كيستى خاص طورے خدا تعالی کودیکھیں سے اور اللہ تعالیٰ ان کودیکھیں سے۔ ال وقت ووكسى ووسرى نعمت كى طرف آكويسى ندا تفائيس سے يہال تک کہ تجاب حاکل ہو جائے گا اور نور و برکت ان کے یاس باقی رہ جائے گا۔ اللہ تبارک وتعالی اپن رحمت سے ہمیں بھی اس دیدار کی نعت عظمیٰ ہے سرفرازی مجتشیں۔اہل جنت کے بعد پھر مجرموں کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ جولوگ ونیا میں اللہ کے احکام کو جواس نے اپنے رسول کے ذریعیانسانوں برواضح کردیئے بین بیس مانے وہ اللہ کے مجرم ہیں۔ پہلے فرما نبرداراطاعت عزار بندوں کا بیان ہوااس کے بعد بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے محرموں سے خطاب کیا جائے گا میدان حشر میں اول جب لوگ اپنی قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جا تیں محے توسب گڈیڈمننشر ہوں محے جیسا کہ قرآن كريم من دوسرى حكم فرمايا كميا كانهم جواد منتشر ليني وه منتشر ٹڈیوں کے دل کی طرح ہوں سے مگر پھراینے اینے اعمال کے اعتبار ہے لوگوں کے گروہ الگ الگ کر دیئے جاتمیں سے کفارایک جگه مومن دوسری جگه فجار فساق الگ صلحاء اور مقبولین الگ جبیسا که دوسری جگر فرمایا ہے واذالنفوس زوجت لیعنی جبکے نفوس جور جور کر ديئے جائيں محية مجرموں سےخطاب فرمايا جائے گا كداے مجرموا جنتیوں کے عیش وآ رام میں تمہارا کوئی حصہ نہیں تمہارا مقام دوسرا ہے جہال مہیں رہنا ہوگا۔ جنتوں پرجس طرح طرح طرح ک نوازشیں ہورہی ہوں گی۔ای طرح جہنمیوں پرطرح طرح کی بختیاں جورہی جول کی اوران کو بطور ڈانٹ ڈیٹ کے کہا جائے گا کہای دن کے لئے تم کوانبیاء کی زبانی بار بار مجھایا گیا تھا کہ شیطان تعین کی

جاتا ہے کہ بیاال جنت ہرتم کے عیش ونشاط ونعمت وراحت میں مشغول ہوں سے ۔وہ اوران کی بیمیاں جنتی میوے دار درختوں كے تحدثدے اور تھنے سابول میں مسمر بول پر تكبيد لگائے بيٹے ہول مے اور بے تمی اور بے فکری کے ساتھ خدا کی مہما نداری سے لطف لےرہ ہول گے۔ ہرقتم کے میوہ بکٹرت ان کے یاس موجود موں مے اور بھی جس چیز کو جی جاہے گا وہ دی جائے گی اور جو . خواہش ہوگی وہ پوری کی جائے گی اور منہ مانگی مرادیں ملیس گی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ازواج میں جنت کی حوریں بھی داخل میں اور دنیا کی بیمیال بھی بیتوجسمانی لذائذ کا حال ہوا۔ آ مے روحانی نعتول كي طرف اشاره سلام قولاً من رب رحيم ميل فرمايا جاتا ہے۔ بعن اس مہربان بروردگار کی طرف سے جنتیوں کوسلام فرمایا جائے گا خواہ فرشتوں کے ذرایعہ سے یا جیسا کہ ایک ابن ماجہ کی حدیث میں ہے بلاواسطہ خود رب کریم سلام ارشاد فرمائیں سے۔ سبحان الله الله وقت كى عزت اورلذت كاكيا كبنا \_الله تبارك وتعالى اے فضل سے اور این حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل سے مجھے اور آ كوبهي ينعت نصيب فرمائي سنن ابن ماجه كى كتاب الذهريس روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہتم میں سے کوئی اس جنت میں جانے کا خواہشمنداوراس کے لئے تیاریاں کرنے والا اورمستعدى ظاہر كرنے والا ہے جس ميں كوئى خوف وخطر نہيں رب كعبك فتم وهسراسرنورى نورىداس فى تاز كيال بحديس اس كاسبره لهابها رہا ہے اس كے بالا خانه مضبوط بلنداور بخت ہيں اس كى نہریں پر ہیں اور روال ہیں اس کے مجل ذا نقد دار کے موے اور بكثرت بين اس مين خوبصورت حورين بين ان كيلباس ريتمي اور بيش قيمت بير ان كي تعتيب ابدى اور لازوال بير ووسلامتي كالكمر ہے۔وہ سبر اور تازے مجلول کا باغ ہے اس کی تعتیں بکثر ت اور عمرہ میں اور اس کے محلات بلند بالا اور مزین میں۔ بیس کر جتنے صحابہ موجود منے سب نے کہایارسول اللہ ہم اس کے لئے تیاریال کرنے

ويروى مت كرنا جوتمهارا صرح وتمن ہے وہ جہنم میں بہنچائے بغیرنہ چھوڑ ہے گااس کے آ مے بھی نہ جھکنا اوراس سے منہ موڑ کرتم میری غبادت اورفر مانبرداري ميس ككر منااور ميرا عاحكام سعدرا بهي منه ند مور نا۔ بس مہی ایک سیدها راسته ہے اگر اپنی خیر جا ہے ہوتو اس راستہ پر چلنالیکن اس کے باوجودتم نے مجھر حمٰن کی تافرمانی کی تمہارا خالق رازق اور مالک میں اور فرمانیر داری کی جائے میرے راندہ درگاہ کی۔ میں کہدچکاتھا کہ ایک میری ہی ماننااور صرف میری ہی بندگی کرنا ليكن تم النه جلياب يهال بهي الغي بي جاؤران نيك بخت ابل جنت کی اورتہاری راہ الگ الگ ہے۔وہ جنتی بیلتم دوزخی ہو۔آ کے انہیں مجرموں کوخطاب جاری ہےجن سے کہا جائے گا کہ افسول اتنی تفیحت اورفهمائش برجمی تم کوعقل ندا فی اوراس ملعون نے ایک خلقت كوكمراه كرجهورا كياتمهمين اتن مجهونيقي كدوست وثمن مين تميزكر سكتة اورائے نفع ونقصان کو پیجائے دنیا کے کاموں میں تواس قدر ہوشیاری اور ذبانت دکھلاتے تھے مگرآ خرت کے معاملہ میں استے غی بن سے كرمونى مونى باتول كے بحصنے كى بھى ليافت ندرى اورخواب غفلت میں ایسے سرشارہوئے کہ آج ہمارے پاس آ کرہی آ کھی اب کیا موسكتا عمل كاونت كياريوبدا كاون باس كة جتم ايخ كفرو بددین ادرسرشی و نافر مانی کے بدلے جہنم میں جاؤ اور اپنی دنیا کی برستیوں کی سزا مجلتوتم ہے ای ٹھکانے کا وعدہ کیا گیا تھا سوتم اب اسيخ طمكاني يريني جاؤ الله تبارك وتعالى قيامت كى اس ذلت و رسوائی سے مجھے اور آپ کوسب کو بچا تھی۔ ابغور سیجے کہ یہاں جو خطاب حق تعالیٰ نے محرمین سے

فرمایا ہے جس سے بظاہر کفار ومنکرین مراد ہیں مگر ہم کیا تام کے مسلمین کے لئے اس تنبیہ و تا کیداورزجر وتو سے جوحق تعالی نے ان آیات میں شیطان کے اتباع کرنے میں فرمائی ہے اورجس کا انجام بتلایا گیا کیا اس میں ہمارے لئے کوئی عبرت و تقیحت نہیں اگر ہماراحق تعالیٰ کی ذات پاک پرایمان ہے اور ہم اس قرآن كريم كوحق تعالى كاكلام مائے بيں اوراس پريقين ہے کہ جوآ خرت اور وہاں کی جزا وسزا کے متعلق بتلایا گیا ہے اور فرمایا ممیا ہے وہ یقینا بلاکسی شک وشبہ کے پیش آتا ہے تو ہم میں اگرایمان واسلام کے دعوے کے ساتھ کھی عقل اور فہم موجود ہے تو ہم کیے جرات وہمت کرتے ہیں کہ بے باکانہ حل تعالی کے احکام کی تا فرمانی شب وروز کرتے رہیں اوراس طرح اینے کو مجرمین کے زمرہ میں جان بوجھ کرشامل رکھیں۔ کیا کوئی ایسا بھی اسلام اورا بیان کا دعوبدار ہوسکتا ہے کہ جس کوحق تعالیٰ کی رضا وانعام وديدار كامقام جنت ببند نه موادرالله كعصهاور غضب كامقام جہنم بيند ہو۔ اگرنہيں تو كيا وجد ہے كہ ہم شيطان كى ا تباع کر کے مولائے کریم کی ٹافر مانیوں میں چیش چیش ہوں اور پھر سچی تو یہ کر سے اللہ تعالی کوراضی کرنے کی فکر بھی نہ کریں۔اللہ تعالیٰ ہی جہل اورغفلت کے بردوں کو جمارے دلوں برہے دور فرمائيس اورايي صراط منتقيم پرچلنا جم كونصيب فرمائيس اوراپ كرم سے اہل جنت میں ہم كوشامل ہونا نصيب قرمائيں اور مجرمین کے گروہ میں شامل ہونے ہے بیجا کیں۔ ابھی آ گے انہی مجرمین کے متعلق مضمون جاری ہے جس کا بیان انشاء الله اللی آیات میں آئے درس میں آئے گا۔

#### وعا فيجحئه

الله تعالیٰ اپ فضل وکرم ہے ہم کواصحاب الجمعة میں شامل فر ماکرا ہی جنت میں داخلہ نصیب فر ما کیں اور دہاں کی ابدی راحتوں سے سر فراز فر ما کیں اور اپنے دیدار کا شرف نصیب فر ما کیں اور مجرموں کے گروہ ہے ہم کوعلیحد ورکھیں۔ یا اللہ اس دنیا میں ہمار کی نفس وشیطان سے حفاظت فر ما ہے اور ہم کواپنے احکام کے موافق زندگی گزار کراس دنیا ہے جانا نصیب فر ما ہے۔ آمین۔ والنجو کہ عنوائی الکھیٹ کی گذار کراس دنیا ہے جانا نصیب فر ما ہے۔ آمین۔ والنجو کہ عنوائی الکھیٹ کی گذار کراس دنیا ہے جانا نصیب فر ما ہے۔ آمین۔

# اليوم تعزير على افواهم وتكلمنا ايليهم وتشهل ارجلهم بها كانوايكيبون ®

آج ہم ان کے مونہوں پر مبرلگادیں مے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں کے اور ان کے باؤں شہادت ویں سے جو پچھ بدلوگ کرتے تھے۔

# ولؤنشاء لطبسناعلى اغيزهم فاستبقوا القيراط فالني يبورون ولؤنشاء للسخنه معلى

اوراگرہم جا ہے تو (ونیابی میں)ان کی جنگھوں کو ملیامیٹ کردیتے پھر بیداستہ کی طرف دوڑتے پھرتے سوائن کو کہاں نظر آتا۔ادراگرہم جاہبے تو ان کی صورتیں بدل ڈالتے

# مَكَانِتُومُ فَاالسَّتَطَاعُوامُضِيًّا وَلايرْجِعُون ﴿ وَمَن نُعَيِّرُهُ نَتَكِّمُ لُهُ فِي الْخَلِق الْحَلَق الْحَلَق الْحَلِي يَعْقِلُون ٥

س حالت سے کہ بیجہاں ہیں وہیں مدجاتے جس سے بیاوک نیا سے اور نہ میں کو اوٹ سکتے ۔ اور ہم جس کی عمرزیا دہ کردیتے ہیں آوس کو بی حالت میں اُلٹا کرویتے ہیں سوکیادہ اُوگ نہیں بجھتے

النُّوْءُ آنَ النَّالِيَةُ آنَ النَّوْالِيَّةِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيةِ النَّالَةِ النَّالِيةِ النَّالِي النَّالِيةِ اللْمُعِلَّا اللْمِلْمُ اللْمِلْمُ اللْمِلْمُ اللْم

لْعُيْرَةُ مِم عروراز كروية مِن لَنْكِنْ أَ وندها كروية مِن في الْعُكِنْ فِلقت (بيدائش) من الْحَالَا يَعْقِلُونَ توكياوه وصحة مِن الْعُيْرَةُ م

 تفيير وتشريح

20 أرب ين مثلاً مورة نورا فعاروس يارة ١٢٠ وي آيت من فرمايا كيا-''اس دن ان کےخلاف گواہی ویں گی ان کی زبانیں اور ان کے پیران کاموں کی جوبیکیا کرتے تھے۔"

سورہ حم سجدہ ۲۲ ویں بارہ میں ارشاد ہے ..... اتو ان کے کان اوران کی آ تھے اوران کی جلدیں ان بران کے اعمال کی سوائی دیں کے اور وہ لوگ اپنی اپنی جلد سے کہیں سے کہتم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے دی؟ ......

مسلم شریف کی ایک حدیث ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم رسول النَّدسلى الله عليه وسلم كے پاس بيٹے تھے كما ب يكا يك بنے كھر ہم سے دریافت کرنے لگے کہ جائے ہومیں کیوں ہنا؟ ہم نے عرض كيا كماللدتعالى اوراس كارسول عى خوب جائة بين فرمايا من بندہ اور خدا کے درمیان منہ در منہ گفتگو ہونے کا خیال کر کے ہنا قیامت کے دن بندہ این بروردگارے کے گا کہ کیا آپ نے جھاکو ظلم سے پناہ ہیں دی؟ اللہ تعالی فرمائے گا ہاں دی ہے تو چربہ کے گا کہ میں کسی گواہ کی گواہی اینے خلاف منظور نہیں کروں گا۔بس میرا بدن تو میراہے باقی سب میرے دعمن ہیں اللہ تعالی فرمائے گا اجھا یونی سہی تو ہی اپنا کواہ سہی اور میرے بزرگ فرشتہ کواہ نہ ہی۔ چنانچہ ای وقت اس کے منہ پرمبرلگادی جائے گی اور اعضاء بدن سے فرمایا جائے گا کہ بولوتم خودہی کواہی دوکراس نے تم سے کیا کیا کام لئے؟وہ صاف صاف کھول کھول کر بچ سچ ایک ایک بات ہتلا دیں گے۔ پھر اس مبر کو جومنہ پرلگائی گئی تقی توڑ دیا جائے گا اور بندہ بدستورسالق یا تیں کرنے لگے گا اور این اعضاء سے کے گا تمہارا ستیاناس ہو جائے تم ہی میرے وشمن بن بیٹے میں تو تمبارے ہی بیاؤ کی کوشش كرد بانقا-علامه ابن كثير في التي تفيير من ال حديث كوبيان كرفي كے بعد ساتھ ہى ايك دوسرى مديث موسى سے حساب لئے جانے ے متعلق حضرت ابوموی اشعری سے روایت کی ہے کہ قیامت کے ون الله تعالی مون کو بلا کراس کے گناہ اس کے سامنے پیش کر کے

فرمائے کا کہور ٹھیک ہے؟ بیموس بندہ کہ کا ہاں خدایا سب درست ہے۔ یے شک مجھ سے بیر خطائیں سرز د ہوئی ہیں اللہ تعالی فرمائیں کے اچھاہم نے سب بخش دیں لیکن میں گفتگواس طرح ہوگی کہ سی ایک اورکوچی اس کامطلق علم نه بوگاراس کاایک گناه مجمی مخلوق میس ے کسی برظاہر نہ ہوگا۔اب اس کی نیکیاں لائی جائیں گی اور کھول کھول کرساری مخلوق کے سامنے جماجما کررکھی جا کیں گی ان دولوں احادیث کوفل کرنے کے بعد علامدابن کثیر صالات حشر سے استے متاثر ہوئے کہ حق تعالی سے مناجات فرمانے کھے۔ ہم بھی ای مناجات کو بہاں دہراتے ہیں اور علامہ کے مرور والفاظ میں مولائے كريم سے فرياد كرتے ہيں۔"اے ستار المعيوب! اے غفار الذنوب!! تو ہم گنهگاروں كى مجمى يرده يوشى فرما لے اور ہم مجرموں سے بھی درگزر فرما دے۔خدایا اس دن ہمیں ذات ورسوائی ہے بچاہے گااورایے دامن رحمت ہمیں ڈھانپ کیجے گا۔اے ذرہ نواز خداایی بے پایاں بخشش کی موسلادھار بارش کا ایک قطرہ ادھر میمی برسا دے جو ہمارے تمام گناہوں کو دھو کر صاف کر دے بروردگارایک نظر کرم ورحمت ادهر بھی۔ یا مالک الملک ہم بھی تیری چیم رحمت کے نتظر ہیں۔اے ففور الرحیم خدا کیا تیرے درہے بھی كوئى سوالى خالى جمولى فى كرنا اميد موكرة ج تك لوثاب؟ اينا كرم كر دے۔اے مالک و خالتی رحم فرمادے۔اپنے انتقام سے بچالے۔ ائيے غصرے نجات دے دے۔ اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اپنے عدابول سے چھکار، دے دے۔اے مولا اپنی جشت میں پہنچادے اورائے دیدار کی دولت سے مشرف فرمادے '۔ یا اللہ ہمیں یقین ہے کہآ پ نے اسے کرم سے میدعااسے مقبول ولی حضرت علامہ حے حق میں ضرور قبول فرمائی ہوگی۔ یا اللہ انہیں کے اتباع اور نقل میں مارے حق میں مجمی اس دعا کوتبول فرما لیجئے۔ آمین۔ یہاں ان آیات میں میدان حشر کانقشہ کھیننے کے بعد بتلایا جاتا

ہے کہ جیسے ان منکرین و مکتبین نے اللہ تعالیٰ کی آیتول سے دنیا

میں آئیمیں بند کر لی ہیں اگر اللہ تعالیٰ جا ہیں تو دنیا ہی میں بطور سزا کے ان کی ظاہر بینائی چھین کرنیٹ اندھا کر دیں کہ پھرادھر ادهر چلنے كا أنبيس راسته بھى ندسو جھے اور جس طرح بيلوگ شيطاني راستول ہے ہث كرائلدكى راه ير جلنانہيں جا ہے تو الله كوقدرت ہے کدان کی صورتیں بگاڑ کر بالکل ایا جج بنا دیں کہ چر یہ کی ضرورت کے لئے ای جگہ سے شہال سکیس ۔ براللہ نے ایسا نہ جایا اوران جوارح وقوی سے ان کومحروم ندکیا۔ بیاللدتعالی کی طرف ے مہلت اور دھیل ہے۔ اور بیآ محصی چھین لینا اور صورت بكا زكرايا جج بنادينا كهجهقا بل تعجب اور بعيد مت مجهور ويصح نهيس أيك تندرست اورمضبوطآ دى زياده بورها موكرس طرح سنفاور علنے پھرنے سے معدور کردیا جاتا ہے کویا بچین میں جیسا کمزورو ناتوال اور دوسرول كے سہارے كامختاج تھا بر صابے ميں چراى حالت کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے۔ تو کیا جو خدا پیراندسالی کی حالت میں ان کی قوتیں سلب کر لیتا ہے جوانی میں نہیں کرسکتا؟ کیااس تغیراور تبدل کود کھ کرلوگ جھتے نہیں کہانسانوں کے وجود كى باك ورحق تعالى كروست قدرت ميس بوه جب واب انسان کی صورت اور بیئت کوتبدیل کرسکتا ہے۔ کیاان کفارکواتن عقل نہیں کہ بیہ بھتے کہ جو خداصورت بنانے برقادرہ وہی خدا صورت کے بدلنے پر بھی قادر ہے ادر جب کہ حقیقت بیہے کہ ہرانسان وحیوان ہروقت اللہ تعالی کے زیرتصرف ہے۔قدرت کا

عمل اس میں مسلسل جاری ہے۔ آیک گندے اور ناپاک قطرہ سے اس کا وجود شروع ہوا۔ نو ماہ بطن مادر میں رکھ کر اور اس کی تربیت فرما کر اور اس میں روح ڈال کر جیتا جا گنا انسان بنا کر اس کو دنیا میں لا یا گیا چھراس کو قدر بجی تو انائی ملی اور جوان ہونے پر اس کے سب قوی مضبوط ہو گئے بلا خرجب بردھایا شروع ہوا تو سب طاقتوں اور قو توں میں کی شروع ہوگئی حتی کہ اخیر عمر میں شنوائی اور بینائی کی طاقتیں بھی جواب دینے لگیس اور نکما اور اپائی بنادیا گیا تو انسان کے وجود میں بیانقلابات قدرت جی تعالی شائد بنادیا گیا تو انسان کے وجود میں بیانقلابات قدرت جی تعالی شائد کا عجیب وغریب مظہر ہی تو ہے جس کی طرف عافل انسانوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ خدا کی قدرت پرنظر کریں اور اس سے ڈر کر متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ خدا کی قدرت پرنظر کریں اور اس سے ڈر کر کی اطاعت اختیار کریں۔

اب یہاں تک جوتو حید ورسالت قیامت وا خرت جزاد مزا جنت و دوز خ اور حکمت اور عقل و دانائی اور نفیحت و منوعظت کا قرآن کریم بیس بیان ہواتو کفار و منکرین ان باتوں کو محض شاعرانہ تخیلات قرار دے کر بے وزن تھہرانے کی کوشش کرتے اسلئے آئے ہتلایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشعروشاعری اسلئے آئے ہتلایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشعروشاعری کا سے کوئی تعلق اور نبیت ہی نبیس اور بیقر آن کوئی شعروشاعری کا دیوان نبیس بلکہ یہ خالص نفیحت اور آسانی کا بہ جس کا بیان ان شاء اللہ آگلی آیات میں آئیدہ درس میں ہوگا۔

#### وعا فيجيئ

یااللہ اپنی رحمت ہے ہمیں معاف فرماد ہے ۔ اور ہم کواس زندگی میں اپنی مرضیات کے اعمال کی تو فیق عطافر ماد ہے اور مرتے دم تک ہمارے اعضاد جوارح کواپی عبادت و طاعت میں ظاہراً و باطنا مشغول رکھے اور زندگی کے ہرلحہ میں ہمیں آخرت کی تیاری کا ذکر وفکر نصیب فرما ہے۔ یا اللہ ہم سے جو تقصیرات گذشتہ میں سرز دجو چکی ہیں ہم کوان کی تلافی کی تو فیق عطافر مائے۔ تا کہ ہم میدان حشر میں آپ کی مغفرت ورحمت کے مورد بن جا کیں اور آپ کی رضا کے مقام جنت میں بغیر کسی موافذہ کے پہنچ جا کیں۔ آمین۔

وَالْخِرُدُعُونَا آنِ الْعُمُلُ لِلْلِورَةِ الْعُلْمِينَ

# وَمَاعَكَنُنَهُ الشِّعْرُ وَمَا يَنْبَعِيْ لَهُ إِنْ هُو إِلَاذِكُرُ وَقُوانٌ مُّبِينٌ ﴿ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا

ادرہم نے آپ کوشاعری کاعلم ہیں ویااورو وآپ کیلئے شایان می نہیں وہاؤ محض تھیجت اورایک آسانی کتاب ہے جوادکام کوظاہر کرنے والی ہے۔ تاکدایسے خص کوڈراوے جوزندہ ہو

# وَيَحِقَ الْقُولُ عَلَى الْكُفِرِينَ ﴿ أُولَمْ يَرُوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُ مُرِّمَتًا عَلِمَ أَيْدِينَا انْعَامًا

ادرتا كىكافردل پر (عذاب كى) جحت ابت موجاد ، كياان لوكول نے اس پرنظر بيس كى كه بم نے ان كر نفع كے ) لئے اسے ہاتھ كى ساخت چيزوں ميں سے مواثى پيدا كئے

# فَهُ مُ لِهَا مَالِكُونَ ﴿ وَذَلَّنْهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا

ہر پیوگ ان کے مالک بن رہے ہیں۔اور ہم نے ان مواثی کوان کا تالع بتادیا سوان میں بعضاقوان کی سواریاں میں اور بعض کووہ کھاتے ہیں۔اوران میں ان کوکوں کے

# منافع ومنارب أفلايشكرون واتخن أمن دون الله الهم لعكه وينصرون

اور بھی منافع ہیں اور یینے کی چیزیں بھی ہیں۔ سوکیا بیلوگ شکرنہیں کرتے۔ اورانہوں نے خدا کے سوااور معبود قرار دے رکھے ہیں اس امید پر کہان کو ید دیلے۔

# لايئتطيغون تصرهم وهم لهم جنل مخضرون فلا يحزنك قولهم إنانعكما

(لیکن )وان کی کھدور کی نیس سے اورووان کے ش میں ایک فراق ( مخالف) بوجو یہ کے جوماضر کے جاوی کے اتوان اوکول کی باتنی آپ کے لئے آزردگی کا با مشت موتا چاہیے میک ہم سب جائے ہیں

# يُسِرُّونَ وَمَأْيُعُلِنُونَ ۗ

جو پھوریدول میں رکھتے ہیں اور جو پچھ ظاہر کرتے ہیں۔

وَمَا نَا لَكُنُ اللهُ الربِم فَنِينَ مُمَا يَاسُ لَ اللّهِ عَلَى مُمَا يَاسُ لَ اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ الرب عَلَى اللّهُ الرب عَلَى اللهُ الرب عَلى اللهُ اللهُ الرب عَلى اللهُ الرب عَلى اللهُ الرب عَلى اللهُ اللهُ الرب عَلى اللهُ الرب عَلى اللهُ الرب عَلى اللهُ الرب عَلى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرب عَلى اللهُ اللهُ

تفسیر وتشری کی شدة آیات میں قیامت و آخرت کا ذکر تھا اور ہلا یا تھا کہ الل جنت کو وہاں کیے کیے آ رام وراحت نصیب ہوں مے اور ساتھ ہی منکرین کو جہنم کے کیسے خت عذاب ہوں مے توموت کے بعد کی زندگی اور عالم آخرت میں جنت دجہنم اور وہاں دنیا کے کاموں کی جزاد مزا کا ملنا بیسب منکرین و مکذبین کے زدیک من گھڑت بناوٹی اور خیالی ہائیں تھیں اور ان ہاتوں کوشاعران تخیلات اور خیالی تک بندیاں قرار دے کران کو بے وزن تھہراتے كان عجوجا بكام لو و يكهوكت برعظيم الجية توى بيكل جانوراس ضعيف انسان كيسمامن عاجز وسخر كردية يستنكرون اونول كي قطاركو ایک چھوٹاسا بچہل پکڑ کرجدهرجاہے لےجائے ذرا کان بیں ہلاتے۔ كيس كيس شذور جانورول برآ وي وارى كرتا باوربعض كوذري كركائي عذا بناتا ہے۔علاوہ کوشت کھانے کے ان کی کھال مڈی اون وغیرہ سے كس قدر فواكده مل كئے جاتے ہيں ان كے تقن كيا ہيں كويا دودھ كے جشمے ہیں کہ کتنے آ دمی سیراب ہوتے ہیں لیکن شکر گزار بندے اس کے تھوڑے ہی ہیں ورندا کرعقل سے کامنہیں لیتے کرایے رب اورمنعم حقیق کواس کی نشانیال اور انعامات واحسانات و مکید کر بہجا نیس اوراس كرسول كى بالتم سنس اورجووه كهيس وه كريس جس خداف يعتيس عطا فرمائيس اس كالشكراداكياتويدكياكاس كمقابل دوسر معبوداورهاكم الممراكة جنهيس مجهة بي كدارت وقت من كام آوي محاور مدد كري محسويادركلوده تمهاري توكيااي مدديهي نبيس كريكتے مال جب تم كومدد كى ضرورت موكى تواس وفت كرفآرضرور كرادي محتب پنة یلے گا کہ جن کی جمایت میں عمر بحرار تے رہے وہ آج کس طرح المعمين دكھانے لكے ہر جھوٹے معبود كے بوجے والے اس كى فكست خورده فوج كى طرح مكر عبوعة تنيس سحادران سے كها جائے گا کہ اینے باطل معبودوں سے کہو کہ ہیں عذاب البی سے بیا لیں۔اس وقت وہ فرضی معبودسب کانوں پر ہاتھ رتھیں سے کہ ہم ان كے خدام ركز نبيس اور شام نے كہا تھا كہ مس خدا مانو آج بيجا نيس اوران كا كام بميں ان سے كوئى واسط بيں اس وقت ان مشركوں كى حالت نا گفتہ بہ ہوگی۔آ مے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب کرے ارشاد ہوتاہے کہا ہے بی سلی اللہ علیہ وسلم جب خود ہمارے ساتھان مشرکین کا يه معامله بي واكرآب كى بات نه ما نيس تو آب اس معملين اوروكيرنه ہوں اپنا فرض ادا کر کے ان کو ہمارے حوالہ کریں۔ ہم ان کے ظاہری و باطنی احوال سےخوب واقف ہیں ٹھیک ٹھیک بھکتان کر دیں گے۔ اب مورة کے اخیر میں مرکر دوبارہ زندہ ہونے پر استدلال فرمایا جاتا ہے اور اس کے لئے عقلی ولیل دی جاتی ہے جس کا بيان ان شاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين موكار ال کے جواب میں ان آیات میں سملے بتلایا جاتا ہے کہ مارے نی صلی الله عليه وسلم جو يح مهيس سات بي اوربيان كرتے بي بيرسب حقائق واقعيه بي كونى شاعرانة تخيلات نبيس مم في جوقر آن اين تغير صلى الله عليدولكم كوديا بدوأ ساني تصيحتول اورروش تعليمات يمغمور بركوئي شعروشاعری کادیوان نبیس که جس میس نری طبع آزمائی اور خیالی تک بنديال مول بلكمآب كوفطرى طوريرال فن شعرو شاعرى ساتنا بعيد ركها سمیا کہ بادجود قریش کے اس اعلی خاندان سے ہونے کے جس کی معمولی لونديال بحى اس وقت شعر كين كاطبعي سليقد كمتى تقيس آب في مت العمر کوئی شعربیس بنایا۔ یول کسی موقع پر مھی ایک آ دھم تبدز بان مبارک سے مقفی عبارت نکل کر بے ساختہ شعر کے ڈھانچہ میں ڈھل منی ہووہ الگ بات ہے۔اے شاعری یا شعر کہنانہیں کہتے ۔غرض کہ آپ کی طبیعت شريفه كوشاعرى \_ نسبت بى نبيس دى كني كمى كيونكديدا ب كمنصب جلیل کے لائق کھی۔آپ حقیقت کے ترجمان مصاور آپ کی بعثت کا مقصددنیا کواعلی حقائق ہے بدوں ادنی ترین غلواور کذب کے روشناس کراتا تفال ظاہر ہے کہ بیکام ایک شاعر کانہیں ہوسکتا کیونکہ شاعریت کاحس و كمال كذب ومبالغة خيالى بلنديروازى اورفرضى تكتة فرين عصوا فيحتيس أو شعروشاعری کوقر آن ہے اور سول سے کیانسبت؟ اللہ کے رسول توجو كلام سنات بين اس بين مرام نفيحت اورانساني خيرخواي كيسوا كيمنيس وہ لوگوں کو حقیقی اور اصلی باتیں بتاتے ہیں اور وہ قرآن سناتے کہ جس میں انسان کی بھلائی کی ساری با تنیں جمع کر دی گئی ہیں تا کہ وہ ہراس مخص کو جو زنده دل موادرسویے بیجھنے والا انسان مواس کوخبر دار کر دیں اور منکرین پر جت قائم موجائے کہ قیامت کے دن وہ بیعذرنہ کرسکیں کے کہ میں کسی نِنبيل مجهايااونبيس بتلاياة مع بتلاياجا تاب كانسان أكرغوركر يقومو نہیں سکتا کے اللہ کا اقرار نہ کرے دنیا میں بہت ی چیزیں ہیں جن سے دہ فائده الها تاب كين وه ال في خور بين بنائيس اور نداس كيسي بم جنس نے انہیں تیار کیا۔ آخرسونے کی بات ہے کہان کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا اللہ کے سواکون ہے؟ مثال کے طور پر بیاونٹ کھوڑے گائے كرى كد صد خجروغيره جانورون كوانسانون فيبس بنايا الله في المين دست قدرت سے پیدا کیا۔ پھرانسانوں کوایے فضل سےان کا الک بنادیا

# اولى يرالدندان اتناخلقندون نطفة قاذا هو خصية ويوالي ورياس وي وي وي المامتال ونسى المنامتال ونسى الولى النامتال ونسى الدين وضرب لنامتال ونسى الدين وي المنامتال ونسى الدين المنامتال وبمول كيا ادى ويمعلون بين كديم في الدين الداني المراي المر

خَلْقَةُ قَالَ مَنْ يَنْجِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِينُو قُلْ يُغِينِهَا الَّذِي أَنْنَاهَا إِلَّ مُرَّاقِرُ وَهُو

كبتاب كه بذيوں كوجبكه و بوسيد و بوگئ موں كون زنده كرے كا\_آب جواب وے ديجئے كمان كود و زنده كرے كاجس نے اول باريس پيدا كياہے اور وہ

بِكُلِّ خَلِقَ عَلِيْمُ إِنِّ الَّذِي جَعَلَ لَكُوْمِنَ الشَّعِرِ الْآخِضِرِ نَارًا فَإِذَا آنَنُو مِنْهُ

سبطرح كابيداكرنا جانا ہے۔ اورايبا (قادر) ہے كہ ہرے درخت سے تہارے لئے آگ پيداكرويتا ہے پھرتم اس سے اور آگ سلكاليتے ہو۔

تُؤقِدُونَ أُولِيسُ الَّذِي خَلْقَ التَّمُوتِ وَ الْأَرْضَ بِقْدِيدٍ عَلَى أَنْ يَّخُلُقَ مِثْلُهُ مُ إِلَٰ قَ

ور جس نے آسان اور زمین بیدائے میں کیا وہ اس بر قادر نہیں کہ ان جینے آدمیوں کو(دوبارہ) بیدا کردئے ضرور قادر ہے وکھوالنعاق العیلیدو ﴿ إِنْهُمَا اَمْرُهُ إِذَا اَرَادَ شَیْئًا اَنْ یَقُول لَهُ کُنْ فَیکْلُون ﴿ فَسَائِعُونَ الَّذِی

اورده بردا پداکرنے والا خوب جائے والا ہے۔ جب وہ سی چیز کا ابادہ کرتا ہے وہ سال کامعمول آویہ ہے کساس چیز کو کہدیتا ہے کسموجالی وہ بوجاتی ہیں۔ تواس کی پاک ڈات ہے

# بِيكِ م مَكُونَ كُلِ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ مُكُونَ عُونَ هُ

جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا بورااختیار ہے اورتم سب کواس کے پاس لوث کرجانا ہے۔

اَدُوْكُ اِلْمُ الْمُولِيُّ الْمِلْ الْمُلْكُ الْمَالُ الْمُلُولُةُ الْمُراكُ الْمَالُ الْكُلُولُةُ الْمُراكُ الْمَالُ الْكُلُولُةُ الْمُراكُ اللّهِ الْمُلِدُّ اللّهُ اللهُ الله

تفسیر ونشری نیرورہ لیس شریف کی خاتمہ کی آیات ہیں۔ گذشتہ تیسرے رکوع کے اخیر میں کفار کا ایک اعتراض نقل فرمایا گیا تھا ویقولوں معیٰ هلدا الوعد ان سیم صلدفین بعنی وہ کہتے تھے کہ یہ قیامت کی دھم کی کب پوری ہوگی؟ ہتا واگر تم سیح ہو؟ ان کا یہ سوال کچھاس غرض کے لئے نہ تھا کہ وہ قیامت کے آنے کی تاریخ معلوم کرنا جا ہے تھے بلکہ اس بناء پر تھا کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ ہوکرا تھنے کو بعیدازام کان اور بعیدازعقل تجھتے

تھے۔ تواوپراس سوال کے جواب میں قیامت کے عبرتناک منظر کا نقشہ ان کے سامنے ہیں ہیں انکار کردہے ہیں وہ کے سامنے ہیں گیا گیا تھا کہ جس قیامت کا منکرین انکار کردہے ہیں وہ ایسے شان اور ان حالات کے ساتھ آ کردہے گی۔ ان کے ای سوال کے جواب میں قیامت اور حشر واشر کے اب دلائل ارشادہ ورسے ہیں۔

جواب میں قیامت اور حشر و نشر کے اب دلائل ارشادہ ورہے ہیں۔ مفسرین نے حضرت ابن عبال وغیرہ کی روایت ہے لکھا ہے کہاں موقع بر کفار مکہ کے سرداروں میں سے ایک مخص قبرستان ہے سی مردہ کی ا یک بوسیدہ ہڈی لئے ہوئے آئے سیااوراس نے آئے خضرت صلی الله علیه وسلم کے سامنے اسے چورا کر کے اس کے اجزا کو ہوا میں اڑا کر آپ سے کہا کہ تم کتے ہوکہ مردے پھرزندہ کرکے اٹھائے جائیں گے بتاؤان بوسیدہ ہڈیول کو كون زنده كرے كا؟ اس كا جواب فوراً ان آيات كى صورت ميں ديا كميا اور بتلايا كياكاس انسان كوينيس وجفتاكد يمل بيكياتها؟ اس كواجي اصليت ياد تہیں کہ وہ ایک تاجیز قطرہ تھاجس کوخدانے کیا ہے کیا بنادیا۔ اس قطرہ کواس کی ماں کے پیٹ میں پرورش کیا اور بیجیتا جا کما انسان بن گیا۔ پھر مال کے پیٹ نے نکل کر بھی اس کی برورش کا سامان کردیا چررفتہ رفتہ بیاس قابل ہوا كماس كوزورادر توت كويائي عطاكى كمات بات يرجفكرن اورباتيس بنان لگادرائی ناچراصلیت کو مول گیا حتی که جانی مدسے برده کرایے خالق ورازق كے مقابلہ مين خم تفونک كركھ ابوكيا اور خداير كيے فقرے جسيال كرتا ے کویاس قادر مطلق کوعا جر مخلوق کی طرح فرض کرلیا ہے جو کہتا ہے کہ جب بدن كل سر كرصرف بريال روكتي ووجهي بوسيده يراني ادر كلوكمري توانبيس دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ایہاسوال کرتے وقت اے اپنی پیدائش یادہیں ربی ورناس قطرهٔ ناچر نطف حقیرے بیدا ہونے والے وانسے الفاظ کی جرات نہ ہوتی ۔ بہر حال اے بی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے سوال کے جواب میں کہدو سیجے کہ جس نے مہل مرتبدان بڑیوں میں جان ڈالی اسے دوسری بار جان ڈالنا کیامشکل ہے بلکہ پہلے سے زیادہ آسان ہونا چاہم ادراس قادر مطلق کے لئے تو بھی چیز آسان ہے۔ بہل مرتبہ ویاددسری مرتبدہ ہرطرح بنانا جانتا ہے اور بدن کے اجزاء اور بدلی کے دیزے جہاں کہیں منتشر ہو کئے ہوں ان کا ایک ایک ذرہ اس کے علم میں ہے۔وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ بعض برے درخت ہے تمہارے لئے آگ پیدا کر دیتا ہے اور تم پھراس ے اور آگ ساگا لیتے ہو؟ چنانچ عرب میں ایک درخت تھا جس کومرخ كيتے تصاور دوسرا ورخت جس كوعفار كہتے تتے ال سے الل عرب جقمال كا

کام کیتے تھے۔ان داوں درختوں کی بری بحری شہنیاں مثل مسواک کے لے کرامل عرب ایک دومرے پر مارتے تصفوان سے آگ جھڑنے لگتی معی ۔ قدیم زمانہ میں عرب کے بدوی آگ جلانے کے لئے میں طریقہ استعال کرتے تھے توجس قادر کو ہرے درخت سے آگ پیدا کرنا مشکل مہیں اسے بوسیدہ ہڑی ہے دوبارہ پندا کردینا کیامشکل ہے جس خدائے سے عظیم الثان آسان بنا کر کھڑے کردیتے اور زمین کو پیدا کردیا اے ان كافرول جيسى چھوٹي چيز كادوباره پيدا كردينا كيامشكل ہے۔اس كى قدرت تو الی ہے کہ جب وہ سی چیز کے پیدا کرنے کا ادادہ کرتا ہے تو بس اس چیز کو كهدويتا كر موجا ووفورا موجاتى باكك سيكندكى تاخر تبين موعتى تواس صورت میں مرے ہووں کو دوبارہ زندہ کر دینا کیا مشکل ہے۔ان سب مقدمات ودلاك سے ثابت موكيا كماس كى ذات ياك باوروو اللى ترين مستى بي سيدست قدرت من مرجيز كالإراا ختيار بيعني ووكسي طرح ك عجز وغيره ك تقص سے بالكل ياك دمنزه ب في الحال بھي تمام محلوقات کی زمام حکومت ای کے ہاتھ میں ہے اور آئندہ بھی سب کولوث کر ای کی طرف جأنا ہے بعنی خاتمہ کلام پروالیہ توجعون فرما کرنتیجہ کے طور پر تابت فرمادیا گیا کہ شرضرور بریا ہوگا۔ مرنے کے بعدسب کوزندہ ہوتا ہے اور ضدا تعالی کے سامنے سب کو کھڑ اہونا ہے۔

ان آیات کے تحت علائے مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلی بات
تو ان آیات سے اور دوسری قرآنی آیات واحادیث میں جس
معاداور حشر ونشر کی خبر دی گئی ہے بیہ معلوم ہوئی کہ وہ حشر جسمانی
ہاں جسم انسانی کی بوسیدہ بڈیاں دوبارہ زندہ کی جا تیں گی اور
روح کا دوبارہ تعلق انہی اجزاء ترابیہ کے ساتھ ہوگا جن سے
ونیادی جسم مرکب ہے۔ لینی اسی بدن عضری کے ساتھ مالی وجہ
الکمال والاتمام انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حشر کے بعد جو
میں حاصل تھا اور اسی حشر جسمانی پرتمام انبیاء ومرسلین کا اور تمام
صحابہ وتا بعین کا اور تمام الل سنت والجماعت کا اجماع ہے جبکہ
فلاسفہ معادج سمانی کے مشر جی اور معادروحانی کے قائل ہیں۔
معال ان خاتمہ کی آیات میں مشکرین حشر ونشر کے شہبات کا
جو کمل مفصل اور دلل جواب دیا تمیا ہے وہ چاردلائل برخی ہے:۔
یوکمل مفصل اور دلل جواب دیا تمیا ہے وہ چاردلائل برخی ہے:۔

پہلی دلیل بعث بعدالموت یعنی دنیا میں مرکر دوبارہ زندہ ہونے کی بیدی کی کہ جس علیم وظیم وقد برخدانے انسان کودنیا میں ایک حقیم اور کندے قطرہ سے پیدا کیا جو بظاہر ایک بہ روح چیز ہواراس میں ہوش وحواس اوراعضاء وجوارح پجی بھی نظر نہیں آتے ۔ پس جب انسان قدرت الی سے پیدا اور زندہ ہو گیا حالانکہ وہ اس سے پہلے پچھ شفا تو وہی قادرانسان کے مرفے کے بعد بھی گلی اور سرمی ہڈیوں کے متفرق ریز وب کو جتم کر کے اس کو دوبارہ زندہ کرسکتا ہے پہلی بار پیدا کرنا اور دوسری بار پیدا کرنا خدا کی قدرت کے اعتبار سے سب برابر ہے۔

دوسری دلیل بیدی گئی کہ جو قادر خداتمہاہ ہے لئے سرمبزاور ہرے جر اور ایک ضد ہرے درخت ہے آگ نکالنے پر قادر ہے اور ایک ضد ہرے دوسری ضد ہیدا کرسکتا ہے کہ آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہیں اور مرخ اور عفار کی دوسر سبز شہنیوں سے جن سے پانی شد ہیں اور مرخ اور عفار کی دوسر سبز شہنیوں سے جن سے پانی شہنیا ہو آپس ہیں رگڑ نے سے آگ نکل پر ٹی ہے تو وہی خدا دوسری بارانسان کوگی سرسی ہٹریوں سے بھی ہیدا کرسکتا ہے۔ تیسری دلیل ہیدی گئی کہ وہ خدا جس نے آسان اور زمین جو جسے اجسام عظیمہ ہیدا کے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ایک یا ج فٹ

کے انسان کومر نے کے بعد دوبارہ پیدا کردے۔
چوتی دلیل بیدی کئی کہ جس خدا کی قدرت کا بیعالم ہے کہ وہ جس چیز کو پیدا کرنا چاہے تو اس کا صرف بیہ کہنا کائی ہے کہ دو دو ہوں ''بس وہ چیز فور اُ ہوجا تی ہے اور عدم سے نکل کر وجود میں آ جاتی ہے ہیں جو خدا اس غیر محد و دفتہ رہ کا مالک ہوا ہے روئے زمین کے انسانوں کو دوبارہ پیدا کردینا کیا مشکل ہے۔
مثان کے انسانوں کو دوبارہ پیدا کردینا کیا مشکل ہے۔
مثان کام میں کے انتہا نول کو دوبارہ پیدا کردینا کیا مشکل ہے۔

فلاصد کلام یہ ہے کہ فدانعالی کاعلم وقد رت ہر ہر ذرہ کو محیط ہے۔ تو جس نے اپنی قد رت کاملہ سے انسان کو پہلی بار وجود عطا کیا اور زندگی بخشی اور جب تک جا ہا اس کو زندہ رکھا ای طرح مرنے کے بعد جب جا ہے گا اس کو زندہ کر دے گا۔ اس لئے کہ وہ اس کے ہر ہر ذرہ کو خوب جا نہ ہم تر فررہ کو خوب جا اس کو متنفر ق پڑا ہے۔ (معارف القر آن از معرت کا معلوی) جہال وہ متنفر ق پڑا ہے۔ (معارف القر آن از معرت کے درسول الله صلی الله علیہ وسلم میں حضرت ابو ہر مرق ہے۔ دوایت ہے کہ درسول الله صلی الله علیہ وسلم میں حضرت ابو ہر مرق ہے۔ دوایت ہے کہ درسول الله صلی الله علیہ وسلم میں حضرت ابو ہر مرق ہے۔ دوایت ہے کہ درسول الله صلی الله علیہ وسلم میں حضرت ابو ہر مرق ہے۔ دوایت ہے کہ درسول الله صلی الله علیہ وسلم میں حضرت ابو ہر مرق ہے۔ دوایت ہے کہ درسول الله صلی الله علیہ وسلم میں حضرت ابو ہم میں فرا گذشتہ امتوں ہیں ہے۔)

اليينفس يربري زيادتي كي (اور براظلم كيا كماللدكي نافر ماني والى زندكى عُرْارتار ما) جب اس کی موت کا وقت آیا تو (این چیملی زندگی کو یاد کر كاس يرالندك خوف كابهت زياده غلبهوااورة خرت كير النام ے وہ بہت ڈرا۔ بہال تک کہ) اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں تو تم مجھے جلا کررا کھ کردیتا پھرتم میری اس را کھ میں ے آدھی تو کہیں خطی میں بھیروینا اور آ دھی کہیں دریایا سمندر میں بہا ویتا۔ خدا کی تتم اگر اللہ نے مجھے پکڑلیا تووہ مجھے ایسا سخت عذاب دےگا جودنیاجہان میں سی کوجھی ندوے گا۔اس کے بعد جب وہ مرکباتواں کے بیٹوں نے اس کی دصیت برعمل کیا (لیعنی جلا کراس کی را کھ کو پھیسی ک میں ہوا میں اڑا دیا اور کھے یانی میں بہادیا) پھر اللہ تعالی کے مم سے فتکی ادرتری سےاس کے اجزاء جمع ہوئے (اوراس کودوبارہ زندہ کیا گیا) پھر ال سے یو چھا کیا کرونے ایسا کیوں کیا؟اس نے عرض کیااے میرے مالك! توخوب جانتا ہے كہ تيرے ڈرسے ہى ميں نے ايما كيا تھا۔ رسول التصلي التدعليدوسلم في بدواقعد بيان فرما كرارشا وفرمايا كرالتدتعالى نے اس بندہ کی بخشش کا فیصلہ فرماد یا شارحین نے اس مدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے سلے سی ز مانے کے جس محض کا بدوا قعہ ذکر فر مایا ہے وہ پیچارہ خدا کی شان اوراس کی صفات سے بھی ناواقف تھا اور اعمال بھی انجھے نہ تھے کیکن مرنے ے سلے اس برخدا کے خوف کی کیفیت اتن غالب ہوئی کہاس نے اسینے بیٹول کوالی جاہلانہ وصیت کردی اور بیجارہ سمجھا کے میری را کھے ال طرح فظی وری می منتشر موجانے کے بعد میرے محرز ندہ مونے كاكونى امكان ندسه كاليكن ال جاملا نغلطي كامنشا ادرسب چونكه خدا كا خوف اوراس كعذاب كاؤرتفال الني الله تعالى كرم في السك بحى معاف كرديا اوراس كو بخش ديا\_ (معارف الحديث جلددم سفي ٢٠٠١-٢٥) غرض يك خداتعالى في جس كعقل سليم دى بده خوب جانتا بك ضدا تعالی برار بار پیدا کرنے اور برار بارموت وسینے اور برار بار محرزندہ كرفي يرقادر بادريام رخداكى قدرت كالمدك اعتبار ينجال ب اورند بعيد ب\_الحمد للداس درك يرسوره كيسين شريف كابيان حم مواجس میں ۵ رکوع تھے۔اس کے بعد اللہ سورة کابیان شروع ہوگا۔انشاءاللہ وَالْخِرُدُعُونَا آنِ الْحَدْثُ لِلْوَرْتِ الْعَلَيْنَ

# مِرَقُ الصِّفْتِ وَلِينَةً فِي مُوانِدُ وَالنَّالِ مُنَا فِي النَّاقِ مَنْ وَالْمَالِينِ النَّاقِ مَنْ وَالْمَالِينِ وَالنَّالِ مِنْ النِّينَ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالْمَالُونِ النَّالُ مَنْ النَّالُ وَالنَّالُ وَلَا النَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّلُ وَالنَّالُ وَلَا النَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّلُ وَالنَّالُ وَلَا النَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّلُ وَالنَّالُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ و

# بِسُــِ وِاللهِ الرَّحْلِن الرَّحِينِ

شروع كرتا مون الله كے تام سے جوبرا امبريان نهايت رحم كرنے والا ہے۔

# وَالصَّفَّتِ صَفًّا فَالزَّجِرِتِ زَجْرًا فَالتَّلِيتِ ذِكْرًا فَإِنَّ الْهَكُمُ لُوَاحِلٌ فَرَبُّ التَّمُوتِ

تم بان فرشتوں کی جومف باندہ کر کھڑے ہوئے ہیں محراف فرشتوں کی جویدی کر ان فرشتوں کی جود کر کی طاوت کرنے دالے ہیں کر تم الم میں میں کا میں کو میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کے میں کا میں کی کا میں کا میں

# وَالْكُرْضِ وَمَالِينَهُمَّا وَرَبُّ الْمِسْارِقِ قَ

اورز مین کااورجو پجھان کے درمیان میں ہے اور پروردگار بے طلوع کرنے کے مواقع کا

|   | والے ذِكْرًا وكر ( قرآن)                       | ت کرتے | فالتليب بمرطاوية | فَالزَّحِرْتِ مُردُا سُتَّةِ واللهِ وَجُرُا جَمْرُكُ |                  |                 | فلا             | صَفًا لِمُا الْمَاكِ | دُ لَهُم الصَّفْتِ مف بالدعة والے |  |  |
|---|------------------------------------------------|--------|------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|--|--|
| ľ | وَالْكُرْضِ اور زعن وكالبينها اورجوا كے ورمياد |        | السيمان آسانون   |                                                      | ایک ریک پروردگار |                 | لُوَلِيدٌ البدأ | الهكئ تهارا معبود    | اِنَّ بِيْنِك                     |  |  |
|   |                                                |        |                  | أرِقِ مشرقوں                                         | البث             | رك اور يروروكار | 5               |                      |                                   |  |  |

السورة كانزول مواب وهوه وفت تفاجبك ني كريم صلى الله عليه وسلم کی دعوت تو حیدواسلام کا انکارو مخالفت بوری شدت کے ساتھ کفار مكه كرد ب عضاس لئے اس سورة من كفار مكه كونها يت يرز ورطريقه ے تنبید کی می اورآ خیر میں انہیں صاف صاف خبر دار کر دیا میا کہ عنقريب مين يغيبرعليه الصلوة والسلام جن كاتم مذاق ازاريم مو تمهارے ویکھتے ہی ویکھتے تم برغالب آجائیں کے اورتم اللہ کے لشکر كواييخ كفر كي من اتراموا يا وُسم \_ ريبيتين كوئي اس زمانه ميس کی می جیکہ مخالفین کو اسلام ادر مسلمانوں کی کامیابی اور غلبہ کے ظاہری آ فاردوردور بھی کہیں نظر ندا تے تھے۔جس وقت اہل اسلام برى طرح ظلم وستم كانشاند بن رب ستيادرمسلمانون كي قريب تين چوتفائی تعداد مکہ چھوڑ کر ابحرت کر چکی تھی نبی کریم صلی الله عليدوسلم کے ساتھ بمشکل ۲۰۰-۵۰ صحابہ ملہ میں رہ کئے تھے اور انتہائی نے بسی کے ساتھ کفار کی زیادتیاں برداشت کررہے تھے ان حالات میں ظاہراسباب کود مکھتے ہوئے اہل مکسی طرح باورنہ کر سکتے تھے کہ غلبة تركار محرصلى الله عليه وسلم اورآب كي مقى عمر برسيد سروسامان جماعت كونفيس موكار بلكه ويمض والنويدي مجورب سف كهي

#### تفسير وتشريح

الحداللة قرآن كريم كى پائج منزلول كابيان سورة لليين برختم ہوگيا
قال الب جھٹى منزل كى ابتداء ٢٣ ويں پارہ كى سورة صفحت ہے ہورى
ہ جس كى چندابندائى آيات اس وقت زير تغيير ہيں۔ ان كى تشريح
ہ يہلے اس سورة كى وجي تشميد مقام مزول خلاصه مضا بين تعداد آيات
وركوعات وغيرہ بيان كئے جاتے ہيں۔ اس سورة كى ابتدائى لفظ
والحافظت ہے ہوئى ہے۔ صفت كے معنى ہيں صف باند ھئے
والحافظت ہے ہوئى ہے۔ صفت كے معنى ہيں صف باند ھئے
والحافظت ہے ہوئى ہے۔ صفت كے معنى ہيں صف باند ھئے
والے۔ اس لئے اس سورة كا تام علامت كے طور پر صفت مقرر
ہوا۔ يہ سورة ہى كى ہے۔ موجودہ ترتيب قرآئى كے لحاظ ہے يہ
سورتيں مكم معظمہ ہيں اس ہے جب نازل ہو چكى تغييں اور ٢٣ سورتيں
سورتيں مكم معظمہ ہيں اس ہے جب نازل ہو چكى تغييں اور ٢٣ سورتيں
سورتيں مكم معظمہ ہيں اس ہے جب نازل ہو چكى تغييں اور ٢٣ سورتيں
سورتيں مكم معظمہ ہيں اس ہے اس مورة ہيں عقائد ہے متعلق مضا ہين تو حيد
سورة كى ہے اس لئے اس ہيں عقائد ہے متعلق مضا ہين تو حيد
سورة كى ہے اس لئے اس ہيں عقائد ہے متعلق مضا ہين تو حيد
سورة كى ہے اس لئے اس ہيں عقائد ہے متعلق مضا ہين تو حيد
سورة كى ہے اس لئے اس ہيں عقائد ہے متعلق مضا ہين تو حيد
سورة كى ہے اس لئے اس ہيں عقائد ہے متعلق مضا ہين تو حيد
سورة كى ہے اس لئے اس ہيں عقائد ہے متعلق مضا ہين تو حيد
سورة كى ہے اس لئے اس ہيں عقائد ہے متعلق مضا ہين تو حيد

دے کراس اسلام کے باغ کولگایا تھااور اسکے بودے کواسے خوان سے سينياتها ايك بيزماند إلى لكي موت باغ كواجاز ف اوروران كرنے كى فكر ميں غيربيس اپ كے ہوئے ہيں۔ يخصوصاً ياكستان میں چندسال مبلے کامھی ندمو لنے والا زماندہاہے جبکہ کوئی قرآن بر باتحصاف كتارباتوكوكى صديث كاانكادكرتار بالوكى اركان اسلامنماز روزه حج زكوة كودمولويول كى پيداداركهدكران سے آزاد مور باتفاتو کوئی فرہب بی کے تام سے بیزار اور مسلمانوں کو دلت وخواری سے بچانے کے لئے ذہب اور دقیانوسیت کوچھوڑنے کی تلقین کرتا رہا۔ كُولَى تمارجوت اورسودكوطال كرنے كاكريس لكار بالنا لله و انا اليه راجعون ـ بيهات منافع مي محابرام كي قريانيون يرآمي تمني تعي خلامه بيكه الملموضوع اس سورة كالوحيدوآ خرت باوراى كى تعلیم دی گئے ہادرای کے تقاضوں کے مطابق زندگی سنوار نے والوں کو کامیانی کی بشارت اوراس کےخلاف کرنے والول کوبدانجامی سے ڈرایا كياب-ابال تمبيدك بعدان آيات كآشر كالماحظ مو سورة كى ابتدا تين قسيجملول عفر مائى جاتى ہے:-(۱) نتم ہے ان فرشتوں کی جوعبادت میں یاحق تعالیٰ کا حکم سننے کے وقت صف باندہ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ (٢) مم ہے ان فرشتوں کی جوآ سانی خبریں لانے سے شیاطین کی بندش کرنے والے ہیں۔(۳) متم ہان فرشتوں کی جوذ کرالی تبیع و نقریس کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ یہ پھیلی سورۃ میں بھی کہا جاچکا ہے کہ قرآن پاک میں حق تعالی نے متعدد جگد میں کمائی ہیں جن میں زیادہ تر اللہ تعالی نے اپنی مخلوق اورصرف سات مقام برائي ذات كاتم كماكي المحمم تاكيد لئے ہوتی ہادرجی تعالی فیسمیں اس کے کھائی ہیں کر بندوں پر جحت بورى موجائ بعض علماء نے لکھاہے كر آن شریف عربول كى زبان من تازل مواساور عربول كاطر يقدها كركوني كلام اوربيان اس وقت صبح بلغ نبيل مجماحاتا تفاجب كداس مين تسميس شهول ال لي قرآن ياك بن محى قسمين كمائي كئين كيفساحت عرب كى بيتم بحى رہنے نہ يائے۔اور بھی وجو ہات علاء نے لعمی ہیں۔الغرض دين اسلام مكدكي كما فيول على من حتم موكرره جائے كا ليكن تاريخ سواہ ہے کہ صرف ۱۵-۱۷ سال کے عرصہ میں فتح کمہ کے موقع بر تھیک وہی کھے پیش آیا جس سے کفار کوخردار کیا میا تھا۔ تنبید کے ساتھ ساتھ حق تعالی نے اس سورہ میں تعبیم اور ترغیب کاحق بھی بورا بوراادا فرمایا اور توحیدوآ خرت کے عقیدہ کی صحت برمخضر مکرول نشین دلائل دیئے گئے اور مشرکین کے عقائد کا روفر مایا حمیا اور ان کی عمراہیوں کے برے نتائج ہے انہیں آ گاہ کیا گیا۔ ساتھ ہی بیمی بتایا میا کدایمان اور عمل صالح سے ستائج س قدرشاعدار ہیں ای سلسله من كذشته انبيائ كرام كاذكرفر مايا حمياجس سے بيمعلوم مو جائے کہ اللہ تعالی کا اپنے انبیاء کے ساتھ اور ان کی محذیب کرنے والى قوم كے ساتھ كيا معامله رہا ہے كس طرح الله تعالى نے اسين وفادار بندوں کونواز اادر کس طرح ان کے جھٹلانے والوں کوسر ادی۔ جوتار یخی واقعات اس سورة میں بیان کئے گئے ہیں ان میں سب يزياده سبق آموز واقعه حصرت ابراجيم عليدالسلام كي حيات طيبهكا وہ اہم واقعہ ہے جبکہ وہ الله تعالیٰ كاظم پاتے بى اسے پارے اور اکلوتے بیے کوٹر بان کرنے برآ مادہ ہو سے تھے۔اس میں نمرف كفاركم بى كے لئے سبق تھا جو حفرت ابراہيم عليالسلام كے ساتھ الي السي تعلقات برفخر كرتے تھے بلك ان مسلمانوں كے لئے بھى سبق تفاجواللداوراس كرسول برايمان لائے تصاور بيدوا تعدسنا كر أنبير تعليم دى تى كدايك مومن صادق كوكس طرح الله كى رضايرا بنا سب کھقربان کردیے کے لئے تیار ہوجاتا جاسے ۔سورة کے آخر من جہاں کفارکو تعبید دی گئی وہیں اہل ایمان کو بشارت سنائی گئی اور خوشخری دی گئی کہاس ونت جن مصائب سے انہیں سابقہ بردرہاہے ان برگھبرائیں ہیں آ خرکار غلبہ انہی کونصیب ہوگا اور باطل کے علمبردار جواس وقت غالب نظرآ رہے ہیں بدائنی کے ہاتھوں مغلوب اورمنتوح موكررين محيه چنانجه چنديى سال بعدواقعات نے بتلادیا کہ محص وقی سلی نہی بلک ایک ہونے والا واقعہ تھاجس کی پیشین کوئی فر ماکران کے دل مضبوط کئے ستھے۔ الندالندايك وه وقت تفاجبك صحابه كرام في ابي جاني ومالي قربانيال

ا مخاطبین کو پختہ وثوق و یقین دلانے کے لئے کلام کوشم کے ساتھ شروع فرمايا كيا اورتين چيزول كي قتم كهائي مي اول والصفت صفاً۔جس کے فظی معنیٰ ہیں صف باندھنے والے مفسرین نے ال سے مرادوہ فرشتہ لئے ہیں جوت تعالیٰ کی عبادت میں یاحق تعالیٰ كالحكم سننے كے وقت صف بانده كر قطار در قطار كھڑ ہے ہوتے ہیں۔ ووسر فالزاجوات وجواً جس كفظي عني بين بناش كرف والے ڈانٹ ڈیٹ کرنے والے پھٹکارنے والے مراداس سے وہ فرشتے ہیں جوآ سانی خبریں لانے سے شیاطین کی بندش کرنے والے ہیں۔ تیسری فالتلیت ذکوا کینی ذکر کرنے والے مراواس ہےوہ فرشتے ہیں جوذ کرالہی تبیع وتقتریس میں گےرہتے ہیں۔ اب يهاب اس سورة كى ابتدامين فرشتون كى تتم كھانے كى وجه مفسرین نے بیاکھی ہے کہاس سورۃ کا مرکزی مضمون تو حیداوررد شرک ہے اور شرک میں بھی اس خاص شرک کی تر وید ہے جس کے تحت ابل مكهاور مشركيين عرب فرشتون كو (معاذ الله) الله كي بيثيان کہا کرتے تھے۔ چنانچہ سورة کی ابتداء ہی میں فرشتوں کی تم کھا کر ان کے وہ اوصاف بیان کردیئے سے جن سے ان کی ممل بندگی کا اظہار ہوتا ہے اور ریہ بات غور کرنے سے صاف سمجھ میں آجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتوں کا رشتہ باپ بیٹی کا (معاذ اللہ)نہیں بلکہ خالق و مخلوق اور آقا و بندہ کا ہے غرض کہ ان تینوں قسموں کے بعدجوبات کی جاتی ہے وہ یہ کہمارامعبود برحق ایک ہے۔آ کے دلیل اس تو حیدی دی جاتی ہے اور وہ یہ کہوہ پروردگار ہے آسانوں کا اورز مین کا اوران کے درمیان کی تمام چیزوں کا لعنی ان کا مالک اور متصرف ہے اور جو مالک ہے مشارق کا۔مشارق سے مراد آ فاب كطلوع مونے كمواقع بن سورج بميشاكك اى مطلع ے نہیں نکاتا بلکہ ہرروز ایک نے زاویہ سے طلوع ہوتا ہے اوراس طرح سال کے ۳۷۵مشرق ہوتے ہیں۔ای دجہ ہے مشرق کی بجائے جمع کاصیغہ یعنی مشارق استعمال کیا گیا۔ اب يهال فرشتول كي صفت "صف بندى" كي جوذ كرفر مائي كئي تواس معلوم مواكه مركام ميلهم وصبط اورتر تبيب وسليقه كالحاظ

ر کھنا دین میں مطلوب ہے اور اللہ تعالیٰ کو بیند ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہویاس کے احکام کون کران کی تعیل ہو بیمقاصداس طرح بھی حاصل ہو سکتے تھے کہ فرشتے ہجائے صف باندھنے کے ایک غیرمنظم بھیڑ کی شکل میں جمع ہو جایا کرتے۔اس بدظمی کی بجائے الله تعالی نے انہیں صف بندی کی توقیق عطا فرمائی اور یہاں فرشتوں کے اوصاف میں سے سب سے پہلے ای وصف کو ذکر فرمایا۔ اس طرح انسانوں کو بھی عبادت کے لئے صف بندی کی ترغیب وتا کیدگی می چنانجدایک حدیث میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہتم نماز میں اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور کرتے ہیں۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ فرشتے اینے رب کے حضور کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا۔ وہ صفول کو پورا کرتے ہیں اور صف میں ہیوست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں (لیعنی تَحْ مِين خالي حَكِيْهِ بِين حِيمُورُتْ ) نماز مِين صفوف كي درستي يعني صفول کو بورا کرنے اورسیدهار کھنے کی بہت ہی تا کیدا حادیث میں وارو ہوئی ہے اوراس کے خلاف کرنے اور صفوں کوآ مے پیچھے رکھتے میں ولوں میں اختلاف بیدا ہوجانے کی وعید سنائی گئی ہے۔ خلاصه بيكه ان آيات مين جوحقيقت ذبهن شين كراني من بي وه یہ ہے کہ کا تنات کا مالک اور فرما نرواہی انسانوں کا اصل معبود ہے اور ونی در حقیقت معبود موسکتا ہے اورای کومعبود مونا جا ہے۔ یہ بات سراسرعقل کےخلاف ہے کہ رب یعنی مالک حاکم مربی و مروردگار كوئى اور مواور عبادت كالمستحق لعنى الدكوئى اور موجائ عبادت كا اشتحقاق پہنچاہی اس کو ہے جو کامل افتد ارر کھتا ہے اور کامل افتد ارکا مالك چونكداللدتعالى بى باس لئے وبى تنهامعبود فيقى ب\_اس طرح سورة كى ابتدا توحيد كمضمون عي فرمائي منى جوكة قرآن یاک کا خاص الخاص موضوع وعوت ہے اورجس پرتمام مسکلوں سے زیادہ زورویا گیا ہے۔اب آ سےای وحدانیت کی دلیل دی گئ ہے جس كابيان الكي آيات بين أكنده درس مين موكاانشاء الله تعالى \_ وَالْخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْلُ لِنَّاءِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ

# اِنَّا ذَيْنَا السَّمَاءِ الدَّنْ يَا بِرِبْنَةِ وَالْكُو الَبِ فَوجِفْظُامِنَ كُلِّ شَيْطِن هَارِدِ فَالاَيْتَكُونَ وَالْمَالِيَ الْمُلِا الْمُعَلَى وَيُقَلَ فَوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِ فَلَا وَهُوفَوْلًا وَلَهُمْ عَذَا بُ وَاحِبُ فَالاَمْنَ الْمُلَا الْمُعَلَى وَيُقَلَ فَوْنَ مِنْ كُلِ جَانِ فَلَا مُحْوَلًا وَلَهُمْ عَذَا بُ وَاحِبُ فَالاَمْنَ الْمُلَا الْمُعْلَى وَيُقَلَ فَوْنَ مِنْ كُلِ جَانِ فَلَا عَذَابِ مِنَا مُعْ مَرْ مِ فَيِعان بَهِ مَرْ لَكُ عَذَاب مِنَا مُرْ مَرْ فَيَعان بَهِ مَرْ لَا عَن مِن عَلِي الْمُلَا الْمُعْلَقَةُ فَالْبُعُهُ الْمُحْمَلُ فَالْمَافِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُولِي وَلَيْ الْمُلَا لَمُ اللّهُ الْمُلْكُ فَلَا الْمُحْمَلُ فَيْ مِنْ مَا عَلَيْ الْمُلْكُ فَلَا الْمُحْمَلُ فَا الْمُحْمَلُ فَيْ الْمُلْكِ الْمُلْكِ فَلَا الْمُحْمَلُ فَيْ الْمُلْكِ الْمُلْكُ فَلَا الْمُحْمَلُ فَيْ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ فَلْمُلْكُ فَلَا الْمُحْمَلُ فَيْ الْمُلْكِ فَلْمُلْكُ فَلَا الْمُحْمَلُ فَيْ الْمُلْكِ فَلْمُ اللّهُ الْمُلْكُ فَلَاللّهُ فَيْ الْمُلْكُ فَلَا الْمُنْ اللّهُ الْمُلْكُ فَلْمُ اللّهُ الْمُلْكُونُ وَاللّهُ وَلَا الْمُلْكُ فَلْمُنْ الْمُلْولِي الْمُلْكُ فَلَا الْمُلْكُ فَلَا الْمُلْكُ فَلَا الْمُلْكُ فَلَا اللّهُ الْمُلْكُونُ وَلَ فَا الْمُلْكُونُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ابہ بستسم وق وق واران هن الاستخر وق وہ بین اور کتے ہیں کہ یہ قو مرتع جادو ہے۔ اور جب کوئی مجزود کیمتے ہیں تواس کی انسی اڑاتے ہیں اور کتے ہیں کہ یہ تو صرتع جادو ہے

دنیا کوالڈ تعالیٰ نے تارول سے کیسی زینت وآ رائش دی۔ یہاں آ بت
میں کواکب لیعنی ستاروں کے دو کام بتلائے گئے ایک تو آسان کی
زیب وزینت اور دوسر سے شیاطین سے مفاظت یعنی بعض تارول کے
ذریعہ جوٹو نے بیں شیطانوں کورو کئے اور دفاع کرنے کا کام بھی لیا
جاتا ہے۔ سورہ جرچودھویں پارہ میں بھی بی فرمایا گیا" بلاشہ ہم نے
آسان میں بڑے ستارے بنائے اوراسے دیکھنے والوں کے لئے ان
سے آراستہ کیا اور ہم نے اسے یعنی آسان کو ہرشیطان مردود سے محفوظ
کر دیا۔ ہاں مگر کوئی ہات فرشتوں کی چوری چھے سی بھا کے تو اس کے
کو اس کے

تفسیر وتشری کوشتہ آیات میں سورۃ کی ابتدا اللہ تعالی کو توجید کے بیان سے فرمائی کئی تھی اور ہتلایا گیا تھا کہ بلاشبہ تہمارا معبود ایک ہے جو مالک ہے آسانوں کا اور زمین کا اور ان کے درمیان کی چیزوں کا۔ اب آگے ان آیات میں پہلے اللہ تعالی کی وحدا نیت کی ایک دلیل دی جاتی ہی کہ نظراد پراٹھاؤ تو اندھیری رات میں بیآسان ایک دلیل دی جاتی ہے کہ نظراد پراٹھاؤ تو اندھیری رات میں بیآسان اور پررونق معلوم ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا آسان ہے۔ دنیا کے معنی سب اور پررونق معلوم ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا آسان ہے۔ دنیا کے معنی سب ایک میں اور پی جی تو اس سے بلندتر آسان اور بھی جی تو اس آسان

چھے ایک شہاب ٹا قب یعنی روٹن شعلہ ہولیتا ہے'۔ ستاروں کے یہی دوكام يهال آيت مين بھي بتلائے محكے ۔ أيك تو زيب وزينت آسان کی دوسرے شیاطین کا دفاع۔ آھے ہتلایا جاتا ہے کہ شیاطین کو بیہ قدرت نبیس دی گئی کے فرشتوں کی عالم بالا میں کوئی بات وی الہی کی س آئیں۔جب بیشیاطین ایساارادہ کر کے ادیرآ سانوں کے قریب وینینے ک کوشش کرتے ہیں تو جس طرف سے جاتے ہیں ادھرہی سے فرشتہ و هکے دے کراور مار مار کر بھا دیتے ہیں اور دنیا میں ہمیشدان پر بوتہی ماریز تی رہے گی اور آخرت کا دائمی عذاب الگ رہا۔اوراس فرشتوں کی مار دهاڑ اور بھاگ دوڑ میں اگر شیاطین فرشتوں کی کوئی ایک آ دھ بات ا چک لائے اور کچھ خبر لے ہی بھا سے تو ایک د کہتا ہوا شعلہ اس کے چھے لگ لیتا ہے اور اس کوجلا کر پھونک دیتا ہے۔مطلب پیہے کہ عالم بالا كا انتظام اور وہال كى بندش اليي مضبوط ہے كدسى شيطان سرکش کا وہاں تک گزر تہیں اور وہ اس بر قادر تہیں کہ ملاء اعلیٰ لعنی مروہ ملائکہ کی یا تیں س سکے اور اس کی خبر و نیا میں لا کر کسی کو و ہے سکے۔ يهال بديات بهي ذبن مين رهني حاسية كداب وقت عرب مين كهانت كابراج حاتقا - جكه جكه كابن موجود تصح جو پیشین كوئيال كرتے \_غیب كى خبري بتات اوراوگ اسے الكے بحصے احوال دريافت كرنے ك لئے ان ہے رجوع کرتے اور ان کا ہنوں کا دعویٰ میر تھا کہ جن اور شیاطین ان کے قبضہ میں ہیں اور وہ انہیں ہرطرح کی خبریں لا لا کر وييت بير -ان حالات كي موجودگي مين جب رسول التدملي الله عليه وسلم منصب نیوت پر سرفراز ہوئے اور آپ نے قرآن مجید کی آیات سنانی شروع کیں جن میں پیھلے اور آسندہ کے پیش آنے والے حالات کی خریں بھی دی گئیں اور ساتھ ن آپ نے یہ بتایا کہ ایک فرشتہ بیآ یات میرے یاس لاتا ہے تو منکرین و مکذبین نے آ ہے کو كابن كبناشروع كرديا كدان كاتعلق بهي دوسرے كابنول كى طرح كسى جن یاشیطان سے ہے جو عالم بالاسے کھے خبریں ان کے یاس لاتا ہے اور بیا ہے وحی الی بنا کر پیش کردیتے ہیں ۔تواس الزام کے رویس بھی يهال بيه حقيقت ظاهر فر ما أن عمي شياطين كي تورسا أني بن عالم بالاتك نبيس ہوسکتی اور وہ اس پر قادر ہی نہیں کہ آسان پر جا کر ملائکہ کی ہا تیں س سكيس\_الغرض الله نعالي في سان ونيا كومزين اور محفوظ بنايا ہے اورب دلیل ہے اللہ تعالی کے کمال قدرت کی اور تمام انتظامات وتضرفات اس کے دست قدرت میں ہونے کی اور اس طرح اس کے واحد ہوئے ك\_اب اثات توحيد كے بعد آمے اثبات بعث بعد الموت كے متعلق

فرمایا جاتا ہے کہ بید محکرین جوقیا مت کوئیس مانے اوراپے دوبارہ پیدا کے جانے کوشلیم ہیں کرتے تو اے بی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالی نے جو بیر آسان فریمن ستارے فرشے جنات و شیاطین وغیرہ ساری محلوقات بنائی ہے تو ان کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا ان مشکرین کا بیدا کرنا۔ یقینا آئی بڑی بڑی بڑی پیزی بیانے کے مقابلہ میں انسان کا بنادینا کچھ مشکل نہیں اللہ تعالی نے شروع ہی میں انسان اول یعنی حضرت آ دم علیہ السلام کو ایک لیس وار چیکتے ہوئے گارے سے بنا کر تیاد کردیا اور پھراس میں روح ڈال دی تو کیا ای طرح دوبارہ مشکل ہے بنا کر تیاد کردیا اور پھراس میں روح ڈال دی تو کیا ای طرح دوبارہ جائے گا دراللہ کی قدرت ہے یہ کیا بعید ہے تو اے بی صلی اللہ علیہ دسلم جائے گا دراللہ کی قدرت ہے یہ کیا بعید ہے تو اے بی صلی اللہ علیہ دسلم جسے تو اور و قرضیں کرتے ہیں۔ آخر میں آخر میں سیجھتے اور دو گسنم کی ہا تیل کرتے ہیں۔ آخر میں معجزات و نشانات دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان سے تھے تو اور جو معجزات و نشانات دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان سے تھے تو اور جو معجزات و نشانات دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان سے تھے تو اور جو معظمل کریں آئیس جاد کہ کرائی میں اڑا دیتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ بہاں آسانوں متاروں اور شہاب ٹاقب کا تذکرہ کرنے ہے ایک مقصد تو توحید کا اثبات ہے اور وہ اس طرح کہ جس ذات عالی نے تنہا اپنی قدرت سے ایسے زبر دست آفاقی انظام کئے ہوئے ہیں وہی لائق عبادت و بندگی بھی ہے۔

دوسرے مشرکین کے باطل عقائد کی تردید بھی ہوئی کہ جوشیاطین کو دیوی دیوتا یا معبود قرار دیتے ہیں اور یہاں جالادیا گیا کہ یہ شیاطین توایک مردودو معہور تلوق ہیں ان کوخدائی ہے کیا واسطہ اس کے علادہ ای ضمون ہیں ان شرکین کی بھی تردید ہوگئی جوقر آن کریم کی آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی دجی کو کاہنوں کی کہانت سے تعبیر کرتے ہے اور معاذ اللہ آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم پر کاہن ہونے کا الزام لگاتے ہے ۔ تو یہاں بیہ تلادیا گیا کہ شیاطین کی عالم بالاتک رسائی ممکن ہی نہیں اور وہ غیب کی تی فریس سے تو وہ کاہنوں کو غیب کی فریس سے تو وہ کاہنوں کو غیب کی فریس سے تو وہ کاہنوں کو غیب کی فریس کے تو او می کاہنوں کو غیب کی فریس کی تھا ہیں۔

والم پر کہانت کا الزام معاندین کیسے جہاں کرتے ہیں۔

آگے مرکر دوبارہ زیرہ میں کیسے جہاں کرتے ہیں۔

والم پر کہانت کا الزام معاندین کیسے جہاں کرتے ہیں۔

وکیا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگل آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

و الم فرد کو گوئوں کا این الحد کی کردیا ہوئی کو لیا تھی ہیں تا کی خوالی کردیا ہوگا۔

و الم فرد کو گوئوں کا این الحد کی گوئوں کو گوئوں کا کوئی کی کردیا ہوگا۔

و کیا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگل آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

و کیا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگل آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

# الذامِتُنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا عِلِنَّا لَمُبُعُوثُونٌ أَو الْبَاؤُنَا الْأَوَّ لُونَ فَقُلْ نَعَمْ وَانْتُمْ دَاخِرُونَ فَ

(كينك ) بعلاجب بممرك اورشي اور بديال بو كينة كيابم (پر) زنده كيّ جادين كادركيابهار ساكل باپ دادانجي آپ كهديجي كه بال (ضرورزنده بوك) اورتم وليل محي بوك

# فَإِمَّاهِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةً فَإِذَاهُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالْوَالْوَيْلِنَاهِلَ ايُومُ الدِّيْنِ هَلَ ايومُ

لیس قیامت توبس ایک ملکار موگ سوسب یکا یک د میصند موالنظیس مے اور کہیں مے ہائے ہماری کمبختی بیقودی روز جزا (معلوم موتا) ہے۔ (ارشاد موگا کہ ہاں) بیدی فیصل کاون ہے

# الفصلِ الذِي كُنْ تُمْرِبُهُ تُكُذِّبُونَ أَحْشُرُوا الذِينَ ظَلَمُوا وَازْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ

جس کوتم جٹلایا کرتے تھے جمع کرلو ظالموں کو اور ان کے ہم مشریوں کو اور ان معبودوں کو جن کی وہ لوگ غدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے

# مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَاهْدُوْمُ إِلَى صِرَاطِ الْجَعِيْمِ فَاوَهُمْ إِنَّهُ مُ مِّنْ وُلُونَ فَمَ مَا لَكُمْ

چر ان سب کو دوؤ ت کا راستہ بتلاؤ اور (اچھا) ان کو (ذرا) تھبراؤ ان سے کھے پوچھا جاویگا کہ اب تم کو کیا ہوا ایک دوسرے کی

# كَاتُكَا عَكُونَ ۞ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۞

مدنبیں کرتے بلکدوسب کے سب ال موزمرا فکندو ( کورے) ہو تکے

کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو ہم ٹی ہوجا کیں گے۔بدن کل سر کرخاک
میں ال جائے گا۔ شاید ہڈیاں کچھ روز رہیں۔ پھر ہمارے باپ واداکو
مرے ہوئے متن گزرگئیں ۔ان کی تو ہڈیوں تک کا بھی نشان ندہ ہاہوگا۔
تو ہم کس طرح مان لیس کہ ہمارا اور ہمارے باپ دادا کے بدن مٹی ہو
جانے کے بعد پھر بن جا کیں گے اور سب از سر نوز ندہ کرکے کھڑے کر
دیئے جا کیں گے؟ ہماری سمجھ میں تو بیہ بات نہیں آتی۔اس کے جواب
میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین ہوتی ہے کہ آپ ال منکرین سے

تفسیر و تشریخ ؛ گذشته آیات میں مظرین قیامت و مگذین امنی افرات و کافریت افرات و کافریت افرات و کافریت کافریت کافریت کافریت کافریت و کافریت کاف

ساتھ سودخوار سودخوارول کے ساتھ شرائی شرابیول کے ساتھ بت پرستوں کو بت پرستوں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ پھراس جگہ جوان ظالموں کے ساتھان کے معبودوں کو بھی جمع کرنے کا تھم دیا گیا تو یہاں معبودوں سے مراددوشم کے معبود ہیں۔ ایک تووہ جن وانس دشیاطین جن کی اپلی خواہش اورکوشش میمی که لوگ خدا کوچھوڑ کران کی بندگی کریں۔دوسرےوہ بت و صنم اورجروجرو فيره جن كى يستش كفاروشركين دنيامس كرتے تھے۔ان میں ہے ہما تھم کے معبودتو خود مجرمین میں شامل ہوں مے اور انہیں سزا کے طور پر جہم کا راستہ دکھایا جائے گا اور دوسری سم کے معبود اپنے مِسْمَارول كِسَاتِهِ اللهِ لِيَعْجَمْ مِن ذالے جائيں سے كه دوانين وكي كر مروقت شرمند كي محسول كريس ادرائي حماقت برصرت وافسول كريس ۔آ کے ارشاد ہے کہ دوزخ کی طرف لے جانے کے حکم کے بعد فرشتوں ہے کہاجائے گا کہان کوذرائفہراؤان سے بچھ یوجھاجائے گا۔ چنانچان ے بیسوال ہوگا کہ آج تہمیں کیا ہوگیا کہ ایک دوسرے کی مدونہیں كرتے۔فرشتے ممہيں گرفتار كئے ہوئے ہيں اور ہرايك كان دبائے ا كرفآر بـ ـ كونى كسى كى مدوكونيس بردهتا دنياميس توتم اين مدوگارول اورساتھیوں کے بل پر بہت کودتے تھے اور فوراً ایک دوسرے کی مددکو تیار ہوجاتے تھے آج کیا ہوا کہ خاموش سر جھکائے کھڑے ہو۔ کی میں ہمت نہیں کہاہنے ساتھی کی مدوکر سکے۔ پیخطاب بتلار ہاہے کہ ای وقت بردے برے میکٹر مجرمین کے س اور بل نکل حکے ہوں گے اور کسی مزاحمت کے بغیر وہ کان دبائے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ تو اس حالت کا نقشہ تھینج کریہاں یہ بات ذہن تشین کرانی ہے کہ دنیا میں جولوگ مراہی کا شکار ہیں اور ساتھ ہی ہمچو ماویگر ہے نیست کے غرور میں مبتلا ہیں وہاں ان کا تکبر کس طرح خاک میں ال جائے گا اور کیسی ذات ورسوائی ان کونصیب موگی ۔اللہ تبارک وتعالی قیامت کی ذلت ورسوائی ہے ہم سب کواپنی پناہ میں رکھے۔ اب آ گے بتلایا جاتا ہے کہ بجائے ایک دوسرے کی مدد كرنے كے باہم ان ظالموں ميں تنافر اور تنازع ہوگا اور باہم ایک دوسرے کوملزم گردانیں سے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

كمدديجة كدالله تعالى كافيصله بكداييا موكردب كامرن كي بعد سارے انسان دوبارہ زندہ کئے جائیں سے اس لئے تم بھی ضرورا تھائے جاؤے اور میمی یاور کھو کہ آج جواس بات کا انکار کررہے ہیں اس وقت دوسرى زندگى مين ذكيل ورسواجوكراس انكارى سز البقتنين سفيداب ربايد سوال كدوباره زنده موناموكاكس طرح؟اس كى بابت بتلاياجا تاب كيصور کی آ واز سے سب کوجھنجھوڑ دیا جائے گا۔ ایک جھٹر کی سب کوزندہ کرنے کے لئے کافی ہوگ ۔ سنتے ہی سب جہال کہیں بھی ہول سے اٹھ کھڑے ہوں سے اور جرت ووہشت سے ادھر ادھر دیجے لیس سے کہ بیسی آ واز تھی کہ جس نے ہمیں اٹھا کر کھڑا کردیا۔ آھے قیامت کے دن گفار کا اینے تنیس ملامت کرنا پچھتانا اور حسرت وافسوس کرنا بیان ہور ہاہے کہوہ تادم ہوکر قیامت کے دہشت خیز اور وحشت آنگیز امور کود کی کر کہیں گے کہ ہائے مبختی بیتو وہی دن آ پہنچا جس کی خبر ہمیں ونیا میں اللہ کے رسول دیا كرتے تھاورہم جس كى بلتى اڑايا كرتے تھے۔افسوں مارے حال پر آج میں صاف نظر آرہاہے کہ وہ بالکل سے کہتے تھے اس برارشاد ہوگا کہ بال بدوبي فيصله كاون بم جس كوتم حبثلات منصادر سيانه مان تقص ای دن کے لئے تو ہم نے تمہارے یاس رسول بھیجے تھے کہ ہمارا پیغام تم تک پہنچادیں اور ڈراویں کہ اگر ہارے رسول اور ہاری کتاب کے کہنے يرنه حطيتو تمهارا براحشر موكا يتهمين حامية تفاكه دنيابي مين قيامت ير ایمان کے آتے۔ آج جب وہ تمہارے سریر آئی گئی تب تمہاری م تکصیل تھلی ہیں۔اس کے بعد فرشتوں کو تھم ہوگا کہان طالموں کا فروں اور بے ایمانوں کواوران کے ساتھیوں اور جھوٹے معبودوں کواکٹھا جمع کرو اوردوز خ كى طرف با تك كر لے جاؤ \_ يہال آيت ميں احشوو اللين ظلموا وازواجهم وماكانوا يعبلون من دون الله قرماياليعن جمع كر لوسب طالمول اوران كى ازواج كواوران معبودول كوجن كى وه خدا كوچيوزكر بندگی کیا کرتے تھے۔تو یہاں لفظ ازواج استعمال کیا گیا ہے جس سے مرادان کی وہ بیویاں بھی ہوسکتی ہیں جو کفروشرک میں ان کی رقیق تھیں اور اس سے دہ سب لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جوانبی کی طرح باغی ۔ نافرمان ادرسرش تضاوران كامطلب يوسى بوسكتان كايك أيك شم كے مجرم و ظالم الگ الگ جقوں کی شکل میں جمع کئے جائیں مثلاً زانی زانیوں کے

# ) بعضُهُمُ على بعض يَثَمَّاءُ لَوْنَ ۖ قَالَا وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوکر جواب سوال (بعنی اختلاف) کرنے آئیں مے (چنانجہ) تابعین کہینے کہ ہم پرتنہاری آمد بڑے زور کی ہوا کرتی تھی متبوعین کہیں سے کہ نہیں بلکہ تم خود تک ایمان نہیں لائے تنے اور ہماراتم پر کوئی زور تو تعا ہی نہیں بلکہ تم خود ہی سرشی کیا کرتے تنے سوہم سب پر ہی ٚٳؽؙٳڵۯٳۧۑڠؙۅؙڹٛٷؙۼؙۅؽڹڴۿڔٳڽٵڪؿٵۼۅؿڹٷؘٳڷۿؙۿڔؽۅٛڡؠۮؚڧ اڵعکاب ک بید(از بی) بات حتیق ہوچی تھی کہ ہم سب کومزہ چکھنا ہے تو ہم نے تم کو برکایا ہم خود بھی حمراہ بتھاتو وہ سب کے سب اس روز عذاب میں ( مجمی ) شریک رہیں گے عُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ (اور) ہم ایسے مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں وہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سواکوئی معبور برخل نہیں

تَكْبُرُونَ ٥ وَيُقُولُونَ آبِتَا لَكَ إِرَكُوا الْهَيْنَالِيثُ

تو تکبر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودول کو ایک شاعر دیوانہ کی وجہ سے چھوڑ دیں گئے۔ بلکہ ایک سچا دین لے کر آئے ہیں

رِّقَ الْمُرْسَلِينُ الْكُمْ لَذَا بِقُوا الْعِدَابِ الْآلِيْمِ فَوَمَا تَجُورُونَ إِلَّا فَأَكْنُتُمُ

ور دوسرے تیفیروں کی تقیدیق کرتے ہیں تم سب کو دردناک عذاب چکھٹا پڑے گا ادرتم کو اُس کا بدلہ ملے گا جو پچھٹم کیا کرتے تھے

# نَعْمَلُونَ أَلِاعِبَادُ اللهِ الْمُغْلَصِينَ ٥

بال مرجواللہ کے خاص کئے ہوئے بندے ہیں۔

دَ اَفَهُلُ اور رُحْ كريكا بعُضَامُ أن من سے بعض (ايك) على بعض بعض يردوسرك في طرف يتَ وَكُونَ باجم سوال كرتے موسم فالوا ووكس كے اِنْکُنْ مِینَکُتْم النَّنْتُونَا تُم ہم را ہے تھے النّ ایُرین وائی طرف ہے اَنْوْ ووکیس کے ایل بلکہ الذّ تُکُونُوا تم نہ تھے المؤمِنینَ ایمان لا تعالے وكا اور شه كان تها لئا مارا عَنيَكُمُ تم ير صِنْ سُطَن كونى زور بل بلك النُّه تم تع قَوْمًا الكِ قوم خين سرس فَعَنَى بس ابت موكن عَلَيْنَا بِم ير الْوَلْ بات الربِّنَا مارارب إِنَّا مِيثِك بِم الْدَّابِقُونَ البِية تَجَلِينَواكِ فَأَغُونِينَكُمْ لِسِ بِم نَے بِهَا اِنْتَهِينِ النَّا حَيْثُ بِم تِنْ الْمُونِينَ مُمراه وَإِنَّهُ فَهُ بِسِ مِينِكَ وه | يَوْمُبِيذِ اس دن | فِي لَعِنَ ابِ عذاب مِن | مُشْتَرِّ كُونَ مُشترك (شريك) | إِنَّا مِينَك بهم | كَذَلِكَ اس طرح | نَفْعَكُ كرتے ہيں ذِنَ مِحرموں كے ساتھ إِنْهُ في مِينِك وه كَانُوْا ووقع إِذَا جِب قِيْلَ كَها جاتا لَهُ هُ ان كو لَا نَبِيس إِنْهَ كُولَ معبود إِلَا اللَّهُ اللَّه كَ سوا إِنَّ ووتكبر كرتے تھے وَيُتُولُونَ اور ووكتے بيل أَينًا كيا بم السَّارِكُوا مجود الله الله الله الله الله الله الكرك خاطر بلك جَاءً وه آئے پالْعَقَ مِن كيماتھ وَصَدَّقَ اور تفعد بن كى اللائسَائنَ رسولوں كى إِنْكُفْهُ مِنْكُمْ الْدُالِيقُوا ضرور عَكَفَوا

الْعَذَابِ عَذَابِ الْآلِينِيرِ ورد تاك وَمَا تَبْعَزُوْنَ اور حمين بدله ندويا عالاً الله كابو للنَّهُ تَعْمَلُوْنَ ثَم كرتے تع إلَّا كُلُو الله الله عائد عالیہ الله الله عالم کے ہوئے الله الله عائد کے بدے الله الله عائد کے بدے الله علی خاص کے ہوئے

تو موجود تھے۔تم نے ان کاسمجھانا کیوں نہ مانا۔ آگر فرض کر دہم حمہیں زوروشور سے بہکار ہے تھے تو وہ بھی تو بورے خلوص اور خیرخوائی کے جذبہ سے حمہیں سیدھے راستہ کی طرف بلارے تھے۔ پھر کیوں تم نے ان کی نہی اور ہماری سن لی ہم تو ظاہر ہے خود کمراہ تنے اورایک کمراہ ہے بجز کمراہی کی طرف بلانے کے اور کیا تو تع ہوسکتی ہے ہم نے وہی کیا جو ہمارے حال کے مناسب تقالیکن تمہیں کیا مصیبت نے گھیراتھا کہ جوتم ہمارے چکموں میں آ مے اس سے ظاف ظاہر ہے کہتم خود ہی بدباطن ظالم اور بے انسان تے۔اگرتم خود دل سے برائی کی طرف مائل نہ ہوتے تو احچیوں کی سنتے اور بروں کو دھتا بتاتے۔اب ہمیں الزام دینے ے کیا فائدہ۔ بہر حال جوہونا تھا ہو چکا۔خداکی جحت ہم برقائم ہوئی۔ ہمارے رب نے جو اچھے اور بروں کے لئے فیصلہ کر رکھے تھے اور جزا وسزا کے جواحکام جاری کررکھے تھے آج وہ بورے ہو کر رہیں مے اور ہم سب کو اپنی اپنی بداعمالیوں اور بدكرداريون اور غلط كاريون كامزه چكمنا ہے۔آ محص تعالى كا ارشاد ہے کہ سب مجرم درجہ بدرجہ عذاب میں شریک ہول گے۔ جیے جرم میں شریک تھے اور ہم ایسے مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں اور نا فرمانوں کوالی ہی سزادیا کرتے ہیں آ ھے ان كجرم كابيان ہےكہ جب مارے رسول في ان سے كہالا اللہ الاالله كهوتو أنهيس تكبرنے بيانه كہنے ديا يعني توحيد كے بھي مشر تھے اوررسالت کے بھی اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعرد بوانہ کے کہنے کی وجہ ہے چھوڑ دیں گے (العیاذ باللہ) حق تعالیٰ منکرین کے اس قول کی تر دید میں آ کے فرماتے ہیں کہ مارے رسول تو بالکل سے ہیں۔ یکے لے کرآئے ہیں ساری

تفسير وتشريح: كذشته آيات مين مكرين قيامت اور مكذبين آخرت كمتعلق بتلايا كميا تعاكد جب قيامت قائم موكى اور بوم محشر ہوگا اورصور پھو تکئے پرسب دوبارہ زندہ ہوکر کھڑے ہوجا کیں مے تواس وقت انہیں حسرت وافسوس ہوگا کہ میرتو وہی روز جزااور فیصله کاون آعمیاجس کاجم زندگی بیس انکار کیا کرتے تے۔ پھر فرشتے ایسے تمام بحرین کوجمع کرلیں مے اور ان کو ہا تک كرجبنم كي طرف لے جانے كائتكم ہوگا۔اس ونت ان مجربين اور کفار ومشرکین میں باہم سوال و جواب ہوں سے اور ایک دوسرے پر مراہی کاالزام ڈالیں سے جیسا کہان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کولعنت ملامت کرنے لگیں کے کمزور اورچھوٹے بروں اورز بردستوں سے کہیں گے کہتمہاری وجہ سے آج بیدن دیکھتا پڑا۔ بیتہیں ہوجود نیامیں بڑے زورسے ہم پر چر سے چلے آئے تھے اور زوروے دے کرہمیں بھلی باتوں سے روکتے اور برے کامول کے کرنے کو کہا کرتے تھے۔ اگرتم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایما ندار بن جاتے .. جب بڑے تیموٹوں کا بیہ الزام اورلعن طعن سنیں مے تو جواب دیں مے کہتم ہمیں کوئی الزام نہیں وے کے ایمان لا تا نہ لا نا تمہارا اپنا کام تھا۔تم خود ہی بے ایمان تھے۔ہم نے کیا کیا۔ ہماراتم پر ایسا زورتو نہ تھا کہ جو تنہارے دل میں ایمان نہ تھنے ویتے۔ تنہارے دل پر ہمیں اختیار ندتھا کہ ہم جدهر جائے اے موڑ دیتے۔ بیتو تم خود ہی بدطینت اور سرکش واقع ہوئے تھے کہ ہمارے اشاروں برجل یڑے اور ہمارے بہکانے میں آ مجے ۔ اگرعقل وقہم اور عاقبت اندیش سے کام لیتے تو ہاری باتوں برہمی کان شدھرتے۔آخر ونیامیں ہم بی تو صرف ندستے الحجی باتوں کے سمجھانے والے بھی

ا پس وہ سب کے سب اس روز عذاب میں شریک رہیں گے تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مخص کسی دوسرے کونا جائز کام کی دعوت دے اوراہے گناہ برآ مادہ کرنے کے لئے اینااثر ورسوخ استعال کرے تواہے دعوت گناہ کا عذاب تو بے شک ہوگالیکن جس مخض نے اس کی دعوت کواینے اختیار سے قبول کرلیا وہ بھی اورتم کوای کابدلہ ملے گاجو کچھتم کیا کرتے تھے ہاں جواللہ کے استے عمل کے گناہ سے بری نہیں ہوسکتا وہ آخرت میں بہ کہہ کر چھٹکارانہیں یا سکتا کہ مجھے تو فلال مخص نے مراہ کیا تھا ہاں اگر اس نے گناہ کا ارتکاب اینے اختیار سے نہ کیا ہو بلکہ جبروا کراہ کی حالت میں اپنی جان بیانے کے لئے کرلیا ہوتو الی حالت میں اس کی معافی کی امید ہے۔ (معارف القرآن جلد مص ۲۳۲)

21 أشريعت سراسر حق بي كذشة رسولون كوجعي سيامانة بين اوران رسولوں نے جوسفتیں اور یا کیز کیاں آب کی بیان کی تھیں ان كے معداق آب بى بيں ۔اس انكارتوحيداوران گتاخيول كا مزہ چکھو کے جو بارگاہ رسالت میں کررے ہواور اس براے منكرين تم سب تابع اورمتبوع كودردناك عذاب چكصنايزے كا خاص بندے صاحب ایمان اور حق کا انتاع کرنے والے ہیں وہ عنایات ونوازش وکرم ہے نوازے جا کیں گے۔ یہاں جوآیات میں تابعین ومتبوعین منکرین و مکذین کے متعلق بيقر ماياعميا فانهم يومئذ في العداب مشتركون

وعا ميحير

حق تعالی تیامت کی ندامت وشرمندگی سے ہم سب کومحفوظ فرمائیں۔

یا اللہ ہمارے بروں اور چھوٹوں کوسب کو ہدایت سے نواز دیجے اور ہرطرح کی چھوٹی

بری مراہی ہے ہم سب کو بچا کیجئے۔

یا الله مجرمین کے گروہ ہے ہمیں دنیا میں بھی علیحد ہ رکھئے اور آخرت میں بھی علیحدہ رکھئے

اور ہمیں اینے مخلصین ایما ندار بندوں میں شامل ہونا نصیب فرما ہے۔ ونیا میں بھی اور

آخرت میں بھی آمین ۔

وَاجْرُدُعُونَا أَنِ الْعَمْلُ لِلْهِرْتِ الْعَلَمِينَ

# وَلَاهُمْ عَنْهَا أُنْ زُفُونَ ﴿ وَعِنْكُ هُمْ قَصِرْتُ الطِّرْفِ عِبْنَ ﴾ كَانْهُرَى، ہوگا اور ندأس ہے عقل میں فتورآ وے گا اور ان کے پاس نیجی نگاہ والی بری بری آ تھموں والی (حوریں) ہونگی کو یاوہ بیضے ہیر عِرُدُنَ قَالَ قَالِ اللهِ مِنْهُمْ إِنْ كَانَ وہ کہا کرتا تھا کہ کیا تو بعث کے معتقدین میں سے ہے کیا جب ہم مرجاویں کے اور مٹریاں ہوجاویں کے تو کیا ہم جز اومزاویے جاویں کے ارشاد ہوگا کہ ٳۜٮؙٛؿؙۄڟۜڶۼۯڹ۞ڣؘاڟڵۼ فراه في سَوَآءِ الْبَعِينِو۞قال تَاللهِ إِنْ كِذْكَ لَتُرْدِيْنَ ۗ وَلَوْلا جھا تک کر( اُس کو ) دیکھنا جاہتے ہوسو وہ مختص حجمائے گا تو اس کو وسط جہنم میں دیکھیے گا کہ خدا کی قشم تو تو جھے کو تیاہ ہی کرنے کو تھا اور اگر ے رب کا (مجھ پر )نظل نہ ہوتا تو میں بھی ماخوذ لوگوں میں ہوتا کیا ہم بجز بہلی بار کے مرکھنے کے اب رُ الْعَظِيْمُ ﴿ لِمِثْلُ هَا فَلْتَعْمَا فَلْتَعْمَا بِمُعَنَّ بِينَ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُو بدے شک بوی کامیانی ہا اسی بی کامیانی کیلے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا جا ہے وللهائ كبى نوك لهَدْ ال كيا إِزْقُ مَعْلُومُ رزق معلوم فَوَاكِهُ موت مُنْکُرِمُونَ اعزاز دالے ہوں کے الريفُتَقَبِيلِينَ (جمع) تخت آمن سامن يطاف ووره بوكا عَلَيْهُ فَد ال برا عَلَيْ أَكَ إِيكَانِس جام اللَّهُ قِلْتُ اللَّهُ وَبِينَ مِنْ وَالول كُلِّي اللَّهِ فِيهَا نَهَاسَ مِن عَوْلُ خُرَافِي (وروسر) و اور تح ہوئے ا فَافَدِكَ بِسُ رِحْ كريا المعضَّة مر ان س سے بعضا يك على بعض بعض رود روس على الرف إجم موال كرت موت قال كم كا قال ل الك كمن والا في أن ان من س

یقوُّلُ وہ کہاتھا اینک کیاتو کیوں ہے المکر قِیْن سے جانے والے ایکا کیاجب بنتا ہم رکے ایک اور ہوگئ ترکابُ می و وَظَامُنَا اور ہُمِیاں ایک کُوْنُ کہ المحکد بنو کہ بنو کو المحکد بنو کو بالمحکد بنو بال

واری کی جائے گی اور نہ معلوم کیا کیا اعز از وا کرام ہوں سے۔ دل کو مسرور كرنے والے مرسز باغول كے اندرشاندار تخت بجھے ہول مے اور وہ ان برآ رام سے ایک دوسرے کے آ منے سامنے تکیہ لگائے بیٹے ہول سے۔ یا کیزہ اور ستھرے خدام شراب طہور سے مجرے ہوئے جام ہاتھوں میں لئے ان کے سامنے پھررہے ہول مے اور بیشراب لینی پینے کی چیز ایک عجیب قشم کی ہوگی۔ بہتے ہوئے چشمول میں سے لی جائے گی ۔سفیدر تک کی صاف شفاف ہوگی۔ یینے والے جب اس کو پئیں سے تو اس میں سرور ہی سرور۔ لذت بی لذت اور لطافت بی لطافت ہوگی۔ دنیا کی شراب کی طرح نشة خمار دوران سروغيره ساري تكليف وكيفيت سے وہ شراب طهور يكسرخالي موگي يعني دنيا كي شراب ميں جو بهت ي خرابياں ہيں جیسے بیہوشی عقل جاتی رہنا وردشكم وردسر پیشاب كى زيادتی 'تے متلیٰ بدن ثوشا' یا گلوں کی سی حرکت کرتا۔ جنت کی یا ک شراب میں الی کوئی خرابی ندہوگی۔ پھران کے لئے پاک صاف بیویال بعنی جنت کی حوریں جن کی شرمیلی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی جوایئے ازواج کے سواکسی دوسرے کی طرف آ نکھا تھا کرندد عیمیں گی۔ان كارنگ صاف شفاف ہوگا جبیا كه پر كے نیچے چھپے ہوئے انڈے کہ وہ گرد وغبار اور داغ ہے بالکل محفوظ ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ جنتی آرام سےمندول پر بیٹھ النی خوشی باتیں کردہم ہول مے اس وقت اینے بعض ونیا کے گذشتہ حالات کا ندا کر ہ کریں گے۔ ایک جنتی اینے ہم مجلسوں سے کم گا کہ مجھاس وقت ایک مخص یاد آیا جود نیامیں میراساتھی اور ملا قاتی تھا اور جو مجھے آخرت پریقین

ير وتشريح بمنشة آيات مين كفارومكرين كمتعلق بتلایا گیاتھا کہ قیامت میں بہم مین ایک دوسرے پرلعنت ملامت كريس كے جھوٹے بروں سے كہيں كے كہتمهارى وجه سے ہم مراہ ہوئے بڑے چھوٹوں کو جواب دیں کے کہتم اپنے اختیار سے اپنی بدعقی سے مراہ ہوئے تم نے کیوں ہمارا کہنا مانا اورسید سے راستہ بر بلانے والوں کا کہنا کیوں ندسنا۔ ایٹی ممراہی کے تم خود ذمددار ہو۔ الغرض چھوٹے ہوں یابوے تالع ہوں یامتبوع جسے دنیا میں جرم میں شریک تھے ایسے ہی درجہ بدرجہ عذاب میں شریک ہوں مے اورائیے دنیا کی کرتو تول کی بنا پروہاں عذاب جہنم بھکتیں سے بیتو تیامت میں انجام موگا کفارومشرکین کا۔ابان کےمقابلہ میں جوصاحب ایمان اورالله کے خلص بندے ہوں سے ان کا حال ان آیات میں بیان فرمایا جاتا ہے کہان براللہ کا خاص فعنل و کرم ہوگا۔ان کو کھانے بینے کی چری ملیس می جن کی بوری صفت تو الله بی کومعلوم ہے ہاں کچھے تضری بندول کوبھی ہتلا دی ہے۔ نہایت نفیس سم سے عجیب وغریب میوے کھانے کولیں سے جن سے جنتی لذت اندوز ہوں گے۔ المام المفسرين المام رازيٌّ لَكُصة بين كه جنت مين جنتي غذا كين جنتیوں کودی جائیں گی وہ سب لذت بخشنے کے لئے دی جائیں گی بھوک کی حاجت رفع کرنے کے لئے نہیں اس لئے کہ جنت میں جنتی کو بھوک پیاس کی حاجت نہ ہوگی وہاں اے اپنی زندگی برقر ارد کھنے کے لئے غذا کی ضرورت نہ ہوگی۔ ہال خواہش ہوگی

اوراس خواہش کے بورا ہونے سے لذت حاصل ہوگی۔اور جنت

كى تمام نعتوں كامقصدلذت عطاكرنا ہوگا اوراس كى عزت وخاطر

ر کھنے کی وجہ ہے ملامت کیا کرتا تھا اور مجھے احمق بنایا کرتا تھا اور مجھ ے کہا کرتا تھا کہ تم ایسے ناوان ہو گئے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہو ادرمركر پهردوباره تي الحضاور جزاومزاكوسي بات بجهة موتمهاري عقل كوكيا بواتم اتنانبيس سوجت كهجب آدمي مركبيا اوراس كابدن مث منا كرمني ميس في حميات مجهة تعوري مي بريال رو كنيس مجروه بهي مٹی میں بڑے پڑے کل سر کرریزہ ریزہ ہو تنیں تو کیا میکن ہے كه پھراسے زندہ كر كے اعمال كابدلہ وسينے كے لئے اٹھايا جائے گا۔ الی نے تکی باتوں پر کون یقین کرسکتا ہے۔ تو میراوہ ساتھی جومر کر دوبارہ زندہ ہونے کامنکر تھا ضرور دوز خ میں گیا ہوگا۔اس پرت تعالی کا ارشاو ہوگا کہ اے اہل جنت کیاتم جھا تک کراس کو دیکھنا عاہے ہواگر جا ہوتو تم کو اجازت ہے سو وہ مخص جس نے اپنے ملاقاتى كاقصه بيان كياتهااس كواسية ملاقاتى كاحال وكهلايا جائے كا کہ وہ ٹھیک جہنم میں آگ میں پڑا ہوا ہے بیرحال دیکھ کراس جنتی کوعبرت ہوگی اورا ہے اللّٰد تعالیٰ کافضل واحسان یا دآ ہے گا اور اس ملاقاتی سے جوجہم میں نظرآ ئے گا کہے گا کمبخت تو نے تو مجھے بھی اینے ساتھ بریاد کرنا جاہا تھا بہتو اللہ کے فضل واحسان نے میری وتظیری فرمائی تھی جو مجھے اس مصیبت سے بچالیا اور میرا قدم راہ ایمان سے ڈیٹے نہ دیا اور مجھ کوخدا نے سیجے اعتقاد پر قائم رکھا ورنہ آج میں بھی تیری طرح پکڑا ہوا ہوتا اور اس دروتاک عذاب میں گرفتار ہوتا۔ اس وقت وہ جتنی فرط مسرت سے اینے دوسرے باران جلسدائل جنت سے کے کا کیا بدوا قعمبیں کیاس بہلی موت كسواجود نيايس آ چكى اب بهم كوبهى مرتانبيس اورند بعى اس عيش و بہارے نکل کر تکلیف وعذاب کی طرف جانا ہے خداتعالی کے صل ورحت سے انہی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں سے اس برحق تعالیٰ کا آ کے ارشاد ہے کہ اے سامعین جو پچھ جنت کی جسمانی وروحانی نعتوں کا ذکر ہوا مدے شک بری کامیابی ہے۔ایس ہی کامیابی حاصل کرنے سے لئے عمل کرنے والوں کوعمل کرنا جائے بعنی ايمان لا نااوراطاعت كرناجات ـ

یہاں ان آیات میں اہل جنت کے عمومی حالات کے بیان میں جوایک جنتی کا خاص طور پرذ کرفر مایا گیا کہوہ جنت میں اسپے دنیا کے ایک کافرساتھی اور ملاقاتی کو یادکرے گاجود نیامی آخرت اورحشرو نشرجزاوسزا كامتكر تفااوريه خيال كرك كدوه آخرت كامتكر بون كي وجه عضرورجهم من كياموكااور كمراللدتعالى كي اجازت عدد جنتي اس کافرونیا کے ساتھی کوجہنم کے چھے میں پڑا ہوا دیکھے گا اور اس کافر ہے اس جنتی کی مفتلو ہوگی۔ جوان آیات میں نقل فرمائی ملی تو منسرین نے لکھا ہے کہاس واقعہ اور اس جنتی اور دوزخی کے درمیان محفتكوكوذكركرني معقرآن حكيم كالصل منشالوكون كواس بات ير متنبه كرنا ہے كه برخض دنيا ميں ائے دوستوں ادرساتھيوں كابرى احتیاط ادر فکر کے ساتھ جائزہ لے اور بید کھے کہاس کے ساتھیوں اور دوستوں اور ملا قاتیوں میں کوئی ایسا تونہیں ہے کہ جس کی دوتی دوزخ كے انجام كى طرف لے جانے والى ہو۔ دنيا ميس برى محبت سے جو آخرت کی تباہی و بربادی آسکتی ہے اس کا سیح انداز وتو آخرت ہی میں ہوگا اور اس وقت اس تباہی سے بیخے کا کوئی راستہ نہ ہوگا اس لئے دنیای میں دوی اور تعلقات بہت دیکھ بھال کرقائم کرنے جائمیں۔ بساادقات سی کافریانافرمان مخف سےدوتی کے تعلقات قائم کرنے کے بعدانسان غیرمحسوں طریقتہ براس کے افکار ونظریات اور عقائد اور خیالات اور طرز زندگی سے متاثر ہوتا چلا جاتا ہے اور سے چیز آخرت كانجام كے لئے نہايت خطرناك ثابت موكي -اى لئے بری صحبت سے بینے اور اچھی صحبت اختیار کرنے کی تعلیم و تا کید قرآن وحدیث میں نہایت تا کید کے ساتھ دی مئی ہے۔اللہ تعالی جمیں دنیا میں این مخبین اور خلصین ومقبولین کی صحبت اور ان سے تعلق نصیب فرمائیں اور بری صحبت اور فجارفسات ہے دینوں کی دوی سے بحانصیب فرمائیں۔آ مین۔

الغرض ان آیات میں تو جنتیوں کی مہمانی اوراعز از واکرام کا ذکر تھااب آھے دوز خیوں کی مہمانی کا حال سنایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللّٰداگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

### اُس کے پھل ایسے میں جسے سانپ کے پھن تو وہ لوگ اُس سے کھادیں کے اور اُی سے پیٹ بھریں گے ٱلشُّوْبِ عَنْ حَمِيْرِهِ فَأَمَّرِ إِنَّ مَرْجِعَهُ مُرِلِا إِلَى الْجِ أن كو كھول ہواياتي (پيپ ميں) ملاكر ويا جاوے كا پير اخير شمكانہ أن كا دوزخ بى كى طرف ہوكا انہوں نے اپنے بڑوں کو کمراہی کی حالت میں پایا تھا بھریہ بھی انہیں کے قدم بفقرم تیزی کے ساتھ جلتے تتے اور اُن سے پہلے بھی ا<u>گلے</u> لوگوا وَلَقِلْ أَرْسُلْنَا فِيهِمُ مُنْذِرِينَ ﴿ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُنْذَرِينَ ﴿ إِلَّاعِيَا اورہم نے ان میں بھی ڈرانے والے (پیغیبر) بیسیجے تعیسود کمیے لیجئے ان لوگوں کا کیسا (پُرا) انجام ہواجن کوڈرایا کمیا تھاہاں مگر جوانڈد کے خاص کئے ہوئے بند اَذَلِكَ كِيابِ خَيْرٌ بَهُمُ لَوْ وَلِي اللَّهُ وَمُ لِي السُّجَرَةُ الرَّفُوهِ ورفت تموير إنَّا بينك بم جَعَلَنها بم في ال وبنايا فِتُنَاهُ أيك آزمانش إِنْهَا مِينَكُ ووا مِنْهِ يَرَةُ أَيِكُ ورفت النَّخُوجُ وه لكنا بِهِ إِنْ مِن أَصْلِ جِلَ الْبَحِينِيرِ جَنِم طَلَعُهَا ال كاخوشه النَّيْطِينُ شيطانوں فَانَهُ مُر يس بينك وه الأكِلُونَ كمانے والے بين مِنْهَا اس سے فَهَالِيُونَ سومِرنے والے الْبُطُونَ بين لَوْ بَكِم إِنَ بِينَكَ لَهُمُ إِن كِينَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ النَّائِظَوْنَ بين اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِنَّ بِينَكُ مِرْجِعَهُ فِي ان كَى بازكشت إِنَّ البنة إِلَى طرف البِينية جَنِم إِنْهُ فَر بينك أَن الْفَوَا انهون نيايا البَّايْمُ فَر اين باراه السَّالِّينَ ممراه وَلَقَدُ ضَلَّ اور فَحَقِيلَ مُراه موت قَبْلَهُ فُر ال سے پہلے والمراد المراد ا لَهُ مِن موده عَلَى اللهِ إِن عَلَى اللهِ عِنْهِ ان كَ نَقْشِ قدم ي أَكْثُرُ الْأَوْلِيْنَ الْكُول مِن سے أكثر و اور لَقَدُ السَلْمُنَا تحقيق بم في بيليم إفيانه ان من منذ ينين ورائي والے فائفل سوويكميس كيف كيا كَانَ مِوا عَالِيكَةُ انجام اللَّهُ ذَرِينُ جنهين ورايا مي إلا مم عِبَادُ اللهِ الله عند المُفْلِصِينَ خاص كع موت

کہاجاتا ہے کہ م نے جنتیوں کا حال سنا کدان کی مہمانی کس طرح
کی جائے گی۔ان کو کیسے خوش رنگ ادر خوش ذا گفتہ میوے کھانے کو
اور کیسے دل خوش کرنے والے شربت پینے کولیس سے۔اب بتاؤیہ
مہمانی بہتر ہے جواہل ایمان کے لئے ہے یا وہ سلوک جواللہ کے
نافر مانوں گفار ومشرکیوں کے ساتھ کیا جائے گا وہ بہتر ہے جن کو
زقوم کا درخت جہنم میں کھانے کو ملے گا۔زقوم کسی درخت کا نام ہے

تفییر وتشری بی بخشہ ایت میں جنتیوں کی حالت۔ان کو کھانے پینے کی نعتیں اور ان کے راحت و آرام کا بیان فر ماکر بتلایا گھانے پینے کی نعتیں اور ان کے راحت و آرام کا بیان فر ماکر بتلایا گیا تھا کہ جنت میں بہنچ جانا بردی کا میابی ہے اور الیسی کا میابی حاصل کرنے کے لئے کوشش اور سعی کرنا جا ہے ۔ یعنی ایمان اور عمل صالحہ کا اہتمام کرنا جا ہے اب آ مے ان اہل جنت کے مقابلہ میں اہل جہنم کا حال ان آیات میں بتلایا جاتا ہے اور تمام لوگوں ہے

جو سخت کر وااور بدذا نقد ہوتا ہاور جھے ت تعالی نے اپنی قدرت سے جہنم کے اندرآ مل میں پیدافر مایا ہے۔وہ ایک بلا ہے ظالموں کے واسطے آخرت میں کیونکہ جب دورخی بھوک سے بےقرار ہوں كتويه بى كھانے كوديا جائے گا۔ اول تواس كا لكلنا بى مشكل موگا اورنگل لیا تو پیٹ میں سخت تکلیف کا باعث ہوگا اور بیا یک مستقل عذاب ہوگا۔اور بیزقوم دنیا میں بھی ایک طرح کی بلااور آ زمائش ہے کہ قرآن میں اس کا ذکرین کر منظر محراہ بینتے ہیں کہ سبز ور خت آ گ يس كيونكر موكا؟ آ ك كاكام تو جلانے كاب اوريه ني كہتے ہیں کہ آگ میں درخت ہوگا۔اس پر آ کے حق تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہاں میدورخت آگ بی سے پیدا ہوگا اور اس کی غذا بھی آ گ ہی ہوگی اس درخت کی اصل جڑ جہنم کی تبہد میں ہے اور اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانبوں کے بھن ہول ہمارے ہاں بھی ایک درخت کواس تشبیه ہے" ناگ مین" کہتے ہیں۔ بیدزقوم کس قدر گندی اور زہر ملی چیز ہوگی اس کا اندازہ ایک حدیث ہے لگائے۔ تر مذی شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس ے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے میآ یت تلاوت فرمائي \_ اتقواالله حق تقاته والاتمونن الا و انتم مسلمون (الله عدوميا كاس عدرن كاحق ماور فيعلم كراوك برگز ندمرو سے مراس حال میں کہتم مسلم یعنی اللہ سے فرمانبردار بندے ہو گے )ادر اللہ سے اور اس کے عذاب سے ڈرنے کے سلسلے میں آپ نے بیان فرمایا کہ زقوم اگراس کا ایک قطرہ و نیامیں فیک جائے تو زمین ہر بسنے والوں کے سارے سامان زندگی کو خراب کردے۔ بس کیا گررے گی اس مخص پرجس کا کھاناہی زقوم موگا۔ الا مان والحفيظ۔ الغرض يہ جہنمي محموك سے مجبور موكر زقوم كو کھائیں کے اور اس سے اپنا پیٹ بھریں کے۔اس کو کھا کر پیاس ب انتها کے گی چریانی کی فریاد کریں سے۔اس پر فرشتے انہیں

کھولتے ہوئے یانی کے چشمہ برلے جائیں گے اور بیگرم یانی وہ ہوگا جوجہنمیوں کے زخمول سےلہواور پہیپ وغیرہ کی شکل میں لکلا موكا جس كوعساق كيت بير-ايك حديث من حضرت ابوسعيد خدری سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیان فرمایا كه غساق اس قدر بد بودار موكى كه اگراس كا ایک دُول اس دنیامیس بہا دیا جائے تو ساری دنیا اس کی سرائدے بدبودار ہو جائے۔ الامان والحفيظ-ايك دوسرى حديث ميس ہےكہ جب يد باني ان کے سامنے لایا جائے گا تو انہیں سخت ایذا ہوگی اور بڑی کراہت آئے گی پھر جب وہ ان کے مند کے پاس لایا جائے گا تو اس کی بھاپ سے ان کے چبروں کی کھالیں جبلس کررہ جائے گی اور جب اس کا تھونٹ پیٹ میں جائے گا توان کی آئنتی کٹ کریا خاند کے راستدے باہرآ جائیں گی۔غرض کھانا اور بیناسب کھان کے لئے عذاب جان ہوگالیکن اس کے سوااور پھے نہ ہوگا اس لئے مجبوراً یہی کھانا بینار مے گا۔ موت سے بدتر زندگی ہوگی کیکن موت بھی نہ آئے گی۔انی زندگی کو جھکتنا پڑے گا۔ یہاں آیت میں جوفر مایا کہ کھانے اور یینے کے بعدان کی واپسی اس آتش دوزخ کی طرف ہوگی اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ اہل دوزخ جب بھوک پیاس سے بے تاب ہونے لگیں مے تو انہیں اس مقام کی طرف ہا تک دیا جائے گا جہال زقوم کے درخت اور کھولتے ہوئے یانی کے چشم ہوں ہے۔ پھر جب وہاں سے کھالی کرفارغ ہوجا کیں سے تو پھر انبيس دوزخ كي آك كي طرف وايس لايا جائے كا-آ مے بتلايا جاتا ہے کہ بیجبنی وہی ہوں سے جنہوں نے دنیا میں اینے مراہ باب دادا کے قدم بقدم چلنا پند کیا تھا۔ لینی خودا بی عقل سے کام لے کر مجمى ندسوجا كه باب دادات جوطر يقد چلاآ رباب وه درست بحى ہے یانہیں۔بس آ تکھیں بند کر کے ای ڈگر برہو گئے جس بر دوسرول كوجلتے ويكھا\_ آگارشادہوتا ہے کہ ای آفت میں جاتا ہوکران سے پہلے اکثر لوگ سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ انہوں نے وہی راہ کفر وشرک کی اختیار کی ہوئے تھے اور وشرک کی اختیار کی جوان کے باپ دادا اختیار کئے ہوئے تھے اور ذرا نہ سوچا کہ ان کے لئے تھیک راستہ کونسا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جسیح جوانی کے کنبہ قبیلہ کے تھے لیکن انہوں نے ان کی ایک شک آخر جنہوں نے نہ مانا نہ سنا تو د کھے لوکہ ان کا کیا انجام ہوا۔ اپنی ہمٹ دھرمی کی وجہ سے تباہ وہر باد دکھے لوکہ ان کا کیا انجام ہوا۔ اپنی ہمٹ دھرمی کی وجہ سے تباہ وہر باد بوئے اور فقط وہی لوگ بلا سے محفوظ رہے جو اللہ کے مخلص بندے ہے۔

ان آیات میں کفار ومشرکین کوتو منبیہ ہی ہے لیکن ان اہل برعت کے لئے بھی تعلیم اور سبق ہے جنہوں نے ہر بدعت کواس ولیل کی بناء پر اپنا رکھا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کہ م نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ یہاں حق تعالی نے ان کفار ومشرکین کو یہی

الزام دیا اوران کے جہنم میں جانے کی یہی وجہ بتلائی کہ وہ گرائی اور غلط بات میں اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ باپ دادا کی ریت اور سم بیکوئی ولیل نہیں ہے تق ہونے کی اس لئے ہم کوئی کی جبتو کرنی چاہئے۔ اور شریعت کا تھم معلوم کرنا چاہئے اور شریعت کا تھم معلوم کرنا چاہئے اور اس لئے ہم کوئی کی جبتو کرنی چاہئے نہ کہ حض باپ دادا کی تقلید۔ الغرض ان آیات کے خاتمہ پر اللہ کے خلص بندوں کا ذکر فر مایا جاتا آگیا تھا۔ اس لئے آگے بعض مشہور پیغیبروں کا ذکر فر مایا جاتا ہو گیا تھا۔ اس لئے آگے بعض مشہور پیغیبروں کا ذکر فر مایا جاتا تو م کا قصہ بیان فر مایا گیا ہے جس سے بیاخ حضرت نوح علید السلام اور آپ کی قوم کا قصہ بیان فر مایا گیا ہے جس سے بیہ بتلانا مقصود ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے عباد خلصین کو اور ان کے پیروؤں کو دنیا کے عذا ب سے بیچا لیا اس طرح وہ ان کو عذا ب آخر ت دنیا کے عذا ب سے بیچا لیا اس طرح وہ ان کو عذا ب آخر ت دنیا کے عذا ب سے بیچا لیا اس طرح وہ ان کو عذا ب آخر ت میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا ميجي

حق تعالی ہم کواپے گلص بندوں میں شامل فر ماویں۔ دنیا میں بھی علیحدہ رکھیں اور آخرت میں بھی علیحدہ رکھیں۔ یا اللہ فرما کیں۔ اللہ علی ہم کو مجر مین اور طالمین کے گروہ سے دنیا میں بھی علیحدہ رکھیں اور آخرت میں بھی علیحدہ رکھیں۔ یا اللہ ہماراحشرابال جنت کے آخرت کی ذات ورسوائیوں سے ہم سب کواپی پناہ میں رکھئے اورعذا بہنم سے ہم کودورر کھئے۔ یا اللہ ہماراحشرابال جنت کے ساتھ فرما ہے اوران ہی کے ساتھ جنت کی اعزاز واکرام والی مہمانی ہم سب کونھیب فرما ہے اوران دنیا میں آخرت کی تیاری کی فکرنھیب فرما ہے۔ یا اللہ! پہلوں سے دیکھادیکھی اب امت میں بھی بہت کی غلط اور خلاف شرع وسنت رسمیں چل گئی ہیں دین کے دیگ میں بھی اوردنیا کے دیگ میں بھی۔ یا اللہ! ہمیں شریعت کے احکام کی پابندی اور سنت کا اتباع نھیب فرما ہے اور پرانی غلط رسموں کو ترک کرنے کی تو فیق عطافر ما ہے۔ یا اللہ! وین کے دیگ میں جو طرح کی بدعات پیدا ہوگئی ہیں ان پرانی غلط رسموں کو ترک کرنے کی تو فیق عطافر ما ہے۔ یا اللہ! وین کے دیگ میں جو طرح کی بدعات پیدا ہوگئی ہیں ان سے ہم کونیخے اورات باع سنت افقیار کرنے کی تو فیق فی عطافر ما ہے۔ یا اللہ! وین کے دیگ میں جو طرح کی بدعات پیدا ہوگئی ہیں ان سے ہم کونیخے اورات باع سنت افقیار کرنے کی تو فیق فی فیل فیس بی فیل میں۔ و آخر کہ دیگو کیا آن الیموں کو نیا کی ایک اور کی میں بی اللہ کا کونیک کے اورات باع سنت افقیار کرنے کی تو فیق فیل فیس بی فیل میں۔ و آخر کہ دیمون کی کونیکے اورات باع سنت افقیار کرنے کی تو فیق فیل فیس بی فیل میں۔ و آخر کہ دیمون کونیک کونیکے اورات باع سنت افقیار کرنے کی تو فیق فیل فیل کونیکے۔ آمین ۔ آمین کی کونیک کی کی کونیک کی کر کونیک کی کونیک کی کونیک کی کونیک کی کونیک کی کونیک

# ولقن نادينانوم فلنغم المجيبون ونجينه والملامن الكرب العظيم وكعلنا

اور ہم کونور نے نے بکارا سوہم توب فریاد سننے والے ہیں اور ہم نے ان کو اور ان کے تابعین کو بڑے بھاری غم سے نجات وی۔ اور ہم نے

# ذُرِّيَتُهُ هُمُ الْبُقِينَ ﴿ وَتُرَكِنَا عَلَيْهِ فِي الْإِخِرِينَ ﴿ سَلَمُ عَلَى نُوْمٍ فِي الْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كَنْ إِكَ الْخِرِينَ ﴿ سَلَمُ عَلَى نُوْمٍ فِي الْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كَنْ إِكَ الْحَرِينَ ﴾ [تَاكَنْ إِكَ

باتی انہیں کی اولاد کورہے دیا اور ہم نے اُن کیلئے چھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی کہ وُٹ پر سلام ہو عالم والول میں ہم

## نَجْرِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ ثُمِّ اعْرَقْنَا الْإِخْرِيْنَ ﴿

مخلصین کوابیانی صلد دیا کرتے ہیں بیشک وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھے پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو (یعنی کا فروں کو )غرق کردیا۔

الله عُم المُؤْقَا مم فرق كرديا الله فرين دوسر

لوگوں کے اور کوئی ایمان نہ لایا بلکہ الٹا اللہ کے رسول اور ان کے متبعین کوستانے اور تکلیفیس دیتے رہے۔ آخر اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے شک آ کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور کہا کہ اب پروردگار میں ان سے عاجز آچکا ہوں ہدایت اور فہمائش کی کوئی تہ بیر کار گرنیس ہوتی۔ اب آپ اپنے دین اور پینجبر کا بدلہ لے لیجئے اور زمین پر کسی کا فرکوز ندہ نہ چھوڑ ہے۔ ارشاو ہوتا ہے کہ چھرد کیے لو اور زمین پر کسی کا فرکوز ندہ نہ چھوڑ ہے۔ ارشاو ہوتا ہے کہ چھرد کیے لو اللہ نے ان کی پکار کیسی سی اللہ تعالیٰ تو بہترین طور پر دعاؤں کے قبول کر کی اور نوح علیہ السلام کومع ان کے گھر انے اور تبعین کے دات دن کی ایڈ اء کفار سے بچالیا۔ پھر ہولناک طوفان کے وقت ان کی حفاظت کی اور پھر انہی کی اور پھر انہی کی اور پھر

اکثر علماء کا قول یمی ہے کہ آج تمام دنیا کے آدمی حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹول سام حام اور یافٹ بی کی اولاد میں سے ہیں۔ جامع تر ندی کی بعض احادیث سے بھی اس کا کفییر و تشریح : گذشتہ آیات میں بتلایا گیا تھا کہ کفار مکہ ک طرح گذشتہ امتوں میں بھی اکثر لوگ کم کردہ راہ تھے اور خدا کے
ساتھ کفر و شرک کرتے تھے جبکہ سمجھانے اور کفر و شرک سے باز
رکھنے کے لئے اللہ کے رسول الن میں آئے تھے گرانہوں نے انبیاء
کا کہنا نہ مانا اور اپنے اعمال بدسے باز نہ آئے ۔ تو اس اللہ کی
نافر مانی اور تکذیب انبیاء کا بھیجہ یہ ہوا کہ وہ دنیا ہی میں تہس نہس کر
دیئے گئے اور تباہ و ہر باو ہوئے ۔ ہاں جو اللہ کے مخلص ایما عداد
بندے تھے وہ تباہی سے بچا لئے ملے اور عزیت کے ساتھ درکھے
بندے تھے وہ تباہی سے بچا گئے ملے اور عزیت کے ساتھ درکھے
جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سایا جاتا
جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سایا جاتا
مان کا اتباع کرنے والوں کو کہیں جزا ملی ۔ حضرت نوح علیہ السلام
اپنی قوم ہیں ساڑھے نوسو ہریں تک رہے اور ہر وقت آئیں سمجھاتے
اپنی قوم ہیں ساڑھے نوسو ہری تک رہے اور ہر وقت آئیں سمجھاتے
بیکن قوم ہیں ساڑھے نوسو ہری تک رہے اور ہر وقت آئیں سمجھاتے

ثبوت ملتا ہے غرض كەحصرت نوح عليه السلام كى بھلائى اوران كا ذکر خیران کے بعد کے لوگوں میں خدا کی طرف سے زندہ رہا۔ آج دنیا میں حضرت نوٹ کی برائی کرنے والا کوئی نہیں طوفان نوح کے بعدے آج تک ہزار ہابرس سے دنیاان کا ذکر خیر ہی كرتى چلى آراى ہے۔ يہود مول يانصاري يا الل اسلام برامت ان برسلام جمیحتی رہتی ہے اور سارے جہان میں نوح علیہ السلام کہہ کریاد کئے جاتے ہیں۔ بہتو اللہ کے خلص اور نیک بندوں کا حال ہوا دوسری طرف ان کے دشمنوں کا حال دیکھو کہسب کے سب زبردست طوفان کی نذ رکردیئے مجے۔آج ان کانام ونشان تک باقی نہیں اپنی حماقت اور شرارتوں کی بدولت دنیا کا بیڑ ہ غرق كراكرد ہے۔آ مے بتلایا جاتا ہے كماللد تعالى كى توبيعادت ہے كم جوخلوص کے ساتھ اللہ کی طاعت وعیادت پرجم جائے تو اللہ تعالی بهی اس کا ذکرجمیل بعد والول مین ہمیشہ باقی رکھتے ہیں۔حضرت نوح عليه السلام يقين وايمان ركف والعاور توحيد يرجم جاني والول میں سے تصنوان کا اوران کی دعوت قبول کرنے والوں کا تو بيانجام خير موااور خالفين نوح عليه السلام غارت اورغرق كرديئ مسك كرونيايس ان كانام ونشان تك باقى ندريا- بال ان كى بديال اور برائیوں کے افسانے مخلوق کی زبان برباقی رہ گئے۔

یہاں ان آیات بیں جو بیفر مایا کیا و جعلنا ذریته هم المباقین اورجم نے باتی انہی کی اولا دکور ہے دیا تو اکثر حضرات مفسرین کے نزویک اس کا مطلب بیرہے کہ حضرت نوح علیہ

السلام کے زمانہ میں جوطوفان آیا تھا۔ اس میں دنیا کی اس وقت

کا اکثر آبادی پانی میں غرق ہوکر ہلاک ہوگئ تھی اوراس کے بعد
ساری دنیا کی سل حضرت نوح علیہ السلام ہی کے تین بیٹوں سے
چلی ایک بیٹے جن کا نام سام تھا ان کی اولا دے اہل عرب اور
فارس وغیرہ کی نسل چلی دوسرے بیٹے عام بیتے ان سے افریق
ممالک کی آبادیاں دنیا میں تھیلیں اور تیسرے بیٹے یافت تھے
ان سے ترک منگول وغیرہ کی تسلیس تکلیں طوفان نوح کے متعلق
جہورعلما وکا بہی قول ہے اور دوسری آبات اورا حادیث سب ای
پرولا الت کرتی ہیں کہ بیطوفان عام تھا اور تمام آبادی نوع انسانی
کوشائل تھا۔ اہل ایمان کے سواکا فروں میں سے کوئی نہ بچا تھا۔
کوشائل تھا۔ اہل ایمان کے سواکا فروں میں سے کوئی نہ بچا تھا۔
سب کویانی میں ڈبوکر ہلاک کردیا گیا تھا۔

یہاں اس قصہ میں ایک لطیف اشارہ اس امرکی طرف بھی ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس کرب عظیم سے بچانیا گیا ای طرح آخر کارجم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھی اس کرب عظیم سے بچانیں ہے جس اور آپ کے ساتھیوں کو بھی اس کرب عظیم سے بچالیں ہے جس میں اس وقت اہل مکہ نے ان کو مبتلا کر رکھا ہے۔ چنا نچہ الجمد لللہ ایسانی ہوا۔ کفار عرب اور مشرکین مکہ اس مرز مین سے ہمیشہ کے ایسانی ہوا۔ کفار عرب اور وہاں کا مالک اہل اسلام کو بنا دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تو ان آبات میں ختم ہوا اب آگے دو مراقصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان فر مایا جاتا ہے جس کا دو مراقصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان فر مایا جاتا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آبات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وعا کیجیے: حق تعالی نے جیسے نوح علیہ السلام اوران کے معین کی مدوفر ہائی اوران کے خالفین کوغرق کر کے ختم کیااسی طرح اہل ایمان کی اب بھی مدوفر ما کیں اور خالفین اسلام کوتہہ و بالا فرما کیں ۔ یا اللہ! روئے زمین پر اعدائے و بن نے جہاں جہاں اہل اسلام اور اہل ایمان کو اویت دے رکھی ہے آپ ان کی تصرت فرما کیں اور اہل اسلام کوغلب اور خالفین کو مفلوب فرما کیں اس کی حفاظت فرما کیں مفلوب فرما کیں اس کی حفاظت فرما کیں اور خیاب ہے اس کی اس کی حفاظت فرما کیں اور خیاب ہے اس کی اس کی حفاظت فرما کیں اور خیب سے اس کی امداد کی صور تیں طاہر فرمادیں۔ آبین ۔ والحق در خالف کا این الحک کیا ہے کہا کہ الحک کیا ہے۔

### وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لِابْرَاهِ يُمْ الْإِجَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيْمِ ﴿ إِذْ قَالَ لِابِيْهِ وَقَوْمِ مَاذَاتَعَبُّكُونَ ﴿ أَيِفُكَا الِهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَيْنَ ﴿ وَاللَّهِ الْعَلَيْنِ الْعَلَّيْنَ اللَّهِ الْعَلَّيْنِ الْعَلَّمِ اللَّهِ الْعَلَّمِ اللَّهِ الْعَلَّمُ اللَّهِ الْعَلَّمِ اللَّهِ الْعَلَّمِ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل ں ( واہیات ) چیز کی عبادت کیا کرتے ہو کیا جھو ٹ موٹ کے معبود دن کواللہ کے سوا جا ہتے ہوتو تمہارا رب العالمین کے غَنظُرَنظُرةً فِي النَّحُومِ فَقَالَ إِنْ سَقِيمٌ فَتُولُواعَنْهُ مُنْ بِرِينَ فَرَاعُ إِلَى الْهَتِهِمْ سوابراہیم نے ستاروں کوایک نگاہ بھر کر دیکھا اور کہہ دیا کہ میں بہار ہونے کو ہوں غرض وہ لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے تو بیان کے بتول میں جا کئے فَقَالَ ٱلاِنَاكُلُونَ ﴿ مَالَكُمْ لِانْتُطِقُونَ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ۞ فَاقَبُلُو ٓ الله در کہنے لگے کیاتم کھاتے نہیں ہوتم کو کیا ہواتم تو ہو لتے بھی نہیں ہو پھران پر قوت کے ساتھ جا پڑے ادر مارنے لگے سودہ لوگ ان کے یاس دوڑتے ہوئے آ يَزِقُونَ® قَالَ اتَعَنْبُ لُ وَنَ مَا تَنْجِتُونَ هُوَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۗ قَالُوا ابْنُوْالَكَ امیم نے فرمایا کیاتم ان چیزوں کو ہوجے ہوجن کوخودتر اشتے ہوحالا تکہتم کواورتمہاری ان بنائی ہوئی چیزوں کوالند بی نے پیدا کیا ہے۔وہ لوگ کہنے گئے کہ ابرامیم کیلئے بُنْيَانًا فَالْقُوهُ فِي الْجَيِيْمِ فَأَرَادُوْا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْرَسْفَلِيْنَ ﴿ ا یک آتش خان تغییر کرواوراس کواس د کمتی آگ میں ڈال دوغرض ان لو کول نے ابراہیم کے ساتھ ٹر ائی کرنا جا ہا تھا سوہم نے اُنہی کو نجا دکھایا وَإِنَّ اور بيَّنَكَ اللِّهِ عِلَيْهِ السَّحَظِرِيقَة بريطني والله إليه البنابراسيم إذْ جيَّامُ يادكرو جب وه آيا رَبُّهُ النارب بقلب ول كماته ب اس نے کہا رائید این باپ کو وکوفیہ ادر اپی قوم لگا كيا جوه موت كے الهے يا معبود دون الله الله كيسوا تُريين وَنَ تم جاہے ہو فكا سوكيا ظنَّتُكُو تمهار كمان بوكت برورد كارك بار العُلْيَهِ بْنَ تَمَام جِهَانُونَ فَنَظُوَّ كِمِرَاسَ نِهِ وَبِكُمَا لِنظُرُةُ أَيكَ نظر إِنَّ مِنْ كُوا النَّعِنُومِ سَارِكَ فَقَالَ تَوَاسَ نَهَ كَهَا لِإِنَّ مِنْكُ مِم سَقِينَدٌ يَهَارِ بُولَ الْفَتُولُولُ لِي وه بِعر مِنْ عَنْهُ أَسِ سِي مُكُرِينَ عِينَهُ بِعِيرِكُم الْوَاعُ بُعر يوشِده عَس كيا إلى طرف مِن الْمُؤتِقِيفُ أَن كَمعبودور فَقَالَ كِركَ إِنَّ الْأَتَاكُونَ كَيامَ مُنِينَ كُماتًا مَالكُنُو كَيامُوامْمِين؟ كَانَطِفُونَ مَهِ لِتَنْبِين فَرَاعَ كِمرجارِ اوو عَلَيْهِمْ اللهِ ضَرْبًا ما ما ال النيكيان اين واكس باتھ (قدرت سے) فَاقْتِكُوا كروه متوجه موئ النياد اس كى طرف يكيفُونَ دور تے موئ قال اس نے فرمايا تَعْبُدُ وَنَ كَيَاتُم رِسَتُ كُرِيتُهِ مِنَا تَنْجِيتُونَ جُوتُم رَافِية بِو وَلَنْ عَالانكرالله خَنَقَكُمْ اس فيداكياتهم ومن اورجو تَعْمَلُونَ تم كرتي بو فَالْواانبول نَهُما النَّوْابِنَاوَ لَهُ اس كيل النَّوْابِنَاوَ اللَّهُ اللَّهُ عَمَارت فَالْقُوهُ مِروال دواے فِي الْبَحِيْجِ آك مِس فَازَادُوا مِرانبول نَه عِالم يراس ير كينرًا واو في كناه في توجم في كرديا أبيس الكشفيلين زير تفسير وتشريح بالذشتة يات مين حضرت نوح عليه السلام كاذكر فرمايا عميا تهاجس كاخلاصه بيتها كه الله تعالى في حضرت نوح عليه

السلام اورآب كمتبعين كوبچاليا اور پانى كازبردست طوفان بھيج كرسادے نافرمانوں اورسركشوں كوغرق كر كے ختم كرديا اب آ محان

متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کیااس کے وجود میں شبہ ہے؟ یااس کی شان اورد تبه کونیس سمجھتے جو پھر کی مور تیوں کواس کا شریک تھہرارہ ہویاس کے غضب اور انتقام کی خبر ہیں جوالی گتاخی برجری ہو مسئة مو؟ أخربتا و توسهى تم نے پروردگارعالم كوكيا خيال كرركھا ہے؟ غرض آپ قوم کوائ طرح بہت دنوں تک سمجھاتے رہے کیکن ان ك مجه مين كوكى بات نه آئى اور يونبى بحث مباحثه موتار بتا تھا۔اس درمیان میں ان کا کوئی میلہ یا تہوارآ پہنچا جس کاسب کوشہر کے باہر جا كرمنانا ضروري تفاقوم في حضرت ابراجيم عليه السلام بريهي زور دیا کہ ہمارے میلہ میں چلواور شاید حضرت ابراجیم علیہ السلام کولے جانے سے ان کا مقصد بہ ہوکہ ہماری شان وشوکت و کھوکر ہمارے طریقہ کی مجھ وقعت ان کے ول میں پیدا ہوجائے اور آ پ کومنظور بيقا كهيس يهال اكيلاره جاؤل توبتول كي مرمت كرول \_حضرت ابراجيم عليه السلام كي قوم مين نجوم كا بهت زور تقا اور وه كواكب پرست بھی تھے۔ تو آپ نے ان کودکھانے کوستاروں کی طرف نظر ڈال کرکہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں میں بیار ہونے کو ہوں اس لئے میلہ میں نہیں جاسکتا۔علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام كاستارول كى طرف ديكيدكر انى سقيم فرمانا كهيس يمار ہونے والا ہوں اپنی جگہ بالکل صحیح تھا کیونکہ بیصیغہ معنی ستعبل ہے مطلب بیمیس آسندہ بھی بیار ہوں گا اور بیاری نام ہے مزاج کے اعتدال سے بث جانے کا تو موت سے ملے مرحض کو بیصورت پیش آنے والی ہے۔ نیز حصرت ابراہیم علیدالسلام کا بیفر مانا کدمیر ی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تھی ایک طرح بالکل درست تقااس وجہ سے کہ ایسا دنیا میں کون ہے جس کی طبیعت ہروفت ہر طرح تھیک رے۔ کھی نہ کچھ عوارض اندرونی بیرونی کیے ہی رہتے ہیں اور پھر حضرت ابراجيم عليه السلام كويبي تكليف اور بدمز كى كيا كم تقى كه مر وتت توم كى ردى حالت و مكي كركز هت تصے غرض كه حضرت ابراجيم عليه السلام كى مرادا بني جگه يحيح تقى ليكن قوم والے بيمطلب سمجھے كه بذربعه نجوم کے انہوں نے معلوم کرلیا ہے کہ عنقریب بار پڑنے

آيات ميس حضرت ابراجيم عليه السلام اورآب كي قوم كاذكر فرمايا جاتا ہے جس سے قریش اور مشرکین عرب کویے جنالا تامقصود ہے کہم جو حضرت ابراجيم كواپنا جدامجد مانة موتو ديكهووه كيسيم وحداوربت شكن تقے-تم ان كى اولاد كہلا كرالئے بت برست بن كئے۔ حضرت ابراميم نے تو قوم كو بت يرسى برملزم كردانا اور خدا برسى اختیار کی اور اس کی تلقین فرمائی۔ قرآن کریم کے رشد و ہدایت کا پیغام چونکد ملت ابراہی کا پیغام ہاس کے قرآن کریم میں جگہ جگه حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا عمیا ہے کسی جگہ اختصار کیماتھ کسی جگہ تفصیل کے ساتھ کسی جگہ مختلف حالات واوصاف كے پیش نظر۔ يہاں ان آيات ميں حضرت نوح عليه السلام ك بعد حضرت ابراميم كا ذكراس طرح شروع فرمايا كميا كم حضرت ابراميم محمى حضرت نوح عليه السلام كے طريقة بى كے پيرو تھے کیونکہ وہ بھی انہی کی طرح کے پیغمبر تھے۔انبیاء علیم السلام اصول دین میں سب ایک راہ پر ہیں۔اورسب پیغمبروں کاشروع سے آخر تك أيك بى اصول دين رہاہاس لتے وہسب أيك بى كروہ كے افراد ہیں۔ای لئے یہاں حضرت ابراہیم کوحضرت نوخ کے گروہ سے فرمایا۔اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب سلیم کی تعریف فرمائی بعنی برشم کے اعتقادی اور اخلاقی روگ سے دل کو یاک صاف کر کے دنیوی حرکتوں سے آزاد ہوکر انکسار اور تواضع کے ساتھ اسے رب کی طرف جھک پڑے اور اپنی قوم کو بت پرسی سے بازرہے کی نفیحت کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسیے باب اورساری قوم کو بتوں کی برستش کرتے و یکھا توان کوٹو کا اور کہا کہ تمہاراطرز عمل تو سراسر غلط ہے۔آخر بدیقر کی مورتیاں ہیں كياچيز؟جنہيںتم اس قدر جاہتے ہوكہ ايك اللہ كوچھوڑ كران كے چھے ہو لئے۔ کیا سے فی ان کے ہاتھوں میں جہان کی حکومت ہے؟ یا کسی چھوٹے بڑے نقصان کے مالک ہیں؟ آخر سے مالک اور معبود کوچھوڑ کران جھوٹے معبودوں کی اتنی خوشا مداور بندگی کیوں ہے؟ تم نے جواللد کے سواان کو معبود بنایا ہے تو رب العالمین کے

والے ہیں اس کتے بیعذرین کرآ ب کوچھوڑ کراپنے میلید میں چلے كئے۔حضرت ابراہيم عليه السلام كى غرض بيلے بى سے يہي كہوئى موقع فرصت اور تنہائی کا ملے تو ان جھوٹے خداؤں کی خبرلوں۔ چنانچةوم والي توبا برشر كے ميله ميں كئے اور آپ ان كے بت خانہ میں جا تھے اور بتوں کو خطاب کرے کہا کہ بیکھانے اور چڑھادے جوتمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں کیول نہیں کھاتے باوجود یکہتمہاری صورت کھانے والول کی سے جب بتول کی طرف ہے کھانے کے تعلق بچھ جواب ندملاتو حصرت ابراہیم علیہ السلام كہنے گئے كہتم بولتے كيوں نہيں لعنى اعضاء اورصورت تو تمهاری انسانوں کی می بنا دی لیکن انسانوں کی می روح تم میں شہ ڈال سکے تو پھر تیجب ہے کہ کھانے بینے اور بولنے والے انسان بے حس وحرکت مورتیوں کے سامنے سربسجو دجوں پھرتیروغیرہ سے مار ماركران بتول كونو ژپھوڑ ۋالا \_سورة انبياء ستر مويں ياره ميں بيقصه مفصل گزر چکا ہے۔اب لوگ جب این میلہ تھیلہ سے واپس آئے تو دیکھا کہان کے بت ٹوٹے پڑے ہیں۔قرائن سے مجھ الناسيكام ابراجيم كے سوائسي اور كانہيں چنانچے سب ان كى طرف جھیٹ بڑے اور غصہ میں دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور حضرت ابراجيم عليه السلام علي كفتكوشروع موئى حضرت ابراجيم عليه السلام في فرمايا كمتم بياحقان حركت كرت كيول مو-كيا بخفر کی بے جان مورت جوخودتم نے اسے ہاتھوں سے تراش کر تیار کی برستش اورعبادت کے لائق ہوگئ اور جواللہ تمہارا اور ان پھروں کا بیدا کرنے والا ہے اس سے کوئی سروکار شدرہا؟ پیدا تو ہر چیز کووہ كرے اور بندگى دوسرول كى ہونے لكے پھر دوسرے بھى كيے جو مخلوق ورمخلوق ہیں۔آخر مید کیا اندھیر ہے عبادت تو اس کی ہونی جاہئے جوسب کا خالق ما لک اور رازق ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام كى ان معقول باتول كاجواب توان عن يجه بن نه برا عصه میں باہم جھلا کر بیتجویز کی کہ ایک برداز بردست آتش خانہ بنا کر ابراہیم کواس میں ڈال دوتا کہاس دہمتی ہوئی آ گ میں پیا جل کر

خاک سیاہ ہو جا کیں۔ اور انہوں نے بیسوچا کہ اس تدبیر سے

ہوگوں کے دلوں میں بتوں کی عقیدت دائے ہوجائے گی اور ہیب

ہیٹھ جائے گی کہ ان کی مخالفت کا انجام بیہ وتا ہے تا کہ آئدہ کوئی

الی جرات نہ کرے چنا نچہ جیسا کہ سور و انبیا یستر ہویں پارو میں

یہ قصہ منصل گزر چکا ہے قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو

ہلاک کرنے کے لئے دہلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا مگر اللہ تعالی

نے ان ہی کو نیچا دکھلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ

گزار کردی گئی جس سے سب پر بیٹا بت ہوگیا کہتم اور تمہارے

گزار کردی گئی جس سے سب پر بیٹا بت ہوگیا کہتم اور تمہارے

جھوٹے معبود سب مل کر خدائے واحد ڈوالجلال والا کرام کے

جھوٹے معبود سب مل کر خدائے واحد ڈوالجلال والا کرام کے

ایک مخلص بندے کا بال بیکا نہیں کر سکتے آگ کی مجال نہیں کہ

رب ابراہیم کی اجازت کے بغیر ایک بال بھی جلا سکے نوانہوں

نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جوکارروائی کرنی چاہی

میں اللہ نے ان مشرکیوں ہی کو اس میں نیچا دکھایا اور حضرت

ابراہیم علیہ السلام کی برتری ہی کو اس میں نیچا دکھایا اور حضرت

ابراہیم علیہ السلام کی برتری ہی تا بت ہوئی۔

ابراہیم علیہ السلام کی برتری ہی تاب ہوئی۔

### ن رَقِيْ سَيَهْ رِيْنِ ﴿ رُبِ هَبْ لِي صِ الصَّلِعِيْنَ ﴿ فَهُ الْصَلِعِيْنَ ﴿ فَهُ مُثَالِّ زِنْهُ ادرابراميم كينے كئے كەش قواسينے رب كى طرف چلاجا تا ہوں دہ مجھ كو (اچى جگە) مېنجانى دےگا ہے مير سندب جند كوايك نيك فرز نددے سوجم نے ان كوايك حليم إلمن اج فرزند مِحَلِيْمِ فَلَتَّا بِلَغُمْعُ السَّعَى قَالَ يَبُنَى إِنَّ آرَى فِي الْمِنَامِ إِنِّ أَذْ بِحُكَ فَانظُرُ کی بشارت دی موجب وہ لڑکا ایسی عمرکو پہنچا کہ ابراہیم کے ساتھ سلنے پھرنے لگا تو ابراہیم نے فرمایا کہ برخور دار میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو(بامر النبی ) ذیح کررہا ہوں مَاذَاتَرِيْ قَالَ يَأْبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَيْجِدُ فِي إِنْ شَآءُ اللَّهُ مِنَ الصَّيرِيْنَ فَلَتَّا ہوتم بھی سوچ لوکر تبراری کیارائے ہوہ یونے کہ اباجان آپ کوجو تھم ہواہے آپ (بلاناتل) سیجے ان شاءانڈ تعالیٰ آپ بھیکو سہار کرنے والوں میں سے یا کیں مے غرض جس اسْلَمَا وَتُلَّهُ لِلْجِينِينَ ﴿ وَنَادَيْنَا أُنْ يَالِبُلِهِيمُ ﴿ قَالَ صَدَّقَتَ الرُّويَا ۚ إِنَّا كَذَلِك دونوں نے (خداے مم کو) شائم کرلیا اور اپ نے بیٹے کو (ذی کرنے کیلئے) کروٹ پرلتا یا اور والے سے کا کاٹ ڈالیس اس وقت ) ہم نے ان کو واز دی کراے ابراسم (شاباش ہے) تم نے خواب کوٹوب کی کرد کھایا نَجْزِي الْمُكْسِينِينَ ﴿ إِنَّ هٰذَالَهُ الْبُلَّوُ الْبُلَّوُ الْبُلَّوُ الْبُلُّو الْبُلِّو الْبُلُّو الْبُلْبُولُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ باہی صلیدیا کرتے ہیں۔حقیقت میں بیرتھا بھی بڑا امتحان۔اورہم نے ایک بڑا ذبیحا*س کے عوض میں د*ے دیا اورہم نے بیجھیے عَلَيْهِ فِي الْإِخِرِيْنَ فَسَلَمُ عَلَى إِبْرِهِيهُمُ كَنْ لِكَ نَجْنِزِي الْحُيْسِيْنِيُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِنَا نے والوں میں یہ بات ان کیلئے رہنے دی کہا ہراہیم برسملام ہوہم تحلصین کواریا ہی مسلردیا کرتے ہیں بیٹک وہ جمارے ایمان دار بندوں میں سے تھے لَمُؤْمِنِينَ ۞ وَبَشَّرْنِهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِينَ ۞ وَلِرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْعَقَ ا اورہم نے (ایک انعام ان پر بیکیا کہ )ان کواسحاق کی بشارت دی کہ نبی اور نیک بختوں میں سے جول محےاور ہم نے ابراہیم پراوراسحاق پر برکتیں نازل کیس ومن ذُرِيتِهِما فَعُسُ وَطَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِينَ فَ (ادر پھرآ سے )ان دونوں کی نسل میں بعضے استھے بھی ہیں اور بعضے ایسے بھی جو (بدیاں کرکے )صریح اپنا نقصان کررہے ہیں۔ و كال اوراس (ابراجيم) أف كها إن بيتك من ذاهيب جان والامول إلى دين اين رب كاطرف استيه ياين عنقريب وه مجصراه وكماع كا هَبُ إِنْ مِحْ عِطَافِرِهَا مِنَ عَ الصَّلِحِينَ نِكَ مَا كُا فَيَكُونَكُ بِي بِثَارِت دِي مَم نَ التَّ يَعُلُّهِ الكَارُكَا لِيْهِ أُوبِار فَلْتَأْ يُعرِجب بِكُنُو وَوَيَ فِيهِ مِنْ السَّعَى التَّعْيُ وَوَلَهُ قَالَ السِّنَا لِبُنِي المِنْ المَا يَلْبُنَ المَا يَلِمُ المَا يَلِمُ المَا يَلِمُ المُعَالِمُول أَنِي كُهِ مِن اللَّهِ مِنْكُ يَجْمِهِ وَنَ مُرَوا مِول إِ قَانْظُرُ ابِ تَو دكيم اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللَّهُ الل افعل آپ كريں ماتونمر جوآپ كوهم كياجاتا ہے استَجَعدُ فِي آپ جلدى جمعے ياكيں كے ان اگر ا نَابُوهِ يَوْدُ المابِهِ فَكُنْ صُلَّ قُتُ مُعَنَّى تُولِي الْوَوْلِي الْوَلِيقِينَ الْوَلِيقِينَ الْوَلِيقِينَ الْوَلِيقِينَ الْوَلِيقِينَ الْوَلِيقِينَ الْوَلِيقِينَ الْوَلِيقِينَ الْوَلِيقِينَ الْوَلْمِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْوَلْمِينَ الْمُؤْلِقِينَ فَلْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ فِي الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُولِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِل

|   | بكؤا آزمائش        |         |        |        |      |                |         |          |         |                    |             |            |            |              |                 |            |             |        |
|---|--------------------|---------|--------|--------|------|----------------|---------|----------|---------|--------------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------|--------|
|   | باس کا ذکر خبر     |         |        |        |      |                |         |          |         |                    |             |            |            |              |                 |            |             |        |
|   | یا کرتے ہیں        |         |        |        |      |                |         |          |         |                    |             |            |            |              |                 |            |             |        |
|   | بعلق اللق ك        | ساب (   | ت د کر | ے بٹار | متا  | لتريثهٔ اور ج  | وُبَـَّ | ين ت     | البؤم   | ارے                | <br>ہارے بر | عِبَادِنَا | رُّ سے اُن | وه فرز       | إنَّاهُ جِينَكُ | رول        | نُ تَكُوكًا | الخييي |
| ſ | إسْمَعْقُ الْحَقُّ |         |        |        |      |                |         |          |         |                    |             |            |            |              |                 |            |             | نبيا   |
|   |                    | في صررت | , , ,  | بالنام | رزاط | نوالا لِنَفْدِ | ظلمكر   | أليظ اور | ار وَظُ | و تيكور<br>ن تيكور | ولاد مختب   | ونو ں کی ا | يمأان      | ا دْرِيْجِهِ | ے۔ش             | ت<br>ن اور | وَ مِ       |        |

حق تعالی سے وعاکی رب هب لي من الصللحين ليني اے میرے بروردگار مجھ کوکوئی نیک صالح اولا دعطافر ماجودین کام میں میری مدد کرے اور اس سلسلہ کو باقی رکھے۔اس دعائے ابراجیمی یر علاء نے لکھا ہے کہ فرزند صالح کی وعا ماسکتے رہنا کسی کمال روحانی كے منافی نہيں بلكہ عين سنت انبياء ہے۔ تو الله تعالى في حصرت ابراہیم علیہ السلام کی وعاقبول فرمائی اور ایک حکیم المز اج لڑ کے کی بشارت وي كني جس يهمرادحفرت اساعيل عليه السلام بين جوسب سے بہلے اورسب سے بڑے فرزند ہیں اب جب حضرت اساعیل علیہ السلام بوے ہو سے اور والد کا ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گئے تو خصرت ابراجيم عليد السلام نے خواب ديکھا كدآب اين اس پیارے بچہ کو ذریح کررہے ہیں۔حضرات انبیاء کا خواب بھی وحی کی ايكسم موتا إلى لئة باسام اللي معجداور تميل علم برآ ماده ہو مے لکھا ہے کہ تین رات آپ مسلسل یمی خواب دیکھتے رہے۔ تيسرے روز آپ نے اپنا خواب بيٹے لينن حضرت اساعيل عليه السلام كوسناياتا كهبيني كاخيال معلوم كريس كدوه خوشى سے آمادہ بيں يا نہیں اوراس لئے بھی کہ اچا تک ذبح کرنے سے وہ گھبرانہ جا تیں اپنا اراده اور رویاء صادقه حضرت اساعیل برظا مرکیا۔ حضرت اساعیل آخرتو حصرت ابراميم جيسے مجدد انبياء كفرزندار جمند تھے كہنے لگ اباجان پھردىركىيا ہے مالك كاجوتكم مواسے فورأ كر ڈالئے۔ايے كام میں مشورہ کی کیا ضرورت۔ رہامیں سوآب ان شاء اللہ و مکھ لیس کے

تفسير وتشريح

محذشتهآ يات ميں به بيان ہوا تھا كەكس طرح حضرت ابراہيم عليه السلام عرصه تك قوم كوا توحيد اللي "كي دعوت دية رب اوران کوشرک و بت برتی ہے بازر کھنے کی کوشش کرتے رہے مگر بدبخت قوم نے سی طرح آپ کی رشد و ہدایت کو قبول نہیں کیا۔اور جب ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کوتوڑ چھوڑ ڈالانو تمام قوم نے عداوت کے جذبہ میں آپ کوآ مگ میں ڈال کر جلادے کا فیصلہ کمیا مکر اللہ تعالی نے وشمنوں کے ارادوں کو تا کام فرمایا اورائیے خلیل حصرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں نارکو گلزار بنادیا۔ اس کھلی ہوئی نشانی اور مجمز ہ کود مکی کر بھی قوم کوایمان لا نا نصیب نہ ہوا تواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدہ ہوجانا پندفر مایا اور ارادہ کیا کہ وطن سے ہجرت کر کے سی دوسری جگہ پیغام اللی سنائیں اور دعوت حق پہنچائیں چنانچہ آپ نے اعلان فرمایا کہ اب میں تم میں سے بھرت کر کے کہیں اور جہال میرارب میری رہنمائی فرمائے کا چلاجاؤں گا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیالسلام نے اپنے باب اورا بی توم سے جدا ہو کر ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی اور آپ کے ہمراہ آپ کی بی جعفرت سارہ اور آپ کے بھتیج حضرت لوط نے بھی ہجرت فرمائی کیونکہ ساری قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام يرايمان لانے والے صرف يمي دونفر تھے۔اس وقت تك حفرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اولا ذہیں تھی۔اس لئے آپ نے

کہ س مبروقل سے اللہ کے علم کی تھیل کرتا ہوں۔ انشاء اللہ میراصبر
آپ کا جی خوش کر دے گا۔ سبحان اللہ ہزار ہزار رحمتیں ہوں ایسے
بیٹے اور باپ پر۔ آخر باپ بیٹے دونوں تھم خداوندی کی اطاعت کے
لئے جاں بکف تیار ہوجاتے ہیں۔ باپ بیٹے کو ذرئ کرنے کے
لئے اور بیٹا راہ خدا میں اپنے باپ کے ہاتھوں اپنا گلا کٹوانے کے
لئے تیار ہوجاتے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش
کے تیار ہوجاتے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش
کرنے کے لئے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔

بعض روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسیے فرزند حصرت اساعیل علیہ السلام کو ذرج کرنے کے ارادہ سے مكه ے لے كر حلے اورمنى كى صدود ميں يہنج تو ايك جگه شيطان سامنة يادراس فاس اراده سة بكوبازر كهنى كوشش كى حصرت ابراجیم علیه السلام نے اس مردود کے سات کنگریاں ماریں جس سے وہ زمین میں وسل کیا اور آپ آ گےروانہ ہو مجے ۔ پچھ دور علے تھے کہ اللہ والوں کا وہ دشمن البیس پھرسامنے آیا اوراس نے آپ كوحضرت اساعيل كى قربانى سے روكنا جابا آپ نے پھراس كو سات كنكريال مارين جس عوه دفع جوكيا-آب آمية محيل ديئ میکھ دوڑ کے بعدوہ تنسری دفعہ پھر شمودار ہوا اور پھراس نے ورغلایا آپ نے پھراس کو کنگریاں ماریں جس سے پھروہ زمین میں حسنس عميا \_الله تعالى كوحفرت ابراجيم عليه السلام كى بيعاشقا ندادا اليي بسند آئی کہ قیامت تک کے لئے اس کی نقل بھی تج کا جزو بنادی مئی ہے۔جن تین جگہول پرشیطان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنگ باری کی تھی ان جگہوں پربطورنشان کے تین ستون بے ہوئے میں جن کو جمرات کہتے ہیں ادراب حجاج ان نشانوں پر کنگریاں مارتے ہیں۔الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بچے کو الله تعالی کے علم کی تعمیل میں ذریح کرنے کے لئے لٹاتے ہیں۔ يهال آيت من برالفاظ ارشادين فلمآ اسلما و تله للجبين

یس جب ان دونوں نے سرتشکیم تم کر دیا اور ابراہیم علیدالسلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرایا یعنی حضرت ابراجیم علیدالسلام نے بیٹے کو ذی کرنے کے لئے جیت نہیں لٹایا بلکہ اوند سے مندلٹایا تا کہ ذی كرتے وقت بينے كاچېره و كي كركهيں محبت اور شفقت پدرى جوش نه مارنے لکے۔آ کے اللہ تعالی نے بیان تہیں فرمایا کہ کیا ماجرا گزرا كيونكه بات اتى برى تقى كداسے الفاظ ميں بيان كرنے كى بجائے ذہن میں تصور ہی کے لئے چھوڑ دینا زیادہ مناسب تھا۔ ایک بوڑھا بابات اسے ار مانوں سے مائے ہوئے بیٹے کوعض اللہ کی خوشنودی پر قربان کررہا ہے اور بیٹا تھی گلے پر چھری چلوانے کے لئے تسلیم و رضا سے راضی ہے تو کیا حال اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کےدل پرگز راہوگا۔اور کیا بچھ فرشتوں پرگز ررہی ہوگی۔اور کیسا پچھ الله تعالى كدريائ رحمت ميس جوش آيا موكا بس اس كالمجه تصور ای کیا جاسکتا ہے الفاظ میں ان کیفیات کا بیان مشکل ہے۔ یہاں اس موقع يرمفتي اعظم حضرت مولانامفتي محدشفيع صاحب في ايني تفسير مي لكها ب كدبالآخرجب دونون باب بيني بيانوكمي عبادت انجام دینے کے لئے قربان گاہ پہنچ تو حضرت اساعیل نے اپنے والد ے کہا کہ ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجے تا کہ میں زیادہ ترئب ندسكول اورائي كبرول كوبهى جحصت بجاية ايمانه موكدان یرمیرے خون کی چھیٹنیں پڑیں تو میرا تواب کھٹ جائے اس کے علاوه ميري والده خون ويكهيس كي تو أنبيل غم زياده موكا اوراين تهري بھی تیز کر کیجئے اوراہے میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی پھیر ہے گا تا كمآ سانى سے ميرادم نكل سكے كيونكدموت بردى بخت چيز ہےاور جب آب ميرى والدوك ياس جاكين والنكوميراسلام كهديك كا اوراگرا ب میرانیص والدہ کے پاس لےجانا جا ہیں تو لے جا تیں۔ شایدائیس اس سے کھیلی ہو۔اکلوتے بیٹے کی زبان سے بدالفاظ س کرایک باب کے ول بر کیا گر رسکتی ہے؟ (التعلیم جبیر بی واقف

ليا (معارف الغرآن از حعرت كاندهلوي)

الغرض معترت ابراجيم عليه السلام في خدا كالشكراداكرت ہوئے اس مینڈ ھے کوؤن کی ا۔ یہی وہ قربانی ہے جواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی مقبول ہوئی کہ بطور یا دگار کے ہمیشہ کے لئے ملت ابرامیمی کاشعار قراریا کی اورآج مجمی اس دن یعنی ذوالحبہ کی دس تاریخ کوتمام دنیائے اسلام میں بیشعارای طرح منایاجا تا ہےتو حضرت ابراجيم عليه السلام كى اس قربانى كوآيت ميس ان هذا لهوالبلو المبين فرمايا حميا يعنى حقيقت من بيرتفا بمي برا امتخان \_مقربین بارگاہ الی سے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ نہیں ہوتا جوعام انسانوں کے ساتھ ہے۔ان کوامتحان وآ زمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا برتا ہے اور قدم قدم برجان شاری اور تشکیم ورضا کا مظاہر ہ کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار ے امتحان کی صعوبتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔حضرت ابراہیم عليه السلام بھي چونکہ جليل القدر ہي اور پيغمبر تنفياس لئے آپ کو مجھی مختلف آ ز مائٹوں سے دو جا رہونا پڑا اور آپ ہر د فعدامتخان میں کامل اور مکمل ثابت ہوئے۔ جب آپ کوآ مک میں ڈالا کمیا تواس وفت جس صبر ورضا كاثبوت ديا اورجس عزم واستنقامت كو پیش کیاوہ آ ب ہی کا حصہ تھا۔اس کے بعد جب حضرت اساعیل شیرخوار بچداوران کی والدہ حضرت ہاجرہ کو فاران کے بیابان جہاں داند یانی کا تام ونشان ندتھا جھوڑ آنے کا تھم ملاتو وہ بھی معمولی امتحان نه تھا۔شیرخوار بچہاوران کی والدہ کوایک بے آب و گیاہ جنگل بیابان میں جھوڑتے ہیں جہاں اب مکه آباد ہے اور يجي مركر بعى نبيس ويكية كها مثال امرالبي ميس نغزش نه موجائ ادران دونوں منزلوں سے تمضن بیہ تیسرا امتخان تھا جب کہ حضرت

ہے) کیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر کوئی کسرندا ٹھارکھی تھی اس لئے اللہ تعالی نے بیٹے کوؤ رکے سے بیا جواب دیے ہیں کہ بیٹا! تم الله کا تھم پورا کرنے کے لئے میرے كنے استھ مددگار مو۔ يہ كهدكر انہول نے بينے كو بوسد ديا اور برغم آئھول سے انہیں باندھا۔آ سے بعض تاریخی روایات کی بناء پر حضرت مفتى صاحب نے لکھاہے كہ شروع ميں حضرت ابراہيم عليہ السلام في حضرت اساعيال كوسيدهالثايا تفاليكن جب جمري جلاف ككفت باربار چلانے كے باوجود كلاكشان تما كيونك الله تعالى نے اينى قدرت سے پینل کاایک مکران میں ماکل کردیا تھا تواس موقع پر بینے نے باپ سے خود بیفر مائش کی تھی ابا جان! مجھے چبرہ کے تل کردٹ الله يجع ال لي كدجب آب كوميراجره نظر آتا بالوشفقت بدری جوش ارفی ہے اور کلا بوری طرح کث نبیس یا تا چنانچہ حفرت ابراجیم علیہ السلام نے اس طرح لٹا کر چھری چلانی شروع کے۔" مرحضرت اساعیل کی گردن تو قدرت خداوندی سے تانے کی مورش کے چھری ہے بالکل نہ کی اور فوراً وجی اللی حضرت ابراہیم عليه السلام برنازل بولي \_ ونادينه ان يآابراهيم قدصدقت الوء یا اور ہم نے ان کوآ واز دی کہ ابراجیم (شاباش ہے) تم نے خواب كوخوب يجاكروكهايا مقصود بيث كاذبح كرانانهيس محض تهمارا امتحان منظور تفاسواس ميستم بوري طرح كامياب موسئ بيشك بي بہت سخت اور مشن ز مائش تھی۔ابار کے کوچھوڑ واور تہارے یاس جومینڈھا کھڑاہاس کو بیٹے کے بدلہ میں ذرج کرواور قربان کرو۔ علامه حضرت سيد انور شاہ صاحب تشميريٌ فرماتے تھے كه حصرت ابراجيم عليدالسلام في خواب مين ينبيس ويكها تفاكه مين نے اساعیل کوذی کردیا بلکہ بدد یکھا تھا کہ میں ذیح کررہا ہوں لینی ذرج کا جوفعل ہے گرون پر چھری چلانا وہ کررہا ہوں۔سواتنا كرنے سے وہ خواب میں سیجے ہو محتے جتنا خواب دیکھا تھا اتنا بوراہو گیا چونکہ حضرت ابراہیم علیدالسلام نے تعمیل تھم الہی سے فرمانے کے بعد اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان مين كامياب مو كي تو آب كوايك اور بين يعنى حضرت اسحاق عليه السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دیگئی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم عليه السلام كي عمر سوسال كي تقى جب الله تعالى في بشارت سنائى كه حضرت سارہ کے بطن ہے بھی ایک بیٹا ہوگا اور ان کا نام اسحاق ر کھنا اور وہ بھی نبی اور نیک بختوں میں سے ہوں کے چنانچہ حفرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے جن کی نسل ہے سینکٹروں بادشاہ اور ہزاروں نبی بنی اسرائیل میں بیدا ہوئے اوران کواللہ تعالی نے توحیدًا خلاص اورا یمان کے نتیجہ میں برکت عطا فرمائی۔اب اخیر میں بیسب بیان کرنے اور حضرت ابراجیم علیہ السلام اور آپ کے دونوں صاحبزادے حضرت اساعیل اور حضرت اسحاق علیماالسلام کا ذکر کرنے کے بعد جومقصداس قصہ کوذ کرفر مانے سے ہوہ ظاہر فرمایا جاتا ہے اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ہم زمانہ عرب بہود ونصاری جواہیے کو حضرت ابرا ہیم علیدالسلام کی نسل اوران کی ذریت کہلانے برفخر كرتے تھے آئيس سايا جاتا ہے ومن ذريتھما محسن و ظالم لنفسه مبين اوران دونول كيسل من عايقضا عصاور نیک بھی ہیں جیسا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اور آ ب کے بیرو کاراور بعضے ایسے بھی ہیں جوابی جان برصرت ظلم کرد ہے ہیں اوراس ظلم کا وبال انہی پر بڑے گا۔ اس جملہ میں تعریق ہے کہ جوحضرت ابراجيم عليه السلام اوراسحاق عليه السلام كطريقه مينبيس ووانك نسل سے ہونے کے فخر وحض بریار جانے۔ ندوہ اس برکت کے وعدہ کاشریک ہے نہوہ ان عنایات کاستحق ہے جوحضرت ابراہیم عليه السلام كى اتنى بات بهى نبيس مانة كه خدا يرسى اختيار كريس بدكارى ادربت برسى كفروترك كوچيور كرتوحيداللى اختياركري ان کے ایک بیٹے نے تو ان کی راہ حق میں یہاں تک اطاعت کی کہ

22 إبراجيم عليه السلام تين شب مسلسل بيخواب ديمين بي كه الله تعالى فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم ہاری راہ میں اسے اکلوتے منے کی قربانی دو۔جس کی تفصیلات اوپر بیان ہوئیں تو جبیبا یہ بڑاامتحان تھا جس کوسوامخلص کامل کے دوسرا برداشت نہیں کرسکتا تو ایسے امتحان میں بورااتر نے براللہ تعالی نے صلیحی برا بھاری عطافر مایا۔ یہاں ایک بات بیاجھی طرح سمجھ لی جائے کے شریعت محمدیہ میں اینے لڑے کو ذرج کرنے کی نذریا خود اپنے کوراہ خدامیں ذرج كرنے كى نذر ومنت بہرصورت اور بالا تفاق نا جائز ہے۔ليكن اگر کوئی بدعقل ایسی نذر مان لے توامام مالک کے نز دیک اس کے. بدلہ بکری قربان کر دے لیکن امام شافعی نے کہا ہے کہ ایسی نذر سرے سے معصیت ہے جس پراسے استغفار کرنا جا ہے حنفید میں امام ابوحنیفد اورامام محمد کی رائے ہے کہ بحری کی قربانی وین جاہئے کہ بیشر بعت ابراہیمی سے ثابت ہے اور اس کا نشخ منقول نہیں۔ لیکن امام ابو یوسف کی رائے ہے کہ ایسی نذر ہی سرے سے باطل ہے اس کئے اس کا پہلے کفارہ اور بدلہ بھی نہیں مفسر ابن کثیر نے ائ تفسير ميں لكھا ہے كما كي مخص في استے آ بكوراه خدا ميں ذريح كرنے كى منت مانى تقى تو حضرت ابن عباس في اسے أيك سو اونث ذبح كرنے كا فتوى ويا تھالىكن كھرحضرت ابن عباس ا فرماتے یتھے کہ اگر میں اسے ایک بھیٹر ذرج کرنے کو کہتا تب بھی كافى تقاكيونكدكاب الله ميس بكد حفرت ذيح الله كافديداى ے دیا گیا تھا۔ الغرض اللدتعالی نے اسے کرم سے شریعت محدید میں این ہاتھوں اینے کی یااینے اولا دکی قربانی جائز نہیں فرمائی اور بیاس کے ظاہر کیا حمیا کہ کافی عرصہ ہوا اخبارات میں ای کراچی کی خبریہ پڑھنے میں آئے تھی کسی نے خواب کی بناء پراپی بى كوذ ى كرد الاتفاجس براس نيم ياكل كوكر فتاركرليا كيا تفا\_

الغرض يهال آيات مين حضرت اساعيل عليه السلام كا ذكر

جان دینے پرآ مادہ ہو گئے تم کیے فرزند ہو کہ الٹا حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے کہنے کے خلاف بت پرتی اور کفر وشرک اختیار کرتے ہواور خدا پرتی کورک کرتے ہو۔

سبال ان آیات کے تحت اور اس واقعہ سے جس سے حضرت اساعیل علیہ السلام کے بے مثال جذبہ وان ناری کی شہادت ملتی ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس کے علاوہ یہ مجمی معلوم ہوا کہ اس کم سی بی بیل اللہ نے حضرت اساعیل کوکسی ذہانت اور علم ادب عطا فر مایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے کسی تھم کا حوالہ نہیں دیا تھا بلکہ محض اپنے خواب کا تذکرہ فر مایا تھا۔ لیکن حضرت اساعیل علیہ السلام سمجھ خواب کا تذکرہ فر مایا وی ہوتا ہے اور یہ خواب بھی در حقیقت تھم اللی کی بی ایک شکل ہے چنا نچہ انہوں نے جواب میں خواب کے بجائے تھم اللی کی بی ایک شکل ہے چنا نچہ انہوں نے جواب میں خواب کے بجائے تھم اللی کی بی ایک شکل ہے چنا نچہ انہوں نے جواب میں خواب کے بجائے تھم اللی کی بی ایک شکل ہے چنا نچہ انہوں نے جواب میں خواب کے بجائے تھم اللی کا تذکرہ فر مایا اور کہ ایآ ابت افعل میں خواب کے بجائے تھم کیا ہے اور والد ہن رگوار کو یقین دلایا کہ من تو مر اے ابا جان جس بات کا آپ کو خدا کی طرف سے تھم کیا ست جد دنی ان شاء اللہ من الصبوین لیجنی ان شاء اللہ آپ

جھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس جہلے میں حضرت اساعیل علیہ السلام کی غابت تواضع اور ادب ہے۔ ایک تو آپ نے انشاء اللہ کہہ کر معاملہ اللہ کے حوالہ کر دیا اور اس وعدے میں جو دعوے کی ظاہری صورت بیدا ہو سکتی تھی اسے ختم فر ما دیا۔ اس سے یہ بیق ملتا ہے کہ انسان کو کس معاملہ میں اپنے اوپر خواہ کتنا ہی اعتماد ہولیکن اسے ایسے بلند بالگ دعوے نہیں کرنے چائیس۔ جن سے غرور و تکبر شیکتا ہوا گر میں اس کی بات کہنے کی ضرورت ہوتو الفاظ میں اس کی مفرورت ہوتو الفاظ میں اس کی عاملہ ہوا رہے اللہ تعالی پر بھروسہ کا اظہار ہوا ور جس حد تک ممکن ہوتو اضع اور انکساری کے دامن کونہ بھی تواضع اور انکساری کی دولت عطافر ما کیں۔ چھوڑ ا جائے۔ اللہ تعالی اپنے متواضع اور انکساری کی دولت عطافر ما کیں۔

یہاں تک دوانبیاء لینی حضرت نوح علیہ السلام اوران کی قوم کا دوسرے حضرت ابراجیم علیہ انسلام اوران کی قوم کا ذکر ہوااب آ مے حضرت موی و ہارون علیم السلام کا ذکر فر مایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آگی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحتے

الله تعالی جم کوجھی اپنے تھم برداراوراطاعت گزار بندوں میں شامل فرماویں۔
یااللہ جم کو ہر حال میں ظاہر آاور باطنا شریعت مطہرہ کی پابندی نصیب فرمااورا پی مرضیات کی ہرآن میں سعادت حاصل کرنے کی دولت عطا فرما ۔ یا اللہ جم تو عاجز ضعیف الایمان ہیں جم کسی امتحان کے لائق نہیں۔ اپنے ان مخلص اور کامیاب بندوں کے طفیل میں جوآپ کی ہرآز مائش اور امتحان میں کامیاب رہے۔ اے اللہ جم کودین پر استفامت اور کامیا بی نصیب فرمااورا پی برکتوں اور دھتوں ہے جمیں اور ہماری نسلوں کودین و دنیا میں سرفراز فرما۔
اے اللہ جم کوایے جسن اور مخلص بندوں میں شامل فرما ہے اور جم کو ظالموں میں شامل ہونے سے بچالیہ ہے۔ آمین۔
وکارٹ کے اللہ جم کوایے خسن اور مخلص بندوں میں شامل فرما ہے اور جم کو ظالموں میں شامل ہونے سے بچالیہ ہے۔ آمین۔
وکارٹ کارٹ کی میں میں شامل فرما ہے اور جم کو ظالموں میں شامل ہونے سے بچالیہ ہے۔ آمین۔

# وَلَقَدْمَنَاعَلَى مُوْسَى وَهُرُوْنَ فَو نَجَّيْنِهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ الْكُرُبِ الْعَظِيْرِ فَ

اور ہم نے موتی اور بارون پر بھی احسان کیا اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑے غم سے نجات دی

## ونصرته وفكانواهم الغلبين والتينهما الكتب السين وهدين وهدينهما الصراط

ا درہم نے ان سب کی ( فرعون کے مقابلہ میں مدر کی سوم بی لوگ غالب آئے اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب دی اور ہم نے ان دونوں کوسید ھے راستہ

# الْمُنْتَقِيْمِ أَوْتُرَكِنَا عَلِيْهِمَا فِي الْاخِرِيْنَ أَسْلَمُ عَلَى مُوْلِى وَهَارُوْنَ ﴿ إِنَّا كَانَاكُ نَجُزِي

ر قائم رکھااور ہم نے ان دونوں کیلئے چیچے آئے والے لوگوں میں بدیات رہے دی کہموٹی اور ہارون پرسلام ہوہم مخلصین کوابیا ہی صلد دیا کرتے ہیں

## المُحْسِينِينَ ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿

بے شک وہ دونوں ہمارے ( کامِل ) ایماعدار بندوں میں سے تھے۔

| و مُجَدِّنه م اوران ووتول كونجات وي                                                                                                         |                       |                          |                   |                                  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| ان کی فکانوا تووہ رہے ملم وی                                                                                                                | نصرنه م نے مددی       | الْعَضِيْمِ برا وَ اور   | ئے الکڑپ ثم       | و تَقَوْمَهُمُ أوران كي قوم مِن  |  |  |  |  |
| الْغُلِينِينَ عَالَبِ وَالْتَيْنَهُمَا اور بم في ال وونوال كووى النيكت كتاب اللَّستيكين واضح و اور هك ينفه مها اور بم في ال دونول كوجاءت وى |                       |                          |                   |                                  |  |  |  |  |
| فير في اللهيدين بعد من آ شوالون من                                                                                                          |                       |                          |                   |                                  |  |  |  |  |
| م جزا دسية بي النعيسينين تكوكارون                                                                                                           | ، ہم ای طرح نیکیزی ہ  | ن إِنَّاكُذَ لِكَ بِيْكُ | ر وهرون اور بارو  | سَلَمُ سلام عَلَى مُوْسَى مُوسَى |  |  |  |  |
| يمن ا                                                                                                                                       | رے بندے المؤمِنيان مو | ، مین ہے عبادِنا مار     | إلىها بيك وهدونول |                                  |  |  |  |  |

تفسير وتشريح

حیثیت بنا کر رکھا تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے ظلم وسیم سے نجات کی مصرے نکل کر بنی اسرائیل نے بحر قلزم کو نہایت آسانی سے پار کر لیا اور فرعونیوں کو اس سمندر میں غرق کر کے بنی اسرائیل کو غالب و منصور کیا۔ پھر حضرت موی علیہ السلام کو ایک و اضح روش اور بین کتاب بینی تو را ہ عطا فر مائی جوت و باطل میں فرق و فیصلہ کرنے والی تھی اور نوروہ دایت دکھانے والی تھی۔ ان واقعات کی طرف یہاں اجمالاً اشارہ فر ماکر حضرت موی اور محضرت ہارون علیما السلام کی تعریف فرمائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں افعال میں اتو ال میں استفامت بخشی اور ہر معاملہ میں سیدھی راہ پر چانیا جو عصمت انہیا علیم السلام کے اور اور شموم مالہ میں سیدھی راہ پر چانیا جو عصمت انہیا علیم السلام کے اور ان میں سے سے اور ان کا ذکر خیر اور شاء وصفت باتی رکھی کہ آئ

گذشتہ آیات میں حصرت اور حصرت ابراہیم علیماالسلام کا ذکر فر مایا جاتا ذکر ہوا تھا اب آ سے حصرت موئی و ہارون علیماالسلام کا ذکر فر مایا جاتا ہے۔ جبیا کہ گذشتہ سورتوں میں متعدد جگہ بیان ہوچکا ہے۔ حضرت موئی اور آ ب کے بھائی حصرت ہارون علیماالسلام مصرکے سرش اور باغی بادشاہ فرعون کے باس پیٹیسر بنا کر بھیجے گئے تھے تا کہ اسے سمجھا میں کہوہ اپنی سرشی سے باز آئے اور بنی اسرائیل کو اپنی غلای سمجھا میں کہوہ اپنی سرشی سے باز آئے اور بنی اسرائیل کو اپنی غلای سے رہائی و سے مگراس طالم اور متنکبر فرعون کی سمجھ میں کہاں کوئی بات آئے والی تھی۔ اس نے اور زیادہ بنی اسرائیل کوستانا شروع کر دیا۔ آئے والی خد مات لیتا تھا اور لڑکیوں کوزندہ رہنے دیتا تھا۔ ان سے ذکیل خد مات لیتا تھا اور لڑکیوں کوزندہ رہنے دیتا تھا۔ ان سے ذکیل خد مات لیتا تھا اور لڑکیوں کوزندہ رہنے دیتا تھا۔ ان سے ذکیل خد مات لیتا تھا اور قرم بنی اسرائیل کو پست و ذکیل اور ب

کے زبانیں ان پرسلام بھیجتی ہیں اس کے بعد بتلایا گیا کہ اللہ تعالی اسے مخلص اور نیک کار بندوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں کہ ان کو مستحق ثناء وصفت کا بناتے ہیں اور چونکہ حضرت موی اور حضرت ہارون علیہا انسلام بھی اللہ تعالی کے کامل ایما ندار بندوں میں سے تھے اس لئے صلہ بھی کامل عطا ہوا۔

يبال السورة ميس حضرت نوح عليه السلام كتذكره كے بعد بھى بهي قرمايا كيا انا كذالك نجزى المحسنين انه من عبادنا المؤمنين بيتك بم تخلصين كوايابى صلدويا كرتے بيں۔ بيتك وه ہارے ایماندار بندول میں سے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام كا تذكره كر كے بھى يہى قرمايا عميا انا كلالك نجزى المحسنين انه من عبادنا المؤمنين بم كلفين كوابيا بي صلدويا كرتے بيں بيتك وہ ہمارے ايماندار بندول ميں تنھے۔اب حضرت موی و ہارون علیماالسلام کا ذکر کر کے بھی میں فرمایا گیا انا تحدالک نجزى المحسنين انهما من عبادنا المؤمنين بمحلصين كوابيابي صلہ دیا کرتے ہیں بیشک وہ دونوں ہارے ایماندار بندول میں سے تصے اور آ مے حضرت الیاس علیہ السلام کا بھی ذکر کر ہے بھی بہی فرمایا كيا انا كلالك نجزى المحسنين انه من عبادنا المؤمنين مح تخلصين كواييا بى صله ديا كرتے ہيں۔ بيتك وہ مارے ايماندار بندول میں سے عصے تو قرآن کریم میں انبیاء کے ذکر میں جو باربار ال قسم كى تصريحات بين ان سے بظاہر دوخاص مقصد معلوم ہوتے بين أيك تو انبياء يبهم السلام كي مدح وتعريف ان كالمستحق ثناء مونا ان كا

قابل تقليد مونا الل كتاب كى بدكوئى ادراتهام تراشيول سے أبيس محفوظ رکھنا اور دوسرامقصداس کے بالقائل میھی ہے کہ انبیاء کوان کے مرتبہ ے زیادہ نہ بڑھایا جائے۔ انہیں بہرحال الله تعالیٰ کا بندہ ای سمجھا جائے اور الوہیت کا کوئی جزومھی ان کے شامل نہ ہوتا سمجھا جائے۔ای لئے انبیاء کے عبد موس اور عبد کامل ہونے کی بار بارتصری فرمائی۔ تو جس طرح اوبر حضرت نوح عليه السلام اور حضرت ابراجيم عليه السلام کے تصداور ذکر ایک خاص مقصد اور غرض سے سائے مجے جس کی طرف اشارہ گذشتہ ورس میں ہو چکا ہے ای طرح حضرت موی و حصرت ہارون علیہاالسلام کا ذکر آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کے حال معاسبت ركهما ماورابل عرب كوحضرت موى وبارون كاقصدساكر ب جتلانامقصود ب كتمهارى بمبترى بعى محمصلى الله عليه وسلم كاتباع میں ہے۔ نیز اہل ایمان کو بہ بشارت بھی ہے کہم آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی برکت سے ملکوں کے مالک ہوجاؤ سے اورجس طرح ان دونوں حضرات کو ایک روش کماب بعنی تورات دی تھی ای طرح محرصكي التدعليه وسلم كوقرآن ديا كمياجس كالتباع اب لازم ساور جس طرح ان دونول حضرات بعنی حضرت موی و بارون علیها السلام کو الله تعالى في راه راست كى بدايت فرمائي -اى طرح محرصلى الله عليه وسلم كصراط متقيم وكعائى جس پر چلنااب لازم ب

ای سنسله میں آئے چوتھا قصد حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء الله اللی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجیے: اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکروا حسان ہے کہ جس نے اپے فضل ہے ہم کوسیدالا نبیاء والمرسلین محرصلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فر مایا۔ حق تعالیٰ ہم کواس نعمت عظیٰ کی صحیح قدروائی کی تو فیق عطا فر ما تعیں اور ہم کواور تمام امت مسلمہ کواپیے نبی پاک علیہ انسلوٰ ق والسلام کا اتباع ظاہراً و باطنا نصیب فر ما تعیں۔ اور آپ ہی کی لائی ہوئی صراط متنقیم پر ہم کو بھی چلنا نصیب فر ما تعیں۔ یا اللہ! جیسے آپ نے کرم سے بنی اسرائیل کوفرعون سے ظلم وستم سے نجات بخشی اور فرعون کو بمعداس کے لئے کرے تباہ و بر با دفر مایا اس طرح اب بھی جو اہل اسلام اس وقت کے ملعون فرعون کے ظلم وستم سے دیے ہوئے ہیں یا اللہ مظلوم اہل اسلام کو ظالموں کے تسلط سے نجات عطا فر ما۔ اور ظالموں پر اپنے عذاب کا کوڑ ا برسا کر تباہ و ہر با دفر ما۔ یا اللہ!

مظلوم اہل اسلام کو ظالموں کے تسلط سے نجات عطا فر ما۔ اور ظالموں پر اپنے عذاب کا کوڑ ا برسا کر تباہ و ہر با دفر ما۔ یا اللہ!

# وَإِنَّ إِنْ الْمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقُونِمَ ٱلاَتَّقَوْنَ ﴿ أَتَلَ عُوْنَ بِعُلَّا وَتَذَرُّونَ

اورالیاس بھی (ی اسرائنل کے ) تیفیروں میں سے تھے جبکدانہوں نے اپن قوم سے فرمایا کد کیاتم خدا سے بیسی ڈرتے کیاتم بعل کو پوجتے ہواوراً س کوچھوڑے جیٹے ہو

# ٱحْسَنَ الْعَالِقِينَ ﴿ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبّ إِبَالِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿ فَكَنَّا بُوهُ فَإِنَّهُ مُ لَهُ حَصَّرُونَ ﴿

جوسب سے برد در کر بنانے والا ہے (اوردہ) معبود برحق ہے مباراتھی رب ہادرتمبارے اللے بابدادول کا بھی رب ہے سوأن لوكول نے ان كوجمٹلايا سوده اوك چرے جاديں كے

# الكعباد الله المعنى عن الكاعليه في الأخرين في سلاع على إلى ياسين في

مكر جو الله كے خاص بندے منے اور بم في الياس كيلئے يہيے آنے والے لوگوں ميں سے بات رہنے دى كه الياسين پر سلام ہو

## اِتَّا كَذَٰ لِكَ نَجْرِى الْمُعْسِينِينَ وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ®

ہم مخلصین کوابیای صلہ دیا کرتے ہیں ہے شک وہ جارے ( کامل ) ایما ندار بندوں میں سے تھے۔

وَلِنَّ اور مِيْكُ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ

تفيير وتشريح

ایک موجود وسورة بین ان آیات زیر تفسیر مین یسور و انعام مین تو آپ کوصرف انبیاء پیهم السلام کی فہرست مین شار کیا ہے گریہاں آپ کی نبوت ورسالت کا بھی اعلان ہے۔ آپ کی تو م کی گرائی اور بت پری کا بھی ذکر ہے۔ آپ کی تبلغ اور ارشاد کا بھی تذکر ہے۔ آپ کی تبلغ اور ارشاد کا بھی تذکر ہے ہے اور آپ کی فضیلت اور برگزیدگی کا بھی بیان ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت کے متعلق مفسرین وموز جین کا اتفاق ہے کہ آپ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے تھے اور بعذبک کا مشہور شہر آپ کی رسالت و ہدایت کا مرکز تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی تو م شہور بت ' بعل 'کی پرستار اور وحد سے بیز ارشرک میں مبتلا تھی۔ کتب تفسیر میں منقول ہے کہ تو حد سے بیز ارشرک میں مبتلا تھی۔ کتب تفسیر میں منقول ہے کہ تو حد سے بیز ارشرک میں مبتلا تھی۔ کتب تفسیر میں منقول ہے کہ

گذشتہ آیات میں حضرت موئی و ہارون علیما السلام کا ذکر فرمایا گیا تھا۔ اس کے بعد اب حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر فرمایا جا تا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام ایک مشہور اسرائیلی نبی گزرے ہیں جو حضرت موئی علیہ السلام کے پچھ عرصہ بعد مبعوث ہوئے ہے۔ بیشتر مورضین کا اس پراتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور الیاس علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور آپ کا زمانہ قریب ۵۵۰ مال قبل سیخ ہے۔ بینی حضرت موئی الیاس علیہ تقریب ۵۵۰ مال بعد قرآن کریم میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر دوجگہ آیا ہے ایک سورہ انعام ساتویں یارہ میں اور

عذاب سے بچیں مے جنہوں نے رسولوں کا کہنا مانا اور توحیدیر قائم رہے۔ وہی اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ اجر وثواب میں مول سے آھے بتلایا جاتا ہے کہ شل دیکر انبیاء کے اللہ تعالی نے حصرت الياس عليه السلام كي ثناوصفت اور ذكر خير يجيل لوكول ميس باقی رکھا کہ ہرمومن ومسلم کی زبان سے ان پرسلام ہمجاجاتا ہے اوران کوعلیہ السلام کہا جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ ایخ علصین اور نیک کاروں کواپیا ہی صلداور بدلہ عطا فرماتے ہیں کہ ونیا ہیں نیک نامی اور ذکر خیر اور آخرت میں کامیابی و کامرانی بیشک حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے کامل ایما ندار بندوں میں سے ہیں۔ يہاں ان آيات ميں حضرت الياس علي السلام في جواللدوّب السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ كَمْ تَعْلَقُ فَرِمَايًا "أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ" لَعِنى سب سے بہتر بنانے والاتواس کے متعلق مفسرین نے ایک تکته اور منبيد يتحرير فرمائي بكرمعاذ الله احسن المحالقين كي بيعني نہیں کہ خالق تو بہت ہیں مگرائٹدسب سے بہتر ہے بلکہ لفظ خلق کے دومعنی ہیں۔ایک ایجادادراختر اع کے معنی ہیں یعنی کسی چیز کوعدم ے نکال کر وجود عیں لا تا۔ اس معنیٰ میں تو خالق کالفظ اللہ تعالیٰ کے لي مخصوص بكرالله تعالى كيسواكوئي خالق نبيس عدم يوجود میں لا تا اور جان ڈ النا اور جان نکالنا میسوائے خدا تعالیٰ کے سی کے اختیار می نہیں تو یہاں آیت میں غالقین کے بیمعنی مرادنہیں دوسرے معنی شنق کے تفذیر اور انداز وکرنے اورصنعت اور کاریگری كے بين ال معنى من "أحسن العَمالِقِيْنَ" كے مطلب بيهون معے کہ سب انداز و کرنے والوں اور تمام صناعوں اور کار بیروں میں اللهسب سے بہتر اور بردھ کر ہے کیوتکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کا اندازہ بمیشه بالکل تھیک اور درست ہوتا ہے۔اللہ کے سواکسی اور کا اندازہ مجهى درست بوتا ہے ادر مجھى غلط اور دنيا ميں اگر چەصناع اور كار يكر بہت ہیں مرخداوندقدوں کی صنعت اور کاریگری کوسی کی کاریگری "دبعل" اس قوم كاسب سے زیادہ مقبول دیوتا تھا۔ بیسونے كا بت تھا اور بیں گڑ کا قد تھا اور اس کے جار منہ تھے اور اس کی خدمت برجارسوخاوم مقرر تھے۔ ایک پرتکلف درگاہ بنار کھی تھی اوراس کی تعظیم وادب کے قاعدے مقرر کرر کھے تھے۔اس بت کے مجاور نئی نئی اس کی کرامات و حکایات لوگوں کوسناتے کہ فلاں کی بیمراد "بعل" نے دی اور فلال نے نذراندند دیا تھا تو اس کو یوں برباد کیا۔اس کو تجدہ کیا کرتے تھے اور اس کے آ کے قربانی ہوتی تھی اور باہے گاہے ہجا کرتے تھے۔حضرت الیاس علیہ السلام كى توم دوسرے بتول كے ساتھ خصوصيت سے البل ' كى برستارتھی خدا کے برگزیدہ پیغمبرحصرت الیاس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور راہ ہدایت دکھائی صنم پرتی کے خلاف وعظ وتقیحت كرتے ہوئے توحيد خالص كى جانب دعوت دى جيما كدان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ حضرت الیاس نے اپنی قوم سے فرمایا كه كياتم الله ينبين ورتے كهاس كے سواد وسرول كى عبادت و بندگی کرتے ہوتم نے خودایک بت کھر کراس کا نام "بعل" رکھ لیا۔ (عبرانی زبان میں بعل کے معنی مالک سروار ٔ حاکم اور رب كے بيس) اور الله كو بھول سكئے ۔ تعجب ہے كہتم الله كو جھوڑ كر جو خالق کل ہے اور بہترین خالق ہے ایک بت کو بوج رہے ہواور اس کو یکارتے رہتے ہو۔اللہ تعالی تمہارااور تم سے بہلے تمہارے باب دادا کارب اور بروردگار ہے اور وہی مستحق عبادت ہے اس كے سواكسي شم كى عبادت كسى كے لئے لائق نہيں آ مے بتلايا جاتا ہے کدان لوگوں نے اللہ کے رسول کی اس صاف اور خیرخواہانہ نفیحت کو نہ مانا اوراس دعوائے تو حید میں ان کو حفظا یا جس کی شامت اور وبال میں قیامت میں ان سے سخت باز برس ہوگی اور ان بر سخت عذاب موں مے جبکہ وہ گرفتار موکر الله تعالیٰ کے سامنے حاضر کئے جائیں گے۔اس روز صرف وہی لوگ پکڑاور

نہیں پہنچی ۔ تواس آیت میں خالقین کے یہی دوسرے معنیٰ مراد ہیں۔اس طرح خالق کا اطلاق جمعنی صناع اور کاریگر بندہ پر بھی ہو سكتا ب كيونكه بنده بهي ايغم وقدرت كے مطابق صنعت اور كاريكرى يرقدرت ركه إلى المحسن الْغَالِقِينَ " يعن الله سب سے بہتر بنانے والا ہے ای دوسرے معنیٰ میں استعال ہواہے۔ الغرض حضرت الياس عليه السلام اور آپ كي قوم كا واقعه اگرچة قرآن كريم ميں بہت مختر ذكور ہے تا ہم اس سے بيصاف ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل لعنی یہود فرہنیت کس ورجہ سنے تھی کہ ونیا کی کوئی برائی ایسی ندهی کہ جس کے کرنے پر بیر یص ندر ہے ہوں۔ باوجودا نبیاءاوررسل کے ایک طویل اور پیم سلسلہ کے بت پرتی عناصر پرتی کواکب پرتی غرض غیرالله کی پرستش کا کوئی شعبه اییا نہ تھا جس کے بیہ پرستار نہ ہے ہوں۔قرآ ن کریم میں بنی أسرائيل ہے متعلق ان واقعات میں جہاں ان کی بدشختی اور تجروی پرروشن پرتی ہے دہیں ہم کو بیموعظمت اور عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جبکہ انبیاء ورسل کا سلسلم منقطع ہو چکا اور فاتم النبين كى بعثت اور قرآن كريم كة خرى پيغام في اس سلسلہ کوختم کردیا ہے تو ہمارے لئے ازبس ضروری ولازی ہے کہ بن اسرائیل کی مسنح فطرت اور تباہ فر ہنیت کے خلاف خدائی احکام کو مضبوطی سے پکڑیں اور کہاب وسنت میں مجروی سے کام لے کر ان کی خلاف درزی کی جرات نه کریں محویا ہماراشیوه سپر دوسلیم ہو۔ا نکاروانحراف نہ ہوکہ اسلام کے یہی معنیٰ ہیں مکر انسوس ہے کہ

کیمارفتن وفت آگیا ہے کہ کی نے اسلام کالیبل نگا کرقر آن کی معنوی تحریف کابیڑہ اٹھارکھا ہے تو کسی نے انکار حدیث کا فتنہ کھڑا کررکھا ہے ۔ کوئی فد بہب ہے بیزار ہے تو کہیں کمیونزم کا پرچار ہے۔ خلاف ہے کہیں سوشلزم کی پیار ہے تو کہیں کمیونزم کا پرچار ہے۔ اس امت میں فتنوں کے دروازے نت نئے کھلتے چلے جار ہے بیں اور وہ تمام مراہیاں جن کا شکار یہود ونصار کی ہوئے تھاس امت میں بھی راہ پاتی جار ہی ہیں ۔ کوئی غلوا ورافراط میں نصار کی امت میں بھی راہ پاتی جارت کے قدم بھترم چلاتو کسی نے تفریط میں یہود کی روش اختیار کی ۔ اور اس پر پچھ جیرت اور تجب بھی نہیں ۔ صادق مصدوق رسول الندصلی اس پر پچھ جیرت اور ایسے حالات اس امت پر آ کر رہیں گے۔ الند علیہ وسلم کی شیخ حدیث ہے حضور سلی الند علیہ وسلم کی شیخ حدیث ہے حضور سلی الند علیہ وسلم کی شیخ حدیث ہے حضور سلی الند علیہ وسلم کی تینی یہودو فرمایا تم اور باتھ رہی کہا اکن ان فسار کی کی بالشت برابر بالشت اور ہاتھ برابر ہاتھ لیعنی بالکل ان نصار کی کی بالشت برابر بالشت اور ہاتھ برابر ہاتھ لیعنی بالکل ان نصار کی کی بالشت برابر بالشت اور ہاتھ برابر ہاتھ لیعنی بالکل ان نصار کی کی بالشت برابر بالشت اور ہاتھ برابر ہاتھ لیعنی بالکل ان نصار کی کی بالشت برابر بالشت اور ہاتھ برابر ہاتھ لیعنی بالکل ان نصار کی کی بالشت برابر بالشت اور ہاتھ برابر ہاتھ لیعنی بالکل ان کے قدم بھترم چلو سے ۔ (انا لنڈ وانا الیہ راجون

الله تعالی امت مسلمه پردم فرمائیس اوران کواپنااورا پے رسول پاک صلی الله علیه وسلم اوراین کماب اورا پنے احکام کانتیج اورشیدائی بنا نصیب فرمائیس اور برطرح کی محمی و گمراہی سے ان کی حفاظت فرمائیس ۔ آمین ۔ آمین ۔ آمین ۔ آمین اب آمی پانچوال قصہ حضرت لوط علیه السلام اور چھٹا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء الله الله آیات میں آئند و درس میں ہوگا۔

وعا کیجے: اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان واسلام کی حفاظت فرمائیں اوراس پرفتن وقت میں ہم کومراط متنقیم پرقائم رہنے کی توفیق عطافر مائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کوجواسلام اور ایمان اور کتاب وسنت کی دولت عطافر مائی ہے اس کی قدراور ہی شکر گزاری کی توفیق عطافر مائیں اور ہم کواپئی کتاب کا سچام طبح اور اپنے رسول پاک سلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تنبع بنا کر زندہ رکھیں اور اسی پرموت نصیب فرمائیں۔ یا اللہ ہم کواپئے عباواللہ المحلم میں تازندگی شامل ہوتا نصیب فرما اور اپنے مخلصین ہی کے ساتھ ہمارا حشر ونشر فرما اور انہی کے ساتھ ہمیں اپنے رضا کے مقام جنت میں جاتا نصیب فرما۔ یا اللہ اہم کو بھی یہ سعاوت نصیب فرما کہ ہمارے اس دنیا ہے کوچ کر جانے کے بعد ہمارا ذکر اس جہاں میں تیک نامی سے ہواور آخرت میں آپ کے اجروز واب اور معفرت ورحمت کے مورد ہوں۔ آمین۔ والخور کو غور نا اُن الحکید کی بلاء وکیتِ العالم کین

### وَإِنَّ لُوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنْ نَجَّيْنُهُ وَ أَمْلُنَّ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغَيرِينَ ﴿ یکو ط(علیالسلام) بھی پیٹمبروں بیں ہے تھے جبکہ ہم نے ان کواوران کے متعلقین کوسب کونجات دی بجزاُس بردھیا (بیٹی ان کی زوجہ) کے کہ وہ رہ جانے والوں میر تُ يَ دَمَّرُنَا الْإِخْرِيْنِ ® وَإِنَّكُمْ لِنَهُ رُونَ عَلِيهِمْ مُصْبِعِيْنِ ﴿ وَبِالْيُلُ افْلَا تَعْقَلُونَ ﴿ لردیا۔ اور تم تو اُن(کے دیارومساکن) بر صبح ہوتے اور رات میں گزرا کرتے ہو۔ کیا پھر بھی نہیں جھتے ب لَمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَا بَنَ إِلَى الْفُلْكِ الْمِشْكُونِ ﴿ فَكَانَ مِنَ بے شک پونس (علیہ السلام) بھی پینیمبروں میں سے تھے جبکہ بھا گ کر بھری ہوئی تشتی کے پاس پہنچے سو پونسٹ شریک قرعہ ہوئے تو بہی ملزم تھم لَّهُ كَيْ كَيْنَ فَالْتُقَادُ الْعُوْتُ وَهُومُلِيْعُ فَلُوْلًا أَنَّا كَانَ مِنَ الْمُسَبِّعِيرُ، قُللُهُ پھر ان کو مجھلی نے (ثابت) نگل لیا اور یہ اپنے کو ملامت کررہے تھے سو اگر وہ (اُس وقت) سبیح کرنیوالوں میں سے نہ ہو۔ لْ يَكُنِّهُ إِلَى يُوْمِ لِيُعَتُّونَ ﴿ فَنَهُ لَا أَوْرَالْعُرْآءِ وَهُوسِقَيْرُ ﴿ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً نے اُن کوا یک میدان میں ڈال دیااوروہ اس وقت مصمحل تضاور ہم نے اُن پرایک بیل دارورخت بھی اُ گاہ دیا تھا نْ يَقْطِينِ ﴿ وَ اَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ اَلْفِ اَوْ يَزِيْلُ وْنَ ﴿ فَامْنُوْا فَهُتَّعَنْهُمُ إِلَى حِينَ اورہم نے اُن کوایک لاکھ یااس ہے بھی زیادہ آ دمیوں کی طرف پنیمبر بتا کر بھیجاتھا پھروہ لوگ ایمان لے آئے بیٹھے تو ہم نے ان کوایک زیانہ مانہ تک عیش دیا رِكَ اور مِثَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِسْلِينَ رسول الذُّنجب الْجَنْيَانَةُ جم نے اسے نجات دی اور الْهُ لَدُاس کے تھروالے عَجُنُوزًا ایک برهیا فی الغیرِنن بیجے رہ جانے والے الله کا دمکنا ہم نے ہاک کیا الدخرین اوروں کو كَتُمُرُونَ البعة كُرْرت مو عَلَيْهِ وَ الله لا مضبع في كرت موع ( مع موت) وياليك اور رات مر فَكَ تَعْيَقِلْوْنَ تَوْ كَمَاتُمَ عَقَلْ سِي كَامْ بِينَ لِيهِ ۚ وَ اور إِنَّ مِينَكُ الْبُولْسُ يُولُنُ لِينَ البنة - الْمُوسِيلَةِن رسولول إِنْ جب أَبَقَ بِماك مِنْ وَ طرف الْقُلْكِ كُشَى الْمَشْعُون بَهِرى مِونَى فَسَاْهَتِم تُو قرعة الله فَكَانَ سوه وموا مِنَ ہے الْمُلْ حَضِيْنَ دَهِكِيكِ كُنَّ وَالنَّهُمُ يَهِرا عَ نَكُلُ لِيا يُنُونُ مِيهِ لَى وَهُو أوروه اللَّهُ لِمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِمُعَالِمُ فَلَوْلًا مُحِراكُرنه أَنَّهُ بِيهُوه كَانَ مِونا فِينَ سِي الْمُسَيِّعِينَ شَبِي كَرِيْ واللَّه لَلْبُكَ البتدر مِهَا غَينِهِ اسكے بيث من إلى تك يوفير يُبِيعَتُونَ بعث كون (روزحش) فَنَبُ لَنَا يُحرِم في اسے پينك ويا والع كرا يعتمل ميدان من وهو اوروه بِضَيْظٌ عار ﴿ أَنْبُتُنا أور بم نِهِ أَكَايا عَلَيْهِ اسْ لِي النَّبِيرَةُ أَبِكَ بِودا مِنْ سِي إِنكَ طرف بِأَنْهُ الَّفِيهِ الْكِهِ لَا كَا يَا يَزِيْدُ وْنَ اسْ سِهِ زياده كَامُنُوْا سوده ايمان لائے فَمُتَكُنْهُ فرتو ہم نے انہيں بنہرہ مندكيا لائی جينن ايک مدت تک

تفسیر وتشری کی شنه آیات میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہواتھا اس کے بعد پانچواں قصد حضرت لوط علیہ السلام کا اور چھٹا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ان آیات میں ذکر فرمایا جاتا ہے۔حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ کئی جگہ گذشتہ سورتوں میں تفصیلا بیان ہو

چکاہے بہاں اجمالاً ذکر فرمایا ہے۔

حفرت لوط عليه السلام حفرت ابرائيم عليه السلام كے فيق بيقيج تضاور آپ كا بچين حفرت ابرائيم عليه السلام كي ذريها بيدى گزرا تفاد بحب حفرت ابرائيم عليه السلام نے اپنے وظن سے ججرت فرمائى تو حفرت لوط عليه السلام بھى ان كے ہمراہ تھے۔ پھراللہ تعالی فرمائى تو حفرت لوط عليه السلام كو بھى پيغمبرى سے نواز ااور آج جہال بحر نے حفرت لوط عليه السلام كو بھى پيغمبرى سے نواز ااور آج جہال بحر لوط يا بحرمیت جس كو بحير و مروار Dead Sea بھى كہتے ہیں واقع ہے۔ يہاں اس وقت سدوم و عامورہ و غيرہ كی بستياں تھیں۔ جن كی طرف حفرت لوط عليه السلام پيغمبر بنا كر بھیجے گئے تھے۔

حصرت نوط عليه السلام في جب سدوم مين آ كر قيام كيا تو و کھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور بدکاری میں بری طرح مبتلا ہیں۔اوران کی خباشت اور بے حیائی اس درجہ کو پہنچ چکی تھی کہ این بدکرداری کوعیب نبیس مجھتے تھے اور علی الاعلان فخر ومباہات کے ساتھ بدکاری کرتے تھے۔حضرت لوظ علیہ السلام نے ان کو ب حیائیوں اور خباشوں پر ملامت کی اور شرافت وطہارت کی زندگی کی رغبت دلائی اور برمکن طریقہ جو مجھانے کے ہوسکتے تھے ان کو مجھایا محران بدبختوں يرمطلق اثر نديرُ البكه الشيخ حصرت لوط عليه السلام کے دشمن بن گئے اور آپ کوستی سے نکال دینے اور پیتروں سے مار مارکر جان سے مارڈ النے کی وحمکیاں دیں۔ جب نوبت یہاں تک كينجي توبالآخر قانون جزاكا فيصلهان كحق ميس نازل موااورعذاب البي كاوقت آينجا ملائكه عذاب انساني شكل وصورت ميس حضرت اوط علیہ السلام کے ہاں منبیحاور آپ کو بتایا کہ ہم ملا ککہ عذاب ہیں اوراب میخدائی فیصله اس قوم کے سرے ثلنے والانہیں۔آپ اور آ ب كا خاندان عذاب مع محفوظ رم كالمرآب كى بيوى ان بى بے حیاوں کی رفاقت میں رہے گی اور آ ب کا ساتھ نددے گی اور

سب کے ساتھ ہلاک ہوگی۔ ملائکہ کے اشارہ پر ابتدائے شب میں حضرت لوط عليه السلام مع الين كهروالول كے سدوم سے رخصت ہو گئے مرآ پ کی بیوی نے آ پ کی رفاقت سے انکار کردیا آخر شب ہوئی تواول ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تہ و بالا کر دیا اور پھرآ بادی کا تختہ او پراٹھا کرالٹ دیا گیا اوراو پر سے پھروں کی بارش نے ان کا نام ونشان تک مٹا دیا۔ انہی واقعات کی طرف اجمالي طور بران آيات ميس ذكرفر ماياجا تا إورارشاد موتاب-"اور بيتك لوط عليه السلام بهي تيغيبرول ميس ہے تھے۔ان كااس وقت کا قصہ قامل ذکر ہے جبکہ ہم نے ان کواوران کے متعلقین کو تجات دی بجزال برهیا یعنی ان کی زوجد کے کدوہ عذاب کے اندررہ جانے والول میں روائی پھرہم نے اورسب کو یعنی لوط علیدالسلام اور آب ے اہل کے سوا جو تھے ہلاک کردیا اس کے بعد اہل مکدے خطاب ہوتا ہے کہ اے اہل مکہ تم تو ان کے دیار ومساکن برشام کی طرف سفر کرتے ہوئے جمعی صبح اور جمعی رات میں گزرا کرتے ہواور آ ثار بربادی دیکھتے ہوتو کیااس کو دیکھ کر پھر بھی نہیں سمجھتے ہوکہ کفرو نافر مانی کا کیا انجام ہوتا ہے بعنی تم کوعبرت حاصل کرنی جا ہے اور آ تخضرت ملى الله عليه وسلم كى مخالفت سے باز آ جانا جا ہے"۔ اس کے بعد حضرت یوس علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جا تا ہے جس كى تفصيلات سورة يونس كيار جوي ياره اورسورة انبياء سترجوي ياره میں گزرچکی ہیں۔جس کا خلاصہ بیہے کہ حضرت یوس علیہ السلام کو جوانبیاء بی اسرائیل میں ہے ہیں الله تعالی نے منصب نبوت بر سرفرازفرمایا اورابل نینواکی رشدومدایت کے لئے مامورفر مایا۔وہاں ك لوك جوشرك اوربت يرسى من كرفقار يقطان كويوس عليدالسلام لگاتارسات سال تک پندولفیحت کرتے رہے اور توحید کی وعوت ویتے رہے گرانہوں نے آپ کی ایک نہی اوراعلان حق پرمطلق

کان نه دهرااور بو مآفیو مآان کاا نکار د تکذیب برهتایی ربای خران کی مخالفت ومعاندت ہے متاثر ہو کر حضرت یونس علیہ السلام قوم سے خفاہو گئے اوران کوآ گاہ کیا کہ بازنہ آئے تو تنین دن کے اندرعذاب الهي نازل موگا - چنانچه جب تيسري شب موئي تو يونس عليه السلام لستی سے نکل کھڑے ہوئے۔ دریائے فرات کے کنارہ پر مہنچ تو ایک مشتی کومسافرول سے جمرا ہوا تیار پایا۔حضرت بوٹس علیہ السلام مشتى يرسوار موسة اور شتى في كنكرا محاديا \_راسته ميس طوفاني مواوس نے کشتی کوآ گھیرا جب کشتی ڈیگ گانے لگی اور اہل کشتی کوغرق ہونے کا یقین ہونے لگا تواہیے عقیدہ کے مطابق وہ کہنے گئے۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ شتی میں کوئی غلام این آقاسے بھا گا ہواہے۔جب تک ال كوستى سے جدانه كيا جائے كانجات مشكل بـ "-حضرت يوس علیدالسلام نے بیسنا تو آب کو تنبه موا کداللد تعالی کومیرا نینوی سے وی کا انظار کئے بغیراس طرح چلا آنا پسندنہیں آیا اور بیمیری آ زمائش کے آثار ہیں۔ بیسوج کرآپ نے اہل کشتی سے فرمایا کہوہ غلام میں ہوں جوائے آ قاسے بھا گا ہواہے جھ کو کشتی سے باہر دریا میں پھینک دومگر ملاحوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیااور پھریہ طے ہوا کہ قرعداندازی کی جائے چنانچہ تین مرتبہ قرعداندازی کی گئی اور ہر مرتبد يوس عليه السلام كے نام برقرعه لكلا۔ تب مجبور جوكرانہول نے ينس عليه السلام كودريا ميس ذال ديايا خود آپ دريامس كود كئے۔اسى وقت خداتعالی کے علم سے ایک مجھل نے آپ کونگل لیا۔اللہ تعالی نے مچھلی کو حکم دیا کہ یوس کوائے پیٹ میں رکواس طرح کدان ے جسم کومطلق گزندنہ چنچے۔ مدتیری غذائبیں ہیں بلکہ تیرا پید ہم نے ان کا قید خاند بنایا ہے۔حضرت یوس علیہ السلام نے جب مجھلی کے پیٹ میں خودکوزندہ پایا تو درگاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ وہ وحی البی کا بغیرا تنظار کئے اور اللہ تعالی سے اجازت لئے بغیر

امت کی دعوت سے ناراض ہوکر نینوکی سے نگل آئے اور عفوققیم کے
لئے اس طرح دعا گوہوئے۔ لا اللہ الا انت سبخنک انی
کنت من الظلمین اللی تیرے سواکوئی معبور نیس تو ہی یکئی ہے۔
میں تیری پا کی بیان کرتا ہوں بلاشبہ میں اپنے نفس پرخود ہی ظلم کرنے
والا ہوں اللہ تعالی نے یوس علیہ السلام کی درد بھری آ واز کوستا اور ال
کے عذر کو قبول فر ما یا اور چھلی کو تھم ہوا کہ تیرے پاس جو ہماری امانت
ہے وہ اگل دے۔ چنانچے چھلی نے کنارہ پر جا کر حصرت یوس علیہ
السلام کو اگل دیا۔ آپ چھلی کے بیٹ میں کتنی مدت دے اس کے
جواب میں متعدد قول سلف سے نقل ہوئے ہیں۔ بعض نے صرف
ایک دن یا ایک رات کھے ہیں۔
ویا لیس دن تک کھھے ہیں۔

امامرازی نے لکھا ہے کہ کی محت کے تعین پرکوئی دلیل قائم نہیں۔الغرض جب مجھل نے آپ کو بھکم خداوندی ساحل پراگل دیا تو آپ نے کہ جہ خداوندی ساحل پراگل دیا تو آپ نے کہ بیٹ میں اللہ تعالی کے بیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت کم دور ونا تواں ہوگئے تھے۔اللہ تعالی کے تھم سے آپ کے پاس ایک بیل دار درخت اگا دیا گیا تا کہ اس سے گھنا سے اپنیل سکے۔ بعض روایات میں ہے کہ میہ کدو کی بیل تھی اور ایک سامیل سکے۔ بعض روایات میں ہے کہ میہ کدو کی بیل تھی اور ایک بہاڑی بکری آپ کو دودھ پلا جایا کرتی تھی۔ادھر تو ہے ہوا ادھر جب پہاڑی بکری آپ کو دودھ پلا جایا کرتی تھی۔ادھر تو تو م نے آپ کی بدوعا بونس علیہ السلام اہل نیزوئی سے جدا ہوئے تو تو م نے آپ کی بدوعا کی اور سیاہ بادل چھا گیا جس سے تحت دھوال نکلتا تھا اور وہ ان کے مکا نوں سے قریب ہوتا جاتا تھا۔ بیآ ٹارو کیو کر جب آئیں اپنی بلاکت کا یقین ہوگیا تو ہوتا جاتا تھا۔ بیآ ٹارو کیو کر جب آئیں اپنی بلاکت کا یقین ہوگیا تو کورتوں بچوں سمیت بلکہ اپنے مولی اور جانوروں کو بھی ساتھ لے کر عورتوں بچوں سمیت بلکہ اپنے مولی اور وہانوروں کو بھی ساتھ لے کر عورتوں بچوں سمیت بلکہ اپنے مولی اور وہانوروں کو بھی ساتھ لے کر عورتوں بچوں سمیت بلکہ اپنے مولی اور وہانوروں کو بھی ساتھ لے کر عورتوں بچوں سمیت بلکہ اپنے مولی اور میانوروں کو بھی ساتھ لے کر عورتوں بچوں سمیت بلکہ اپنے مولیتی اور وہانوروں کو بھی ساتھ لے کر عورتوں بچوں سمیت بلکہ اپنے مولیتی اور وہانوروں کو بھی ساتھ لے کر عورتوں بھی میں نکل آ ہے اور سے دل سے خدا کی طرف رجوع ہوئے۔

اور گریہ زاری اور آہ بکا کے ساتھ برے اخلاص اور تضرع سے خدا کو یکارنے لگے اورسب کہنے لگے کہاہے بروردگار بوس علیہ انسلام جو تیرا بیغام ہمارے یاس لے کرآئے تھے ہم اس کی تقدیق کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اوران کودولت ایمان سے نواز اور ان کوعذاب سے محفوظ کر دیا۔ ادھر حصرت یوس عليدالسلام كودوباره حكم خداوندي جواكدوه نبنوي جائيس اورقوم ميس روكر ان کی رہنمائی کریں۔ چنانچہ حضرت بیس علیہ السلام نے اس حکم کا المثال كيااورنينوي وايس تشريف في التقوم في جب ان كوديكها توبے حد خوشی اورمسرت کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی كامراني حاصل كرتى ربى دنيامين جنتني بستيان اورقوم تكذيب انبياءكي وجدے مستوجب عذاب مرس ان میں سے کی کواس طرح ایمان لانے کی نوبت نہ آئی جوعذاب الہی سے بجات مل جاتی مرف پوس علیہ السلام کی قوم کی ایک مثال ہے کہ جس نے ایمان لا کراہے کو آسانی عذاب سے بال بال بچالیا جو بالکل ان کے سروں برمنڈلار ہا تھا۔اللدتعالیٰ نے ایمان کی بدولت ان برسے آنے والی بلاٹال دی۔ حفرت اوطعلیا اسلام کواقعہ کے بعد حضرت یوس علیا اسلام کے انهى واقعات كى طرف ان آيات مين ذكر فرمايا كميا يهد

کاطبین قرآن کو جہال حفرت نوح حضرت ابراہیم حضرت الموام کے واقعات موی وہارون حضرت الیاس حضرت لوط علیہم السلام کے واقعات ذکر کر کے بیہ بتلایا گیا کہ اللہ نے اہل ایمان کی اور اپنے مخلص بندوں کی ہمیشہ مدوفر مائی۔ اہل باطل پران کوغلبہ عطا فرمایا کفرو شرک پر اصرار ہمیشہ بتاہی کا باعث ہوا۔ تکذیب انبیاء کی سزا قوموں نے اس دنیا ہی میں بھی اٹھائی وہیں حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر کر کے بیہ بتلایا کہ زندگی میں توبہ کا دروازہ ہروقت کھلا ہوا ہے۔ اگر کوئی فردیا قوم کیساہی جرم کر یکھے

کیکن اگر وہ خلوص اور عجز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع كرے اور اسينے كئے ير تدامت ظاہر كركے معافى كا طالب اور خواستگار ہوتو اللہ تعالی این کرم سے گذشتہ سے در گزر فرما کر معافی عطافر مادیتے ہیں جسیا کہ پیس علیہ السلام کی قوم کی مثال موجود ہے یہاں ان آیات میں جوبیفرمایا میا فلولآانه کان من المسبحين للبث في بطنه الي يوم يبعثون سواكروه اس وفتت سبیح اور استغفار کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک ای مچھل کے پید میں رہتے بعن مچھل کے پید ے نظامیسر نہ ہوتا بلکہ اس کی غذا بنادیئے جاتے تو اس ہے بھی معلوم ہوا کہ بیمصابب اور آفتوں کو دور کرنے میں سیع اور استغفارخاص اثر رکھتے ہیں اورجیسا کیسور و انبیاءستر ہویں یارہ میں بیان ہو چکا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مجھلی کے پیٹ بیل لا الله الا انت سبحانک انی کنت من الظلمين يرها تو اس كلمه كي بركت سے الله تعالى نے اس آ ز مائش سے حضرت بونس علیہ السلام کونجات عطا فر مائی۔ اوروہ مچھلی کے پید سے عظم سالمنکل آئے۔

يهال جوب قرمايا كياو ارسلنه الى مائة الف او يزيدون

(اورہم نے ان کوایک لاکھ یااس سے بھی زیادہ آ دمیوں کی طرف

تینیم بنا کر بھیجاتھا) یہاں ہداشکال ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی تو علیم و خبیر ہیں ان کواس شک کے اظہار کی کیا ضرورت تھی کہ ایک لاکھ یا اس سے زیادہ آدی تھے۔اس کا جواب بدہ کہ یہ جملہ عام لوگوں کی مناسبت سے کہا گیا ہے۔ یعنی ایک عام آدی انہیں دیکھا تو یہ کہتا کہانا کہ ان کی تعداد ایک لاکھ یا اس سے پچھاو پر ہے۔ (تفسیر کہتا کہان کی تعداد ایک لاکھ یا اس سے پچھاو پر ہے۔ (تفسیر مظہری) اور حصرت تھا توی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یبال شکلہ کا اظہار مقصود ہی نہیں ہے۔انہیں ایک لاکھ بھی کہا جا سکتا ہے اور اس سے زیادہ بھی اور وہ اس طرح کہا گرکسر کا لحاظ نہ کیا جائے تو ایک تو ان کی تعداد ایک لاکھتی اور اگر کسر کو بھی شار کیا جائے تو ایک لاکھ سے زیادہ۔اور تریدی میں مرفوعاً آیا ہے کہ ۲۰ ہزار زیادہ تھے لاکھ سے زیادہ۔اور تریدی میں مرفوعاً آیا ہے کہ ۲۰ ہزار زیادہ تھے (بیان القرآن ن بحوالہ معارف القرآن جائے تھا م

ان آیات کے تحت حضرت مولا نامفتی مخدشفیج صاحب رحمة الله علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن حلائفتم میں تحریر فرمایا ہے کہ بیہ بات سور اور کی تفسیر میں بھی واضح کی جا چکی ہے اور اس آیت سے بھی واضح ہوتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی توم پر سے جوعذا ہے لئایا گیا وہ اس کئے کہ آ ہے کی قوم بروفت

ایمان لے آئی تھی اس ہے ہنجاب کے جھوٹے نبی مرزا غلام قادیانی کی اس تلمیس کا خاتمہ ہوجا تا ہے کہ جب اس نے اپنے خالفوں کو یہ جینے کیا کہ اگر وہ اسی طرح مخالفت کرتے رہ تو خدا کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ فلال وقت تک عذاب البی آجائے گا۔ لیکن مخالفین کی جدوجہد اور تیز ہوگئی پھر بھی عذب نہ آیا۔ تب ناکا می کی ذلت ہے نیجنے کے لئے قادیانی نے یہ کہنا شروع تب ناکا می کی ذلت ہے نیجنے کے لئے قادیانی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ مخالفین دل میں ڈر گئے ہیں اس لئے ان برسے عذاب ٹل گیا جس طرح یونس علیہ السلام کی قوم پر سے ٹل گیا میا۔ لیکن قر آن کر یم کی ہی آ بت اس تاویل باطل کو مرود دو قرار ویش علیہ السلام تو ایمان کی وجہ سے عذاب ہے نبی تھی اس کے برعکس مرزا قادیانی کی وجہ سے عذاب ہے نبی تھی اس کے برعکس مرزا قادیانی کی وجہ سے عذاب ہے نبی تھی اس کے برعکس مرزا قادیانی کے مخالفین نہ صرف یہ کہ اس پر ایمان نہیں لا کے بلکہ ان کی مخالفانہ جدوجہد اور تیز ہوگئی۔ (معارف الز آن جارہ ختم صفیہ کہ کہ ان کی مخالفانہ جدوجہد اور تیز ہوگئی۔ (معارف الز آن جارہ ختم صفیہ کہ کہ ان کی مخالفانہ جدوجہد اور تیز ہوگئی۔ (معارف الز آن جارہ ختم صفیہ کہ کہ کان

بیرواقعات انبیاء کرام مینیم السلام کے سنا کراب اصل مقصد یعنی تو حید کی طرف وعوت دی جاتی ہے اور شرک کی ندمت فرمائی جاتی ہے جس کابیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا شجحئة

حق تعالیٰ نے اپ نفٹل وکرم ہے ہم کو جوایمان اور اسلام کی دولت عطافر مائی ہے اس کی برکت ہے حق تعالیٰ کی مدوونھرت ہر صال میں ہمارے شامل صال ہو۔
حق تعالیٰ ہم کواپنے مومن اور مخلص بندوں میں شامل فرماویں اور ہر صال میں ہم کواپئی طرف رجوع ہونے کی تو نیق عطافر ماویں ہم ہے جو گذشتہ میں تقصیرات سرز و ہو چکی ہیں ان پر تو ہہ کی تو فیق عطافر مائیں اور اپنی رحمت ہے ہمارے گنا ہول سے درگزر فرمائیں اور اپنی رحمت سے ہمارے گنا ہول سے درگزر فرمائیں اور اپنی رحمت سے ہمارے گنا ہول سے درگزر

واخرد عونا أن الحمد للورب العليين

#### فَاسْتَفِّتُهُمْ ٱلِرَيْكَ الْبِنَاتُ وَلَهُ مُ الْبِنُوْنَ ﴾ أَمْرِ خَلَقْنَا الْمَلْلِكَةُ إِنَاتًا وَهُمُ مُ سوان لوگوں ہے یو چھتے کہ کیا خدا کیلئے تو بیٹیاں اورتمہارے لئے بیٹے ہاں کیا ہم نے فرشتوں کوعورت بنایا ہے اور دہ (ان کے بیٹے کے وقت) دیکھرے تھے ڰُونَ®ٱلاَ إِنَّهُمْ صِّنَ إِفِكُهِمْ لَيُقُولُونَ وَلَدَاللَّهُ وَإِنَّهُ لَكُن يُونَ ﴿ ٱصْطَفَى الْسَاتِ پ ن لوکہ وہ لوگ اپنی تخن تراشی ہے کہتے ہیں کہ ( نعوذ ہاللہ )اللہ صاحب اولا دے اور وہ بقیبناً ( ہالکل ) جمو نے ہیں کیااللہ تعالی نے میثول . لْبِينِنَ ﴿ مَا لَكُوْ كَيْنَ تَعَكَّلُونَ ﴿ افْلَا تَكُلُّونَ ﴿ وَنَ أَوْلَكُمْ سُلْطُونُ مَّبِهُ فَ بیٹیاں زیادہ پہندکیس تم کوکیا ہوگیاتم کیسا (بہبودہ) تکم لگاتے ہو پر کیاتم (عقل اور) سوج سے کامنیس لیتے ہو ہاں کیا تہمارے پاس (اس پر) کوئی واضح دلیل موجود ہے لَّهُ إِنْ لَنْتُمْ صِدِقِينَ ﴿ وَجَعَلُوا بِينَ \* وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نِسَا ۗ وَلَقَلْ عَا سوتم آگر (اس میں) سیجے ہوتو اپنی وہ کتاب پیش کرواور اُن لوگوں نے اللہ میں اور جنات میں رشتہ داری قرار دی ہے اور جنات کا خود میہ عقیدہ ہے ً إِنَّاهُمْ لَكُونَ أُونَ فِي سُبُعِنَ اللَّهِ عَتَالِيكِ فُونَ ﴿ إِلَّاعِيَادُ اللَّهِ الْمُغْلَصِينَ ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَ (اُن میں جوکا قربیں وہ عذاب میں) کرفآر ہوں کے۔اللہ اُن باتوں سے باک ہے جوجوریان کرتے ہیں۔ محرجواللہ کے خاص بندے ہیں (وہ عذاب سے حفوظ رہیں گے ) سوتم مُكُونَ الْمُ مَا آنَتُمْ عَلَيْهِ بِفَالِتِنِينَ اللهِ إِلَّا مَنْ هُوصَالِ الْجَعِيْمِ وَمَامِنَا إِلَّا لَهُ ارے سارے معبود خدا ہے کسی کونہیں چھیر سکتے مگر اس کو کہ جو کہ جہنم رسید ہونے والا ہے۔ اور ہم میں سے (بعنی ملائکہ میں سے) ہرایک کا مَقَامُ مُعَلَوْمُ ﴿ وَإِنَّالَكُونُ الصَّافَةُ نَ ﴿ وَإِنَّالْكُونُ الْمُسْتِحُونَ الْمُسْتِحِدِينَ الْمُسْتِحِينَ الْمُسْتِحِدِينَ الْمُسْتِحِينَ الْمُسْتِحِينَ الْمُسْتِحِينَ الْمُسْتِحِينَ الْمُسْتِحِينَ الْمُسْتِحِينَ الْمُسْتِحِينَ الْمُسْتِحِينَ الْمُسْتِحُونَ الْمُسْتِحِينَ الْمُسْتَعِلَ الْمُسْتِحِينَ الْمُسْتِعِينَ الْمُسْتِحِينَ الْمُسْتِحِينَ الْمُسْتِعِينَ الْمُسْتِ کھڑے ہوتے ہیں۔اورہم یا کی بیان کرنے میں جھی تکے ہوئے ہیں۔ فَاسْتَفْتِيمْ بِس بِوجِيس أن ع الرِّيِّكَ كيا تير عرب كيلي الْبِنكاتُ بيليال وَلَهُمْ اوران كيلي الْبَنُونَ بين اكم كيا خَلَقْنَا مَم في بيداكيا لَمَةَ فَرِيْتِ إِنَانًا عُورت وهُ مِنْ أوروه شَاهِدُونَ وكيورت عَمْ الأياوركو إنْهُمْ بيتك وه افكه في الى بهتان طرازي المنطقى كياس نے بيندكيا البنات بيان يَقُولُونَ البسِّهُ عَنِينَ إِنَّ اللَّهُ صاحب اولاد إليَّ أَيَّا اور مِينَك وه الكَذِبُونَ بالتحقيق مجموتُ ا مَالَكُوْ تَهْمِين كِما مِوكِما كَيْنَ كِيما تَعْنَمُونَ تَمْ فِصله كرتے مو أَفَلَا تَذَكُرُونَ تو كيا تم غورنبين كرتے؟ أَهُم كيا عَلَى الْبَيْنِينَ مِيُول إِر سُلُطُنُ كُولَى سند مُبِينٌ كُلِّي فَالْنُوا قِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ صروین سے وَجُعَلُوا اور البول في معرايا بينه اسكه ورميان وبين اور درميان الجِنْد خات السياك رشت و اور القَدْ عَلَت محتق جان ليا يَصِفُونُ وه مان كرتے ميں الخيفة ون عاضر كئے جائيں ہے۔ المبعث الله ياك ب الله عنداس سے جو إنَّائُمْ بِكُلُكُ وَهُ الْمُغَاكِمِينَ فَاصَ كَ مُوعَ (فِي بُوعَ) فَإِنَّكُهُ تَوْ بِينَكُ ثَمَّ أَوْرِجُوا تَعْبِدُ وْنَ ثَمْ يُرْتَشْ كُر إِلَّا سُوائِ الْمُعْيِدِينِ وَرَدُوهِ صَالِ عِائِدُوالا الْمُعِيدِينِهِ جَهِمَ

| - | الطَّمَا فَوْنَ مف يسته مونے والے | لنعن البية بم |                         | مُقَافِرُمُ عَلَوْمٌ الكِ معين درجه     | إِلاَّلَ: كراس كيك | مِنّاہم میں ہے |
|---|-----------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|
|   |                                   | نے والے       | النُّ يُغُونَ لَسْعَ كر | وُإِنَّا اور بيتك بم لَنَعُنَّ البية بم |                    |                |

### تفسير وتشرتح

گذشتہ آیات میں بعض انبیاء علیم السلام کے واقعات سنائے کئے تھے جن میں بتلایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء کے ساتھ اور ان کی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ رہا ہے۔ کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص اور وفا دار بندوں کو نواز ااور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص اور وفا دار بندوں کو نواز ااور کس طرح ان کے جھٹلانے والوں کوسر ادی۔ ان قصوں کے بل شروع مورت میں تو حید اور آخرت کے متعلق عقلی دلائل نہ کور ہوئے تھے اور مشرکییں کے عقائد پر تنقید کر کے بتلایا گیا تھا کہ وہ کیسی لغو باتوں پر ایمان لائے بیٹھے ہیں اور ان کی مراہیوں کے بر بنائے ہے انہیں آگاہ کیا گیا تھا۔ اب سورت کے خاتمہ کے باتوں پر ایطال کفر وشرک کا بیان فر مایا جا تا ہے تا کہ تو حید کا حق مونا ظاہر ہو جائے۔

عرب کے بعض قبائل کا عقیدہ تھا کہ فرشتے (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پران کے اس جاہلان عقیدہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب ان مشرکین سے بوچھا جاتا کہ فرشتے اگر خدا کی بیٹیاں ہیں تو ان کی مائیں کون ہیں۔ تو جاتا کہ فرشتے اگر خدا کی بیٹیاں ہیں تو ان کی مائیں کون ہیں۔ تو جواب میں وہ برٹ بنات کی لڑکیوں کو بتلاتے اس طرح (نعوذ باللہ) مشرکین نے خدا کا رشتہ جنوں اور فرشتوں دونوں سے جوڑر کھا تھا۔ اس لئے ان آیات میں دونوں لیمن جنات اور فرشتوں کا حال ذکر کیا جاتا ہے اور مشرکین عرب کے ان احتقانہ فرشتوں کا حال ذکر کیا جاتا ہے اور مشرکین عرب کے ان احتقانہ بوجھے کہ اتنی بڑی عظمت اور قدرت والا خدا اپنے لئے اولا دبھی جویز کرتا تو (معاذ اللہ) بیٹیاں لیما اور تم کو جیئے دیتا۔ ایک تو بہ جویز کرتا تو (معاذ اللہ) بیٹیاں لیما اور تم کو جیئے دیتا۔ ایک تو بہ

سمتاخی کہ خدا وندقد وس کے لئے اولا د تبحریز کی پھر اولا دبھی كمزورا درگھٹیا۔اس برطرہ به كه فرشتوں كومونث لعني عورت تجويز كيا ـ كوئى ان ہے يو چھے كہ جس وقت الله تعالىٰ نے ان فرشتوں کو بیدا کیا تھا یہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ انہیں عورت بنایا گیا ہے۔لاحول ولا تو ۃ الا باللہ۔اس جہالت کا کیا ٹھ کا نہ ہے۔ پچھ تو سوچواہے مشرکین عیب کرنے کوبھی ہنر چاہئے۔ایک غلط عقیدہ بنانا تھا تو ایسا بالکل ہی بے تکا تو نہ ہونا جا ہے تھا بے کونسا انصاف ہے کہاہے لئے تو بیٹے پسند کرواور خدا سے بیٹیال پسند کراؤ۔ آخریہ بمل اور بے تکی بات تم نے نکالی کہاں ہے۔عقل وہم اور علمی اصول سے تو اسے لگاؤنہیں پھر کیا کوئی نقلی اور کتابی سنداس عقیدہ کی تم رکھتے ہواہیا ہے تو وہی دکھلاؤ۔ آھے بتلایا جاتا ہے كران احتقول نے (معاذ الله) جنات كے ساتھ الله تعالى كا رشتہ جوڑ دیا۔ سیان اللہ! کیا با تنس کرتے ہیں۔ان مشرکین سے ہو سکے تو ذراان جنات ہی ہے یو چھآ کیں کہ وہ خورا پی نسبت کیا مجھتے ہیں۔ جنات کومعلوم ہے اوروہ اس کوخوب جائے ہیں کہ دوسرے مجرموں کی طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کے روبرو پکڑے ہوئے آئیں گے۔اور جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے اللہ کے چنے ہوئے بندے ہی اس پکر دھکر سے محفوظ رہیں سے تو معلوم ہوا کہ وہاں کسی کا رشتہ ناطنہیں صرف بندگی اور ا ضلاص کی بوچھ ہے عرب کے لوگ جنات کو بڑی طاقتور مخلوق مانتے تھے اور بچھتے تھے کہ یہ جے جا ہیں ستا سکتے ہیں اور بہکا کر راستہ سے دور ہٹا سکتے ہیں۔ پھر بعض یہ بھی سمجھتے تھے کہ جنات کے ہاتھ میں بدی کی اورفرشتوں کے ہاتھ میں نیکی کی باگ ہے۔ فرشتے جس کو جاہیں بھلائی پہنچا کیں اور خدا کا مقرب بنا

دیں اور جنات جسے جاہیں برائی اور تکلیف میں ڈال دیں یا گمراہ جاتا ہے کہ تہارے اور ان کے ہاتھ میں کوئی مستقل اختیار نہیں۔ میں کیا دخل ہوسکتا ہے۔ تم اورتمبارے جھوٹے معبودخواہ وہ جنات ہوں یا شیاطین بیہ سب مل كربهي اتني طاقت نبيس ركھتے كه بدول مشيت ايز دى ايك متنفس کو بھی زبردی گمراہ کر سکیں گمراہ وہی ہوگا جواپی کرنو توں كى وجدسے دوزخ ميں بہرحال جانے والا تى ب بيتو جنات كا حال ہوا۔ اب رہے فرشے توان کے منہ سے س لوکہ وہ کیا کہتے ہیں۔ان کا کہنا ہے ہے کہم میں سے ہرفرشتد کی ایک عداور درجہ مقرر ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اپنی حدسے باہرنگل سکے یا اینے ورجدے آ مے بوھ سکے۔ ہم سب اپنی اپنی جگد صف باند سے کھڑے رہتے ہیں۔ ہرایک اس انظار میں رہتا ہے کہاہے جو تحكم ملے وہ يوراكرے \_ ہم سب زبان اور عمل سے الله كي بيج اور تعریف کرتے رہتے ہیں ہارا ہروفت کا یمی کام ہے۔ہم کوئی

کام بغیراللہ کے حکم کے بیں کرتے ۔ تو مطلب بہ لکلا کہ جب جن کردیں۔ان تمام باطل عقائد کا روفر مایا جاتا ہے اور جواب دیا اور فرشتے سب اللہ کے سامنے عاجز ہیں تو ان کا اس کی خدائی

خلاصہ یہ کہ شرک کی قباحت اورمشر کمین کی جہالت اور حماقت یہاں ظاہر کی گئی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بارو میں کسے بہتان باندھتے ہیں مثلاً اپنے لئے تو بیٹے پبند کرتے اور بیٹیاں ناپیند کرتے حتی کہان کوزندہ در گور کر دیتے اور خدا کے لئے معاذ الله بیٹیاں پیند کرتے پھرفرشتوں کومونث یعنی عورتیں قرار دیااور خدا تعالیٰ کومعاذ الله صاحب اولا دقر ار دیا اور جنات کوخدا تعالیٰ کے درمیان رشتہ تھہرایا اور ذرا ندخیال کیا کہ تنی بیبودہ عقل اور نقل کے خلاف بات یک رہے ہیں۔

اب آ محے سورۃ کی آخری آیات میں کفار مکہ کو تنبیہ اور اہل ایمان کے لئے بیثارت اور غلبہ کی پیشین گوئی فرمائی جاتی ہے جس كابيان انشاء الله اللي آيت بيس آئنده درس ميس موكا

#### وعالتيجئ

حق تعالیٰ کا بے انتہا شکروا حسان ہے کہ جس نے اپنے نصل ہے کفروشرک ہے بیا کر ہم کوا بمان اور اسلام کی دولت عطافر مائی۔

الثدتعالي جميس اس انعام واحسان كي قدرشناس كي تو فيق عطافر ما ئيس اورجم كواييخلص تابعدار بندون میں شامل فریا ئیں۔

الله تعالی ہرطرح کی مراہی ہے ہاری حفاظت فرمائیں کہ یاطل اورنفس وشیطان کا کوئی حريبهم يرندچل سكے۔

الله تعالی جارے لئے اہل جنت میں ہے ہونا مقدر فرمائیں اور اہل نار ہونے ہے بياكين -آين

والخردعونا إن الحدث يله رت العلمان

# نْ كَانُوْالْيَقُوْلُوْنَ ﴿ لَوْ أَنْ عِنْدَانَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُغْلَصِد تے تھے۔ کہ اگر ہارے یاس کوئی تھیجت (کی کتاب) پہلے لوگوں کی (ستایوں کے) طور پر آئی تو ہم اللہ کے خاص بندے ہو بیلوگ اس کا اٹکارکرنے کیکے سور خمیر )اب ان کو(اس کا انجام) معلوم ہوا جاتا ہے۔ اور ہمارے فاص بندول بعنی بیغیروں کیلئے ہمارایی قول پہلے ہی سے مقررمو چکاہے۔ کہ بے شک وہی فالب کئے جاوی کے وُ إِنَّ جُنْدُنَا لَهُمُ الْعَلِيبُونَ "فَتُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنِ ۗ وَٱبْصِرْهُمْ فَسُوفَ يُبْصِرُونَ "افِيعَذَا اور (جاراتو قاعدہ عام ہے کہ) جارا بی لفکر عالب رہتا ہے تو آب (تسلی رکھیئے اور ) تھوڑے زیانتک (صبر سیجئے اوران کی مخالفت اورایڈ ارسانی کا ) خیال نہ سیجئے اور ( زرا ) ئايسْتَغْجِلُونَ ۗ فَاذَانَزَلَ بِمَاحَتِهِمْ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿ وَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنَ ن کود کھتے دہے موفقر یب میکی دیکھیس کے کیا جارے عذاب کا نقاضا کردہے ہیں۔ سووہ (عذاب) جب أن كذوذر رُوا آنازل جو كاسودودن ان لوگول كاجن كوذرلا ما چا تھا بہت عى برا ہوگا ( على استعمار) وَابْصِرْفَسُونَ يُبْصِرُونَ ١٩ سُبْطَى رَبِكَ رَبِ الْعِزَةِ عَبّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَوْعَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿

اورآ پ تمور ے زمانہ تک ان کا خیال ند میجے اور و میکھتے رہے سوعمتر ہے۔ تہرا کا مرب جو برق عظمت والد ہے ان پاتوں سے پاک ہے جو بیر کا فر) بیان کرتے ہیں اور سلام ہو پائیسروں پر

### وَالْعَبْدُ لِلهِ رَبِ الْعَلَمِينَ فَ

اورتمام ترخوبيال الله بي كيليم بين جوتمام عالم كايرورد كارب-

ا كَانُوا لَيُقُولُونَ وه كما كرتے ہے لؤان أكر مول يعندُ ذا مارے ياس وَلَا كولَى تَسِيحت مِن سے كُنَّا ضرورهم موت عِبَادُ اللهِ الله كي بندے الْمُغْلَقِدينَ فاص ك (منتب) فَكُفُرُوا كِرانبوں نے انكاركيا ينزاس كا فَسَوْفَ تو عنقريب لَقُلُ سَبَقَتُ يَهِلِمِ صاور ہو چِكا ہے كَلِمُتُنَّا ہمارا وعدہ ليجيكا ذِنّا اپنے بندوں كيلين المُرْسَكِينَ رسولوں بَهُ مِنْكُ وه اللَّهُ البِيتِه وبي المُنْصُورُونَ فَعَ مند | دَانَ اور بينك | جُنْدُ مَا اللَّكر النَّكر البَّهُ البِيتِه وبي الْغَلِيبُونَ عَالِب الْمُؤَونَ فِي الراضَ كري حِيْنِ أيك وقت تك وَأَبْدِي فَمْ أور أبيل ويكف ربيل فَسُوْفَ لِس عَقريب يستعينون ووجلدي كررم مي فَيْذُا توجب نَزُلُ وو نازل موكا بستاحَيْنِهُ الحكميدان من فَسَارَ تولُدى صَبَامُ مِنْ الْمُنْذُرُدِينَ جَكُودُ راياجا دِيكا ہے وَتُوَلُّ اور اعراض كريں عَنْهُمْ ان ہے حَتَّى تك يعينن ايك مدت و اَلْجِيز اور ديكھتے رہيں سُبْعِنَ بِاللهِ مَا رَيِكَ تمبارا رب أيتِ العِزَةِ عزت والا رب عَبّا الله جو يبورون وه ديم ايس ك يصِفُونَ ووبان كرت بي وسَلْظ اورسلام على برا الْمُرْسَلِيْنَ رمولول وَالْعَمْلُ اورتمام تعريفيس الله الله كيلي كنب الْعَلَمِينَ تمام جهانول كارب

۔ تفسیر وتشریخ : بیسورۂ والصفت کی خاتمہ کی آیات ہیں۔گذشتہ میں کفار ومشرکین کے کفریات اوران کے باطل عقا کد کار د فرمایا گیا تھا۔اب خاتمہ پرمشرکین عرب کی ندمت ایک دوسرے طریقہ سے فرمائی جاتی ہے اورائبیں تنبیہ کی جاتی ہے ساتھ ہی ہوتے اوراس پرخوب عمل کر کے دکھلاتے اوراطاعت اللی میں ترقی کرکے اللہ کے مخصوص اور منتخب بندوں میں شامل ہوجاتے تو اب جبكهان كى تمنا كے مطابق رسول اور صاحب كماب وشريعت رسول ان کی قوم میں آ گئے تو بیانے سب پچھلے قول وقر اربھول بیٹے اور تکذیب و انکار میں مجھیلی قوموں ہے بھی بازی لے مستے محدرسول الله سلی الله علیہ وسلم اور قرآن مجیدان کے پاس آئے توان کے منکر ہو گئے ۔اب اس انکار اور انحراف کا بتیجدان كوعنقريب معلوم موجاوے كا اور جوان كا انجام مونے والا ب بيعنقريب وكيوليس مع -آ مع بتلايا جاتا ہے كديد بات علم اللي میں تھبر چی ہے کہ منکرین کے مقابلہ میں خدا تعالی این پنیبروں کو مدد پہنچاتا ہے اور آخر کار خدائی کشکر ہی غالب ہو کر ر ہتا ہے خواہ درمیان میں حالات کتنے ہی پلنے کھا کیں اور آخری فتح و کامیا بی مخلص بندوں ہی کے لئے ہے تواے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آب تسلی رکھئے اور تھوڑے زمانہ تک صبر عیجئے اور ان کی خالفت اورایدا رسانی کا خیال نه میجئے اور ان کا حال و میستے رہے اور میدا پناانجام بھی عنقریب دیکھ لیں سے۔ چنانچہ الحمد للد مشركين نے و كيوليا كه بيات جس طرح فرمائي مئي تقى اس طرح یوری ہوئی ان آیات کے نزول پر چند ہی سال گزرے تھے کہ کفار مکہ نے اپنی آئکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آب کے ساتھ مسلمانوں کا فاتھاند داخلداہے شہر میں دیکھ لیااور چراس کے چندسال بعدا نبی لوگوں نے بیٹمی و کھولیا کہاسلام نەصرف عرب پرېلكەروم اورايران دغيره جيسى عظيم سلطنول پرېھى عالب آسميا - تويبال جوآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كواورآب کے ساتھ اہل ایمان کوتیلی قرمائی می اور ابصوھم فسوف يبصرون فرمايا لعني آب ان مشركين كاحال ويكفة ربك اور عنقریب اپناانجام بیجی د مکیمیس محتوشایداس کوس کر کافروں نے کہا ہو کہ چھر دیر کیا ہے ہم کو ہمارا انجام جندی دکھلاؤاں کے

23 } ان الل ايمان كے لئے جواس وقت نبي كريم صلى الله عليه وسلم ک تا ئیداورجهایت میں ہرطرح کے مصائب برداشت کررہے تصاور مخالفین اسلام کے غلبہ کے ہاعث نہایت بخت حالات کا مقابلہ کررے تھے انہیں بشارت اور خوشخری سنائی جاتی ہے کہ جن مصائب سے انہیں سابقہ پڑ رہا ہے ان پر گھبرا کیں نہیں آ خر کارغلبدائبی کونصیب ہوگا اور باطل کے وہملمبردار جواس وقت غالب نظر آرہے ہیں انہی کے ہاتھوں مغلوب اور مفتوح ہوکرر ہیں گے۔اس طرح ان کی تسلی فرمائی گئی اوران کے دل مضبوط کئے مسلے خاتمہ سورت پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی وعظمت اوراس کی ذات پاک کا تمام عیوب و نقائص سے یاک ومبرا مونابيان فرما كرسورة كوفتم فرمايا گيا ـ

عرب میں آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی بعثت سے سلے مشركين عرب جب يبود ونصاري كے مندے بہلے انبياء كا حال سنتے تو کہتے کہ کاش ہارے یاس بھی کوئی نبی اللہ کی کتاب لے كرآيا ہوتا تو ہم خوب اس يرعمل كرتے اور الله كے بسنديده بندوں میں ہوتے ۔مشرکین کے اس قول و اقرار کا ذکر سورہ انعام آ مھویں مارہ میں بھی آیا ہے جہاں ان کا قول اس طرح نقل فرمایا گیا ہے کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ہم ان سے بھی لیعنی بہود ونصاری سے بھی بردھ کرراہ پر ہوتے اورسورہ فاطر۲۲ ویں یارہ میں بھی ان کے اس اقرار کا ذکر فرمایا گیا کہ ان کفارنے اللہ کی بوی زوردار مسم کھائی تھی کہ اگر ہمارے یاس کوئی ڈرانے والا آیا تو ہم ہرامت سے برده کر ہدایت تبول کرنے والے ہوں مے۔ان خاتمہ کی آیات میں بھی کفار مکہ کوان کا بیہ قول وقرار یا د دلایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ میمشر کین مکہ کہا كرتے تھے كہ كوئى ميں أكر ہم ميں پيدا ہوا ہوتا اور اس پركوئى كتاب نازل موئى موتى تويقينا مم تصديق كرنے والوں ميں

متعلق آئے ارشاد ہوتا ہے کہ بید کفار اللہ کے عذاب کا کیا تقاضہ کررہے ہیں اور اس کے آنے کی کیا جلدی مجارہے ہیں۔ جب وہ آئے گا تو وہ بہت براونت ہوگا اور عذاب البی اس طرح آئے گا جیسے کوئی وشمن گھات میں اگا ہوا ہو اور صبح کے وقت یکا کیا میدان میں اتر کر چھایہ مار جائے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب تھوڑا زمانہ صبر سیجیج اور منتظرر ہے عنقریب بیہ کفار بھی اپنا انجام و مکھ لیں گے۔ اس بشارت کے بعد سورت کے خاتمہ یر بتلایا گیا کداللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیوب ونقائص سے یاک اور تمام محاسن و کمالات کی جامع ہے اور حق تعالیٰ پاک اور منزہ ہیں ان تمام لغویات اور خرافات ہے جوابل کفروشرک اس کی جانب منسوب كرتے رہنے ہيں اس كا سلام ورحمتيں و بركمتيں اس كے رسولوں پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔اور حق تعالیٰ جن بندوں پرسلام مجیجیں ان کی عظمت اوران کا واجب الا تباع ہونا بالکل طاہر ہے اخيريس والعكدل يذورب العلكمين يرسورة كوختم فرمايا كيا كمتمام تر خوبیاں اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہیں۔ جوتمام عالم کاپروردگار ہے۔ اس سورة كى خاتمدكى تنن آيات لعنى منعن ريك رب العِدَة عَمَّا يَصِعُونَ وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْعَمْلُ يِنْهِ دَتِ الْعَلَمِينَ ال تَمْنَ مُخْصَر آیات میں سورة کے جملہ مضامین کو بردی خولی سے سمیٹ ویا گیا ے۔ سورۃ کی ابتدا تو حید کے بیان سے ہوئی تھی جس کا حاصل میہ تھا کہ شرکین جوجو یا تیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ باری تعالی ان سب ہے یا ک اور منزہ ہے۔ چنانچہ پہلی آیت سُبْعِنَ يَبِكَ رَبِ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِغُونَ مِن اسى مضمون كي طرف اشارہ ہے۔اس کے بعد سورۃ میں انبیاء کیہم السلام کے واقعات

بیان کے گئے تھے۔ چنانچہ دوسری آیت و کا فرعلی النوسیانی میں الن ہی کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد نہایت وضاحت سے کھول کھول کر کفار ومشرکین کے عقا کداوران کے شبہات و اعتراضات کو عقلی و لاکل سے باطل کھہرایا گیا اور یہ پیشین کوئی فرمائی گئی کہ غلبہ بالآخر اہل حق ہی کو حاصل ہوگا اور جوانسان بھی عقل وقہم سے کام لے گاوہ بالآخر حق تبارک و اور جوانسان بھی عقل وقہم سے کام لے گاوہ بالآخر حق تبارک و انتحالیٰ کی حمد و ثنا پر مجبور ہوگا چنانچہ اس حمد و ثنا یعنی و کا نہ کہ ایک حمد و ثنا یعنی و کا نہ کہ کہ ایک کے حمد و ثنا یعنی انتحالیٰ کی حمد و ثنا یعنی میں مور قائم کے خوالے کہ ایک حمد و ثنا یعنی و کا کھا۔

ان خاتمہ کی آ بت سے بی تعلیم بھی ملتی ہے کہ ایک مؤس کا کام

بیہ ہونا عاہم کہ دوہ اپنے ہر صفحون ہر خطاب اور مجلس کا خاتمہ باری

تعالیٰ کی کبریائی اور بزرگی اور اس کی حمد و شاپر کرے۔ چنا نچہ صدیث

میں ان خاتمہ کی تین آ یات یعنی شبطن رئیا کہ رئی الیوڈؤ عکا یک کو خور کے الفہ لیوڈئ کو بعد نماز اور ختم مجلس

و کہ لا علی الناز سیلان و العکہ ڈیلو رئی الفہ لیوڈئ کو بعد نماز اور ختم مجلس

پڑھنے کی فعنیات آئی ہے حصرت ابو سعید خدری رضی اللہ عند کا ارشاد نقل کیا عمی ہوئے ہے بعد بید

ارشاد نقل کیا گیا ہے وہ فرماتے ہے کہ میں نے آ مخضرت سلی

اللہ علیہ و سلم سے کئی بار سنا کہ آپ نماز ختم ہوئے کے بعد بید

تین آیات تلاوت فرماتے ہے اور حضرت علیٰ کا ارشاد نقل کیا

گیا ہے کہ جو محض یہ جا ہتا ہو کہ قیامت کے دن اسے بھر پور

گیا ہے کہ جو محض یہ جا ہتا ہو کہ قیامت کے دن اسے بھر پور

بیانے سے اجرو تو اب ملے اسے جا ہے کہ وہ اپنی ہرمجلس کے

اخیر میں یہ پڑھا کرے یعنی شبطن رئیک رئیت الیوڈؤ عکا رہیں کے

و سالؤ علی الناز سیلان ڈتم ہواجس میں ۵ رکوع ہے۔

و سالؤ علی الناز سیلان ڈیم ہواجس میں ۵ رکوع ہے۔

و سالؤ علی الناز سیلان ڈیم ہواجس میں ۵ رکوع ہے۔

و سالؤ علی الناز سیلان ڈیم ہواجس میں ۵ رکوع ہے۔

و سالؤ علی الناز سیلان ڈیم ہواجس میں ۵ رکوع ہے۔

و سالؤ علی الناز سیلان کی دواجس میں ۵ رکوع ہے۔

وعا مينجي : حق تعالى في جيسى تائيدوهمايت ابتداهي اسلام كى فرمائى اب بھى ابنى رحمت سے ايسى ہى تائيدوهمايت ابتداهي اسلام كى فرمائى اب بھى ابنى رحمت سے ايسى ہى تائيدوهمايت فرمائيس اور اسلام كوفلت وخوارى نصيب فرمائيس \_ آين تائيدوهمايت فرمائيس فرمائيس \_ آين الحكم في العالم المؤلفة المائيس فرمائيس فرمائيس و الجور ديمون أين الحكم في العالم في العالم

## يَوْضِ الله الرحمن الله الرحمن الرحمين الرحمين

شروع كرتا مول الله كے نام سے جو برا مبر بان نہا بت رحم كرتے والا ہے۔

### ص وَالْقُرْانِ ذِي الذِّكْرِ فَهِ بِلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ

ص قتم ہے قرآن کی جونصیحت ہے پڑے بلکہ یہ کفار (ہی) تعصب اور (حق) کی مخالفت میں ہیں۔

ص صاد | وَالْقُرْانِ قرآن كُوسُم مِنْ مِن الدِّكْرِ تصيحت دين والا الله بلك الدِّيْنَ لَكُرُوا بن لوكول في عزر في عزق عمندُ من ويشقاق اور خالفت

کفروا نکار پراصرارکررہے ہیں اس کا انجام خودان کے حق میں برا مو گا كيونكه جب فيصله كاوفت آجا تا ہے تو پھر نجات كى راه باقى نہیں رہتی۔ پہلے بھی جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا ان يرالله كاغضب تازل موااوروه بربادمو تمين -اس بات كے ثبوت کے طور پر اجمالی طور سے قوم نوح عاد وشمود وغیرہ کا ذکر فر مایا حمیا پھررسول الندصلي الندعليه وسلم كو خطاب كر كے بيلي وي هي كه ميه نا دان لوگ ہیں ۔ان کی جہالت کی باتوں کوصبر وحمل کے ساتھ برداشت كرين اس كے بعد حضرت داؤد عليه السلام كا ذكر سايا ميا كمالله في ان كى مدوكى اوران ك مخالفون يرانهيس فتح دى اوروه سارے ملک کے بادشاہ ہوئے اس کے بعد ان کے فرزند حضرت سليمان عليه السلام بهي بادشاه موسة اورالله كحكمول ک تعمیل کرتے رہے۔ پھر حضرت ابوب علیہ السلام کا ذکر ہے انہوں نے مصیبت میں بڑے صبرے کام لیا اور اللہ سے آس نہ توڑی آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور دنیا میں بھی خوش حالی عطافر مائی اور آخرت میں بھی اپنی رحست سے سرفراز کرے گا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیما السلام کے ذکر سے منكرين قرآن كوجتلايا كمياكه وهايني جاه ودولت اورد نيوي شان وشوكت كي فاط يحضرت واؤ داور حضرت سليمان عليها السلام کے اقدار کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتے ہیں مراتے ز بردست اقتد ار اور شان وشوکت کے باوجود حضرت داؤد اور

تفسير وتشريح: الحمد للداب ٢٣ وي ياره كي سورة ص كابيان شروع ہور ہا ہے۔زبرتفیر دوابتدائی آیات تشریح سے پہلے اس سورة كامتام نزول وجرتشميه خلاصه مضامين تعدادآ يات دركوعات وغیرہ حسب معمول بیان کئے جاتے ہیں۔اس سورۃ کی ابتداء حروف مقطعات میں سے حرف سے ہوئی ہے۔اس کئے بطور علامت کے اس سورۃ کا میں نام قرار وے دیا گیا۔ بیسورۃ بھی تکی ہے موجودہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے یہ ۱۳۸ویں سورت ہے کیکن بحساب نزول اس کا شار انسٹھ ہے بیعنی ۵۸ سورتیں اس ہے تبل مکہ معظمہ میں نازل ہو چکی تھیں۔اور پھر۵۵سور تنیں اس کے بعد نازل ہوئیں۔اس سورت میں ۸۸ آیات ۵ رکوعات ۳۸ کلمات اور ۷۰ اس حروف ہونا بیان کئے عملے ہیں۔ چونکہ بیہ سورة مکی ہے اس لئے مثل دوسری مکی سورتوں کے اس میں بھی عقائد سے متعلق مضمون بیان فرمایا گیا ہے خصوصاً زیادہ ترمضمون متعلق رسالت کے ہے کیونکہ جس زمانہ میں بیسورت نازل ہوئی اس وفتت کفار مکہاور سر داران قریش نے رسول الٹیسکی اللہ عليه وسلم كے ايذا دى اور خالفت بركمر باندھ ركھى تاكه آب سى طرح تبليغ دين كو حجور دي اس لئے سورة كى ابتدا ميں قرآن کریم کے نصیحت والی کتاب ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کفارکوان کی ہے دھرمی براللہ عزوجل کے غضب سے ڈرایا گیا ہے اور بتلایا گیا کہ جونوگ اس سے فائدہ تہیں اٹھار ہے ہیں اور

﴿ سَرت مليمان بروقت اور برقدم يرالله كي طرف رجوع كرف و لے تھے خدا کے شکر گزار بندے تھے دنیاوی جاہ وحشمت نے ان کوائندے غافل نہیں بنایا ہے در بے نو پیٹمبروں کا ذکر کر کے فرمانبردار بندول اور نافر مانبردارسرکش بندول کے اس انجام کا نقشه کھینیا گیا ہے جو وہ عالم آخرت میں ویکھنے والے ہیں۔ دوز خیوں کا حال اور جنتیوں کی کیفیت بڑے براثر انداز سے بیان کی تی ہے۔ اخیر میں حضرت آ دم علیہ السلام اور اہلیس کا ذکر فرمایا گیا ہے جس سے بیہ بتلا نامقصود ہے کہ اہلیس اور حضرت آ دم کے درمیان ازلی عداوت ہے۔ خدانے جومرتبہ آ دم علیہ السلام کودیا تھااس براہلیس نے حسد کیا اور تھم خدا کے مقابلہ میں سرکشی اختیار کر کے لعنت کامستحق ہوااس طرح جولوگ حق ہے کفر وانکار کی سرگرمیاں کررہے ہیں وہ دراصل ابلیس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور ابلیس جس طرح مردود بارگاہ ہوا اس طرح منکرین بھی اینے حق میں مردود بارگاہ ہونے کی راہ ہموار كرر ب بي اس كے برخلاف جولوگ قرآن كواينار ہما بنار ب ہیں وہ آ دمیت اور انسانیت کی راہ ہے کو یا قرآن کی مخالفت سے انسان آ دمیت سے نکل کر ابلیسیت کے زمرہ میں شامل ہو جاتا ہے۔مقصدیہ کہ شیطان کے ہتھکنڈوں اور جالوں سے بچورسول کی نصیحت مانو اگراہے نہ سنا اور نہ مانا تو پھر بری طرح پچھتاؤ ے بیے ہے خلاصہ مضامین اس پوری سورت کا جس کی تفصیلات انشاء الله أكنده درسول من سامنة كيس كي

اس سورت کی ابتدائی آیات کے سبب نزول کے متعلق لکھا ہے کہ جب ابوطالب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے والد بیار ہوئے اور قریش کے سرداروں نے محسوس کیا کہ اب بیان کا آخری وقت ہوانہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چل کر ابوطالب سے بات کرنی

حاہے وہ ہمارااوراہے بھتیج کا جھگڑا چکا جا ئیں تو اچھاہے۔ کہیں ایسانہ ہو کہ ان کا انتقال ہوجائے اور ان کے بعدہم ان کے بھتیج محمد (صلی الله علیه وسلم) کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کریں تؤ عرب کے لوگ ہمیں طعنہ دیں گے کہ جب تک ابوطالب زندہ تنے ہیہ لوگ ان کا لحاظ کرتے دے اب ان کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے ان کے بھتیج پر ہاتھ ڈالا ہے۔اس رائے پر منفق ہوکر تقريباً ٢٥ سرداران قريش جن ميں ابوجهل ابوسفيان اميه بن خلف عاص بن وأكل أسود بن مطلب عقبه عنه شيبه شامل تحابو طالب کے پاس پنجے ان سرداران قریش نے پہلے تو حسب معمول آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي خلاف ايني شكايات بيان كيں پھركہا كہم آپ كے سامنے ايك انصاف كى بات چين كرنے آئے ہيں۔آپ كا بھيجا جميں مارے دين يرچھوڑ وے اور ہم انہیں ان کے دین پر چھوڑے دیتے ہیں۔ وہ جس معبود کی عبادت کرنا جا بین کریں مگروہ ہمارے معبودوں کی برائی اور ندمت ندکریں اور پیکوشش نہ کریں کہ ہم اپنے معبودوں کو جھوڑ دیں۔اس شرط برآپ ہم سے ان کی صلح کرا دیں۔ابو طالب نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کہا کہ جھتیج سے تنہاری قوم کے لوگ میرے یاس آئے ہیں ان کی خواہش ہے كتم أيك منصفائه بات بران سے اتفاق كرلوتا كتمبرار ااوران كا جھر اختم ہوجائے۔ پھرانہوں نے وہ بات حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی جوسرداران قرنیش نے ان سے کھی تھی۔ ہی کریم صلی الله عليه وسلم في جواب مين فرمايا جياجان مين توان كے سامنے ایک ایساکلمه پیش کرتا ہوں جسے اگر بیرمان لیس تو تمام عرب ان کا مطیع ہو جائے اور عجم ان کا باج گزار ہو جائے سرواران قریش بولے بتاؤ كدوه كلمدكيا ہے؟ آب نے فرمايالا الدالا الله اس ير وہ سب یکبارگی ناراض ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ با تیں کرتے ہوئے وہاں سے چل دیئے جواس سورۃ کے ابتدائی حصہ میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہیں۔اس شان نزول کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کی تھری کملاحظہ ہو۔

سورة كى ابتداء ص جوحروف مقطعات ميں ہے ہے فرمائی
گی حروف مقطعات كے متعلق بہلے ئی جگہ كہا جا چكا ہے كدائ

کے حقیق معنی تو اللہ تعالیہ ہی کو معلوم ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے بتلانے
ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوگا اس کے بعد كلام كى ابتدا
قرآن كى قتم ہے فرمائی گئی قرآن كريم ميں حق تعالیٰ نے ايمان و
عقائد كے بہت ہے اصولی مسائل كى تاكيد كيلے مختلف طرح كى
فقم كھائى ہے بھى اپنی فات پاك كی بھى اپنی مخلوقات میں ہے
فاص فاص اشیاء كی توحق تعالیٰ كوتو كوئی ضرورت مسم كھانے كى نہ
معروف طریقہ ہے كہ وعوے پر شہاوت پیش كی جائے معروف طرح حق تعالیٰ نے انسانوں
معروف طریقہ ہے ہے كہ وعوے پر شہاوت پیش كی جائے سے
شہادت نہ ہوتو قسم كھائى جائے اى طرح حق تعالیٰ نے انسانوں
کے اس مانوس طریقہ كو اختیار فرمایا ہے اور کہیں تو شہادت کے
اس مانوس طریقہ كو اختیار فرمایا ہے اور کہیں تو شہادت کے
اس مانوس طریقہ كو اختیار فرمایا ہے اور کہیں تو شہادت کے
اس مانوس طریقہ كو اختیار فرمایا ہے اور کہیں تو شہادت کے
اس مانوس طریقہ كو اختیار فرمایا ہے اور کہیں تو شہادت کے
اس مانوس طریقہ كو اختیار فرمایا ہے اور کہیں تو شہادت کے
اس مانوس طریقہ كو اختیار فرمایا ہے اور کہیں تو شہادت کے
اس مانوس طریقہ كو اختیار فرمایا ہے اور کہیں تو شہادت کے
اس مانوس طریقہ كو اختیار فرمایا ہے اور کہیں تو شہادت کے
اس مانوس طریقہ كو اختیار فرمائی اور کہیں قسم کے الفاظ ہے باتی

( بہتتی زبور ) انسانوں کے لئے تو خدا تعالی کے سواکسی اور کی قتم کھانے کی اجازت نہیں۔اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کرکسی اور کی قشم کھانا شرک ہے۔ نیکن اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے وہ اپنی مخلوقات میں جس چیز کی جائے می کھا لے۔ الغرض تاکید کے لئے کلام کی ابتدا قرآن كريم كي قتم عن فرمائي تي اور بتلايا كميا كه بيعظيم الشان اور عالی مرتبہ قرآن جوعدہ نفیحتوں سے پراورنہایت مور طرز میں لوگون كوبدايت اورمعرفت كى باتنس مجمانے والا بها واز بلند شہادت دے رہاہے کہ جولوگ قرآنی صدافت اور محمد رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی رسمالت کے منکر میں اس کا سعب بیٹیس کہ قرآن کی تعلیم یا تفہیم میں کچھ تصور ہے یا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی تبلیغ میں معاذ اللہ کوئی کمی ہے بلکہ ان منکرین کے انکار اور انحراف كالصلى سبب بيري كربيلوك جهوثي يتخي جابلانه غرور ونخوت اور معاندان مخالفت کے جذبات میں تھنے ہوئے ہیں ہداس دلدل سے تکلیں توحق وصدافت کی راہ صاف نظرآئے۔ معلوم ہوا کہ جب تک انسان تکبراورضد سے کام لے گاحق

معلوم ہوا کہ جب تک انسان تکبر اور ضد ہے کام لے گاحق تعالیٰ کو بھی نہیں پاسکتا اور بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ابھی ان کفار منکرین ہی کے متعلق مضمون آگلی آیات میں جاری ہے جس کا بیان انشاء اللّٰد آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحتے

حق تعالی قرآن پاک کی ہدایت اور نورے ہارے دلوں کو معمور فرمائیں اوراس کی تعلیمات ونصائے ہے ہم کو پوری طرح فیض یاب فرمائیں۔ تعصب اور ضد جو کا فران مصلتیں ہیں اللہ تعالی ان سے ہمارے قلوب کو پاک رکھیں۔ اور قرآن پاک نے جوراستہ دکھلایا ہے اس پرہم کو چلنے اوراس پر متنقیم رہنے کی توفیق عطافر مائیں۔ یا اللہ ہمیں ونیا میں قرآن پاک کانتہ جرن کرزندہ رکھے اوراس پرہم کوموت نصیب فرمائے آمین۔ والبخر دیھونی آن الحک کی بلنوری العلیمین

# كُمْ الْهُ لَكُنَا مِنْ قَبُلِهِ مُرِّنْ قُرْنِ فَنَادُوْ إِوَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاهِ ۖ وَعَجِبُوَ النَّ جَاءَهُ مُ مُّنْذِرٌ

ان سے پہلے بہت کا امتول کوہم ہلاک کر چکے ہیں سوانہوں نے (ہلا کمت کے وقت ) بڑی ہائے بکار کی اورو ووقت خلاص کا نہ تھا اوران کفار نے اس بات پر تجب کیا کہ آن کے پاس آن (ہی)

## مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَفِرُونَ هَذَا الْمِعَالَاتِ الْجَعَلَ الْإِلْهَةَ الْهَا وَاحِدًا أَإِنَّ هَذَا لَتُنَعَ

تی سے ایک ڈرانیوالا آ حمیاساور کینے نگے کے میخص سناحر اور (وکوئی نبوت میں) جوٹا ہے (اور) کیا ( مینفس جا ہوسکتا ہے کہ اس نے استے معبودوں کی جگہا یک میں معبود رہنے دیا۔ واقع ہے بہت ہی جمیب بات ہے

### وانطَق الْكُلُّ مِنْهُمُ إِنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْاعَلَى الْهَتِكُو ۖ إِنَّ هَٰذَالْتُكُ وَثِيرًادُ فَمَا سَمِعْنَا بِهِذَا

اوران كفاريس كريكس يركبته موئے بلے كر ريبال سے ) چلواورا بين معبودون (كى عبادت ير) قائم رمويكوئى مطلب كى بات بيم في توبيد بات (اين) بي ي لي في بير من نبيل من

# فِي الْمِلَةِ الْاخِرَةِ ۚ إِنْ هَذَا إِلَّا الْحَيْلَاقَ ۚ أَوْنِزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُومِنْ بَيْنِنَا مِلْ هُمْ فِي شَكِّ

ہو نہ ہو یہ گھڑت ہے کیا ہم سب میں سے ای مخف پر کلام البی نازل کیا گیا بلکہ یہ لوگ (خود) میری وی کی طرف سے شک میں میں

### صِّنْ ذِلْرِیْ بَلْ لَیّا یَدُوْقُوْاعَدَابِ ٥

بلكمانبول في الجمي تك مير اعداب كامر ونبيس عكما

كَذَ كُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

غروراور تکبر کی بدولت \_اللہ کے رسولوں سے مقابلہ اور مخالفت فضان کر بہت امتیں اور جماعتیں پہلے تباہ و برباد ہو چکی ہیں \_ وہ لوگ بھی مدتوں خدا کے پیٹی بروں سے لڑتے رہے پھر جب ان کی پکڑ کا وقت آگیا اور عذاب اللی نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو گھیر ایا تو گھیر ایا تو گھیر ایا تو گھیر ایا تو کھیر ایا تو کھیر ایا تو کھیر ایا تو کھیر ایا دور شور وغل مچانے گئے۔ گراس وقت تی جے دیکار بیار کرنے اور ہائے بیکار سے کیا بنتا ہے؟ اس وقت کی جی دیکار بیکار

تفسیر وتشری کی شند ابتدائی آیات میں بنلایا گیاتھا کہ بیہ قرآن تو اپنی ذات میں نہایت عظیم الشان عالی مرتبہ وعظ و فرآن تو اپنی ذات میں نہایت عظیم الشان عالی مرتبہ وعظ و نصیحت سے براورعزت وعظمت والا ہے اس کے باوجود جو کا قر اس کا انکار اور اس سے انحراف کررہے ہیں اس کی وجہ تھن ان لوگوں کی ضدعنا وہ مثری اور تکبر ہے اب ان آیات میں ان ہی متکبر منکرین کو سنایا جا رہا ہے کہ ان کو معلوم رہنا جا ہے کہ ای متکبر منکرین کو سنایا جا رہا ہے کہ ان کو معلوم رہنا جا ہے کہ ای

تقی۔عذاب سے نے کر بھا کئے کا وقت ہی نہ رہا تھا اور رہائی اور فلاصی کا موقع گزر چکا تھا۔ آ کے بتلایا گیا کدان کفار قرایش نے اس بات يرتنجب كيا اوران كويه عجيب بات معلوم موئى كه ايك یفیبران بی کی جنس ان بی کی قوم اوران بی کی برادری میں سے ان كوخبرداركرنے كے لئے مقرر كيا كيا حالانكه عجيب بات اگر ہوتی تو یہ ہوتی کہ انسانوں کو خبر دار کرنے کے لئے کوئی مخلوق آسان سے بھیج دی جاتی یا ان کے درمیان اوا تک ایک اجنبی تهمیں باہرے آ کھڑا ہوتا اور نبوت کا اعلان کرتا تو اس صورت مين توبلاشبهان كوتعجب بهوسكتا تها- پهران كفاركوآ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كاالله كارسول ہونے ہى پرتعجب نہيں بلكه بيكا فرتوبيه کہتے ہیں کہ بیر (نعوذ باللہ) کوئی جادوگر ہیں کہ جواینے ول سے کچھ با تنب گھڑلی ہیں اور اللہ کے رسول بن جیٹھے ہیں اور لوگوں کو جادواورمنتر کے زور ہے اینے قابو میں لے آتے ہیں اور بیہ کفاریوں کہتے ہیں کہ کیاغضب کی بات ہے کہ ہمارے سارے دیوتاؤں اورمعبودول کے بدلے فقط ایک خداکو ماننے کو کہتے ہیں بیتو بڑے اچینیھے کی بات ہے کہ سمارے جہان کا انتظام فقط ایک خدا کے سپر دکر دیا جائے اور جن دیوتاؤں کی بندگی قرنوں اور پشتوں سے ہوتی چلی آئی ہے وہ سب یک قلم موقوف کر دی جائے کویا جارے باپ دادا سب نرے جابل اور بیوتوف ہی تنے جواتے و بوتا ول کے سامنے سرعبود بہت خم کرتے رہے۔ان آیات کے شان نزول میں گذشتہ درس میں پیرہتایا جاچکا ہے کہ جب حضور صلی الله علیه وسلم کے چیا ابوطالب کے ماس سرداران قریش جمع ہوئے اور ابوطالب سے شکایت کی کہ یہ آ ب کے تجييع ماري اور مارے معبودول كي توبين كرتے بيں اور جميں طرح طرح سے احمق بناتے ہیں آپ ان کوسمجھا ہے جس پر آ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا كهاب جيامين تو

صرف ان سے ایک کلمہ جا بتا ہوں اور وہ لا اللہ الا اللہ ہے۔ سرداران قریش مین کرطیش میں آ کر کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے کہ ہم اینے سارے جانے بوجھے برانے معبودوں کوچھوڑ کربس ان کے کہنے سے ایک خدا کو مان کیں ۔ چلو جی بہاں سے بیہ بھی ایے منصوبہ سے باز نہ آئیں تھے۔ بیتو ہمارے معبودول کے چھے ہاتھ دھوکر ہوے ہوئے ہیں۔تم بھی مضبوطی سے اپنے معبودوں کی عبادت وحمایت پر جے رہو۔ بیتو ہم سب پراپنا تھم جلانا جاہتے ہیں اور ہم سب کا بڑا بن کرر ہنا جاہتے ہیں۔ یہی ان كامطلب ب جوبات يدكت بين بم في توبيهات اين بحط ند بب میں مھی سی مبیں۔ بیانہوں نے اینے دل سے ایک ب اصل بات گھڑی ہے جو بالکل انو کھی ہے (العیاذ باللہ) ہم ان کی من گھڑت بات کیسے مان لیس اورا گرخیر فرض بھی کرلیس کہ ہیے جو میکھسٹارہے ہیں بداللد کا کلام ہے تو بد کیا غضب ہے کہ ہم سب میں سے انہی کا انتخاب ہوا۔ کیا سارے ملک اور توم میں بس بہی اس منصب کے لئے رہ محتے تھے۔ان کو کیا فوقیت اور فضیلت حاصل تھی کہ جوانہی کونبوت کی ۔ کیا کوئی بردار کیس مالدار خدا کو نہ ملتا تفاجس براینا کلام نازل کرتا (معاذ الله) کفاری اس تمام بکواس اور خرافات کے جواب میں حق تعالیٰ ارشاد قرماتے ہیں کہان کی ہے خرافات کھی بیں۔ بات حقیقت میں بیہ ہے کہ ابھی ان کو ہماری تقیحت کے متعلق دھوکہ لگا ہوا ہے۔ وہ یقین نہیں رکھتے کہ جس خوفناک مستقبل سے آگاہ کیا جارہا ہے وہ ضرور پیش آ کررہے گا کیونکہ ابھی تک انہوں نے خدائی مار کا مزہنیں چھکا۔جس وفت خدائی ماریزے گی اور عذاب کا کوڑا برے گا اس وقت سارے شکوک دشبهات دور موجا کمیں گے۔

ابغور سیجئے کہ نبوت ہے سرفراز ہونے سے پہلے ہم سال اپنی عمر میادک کے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی

قوم کے درمیان گزار و ہے۔اس وفت تک آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ ہامروت سب سے زیادہ خلیق سب سے زیادہ ہمسابول کے خبر کیران -سب سے زیادہ حلیم اور بردبارسب ے زیادہ سیجے اور امانت دارسب سے زیادہ خصومت اور دشنام اور محش اور ہر بری بات سے زیادہ دور تھے اس وجہ سے آپ کی توم نے آ ب كالقب امين ركھا تھا (سيرة مصطفىٰ جلداول) بعثت نبوی سے یا پچ سال قبل جب آپ کی عمر شریف ۳۵ سال کی تھی تو خاند کعبہ کی دیواریں مرورز ماند کی وجہ سے بہت بوسیدہ ہو چکی تھیں تو قریش اس بات برمتفق ہوئے کہ بیت اللہ کومنہدم کر کے از سرنو بنایا جائے چنانچہ جب تغییر مکمل ہوگئی اور حجر اسود کو این جگه برر کھنے کا وفت آیا تو قبائل قریش میں بخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ تلواریں تھنچ گئیں اورلوگ جنگ وجدال اورثق وقبال يرآ ماده مو گئے جب جاريانج روز اس طرح گزر گئے اور كوئي بات مطے نہ ہوئی تو ابوامیہ بن مغیرہ جو قریش میں سب سے زیادہ معمر اورس رسیدہ تھا اس نے بیرائے دی کہ کل صبح کو جو محق سب سے بہلے مسجد حرام کے دروازے میں داخل ہواس کو ا پناتھم بنا کر فیصلہ کر الو۔سب نے اس رائے کو پیند کیا صبح ہوئی اورتمام لوگ حرم میں مہنچ۔ ویکھتے کیا ہیں کدسب سے پہلے آنے والے حضور صلی الله علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ بیرالفاظ نکلے هذا محمد الامين . وضينا هذا محمد (يجراين بين بم ان كي حكم بنانے پرراضی ہیں۔ بیتو محمامین ہیں )۔

آپ نے ایک چاور منگائی اور ججراسودکواس میں رکھ کریہ فرمایا کہ ہرقبیلہ کاسر داراس چاورکوتھام لے تاکداس شرف سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے۔اس فیصلہ کوسب نے بیند کیا اور سب نے مل کر چاورا ٹھائی جب سب کے سب اس جاورکوا ٹھائے اس

حكد منج جهال اس كور كھنا تھا تو آب بنفس نفيس آ كے بڑھے اور این دست مبارک سے جراسودکواین جگه پررکھ دیا اوراس طرح براختلاف اورقضيه طے مواتو اعلان نبوت سے مملے آ مخضرت صلى الله عليه وسلم كي بيوزت وحرمت قبائل قريش اورابل مكه بين تھی۔ جب آپ جالیس سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمائ سيء تنين سال تك أتخضرت صلى الله عليه وسلم مخفى طور بر اسلام کی دعوت ویتے رہے اور لوگ آ ہستنہ آ ہستہ اسلام میں داخل ہوتے رہے تین سال کے بعد جب سے تھم تازل ہوا کے علی الاعلان اسلام كى طرف بلائيس تو آب ايك دن كوه صفاير چراه اور قبائل قریش کونام بنام یکارا جب سب جمع بو گئے تو بدارشاد فرمایا کہ اگر میں تم کو بہ خبر دوں کہ بہاڑے عقب میں ایک لشکر ہے جوتم پر تملہ کرنا جا ہتا ہے تو کیاتم میری تصدیق کرو گے۔تو اس وقت بھی سب نے یک زبان ہوکر کہا کہ بے شک ہم نے تو آب سے سوائے صدق اور سپائی کے مجھود یکھائی نہیں۔ تو بتلانا يہاں بيمقصود ہے كہ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكوں كو صرف اسلام کی وعوت دیتے رہے اس وقت تک قریش نے آب سے کوئی تعرض ہیں کیا لیکن جب علی الاعلان بت برتی کی برائی بیان کرنا شروع کی اور کفروشرک سے رو کنا شروع کیا تب قریش عداوت اور مخالفت برآ ماده ہو گئے۔اور ضد اور عنا داور ہت دھری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ایسے اتہمات اورالزامات رکھنے لگے کہ بھی آپ کومعاذ الله ساحر کہتے بھی شاعر کہتے بھی کا بن کہتے بھی ویوانہ اور مجنون کہتے اور آ یہ کی وتثنني عداوت اورايذ ارساني ميس كوئي وقيقة بندا ثفاركها اورجبيها كه يہاں ان آيات ميں بتلايا گيا معاذ الله كفارعداوت ميں آپ كو ساحر كذاب كينے لگے۔ كذاب مبالغه كاصيغه بي بين بهت بردا قبول کرنے میں مجبور ہو جائیں اگر فقط حق اور اہل حق کو پیدا کیا جاتا اور باطل بالكل نيست و نابود ہوتا تو لوگ حق كے قبول كرنے پر مجبور ہو جاتے جو سراسر حکمت خداوندی کے خلاف ہے۔ شريعت اسلاميه كابرگزيه منشانهيس كهلوك جبرأ وقبرأ اسلام لائمي-اس کے حق تعالی شانہ نے جب حضرات انبیاء میں السلام کو پیدا كياتوان كے مقابلد كے لئے شياطين الانس والجن كوبھى پيدافرمايا تا که دنیاحق اور باطل کا معرکه اور بدایت و ممرای کی جنگ اور مقابله کوخوب دیکھ لے اور پھراہے ارادے ادرا فتیارے حق اور باطل میں ہے جس جانب کو جا ہے قبول کرے۔ بید نیا دارا ہتلا اور امتحان ہے اور بعثت انبیاء ہے مقصود یہی ہے کہ لوگ اسے اختیار ے ایمان لائیں۔ اور جو تقدیق و ایمان اینے ارادہ سے ہو شریعت میں اس کا اعتبار ہے اور عند اللہ وہی مطلوب ہے۔ الغرض آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى دعوت اسلام پر كفار و مشرکین محض ضد وعنا دیے جوالزامات وانتہامات آنخضرت صلی الله عليه وسلم براكا كرآب كى دعوت عن كورد كرنے كى فكراوركوشش میں رہتے تو کفار کے اقوال کا ایک جواب تو ان آیات میں دیا الله المحالك دوسر عطرز يرجواب ديا كيا ہے جس كابيان انشاء الله اللي آيت مين آئنده درس مين موگاب

جھوٹا (العیاذ باللہ تعالیٰ) اب اس وقت کوذراذ ہن میں لا ہے کہ ا يك طرف تؤ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم قوم كو دين و دنياكي صلاح وفلاح کے لئے اور ان کوچہنم کی آمک سے بچانے کے لئے ان کی خیرخواہی میں دن رات کوشاں ہیں۔ دوسری طرف توم کے افرادآ ب کوساحر کذاب کے لقب سے یاد کرتے ہیں تو کفار کے ان اتہامات اور الزامات ہے آپ کو کس قدر قلبی اور وينى اذيت چېنچى موگى اور آپ كوكتنا حزن و ملال موتا موگا جس کے لئے حق تعالی ای طرف سے بار بارتسلی کامضمون اورصبر کی تلقين فرمائي جاتى ـ چتانچداس سورة ميس چندآ يات آ مح حضور صلی الله علیه وسلم کو خطاب کرے ارشاو قرمایا میا اصبوعلیٰ مايقولون. اے ني صلى الله عليه وسلم آب ان لوكول كا توال يرصبر يجيئ -اب يهال أيك فلسفه قدرت اور حكمت خداوندي كابيه بھی سمجھ کیجئے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے جس طرح نور کے مقابلہ میں ظلمت اور بلندی کے مقابلہ میں پستی کو پیدا فرمایا اس طرح خیرے مقابلہ میں شراور ہدایت کے مقابلہ میں صلالت کواور ملائكه كے مقابلہ ميں شياطين كو پيدا قرمايا كه حق و باطل كا مقابله اورمعرکہ دنیا میں جاری رہے اورلوگ اینے ارادہ اور اختیار سے سس ایک جانب کو تبول کریں۔ بیند ہو کہ سی ایک جانب کے

#### وعا سيحيح

حق تعالی نے جب اپ فضل وکرم ہے ہم کو گفروشرک ہے بچا کراسلام اورایمان کی دولت عطافر مائی ہے تو ہم کواس تعمت کی قدر شناس کی تو فیق بھی عطافر مائیں۔ اور اس قرآن پاک کی ہدایات اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تعمیمات کا کامل انتباع نصیب فرمائیں۔ الله تعمال ہم کو دین کی سمجھ اور فہم عطافر مائیں اور ہر طرح کی سمجھ وی اور علی سے گریز نصیب فرمائیں اور اپنے ہر طرح کے چھوٹے سمرائی سے اپنی حفاظت میں رکھیں۔ حق کا انتباع اور باطل سے گریز نصیب فرمائیں اور اپنے ہر طرح کے چھوٹے برے عنداب سے دین ودنیا میں محفوظ و مامون فرمائیں۔ آمین۔ والخور دعو کا آن الحکوی الله کی کیا۔

کے پاس آ ب کے بروردگارز بردست فیاض کی رحمت کے خزانے ہیں یا کیاان کوآ -ان وزمین اورجو چیزیں ان کے درمیان میں ہیںان کا افتیار حاصل ہے

# اَبِ جُنْلُ مَا هُنَالِكَ مَهُزُوْمٌ صِّنَ الْأَخْرَابِ ®كَنْبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُرْنُ

ہے) توان کو جائے کہ میر حیال لگا کر (آسان پر ) چڑھ جادیں۔اس مقام پران کو کوں کی یونک ایک بھیرے نجملہ گرد ہوں کے

### وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْكُوْتَادِ ﴿ وَتُمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَاصْلَبُ لَيُنَكَّةُ أُولِيكَ الْكُوْرَابُ ﴿ إِنَّ

اور عاد اور فرعون نے جس کے کھوٹے کڑ گئے تھے اور شمود نے اور قوم کوظ نے اور اصحاب آیکہ نے تکذیب کی تھی۔ وہ گروہ میں لوگ ہیں

# كُلُّ الْأَكْدُبُ الرُّسُلُ فَحُقَّ عِفَابِ فَوَمَا يَنْظُرُهُ فَأَلَاءِ الْرَصَيْحَةُ وَاحِدَةً مَا لَهَامِنَ

ن سب نے صرف رسُولوں کوجھٹلا یا تھا سومیراعذاب (ان پر)واقع ہوگیااور بےلوگ بس ایک زور کی چیخ کے منتظر ہیں جس میں دم لینے کی تمنجائش مذہوگی

#### فَواقٍ ﴿ وَقَالُوا رُبُّنَا عَجِيلٌ لِنَا قِطَّنَا فَبُل يَوْمِ

اور بیلوگ کہتے ہیں کہا ہے ہمارے رب ہمارا حصہ ہم کوروز حساب سے مہلے وے د

اَفْرَ كِيا عِنْكَ هُوْ أَن كَ مِاسَ خُوَابِنُ ثَرَائِ اللهُ فَكُورُ عُوالو و و يره جاكس وراینتها اور جو ان دونول کے درمیان والكركض اور زمين فلك التهوي بادشامت آسانون فِي الْكَتْبَاكِ رَسِيون مِن (رسيان، تان كر) الجند أيك شكر كاجو الهناليك يهان مَهْزُوهُ كاست خورده المَينَ الْأَخْزَاب مُروبون مِن عَلَي الْكَتْبَانِ مَهْزُوهُمْ كاست خورده المَينَ الْأَخْزَاب مُروبون مِن عَلَي اللَّهُ مِثْلايا قَبْلَهُ فِي ان سيها قَوْمْ قوم النوج نوح وَعَادُ اورعاد وورسكون اورفرعون أو الكوتاء منول والله وتنهؤه اورمود وقوم لوط وارتوم لوط واور تَصْعُبُ لَيُكُنَّوْ أَيْكُ وَالِّلَّا يَهِ وَهِ الْكِخْزَابُ كُروه اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عِقَابِ عَدَابِ إِنْ وَمَا يَنْظُرُ أُورُوهُ انتظارْ تُعِيلَ كُرِيَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَيْ عَلْكِ عَلْكِ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلْكِ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلْكِ عَلَيْكُ عَلْكِ عَلْكُوا عَلْكِ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُوا عَلَيْكُوا عَلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلْكُوا عَلْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عِلْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلْكُوا عَلْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَا عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلَّ عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلَّا عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلْ فَوُاقِ وَهِيلَ وَقَالُوااورانبول نَهُ كَمَا رُبِّنًا العامار عرب عَجِلْ جلدى وع أَيَّا مِين قِطَنًا ماراحم فَبَل يبل يؤهر الحياب روز حماب

نفسیر وتشریج: گذشتهٔ یات میں کفار مکہ کے بعض کا فرانہ 🏿 کہ بیہ جو بکواس کر رہے ہیں اور الزامات اور انتہامات لگا رہے ہیں بداس لئے ہیں کہ ابھی انہوں نے خدائی مار کا مزونہیں چکھا۔ جس ونت خدائی مار بیڑے گی توعقل ٹھکانے آجائے گی اور سے تمام شکوک وشبہات دور ہوجا تیں گے۔دوسرا جواب ان آیات میں دیا جا رہا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ رحمت کے خزائے اور آ سان وزمین کی حکومت سب الله تعالی کے ہاتھ میں ہے وہی ز بردست اور بردی بخشش والا ہے جس پر جوانعام چاہے کرے۔

اقوال اوران کے اعتراضات نقل فرمائے سیجے جونعوذ باللہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کو نبوت کے دعوے میں ساحر اور كذاب كہتے \_بھى بدالزامات لگاتے كداس تبليغ دين سے آپ كالمقصداين جاه وحكومت قائم كرنا ب\_بھى بياعتراض كرتے كه خدا كوسوائے ان كے اور كوئى جخص نبى ينانے كے لئے شدملا۔ كفاركي ان خرافات كاايك جواب تو گذشته آیات میں دیا گیا تھا

کون روک سکتا ہے یا گئتہ جیٹی کرسکتا ہے اگر وہ اپنی حکمت ودانائی
سے کی کومنصب نبوت و رسالت پر سرفراز فر ما تا ہے تو یہ کفار
محرین وفل دینے والے کون جیں کہ جو یہ کہیں کہ فلال پر تو یہ
مہریائی فر مائی اور ہم پر نہ فر مائی۔ کیا اللہ کی رحمت کے فرانوں
اور زمین و آسانوں کی حکومت کے بید مالک و مختار جیں جواس شم
کے لغواعتراضات کرتے جیں۔ اگر جیں تو اپنے تمام اسباب و
وسائل کو کام جیں لے آسیں اور رسیاں تان کریا سیر حیاں لگا کر
وسائل کو کام جی لے آسیں اور اپنی مرضی اور منشاء کے موافق آسان
اور زمین کے انتظام انجام و سے سکیں۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو
اور زمین کے انتظام انجام و سے سکیں۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو
اور زمین کی حکومت اور فرزائن رحمت کی مالکیت کا دعویٰ
اور خون کے اور کیا ہوگا۔
جنون کے اور کیا ہوگا۔

آ گے بتایا جاتا ہے کہ زمین وآسان کی حکومت اور خزانوں کے مالک تو یہ بیجارے کیا ہوتے چند فکست خوروہ آدمیوں کی ایک بھیڑ ہے جو آگلی تناہ شدہ قوموں کی طرح تناہ و برباد ہوتی نظر آتی ہے (چنانچہ یہ منظر 'نبر' سے لے کر'' فتح کم'' تک لوگوں نے دیکے لیا) ان کفار مکہ اور مشرکین عرب سے پہلے بھی قوم نوح نے اور عاد نے اور فرعون نے جس کی سلطنت کے محو نے گڑے ہوئے تنے لیعنی بہت زور قوت اور لا وُلشکر والا

تھا اور شمود نے اور قوم لوط نے اور اصحاب ایکہ نے جن کے قصے متعدد جگہ آ چکے ہیں ان سب نے بھی رسولوں کی تکذیب کی تحقی پھران کی سسی پکڑ ہوئی بردی طاقتور فوجیں بھی رسولوں کو جھٹا کر سزا ہے نہ ہی کہ تو ان کفار مکہ اور شرکین عرب کی تو حیثیت اور حقیقت ہی کیا ہے۔ جب وہ تکذیب انجیاء کے جرم کی سزا ہے نہ ہی سکے تو پھر یہ کیوں مطمئن ہیں اور بیلوگ جو تکذیب پرمصر ہیں تو کیا ایک زور کی چیخ کے منتظر ہیں کہ جم کو میں دم لینے کی مخبائش نہ ہو۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ بیمنگرین میں دم لینے کی مخبائش نہ ہو۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ بیمنگرین قرحت اور قیامت کے عذاب کی دھمکیاں سائی جاتی ہیں تو آخرت اور قیامت کے عذاب کی دھمکیاں سائی جاتی ہیں تو آخرت اور قیامت کے عذاب کی دھمکیاں سائی جاتی ہیں تو اس وقت کا حصہ ہم کو ابھی دے دو۔ ہاتھ کے ہاتھ ہم سزاو جزا اس وقت کا حصہ ہم کو ابھی دے دو۔ ہاتھ کے ہاتھ ہم سزاو جزا مطلب بیقا کہ قیامت و آخرت ہو کوئی ہے۔ اس مطلب بیقا کہ قیامت و آخرت ہو ری عذاب نہیں تو معلوم ہوا ابھی عذاب مطلوب ہے اور جب فوری عذاب نہیں تو معلوم ہوا ابھی عذاب مطلوب ہے اور جب فوری عذاب نہیں تو معلوم ہوا نہیں عذاب مطلوب ہے اور جب فوری عذاب نہیں تو معلوم ہوا نہیں عذاب مطلوب ہے نہیں تو معلوم ہوا نہیں عذاب مطلوب ہے نہ ترت ۔ خواہ مؤاہ کی دھم کی ہے۔

چونکہان امور سے اور ان کفار کے ان اقوال ہے آئخضرت ملی اللہ اللہ علیہ وہلک کوحزن و ملال ہوتا تھا اس لئے آئے گے آئخضرت ملی اللہ علیہ وہلم کوحزن و ملال ہوتا تھا اس لئے آئے گے آئخضرت ملی اللہ علیہ وہلم کوخطاب کر کے صبر کا تھم دیا جا تا ہے اور بعض انبیاء میں مالسلام کے تقصص کا ذکر فر مایا جا تا ہے کہ جو کمال صبر کے ساتھ موصوف تھے۔ جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وعا کیجیے: اللہ تعالیٰ ہم کوایمان کامل اور اسلام صادق نصیب فرمائیں اور شکوک وشہمات کے فتنوں اور گراہیوں ہے ہم کو تحفوظ رکھیں۔ یا اللہ آپ نے جیسے پہلے گمراہ تو موں اور اعدائے دین واسلام کو ہلاک و تباہ فرمایا اسی طرح اب بھی وشمنان وین واسلام کو ہلاک فرمائیے اور اسلام کو غلبہ ونصرت عطافر مائیے۔ ہلاک فرمائی اور اس کی احتاج اور اس کی تعایت کرنا نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اگر کفار مشرکیین نے ضد وعناو ہے وین اسلام کی قدر نہ کی اور اس کو قبول نہ کیا بلکہ اس کا استہزا اور تکذیب کی تو بیا تنا تعجب خیز نہیں جتنا اس امر پر تعجب ہوتا ہے کہ جو با وجود دعوائے اسلام کے شریعت اسلامیہ سے نہ صرف منحرف ہیں بلکہ استہزا کا برتاؤ تک برت کی جرات کرتے ہیں۔ یا اللہ! رحمت کے خزنانے آپ کے دست قدرت ہیں ہیں۔ امت مسلمہ پر نبی الرحمة صلی اللہ علیہ دسلم کے فول دے۔ اور ان کو دین و دنیا کی صلاح وفلاح سے نواز دے اور ہر طرح کی مجروی اور گراہی ہے بچائے۔ آپ نے درواز و کھول دے۔ اور ان کو دین و دنیا کی صلاح وفلاح سے نواز دے اور ہر طرح کی مجروی اور گراہی ہے بچائے۔ آپ نس

### اصبرعلىمايقُولُون واذكُرعبُ نَاداؤد ذَا الْأَيْلِ إِنَّهَ الَّاسْعَرْنَا الْجِبَالُ مَعَهُ

آپ ان لوگوں کے اقوال رصبر سیجئے اور جمارے بندے دوڑ کو یا دھیجئے جو بزی قوت والے تھے وہ بہت ربھوع جمونے والے تھے ہم نے بہاڑوں کو تکم کردکھا تھا کہان کے ساتھ

يُسَرِّعْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْرِشْرَاقِ فَوَالطَّيْرِ عَشُوْرَةً كُلُّ لَا أَوَّابُ وَشَكَدْنَا مُلْكَا وَالتَيْنَاهُ

شام اور سن سبع كياكرين اور برندون كوبھى جوكد جمع ہوجاتے تھےسب اكى (تسبيح كى) وجدے مشغول ذكرر بہتے اور ہم نے ان كى سلطنت كو برس توت دى تھى

الْيِكْمَة وَفَصُلَ الْغِطَابِ وَهَلَ اللَّهُ الْغُصُورِ إِذْ تَسُورُوا الْمِعْرَابِ فَالْهُ وَكَالُوا عَلَى

اور ہم نے ان کو حکمت اور فیصلہ کرنے والی تقریر عطافر مائی تقلی اور بھلا آپ کوان اہل مقدمہ کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ وہ لوگ عباوت خانہ کی و بوار چھاند کر

دَاوْدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُوْ الْاتَّخَفَ خَصْمُن بَعْلى بعضْنَا عَلَى بعَضْ فَاخْلُمُ بَيْنَا بِالْحُقّ وَلاتُتُطِطْ

واؤڈ کے پاس آئے تو وہ گھبرا گئے وہ کہنے گئے کہ آپ ڈرین ہیں ہم دواہل معاملہ ہیں کہ ایک نے دوسرے پرزیادتی کی ہے سوآپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کردیجئے

#### وَاهْدِنَا إِلَى سُواءِ الصِّرَاطِ

اور بانسانی نه سیج اور جم کوسیدهی راه بتاد یج

تلقین فرمائی جاتی ہے اور بعض انبیائے سابقین کے حالات سنائے جاتے ہیں تا کدان کے حالات وواقعات کے معلوم ہونے سے آپ کو تقویت حاصل ہو۔ اس سلسلہ میں پہلا قصہ حضرت واؤدعلیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا جوان آیات اوراگل آیات میں بیان فرمایا گیا ہے ان آیات و نرتفییر میں بہلے آئے ضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ ہاں کفار ومشرکین کے اقوال نازیبا پر کہ جو آ ہو کو دواؤلا کے معاور ہمارے بندہ داؤد

کفیبر و تشریخ : گذشته آیات میں کفار و شرکیین کے بعض اقوال فرکز مائے گئے تھے جن کی بناء پروہ آنخضرت ملی اللہ علیہ و سلم کی نبوت ورسالت کی تکذیب کرتے تھے۔ کفار کے ان الزامات اور اعتراضات کے جواب بھی حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمائے گئے تھے۔ چونکہ کفار کی ان بے باکانہ باتوں اور بے جا الزامات اور اعتراضات سے کفار کی ان بے باکانہ باتوں اور بے جا الزامات اور اعتراضات سے استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہموتی تھی اور طبیعت پرجزن و ملال ہوتا تھا اس لئے آگے ان آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عبر کی جوتا تھا اس لئے آگے ان آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عبر کی

توایک صفت آب کے قوت دالے ہونے کی فرمائی دوسری صفت اواب کی فرمائی بعن الله کی طرف بہت رجوع ہونے والے تھے۔ اس کے بعدان معتوں کا ذکر فر مایا جاتا ہے کہ جواللہ تعالی نے حضرت داؤدعليدالسلام يرفر مائى تقيس\_چنانچە بتلايا جاتا ہے كەلىك نعمت ان كو يعطافرمائي كَنْ تَقَى كمالتُدتعالى في آب كي آوازيس ايسااير بخشا تهاك صبح وشام جب بابرميدان ميس جاكرالله تعالى كي حمد وثيا اور تنبيج بلندآ واز ے کرتے اور زبور پڑھے تو آپ کے ساتھ پہاڑ بھی تبیع کرنے لکتے تھے۔ پرندے اڑتے اڑتے تھم جاتے اور آب کے اروگرد جمع ہوکر حمد خداکے زانے گاتے اور آپ کی تبیع کی فل کرتے اور ہمنوائی کرتے۔ ددسری نعمت بیک الله تعالی نے آب کو وسیع اور پرشوکت سلطنت عطا فرمائی تھی۔ لکھا ہے کہ آپ کی مملکت میں شام عراق فلسطین شرق اردن اور جاز کا ایک حصد شامل تھے۔ تیسری نعمت یے کہ اللہ تعالی نے آب كو حكمت يعنى نبوت عطا كي تقى اور سيح فيصله كي قوت بخشي تقى لكها ہے کہ داؤ د نلیہ السلام کے سامنے کوئی ایسا معاملہ رکھ دیا جائے یا ایسی کوئیمہم پیش کردی جائے جوانتہائی ویجیدہ ہویا کذب وافتر انے اس پر زیادہ سے زیادہ ملمع کر دیا ہوتب بھی وی الہی کے ذرایدان پرحقیقت حال منکشف ہوجاتی اس لئے جن وائس کسی کو بیجوصال بیس ہوتا تھا کہ آب کے احکام کی خلاف ورزی کریں۔ ابن جربر نے اپنی تاریخ میں حضرت عبدالله بن عباس صى الله عنهما يدوايت نقل كى بكرايك مرتبه ووآ دى أيك ببل كالجفكر الي كرحضرت داؤدعليه السلام كى خدمت میں پیش ہوئے۔ ہرا کے بہتاتھا کہ پیل میراہددمراغاصب ہ حضرت داؤدعليدالسلام في تضيدكا فيصله دوسر ون يرمؤخر كرديا دوسرے دن آب نے مدعی سے فرمایا کرات میں مجھ برخدانے وی کی ہے کہ مجھ کول کر دیا جائے لہذاتو سی مجھ کے بات بیان کر۔ مدعی نے كماكه فداك يح بى ال مقدمه من وميرابيان قطعا حق اورى ب لیکن اس واقعہ ہے بل میں نے اس بعنی مدعا علیہ کے باپ کو دھو کہ دے کر مار ڈالا تھا۔ بین کر حصرت داؤ وعلیہ السلام نے اس کو قصاص میں قال کردیے کا حکم صادر فر مایا۔ ای متم کے دا قعات ہوتے تھے جن کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم اور ان کی عظمت وشوکت

علیدالسلام کو یاد میجئے۔اس کے بعد حصرت داؤدعلیدالسلام کی دوصفات بیان کی تنیس ایک صفت داالاید کی فرمائی اس کے لفظی معنی بیں 'باتھوں والا''' ممرمحاورہ میں اس سے مراد'' توت والے' کے لئے جاتے ہیں یعنی داؤرعلیہ السلام بری قوت کے مالک تھے۔اب تو توں سے بہت ی قوتیں مراد ہوسکتی ہیں مثلاً جسمانی طاقت جس کا مظاہرہ آپ نے جالوت سے جنگ کے موقع پر کیا تھا۔ فوجی اور سیاس طاقت جس سے ارد گرد کی مشرک قوموں کو تنکست دے کر ایک مطبوط وین سلطنت قائم فرمائی۔اخلاقی طاقت جس کی بدولت آب نے بادشاہی میں فقیری کی کہ باوجود سلطنت اور مملکت کے اپنااوراپنے اہل وعیال کی معاش كابار بيت المال يزبيس والتي تع بلكها ين محنت اور باته كي كماكي ے حلال روزی حاصل کرتے اوراس کوذر بعید معاش بناتے عبادت کی طاقت جس كابيرحال تفيا كه حكومت اور فرما نروائي اور جباد في سبيل الله كي مصروفیتوں کے بادجود سیح احادیث کی روایات کے مطابق آب ہمیشہ ایک دن ناغه کر کے روز ہ رکھتے تھے اور روز اندایک تہائی رات نماز میں الرارية من جيما كرايك مديث من الخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشادفرمایا کهانشدتعالی کے نزدیک سب سے زیادہ بسندیدہ نماز داؤ دعلیہ السلام كى ماورسب سے زیادہ پسند بدہ روزے داؤدعلیدالسلام كے ہیں۔وہ آ دھی رات سوتے ایک تہائی رات عبادت کرتے اور پھر رات کے چھٹے حصہ میں سوجاتے اور ایک دن روز ہ رکھتے اور ایک دن افطار كرتے اور جب دسمن سے ان كامقابلہ ہوجا تا تو فرارا فتيارنہ كرتے اور بلاشبدوه الله كي طرف بهت رجوع كرف والے تھے" ال حديث ير شارهین صدیث لکھتے ہیں کہ عبادت کے اس طریقتہ کو جوحفرت داؤدعلیہ السلام كانفاسب سے زیادہ پسندیدہ اس لئے قرار دیا حمیا کہ ایک تواس طريقه مس مشقت ومجابده زياده ب\_اگركوئي روزاندساري عمرروزه ركف كاطريقدافتياركريتواس عوه روز كاعادى موجاتا جاوراسكى عادت ثانية بن جاتى إور كي عرصه كي بعدال ميس زياده مشقت نبيس ربتی لیکن ایک دن چھوڑ کرروز ہر کھنے میں تکلیف دمجاہدہ سلسل رہتا ہے ادردوس سيكال طريقة عبادت سانسان عبادت كماتهواي نفس ابل وعيال اور متعلقين كحقوق محى بورى طرح اواكرسكتا بـ

كسامن سب يست اور فرمانبروار تصقوبا وجوداس برى سلطنت اور نعتوں کے جواکٹر احوال میں آ دمی کواز خودرفتہ کردیتی ہے بہ برکت نورنبوت کے آپ نہایت ضابط اور صابر تھے۔ آپ کے ای صبط دمبر كوظام ركرنے كے لئے آ مے أيك واقعد الل مقدمه كابيان فرمايا جاتا ے جوحضرت داؤ دعلیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ لکھا ہے کہ حضرت واؤد علیہ السلام نے تین دن کی باری رکھی تھی ایک دن دربار اور مقدمات وغیرہ کے فیصلہ۔ایک دن اسے اہل وعیال کے پاس رہے كاليك دن خالص الله تعالى كى عبادت كالس دن خلوت ميس رہتے متے دربان سی کواندر جانے ندویت۔ایک دن عبادت میں مشغول تھے کہ ناگاہ دو تحف عبادت خاند کی دیوار بھاند کر آ ب کے پاس آ کھڑے ہوئے کیونکہ دروازہ میں سے بہرہ داروں نے اس وجہ سے آنے نددیا تھا کہوہ وقت فاص آب کی عبادت کا تھا۔مقدمات کے فيصله كانتقا يتوان كاس طرح بقاعدة آجائے سے حضرت داؤد عليه السلام تهبرا محك كديدة وى بين ياكونى اورخلوق - آوى بين تو ناوقت آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ وریانوں نے کیوں نہیں روکا؟ اگر دروازے سے بیں آئے تو اتن او نجی دیوارکو بھا ندنے کی کیا سبیل کی؟ خدا جانے ایسے غیرمعمولی طور پرکس نبیت اور کس غرض سے آئے میں۔غرض احا تک یہ عجیب واقعہ دیکھ کر خیال دوسری طرف ہٹ کیا اورعبادت میں جیسی کیسوئی کے ساتھ مشغول تھے قائم ندرہ سکی۔آنے والوں نے کہا کہ آ ب گھیرائے ہیں جم سے خوف نہ کھا ہے۔ جم دو فریق اینے ایک جھڑے کا فیصلہ کرانے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ چونکہ پہرہ داروں نے دروازہ سے آنے نہیں دیاس لئے اس طرح آنے کے مرتکب ہوئے اب آب ہم میں منصفانہ فیصلہ کر ویجئے کوئی بے راہی اور ٹالنے کی بات نہ ہوعدل وانصاف کی سیدی راہ معلوم کرنے کے لئے آئے ہیں۔

مفسرین نے ان آیات کے تحت لکھا ہے کہ آ ب کیسے صابر اور تخمل تھے کہ ایسے بڑے جلیل القدر سلطنت کے خلوت خانہ خاص بیس کسی کا ہے اجازت پھراس ہے ڈھنگے بن ہے آ گھسنا پھریات چیت اس طرز ہے کرنا کہ اول تو بید کہنا کہ لاتہ خف یعنی

ڈرومت پھر بہ کہنا کہ انصاف سے فیصلہ کرنا۔ اس برمزید بہ کہنا کہ بانصافی مت کرناغرض ان کا مجموعه اتوال وافعال بظاهر گتاخی ور گنتاخی تقااوراس میں داؤ د تلیہ انسلام کے کل اور صبر کا امتحان تھا كرة يازورسلطنت مين ان متواتر كستاخيون يردارو كيركرت بين اوراس مقدمہ کوملتوی کر کے ان پر دوسرا مقدمہ قائم کرتے ہیں یا غلبهٔ نورنبوت سے عفوفر ماتے ہیں اوراس مقدمہ کو کمال عدل سے بلاشائب عنيف وغضب فيعل كرتے بيں۔ چنانچيآ پنهايت صابر ٹابت ہوئے اور مقدمہ کونہایت محندے دل سے ساعت اور فیصل فرمایا۔جس ہے مفسرین کرام نے بطور نتیجہ یہ بیان کیا کہ جس کسی کواللہ تعالیٰ نے کوئی برا رہنیہ یا منصب دیا ہواور عام مخلوق کی ضروريات اس متعلق بول تواس كوجائي كدوه الل حاجت كى بے قاعد گیوں اور غلطیوں برحتی الوسع صبر کرے اور صبر سے کام لے کداس کے مرتبہ اور منصب کا میں تقاضا ہے غاص طور سے حكام كواس كالحاظ ركهنا جائة مكريه باتيس تؤوه حكام برت سكتے ہيں جوقرآنی ہدایات اور اسلامی اخلاق کے طالب ہوں اور جو بورب کے فرنگیوں کی تقلید ہر نازاں ہوں اور مغربی تہذیب کے دلدادہ ہوں انہیں ان قرآنی مدایات وتعلیمات سے کیا سروکار؟ انا للدوانا اليدراجعون \_الله تعالى اپنى رحمت \_ے ہم ياكستانيوں كوبھى وه دن د یکهنا نصیب فرمائیس که جواسلامی اور قرآنی اخلاق کا حامل اور عامل حکام کوایے ملک میں حکمرانی کرتے و کیولیس۔

الغرض حفرت واؤو عليه السلام كے سامنے آنے والوں نے جوصورت مقدمہ بیان كی اوراس پرجو فیصلہ حضرت واؤو علیه السلام نے فرمایا اور پھر فیصلہ فرمانے کے بعد خوواپنے فیصلہ سے جواپنے آپ کو تنبه ہوااوراس قصہ کواپنے لئے ایک فتنہ اورامتخان سمجھا اوراس پرعاجزی سے اللہ تعالی کے سامنے جھک بڑے وواگلی آیات میں طاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشا واللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاخِرُدُعُونَا إِنِ الْحَدِّدُ لِلْوِرْتِ الْعَلْمِينَ

#### المِنْ ٱلْحِيْ لَا يَسْعُونَ نَعْجَاةً وَلِي نَعْجَاةً وَإِلَى نَعْجَاةً وَالْحِدَةُ فَقَالَ ٱلْفِلْنِيهَا وَعَزَّيْنِ فِي ہ میرا بھائی ہے اس کے پاس نٹانوے ڈنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ڈنبی ہے سویہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھ کودے ذال اور بات چیت میں جو مجھ کو دباتا ہے۔ كَ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهُ وَإِنَّ لَيْهُ الْمِنَ الْغُلُطَآءِ لَيْبَغِي بَعْضُهُمْ کہا ہے جو تیری ؤنبی اپنی وُنبیوں میں ملانے کی درخواست کرتا ہے تو داقعی تھے برظلم کرتا ہے اورا کٹر نٹر کا وایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں بغض الأالذين المنواوعملوا الصلعت وقليل تاهمر وظن داود أنها فتته فاستغفر ر ہاں جولوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اورا یسے لوگ بہت ہی کم ہیں اور دا و وکو خیال آیا کہ ہم نے ان کا امتحان کیا ہے سوانہوں نے اپنے رب کے سامنے تو بدکی رَبُهُ وَخُرُ رَاكِعًا وَأَنَابَ مَ فَعَفْرِنَالَهُ ذَلِكُ وَإِنَ لَهُ عِنْدُنَالُوْلُفِي وَحُسْنَ مَابِ فَيلاؤُدُ اور تجدہ میں گریزے اور رجوع ہوئے سوہم نے ان کو وہ معاف کردیا اور ہمارے یہاں ان کیلئے قرب اور (اعلیٰ درجہ کی) نیک انجا می ہے۔اے داؤ و جَعَلْنَكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَخَكُمْ بِأَنَّ النَّاسِ بِالْعَقِّ وَلَا تَتَبِّعِ الْهَوْي فَيُضِلَّكَ نے تم کوز مین برجا کم بنایا ہے سولوگوں میں انصاف کے فیصلہ کرتے رہنااور آئندہ بھی نفسانی خواہش کی پیردی مت کریا کہ وہ خدا کے داستہ ہے تم کو بھٹ کا دے گی ل الله و إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ مَا أَسُوا يَوْمَ ا جو لوگ خدا کے رائے ہے بھٹکتے ہیں اُن کیلئے خت عذاب ہوگا اس دجہ ہے کہ وہ روزحماب کو بھولے رہے۔ إِنَّ هٰذَا بِيثُكُ بِيهِ الْرَخْيِيْ مِيرابِعانَى لِمُدَاسِكِ مِينَ لِينَهُ ۚ وَيَسْعُونَ نانوے(٩٩) الْغِينَةُ وُنبياں وَ لِي اورميرے ياس الْغِينَةُ وُنبي وَاحِلَةُ ايك النَّفِلْنِينِهَا وه ميرے حوالے كردے و عَزَيْن اور اس نے بچھے دبایا فِی الْفِعَابِ مُفتَكُومِسِ قَالَ داؤلا نے (كہا) فَقُالٌ بِس اس نے کبا لَقُلُ ظُلُمُكُ واقعي اس نے ظلم کیا ایستوال ما نکھنے ہے ۔ تعجیتات تیری و نبی الی طرف ساتھ یفایدہ اپنی و نبیاں وکڑتے اور بیشک کینٹی اکثر صُ الْعُلُطَاءِ شركاء الْيَبْغِي زيادتي كياكرتي مِن بعض لهند ان من العض على يا بعض إلا سوائ الدِّين إنكوا جوايان لائ لُوالصُّلِطَةِ اور انبول في من ك درست و قَلِيلٌ اور بهت كم اللَّهُ وهما يه و اور اللَّي خيال كيا كافدُ واوَد النَّا كم مجمد فَكُنَّهُ بِمَ فَ اسَ مَا اللَّهِ فَاسْتَغْفُرُ لَوْاسِ فَمغرت طلب كَ وَيَوْارِبُ وَخَرَّ اور رَكِّيا وَيُعَالِمُ وَأَنْابُ اوراس فرجوع كما فَغُفُرْنَا بِسِ مِمْ فِي حِنْ وَى الدَّاسِ فَ اللَّهُ مِهِ اللَّهِ وَانَّ اور بينك الدَّاسِ كَيلِمُ عِنْدُنَا مارے ماس الزَّلْفَى البته قرب وَحُسْنَ اور اجِها نَاآبِ مُمَانًا ۚ يَلُدُاوْدُ السِّ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ مِنْ عَلَيْكُ مِم نَے تَجْهِ بِنايا خَيْلِيْفَةٌ نائب ۚ فِي الْأَرْضِ زمْن مِن ۖ فَاضَكُمْ سُوتُو فِيصَلَّهُ مَا بَیْنَ اَنْانِسِ لوگوں کے درمیان یا عَیْق عن کے ساتھ وکا تَنْبُعِ اور نہ بیروی کر الْهَوْی خواہش فیکینی کہ وہ تھے بھٹا دے عن سے شَكِ يَدُّ شَدِيد إِيما أَس يركه إنسُوا انهون في بعلاد ما يؤم العِساب روزِ حماب

كرانے كے لئے نہايت عاجزي كے ساتھ درگا دالى ميں سر بعجو دہو مع اورطلب مغفرت كرنے كي الله تعالى في آب كى استغفاركو شرف قبولیت بخشا ادر آپ کی خطا معاف فرما دی۔ اور آپ کی عظمت اورقرب کواور دوبالا کر دیا اور پھر پیضیت فرمائی کہ اے داؤدہم نے تم کوزمین براینا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اس لئے تمہارا فرض ہے کہ خدا کی اس نیابت کا پورا پوراحق ادا کرو اور معاملات کے فیصلہ شریعت الی کے موافق انصاف کے ساتھ کرتے رہواورجس طرح اب تک مجھی نفسانی خواہش کی پیروی نہیں کی آئندہ بھی نفسانی خواہش کی پیردی مت کرتا کیونکہ یہ چیز انسان کواللہ کی راہ ے بھٹکا دینے والی ہے اور جب انسان اللد کی راہ سے بھٹکا تو پھر مھانہ کہاں۔ اور عموماً خواہش نفسانی کی پیروی ای لئے ہوتی ہے كرة وى كوحساب كا دن يادنيس ريتا- اگريد بات متحضرر بكد ایک روز اللہ کے سامنے جانا اور ذرہ ذرہ عمل کا حساب دینا ہے تو آ دمی بھی اللہ کی مرضی براین نفسانی خواہش کومقدم شرکھے۔ اب يهال ال آيت كے سلسلم ميں وظن داو دانما فته فاستغفر ربه و خرر اكعاً و اناب اور داؤدكو شيال آياكه بم نے ان کا امتحال کیا ہے سوانہوں نے اپنے رب کے سامنے توب کی اور سجدہ میں گریزے اور ہاری طرف رجوع ہوئے سوہم نے ان کووہ معاف کردیا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داؤ دعلیہ السلام کی وہ کیا خطائقی جس کی آپ نے مغفرت طلب کی اور جس کی طرف یہاں آیت میں اشارہ فرمایا گیا تو چونکیہ نہ قرآن مجید میں کہیں اس کی تفصیل کی طرف اشارہ ہے نہ کسی سی صدیث میں اس کی تفسیر ہے اس لئے مفسرین نے اپنی اپنی علیحدہ رائے کا اظہار کیا ہے اس سلسلہ میں مفسرین کا ایک گروہ تو وہ ہے کہ جواسرائیلی اور اہل کتاب کی روایات سے متاثر ہوئے اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے ان امرائيلى روايات كے ماخد كوسراسر بہتان الزام اور قطعاً غلط تشبرايا ب موجوده بائبل مين توحضرت انبياء كرام عليهم السلام كي عجيب مثى بليد کی گئی ہے اور اس میں جو کور کسر رہ گئی تھی وہ تالمود وغیرہ یہود کے

تفسير وتشريح : گذشته آيات ميں پهذكر مو چكا ہے كه ايك دن جب حضرت دا وُدعليه السلام الي عبادت فانديس عبادت اللي میں مشغول تھے تو دوفریق ایک مقدمہ میں جھڑنے والے اجا تک د بوار بھاند کرآ پ کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔حضرت داؤدعلیہ السلام ان كى اس طرح اجا تك ناوفت آيد ي هجرا محيّ اورعبادت میں جیسی میسوئی کے ساتھ مشغول منصے قائم ندرہ سکی ادران آنے والول في حفرت داؤدعليه السلام سے كماكة بي تحمرات عنبين جم دوفریق اینے ایک جھڑے کا فیصلہ کرانے کے لئے آئے ہیں۔ آب ہم میں عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے۔اب مقدمہ اور جھکڑے کی جوصورت حضرت واؤ وعلیدالسلام کے سامنے پیش کی گئی وہ ان آیات میں بیان فرمائی گئی ہے اور بتلایا گیا کہ ایک فریق نے کہا کہ جھٹرا ہمارے درمیان بیہے کہ میرے اس بھائی کے پاس ۹۹ دنبیاں ہیں اور میرے ماں صرف ایک دنبی ہے۔ بید جا بتا ہے کہ وہ ایک بھی کسی طرح مجھ سے چھین کر اپنی سو پوری كرلے اور جيسے مال ميں بيد مجھ سے زيادہ ہے۔ بات كرنے ميں بھی جھ سے تیز ہے۔ جب بولتا ہے تو جھ کود بالیتا ہے اور لوگ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔غرض میراحق حصینے کے لئے زبردی کی باتیس کرتا ہے۔حضرت داؤدعلیدالسلام نے اپنی شریعت کے قاعدہ کے مطابق ثبوت وغیرہ طلب کیا ہوگا اور پھرفر مایا کہ سے اس کی زیادتی اور ناانصافی ہے جا ہتا ہے کہ اس طرح اینے غریب بھائی کا مال ہڑ سے کرجائے اور عام نوگوں میں ایسائی آیک دوسرے یرظم وزیادتی کرنے کی عادت ہے کہ توی جا ہتا ہے کہ ضعیف کو کھا جائے۔ ہاں اللہ کے نیک اور ایمان دار بندے اس سے متنیٰ ہیں کہ وہ ایسی ظلم وزیادتی نہیں کرتے مگروہ دنیا میں تھوڑ ہے ہی ہیں۔ الغرض حصرت داؤ دعليه السلام نے انصاف يريني فيصله كر كے تضييكو ختم كرديا اس تمام قصه كے بعد جب فریقین حلے محے تو حصرت داؤدعليه السلام كواحساس اور تنبه مواكه ميرے حق ميں بيقصه ايك فتنه اور امتحان تھا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ اپنی خطا معاف 249

فضل کا قرآن یاک میں اس طرح اعلان کیا گیا ہے۔ سورة سبا٢٢ وي ياره ش ارشاد موار ولقد الينا داؤود منا فضلا أور باليقين ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت اور برگزیدگی بخشی تھی اور یہاں ان آیات میں فرمایا گیا اند اواب بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع كرنے والے تھے۔ و ان له عندنا لؤلفيٰ و حسن مآب. اور يشك ان ك لئ بمار يهال قرب اورعده مقام ہے۔ میں وجہ ہے کہ امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہدنے اعلان فرمايا تقاكه جوكوئي لغواسرا ئيلي قصه كوحضرت داؤدعليه السلام كي طرف منسوب کرے گا اس کو ۱۹ کوڑے لگائے جا تیں سے جوکس نبی پر بہتان باندھنے کی سزاہے۔ درمیان میں بیہ بیان حضرت داؤدعلیہ السلام بريمبودك بهتان كاضمناآ كيا تقاروه سوال كريبال آيت وظن داؤد انما فتنه فاستغفرربه و خرراكعاً و انا ب ش كس خطام مغفرت كي طرف اشاره بي يحقيق طلب ره كياراس کے متعلق بھی شخقیق مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ احقر مولف کو بهترين تحقيل فيخ الاسلام حضرت علامه شبيراحم عثاني رحمة الله عليدى معلوم ہوئی جس کو یہاں نقل کیا جاتا ہے۔حضرت علامہ کھتے ہیں۔ " ہمارے نزویک اصل بات وہ ہے جوحصرت ابن عبال ہے منقول ہے یعن حضرت داؤدعلیہ السلام کو بیا بتلا ایک طرح کے عجب کی بناء ير بيش آيا\_صورت بيهوئى كه حضرت داؤد عليه السلام في بارگاه ایز دی میں عرض کیا کہ اے پروردگار رات و دن میں کوئی ساعت الین نبیس جس میں داؤد کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد تیری عبادت میں مشغول ندر ہتا ہوا در بیاس کئے کہا کہ آپ نے روز وشب کے ٢٣ گفندائي گھروالول برنوبت بنوبت تقسيم كرر كھے تھا كمآپ كى عبادت فاندسى ونت عبادت سے فالى ندر بنے يائے اور بھى كچھ اس قتم کی چیزیں عرض کیس شاید اینے حسن انتظام وغیرہ کے متعلق مول كى \_الله تعالى كويه بات يسندندآ كى \_ارشادمواكددا وديسب مجهماري توفيق سے ہے۔ اگر ميري مددنه موتواس چيز يرقدرت نہیں یا سکتے فتم ہےا ہے جلال کی کہ میں ایک روزتم کوتمہارے 24 فرہی نوشتوں نے بوری کروی۔ بی اسرائیلی انبیاء میں سے خصوصاً حفرت داؤداورآب كے صاحبر ادے حضرت سليمان عليها السلام كے خلاف تو ایسے بخت الزامات لگائے محتے ہیں كرمعاذ الله معاذ الله-امرائيلي روايات كى مخصوصيت بكرووانبياء يهم السلام كى ذات قدى صفات كى جانب السي بهوده اورمضحكه خيز حكايات اور تقص منسوب كرتى ہے جن كو يرده كران مقدس مستيوں كے متعلق نی یارسول الله مونے کا تو کیا یقین موسکتا ہے بیکھی باور بیس موتا کہ وہ بااخلاق بزرگ ستیاں ہیں۔اصل معاملہ یہ ہے کہ یہودی علاء کا ایک گروه حضرت سلیمان علیه السلام کاسخت مخالف رما ہے اور اس و منی کے زیر اثر یہودیوں کے خبیث ذہن نے حصرت داؤد اور حفرت سلیمان علیماالسلام کے خلاف افسان تراثی کی ہے۔ اس لئے قرآن یاک نے انبیاء خصوصاً انبیاء بنی اسرائیل کی مقبولیت و صالحیت کایرزورا ثبات باربارابل کتاب کے اتبامات کی ترویدیس فرمایا ہے۔ اور بیقر آن کریم کابنی اسرائیل پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ان کے اکابر کا دامن خودان کی پینیکی ہوئی گند گیوں سے صاف کیا۔ انبياءكرام كاويرالزامات اورانتهامات كى داستانيس موجوده بائبل اور تورات میں ان کے محرف ہونے کی بردی دلیل میں چنانچہ انہی واستان اور حکایات میں سے آیک خرافی روایت حصرت واؤدعلیہ السلام تعنق رهتی ہے جوموجودہ تورات کے صحیفہ سموئیل دوم باب ااوا المس حصرت داؤد عليه السلام كمتعلق أيك طويل داستان بیان کی گئی ہے۔اس لغواور نام گفتہ بہ داستان میں حضرت داؤ دعلیہ السلام كاجواخلاقی نقشه بهود يول كي موجوده توراة من پيش كيا كيا ب اس کے مطالعہ کے بعدان کو نبی اور پینمبرتو کیا کسی ایک سیح اخلاق کا انسان بھی نہیں مجھا جاسکتا۔العیاذ باللہ تعالیٰ۔ نبی کا دامن ہرشم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے یاک ہوتا ہے جوقوموں کا بادی اور دہبر ہوتا ہادرجس کی ذات انسان کے لئے ایک مثال اور نموند بن کرآتی ہاور پھرا سے معصوم اور جلیل القدر نبی کے متعلق سی شم کی شرمناک اور حیاسوز حرکت کا احمال کس قدرخلاف عقل ہے جس کی برگزیدگی و

کریں۔ چنانچہ تدارک کیااور خوب کیا۔ میرے نزدیک بعنی حضرت علامہ عاتی کہتے ہیں آیت کی بے تکلف تقریر یہی ہے'۔ حضرت تحکیم الامت مولانا تقانوی نور الله مرقدہ نے اس آزمائش اور لغزش کی تشریح اس طرح فرمائی ہے کہ مقدمہ کے یہ

دوفریق دیوار پھاند کراندرعبادت خانہ میں داخل ہوئے اور طرز مخاطبت بھی انتہائی گستا خانہ اختیار کیا کہ شروع ہی میں حضرت واؤد عليه السلام كوانصاف كرف اورظلم وزيادتي ندكرف ك تصیحتیں شروع کر دی۔ اس انداز کی گستاخی کی بناء برکوئی عام آ دمی ہوتا تو آئیں جواب دینے کی بجائے الٹی سزادیتا۔اللہ تعالی نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کا بیامتحان فر مایا کہ وہ بھی غصہ میں آ کرانہیں سزا دیتے ہیں یا چیمبرانہ عفود کل اور صبط وصبر سے کام لے کران کی بات سنتے ہیں۔حضرت داؤدعلیہ السلام اس امتحان میں پورے اترے کیکن اتنی ہی فروگذاشت ہوگئی کہ فیصلہ سناتے وفت طالم کوخطاب کرنے کی بجائے مظلوم کوخطاب فرمایا جس ے ایک صورت جانبداری کی متوہم ہوتی ہے اور گومظلوم ہونے کی حیثیت سے یہ طرفداری بھی عبادت ہے مگر حضرت داؤڈ غایت تقوی سے اتن بات کو بھی کمال صبر کے خلاف اور ثبات فی الامتخان کے منافی سمجھے جس برفور أنبیس تنب ہوا اور سجدے میں گر کئے (بیان القرآن)

حضرت مولانا مفتی محرشنے ضاحب اس کے متعلق بطور نتیجہ کے لکھتے ہیں کہ اس واقعہ ہے متعلق ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ حضرت واؤ دعلیہ السلام کی لغزش خواہ کھورہی ہو۔ اللہ تعالی براہ راست وی کے ذریعہ بھی آپ کواس پر متنبہ فر ماسکتے تھے۔ لیکن اس کے بجائے ایک مقدمہ بھیج کر حقید کے لئے بیٹا مل طریقہ کے فور کرنے ہے امر افتیار کیا گیا؟ تو در حقیقت اس طریقہ برغور کرنے ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریعنہ انجام دینے والوں کو یہ ہدایت بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریعنہ انجام دینے والوں کو یہ ہدایت کی شرورت ہے اور اس کی غلطی پر سمید کے لئے حکمت سے کام لینے کی ضرورت ہے اور اس کی غلطی پر سمید کے لئے حکمت سے کام لینے کی ضرورت ہے اور اس کی غلطی پر سمید کے لئے حکمت سے کام لینے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے ایسا طریقہ اختیار کرنا زیادہ

نفس کے سپر دکر دول گالعنی اپنی مدو ہٹالوں گا۔ دیکھیں اس وقت تم كهال تك اين عبادت مين مشغول ره سكته مو \_ حضرت علامه عثما في آ کے لیستے ہیں کہ بدروایت بتلاتی ہے کہ فتندی نوعیت صرف اس قدر ہونی یا ہے کہ جس وقت داؤد علیہ السلام عبادت میں مشغول ہوں تو ، وجود پوری کوشش کے مشغول ندرہ مکیس اور اپناا تظام قائم نہ ركاسيس چنانجيرا بن علے كدس بے قاعدہ اور غيرمعمولي طريقه ے فریقین مقدمہ نے اچا تک عبادت خانہ میں واغل ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کو گھبرا دیا اور آب کوشغل خاص سے ہٹا کرائیے جھڑے کی طرف متوجہ کرلیا۔ بڑے بڑے پہرے اور انتظامات ان کو داؤڈ کے یاس چینے سے ندروک سکے۔ تو جب اہل معاملہ آ ب کے پاس سے رخصت ہو گئے تو آ ب کو تنبہ ہوا کہ بیمیری آ ز مائش تھی اللہ نے مجھے اس وعوے کی وجہ سے اس فتنہ میں مبتلا كيا لفظ فتنه كالطلاق اس جگرتقريباليا مجهوجيسے ايك حديث ميس آیا ہے کہ حضرت حسن وحسین بجین میں قبص پہن کرلز کھڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر سے دیکھااور خطبة قطع كر ك ان كواوير الله اليا اور فرمايا صدق الله انمآ اموالكم واولادكم فتنة بعض آ ثاريس بيك بنده الركوئي نیکی کر کے کہنا ہے کہ اے پروروگار میں نے بدکام کیا میں نے صدقہ کیا میں نے نماز پرھی میں نے کھانا کھلایا تو اللہ تعالی قرماتے ہیں اور میں نے تیری مدد کی اور تھے کوتو فیق دی اور جب بندہ کہتا ہے كاے يروردگارتونے مددكى تونے جھكوتوفتى بخشى اور تونے جھ ير احسان فرمایا تو الله تعالی فرماتے ہیں اور تونے ممل کیا۔ تونے اراوہ كياتونے بينيكى كمائى اس سے بحداوك حضرت داؤد عليه انسلام جيسے جلیل القدر پینمبر کاایے حسن انتظام کوجتلاتے ہوئے بیفر مانا کہا<u>ے</u> یروردگار رات دن میں کوئی گھڑی انبی نہیں جس میں میں یا میرے منتعلقین تیری عبادت میں مشغول ندرہتے ہوں کیسے بسندا سکتا تھا۔ بروں کی چھوٹی جھوٹی بات برگرفت ہوتی ہے اس لئے ایک آ زمائش میں متلا کر دیئے گئے تا کہ متنبہ ہوکرائی غلطی کا اعتراف و مدارک

تقااس کومبروکل سے برداشت کر لینے کے لئے حضرت داؤدعلیہ

السلام كا قصه حضور صلى الله عليه وسلم كوسنا يا حميا تاكه آب كوتقويت

حاصل ہوکہ حضرت داؤدعلیہ السلام باوجودات برے جلیل القدر

بادشاه ہونے کے س قدرصابرادر محمل تھے کہ اہل مقدمہ کا اول تو

آپ كى عبادت خاندىس باجازت اورنهايت بود هنگ بن

ہے دیوار میاند کر مس آنا۔ پھر بات چیت کا طرز بھی گتا خانے تھا

ک ملے تو بدکہا کہ ڈرومت۔ پھر بدکہا کہ انصاف سے فیصلہ کرنا

مجرمزيديه كهاكه ناانصافي مت كرنا انتمام كستاخيول برحضرت

داؤدعليه السلام فيصرو محل فرمايا ادران ابل مقدمه بركوني غيظ و

غضب ظاہر نہیں قرمایا اور ان کا مقدمہ نہایت مُصندُ ہے دل سے

ساعت فرما کرفیصل فرمایا۔اب آ مے حضرت داؤد علیہ السلام کے

قصد کے بعد حضرت سلیمان علیدالسلام کا قصد ذکر فرمایا گیا ہے مگر

حصرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ کو ذکر کرنے سے مہلے تین

آیات میں بطور تا کیداورا متمام کے بوم حساب اور آخرت کی جزا

وسزاك متعلق ذكرفر مايا كياجس كابيان انشاء الله تعالى اللي آلى آيات

میں آئندہ درس میں ہوگا۔

احیما ہے جس سے متعلقہ مخص خود بخو واپنی علطی کومحسوں کرنے اور اسے زبانی تنبید کی ضرورت ہی پیش ندآئے اوراس کے لئے ایس ممثیلات سے کام لینازیادہ موٹر ہوتا ہے جس ہے کسی کی ولآ زاری بھی شہواورضروری بات بھی واضح ہوجائے۔(معارف اغرآن جلدے) الغرض ان آیات کی تشریح کے سلسلہ میں بعض محقق اور محتاط مفسرین نے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے خاص تحکمت ومصلحت ے ایے جلیل القدر پنیبر کی اس لغزش اورامتحان کی تفصیل کو کھول كربيان نبيس فرمايا اس لئے جمعيں بھي اس كى كاوش ميں پيچھے نبيس يرنا جائة اورجمني بات قرآن كريم ميس ندكور بصرف اي ير ایمان رکھنا جا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس برعمل كرتے ہوئے واقعه كى تفصيلات سے خاموشى اختيارى باوراس میں شک نہیں کہ یہی مختاط اور سلامتی کا راستہ ہے۔اس کے بعض علائے سلف سے منقول ہے کہ جس چیز کواللہ تعالی نے مہم جھوڑا ہے تم بھی اس کومبہم رہنے دو۔اس میں حکمت ومصلحت ہے۔ ان آیات کے سلسلہ میں ایک دوسری بحث یہ ہے کہ جو فریقین مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے باس آئے تھے وہ فرشتے تھے یا آ دمی ادر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کیا وہ واقعی تھا یا محض فرضى يتواس كمتعلق حضرت تفانوي رحمة الله عليه كاخيال ہے کہ قرآ ن کریم میں کوئی صاف تصریح نہیں اس لئے امکان ووتول بين-والتداعلم بالصواب-الغرض أتخضرت صلى الله عليه وسلم كآسلي كے لئے اور كفار مكه ك اقوال وحركات س آب (صلى الله عليه وسلم) كوجورنج بهنچا

یباں چونکہ بجدہ کی آیت آگئی ہے اس لئے اس کے پڑھنے اور سننے سے سب پر سجدہ تلاوت لازم ہو گیا۔ اس لئے جملہ قارئین وسامعین دعاء کے بعد آیک سجدہ تلاوت کرلیں کو یہ سجدہ کی آیت کئی مرتبہ پڑھی گئی مگر آیک ہی جباس میں آیت بجدہ اگر باربار بھی پڑھی جائے تو آیک ہی سجدہ لازم آتا ہے۔

وعا میں جی تعالیٰ ہماری شب وروز کی غلطیوں پر گرفت ندفر مائیں اور ہمدوقت ہم کواپنی کوتا ہیوں پر ندامت ومغفرت طلب کرنے کی توفیق عطافر مائیں۔اللہ تعالیٰ ہم کوئسی پرظلم وزیاوتی کرنے اور نفسانی خواہشات کے اتباع سے کامل طور پر بچائیں۔اور ہرحال میں ہم کو صراط متنقیم پر قائم رکھیں۔ یا اللہ! روز حساب کو دنیا کی زندگی میں بھو لے رہنے پر آپ نے عذاب شدید کی وعیدار شاوفر مائی ہے۔ یا اللہ! ہمیں اس وعید کا مورد بننے سے بچالیجئے اور ہمیں روز حساب کو ہمدوقت یا در کھنے اور اس روز کی تیاری میں گےرہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیں۔ والبخر دُغونَ این الحدث پائیوریت العلم بین

#### ومَاخَلَقْنَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذُلِكِ ظُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فُويُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوْا

اورہم نے آسان وزمین کواورجو چیزیں ان کے درمیان موجو دہیں ان کو ضالی از حکمت پیدائیس کیا بیان لوگوں کا خیال ہے جو کا فر ہیں سو کا فروں کیلئے (آخرت) میر

#### مِنَ التَّالِيُّ آمْرَ بَعْكُ الْكِرِينَ النَّوْاوَعِلُوا الصَّلِعْتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضُ آمُرْ بَعْعَلُ الْمُتَّقِينَ

بری خرابی ہے بعنی دوزئ ہاں تو کیا ہم اُن لوگوں کو جوایمان لائے اورا چھے کام کے ان کے برابر کرویں سے جود نیا بس نساد کرتے پھرتے ہیں یا ہم پر ہیز گاروں کو

# كَالْفَجَّارِ@كِتْبُ آنْزُلْنَهُ النَكْ مُبْرِكَ لِيكَبَّرُوْ النِيهِ وَلِيَتَنَكَّرُ اُولُوا الْكَلْبَابِ

بعالان كرابركردي كيايك بابركت كتاب برس كوبم في براس واسطفازل كيابها كوكساس كي تنون من فوركري اورتا كما ال فيم فيحت ماسل كرير

مُبْرُكُ مبارك لِيكُبُّرُواْ ما كروه غور كري النيه أسى آيات وليبترك اوره كرفيحت بكري أولواالكالياب عقل وال

نہیں چھوڑ دیا گیاہے کہ یہاں جس کا جو تی جاہے کرتارہا وراس پر کوئی باز پرس نہ ہو۔ یقینا اس دنیا کا کی تیجہ نکلنا ہے اور وہ نتیجہ ہے آخرت لہذا یہاں اس دنیا میں رہ کر وہاں یعنی آخرت کے لئے کام کرنا چاہئے اور وہ کام بہی ہے کہ انسان اپنی بے جاخواہشات کی پیروی چھوڈ کرحق وعدل کے اصول پر کاربند ہواور خالق وگلوق دونوں سے اپنامعا لمڈھیک رکھے۔ یہ نہ جھے کہ ہس دنیا کی زندگی ہے کھائی کر اور مزہ اڈاکر ختم کردیں گے۔ آگے حساب کتاب پر کھیں یہ خیالات تو اور مزہ اڈاکر ختم کردیں گے۔ آگے حساب کتاب پر کھیں یہ خیالات تو مزاکے قائل نہیں اور جو یہ جھے بیٹھے ہیں کہ نیک و بدسب آخر کارٹی ہوجائیں گے اور کسی سے کوئی باز پر س اور محاسبہ ہیں۔ نہ سی کو بھلائی یا ہوجائیں گابدلہ ملے گا۔ ایسے گوگوں نے دراصل دنیا کوایک تھلونا سمجھا ہے ہوائی کا بدلہ ملے گا۔ ایسے گوگوں نے دراصل دنیا کوایک تھلونا سمجھا ہے اور ان کا خیال ہے کہ خالق کا کنا ت نے دنیا و مافیہا کو یو نبی کھیل کے طور پر فضول اور عبث پر بدا کر دیا ہے تو ایسے منگروں کے لئے جہنم کی کا ایک دوسری دلیل دی جاتی ہاتی ہے اور وہ یہ کسی کے زد یک یہ معقول کی آئیک دوسری دلیل دی جاتی ہے اور وہ یہ کسی کے زد یک یہ معقول

#### تفسير وتشريح

بات نبیس که نیک اور بد دونول آخر کاریکسال موجا تیس اور کسی نیک انسان کواس کی نیکی کا کوئی صلہ اور کسی بدآ دمی کواس کی بدی کا کوئی بدلیہ ند ملے۔ای طرح فن تعالی کے عدل و حکمت کابیا قضائبیں کہ نیک ا بماندار ہندوں کوشر میوں اور مفسدوں کے برابر کر دیں یامنقی ہر ہیز گارول كواور بدكارون كوايك جيسا كردي اس كيضروري مواكيكوني وقت حساب كتاب جزامزا كاركها جائيكن اس دنيامين بم ويجصة ہیں کہ بہت سے نیک اورایماندار بندے مملم کی آفات اور مصائب میں مبتلار ہے ہیں اور کتنے ہی بدکردار بے حیابد معاش مزے چین اڑاتے ہیں۔تولامحالہ مانٹا پڑے گا کہ موت کے بعد دوسری زندگی کی جوخبروی کی ہوہ میں اقتضائے حکمت ہدہاں ہی ہر نیک وبدکواس کے برے بھلے کا مول کا بدلہ ملے گا اور یہی بیم الحساب ہاور یہی دار آخرت میں ہوتا ہے تو جولوگ آخرت کا اٹکار کرتے ہیں وہ کویاز بان حال سے بد کہتے ہیں کہ کا تنات بے مقصد اور خالی از حکمت بیدا کر دی گئی ہے کہ اچھے اور برے سب زندگی گز ار کر مرجا کیں اور ان سے كونى يوجيه ويحصنه ويتواللد تعالى كى حكمت برايمان ركضة والااس بات کوبھی تشکیم نہیں کرسکتا۔ آ سے ارشاد ہے کہ جب نیک و بد کا انجام ايك نبيس توضروري تفاكهوني كتاب بدايت مآب فت تعالى كي طرف سے آئے جولوگوں کوخوب معقول طریقہ سے ان کے انجام پرآ گاہ کر وے چنانچہ بید کتاب قرآن کریم نازل کی گئی جس کے الفاظ حروف نقوش معانی اورمضامین ہر چیز میں برکت ہے اور جوای غرض \_ے اتاری گئی ہے کہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں اور عقل وظرر کھنے والے اس کی تقیمی سے منتقع ہوں اور اس برعمل کر کے اس کی بداینوں سے فائدہ اٹھا کیں۔

یبال اس آخری آیت سختاب انولنه الیک مبرک لیدبرو البنه ولیتذکر اولوالالباب مین صاف تقریح به لیدبرو البنه ولیتذکر اولوالالباب مین صاف تقریح به کدیه بابرکت کتاب یعنی قرآن کریم اس واسطے نازل کی گئی به تاکدلوگ اس کی آیتول مین غور کریں اور اال فہم نفیحت حاصل کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی قرآن یاک کی متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن یاک میں غور وفکر کرنے کا تھم فرمایا

ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کا مطالبہ ہے کہ ہرانسان اس کی آیات اوران کے مطالب میں غور کرے مگریہاں بالفاظ حضرت مفتى اعظهم ياكستان مولانا محمر شفيع صاحب رحمة الله عليه بيه مجهوليا جائے کہ مذہر اور تفکر کے درجات علم وقہم کے ورجات کی طرح مختلف ہول گے۔ ائمہ مجتبدین کا تفکر آیک آیک آیت سے ہزاروں مسائل نکالے گاعام علماء کا تفکر ان مسائل کے سمجھنے تک مبنچ گاعوام جوعر لی زبان کے بیجھنے میں مہارت ندر کھتے ہوں وہ الرُقْرِ آن كريم كالمعتبر ترجمه اورتفسيرا بي زبان ميں پڑھ كر تدبر كرين تواس سے اللہ تعالیٰ كی عظمت و محبت اور آخرت كی فكر پيدا ہوگی جوکلید کامیابی ہے۔البتہ عوام کے لئے غلط ہی اور مغالطوں ہے بینے کے لئے بہتریہ ہے کہ سی عالم سے قرآن کوسبقاسبقا پڑھیں اور اس کا مطلب مجھیں۔ یہ نہ ہو سکے تو کوئی متنداور معتبرتنسیر کاازخودمطالعه کریں اور جہاں کوئی شبہ پیش آئے تو اپنی رائے سے فیصلہ ندکریں بلکہ ماہر علماء سے رجوع کریں۔" (معارف القرآن جلد دوم) الغرض اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جو قرآن کی آیتوں میں غور وفکر نہیں کرتے وہ اس کے نزول کا مقصد بورانہیں کرتے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے نزول کے مقصد کو بورا کرنے کی تو فیق مرحمت فرمائیں۔ آمین۔ آيت كأآخرى جمله وليتذكر اولواالالباب اورتاكه عقل مندابل فہم واہل دانش نصیحت حاصل کریں یہ بتارہا ہے کہ الله تعالى كے مز ويك سمجھ دارعقلندا بل قبم وابل دانش وہي ہيں جو قرآن كريم سے نفيحت حاصل كرتے ہيں اور اس يرعمل پيرا ہوتے ہیں جوابیانہیں کرتے تو وہ او الو الالباب کے مقابل لین احمق بیوتوف م عقل ناوان تقبرتے ہیں۔ الله تعالی جمیں اولوالالباب ميس شامل مونانصيب فرماتيس-آمين-الغرض او پرحضرت دا وُ دعليه السلام كا ذكر نقان يج مين بيه ضمون آخرت كم معلق آگيا۔اب آگے حضرت داؤدعليه السلام كے صاحبزاد \_ حضرت سليمان عليه السلام كاذكر قرمايا جاتا ہے جس

كابيان انشاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين موكا

# ووهبنالِداؤدسليَمن نِعُمَالْعبدُ إِنَّهُ أَوَّاكُ أَوَّاكُ الْمُعْرِضَ عَلَيْهِ وِالْعَشِيِّ الصَّفِينَ الْحِيادُ الْ

اورہم نے واؤ ڈ کوسلیمان عطا کیا بہت ا<del> چھے بندے تھے کہ بہت رجوع ہوئے والے تھے جبکہ ش</del>ام کے وقت اُن کے روبر واصیل عمرہ تھوڑے <del>میش کئے گئے</del>

### فَقَالَ إِنَّ أَحْبِيتُ حُبِّ الْخَيْرِعَنْ ذِكْرِرَ إِنْ حَتَّى تُوارَتُ بِالْحِبَابِ ﴿ وَهُاعَلَى فَطَفِقَ

تو کہنے گئے کہ بیس اس مال کی عمبت میں ( لگ کر )اینے رب کی یاد سے عافل ہو کیا یہاں تک کہ آ قیاب پردہ (مغرب) میں جیسے کمیاان مکھوڑوں کوذرا پھرتو میرے سامنے لاؤ

# منكارالسوق والاعناق ولقن فتناسليل والفيناعلى لرسيه جسرافراناب

سوانہوں نے ان کی پنڈ نیوں اور کرونوں پر ( مکوار ) ہے ہاتھ صاف کرمنا شروع کیااورہم نے سلیمان کوامتحان میں ڈالااورہم نے اُن کے تحت پرایک وسر لا ڈالا مجرہم نے (خدا کیطر ف )ربھوع کیا دعاما کی

#### قَالَ رَبِ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِكَعْدِ مِنْ بَعْدِي ۚ إِنَّكَ انْتَ الْوَهَابُ

کہ اے میرے دب میراقصور معاف کراور مجھ کوالی سلطنت وے کہ میرے بوا (میرے زمانے بیں )کسی کومیسر نہ ہوآپ بڑنے دینے والے ہیں۔

# فَسَعَوْنَالَهُ الرِيْحُ تَجْرِي بِأَمْرِم رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ فَ وَالشَّيْطِينَ كُلِّ بِنَآءٍ وَعَوَّاصٍ فَ

سوہم نے بوا کوان کے تابع کردیا کہ وہ ان کے تھم ہے جہال وہ (جاتا) جائے نرمی سے چلتی اور جنات کو بھی ان کا تابع کردیا یعن تغییر بنانے والوں کو بھی

### وَاخْرِيْنَ مُقَرِّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ هَا لَا عَطَاؤُنَا قَالَنُ أَوْ آمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَايِ • وَإِنَّ لَا

اورغوط خوروں کو بھی اور دوسرے جنات کو بھی جوزنجیروں میں جکڑے رہتے تھے سے ہمارا عطیہ ہے سوخواہ (کسی کو) دو باند دہتم سے پیچھدار د کیر بیس۔اور اُن کیلئے

### عِنْدُ نَالْزُلْقَى وَحُسْنَ مَالِكُ

ہارے بہال قرب اور نیک انجامی ہے۔

وَوَهَبُنَا اُورِمِ نَعَطَا كِيا إِيْدُ اَوْدُ وَاوْرُ كُوا الْمُنْفِينَ الْمِينَ الْعَيْرَاءُ الْعَنْفِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمُعْرَاءُ الْمُنْفِينَ الْمِينَ الْمُعْرَاءُ الْمُنْفِينَ الْمُؤْفِي اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ ا

عَدَا وَنَا مَارَاعظيه اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مقبولیت و برگزیدگی کی بار بار تصریح کی ہے۔ چنانچہ علاوہ دوسرے مقامات کے ان آیات میں شروع میں فرمایا نعم العبد انه اواب وہ بہت اعظے بندے تے اور بہت اللہ کی طرف رجوع ہوتے والے تھے۔ اور آخر میں قرمایا و ان له عندنا لزلفیٰ و حسن مآب اور يقيزاً ان كے لئے ہمارے بال خاص قرب اور نیک انجامی ہے۔آ گے أیک واقعدحضرت سلیمان علیہ السلام كا ذكركياجا تاہے كه وہ قصه بھى قابل ذكرہے كەنبهايت اصيل شائسته اور تیز وسیک رفتار گھوڑ ہے جو جہاد کے لئے برورش کئے گئے تھے وہ آ ب کے سامنے بیش ہوئے ان کا معائنہ کرتے ہوئے دیرنگ تحتی حتی که قاب غروب ہو گیااوراس دفت کا پچھ معمول از قتم نمازيا وظيفه وغيره فوت ہو گيا اور بوجہ ہيت وجلالت کے سی خادم وغیرہ کی جرات نہ ہوئی کہ طلع دمتنبہ کرے۔ پھر جب خود ہی -نمبہ ہوا تو فرنانے لگے کہ افسوس میں اس مال کی محبت میں لگ کراسے رب کی بادے غافل ہو گیا حتیٰ کہ غروب آ فآب تک میں اپنا وظیفه ندادا کرسکاتو اگر چهاس مال کی محبت میں بھی ایک میہلو عبادت اورخدا کی یادکا تھا مگرخواص اورمقربین کویے فکرمھی رہتی ہے کہ جس عبادت کا جو وقت مقرر ہے اس میں تخلف نہ ہواور ہوتا ہے تو صدمہ اور قلق ہے بے چین ہوجاتے ہیں کوعذر ہی ہے ہو۔ غزوهٔ خندق یعنی جنگ احزاب میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی گئی نمازیں تضاہو تنئیں۔ باوجود یک سے عین جہاد میں مشغول تھے اور كسى ملك كالناه آب يرند تها ليكن جن كفار كے سبب سے ايسا چيش آيا آپ ان كون من ملا الله بيوتهم و قبورهم ناراً وغيره الفاظ سے بدوعا فر مار ہے تھے تو حضرت سليمان عليه السلام بھی ایک موقوت عبادت کےفوت ہوجانے سے بیتاب ہو گئے۔

تفسیر وتشری اگذشته یات میں حضرت داؤدعلیہ السلام کا ذکر ہوا تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر اور آپ کے بعض واقعات ان آیات میں بیان فرمائے جاتے ہیں۔ ان آیات میں بیان فرمائے جاتے ہیں۔ ان آیات میں جوقر آن کریم کے مشکل ترین مقامات میں سے ایک ہے اس لئے اس کے ترجمہ اور تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے چونکہ یہاں اس مختصر درس میں ملمی بحث اور مختلف تفاسیر اور ہرا کے دلائل بیان کی مختصر درس میں ملمی بحث اور مختلف تفاسیر اور ہرا کے دلائل بیان کی مناز کی مختصر درس میں مالمت حضرت تھا نوی نے اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے تشریح حکیم الامت حضرت تھا نوی نے اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے بیان کی ہے وہی اس درس میں اختیار کی گئی ہے۔

یہاں ان آیات میں پہلے بتلایا گیا کہ اللہ تعالی نے حضرت واودعلیہ السلام کوسلیمان علیہ السلام فرزندعنایت فرمایا جوانہی کی طرح نی بھی تصاور بادشاہ بھی۔اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی دوصفات بیان فرمائی گئیں۔ ایک نعم العبد فرمایا بہت السلام کی دوصفات بیان فرمائی گئیں۔ ایک نعم العبد فرمایا بہت طرف بہت رجوع ہونے والے تھے۔اللہ کے سیچ پرستار اور طرف بہت رجوع ہونے والے تھے۔اللہ کے سیچ پرستار اور آس کو طاہر کیا گیا ہے۔ یہود میں جوحضرت سلیمان علیہ السلام کو فلا ہر کیا گیا ہے۔ یہود میں جوحضرت سلیمان علیہ السلام کو بی جو آئی بھی یہود کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہود کے کا فار ہے کہ بائبل حضرت سلیمان علیہ السلام کو بی بیا جو کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہود کے السلام کو بی کے بجائے محض ایک بادشاہ کی حیثیت سے پیش کرتی السلام کو بی کے بجائے محض ایک بادشاہ کی حیثیت سے پیش کرتی کی برعقدی و برششکی وغیرہ کے الزامات آپ پرتھوپ دیے کے بہود وفصار کی برخوں کی محاف اللہ قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برعقدی و برششکی وغیرہ کے الزامات آپ پرتھوپ دیے کی برعقدی و برششکی وغیرہ کے الزامات آپ پرتھوپ دیے کی برعقدی و برششکی وغیرہ کے الزامات آپ پرتھوپ دیے کی برعقدی و برششکی وغیرہ کے الزامات آپ پرتھوپ دیے کی برعقدی و برششکی وغیرہ کے الزامات آپ پرتھوپ دیے کی برعقدی و برششکی وغیرہ کے الزامات آپ پرتھوپ دیے کی برعقدی و برششکی وغیرہ کے الزامات آپ پرتھوپ دیے کیں۔ معاذ اللہ قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی

محکم دیا کہ ان گھوڑوں کو واپس لاؤ جو یا دائی کے فوت ہونے کا سبب بے ہیں۔ جب لائے گئے تو شدت غیرت اور غلبہ حب الہی ہیں تلوار نے کران کی گردنیں اور پنڈلیاں کا ٹی شروع کردیں تا کہ سبب غفلت کواپنے سے اس طرح علیحدہ کریں کہ وہ فی الجملہ کفارہ اس غفلت کا ہو جائے۔ شابداس وقت کی شریعت ہیں قربانی گھوڑ ہے کی جائز ہوگی اور آپ کے پاس گھوڑ ہے وغیرہ اس کشرت سے ہوں گے کہ چند گھوڑوں کے قربان کر لینے سے مقصد جہاو ہیں کوئی خلل نہ پڑتا ہوگا تو ایک واقعہ حضرت سلیمان مقصد جہاو ہیں کوئی خلل نہ پڑتا ہوگا تو ایک واقعہ حضرت سلیمان علیمان شیر کی پڑھ پروانہ کی بوجہ غابرت شابت فی الدین کے۔

اس واقعہ سے ایک تو ہے بات ٹابت ہوتی ہے کہ اگر کی وقت اللہ کی یاد سے غفلت ہو جائے تو نفس کو سزاد ہے کے لئے اسے کسی فعل مباح سے محروم کر دینا جائز ہے (معارف القرآن) اور حضرات صوفیائے کرام کی اصطلاح میں اسے ''غیرت'' کہا جاتا ہے (بیان القرآن) اور اس کا جواز بلکہ استجاب معلوم ہوتا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصرت ابوجم نے ایک شامی چا در حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوجم نے ایک شامی چا در حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کی جس پر پر کھنتش ونگار ہے ہوئے تھے۔ آپ خدمت میں چیش کی جس پر پر کھنتش ونگار ہے ہوئے تھے۔ آپ خدمت میں چیش کی جس پر پر کھنتش ونگار ہے ہوئے تھے۔ آپ فرمایا کہ بیر چا در ابوجم گو واپس کر دو کیونکہ نماز میں میری نگاہ اس خرمایا کہ بیر چا در ابوجم گو واپس کر دو کیونکہ نماز میں میری نگاہ اس خرمایا کہ بیر چا در ابوطم قائن کی جس مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھتے ہوئے ایک پر ندہ کو دیکھنے میں مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھتے ہوئے ایک پر ندہ کو دیکھنے میں مرتبہ اپنے باغ میں نماز کی طرف سے دھیان پچھ ہٹ گیا تو مدخول ہو گئے جس سے نماز کی طرف سے دھیان پچھ ہٹ گیا تو مدخول ہو گئے جس سے نماز کی طرف سے دھیان پچھ ہٹ گیا تو مدخول ہو گئے جس سے نماز کی طرف سے دھیان پچھ ہٹ گیا تو آپ نے وہ پورا باغ صد قد کر دیا۔

دوسری بات سے ثابت ہوئی کہ موتوت عبادت کے وقت میں

کسی دوسری عبادت میں بھی دقت صرف ندکرنا جا ہے۔ ظاہر ہے
کہ جہاد کے گھوڑوں کا معائنہ خود ایک عبادت تھی لیکن چونکہ دہ
دفت اس عبادت کے بجائے نماز یا کسی وظیفہ کا وقت تھا اس لئے
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو ذرح کر ڈالا جن کی
دجہ سے یاد الہی میں خلال واقع ہوا تھا۔ اور آپ نے اپنے بلند
منصب کے پیش نظر اس کا تدادک فر مایا۔ شریعت اسلامیہ میں بھی
فقہانے لکھا ہے کہ جعد کی اذان کے بعد جس طرح خرید وفروخت
میں مشغولیت جا ترنہیں اسی طرح نماز جعد کی تیاری کے علاوہ کسی
اور کام میں مشغول ہوتا بھی جا ترنہیں خواہ وہ تلاوت قرآن یا نفل
اور کام میں مشغول ہوتا بھی جا ترنہیں خواہ وہ تلاوت قرآن یا نفل
اور کام میں مشغول ہوتا بھی جا ترنہیں خواہ وہ تلاوت قرآن یا نفل

دوسرا واقعہ یہاں ان آیات میں بیربیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو آیک اور طرح ہے بھی امتحان میں ڈالا کہ آپ کے تخت پر ایک دھڑ لا ڈالا۔ یہاں آیت میں بیہ ظا ہر نہیں کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ انسلام کو جو بیآ ز مائش پیش آئی تووه کیائھی؟ صرف اس قدراشارہ ہے کہان کی کری یا تخت پرایک جسدلیعن جسم یا دهر لا ڈالا گیا۔ حدیث میں روایت ہے کہ ایک بارحضرت سلیمان علیدالسلام اینے امرائے لشکر پر ان کی کسی کوتا ہی جہاد پرخفا ہوئے اور جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ایک سیجے حدیث میں جوحصرت ابو ہرمیہ اسے منقول ہے کہ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے قرمايا كدا يك مروزيه سليمان بن داؤ دعلیماالسلام نے فرمایا کہ آج کی رات میں اپنی ستر بیبیوں کے پاس جاؤل گاتا کہان میں سے ہرایک بیوی ایک شدزور لڑ کا جنے جواللہ کی راہ میں جہاد کرے کیکن پیے خیال ظاہر کرتے ونت آپ انشاء الله كهنا محول شئ اوراس جمله كوادانه كيااور نتيجه یہ نکلا کہ کوئی بیوی بھی حاملہ نہ ہوئی۔البت ایک بیوی کے ناقص مردہ بچہ ہیدا ہوا جس کا ایک پہلوندار دفقا۔اس کے بعد نبی اکرم

صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که اگرو دانشاءالله کهدویتے تو ہرایک حرم كيطن معيمابد في سبيل الله بيدا موتا - تو بعض مفسرين نے الکھا ہے کہ اس ناقص الخلقت بچہ کو دائیے نے آپ کے سامنے تخت پرلارکھا کہ بیدی پیدا ہوا ہے۔ای کی نسبت آیت میں کہا محميا كه بهم نے ان كے تخت پرايك دهر الا ڈالا۔اس پر حضرت سليمان عليه السلام كو-نمبه موااور خداكي طرف رجوع كيااورترك انشاء الله على اوراس وقت آب كے ول ميں خيال آيا کہ یہ دولغزشیں مجھ سے جو جہاد کے متعلق ہوئیں۔ ایک سوار یوں کے سامان جمع کرنے میں دوسری سواروں کو مہیا كرنے بيں تو كذشته لغرشوں سے توب كر كے اليى دعا كرتى جاہے کہ اس معناد سامان کی ضرورت ہی نہ بڑے اس کتے بارگاہ البی میں دعا مانگی کہ اے میرے رب میرا پچھلا قصور معاف فرما دیجئے اورآ کندہ کے لئے محدکوالی سلطنت ویجئے كمير المرامير الماندين كوميسر ندمو چنانجداللدتعالي نے آ یہ کی خطا بھی معاف کر دی اور آ یہ کی دعا بھی لا ٹائی سلطنت ملنے کی قبول فر مائی۔ چنا نچہ ہوا کوآ پ کے تا لع حکم کرویا الیا کہ وہ آپ کے حکم سے جہاں جانا جا ہے چلتی اس سے محور وں سے استغناء ہو گیا اور جنات کو بھی آ ب کا تا بع کر دیا کہ جوآ ب کے حکم سے بڑی بڑی عمارتیں بناتے اور موتی وغیرہ

نکالنے کے لئے سمندروں میں غوط انگاتے اور بہت سے جنات جو خدمت میں کوتا ہی یا گریز کرتے تو ان کوسر کشی اور شرارت کی وجہ سے زنجیروں میں جکڑ کرقید کر دیا جا تا تھا پس ان جنات کے تابع کر دیئے ہے آ دمیوں اور سواروں سے استغناء ہو گیا اور احسان بی فر مایا کہ اس نے انتہا دولت و ثروت کے صرف و خرج احسان بی فر مایا کہ اس نے انتہا دولت و ثروت کے صرف و خرج کی اور دادود ہش پر کوئی حساب کتاب کا مواخذہ بھی نہیں رکھا۔ گر اس دولت اور حکومت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لئے امانت اس دولت اور حکومت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لئے امانت اللی سمجھ کر ایک حبہ بھی اپنی ذات پر صرف نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی دوزی ٹو کریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔ آ خیر میں ارشاد اپنی دوزی ٹو کریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔ آ خیر میں ارشاد ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جو دنیا میں ان کوعطا ہوا اُن کیلئے ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جو دنیا میں ان کوعطا ہوا اُن کیلئے ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جو دنیا میں ان کوعطا ہوا اُن کیلئے ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جو دنیا میں ان کوعطا ہوا اُن کیلئے ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جو دنیا میں ان کوعطا ہوا اُن کیلئے ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جو دنیا میں ان کوعطا ہوا اُن کیلئے کو کوئی میں دوجہ کی نیک انجا می ہوتا ہے کہ علاوہ اس سامان کے جو دنیا میں ان کوعطا ہوا اُن کیلئے کوئی میں دوجہ کی نیک انجا می ہوگا۔

الغرض حضرت سلیمان علیه انسلام کابی قصه بھی آ تخضرت صلی الله علیه السلام کابی قصه بھی آ تخضرت سلیام الله میں حضرت واؤد علیه السلام کا کے قصہ کے بعد سنایا گیا۔ اب آ سے حضرت ابوب علیه السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے جس کابیان ان شاء اللہ الکی آیات میں آ سندہ ورس میں ہوگا۔

#### وعالم يحجئ

# وَاذْكُرْعَبْدُنَا أَيْوْبُ إِذْ نَادَى رَبَّكُ إِنَّ مُسِّنِي الشَّيْطِنُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ أَزْكُضْ بِرِجْلِكَ

ادرآپ ہمارے بندے أقب كو ياد سيجة جب كەانبول نے اپنے رب كو پكارا كدشيطان نے مجھ كورتى اور آزار پہنچايا ہے۔ اپنا ياؤل مارو

#### هذامُغْتَكُ بَالِدُ وَشَرَابٌ ﴿ وَوَهَبْنَالُهُ آهُلُهُ وَمِثْلُهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَا وَذِكْرى لِأُولِي

ینهائے کا تعندایانی ہاور پینے کا اور ہم نے ان کوان کا کنبه عطافر مایا اور ان کے ساتھ ( تنتی ش ) ان کے ہرایراور بھی (ویتے ) پی رحمت خاصہ کے سب سے اور اہل عقل کیلئے

### الْكَابُاكِ وَخُذُ بِبِيكِ فِيغَتَّا فَأَضْرِبُ يِبِهِ وَلَا تَعَنَّتْ إِنَّا وَجَدُنْ فُصَابِرًا ، نِعُمَ الْعَبُدُ إِنَّهُ آوَابُ

یادگارر نے کے سبب سے اور تم اپنے ہاتھ میں ایک منعامینکوں کا لوادراس سے مارلواور شم نیو رو بے شک بم نے ان کوصابر پایا اجھے بندے تھے کہ بہت رجوع ہوتے تھے۔

وَاذَكُوْ اورآ بِ يَاوِرُ مِن عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

کفییر و تشریخ: حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اب حضرت ابوب علیہ السلام کا قصد ذکر قرمایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابوب علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں تمین جگرآ چکا ہے۔ ایک سورہ نسآ ء میں دوسر سورہ انعام میں ۔ اوران دونوں جگہ فقط انہیا علیہ السلام کی فہرست میں نام فدکور ہے۔ تیسر سے سورہ انہیآ ء میں اور چوتھ یہاں ان آیات میں جس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام پرآ زمائش اورامتحان کا ایک شخت وقت آیا اور بلایا ومصائب نے آپ کو ہرطرف سے گھیر لیا گرآ پ نہایت میں اور بلایا ومصائب نے آپ کو ہرطرف سے گھیر لیا گرآ پ نہایت میں اور بلایا ومصائب نے آپ کو ہرطرف سے گھیر لیا گرآ پ نہایت میں فائل و شائر دیا۔ آخر کا رحق تعالی نے آپ کو ای رحمت میں فقالی و عطانے دوبارہ ہرطرح مالا مال کر دیا۔ یہ تو ہے آپ کے وارمی نیان فقالی جو بی پارہ سورہ انبیاء میں بیان واقعہ کا اجمال جس کی پچھنصیل ستر ہویں پارہ سورہ انبیاء میں بیان ہو چک ہے۔ باقی آپ کی شخصیت اور زمانہ کے متعلق تو اس میں مورضین کے فتلف اقوال ہیں اور علماء یہود و فنسار کی کے درمیان تو ہم مورضین کے فتلف اقوال ہیں اور علماء یہود و فنسار کی کے درمیان تو

تخت اختلاف ہے جی کہ ان میں سے تو بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ فرضی نام ہے اور ایوب کی شخصیت کا نام نہیں ہے ہمارے علائے محققین کا کہنا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام عرب ہیں اور آ پ کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت مولی علیہ السلام کا ورمیانی عہد ہے۔ یعنی تقریباً • ۵ ق م اور • ۱۳ ق م کے درمیان۔ موقع کے مناسبت سے جو تفصیل حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات کی ستر ہویں پارہ سور کا نبیاء کی آ بات کی تفسیر وتشر تک کے صلحہ میں ذکر کی گئی ہے اس کا کچھ حصہ یہاں و ہرایا جا تا ہے کے سلسلہ میں ذکر کی گئی ہے اس کا کچھ حصہ یہاں و ہرایا جا تا ہے جو مہلے ملاحظ کر ایا جا ہے۔

''بندگان خدا میں ہے جس کو خدا تعالیٰ کے ساتھ جس قدر تقرب حاصل ہوتا ہے ای نسبت ہے وہ بلایا اور مصائب کی بھٹی میں تیا جاتا ہے اور جب وہ ان کے پیش آنے پر صبر و استقامت سے کام لیتا ہے تو وہی مصائب اس کے درجات تقرب کی رفعت اور بلندی کے سبب بن جاتے ہیں۔ چنا نچہ تقرب کی رفعت اور بلندی کے سبب بن جاتے ہیں۔ چنا نچہ

جانور محورث اونث گائے بھینس بریاں وغیرہ سب مر محتے كھيتياں اور باغات جل سيخ اور اجڑ سيخ مكانات كر بڑے تمام سونا جإندي تلف مو كياليكن حضرت الوب عليه السلام برابر صبر ے ساتھ شکر کرتے رہے۔مصائب کااس برجمی خاتمہ نہ ہوا خود یمار پڑے گئے اور سخت جسمانی اذبیت اور تکلیف بیں مبتلا ہو مکئے۔ شہر کے باہرایک جھونیروی میں جاکر بڑھئے۔لیکن صبر وشکر سے مسى ونت اوركسى حال ميں غافل ندرہے۔ آپ كے ساتھ آپ ی عمکسارسرف ایک بیوی رو تمئیں جو آپ کی ہرطرح کی خدمت كرتيں اور محنت وكام كاج كركے پيٹ يالنے كوبھى لايا كرتيں۔ مرتوں تک آ بان بلایا اور مصائب میں گرفتارر ہے۔ ایک قول میں ہے کہ آپ ۱۸ برس مصائب میں مبتلارہے۔ ایک روایت میں تیرہ سال اور ایک میں سات سال آپ کے مصائب کا زمانہ ر ہا۔ لکھا ہے کہ جب آ ب کی آ ز مائش شروع ہوئی۔ اہل وعیال مركئے ۔ مال فنا ہو گيا ۔ كوئى چيز ہاتھ ميں باقى ندر ہى تو آپ ذكر خدا میں اور برو سے اور کہتے لگے کداے تمام یا لئے والوں کے یالنے والے تونے مجھ پر بڑے بڑے احسان کئے۔ مال دیا اولا ددی۔اس وقت میرا دل بہت مشغول تھااب تونے سب پہلے لے کرمیرے ول کو فارغ کر دیا اب میرے ول میں اور تجھ میں كوئى حائل ندر ہا۔ آ ب كى دعاؤں ميں ميم فقل كيا ہے كه خدايا تونے جب مجھے تو محمر اور اولا داور اہل وعیال والا بنا رکھا تھا تو خوب جانتا ہے کہ اس وقت میں نے نہمی غرور و تکبر کیا نہمی سی برظلم وستم کیا۔میرے پروردگار بچھ پرروٹن ہے کہ میرانرم و گرم بستر تیار ہوتا اور میں را توں کو تیری عبادت اور بندگی میں گزارتااورائے نفس کواس طرح ڈانٹ دیتا کہ تو آ رام کے لئے پیدانہیں کیا گیا۔ تیری رضا مندی کی طلب میں اینے راحت و آرام کوترک کر دیا کرتا تھا۔غرض کہ مدتوں آپ بلاؤں کی آ زمائش میں مبتلا رہے۔ جب نکلیف واذبیت اور دشمنوں کے

ایک حدیث میں بیمضمون اس طرح آیا ہے۔حضور اقدس صلی الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه مصائب مين سب سے زياد و سخت امتحان انبیاء کا ہوتا ہے ۔ اِس کے بعد صلحا کا اور پھر حسب مراتب وورجات ایک دوسری حدیث میں ارشاد نے کہ انسان اینے وین کے درجات کے مناسب آ زمایا جاتا ہے پس اگر اس کے دین میں پیچنگی اور مضبوطی ہے تو وہ مصیبت کی آ زمائش میں بھی دوسرول سے زیادہ ہوگا۔ وجاہت وعزت دولت وٹروت خوشحالی اور رفامیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور احسان شنای اتنی مشکل نہیں جتنا مصیبت و بلار نج وغم عسرت و تنگ حالی میں رضا بقضارہ کرصبرواستفامت برقائم رہنا محض ہے اس کئے جب كوئى خدا كانيك بنده شدت وتختى مين صبرواستقلال كادامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر وشکر کامسلسل مظاہرہ کرتا رہتا ہے تو پھراللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آجاتی ہے اور اس برفضل و كرم كى بارش ہونے لگتى ہے اور وہ غير متوقع طور پر افضال و اكرام سے نواز اجاتا ہے اور دين وونيا دونوں كى كامرانى كاحق داربن جاتا ہے چتانچ حضرت ابوب علیدالسلام کی مثال اس کے لئے ایک روشن شہادت ہے۔حضرت ابوب علیدالسلام کاسلسلہ نسب اكثر مورضين كے نزو كي حصرت ابراجيم عليه السلام على جاتا ہے اور آیکا زمانہ حضرت موی علیہ السلام اور حضرت الحق ويعقوب عليهاالسلام كے زمان كے درميان جوتا بتلايا كيا ہے مخضراً مجیح روایات کے مطابق حصرت ابوب علیدالسلام کوحق تعالی نے دنیا میں ہر طرح آ سودہ اور خوشحال رکھا تھا۔ مولیش باغات كهيتيال كوخصيال زمينين لونثري غلام اوراولا وصالح وغيرهسب بڑے شکر گزار اللہ کے نبی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کوآ زمائش میں ڈالا \_ بچکم الہی چند ہی روز میں تمام اولا دِمر گئے \_ کوئی ڈویا' کوئی مکان کے نیچے دب گیا کوئی کسی مرض سے ختم ہوگیا۔ تمام

طعن وتشنيع حد ہے گزر گئے بلکہ دوست بھی کہنے لگے کہ یقینا ایوٹ نے کوئی ایساسخت گناہ کیا ہے جس کی سزاالیں ہی سخت ہو سکتی تقی تو آپ بہت ہے چین اور مصطرب ہوئے اور خدا تعالی کی درگاہ میں سربیحو و ہو کر دعا گو ہوئے اور مصائب کے دور ہونے کی وعالی رب کواس طرح ایکارٹا تھا کہ دریائے رحمت اللہ یزا۔ خدائے ذوالجلال والا کرام نے پھریبلاسامال ومنال و ب ویا۔ تی اولا دمھی ملے سے زائد ہوگئے۔ زمین سے چشمہ لکلا اس ے یانی بی کر اور نہا کر تندرست ہو گئے۔ آن کی آن میں سارامرض جاتا ربا اورسب طرح درست مو سيح- امام بخاري نے اپنی سی میں روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا حضرت ابوت ایک مرتبد مسل کررے تھے کہ اللہ تعالی نے سونے کی ٹڈیاں ان پر برسائیں۔ ابوب علیہ السلام نے ان کو دیکھا تومشی بھر کر کیڑے میں رکھنے لگے۔اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو پکارا ایوب! کیا ہم نے تم کو وصن وولت وے کرغنی نہیں بناویا؟ پھریہ کیا؟ ابوب علیہ السلام نے عرض کیا یروردگار بینے اور درست ہے مرتیری نعمتوں اور برکتوں سے كب كوئى ب يروا بوسكتا ب-"

الغرض يہال اس سورت ميں ان آيات ميں پہلے آتخضرت صلى الله عليه وسلم کو خطاب ہوتا ہے كدا ہے نبی صلى الله عليه وسلم آپ مارے بندہ الیوب کو یاد سیجے جبکہ انہوں نے الله تعالیٰ ہو فریاد کی کہ شیطان نے جھ کورنے وآ زار پہنچایا ہے اور بیرنے وآ زار حسب قول بعض مفسرین وہ ہے جوامام احمد نے كتاب الزہد میں حضرت ابن عہائ ہے دوایت كیا ہے کہ ایک بار شیطان بہشکل طبیب کے ایوب علیہ السلام کی بی بی کوراستہ میں ملا۔ انہوں نے طبیب کے ایوب علیہ السلام کی بی بی کوراستہ میں ملا۔ انہوں نے حسم کوکوئی شخت بیاری لگ گئ تھی ورخواست کی۔ اس نے کہا کہ اس شرط سے علاج کر منے کو تیار ہوں کہ اگر ان کوشفا ہوجائے تو

یوں کہددینا کے تونے ان کوشفادی۔ میں ادر پچھنڈ رانٹہیں جا ہتا۔ آپ کی بی نے آ کرآپ سے ذکر کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہوہ تو شیطان تھا اور آپ کواس سے سخت رہنج پہنچا کہ میری بیاری کی بدولت شیطان کا بہال تک حوصلہ برا حاکہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا جا ہتا ہے جو ظاہرا موجب شرک ہیں۔اس بر آب نے کہا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالی مجھ کوشفادے دے تو میں تم کو ۱۰۰ فجیاں ماروں گا تو ازالہ مرض کے لئے آپ يہلے بھی دعا كيا كرتے تھے جيسا كەسورۇ انبياءستر ہويں يارہ ميں آياب اني مسنى الضروانت ارحم الراحمين. لين ش دکھ میں بڑ گیا ہول اور خدایا جھ سے بردھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں گراس واقعہ کے بعد اور زیادہ ابتہال اور تضرع سے دعاکی كم بخت شيطان نے مجھے اس واقعہ ہے رنج وآ زار پہنچایا ہے۔ الله تعالى نے آ بىكى دعا قبول فرمائى اور تھم ديا كه زمين يراينا یا وٰں ماروچنانچدانہوں نے تھمیل ارشاد کی تو وہاں سے آیک چشمہ بھوٹ بڑا تھم ہوا کہ اس چشمہ کے یانی سے سل کرواوراس کو ہو۔ چنانچة پنهائے اور ياني بيااور بالكل اجھے تندرست ہو گئے اور آ پ کے گھرانے کے لوگ جوجھت کے بنیجے دب کرم محمئے تھے یا آب سے غائب ہو گئے تھے اللہ تعالی نے اپنی مہر بانی سے ان ہے دیے عطا کر دیئے اس طرح کہ یا تو وہ آپ کے یاس آ گئے اورياات بى اور بيدامو كئے \_ يہاں ان آيات ميں اور سورة انبياء ستر ہویں یارہ میں دونوں جگہ حضرت ایوب علیدالسلام کو انتہائی آ ز ماکش وامتخان کے بعد تندرتی اولا دواموال دوبارہ عطا کرنے میں حق تعالی نے دو وجوہات بیان فرمائیں ایک وجہ تو ہے کہ اپنی رحمت خاصه فرمائی لینی حضرت ابوب علیه السلام نے رحم کی درخواست كى اوران كى حالت قابل رحم بوكنى تقى اس لئے الله تعالىٰ نے ان پرانی طرف سے رحمت نازل فرمائی۔ اور دوسری وجہ بیہ فرمائی کہ اہل عقل کے لئے بدایک بادگارر ہے کی بعنی اہل عقل ماد

رتھیں کہ اللہ تعالی صابروں کو کیسی جزا دیتے ہیں اور جو بندہ مصائب میں بتلا ہو کر صبر کرتا ہے اور خدائے واحد کی طرف رجوع کرتا ہے تو حق تعالیٰ کس طرح اس کی وکالت و کفالت فرماتے ہیں آ مے بتلایا جاتا ہے کہ صحت وعافیت کے بعد حضرت ابوب علیہ السلام نے جو ہاری کی حالت میں سم کھائی تھی کہ تندرست ہو گئے تو بیوی کے ۱۰۰ قجیاں ماریں سے کیونکہ شیطان نے بیوی سے شرک کے کلمات کہلوائے جا ہے بتھ تواب حضرت ابوب عليه السلام نے اپن قتم بوراكرنے كااراده كيا مكر چونكه ان نی لی نے حضرت ابوب علیہ السلام کی بیاری اورمصائب کے ز مانه میں بڑی و فا داری اور عمنو اری کے ساتھ خدمت کی تھی اوروہ چندال تصوروار بھی نہ تھیں اس کئے حق تعالی نے اپنی رحت سے ان نیک پی لی کی نیکی اور شوہر کے ساتھ و فا داری کے صلہ میں قشم سچا کرنے کا ایک حیلہ جعنرت ابوب علیہ السلام کونلقین فر مادیا اور ارشادفرمایا کداے ابوبتم این ہاتھ میں ایک مشاسینکوں کا لو جس میں • • اسٹکیس ہوں۔اس ہے اپنی ٹی ٹی لی کوایک مرتبہ مارلو قتم بوری ہو جائے گی چنانچہ آب نے ایسا ہی کیا۔اس موقع پر حضرت تفانوي نے لکھا ہے کہ اس طرح قتم بور ابوجانا بیخصوص تفاایوب علیهالسلام کے ساتھ اوراس قصہ ہے بیٹ سمجھا جاوے كها حكام ميں مرجكه حيله جائز ہے۔اس ميں قاعدہ كليديہ ہے كه جس حیلہ ہے کسی حکمت شرعیہ وغرض شرعی کا ابطال مقصور ہووہ حرام ہے۔ جیسے اسقاط زکوۃ کے حیلے لوگوں نے نکالے ہیں کہ جب مال برسال گزرنے كاوفت آيا تواس كوسى اوركى ملك ميس دے دیا اور چھر بعد میں اپنی ملک میں لے لیا کویا اس طرح نہ بوراسال مال كاما لك رمان ذكوة فرض موكى تواييا حيله جس تحكم شرعی اورمقصد دین كاابطال هوجا ترنهیس اورجس میں بیرنه ہو بلکٹس امرمطلوب شرعی کی مخصیل مقصود ہووہ جائز ہے بعنی جو حیلہ تھم شرعی کو باطل نہ کرے بلکہ سی نیکی کا ذریعہ بنمآ ہواس کی

اجازت ہے۔ آیات کے اخبر میں پھر حضرت ابوب علیہ انسلام کی تعریف ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو بڑاصا براورا چھا بندہ پایا کہ جوخدا کی طرف رجوع ہوتے تھے۔

حفرت ابوب عليه السلام كاس قرآني واقعد العليم ملق ہے کہ انسان کو جا ہے کہ کی حالت میں بھی خدا تعالی کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔اس لئے کہ مابوی اور ناامیدی کفر کاشیوہ ہے۔ عيش دراحت مين تواضع اورشكراوررنج ومصيبت مين صبط وصبر دو اليي بيش بهانعتيں ہيں كہ جس كوية تصيب ہوجا ئيں وہ دين ود نيا میں مبھی نا کام نہیں روسکتا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنو دی ہر حال میں اس کی رفیق رہتی ہے نیزید بھی معلوم ہوا کہ مصیبت اور بلامحض گناموں کی یاداش ہی میں وجود پذیرینبیں ہوتی بلکہ بھی آ ز مائش اورامتحان بھی بن کرآتی ہے اور انبیاء وصالحین ومتقین و صابرین وشاکرین کے لئے تو اللہ تعالی کی آغوش رحمت ہوا كرتى ہے۔اس لئے ہركسى كوابتلا ميں ديكھ كريد مكان نبيس كرنا جاہے کہ وہ اللہ کے بہال مبغوض ہے۔حضرت ابوب علیہ السلام كي دعا رب اني مسنى الضروانت ارحم المواحمين. جوسورة انبياء ميس آئي ہے اس كے متعلق حضرت تفانوی نے اپنی کتاب''اعمال قرآنی'' میں لکھاہے کہ بید عابلا اورمصیبت کے وقت پڑھے تو انشاء اللہ نجات ہوگی۔

الغرض آنخضرت سلی الله علیه وسلم کو گفار مکه کی طرف ہے جو دکھ اور در نج پہنچ انتقال پر صبر کی تلقین فرمائی گئی تھی اور اس سلسله بیس رسول الله صلی الله علیه وسلم کی تقویت اور سلی کے لئے تیسرا قصہ حضرت ابوب علیه السلام کا سنایا گیااس کے بعد آ مے حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت اساعیل ابراہیم حضرت اسحال خصرت اساعیل حضرت یعقوب حضرت اساعیل حضرت یعقوب حضرت اساعیل محضرت اسماعیل محضرت اسماعیل محضرت اسماعیل محضرت اسماعیل محضرت اسماعیل اور حضرت و والکفل علیم السلام کا اجمالاً ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء الله الکلی آبات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

و انجو دی تھو نکا آب الحد و الکفل علیہ میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### ذُكُرُ عِبْدُنَا إِبْرَهِيْمُ وَالسَّعَقَ وَيَعَقُوْبَ أُولِي الْآيِدِي وَالْآبْصَارِ الْأَاخُلُصَافَهُمْ مِخَالِصَ ر بهارے بندوں ابرامیم اورائی اور بیقوب کویاد سیجئے جو ہاتھوں والے ادرآ تکھون والے تھے ہم نے ان کوایک غاص بات کے ساتھ تخصوص کیا تھا کہوہ ذِكرى الدَّارِهُ وَإِنَّهُمْ عِنْكَ نَالَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْكِفْرَانِ وَاذْكُوْ إِنْمُعِيلَ وَالْسِيعُ وَذَالْكِفُلْ آخرت کی ہے اور وہ ہمارے بہال منتخب اور سب سے اچھے لوگوں میں سے تھے اور استعمال اور یسٹے اور ذالکفل کو بھی یاد سیجئے وكُلُّ مِن الْكَغِيارِ فَهُ هَذَاذِكُو وَإِنَّ لِلْمُتَقِينَ لَكُسُنَ مَايِب هُجَنْتِ عَنْ نِ مُفَتَّحَةً لَهُمُ یاسب <u>ے استح</u>اد کول میں ہے ہیں ایک نصیحت کا مضمون آو میہ و چکا اور پر ہیز گاروں کیلئے ( آخرت میں ) اچھا ٹھکا نہ ہے بیش ہیشد ہے کے بانیات بُ هُمُتُكِدِين فِهُ اينُعُونَ فِيهَ إِيفَالِهَ تَرِكَتِنْ وَقِدَّتُمُ السِوْوَعِنْكُمُ فَصِرْتُ الطَّرُونِ جن کے درداذے اُن کے داسلے تھلے ہوں سے دوان باغوں میں تکیدلگائے جیٹے ہوں گے اور وہاں بہت سے میوے اور چیٹے کی چنز پر منگوا کیں سے اوران کے باس نیجی ٹکا دوالیاں ہم عمر ہوں گ اَتُرَابُ ﴿ هَٰذَامَا تُوْعَدُونَ لِيوْمِ الْحِسَابِ الشَّالِي هَٰذَا لَرِزُقُنَا مَا لَوْمِنَ نَفَادٍ الْحَالُ (اےمسلمانو) بیروہ (نعمت) ہے جس کائم ہے روز حساب آنے ہروعدہ کیا جا تاہے بے تنگ میدہاری عطا ہے اس کا کہیں تحتم ہی نہیں ۔۔ السُّعْقَ التَّقُ اللَّهِ وَيَعْقُونُ أُورِ يعْقُوبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْمُولِ والله عِبْدُنَا مارابتدول لِبْرْهِيمُ ابراميم وُلْوَكُمُ اور يادكرين و اور وَالْأَبْصَالِ اوراً تَكُمون واليهِ النَّا بِينَكُ بِمَ النُّفُطَةُ فَعُمَّا فُورَ أَنْهِ مِنَازِكِيا المِغَالِصَةِ خاص صفت الجَنْرَى ياد الذَّابِ كمر (آخرت كا) وَ اور نَّهُمْ مِينِك وه عِنْدُكُنَا جارے نزويك لَيْنَ البعة \_ الْمُصْطَفَيْنَ بِحْنِ هوئ الْأَخْيَارِ سب ے احجما وَاذَكُنُو اور ياد كريں الْمُعَيْلُ المعيلُ المعلل الكيئة العبع وذَالنَّكِفُلِ اور ذوالكفل وكُلُنَّ اور بيتمام من سے الْأَخْيَارِ سب سے اقتصادک هٰذَا فَيَانُ بيا يك تفيحت وركَ اور بيتم مُنْتُقِينَ رِمِيزُگاروں كيلئے لَكُنْنَ البتہ اچھا كَالِب مُعَلَاتا جَنْتِ باغات عَدْنِ بميشہ رہنے كے مُفَتَىٰدَ كُلَّے بوع لَهُمُ ان كيك وروازے مُنْتَكِيْنَ تكميه لكائے موتے وہ فِنْهَا ان مِن يَدْغُونَ مَنكُوا مَن حمل فِيْهَا ان مِن يَفَالِهَنَةِ مِوب كَيْفِيرُ مَن بِت ــ

وَتُنْزُبِ اورشرابِ (مشروبات) ورُعِنْدُ ثُمُ اوران کے پاس قبیدائے نے رکھے والیال القَرْنِ نگاہ اُٹرکٹ ہم عمر ہذکا ہے ما جو۔جس

تُوعَدُّونَ وعده كياجاتا بيم سے اليو مرانيساب روز حساب كيلئ إن بينك هذاب اليون اليون الارزق مالي اس كيك راسكونيس من تفاد عم موتا

تفسير وتشريح: آنخضرت صلى الله عليه وسلم كو كفار مكه كي وحالات سنائے گئے تھے۔ گذشتہ درس میں حضرت ابوب علیہ الثدتغالي كي طرف رجوع كرنے والے رہے اورسوائے اللہ كے

طرف سے جو تولی اور فعلی ایذائیں اور دکھ ورنج پہنچتا تھا اس پر السلام کا ذکر ہوا تھا کہ آپ نے بھی طرح طرح کی مصیبتیں گذشته میں صبر کرنے کی تلقین فرمائی تنی تھی اور اسی سلسلہ میں آیہ اٹھا ئیں اور مصائب جھیلے کیکن ہر حال میں صبر وشکر سے کا م لیا اور کی تقویت وسلی کے لئے پہلے انبیاء میں سے حضرت داؤد۔ حضرت سلیمان اور حضرت ابوب علیه السلام کے بعض واقعات

قیام گاہ کی فکر میں اس طرح رہتا ہے کہ جس سے آخرت کا اصل کھ اس کے لئے وہران اور اجاز ہوجائے تو وہ عقل کا بور اندھا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہا ہے نی صلی اللہ علیہ وسلم آب اساعیل علیہ السلام اوريع اور ذوالكفل كوجهى ماد يجيئ كديه سب بهى مارے ببنديده اور خاص بندول میں سے تھے۔حصرت اساعیل علیہ السلام تومشہورو معروف نی ہیں جوحفرت ابرامیم کےسب سے بڑے صاحبزادے تنصاور جو ہمارے رسول اکر م صلی الله علیہ وسلم کے جدامجد ہیں اور آپ كاذكر متعدد بارگذشته سورتول مين آچكا ہے۔حضرت يسع اور و واككفل علیباالسلام کے حالات برقر آن کریم نے زیادہ روشی نہیں ڈالی صرف انبیاء کی فہرست میں ان کے نام ندکور میں۔حضرت یسع کا ذکرا یک تو سورة انعام ساتوس یاره میں دوسرے انبیاء کرام کے نامول کے ساتھ الياب اوردوسرى حبكهاى سورة صييس يبال ان آيات مين ذكر قرمايا سیا۔علاء نے کتب تواریخ سے بیلکھا ہے کہ حضرت یسع حضرت الیاس علیدالسلام کے چیا زاد بھائی ہیں۔ اور ابتداء عمر میں آپ حصرت الهاس كي رفاقت ميس رئة تقے حصرت الهائ كانقال کے بعد اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لئے حصرت یسع کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آب نے حصرت الیاس کے طریقد بربی امرائیل کی رہنمائی فرمائی۔حضرت ذواکلفل کا ذکر بھی قرآن یاک میں دوسورتوں میں آیا ہے ایک سورہ انبیاء ستر ہویں بارہ میں اور دوسرے اس سوروس میں اور دونوں جنگہ سوائے نام کے ذکر کے اور کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ای طرح احادیث میں بھی کوئی تفصیل نبی اكرم صلى الله عليه وسلم يم منقول نهيس لهذا قرآن حديث كي روشني ميس اس سے زیادہ ہیں کہا جاسکتا کہ ذوالکفل علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی اور پیغیبر تصاور کسی قوم کی مدایت کے نئے مبعوث ہوئے تھے۔ المام طبری نے اپن تاریخ طبری میں آپ کوحضرت الوب علیہ السلام کا بيابتايا بيبرمال حفرت ذوالكفل بعى حضرت ابراجيم عليه السلام كى نسل سے تھے۔ الغرض حضرت اساعیل حضرت یسع اور حضرت

اب آ گےان آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب کر كارشاده وتاب كم كذشته بيغم رول ميس عضرت ابراميم حضرت اسحاق اور بعقوب عليهم السلام كوياد سيجيئه ان كے حالات و واقعات ے دل کوتیلی اور تقویت حاصل ہوگی کہس طرح ان سب نے مشكلات كاندر كيس كري علم عمل سے كام ليا كمان كے اعمال بھى بهت بهتر تنص اور محم علم بھی رکھتے تھے ساتھ ہی عبادت خدا میں تو ی تے اور قدرت کی طرف سے ان کوبصیرت عطافر مائی گئی تھی کہ دین ميس مجه دار تقر اطاعت خدامين نهايت بلند درجه استقامت ركفة تھے۔ حق کود مکھنے والے تھے اور ان کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہ تقى صرف آخرت بى كاخيال بروقت بندهار بتنا تقام عمل آخرت بى كيلئے ہوتا تھا۔ونیا کی محبت ہے وہ الگ تصاور آخرت کے ذکر میں بروقت مشغول رہتے تھے وہ اعمال اختیار کرتے تھے جو جنت کا مستحق بنادیں اور دوسرول کوبھی نیک اعمال کی ترغیب دیتے تھے آئیں اللہ تعالی بھی قیامت کے دن بہترین بدلہ اور افضل مقامات عطافر مائے گا۔ بیسب اللہ کے مخلص اور خاص الخاص بندے تھے۔ یہاں ان آ مات میں نینوں انبیائے کرام علیہم السلام کی خاص صفت ذکری الدار بیان کی گئی معنی دارآ خرت کی یاد فاہرے کدانمیاے کرام میں بيصفت سب سے زيادہ تام اور كامل موتى ہے اور بيشايداس كئے جتلايا كياكه المل ففلت كيمي كان كليس كه جب حضرات انبياءاس فکرے خالی نہ تھے اور ان کی ساری سعی اور فکر آخرت کے لئے تھی تو جم كس شاريس بي - يهال آخرت كے لئے صرف الداريعني كھركا لفظ استعال فرمایا گیاجس سے بیحقیقت ذہن نشین کرانی مقصود ہے كددنياس عانسان كأكرب بنيس بلكه يصرف ايك كردكاه يا مسافر خانہ ہے کہ جس سے آ دمی کو بہر حال بعد چندے رخصت ہو جانا ہے۔ اصل اور دائمی گھر وہی آ خرت کا گھر ہے جو شخص اس کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے وہی صاحب بصیرت اور صاحب عقل وہم ہدرہا وہ مخص جواس مسافر خانے میں اینے عارضی اور چندروزہ

خادموں سے فرمائش کریں گے جوفورا خدام باسلیقہ حاضر کردیں گے اوران کے پاس عفیفہ پاک دامن نیجی نگا ہوں والی اوران سے محبت رکھنے والی حوریں ہوں گی جن کی نگا ہیں بھی دوسرے کی طرف نداخیس اوران کی ہم عمر یاسب ایک ہی عمر کی ہوں گی تو ان صفات والی جنت کا وعدہ اللہ سے ڈرتے رہنے والے ایمان وار بندوں سے حق تعالی نے فرمایا ہے۔ قیامت کے دن بیاس کے وارث اور مالک ہوں گی۔ اور اللہ کا بیعطیہ بھی ختم نہ ہونے والی وار شدی ہوں گی۔ ندان میں بھی کی آئے گی ندھا ٹا آئے گا اور نہ بھی وہ ختم اور فنا ہوں گی۔ ندان میں بھی کی آئے گی ندھا ٹا آئے گا اور نہ بھی وہ ختم اور فنا ہوں گی۔ مولائے کریم اپنے فضل وکرم سے اور نہ بھی وہ ختم اور فنا ہوں گی۔ مولائے کریم اپنے فضل وکرم سے اور نہ بھی وہ ختم اور فنا ہوں گی۔ مولائے کریم اپنے فضل وکرم سے اور نہ بھی وہ ختم اور فنا ہوں گی۔ مولائے کریم اپنے فضل وکرم سے اب بیتو و ذکر اہل ایمان اور اہل سعادت متی پر ہیز گاروں کا ہوا اب بیتوں کی حمل کیا گیا ہوا کی مقابل اہل ایمان اور اہل سعادت متی پر ہیز گاروں کا ہوا آئے گیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا جوا کیا جوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا گیا ہے کہ ان کا محک کا نا کہاں ہوگا اور آئیس کن صالات سے سابقہ کیا جیا ہے کہ ان کا محک کا نا کہاں ہوگا اور آئیس کن صالات سے سابقہ کیا جی اس کیا جیا ہے کہ ان کا محک کا نا کہاں ہوگا اور آئیس کن صالات سے سابقہ کیا جو کے جس کا بیان انشاء اللہ آگی آئے ہیں ہیں آئیدہ درس میں ہوگا۔

#### دعا فيجئ

الله تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کے ذکر وفکر کی تو نیق عطافر مائیں کہ ہم ہرحال میں دنیا ہے آخرت کومقدم رکھیں۔ الله تبارک و تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے ہم کو بھی اپنے متقین بندوں میں شامل فر ماویں اور جس ٹھکانے کامتقین سے ان آیات میں وعد وفر مایا گیا ہے وہ ٹھکانا ہم سب کونصیب فر مائیں۔

الله تعالی اپنی جنت کی دائی اور اُبدی نعمتوں سے ہم سب کوسر فراز فر مائیں اور دنیا میں ہمیں ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں کہ جوآ خرت میں ہم کواللہ کے فضل سے جنت کی راحتیں نصیب ہوں۔

یااللہ! آخرت سے غفلت کا مرض جواب امت مسلمہ میں بھی تھس آیا ہے اس کو ہمارے دلوں سے دور فرماد بیجئے اور آخرت کو سنوار نے کی فکر نصیب فرماد بیجئے۔ یااللہ ہم اس دنیا کو مسافر خانہ ہجھ کریہاں اپنی زندگانی گزاریں اور جو آخرت ہمارااسلی اور دائی گھر ہے اس کوسنوار نے اور بنانے کی فکر میں لگے رہیں۔

یا اللہ! آخرت کو بگاڑ کر دنیا کے سنوار نے کی جو ندموم خصلت اب امت میں پھیل گئی ہے اس ہے ہم کو محفوظ فرما ہے اور جو اس میں گرفتار ہیں ان کی بھی آ تکھیں کھول و بچئے اور ہدایت نصیب فرما ہے۔ آمین۔ والنجر دُغُونًا این العبیدی کا خور دُغُونًا این العبید کی لایورت العالمیدین

#### الْمِهَادُ هَنَ أَفَلَيْنُ وَقُوهُ حَمِيْمُ ب يعنى دوزخ اس ميں وہ داخل مول مے سويہت ہى برى جكد ہے ريكولٽا مواياتى اور يبي ہے سويدلوگ وعَسَاقُ وَاحْرُمِن شَكِيلِهِ أَزُواجُ هَانَافُوجُ مُقَتِعِهُ مِعَكُمُ لِأَمْرُحُبَّا لِهِمُ الْهُمُ اوربھی ای تھم کی طرح طرح کی چیزیں ہیں بیا کیہ جماعت اور آئی جوتمہارے ساتھ تھس رہے ہیں ان ہر خدا کی ماریبھی دوزخ ہی میں آرہے ہیں التَّارِ ۗ قَالُوابِكَ النَّهُمُّ لِامْرُحِبَّا بِكُمْ اَنْتُمُ قِلَّامُةُ وَالنَّا فِبِشُ الْقَرَارُ ۗ قَالُوا رَبِّنَا مَنْ قَلَّمَ وہ کہیں سے بلکتہارے ہی اوپر خداکی مار ( کیونکہ) تم بی توبیر مصیبت) ہمارے آھے لائے سو (جہنم) بہت ہی ٹرانعکانہ ہے دعا کریں سے کراسے ہمارے پروردگار جوفنص ہی (مصیبت) کو كَنَاهَذَا فَرِدُهُ عَذَابًا ضِغَفًا فِي التَّارِ وَقَالُوٰ إِمَالَنَا لَا سَرِي بِجَالًا كُتَانَعُكُ هُمْ مِن الْكَثَرَارِ ۗ ہمارےآ کے لایا ہواس کودوزخ میں ڈونا عذاب دیجیج اور وہ لوگ کہیں گے کہ کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو( دوزخ میں )نبیں دیکھتے جن کوہم برے لوگوں میں شار کرتے تھے اتَّعَنْ نَهُ وْسِغُرِيًّا أَمْ زَاعَتْ عَنْهُ الْرَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَعَقَّ ثَعَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿ کیا ہم نے آن لوگوں کی ہنسی کرر تھی تھی یاان ( کے دیکھنے ) سے نگا ہیں چکرار ہی ہیں میہ بات یعنی دوز خیوں کالڑنا جھکڑنا بالکل تھی بات ہے۔ اللظليفية مركشون كيلية النتر البتدنم المأب معكانا بحكتكم جبتم يكفلؤنها وواس من واطل موتل فيكش سونما أَيْهَاذُ بَهُونا الْمُذَابِيا فَلَيْنُ وَقُودُ بِس اس كوچكوم حَيِيْةُ مَولاً بواياني وَعَتَاقُ اور بي والْحُرُ ادراس كعلاوه مِنْ شَكِيهِ اس كاشكل ك سرے میں معکم تمہارے ساتھ الامر عبان موکوئی فراخی الدھ انہیں القائم بینک وہ بَكُ لَنَهُمْ بِلَكُ مِنْ الْأَصْرِحَبَا كُولَى فرافى نه مو حدالواالنَّارِ داخل ہونے والے جہنم میں قَالُواوہ کہیں کے قَدُّمُ مُنْوَهُ ثَمَ مِن سِهَ كَلاعً لنَا مارے لئے الجِنْسُ سونرا القَرَارُ مُعَانا قَالُوا و كبيل كے رَبُّنا اے مارے رب مَن قَذَهُ جوآ كے لايا لنّا مارے کے هذاب فردہ تو زیادہ کردے عذابا عذاب صففاً دو چند فی النّار جنم من و کالوا اور وہ کہیں مے مالنا کیا ہوا ہمیں الكتارى بمنس ويمي يبالاً وولوك كُنانعُن هُم مم الركرة تعانيس مِن على الْكَثْرَادِ شريبها مرا التَّعَانُ نَعْد كيام في أنس كالاتا مِنْوِيًّا صنع من أَمْرِيا وَاغْتُ كَي موكن مِن عَنْهُ ان ع الْآبِصَارُ آسمي إِنَّ ذَلِكَ مِيك يه لَكُ الكالِي الدَّارِ الله ورزح تقسير وتشريح بمخذشته آيات ميں اہل ايمان متقى پر ہيزگار ﴿ جائے چنانچەان آيات ميں ہتلايا جاتا ہے كہ جوفدا كاحتم ہيں مانتے سرئش اورنا فريان ہيں ان کا ٹھا نہ آخرت میں جہنم ہوگا جو بہت برگ الل سعادت كاذ كرموا قعاكمة خرت ميں ان كاٹھكا ناجنت موگا جہاں جكدب آعے جہم كا كھ وال سايا واتا ے كد جب جہمى اس ميں برطرح كاعيش راحت آرام اورالله كى دى بوئى لازوال اورابدى

جائے چنانجیان آیات میں ہتلایا جاتا ہے کہ جو خداکا ہم ہیں مائے
سرکش اور نافر مان ہیں ان کا محکانہ آخرت میں جہنم ہوگا جو بہت بری
جائے ہے آئے جہنم کا کچھ حال سایا جاتا ہے کہ جب جہنمی اس میں
داخل ہوں گے اور چاروں طرف ہے آئش دوز نے آئیں ھیر لے گ
تو گرمی کے مارے ان کا براحال ہوگا۔ اوپر سے بھوک پیاس ستائے
گو تو جیسا کہ دوسری آیات میں بتلایا گیا جہنمیوں کو کھانے کو زقوم
طے گا جے کھا کرنہ نگلتے ہے گانہ گلتے ہے گا۔ پھرز قوم کھا کر بیاس

الل سعادت كاذكر مواقعا كرة خرت مين الل ايمان متى بربيزگار الل سعادت كاذكر مواقعا كرة خرت مين ان كالمحكانا جنت موگا جهال برطرح كاعيش راحت آرام اورالله كی وی مونی لاز وال اورابدی تعمين ميسر مول گی جونه محلی کم مول گی نه ختم مول گی ـ نه فنا مول گی ـ اب ان الل سعادت كے مقابله مين الل شقادت يعنی كفار و مشركين وغيره كا حال بيان فرمايا جاتا ہے تا كه ترغيب كے بعد مشركين وغيره كا حال بيان فرمايا جاتا ہے تا كه ترغيب كے بعد ترميب اور وعده كے بعد وعيد نه كور موكر دارا لجزاء كا بيان بورا موتر ميب اور وعده كے بعد وعيد نه كور موكر دارا لجزاء كا بيان بورا موتر

ے بتاب ہوں گے تو حمیم اور غساق پینے کودیا جائے گا۔ حمیم کہتے ہیں گرم کھولتے ہوئے یانی کوجس کی حرارت ادر گرمی انتہا کو پہنچ چکی ہو۔غساق سے بعض نے کہاہے کہ دوز خیول کے زخموں کی پیپ اور ان کی آلائش مراد ہیں جس میں کہ سانپوں اور پچھووک کا زہر ملا ہوا ہوگا اور بعض کے نز دیک غساق حدے زیادہ تھنڈے یانی کو کہتے ہیں جس کے پینے سے بخت اذیت ہو گویا ایک طرف آگ کا گرم عذاب دوسری جانب تھنڈ کا سرد عذاب غساق کے تیسرے معنیٰ انتہائی بد بودارمتعفن چیز کے ہیں۔ تر فدی شریف کی ایک صدیث ہے رسول النصلي التدعليه وسلم في ارشاد فرمايا كه غساق كا أيك و ول اس د نیامیں بہا دیا جائے تو ساری د نیااس کی سر اند سے بد بودار ہو جائے۔الغرض جہنیوں کو پیاس کی ہے تالی میں خمیم سینے کوویا جائے گاجوا تناكرم بوگا كه ليول تك جيني سے اوپر كا بونث اس قدرسوج نبائے گا کہ ناک اور آئکھیں تک ڈھک جائیں گی اور نیجے کا ہونٹ موج کر سینے اور ناف تک مینچ گا اور حلق سے نیچے الرقے ہی پھیپھر سے معدہ اور انتز یوں کو بھاڑ وے گا اور غساق ویا جائے گا جس کی بد بوگندگی اور سر اہند کا حال حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ ایک ڈول خساق اگراس دنیا میں بہا دیا جائے تو ساری دنیا کوہڑا وے اور بدبودار کروے تو جن کو یہ بینا پڑے گاان پر کیا گزرے گ الله تبارك وتعالى ايخ كرم سے ہم سب كوعذاب جہنم سے بچاویں .۔ آمین \_اسکے بعد بتلایا گیا کہ جہنیوں کا آپس میں جھرواور تنازع ہوگا ایک دوسرے کو برا کہیں گے اور لعنت ملامت کرینگے اور آپس میں ایک دوسرے پر الزام رہیں گے جس وقت فرشتے ان کو کے بعدد میرے لالا کردوز خ کے کنارے پرجع کریں کے تو میلا گروہ سر داروں اور بروں کا ہوگا۔مقلدین اور تتبعین کی جماعت آئیگی۔ ایک جماعت جوجہنم میں جا کیے گی وہ دوسری جماعت کوجہنم کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر کیے گی کہ لو ویکھوایک اور فوج جہم میں وصنے اور کرنے کے لئے چلی آ رہی ہے۔خدا کی ماران پر۔ یہ جمی يہيں آ كرمرنے كوتھے۔خدا كرے انہيں كہيں كشادہ عكه ند كلے۔ اس پروہ جواب دیں گے کہم بختو اتم ہی پرخدا کی مارہو۔خداتم کوہی مہیں آرام کی جگہ نہ دے۔ تم ہی تھے جن کے بہکانے اور مراہ

كرنے كى بدولت آج ہم كو بيمصيبت بيش آئى۔ اب بتاؤ كہاں جائیں یمی جگہ ہم سب کے تھہرنے کی ہے۔جس طرح ہو یہاں ہی مروکھیو۔اس طرح آپس میں لعن طعن کر کے پھرحق تعالی ہے عرض كري مے كدا يروردگار جوائي شقادت سے يد بلا اورمصيبت جارے سر برلایا اس کوجہنم میں دو گناعذاب دیجئے۔ شاید مجھیں کے كاس كاوكناعذاب وكيهكرا يناول ذراحصندا هوجائ كالمروبال تسلى كا سامان کہاں۔ ایک دوسرے کو کوسنا۔ بھٹکار نالعنت ملاست کرنا یہ بھی ایک مستقل عذاب ہوگا۔ اللہ تارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس حالت سے ہم سب کو بیاویں۔ آھے بتلایا جاتا ہے کہ ان جہنیوں کے لئے ایک اور بڑی پاس اور حسرت کی بات بیہ ہوگی کہ وہ حیران ہو كر ہرطرف ديكھيں گے كهاس جہنم ميں ہم إور جمارے پيشوااور جان بیجان والے اونی اور اعلی تو سب موجود بیں کیکن کیا بات ہے کہ میں وہ لوگ اس دوزخ میں نظر نہیں آتے جنہیں ہم دنیا میں پُر اسجھتے تھے اوران کی تحقیراوراستہزا کرتے تھے اور خدا۔رسول۔ آخرت کی ہاتیں کرنے پرجن کا ہم مذاق اُڑاتے تھے اور آجکل کے متکبرین کی اصطلاح میں یوں سیجھنے کہ جنہیں مُلا ہے اور مسجد کے مینڈ سے کہتے تقے کیر کے فقیر۔ دقیانوی خیال والے بچھتے تھے دواس جگہ نظر مہیں آتے تو جیران ہوکر کہیں گے کہ کیا ہم نے علطی سے ان کے ساتھ شعما کیا تفاوہ اس لائق نہ تھے کہ آج دوزخ کے قریب رہیں۔ یا اس جگہ کہیں ہیں پر ہماری آئکھیں چوک گئیں کہ ہمارے ویکھنے میں نہیں آتے۔علامہ ابن کثیر نے اس جگہ کھا ہے کہ ای وقت اہل بہشت کی جانب ہے آ دار آئے گی کہاہے اہل جہنم ادھر دیکھوہم نے تو اپنے رب کے وعدہ کوحق پایاتم اپنی کہو کیا خدا کے وعدے تنہارے حق میں بھی سے لکے؟ بداہل جہنم جواب دیں سے کہ ہاں بالکل سے نکلے۔ ای وقت ایک منادی ندا کرے گا کہ طالموں برخدا کی لعنت ہوا خیر میں فرمایا گیا کہ بیہ جو کچھ بتلایا گیا کہ جہنمی آپس میں اڑے جھڑیں ہے اور آپس میں ایک دوسرے برلعن طعن کریں گے۔ بیسیب سرتا سر حقائق ہیں اور بالکل سجی۔ واقعی اورٹھیک خبریں۔ بالکل یقینی ایساہی ہونااس میں کسی شک وشید کی تنجائش ہیں۔

وَاجْرُدُعُوْ نَا أَنِ الْحَمْلِ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

#### قُلْ إِنَّا أَنَا مُنْذِرُ وَ وَكُونَ إِلَهِ إِلَّاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿ رَبُّ السَّمُونِ وَالْرَضِ وَمَا یے کہ دیجے کہ من آو (تم کوعذاب خداوندی ہے) ڈرانیوالا ہوں اور بجز اللہ واحد غالب کے کوئی لائق عبادت کے بیس ہو و پروردگار ہے آ سانوں اور بین کا آوران چیزوں کا يُنْهُمُ الْعَزِيْزُ الْعَكَارُ قُلْ هُوَ نَبُوًّا عَظِينًا ۗ أَنْتُمْ عَنْدُمُ عُرِضُونٌ مَا كَأْنَ لِي مِنْ عِلْمِ بِالْمُلَا

جوان کے درمیان میں ہیں (ادروہ)زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ آپ کہد بہتے کہ یہ ایک عظیم الثان مضمون ہے جس ہے پرواہورہے ہو جھ کو عالم بالا کی ہجے بھی خبر نہ تھ

# ڒۼڵٳۮ۬ؽۼ۬ؾڝۿۏڹ۞ٳڹؿؙۅ۬ڂۑٳڷؾٳڵٳٵؘٵٵٵڹٵڹٳ۫ؽڒڟؠۣؽؙڹ۠۞ٳۮ۬ۊٵڶۯڗؙڮڮٳڶؽڵؠۘڵڮٙۊٳڹٞ

جبکسدہ گفتگو کررہے تتے میرے یاس وی محض اس سبب ہے آتی ہے کہ میں (منجانب الله) صاف رانیوالا ہوں جبکر آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں

# ۼٳڸؿ۠ٳؙۺٳڞڹڟۣڹڹ؈ؘٛٳؙۮٳڛۊؽؾ۠ٷۅؙٮؙۼٛڬڂؙۏؽۼڝڹؙڗٝۮڿؽۨ؋ڡؘڠٷٳڷڎۺۼۑؽڹ<sup>ۣ</sup>

گارے سے ایک انسان کو بنانے والا ہوں سومیں جنب اُس کو بورا بنا چکوں اوراس میں اپنی (طرف سے) جان و ال دول تو تم سب اس کے روبرو بحدہ میں گریز تا

# فَسَجِكَ الْمُلَيِّكُةُ كُلُّهُمْ اَجْمُعُوْنَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيْسُ إِشْتَكْبِرُ وَكَانَ مِنَ الْكَفِيرِيْنَ ®

سوسارے کے سارے فرشتوں نے (آدم کو) مجدہ کیا مگراہلیس نے کہ وہ غرور میں آگیااور کا فروں میں سے ہوگیا۔

فَلْ فرمادي إِنْهَا اسْطِيسُ اللهُ كُنْ كُورِ فران والا وكا اورنبيل مِنْ إلي كالمعبود إلاالله الله يسوا الواجد واصر يمنا) الْقَيَّةُ لَهُ رَبِوست كَبُ يروردكار السَّمَاؤُنِيَ آسانون وَالْأَرْضِ اورز مِن وَمَا اورجو بَيْنَهُمَا ان وونول ك ورميان الْعَرْنِيزُ غالب العَمَالُ بِرَا بَحْتُ والا قُلْ فرمادين هُو وه - بي لَبُوُّاعَظِينُم أيك خربرى أَنْتُمْ تم عَنْهُ اس سے معرضون مند يحير في والي والي رواه مو) إِنَّ مِرى طرف إلَّا سواع النَّاليك النَّائينية من ورائه والا مينين صاف صاف الذقال جب بها ربُّك تهارارب المنتهكيّة فرشتول كو إِنْ كريس خَالِقُ بِيدَاكُر يُوالا بِتُوَّا أَيك بشر صُ طِيْنِ منى سے فَاذَا مِرجب سَوَيْنَا الله من الله ورق الفَحَالَ اور من محوكوں كُنْهِنْ سب أَجْمَعُونَ أَكْفِي إِلاَ موائه إِيلِينَ اللِّيمِ إِنْسَكَنْدُ اللهِ عَلَيْهِ أَوْرُ وَمُوكِي مِنَ عَ الْكَفْرِينَ كَافْرُول

تفسير وتشريخ:اس سورة كي ابتدائي آيات مين بيدواضح مو تسلى اورتقويت مواه ـ سابقه انبياء عليهم السلام كي طرح آپ بھي اسلام دی گئی اور و ہ اس طرح کہ اہل ایمان کی نیک انجامی اور

چکا ہے کہ اس سورۃ کا بنیا دی اور اصل مقصد آنخضرت صلی اللہ کفار ومنکرین کی بے بودہ باتوں برصب َریں۔ دوسرے بیکہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کا اثبات اور کفار ومشرکین کی تر دید 📗 انبیائے سابقین کے واقعات سے خود کفار ومنگرین عبرت ہے اس میں میں کئی انبیاء میں میں اسلام کے واقعات ذکر فرمائے اصل کریں کہ نبی برحق کے انکارو تکذیب کا کیا انجام ونتیجہ ہوتا و کتے دوخاص مقاصد کے لئے ۔اول مید کہ کفار مکہ کے افعال و ہے۔ پھر ایک اور طریقنہ سے کفار ومنکرین کو وعوت ایمان و اقوال ہے جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کورنج ہوتا تھا آپ کو

كافرول كى بدانجا مي كا نقشه كلينجا حميا اور بتايا حميا كه ابل ايمان فر ما نبر دارمتنی و بر هیزگار بندول کا محکانا آخرت میں جنت ہوگا جوآ رام وسکون راحت اورآ سائش کاخزانه ہے اور بے ایمان سرَّشْ اور تا فر ما نوں کا ٹھکا نا جہنم ہو گا جو بے انتہا د کھ درواور مصیبت کا تھرہے جس سے مہی سمجھا نامقصودتھا کہ انسان کولازم ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی و نیا میں بسر کرے تا كه آخرت ميں جنت اس كا ٹھكانه ہوا در كفر وشرك نافر مانى و سرکشی ہے باز آئے ورنہ آخرت میں بچھتائے گا اور سر پکڑ کر روئے گا اور جہنم جیسی بری حبکہ ٹھکانا نصیب ہو گا۔ ان تمام مضامین کے بعد اب اخیر میں بہاں سے پھر اصلی مدعا لیننی توحید ورسالت پر کلام فرمایا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسب چھے سانے کے بعد آ پ ان منکرین سے جونو حیدورسالت کےمسئلہ میں تکذیب و ا نکار کرتے ہیں کہدد بیجئے کہتم جومیری رسالت اور تو حیداللی کا انکادکررے ہواس میں تہاراہی نقصان ہے میرا کچھ ضررتہیں كيونكه ميرا كام تواتناى ہے كه يستم كوأس آنے والى خوفناك مری ہے ہوشیار کردوں اور جو بھیا تک منتقبل آنے والا ہے اس سے بے خبر ندر سے دوں۔ اور برے انجام سے تم کو ڈرادوں باتی واسطداورسابقہ جس حاکم سے پڑنے والا ہے وہ تو وہی اکیلا خدا ہی جس کے سامنے کوئی جھوٹا برا دم نہیں مارسکتا وہی ہر چیز پر غالب ہے اور ہر چیز اس کے ماتحت ہے۔ آسان ز مین اوران کے درمیان کی کوئی چیز نہیں جواس کے زیر تصرف نه ہو۔ جب تک جا ہے ان کو قائم رکھے جب جا ہے ان کوتو ر پھوڑ کر برابر کر دے۔اس عزیز وغالب کا ہاتھ کون پکڑسکتا ہے اور اس کے زبر دست قبضہ سے کون نکل کر بھاگ سکتا ہے۔ ساتھ ہی وہ وحدہ لاشریک برارحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے بندہ ہے کوئی گناہ ہوجائے اوراس کے آگے ہے دل ہے توبہ

كر كے معافی مانگ لے تو وہ غفاراس كا عناہ بخش دیتا ہے اور میں جو تہمیں تو حید ورسالت قیامت وآخرت اور جزا دسز ااور جنت وجہنم ہے متعلق جوخبریں سنار ہا ہوں تو بیکوئی معمولی چیز نہیں ۔ بڑی بھاری اور یقینی خبر ہے جو میں تم کو دے رہا ہوں مگر افسوس ہے کہتم ان باتوں کی طرف سے بالکل بے فکر ہو۔ جو میجهتمهاری خیرخوای میں کہا جاتا ہے دھیان میں نہیں لاتے بلكه الثاغداق ا ژاتے ہو۔ میں جو پہ کہتا ہوں كەمر كر دوبارہ جينا ہوگا۔ قیامت قائم ہوگی عملوں کا حساب ہوگا نا فرمانوں کوجہنم میں فرمانبرداروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو مجھے اس کی کیا خبرتھی جوتم سے بیان کرتا۔ مجھے ملاء اعلیٰ لیعنی ملائکہ مقربین وغیرہم کی مجلس کہ جہاں نظام عالم کے فنا و بقاء و تدابیرا لہید کے متعلق منفتكويا قيل وقال موتى ہے مجھےاس كى كيا خرتقى -الله تعالیٰ نے مجھ کو وحی کے ذریعہ ہے جن باتوں پرمطلع فراا دیا وہ بیان کر دیئے جو کھے کہتا ہوں ای کی وقی اور بتلانے سے کہتا مول مجھ کو میں محم ملا ہے کہ سب کو اس آ نے والے خوفناک مستقبل سے خوب کھول کھول کرآ گاہ کردوں۔رہایہ کہوہ وقت كب آئے گا اور قيامت كب قائم ہوگى؟ بيداندارلينى ڈرانے کے لئے نہ ضروری ہے نہ اس کی اطلاع مسی کو دی گئی ہے۔ میرے یاس جووجی آتی ہے جس سے احوال ملاء اعلیٰ بھی معلوم ہوتے ہیں تو محض اس سبب سے آتی ہے کہ منجانب اللہ صاف صاف ڈرانے والا کر کے بھیجا گیا ہوں بعنی چونکہ مجھ کو پیغیبری عنايت كي كئي ہے اس لئے وحى نازل ہوتى ہے پس واجب ہے کہتم میری رسالت کی تقیدیتی کرواورمیرے کہنے اور بتلانے کے موافق اپنا عقیدہ اور ایمان رکھو۔ آ مے سورۃ کے اخیر میں حضرت آدم علیدالسلام اورابلیس کا قصدسنایا جاتا ہے جس سے عام انسانوں کوتو سے مجھانا مقصود ہے کہ اہلیس لعین حضرت آدم عليه السلام كااورآب كي اولا دكا قيامت تك كادشن بالهذااس کے ہتھکنڈوں ہے بچو۔ رسول کی تھیجت بے غرض ہے اسے ہانو اگر نہ مانا تو بچھٹاؤ گے اور کفار مکہ کو یہاں قصہ آ دم وابلیس سنا کر بہ جتلا نامقصود ہے کہ مجرصلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے اور آ پکے سامنے جھکنے ہے جو تکبرتہ ہیں مانع ہور ہاہے وہی تکبرابلیس کو حضرت آ دم کے آ مے جھکنے ہے مانع ہوا تھا جس پر ابلیس خدا کے تکم کے مقابلہ میں سرکشی کر کے لعنت کا مستخق ہوا اسی طرح تم جواللہ ورسول کے معاملہ میں تکبر برت رہے ہوا گراس سے باز نہ آ ئے تو پھر آخر کا رتم ہوا اسی طرح تم جواللہ ورسول کے معاملہ میں تکبر برت رہے ہوا گراس سے باز نہ آ ئے تو پھر آخر کا رتم ہوا ایک طرح تی بیان کا ہوا۔

چونکہ حضرت آ دم علیہ السلام کے واقعہ میں بے شار نصائے عبر تیں اور مسائل کا ذخیرہ موجود ہاں لئے قرآن پاک نے اس واقعہ کو مختلف سورتوں میں ان سورتوں کے مضامین کے مناسب بار بان فرمایا ہے۔ کہیں واقعہ کی تفصیل ہے کہیں اجمال ہے۔ کسی مقام پرائی بہلونظر انداز کر دیا گیا تو دوسرے مقام پرائی کو نمایاں فرمایا گیا۔ اس سے مہلے حضرت آ دم علیہ السلام کا واقعہ سورہ بقرہ۔ سورہ اعراف اور سورہ طاب میں تفصیل بیان ہوچکا ہے۔ یہاں اس سورہ شرف کی مناسبت سے بیہ تلایا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے مضرت آ دم علیہ السلام کو بیدا فرمانے کا ادادہ فرمایا تو فرشتوں کو بید حضرت آ دم علیہ السلام کو بیدا فرمانے کا ادادہ فرمایا تو فرشتوں کو بید

اطلاع دی کہ میں عقریب منی ہے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو بشر کہلائے گی تو جب میں اس کو بنا سنوار لوں اوراس میں روح پھونک دی جائے اور جان پڑجائے تو تم سب اس بشر کے آئے تعظیم کے لئے سجدہ میں گر پڑنا۔ ابلیس جو ضلقت میں جنات میں سے تعا اور کشرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا اس کو بھی فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا اس کو بھی خرشتوں میں شامل ہوئے تا تعالی کرنا مختی ہوئے ہوئے کی وجہ سے اس تھی خداو تدی کی تعیال کرنا میں شامل ہوئے والد تعالی کے مقل کرنا ہوئے ہوئے کی اور حضرت آوم علیہ السلام آیک یہ ہے گوئھ اس روح بھوئی اور حضرت آوم علیہ السلام آیک موافق تا ہوں جنا نے مامل نظر آئے گئے۔ ارشاد خداو تدی کے عامل نظر آئے گئے۔ ارشاد خداو تدی کے غرورا ور تمکنت کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔

اب جب الجيس نے تحدہ نہ كيا تواس كى باز برس ہوئى اور حق تعالىٰ
ف اس سے پوچھا كرتونے تحدہ كيوں نہيں كيا؟ الجيس نے كيا جواب ديا
اور پھراس كاكيا انجام ہوايہ كئى خاتمہ كى آيات ميں ظاہر فرمايا كيا ہے جس
كابيان انشاء اللہ آئىدہ درس ميں ہوگا۔

#### دعا شيحة

حق تعالی نے ہم کو جو دولت اسلام اور ایمان کی عطافر مائی ہے اس پر حقیقی شکر گراری کی تو فیق عطافر ما کمیں اور ہم کو اپنا تا ابعد ار اور فرما نیر دار بندہ بنا کرزندہ رکھیں اور اس پر موت نصیب فرما کمیں۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات اور تعلیمات اور جو ادکام خداوندی ہم کو پہنچاہے ہیں ان پر ہم کو ایمان صاوت کے ساتھ اتباع کا مل بھی نصیب ہو ۔ تکبر اور غرور جو شیطانی خصلت احکام خداوندی ہم کو پہنچاہے ہیں ان پر ہم کو ایمان صاوت کے ساتھ اتباع کا مل بھی نصیب ہو۔ تکبر اور غرور جو شیطانی خصلت ہو اللہ تعالی اس سے امارے قلوب کو پاک رکھیں اور ہم کو اپنے اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانیر داری کا جذبہ کا ملہ عطافر ما کمیں۔ یا اللہ البلیس آپ کے تھم کے مقابلہ میں سرکشی کرنے سے جو کا فر ہو گھیا تو اس کے انجام بدستے نہ صرف کفار مشرکین بلکہ اہل اسلام کو بھی عبرت وقعیوت صاصل کرنے کی تو فیق عطافر ما دے اور ہم کو ہر چھوٹی بری نافر مائی سے کامل طور پر نہیجئے کی تو فیق نصیب فرما دے۔ آپیں۔

وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْعَمُلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

#### قَالَ يَا بُلِيسُ مَامَنَعُكَ أَنْ تَسْجُلُ لِمَا خَلَقْتُ بِيكُ فَيْ أَسْتَكُمْ رُبِّكَ أَمْرُكُنْتُ مِنَ فق تعالی نے فرمایا کیا ہے المیس جس چیزکومیں نے اپنے ہاتھوں بنایا اس کو تجدہ کرنے ہے جھے کوکون چیز مانع ہوئی کیا تو غرور میں آگیا یا یہ کہ تو بڑے درجہ والوں میں ۔ انَاخَيْرُ مِنْ أَخُلَقْتَانِي مِنْ تَنَالِهِ وَخُلَقْتَهُ مِنْ طِينِ فَالْ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنْكَ رَجِيهُ فَ وَإِنَّ کہنے لگا کہ میں آوم سے بہتر ہوں آپ نے جھے کو آگ ہے ہیدا کیا ہا اوراس ( آدم ) کوخاک سے ہیدا کیا ہے ارشاد ہوا کہتو آسان سے نکل کیونکہ بیشک تومر دود ہو گیا۔اور بیشکہ عَلَيْكَ لَعَنْ يَى إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ © قَالَ رَبِ فَانْظِرُ فِي إِلَى يَوْمُ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنْكُ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ ﴿ تھے رہے میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک کہنے لگا تو پھر مجھ کو مہلت و بیجئے تیامت کے دن تک ارشاد ہوا جھ کو وقت معین کی <sup>حاریخ</sup> تک إلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعَلُوْمِ قَالَ فَبِعِزْتِكَ لَاعْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ عَادُكَ مِنْهُ مُ الْخُلْصِينَ مہلت دی گئی کہنے لگا سو تیری عزت کی قتم کہ بیں ان سب کو ممراہ کروں گا بجر آپ کے ان بندوں کے جو ان میں منتخب کئے سمجے ہیں قَالَ فَالْعَقُّ وَالْحَقَّ اقُولَ قَلَامُكُنَّ جَمَّتُ مَنْكُ وَثِمِّنَ تَبِعَكُ مِنْهُمُ اجْمِعِينَ قُلْ مَأَ اسْتَلَكُمْ ارشاد مواكسين في كبتا مول ادر شراقو (ميث ) في بي كباكرتا مول كسين تحصيصادر جوان من تيراساتهدو سان سب سيدوزخ كومجردول كا آب كبد يجيئ كسين تم ساس قرآن ( كربين مي تيراساتهون عَلَيْهِ مِنْ آجِرِ وَمَا أَنَامِنَ الْمُتَكِلِّفِينَ ﴿ إِنْ هُو إِلَّا ذِلْوَ لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَتَعْلَمُنَ بُنَاهُ بِعَدُ حِبْنَ ﴿ اور نہ جس بناوٹ کرنے والوں سے ہوں بیقر آن تو (انتدکا کلام اور ) دنیا جہان والوں نیلئے بس ایک تعییحت ہے اور تھوڑے دنوں میجھےتم کواس کا حال معلوم ہوجاوے گا۔ ہیں گئی اپنے ہاتھوں سے [اَسْتَکَلَبُرُتَ کیا تو نے تکبر کیا اِ اَمْرِ کُنْتَ یا تو ہے اُسٹ کیا اُنا میں انخبر کہا ولهُ إلى الله حَلَقَتَوَىٰ تونے بيداكيا بھے المِن تَابِ آك ہے واور حَلَقَتَان تونے بيداكيا الله المِن الله علي قال الله فرمايا فَأَخْرَجُ لِينَ نَكُلُ جِالَ مِنْهَا مِيهِالَ سِيحَ فَيَنْكُ كُونُكُهُ تُو كُهُ تُو رَكُونُ وَرَكُونُ وَكُلُكُ أُورِ مِثِنَكُ عَلَيْكُ تَجُدُ بِي لَعَنْتُنَى مِيرِي لعنت لِلْي تك يؤهر لاندينِ روزِ قيامت | قالَ اس نے كہا كيتِ المدمير مدرب | فَالنَظِرُ فِي بِس تو جھے مہلت دے | إلى تك | يُؤم يُبنعَثُونَ جس دن اٹھا كيں جا كيں ہے قَالَ استفر مایا فَرَنَكَ بس بيتك تو مِن سے المنظرين مهلت وي جانوالے إلى تك يؤمر ون الوكتي المعكوم وقت معين فال اس نے كها فَيِعِزُ بَتَ موتيرى عزت كالتم كُنْفُولِيَّ بَهُمْ مِل ضرور أَنِيل مراه كرول كالسَّجَمِعِينَ سب إلا سوائ الميادك تيرب بندے وينه مُر ان بي سے المُخابَصِينَ عُلَص قَالَ اس في فرمايا فَالْعَقِّ يه ق (ع) والْعَقَّ اور ع النَّوْلُ مِن كَبَتا هون الكَمْدُنَّ مِن ضرور بعروول كالمحمَّلَة جنبم مِنْكَ تَهِ ﴾ وَرَمِينَ اوران سے جو تَبِعَكُ تيرے يَتِهِ عِلْين مِنْهُ ان سے اَجْمَعِيْنَ سب قُلْ قرمادين مَا نبين السُكْكُفُ مِن ماتكاتم سے عَلَيْهِ اللهِ الرِّي الرِّنْ أَجْدِ كُونَى اجر وَكَأَنَا اور نبيل مِن عن اللُّهُ كَلِفِيْنَ بناوت كرنة والله النُّونَ بهر وَيُلَّا لَهُ عَلَا يُهُمُ وَيُلَّا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي الْعُلِينَ مَمَام جِهَانُول كَلِيمَ وَانْتَعْلَمُنَّ اورتم ضرورجان لوك أبَّاهُ اس كاحال بعُدَ بعد حجن ايك وقت

تفسیر و تشری الدشته آیات میں بیان ہوا تھا کہ حضرت اوم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں پراپناارادہ ظاہر فرمایا کہ میں مٹی سے آدم کو پیدا کرنے والا ہوں اور جب میں اس کو پیدا کردول تو تم سب اسے سجدہ کرنا تا کہ میری فرما نبرداری کے ساتھ ہی آدم کی شرافت و ہزرگی کا بھی اظہار ہوجائے چنا نچہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی تو تمام فرشتوں نے تمیل ارشاد کی۔ ابلیس جس کا نام عزازیل تھا اور مردود ہونے کے بعد اوشاد کی۔ ابلیس بڑا جو اصل میں جنات میں سے تھا اور اپنی گذشتہ کشرت عبادت کی وجہ سے آسان پرفرشتوں کے ساتھ شامل کرایا کشرت عبادت کی وجہ سے آسان پرفرشتوں کے ساتھ شامل کرایا کشرت عبادت کی وجہ سے آسان پرفرشتوں کے ساتھ شامل کرایا

ابان آیات میں بتلایاجا تاہے کہ جب ابلیس نے تکبر برتااور فرشتول کے ساتھ حضرت آ دم کو عبدہ ند کیا توحق تعالی نے دریافت فرمایا کہا ہے الجیس جس چیز کومیں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا لیعنی جس سے ایجاد کی طرف خاص عنایت ربانیدمتوجہ ہوئی اور این قدرت کاملہ سے بنایا اور پھراس کے سامنے مجدہ کرنے کا حکم بھی دیا ا کیاتو بھے کوکوئی چیز آ دم کو بحدہ کرنے سے مانع ہوئی؟ کیاتو غرور میں آ گیا اور جان بوجه کراینے کو برا ابنانا جا ہا یا واقع میں تو اپنا مرتبہ ہی اد نیجا مجھتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اگر چہ عالم الغیب اور دلوں کے بھید تک ہے واقف ہیں مرابلیس کے امتحان اور آ زمائش کے لئے بیسوال کیا الياكدس بات نے تھے آ دم كے سامنے جھكنے سے روكا جبكہ ميں في الماراس برابليس لعين كيامنطقي جواب ويتاب كميس آوم ہے بہتر ہوں کیونکہ جھے آپ نے آگ سے بنایا اور آ دم کوشی کے گارے سے بیدا کیامطلب بیک میں آدم سے افضل ہوں ہی جھ کو تظم دینا کہاں کے سامنے سجدہ کرول خلاف حکمت ہے۔ دیکھئے یہاں ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے صاف اور صریح تکم کے سامنے

الني عقل دورُ انا كم بختي كي نشائي ہے۔ جب آقانے حكم صادر فرماديا كەبەكر پھر بندہ كے لئے جحت كى تخوائش كہاں ياقى رہى اب اگر بنده اينة آقاوما لك كي فوراتقيل نهرية وه يقينا نافرمان ہے۔اس کا یہ بہانا قابل ساعت نہ ہوگا کہ آ ب کا حکم میری سمجھ میں نہیں آیا۔میری عقل میں تو یہی آتا ہے کہ ایسانہیں ہونا جائے۔ بنده کی بیٹال مٹول یا تو جہالت کی دجہ ہے ہوگی یا پھر بے جا اکر فوں ہاں کے کیامعنیٰ کہ بندہ اینے آتا و مالک سے جحت کرے۔ ابلیس کا جواب چونکہ غرور اور تکیر کی جہالت برمبنی تھا اس لئے اللہ تعالی نے اس برواضح کردیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبروغرورنے بچھ کواس قدر اندھا کر دیا کہ تواہیے خانتی کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی مظر ہوگیا اور میرے حکم کوخلاف حکمت قرار دیا پس تواب اس سرشى كى وجد سے ابدى بلاكت كاستحق ہوا کے میرے دربار میں جھے جیسے نافر مانوں کی رسائی نہیں۔ بیہاں سے نکل \_ دور ہوتو میری رحمت سے دور ہوگیا۔اب تجھ پرابدی لغنت نازل ہوئی۔ اہلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائتات کے حکم کی خلاف ورزى اورتكبر وغرور برے ير مجھ كورب العالمين كى آغوش رجمت سے مروود اور جنت سے محروم کر دیا تو بجائے توبداور ندامت کے اور عاجزی اور خاکساری کے اللہ تعالی سے بیاستدعاکی کہتا تیام قیامت جھ کومہلت عطا کر دی جائے اور اس طویل مدت کے لئے میری زندگی کی ری کو دراز کردیجئے عکمت البی کا تقاضا بھی یہی تھا لہذااس کی درخواست منظور کرلی گئے۔ بین کراس نے پھرایک مرتب ائی خبافت وشیطنت کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگا کہ جب آب نے مجھ کورانده درگاه کری دیا توجس آدم کی بدولت مجھے بیرسوائی نصیب ہوئی میں بھی اس کی اولا دے خوب بدلہ لول گا اوران کوآ کے بیجھے دائيس بائيس اوپرينچ ہرجانب ان تو گمراه کرون گااوران کی اکثریت

کوتیرانا بیاس اور ناشکر گرار بنا کر چھوڑوں گا اور جہاں تک میرا ہیں

چلے گاکسی کواس راستہ پر نہ چلنے دوں گا جوآ پ نے ان کے لئے مقرر

کیا ہے۔ میرے مملہ سے کوئی نئی نہ سکے گا سوائے ان لوگوں کے جو

آپ کے خلص بندے ہوں گے۔ ان پرالبتہ میرا زور نہ چل سکے گا

اوروہ نئی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کواییا ہی جا کمانہ

جواب ملاکہ ہم کواس کی کیا پروا۔ جو بنی آ دم مجھ سے روگردائی کرکے

تیری ہیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ جہنم میں جھوٹکا جائے گا اور

میں سب کو دوز نے ہیں بھر دول گا۔ ایک بھی میری پکڑ سے نئی کرنکل

نہ سکے گا۔ یہ بالکل حقیقت ہے کیونکہ میری سب با تیں کچی اور ٹھیک

نہ سک گا۔ یہ بالکل حقیقت ہے کیونکہ میری سب با تیں کچی اور ٹھیک

نہ سک گا۔ یہ بالکل حقیقت ہے کیونکہ میری سب با تیں کچی اور ٹھیک

نہ سے گا۔ یہ بالکل حقیقت ہے کیونکہ میری سب با تیں کچی اور ٹھیک

نہ سے گا۔ یہ بالکل حقیقت ہے کہ بنی آ دم میں سے جو بھی اس کا کہنا

اور میں نے بھی وعدہ کر لیا ہے کہ بنی آ دم میں سے جو بھی اس کا کہنا

اور میں نے بھی وعدہ کر لیا ہے کہ بنی آ دم میں سے جو بھی اس کا کہنا

مانے گا ان سب سے شیطان کے ہمراہ جہنم بھر دول گا۔ تو خبر داراور

مانے گا ان سب سے شیطان کے ہمراہ جہنم بھر دول گا۔ تو خبر داراور

مانے گا ان سب سے شیطان کے ہمراہ جہنم بھر دول گا۔ تو خبر داراور

مانے گا ان سب سے شیطان کے ہمراہ جہنم بھر دول گا۔ تو خبر داراور

اخیر میں آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ آ پ ابطوراتمام ججت کے اور تول اخیر کے ان منگرین سے بیہ اور جیئے کہ میری اس نفیحت سے غرض بیہ ہے کہ اپنے دیمن اور دوست میں تمیز کرو۔ شیطان تعین جواز لی دیمن ہے اس کی راہ مت چلوا دراللہ کے رسول کا کہنا مانو میں اس نفیحت تبلیخ دین اور احکام قرآن پرتم سے کوئی بدلہ اور اجرت تو نہیں ما نگا۔ اس سے میرامقصود کوئی دنیوی نفع حاصل کرنا تو نہیں۔ اور نہ میں خوانخواہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر کہنا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نہمائش ہوتی ہے اور احکام آتے ہیں وہ بلاکی بیش کے تم تک جو نہمائش ہوتی ہے اور احکام آتے ہیں وہ بلاکی بیش کے تم تک پہنچا دینا ہوں۔ اب اس پر بھی جو خص کفر کرے اور انکارو تکذیب پہنچا دینا ہوں۔ اب اس پر بھی جو خص کفر کرے اور انکارو تکذیب

حقیقت میرے کلام کی تھدیق میرے بیان کی بچائی۔ میری زبان کی صداقت معلوم ہو جائے گی۔ اس وقت تنہیں یقین آ جائے گا اور میری کمی ہو فی خبریں سب و کیولو گے اور حق و باطل سب کھل جائے گا گراس وقت معلوم ہونے سے پچونفع نہیں۔ ایک تو اس مسئلہ کی طرف کہ ابلیس لعین کا کفر محض عملی نا فرمانی کا متیج نہیں کیونکہ کسی فرض کوعملا ترک کردینا اصول نثریعت میں فسق و گناہ ہے کفر کھا ترک کردینا اصول نثریعت میں معارضہ اور مقابلہ کرنا ہے کہ جو اس لعین نے یہ کہ کرکیا کہ آپ معارضہ اور مقابلہ کرنا ہے کہ جو اس لعین نے یہ کہ کرکیا کہ آپ اس کو بجدہ کروں کیونکہ میں آ دم سے بہتر ہوں۔ یہ معارضہ اور مقابلہ بلاشبہ کفر ہے۔ (معارف القرآن جلداول)

ابغور سیجے کہ آج اس بے دینی کے دور میں بیمبلک مرض لیجنی حق نتحالی کے احکام سے مقابلہ و معارضہ کس درجہ میں عام ہوتا جارہا ہے اور ہم اسلام کا ظاہری لیبل لگا کرا ہے ایمان اور اسلام پرمطمئن ہوئے بیٹھے ہیں۔اللہ نتحالی ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطافر مائیں اور اینے احکام کی بلاچوں و جہ اا تباع واطاعت نصیب فرمائیں آئیں۔

(۲) دوسرے اپنی شریعت اسلامیہ بیں سجدہ تعظیمی کے متعلق جو تھم ہے اس کوذرا وضاحت سے ظاہر کرتا ہے کیونکہ اس جہل اور بے دین کے دور بیں یہ مرض بھی موجود ہے۔ آج بعض جہلاء اپنے پیروں کو سجدہ تعظیمی کرتے ہیں اور اولیاء اللہ اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ کرنا تو ہندوستان پاکستان میں اکثر نے دیکھا ہی ہوگا۔ یہاں اس سورۃ بیں اور سورۃ بقرہ وغیرہ میں فرشتوں کو تھم دیا گیا کہ آ دم علیہ السلام کو سجدہ کریں اور سورہ فیصن نیرہویں پارہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کامھر وینینے کے بعد یوسف علیہ السلام کو بحدہ کرنا لمدکور

ہے۔اب بیتو ظاہر ہے کہ بیر مجدہ عبادت کے لئے نہیں ہوسکتا کیونکہ غیر اللہ کی عبادت کفر وشرک ہے اور اصول ایمان کے خلاف ہے اور وہ مجھی کسی شریعت میں جائز نہیں رہی۔ سجدہ تعظیمی پچپلی شریعتوں میں جائز تھا اور قدیم انبیاء کے زمانہ میں اس تجده تعظیمی کا وی درجه تھا جو ہماری شریعت محمد بید میں سلام مصافحہ معانقہ اور دست بوی یا تعظیم کے لئے کھڑے ہوجانے کا ہے۔اس طرح انبیاء سابقین کی شریعت میں بروں کی تعظیم اور تحیة کے لئے سجدہ مباح تھالیکن شریعت محدید میں منسوخ ہوگیا اور بروں کی تعظیم کے لئے صرف سلام اور مصافحہ و معانقد کی اجازت دی گئی۔ رکوع سجدہ اور بہیمت نماز ہاتھ بندھ کر کھڑے ہونے کو ناجائز قرار دیا گیا۔ ای طرح جانداروں کی تصویر بنانا اوراستعال كرنا فيجلى شريعتول مين جائز قفا حضرت سليمان عليه السلام كے قصد ميں سورة سبا٢٢ ويں ياره ميں مذكور ہے كدجنات حضرت سلیمان علیه السلام کے لئے تصویریں اور جسم بنایا کرتے تے مرشر بعت محدیہ چونکہ اب دائی شریعت ہے اور رسول الله ملی الله عليه وسلم يرنبوت ورسالت ختم ہو چكى -اس لئے اس شريعت مطہرہ کوسنے اور تحریف سے بچانے کے لئے ہرایسے سوراخ کو بند

کردیا میاجهال سے شرک و بت پرتی آسکی تھی۔ اس طرح اس شریعت میں وہ تمام چیزیں حرام قرار دے دی گئیں جو گذشتہ انبیاء کے زمانول میں شرک و بت پرتی کا ذریعہ نی تھیں۔ تصویر سازی اور اس کے استعمال کوائی وجہ سے حرام کیا گیا اور مجد التعظیمی بھی اس شریعت میں اس وجہ سے حرام ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احاد بہ متواترہ مشہورہ سے مجدہ تعظیمی کا حرام اور تا جا مز ہونا تا بت ہے۔

خلاصہ بید کہ آ دم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور حضرت

یوسف علیہ السلام کوان کے والدین اور بھائیوں کا سجدہ جوقر آن

کریم میں ندکور ہے بیہ جد تعظیمی تھا جواب شریعت محمد بیش اس

کوشرک و کفر کے شائیہ ہے بھی پاک رکھنے کے لئے ناجائز قرار

دیا جیا اور اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو بقصد تعظیم بھی سجدہ یا رکوع کرنا
جائز نہیں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شریعت اسلامیہ کی قدر
منزلت نصیب فرما کیں اور اس کی ہر چھوٹی یوی ظاہری و باطنی
منزلت نصیب فرما کیں اور اس کی ہر چھوٹی یوی ظاہری و باطنی
نافرمانی سے بیا کیں ۔ آئین ۔ آئین۔

الحمد للدائل درس پرسورة ص كابيان ختم ہوا۔ جس من ۵ ركوع تھے۔اس كے بعدانشاء اللداكل سورة كابيان شروع ہوگا۔

#### دعا ميحك

حق تعالیٰ نے جوشرف وعزت بنی آ دم میں پیدا فرما کرہم کو بخشا ہے ہمیں اس شرف کی لاح کی توفیق عطا فرما نیں اورہم کواپنا تا بعدار اور فرما نیر دار بندہ بنا کر زعدہ رکھیں اوراس حالت پرموت نصیب فرما نمیں۔
یا اللہ! اپنے فضل وکرم سے ہمارے دین اسلام کی حفاظت کا سامان فرما ہے اور نفس وشیطان کی چالوں سے ہماری حفاظت فرما ہے۔ یا اللہ اپنے فضل وکرم سے ہم کواپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لیجئے اور انہیں کے ساتھ ہمارا حشر ونشر فرما ہے۔ یا اللہ ہم کواپنے رسول پاک علیہ الصلاق والسلام کی لائی ہوئی ہدایات و تعلیمات کا متبع اور پیروکار بناد ہے کے اور قرآئی نصاب کے ہمارے قلوب کومنورومزین فرماد ہے ہے۔ آ مین۔
وَالْحِرُودَ عُولَ اَنْ الْحَدُنُ بِلْمَارِتِ الْعَلَمَ بِنَى

#### المحالي المسيم الله الرَّحَمِن الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ

شروع كرتا ہوں القدكے تام ہے جو بڑامبر بان نہايت رحم كم

### الكَتْبُ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكَيْمِ إِنَّا أَنْزِلْنَا النَّكَ الْكَتِّي بِالْعِقِّ فَاغْيِدِ اللَّهُ فُغْلِطً

لیک طرف ہے ہم نے ٹھیک طور ہراس کتاب کوآپ کی طرف نازل کیا ہے موآپ خالص اعتقاد کر کے اللہ

# تِينَ ۚ الْإِيلَٰهِ الدِّينُ الْحَالِصُ \* وَالَّذِينَ اتَّحَذُوْا مِنْ دُوْنِهَ اَوْلِيَأَمُّ مَانَعُبُكُ هُمُ إِلَّا

رہنے یا درکھوعمادت جو کہ خالص ہواللہ ہی کیلئے سزاوار ہے ادر جن لوگوں نے خدا کے سوااورشر کا وتبحویز کررکھے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ہم توان کی پرستش صرف

# رِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلَعَى ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحَكُمُ بِينَهُمْ فِي مَاهُمْ فِي إِنَّ اللَّهُ لَا يَعَدِينَ

لئے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنادیں تو اُن کے باہمی اختلافات کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کردے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مخفص کوراہ پرنہیں لاتا

#### مَنْ هُوَكِنْ كُلُوكُونَ كُلُولُونَ

جو( قولاً ) حجومًا اور (اعتقاداً ) كافر ہو۔

الْجُزِيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِهِ كَتَابِ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ لَ طرف ہے الْحَذِيْزِ عَالبِ الْعَكِيْدِ حَمَت واللَّهِ إِنَّا أَنْوَلُنَا جَيْكَ بِم نَ نازل كَى بَنِيَ تَهاري طرف الْكِنْبُ يه كماب إلى عَنَى حق كساتهم فأعليد الله بن الله كاعبادت كرو المُفليت خالص كرك الداس كيل الذينُ عبادت يادر كلو الله كليك الذين عبادت الناليص غالص والكيان ادرجو لوك التَّخَذُو بنات مِن دُونِهُ استِكسوا الولياآء دوست مَا نَعْبُدُ أَنْهِمَ نَهِينَ عَبَادت كرت بهم الكي إلا ممر اليَقَائِبُونَا اسك كه وه مقرب بنادين جميل إلى الله الله كا ذُلْفَى قرب كا ورجه إنَّ الله يبتك الله يُعَكُّهُ فيصله كرديكا بَيْنَهُمُ النَّے ورميان في مَا جس جس اللَّهُ وول فِيْدِ اس جس يَغْتِيكُفُونَ وو اختلاف كرتے جيں اينَ اللَّهُ مِينِك الله الايكُنْ في هِ اليت نبيس دينا مَنْ هُو جوهو الكُنْ بِ تُحْمُونًا النَّمَّالُ ناشكرا

> بیان شروع ہور ہاہے۔ اس وقت اس سورۃ کی ابتدائی تین آیات ملاوت کی گئی ہیں جن کی تشریح سے پہلے اس سورہ کا مقام نزول وجه تشميه خلاصه مضامين تعداد آيات و ركوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔اس سورۃ کے آخری رکوع میں لفظ زمراستعال کیا گیا ہے۔زمر کے فظی معنیٰ ہیں گروہ در گروہ جوق جوق جھے جھے جیسا کہ اس سورۃ کے آخری رکوع میں بتایا گیا کفارکوچہنم کی طرف گروہ ارگروہ لے جایا جائے گا! پہیے

تفسیر وتشری خالحمد متٰداب تیکسویں بارہ کی سورہ زمر کا انہی مومنین کوبھی جنت کی طرف گروہ درگروہ لے جایا جائے گا۔ اس لئے بطور علامت کے اس سورۃ کا نام زمر (لیعنی گروہ در ا محروہ )مقرر کیا گیا۔ بیسورۃ بھی کی ہے اوراس کا زماندنزول ہجرت حبشہ ہے تبل کا بتلایا گیا ہے موجودہ تر تبیب قرآنی کے لحاظے بہ۳۹ویں سورۃ ہے کیکن بحساب نزول اس کا شار ۰ ۸ کھا ہے۔ لیعنی 9 بسورتیں اس ہے قبل نازل ہو چکی تھیں اور سم مورتیں اس کے بعد تا زل ہوئیں۔

اس سورة میں ۵۷ آبات ۸رکوعات ۱۸ اکلمات اور ۴۹۲۵

حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔

چونکہ بیسورۃ کی ہےاس لئے مثل دوسری مکی سورتوں کے اس میں بھی عقائد کا بیان ہے اور بوری سورة تو حید کے دلائل اس کی تعلیم اوراس کے تقاضوں اوران برعمل کے نتیجہ میں ملنے والے انعامات اوراس کے مقابلہ میں کفروشرک کارد۔اس کی برائیوں اوراس کے نتیجہ میں ملنے والی سزاؤں کے بیان برمشمثل ہے۔ سورة کی ابتداء قرآن کریم کے حقانیت کے بیان سے فرمائی سن اورانسانوں کو تعلیم دی گئی کہ ہر طرف سے منہ موڑ کر خالص الله نیارک و تعالیٰ کی طرف جھکواورای کی طاعت و ہندگی کرو۔ زمین وآسان کی پیدائش دن رات کابا قاعدہ ایک دوسرے کے چھے آتے رہنا سورج اور چاند کی با قاعدہ ایک نظام میں بندھی ہوئی گردش حیوانات اورانسان کی پیدائش بیسب اللہ کی قدرت کوظاہر کررہے ہیں اور اس کی توحید پر دلالت ہیں۔ پھراس کو وحدہ لانٹریک نہ مانے کے کیامعنی پھرانسانوں کی ہدایت کے لئے قرآن نازل کیا گیا اگر کسی کوازخود نبیس سوجھتا اور توحید باری تعالیٰ کے کا تنات میں تھیلے ہوئے بے شار ولائل نظر نہیں آتے تو وہ اس قرآن کے بتانے ہی سے اللہ کو جانے اور اسے ایک مانے۔اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی قدرت اور بڑی طاقت والی ہے اور وہ بڑا دانا بینا ہے۔اس لئے اس کا کلام بعنی بیقر آن زورو توت اورعلم وحكمت كاخزاند ب- اس لئے انسان كى بھلائى صرف ای میں ہے کہ اس برایمان لائے۔اس کے حکموں برعمل كرے اور دنيا ميں اس قرآن كريم كى بتلائى ہوئى راہ يرچل كر ہر ہیزگاری کی زندگی بسر کرے۔اللہ کی اطاعت میں ہرونت مرگرم رہے۔اللہ تعالی کواس کی پروائیس کہ کوئی اے مانے یا نہ مانے۔انسان کا اپنا بھلاخودای میں ہے کہ وہ اللہ کواپنارب اور معبود مانے ۔ جونہ مانے گا اور ناشکری کرے گا اس کی سزااسے

خود ملے گی پھر عام انسانوں کی حالت بتلائی گئی کہ انسان کی بھی عجیب حالت ہے جب اس برکوئی مصیبت آیر تی ہے تو اللہ کو يكارف لكتاب اور جب مصيبت على جاتى بيتو بهر بعول كرجعي الله كويا ونبيس كرتا اوراس يهوز كردوسرول كي طرف متوجه موجاتا ہے مگرسب انسان برابر نہیں لیعض لوگ ہرحال میں اللہ ہی کو یا د رکھتے ہیں اور اس کی عبادت اور شکر گزاری میں اپنا دن رات گر ارتے ہیں۔اس لئے ان دونوں کا انجام بھی مکساں نہیں ہو گا۔ نیک لوگوں کا انجام دنیا و آخرت دونوں میں اجھا ہوگا۔ وہ بے شار انعامات کے مستحق ہوں سے اور ان کو یقیناً جنت میں بڑے آ رام و راحت کی زندگی تعییب ہوگی لیکن اللہ سے منہ موڑنے والے دوز خ کے اندرآ ک میں جلیں سے اور وہاں کے عذاب بھکتین سے اور انہائی حسرت اور افسوس کے ساتھ کہیں مے کہ بائے ہماری مبختی اور شامت اعمال کہ ہم غفلت میں یرے دے۔ اللہ کے رسول مارے یاس آئے اور انہوں نے سمجھانے کاحق ادا کیالیکن ہم دنیا ہی کوسب سمجھے بیٹھے تھے۔ ان کی ایک نہی مگروہاں اس اقرار اور پچھتانے کا کوئی نتیج نہیں۔ الغرض خلاصهاس سورة كى تمام تعليمات كاليمى ہے كه سچى بات كى پیروی کرواور کفروشرک کرے اللہ کے سرجھوٹی باتنی مت لگاؤ۔ الله بی کے ہوکر رہو۔مرنے کے بعدای کے یاس جاتا ہوگا۔ وہی سب کوان کے اعمال کے مطابق جزا سر اوے گا اور قیامت میں اس کی قدرت سب برعلانیہ ظاہر ہوجائے گی اورسب کی زبان برای کی حمد وثنا ہوگی۔ ہرایک انصاف کے ساتھ اپناحق یائے گا۔ بیے خلاصہ اس بوری سورة كاجس كى تفصيلات انشاء اللَّدا ينده درس من سامنة كيس كي-اب ان ابتدائی آیات کی تشریح ملاحظه موسورة کی ابتدااس

تمہیدے ہوتی ہے کہ بیقرآن عظیم اللہ تعالی کا کلام ہے جواس کی

طرف سے نازل فرمایا گیا ہے اور جوعزیز و حکیم ہے۔ یہاں اللہ تعالی کی دوصفات عزیز و حکیم لیعنی جوسب سے زبردست ہے اور ساتھ ہی بری حکمت والا ہے بیان فرمائی گئی ہیں اور جن سے مقصود بيبجتلانا بي كه چونكه بيه كتاب الله نتارك وتعالى زبردست كى طرف ہے ہے اس كئے اس كتاب كے احكام تھيل كراور نافذ ہوکررہیں گے۔کوئی طافت اس کے نفاذ اور شیوع کوروک نہیں عتى دوسرے بيك و و عليم ہے اس لئے دنیا كى كوئى كتاب اس كى خوبیوں اور حکمتوں کا مقابلہ نہیں کرسکتی۔ جو تغلیمات و ہدایات اس کتاب میں دی گئی ہیں و ہسراسر حکمت و دانائی پر بینی ہیں ۔اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب ہوتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کوآ ہے کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے لیعنی جو میکھاس میں ہے حق اور سیائی ہے سوآ باس قرآن کی تعلیم کے موافق خالص اعتقاد کر کے اللہ کی عباوت کرتے رہے جبیا کہ اب تک آپ کرتے رہے ہیں اور اس کی طرف قولاً اور فعلا لوگوں کو دعوت و بیجئے اور اعلان کر دیجئے کہ اللہ اسی بندگی کوقبول كرتا ہے جو خالص اس كے لئے ہوليعنى جس ميں كوئى شريك یار با۔ نمود و دکھاوا نہ ہو بلکہ خالص اللہ کے لئے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہو۔آ مے مشرکین کا ناپاک عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ عموماً بیمشرک لوگ میں کہا کرتے ہیں کہان چھوٹے خداؤں اور دیوتاؤں کی پرستش کر کے ہم بڑے خدا کے نز دیک ہوجائیں گے۔اوران دیوتا وٰل کی سفارش سے ہمارے کام بن جائیں گے۔اس کا جواب ارشاد ہوا کدان لچر ہوج حیاول سے جوبیمشرکین خالص تو حید کے عقیدہ میں جھگڑ ہے ڈال رہے ہیں اورابل حق سے اختلاف کررہے ہیں تو اس کاعملی فیصلہ اللہ تعالیٰ كى طرف سے آ كے ہوجائے گا۔ يعنی قيامت كے روز الله تعالی عملی فیصلهاس طرح کردیں گئے کہ اہل تو حید کو جنت میں اور اہل

شرک کوجہتم میں داخل کر دیں گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے نہ مانے سے آپ غم نہ کریں ان کا فیصلہ وہاں ہوگا اور کھلی اور اس کا بھی تعجب نہ کریں کہ باوجود ایسے واضح دلائل اور کھلی ہوئی براہین کے بیراہ حق پر کیوں نہیں آتے تو بات بیہ کہ اللہ تعالی ایسے فخص کو راہ ہدایت د کھنا نصیب نہیں فرماتے جو قولاً جمونا اور اعتقاداً کا فر ہواور اس سے باز نہ آئے اور طلب حق کا قصد ہی نہ کرتا ہوتو اس کے اس عناد سے اللہ تعالیٰ بھی اس کو قصد ہی نہ کرتا ہوتو اس کے اس عناد سے اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت کی تو فیق نہیں بخشتے۔

ان ابتدائی آیات سے معلوم ہوا اور قرآن کریم کی دوسری متعدد آیات اس پرشاہر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال کی مقبولیت بفتررا خلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاعت وعبادت خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہوئی جا ہے جس میں کسی غیراللہ کے شرک یاریاء ومود و فمائش کا شائبہ نہ ہو۔

حضرت ابوہریہ ہے روایت ہے کہ ایک صاحب نے جناب رسول اللہ علیہ وسلم ہے عض کیا کہ یا رسول اللہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم ہے عض کیا کہ یا رسول اللہ علی بحض اوقات کوئی صدقہ وخیرات کرتا ہوں یا کسی پراحسان کرتا ہوں جس میں میری نیبت اللہ تعالیٰ کی رضاجوئی کی بھی ہوتی ہے اور یہ بھی کہ لوگ میری تعریف اور ثنا کریں گے تو حضور اقدین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا تسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی الیہ چیز کو قبول نہیں فرمائے جس میں کسی غیرکوشریک کیا گیا ہو۔ پھر آپ قبول نہیں فرمائے جس میں کسی غیرکوشریک کیا گیا ہو۔ پھر آپ فرمایا۔ فاعبد الله مخلصاً له اللہ ین ورمایا۔ فاعبد الله مخلصاً له اللہ ین ورمایا۔ فاعبد الله مخلصاً له اللہ ین ورمایا۔ فاعبد الله مخلصاً له اللہ ین عبادت کرتے رہو۔ المخالص (سوخالص اعتقاد کرکے اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ المخالص (سوخالص اعتقاد کرکے اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ المخالص (سوخالص اعتقاد کرکے اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ کے لئے سزاوارہے)

الله تعالى كے نزد يك اعمال كى قدر اوروزن بفقر اظلاص موتا ہے اور پیظا ہرہے کہ کمال اخلاص بدوں کمال ایمان حاصل نہیں ہوتا اورا خلاص کامل میہ ہے کہ اللہ کے سوان کسی کونفع وضرر کا مالک ستهج نداین کامول میں سی غیراللد کومتصرف جانے۔ ندکسی طاعت وعبادت میں غیراللّٰد کا اپنے قصد سے تصور و دھیان آنے دے۔علمائے کرام نے لکھا ہے کہ اخلاص ولگہیت روحانی اور اخلاقی بلندی کا آخری زیند ہے۔ اس کتے بزرگان دین اور مثالج طریقت فرماتے ہیں کہ سلوک کے تمام منازل طے کر لینے کے بعد آخری منزل اخلاص وللہیت کی ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمة الله علیه لکھتے ہیں کہ اخلاص کے فظی معنیٰ توبیہ ہیں کہ نیت صرف ایک ہی شے کی ہو کیونکہ خالص اس شے کو کہتے ہیں جس میں کسی دوسری چیز کی آمیزش نه جو ۔ مگر اصطلاح شریعت میں اخلاص کے بیمعنیٰ ہیں کمحض حق تعالیٰ کی ذات مقصود ہواور اخلاص کی اصل مسلمان کی نبیت ہے کیونکہ نبیت ہی میں اخلاص ہوا کرتا ہے تو اخلاص وللہیت کا مطلب میہوا کہ اچھا کام یاکسی کے ساتھ اچھا برتاؤ صرف اس لئے اور اس نیت سے کیا جائے

کہ جارا خالق و پروردگار اللہ جل شانہ ہم سے راضی ہو۔ ہم پر رحمت فرمائے اوراس کی ٹاراضی اورغضب سے ہم محفوظ رہیں۔ اسی طرح عبادت ہے مقصود اگر محض عبادت ہے تب تو اخلاص کہلائے گا اور اگر اس میں ریا لیعنی دکھاوے کی آ میزش یا نام و مموديا ونيا كح كسى فائده كانجهى اراده شامل ہوتو اس كواخلاص نہيں کہیں گے مثلاً روز ہ رکھنے سے مقصود میہ ہوکہ روز ہ رکھنا عیادت ہادریکھی مقصود ہوکہ کھانے سنے کے پر ہیز کرنے سے باری كو بهي تفع مو كابس أيك كام مين دونيتين شامل موسي تواس كو اخلاص نہ کہیں گے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت اخلاص نصیب فرمائيں اورا پنامخلص ہندہ بن کرزندہ رہنا تھیب فرمائیں۔ الغرض سورة كي ابتذاء حقانيت قرآن اور توحيد كي تعليم اور خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ نعالیٰ کی عبادت و ہندگی ہجالانے کی بدایت فرمائی -اب آ معمون توحید ہی کےسلسلہ میں مشرکین کے بعض عقائد کا روفر مایا جاتا ہے اور تو حید باری تعالی کے عقلی ولائل ديئے جاتے ہيں جس كا بيان انشاء الله اللي آيات ميں آ منده درس میں ہوگا۔

#### وعا ليجيح

حق تعالیٰ کا بے انہا شکرواحسان کہ جس نے اپ فضل وکرم ہے ہم کو کفروشرک ہے ہیا کر اسلام جیسادین اور قرآن جیسی کتاب ادر رسول الشعلی الشعلیہ وسلم جیسے نبی عطافر مائے۔
یا اللہ ہم کو ان نعمتوں کی قدر دانی اور شکر گزاری کی تو فیق عطافر ما اور اخلاص کے ساتھ اپنی بندگی اور طاعت کی تو فیق مرحمت فرما۔
یا اللہ نام ونمود اور ریا اور دکھاوے جیسی برخصلتوں سے اور بری نیتوں سے ہمارے قلوب کو پاک فرما۔ آمین۔
قلوب کو پاک فرما۔ آمین۔
وَ الْجِدُرِدُ عُو نَا اَنِ الْحَدُدُ لِلْمُورَتِ الْعَلَمَ لِیْنَ

# لَوْ الرَّادُ اللَّهُ انْ يَتَّخِذُ وَلَا الرَّصُطَعَى مِمَّا يَعَنْكُ مَا يِشَاءُ لِسُبْعَنَ لا هُو اللَّهُ الواحِلُ الْقَبَّالَ

اگر (بالفرض)الثد تعالی کسی کواولا دینانے کاارادہ کرتا تو ضرورا پنی مخلوق میں ہے جس کوچا ہتا منتخب فرما تا دہ پاک ہے دہ ایسااللہ ہے جو دا صدے زبر دست ہے

# خَلَقَ التَّمَاوِتِ وَالْرَضِ بِالْعَقِّ يُكُوِّرُ الْيُلْ عَلَى النَّهَ أَرِوَ يُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اليَّلِ وَسَغَرَ

اُس نے آسان وزمین کو حکمت سے پیدا کیا۔ وہ رات کوون پر لپیٹتا ہے اور دن کورات پر لپیٹتا ہے اور اُس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے

# الشَّمْسَ وَالْقَرْكُ لِي يَجْرِي لِاجْلِ مُسَمَّى الدُهُ وَالْعَزِيْزُ الْعَقَالُ فَكُمْ مِنْ تَفْسِ

کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلنا رہے گا یاور کھو کہ وہ زبردست ہے برا بخشنے والا (بھی) ہے اُس نے تم لوگوں کو تن واحد

## وَاحِدَةٍ ثُمَّجِعَلَ مِنْهَازُوْجَهَا وَانْزَلَ لَكُوْضِ الْانْعَامِ ثَلْمِنِيكَ أَزُواجٍ يَخْلُقُكُوْ فَيْ

(نیخی آدمٌ) سے پیدا کیا پھر ای سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لئے آٹھ نرومادہ چاریایوں کے پیدائے وہ تم کو

# بُطُونِ أُمَّهُ عِنْكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْق فِي ظُلْمَتٍ ثَلْثٍ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلكُ

ماؤل کے پیٹ میں ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر بناتا ہے تین تاریکیوں میں یہ ہے اللہ تعالی تہارا رب اس کی سلطنت ہے

## لاً إِلَّهُ إِلَّاهُوْفَأَنَّى تَصْرُفُونَ۞

اس کے سواکوئی لاکق عمادت نہیں سوتم کہاں (حق سے ) پھرے چلے جارہے ہو۔

لَوْ الرَّ الرَّالَانُ فِابِتَااللَّهُ النَّيْقِيْنُ كَرِينَا عَ وَالدَّهُ وَال اللهِ الْفَكُونِ وَالدِينَ الْفَكَالُ وَرَوْتَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

لفسیر وتشری گذشتہ بات میں مشرکین کا قول نقل کیا گیا تھا کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے دیوی اور دیوتا وُل لیعنی جھوٹے خدا وُل کی اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ ہم بڑے خدا سے نز دیک ہوجا ئیں گے یعنی کفار ومشرکین جوغیر اللّٰد کی پرستش کرتے تھے تو ان کووہ وسیلہ

جائے تھے اور وجہ وسیلہ ہونے کی یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبود
دیوی دیوتا خدا کی اولا دہیں (نعوذ باللہ تعالی) اور باپ واولا دہیں
بڑا رابطہ اور تعلق ہوتا ہے اولا دہاپ سے کہہ کر ہماری حاجتیں روا
کروا دیتے ہیں چنا نچہ مکہ کے مشرکین فرشتوں کو پوجتے تھے اور ان
کواللہ تعالیٰ کی بیٹیاں اپنے عقیدہ میں قرار دیتے تھے۔ شرک کی یہ
فتم کہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کی طرف اولا دکی نسبت کی جائے دنیا
کی دوسری قوموں میں بھی پائی جاتی تھی۔ یہود میں ایک فرقہ
حضرت عزیر علیہ السلام کوخدا کا بیٹا قرار دیتا تھا۔ نصار کی حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ اب تک رکھتے
ہیں۔ یونانی زہرہ اور مشتری ستاروں کو ایک دوسرے کا خاوند اور
ہیوکی اور اولا د بناتے بناتے خدا تعالیٰ سے نسب ملادیتے تھے۔

ان آیات میں مشرکین کے انہی عقائد باطلہ اور خیالات فاسدہ کے دد میں بتلایا جا تا ہے کہ بفرض محال اگر اللہ تعالیٰ کو اولا دہی بنانا ہوتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے عمدہ اور بہتر ہی کو نہ پسند کر لیتا تمہارے معبودوں میں کیابات ہے اگر خدا کو اولا دبنانا منظور ہوتا تو بیٹیاں کیوں معبودوں میں کیابات ہے اگر خدا کو اولا دبنانا منظور ہوتا تو بیٹیاں کیوں بناتا جو کہ خودان مشرکین کو بھی نابستہ ہیں۔ بیٹے کیوں نہ بناتا اس کا کیا مطلب کہ خدا اینے لئے تو گھٹیا چیز کا انتخاب کرے اور بردھیا اولا وچن مطلب کہ خدا اینے لئے تو گھٹیا چیز کا انتخاب کرے اور بردھیا اولا وچن مطلب کہ خدا اینے لئے تو گھٹیا چیز کا انتخاب کرے اور بردھیا اولا وچن بنانے سے وہ ایسا خدا ہے کہ جواکیلا ہے اور زبردست ہے۔

یہاں آیت میں اس عقیدہ ولدیت کی تردید میں ایک چھوٹے ہے جملہ سبحانہ ہو الله الواحد القهار میں تین دلائل دیئے گئے۔

بہلی دلیل لفظ سجانہ میں ہے یعنی اللہ تعالی ہر نقص عیب اور کم کروری سے پاک منزہ اور مبرہ ہے اور ظاہر ہے کہ اولا دکی ضرورت ناقص اور کمزور اور حاجمتند کو ہوا کرتی ہے تا کہ اس کی نسل باتی رہ اور اس کی امداد واعانت کا ذریعہ ہو پیری اور نعیفی میں اس کے کارآ مہ ہوتو حق تعالی ان انسانی کمزور یوں سے

یاک ہیں پھرآ خراولا دبنانا کس غرض ہے ہوگا؟

دوسری دلیل لفظ واحد میں ہے کہ وہ اکیلا اور اپنی ذات میں واحد ہے۔ کی جنس کا فرز بیس اور ظاہر ہے کہ اولا دلاز ما ہم جنس ہوا کرتی ہے۔ ہے تواس یک اور گانہ ستی کے لئے اولا دکیسے تجویز ہو سکتی ہے؟

تیسری دلیل لفظ قہار میں دی گئی یعنی جو بھی اس کی مخلوق ہے اس سے مغلوب ہے اور اس کی مملوک اور محکوم ہے اور اس کی قاہرانہ گرفت میں جکڑی ہوئی ہے تو جب ہر چیز اس کے سامنے دبی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے اور اس کی قوت سب پر غالب وہ کسی کا دباؤ نہیں اس کی قوت سب پر غالب وہ کسی کا حتاج نہیں تو اُسے اولا دکی کیا حاجت؟

آ گے اللہ تعالیٰ کے واحد وقبار ہونے کی دلیل وی جاتی ہے كداس كى قوت إسى سے ظاہر ہے كداس نے آسان اور زمين حا تدسورج ستارے اور جملہ مخلوقات کو پیدا کیا اور بنایا اور بنایا بھی تو بردی حکمت اور بجاطور پر مناسب شکل وصورت کے مطابق پھر تمام مخلوقات پراس کا تصرف اور دست قدرت ہے۔وہی رات دن كا الث يجير كرتا ہے اس كے حكم سے انتظام كے ساتھ دن رات ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل چلے آ رہے ہیں۔سورج اور جا ندکوای نے مسخر کردکھا ہے کہ وہ اسپنے دورے کو پورا کررہے ہیں۔ان کے لئے جوطریق کاراورنظام مقرر کردیا ہے اس کے مطابق اپنے اپنے کام میں لگےرہتے ہیں۔جونظام اور قانون قاعدہ ان کے لئے مقرر کر دیا گیا ہے اسے کوئی چیز اور طاقت بدل نہیں سکتی تو ان عظیم الشان چیزوں کے بنانے اور ان کوایے تھم کے بنچے رکھنے ہی سے اس کی شان و برائی اور توت و حکومت ظاہر ہے۔ انسان کاعلم و دخل مجھے ہے تو وہ اللہ کے مقرر کئے ہوئے قاعدہ اور قانون کے مانخت ہی چل سکتا ہے۔ کا تنات ك انتظام ك لئ الله ك سوانه كوئى في قاعده قانون بناسكتا ہا تیں کی اعدہ کوبدل سکتا ہے۔جب بیا تیں کسی اور میں نہیں تو اس کا واحد اور قبہار ہونا خابت ہو گیا۔ان دلائل کے بعد بھی اگر کوئی انکار تو حدد کرے تو لوگوں کی بید گتافی اور شرارتیں تو ایسی بیں کہ بیسب نظام درہم برہم کر دیا جائے اور بصورت انکار سخت سزا دی جائے کین وہ بڑا بخشے والا اور درگزر کرنے والا ہے اور اپنی شان عفو ومغفرت سے ایسا یکدم نہیں کرتا اور اگر کوئی انکار کے بعد بھی اقر از کر لے تو گذشتہ انکار پرعذاب وسر انہیں دیتا کیونکہ وہ بڑا بخشے والا بھی ہے۔

آگے مزید دلائل اپنی وحدائیت اور کائل القدرت ہونے کے دیے جاتے ہیں اور بتلایا جاتا ہے کہ بیآ ہان زمین چاند سورج وغیرہ تو اللہ نے بیدا ہی کئے تھے۔ لیکن خود تہمیں بھی اللہ نے اپنی قدرت کا ملہ سے بیدا کیا ہے۔ پہلے اس نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اس جوڑے سے تمام انسانی شل و نیا میں پھیلی۔ پھر انسانوں کے نفع کے لئے چارت میں نرو مادہ بدا کو اون گائے بھیر بحری اپنی حکمت سے بنائے اور برقتم میں نرو مادہ کا جوڑا برقر اردکھا اس طرح چو پایوں میں آٹھ فرا کی دوام میں بہی کا جوڑا برقر اردکھا اس طرح چو پایوں میں آٹھ فرا کی کہ ذوا دہ پیدا کئے۔ بہاں ان چو پایوں کی تحقیق اس لئے فرمائی کہ زیادہ کام میں بہی تماری ماؤں کے بیٹ میں رفتہ رفتہ تمین تاریکیوں میں پیدا کرتا تمہاری ماؤں کے بیٹ میں رفتہ رفتہ تمین تاریکیوں میں پیدا کرتا ہے۔ یعنی پہلے نطفہ ہوتا ہے پھرخون پھر لوٹھ اپھر گوشت پوست ہماری ماؤں کے بیٹ میں دور کا ڈالا جاتا ہے جملہ کیفیات تمین ہمری رگ بھے اور پھر رور کا ڈالا جاتا ہے جملہ کیفیات تمین ہمری رگ بھے اور پھر رور کا ڈالا جاتا ہے جملہ کیفیات تمین

تاریکیوں میں ہوتی ہیں۔ایک تاریکی ماں کے پہیٹ کی۔ دوسری تاریکی رحم کی تیسری اس جھلی کی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سے میں میں میں بیاری اس جھلی کی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔

آ مے جملایاجا تاہے کہ جب تم فے آسان زمین جا تدسورج ون رات کو و کیولیا اوران کوجس نظام اور قانون کے ساتھ چلایا جارہا ہے اس کوچھی س لیا اور پھر انسان کی پیدائش اور اس کے فائدہ کے لئے حیوانات کے پیدا کئے جانے برجھی غور کرانیا تو اب اس نتیجہ برجیجنے میں کیا دیر ہے کہ بیسب انٹدی قدرت کے کارنا مے ہیں اور انٹدہی کی وہ ذات ہے کہ جس نے بیسب کھے پیدا کیااور پھرسب کی دیکھ بھال اور برورش وتربیت کا انظام کرتا ہے ساری حکومت ای کے ہاتھ میں ہے۔ ہرچیزای کے زرفر مان ہے۔ توجب خالق رازق اور مالک وبی ہے تو معبوداس کے سواکون ہوسکتا ہے۔خدائے واحدے لئے ان صفات کے اقرار کر لینے کے بعد دوسرے کی بندگی کیسی؟ خوب سمجھلوكداس كےسواكوئى معبود بيس - جب بيدلال سے ثابت جواتو افسوس ندمعلوم تمہاری سمجھ ادر عقلیں کہاں گئیں کہ تم اس کے سوا دوسرول کی عبادت و بندگی کرنے گئے اور اسے چھوڑ کر دوسرول کی طرف جھکے اور ان کو بوجنے کئے۔ کیسی انتہائی تا دانی کی بات ہے۔ الجمي آ محے كفروشرك كى برائى اوراس كانا پىندىدە مونااورابل کفر کی مذمت کامضمون جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ آگلی آيات بيسآ تنده درس بيس موگا\_

#### وعا شيحتے

الله تعالی تو حید کی حقیقت ہم کونھیب فرمائیں۔ اور ہم کواپنا تالع دار اور اطاعت گزار بندہ بنا کر زندہ رکھیں اورای پرموت نھیب فرمائیں۔ یا اللہ ہم کواپی زندگی کا ایک ایک لحما بی مرضیات مرمائیں۔ یا اللہ ہم کواپی زندگی کا ایک ایک لحما بی مرضیات میں صرف کرنے کی توفیق عطافر ما اور اپنی سی معرفت اور تعلق توی نھیب فرما۔ یا اللہ بیکا نتات کا نظام جوا یک اُل قانون کے اندر چل رہا ہے اس میں غور دفکر کر کے ہم کواپی تو حید کا ل کرنے کی توفیق وصلاحیت عطافر ما۔ آئیں۔ وَ الْجِدُدُ وَعُولَ اَلْ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ کہ اُلہ اِللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کہ اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کرنے کو وقع کے اللّٰہ کی کو اللّٰہ کو اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللہ معلمان میں اللّٰہ کے اللّٰہ کو اللّٰہ کے اللّٰہ کے

# اِنْ تَكُفْرُوْا فَإِنَّ اللَّهُ عَنِيٌّ عَنَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ وَانْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ

اگرتم کفر کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہارا حاجتمند نہیں اور وہ اپنے بندول کیلئے کفر کو پسند نہیں کرتا اور اگرتم شکر کرو جے تو اس کوتمہارے لئے پسند کرتا ہے

وَلَا تَزِرُ وَانِهَ أَوِزْرُ أُخْرَى ثُورً إِلَى رَبِيكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنْبِئُكُمْ مِاكُنْ تُعْلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ

اور کوئی کسی (کے مناد) کا یو چھنیس اُٹھاتا۔ پھراہیے پروردگار کے پاس تم کولوٹ کر جانا ہوگا۔ سو وہ تم کوتمہارے سب اعمال جنگادے گا۔ وہ

### بِذَاتِ الصُّدُوْرِ<sup>©</sup>

ولوں تک کی باتوں کا جائے والا ہے۔

اِنْ تَكُفُّوْلُوْا اَرْمَ نَاشَرَى كُرُوكَ فَيْ اللهُ تو يَتِنَكُ اللهُ تو يَتِنَكُ اللهُ تو يَتَكُفُّ اللهُ فَيْ بِهِ نِهِا لَا عَنْكُوْ مَ بِ وَكَالِيَوْ فَي اورو و بِندَنِين كُرتا فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ندہوگا كەكر \_ كوئى جر \_ كوئى \_ بر حض اين اين كام كاذمددار ب اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے روبروپیش کیا جائے گا اور وہ اس دن صاف صاف بتادے گا کہ کون مخص کیا کام کرتارہاہے کیونکہ وہ ہرایک کے کاموں سے خوب واقف ہے بلکہ وہ سب کے دلوں تک کے بھید المجمى طرح جانتا ہے۔ سی مسلم كى ايك مديث قدى ميں الله تعالى نے فرمایا کہ ساراجہان اگر متقی ہوجائے تواس ہے اللہ کو پھی تھے تہیں پہنچتا اورا كرساراجهان نافرمان موجائة في محدنقصان نبيس كانتخار جبيها جو عمل كرتا ہے لكھا جاتا ہے۔ اگر نيك عمل ہے تو اللہ اسے فضل سے عمل ہے بڑھ کر جزادے گااور عمل بدے توبدی کے حیثیت کے موافق سزا موكى يامعاف كردياجائے كابغير بدايت اورتوفيق البي كة دى مرابى میں برا ہواہاس کو جائے اللہ سے ہدایت کی التجا کر سے اللہ ای کو نيكراستدير لكاوكار ربنا اهدنا الصراط المستقيم الرجيح حدیث کے الفاظ ہے معلوم ہوا کہ نداللہ کو نیک کام کی حیثیت ہے برده کر جزادینے میں کھ درائع ہے نہ بدی کے بخش دینے میں کھھ ور لغے شمارے جہان کے نیک ہوجانے سے اس کا مجھ تقع۔ نہ سارے جہان کے بدین جانے سے اس کا کوئی ضرر ۔ تو اس غنا

لفسير وتشريح بمخذشته آيات مين بعض حقائق و دلائل توحيد بان فرماكر فانى تصوفون (ائم شركين تم كمال بيك جارب مو) فرمايا تفاليعني الله تعالى كوچهور كرادهرادهركبال بعثكت بعرت مواس برمشركين كالكمان جاسكتا تفاكه اللدكو مارى بروى ضرورت باور ہارے ایمان اور شکر گزاری کی بری حاجت ہے جوہم کوای طرف بلاتا ہے اس خیال کے دفعیہ اور اس غلط ہی کور فع کرنے کے لئے ان آبات میں بتلایا حاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کواس کی کوئی بروانہیں کہاہے کوئی مانے باندمانے کسی کے تفریعے اس کی خدائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آسکتی۔ مانو کے تب بھی وہی خدا ہے اور ند مانو کے تب بھی وہ خدا ہے اور سے گالیکن خودانسان کا بھلااسی میں ہے کہ اللہ کوا بنارب ادر معبود مانے۔ اگر کافر بن کراس کے انعامات ادر حقوق کا انکار کرو گے تو تمہارای نقصان ہے اس کا میجھیں بگرتا۔ بال بیضرورے کہوہ کفرے رامنی ہیں۔اینے بندوں کے کافراورمنگر بننے سے ناخوش ہوتا ہے اور اس چیز کوان نے لئے ناپٹد کرتا ہے اور جو بندے اس کا حق مان كرمطيع اورشكر كزار بنيل - بيه بات اس كو بسند به جس كالقع البيس كويبنجنا ب\_اس طرح برخص واى يائے كاجواس نے كيا موسي

فان الله غنی عنکم اگرتم کفر کروتوالله می بنیاز ہے اس کے مقابلہ میں و ان تشکر وا یوضه لکم فرمایا گیا بعنی اورا گرتم شکر ایمان کروتوا ہے وہ تمہارے لئے پسند کرتا ہے تو یہاں کفر کے مقابلہ میں ایمان کے لفظ کی بجائے شکر کالفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ کفر در حقیقت احسان فراموتی اور جن ناشنای ہے اورایمان فی الحقیقت شکر گزاری اوراحسان مندی اور جن شناس ہے۔ جس محف میں اللہ جن شمانہ کے احسانات کا پہلے بھی احساس ہوگا وہ ایمان کے سوادوسری راہ افتیار نہیں کرسکتا اس لئے شکر وایمان ایسے ایمان کے سوادوسری راہ افتیار نہیں کرسکتا اس لئے شکر وایمان ایسے رسکت موادوم بین کہ جہاں شکر ہوگا وہاں ایمان ضرور ہوگا۔ اور اس کے برنا ہیں جہاں کفر ہوگا وہاں شکر کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں برنا کیونکہ کفر کے ساتھ شکر کے کوئی معنی نہیں۔

ان آیات کے تحت مفسرین نے اہل سٹت والجماعت کے اس عقیدہ کی تقریح کی ہے کہ دنیا میں کوئی اچھا یا برا کا م ایمان یا گفراللہ تعالیٰ کی مشیت یا ارادہ کے بغیرہ وجود میں نہیں آسکتا۔ اس لئے ہر چیز کے وجود میں نہیں آسکتا۔ اس لئے ہر چیز اور بعد بدگی حق تعالیٰ کی صرف ایمان اور اعمال صالحہ سے متعلق ہوتی ہے۔ کفروشرک اور معاصی اس کو پسند نہیں۔ (معارف القرآن جلدے) ای بنا پر علائ اللہ حق نے لکھا ہے کہ اہل حق کا فہ ہب تقذیر پر ایمان لانا ہے اور بیہ کہ تمام کا کنات اچھی ہویا بری سب اللہ تعالیٰ سے تعلم وتقذیر سے وجود میں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی تحلیق کا مذہب تعالیٰ کے تعلم وتقذیر سے وجود میں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی تحلیق کا ارادہ بھی کرتا ہے مگر وہ معاصی کو مکروہ و نا پسند جھتا ہے آگر چہ ان کی تحلیق کا ارادہ بھی حکمت و مصلحت سے ہوتا ہے جس کو حق تعالیٰ جل علائی جائے ہیں۔ (معارف القرآن جلدے) اللہ تعالیٰ ہمیں این علائی جائے ہیں۔ رضا اور پسند بدگی کے اعمال کی تو فیق عطا فرما میں اور اپنی ناراضگی اور ناپسند بدگی کے اعمال کی تو فیق عطا فرما میں اور اپنی ناراضگی اور ناپسند بدگی کے اعمال کی تو فیق عطا فرما میں اور اپنی ناراضگی اور ناپسند بدگی کے اعمال کی تو فیق عطا فرما میں اور اپنی ناراضگی اور ناپسند بدگی کے اعمال کی تو فیق عطا فرما میں اور اپنی ناراضگی اور ناپسند بدگی کے اعمال کی تو فیق عطا فرما میں اور اپنی ناراضگی اور ناپسند بدگی کو اے اعمال کی تو فیق عطا فرما میں اور اپنی ناراضگی اور ناپسند بدگی کے اعمال کی تو فیق عطا فرما میں اور اپنی ناراضگی

انجى الل كفروشرك كى مذمت أدراس برتر ديداورايمان كا پنديده مونا ادراال ايمان كى تعريف كامضمون اگلى آيات ميں بھى جارى ہے جس كابيان انشاء الله آئنده درس ميں موگا۔ وَاخِرُدَعُونَا إِنِ الْحَدِدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ اوربے بروائی کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اگر سب لوگ منکر ہوجاویں تو اللہ کوان کے منکر ہونے کی ہجھ پروانہیں۔ فداکی بادشاہی ونیا کے بادشاہوں جیسی نہیں ہے کہان کی سلطنت کو فوج بارعيت كمنحرف موجانے مضرر بيني جاتا مين تواللدتعالى اینے سی مفادی خاطر نہیں بلکہ خود بندوں کے مفادی خاطر بدیسند منین رتا کہوہ کفر کریں کیونکہ کفرخود انہیں کے لئے نقصان وہ ہے۔ يبال أيك شرورى بات ميجى سمجھ لي جائے كدالله تعالى كى مثیت اور چیز باوراس کی رضا دوسری چیز ہے دنیا کا کوئی کام بھی الله كي مشيت كے خلاف نبيس موسكنا مكراس كي رضا كے خلاف بہت ے کام ہو سکتے ہیں اور رات دن ہوتے رہنے ہیں۔مثلاً دنیا میں ظالموں كا حكران مونا چورول اور ڈاكوؤل كا يايا جانا قاتلون زانیوں اور شرابیوں کا موجود ہونا اگر اللہ تعالیٰ اینے بنائے ہوئے نظام قدرت میں سرے سے ان کاموں کی تنجائش ہی ندر کھتا تو دنیا میں بھی کوئی برائی ظاہر نہ ہوتی لیکن چونکہ بیدونیا دارالامتحال ہے اس کئے خیر اور شردونوں کا وجود دنیا میں انسانوں کی آ زمائش کے لئے رکھا گیا اور بیسب پھی بربنائے مشیت ہے لیکن اس سے بیا لازمنيس آتاكه جو كهمشيت كتحت صدور مور ما باللدكي رضا بھی اس کوحاصل ہے۔مثال کےطور پراس کو یوں سجھنے کہ ایک فخص ا گرحرام ونا جائز راسته ہے اپنارزق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تواللداس ذربعہ سے اس کورزق ویتا ہے۔ بیتو ہے اس کی مشیت۔ ممرمشیت کے تحت چورڈ اکورشوت خوراور کا فرمشرک کورزق دینے کا پیمطلب نہیں کہ چوری ڈاکے رشوت کواللہ تعالی پیندیھی کرتا ہے۔ مشیت البی کا قانون محوین دوسرا ہے اور مرضیات البی کا قانون تشریعی جدا ہے۔ یہی بات اللہ تعالی بہاں آبیت میں فرما رے ہیں کہتم کفر کرنا جا ہوتو کرو۔ ہم تہبیں زبردی اور جرا قبرانس ہے روک کرمومن بیں بنائیں گے۔ مگریہ ہمیں پہندہیں ہے کہتم بندے ہوکراینے خالق و پروردگارے کفر کرو۔ کیونکہ بیہ تمہارے بی لئے نقصان دہ ہے ہماری خدائی کااس سے پھولیں جرتا۔ يبال آيت يس أيك بات يهي قائل غور كه ان تكفروا

### وَإِذَامَسُ الْإِنْسَانَ خُرُدُ عَارِبَهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمِّ إِذَا خَوَلَ نِعْمَةً مِنْهُ شِي مَا كَانَ يَدُعُوا

اورآدی و جب وئی تکیف مینی بقوای پرددگارکوای کی طرف رجوع وکر پار فراک ایس بار جب الله تعالی اس کواین یاس منعت عطافر مادعا ميان ميل ميل سے (خدا کو) پار ماتعا

### الينومِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلْهِ انْدَادًا لِيُضِ لَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمْتَعُ بِكُفُرِكَ قَلِيْلًا ﴿ إِنَّكَ مِنْ

بس كومول جاتا باورخدا كے شريك منائے لگتا ہے جس كا اثر ميه منا ہے كاللہ كى مادے (دوسرول كى محراه كرتا ہے۔ آپ (ايسے تف ك كرد يجيئے كدائے كفركى بهارتھوڑے دوسرول كى محراه كرتا ہے۔ آپ (ايسے تف ك كرد يجيئے كدائے كفركى بهارتھوڑے دوسرول كو ث

### آفيعي النَّارِ وَامَّنْ هُوَقَانِتُ انَّاء الَّيْلِ سَاحِدًا وَقَالِمًا يُحَدُّرُ الْاخِرَةُ وَيُرْجُوا رَحْمَة

(پھرآخرکار) تو دوز خیوں میں سے ہو تیوالا ہے بھلاجو محض اوقات شب میں بجدہ وقیام کی صالت میں عبادت کررہا ہوآخرت سے ڈررہا ہوا دراہے پروردگار کی

## رَبِهُ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا لِمَا لَا لَهُ إِنَّ الْمَالِبُ اللَّهِ الْمَالِبِ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِبِ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِبِ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِبِ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ ال

رحمت کی امید کررہا ہو آپ کہتے کیا علم والے اور جہل والے برابر ہوتے ہیں وہی لوگ نصیحت بکڑتے ہیں جو اہل عقل ہیں۔ وکراڈ ااور جب مسکی تھے پہنچے الدِنسکان انسان حُکڑ کول تخی دعارتیکا وہ پکارتا ہے اپنا رب کھینیگا رجوع کرکے الیکو اس کی طرف

الْتُمْ إِذَا كِرِجبِ خُولًا ووات و يَ نِعْدُ الْعِمَةُ الْمِي طرف عن الْبِي وو بعول جاتا بِ مَا جو كَانَ يَكُ عُواْ وو لِكَارَا تَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعُولُ وَ اللَّهُ الْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللَّ

قَانِتٌ عبادت كر غوالا الله الله كريول عن رات كي سايعدًا مجده كر غوالا وقايم كرغوالا يحذر وه دُرتا ب الليغرة آخرت

وَيُرْجُوْا اور اميدر كُمّاتِ مِنْ مُنَا أَرْصَتُ لَيْهُ اينارب قُلْ فرماوي هَلْ كيا يَسْتَوَى برابرين الدِّنْ فَي وولوگ جو يَعْلَمُوْنَ ووعَلَم ركعت مِن

وَ لَكِرِينَ اوروولوك الكِيعُلُمُونَ جوعم بس ركعة بس إنا استك وانس يتذكر السيحت بول كرتي بس أولوا الكباب عقل وال

والانہیں۔ مشرکین عرب کے متعلق دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے

کہ جب دریایا سمندر میں ہوتے ہیں اور وہاں کوئی آفت آئی دیکھتے

ہیں تو جن جن کو خدا کے سواپکارا کرتے تھے اس وقت سب کو بھول

ہاتے ہیں اور صرف خدا کو پکار نے لگتے ہیں۔ لیکن نجات پاتے ہی

منہ پھیر لیتے ہیں۔ جہاں ورود کھٹل گیا پھر تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا

مصیبت کے وقت اس نے رب تھی کو پکارائی نہ تھا۔ انسان کی اس

حالت کو ایک دوسری آیت میں اس طرح ظاہر فرمایا گیا ہے کہ

تکلیف کے وقت تو انسان ہمیں اٹھتے ہیں تھے ہر وقت پکارتا ہے

لیکن اس تکلیف کے ہٹتے ہی وہ بھی ہم سے ہٹ جاتا ہے کویا اس

نے دکھ درد کے وقت ہمیں پکارائی نہ تھا۔ بلکہ عافیت کے وقت خدا

تفسیر وتشری گذشتہ یات میں کفروناشکری کی فرمت میں بتلایا گیاتھا کہ اگرتم ناشکری کرو گے واللہ کا بچھ بھی نہیں بگڑے گااور اس کوتمہاری شکر گزاری کی حاجت بھی نہیں ہاں میضرور ہے کہ بندے اگراس کی ناشکری و کفران نعت کرتے ہیں تو وہ اس کو پیند نہیں فرما تا اور نا خوش ہوتا ہے اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اس کو پیند کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں آ کے انسان کی جس سے مرافی یہاں کا فر اور مشرک انسان ہے اس کی ناشکری کا حال ان آیات میں بیان کیا جا تا ہے اور بتلایا جا تا ہے کہ کا فرانسان کی بھی آ بیات میں بیان کیا جا تا ہے اور بتلایا جا تا ہے کہ کا فرانسان کی بھی جیب حالت ہے کہ جب کوئی تنی اور مصیبت آ پردتی ہے تو پھر رب جیسی کو بات ہے کہ ویاد کرنے گئا ہے کوئی مصیبت کو ہٹانے حقیقی کو یاد کرنے گئا ہے کوئی دو کھتا ہے کہ کوئی مصیبت کو ہٹانے

ك ماتحة شريك كرف لكتا باى حالت كويبال آيت مي بيان كياكيا كدكيها ناشكراانسان بكرجب مصيبت آير في توجميل ياد كرتا ہے۔ پھر جبال الله تعالی كی مبریانی سے ذرا آرام واطمینان نصيب ہوا تو معاً وہ پہلی حالت بھول جاتا ہے اور پھرعيش وعشرت كنشه ميس ابيان فل اورمست موجاتا بكويا بهي مم سے واسط ہي ند تقا۔ اللہ کی وی ہوئی تعمقوں کو دوسرے جھوٹے اور من گھڑت خداون کی طرف منسوب کرنے لگتا ہے اور ان کے ساتھ وہ معاملہ كرتاب جوخدائے واحد كے ساتھ كرنا جاہئے تھا۔اس طرح خود بھى مراہ ہوتا ہے اور اپنے قول وقعل سے دوسروں کو بھی مراہ کرتا ہے۔ كافركى اس ناشكرى يرآ كفر ماياجا تا بكدا جيما كافرره كر چندروزه يبال ونيايس عيش ازا لے اور خدائے جب تک مہلت دے رکھی ہدنیا کی نعمتوں سے تعظ کرتارہ اس کے بعد تھے دوزخ میں رہنا ہے جہال سے بھی چھٹکارانصیب نہ ہوگا۔ بیتو ایک کافراورمشرک انسان کی حالت بیان ہوئی اس کے مقابلہ میں ایک اہل ایمان کی حالت بیان کی جاتی ہے کہ جو بندہ رات کی نینداور آ رام چھوڑ کر اللہ ك عبادت مين لكالبهي اس كيسامني دست بسته كمرار بالمحى تجده میں گرا۔ایک طرف آخرت کاخوف اس کے دل کوبیقرار کے ہوئے ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت نے ڈھارس بندھار کھی ہے تو کیا بیسعید بنده اوروه بد بخت انسان جس کا ذکراویر جوا که مصیبت کے وقت تو خدا كويكار تا باور جهال مصيبت كي كمرى تلى خدا كوچهور بيشا دونوں برابر ہوسکتے ہیں؟ ہرگزنہیں۔اییا ہوتو گویا ایک عالم وجاہل یا ایک مجھ دارادرایک بیوقوف میں مجھ فرق ہی ندر ہا مگراس بات کو بھی وبی سوچتے سمجھتے ہیں جن کواللہ نے عقل دی ہے۔

یہاں مشرکین عرب کا حال ہتلایا عمیا اور ان کی اس خصلت کی ندمت کی گئی کہ جب مصیبت پڑی تو رب حقیقی کی طرف رجوع ہوکراس کو بکارنے گئے اور جب مصیبت خدا کی مہریاتی ہے تل گئی تو پھرحق تعالیٰ ہے انحراف اور غفلت اور غیر اللہ کی بندگی میں لگ سے رتو معلوم ہوا کہ بیخصلت کہ جب مصیبت

ير ي توالله يادآ كيا اور جب مصيبت دور جوني تو پيرتن تعالى كي نافر مانی اور اس کے احکام سے انحراف اختیار کر لینا بیرحالت جب کا فراور مشرک کے گئے ناپسندیدہ اور باعث مذمت ہے تو ایک مسلمان کے لئے کیسے پسندیدہ ہوسکتی ہے۔ پھران آیات سے بیجھی معلوم ہوا کہ اس زمانہ کے مشرکین

عرب جن کی ندمت فر مائی گئی آج کے دہر یوں اور مادہ پرستوں ے تو بہتر تھے۔ آج کے مادہ پرست دہر ہے اور کفار خدا تعالی کے وجود ہی کے منکر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان میں براہ راست سنتاخیاں کرتے ہیں اب خواہ بورپ کے دہریئے ہوں یا روس کے کمیونسٹ ہوں وہ تو اس کے قائل ہیں کہ معاذ اللہ خدا کوئی چیز نہیں ہم اپن مرضی کے مالک ہیں۔ہم سے ہمارے اعمال کی بازیرس کرنے والا کوئی نہیں۔اسی بدترین گفرونا شکری کا متجہ ہے کہ بوری دنیا سے امن واطمینان چین وسکون مفقود ہو چکا ہے عیش و آرام کے نئے نئے سامان بہت ممرجس کا نام راحت قلب ہے وہ غائب علاج کے جدید آلات اور تحقیقات کی بہتات ہے مرامراض کی اتنی کثرت ہے کہ جو پہلے کسی زمانہ میں سی نبیس گئی۔ نواس کفروشرک کی سزا تو آخرت میں سب ہی کفار وہریوں اور کمیونسٹوں وغیرہ کے لئے دائمی جہنم ہے مگراس اندھی ناشکری اور کفران نعمت کی سزا کچھود نیا میں بھی بھکتنی پردتی ہے کہ جس کی دی ہوئی تعمقوں میں تضرفات کر کے جاند اور ستاروں میں پہنچنے کے حوصلے پیدا ہوئے اس کا انکار ناشکری اور ناسیاس۔ حق تعالی غفلت اور انحراف کے مہلک امراض سے ہماری حفاظت فرما نمیں اورا پیے شکر گز اراور فرمانبر دار بندوں ہیں ہم کو شامل ہونا نصیب فر مائیں اور ہر حال میں اینے ذکر وفکر اور ہمیشہ ا بِي طُرف رجوع رہنے کی تو نیش عطافر مائیں۔ آمین۔ اب آ سے اہل ایران کوحق تعالیٰ کی اطاعت میں ملکے رہنے کی

ترغیب اوراین رب حقیق کی عبادت کرتے رہے کی تلقین فرمائی جاتی ہے۔جس کابیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

### ادِ النِّينَ امنُوااتَّقَوْا رَبُّكُمْ لِلَّذِينَ احْسَنُوا فِي هَٰذِهِ التُّنْيَاحَسَنَةٌ وَا كئے كەا برے ميرے ايمان والے بندوتم اينے يرورد كارے ذرتے رہوجولوگ اس ونيا ميں نيكى كرتے ہيں ان كيلئے نيك صله ہاورالله كى زمين الله واسعة أنَّا يُوتِي الصِّبرُونَ أَجْرِهُمْ يغيرُ حِسَابٍ قُلْ إِنَّى أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهُ مُغَلِّصًا اخ ہے۔ مستقل رہنے والول کو اُن کامِسلہ بے شار ہی ملے گا آپ کہد بیجئے کہ جھے کو (منجانب اللہ ) تھم ہوا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کواس کیلئے لَهُ الدِّيْنُ وَامِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوْلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ لِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَنَابَ ص دکھوں۔ اور جھھ کو بھی بھی ہوا ہے کے سب مسلمانوں بھی اول ہیں ہوں آپ ہیں کہد بھتے اگر (بغرض جمال) ہیں اپنے دب کا کہنا نسانوں تو ہمی ایک بڑے منان کے مغداب کا اندیشہ کھٹن ہوں۔ الله أعبد فغيصًا لاَ دِينِي فَاعْبُدُ وَالْمَاشِةُ آب كهد يجي كريس أو اللذى كى عمادت اس طرح كرتا مول كدا في عمادت كواى كيلية خالص ركمتا مول يسوخدا كوچيوژ كرتمهارا دل جس جيز كوچا ب أسكى عمادت كروب آب ميمي كهد يجية كه بورے زيا لكار الَّذِينَ حَبِيرُوْا اَنْفُتُهُمْ وَاهْلِيْهِ مُرِيوْمُ الْقِيمَةُ الْاذِلِكَ هُوَالْخُنْرَانُ الْبِينُ ®لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وی لوگ ہیں جواپن جانوں سے اورا یے متعلقین سے قیامت کے دوز خسارہ میں پڑے یا در کھوکہ صریح خسارہ یہ ہے۔ ان کیلئے ان کے اوپر سے بھی آگ کے محیط شعلے ہوں سے ظلَلٌ مِنَ التَّارِ وَمِنْ تَغِيْمُ ظَلَلُ ذَلِكَ يُغَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَةُ يُعِبَادِ فَاتَّقُونُ فَ اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے محیط شعلے ہول گے بیروہی (عذاب) ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا تا ہے۔اے میرے بندو مجھ سے ڈرو قُلْ فرمادي يليبالد المرسيندو الكذين جو المنوا ايمان لائ اتنقوا تمورو ربيك التنواب الكذين ان كيل جنهول في أخسنوا الحمام ك هنده الدُنياس ونيا كسنه بملائي وازخى الله اور الله كي زهن واليعة وسع إليّا اسكرسوانيس يُونّي بورا بله ويا جايكا الته يُرُفْنَ صبر كر نبوالے الجُرهُ فر ان كا اجر يغيني حساب عن فرمادين إنَّ أُورْتُ بيتك مجھ علم ويا حميا أَنْ ك أَعْبِلُ لَنَهُ مِن اللَّهُ يَ عِباوت كرول مُغْلِق عَالَى العرب كرك الدُّال كيل الدِّينَ عباوت وأميرت اور جيم علم ويا كيا إران اس كا الكون كه من مول اَوَّلَ بِبِنَا الْمُنْسِلِيْنَ (جَمَع) مسلم فرما نبروار الله فَلْ فرماوين الفَّا أَهَافُ بيتك مِن دُرتا بنول النَّاك عَصَينتُ مِن نافرما في كرول النِّف ابنا بروردكار عَلَىٰ إِسَ عذاب لِيَوْمِعَ فَطِينُو اللهِ براون قبل فرماوي الله أعْبَدُ عن الله كاعبادت كرتا مول المنابط فالعس كرك لد الى كيلي وينبي الي عاوت فَاغْدُدُوا لِسَمْ رِسْشَكِرُوا مَالِينْفَتَمْ جس كم مع ما موا مين دُونِه اس كرموائ فل فرمادي النّ بيتك النيدين كما تايات وال الكريْن ووجنهول ف خَيِرُوا كَمَاتْ مِن دُالا الفُتُهُ مُم ايخ آب كو وَأَهْلِيهِ عَر اورائ كمروال يَوْهُ الْقِيمَةِ روز قيامت الأخوب يادركهو الْلِكُ بدا هُو وه الْخُنْرَانُ كُمانا نَائِينُ مرجَ الله أن كيل مِنْ فَوْقِهِ أن كاوير على ظُلُلٌ ما تبان (جاوري) مِنَ التَّالِيةِ الله عن التَّيَةِ أن ك يتي س طَلَلً ما تبان (جاوري) فَالِدَي يَعْدَفُ اللهُ وَرامَ إِ الله الله الله عبادة النه بندول يعباد الممر عبدو فَالْقُونِ بس محمد عورو میر وتشریخ: گذشته آیات میں ایک کافر ومشرک کا حال بیان ہوا تھا کہ وہ دنیا کے عیش و آ رام میں پھنس کراللہ ہے بالکل

عافل رہتا ہے اور کسی بری آفت میں بھنتا ہے اور دیکھاہے کہ اب مصیبت کو ہٹانے والا کوئی نہیں تو پھراس کوخدایا دہ تاہے اور اس وقت اے اور کوئی یا دنہیں آتالیکن مصیبت شلتے ہی وہ پہلی حالت بھول جاتا ہے اور پھر بدستنورعیش وعشرت کے نشہ میں ایسا غافل ہوتا ہے کہ گویا بھی خدا ہے واسطہ ہی شہتھا اور بھول کر بھی اس کو یا دنبیں کرتا۔ بلکہ اسے چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی تعتوں کو دوسرے جھوٹے اور من گھڑت خداؤں کی طرف منسوب کرنے لگتا ہے اس کے برخلاف النّد كفر مانبردار بندے كى حالت بھى بيان ہوئى تھى جو راتوں کواٹھ کرالٹد کے آ مے جھکتا ہے بھی اینے مالک کے آ مے دست بسة كفرار متاب اورجهي مجده ميس كرتاب ايك طرف اس کے دل میں آخرت کا کھٹکا لگا رہتا ہے تو دوسری طرف الله کی رحمت كاسهارا وآسرا بندها موتاب مصيبت ميس بهى اى كو يكارتا ہے اور راحت میں بھی اس کاشکرا دا کرنے میں لگار ہتا ہے تو اس طرح كفراورابل كفركي ندموم اورايمان اورابل ايمان كالمحمود مونا تابت فرمايا كيا تفاراب جب ابل ايمان كاعندالله محمود مونامعلوم ہوگیا تو ایسے ایماندار بندوں کواطاعت کی ترغیب اور اینے رب کی عبادت پر جے رہنے کی تلقین فرمائی جاتی ہے اور ان آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہاری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کومیری طرف ے کہدو یجے کہ میرے ایمان والے بندوتم اینے پروردگارے ڈرتے رہویعنی صرف ایمان لا کرندرہ جاؤ بلکہ اس کے ساتھ تقوی یعنی خدا کا خوف بھی اختیار کراور جن چیزوں کے کرنے کا الله نے تھم دیا ہےان کو بجالا وُ اوران برعمل کرواور جن چیزوں سے روکا اور منع کیا ہے ان سے بچو۔ آ کے اس تقوی اور خوف خداوندی اختیار کرنے کا ثمرہ اور نفع بتلایا گیا کہ جس نے اس دنیا

میں نیک روبیا ختیار کیا اس کے لئے نیک صلہ ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔اس کی ونیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت میں بھی بھلائی حاصل ہوگی۔آ گے انہی ایماندار بندوں کوتلقین فرمائی جاتی ہے کہ اگرتم ایک جگداینے وطن میں یا شہر میں یا ملک میں خدا کی عبادت استقلال سے نہ کرسکواورلوگ تہمیں نیک راہ چلنے سے مانع ہوں تو خدا کی زمین کشارہ ہے دوسری جگہ ہلے جاؤ جہاں آزادی سے اس کے احکام بجالاسکو۔ بلاشباس ترک وطن كرفي مين مصائب بهي برواشت كرنا بدي عيد-اورطرح طرح کےخلاف عاوت وطبیعت امور پرصبرمجمی کرنا پڑے گالیکن توابیمی بے شارایسوں ہی کو ملے گاجس کے مقابلہ میں ونیا کی سب ختیاں اور تکلیفیں ہیج ہیں ۔ گویا یہاں اہل ایمان کو مکہ ہے ہجرت کی ترغیب ہے کہ جن پر کفار مکدنے اس وقت ظلم وستم وصا رکھا تھا اور دین اسلام پر زندگی گزارنا دشوار بنا رکھا تھا۔ آ کے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کومزید ملقین فرمائی جاتی ہے کہاہے ہی صلی الله علیه وسلم آب بیاسی لوگول سے کہدو یجے کہ میں فقط منهمیں ہی زبانی پیغام پہنچانے نہیں آیا ہوں بلکہ وہ پیغام خود میرے لئے بھی تھم کی صورت رکھتا ہے اور مجھ کومنجانب اللہ تھم ہوا ہے کہ میں بھی فقط اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کروں اور اس طرح عبادت كردل كداس بين شائبة شرك كانه مواور مجهوكوبيجي تتكم مهوا ہے کہ سب سے مملے میں خود اسلام کوئٹ مائے والا اور اسلام کے احكام ير چلنے والا ہو جاؤل اور دوسروں كے لئے اطاعت اور فرمانبرداری کانموندین کردکھاؤن ۔ نیزید بھی حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آب یہ بھی لوگوں سے كهدويجة كد بفرض محال الريس اين رب كاكهنا نه مانون اوراس کی نافر مانی کروں تو مجھے بھی قیامت کے دن اللہ کے عذاب اوراس کی پکڑ کا اندیشہ ہے مطلب پیرکہ جب اللہ تعالیٰ کی

نا فرمانی اور اس برسزا کے قاعدہ سے رسول الله صلی الله علیه وسلم جیسی معصوم اورمقرب اورمحبوب ذات بھی مشتنی نہیں تو دوسرے لوگ تو کس شاریس بیں۔اس کئے دوسروں کوتو اللہ کی تا فرمانی سے بہت ہی زیادہ اجتناب کرنا جائے آ کے ارشاد ہے کہ اے نی سلی الله علیہ وسلم آب او گوں سے بیامی کہدو بیجے کہ جس بات كالمجه كوظم مواہم حا البھى اوير ذكر مواميں تو اسى ير كار بند بھى ہوں چنانچہ میں تو صرف اللہ ہی کی عیادت کرتا ہوں اور اپنی اطاعت وفرما نبرداری میں کسی اور کواس کا شریک نہیں تھہرا تا۔ غالص ای کی بندگی کرتا ہوں ای کے آگے جھکتا ہوں اور جو پچھ مانگنا ہوں اس سے مانگنا ہوں متہبیں میرے طریقہ پر چلنا ہے تو تم بھی وہی کروجو میں کرتا ہوں اورا گرتم میری بات نہیں سنتے اور میرے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتے تو تم جانو اور تمہارا کام ایک خدا کوچھوڑ کرتمہارا دل جس کی عبادت کو جا ہے کرو قیامت کے دن اس کا نقصان خود کھگتو سے اور اپنی جان کے لئے بھی اور اسيخ كمروالون كے لئے بھى آفت مول لو عے۔ اور ياور كھوك تیامت کا نقصان سب سے زیادہ زبردست نقصان ہے۔اس کے بعد حق تعالی متنب فرماتے ہیں کہ کیاان مشرکین کودکھائی نہیں دیتا که بینقصان سب سے زیادہ کھلا خسارہ ہے اوراس خسارہ کی كيفيت يه بوگى كدان مشركين كے لئے سركے اوپر آگ كى تد بتہ جا دریں بادلوں کی طرح جھائی ہوں گی اوران کے بنچ بھی آ گ كى تد بته جا دري بچمى مول كى \_غرض برطرف سے نارچېنم ان کو محیط ہوگ ۔ یہی وہ عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے این بندوں کوڈراتا ہے اوراس سے بیخے کی تدبیریں بتلاتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے جواتنا بندوبست کیا کہ اسپنے رسول بھیجے ان پر اپنی حمایں نازل کیں۔ بیسارا بندوبست ای لئے ہے کہوہ اسے بندول کو نافر مانی کے انجام سے ڈراوے۔اب سمجھ لو کہ بیہ چیز

۔ ڈرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اللہ کے غضب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا جا ہے اور کفروشرک سے بچنا جا ہے اور خالص اللہ ہی کی عبادت و بندگی کرنا جا ہے۔

یہاں واد ص الله واسعة ہے یعی اللہ کی زمین فرائ ہے معلوم ہوا کہ بیعذر کوئی نہیں کرسکتا کہ میں جس شہر یا ملک میں رہتا ہوں یا جس ماحول میں پھنسا ہوا ہوں اس کا ماحول مجھے اعمال صالحہ ہے روکتا ہے۔ دین کی پابندی اوراللہ کی بندگی میں ماحول میں جملہ میں بنلا دیا گیا کہ اگر کسی خاص شہر ملک یا خاص ماحول میں رہتے ہوئے کسی مسلمان اور اہل ایمان کے لئے ماحول میں رہتے ہوئے کسی مسلمان اور اہل ایمان کے لئے بہت وسیع ہے۔ کسی الیی جگہ اور ماحول میں جا کر رہو جوا طاعت بہت وسیع ہے۔ کسی الیی جگہ اور ماحول میں جا کر رہو جوا طاعت الہیہ کے لئے سازگار ہو۔ اس میں ترغیب ہے الیی جگہ سے بہرت کی جس میں رہتے ہوئے ایک مسلمان احکام دیدیہ کی بہرت کی جس میں رہتے ہوئے ایک مسلمان احکام دیدیہ کی بہرت کی جس میں رہتے ہوئے ایک مسلمان احکام دیدیہ کی بہرت کی جس میں رہتے ہوئے ایک مسلمان احکام دیدیہ کی اجر ہم بغیر حساب جوفر مایا یعنی اگر ترک وطن میں پچھ احر دوران تکالیف پر صبر کرنے والوں اور دین میں سنتقل رہنے والوں کوان کاصلہ بغیر حساب طرگا۔

بغیر حساب سے مرادیہ ہے کہ صبر کرنے والوں کا تواب کسی مقرر انداز ہے اور پہانے سے نہیں بلکہ بے اندازہ و بے حساب و بیا جائے گا جیسا کہ صدیث میں آتا ہے۔ حضرت قادہ نے فرمایا کہ حضرت انس نے بیصد بیٹ سنائی کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میزان عدل قائم کی جائے گی۔ اہل صدقہ آئیں گے تو ان کے صدقات کو تول کر اس کے حساب سے پوراپورااجر وے دیا جائے گا۔ اس طرح نماز اور جج وغیرہ عبادات والوں کی عبادات کو تول کر حساب سے پوراپورااجردے عبادات والوں کی عبادات کو تول کر حساب سے پوراپورااجردے دیا جائے گا۔ اس طرح نماز اور جج وغیرہ عبادات والوں کی عبادات کو تول کر حساب سے پوراپورااجردے دیا جائے گا۔ اس طرح نماز اور جے دیا جائے گا۔ اس طرح نماز اور جو دیا جائے گا۔ اس طرح نماز اور آخری دیا جائے گا۔ کو تول کر حساب سے پوراپور ااجردے دیا جائے گا۔ پھر جب بالا اور مصیبت میں صبر کرنے والے آئیں

گرتوان کے لئے کوئی پیانداوروزن نہیں ہوگا۔ بلکہ بغیر حماب اور بغیراندازہ کے ان کی طرف تواب بہادیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ انھا یوفی الصابرون احو ھم بغیر حساب. یہاں تک کہ وہ لوگ جن کی دنیاوی زندگی عافیت میں گرری تھی تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش و نیا میں ان کے بدن تینچیوں کے ذریعہ کائے ہوتے تو آج ہمیں بھی صبر کا ایسا تینچیوں کے ذریعہ کائے جوتے تو آج ہمیں بھی صبر کا ایسا ہی بغیر حساب صلہ ماتا۔ حضرت امام مالک قرماتے ہیں کہ یہاں آبیت میں صابرون سے مرادوہ لوگ ہیں جو دنیا کے مصائب اور تکلیف اور رنج و می پر صبر کرنے والے ہیں اور بعض حضرات ماسم مناس بن نے فرمایا ہے کہ صابرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ممار وہ لوگ ہیں جو معامل سے باز معاصی اور گناہوں سے باز معاصی اور گناہوں سے باز

الغرض يہاں آخرى آيات ميں كفار ومشركين كے متعلق بتلايا كيا كہ قيامت ميں پورے خمارے اور نقصان ميں پڑنے والے يہى ہوں گے اور اس خمارہ كى كيفيت يہ ہوگى كہ جہنم كى آگ كے محيط شعلے ان كوچاروں طرف سے گھيرے ہوں گے۔ العياذ باللہ تعالی ۔اب آگ اہل ايمان كوجوا ہے درب كا دكام كان لگا كر سفتے ہيں اور اس سے ڈرتے ہيں اور اس كے احكام بركان لگا كر سفتے ہيں اور اس سے ڈرتے ہيں اور اس كے احكام بركان لگا كر سفتے ہيں اور اس سے ڈرتے ہيں اور اس كے احكام بركان لگا كر سفتے ہيں اور اس محاد كام بركان لگا كر سفتے ہيں اور اس مائی جاتی ہوگا۔ بیان انشاء اللہ الگی آيات ہيں آئندہ ورس ميں ہوگا۔

#### دعا شيحيّ

حق تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہمیں اپناوہ خوف وخشیت بھی عطافر مائیں کہ جوہم ہر چھوٹے بڑے گناہ اور نافر مانی سے نیج جائیں۔

یا اللہ ہم کو دین پر استفامت عطافر مااور دین پر قائم رہنے کے لئے ہر مشقت کو ہر داشت کرنے کی تو فیق نصیب فرما۔

باالله قيامت ميس خساره اورنقصان سے ہم كو بياليج ـ

یا اللهٔ جمیں ایسا ماحول عطافر ماہیئے جودین میں ہمارے لئے معین ویددگار ہوا دراطاعت احکام النہیہ کے لئے سازگار ہو۔

یااللہ اب ہمارے معاشرہ میں جومنکرات اور ممنوعات پھلتے جارہے ہیں ان کی اصلاح کی صور تیں غیب سے ظاہر فرمائیے اور معاشرہ میں دین داری تقویٰ اور پر ہیزگاری بھیلئے اور پھیلانے میں ہماری مدوفر ماہیے۔ آمین

وَاخِرُدُعُونَا آنِ الْحُدُنُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

#### َيْنِنَ اجْتَنَبُواالطَّاغُوْتَ أَنْ يَعْبُكُوْهَا وَأَنَابُؤَا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُثَارِيُّ فَبُشِّرُ عِبَادِ®الَّذِيْنَ ورجولوگ شیطان کی عبادت سے بیچے ہیں اوراللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ مستحق خوشخری سنانے کے ہیں سوآپ میرے اُن بندوں کوخوشخبری سناد ہیجئے جو يَمِعُونَ الْقُولَ فَيُتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولِيكَ الَّذِينَ هَلَامُهُ اللَّهُ وَ أُولِيكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْم س کلام (الٰہی ) کو کان لگا کر ہنتے ہیں پھراس کی اچھی اتھی یا توں پر جلتے ہیں یہی ہیں جن کوانڈ نے ہدایت کی اور یہی ہیں جوامل عقل ہیں . اَفَهُنْ حَقَّ عَلَيْهِ كِلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِتُ مَنْ فِي التَّارِ ۚ لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقُوا رَبَّهُمُ علا جس فخض پرعذاب کی بات محقق ہوچکی تو کیا آپ ایسے خص کوجو کہ (علم الٰہی میں ) دوزخ میں ہے چھڑا کتے ہیں لیکن جولوگا المُورِّفُ مِنْ فَوْقِهَا غُرِفُ مَبْنِيَةً تَجُرِي مِنْ تَخِتَا الْأَغَارُةُ وَعُدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمُعَادَّ ان كيك (جنت ك ) بالا خاف جي جن كاد براور بالا خاف جي جوب بنائ تيار جي ان كي في من جل ربي جي سياللد قد وعد و كيا بهالله وعد و ظاف في كرتا الْجُتَنَبُوا بِينَ رَبِ الْطَلَاغُونَ مُرَسُ شيطان أَنْ كه يَعْبُلُ ذَهَا أَكَل يُسْتَلُ مُرِس وَأَنَا إِذَا اور انبوس في رجوع كيا إلى الله الله كالرف الكاثم الأنكري خوشجري المبيني المبيني سوفو خرى دي إعباد ميرب بندول الكياب ووجو ايستيم فون سنة بي القول بات بَشَيْعُونَ بِمربيروى كرت بيل المنسئة أكل أحمى باتمل الوليك وعلوك الكين ووجنهيل هذا بما الله انبيل موايت وكالشاخ وأوليك اوريكالوك فند وه ا أولواالأنباك عقل والے الْفَكَنْ كيا يتو جو جس حَقَّ ثابت ہوكيا عَلَيْهُ اِسْ بر الْكِلِمَاةُ عَلم وعيد الْعَذَابِ عدار الكَانُتُ كِيالِسِ مِمْ الْمُنْ يَعِالُوكِ مَنْ جُو رِفِي التَّالِ آك مِن الكِن لَكِن الكِن الْفَتُوا جُولُوكُ وْرَا رَبَّهُ مِن جُو رِفِي التَّالِ آكُمُ ان كَلِيحَ غُرِفٌ بالا خانے مِنْ فَوْقِهَا ان كاور ، غُرَتُ بالا خانے مَنْ يَنْ الله عان الله عادى مِن تَحْقِهَا ان ك يع وَنُولَ اللَّهِ اللَّهُ كَاوِعِدِهِ لَا يُعْفِلِفُ خَلَافَ بِمِن كُرِمًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

کرنے والوں کو خوشخری اور بشارت سنائی جاتی ہے اور ان
آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جو لوگ بت پرسی اور شیطانی
طریقوں سے بیخے ہیں اور صرف یہی ہیں بلکہ اس کے ساتھ اللہ
کی طرف رجوع بھی ہوتے ہیں ان کے لئے بڑی بھاری
خوشخری ہے اور وہ سخی خوشخری سنانے کے ہیں اس لئے اے
نی صنی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ایسے بندوں کوخوشخری سنا دیجئے
یہاں جس خوشخری کا ذکر فر مایا گیا ہے حدیث شریف میں اس
خوشخری کے بہت سے مواقع بیان فرمائے میے ہیں مثلاً قبض
روح کے وقت فرشتوں کا جنت اور اللہ کی خوشنودی کی خوشخری

تفسیر وتشری گذشتہ آیات میں کفار مشرکین کوتو حیداور دین حق کی تلقین فرمائی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ اور کسی کی عبادت کو نہ ملاؤ اور جولوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو انہوں نے اپنا اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں کا ناس کر لیا اور قیامت کے دن بیسب سے زیادہ نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہوں کے جس کی شکل بیہوگی کہ او پر اور یہج ہر چہار طرف سے ان کو نار جہنم کے شعلے گھیرے ہوں سے کویا چہار طرف سے ان کو نار جہنم کے شعلے گھیرے ہوں سے کویا وڑھنا بچھونا سب آگ کا ہوگا۔ بیرحال تو کفار ومشرکین کا بیان ہوا تھا اب ان کے مقابلہ میں اللہ تعالی کی خالف تو حید کو اختیار ہوا تھا اب ان کے مقابلہ میں اللہ تعالی کی خالف تو حید کو اختیار

دینا۔ قبر میں راحت و آرام کے ساتھ رہنے کی خوشخبری ملنا قبر سے نکلنے کے وقت اور میدان حشر میں ملا مکہ کا جنت ومغفرت کا مڑو دوسنا نا۔

آ گےایسے بندوں کی جو شخق خوشخبری سنانے کے ہیں ایک صفت بیان کی جاتی ہے جودل کے کانوں سے سننے کے لائق - مفت يه بيان كاكئ الذين بستمعون القول فيتبعون احسنه جواس كلام البي كوكان لكاكرسنتے بيں پھراس كى اچھى الحیمی با توں پر چلتے ہیں تو معلوم ہوا کہ قرآن وسنت اور دین کی بالتم محض من لينا كافي نبيس بلكه من كران يرعمل كي نبيت اوركوشش بھی کرنا جا ہے آ گے ایسے لوگوں کی بعنی جو دین کی باتنیں سنتے ہیں اور پھراس برعمل بھی کرتے ہیں تعریف فرمائی جاتی ہے کہ یمی وہ لوگ ہیں جن کواللہ نے ہدایت کی ہے اور یمی عظمند بھی ہیں۔ بعنی کا میالی کا راستدان ہی کو ملا ہے کیونکدانہوں نے عقل ے کام لے کرتو حید خالص اور انابت الی اللہ کا راستدا ختیار کیا۔ قرآن کریم نے بار باراورمتعدد جگہ اہل عقل وفہم انہی کوقرار دیا ہے جوراہ ہدایت اختیار کرتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں۔ اور واقعہ بھی یمی ہے کہ جن لوگوں کوآخرت اور وہاں کے نجات کی فکر نه ہواوردل میں تحقیق حق کا اہتمام نه ہوان ہے بردھ کر کم عقل اور مم قبم اورزیاں کاراورخسارہ ونقصان اٹھانے والا اورکون ہوگا۔ آ کے ان خوشخبری کے قابل راہ یافتہ اور صاحب عقل لوگوں کے مقابل از لی بدبختوں کا ذکر قرمایا جاتا ہے کہ جن پران کی ضدو عناداور بداعماليول كي بدولت عذاب كالحكم ثابت مو چكاكيا وه كامياني كاراسته يايحة بين بهلاايسے بدبختوں كوجوشقاوت ازلى كے سبب آگ ميں كر يكے ہوں كون ان كوراہ ير لاسكتا ہے اور کون ان کوآ گ ہے نکال سکتا ہے۔مطلب بیرکہ جوایمان کا قصدی نہ کرے اور اپنے کو اسباب ہلاکت سے بچانے کی فکری

نہ کرے تواہے ایمان پر مجبور اور نقطہ ایمان پر لے آنا بیرسول التُصلَّى التَّدعليه وسلم كام كان واختيار يم على خارج بي بعض مفسرین نے بہال لکھا ہے کہ استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی آرزوتھی کہ سب قریش مسلمان ہو جادیں اس کئے قریش کی سرکشی کے سبب سے جب آپ کی اس آرزو کے خلاف کوئی بات قریش کی جانب سے ظہور میں آتی تو آب کور بنج موتا۔اللہ تعالی نے بیآ یت نازل فر ماکرہ پ کی تسکین فر مائی کہ عض لوگ قریش میں ایسے ہیں کہ خدا کے ازلی علم میں جہنمی قرار یا کے ہیں ان لوگوں کے لئے میہ جا ہنا کہ وہ اسلام لے آ ویں اور صلالت سے نکل آویں تو ایسے لوگ کوشش سے بھی صلالت سے شاکلیں عے اس لئے ان پرتاسف اورغم بے سود ہے۔ ہاں جولوگ ایسے ہیں کہان کے حق میں کلمة العذ اب محقق نہیں ہوااوراس وجہ ہے وہ آپ سے احکام س کراہے رب سے ڈرتے رہے جن کے صفات اوپرآ کے ہیں تو ایسوں کے لئے جنت کے اعلیٰ درجات میں جہاں ان کوایسے بالا خانہ عطا ہون سے کہ جوایک کے اویر دوسرے بنتے چلے سمئے ہیں۔ لین کئی منزلوں کے مکانات و محلات ہوں کے اور جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور سے سب جنت کے محلات اور بالا خانے بنائے تیار ہیں جن کا الله نے وعدہ کرلیا ہے اور اللہ تعالی اینے وعدہ کے خلاف مہیں كرتا - يعني بيرضر ورسب سيحور ملے گا۔

اب يہال آخرت كى جولاز وال نعمتوں كاذكر فرمايا كيا توان كے حصول ہے مائع انہاك فى الدنيا ہے اس لئے آگے دنيا كى زندگى كى حقيقت كو تمجھايا كيا ہے كہ جس كا آخر فنا ہے اور جس ميں منہك ہوكر الدى واحت ہے حروم رہنا ابدى مصيبت كوسر پر لينا نہايت ورجه كى حماقت ہے حروم رہنا ابدى مصيبت كوسر پر لينا نہايت ورجه كى حماقت ہے حس كا بيان انشاء الله الله كا آيات ميں آئندہ درس ميں ہوگا۔ حماقت ہے حس كا بيان انشاء الله الله كا آيات ميں آئندہ درس ميں ہوگا۔

### میں ہیں پھروہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے سواس کوتو زرود کھتاہے پھر(اللہ تعالیٰ)اس کو چورا چورا کردیتا ہےاس(ممونہ وجس مخض کا سیندانند تعالیٰ نے اسلام کیلئے تھول ذیاادروہ ایتے بروردگار کے توریر ہے ( کیادہ مخض ادراہل قساوت برابر ہیں ) سوجن لوگوں کے ی خرانی ہے بیلوگ تھلی تمرای میں ہیں۔اللہ تعالیٰ نے بڑاعمہ ہ کلام تازل فرمایا ہے جوالیں کتاب ہے کہ یا ہم ملتی جلتی ہے پار ہارہ ہرائی کئی ہے ب سے ڈرتے ہیں بدن کانپ اٹھتے ہیں پھران کے بدن اور دل زم ہو کر انڈ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔ بید( قرآن) هُكَى اللهِ يَهِ بِي يَهِ مِنْ يَنْكُ أَوْ وَمَنْ يُنْطَالِهِ اللهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ® الله كى بدايت ب جس كوده جا بتا ہے اس كے ذريعے بدايت كرتا ہے ادر خداجس كو كراه كرتا ہے اس كاكوئى مادى تبيس۔ اَكُوْتُكُ كِمَا تُونِيْنِ وَيَهِمَا أَنَّ إِينَاهُ كِدَاللَّهِ أَنْزُلُ اتارا مِنَ التَّهَاءُ آسان ہے أَنَّا يانی فسُلُكَاءُ مِرجِلا ياسكو اينائِينَهُ جشم في الأرض زمن مِن المغرج ووثالا بالاس على زَنْمًا تعين المنتلفًا مخلف الوّائلاس كرنك الْمُرَبِّينِ مجروو خلك بوجاتى ب فَنَرَلا بمرتود يجها ب حُكامًا يُورا فِي الْأَلْبَابِ عَلَى وَلِكَ اس مِن لَذَكْرِي البته تعيمت الأولى الألبّاب عقل والول كيليّ نے تعول دیا صَدْرُهٔ اس کاسینہ لِلْإِسْلامِ اسلام کیلئے فَقُو تووہ عَلَی پر انوْیہ نور اُمِنْ رَبِّهِ اینے رب کی طرف وُيُلُ سوخرانِي الْفَلْيِيهَ ان كيلئے سخت قُلُونِهُ هُ ان كول مِنْ سے إِذَكْرِ اللهِ الله كا يادا أوليك بهي لوك إن مين حكى مُتَنَالِها المن جلتي (آيات وال) مَثَالَثَ وَمِرانَي كُلُ الْفَتْدَيرُ بال كَرْب موجات إلى أَخْسُ إِلْهُ يُنْ يُشِي بِهِ مِن كُلُم الْمُكَالِكُ مَا رَا جُلُودُ طِدي الَّيْنِينَ عِولُوك يَخْتُونَ وه وَرت بِي النَّهُ فِي النَّابِ أَنْهُ عَمِ اللَّيْنُ رَم موجاتي بي الجُلُودُ هُمْ الناكي جِلدي هُدُى الله الله كا مِايت يَهُون في المايت ويتا به ال سے إلى طرف إذكر الله الله كالا وهُنَ اور يجوين أيضيل الله ممراه كرتا ب الله في تونيس لهاس كيلي من ها و كول مرايت وين والا ہیر وتشریخ : گذشتہ آبات میں بتلایا حمیا تھا کہ جولوگ شیطانی کاموں سے بچے اوراللہ کی طرف رجوع ہوئے اورقر آن وسنت کی باتوں کوئن کران پڑمل پیرا ہوئے اور تفویٰ اختیار کیا تو ان کواللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ خوشخبری دی تھی کہ

دارآ خرت میں ان کے لئے جنت کی راحتیں ہیں جہاں ان کے رہنے کواو نچے او نچے محلات تیار ہیں جن کی منزلوں پر منزلیں چکی میں اور

نہیں۔اب بیہاں تک حق کے اثبات اوراس کے قبول کرنے اور باطل کی نفی اور اس سے گریز کرنے کے نہایت شافی و کافی اور بلغ وجوہ بیان فرما کر بیہ بتلایا جاتا ہے کہ ان بیانات سے وہی لوگ نفع اٹھاتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں جن کے اللہ نے سینے کھول دیئے اوردل روش كروسية بين \_ يعنى جنهيس الله في بيتوفيق بخشى كدان حقائق ہے سبق لیں اور اسلام کے حق ہونے پر مطمئن ہوجائیں اور كتاب وسنت ميں جوعقا كداورا عمال ادراصول وقواعد بتلائے مسئے انہیں برضا ورغبت قبول کریں اورجس نے ان باتوں سے کوئی سبق نهلیااورجس کوان باتوں ہے بھی شفاحاصل نہ ہوئی تواب اس کے علاج کی کوئی تو قع نہیں اور پھراس کے لئے کامل تباہی ہی ہے۔تو یہاں دوگروہوں کا ذکر فرمایا ایک تووہ کہ جس کا سینداللہ نے قبول اسلام کے لئے کھول دیا۔ ندأ سے اسلام کے حق ہونے میں م القراض عند من المنام كالمام كالملم وقبول سانقباض -حضرت عبدالله بن مسعودً عدوايت ب كرسول الله عليه وللم في جب بيآيت افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علیٰ نور من ربه تلاوت فرمائی توجم نے آپ سے شرح صدر کا مطلب یوچھا۔آپ نے فرمایا کہ جب نورایمان انسان کے قلب میں داخل ہوتا ہے تو اس کا قلب وسیع ہوجا تا ہے (جس سے احکام البيديك مجمنا اور عمل كرناس كے لئے آسان ہوجاتا ہے) ہم نے بحرعرض كيايا رسول التصلي التدعليه وسلم اس شرح صدركي علامت كيا ہے تو آپ نے فرمايا" بميشدر ہے والے گھر كى طرف راغب اور مائل ہونا اور دھوکے کے گھریعنی دنیا (کے لذائذ اور زینت) سے دور رہنا اور موت کے آنے سے بہلے اس کی تیاری کرتا۔ "تو جس مخص كاسين الله تعالى في اسلام كي لئي كهول ويا اورجق تعالى نے اس کوتوفیق وبصیرت کی ایک عجیب روشی عطا فرمائی کہ جس کے اجالے میں نہایت سکون واطمینان کے ساتھ اللہ کے راستہ پر ازا جار باہت و کیاا پیا محض اور اہل قساوت برابر ہوسکتے ہیں۔ اہل قساوت وہ بد بخت گروہ ہے جس کا دل پھر کی طرح سخت ہوند کوئی جن کے بنیچ صاف شفاف نہریں بہدرہی ہیں اس طرح دار آخرت كى نعمتول كا ذكركر كة خرت كى رغبت ولا كى كئى اس کے بعدونیا کی بے ثباتی کہ جس میں منہمک ہوکر انسان آخرت ے عافل ہوتا اس کوایک مثال کے ذریعیہ مجھایا جاتا ہے اور پیسبق دیاجاتا ہے کہ بیدونیا کی زندگی اوراس کی بہاریں سب عارضی ہیں آ خراس کوفنا ہے اور بید نیاوہ چیز نہیں ہے کہ جس کے حسن اور ظاہری شیپ ٹاپ برفریفتہ ہوکرانسان خدا کواور آخرت کو بھول جائے اور اس دنیا کی چندروزہ بہار کے پیچھے اپنی عاقبت کوبرباد کرے۔ چنانچان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ انسان اس بات کود کھتا ہے كەللىدىغالى اوپرى يانى بارش كابرسا تاب يھروه يانى زمين ميس پوست ہوجاتا ہے اور زمین اس کو پی جاتی ہے۔ پھر وہی پانی چشموں سے اور کنووں سے نکل کر بہتا ہے اور زمین اس سے سیراب ہوتی ہے اور پھراس ہے رنگ برنگ اور قتم قتم کی تھیتیاں نکلتی ہیں اور بیر کھیتیاں رفتہ رفتہ بردھتی رہتی ہیں۔ بالآخر جب بیہ کھیتیاں برھ چکتی ہیں توان کی سرسبزی زردی سے بدل جاتی ہے یہاں تک کہ خشک ہوجاتی ہے اور پھراس کو کاٹ کر ڈال ویتے ہیں اور پھراے روند کر چورا چورا کر ڈالتے ہیں۔ تو ایک عقامند آ دمی اس کھیتی کا آغاز وانجام دیکھے کرنفیجت حاصل کرتا ہے کہ جس طرح اس کی رونق اور سرسبزی چند روزه بھی اور انجام میں بالکل خشک ہو کر چورہ چورہ ہوگئی یہی حال دنیا کی چہل پہل کا ہے توانسان کو جا ہے کہاس کی بہار پر فریفتہ ہوکرانجام ہے غافل نہ ہو جائے عظمند انجام پرنظرر تھیں قرآن کریم میں آکٹر جگہ دنیا کی زندگی کی مثال بارش سے بیداشدہ کھیتی ہے دی گئی ہے کہ جس کے آغاز اور انجام یرانسان غور کرے تو ایک کھلا ہوانمونہ حیات انسانی کے آغاز و بنجام کامل جاتا ہے۔ دنیوی زندگی کے مثل کیبتی کے کیسے کیسے دور گزرتے ہیں لیکن سب کا انجام وحاصل فنا اور آخر فنا تواس عارضی ونیوی حیات میں اس طرح منہک ہو جانا کہ ابدی راحت سے محروم رہاورابدی مصیبت کومول لے بدایک عقمند کا کام تو ہے

تقیحت اس براثر کرے نہ کوئی خبر کی بات اس کے اندر گھے۔ بھی خدا کی یاد کی توفیق نہ ہو یونہی صلالت کی اندھیریوں میں بھٹکتا پھرے۔ تو کہیں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں آ گے متیجہ بیان فرمایا کہ جن کے ول خدا کے ذکر سے زم نہیں پڑتے اورا دکام البيدكو مان المناسخ كالحرى المالي الم كرتے بلكرستكدل اور سخت ول بين ان كے لئے بردى خرابى باور به صریح محمرای میں مبتلا ہیں۔اب چونکہ قرآن کریم اس خبیث مرض سے شفا حاصل ہونے کا برا توی نسخہ ہے اور دل میں نور پیدا كرنے كے لئے نہايت روش مع ہے اس لئے آ كے قرآن مجيد كے فضائل اور اس كا منزل من اللہ ہونا بيان فرمايا جا تا ہے اور بتلایاجا تا ہے کہ قرآن مجید جوسب کلاموں سے عمدہ کلام ہاس کو الله نے نازل قرمایا ہے گویا پہلا وصف قرآن کریم کا احسن الحديث فرمايا يعن ونيامس كوئى بات اس كتاب كى باتول سے بہتر تہیں۔ دوسرا وصف اس کامنتشا پھا فرمایا لیعنی اس کے مضامین میں کوئی اختلاف اور تعارض نہیں۔ بوری کتاب اول سے آخرتک ایک ہی مدعا ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی نظام فکرومل پیش کرتی ہے اس کا ایک مضمون دوسرے مضمون کی تصدیق و تا ئیداور ایک جزو دوسرے جزو کی توضیح وتشریح کرتا ہے اور معنی وبیان دونوں لحاظ ہے اس میں کامل مکسانیت پائی جاتی ہے۔ تیسراوصف مثانی فرمایا لیعنی اس میں بہت ہے احکام مواعظ اور فقص کو مختلف پیرایوں میں

ومرایا گیا ہے اور بار بار سے اسلوب سے بیان کیا گیا ہے تا کہ اچھی طرح ونشين موجا كيل بعض علاء نے مثانی سے بيمرادليا ہے ك قرآن باربار بردها جاتا ہے اوراس کی تلاوت مکرر بردھنے کی طرف مجبور کرتی ہے اور دل پر گران نہیں گزرتا اور کلاموں میں بیہ بات نہیں ایک بار پڑھ کر دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں جا ہتا برخلاف قرآن مجید کے۔آ گے کلام اللہ کی تلاوت اور اس کی ساعت کے اثرات مومنوں کے قلب پر جو پیدا ہوتے ہیں وہ بیان فرمائے گئے کہ كتاب اللدكوس كراللد كے خوف اوراس كے كلام كى عظمت سے مومنین کے ول کانپ اٹھتے ہیں اور بدن کے رو نگلے کھڑ ہے ہو جاتے ہیں اور خوف و رعب کی کیفیت طاری ہو کران کا قلب و قالب اورطا مروباطن الله كى بإد كے سامنے جمك جاتا ہے اور الله كى یادان کے بدن وروح دونوں برایک خاص اثر پیدا کرتی ہے۔اس طرح اللدتعالى سعادت مندول كومدايت قرماتا باوراس قرآن کے ذریعہ سے جے جا ہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اور جس کو خدائے تعالی ہدایت کی توفیق نددے تو آ کے کون ہے جواس کی وتتكيرى كرسكا درراه مدايت دكهاسكي

اب باوجودان قرآنی صفات کے جواویر بیان ہوئیں قرآن سے جونفع نہیں اٹھا تا اس کو قیامت میں جوعذاب جھیلنا پڑے گا سے جونفع نہیں اٹھا تا اس کو قیامت میں جوعذاب جھیلنا پڑے گا اس کا بیان انگلی آیات میں فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحئے

حق تعالی دنیوی زندگی اور آخرت کی حقیقت کو ہارے دلوں پر بھی کھول دیں اور ہم کواس دنیا کی فانی زندگی میں آخرت کی باتی زندگی کا سامان جمع کرنے کی تو نیق نصیب فرما کیں یا اللہ ہمارے سینوں کو اسلام اور ایمان کے لئے کشادہ فرمادے اور ہمارے قلوب کو این فور ہدایت سے منور فرمادے ۔ یا اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے کہ جن کے جسم اور دوح آپ کے خوف وخشیت سے متاثر ہوکر آپ کے ذکر کے فرکہ فکر کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور ان بندوں میں ہمیں شامل ہونے سے بچالے کہ جن کے دل آپ کے دل آپ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے اور جو قرآن کریم کی ہدایت اور نور سے محروم ہیں۔ یا اللہ اپنی ہدایت کے ورسے ہم سب کو نچالے آپ مین۔ والح ورد کے ذکر ان کے دل آپ اللہ کو دیتے اللہ کہا ہے۔

### سورة المزمر بإره-٢٣ تعلیمی درس قرآن....سبق - سوم 4114 یا ہے منہ کوقیامت کے روز خت عذاب کی شپر بناوے گا۔اورایسے طالموں کو تھم ہوگا کہ جو کچھم کیا کرتے تھے (اب)اس کا مزہ چکھوٹو کیاریاورجوابیان مواہراہر ہوسکتے ہیر نَ قَيْلِهُمْ فَأَتَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَافَهُمُ اللَّهُ الْجِزْيَ جولوگ ان سے پہلے ہو تھے جی انہوں نے بھی (حق کو) جیٹلایا تھا سوان پر (خدا کا) عذاب ایسے طور پر آیا کہ ان کوخیال بھی نہ تھا۔ سواللہ تعالیٰ نے اس دنیوی زندگی بیس بھی رسوائی کا مزہ چکھایا في الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَلَعْنَابُ الْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلسَّاسِ اور آخرت کا عذاب ادر بھی بڑا ہے۔ کاش بدلوگ مجھ جاتے۔ اور ہم نے لوگوں کیلئے اس قرآن میں ہرقتم کے عمدہ مضامین بیان کئے ہیں فْ هَٰذَالْقُرُانِ مِنْ كُلِّ مَثِلِ لَعَلَّهُ مِي اللَّهُ لِيَاكُمُ لِيَاكُمُ وَنَ۞ قُرُانًا عَرَبِيًّا غَيْرِ ذِي عِوجٍ لَعُ ۔ یہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ جس کی کیفیت ہے ہے کہ وہ عربی قرآن ہے جس میں ذرا کجی نہیں تاکہ ہے لوگ ڈریں۔

الله تعالی نے ایک مثال بیان فرمانی کہ ایک مخص (غلام) ہے جس میں کی ساجھی ہیں جن میں یا ہم ضدا ضدی ( بھی ) ہے اور ایک اور مخص ہے کہ پورا ایک ہی مخص کا (غلام ) ہے

# نَتُويِن مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلْعُ بِلُ ٱكْثَرُهُ مُ لِايعُلُونَ الْكَافِيتُ وَإِنَّهُمْ قِيتُونَ فَ ثُمَّ إِنَّكُمْ

(تو) کیا ان دونوں کی حالت مکسال ہے۔ الحمدمللہ ان میں اکثر سمجھتے نہیں۔ آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے پھر

# يُومُ الْقَيْمَ الْقِيمَةِ عِنْكُ رَبِّكُمْ تَعْتَصِمُونَ الْقَيْمَةُ وَتُعْتَصِمُونَ اللَّهِ

قیامت کے روزتم مقدمات اینے رب کے سامنے پیش کرو گے۔

| اَفَهُنْ كِيابِي جِو يَتَكُفِيْ بِهِا تَا بِ بِوَجِيهِ ابنا جِره سُؤْءِ الْعَذَابِ يُر عنداب سے يؤكر الْقِلْبَةِ قيامت كون وَيْلُ اور كها جائ كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لِلظَّلِمِينَ عَالَمُوں كُو ذُوقُوا مَ عَلَمُ مِن قَبْلِهِ كُنْتُونَ مُ مَا يَو كُنْتُونَ مَ مَا يَو كُنْتُونَ مَ مَا يَو كُنْتُونَ مُ مَا يَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كَاتُهُمُ وَ أَن رِآ مِيا الْعَذَابُ عذاب مِن حَيثُ جهال على الْدِينُ عُرُونَ أَسِ خِيال نه قَا فَأَذَا فَهُمْ بِي جَمَايا أَسِينَ اللَّهُ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| في من الْحَيْوةِ زندكَ النُّونيَا ونيا وَلَعَنَابُ اورالبت عذاب اللَّخِرَةِ آخرت النُّهُ بهت بي برا لَوْ كاش كَانُوايعُ لَمُونَ وه جانع موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وَلَقَالَ خَبُرُ إِنِمَا اور حَقِيقَ مِم فِي إِللَّا أِسِ لُوكُول كِلِيمَ إِنْ مِن هَا الْقُوانِ اس قرآن صِن كُلِ مِنْ مَا مَثَلِ مثال الْعَلَيْمُ ما كدوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| يَتُنُ كُرُونَ لَيْهِ عَرِيل فَرْانًا قرآن عَرَيتًا عرب غَيْرَذِي عِوج كى كى كينير لعكها تاكدوه يَتَقَون بربيز كارى التياركري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ضَرَبَ اللَّهُ بِإِن كَى اللَّهِ مَعَلَدُ اللَّهِ مِثَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مَا لَ مُعَمَّ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّه |
| وَيُجِلُّ اوراكِ آدى سَكُما مَالُم (خالص) لِرَجْلِ ايك آدى هَلْ كيا يَسْتَوَيْنِ دونوں كى برابر مِ مَثَلًا مثال (حالت) الحَهُنْ تمام تعريفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ولله الله كيالي بل بلك الكثرهن ان من اكثر الديمة والك علم من ركة إلك ويك تم يبت مرف والى والنائم ادر بيك وه ويتنون مرف والى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اللُّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْكُمْ مِنْكُمْ يَوْمُ الْقِيلَةِ قيامت كدن عِنْكَ باس رَيْكُو ابنارب تَخْتَعِمُونَ ثَم بَعَرُوكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

. تفسير وتشريح: گذشته آيات مين ايك مدايت يا فته اور خدا ے ڈرنے والے مؤمن اور اس کے مقابلہ میں ایک بدبخت مراہ جس کا دل پیخر کی طرح سخت ہو دونوں کا حال بیان فر ما کر ان كدرميان فرق ظاهر كمياكيا تفاكها كيك اسلام وايمان اورقرآن سنت كاكيااثر ليتاب ادر دوسرامنكرايمان غداك ذكرادراحكام البيهے نورا متاثر نبيس موتا۔ بيفرق تو دونوں كى حالتوں ميں باعتبارتاثر اورعدم تاثرعن الحق کے مذکور ہوا تھا اب آ مے دونوں میں فرق انجام اور نواب وعذاب آخرت کے لحاظ ہے بیان فرمایا گیا ہے اور ان آیات میں بتلایا گیا کہ بیہ برقسمت جوراہ راست سے بھٹک محے تیامت میں بیعذاب اپنے منہ برجھیلیں ے اور ان بد بختوں ہے کہا جائے گا کہ آج اسے وٹیا میں کئے موے کرتو توں کا مزہ چکھو۔آ دمی کا قاعدہ ہے کہ جب سامنے سے کوئی جملہ جو باضرب لگائے تو ہاتھوں پرروکتا ہے اور چبرہ کو بیاتا ہے لیکن محشر میں مجرموں اور ظالموں کے ہاتھ یاؤں بندھے ہوں گے اس لئے عذاب کی تھپٹریں سیدھی منہ پر پڑیں گی توابیا شخص جو بدترین عذاب کوایئے منہ پررو کے اوراس سے کہا جائے کہ بیاس کام کا مزہ ہے جو دنیا میں کئے تھے کیا اس مومن کی طرح ہوسکتا ہے جے آخرت میں اعزاز واکرام سے توازا جائے گا اور وہ اللہ کے فضل سے مطمئن اور تکلیف وگزند سے بے فکر ہوگا۔ ہرگز دونوں انجام کے لحاظ سے برابر نہ ہول ھے۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ ان منکرین تو حید و رسالت کو جو ہارے رسول کو تھٹلا رہے ہیں اور ہماری تا زل کی ہوئی کتاب کو خاطر میں نہیں لارہے ان کو پہلے زمانہ کے لوگوں کے حالات سے سبق اور تقییحت حاصل کرما جا ہے ان سے پہلے ایسے منکرین اور مكذبين كررے بيل كەجنبول نے الله كےرسولوں كا كمنانه مانا اور سمجے کہ ہم اپنی ڈھٹائی برقائم رہ کرمزہ سے زندگی بسر کرتے

رہیں گے اور اللہ کی پکڑ ہے بچے رہیں گے لیکن انکا یہ خیال غلط
قفا۔ اللہ کے عذاب نے انہیں اچا تک اس طرح آ پکڑا کہ ان
کے وہم وگمان میں بھی نہ تھا کہ عذاب اس طرح بھی آ سکتا ہے۔

نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دنیا میں ذلیل وخوار اور نباہ و ہرباد ہوئے اور
آ خرت کا عذاب الگ مول لیا جواس دنیا کے عذاب ہے بہت

بڑھ چڑھ کر ہوگا۔ اگر ان منکرین میں جواس وقت اللہ کے رسول
اور اللہ کی کتاب کو جھٹلا رہے ہیں بجھاور فہم ہوتی تو یہ پہلے منکرین
اور اللہ کی کتاب کو جھٹلا رہے ہیں بجھاور فہم ہوتی تو یہ پہلے منکرین
اور مکذبین کے حالات سے سبتی حاصل کرتے اور نتیجہ پر نظر
کرتے اور انجام کی پچھ فرکر ہے۔

آ کے بتلایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا نہ مجھنا بیرا بنی ہی غفلت اور حمانت ہے ہورنداس قرآن کریم کے مجھانے میں کوئی کی ہیں۔ قرآن تو بات بات كومثالول اور دليلول سے واضح اور روشن طور ير معجماتا ہے تا کہ لوگ ان میں دھیان کر کے اپنی عاقبت درست كرير\_قرآن تواكك صافء في زبان كى كتاب ہے جواس كے مخاطسین اولین کی مادری زبان تھی اس میں کوئی ٹیزھی ترجیھی اورات کے پینے کی بات نبیں کہ عام آ دی کے لئے اس کو بیھنے میں کوئی مشکل چیش آئے بلکہ صاف اور سیدھی بات کہی گئی ہے جس سے ہرآ دمی جان سكتا ب كه يه كتاب كيا منوانا جامتى باوركس چيز كا انكار كرانا جامتى ہے۔ کس چیز کوچیج بتلاتی ہاور کس بات کوغلط کہتی ہے کن کاموں کا علم دیت ہے اور کن کاموں سے منع کرتی ہے۔اس کی سیدھی اور تجی باتیں ایس ہیں کہ جن کوعقل سلیم سنیم کرتی ہے اور اس میں کسی طرح کی بھی اور تصنافہیں غرض ہی میں تو شافی اور کافی سامان موجود ہے کہ لوگ بہولت اس سے مستفید ہوں۔ اعتقادی اور عملی غلطیوں ے بیں اوراس کی صاف صاف تھیجیں س کر اللہ سے ڈرتے ر ہیں۔ چونکہ مثالول کے ذریعہ باتیس تھیک طور پر مجھ میں آ جاتی ہیں السليخ الله تعالى في قرآن كريم من برتم كي مثالين بهي بيان فرمائي ہیں تا کہ لوگ اس کے مضمون کواچھی طرح ذہن نشین کرلیں۔آ گے الله تارك وتعالى ايك مثال بيان فرمات بي كه جس عي شرك اور توحید کے فرق ادرانسان کی زندگی پردونوں کے اثرات کونہا بت مختصر محربهت موثر طريقة ہے مجھايا كيا ہے۔مثال بيبيان فرمائي كى كە ایک غلام تو وہ ہےجس کے بہت سے مالک یا آ قاموں اور ہر مالک نهايت ضدى مج خلق ادرب مروت واقع مواموادر جابتا موكه غلام تنها اس كے كام ميں نگار ہے۔ دوسرے مالك سے سروكار ندر كھال مینے تان میں ظاہر ہے کہ غلام سخت پریشان اور براگندہ ول ہوگا۔ برخلاف اس کے جوغلام بوراأیک ہی مالک کا ہوا ہے ایک طرح کی يكسوني اوراطمينان حاصل موگااور كئي مالكوں كوخوش ركھنے كى تفكش ميس گرفتارند موگا۔اب ظاہر ہے کہ بدودنوں غلام برابر نہیں موسکتے ای طرح مشرك ادرموحدكو بمجدلو\_مشرك كاول كي طرف بثابوا بادر کتنے ہی جھوٹے معبودوں کوخوش رکھنے کی فکر میں رہتا ہے اس کے برخلاف موحد کی کل توجهات و خیالات کا آیک بی مرکز ہے اور وہ پوری دلجمعی کے ساتھ ای ایک ذات واحد کوخوش رکھنے کی فکر میں ہے اور سمجھتا ہے کہاس کی خوشنوری کے بعد کسی غیر کی خوشنوری کی ضرورت نبیس\_تو کہاں مخلص موحد اور کہال بدور بدر بھنکنے والامشرك؟ ان دونوں میں کوئی نسبت نہیں۔ الحمد للد \_ ساری خوبی اور تعریفیں اس ذات واحد کے لئے ہیں کہ کیسے اعلیٰ مطالب اور حقائق کو کیسی صاف اوردنشین مثال سے مجھادیا مراس بربھی بہت بدنھیب ایسے ہیں کہ ان واصنح مثالول کے بچھنے کی تو فیق نہیں یاتے اس برجھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ونی شرک کریں سے جو یکسر بے کم ہوں اور جن میں عقل فہم اور سمجه بوجه بالكل بى ند و اب جب بريبلوت تن كوابت فرماديا كيا اور بحث کا فیصلہ ہو گیا اور معاندین نے اس فیصلہ کو تبول نہ کیا تو اب آ کے فیصلہ قیامت کا جو کہ آخری فیصلہ ہوگا اورجس ہے کوئی سرتالی کر ائبين سكتابيان فرماياجا تاسياورة تخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب

کر کے ادشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس عقلی اور نقتی فیصلہ کو جومعاندین و نیا میں نہیں مانے تو آپ غم ندکریں کیونکہ اس و نیا ہے آپ کو بھی گر در کر جانا ہے اور ال معاندین کو بھی مرکز جانا ہے کھر قیامت کے روز جب تمام مقد مات اور دنیا کے اختلا فات اللہ تعالیٰ کے سامنے بیش ہول گے تواس وقت عملی فیصلہ ہوجائے گا اور حق وباطل صاف صاف طاہر ہوجائے گا۔ ایمان وا فلاص اور تو حید وسنت وباطل صاف صاف طاہر ہوجائے گا۔ ایمان وا فلاص اور تو حید وسنت مرائی میں گئے مرکز کو فراورا نکار و تکذیب کرنے والے خت سرائیس اٹھا کیس کے سامنے بیش ہو جھڑ اور اور خدا اور مندائے عاول ذوالجلال کے سامنے پیش ہو کرفیصل ہوگا۔

اختلاف دنیا بیس تھی قیامت کے روز وہ خدا نے عاول ذوالجلال کے سامنے پیش ہو کرفیصل ہوگا۔

ال آخری آیت انک میت وانهم میتون ٥ ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون كتازل بوني يراحاديث ميں ہے كەحضرت زبير نے رسول الله صلى الله عليه ولم سے بوچھا کہ یارسول اللہ کیا جو بھگڑ ہے بھارے دنیا میں تھے وہ دوبارہ وہاں قیامت میں دہرائے جائیں ہے۔آ یے نے فرمایا ہاں وہ ضرور وہرائے جائیں کے اور ہمخض کواس کا بورا بورابدلہ دلوایا جائے گا ایک حدیث میں ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم قرماتے جی سب سے يبلے يردوسيوں كے آپس كے جھڑے پيش ہوں كے اوراك حديث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد قل کیا ہے کہ اس ذات یا ک کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سب جھکڑوں کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ یہاں تک کے دو بکریاں جولڑی ہوں گی اور ایک نے دوسرے کوسینگ مارے ہول مے ان کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ منداحری ایک اور صدیث میں ہے کہ دو بکر یوں کوآ اس میں اڑتے و مکے کررسول النصلی الله عليه وسلم نے حضرت ابوذر سے دريا فت فرمايا کہ جائے ہو یہ کیول اور رہی ہیں۔حضرت ابوذر نے جواب دیا يارسول الله مجهد كياخبر - آب فرمايا تهيك بيكن الله تعالى كواس

2 } كاعلم مصاوروه قيامت كون ان دونول ميس انصاف كرے كاعلامه ابن كثير في التي تفسير ميس مفترت عبدالله بن عبال كا قول لقل فرمايا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہرسچا جھوٹے سے ہرمظلوم ظالم سے ہر ہدایت یافتہ مراہی میں بہتلا ہونے والے سے ہر کمزورزور آور سےاس روز جھڑے گا۔ اور حضرت ابن عباس بی سے بیروایت لائے ہیں ك لوگ قيامت ك دن جفكريس مح يبال تك كدروح اورجهم ك درمیان بھی جھکڑا ہوگا۔ روح توجسم کوالزام دے گی کہتونے بیسب برائیال کیس اورجسم روح سے کہ گا کہ ساری جا بہت اور شرارت تیری ای تھی۔ایک فرشتدان میں فیصلہ کرے گاوہ کیے گاسنوایک آ تکھوں والا انسان بيكن ايا جي بالكل لولالتكر احلنے كامر في معذور دوسرا ایک آ دمی اندها ہے کیکن پیراس کے سلامت ہیں چاتا پھرتا ہے یہ دونوں ایک باغ میں ہیں۔ لنگر ااندھے سے کہتا ہے بھائی سے باغ تو میووں اور پھلوں سے لدا ہوا ہے لیکن میرے تو یا وُل نہیں ہیں جو میں چل كريي كل تو زلول اندها جواب ديتا ہے آؤميرے يا وَل بين بين تحقیم این حیدی برج مالیتا ہوں اور لے جاتما ہوں چنا نجے بیدونوں اس طرح پہنیج اور خوب مرضی کے مطابق باغ سے پھل تو ڑے۔ بتلاؤ کہ ان دونوں میں بحرم کون ہے؟ جسم روح دونوں جواب دیں سے کہ جرم دونوں کا ہے۔فرشتہ کے گا کہ بس اب تو تم نے اپنا فیصلہ آ ب کردیا لین جم کو یاسواری ہاورروح اس پرسوار ہے۔

معجع بخاری شریف میں حضرت ابو ہریر السے روایت ہے کہ رسول التصلی التدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مخص کے ذمہ کی كاحق باس كوجائ كدونياى من اس كوادا يامعاف كراكر طلال ہوجائے کیونکہ آخرت میں درجم اور دینارتو ہوں کے بیس اگر طالم کے یاس کھا عال صالحہ بیں تو بمقد ارظلم بیا عمال صالحہ اس سے لے کرمظلوم کودے دیئے جادیں مے اور اگراس کے یاس حسات نہیں ہیں تو مظلوم کی برائیاں اور گناہوں کواس ہے لے کر ظالم پر

ڈال دیا جائے گا۔ (العیاذ ہاللہ تعالیٰ) اور سیجے مسلم میں حضرت ابو ہریرہ ای سےدومری روایت میے کدایک روز جناب رسول الله ملی الله عليه وملم في صحاب ب سوال كيا كرتم جانة بوكمفلس كون موتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مفلس اس کو جائے ہیں جس کے یاس نہ کوئی نفتر رقم ہو نہ ضرور یات کا سامان \_حضور صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه اصلى اور حقيق مفلس میری امت میں وہ مخص ہے جو قیامت میں بہت ہے نیک اعمال نماز روز ه ز كوة وغيره لے كرآ ئے گا مكراس كا حال بيره وگا كه اس نے دنیا میں کو گالی دی۔ کسی پر تہمت باعظمی کسی کا مال ناجائز طور برکھا گیا۔ سی تول کرایا کسی کو مار پیٹ سے ستایا تو بیسب مظلوم الله تبارك وتعالى كے سامنے اپنے مظالم كامطالبه كريں مے اوراس ک حسنات ان میں تقلیم کردی جائے گی پھر جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مظلوم کے حقوق ابھی باتی ہوں سے نو مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیتے جا کیں سے اوراس کوجہتم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کویا بیخص سب مجھ سمامان ہونے کے باوجود قیامت میں مفلس وقلائج رہ کیا۔ یہی اصلی مفلس ہے یا اللہ ایسی مفلس سے ہم سب کوائی رحمت سے بچاہئے گا۔ مرایک بات بہال سیمجھ لی جائے کہ قیامت میں سارے نیک اعمال مظالم اور حقوق العباد کے بدلے میں مظلوموں کو دے دیئے جائیں سے تمرایمان نہیں دیا چائے گا جب ظالم کے تمام اعمال صالحہ علاوہ ایمان کے سب مظلوموں کودے کرختم ہوجائیں سے اور صرف ایمان رہ جائے گاتو ایمان اس سے سلب میں کیا جاوے کا بلکہ مظلوموں کے گمناہ اس پر ڈال کرحقوق کی ادائیگی کی جائے گی جس کے تیجہ میں سے کنا ہوں کا عذاب بمتنت سے بعد بالآ خربھی نہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا اور پھر بیال اس کا دائی ہوگا۔اللہ اکبرایہ ہان کی قدرو قیت محرافسوں كرة ج اس بے دينى كے زمانديس ہر چيز قابل وقعت اور

قابل قدر ہے۔ اگر نہیں ہے تو ایمان صادق کی کچھ وقعت اور بروا نہیں ۔ الا ملطآء اللہ اور ابھی کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وفت نہ دکھلائیں جب کہ گفرا تنا سستا ہوجائے گا کہ جبح کوآ دمی مسلمان ہوگا توشام كوكافر جوجائ كااورشام كومسلمان جوگا توصيح كوكافر جوگا\_ معمولی ہے د نیوی نفع کے عوض دین کوفر وخت کردے گا جیسا کہ مشکوۃ شریف کی ایک حدیث میں بروایت مسلم بتلادیا گیا ہے۔ (العياذبالله)م فلكوة شريف بي كي أيك دوسري حديث بروايت الي داؤد میں وارد ہے کہ قیامت کے قریب ایسے سخت فننے بریا ہوں کے جبیاا ندھیری رات کے لکڑے مبح کوآ دمی ان میں مسلمان ہوگا شام كوكا فرشام كومسلمان موكاصبح كوكا فران ميس بيضي والا إدى كفرے ہونے والے سے بہتر ہے اور كھر اہونے والا جلنے والے ے بہتر ہے۔ اس وقت الینے گھروں کے ٹاٹ بن جانا۔ لینی ٹاٹ کی طرح گھر کے ایک کونے میں پڑے رہنا (الاعتدال فی مراتب الرجال) أيك حديث مين حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے ارشادفر مایا کہ میں و کیور ہا ہوں کہ اسلام میں فوجیس کی فوجیس واخل ہور ہی ہیں۔لیکن ایک زمانداییا آنے والا ہے کہ ای طرح

فوجیں کی فوجیں اسلام سے خارج ہونے لگیں گی۔ (العیاذ باللہ تعالی) اللہ پاک ایسے وفت سے جمیں بچائیں اور اسلام پر قائم رکھیں اور ایمان پرموت نصیب فرمائیں۔

میرے عزیز داور دوستو دفت کی اور اپنے ایمان داسلام کی قدر کیجے اور حق تعالیٰ کا ای قرآن کریم میں وعدہ ہے لئن شکو تم لازیدنکم (پارہ ۱۳ سورۂ ابراہیم) یعنی اگرتم اللہ کی کسی نعمت پرشکر کرو گئو اللہ تعالیٰ ضرور اس نعمت میں زیادتی عطا فرما کمیں گئو اسلام اور ایمان سے بڑھ کرکوئی نعمت نہیں ہے۔ ہم کم از کم صبح وشام حق تعالیٰ کا ای نعمت اسلام وایمان پر شکر ادا کرنے کا معمول بنالیس تو اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق شکر ادا کرنے کا معمول بنالیس تو اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق بارے اسلام اور ایمان میں ترقی وزیادتی اور اضافہ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کواس کی تو فیق نصیب فرما کیں۔

الغرض ان آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ قیامت کے روز تمام دنیا کے اختلافات کا آخری عملی فیصلہ ہوگا اور اس فیصلہ کا کیا جمیع ہوگا اور اس فیصلہ کا کیا جمیع ہوگا میا گئی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان آئندہ درس میں ہوگا۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

#### وعا شجيح

حق تعالی این فضل و کرم سے قیامت کے دن مجرموں اور ظالموں کے گروہ سے ہم کوعلیحدہ رکھیں اور اپنے مونین مخلصین کے ساتھ ہمارا حشر ونشر فرما کیں ۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اپنے عذاب سے محفوظ و مامون فرما ہے۔ اور اس قر آن پاک کے ذریعہ جو آپ کے احکام ہم کو پہنچے ہیں ان پہم کودل وجان سے عمل پیرا ہونے کی تو فیق عطافر ماہیے۔ یا اللہ ہمارے اس پاکستان میں اور دیگر اسلامی ممالک میں بھی قر آن پاک کے احکام کا بول بالا ہو۔
یا اللہ ہم کو قر آن پاک کا تنبی اور فرما نبر دار بنا کر زندہ رکھتے اور اس کی نافر مانی اور خلاف ورزی سے ہم کو ہمارے ملک کواور تمام اللہ ہم کو تر آن پاک کا تنبی اور فرما نبر دار بنا کر زندہ رکھتے اور اس کی نافر مانی اور خلاف ورزی سے ہم کو ہمارے ملک کواور تمام است مسلمہ کو بچا لیج کے ۔ یا اللہ ہمیں اپنے اختلافات اس و نیا ہی میں ختم کر لینے کی تو فیق عطافر ما ہے ۔ تاکہ قیامت میں جواب وہ می نہ کرنا پڑے ۔ یا اللہ ہمارے اسلام کی مرتے دم تک مفاظت فرما سے اور ایمان پر ہم سب کوخاتمہ بالخیر نصیب فرما ہے ۔ آئیں۔ ذکر نا پڑے ۔ یا اللہ ہمارے اسلام کی مرتے دم تک مفاظت فرما سے اور ایمان پر ہم سب کوخاتمہ بالخیر نصیب فرما ہے۔ آئیں۔ و کا خور دعوں نا آن الحکور کیلئے دئیت الفلیدین

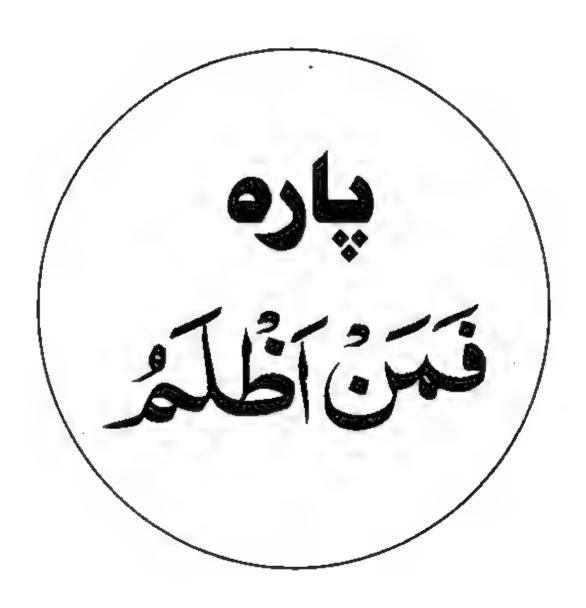

المُعْوَدُ بِاللهِ مِنَ التَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ إنسرِ اللهِ الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْسُ الرَّحْسِ الرَّحْسِ المِنْ الرَّحْسِ الرَّحْسُ الرَّحْسُ الرَّحْسُ الرَّحْسُ الرَّحْسُ الرَّحْسُ الرَّحْسِ المِنْ الرَّحْسُ الرَّعْمِ اللمُنْ الرَّحْسُ الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ الرَّمْسِ الرَّحْسُ الرَّعْمُ الرَّعْمُ الرَّحْسُ الرَّحْسُ الرَّعْمِ الرَّعْمِ الرَّمْ الرَّعْمِ الرَّمِ الرَّعْمِ الرَّمِ الرَّمِ الرَّمْ الرَّمْ الرَّعْمُ الرَّمِ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمِ الرَّم

# فَكُنَ أَظْلَمُ مِمَّنْ كُذَبَ عَلَى اللهِ وَكُذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَةً

سو اس شخص سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر جموث باندھے اور کچی بات کو جبکہ دہ اس کے پاس پینی جمثلاوے۔ مرتبہ

الكِسْ فِي جَهَنَّمُ مَثُوًى لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَالَّذِي جَاءً بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهَ

ك جبنم من ايسے كافرول كا شمكاند ند ہوگا اور جو لوگ كى بات لے كر آئے اور(خود مجى)اس كو كا جانا

أُولِيكَ هُ مُ الْمُتَقُّونَ ﴿ لَهُ مُ مِنَا يَكُا أُونَ عِنْ لَ رَبِهِ مُرْذَٰ لِكَ جَزَوُ الْمُحْسِنِينَ ﴾

و یہ لوگ پر بیز گار ہیں وہ جو کچھ جا ہیں گے ان کیلئے ان کے بروروگار کے یاس سب کچھ ہے۔ یہ صلے ہے لیک کاروں کا۔

لِيُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُمْ السُوا الذِي عَمِلُوا ويَجْزِيهُ مُ اَجْرَهُمْ مِا حَسَنِ الذِي

تاكہ اللہ تعالی أن سے أن كے يُرے عملوں كو دور كردے اور ان كے نيك كاموں كے عوض أن كو ان كا

كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ اللَّهُ بِكَافِ عَبْلَهُ وَيُحَوِّفُوْنَكَ بِالْآنِيْنَ مِنْ

تواب دے۔کیاانند تعالی اپنے بند ہُ ( خاص محمصلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ) کیلئے کافی نہیں اور یہ لوگ آپ کو اُن ( حجمو نے معبودُ وں ) ہے ڈراتے ہیں

دُونِهُ \* وَمَنْ يُضَلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَنْ يَعْدِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُضِلِلٌ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُضِلِلٌ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُضِلِلٌ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُضِلِلٌ اللهُ عَمَالَهُ مِنْ مُضِلِلٌ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمَالَهُ مِنْ مُضِلِلٌ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَل

جوخدا کے سوا ( تجویز کرر کھے ) ہیں اورجس کو خدا کمراہ کرے اس کا کوئی ہدایت دینے والانہیں ۔اورجس کووہ ہدایت دے اس کا کوئی مگراہ کرنے والانہیں

## اليس الله بعزيز ذي انتقام

كياخدا تعالى زبروست انقام ليغ والانبيس

فَكُونَ إِن اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وتمن ہواس ہے بڑھ کر ظالم کون ہوسکتا ہے اور ایسے ظالموں کا مھانہ جہنم کے سوااور کہاں ہوگا تو اس ناحق پرست فریق کا تو یہ فیصلہ ہوااوراس فریق کےخلاف دوسرافریق جو سی بات لے کرخدا كى طرف سے يارسول كى طرف سے نوكوں كے ياس آئے اور خود بھی اس کو سچ جانالیعنی صاوق بھی ہیں اور مصدق بھی تو بیلوگ واقعی الله سے ڈرینے والے اور متقی کہلانے کے لائق ہیں اور ان کے متعلق فیصلہ بیہ ہوگا کہ ان کوائے رب کے ہاں وہ سب مجھ ملے گا جوبيه جا بيں كے اوران كا انجام بيہ وگا كه بربنائے بشريت جوان ے قصوراور برائیال سرزد ہوئی ہول گی وہ بھی معاف کروی جائیں گی اوران کی نیکیاں قبول کر لی جائیں گی۔ان یا کہازلوگوں کا یہی بدله بوگا يو اوير كے مضامين اور قرآنى آيات كه جس ميل توحيدى حقانيت اورشرك وبت پرتى كى ندمت و بطلان بيان فر مايا كميا كفار مكه جب منت تو وه آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كودهم كات اور كهت كرآب مارے معبودول سے گتاخى ند ميجي ورند مم ان سے درخواست کر کے آپ کوسرا دلوادیں کے اور وہ آپ کے ہوش و حواس چین لیں سے اور (معاذ اللہ) دیوانداور یا کل بنادیں ہے۔ اس كاجواب ارشادفر مايا حميا كدكيا خوب كويا الله تعالى ايخ بنده كي حفاظت کے لئے کافی نہیں۔ جوایک زبردست خدا کابندہ بن چکا اسے عاجز اور بےبس خداوں ہے کیا ڈر ہوسکتا ہے؟ کیااس عزیز و منتقم ليعنى زبردست بدله لينع والاالتدى الدادوهمايت السبندهكو كافى تبين جوكسى دوسرے سے ڈرے؟ يہ مجى ان مشركين كا خبط باطل عقیدہ اورمستقل گراہی ہے کہ خدائے واحد کے برستار کواس طرح کی گیدر بھیکیوں سے خوف زدہ کرنا جائے ہیں۔اللہ کے مقابلہ میں اینے بتوں اور خداؤں کو کھڑا کرتے ہیں۔ان کی اللہ كے سامنے كيا حقيقت ہے؟ ان كى عقلوں كوكيا ہو كميا ہے؟ بي توبي ہے کہ بدایت اور تھیک راستہ برلگا دینا یا ندلگا ناسب اللہ کے قبضہ میں ہے۔ جب سی مخص کواس کی مجروی اور بدتمیزی کی بناء پراللہ تعالى مدايت اوركاميالي كاراسته ندد ميتووه اى طرح خبطي اوراحمق

تفسير وتشريح بمدشته آيات من ال سورة من دوري توحيد وشرك اورحق و باطل كابيان موتا جلا آر ما يم مشرك و موصد دونوں فریقوں کا فرق اور ان کے حالات بیان کرتے ہوئے اخریس گذشتہ آیات میں بتلایا تھا کہ معاندین اور منكرين ومكذبين اس وقت جوتوحيد كونبيس مانة ادراس ميس جھڑے نکالتے ہیں اور جمتیں کرتے ہیں تو ان کو بہر حال مرکرا یک دن حق تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا ہے۔اس دن تمام جھروں کاعملی فیصله بروردگار فرما دے کا اور قیصلہ بیہ ہوگا کہ ناخل برستوں کو عذاب جہنم نصیب ہوگااور حق پرستوں کوا جرعظیم ملے گا۔ اب ان آیات میں بھی انہی دوفریقوں کا حال بیان فرمایا جاتا ہے کہ کون حق براور محق نجات وورجات ہے اور کون ناحق بر مستحق عذاب ہے۔قرآن نے اوراللہ کے رسول نے تو یہی تعلیم دی کہ الله كوايك مانو اور اى كواپنا خالق رازق اور مالك جانو اوراس يرور د گار عالم كواس طرح مجھنے كى كوشش كروجس طرح الله كى كتاب اور الله کے رسول صلی الله عليه وسلم نے بيان فرمايا ہے الله كوات خیال کے مطابق مانتا انسان کی نجات کے لئے کافی نہیں۔اللہ کی سی با تیں اور اس کی صفتیں وہی ہیں جواللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول نے بتلا دی ہیں۔ان کے خلاف نعوذ بالله الله کی اولا و مانتا فرشتوں کواللہ کی بیٹیاں قرار دینا اوروں کواس کا شریک تھبرانا اس کی خدائی میں دوسروں کا حصہ ماننا جیسا کہ مشرکوں کے عقائد تھے یہ سبالله برجموت كفريااور بهتان وكاناب قرآن كريم من جوالله كى صفات آئى بين اوررسول الله صلى الله عليه وسلم في جو يحدالله كى عبادت وبندكي اوراس كے آ داب وطريقے بتلائے ہيں وہ سراسر سیائی برجنی ہیں۔ جولوگ ان کونبیس مانتے وہ سیائی کے نہ ماننے والے اورمنکر میں۔ان سے زیادہ بردھ کرکون ظالم۔ بانساف اور ناحق برست ہوگا کہ جس نے اللہ برجھوٹ بولا اور اس کے شريك تهرائ اورجب سي بات اس كے پاس اللہ كے رسول اور اس کی کتاب کے ذریعہ پینجی تواس کو میں جھٹلا یا تو جو خص سے ان کا اتنا

ہوجاتا ہے اور موٹی موٹی باتوں کے بچھنے کی بھی قوت اس میں نہیں رہتی ۔ کیا ان احمقوں کو اتنا نہیں سوجھتا کہ جو بندہ خداوند قدوں کی بناہ میں آگیا کوئی طافت ہے جواس کا بال بریا کر سکے۔ جوطافت مقابل ہوگی پاش پاش کر دی جائے گی۔ غیرت خداوندی خلص وفاداروں کا بدلہ لئے بدوں نہیں چھوڑ ہے گی۔ اس سے بڑھ کر زبر دست اور انتقام لینے کی قدرت والا کوئی نہیں۔ اس کے رسول سے جواڑ تے بھڑ تے ہیں وہ آئیں سخت سزا کیں دےگا۔

ان آیات میں ایک جملہ و یخوفون ک ہالذین من دونہ آیا ہے جس میں آئے ضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ یہ کفار آپ کوان جھوڑ نے معبودوں سے ڈراتے ہیں جوخدا کے سوانہوں نے جور ز

ان آیات میں ایک جملہ وینحوفونگ بالذین من دونه آیا ہے جس میں آنحضرت کی اللہ علیہ وکلم سے خطاب ہے کہ یہ کفار آپ کوان جھوٹے معبودول سے ڈراتے ہیں جوخدا کے سواانہوں نے جویز کرر کھے ہیں تواس پر حضرت مفتی اعظم مواد نامحر شفیع صاحب آپی تغییر میں لکھتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھنے والے عموماً یہ خیال کر کے گزرجاتے ہیں کہ یہاں ایک خاص واقعہ کا ذکر ہے جس کا تعلق کفار کی دھمکیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدیں سے ہے۔ اس طرف وصیان نہیں ویتے کہ اس میں جمارے لئے کیا ہمایت ہے۔ حالانکہ بات نہیں ویتے کہ اس میں جمارے لئے کیا ہمایت ہے۔ حالانکہ بات فلال کا کھلی ہوئی ہے کہ جو تحق کھی کسی مسلمان کواس لئے ڈرائے کئم نے بالکل کھلی ہوئی ہے کہ جو تحق کھی کسی مسلمان کواس لئے ڈرائے کئم نے فلال ناجائزیا ترام کام یا گناہ نہ کیا تو تمہارے حکام اور افسریا جن کے تم

محان سمجھے جاتے ہوتم سے خفاہ و جائیں گے اور تکلیف پہنچا کیں گوڑ را یہ کا اسلمان ہی ہواور جس کوڈ را یا جائے وہ بھی مسلمان ہی ہو۔ اور یہ ایسا عام اہٹلاء ہے کہ و نیا کی اکثر ملازمتوں میں اوگوں کو پیش آتا ہے کہ احکام الہیں خلاف ورزی پر آ مادہ ہوجا کیں یا پھراپ افسرول اور حاکموں کے عماب وعقاب کے مورد بنیں۔ آیت نے ان سب کو یہ ہدایت دی کہ کیا اللہ تعالی تمہاری حفاظت کے لئے کافی نہیں۔ آگرتم نے فالص اللہ کے لئے گناہوں کے ارتکاب سے بیچنے کاعزم کر لیا اورا دکام خداوندی کے خلاف کی حارت کا مداوندی کے خلاف کی حارت کا مداوندی کے خلاف کی حارت کا مداوندی کے خلاف کی حارت کی جائے گائی ہمارے دائد کی کھاڑ میں جائے گی تو اللہ تعالی تمہارے درزق کا حدار انتظام کر دیں گے اور موس کو کا کام تو یہ ہے کہ ایسی ملازمت کو جوڑ نے کی خود ہی کوشش کرتا رہے کہ کوئی و درسری مناسب جگہ مل حالے تواس کوفور آنچھوڑ دے۔ (معارف القرآن بادے)

آ کے مزید دلائل سے یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی حفاظت اور امداد کے لئے بالکل کافی ہے اور ہر حال میں اللہ بی مددگار ہوسکتا ہے دوسرے سی گنتی میں نہیں جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔

#### وعاليجيح

# خَلْقَ السَّمُونِ وَالْأَرْضُ لِيُقُولُنَ اللَّهُ قُلْ ں کہ آسانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو میمی کہیں گئے کہ اللہ نُ دُونِ اللهِ إِنَّ أَرَادُنِي اللهُ بِضُرِّ هَـٰلُ هُنَّ } كه ميرے لئے خدا كافى ہے۔ توكل كر انُّ عَلَيْهِ عَذَا كُ مُعِيْمٌ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبِ ہ راہ راست پر آ وے گا تو اپنے نفع کے داسطےاور جو محص بےراہ رہے گا تو اس کا بےراہ ہونا اس پر پڑے گا اور آپ ان پرمسلط مہیں کئے ممتے خُلُقٌ پيرا كيا التكموت آءانون من كون يس اعْمَانُ اللَّمُ كَامِ كُمُّ جَاوًا عَلَى ير یانتیاد آتا ہے اس بر تُعلُّمونَ ثم جان لوك المُقِينَةُ واكُل إِنَّا أَنْزُلْنَا بِعِك م ن اللَّ عَلَيْكَ آبَ ي اهْتكاى مِرابت بالى فَلِنَفْسِهِ تواتى ذات كيليّ ومن اورجو صّل مراه موا لُ وه مراومونا عِلَيْهُ اليف لئ و ما اوريس أنت آب عليه في ان ير بوكيل عممان روتشريج النشتة بات من بيذكر مواقفا كه جب مشركين اوركفار مكه تخضرت صلى الله عليه وسلم عن شرك كي ندمت اور برائي سنة توبيه ملؤة والسلام كوايينے بتول سے ڈراتے تھے اور كہتے كہم ہمارے ديوتا وَل كى تو بين كرك ان كوغمدند دلا و كوران كى برائى كرتا

اورصلالت يرمعر تصاس لئے آئے آخری جواب کی تعلیم سےاور آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كوتلقين فرمايا جاتا ہے كه آب ان مشركين سے صاف كہدد يجئے كه اگراس برجمى تم نہيں مانتے تو تم جانوجو جاہوکرواور جیسےتم اپناطریقہ نہیں چھوڑتے میں اپناطریقہ مبیس چھوڑتا میں تو اس راستہ پر قائم رہوں گا اور جو اللہ تعالی نے میرے لئے مقرر کردیا ہے۔ سوجلدی ہی تم کومعلوم ہوجائے گا کہ سن کی شامت آنے والی ہے اور کون دنیا ہی میں ڈلیل وخواراور آخرت میں ہمیشہ کے عذاب کامستحق ہونے والا ہے۔ الغرض يبال تك جومضاهن بيان موت ان من الله تعالى في مشركين کے ند ہب کو بھی تو دلائل بینات سے باطل کیا بھی امثال بیان کر کے اس کی خرابی ظاہر قرمائی اور بھی دنیا و آخرت میں بلائمیں اور عذاب کی سزاہے ڈرایا مگراس پر بھی وہ کور باطن نہ مانتے تھے اور آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوان کے ایمان شدلانے سے رہنج ہوتا تفااس لئے الله تعالی آ مے آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کواطمینان ولات بیں اور سلی فرماتے ہیں کداے نبی سلی الله علیہ وسلم ہم نے آپ برلوگوں کی رہنمائی کے لئے دنیا میں کتاب نازل کردی ہے یعنی قرآن مجید جو سعادت و شقاوت بیان کرنے میں صاف صاف ہے اور جمیع ضرور مات کے لئے دستورالعمل آسانی ہے اس كاب كے ذريعہ سے سچى بات تفيحت كى كمدوى كى اور دين كا راستہ تھیک تھیک بتلاویا عمیا۔آ کے ہرانسان اپنا تفع نقصان خودسوج فے انھیجت پر چلے گا تو اس کا دین و دنیا کا بھلا ہے ورنہ اپنا ہی انجام خراب كرے كا۔ آپ براس كى كوئى ذمددارى نبيس كدر بردى ان كوراه بركة تيس صرف بيغام حق بهنجادينا آب كافرض تها\_ وہ آب نے اداکر دیا اور کردے ہیں آ کے معاملہ خدا کے سیرد میجے چران کے ایمان شدائے ہے آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں۔

مجيور دوورنده مهيس اس كي سخت مزادي مي اورتمهاري عقل اور بهوش و حوار چھین کیں گے۔اس کا جواب دیا گیا تھا کہ کیا اللہ اینے بندہ خاص كى حفاظت كے لئے كافى نہيں؟ جوخداد ندفدوس كى حفاظت ميں آجكا تواے ان عاجز اور بے بس بنول سے کیا ڈر ہوسکتا ہے اللہ تعالی زبردست قوتوں کا مالک ہاس کے سامنے کیا مجال ہے کہ کوئی دم مار سکے پھران کے بدبت توسرے سے پچھ ہیں ہی جیس ۔انسان تو انسان بيومكھي اور مچھر جيسي حقير چيزوں کي سي سي بي ۔ ای سلسلہ میں ان آیات میں ایک اور دلیل سے مجھایا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو تفع و نقصان دے سکے تو پھران بنول ہے کیا ڈرنااور ڈرانا۔ مشرکین بھی ایے عقیدہ میں اس بات کا قرار کرتے تھے کہ آسانوں اور زمین کا خالق اور بنانے والا اللہ ہی ہے تو ایک طرف تو خداوند قدوس جوخود مشرکین کے اقرار کے موافق تمام زمین وآسان کا پیدا کرنے والا بورووسری طرف بقرك بے جان مورتيس يا عاجز مخلوق جوسب ل كر بھى خداكى بھيجى ہوئی ادنیٰ سے ادنیٰ تکلیف کو دور نہ کر سکیس ادر اس طرح اللہ اپنی رحمت ہے کی کوراحث مہنجانا جا ہے تو کوئی اس کی رحمت کوروک نہ سکے تو مشرکین ہی بتلائیں کہ دونوں میں سے کس بر بھروسہ کیا جائے؟ اور کس کوائی مرد کے لئے کافی سمجھا جائے؟ پھر استخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب موتائي كدائ ني صلى الله عليه وسلم آب كهدو يجئ كدمير الك الله بالكل كافى ب- وبى مير اسب كام اين رحمت ے بنائے گا۔ برحالت يس الله بى مددگار بوسكتا ہے اور اس کی ذات عالی مجروسہ کرنے کے لائق ہے دوسرے کس منتی میں ہیں اس لئے میں بھی اس پر تو کل رکھتا ہوں اور تمہاری مخالفت اورعناد کی میجه بروانبیس کرتا اور چونکه کفار ومشرکین ان تھلی ہوئی دلیلوں اور صاف ماف بیانات کے بعد بھی ای جہالت

#### وعا سيحيح

یا الله امت مسلمه پردم وکرم فرمادے اور ہمیں اپنے کلام کی پھر تھی محبت اورعظمت عطا فرمادے۔ اس کے اتباع کی تو فیق نصیب فرمادے ۔ تاکہ ہم کو پھر دین ورنیا کی کامرانی نصیب ہوجائے اور ہماری بدحالی دور ہوجائے۔ آمین۔ وَالْجِدُرِدُعُو نَا اَبْ الْحَدَّ لِلْهِ رَبِّ الْحَلْمِ بِيْنَ

# الله يَتُوفَى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّذِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّذِي

الله بی قبض کرتا ہے جانوں کو اُن کی موت کے وقت اور ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی اُن کے سونے کے دفت پھران جانوں کو تو روک لیتا ہے

# قَطْى عَلَيْهَا الْمُوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى آجَلِ مُسَتَّى ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايْتٍ

جن پر موت کا عم فرما چکا ہے اور باقی جانوں کو ایک میعاد معین تک کیلئے رہا کردیتا ہے اس میں اُن لوگوں کیلئے جو کہ

### لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٥

سوچنے کے عادی میں دلائل میں۔

|                              |                                                       | الله الله يَتُوكَى قِبْلُ رَمَا بِ الْأَنْفُسُ (جَعَ) مِ |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| عَلَيْهَا الله الْهُوْتُ موت | بتا ہے الکین دہ جس فقطی بعد کیا اس نے                 | فِي مِن مَنَامِهَا ابني نيند فَيْمُسِلْ توروك ا          |
|                              |                                                       | وَيُرْسِلُ وه جُورُ ديمًا ہے الْكُفْرَى دومروں كو        |
|                              | لِقُوْمِ لُوكُول كِلْحَ يَتُفْتُكُونُ فُوروْلُكرت بِي | لَايْتِ البدنانان                                        |

الحداس پرزندگی کالحد ہوتا ہے یا موت کا۔ ہروت سوتے جا گئے

چلے چرتے کھر میں یا باہر کی وقت بھی وہ گھڑی آسکتی ہے جواس

کے لئے پیام موت ثابت ہو۔ جوانسان اس طرح خدا کے ہاتھ

میں بے بس ہے وہ کیسا سخت تا وان ہے آگر وہ ای خدا سے غافل یا

اس کا منکر ہے۔ چنانچہ اس آیت میں پہلے بتلا یا جا تا ہے کہ وہ اللہ

نکی ذات ہے جوموت کے وقت روحوں کو بھن کرتا ہے اور بدن

منا کا اللہ ہے۔ اور جوابھی نہیں مراہاس کی روح نینز میں قبض کر

لیتا ہے نینز کی حالت میں روح قبض کرنے سے مراویہ ہے کہ

فلاہری تقرفات جیسے کھا تا چیتا و کھنا سننا چلنا پھر تا لینا و بیتا پھی

وارادہ کی تو تیس معطل ہو جاتی ہیں۔ نینز میں بھی مردہ کی طرح

وارادہ کی تو تیس معطل ہو جاتی ہیں۔ نینز میں بھی مردہ کی طرح

بڑے رہے ہیں۔ اس حالت کے متعلق ارود زبان میں بھی یہ

کہاوت مشہور ہے کہ سویا اور مرابرابر ہے۔ آگے ارشاد ہے کہ پھی

جس پر اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ تا فذ فر با دیتا ہے تو اس کی روح

 روک لیتا ہے۔ پھراس بدن کی طرف و نیا میں نہیں آنے پاتی اور و دوسری روحوں کو جن کوخواب یعنی نبیند میں قبض کیا تھا ایک وقت معین تک چھوڑ دیتا ہے یعنی بیدار ہو کر انسان بدن سے پھر تصرفات کرنے لگتا ہے تو جب زعر گی اور موت سب پچھاللہ کے قصرفات کرنے لگتا ہے تو جب زعر گی اور موت سب پچھاللہ کے جمند قدرت میں ہواور کسی اور کو و نیا جہال کی پیدائش اور موت اور اس کے قائم رکھنے میں کوئی وظل نہیں تو اس میں ان لوگوں کے اور اس کے قائم رکھنے میں کوئی وظل نہیں تو اس میں ان لوگوں کے لئے جو کہ قتل وفکر سے سو چنے اور سیجھنے کے عادی ہیں خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کے تصرفات پر ایسے دلائل ہیں کہ جن سے اس کی قدرت اور اس کے تصرفات پر ایسے دلائل ہیں کہ جن سے اس کی تو حید پر استدلال کر سکتے ہیں۔

یبال آیت میں اُللهٔ یکوی اُلا اُنفس جو فرمایا لینی الله
جانوں کو بین کرتا ہے۔ تو علانے لکھا ہے کہ ہرانسان کے دونفس
ہوتے ہیں ایک تو نفس حیاتی جوموت کے وقت اس سے سلب ہو
جاتا ہے کہ اس کے جانے سے جان چلی جاتی ہے اور دوسرائفس
شعور وادراک ہے وہ نیند کے وقت انسان سے جدا ہو جاتا ہے اور
نیند کے بعد جس کے لئے اللہ تعالی چاہتے ہیں داپس آ جاتا ہے تو
گویاایک وفات کبری ہوئی جس میں روح من کل الوجوہ سابہو
جاتی ہے جس کے بعد نہ حیات جسمانی باقی رہ جاتی ہے نشعور و
ادراک اور دوسری وفات مغری ہے کہ جس سے حیات جسمائی تو باتی رہ حی
جزئی حیثیت سے ہوتا ہے کہ جس سے حیات جسمائی تو باتی رہتی
جزئی حیثیت سے ہوتا ہے کہ جس سے حیات جسمائی تو باتی رہتی
حیات شعوری کا ہوتا ہے تو اس طرح جن معطل روحوں کی موت کا
حیات شعوری کا ہوتا ہے تو اس طرح جن معطل روحوں کی موت کا
وقت نہیں آ تا نیند سے جاگ کر بدستور نفر فات جسمی میں مصروف
ہو جاتی ہیں اور جن روحوں کو اللہ تعالی روک لیتے ہیں پھر وہ
تقرفات جسمانی کی طرف واپس نہیں آ تیں۔

معزت علی ہے روایت ہے کہ اصل روح تو نیند کے دنت بھی جسم سے نکل جاتی ہے کیاں کا تعلق جسم سے ساتھ باقی رہتا ہے

(جیسے آ فاب کا شعاعی تعلق کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود زمین سے قائم رہتا ہے) اور سوتا ہوا انسان ای جزئی تعلق کی بناء يرخواب و يكمتار بهاب بهرجب بيداري كاونت آتاب توبيروح چیم زدن سے بھی کم میں جسم میں واپس آ جاتی ہے اور حضرت عبدالتدین عباس سے مروی ہے کہ ابن آ دم میں نفس بھی ہوتا ہے اورروح بھی اور دونوں کا ایک شعاع تعلق مثل شعاع آ فآب کے ہوتا ہے۔ بس تفس تو وہ ہے جوادراک وشعور کا مبداء ہے اور روح وہ ہے جس سے عفس اور حرکت قائم ہے اور انسان جسب سوتا ہے تو خدائے تعالیٰ اس کے نفس کو بی کر لیتا ہے نہ کہاس کی روح کو تو خلاصہ پینیند کے وقت بھی اللہ تعالیٰ بدن سے ایک طرح سے روح الگ کردیتے ہیں مگرا تناتعلق اوراثر اس کاجسم سے باقی رہتا ہے كرسانس چاتارے-اب بياللدے اختياريس ہے كدروح كو بدن مين واپس بهيج يا نه بهيج ـ اگر واپس بهيج ديا تو آ وي جاگ ا محتا ہے اور معلوم ہوجاتا ہے کہ ابھی اسے دنیا میں کچھون اور رہنا ہادراگرواپس شہیجااورروح کواینے پاس ہی روک لیا تواس کا مطلب یہ ہے کہ آ دمی مرکبالعنی روح کاجسم پرا تنااثر بھی ندرہا کہ آ دمی کا سانس چاتا رہے تو معلوم ہوا کہ بیہ بالکل حق تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے کہ بدن میں جب روح جا ہے داخل کر دے اور جب جاہے اسے بدن سے جدا کردے۔ اگر جدائی پوری ہےتو اس کا تام بدن کی موت ہے اور اگر جدائی ادھوری ہے تو اس کا نام نیند ہے تو ایک غور وفکر کرنے والے کے لئے بیانسان کا سونا اور جا گنا كتنى برى الله كى معرفت كى نشانى ب

جومضمون بہاں اس آ بت میں بیان فرمایا گیا ہے اس کے مطابق رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ سونے کے وقت اور سونے سے جائے کے وقت کی وعائیں احادیث میں منقول ہیں۔ چنانچ سونے وقت کی وعاجو آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچ سونے وقت کی ایک وعاجو آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم

نے تعلیم فرمائی وہ پیہے۔

(١) باسمك اللهم اموت و احي

بعلما ماتنا و الیه النشود (شکر ہے ال اللہ کا جس نے جمیں زندہ کیا بعدہ ار ہم جانے کے اورای کی طرف سب کوجانا ہے )۔
غور سیجئے کہ ایک عافل انسان کے لئے ساری زندگی کا سونا اور جاگنا ایک معمولی انسانی عادت ہے گر ایک اہل ایمان کو کتاب وسنت بی تعلیم دیتی ہے کہ جب سونے گئے تو یہ شخصر کر لے کہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہے اور جن تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اس کے بعدروح کو لوٹا کر زندگی بخشیں یا نہ بخشیں اسی طرح حب نیند ہے جا گئو سب ہے پہلی دعا یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرے کہ جس کے فضل سے نیند سے جاگنا اور ایک طرح سے مرکزی زندگی پانا نصیب ہوا۔ اگر یہ مسنون وعا کیس عربی ایک طرح سے مرکزی زندگی پانا نصیب ہوا۔ اگر یہ مسنون وعا کیس عربی میں یا دکر کے بڑھی جا کیس تو کو اللہ اتباع سنت ہے ورنہ کم از کم میں یا دکر کے بڑھی جا کیس تو کو جا گئے وقت نہ کورہ دعا کیس توجہ کے ساتھ ما تگ کی جا کیس ۔

ابھی آ مے مشرکین کے بعض خیالات باطلہ کا رد جاری ہے جس کا بیان اعلی آیات میں انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحتے

حق تعالیٰ کابیا کی برافضل واحسان ہے کہ جوہم کو بیزندگی اس نے عطافر مارکھی ہے۔
اللہ تعالیٰ جب تک ہم کوزندہ رکھیں اپنی مرنبیات کے موافق زندگی گزارنے کی تو فیق عطا
فرمائیں اور جب ہمارے لئے موت مقدر فرمائیں تو ایمان اور اسلام کی موت نصیب
فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں شب وروز ایک ایک لیحہ کی قدر کرنے اور اس دنیا میں آخرت کا
سامان جع کرنے کی تو فیق عطافر مائیں ۔ آمین۔

# اَمِرِ النَّخُذُ وَامِنْ دُوْنِ اللَّهِ شُفَعًاءُ قُلْ اَولَوْ كَانُوْ الايمْلِكُوْنَ شَيًّا وَلايعْقِلُونَ ٥

ہاں کیاان (مشرک) اوگوں نے خدا کے سوا دوسر در کو (معبود) قرار دے رکھا ہے جو (اکلی) سفارش کریں گے آپ کہ دیسے اگر چہ میں مجد کہ بھی قدرت ندر کھتے ہوں اور پھو بھی تالم ندر کھتے ہوں۔

# قُلْ يَلْهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْرَضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠

آپ کہدد یجئے کہ سفارش تو تمام تر خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ تمام آسانوں اور زمین کی سلطنت اُس کی ہے۔ پھرتم اُس کی طرف لوث کر جاؤ گے

## وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحُدُهُ النَّمَازَّتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكِر

اور جب فقط الله كا ذكر كيا جاتا ہے تو ان لوگوى كے ول منقبض ہوتے ہيں جو كه آخرت كا يقين نہيں ركھتے اور جب اس كے سوا

# الَّذِيْنَ مِنْ دُونِهَ إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ قَلِ اللَّهُ مَ فَاطِرَ التَّمَاوِتِ وَالْرَضِ عَلِمَ

اورول کا ذکر آتا ہے تو اسی وقت وہ لوگ خوش ہوجائے ہیں۔ آپ کہتے کہ اے اللہ آسان اور زمین کے پیدا کرنے والے

# الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَغُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿

باطن اور ظاہر کے جانے والے آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان اُن اسور میں فیصلہ فرماویں کے جن میں وہ باہم اختلاف کرتے ہے۔
اَمِر کیا الْخَنْدُوْ الْہُوں نے بنالیا مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ اللّٰہ کے موا اللّٰهُ عَامَت کرندالے اللّٰهُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

تفسیر وتشر تک: گذشتہ آیت میں تو حید کے دلائل میں یہ تلایا گیاتھا کہ زندگی اور موت یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ای کے ہاتھ میں مارنا جلانا اور سلانا جگانا ہے۔ تو جب دنیا جہال والوں کی حیات و ممات قائم رکھنے میں کسی کا دخل نہیں تو مشرکیوں پھر اللہ تعالیٰ و پھوڑ کر اوروں کی طرف کیوں جگئتے ہیں۔اب آ گے ان آیات میں اللہ تعالیٰ مشرکوں اور بت پرستوں کی ندمت فرماتے ہیں کہ وہ بتوں کو اور معبود ان باطل کو اپناسفارش اور شفیج سمجھے ہیں اور بتوں کی نسبت مشرکیوں یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ یہ بت اللہ کی درگاہ میں جماری سفارش سے جمارے سارے کام بنتے ہیں۔اس لئے ان بتوں کی عبادت کی جاتی ہے مشرکیوں کے ان عقا کہ باطلہ کی تر دید میں ہتلایا جاتا ہے کہ اول تو شفیع ہونے سے معبود ہونالا زم نہیں آتا۔ دوسرے شفیع بھی وہ بن سکتا ہے جسے کے ان عقا کہ باطلہ کی تر دید میں ہتلایا جاتا ہے کہ اول تو شفیع ہونے سے معبود ہونالا زم نہیں آتا۔ دوسرے شفیع بھی وہ بن سکتا ہے جسے

الله تعالى كى طرف سے شفاعت كى اجازت مواور وہ محى صرف اس کے حق میں شفاعت کرسکتا ہے جس کو خدا بیند کرے تو ان بنوں کے پاس نداللہ کا اجازت نامہ ہے کہ وہ کسی کی سفارش کر سكتے میں اور ندبيد كفار ومشركين سفارش جائے والے اس قابل ہیں کہان کی سفارش کی جائے۔تو مشرکین کا ان بتوں کو اپنا سفارشی مجھنے میں ندان کے پاس کوئی دلیل ہے نہ ججت اور دراصل ندان بنوں کو پچھا ختیار ہے نہ عقل وشعور۔ یہ پھر کی بے جان مور تیاں جو کسی چیز کی بھی ما لک نہیں اور جوعقل وشعور سے بھی بالکل بے بہرہ ہیں پھریہ کیا کسی کی سفارش کرسکتی ہیں اس لئے آ کے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم ہوتا ہے کہ اے نی صلی الله عليه وسلم آب ال مشركين سے كهدد يجئے كدكوكى نبيس جوخدا کے سامنے لب ہلا سکے اور آ واز نکال سکے جب تک کہاس کی مرضى اورا جازت نه يا لے \_ز مين اور آسان ميس اسى كى سلطنت ہے ہر جگہ اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اور پھر قیامت کے دن سب کو لوث كراس كى طرف جانا ہے۔اس دن وہ عدل كے ساتھ تم سب میں سے فیلے کردے گااور ہرایک کواس کے اعمال کا پورا بورا بدندد ے گا۔ آ کے کفار ومشرکین کی ایک حالت بیان کی جاتی ہے کہان کا فرول کی بیرحالت ہے کہ توحید کا کلمدسنا انہیں ناپیند ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکرین کران کے دل تک ہو جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے سواکس میں طاقت نہیں کہ کچھ کر سکے تو ان کے دل بھیج کرسکڑ جاتے ہیں اور جہاں بنوں کا اور دوسرے خدا وُں کا ذکر آیا توان کی بالچیس کھل سني - حضرت علامه شبيراحم عثاني في اس موقع برلكها ب كه "مشرك كاخاصه ب كم كوبعض وقت زبان سے الله كى عظمت كا اعتراف كرتا بيكن اس كاول السيخ خداك ذكراور حمروثنا سے خوش تہیں ہوتا۔ ہال دوسرے دیوتاؤں یا جھوٹے معبودول کی تعریف کی جائے تو مارے خوش کے اچھلنے لگتا ہے جس کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں۔افسوس میں حال آج

بہت سے نام نہاد مسلمانوں کا دیکھا جاتا ہے کہ خدائے واحد کی قدرت وعظمت اوراس کے علم کی لامحدود وسعت کا بیان ہوتو چہروں پرانقباض کے آٹار ظاہر ہوتے ہیں مگر کسی پیرفقیر کا ذکر آئے اور جھوٹی تچی کرامات انا ہے شناب بیان کر دی جا تیں تو چہرو کھل پڑتے ہیں اور دلوں میں جذبات مسرت وانبساط جوش مار نے ملتے ہیں بلکہ بسا اوقات تو حید خالص کا بیان کرنے والا ان کے نزدیک منکر اولیاء مجھا جاتا ہے۔"

مشہور مفسر علامہ سید محود آلوی بغدادی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں اس مقام پرخود اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی کی مصیبت میں ایک وفات یافتہ بزرگ کو مدد کے لئے پکار رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اللہ کو پکار وہ خود فرما تا ہے وا فاسئالک اللہ کے بندے اللہ کو پکار وہ خود فرما تا ہے وافاسئالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعو قائدا ع افاد عان میری بیہ بات س کراس کو شخص اولیاء کا منکر ہے اور بعض لوگوں نے جھے بنایا کہ وہ کہتا تھا کہ بیخض اولیاء کا منکر ہے اور بعض لوگوں نے بنایا کہ وہ کہتا تھا کہ بیخض اولیاء کا منکر ہے اور بعض لوگوں نے اس کو بیہ کہتے بھی سنا کہ اللہ کی نسبت ولی جلدی س لیتے ہیں۔ اس کو بیہ کہتے بھی سنا کہ اللہ کی نسبت ولی جلدی س لیتے ہیں۔ اس کو بیہ کہتے بھی سنا کہ اللہ کی نسبت ولی جلدی س لیتے ہیں۔

آخیر میں آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کو خطاب فر مایا جاتا ہے کہ اے بی سلی الله علیہ وسلم جب بیمشر کین اس پر بھی نہیں مانے اور تو حید میں بھی جھڑ ہے ہیں تو آپ ان کی شدت عناد ہے رنجیدہ خاطر نہ ہوں اور الله تعالیٰ ہے دعا میں یہ کہئے کہ اے الله آسان و فاطر نہ ہوں اور الله تعالیٰ ہے دعا میں یہ کہئے کہ اے الله آسان و زمین کے پیدا کرنے والے آپ ہی قیامت کے روز اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ قیامت کے روز اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ فرماویں میں جو حالت قیامت میں ہوگا۔

میں ہوگی اس کو بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء الله اگلی آب آبیا الحکم کی ایک و بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء الله اگلی آبی الحکم کی بیان انشاء الله اگلی ان انشاء الله اگلی ایک ایک و بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء الله اگلی آبی الحکم کی بیان انشاء الله اگلی ایک کو بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء الله اگلی آبی الحکم کی بیان انشاء الله اگلی ایک کو بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء الله اگلی کی ایک کو بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء الله اگلی کی ایک کو بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء الله اگلی کی ایک کو کھڑ کو کیا گیا تا الله کھڑ کی کی کو کھڑ کی کو کھڑ کی کو کھڑ کی کی کھڑ کی کی کھڑ کے کو کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کے کہ کو کھڑ کی کھڑ کی کو کھڑ کی کو کھڑ کی کھڑ کی کو کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کے کہ کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کو کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کی کھڑ کی

#### وَلُوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُوْا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَكُ وَابِهِ مِنْ سُوْءٍ ہتمام چیزیں ہوں اوراُن چیزوں کےساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہوار الا و بكالهُمْ مِن اللهِ مَأْلَمْ يَكُونُوْا يَحْتَيْ بُوْنَ وَاللَّهِ مَأْلَمْ يَكُونُوْا يَحْتَيْ بُوْنَ ® وَبِكَا ی۔ اور خدا کی طرف ہے اُن کو وہ معاملہ چیش آوریکا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا اور ان کو تمام كسبؤاوكاق بهم قاكانواب ينته بِرْءُ وْنَ®فَأَذُا مَسَّ الْإِنْسَا ائمال طاہر ہوجادیں گے اور جس(عذاب) کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے وہ ان کو آگھیرے گا۔ پھر جس ونت آ دمی کوکوئی تکلیف پہنچتی ۔ خُرُّدُ عَانَا نُعْمَ إِذَا خَوَالَهُ نِعْمَا قَالَ إِنَّا أُوتِيتُهُ عَا خَالَ إِنَّهَا أُوتِيتُهُ عَ ے کوئی نعمت عطا فرمادیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بہتو مجھ کو (میری) تدبیرے کی . إِيعُكُمُونَ ﴿ قَالَهُا الَّذِينَ مِنْ قَبْ ے میں سو ان کی کارروائی بات (بعض) ان لوگول نے بھی کبی تھی جو ان سے پہلے ہو گر عَنْهُمْ مِي اَكَانُوْا بِكُلِينُوْنَ ﴿ فَأَصَابُهُمْ سَيِّاتُ مَ ان کے کچھ کام نہ آئی۔ پھر اُن کی تمام بداعمالیاں اُن پر آپڑیں۔ اور ان میں بھی جو ظالم ہیں ان پر بھی اہمی پڑنے والی میں اور بی(ضداتعالی کو) ہرا نہیں کتے۔ أن کی بداعمالیاں جس کو جاہتا ہے زیادہ رزق دیما ہے اور وہی (جس کیلئے جاہتا ہے) تنگی بھی کردیما ہے، اس میں ایمان والوں کے واسطے نشانیال میں. وكو اوراكر أنَ مو إلكَ بن ان كيف جنهول في ظلموا ظلم كيا مافي الأرض اور جو بحدز من من جينيعًا سب كاسب ويعشله اوراتاي يؤم القيام أقروز قيامت لافتك والمله على دين وه الماس كو المن سے يختيبيون كان كرت مِنَ اللهِ الله ( كل طرف) سے وَيُكُ الْفُتْمِ أور ظاهر موجائيًا أن ير تُ يُر عام ماكسيوا جود وكرت تم وكاق اورتمركا يهد ان كو ماجو كانواد مع الحَوَلْنَا بِمَ عَلَا كُرتِ بِسِ اسكوا يَعْمَاةً كُونَ لَعْتِ إِمِنَّا الْجَاطِرف سے قَالَ وو كہتا ہے اِنتَهَا يو اُوتِيتُ الجصوري كن ہے اعلا

| ماجو كَانُوْا يَكْسِبُونَ وَوَكُرتَ مِنْ |                              |                    |                      |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| ن فالم كيا مِنْ هَوُلاءِ ان من ع         |                              |                    |                      |                              |
| نبیں لِمُغِیزِنْنَ عاجر کرتے والے        | م نے کمایا وکھا گھٹر اور وہ  | ال متأكسيواجوانهور | أبيل سُيِناتُ برايً  | سيصيبه فراليسي               |
| لِمِنْ جَم كيك يَشَأَةِ وه عابمًا ب      | كرتا ب الدِّذْقَ رن ق        | كه الله يكيفظ قراخ | ، جائے اَنَّ اللّٰهُ | أوًيا لَمْ يَعْلَمُوْا وونيس |
| ا يُؤْمِنُونَ دوايمان لائے               | فثانيان ليقوهيه ان لوكون كيك | ن ذلك ال من كايات  | عام إنّ بيك إ        | وَيُقَدِّدُ اور عَك كرو      |

جس ہے مشرک کی صاف حماقت و جہالت ظاہر ہونے کے علاوہ اس كامسلك بهى باطل قرارياتا ہے كہ جس كے ذكرے چرتا تھامىيبت کے وقت ای کو یکارتا ہے اور جن کے ذکر سے خوش ہوتا تھاان کو بھول جاتا ہے۔ پھر جب الله تعالی اس کوائی طرف سے کوئی تعت عطافر ما ديية بي تواس توحيد پرجس كاحق مونا خوداس كے اقرارے ثابت مو چكاتفاقائم ببس ربتا - چنانچاس نعت كوش تعالى كى طرف منسوب بيس كرتا بلكد يول كہتا ہے كديہ جو كھ جھ كوملاہے يديرى تدبيرے ملاہے مجھ بیں اس کی لیافت تھی اور اس کمائی کے ذرائع کاعلم رکھتا تھا۔ یہ میری استعداداورا ہلیت تھی بھر مجھے کیوں نہلتی جق تعالیٰ اس کے قول کورو فرماتے ہیں کہوہ اس کی تدبیر کا نتیجہ بیس ہے بلکہ وہ نعمت خداہی کی دی ہوئی ہے اور بینعت خدا کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ بندہ اسے لے کرکہاں تک معمقیقی کو بہیا سااوراس کاشکراوا کرتا ہے یااللہ کی دی ہوئی نعمت کوائی لیافت یاعقل وہنر کی طرف منسوب کر کے منع حقیقی کی ناشكرى كرتا ب. توبير مال دولت دراصل انسان كي آ زمائش اورامتحان کے لئے ہے مگر افسوں کہ اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں یا جان ہو جو کر انجان بنتے ہیں اور یہی بات بعض او کوں نے بھی کہی تھی جوان سے يهلي موكزرے ميں جيسے قارون جس كا حال سور أفقص ميں بيان مو چکا ہے اس نے بھی یمی کہا تھا کہ بدوولت میں نے ایے علم ولیافت ے کمائی ہے آخر جواس کا حشر ہوادہ پہلے ذکر ہو چکا ہے جب اللہ کے غضب نے پکڑا تو پچھ کرتے دھرتے نہ بنا۔وہ خوش حالی بھی گئی مال دولت بھی میا اورخود بھی تباہ ہواتو سلے لوگوں نے جوبرے کام کے ان کے نتیجہ انہیں بھکتنے بڑے اور ان کے کرتو توں کی وجہے ان ہر بردی بردی آفتیں آئیں تو جیسے پہلے مجرموں بران کی شرارتوں کا دبال برا

تفسير وتشريح بالذشتة بات مين كفارومشركين كے جہل واصرار یرآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوان کا معامله خدا کے سیر دکرنے اور الله تعالیٰ سے بیدعا فرمانے کی تلقین کی گئی تھی کہا ہے آسان وزمین کے خالق اور ہر چھیی اور کھلی چیز کے جاننے والے۔ دلوں کے راز تجھ پر آشکار ہیں۔آ ہے، ای اسے بندوں کے درمیان کہ جن باتوں میں وہ جھڑتے اور اختلاف کرتے ہیں تیامت کے روز فیصل فرمادیں گے۔ اب بہاں ان آیات میں بتلایاجاتا ہے کہ جب قیامت کے دن ان اختلافات كافيصله سنايا جائے گاتواس وفت جوظالم آج شرك وكفر میں گرفتار ہیں ان کا برا حال ہوگا۔اگر اس روز فرض کرو کہ تمام دنیا کی دولت اورکل روئے زمین کے خزانے بلکداس سے بھی زائدان کے یاس موجود ہوں تو جا ہیں سے کہ سب وے دلا کرائی جان کو سخت عذاب ہے چھڑالیں لیکن پیکہاں ممکن ہوگا اوران پروہ آفتیں نازل ہوں گی اورا لیے تشمقتم کے ہولناک عذابوں کا مزہ چکھیں سے جو بھی ان کے خیال اور گمان میں بھی نہ گزرے ہوں گے۔ جوجو بدا عمالیاں اور بدكرداريان دنيامين كي تحيين سب أيك أيك كرك ان محسامنة جائیں گی۔اور دنیا میں جوتو حیداور دین حق ہے تصفحا کرتے تھے اس کا وبال پڑ کررہے گا اور جس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے ہے وہ ان پر ٹوٹ یڑے گا اور جاروں طرف سے تھیر لے گا۔ اللّٰھم انا نعوذبک من خزی الدنیا والعذاب الاخرة آشن۔آگ بتلایاجاتا ہے کہ بول تومشرک غیراللہ کے ذکر سے مسروراور صرف اللہ کے ذکر سے نفور رہتا ہے مگرجس وقت اس مشرک کو کوئی سخت تكليف يامصيبت يبنجتي إنوسب كوجهور كرصرف خداكو يكارتاب

موجودہ شرکین پر بھی پڑنے والا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ ان کومزادینا
وا ہے گا تو بدرو پوش ہو کریا کسی اور تدبیر سے جان بیس بچا سکتے۔ اور نہ
اگی بجال ہے کہ اپنے فریب اور بھل بٹول سے خدا کو عاجز کر سکیں اور بہ
جواجھ احمق رزق کی فراخی اور مال دولت کی زیادتی کو اپنی تدبیر دہنر کی
طرف منسوب کرتے ہیں تو کیا ان کوکوں کواحوال بیں غور کرنے سے
معلوم نہیں ہوا کہ اللہ ہی جس کو جا ہتا ہے زیادہ رزق ویتا ہے اور جس
کسلئے جا ہتا ہے تگی پیدا کر ویتا ہے تو دنیا ہیں روزی کا کشادہ ہونا کچھ شال
و ذہانت اور علم ولیا قت پر مخصر نہیں۔ و کھے لو کتے احمق بیوتو ف یا بدچلن
بدمعاش مزے اثر ارہے ہیں اور کتے تھا نہ داور نیک آ دمی فاتے تھینے
رہے ہیں۔ ریو عقل کا کام نہیں کہ اپنے اوپر روزی کشادہ کرلے بلکہ یہ
تقسیم رڈات حقیق کی حکمت وصلحت کے تالع اور اس کے دست قدرت
میں ہے جس کسلئے جا ہے کشادگی کرے اور جس پر چاہے تکی کرے اس

يهال ال آخرى آيت اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشآء ويقدر

(کیاان او کول کو بیمعلوم نہیں ہوا کہ اللہ ہی جس کو جا ہتا ہے زیادہ رزق دے دیتا ہے اور وہی تنگی بھی کر دیتا ہے) میں جو عقیدہ تعلیم کیا گیا ہے بیقر آن پاک میں ایک ووجگہ نہیں دسیوں اور بیسیوں جگہ بیان فرمایا گیا ہے کہ رزق کا معاملہ کلیۂ حق تعالی

کی مشیت و حکمت پرموتوف و منحصر ہے کہ باسط اور قابض وہی ہے۔ ہت سن تد بیر وسوء تد بیراس میں علت حقیقیہ نہیں مگر اس صرت کے اور واضح قرآ ٹی تعلیم وعقیدہ کے باوجود آج کوئی تو منصوبہ بندی "خوشحالی کا ذریعہ بتاتا ہے تو کوئی سائنس اور میلنالوجی کوفراخی اور کشادگی اور ذیا دتی رزق کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔

آیت ندکوره پر جیم الامة حفرت تعانوی رحمة الله علیه نے کلھاہے کہ یہاں جس استدلال کی طرف اشاره قریب بھراحت ہاں کی تقریریہ ہم الدوقات و کیھتے ہیں کہ وقحصوں کے پاس آیک ساسر مایا یک ساسلیقہ ایک ہی تدبیر و تجربہ پھرا یک پر فراخی ایک پر تنگی ۔ اگر کہا جائے کہ اسلیقہ ایک کی تدبیر بن آئی ایک کی ندبن پڑی تواس کا بطلان بیہ ہے کہ بن پڑنا ایک کی تدبیر بن آئی ایک کی ندبن پڑی تواس کا بطلان بیہ ہے کہ بن پڑنا اگر اندام المور ہیں تھا تو دو سرے نے کیوں ندبنالیا اگر بیافتیار میں نہیں ہے تو مارا مطلوب ثابت ہوگیا کہ موثر اسط وقد رمیں کسی فاعل مختار کی مشیت ہمارا مطلوب ثابت ہوگیا کہ موثر اسط وقد رمیں کسی فاعل مختار کی مشیت ہمارا مطلوب ثابت ہوگیا کہ موثر اسط وقد رمیں کسی فاعل مختار کی مشیت ہمارا مطلوب ثابت ہوگیا کہ موثر اسط وقد رمیں کسی فاعل مختار کی مشیت ہمارا مطلوب ثابت ہوگیا کہ موثر اسط وقد رمیں کسی فاعل مختار کی مشیت

الغرض یہاں شرک کی ندمت اور اس پر وعید ہے جس سے مقصود دعوت الی التو حید ہے تق ایسے مضامین س کر بعض کوشبہ ہوا کہ جب کفر وشرک کی بناء پر ایسے وعید شدید کے متحق ہیں تو اگر آئندہ کے لئے ایمان وتو حید بھی اختیار کر لیا تب بھی گذشتہ شرک کا و بال تو بھگ تنا پڑے گا بھراسلام لائے سے کیا فائدہ ہوا؟

#### وعا ميجئ

حق تعالیٰ کا بے انہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اپ فضل سے ہم کوتو حید سے نواز ااور کفر وشرک سے بچایا۔اللہ تعالیٰ نے جودین اور نیوی نعتیں ہم کوعطا فرمائی ہیں اس پر ہم کو حقیقی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیں اور کفران نعمت کے وہال سے بچائیں۔ یا اللہ قیامت کی ولت اور رسوائیوں سے اپنی پناہ میں رکھئے اور اپنی شان رزاتی پر ہم کو ایمان صاوتی اور یقین کامل نصیب فرما ہے اور ہم کو ایمان کو قرآنی تعلیم کے موافق رکھنے کی توفیق عطا فرما ہے ۔ آمین۔ والحزر کھے کی آن الحکہ کی لیونی الفائیدین کا سے الفائیدین کا کو کھنے کی توفیق کے اور ایک کھنے کی توفیق کے اور کھنے کی توفیق کے اور کھنے کی توفیق کے اس کے موافق کر کھنے کی توفیق کے اس کے موافق کو کھنے کی توفیق کی توفیق کے اور کھنے کی توفیق کے اور کھنے کی توفیق کی کوفیق کی کھنے کے اور کھنے کی توفیق کے کہنے کی کوفیق کے کہنے کہنے کی کھنے کی کوفیق کے کہنے کی کوفیق کے کہنے کی کوفیق کے کہنے کہنے کی کوفیق کے کہنے کی کھنے کی کوفیق کے کہنے کی کوفیق کے کہنے کی کوفیق کے کہنے کی کھنے کی کوفیق کے کہنے کہنے کی کوفیق کے کہنے کی کوفیق کے کہنے کی کوفیق کے کہنے کا کوفیق کے کہنے کی کوفیق کے کہنے کی کوفیق کے کہنے کی کوفیق کے کوفیق کے کہنے کی کوفیق کے کہنے کے کہنے کی کوفیق کے کہنے کے کہنے کی کوفیق کے کہنے کے کہنے کے کہنے کی کوفیق کے کہنے کے کہنے کی کوفیق کے کہنے کی کوفیق کے کہنے کی کوفیق کے کہنے کی کوفیق کے کہنے کے کہنے کے کہنے کی کوفیق کے کہنے کے کہنے کو کو کو کو کو کے کہنے کے کو کئی کوفیق کے کہنے کے کہنے کے کو کی کے کہنے کے

#### أسرفواعلى أنفيه كالأتقنطوا من ريحم لبدد بیجے کداے میرے بندوجنہوں نے اسپے اوپر زیادتیال کی ہیں کتم خدا کی رحمت سے نامیدمت ہو۔ بالیقین خداتو لی تمام ( گذشتہ نا ہول کو معاف فرمادے **گا** واقعی وہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے اور تم اینے رب کی طرف ربھ ع کرو اور اس کی فرمانبرداری کرو ، أَنْ تَأْتُكُمُ الْعَدَابُ ثُمِّ لِاتَّنْصُرُونَ ﴿ وَاتَّبِعُوا آحُسَنَ مَ کے پھرتمہاری کوئی مددنہ کی جاوے اورتم (کو جا ہے کہ)اینے رب کے پاسے آئے ہوئے اچھے ایچھے حکموں برچلو كُمْرِّنْ قَبْل أَنْ تَأْتِكُمُ الْعَذَاكِ بَغْتَهُ وَأَنْتُمُ لِالتَّمْعُرُونَ أَنْ آیڑے اور تم کو (اس کا) خیال بھی نہ ہو۔ بھی(کل قیامت کو) نَقُولَ نَقْشُ يَحَسُرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لِبَنَ السَّاخِرِيْنَ ﴿ کھے کہ افسوس میری اس کوتاہی ر جو میں نے خدا کی جناب میں کی اور میں تو (احکام خداوندی رہ) ہنتا ہی رہا وْتَقُوْلَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَلَ مِنْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ یہ کہتے گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ (وُنیا میں) مجھ کو ہدایت کرتا تو میں بھی پر ہیز گاروں میں ہے ہوتا یا کوئی عذاب کو و کیے کر یوں کہنے کے لَوْ أَنَّ لِيْ كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ النَّحْسِينَانَ ١

کے کاش میرا ( دنیاش ) پھر جانا ہو جاوے پھر پی نیک بندوں میں ہوجا ؤں۔

الْعَذَابَ عذاب لَوْ أَنَّ كَاشَ أَكُم رِكُ مِيرِكُ لِيَ مُوكِ وَبِارِهِ فَاكُونَ تَوْصَ بُوجِادَن مِنَ عَ الْمُخْسِينِينَ نَكُوكار (جُع)

تفسير وتشريح : گذشته آيات ميل كفروشرك كي مذمت اور اس برعداب جہنم كى دعيدسنائى كئى تھى اور بتلايا كيا تھا كەجوغالم آج كفروشرك ميس كرفناري قيامت كروزان براليي آفتي نازل ہوں گی اورا یسے ہوانا کے عذابوں کا وہ مزہ چکھیں سے کہ جو بھی ان کے وہم و گمان میں بھی نہ گزرا ہوگا اور ان کی بیرحالت ہوگی کہ اگر تمام دنیا کی دولت، اورکل روئے زمین کے خزانے بھی ان کے یاس موجود ہول تو وہ بیرجا ہیں گے کہ بیرسب دے دلا کراین جان کو عذاب ہے چھڑالیں کیکن اس وقت پیہ کہاں ممکن ہوگا تو جبیہا کہ قرآن کریم کی عادت ہے وعید کے بعد حق تعالی اینے بندوں سے مغفرت كاوعده بهى فرماتے بين اس لئے بتلايا جاتا ہے كه كنهگاريد فستجھیں کہ اب کسی طرح سے ہمارے گناہوں کی خدا تعالی کے يبال معافى بى بيبي الله تعالى غفور الرحيم ہے جوكوكى كناه كرچكا صغيره یا کبیرہ کفرہ و یا شرک سب کوتوبے بعدوہ معاف بھی فرمادیتاہے۔ یبال کیل آیت ہے قل یعبادی الذین اسرفوا علیٰ انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا اندهو الغفور الرحيم (اے نی صلی الله علیه وسلم آب میری جانب سے کہدو بیجے كدائ ميرے وہ بندوجتہوں نے اپنی جانوں پرزیاد تیاں كی ہیں تم الله تعالى كى رحمت عدا اميدمت مو باليقين الله تعالى تمام گناهون كومعاف فرما دے گا واقعی وہ بردا بخشنے والا بری رحمت كرف والا ب) اس آيت كے شان نزول كمتعلق سحيح بخارى شریف میں روایت ہے کہ جھن مشرکین جواور گناہوں کے علاوہ مل وزنا کے بھی مرتکب تھے۔انہوں نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ آب کی باتیں اور

آب كادين مرلحاظ معمين احيها اورسيامعلوم موتا بيكن مد

بڑے بڑے گناہ جوہم سے سرزوہو کیے ہیں ان کا کفارہ کیا ہوگا؟

اس پر بیآیت نازل ہوئی منداحمر کی ایک حدیث ہے کہ حضور

اقدس صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا کہ مجھے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز کے ملنے سے آئی خوشی نہ ہوتی جتنی اس آیت کے نازل ہونے سے ہوئی ہے۔ تو بیآیت ارحم الرحمین کی رحمت بے پایاں اورعفوو درگزر کی شانعظیم کا اعلان کرتی ہے اور بخت سے بخت كنهكاراور مايوس العلاج مريض كحت ميس أتسير شفا كالتكم ركفتي ہے۔ کافر مشرک طحد زندیق مرتد میبودی نصرانی مجوی بت پرست بدعی بدمعاش فاس فاجرکوئی ہواس آیت کو سننے کے بعد خداوند قدوس کی رحمت سے مایوس ہو جانے اور آس تو ر کر بیٹھ جانے کی اس کے لئے کوئی وجہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے جاہے سب گناہ معاف کرسکتا ہے۔ کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑسکتا پھر بندہ تاامید کیوں ہو۔ ہال میضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی دوسرے اعلانات میں تصریح کردی جئ ہے کہ تفروشرک کا جرم بدوں توب کے معاف نبیس کرے گا۔ تواس آیت میں تمام نافر مانوں کو کووہ مشرك وكافر بهى مول توبدكي دعوت دى كئي ہے اور بتلايا كميا كه خدا کی ذات غفور الرحیم ہے وہ ہرتائب کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ہر جھکنے والے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ توب کرنے والے کے تمام گذشتہ عناه بھی معاف کردیتا ہے خواہ کیسے ہی ہوں۔ کتنے ہی ہوں بھی کے ہوں تو بندوں کی ما یوی کوتو ژکراورانہیں مغفرت کی امید دلاکر آ مے توب کی طرف متوجه فرمایا لیتن گذشته غلطیوں برنادم موکراور الله کے بے پایاں جودوکرم سے شرما کر کفروعصیان کی راہ چھوڑو اوراس رب كريم كى طرف رجوع موكرايي كواس كے سروكردو اوراس کے احکام کے سامنے نہایت عجز واخلاص کے ساتھ گردن ڈال دولیکن میسباس کاعذاب آئے سے پہلے کرنا جائے ورنہ جب عذاب آسياتو پھراس سے بچانے والاكوئى تبيں۔ جبسر برعذاب آ عيايا موت نظر آنے لکی تواس ونت کی توبہ قبول نہيں نہ اس وقت كوئى مددكو ينفي سكما ب-اس لئة آم برايت فرمائى جاتی ہے کہ قرآنی ہدایات وتعلیمات برچل کراوراس قرآن یاک میں جوائیمی با تیں بتائی گئی ہیں ان پھل کر کے عذاب آنے سے

ا پہلے اپنے مستقبل کی روک تقام کرلوور شدمعا ئندعذاب کے بعد شد م کھی قدارک ہوسکے گا نہ کوئی تدبیر بن بڑے گی۔عذاب البی اس طرح آ کریکدم دبالے گا کہ خبر بھی ندہوگی کہ کہاں سے آ محیااس وتت نہ پھر پچھتانے سے پچھ ہے گا اور نہ حسرت وافسوں سے م کھے ہتیجہ نکلے گا۔ اس وقت تو ہر گنبگار کے منہ سے حسرت بحرے الفاظ فلے لکنے کیس سے کہ افسوس صدافسوس میں اللہ کے مانے اوراس کے احکام کے بجالانے میں قصور واررہا۔ دنیا کے مزول میں برار ہا اور اس کوسب کھے مجھتا رہا۔ میں نے خدا کواس کے وین کواوراس کے پیٹمبر کو پچھ مجھا ہی نہیں اور جس ہولنا ک انجام سے پیغیر ڈرایا کرتے تھےسب کی ہٹسی اڑا تار ہااوران چیزوں کی كوئى حقيقت ہى نہ بھى \_افسوس خداكو يہجانے اوراس كاحق مانے میں میں نے کس قدر کوتا ہی کی جس کے نتیجہ میں آج میہ براونت و کھنا پڑا۔ پھر جب حسرت وافسوس سے کوئی کام نہ چلے گا تو اپنا ول بہلانے کے لئے بیعذرانگ پیش کرے گا کہ کیا کہوں خدانے مجھ کو ہدایت ندکی وہ ہدایت کرنا جا بتا تو میں بھی آج متقین کے ورجه يريخ جاتا الله نے جميل دنيا ميں مدايت ندكى ورند جم ضرور برائیوں سے بیخ اور بر میزگاری کی زندگی بسر کرتے۔ جب حسرت اورعذر کرنا دونوں برکار ثابت ہوں کے اورمحشر میں دوزخ كا عذاب آ تكمول كے سامنے آ جائے گا اس وقت شدت اضطراب سے مجرم کہنے لگیں سے کہ کی طرح مجھ کو ایک مرتبہ پھر

دنیا میں چانے کا موقع دیا جائے تو پھر ویکھو میں کیسا نیک بن کر آتا ہوں۔ دنیا میں خوب نیک کام کروں گا۔ نیکوں میں نام لکھواؤں گااورا پیھےلوگوں میں شامل ہوجاؤں گا۔

خلاصدان آیات کا میرجوا کداس دنیا کی زندگی میں مرنے سے سلے میلے ہر بڑے سے بڑے گناہ یہاں تک کہ تفروشرک سے مجی جو سی توبد کر لے تو وہ تبول ہوجاتی ہے اور سی توبہ سے گذشتہ سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں اس لئے کسی کواللہ کی رحمت سے مایوس نہوا عامة حضرت عبدالله بن عرف فرمايا كديية يات كنهارول كي لئ قرآن كريم كى سبآيول سے زيادہ اميدافزاہے۔ تومعلوم جواك الله تبارك وتعالى كى مغفرت ورحمت بهت وسيع ہے مكروہ جب ہى عاصل ہوعتی ہے کہ مرنے سے بہلے توبر کرلی جائے اس لئے بہلے ہی ے حق تعالی نے بناویا کہ ایسا شہوکہ تم مرنے کے بعد پچھتاؤاور آخرت میں اس طرح کی فضول حسرت و تمنامیں مبتلا ہو کہ کاش میرا جانا مچردنیا میں ہو جاوے تو مجرمیں نیک اور صالح بندوں میں ہو جاؤل اور الله کے احکام کی پوری اطاعت کروں مگر اس وقت کفار و مشركين اورتوبه نهكرنے والول كى بيرحسرت وندامت اور بيكارتمنا كيس مجھ کام نہ آئیں گی اوران کے اقوال کے رومیں حق تعالیٰ کی طرف ے کیا جواب ارشاد ہوگا۔ بیا گلی آیات میں بیان فرمایا کمیاہے جس کا بيان انشاء الله آئنده درس ميں جوگا۔

#### تعلیمی درس قرآن...،سبق 🗕 🚄 سورة الزمر بإره-٢٣ بَلَّى قَلْ جَاءَتُكَ الْبِينَ فَكُنَّ بْنَ بِهَا وَاسْتَكُبُرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكُفِرِينَ وَكُوْمَ اں بیٹک تیرے پاس میری آیٹی کینی تھیں سوتو نے ان کو جیٹلایا اور تو نے تھیر کیا اور کافروں میں شامل رہا اور آپ قیامت کے روز الْقِيمَةِ تَرَى الْإِنْ بِنَ كُنْ بُوْا عَلَى اللهِ وَجُوْهُ هُمْ مُسُودًةٌ الْيْسَ فِي جَعَامُمُ مَثُوي ان لوگوں کے چبرے سیاہ ویکھیں سے جنہوں نے خدا پر جبوث بولا تھا۔ کیا ان متنگبرین کا محکانہ جہم میں نہیں ہے لِلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿ وَيُنْجِى اللَّهُ الَّذِينَ النَّقُوْ إِبِمَفَازَتِهِ مَرْ لَا يَمَتُهُمُ التَّوْءُ وَلَاهُمْ اور جو لوگ بچتے تنے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ نجات دے گا اُن کو (ذرا) تکلیف نہ پنچے گی اور نہ دو يَحْزَيْنُونَ۞ٱللهُ خَالِقُ كُلِ شَيْءَ وَهُوعَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيْلُ۞لَهُ مَقَالِيـُـُلُ مُلِمَين ہوں کے اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا اور وہی ہر چیز کا تکہبان ہے اس کے اختیار میں ہیں سخیاں السَّمونة والْأَرْضُ والَّذِينَ كَفَرُوا بِإِيْتِ اللَّهِ أُولِيكَ هُمُ الْغِيرُونَ ۗ آ انوں اور زمین کی۔ اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کو شہیں مانتے وہ بڑے خسارہ میں رہیں ہے۔

ا بلل بال قَلْ جَا أَوْكُ تَحْقِقَ تير عياس أي أيتي ميرى آيات [ فَكُنَّ بْتَ تُو مُ نِي حِيثانيا ] يها أنبين و انستكريوت اور تو في عبركيا وَكُنْتَ اورتو تَمَا إِسِنَ عَا الْكَفِينِي كَافرول وَيُومَ الْقِيْمَةِ اورقيامت كون ترى تم ديموع الدَيْن كُذَبُوا جن لوكول في جموث بولا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ وَجُوْهُ مُهُمَّ ان كَ جِرِكِ مُسْوَدَّةٌ إِنَّا اللَّهِ كَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا كُلِّ شَيْءٍ برعُ وَهُوَ ادروه عَلَى بِ كُلِّ بر شَكَى وَ عَلَيْ مُ اللَّهُ مُولِت آمانوں وَ الْأَرْضِ اورز مِن وَ الَّذِينَ اورجولوك كَفَرُوا مسربوع مِاليتِ اللهِ المِلْ اللهِ اله

تفسیر و تشریح : گذشته آیات میں جہاں کفر و شرک اور \ حسرت وافسوس کرنے کے سوا کچھنہ بے گا اور اس وقت پچھٹانا کے گا کہ اللہ ہی نے ونیا میں ہمیں مدایت شددی ورشہ ہم بھی مقی یر ہیز گار بن جاتے۔ کوئی کے گا کہ سی طرح پھر میں دنیا میں واليس يتنج جاؤل توخوب نيك كام كرون اورا يتصاوكون ميس شامل

عصیان ونا فرمانی پراللہ کے خضب اور انتقام ہے ڈرایا گیا تھاوہیں مجمی بیار ہوگا۔ قیامت کے روز تو ہر مجرم کہنے گلے گا کہ افسوس ی پھی بنا یا گیا تھا کہ اللہ کی رحمت ہے کسی کو مایوں اور ناامید بھی نہ میری اس کوتا ہی پر جو میں نے خدا کے جناب میں کی اور احکام ہونا جاہتے وہ ہر گناہ توبہ كرنے ير بخش ويتا ہے اور توبہ كرنے خداوندى كى بلسى اڑاتا رہا۔ اور ونيا ميں ير كرالله كو بھول كيا۔كوئى والوں کی خطائمیں معاف کر دیتا ہے۔فقط اس غفور الرحیم کی طرف رجوع كرنے اوراس كے احكام بجالانے كى وير بے ليكن بداس زندگی میں ہونا جاہئے ورنہ پھر آخرت میں سوائے پچھتانے اور

ہوجاؤں۔ غرض کے جم بین اس طرح کی حسرت وندامت اور بریار تمنا کیں کریں گے جوان کے بچھکام نہ آئیں گی بلکہ جن تعالیٰ کی طرف سے ان کے ان اقوال کا روفر مایا جائے گا جیسا کہ ان آیات میں بتلایا گیا کہ جب گناہ گارونیا کی طرف لوٹنے کی آرزو کریں گے اور خدا کی احسرت کریں گے اور خدا کے رسولوں کی بات نہ مانے پر کڑھیں گے تو حق تعالیٰ سجانہ کی طرف سے جواب ویا جائے گا کہ اب ندامت لا صاصل ہے اور پشیمانی بے سود ہے ہوا ہے گا کہ اب ندامت لا صاصل ہے اور پشیمانی بے سود ہے ہوا ہے گا کہ اب ندامت لا صاصل ہے بین میں اپنی آیات اتار چکا تھا اپنی دلیلیں قائم کر چکا تھا۔ اپنی جی بیم بین اپنی آیات اور احکام دیکر بھیجا تھا گرتم نے تو ان کی کوئی بات بی نہ تو یہ بھی کہا گیا غرور اور تکبر سے جھٹلاتے رہے اور بات بی شرارت نفس اور خباخت سے ایمان نہ لاتے اور گراہی ہی کو اختیار کیا۔ پس تہارا عذر ہا گئل باطل ہے اور اب پھی بیس نہ لاتے اور احتیار سے اختیار کیا۔ پس تہارا عذر ہا لکل باطل ہے اور اب پھی نہیں ہوسکنا۔ اختیار کیا۔ پس تہارا عذر ہا لکل باطل ہے اور اب پھی نہیں ہوسکنا۔ اور تم کوکوئی عذر کرنے کی اب مخبائش نہیں ہے۔ اور اس کی کوئی عذر کرنے کی اب مخبائش نہیں ہوسکنا۔ اور تم کوکوئی عذر کرنے کی اب مخبائش نہیں ہے۔ اور اس کی کوئی عذر کرنے کی اب مخبائش نہیں ہے۔ اور اس کی کوئی عذر کرنے کی اب مخبائش نہیں ہے۔ اور اس کی کوئی عذر کرنے کی اب مخبائش نہیں ہے۔ اور اس کی کوئی عذر کرنے کی اب مخبائش نہیں ہے۔ اور اس کوئی عذر کرنے کی اب مخبائش نہیں ہے۔ اور اس کی کوئی عذر کرنے کی اب مخبائش نہیں ہے۔

تو یہاں کفار کی اس بات کا جواب بھی ہوگیا کہ جو تیا مت میں یوں بھی کہیں گے کہ دنیا میں اللہ اگر بھی کو ہدایت کر دیتا تو صالے متقی پر بیزگار نیک بندے بن جائے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ نے تو دنیا میں پوری ہمایت کا سامان کر دیا تھا اپنی کما بیس بھیجیں اپنے رسول بھیجاس لئے کوئی بیفلط اور لغوبات نہیں کہ سکتا کہ اللہ نے رسول بھیجاس لئے کوئی بیفلط اور لغوبات نہیں کہ سکتا کہ اللہ نے ہمیں دئیا میں ہمایت کرنے کے بعد نیکی اور اطاعت پر اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا بلکہ بندہ کو دنیا میں یہ افتیار دے دیا کہ وہ جس راستہ تن یا باطل کو اختیار کرنا چا ہے اپنے اختیار دے دیا کہ وہ جس نے ادادہ سے اس کو اختیار کر سے اور بھی بندہ کا امتحان تھا۔ جس نے ادادہ سے اس کو اختیار کر سے اور بھی بندہ کا امتحان تھا۔ جس نے سے اختیار سے گمرائی کا راستہ اختیار کیا تو وہ خود اس کا ذمہ دار رہے۔ اور جواب دہ ہے آگے ایسے لوگوں کے کفر و شرک پر مصر رہے اور اس سے تو بہ نہ کرنے کی سزا کا حال مختصرا ذکر فر مایا جا تا رہے اور اس سے تو بہ نہ کرنے کی سزا کا حال مختصرا ذکر فر مایا جا تا

ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے كداے نبي صلى الله عليه وسلم آب قيامت كے روز ان لوكول كے چېرے سياه ديكھيں سے جنہوں نے خدا يرجھوٹ بولا تھا خدا ير جھوٹ بو نئے کی دوصورتیں ہیں ایک میا کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فر مائی وہ اس کی جا نب منسوب کر دی جائے دوسری پیہ کہ جو الله تعالى نے كہا ہے اسے اس كى جانب تسبت وسينے سے انكاركر ویا جائے۔تو قیامت میں ایسےلوگوں کے چبرےجنہوں نے دنیا میں اللہ پر جھوٹ بولا تھا اس کی سزامیں سیاہ ہوں گئے۔ میہ چبرہ کی سابی آگ سے جلنے کا اثر بھی ہوسکتی ہے اور خوف ورسوائی کا نتیجہ بھی اور میبھی ہوسکتا ہے کہ بیسیاہی ان کے قلوب کی ہوجو چہرہ پر منعکس ہوگئی ہو۔تو ان کفار ومشرکین کے چبرے جھوٹ اور بہتان کی وجہ سے کا لے سیاہ ہوں سے اور حق کو قبول نہ کرنے اور تکبراور بڑائی کرنے کے وہال میں جہنم میں حجونک دیئے جا تعیں هے جہاں بڑی ذلت کے ساتھ سخت ترین اور بدترین سزائیں اللهم انا نعوذبك من عذاب الأخرة) آ مے ان کفار ومشرکین ادر منکرین ومتکبرین کے مقابلہ میں كفروشرك سے توبه كرنے والے اور ايمان واسلام لانے والے اورالله کی طرف رجوع ہوکراس کی فرمانبرداری کرنے والے اور اس کے احکام پر چلنے والے ان کی جزا کامخضرا حال بیان فرمایا جاتا ہے کہ اپنی کامیائی اور سعادت مندی کی وجہ سے ان عذابوں نے اور اس ذلت اور مار پیٹ سے بالکل بیج ہوں مے۔ کوئی برائی ان کے یاس بھی نہ بہنچے گی۔ گھبراہٹ اور بریشانی جو تیامت کے دن عام ہوگی وہ ان سے مبرا ہول گے۔ ہرفم سے یے م اور ہرڈرے بے ڈراور ہرسزاے بے سزااور ہر دکھے بے د کھ جوں مے۔امن وامان کے ساتھ راحت وچین کے ساتھ خدا کی تمام تعتیں حاصل کئے ہوئے ہوں گے۔

(اللهم اجعلنامنهم بمنك و فضلك)

آخریس اس تمام مضمون کا خلاصداورلب لباب بیفر مایا جاتا کے کدد کیھو ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ ہر چیز کواسی نے پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعداس کی بقاء وحفاظت کا ذمہ دار بھی وہی ہوا اور زبین و آسان کی تمام چیز وں بیس تصرف واقتدار بھی اسی کو حاصل ہے کیونکہ سب خزائن کی تخیال اس کے پاس ہیں۔ پھر ایسے خدا کو چھوڑ کر آ دمی کہاں جائے چاہیے کہاسی کے غضب مشر ہوکر آ دمی کا کہیں ٹھکا نائبیں کیا اس سے مخرف ہوکر آ دمی مشر ہوکر آ دمی کا کہیں ٹھکا نائبیں کیا اس سے مخرف ہوکر آ دمی انجام و آخر آ کی فلاح کی امید رکھ سکتا ہے؟ اس پر بھی جولوگ انجام و آخر آ کی فلاح کی امید رکھ سکتا ہے؟ اس پر بھی جولوگ باللہ کی آ بیوں کو اللہ کی تو حید کو اور اللہ کے ادکام کوئیں مانے وہ برخے دہ کرتے دہ برخے کہاں وار نقصان میں رہیں گے۔

قرآن پاک کا یہ جملہ کہ جولوگ اللہ کی آ یتوں کونیس مانے
وہ برے خمارہ میں رہیں گے تو جہاں تک اللہ کی آ یتوں کا نہ مانا
کفارو شرکین ہے متعلق ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ شاس قرآن
پر ایمان رکھتے ہیں نہ اس کے عقائد کو مانتے ہیں نہ اس کے
ادکام پر چلتے ہیں نہ اس کی ہدایات کو آسانی ہدایت اور نہ اس
کو ان نین کو خداوندی تو انین تصور کرتے ہیں نہ اس کی جزاوس ا
کو مانتے ہیں تو ان کے تق میں اولنگ ھم المخسرون وہ
بوے خمارہ میں رہیں گے بالکل ظاہر ہے گر یہاں ہم بعض
مرعیان اسلام کے مانتے کو بھی ذراغور کرلیس اسلام اور ایمان
ماتھ ہیں آن کے گئے معیان اسلام ہیں جو اس اہم فریش
ماتھ ہیں ترغیب کے ساتھ کہیں ترغیب کے
ماتھ کہیں ترغیب کے ماتھ کہیں ترغیب کے
ماتھ کہیں ترغیب کے
ماتھ کہیں ترغیب کے
ماتھ کہیں ترغیب کے
ماتھ کہیں ترغیب کی المراہ تمام تو در کنار نماز کی اہمیت
منانے کے لئے یہاں تک کہا گیا کہ نماز خدا کی پرستش کی رسم
منانے کے لئے یہاں تک کہا گیا کہ نماز خدا کی پرستش کی رسم
منانے کے لئے یہاں تک کہا گیا کہ نماز خدا کی پرستش کی رسم
منانے کے لئے یہاں تک کہا گیا کہ نماز خدا کی پرستش کی رسم
منانے کے لئے یہاں تک کہا گیا کہ نماز خدا کی پرستش کی رسم
ہو جو ہر شرب ہیں کی نہ کی شکل میں موجود ہے اور

پارسیوں کے ہاں اس کا نام تک بھی یہی ہے۔ (قرآنی فیصلے . صف ۲۷ ما خذ حقیقت حدیث ) قرآن صاحب نصاب اور مال داروں برز کو ہ فرض کرتا ہے مگر ایک طبقہ کے علامہ فرما گئے ہیں -"میرے زویک مسلمانوں کی زکوۃ کا پییہ آج ٹھکانے نہیں لگتا۔ خدا کے نزد کیک سی معنوں میں قبول نہیں۔ گناہ محض ہے حرام ہے۔ بیت المال نہیں تو زکو ہنہیں (میری بخت کیریال صف ما ان ١٥ ما خدمشرتی اوراسلام) ایک دوسرے تام نها دمقق صاحب فرماتے ہیں آج کل زکوۃ کاسوال ہی پیدائیں ہوتا۔ حکومت ٹیکس وصول کررہی ہے۔اگر بیت کومت اسلامی ہوگئی تو یمی نیکس ز کو 5 ہوجائے گا۔ایک طرف نیکس اور دوسری طرف ز کو ۃ۔قیصراور خدا کی غیراسلامی تغریق ہے اورمسلمانوں جیسی مفلس توم كومفلوك تر بنانے كا ذريعه- " قرآنى فيصلے ص ٢٥ ما خذ حقیقت حدیث) قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمہ ہے اس مکان کا مج کرنا جو کہ طافت رکھے وہاں تک كيبيل كأمراس كمتعلق بهى كباعيا كديبهي رمم باسلام معاشرہ کا جزونہیں ہے (قرآنی فیلے) اور کہا گیا کہ آب تو حج اسيخ مقصد كوچھوڑ كرمحض "ياترا" بن كرره كيا ہے۔ (قرآني فیصلے ص ۱۲) نیزید بھی کہا گیا کہ قوم اور ملک کی اتن کشرر قم غیر ملک میں خرج کرنا قومی مفاد کے خلاف ہے چنانچہ ان اسلامی ارکان کی اوا لیکی پریہاں تک کہا گیا کہ جب تک وین کی باگ مولوی کے ہاتھ میں ہے صدقات نکلتے رہیں مے۔ زكوة وى جاتی رہے گی۔قربانیاں ہوتی رہیں گی لوگ جج بھی کرتے رہیں مے اور تو م بدستور بے کمڑ بے در مجو کی نگلی اسلام کے ماتھے پر كلك كے فيكے كا موجب في رہے گی۔ يہ تو موند قرآن كے مانے کے آپ نے بعض مرعیان اسلام سے من لئے۔ اب دوسری جانب محر مات کود میکھئے۔قرآ ن شراب نوشی کوحرام قرار دیتا ہے مرکبا ہم اس لعنت کوملک سے میسرختم کر سکے؟ قرآن كسيخي بصوركى حرمت اورممانعت كوظا مركرتا بحتى كالله

ادراس کےرسول کی طرف سے ان لوگوں کو اعلان جنگ فرمادیا ہے جوسود کو نہ چھوڑیں مگر آج سودی لین دین نہصرف محلا ہور ہاہے بلکداس سے بڑھ کریہ کداس کوجائز ترقی کا ذریعہ بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سودی لین وین کوچھوڑ کرآج کی دنیا میں ترقی کیسے کی جاسکتی ہے تجارت کوفروغ کیسے ہوسکتا ہے؟ قرآ ن حکم دیتا ہے کہ چور کا ہاتھ کا ث دیا جائے زانی اور زائیہ کو سَنَسار کیا جائے یا کوڑے لگائے جائیں۔ہم اس حکم کو کیسے قبول كريطة بين جبكه نام نهادمغربي مهذب حكومتين اس كووحشانه سزا قرار دیتے ہیں۔قرآن پردہ حیا اور شرم وعفت کا تھم دیتا ہے اور کسی غیرمحرم عورت کو بدنیتی ہے دیکھنے تک کی اجازت نہیں دیتا مگراس ترقی کے زمانہ میں غیرعورتوں کے ساتھ دوش بدوش بینے ہوئے کیے ترقی ہوسکتی ہے۔الغرض آب قرآن کے ایک ایک اوامر کود سکھتے اور ایک ایک نوابی کود سکھتے کہ من حيث القوم كتخ قرآنى احكام يرعمل موربا باوراب تونوبت باینجارسید که بیقرآن ۱۳۰۰ سال کی برانی کتاب ہے۔اس تی کے وقت میں اس بڑمل کیسے کیا جا سکتا ہے یہاں تک کہا گیا اور یکی غیرمسلم کی زبان سے نہیں بلک اسلام کے دعو پداروں ہی کی

زبان سے تو بیہ ہے ہمارے من حیث القوم قرآن کے مانے کا حال اور اس پر ہم خواب دیکھیں اس رفعت وعزت کا۔ اس بلندی اور غلبہ کا اس لھرت اور تائید اللی کا کہ جو قرآن کے مائے والوں کے لئے قرآن نے وعدہ کیا ہے تو سوائے اس کے اور کیا کہا جائے کہ۔

این خیال است و محال است و جنول

نوٹ: واضح ہویددس اب نے تھیک سولہ سال پہلے کاتحریر

کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے اورا حیان ہے کہ اب ملک کی فضا

پچھ بدلی ہوئی ہے اوراسلامی نظام کے نفاذ کی حکومت کی سطح پر
مبارک کوشش اور سعی کی جارہی ہے اوراس سلسلہ میں بعض اقدام

بھی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی قسمت کو چار چاند لگنا

فصیب فرما کیں اور یہاں اسلامی حکومت کے برکات و تمرات ہم

کود کچھنا نصیب فرما کیں آ میں ۔ (احقر مولف) مادا کتو بر ۱۹۸۳ء

ابھی آ مے مزید شرک کی فرمت اور تو حید باری تعالیٰ کے

اثبات کامضمون جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں

آ کندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شجيحة

اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پرایمان کے ساتھ عمل کی بھی تو نیق عطافر مائیں اور عالم اسلام نے آج جوقرآن کی اتباع اور پیروی کے حقوق میں کوتا ہی برت رکھی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرماویں اور و نیا میں قرآنی احکام کا بول بالا فرمائیں۔ یہ آن جوآن ان جوآسان وحمت سرچشمہ ہدایت اور فر ریوسعاوت وارین ہے اس کی عظمت و وقعت حق تعالیٰ ہمارے تقلوب میں عطافر مائیں اور اپنی اس کتاب کے حقوق کی اوائیگی کی تو فیق لعیب فرمائیں۔ یا اللہ قیامت کی ذلت ورسوائی اور نقصان و خسارہ سے ہم آپ کی پناہ چاہیے ہیں اور ہم سے اب تک جوآپ کی اطاعت اور فرما نبر واری میں کوتا ہیاں ہوئی ہیں ان پر بچی تو بہ کی تو فیق طلب کرتے ہیں۔

یا اللہ ہمارے گرتے ہوئے معاشرہ کو شخص جانے کی تو فیق وسعادت عطافر مادے اور اسلام کو بدتام کرنے کے جرم عظیم سے ہم کو یا لیا تھ بیا ہے۔ یا اللہ دیا میں میں اسلام کا سچائی کے ساتھ ہیرو کا رینا دے۔ آئین۔

و الجور کو تھونی آئن الحکم کوئیت العلم کین کے ساتھ ہیرو کا رینا دے۔ آئین۔

#### نُ أَفَغُيْرُ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعُبُدُ أَيُّهَا الْجِهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوْرِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ پ کہد بیجئے کہاے جاہلو! کیا پھربھی تم مجھ کوغیراللہ کی عبادت کرنے کی فر مائش کرتے ہو۔اورآپ کی طرف بھی اور جو پیغیبرآپ سے پہلے ہوگذرے ہیں انکی طرف بھی ے گاتو تیرا کیا کرایا کام (سب) غارت ہوجائے گااورتو خسارہ میں پڑیگا ۔ تواے خاط فَأَعْبُلُ وَكُنْ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿ وَمَأَقَدُ رُواللَّهُ حَقَّ قَدْرِهُ ۗ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ الله ہی کی عبادت کرنااور (الله کاشکر گذارر ہنا)اوران لو وں نے خداتعالیٰ کی پہھے تظمت نیکی جیسی عظمت کرنا جائے تھی۔حالا نکہ ساری زمین اسکی تھی میں ہوگ ُ الْقِيمَةِ وَالتَّمُونِ مُطُولِينَ بِيمِينِهِ أُسْبِعِينَ لَهُ وَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ®وَنَعْ تیامت کے دن اور تمام آسان کیٹے ہوں گے اس کے داہتے ہاتھ میں وہ پاک اور برتر ہے ان کے شرک ہے اور ( قیامت کے روز ) صور میں الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ رَفِي السَّمَاوَتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفِخ پھونک ماری جائے گی سوتمام آسان اور زمین والول کے ہوش اُڑ جاویں مے تکر جس کوخدا جاہے پھراس (صُور) میں دوبارہ پھونک ماری جاوے کی فِيْهُ اُخْدِي فَاذَاهُمْ قِيَامٌ تِينْظُرُونَ ؈ُو ٱثَمُرقِتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِ ں سے۔ادرز مین اینے رب کے نورے روش ہوجادے کی اور تاریز اعمال (ہرایک کے سامنے )رکھویا جاوے گ النبين والشهكآء وقضى ببنهم بالحق وهم لايظ اور پیغیبر اور حمواہ حاضر کئے جاویں ہے اور سب میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا جاوے گا اور ان پر ذرا ظلم نہ ہوگا۔ اور ہر مخض ک اس کے اعمال کائے را بدلہ دیا جاویگا اور وہ سب کا مول کوخوب جانتا ہے۔ قُلْ قرمادين أَفَعُيْرُ اللَّهِ تَو كيا الله كي سوا تَأْمُرُونَيْ تَم مِحْ كَتِهِ إِوْ أَعْبُلُ مِن رِسْشُ كرون أَيُّهُمَّ اللَّهِ لَوْنَ جابلو (جمع) وأور نَقَدُ أَوْجِیَ یقینا وی جیجی کی ہے | اِلَیٰكَ آپ کی طرف | وَ إِلَی اور طرف | الَّذِینَ وہ جو کہ | مِنْ قَبْلِكَ آپ ہے پہلے | لَیِنَ البتہ اَم تُ تو في شرك كيا ليَعْبِ طَنَّ البته اكارت جا مُنِيِّ عَمَاكَ تيريم لل وَكَتَّكُونْنَ اورتو موكا ضرور مين س الغيبريِّن خماره ياغوا ا بلك الناء الله فأغبث بس عبادت كرو وكن اور بو من سے النفيكرين شركز اروں و اور مافك رُوا انبوں نے قدر شاى ندك حُقّ فِن قُلْدِمُ اللّ كَالدرشاي والأرض اور زين جَمِيْعًا تمام قَبْضَتُهُ اللّ كَامْني وَالنَّهُوتُ اورتمام آسان مَطْوِيْتُ لِيْ موسمُ إِليكُونِيهُ اسك واكس ماته من اللَّهَانَة وه باك ب وتعلى اور برز عنا اس عجو شُرِکُونَ وہ شریک کرتے ہیں | وَنُفِخَ فِی الصُّورِ اور پھونک ماری جائے کی شور میں افْصَیّعِتی تو بیہوش ہوجائے گا | مَسنُ جو

| الْخُرُ يُم                                                                                                    | ہے اللہ       | سَاءَ الله عِ | مُن جے                       | إِلَّا سوائ   | زيين بيس        | في الأرض              | وُ هُنْ اور جو      | مانول بين           | في التَّمَهُوتِ آ       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| ئدأنعى                                                                                                         | قِيَّتِ اور ج | س کے وُاغر    | رون و کمنے لگا<br>رون و کمنے | كمرك لينظ     | مُر وه قِيَامُه | فَاذَا تُونُوراً لَهُ | ود ا<br>اخرى دوباره | ماری جائیتگی آئمیسر | نُوْخُ دِيْنِهِ بِمُوكِ |
|                                                                                                                |               |               |                              |               |                 |                       |                     |                     | الْأَرْضُ دَيْن         |
| دروه أن پر                                                                                                     | وهمرا         | حق کے ساتھ    | يان بالعيق                   | به مر ایج درم | مراجاتگا ب      | قضی ادر نیما          | ر اور کواه ( جع )   | والتُّهَدُا         | ياْلنَّهِيّنَ مِي (جَح  |
|                                                                                                                |               |               |                              |               |                 |                       |                     |                     | لايظلمون علم            |
| أَعْلَمُ خُوبِ جِاناتِ إِنَهَ الْمُعْكُونَ جُوبِ كَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |               |               |                              |               |                 |                       |                     |                     |                         |

جائیں مے عقلی حیثیت ہے دیکھا جائے کہتمام چیزوں کا پیدا کرنا باقی رکھنا اور ان میں ہرشم کا تصرفات کرتے رہنا صرف اللہ کا کام ہے تو عبادت کامستحق بجز اس سے اور کوئی نہیں ہوسکتا اور نفلی حیثیت سے دیکھوتو تمام خدا کے رسول پینمبراور تمام آسانی او یان توحید کی صحت اور شرک کے بطلان برمتفق ہیں بلکہ ہرنبی کو بذریعہ وحی بتلا دیا گیا که آخرت میں مشرک کے تمام اعمال ا کارت ہیں اورشرک کا انجام سوائے حرمان اور خسران کے پھینیں ہے۔لہذا انسان کا فرض ہے کہ وہ ہرطرف سے ہث کرائیک خدائے قد وی کی ہندگی کرے اور اس کا شکر گر ار اور وفا دار بندہ ہے۔ اس کی عظمت وجلال كوسمجه\_ عاجز اور حقير مخلوق كواس كاشريك نه تشہرائے اس کو اس طرح بزرگ و برتر مانے جبیبا وہ واقع میں ہے۔مشرکین نے تواس کی عظمت وجلال اور بزرگی و برتری کو مجھا ہی نہیں اور انہوں نے اللہ کوجیسا جا ہے پہچاتا ہی تہیں۔ ورنداللہ کے سامنے کسی کی کیا ہستی ہے جو کسی کو پچھ دے سکے یا کسی ہے میجه چھین سکے۔اس خداوند قدوس کی عظمت و بردائی کا بیرحال ہے کہ قیامت کے دن کل زمین اس کی ایک مشی میں اور سارے آ سان کاغذ کی طرح لیٹے ہوئے ایک ہاتھ میں ہوں سے۔ بھلا اس سے ان مشرکوں کے گھڑے ہوئے معبودوں کو کیا نسبت۔وہ ان شركين كے برطرح كے شرك سے ياك وبرتر ہے۔ يهال آيت ميں الفاظ قبضته لعني منھي اور يمين لعني داہنے ہاتھ کا استعمال جوحق تعمالی کے لئے ہوا ہے تو معتزلہ اس کے بیہ

افسير وتشر ت الدشتة يات من توحيدى تائيد مين بي بتلايا المان بي بتلايا الديم بر چيزكو پيداكيا اور پهر پيداكر نے كے بعداس كى بقاو حفاظت كاسامان بهى اى اور پهر پيداكر نے كے بعداس كى بقاو حفاظت كاسامان بهى اى نقيار و نے كيا پهر زمين و آسان كى تمام چيزوں ميں تصرف اختيار و افتدار بهى اى كو حاصل ہے تو جو خدا خالق بهى موموجد بهى موحافظ بهى مودوكيل بهى مواور متصرف بهى موتوا سے اوصاف كمال ركف والا جو تيامت ميں جزاو مرزا كا بهى مالك موكاتم امعبود قيق موسكا

اب یہاں ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ کفار وہشرکین خودتو کفر وشرک میں بتلا ہے ہی گران کا حوصلہ یہاں تک بردھا کہ نعوذ باللہ پیغمبرعلیہ الصلا ۃ والسلام تک کواپے طریقہ پرلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے کہا کہ آؤتم ہمارے مشرکین نے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم ہے کہا کہ آؤتم ہمارے معبود ول کی پرستش کریں ہے۔ معبود ول کی پرستش کریں ہے۔ اس کے جواب میں بہ آیات نازل ہوئیں اور آنخضرت ملی الله علیہ وسلم تو تقین فرمائی گئی کہ آپ ان مشرکین سے جواب میں کہہ دیجے کہ اے جا ہو! بعداس کے کہ تو حید ہر طرح عقلاً ونقل ثابت وہ وہی ہوئی ہے اور شرک کار دو بطلان ہو چکا چربھی تم جھے کوغیر الله کی برستش کی فرمائش کرتے ہو بہ تو انسان کی انتہائی نادائی حماقت و برستش کی فرمائش کرتے ہو بہ تو انسان کی انتہائی نادائی حماقت و جہائت ہے کہ دو ایک خدا کوچھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرے اور معاذ الله تم تیغیر خدا سے بیطن رکھتے ہو کہ دو تہارے داستہ پر آ

معنی لیتے ہیں کہ قبضہ سے مراد تصرف ہے نہ کہ تھی ہیں ہونا اور داہنے ہاتھ میں آ عانوں کے لیشنے سے مراداس کی قدرت ہیں ہونا ہے لیکن اہل سنت کا یہ ند ہب ہے کہ یمین وغیرہ الفاظ متشابہات میں سے ہیں جن پر بلا کیف ایمان رکھنا وا جب ہے کہ ای ان کی حقیقت وہی جانتا ہے اور اس کی ڈات کے لائق جو قبضہ اور سے ہیں ہے ہے ہیں جو تبضہ اور سے ہیں ہے ہے ہیں جو تبضہ اور اس کی ڈات کے لائق جو قبضہ اور سے ہیں ہے ہے ہے۔

گذشتہ آیات میں چونکہ قیامت کا ذکر آگیا تھا اس لئے اور جہ قیامت کا احوال بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کے روز جب صور میں چھونک ماری جاوے گی سوتمام آسان وزمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔اکٹر علائے محققین کے زویک لفخ صور وومر تبہ ہوگا پہلی مرتبہ میں سب کے ہوش اڑ جائیں گے پھر زندہ تو مردہ ہو جائیں گے اور جومر پھے تھے ان کی ارواح پر بہوشی کی کیفیت طاری ہوجاوے گی مگراللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے بہوشی کی کیفیت طاری ہوجاوے گی مگراللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے وہ اس بیہوشی اور موت سے محفوظ رہے گا۔اب بیکون ہول گے۔ اس بیس مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے حضرت جرئیل اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے حضرت جرئیل امرافیل اور ملک الموت حضرت عزرائیل مراد لئے ہیں۔ میکا نیل امرافیل اور ملک الموت حضرت عزرائیل مراد لئے ہیں۔ ایعض نے ان کے ساتھ ملائکہ حملۃ العرش کو بھی شامل کیا ہے۔

بعض کے نزدیک انبیاء وشہداء مراد ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب بہرحال بیاشتنا پہلے بخے صور کے وقت ہوگا اس کے بعدمکن ہے کہ ان بربھی فنا طاری کر دی جائے۔ جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گاتو مردول کی ارواح اینے بدنوں کی طرف واپس آجائیں گی اور بے ہوشوں کوافاقہ ہوگا اس وقت محشر کے عجیب وغریب منظر کو جیرت ز دہ ہو کر سکتے رہیں گے۔ پھر خداوند قدوس کی پیشی میں حاضر کئے جاویں گے۔ پھر جب حق تعالیٰ حساب کے لئے زمین برایی شان کے مناسب نزول اجلال فرمائیں سے اس ونت حق تعالیٰ کی بھی اور نور ہے محشر کی زمین چک اٹھے گی۔ حساب كادفتر كحلے كاسب كے اعمال سامنے ركدد يخ جاوي كے انبیاء کیسم السلام اور دوسرے گواہ در بارالہی میں حاضر ہوں گے اور مرتحص کے اعمال کا نہایت انساف سے تھیک ٹھیک فیصلہ سنایا جائے گا۔ کسی برکسی طرح کی زیادتی نہ ہوگی جس کا جتنا اچھایا برا مل ہے سب خدا کے علم میں ہے اس کے موافق بدلد ملے گا۔ اب آ گے کس کوکیا جزایا سزا دی جائے گی اس کا بیان فرمایا کیا ہے اور اسی برسور ق کوختم کیا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ الكلي آيات مين آئنده درس مين موكا -

#### وعا ميجئ

## وسِيْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمُ زُمُرًا حُتَّى إِذَا جَاءُوْهَا فَرْحَتْ ٱبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ

اورجو کافر میں وہ جہنم کی طرف کروہ کردہ بتا کر ہا سکے جادیں ہے۔ یہال تک کے جب دوزخ کے پاس پنجیں گے ہیں کے دروازے کھول دیئے جادیں گے اوران سے دوزخ کے محافظ (فرشتے)

کس کے کیا تہارے پائ تم بی لوگول میں سے یغیرنیس آئے تھے جوتم کوتہارے دب کی آیتی پڑھ کرسٹایا کرتے تھے ادرتم کوتہارے اس دن کے بیش آئے ہے درایا کرتے تھے۔

#### هٰذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كُلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَفِرِينَ وَيْلَ ادْخُلُواۤ اَبُوابَ

كافر كہيں سے كه بال كيكن عداب كا وعده كافرول ير يُدرا موكر رہا۔ (يمر ان سے) كہا جاوے كا كه جبتم كے دروازوں ميل داخل مو

## عَمَّةُ مُخِلِنُ فِيهَا فَيِهَا فَيِبِلَّسَ مَثُويِ الْمُعَكِّبِرِيْنِ ©

ہیشاں میں رہا کروغرض (خدا کے احکام سے ) تکبر کرنے والوں کائر افعکا نہ ہے۔

وَسِيْقُ اور باللَّ جائين على الَّذِينُ وه جنهول ني اللَّهُولُ كفر كيا (كافر) إلى طرف جهم بنَّهَ جبنم حَتَّى إِذَا بِهِال كَ كَه جب إِجَارُوها وه آئيس من وهال فَيْحَتْ كلول وية جائيس من أَبُوابِها اسْك درواز ا و قال ادر كهيل من لَيْكُوْ مَ رِ الْيَةِ رَبِّكُوْ مَهار عرب كي آيتي (احكام) ويُنْدِرُونكُو اور تهين ورائے سے لِقَاءَ مناقات يوفيكو تهاراون هذاي قَالُوا ووكس ك بلي إلى وَلكِنْ اورلكِن كَقَتْ بورا موكما كلِمَةُ عَم الْعَذَابِ عذاب عَلَى ير النَّفِيرِ نَنَ كافرول فيل كما جايكا ادُخُلُوا تم والله و اَبْوَابَ ووازے جَمَاتُمُ جَنِم عَلِدِينَ بميشر الله عَلَا فِيهُ أَسِ فَيِشَى مورُابِ مَثْوَى مُمَانا المُتَكَلِيْرِينَ عَبر كمنوال

سلسله میں میدان حشر کا نقشہ کھینجا میا تھا کہ جب صور میں پہلی بار پھونک ماری جائے گی تو اس کی ہیپت تاک آواز ہے زمین ہرایک کے مل کاؤرہ ذرہ بنة ہے اور ہرایک کا بورا بورا حال اس اور آسان میں جننے جاندار ہیں سب کے ہوش اڑ جائیں گے اوراس صور کے اثر ہے کوئی نہ بیج کا مگر وہی جسے اللہ تعالی اپنی رحمت سے بچاکیں پھرایک عرصہ کے بعد جس کاعلم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے دوسری بارصور پھونکا جاوے گا تو سب مردے زندہ ہوکر اٹھ کھڑے ہوں ہے۔ پھر میدان حشر میں اللہ رب العزت کا جلوہ ظاہر ہوگا اور ساری زمین اللہ کے تورے جم گاا تھے گی اور سب کے اعمال تاموں کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا اور ہرا یک

تفسیر و تشری اکنشتہ آیات میں احوال قیامت کے کے ملوں کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ اور اجرویا جائے گا جوجس نے اس دنیا میں کیا ہوگا اس کا پور بورا بدلہ یا ئے گا اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو يرطا مرباس لئے مرايك كا يور يورا حساب چكا ديا جائے گا جو جس جگہ کے لائق ہوگا و ہاں پہنچ جائے گا۔ چنا نجدان آیات اور اکل آیات میں حساب کتاب کے بعد جو فیصلہ کا بھیجہ نکلے گا وہ ظاہر فرمایا جاتا ہے کہ جہنمی جہنم میں جھیج دیئے جائیں مے اور جنتی جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے۔

ان آیات میں پہلے بدنصیب منکرین حق کا انجام بیان مور ہا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح رسوائی اور ذلت

ے ڈائٹ ڈپٹ اور جھڑ کیوں کے ساتھ جہنم کی طرف ہنگائے جائیں گے۔قرآن پاک کی بعض دوسری آیات میں ہے کہان وفت بدجہنمی پیاسے بھی ہوں سے اور وہ اندھے بہرے اور م و تکے بھی ہوں سے۔اور بہتوں کومنہ کے بل تھسیٹا جائے گا۔ پھران کا فروں میں سینکڑوں گروہ ہوں سے چونکہ کفر کے اقسام اور مراتب بہت ہیں ہرتتم اور ہر درجہ کے کا فروں کا گروہ الگ الگ کردیا جائے گامثلاً بت پرستوں کا ایک گروہ ستارہ پرستوں کا ایک گروه حاند وسورج کو بوجنے والوں کا ایک گروه منافقوں کا ايك كروه وغيره وغيره - پيرجس طرح دنيايين جيل خانه كامچا نك کھلانہیں رہتا جب سی قیدی کوداخل کرنا ہوتا ہے بھا تک کھول کر واظل کرتے اور پھر بند کر دیتے ہیں ایسے ہی وہاں جس وقت دوزخی دوزخ کے قریب پنجیں سے دروازہ کھول کر اس میں وهکیل دیا جائے گا اوراس کے بعد پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جوفر شتے دوز خ کے محافظ اور مگران ہیں جن کے سردار کا نام ما لک ہوگا وہ ان دوز خیوں سے بطور ملامت اوران کوشرمندہ کرنے کے لئے اور ندامت بڑھانے کے لئے بطورز جرتو بیخ کے کہیں گے کہ کیا اللہ تعالی کے پیفیبرتمہارے یاس نہیں مہنچے تھے جوتم ہی ہے تھے اور تمہاری ہی جنس کے تھے۔جن ہے تم سوال جواب كر سكتے تھے ان كى صحبت ميں بيٹھ سكتے تھے انہوں نے خدائے تعالی کی آیتی تہمیں بڑھ بڑھ کرسائیں اہے لائے ہوئے سے وین پر دلیلیں قائم کر دیں۔ تہمیں اس دن کی برائیوں سے آگاہ کرویا۔ آج کے عدابوں سے ڈراویا تو چرتم نے ان کی بات کیوں نہیں مانی ۔ کیاتم کومعلوم ندتھا کہ تمہارا ایک رب ہے جوظا ہرو باطن تنہاری پرورش کرتا ہے کیا اس رب کے کیلے ہوئے احکام پیفمبروں نے حمہیں نہیں پہنچائے اور کیا تم

كونبيس ورايا كه قيامت كادن پيش آنے والا ہے جس ميں اچھے برے کی جزاسز اللے گی۔وہ دوزخی انتہائی حسرت اورافسوس کے ساتھ جواب دیں سے کہ پینمبر کیول نہیں آئے ضرور آئے ہم کو الله كى باتيس سنائيس اورآج كے دن ہے جمى ڈراياليكن جارى بربختی اور نالاتقی کہ ہم نے ان کا کہنا نہ مانا۔ ہم غفلت اور جہالت میں پڑے رہے اور ونیا ہی کوسب کھی جھتے رہے اللہ کے رسولوں کی بات ندسی اوران کی نفیحت کواس کان سنا تو اس کان اڑا دیا آخر خدا کی امل تقدیر سامنے آئی اور عذاب کا حکم ہم پر ٹابت ہوکررہا۔ کافروں کے لئے جوسز اللہ نے مقرر کی تھی اس كے حق دار ہوئے اور وہ مزاجھننے كے لئے يہاں بھيج ديئے كئے -اس بران سے کہدویا جائے گا کہتم نے سیخی اور غرور میں آ کر الله كى بات ندمانى اب جميشه دوزخ من يزيد رجواوراس كامزه چھتے رہو۔ یہیں جلتے اور بھنتے رہنا۔نہ یہاں سے سی طرح کسی وقت چھٹکارا ملے نہمہیں موت ہی آئے گی۔ بیکیا برا ٹھکاند ہے کہ دن رات مہیں جلنا ہی جلنا ہے اور میتمہارے تکبر کا اور حق کو ند مانے کا بدلد ہے جس نے تہمیں ایسی بری جگدیہ بیایا اور يہيں كا کر دیا۔اے اللہ آب ہمیں عذاب جہنم سے ہرطرح اور بالکلیہ ا بن رحت سے بیائے گا۔

یہاں آیت میں ابواب جہنم جوفر مایا گیا تواس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے درواز ہے مقرر ہیں اور باضابطدان درواز وں ہی سے جہنم کے اندر داخلہ ہوگا۔ اب جہنم کیا ہے؟ کہاں ہے؟ اس کے کتے طبقات ہیں؟ اس میں کس قتم کے عذاب دکھ اور آزار ہیں؟ تو اس کے متعلق میں جھے لیا جائے کہ غیب اور عالم آخرت کی جن حقیقت پر ایمان لا ناایک مومن کے لئے ضروری ہے اور جن برایمان لائے بغیر کوئی محص مسلم اور مومن نہیں ہوسکتا ان ہی ہیں ہیں ہوسکتا ان ہی ہیں

تيسراسعير' چوتھا سقر' پانچوال لطي' چھڻا ہاويۂ ساتوال عظمہ۔ان طبقات میں سے ہرایک میں نہایت وسعت فتم سے عذاب اوزرنگ برنگ کے مکانات ہیں مثلاً ایک مکان ہے جس کا نام عُ ہے جس کی تختی ہے باقی دوز خ بھی ہرروز • مہم مرتبہ پناہ مانگتی ہے ایک اور مکان ہے جس میں بے انتہا سردی ہے جس کوزمہر رہے کہتے ہیں ایک مکان ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں بعنی ثم کا كنوال اورايك كنوال ہے جس كوطيئة الخبال يعنى لہواور پيپ كى كيچر كہتے ہيں۔ ايك بہاڑ ہے جس كوصعود كہتے ہيں اس كى بلندی سترسال کی مسافت کے برابر ہے جس پر کفار کو چڑھا کر دوزخ کی تہدیس پھیکا جائے گا۔ایک تالاب ہے جس کا نام حمیم ہےجس کا پانی اتنا گرم ہے کہ لبوں تک چہنچنے سے اوپر کا ہونث اس قدرسوج جائے گا کہ ناک اور آئی ھیں تک ڈھک جائیں گی اور نیچ کالب سوج کرسینداور ناف تک پہنچ گا زبان جل جائے گی اور منہ تنگ ہوجائے گا۔ حلق سے پنچے اتر تے ہی معدہ اور انتزیوں کو بھاڑ وے گا۔ ایک اور تالاب ہے جس کو غساق کہتے میں اس میں کفاروں کا پسینہ پیپ اور لہو بہہ کر جمع ہوگا۔ ایک چشمہ ہے جس کا نام عسلین ہے اس میں کفاروں کامیل کچیل جمع ہوگا یہ جہنیوں کو کھانے اور یہنے کو ملے گا۔ اہل دوز خ کےجسم بہت لیے چوڑے بنا دیئے جا کیں گے تا کہ تی عذاب زیادہ ہو اور ہرایک رگ وریشہ کو ظاہرا و باطنا طرح طرح کے عذاب كَبْنِيائِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ اللّ كانٹۇں كاچھونا' كھال كاچيرنا' مكفيوں كوزخم پر بشمانا وغيره وغيره بسبب شدت گرمی کے چینجے ہی ان کےجسم جل کرنےجسم پیدا ہوجایا کریں سے یہاں تک کہ ایک گھڑی میں ٥٠ عجسم بدلتے رہیں گے۔ تگرجسم کے اصلی اجزاء برقر ادر ہیں گےصرف کوشت

ہے جہنم اور جنت بھی ہے مگر ہم اس دنیا میں اس عقل کے ساتھ دوزخ یا جنت کی اصل کیفیت اور اصل حقیقت بورے طور پرنہیں سمجھ کیتے۔بس اس برقر آن وحدیث کے فرمان کے مطابق عقل ہے بالاتر قلبی ایمان رکھنا ضروری ہے اور جو پچھ قر آن وحدیث میں جہنم یا جشت کے متعلق فر مایا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے اس کا مقصد میہیں کہ جو بچھ وہاں چیش آنے والا ہے اس کوہم یہاں بوری طرح سمجھ لیس جان لیس اور وہاں کے حالات کا سمجھ اور اصل نقشه جارے سامنے آجائے بلکہ اس بیان کا اصل مقصد تبشير اورانذار ہے بعنی جنت کا شوق اور دوزخ کا خوف دلا کر الله کی رضا والی اور دوزخ ہے بیجا کر جنت پہنچائے والی زندگی پر الله کے بندوں کا آ مادہ کرنا اورالی احادیث اور آیات قرآنی کا حق يہى ہے كمان كے يرصے اور سنے سے شوق اور خوف كى کیفیتیں پیدا ہوں۔ اس حصول مقصد کے لئے قرآن اور حدیث میں جوجہنم کے متعلق بتلایا گیا ہے اس کو مخضر أیہاں بیان كيا جاتا ہے اور اس كوحضرت شاہ رفيع الدين صاحب محدث دہلوئ کی کتاب قیامت نامہ جواصل میں فارس میں ہے اورجس کے مضامین کی بنیاد آیات قرآئیداور سیح احادیث پر ہےاس کا ترجمه عرض کیا جاتا ہے لکھا ہے کہ دوزخ کی آگ یہاں دنیا کی آگ سے ستر جھے زیادہ گرم ہے۔اس کا رنگ شروع میں سفید تھا پھر ہزار برس بعدسرخ ہوگیا اب سیاہ ہے اس کے سات طبقے ہیں جن میں ایک ایک بڑا بھا تک ہے اول طبقہ گنہگار مسلمانوں اوران کفار کے لئے ہے جو باوجود شرک کے پیغیروں کی حمایت كرتے تھے۔ دوسرے طبقات مشركين آتش پرست دہريئے میہودنصاری منافقین وغیرہ کے لئے مقرر ہیں۔ان طبقوں کے نام جوقر آن مجيد ميں جا بجاند کور ہيں پير ہيں۔ پيہلا جحيم ووسراجہنم '

ہوکر دروغہ جہنم جن کا نام مالک ہے کے سامنے آہ و ذاری

کریں گے کہ ہم کوتو مار ڈال تا کہ ان مصائب سے نجات پا
لیس۔ ہزارسال کے بعد وہ جواب دیں گے کہ ہم تو ہمیشدای
میں رہو گے پھر ہزارسال کے بعد فداوند کریم سے دعا کریں
گے کہ اے فدا قد وی ہماری جان لے لے اور اس عذاب
سے نجات دے دے ہے۔ ہزارسال کے بعد بارگاہ ایز دی سے
جواباً ارشاد ہوگا کہ خبر دار فاموش رہو۔ ہم سے استدعا نہ کرو۔
ہواباً ارشاد ہوگا کہ خبر دار فاموش رہو۔ ہم سے استدعا نہ کرو۔
من غضبک والمناد سے خفر سا کچھ حال ہے جو قرآن و
مدیث سے دوز خ کے بارے میں ہتا ایا گیا ہے۔ اب ان
حدیث سے دوز خ کے بارے میں ہتا یا گیا ہے۔ اب ان
میں داخل ہونے کا حامل فلا ہر کیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ
میں داخل ہونے کا حامل فلا ہر کیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ
آئیدہ درس میں فاتمہ کی آ یات میں ہوگا۔

#### وعالم يجيئ

حق تعالی این فضل و کرم سے ہم کو نارجہم سے بیاویں اور میدان حشر کی ذات ورسوائیوں سے اپنی پناہ میں رکھیں اور این غضب اور ناراضگی سے مامون و محفوظ فر مائیں۔

ياالله بم كواس دنيا مين فكرآ خرت نصيب فرما يا اورومال كى تيارى كى توفيق عطا فرما يد ربنا النافى الدنيا حسنة و فى الاخرة حسنة و فى الاخرة حسنة وقناعذاب النار آمين والخرد على الدنيا أن الحمد النار آمين

# تعلیمی درس قرآن...,سبق - ۱۰ سورة الزمر بارد-۲۲۳ پنا وعدہ سچا کیا اور ہم کو اس سرزمین کا مالک بنادیا کہ ہم جنت میں جہاں جا ہیں مقام کریں غرض (نیک) ممل کرنے کا اچھا بدلہ ہے وَتَرَى الْمُلْيِكَةَ حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّعُونَ بِعَدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ اورآ ب فرشتوں کودیکھیں مے کہ عرش کے گروا گروحلقہ با ندھے ہوں مے اپنے ر ب كي تيني وتحميد كرتے ہوں مے اور تمام بندول ميں تعبيك تعبيك فيصله كرديا جائے كا العق وقيل العبد يله رب العلمين

اورکہاجاوے گا کہ ساری خوبیاں خدا کوزیباہیں جوتمام عالم کا پروردگار ہے۔

سِيقَ بِاللَّا (يَجايا) جائے گا الَّذِينَ وه لوگ جو النَّقَوَّاوه ورب النَّقَاءِ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ الله اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو حكتى يها تك كم إذاجب إلى أوه وال أيقي وفيعت اوركول دي ماس ك أبوابها ال ك درواز عُمْدُ ان ے خُزَنَتُهُا اس كى عافظ سَلْفُر سلام عَكَيْكُفُر تم بر طِلْبَتُفْر تم اعتصرے فَادُخُلُوهَا سواس مِن واخل ہو خُلِدِينَ مِيث وُ قَالُوا اوروه كبيل مع المعهدُ منام تعريفيل لله الله كليم الله كليم الله كان وجس في صد قدًا الم الم الله وعلى الما وعده وكورت الما المرجمين وارث منا إِرْضَ زمِن النَّتَبُوَّأَ بَم مِقَامِ كُرلِس المِنَ سِهَ الْجِنَةَ وَنِت الْحَيْثُ جَهَالَ النَّهُ أَقِيم عابِين افْيَغْحَدُ موكياى اجِهَا الْجَزُّ اجر النَّفِيمُ ابنا رب و تُضِيَّ اور فيمله كرويا جائيًا البيُّنَهُ مِنْ ان ك ورميان بِالْعَقِّ فِي كِساتِهِ ۚ وَقِيلُ اوركها جائے كا الْعَهُدُ تمام تعريفس إيلاءِ الله كيلئ رَبٍّ بروردگار الْعليمين سارے جهان (جمع)

تفسير وتشريح : گذشته آيات مين كفارومنكرين حق اور بدبختون كاانجام بيان فرمايا گياتها كدوه جانورون كی طرح گروه درگروه رسوائی اور ذلت سے جہنم کی طرف ہنکائے جاتیں گے اور پھرعذابوں سے بھری ہوئی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور ساتھ ہی کہد دیا جائے گا کہ اب اس جہنم میں ہمیشہ کے لئے جلتے رہواور بیربراٹھ کانتم کوتمہارے تکبراور حق کونہ ماننے کابدلہ ہے۔اب ان کے مقابل یہاں خاتمہ کی آیات میں سعادت مندمونین ومتقین کا حال اوران کا انجام بیان فرمایا جاتا ہے اوران آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے مانے والے اوراس کے قرمانبردار بندے جود نیامیں اللہ کے عذاب ہے ڈرتے تھے اور ڈر کر برے کاموں اور اللہ کی نافر مایوں سے بیجے تھے ان کی بھی ایمان اور ممل کے درجوں کے لحاظ سے جماعتیں بن جائیں گی مفسرین نے ان مونین کی جماعتوں کی مختلف صورتیں لکھی ہیں۔مثلاً مقربین خاص کی جماعت پھرابرار کی جماعت پھران ہے کم درجہ والوں کی جماعت پھران ہے کم درجہ والوں کی یا مثلاً کثرت ہے فلی نماز بڑھنے والوں کی الغرض یہ جماعتیں جنت کے پاس پہنچیں گی تو جس طرح مہمانوں کے لئے ان کی آ مدے پہلے کھر کا درواز وکھلا رکھا جاتا ہے اسی طرح جنتی وہاں پہنچ کر جنت کے دروازے کھلے پائیں گے اور فرشے نہایت اعزاز واکرام کے ساتھ کھات سملام وٹناوغیرہ سے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہم پاکیزہ لوگ ہو ہم گناہوں کی گاستقبال کریں گے اور اللہ عزوجی کے خوف سے برے کا موں کو جھوڑ کر اور صاف تھری زندگی دنیا میں بسری اللہ کی عبادت اوراس کے احکام کے بجالائے میں دل وجان سے گئے رہے آئے تمہمارے لئے جنت ہاں کے دروازے تمہمارے لئے کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے دروازے تمہمارے لئے کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے اندرداخل ہوجا دُاور ہمیشہ ہمیشائی میں رہو۔

یباں آیت میں فتحت ابوابھا فرمایا لیعنی اس کے دروازے کھلے ہوئے یا تیں سے ایک حدیث میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور حضرت عمرٌ فاروق ہے مروی ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم میں جو محف وضوکرے اور احیمی طرح بورا وضوکرے بھر کیے اشهد ان لا الله الا الله و اشهد ان محمد اعبده و رسوله تواس کا مرتبہ بیہ ہوگا کہ جنت کے آٹھوں دردازے اس کے لئے کھول دیے جا کیں سے جس درواز وے جا ہے داخل ہوجائے۔ لینی اجازت ہر دروازہ سے جانے کی ہوگی اگر چہ بطوراعز از خاص فاص دروازوں سے اس کو دعوت دی جائے گی۔ جیسا کہ حضرت ابوہرریا کی ایک صدیث میں روایت ہے کہ جنت کے دروازے بہت ہیں۔ نمازی کو باب الصلوٰۃ سے خیرات کرنے والے کو باب الصدقد سے مجاہدین کو باب الجہاد سے اور روزہ وارول کو باب الريان سے بلايا جائے گا۔حضرت ابو بمرصد ين في في عرض كيايا رسول الله يون توكسي كازورنبيس جس دروازه سے بلواليا جائے كيكن کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جس کوسب دروازوں سے بلایا جائے۔ فرمایا ہاں اور مجھے امید ہے کہتم ان میں سے ہو گے۔ ابوداؤد کی ا

جماعت علیحدہ ہو گی اور ای طرح کشرت سے تفلی روزہ دارواں کی عليحده اورتفلي صدقه وين والول كي عليجده مجابدين كي عليحده وسخاوت كرنے والول كى عليحدہ يا مثلاً انبياء كروہ ميں انبياء صديقوں کے گروہ میں صدیق شہیدوں کے گروہ میں شہید مقربین کے ساتھ مقربین \_ابرار کے ساتھ ابرار \_الغرض ہرورجہ کے موسین متقین کی جماعت عليحده موكى اوران سب جماعتوں كونها يت شوق دلا كرجلدي جلدی عمده سواریوں براعز از واکرام کے ساتھ جنت کی طرف روانہ كياجائے گا۔ احادیث میں آيا ہے كدسب سے يہلے جنت ميں رسول التدسلي التدعليه وسلم داخل مول محدحضرت السيكي روايت بحضوراقدس صلى الله عليه وسلم في ارشادفر مايا بيسب سے يمل جو جنت كا درواز وكفتكمائ كاوه ميس جون كاحمرت السيكى دوسرى روایت میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں تعلواؤں گا خازن جنت یو چھے گا کہ آ پ كون بين مين جواب دول گامير دربان كي گابهت خوب مجھے میں علم دیا گیا تھا کہ آپ ہے پہلے سی کے لئے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔حضرت ابو ہرمرے کی روایت ہے حصورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے سب سے مملے گروہ کے چرے چوھویں دات کے جاند کی طرح ہوں سے۔ جنت میں ان کونہ تھو کنے کی ضرورت ہوگی نہاک کی ریزش تد بول براز اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ان کے قد اونجائی میں 🕶 ماتحد ہول ے ۔ جیج بخاری وسلم کی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے حضور صلی الله عليه وسلم في فرمايا كه ميرى امت ميس سے جنت ميں جس كروه کا داخلہ سب سے مہلے ہوگا وہ تعداد میں + کے ہزار ہوگا ادران کے چہرے بدر کی طرح میکتے ہول سے۔ بیان کر حضرت عکاشہ بن محصن اسدى نے كورے موكرعض كيا يا رسول الله صلى الله دعا قر ماد بیجنے کہ اللہ تعالی مجھے ان میں شامل کر دے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ البی اس کو بھی انہیں میں شامل فرمادے۔ اس کے بعد ایک انصاری نے کھڑے ہو کر مہی درخواست کی۔ حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ع کاشتم سے سبقت لے گیا۔

29 ایک سی صدیث ہے۔ حضرت ابو ہر بر است ہے دوایت ہے دسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جبرتیل علیه السلام میرے یاس آئے اورمیرا ہاتھ این ہاتھ میں لے لیا (بدواقعد شب معراج کا ہے) اور جھے کو جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت کے اندر داخل ہوگی۔حضرت ابو بکڑنے عرض کیا یا رسول اللہ کاش میں مجمی آی کے ساتھ ہوتا کہ اس دروازہ کو دیکھ لیتا۔ رسول الله صلی الله عليه وللم في قرمايا الوكرا كاه موكه ميري امت ميس سےسب ے میا محف تم ہو سے جو جنت میں وافل ہو سے۔

الغرض جنت کے مران فرشتے جنتیوں کوخوش آ مدید کہتے ہوئے بثارت دیں مے کہتم اس شان سے جنت میں داخل ہو كدومان تمهارا قيام دوامي موكا \_ يعني نديمي وبال عد تكالے جاؤ كاورند بمى وبال ربة ربة تمهارا دل اكتائ كالمبنتي جنت میں داخل ہوجا کیں مے اور آرام وسکون اور راحت کی فضا انہیں عاروں طرف سے تھیر لے گی۔ تو وہاں کی تعتیں و مکھ کر بے ساختهان کے منہ سے نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکرواحسان ہے کہ اس نے جو وعدے دنیا میں ہم سے اپنے انبیاء کی معرفت کئے تھے وہ سب بورے کر دیئے اور ہمیں اس سرزمین جنت کا ما لك بناديا كه جهال جي جاهة تمين جائيس رييس ميس اس كي راه میں محنت کرنے والول کا صلہ کیسا اچھا ہے۔ فنعم اجر العاملين سوكيا خوب بدله بعل كرنے والول كا-علامدابن كثير في اس جمله کوابل جنت کی حمدوثنا کا اخیر قرار دیا ہے بیعنی اللہ نے ہمارے عمل کی قدر دانی فر مائی۔ان کو قبول فر ما کرایٹا وعدہ پورا فر مایا۔ اس کاشکر ہے کہ ل کرنے والوں کا اجر کیسا اجھا ہے۔ مگر بعض علمائے مفسرین نے اس تقرہ کواللہ تعالیٰ کا کلام قرار ویا ہے لیعنی جنتیوں کی حمد و ثنا کے بعد میداللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے کہ ہم نے جو کچھ مومنوں کو دیا وہ ان کی نیکوکاری کا متیجہ ہے۔ کام كرنے والوں كى مزدورى اوراجر بہت اچھاد ہے ہیں۔

ندکورہ بالا آیات ہے بیامر داضح ہو گیا کہمومنوں کو جنت میں ان کے مقام پر اور کا فروں کوجہنم میں ان کی جگہ جیجے دیا جائے گااور جزا سزا کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو سورۃ کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جبروتی اور پرجلال ہیت کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ جب حق تعالی حساب کتاب کے لئے نزول اجلال فرمائيں محے اس وفت فرشتے عرش کے جاروں طرف حلقہ باندھے اپنے رب کی سبیع وتھید کرتے ہوں سے اور تمام بندول میں تھیک تھیک انصاف کا فیصلہ کر دیا جائے گا جس پر ہر طرف سے جوش وخروش کے ساتھ المحمد الله رب العالمين كانعره بلند موكاليعني سارى خوبيال الله تعالى بى كوزيها بين جوتمام عالم کے بروردگار ہیں اورجس نے سارے جہان کا فیصلہ ایسا عدوا بی قدرت سے فرمایا۔

اب يهال چونكه جنت كا ذكرة عياباس لئے جنت كا مجھ احوال حضرت شاہ رقیع الدین صاحب محدث ومفسر دہلوگ کے قیامت نامدے جو می احادیث اور آبات قرآنید بر بنی ب فل کیا جاتا بحضرت شاه صاحب لكفة بين اطاس كلام جب تمام الل جنت اپ اپ مقاموں پر برقرار ہوجائیں مے تو ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے کہیں سے کہ فلال جہنمی ہم سے قل باتوں میں جھر تا تھا۔ ندمعلوم اب وہ کس حالت میں ہے ہیں ایک کھر کی کھول دی جائے گی اور بینائی میں توت عطاکی جائے گی کہ جس ہے وہ دوزخی کود کھے لیں کے۔دوزخی بہت آ ہوزاری کر کے جنت کے کھانے اور یانی کوطلب کرے گالیکن میہ جواب دیں مے کہ جنت كي نعتول كوخدانة مرحرام كرديا بيمكرية وبتاؤ كدالله تعالى کے وعدول کو کیونکرتم نے سچا پایا۔ ہم نے تو تمام وعدول کو بے کم و كاست بجااور درست بإيار وونهايت بي پشياني اور عاجزي ظاهر كرے گااس كے بعدابل جنت كھڑكى بندكرليس محے پھراہل جنت ایے اہل وعیال کی حالت دریافت کریں سے فر منے جواب دیں

مے کہ وہ سب حسب اعمال جنت میں اپنے اینے مکانوں میں موجود ہیں۔ اہل جنت کہیں سے کہ ہم کو بغیران کے مجھ لطف ہیں آتا۔ان کوہم تک پہنچاؤ۔ملائکہ جواب دیں مے کہ یہاں ہر حض ا ہے عمل کے موافق روسکتا ہے۔اس سے تجاوز کا تھم نہیں۔ پس وہ خدائے قدوس کی بارگاہ میں عرض کریں سے کہ خداوندا بھے برروش ہے کہ ہم جب تک دنیا میں تھے تو کسب معاش کرتے تھے اور اس ے این امل وعیال کی برورش ہوتی تھی اور وہ ہاری آئکھول کی مُفندُك كاباعث موتے تھے۔اب جب آب نے بلامشقت اليي اليي نعت عطافر مائيس توجم ان كو كيونكر محروم كريسكتے ہيں۔اميدوار ہیں کہ ہم کوان سے ملادیا جائے۔ارشاد باری تعالی ہوگا کہان کی اولا دول کوان تک پہنچا دواوران کوئیش وآ رام کے سامان بھی ساتھ ای پہنچادو۔ پس اہل وعیال کوان سے ملادیا جائے گا اوران کواصلی اعمال کی جزا کے علاوہ والدین کے طفیل سے بہت کچھ عطا ہوگا۔ اندرون جنت ميس بهي حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كو درجات عاليه كے لئے شفاعت كرنے كاحق عاصل موكار اور اوگ جتنى زيادہ حضورصلی الله علیه وسلم سے محبت رکھتے ہوں سے استے ہی مراتب اینے استحقاق سے زیادہ حاصل کریں گے جب تمام لوگ جنت و دوزخ میں داخل ہو چکیں سے تو جنت اور دوزخ کے درمیان منادی ہوگی کہاے اہل جنت اجنت کے کناروں برآ جاؤ۔ اور اہل دوزخ دوزخ کے کناروں پرآ جاؤ۔اہل جنت کہیں سے ہم کوتو ابدالآ بادکا وعدہ ولا کر جنت میں داخل کیا ہے اب کیوں طلب کرتے ہواور اہل دوزخ نہایت خوش ہو کر کناروں کی طرف دوڑیں سے اور مستجهيس سي شايد جهاري مغفرت كالحكم جوكا \_ يس جس وتت سب كناروں يرآ جاكيں كے تو ان كے مابين موت كو چتكبرے مینڈھے کی شکل میں حاضر کر دیا جائے گا اور لوگوں سے بوجھا جائے گا کہ کیااس کو پہچائے ہوسب کہیں گے کہ ہاں جانے ہیں كيونكه كوئي خض اييانبين كهجس في موت كالباله نه بيا بواس ك

بعدائ کوذری کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اسکو حضرت کی علیہ السلام فری کریں گے پھر وہ منادی آ واز دے گا اے اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہو کہ اب موت نہیں اورا سے اہل دوز خ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہو کہ اب موت نہیں۔ اہل جنت اس قدر خوش ہوں ہمیشہ کے لئے رہو کہ اب موت نہیں۔ اہل جنت اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو بیشادی مرک ہو جاتی اور اہل دوز خ اس قدر رنجیدہ ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو بیٹم کے مارے مرجاتے اس کے بعد تھم ہوگا کہ دوز خ کے درواز وں کو بند کر کے اس کے بعد تھم ہوگا کہ دوز خ کے درواز وں کو بند کر کے اس کے بعد تھم ہوگا کہ دوز خ کے درواز وں کو بند کر کے اس کے بعد تھم ہوگا کہ دوز خ کے درواز وں کو بند کر کے اس کے بیٹھیے بڑے برخے آتی شہتر بطور پشتیبان لگا دو تا کہ دوز خیوں کو بیٹھیے کا خیال بھی نہ رہے اور اہل جنت کو جنت ہیں ابدالا باد تک رہے کا بیٹھین واطمینان ہو جائے۔

جنت کی د بواریس سونے اور جا ندی کی اینوں اور مشک و زعفران کے گارے سے بن ہوئی ہیں۔ اس کی سر کیس اور پڑ یاں زمر دیا توت اور بلورے۔اس کے درختوں کی جھالیس سونے اور جا ندی کی ہیں۔شاخیس بے خارو بے خزاں اس کے میووں میں گوٹا گوں لذتیں ہیں۔ان کے یعجے الی نہریں ہیں جن کے کنارے یا کیزہ جواہرات سے مرصع ہیں۔ان نہروں کی چارفتمیں ہیں ایک وہ کہ جن کا یانی نہایت شیریں اور نخک ہے دوسری وہ جوایسے دورھ سے لبریز ہیں جن کا مزہ ہیں جگڑتا۔ تیسری الیی شراب کی ہیں جونہایت فرحت افز ااورخوش رنگ ہے چوتھی نہایت صاف وشفاف شہد کی ہیں۔علاووان کے تین متم کے چشمہ ہیں ایک کا نام کا فور ہے جس کی خاصیت خنگی ہے دوسری کا نام زمیل ہے جس کوسلسبیل بھی کہتے ہیں اس کی فاصبت مرم ہے مثل جائے وقہوہ تیسرے کا نام سنیم ہے جو نہایت لطافت کے ساتھ ہوا میں معلق جاری ہے ان تینوں چشموں کا یانی مقربین کے لئے مخصوص ہے۔لیکن اصحاب یمین کوبھی جوان سے کمتر ہیں ان میں سے سر بمہر گلاس مرحمت ہول مے جو یانی پینے کے وقت گلاب اور کیوڑہ کی طرح سے تعورُا

مرانی شکم کانام تک نہ ہوگا۔ سیر وتفریج کے واسطے سواریاں اور تخت ہوں مے جوایک محنثہ میں ایک مہینہ کا راستہ طے کرتے ہوں گے۔ جنت میں ایسے ایسے تبے برج اور بنگلے ہوں سے جوایک ہی یا توت یا موتی یا زمرد یا دیگر جواہرات سے رنگ برنگ ہے ہوں گے۔اہل جنت کی خدمت وراحت آسائش و آ رام کے لئے حور وغلمان واز داج موجود ہوں سمے۔ جنت آ تھ ہیں جن میں سے سات تو سکونت کے لئے مخصوص ہیں اور استھویں دیدارالہی کیلئے۔جنتوں کے نام حسب ذیل ہیں۔ جنت الماوي - وارالمقام - وارالسلام - دارالخلد - جنت النعيم -جنت العدن \_ جنت الفردوس بيه جنت الفردوس تمام جنتول سے برتر واعلی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہادتی اہل جنت کی ملك حشم وخدم اسباب لذت وراحت وغيره وغيره • ٨ سال كي مافت کے برابر کھیلاؤ میں ہوں سے اور جنت کے بعض بوے بوے میوے ایسے ہوں سے کہ جس وقت ان کوجنتی توڑے گا تو اس میں سے نہایت خوبصورت یا کیز وعورت مع لباس فاخرہ زبور کے برآ مدہوگی اور اسنے مالک کی ہمنشین و خدمت گزارہوگی۔اہل جنت کے قند وقامت ما نند حضرت آ دم علیہ السلام کے ساٹھ ساٹھ ہاتھ ہوں سے اور دیگر اعضاء بھی انہیں قد وقامت کے مناسب ہوں سے۔ بلحا ظصورت نہایت حسین وجمیل ہوں سے اور ہرایک عین شاپ کی حالت میں ہو گا۔ ذکر النبی اس طرح بے تکلف دل وزیاتوں پر جاری ہوگا جیسے کہ دنیا میں سانس اور جیسا کہ جنت کی نعمتوں سے بدن کو لذت حاصل ہوگی اسی طرح سے باطنی لذات لینی انوار و تجلیات البی بھی حاصل ہوتی رہیں گی اور جنت کی سب سے انصل وبہترنعت وبدارالی ہے۔ دیدارالی سے مشرف ہونے کی حیثیت سے جنتیوں کی جارفتمیں ہوں گی ایک تو وہ جوسال تجرمیں ایک مرتبہ دوس ہے وہ جو ہر جمعہ کوتیسرے وہ جودن میں

تھوڑا ملاکر پیا کریں گے۔اور دیدارالہی کے وقت ایک اور چیز عنایت ہوگی جس کا نام شراب طہور ہے جوان تمام مشروبات سے افضل و اعلیٰ ہے جنت کے درخت باوجود نہایت بلند و بزرگ وساید دار ہونے کے اس قدر باشعور ہیں کہ جس وقت کوئی جنتی کسی میوہ کورغبت کی نگاہ ہے دیکھے گا تو اس کی شاخ نیچکواس قدر جھک جائے گی کہ بغیر کسی مشقت کے وہ اس کوتو ڑ لیا کرے گا۔ جنت کے فرش وفروش ولباس دغیرہ نہایت عمدہ و یا کیزہ ہیں اور ہر مخف کو وہی لیاس عطا کئے جائیں سے جواس کو مرغوب ہول سے اوربعض ان میں سے ایسے نازک و ہاریک ہوں سے کہستر تہوں میں سے بھی بدن نظر آئے گا۔ جنت میں ندسردی ہے ندگری۔ ندآ فآب کی شعاعیں ندتار کی بلکہ ایس طالت ہے جیسے طلوع آ فآب سے کچھ پیشتر ہوتی ہے مرروشی میں ہزار ہا در ہے اس سے برتر ہوگی جوعش کے نور کی ہوگی نہ کہ جاندسورج کی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر وہاں کا لباس اورز بورزيين برلايا جائے تو وہ اپني جمك دمك سے جہان کواس قدرروش کردے گا کہ آفای کی روشنی اس کے سامنے ماند مو جائے گی۔ جنت میں ظاہری کٹافت و غلاظت لینی پیشاب یا خانهٔ حدث تھوک بلغم ناک کا ریسن پیینهٔ بدن کا میل کچیل وغیرہ بالکل نہ ہوں سے ۔ صرف سریر بال ہوں سے اور داڑھی مونچھ اور دیگرمتم کے بال جو جوانی میں پیدا ہوتے میں بالکل نہ ہوں سے اور نہ کوئی بیاری ہوگی اور باطنی کٹافتوں یعنی کینڈ بغض صد کیر عیب جوئی غیبت وغیرہ سے دل صاف ہوں مے۔سونے کی حاجت نہ ہوگی اور خلوت اور استراحت کے لئے بردہ والے مکان ہوں مے ملاقات اور تر نیب مجلس کے دفت صحن اور میدانوں میں میلان کریں ہے۔ جنتیوں کی غذاؤں کا فضلہ خوشبو دار ڈ کاروں ہے دفع ہوا کرے گا۔جس قدر کھائیں مے فورا ہضم ہوجایا کرے گا۔ بدہضمی اور

وور فعدمشرف بول گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ صبح وعصر کی نماز نہایت خشوع وخضوع سے بڑھنے سے اس و بدار میں بڑی مددملتی ہے۔ چوتھی جماعت اخص الخاص ہروفت بارگاہ الٰہی میں حاضر رہیں گے۔طریقہ دیداریہ ہوگا کہ سات طبقوں کے اوپر آٹھویں طبقہ میں ایک کشادہ وسیع میدان زمر عرش موجود ہے۔ وہال تور زمرد یا قوت موتی سونے اور طائدی وغیرہ کی کرسیاں حسب مراتب رکھی جائیں گی اور جن اوگوں کے لئے کرسیاں نہیں ہیں ان کومشک وعنبر کے ٹیلوں پر بھا تیں گے اور ہر مخص اپنی جگہ نہایت خوش وخرم ہو گا دوسروں کے مراتب کی افزونی کی وجہ سے اس کوسی طرح کا خیال نہوگا اورای اثناء میں ایک نہایت فرحت افزاہوا چل کران پرائیی الی یا کیزہ خوشبو کیں چھڑک دے گی جوانہوں نے نہ بھی دنیا میں اور نہ بہشت میں دیکھی ہوں گی اس وقت خداو ند کریم رب العزت ان ہر اس طور ہے جلوہ افروز ہو گا کہ کوئی مخص ایک دوسرے کے درمیان حائل نہ ہوگا اور ہر مخض کواس قدر قرب حاصل ہوگا کہ وہ اسے دل سے رازوں کواس طرح عرض کر ہے گا کہ دوسر ہے کوخبر نہ ہوگی اور خداوند قند وس کے خطاب سرا و جہرا نے گا۔ اس اثناء میں تھم ہوگا کہ شراب طہور اور نہایت لذیذ نعتول سے ان کوسرفراز کرو۔ دیدار البی دیکھنے والوں کواس

قدراستغراق ہوگا كەلذت ديدار كے سواتمام چيزوں كو بھول جائیں گے۔ جب یہاں سے رخصت ہوں گے تو راستہ میں ایک بازار دیکھیں گے کہ جس میں ایسے ایسے تخفے تحا لُف مہیا ہوں گے جو نہ کی آ کھے نے دیکھے ہوں سے نہ کان نے سے ہوں گے جو مخص جس کا طالب ہوگا مرحمت کی جائے گی۔ جنت میں تین قتم کے راگ ہوں گے ایک تو یہ کہ جس وقت ہوا چلے گی تو درخت طونی کے ہرہتے وشاخ سے خوش الحان آ وازیں سائی دیں گی کہ جس سے سامعین محوہو جایا کریں گے اور جنت میں کوئی گھراییا ندہوگا کہ جس میں درخت طوبیٰ کی شاخ نہ ہو۔ دوسرے میر کہ جس طرح شادی بیاہ وغیرہ میں ترتیب اجتاع و ساع كرتے ہيں اى طرح جنت ميں حوريں اپني خوش الحانيوں سے ہرروز اینے شوہروں کومحظوظ کریں گی۔ تیسرے یہ کہ و بدار الہی کے وفت بعض خوش الحان بندوں کو جیسے حضرت اسرافیل وحضرت داؤ دعلیه السلام کوحکم ہوگا کہ خدا کی پاک بیان کرو۔اس وقت ایک ایبا عجیب لطف حاصل ہوگا کہ تمام سامعین پر وجد طاری ہوجائے گی اللہ تنارک وتعالیٰ اپنے نصل وكرم ہے ہم كوبھى اينے اس رضا كے مقام جنت ميں داخل ہونانفیب فرمائیں۔

الحمدلله اس درس برسورهٔ زمر کابیان ختم مواجس میس ۸رکوع تقے۔

## الأَوْ الْمُؤْمِنِيِّةِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو برا امبر بان نہا بہت رحم كرنے والا ہے۔

## حَمِّ فَتَنْزِيْلُ الْكِتْفِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ فَعَافِرِ النَّانِي وَقَابِلِ التَّوْبِ

حفق بيكتاب الارى كى بهالله كى طرف سے جوز بروست بے ہر چيز كاجانے والا بے كناه كا بخشے والا بے اورتوب كا قبول كرنے والا ب خت مزاديے والا ب

#### شَدِيْدِ الْعِقَابِ فِي الطُّولِ لِكَالَهُ اللَّهُ وَ البَّهِ الْمُصِيرُ وَ

قدرت والا ہے اُس کے سواکوئی لائق عماوت نہیں۔اس کے پاس (سب کو) جاتا ہے۔

حُمَّةُ مَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُل

ا کرم صلی الله علیه وسلم کے بارہ میں طرح طرح کے الزامات اور شبہات پیدا کر کے لوگوں کو بدطن کرنا اور ہرطرف جھکڑے اور أتجشيل چھيٹر كرالنے سيد ھے سوالات اٹھانا تا كەرسول اللەصلى الله عليه وسلم اور آب كي متبعين ابل ايمان زج اور بريشان مو جاتيں۔ دوسرے بيكة تخضرت صلى الله عليه وسلم كومعاذ الله قل كركے دين واسلام كى تبليغ كاخاتمه كرديا جائے اوراس كے لئے کفارطرح طرح کی سازشیں کررہے تضاورایک مرتبہ جبیا کہ بخاری شریف کی روایت سے ظاہر ہے عملاً اس کا اقدام بھی کر ڈالا تھا۔حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص سے کہا کہ مجھ سے وہ سب سے زیادہ سخت حرکت بیان سیجے جومشرکوں نے رسول التُصلى التُدعليه وسلم كے ساتھ كى تھى۔ انہوں نے كہا كه ایک باررسول النصلی الله علیه وسلم کعبه کے من میں نماز برٹر ھرہے منے تو عقبہ بن معیط آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک کو پکڑ کراپنا کپڑا آ ہے کی گردن میں ڈال کرمروڑنے لگا اور گلا گھونٹنے لگا۔ اس وقت حضرت ابوبکر مینج محتے اور عقبہ کی

تفسير وتشريح: الحمد للداب چوبيسوس ياره كي سورهُ مومن كا بیان شروع ہور ہاہے۔اس وقت جوابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں ان کی تشریح سے پہلے حسب معمول سورة کی وجہ تسمیه مقام و زمانة نزول خلاصه مضامين تعداد آيات وركوعات وغيره بيان كئے جاتے ہیں۔ اس سورة كے چوشے ركوع ميں فرعون اور حضرت موی علیہ السلام کے واقعات کے سلسلہ میں ایک مومن سخص جو کہ فرعون کے خاندان سے تھے اور پوشیدہ طور پر ایمان لے آئے تھے انہوں نے حضرت موئ علیہ السلام کی جمایت کی تھی اوراس مردمومن نے فرعون کوبھی سمجھایا تھااسی فرعونی مومن کے تذکرہ کی نسبت ہے سورة کا نام مؤمن قرار دیا گیااس سورة کا نام غافر بھی ہے۔ بیسورہ کی ہے اور قیام مکہ کے درمیانی زمانہ کی نازل شده سورتول میں سے ہے جن حالات میں بیسورة نازل ہوئی ہے ان حالات کی طرف اشارات اس سورۃ کے مضامین میں موجود میں کفار مکہ نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف علاوہ دیگر کارروائیوں کے دومہم خاص طور سے اٹھا ر کھی تھیں ایک تو یہ کہ قرآن کی تعلیم اسلام کی دعوت اور خود نبی

بيقرآن اى الله نے نازل كيا ہے جس كى بيصفات بيں -بدالله نے انسانوں کی ہدایت کے لئے اتاراہے۔اب جولوگ اس کو نہیں مانے اس میں شک کرتے ہیں اور جھکڑے نکالتے ہیں اور مجربھی مال وجاہ کے مالک ہے ہوئے ہیں تو ان کی اس حالت ے سے کسی کو دھوکہ نہ کھانا جا ہے۔ اللہ نے ان کومہلت دی ہوئی ہے ورندان کی کیا ہستی ہے جو وہ اس ذات یاک کا مقابلہ کریں ان سے پہلے بھی بہت ہے مرکش ایسے ہوئے ہیں کہ جونداللہ کو مانتے تھے نداس کے رسولوں کو پچھ گردانتے تھے اللہ نے انہیں دنیا میں بھی سزادی آخر نتاہ ہوئے اور پھرآخرت کاعذاب اس سے بھی بوا ان کے لئے موجود ہے۔ برخلاف ان کے اللہ کے ایمانداراورفر مانبردار بندول کے لئے دنیااور آخرت دونوں میں بھلائی بی بھلائی ہے۔اللہ کے مقرب فرشتے ان کے لئے دعا كرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہے ان کے لئے بخشش ومغفرت طلب كرتے رہتے ہیں۔ بدكاروں كو قيامت كے دن ان كے برے ملوں کی سراملے گی۔ان کے مل اللہ کے یاس سب محفوظ میں اور قیامت میں ان کے سامنے رکھ دیئے جائیں گے۔اس وقت وہ اپنے کرتو توں پرشرمندہ ہوں کے اور افسوس کریں کے اورتمنا کریں کے کہ اب دنیا میں ہمیں دوبارہ بھیجا جائے تو ہم ا چھے کام کر کے دکھائیں گے مگراس وقت ان کی وہ تمنا پوری نہ ہوگی۔اس لئے آ سے تنبیہ فرمائی مٹی کہ اللہ کی قدرت کو دنیا ہی میں پہیان اوورنہ آخرت میں سوائے دکھ درد کے اور پکھ نصیب نہ ہوگا اور وہ سزا ملے گی کہ یاد ہی کرو سے آ مے عبرت کے لئے فرعون اورحضرت موی علیدالسلام کا قصدسنایا کمیاہے کہ فرعون کو حصرت موی علیہ السلام نے بہت کچھ مجھایا بلکہ خود اس کے خاندان کے اینے ایک آ دمی نے محمی جو خفیہ طور ہر ایمان لے ا تے تھے خوب مجھایا اور مجھانے کاحق ادا کر دیالیکن وہ نہ ماتا بالآ خراللد نے فرعون اور اس کی قوم کو دنیا ہی میں جاہ کر دیا اور آ خرت میں وہ دوزخ کے اندرجھو کے جائیں گے۔ پھر سمجھایا گیا

گرون پکڑ کررسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس سے ہٹایا اور کہا اتقتلون رجلاً ان يقول ربي الله و قد جآء كم باالبينت من ربكم كياتم أيك مخص كواس بات يرقل كرت موكدوه كہتاہ ميرارب الله ہاورتمہارے رب كے ياس سے کھلی دلیس کے کرآیا ہے۔ بیاس سورت کے چوتھے رکوع کی شروع کی آیت ہے اور یہی فرعون کے خاندان کے مؤمن مرد جن کا ذکراو پر ہوا انہوں نے فرعو نیوں سے کہا تھا جبکہ وہ موی عليه السلام كولل كمنصوب كررب تضيقوبيه وه حالات تنص جبكهاس سورة كالمكه بيس نزول موا\_موجوده ترتيب كے لحاظ سے بيقرآن كى جاليسويس سورة بي مكر بحساب نزول اس كاشار ٨٨ لکھا ہے لیعنی کے مسورتیں اس سے قبل نازل ہو چکی تھیں اور ۲۳ سورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں اس سورۃ میں ١٨٥ یات ٩ رکوعات ۱۲۳۲ کلمات ۵۲۱۳ حروف ہوتا بیان کئے مجئے ہیں بیہ قرآن یاک کی ان سات سورتوں میں سے بہلی سورة ہے جوخم ے شروع ہوتی ہیں۔ بیساتوں سورتیں ایک ہی جگمسلسل ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں اور ۲۲ ویں یارہ سورہ احقاف برختم ہوئی ہیں۔ بہتی نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا کہم سات ہیں۔ بعن مم سات سورتیں ہیں اور جہنم کے بھی سات درواز وہیں۔ ہرخم جہنم کے کسی ایک درواز ہ برہوگی اور کیے گی یا اللہ جس نے مجھے بر حما اور جھ پر ایمان لایا اس کو اس وروازہ سے نہ داخل کر ہو۔ بیہ سانوں کی سورتیں ہیں جن میں سیجے عقائد کی تعلیم ہے۔ اس سورهٔ مومن کا بھی خاص حاصل مضمون تو حید ورسالت ای ہے اور اس کی تا کیدو تا تید کے لئے فرعون اور حضرت موی عليه السلام كاقصه كمي قدر تفصيلا اوربعض دوسر انبيائ كرام كا اجمالاً ذكرفر مايا كيا ب- خلاصه مضامين تمام سورة كابيب كه

شروع میں اللہ تارک وتعالیٰ کے چند صفاتی نام بتلا کر کہا گیا کہ

کہ لوگ اللہ کو کیوں نہیں مانے؟ اس کی قدرت تو دنیا جہان کی پیدائش اور خود انسان ہی کی پیدائش سے ظاہر ہے۔ آخر ہیں مسکرین و مکذبین کو بتلایا گیا کہ اللہ تعالی دنیا ہیں اور آخرت ہیں اسے رسول اوران پرایمان لانے والوں کی مددکریں سے اور جومشر اور فالوں کی مددکریں سے اور جومشر اور فلا باتوں پراڑار ہے گا ان لوگوں کا انجام بہت براہوگا۔ عذاب اللی کود کھے کر چرایمان لا ناکسی کام کا نہ ہوگا اس لئے لوگوں کو جا ہیں در نہ انجام کار بڑے خسارہ اور گھائے ہیں رہیں گے۔ بیہ خطاصہ اس پوری سورۃ کا جس کی تفصیلات انشاء رہیں گے۔ بیہ خطاصہ اس پوری سورۃ کا جس کی تفصیلات انشاء رہیں گے۔ بیہ خطاصہ اس پوری سورۃ کا جس کی تفصیلات انشاء رہیں گیں۔

اب زیر تفسیر آیات کی تشری طاحظه موسورة کی ابتداء حروف مقطعات تم ہے فرمائی منی جس کے حقیقی مطلب و معنیٰ اللہ تعالی ہی کومعلوم میں یا اللہ تعالی کے بتلانے سے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كوعلم جوكا \_اس كے بعد لطور تمبيد كفر مايا حميا كراس كتاب ليعني قرآن كريم كانزول اس الله متارك وتعالى كي طرف سے ہے جس کی پیصفات ہیں جوآ کے بیان فرمائی ممنی ہیں کویا سامعین کو بہلے ہی خبر دار کر ویا میا کہ بدکلام جوان سے سامنے بیش کیا جارہا ہے سیسی معمولی ہستی کا کلام نہیں ہے بلکہ اس خدا کی طرف سے تازل ہواہے جس کی مہنی صفت بیہے کہ وہ عزیز ہے یعنی دوز بروست ہے۔سب پرغالب ہے۔غلبہ اور افتذار سب کھوای کو حاصل ہے۔ساری کا تنات اس کےسامنے مقبور ومغلوب ہے۔ کوئی سرتانی ہیں کرسکتا۔ لہذا اس کے فرمان سے مندمور كراكركوئي مخص كامياني كي توقع ركفتا مواوراس كرسول سے جھڑا کر کے اگر کا میاب ہونا جا ہتا ہوتو اس کی بیجمانت ہے اس کی تو قعات مھی پوری نہیں ہوسکتیں۔کوئی خداے مقابلہ کر کے نہ جیت سکتا ہے اور نداس کی گرفت سے بچ سکتا ہے۔ دوسرى صغت عليم فرمائي ليني سيكهوه سب مجهج ان والا ہےاس کا کوئی تھم قیاس اور گمان کی بناء پرنہیں بلکہ ہر چیز کاعلم براہ

راست رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کی فلاح ادر بہود کس چیز میں ہے۔ اس کے ہرتعلیم حکمت اور علم سی پر بین ہے لہذا اس کی ہرتعلیم حکمت اور علم سی کہ انسان لہذا اس کی ہدایات کو تبول نہ کرنے کے معنیٰ بیہ ہیں کہ انسان خودا پنی تباہی کے راستہ پر جانا چاہتا ہے پھر انسانوں کی حرکات وسکنات میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی حتیٰ کہ وہ نیتوں ارادوں اور دلوں کے راز تک سے واقف ہے اس لئے انسان کسی طرح سے اس کی مزاسے نیج کر بھی نہیں نکل سکتا۔

رحمت ميں جگه باسكتے أيا-

چوتھی صفت قابل التوب فرمائی بینی وہ توبہ برل کرنے والا ہے۔ توبہ کے معنی ہیں گنا ہوں اور نافر مانیوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا سچائی کے ساتھ وعدہ کرنا تو اگر کوئی ہے ول ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرے یہاں تک کہوہ کفروشرک ہی کیوں نہ ہوا گران کو بھی ترک کردی تو اللہ تعالیٰ اس کے وعدہ کو تبول کر لیتا ہے اور توبہ ہے پہلے کا ماضی جیسا بھی ہومعاف کردیا جا تا ہے۔

پانچویں صفت شدید العقاب فرمائی لیمی سخت سزاویے
والا ہے۔ اگر کوئی توبہ نہ کرے تافر مانیوں پر جمار ہے۔ سرکٹی
سے بازند آئے تو پھر اللہ کی سزا بھی سخت ہے۔ کو یا اس صفت کا
ذکر کر کے انسانوں کو متنبہ کیا گیا کہ فرما نبرداری اور اطاعت
افتیار کرنے والوں کے لئے اللہ جتنا رہم ہے۔ بغاوت
اور سرکٹی کاروییا ختیار کرنے والوں کے لئے اتنابی سخت ہے اور
اس کی سزانہایت ہولناک ہے۔

چھٹی صفت ذی الطول فرمائی لیعنی بڑا صاحب نظل اور بڑی

قدرت والا ہے۔اس کی نعمتیں اور اس کے احسانات تمام مخلوقات

پر ہرآن ہیں۔ بندوں کو جو پچھ میں اور اس کے احسانات کمام مخلوقات

کاخمیاز ہ خود بھگتے گا۔

مل رہا ہے۔ پھراس کے ہاں کسی چیز کی کوئی کمن ہیں۔

تو مقصود رہے کہ آ

ان چوصفات کو بیان فر ماکر دو حقیقتوں کا اظہار فر مایا ایک تو یہ کہ معبود فی الحقیقت اس کے سواکو کی نہیں خواہ لوگوں نے کتنے ہی جھوٹے معبود بنار کھے ہوں۔ اور دوسرے یہ کہ بلیث کر بعنی اس دنیا ہے گزر کر جانا سب کو آخر کار اس کے یاس ہے۔

وہی حساب کتاب لینے والا ہے اور جز اسر اویے والا ہے لبدا اگر اس کوچھوڑ کر کوئی دوسروں کومعبود بنائے گاتو اپنی اس غلطی کاخمیاز ہ خود بھگتے گا۔

تومقعود بیہ کہ قرآن تو حیدورسالت کا مقتضا بیہ کہ ان کو قبول کیا جائے اور اس میں انکار اور اعراض اور جدال نہ کیا جائے اگر پھر بھی کوئی ایسا کرے گا تو اس کی سزااگلی آیات میں خاہر فرمائی گئی ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحئے

حق تعالیٰ کا بے انتہاشکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے نصل سے ہم کوقر آن اور تو حید اور رسالت کی دوئت عطافر مائی۔

الله تعالی ہم کوان نعمتوں کا قدر دان بنائیں اور ان نعمتوں کے حقوق اوا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔

اللہ تعالی ہمارے تمام ظاہری و باطنی جھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کو اپنی شان غفور الرحیمی ہے معاف فر مادیں اور جمیں سچی توبیکی تو فیق نصیب کریں۔
اللہ تعالی اپنی گرفت اور عقاب سے ہم کو اپنی پناہ میں رکھیں اور اپنے خزانہ غیب سے ہمارے دین ووٹیا کی کفالت فرما کمیں۔ آمین۔

والخردغونا أن الحمد يلورت العلمين

## مَا يُجَادِلُ فِي اللهِ إِلَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ هَكَنَّبَتْ

الله تعالى كان آخون ميس وى اوك بھكڑے تكالتے ميں جومنكر ميں سوان اوكوں كاشېرول ميں چلنا كيمرنا آپ كواشتها و ميں ندؤ الے۔ان سے سہلے نوٹ كي قوم نے

## قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْمٍ وَالْكَفْرَابُ مِنْ بَعْدِ هِمْ وَهُمَتْ كُلُّ أُمَّةٍ لِرَسُولِهِمْ لِيَأْخَذُوهُ

اوردوس \_ گروہوں نے بھی جوان کے بعد ہوئے جمٹلایا تھا۔اور ہرامت (مل سے جوایمان ندلائے تھے انہوں)نے اپنے پیٹیسر کے گرفآر کرنے کاارادہ کیا

## وَجَادُلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُنْ حِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذُ تَهُمُّ فَكَيْعَتَ كَانَ عِفَابِ ﴿ وَكُذَ لِكَ

اور ناحق کے جھڑے تکالے تا کیاس ناحق سے حق کو باطل کردیں۔ سویس نے (آخر)ان پردارد کیرکی۔سو(دیکھو)میری طرف سے کیسی سز اہو کی۔ادرای طرح

## حَقَّتُ كُلِكُ رُبِّكُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوۤ النَّهُ مُراصِّعِبُ التَّارِقَ

تمام کافروں پرآپ کے پروردگار کار تول ابت ہوچکا ہے کہ دہ لوگ (آخرت میں) دوزخی ہوں گے۔

مَا يُعَادِلُ وهُيْن بَعَرَ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

جانا ہے اس وقت وہ ہرا کی کواس کے عمل کے موافق جزا وسرا دے گا۔ جب بیرحقیقت ہے کہ قرآن کریم کوایسے برزگ و برتر اوراعلیٰ صفات کے مالک نے اتارا ہے تو ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ کوئی عقل رکھنے والا انسان اس کے مانے میں ذرائجی دیرندلگا تا اوراس میں انکار وجدال نہ کیا جاتا گر پھر بھی جیسا کہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے اس قرآن کریم میں لوگ جھڑے نکالتے ہیں اختلاف کرتے ہیں اوراس کی بچائی میں فرک جھڑے کرتے ہیں ۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کوئیس مانے اور اس کے منکر یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کوئیس مانے اور اس کے منکر میں اور اس کے منکر میں اور اس کے منکر میں ہوتا کہ ان کوثور آسزائل جاتی ہیں ہے۔ اور اس کے منکر میں انکار کا میں ہوتا کہ ان کوثور آسزائل جاتی ہیں گریا مانیں گے۔ اور اس انکار کا منظم منتھنا تو یہ تھا کہ ان کوثور آسزائل جاتی ۔ گریا مانیں گے۔ اور اس انکار کا منظم منتھنا تو یہ تھا کہ ان کوثور آسزائل جاتی ۔ گریا مانیں گی طرف

تفسیر وتشری کی شدہ ابتدائی آیات میں یہ بتلایا کیا تھا کہ یہ قرآن علیم اس اللہ پاک کا نازل کیا ہوا ہے جو نہایت زبردست ہے اور جوقوت وشوکت میں سب سے بردھا ہوا ہے اور جو ہر چیز کاعلم رکھنے والا ہے اور جو اپنے بندول کی غلطیال خطا کیں اور گنا ہوں کومعاف کرنے والا ہے اور جو بندول کی نالو بر کو قبول کرتا ہے لیکن جو سرکھی و نافر مانی سے باز ندآ کیں تو سزا کو قبول کرتا ہے اور جس کے پاس ہر چیز کے فرائد موجود ہیں اور جو اپنی رحمت سے اپنے بندول کوسب کھی عنا بت کرتا ہے اور جو الاکوئی دوسر انہیں اس لئے اس کے سواکوئی تو جب ان صفات والاکوئی دوسر انہیں اس لئے اس کے سواکوئی عبادت کے بحی لائق نہیں اور آخر کا رسب کواسی کی طرف لوٹ کر

ے ڈھیل اور مہلت ہے کہ جوان کی فوری پکڑنہیں ہوتی اور بید نیا میں دندناتے پھررہے ہیں اور ایک شہرے دوسرے شہرآتے جاتے ہیں اور بِفکری سے کھا کمارہے ہیں اور مال داراور ذی عزت ہے ہوئے ہیں مگراس سے بیانہ بھولیا جائے کہ بیرمزاسے ہمیشہ کے لئے بیچے رہیں گے اس انکار اور ٹافر مانی کا متیجہ تو بھکتنا پڑے گا اور کسی نہ کسی وقت ان کی پکڑاور دارو کیر ضرور ہوگی۔ چنانچدان منكرين سے بہلے نوح عليه السلام كى قوم نے اوراس کے بعداور بہت می قوموں نے اللہ کے رسولوں کی بات نہ مانی اوران كوجهوتا كفهرايا اوراسي يربس نبيس كيا بلكهان مفسد سركشول نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کوستانا شروع کیا اور اپنے اپنے زمانہ کے نبی کوقید کرنا اور مارڈ الناجا ہا اور بعض تو ایسا کر بھی گزرے اور اسے دل سے گھڑی ہوئی بے بنیاد جھوٹی باتوں سے سامنے رسولوں کی بتائی ہوئی سچی باتوں کونہ مانا اور یہی کہتے رہے کہ جوہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اور رسولوں کا کہنا اس کے آ سے کوئی حقیقت تہیں رکھتا۔ آخراس کا انجام کیا ہوا؟ دیکھ لوکہ اللہ نے انہیں پکڑ کر کیسی سخت سزائیں دیں کہان کی جڑ بنیاد بھی باقی نہ چھوڑی۔ آج بھی ان تباہ شدہ قوموں کے پھھ تارکہیں کہیں موجود ہیں۔ ان بی کود کی کرانسان ان کی تباہی کا تصور کرسکتا ہے تو جس طرح اگلی توموں پر عذاب آنے کی بات پوری اتر چکی ان موجودہ منکروں پر بھی ازی ہوئی سمجھو۔

یہاں آیت میں فلا یغورک تقلبھم فی البلاد (سو ان لوگوں کا لیمن بین چلنا پھرنا کہیں آپ کو ان لوگوں کا لیمن بین چلنا پھرنا کہیں آپ کو دھوکہ میں نہ ڈال دے) بیخطاب آگر چہ آئخضرت سلی الله علیہ وسلم کو ہے مگرستانا بیاوروں کو مقصود ہے اس لئے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی ذات عالی تو کیا صحابہ کرام کی ذات بھی اس سے الله علیہ وسلم کی ذات عالی تو کیا صحابہ کرام کی ذات بھی اس سے اور خوشحالی کو اور خوشحالی کو

د کیے کرکوئی دھوکہ کھاتے مگر قرآن کی ہدایات تو قیامت تک کے لئے بیں۔ آج بیہ ہماری آ تھوں کے سامنے ہے کہ منکرول ملحدول اورمشرکوں اور مغرب کے دہر بول کی دنیا میں ظاہری کامیابیاں اور مادی ترقیاں اوران کے عیش وآ رام دیکھ کرآج کتے مسلمانوں کے منہ میں یانی آتا ہے اور جنہوں نے کفار و مشرکین اور بے دینول کی او چی کوشمیاں سونے جا ندی کے ڈ طیر۔حشم و خدم کا ججوم اور با درفیآرسواریاں اورسبزہ زارتفریح گاہیں اور لہلہاتے باغ غرض ہر طرح تن آسانی اور عیش وعشرت کے اسباب کی فراہمی و کیھر مہی عروج ترقی اور معیار زندگی کا ماحصل اورمقصد مجھ لیا ہے اور دن رات ان کو بہی دھن سوار ہے که کا فرول جیسی خوشحالی اورعیش و آرام اور مال دولت ہم کوبھی حاصل ہو جائے اور میں ان کی نظروں میں کامیابی و کامرانی کا معیار ہے۔ مرقر آن کا یہ جملہ متنبہ کرتا ہے کہ یہ کیا عیش ہے؟ بے حقیقت بیر کیا راحت ہے وقعم ہے؟ بے اصل بیر کیا حکومت اورافتدار ہے؟ زوال پذیر کیا اس پر پھولنا جھومنا اور مست ہونا ید دنیا فانی ہے اوراس کی ہرمصیبت وراحت آنی جانی ہے زلزلہ کا ایک جھٹا اونچی کوٹھیوں کوزمین برگرا دیتا ہے۔ایک رات میں عا ندى سونے ك و مير چور نے جاتا ہے چندمنث ميں ملك ميں بغادت کی آ گ بھڑک اٹھتی ہےتو شاہی فوج خودشاہی اقتدار کو منادین ہے آ دمی تخت سے تخت پر اورزرین کری سے آسنی دار بر ڈرناای کی نافر مانی سے جاہتے کفروا نکار پرجس طرح دنیا میں سزاملتی ہے آخرت میں بھی ال کردے گی۔

یہ حال تو منگرین کا بیان ہوا اب ان کے مقابل جو اہل ایمان ہیں ان کا حال ادر ان کے متعلق اگلی آیات میں ذکر فر مایا سمیاہے جس کا بیان انشاء اللّٰد آئندہ درس میں ہوگا۔

# لُون الْعُرْشُ وَمَن حُولَهُ يُسَبِّعُونَ بِعَيْ رَبِّهِ مِدُو يُؤْمِنُونَ بِمُ وَلِيسَعْفِرُون

جو فرشتے كە عرش كوا نفائے ہوئے بيں اور جو فرشتے اس كے كرواكر و بي و واپنے رب كی تنج و تنميد كرتے رہے بيں اورائ ان ركھتے بيں اورائيان والوں كيلئے استغفار كيا كرتے ہيں۔

## لِلَّذِيْكَ أَمُنُوْ أَرَلِّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَأْبُوا وَاتَّبَعُوا

اے مارے پروردگارآپ کی رحمت اور علم ہر چیز کوشائل ہے۔ سوان نوگوں کو بخش دیجے (جنہوں نے) توبیکر لی ہے اور آپ کے راستہ پر جلتے ہیں

## كُ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجِينِيْ رَبُّنَا وَ ادْخِلْهُمْ جَنْتِ عَدْنِ إِلَّذِي وَعَنْ تُهُمْ وَمَنْ

اوران کوجہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔اے ہمارے پروروگاران کو ہیشہ رہنے کی بیشتوں میں جن کا آپ نے اُن سے وعدہ کیا ہے وافل کرو یجئے

## لَحُونُ الْإِيهِمُ وَ انْوَاجِهِمْ وَذُرِيِّتِهِمْ النَّكَ انْتَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيمُ وَقِهِمُ

اوران کے مال باب اور بیمیوں اوراولا ویس جو (جنت کے )لائق ہون ان کو بھی داخل کرد بھتے۔ بلاشک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔اوران کو (قیامت کی)

## السَّيِّياتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاتِ يَوْمَبِينٍ فَقَلْ رَجِمْتُه وَذَٰ لِكُ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ قَ

تکالیف سے بچاہیے۔ اور آپ جس کو اس دن کی تکالیف سے بچالیس تو اس پر آپ نے (بہت) مبریانی فرمائی اور یہ بری کامیابی ہے

الكَن إِن وه جو (فرشت) يحنيلُونَ المائ موسة مي الْعَرْاشُ عرش وَهَن حَوْلَهُ ادر جواس ك إرد كرد أيسبِعُون وه ياكيز كي بيان كرت مي وَعُمِّدُ تَعْرِيف كَ سَاتِهِ لَيْ يَعِيدُ ابنا رب وَيُؤُولُونَ أور ايمان لات بيل يهراس بر وَيُسْتَغُفِرُونَ أور مغفرت ما تكت بيل إلدَّ أن كيك جو مُنُوْا وه ايمان لاع رَيْتُنَا اے ہمارے رب وكسِعْت موليا ، كُلُّ شَكَى يَهِ برش لِحْمَة رحت وَعِلْما اور علم فَاغْفِرْ مولا بخل و یدین تابوًا وہ لوگ جنہوں نے توب کی و البَعْوُ اور انہوں نے بیروی کی سَبِیلُک تیرا راستا وَقِهِمْ اور تو انہیں بچالے عَذَابَ عذار بُیٹر جہم اربینا اے ہارے رب و اَدنیلفہ اور انیس وافل کرنا جیٹ عدرت ایکنی کے باغات الکبی وہ جن کا وعد تھے تونے ان موحدہ کیا وُمَنْ اور جر صَلَةِ سالُ مِن مِنْ عَ الْمِينِهِ فَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اَنْتُ تُوى الْعَزِنْيِزُ عَالِ الْعَكِينِيمُ عَمَت واللَّا قَدِقِهِ هُمُ اور تو أَنْسَ بِحالِ السَّيِّالْتِ مُراتُول وُمَنْ اور جو لَيْقِ بِحا السَّيِّالْتِ مُراتُول يَوْمَ بِإِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَعِينَا لَوْ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَوَلَّ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَأَكُورُ كَامِيا الْعَظِيمُ مُعْمِ

آ خرت میں پھر جہنم میں جھونک دیدے جا تمیں سے۔اب آ سے ان آیات میں منکرین و مکذبین کے مقابلہ میں ان کافضل وشرف بیان کیا جاتا ہے جواللہ تبارک وتعالیٰ برایمان ویقین رکھتے ہیں۔ اس کی وحدانیت کے مقربیں۔اس کے کلام کوسیا جانتے ہیں اور جواللد کی طرف توبہ کے ذریعہ سے رجوع ہوتے ہیں اوراس کے گذشتہ امتوں کے مجرموں کا ساحال ہوگا اور مرنے کے بعد جنائے ہوئے راستہ پر چلتے ہیں کہ وہ ایسے مرم ہیں کہ اللہ تعالی

تفسير وتشريح : كذشته آيات من الله عزوجل كونه مان والول اورقر آن کے منکرین و مکذبین کا حال بیان ہوا تھا اور ان كے متعلق بيہ فيصله بھی سنا ديا عميا تھا كەموجود ومنكرين جوآج الله کے انکار پر تلے ہوئے ہیں اور اس کے کلام میں طرح طرح کے اختلافات شک وشبه اور جھکڑے نکالتے ہیں ان کامھی عنقریب

کے ملائکہ مقربین بھی ان کے لئے دعا اور استغفار کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ چنانچدان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ عرش عظیم کوا تھانے والے اوراس کے گردطواف کرنے والے ب شار فرشتے جن کی غذا صرف حق تعالی کی شبیج و تحمید ہے اور جو مقربین بارگاہ ہونے کی وجہ سے اعلیٰ درجہ کا ایمان ویقین رکھتے ہیں وہ مجھی پروردگار ہے مومنین کے لئے دعاء واستغفار کرتے ہیں۔مفسرین نے لکھا ہے کہ حاملان عرش فرشتے اب حاربیں اور قیامت کے روز آتھ ہو جائیں گے اور عرش کے گرد کتنے فرشتے ہیں ان کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے بعض روایات میں ان کی صفول کی تعداد لا کھوں تک بیان کی گئی ہے بیسب اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں اور بیسب مومنین کے لئے وعائیں كرتے ہيں۔ سبحان اللہ! كيا ٹھكانہ ہے اس عزت افزائي اور شرف واحترام کا کہ فرش خاک پررہنے والے موننین سے جو خطائیں اور لغرشیں ہو جائیں اللہ کے ملائکہ مقربین بارگاہ احدیت میں ان کے لئے غائبانہ معافی جا ہیں۔ قرآن پاک میں دوسری جگد ملائکہ کے متعلق فرمایا گیا ہے۔ ويفعلون مايؤ مرون اوروه وہي كرتے ہيں جس كاان كوتكم ديا كيا ہاں سےمعلوم ہوا کہ وہ حق تعالی ہی کی طرف سے اس کام پر مامورہوں کے۔ یہاں آیت میں حاملین عرش اور ملا تک مقربین کے متعلق جوبيقرمايا گيا ويؤمنون به و يستغفرون للذين امنوا لعنى بيد الله الله تعالى برايمان ركهت بين اورايمان والول كحق مين دعائے مغفرت کرتے ہیں تواس سے آیک توبیمعلوم ہوا کہ اللہ کے مقرب فرشتون كاايمان تجمى الثدتعالى يرغائباند يرويت ومشامده ان ملائکہ کوبھی نصیب نہیں دوسرے سے کہ ایمان کاتعلق ہی وہ اصل

تعلق ہے کہ جس نے حاملین عرش اور ملائکہ مقربین کوز مین پر ہے

والے ان ماکی انسانوں سے وابستہ کر دیا۔ اللہ اکبر بیہ ہے ہم ماک

انسانوں کے ایمان کی قدر و منزلت اب آ کے ان فرشتوں کے

استغفاراوردعاء کی صورت بتلائی جاتی ہے بعنی وہ بارگاہ الہی میں بول

عرض كرتے ہيں كماے مارے دب آپ كاعلم ورحمت ہر چيز كومحيط ہے تعنی آ یہ کے علم سے کا تنات کا کوئی ذرہ باہر نہیں اور آ یہ ک رحمت بھی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے ہیں جوکوئی آپ کے علم محیط میں برائیوں کوچھوڑ کرسے دل ہے آپ کی طرف رجوع ہوااور آپ کے راستہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہواگراس سے بمقتصائے بشریت کھے كمزوريال اورخطا تمين سرز دجوجا تمين توآب اينے فضل ورحمت ے اس کومعاف فرماویں ندونیامیں ان بردارو گیر ہوندا خرت میں جہنم کا مندو یکھنا پڑے۔اب بہاں ملائکہ کی وعا پرغور سیجئے کہان کی دعاء معفرت ان مونين كے لئے بجنہوں نے توبر كر في سے اور جو الله كراسة يرجلت بيل للذين تابواواتبعوا سبيلك ايبول كے لئے دعاہے كمان كوجہم كے عذاب سے بيادے ـ تو معلوم ہوا كه جومسلمان توبه وانابت كى راه اختيار نه كرے اس كااس ملائكه كى وعامیں و کرنہیں ہے جس سے یہی مجھ میں آتا ہے کہ بظاہر حاملین عرش ان کے حق میں دعانہیں کرتے۔ یہاں سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں تو بہ کرنے والوں اوراس کی راہ پر برضا ورغبت جلنے والوں کا درجہ سمجھ لیا جائے۔ بیتو ملائکہ کی دعا کا ایک جزوہ وا آ گے دوسراجز وبتلایا جاتا ہے کہوہ دعا کرتے ہیں کہاہے ہمارے رب ان کوہیشکی کی جنتوں میں وافل فرماد بیجئے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے والدین اور بیو بول اور اولا دیس سے جولائق ہول انہیں بھی واخل فرما و یحنے بیشک آپ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اس دعا میں من صلح کے الفاظ قابل غور ہیں لیعنی ملائکہ کی دعا موسنین کے والدین ہو یوں اور اولا دیے حق میں اس شرط کے ساتھ ہے کہ جن میں جنت میں داخل ہونے کی صلاحیت و قابلیت موجود ہولیتی جواہل ایمان ہوں کا فرومشرک توجئتی ہونے کی صلاحیت ہی کوفنا کر دیتا ہے اور بیہ جو حدیث میں آیا ہے کہ آخرت میں کسی كانسباس كے كام ندآ ئے گاوہاں مراد ہے كه عدم ايمان كى حالت میں تو یہاں فرشتوں کی دعاا یسے اعزہ کے لئے ہے جوایمان تورکھتے مول مگراس درجہ کے شہول سور ہ رعد تیرہویں یارہ اور سور م طور ۲۷ ویں پارہ میں بیرتصریحات آئی ہیں کہ اگر ایک مومن متقی جنت میں

بلندورے کا سمحق جوادراس کے والدین اور بال بے اس درجہ کے مستحق بوجہ قلت اعمال کے نہ ہوں مگر ہوں اہل ایمان یا جنت کے كمتر درجه ميں ہول تواللہ تعالی مومن متنی كاكرام اوراس كاز دياد لطف کے لئے ان کی ذریات کو باوجودان کے درجمل کی پستی کے ان کے ساتھ ملحق اور ہم مرتبہ کر دیا جائے گا تو مومن مقلی کو اہے بلند درجہ سے بیچنہیں لایا جائے گا بلکہ اس کے اعزہ لینی والدين اولا و بيوى كويني كورجه سے اس مقل كے بلندورجه ميں پہنچادیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ کے ای انعام واحسان کی طرف طائکہ ک اس دعامیں اشارہ ہے آھے ملائکہ کی دعا کا تبسرا جزو بیان فرمایا جاتا ہے کہ وہ بیمی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کو قیامت كدن برطرح كى تكليف سے بچاہيے اور آپ جس كواس دن كى تكاليف سے بياليس تواس برائب كى سيبرى رحمت ہاور سيبرى كامياني ب- آيت ميس لفظ سيئات آيا بجس يمعنى براكى اور الكالف ك بيران سے مراد محشر اور يوم قيامت كى تكاليف ہیں۔ قیامت کے روز جہنم کے علاوہ اور بھی دوسری تکالیف اور طرح طرح کی جولنا کیاں ہوں گی۔میدان حشر میں سورج کی نزد کی کی وجہ سے انتہائی گرمی حساب بہی میں سختی تمام خلائق کے

سامنے زندگی کی بدا عمالیاں اور راز فاش ہونے کی رسوائی بل صراط سے گزروغیرہ وغیرہ تو ملائکہ مؤینین کوانہی شدائداور محشر کی گھراہ نے اور پریشائیوں سے بچانے کی درخواست کرتے رہے ہیں۔ یہاں ملائکہ کی دعا میں فوز العظیم بعنی ہوی کامیا بی جس کوکہا گیا ہے وہ نجات اخروی اور دخول جنت ہے جس کے سامنے ساری دنیاوی کامیابیاں بست عارضی اور بیج ہیں۔اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کوبھی آخرت کی کامیا بی نفییب فرماویں۔آ مین۔ یہاں ملائکہ نے اپنی دعا میں رینا کے لفظ کو کرراستعال کیا ہوتی ہیں ملائکہ نے اپنی دعا میں دینا کے لفظ کو کرراستعال کیا ہوتی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دعا کے وقت اللہ تعالی کواپے ہندہ ہوتی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دعا کے وقت اللہ تعالی کواپے ہندہ کے منہ سے لفظ ریب منابہت بہند ہے۔

یہ تو بیان تھا موئین کے متعلق آ مے پھران کے مقابلہ میں کفار کا تذکرہ فرمایا جاتا ہے اور ان پر جو آخرت میں گزرے کی اس کا بیان فرما کر ان کو پھر تو حید کی وعوت دی جاتی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا ميحت

اے ہمارے ربہ ہم کو بھی حاملین عرش اور ملا گئة المقر بین کی دعاؤں میں شامل فر بالیا جائے اور ان کی دعاؤں کی مقبولیت اور ہمیں ہمیشہ دہنے والی جنتوں میں وافل فر مالیا جائے۔
برکت ہے ہماری مغفرت فرماد یجائے اور عذاب جہنم ہے بچالیا جائے اور نہیں ہمیشہ دہنے والی جنتوں میں وافل فر مالیا جائے۔
اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں اس و نیا میں کچی تو بداور اپنے راستہ پر چلنا نصیب فرما۔
اے اللہ اے ہمارے رب ہمارے مال باپ اور ہمارے اہل وعیال کو بھی جنت میں وا خلہ نصیب فرما اور اپنے فضل وکرم ورحم
وعنایت سے تیا مت اور محشر کی و کھاور تکالیف سے بچا کر آخرت کی کامل کامیا بی اور کامرانی ہم سب کونصیب فرما۔
یااللہ! مونین صادقین کو آپ نے کیسی عرب عطافر مائی ہے کہ بمقتصائے بشریت ان سے جو تقصیرات اور لفزشیں و نیا میں مرز وہو
جا کیں تو آپ کے ملائکہ مقربین اور حاملان عرش عظیم آپ کی بارگاہ عالی میں مونین کی مغفرت ورحمت کی وعافر ماتے رہتے ہیں۔
یا اللہ ہمیں ملائکہ کی وعاؤں کا مورد بنا و بے اور د نیا وآخرت دونوں جہان میں اپنے فضل وکرم اور رحم سے نوازے جانے کی
سعادت عطافر مادے۔ آمین۔
و کاخور د نیا و کے دعاؤں کا مورد بنا و بھار د کیا گئی اگر کے گئی کے لئد رئت الفیک پئی

#### إِنَّ الَّذِيْنَ كَفُرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ ٱكْبَرُصِنَ مَّقَتِكُمْ اَنْفُسُكُمْ إِذْ تُنْعُونَ إِلَى جولوگ کا فر ہوئے ان کو پکارا جادے گا کہ جیسی تم کو (اس دفت اپنے نے نفرت ہے اس سے بڑھ کرخدا کو (تم سے ) نفرت می جبکہ تم ( دنیا میں اِن فَتَكُفُرُونَ ۚ قَالُوْا رَبِّنَا آمَتُنَا اثْنَتَيْنِ وَاحْيِيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرُفْنَا بِنُ نُوْيِنَا فَهَلْ بلائے جاتے تھے۔ پھرتم نیس مانا کرتے تھے۔ وہوگ کہیں مے کہاے ہمارے پرودگارا پ نے ہم کودد بارمردہ رکھااور دوبار فزندگی دی۔ سوہم اپنی خطاوس کا افر ارکرتے ہیں آو کیا إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِينِكِ وَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِي اللَّهُ وَهُمَّا كُفُرْتُمْ وَإِنْ يُتُمُركُ بِهِ تُؤْمِنُوا اللَّهُ وَهُمَّا كُفُرْتُمْ وَإِنْ يُتُمُركُ بِهِ تُؤْمِنُوا اللَّهُ وَهُمَّا لَكُورَتُمْ وَإِنْ يُتُمَركُ بِهِ تُؤْمِنُوا اللَّهُ وَهُمَّا لَكُورَتُمْ وَإِنْ يُتُمَركُ بِهِ تُؤْمِنُوا اللَّهُ وَهُمَّا لَكُورَتُمْ وَإِنْ يُتَمْرِكُ بِهِ تُؤْمِنُوا اللَّهُ وَهُمَّا لَا يُعْرِقُونُ وَالْ (یہاں ہے) نکلنے کا کوئی مُورت ہے۔ وجہاس کی بہے کہ جسب صرف السُدکا نام لیا جا تا تھا تو تم انکارکرتے تھے اور اگراس کے ساتھ کی کوئی مُورت ہے۔ وجہاس کی بہے کہ جسب صرف السُدکا نام لیا تھا تو تم مان کیتے تھے فَالْعُكُمُ لِلْهِ الْعَلِيّ الْكَبِيْرِ ﴿ هُو الَّذِي يُرِيكُمُ البِّهِ وَيُنْزِّلُ لَكُمْ مِّنَ التّمَاءِ رِزْقًا \* سو(اس پر) بیفیصلہ اللہ کا ہے جو عالیشان (اور) بڑے رتبہ والا ہے وہی ہے جوتم کوا بی نشانیاں دکھلاتا ہے اور آسان سے تمہارے لئے رزق بھیجنا ہے۔ وَمَالِيَّانَ لَا اللَّامَنَ بُنِينَبُ @فَأَدْعُوا اللهَ فَغُلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكَرِهُ الْكَفِرُونَ ® اورصرف وہی مخص تھیجت قبول کرتا ہے جو (خدا کی طرف کرجوع (کرنے کا ارادہ کرتا ہے سوتم لوگ خدا کو خالص اعتقاد کرنے پکارو کو کا فرول کوتا کوار ہی کیوں نہو) اِتَ مِنْكُ الْذَيْنِ كُفُرُوا مِن لُوكُول نِهِ كَفَرِكِما يُنكَادُونَ وه يكارے جائيں كے كَمُقَتْ اللهِ البته الله كا يزار مونا الكبر مبت برا من سے مَقْتِكُمْ تَهارا بيزار مونا أَنْفُنكُمْ البِيْتِينَ إِذْ جب تُنْعَوْنَ تَم بلائِ جائے تے إِلَى الْإِيمَانِ ايمان كاطرف فَتَكُفُرُونَ توتم كفركرتے تے قَالُوْا وه كهيل كے رَبُّنَا اے مارے رب اَسَتَنَا تو نے ہميں مرده ركها اثْنتيني ووباره الاَحْيَيْتِنَا اور زعرى بخشي ميس تو نے اثْنتيني ووبار فَاغْتُرَفْنَا بِسَ بِم نَا عَرَاف رايا يِنُ نُونِنَا اللهِ عَنامون كا فَهُلَ توكيا إلى طرف خُرُوج لكنا مِنْ سيدولَ سَبِيلَ سيل ذَلِكُو يتم (بر) بِإِنَّا الله لئ كرجب أدُعِي الله فياراجاتا الله ويُونُ واحد كَفُرتُهُ مِ مُعْرَرت وَإِنْ اوراكم يُتُرك بِهِ اس كاشريك كياجاتا تُؤْمِنُوا تم ان ليح ا قَالْعَكُمْ بِينَ لِلَّهِ اللَّهُ لِينَا الْكَبِّيرِ بِوا هُو وو الَّذِي جُوكُم أَيْدِيكُمْ حَمْهِين وكما تاب البينة الله كليَّ بلند النَّكِينِ بوا هُو وو الَّذِي جُوكُم أَيْدِيكُمْ حَمْهِين وكما تاب البينة الله كليَّة الله النَّالِيانِ وَيُنْزَلُ اورا تارتا ب لَكُوْ تمبارے لئے مِنَ التَهَاءِ آسانوں سے دِنْقَارِزَق وَمَاليَّكُ أَورَنبين هيعت تبول كرما إلا سوائ من جو أينيب رجوع كرما ب فَادْعُوا اللهُ بِمِن بِكَارِهِ اللهِ فَخْلِيمِينَ فَالْمُ مُرتَ موع لَهُ اس كِلْمَ الدِّينَ عبادت ولؤ خواه كرة أما من الكَفْرُونَ كافر (جع) تفسیر وتشری کے محدشتہ میات میں ملائکہ مقربین کی وعاجووہ تھا۔اب آ کے پھر کفار کا بیان ہے کہ جواس مغفرت اور حفاظت مونین کے لئے کرتے رہتے ہیں اس کا ذکر فر مایا گیا تھا اور بتلایا | عذاب کی کامیابی سے قیامت میں محروم رہیں گے۔ چنانجہ ان عمیا تھا کہ وہ مونین کے لئے عذاب جہنم سے بیانے کی دعا | آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب کفار جہنم میں ڈال ویئے

کرتے رہتے ہیں اور ساتھ بی وہ بیدعا بھی کرتے ہیں کہ مونین جا کیں گے تو وہاں پہنچ کروہ اپنے کفروشرک کے اختیار کرنے پر کواللہ تعالی قیامت کے لئے بڑی کامیا بی کا حاصل ہونا کہا گیا نہایت حسرت وافسوس کریں گے اور خود ان کو اپنے وجود سے

آب قادر ہیں کہ جہال دومرتبدموت وحیات دے میکے ہیں تيسري مرتبه هم كو پھر دنيا كى طرف واپس بھيج ديں جو يھينا آپ كى بس ميں ہے۔اب ہم دنيا ميں واپس جاكراہے يہلے اعمال کے خلاف کریں مے تا کہ خوب نیکیاں سمیٹ کر لا کیں اس پر انہیں جواب دیا جائے گا کہ اب دوبارہ دنیا میں جانے کی کوئی صورت نہیں۔اب تو تم کوایے اعمال سابقہ کا خمیازہ بھکتنا ہے تمہارے متعلق ہلاکت ابدی کا بدفیملداس کے ہوا کہتم نے واحد سیے خدا کی بکار پر مجھی دنیا میں کان ندوهرا۔ بمیشداس کا یا اس کی وحدانیت کا نکارہی کرتے رہے ہاں کسی جھوٹے معبود کی طرف بلالئے مگئة فورا آمناد صدقنا كه كراس كے بيجيے ہولئے تم نے تو اپنی طبیعت اور دل و د ماغ ہی کو الٹا کر رکھا تھا۔تم اگر دوبارہ دنیا میں ہلے بھی جاؤ کے تو پھروہی کرو مے جس ہے منع کئے جاؤ کے اور پھروہی کفروشرک کما کرلاؤ کے بس ابتہارے جرم کی تھیک سزا میں صبس دوام ہے جواس بوے زبردست خدا کی عدالت عالیہ ہے جاری کی گئی جس کی آ مے کوئی اپیل نہیں۔ اباس سے چھوٹے کی تمناعبث ہے۔آ مے پھرتوحید کامضمون بیان فرمایا جاتا ہے کہ اس کی عظمت اور وحدت کی نشانیاں کا تنات کی ہر چیز میں ظاہر ہیں۔ایک انسان اپنی روزی ہی کے مسئلہ کو سمجھ لے جس کا سامان آسان سے جوتا رہتا ہے بہاں اس طرف انسان کی توجہ دلائی گئی کہ صرف اس ایک اپنی روزی کے انتظام برتم غور كروتوسب في مجه مجه مين آجائے مثلاً أيك كيبون کا داندای وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ کا تخات کی لا تعداد اللہ ک مقرر کرده نیبی طاقتیں مقرره نظام کے تحت کام کرتی ہیں۔زبین یانی موا وا ند سورج روشی سردی گرمی کا بیسارانظام جس کوخدا نے ایک با قاعدگی کے ساتھ جاری کردکھا ہے۔ بیائے اپنے حصد کی

نفرت ہوگی حتی کر عصہ کے مارے اپنی الکلیاں کا ف کاٹ کھادیں گے اس وقت فرشتے ان ہے کہیں گے کہ آج جس قدر تم اینے آپ سے بالال ہواور جتنی وشمنی تمہیں خوداینی ذات ے ہاورجس قدر براآج تم ایخ آپ کو کھر ہے ہواس سے زیادہ برے تم خدا کے نزدیک دنیا میں تنے جبکہ حمہیں ایمان واسلام کی دعوت دی جاتی تھی اورتم اے مانتے ند تھے تم کو دنیا میں بار بارایمان کی طرف بلایا جاتا تھااورتم بار بار کفر کرتے تھے آج اس کی سز استھنٹے کے وقت جس قدرتم اپنی جانوں سے بیزار ہورہے ہواللہ تعالی تم سے اس سے زیادہ بیزار ہے۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ وہ کفار جوجہم میں پڑے ہوں کے وہ دعا کریں کے کداے پروردگارہ پ نے ہم کو دوبار مردہ رکھا اور دوبار زندگی عطا کی \_ کو یا کفارسوال کرنے ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کررہے ہیں کہ پہلے بینی پیدائش ہے قبل ہم مروہ تھے پھر آپ نے جان ڈالی پھر زندگی ختم ہونے پر موت دی اور پھر آخرت مين زنده كرويا مطلب بيكة بهراس چيز پرجيسة ب جا ہیں قادر ہیں۔ہم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر جینانہیں۔ندحساب کتاب ہے نہ جز اوسز انداور کوئی قصہ ای کئے گناہوں اور شرارتوں پرجری ہوتے تھے اب دیکھ لیا کہ جس طرح بہلی موت کے بعد آپ نے ہم کوزندہ کیا اور عدم ہے نکال کر وجود عطا فرمایا دوسری موت کے بعد بھی پینمبروں کے ارشاد کےموافق دوبارہ زندگی بخشی اوراس آخرت کی زندگی ہیں ووسب مناظر جن کا ہم انکار کیا کرتے تھے ہماری آئکھوں کے سامنے ہیں۔اب ہمیں اینے گنا ہول کا اقرار ہے۔ یقینا ہم نے ابنی جانوں پر بڑی ظلم وزیادتی کی۔افسوس ہے کہاب بظاہر یہاں سے چھوٹ کرنکل بھا سے کی تو کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ ہاں

سے کام لے اور جوغور وفکر سے کام ہی شہدلے تواسے کیا خاک سمجھ

حاصل ہوسکتی ہے۔اس برآ کے مجھایا جاتا ہے کہ بندوں کو جا ہے کہ

ابھی آ کے بہی تو حید کامضمون جاری ہے جس کا بیان انشاء اللّٰداگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا ميجئے

الله تعالیٰ ہم کواس زندگی میں دین کی مجھ عطافر مائیں اور ہم کو جواحکام خداوندی پہنچیں ان پرول وجان ہے علی پیرا ہونے کاعزم وہمت عطافر مائیں۔
یا الله قیامت کی ندامت وحسرت سے ہم سب کو بچاہیے اور اس زندگی میں ہم کوان اعمال صالحہ کی تو فیق عطافر مائیے کہ جو قیامت میں ہم کو پچھٹانا نہ پڑے۔
یا الله ہر حال میں ہم کو تو حید پر قائم رکھے اور اپنی عبادت کی اخلاص کے ساتھ تو فیق فیسب فرمائے۔ آئیں۔

وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدُدُ لِلْوِرَةِ الْعَلَمِينَ

# رُفِيعُ الدَّرَجْتِ ذُو الْعُرْشُ يُلْقِي الرَّوْمُ مِنْ أَمْرِهُ عَلَى مَنْ يَسُاءُ مِنْ عِبَادِ وَلِينْنِ رُ

دەر ئىغ لىذرجات بەدە عرش كامالك بەدە اپنى بىندول مىل بەجسى برجا بىتا بەدى يىنى اپناتىم بىيجا بەتاكە (دەما دىب دى لوگوں كو) اجتاع كەدن يىردىم التككرتى ئىدۇم كلم بارزۇن قىك يېخى كى كىلى الله يېچىنى ئىنى ئىڭ لىدىن الدىلك البوم بىلايد

( العنى قيامت كون ) سے ذرائے جس ون سباوك (خدا كے ) سامنے آموجود بول كے ان كى بات خدا سے فئى ندر ہے كى \_ آج كے روز كس كى حكومت ہوگى

الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۞ الْيُوْمُ تُجُزِى كُلُّ نَفْسٍ بِهَا كُسُبَتْ لَاظْلُمُ الْيُوْمُ اِنَّ اللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ®

س الله ہی کی ہوئی جو بکتا اور غالب ہے آج ہر مخص کواس کے کئے کا بدلہ دیا جائے گا آج ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔

رَفِيْهُ بلند النَّرَجْتِ ورج فَوالْعَرْشُ عَرْقَ كَا مَالُكَ يُلْقِى الرُّوْمَ وه وَالنَّا ہِ روح فِينَ النَّوْمَ الْخِيْرِ النَّهُ اللهِ عَلَى مَنْ جَى وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله يَوْمَ النَّوْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الل

ہوے عرش والا۔ اس سے بیمرا و نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ عرش

ر بیٹے ہوئے ہیں۔ حق تعالیٰ ہرجسمیت اور ہر مکا نمیت سے پاک

و برتر ہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ وہ عرش کا بھی ما لک۔ اس کا خالق
اور اس پر ہر طرح قادر ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی ایک محلوق عظیم
ہے گر ہم کو بجز نام کے اس کی کھے حقیقت معلوم نہیں۔ امام بیعی اپنی کتاب الاساء والصفات میں لکھتے ہیں۔ ''مقسرین کے اقوال
بیمی ہیں کہ عرش سے مراد تحت ہی ہے اور بیا یک جسم مجسم ہے جس
کواللہ تعالیٰ نے پیدافر مایا ہے اور فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اسے
اٹھائے رکھیں اور اس کی تعظیم اور طواف کے ذریعہ عبادت کو بجا
اٹھی جس طرح ہے کہ زمین میں اس نے ایک کھر پیدافر مایا
الائیں جس طرح ہے کہ زمین میں اس نے ایک کھر پیدافر مایا
اور نماز میں اس کی طرف منہ کریں۔ ''بعض مغسرین کہتے ہیں کہ
اور نماز میں اس کی طرف منہ کریں۔ ''بعض مغسرین کہتے ہیں کہ
عرش فلک اعلیٰ لیعن آ سان نہم ہے اور کری فلک ثو ایت یعنی
آ سان ہشم ہے اور بیاستدلال اس صدیث سے کیا جا تا ہے جس
میں آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ساتوں آ سان

کفیروتشری کاخشہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی تو حیداور شان

ربوبیت کے استدلال میں کا نئات میں ہمیلی ہوئی بے شارنشا نیوں

میں سے تہا صرف ایک نشانی کو چیش کر کے انسانوں کو تو حید کی
طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ دور کیوں جاؤا ہے نزق ہی کی فراہی
کے مسللہ پرغور کرواور بجھ بوجھ سے کام لوکہ س طرح وہ تمہاری
روزی کا سامان کرتا ہے تو یہ بات اللہ کو پچانے کے لئے کافی
ہے۔ اس کے بعد آگے ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی مزید چند
صفات بیان فرماتے ہیں جواس کی شان الوہیت کی دلیل ہیں۔
میاں معتب دفیع المدر جات فرمائی لیعنی تمام موجودات میں
رتبہ ہے۔ اس کے مرتبہ کوکوئی نہیں پہنچ سفات کمال میں سب سے بلند
رجب ابلا کے مرتبہ کوکوئی نہیں پہنچ سفات کمال میں سب سے بلند
رجب اللہ کے مرتبہ کوکوئی نہیں پہنچ سکتا ہیں سب سے بلند
دوسری صفت فرمائی ذو العوش لیعنی وہ عرش کا مالک ہے۔
دوسری صفت فرمائی ذو العوش لیعنی وہ عرش کا مالک ہے۔
دوسری صفت فرمائی ذو العوش لیعنی وہ عرش کا مالک ہے۔
دوسری صفت فرمائی ذو العوش لیعنی وہ عرش کا مالک ہے۔

سلطنت سے بھی کنامیہ ہوتا ہے تو ذو العرش کے لفظی معنیٰ

اور ساتوں زمین کری کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے جنگل بیابان میں کوئی انگوشی پڑی ہواور یہی حال کری کا عرش کے مقابلہ میں ہے۔قرآن کریم میں عرش کا تین صفات یعنی عظیم کریم اور مجید ے ذکر فرمایا گیا ہے۔ گیارہویں یارہ سورۃ توبہ میں فرمایا و هو رب العوش العظيم المحاروين بإره سورة مومنول مين قرمايا رب العوش الكويم. اورتيسوي پارهسورة بروح مين فرمايا ذو العوش المجيد امام عبدالوماب شعراني اس يركي مي كه "أكرتم ميسوال كروك عرش كوعظيم كريم اور مجيد تين نامول ي موسوم كرنے كى كيا وجد بي؟ كيا بيدالفاظ مترادف ميں يانہيں؟ تو یہ جواب ہے کہ یہ مترادف نہیں ہیں بلکہ عرش کوا گراس کے احاطہ کی حیثیت ہے دیکھوتو و عظیم ہے کیونکہ سب اجسام سے براہے اوراس حیثیت ہے کہ عرش کوان سب پر فوقیت دی گئی ہے کہ جن كاوه احاطدكة بوئ بووركم باوراس حيثيت سے كدكوئى اورجسماس كااحاط كرسكاس يوه بالايوه مجيد ب- علامه ابن کیٹر نے اپن تفسیر میں لکھا ہے کہ بہت سے مفسرین سے مروی ہے کہ عرش سرخ رنگ یا قوت کا ہے جس کے دو کناروں کی وسعت یچاس ہزار سال کی ہے اور جس کی اونجائی ساتویں زمین سے ہجاس ہزارسال کی ہے۔امامرازی لکھتے ہیں کے جلال الوہیت کے مظہر دوطرح کے ہیں مادی اور غیر مادی۔ مادی مظاہر میں سب سے برى جلوه گاه صفات عرش ہے۔ الغرض عرش كى عظمت يرسوائے عائباندا یمان رکھنے کے ہم اس کی اصلیت وحقیقت کوہیں سمجھ سکتے توعرش کے مالک ہونے کی میدوسری صفت تھی جواللہ تعالی نے اسين الوجيت كولاكل مين يهال بيان فرمائي-

تیسری صفت یلقی المووح کی فرمائی لیعنی اپندوں میں ہے جس پر چاہتا ہے روح کا القاکرتا ہے۔ روح ہے مراو یہال مفسرین نے وحی لیا ہے جس طرح روح جسد انسانی کو زندہ کرتی ہے وحی ایمان کی زندگی چھونگتی ہے اس لئے وحی کوبھی روح ہے تجبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ہتلایا گیا کہ اللہ تعالی اپنے

بندوں میں ہے جس پر جا ہتا ہے اپنے حکم سے اس غرض ہے وحی نازل کرتا ہے تا کہ وہ صاحب وحی لوگوں کو قیامت کے دن نے لیمیٰ آخرت کے حماب کتاب اور جزا ومزاسے ڈرائے اوروہ قیامت کا دن ایا ہوگا کہ سب آ دی نکل کر سامنے آ جائیں گے۔ کوئی بات بھی خداے پوشیدہ ہیں رہے گی۔ یول تواس د نیامیں بھی اللہ تعالیٰ ہر بات کو جائتے ہیں اور کسی کی کوئی بات ان سے پوشیدہ ہیں ہے نیکن یہاں آ دمی کی آسمھوں پر غفلت و جہالت کے بردے پڑے ہوئے ہیں جس بناء پر وہ نہیں سمجھتا کہ میں ہروفت اور ہرلیحہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہول کیکن قیامت کے دن مید پر دے ہٹ جائیں گے اور ہر مخص کویقین ہو جائے گا کہ میں بارگاہ عدالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور بیمیرے سامنے میرے اعظم برے مل ہیں ان میں ہے ہم مجھ بھی اللہ ہے چھیا ہوائہیں ہے آ کے بتلایا جاتا ہے کہ اس قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا اور کہا جاوے گا کہ بتلاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ لیعنی ونیا میں تو بہت لوگ حکومت کے مدعی تھے اور بہتیروں کے د ماغ میں میہ خناس سایا ہوا تھا کہ ہمچومن دیگر ہے نیست کیکن آج وہ مدعی کہاں گئے اور وہ دعوے کیا ہوئے۔حضرت ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہ قیامت کے قائم ہونے کے وقت ایک منادی ندا كرے گاكه لوگو قيامت آ سنى اس ندا كومرده زنده سبسيل ہے پھر فنا علق کے بعد اللہ تعالیٰ آسان دنیا پر نزول اجلال فرمائيس سي اورارشاد موكالمن الملك اليوم آج كس کی حکومت اور با دشاہی ہے۔اس سوال کا جواب کوئی نہ دے سکے گا سب ہر ہیبت جھائی ہوگی جب کوئی جواب دینے والا نہ موكاتو خود بى حق تعالى فرماكي سك لله الواحد القهار آئ حکومت صرف واحد قہار اللہ کی ہے اس موقع پر ایک تاریخی واقعہ قابل ذکر ہے کہ خاندانِ سامان کے فرمانروا نصر بن احمد

جب نمیثا بور میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک در بارمنعقد کیا بھلائی یائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جواس کے سوا یائے وہ اور تخت پر بیٹھنے کے بعد قرمائش کی کہ دربار کی کارروائی کا اين آب كو المامت كرے۔ اخير ميں ان الله سويع افتتاح قرآن کریم کی تلاوت سے ہو۔ چنانچدایک بزرگ الحساب فرماكرييظام كردياكة حق تعالى كوسارى مخلوق \_ حساب لینااییاآ سان ہے جیساایک مخص ہے حساب لینا۔ بعنی آ گے آئے اور انہوں نے میں رکوع تلاوت کیا جس وقت وہ کوئی اس غلط جمی میں ندر ہے کہ لا تعدا ومخلوق اور پھر ذرہ ذرہ کا ال آيت ير بنج لمن الملك اليوم لله الواحد حساب فنجی ایک شخص کی ساری عمر کی نقل وحرکت نشست و القهار توبادشاه پر بیب طاری ہوگئ لرزتے ہوئے تخت سے برخاست خواب و بیداری بلکه ہرسانس کا حساب کتاب اور پھر اترے تاج سرے اتار کر سجدے میں گر گئے اور بولے کہا ہے حساب بنبی بھی ایسی کے جسمیں ذراحق تلفی اورظلم وزیادتی نہ ہواس رب بادشاہی تیری ہی ہے۔ نہ کہ میری ۔ الله اکبرالغرض کہ كانصوركسي انسان كاوماغ نهيس كرسكتا نيكن الله تغالى نے فرمايان جب يوم قيامت مين تمام حالات سامني آجائيس كے اور كوئي چیز بوشیدہ نہیں رہے گی تو جزا وسزا کا وقت آئے گا اور جو کھے الله سريع المحساب الدُّنَّوائي بهت جلدحساب بني كركار اس کوحساب لینے میں کوئی درنہیں لگے گی اس سرعت حساب قبمی سی نے نیکی بدی کی ہوگی اس کا بدلہ ملے گا اور جز اوس امیں سسی کی حق تلفی اورظلم وزیا دتی نه ہوگی نه جرم سے زیادہ سزالطے کواس پر قیاس کرلیا جائے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا تنات کی ہر مخلوق کو بیک وقت رزق دے رہے ہیں اور کسی ایک کورزق گی نہ نیکی ہے کم جزار ہا یہ کہ جرم سے کم سزادی جائے یا بالکل رسانی کے انتظام میں حق تعالی کوالیسی مشغولیت نہیں ہوتی کہ معان کردیا جائے یا نیکی ہے زیادہ تواب دیا جائے تو بیاللہ دوس ہے کورزق وینے میں دیری گئے یا جس طرح کا تنات کی ہر کے فضل ورحمت برموتوف ہے۔ یہاں آیت میں اس کی نفی چیز کوحق تعالی بیک وقت د کھے رہے ہیں۔اورساری آ وازوں کو نہیں ہے۔ سی مسلم شریف کی ایک حدیث قدی ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى كا قول نقل فرمات بي كها ب بیک وقت من رہے ہیں اور تمام چھوٹے بڑے معاملات کی بیک وقت تدبیر فر مارے ہیں کوئی چیز آس کی توجہ اس طرح جذب بیں میرے بندومیں نے ظلم کرنا اینے اوپر بھی حرام کرلیا ہے اور تم پر بھی حرام کرویا ہے۔ پس تم میں سے کوئی کسی برظلم نہ کرے۔ کر لیتی که وه ای آن دوسری چیزوں کی طرف توجه ندکر سکے ای طرح وہ ہر ہر فرد کا بیک وقت محاسبہ بھی کر لے گا اور اسے حساب آخر میں ہےا ہے میرے بندویہ تو تمہارے اپنے اعمال ہیں كتاب كرنے ميں كوئى ويزيس كلے كا۔ جنہیں میں نگاہ رکھتا ہوں ا درجن کا پورا بدلہ دوں گا پس جو مخص

#### وعالم يحجة:

حق تعالی ہمارے دلوں سے بھی غفلت کو دور فرماویں اور ہمہ وقت ہم کو آخرت کا فکر اور وہاں کی تیاری نصیب فرماویں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے اسلام وایمان کے ساتھ آخرت کی طرف کوچ کرنا نصیب فرما کیں اور قیامت کے دن ہمارا
حساب کتاب آسان فرما کیں۔ ہمارے گنا ہوں کی پر دہ پوشی فرما نمیں اور آخرت کی کامیا بی اور سرخرو کی نصیب فرما کمیں۔
والنور دُعُو کَا اَنِ الْحَدُدُ يِلْنَادِ لَتِ الْعَالَمِينَ

# وَانْذِنْهُمْ يَوْمُ الْأَزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدى الْعَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ مْ مَالِلظّلِمِيْنَ مِنْ مَمِيْمٍ

اورآب ان او كون كواكيك قريب آنے والے معيب كون عدل الئ جس وقت كليج متركوآجاوي كر (اورقم سے) كلت كلت جا يس كر (ال روز) كالمول كاندكوكي ولى دوست موكا

### وَلَاشَفِيْدٍ يُطَاعُ فَي عَلَمُ خَالِنَهُ الْأَعْيُنِ وَمَا تَغْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحُقِّ

اورنہ کوئی سفارٹی ہوگا جس کا کہامانا جادے وہ آتھوں کی چوری کوجاتا ہے اوران کو بھی جوسینوں میں پوشیدہ ہیں۔اورانڈ نعالی ٹھیک ٹھیک فیملہ کردے گا۔

#### وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءِ إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ فَ

اور خدا کے سواجن کو یہ لوگ بکارا کرتے ہیں وہ کسی طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتے اللہ بی سبب بچھ سننے والا سب بچھ و بھنے والا ہے۔

يُطَاعُ جَكَى بات مانى جائے اِيعُلُمُ وہ جانا ہے خَالِمَانَةَ خيانت الْأَعْيُنِ آمُموں وَكَا اور جو اَتَّخَفِي جِمياتے بِن الْحَمُنُ وُرُ سِنِهِ (تَع) وَاللّٰهُ اور الله اِيعَنْضِيْ فِصلَهُ كُرَا ہِ بِالْحُوقَ عَنْ كَ ساتِع وَالَّذِيْنَ اور جو لوگ اِينْ عُونَ بِكارتے بِن وَمِنْ دُونِهِ اس كے سوا

لَا يَقَضُونَ نَهِ لَهِ لَهُ مِنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ مِنْ مَنْ مِنْ اللَّهُ الله اللَّهُ وَيَ التَّبِينَةُ مُن والا البَّهِ فَرُ وَيَ التَّبِينَةُ مُن والا البَّهِ فَرُ وَيَعْ والا

بلاکوآ تھوں کے سامنے ہی و کیھتے ہیں۔ قرآن کریم ہیں لوگوں
کوبار بار بیا حساس والایا گیا ہے کہ قیامت ان ہے کچھ دور نہیں
ہے بلکہ قریب ہی گئی کھڑی ہے۔ ستر ہویں پارہ سورہ انبیاء ہیں
فرمایا گیا اقتوب للناس حسابھم وہم فی غفلہ
معرضون (قریب آگالوگوں ہے ان کے حساب کا وقت یعن
یوم قیامت اور وہ غفلت ہی ہیں پڑے ہیں اعراض کے
ہوئے) ستا کیسویں پارہ سورہ قمر میں فرمایا گیا اقتوب
الساعة (قیامت نزویک آپینی) پھرسورہ ہم میں فرمایا گیا
اذفت الازفة (وہ قریب آجائے والی چزقریب آگئی) توان
ازفت الازفة (وہ قریب آجائے والی چزقریب آگئی) توان
وررکی چزیم کے کر بے خوف شرییں اور ہوش میں آجا کیں۔ جو
وقت ابھی تو باور رجوع الی اللہ کے لئے ملا ہوا ہے اسے غیمت
وقت ابھی تو باور رجوع الی اللہ کے لئے ملا ہوا ہے اسے غیمت
وقت ابھی تو باور رجوع الی اللہ کے لئے ملا ہوا ہے اسے غیمت
وقت ابھی تو باور رجوع الی اللہ کے لئے ملا ہوا ہے اسے غیمت
وقت ابھی تو باور رجوع الی اللہ کے لئے ملا ہوا ہے اسے غیمت

تفسیر و تشریح اگذشته آیات میں اللہ تعالیٰ کی تو حید اور شان الوہیت کے سلسلہ میں پچھا حوال قیامت اور جزا وسرزاکا ذکر ہوا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ قیامت میں جزاوسرزابغیر کسی کی حق تعلیٰ اور ظلم و زیادتی کے دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے لیس عے۔ اب ایک کوتاہ بین اور عافل انسان بچھتا ہے کہ ابھی تو قیامت بہت دور ہاس طرح اس میں لا پروائی پیدا ہو جاتی ہے اور باوجود قیامت کامنکر نہ ہونے اور اس کو بقیٰ الوقوع جانے کے دل و دماغ پر غفلت اور ذہول کے پروے چھا جاتے ہیں اور اعمال صالحہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس لئے چھا جاتے ہیں اور اعمال صالحہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس لئے کہاں ان آیات میں آئے ضربت صلی اللہ علیہ دسلم کو خطا ب کر کے عمال اللہ علیہ دسلم کو خطا ب کر کے کہاں ان قیامت کا دن سے ڈرا ہے۔ یعنی قیامت کا دن اور کول کی نظروں میں بعید ہے۔ مگر چونکہ یقینا آنے والا ہے اور آنے والی چر قریب بی بھی جاتی ہے مقاند سوکوں برے کی بھی آنے والی چر قریب بی بھی جاتی ہے مقاند سوکوں برے کی بھی آنے والی چر قریب بی بھی جاتی ہے مقاند سوکوں برے کی بھی

آ مے اس دن کی کیفیت بیان فرمائی جاتی ہے کہ وہ دن ان منكرين ومكذبين ظالمول كے لئے برى سختى اورمصيبت كا موجا كم خوف كى وجد سے كليج منہ كوآئے ہوئے ہول سے اور دم گھٹ دے ہول کے اور جیران و بریشان ہول کے اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفروشرک کر کے اپنی جانوں برظلم کیا ہان کا اس دن کوئی دوست اور عمکسار نہ ہوگا جوان کے کام آئے اور نہ کوئی شفیع اور سفارش ہوگا کہ جوان کی شفاعت کے لئے زبان ہلائے ۔ یہاں طالمین جس سے مراد کفار ہیں ان کے لئے شفاعت کی نفی ہے مومن گندگار کے لئے شفاعت کی نفی اس سے نہیں تکلتی۔ آ مے ایک اور دہشت ناک بات بیان کی جاتی ہے کہ اس قیامت کے دن جس حاکم کا سامنا ہوگا وہ ایسا ہے کہ جس سے چھوٹی سے چھوٹی چیز یہاں تک کہ در دیدہ نگاہ چیثم اور پوشیده سے پوشیده بات یہاں تک کدوه خیال جوسینوں میں چھیا ہوتا ہے وہ بھی اس سے تفی نہیں روسکتا۔ تو مقصداس سے بیہ ہے کہاتنے بوے علم والے سے جس سے کوئی چیز تخفی نہیں سب كودرنا جايم اور بدخيال ندكرنا جايم كداس ونت وه محمد نے بوشیدہ ہے اور میرے حال کی اے اطلاع نہیں بلکہ ہر

وقت یہ یقین کرے کہ وہ مجھے دیکھے رہا ہے ادر اس کاعلم میرے ساتھ ہے اس لئے اس کے منع کئے ہوئے کا مول سے رکار ہے اوراس کے احکام کی بجاآ وری کرتارہے۔آ سے بات بیفرمائی كداس روز فيصله وانصاف الثدبي كريع اورانصاف بهي كيسا کہ جس میں کوئی رور عابیت نہ ہوگی۔ بڑے چھوٹے امیرغریب شاہ وگدا سب کے ساتھ عادلانہ حق کے ساتھ انصاف ہوگا۔ تیسری بات بیفر مائی کہ اللہ کے سوا کفار ومشرکین کے جھولے معبود جن کو بہلوگ اس دن کی امیدیر بکارتے ہیں پھی جھی فیصلہ كرنے كے مجاز ندہوں مے ۔ان كواختيار ہى ندہوگا كركس قتم كا فيصله كرسكين خواه عادلا نه مويا ظالمانه- آخر مين فرمايان الله هو السميع البصير الله تعالى بي سب مجه سنة والا اور د مکھنے والا ہے جس سے کسی کا کوئی قول و نعل مخفی نہیں اس لئے فیصلہ کرنا اس کا کام ہوسکتا ہے جو سننے اور جاننے والا ہو۔ یہ کفار ومشرکین کےمعبود پھر کی بے جان مورتیں جنہیں وہمعبود کہدکر یکارتے ہیں جواندھے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں وہ کیا خاک فیصلہ کریں سے جن سے بید کفارومشرکین امید لگائے ہوئے میں ۔ پس ٹابت ہوا کہ خدائے وا حد ہی معبود ہے اور کو کی نہیں ۔

#### دعا شيحئے

حق تعالی قیامت و آخرت کاحقیقی فکر ہم کونصیب فرمائیں۔اوراس زندگی میں آخرت کا سامان جمع کرنے کی تو فیق عطافر مائیں۔ یا اللہ قیامت کی ہولنا کیوں سے ہماری حفاظت فرمایئے۔اور ہم کو اس گروہ میں شامل نہ فرمایئے کہ جن کا نہ کوئی دوست قیامت میں ہوگانہ سفارشی۔

بالشد ماراحساب كتاب آسان فرماية اورآخرت كى كامياني وكامرانى يدرفراز فرماية - آمين - والخريدة وكامرانى مدرفراز فرماية - آمين - والخرد على كارياني العكرية وكت العليدين

#### يسيروا في الأرض فينظرواكيف كان عاقبة الذبنكا یا ان لوگوں نے ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو (کافر) لوگ ان سے پہلے ہو گذرہے ہیں ان کا کیہا انجام ہوا ی جو کے زمین پر چھوڑ گئے ہیں ان ہے بہت زیادہ تھے سوأن کے گنا ہول کے وجہ سے خدا نے ان پر دارو کیرفر مانی اور ان کا کوئی ے بچانے والا نہ ہوابی (موّاخذہ) اس سبب سے ہوا کدان کے پاس ان کے رسُول واضح دیلیں لے کرآئے رہے پھر انہوں نے نہ مانا تو اللہ تعالی نے ان برموّاخذ وفر مایا اللَّهُ إِنَّهُ قُوِيٌّ شَدِينًا الْعِقَابِ ﴿ وَلَقَلْ الْرَسَلْنَا مُؤلِمِي بِأَيْتِنَا وَسُلْطِن مُّبِينَّ إِلَى فِرْعَوْنَ بیشک وہ بڑی قوت والا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور ہم نے مویٰ کو اینے احکام اور کھلی وَهَأَمُنَ وَقَارُونَ فَقَالُواسِعِ كُنَّاكُ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْعَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا ورقارون کے پاس بھیجاتوان اوگوں نے کہا کہ بیرجادوگر (اور ) جھوٹا ہے۔ پھر جیب وہاوگوں کے پاس دین حق جو ہماری طرف لَوْ آيْنَاءُ الَّذِينَ أَنْنُوا مَعَهُ وَ اسْتَغَيُّوا نِسَاءِهُمْ وَمَأْكُنُ الْكُفْرِينَ الَّا فِي صَ اوَ كِيَا الْحَدِينِ يَدُوُّا وه عِلْمُ مِهِمِ عَهِينَ إِنِي الْأَرْضِ زِمِن مِن فَيَنْظُرُوْا لَو وه ويكين كيا لَّذِينَ ان لُوكُوں كا جو كَانُوا تِنِي أَمِن تَبَارِمِهُ ان ہے ليلے كَانُوْ وہ تھے اللّٰهُ مَا وہ اللّٰهُ زيادہ سخت المِنْظُهُمُ ان ہے اللّٰهُ قَالَةً قوت وَأَثَارًا اور آثار فِي الْأَرْضِ زمين مِن ۚ فَأَخَذُهُمْ تُوانِينَ كِمُرا اللَّهُ الله بِذَنُونِهِ مَر الحَدِيمَ منامون كے سبب وَمَا اور نهيں كان ہے لَهُنْ ان كَلِيكَ [ مِنَ اللَّهِ الله ب ] مِنْ ب يكونَ | وَأَقِ بِهَا فَ وَاللَّا وَلِكُ بِهِ اللَّهُ أَلِي اللَّهُ اللَّهُ لَهُ كَالْمُنَّ لَا أَيْنَا لِمَا لَيْنَا لِمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَل لَهُمْ إِن كَ رسول بِالْبِيَنَانِيِّ عَلَى نشانول كِ ساته فَكُنَازُوْ الو انهول نے كفركيا فَأَخَذُ هُمْ إِن كِزا أَنهِين اللّهُ الله إِنَّهُ بِهِ شك وه فَيُونُ قُوى النَّدِيْدُ الْعِفَابِ سخت عداب والا وكفَكُ إِرْسَكُنَا اور مختَلَ بم نه بهيجا مُؤسَّى موسَّ بإلْيَتِنَا ابن نشانيوں كے ساتھ وسُلطن اور سند لَيْنِ روش إلى فِرْعَوْنَ فرعون كى طرف وكالمن اور بان وكَارُوْنَ اور قارون فَقَالُوْاتُو انبول فَكَالُوْاتُو انبول فَقَالُوْاتُو انبول فَكَالُوْاتُو انبول فَكَالُوْاتُو انبول فَكَالُوْاتُو انبول فَكَالُوْاتُونَ المُواتِّلُونَ الْمُواتِينُ اللَّهُ اللّ فَلَتُ أَمِر جب إِجَاءً هُمْ وه آئ ال ك ياس بِالْعَقِ مِن كياته مِنْ يَعِنْدِنا أَمار ع ياس (طرف) ع قَالُوا انهول في كها اقْتُلُوا تُم تَلَ كردو أَبْنَآءًا عَلَى بِينَ الْكَرْيُنَ وه جو أَنْنُوا ايمان لاع مَعَهُ اسْكَ ساته و اسْتَغَيُّوا اور زنده ريخ دو ينه اَن كَاعُورَ بَن إِبنيال) و اور كَاكَيْنُ اور بين واوَ الكَفِيرِينَ كافرون إلَّا موات فِي حَسَل ممراى مِن میسر وتشریخ : گذشته آیات میں اللہ تعالیٰ کی تو حیداور شان الوہیت کے ثبوت میں بتلایا گیا تھا کہ قیامت میں جزا وسزا کا

انجام ہوا حالا نکہ وہ ان سے زیادہ طاقت وربھی تھے اور برے بوے نشان دنیا میں جھوڑ سکتے بعنی ان کے مکانات اور متحکم تلعوں کے کھنڈرات اور ان کے آٹارشکتہ جواس وقت تک موجود تھے ان کی یادگار ہیں۔ پھر ان کو اللہ نے ان کے گنا ہوں کے سبب پکڑ لیا اوران کوکوئی نہ بچاسکا جبیبا کہ قوم عاد وثمود وقوم لوط وغيره اور بيمصيبت بلاكت كى ان يرصرف اس لئے آئی کہ اللہ کے رسول ان کے پاس نشانیاں ومعجزات و آیات لے کرآئے تھے مگروہ انکار ہی کرتے رہے اور تکذیب ے باز شہ آئے پھر نتیجہ بیہ ہوا کہ اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور سز ادی کیونکہ اللہ تعالیٰ زبر دست اور بوی قوت والا ہے۔اس کی پکڑ اور سزا ہے پھر کوئی نج نہیں سکتا محویا بہاں بیصاف صاف بتلا دیا گیا کہ جواحکام خداوندی کے خلاف کریں گے اور اللہ اوراس کے رسول برایمان نہ لائیں کے اوراس کے رسول کا کہنا نہ مانیں گے ان کا وہی حشر ہوگا جو پہلوں کا ہوا کہ جن میں ے کھوتو اپن حکومت سلطنت پر پھولے ہوئے تھے۔ جیسے فرعون اوربعض اپنے انتظام وید بیر پرمغرور تھے جیسے ہامان اور لبعض کو دولت کی کثرت پر گھمنڈ تھا جیسے قارون تو ان سب کی طرف حضرت موی علیه السلام الله کے پیٹیبر ہوکر آئے اور تھلی ہوئی نشانیال معجزات اور جحت وصداقت کے دلائل لے کر آئے مران سب نے اللہ کے رسول کومعاذ اللہ جھوٹا اور جادو ا الله الله المرعون اوراس کے وزیر اعظم ہامان نے تو تھا کھلا حضرت موی علیه السلام کی تکذیب کی تھی اور آپ کو جا دوگر بھی مشہرایا تفامکر قارون جو بن اسرائیل ہی میں سے تھا اس نے بظاہر بہ الفاظ ند کیے تھے گر چونکہ حضرت موی علیہ السلام کا مقابله كيا-آپ برالزامات اورتهمت لكائى اورآپ كاتباع ہے انکار کیا تو کو یا ہزبان حال اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب ہی گی۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جب توم فرعون سے یاس موسیٰ علیہ السلام وین حق اور پیغام اللی لے کر

ما لک و حاتم صرف الله تعالیٰ کی ذات ہوگی جس کی بیرصفات میں کہوہ پوشیدہ سے پوشیدہ قول وتعل حتی کے دل کے اندر کے وسوے اور خیالات تک سے واقف ہے اور وہ قیامت کے دن انصاف کے ساتھ ہرایک کا فیصلہ فرماویں ہے ۔ تو جولوگ باوجودان دلائل توحید کے کفروٹٹرک پراصرار کرتے ہیں ان کو مزيد ڈرايا جاتا ہے اور بيہ بتلايا جاتا ہے كماللدكون مائے اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کے سبب گذشتہ دور میں بہت س امتیں ہلاک ہو چکی ہیں تو ان کے انجام سے ان مشرکوں کو عبرت حاصل كرنا جائے - اى سلسله ميس حضرت موى عليه السلام اورقوم فرعون كاقصه بيان فرمايا جاتا ہے جس سے كفار مكهادرمشركين عرب كويه جتلايا كمياكهتم جويجه نبي آخرالزمان محدرسول الشصلي التدعليه وسلم كے ساتھ كرنا جا ہے ہو يمي كچھ اپی طاقت اور حکومت کے ہل بوتا پر فرعون حضرت موکیٰ علیہ السلام كے ساتھ كرنا جا بتا تھا مكر آخر تقدر البي ك آ مے كوئى تدبيرنه چلسكى اورانجام كارفرعون ملاك مواتو كياتم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مخالفت کر سے اسی انجام سے دوجار ہونا جاہتے ہوجس سے فرعون موی علید السلام کی مخالفت کر کے دو جار ہوا۔ ساتھ ہی آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آ ب کے متبعين ابل اسلام كوسيق وياعمياك بيرظالم كفار مكه بظاهراس وقت کیے ہی بالا دست اور چیرہ دست ہوں اور ان کے مقابلہ میں مسلمان خواہ کتنے ہی کمزوراور بےبس ہوں مگر آخر کاراللہ تعانیٰ کی لفرت اینے رسول اور ان کے متبعین کے ساتھ آ کر رہے گی اور ان کو کا میالی وغلبہ نصیب ہوگا اور وہ وفت آنے تک ظلم وستم کے جوطوفان بھی سامنے آئیں انہیں صبر و ضبط کے ساتھ برداشت کرتا ہوگا۔ چٹانچہان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ کیا اِن کفار مکہ ومشر کین عرب نے جو ملک شام اور یمن وغیرہ تنجارت کے لئے آیا جایا کرتے ہیں کیا انہوں نے بہیں دیکھا اور سنا کہ ان منکروں کا جوان سے پہلے ہو تھے ہیں کیا آتے۔سب بریاراورضا کع جاتے ہیں۔ آخر کار موتاوی ہے جو الله جا ہتا ہے۔فرعون اوراس کے سردار اور نظر سب غارت ہوا۔ حفرت موی علیدالسلام مع تمام بن اسرائیل کےسلامت رہے۔ كفاركاا بي البياء كے ساتھ بميشہ بيروبير ہاكہ بہلے تو الله کے پیفیمرکوڈرادھرکا کرتبلیغ حق سے بازرے کی کوشش کی اور جب بيحربه كاركرنه مواتو پرتل بغيبر كے منصوبہ باندھتے تا كہ بلغ کی جڑ بنیادہی ختم کر دی جائے۔ چنانچہ فرعون نے بھی حضرت موی علیه السلام کوا خیر میں قبل کرنا جا ہا۔

آئے تو بچائے اس کے کہ ان کا کہنا مانے فرعون نے بیتھم کے سب داؤ بیج خدا تعالیٰ کی مثیت کے مقابلہ میں کھے کامنہیں دے دیا کہ حضرت موی علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کوفل کروتا کہ بنی اسرائیلیوں کا زوراور توت نہ بڑھنے یائے اورلڑ کیوں کو زندہ رہنے دوتا کہ وہ فرعو نیول کی خدمت گزاری کے کام میں آئیں۔ بنی اسرائیل کے متعلق بیکم فرعون كا دوباره تفايه بهلي يهي تقلم حصرت موى عليه السلام كي بدائش کے وقت نجومیوں کے کہنے سے فرعون نے صاور کیا تھا۔ اب جب حضرت موی علیہ السلام پینمبر ہو کر آئے اور فرعون زج ہوا تو پھراس تعین نے یہی تھم صادر کیا مرحق تعالی اس پر فرماتے ہیں کہ ان سب تدبیروں سے کیا ہوتا ہے۔ کفار

#### وعاليجيج

یا الله نافر مانوں کے انجام و مکی کرہم کو بھی عبرت ونفیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور این ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے ہم کو کامل طور پر جینے کی ہمت وتو فیق نصیب فر ما۔

یا اللہ جو دین حق کہ ہم کورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنچا ہے اس برہم کو استنقامت اوراس کا اتباع نصیب فرمایئے اور کفار ومشرکین کے سارے وہ ارادے اور تدبیری جواسلام اورمسلمانوں کے خلاف وہ کررہے ہیں۔ یا الله ان کی ساری تدبیری بے اثر فرمادیجے اور اال ایمان کوغلیداور شوکت اور کفار کو ذلت وخواری نصیب فرمائے ۔ آبین ۔

وَأَخِرُ دُعُونَا أَنِ الْحِيلِ لِلَّهِ رُبِّ الْعَلَّمِينَ

# ر فرعون نے کہا کہ جھے کوچھوڑ دو میں مویٰ کوئل کرڈالوں اور اس کوجا ہے کہا ہے رب کو ( مدد کسلے ) یکارے مجھ کواندیشہ الْأَرْضِ الْفَكَادُ ﴿ وَقَالَ مُوْسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَبِّ کہ میں اینے اور تمہارے مروردگار کی بناہ لیٹا ہُوں ہر خرد ماغ مخف ڵٳڽؙٷؖڡۭڽؙؠۑۅٛڡڔٳڵڝٵڣؖۅۊٵڶڒڿڵڟؙٷٛڡۭڹؙڡٚؖؿڶڶ؋ۯۼۏۛؽ و روز حساب ہر یقین نہیں رکھتا۔ اور ایک مؤمن مخفل نے جو کہ فرعون کے خاندان سے تھے اپنا ایمان پوشیدہ رکھتے تھے تے ہوکہ وہ کہتاہے کہ میرایر وردگارانشہ عالانکہ وقمیارے رس وہ جھوٹا ہےتو اس کا حصوث اس پریڑ ہےگا۔اورا کروہ سیا ہوا تو وہ جو پھی پیشین کوئی کررہا ہے اس میں سے پچھتو تم ں پہنچا تا جوحد ہے گذر جانے والا بہت جموث بولنے والا ہو۔اے میرے بھا تیوآج تو تمہاری -و خدا کے عداب میں ہاری کون مدد کرے گا اگر وہ ہم بر آیا فرعون نے کہا کہ میں تو تم کو وہی رائے دول گا جو خود مجمدر ہا مول اور میں اَهْدِيْكُمْ إِلَّاسِبِيْكُ الرَّشَادِنَ وَ قَالَ اور كِما فِرْعَوْنُ نَرُونِ فَرُونِي يَهِم جُورُ وو اقْتُلُ مِن لَلَ كُرول مُؤلِمي مُونَ وَلَيْدُ وَا اِنِّي اَخَافُ مِنِنَكُ عَلَى وُرِمًا مِولِ إِنْ يُبَدِّلُ كه وه بدل وے دِنْ كُفُر تمهارا دين اَوْيا اَنْ يُظْهِدُ به كه ظاہر كروے( پميلادے فِي الْأَرْضِ زَيْنَ مِنَ الْفَدَادُ فَمَادًا وَقَالَ اوركِهَا أُنُوسَى مَوَى إِنَّ يَكُ مِن عُلْتُ بَاه لِي بِرَيْنَ الين رب عـك كَنْ أورتبهار عدب سے ل مِنْ سے كَيْلَ هِمْ مُتَكَنِّيرِ مغرور الأَيْوْهِنُ جوايمان نبيس ركمتا بيوهِ اليِّ

تے ہو رک ایک آدی ان یکول کروہ کہا ہے لیک الله میرارب الله وقال کا اوروہ تہارے ہاس آیا ہے

| الَّذِي ووجو يعيدُكُو تم عدد ورتاب                                                    | عِ يُصِبُكُمُ تَهِينَ بِنِي كُا بَعْضَ يَحِمُ     | كَذِبُكُ السكام موت وُرَكَ يَكُ اور اكر عوه صادِقًا              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| لَنَّالِ عَت مِمونًا يَقَوْمِ ال مِيرى قوم                                            | ہو ہو مُسْيون مد سے گزرنے والا ک                  | إِنَّ اللَّهُ بِينِكُ اللَّهِ لَا يَعْلِيكُ مِن عَمْلُ مَن هُو ؟ |
| فَهُنَّ تَوْ كُونَ يَنْصُرُنَّا جارى مدو كريكا                                        | ظَاهِرِينَ عَالِب فِي الْارْضِ دِمِن مِن          | لَكُوْ تَبَارِ الْمُلْكُ بِادْتَابِتَ الْمُوْهُ آنَ              |
| ل أَرِيكُورُ إِلَّا مِن وَكُمَا تَا (رائ ويَا) تَنْهِين مُر                           | يم بر حَالَ كَهَا فِنْ عَوْنُ فَرْعُونَ مَا نَهِم | مِنْ ع يَاسِ الله الله كاعذاب إنْ جَاءِنَا أَرُوه آجاء           |
| ما آدى جوش ويمنامون وما آهديكم اورراويس وكما تأميس إلا محر سيبيت راو انزَشَادِ بعلائي |                                                   |                                                                  |

ے آ کے کفار کی کوئی تربیر کارآ مرہیں ہوتی ۔ کا فروں کا فریب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہوسکتا تو جسا کہ منكرين ومكذبين كالمميشه وطيره رباكه دعوت حق كورد كنے اورختم كرفي كا أخرى حرب يمي خيال كرت رب كددا عي حق كول كرويا جائے جس سے سارا قصد ہی ختم ہو جائے ایسا ہی فرعون نے حضرت موی علیه اسلام کے متعلق خیال کیا چنانجدان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ایک روز فرعون نے اینے دربار بوں سے کہا کہ تم لوگ مجھے چھوڑ وو تا کہ میں مویٰ کو جان ہے مار دوں \_فرعون تھا برا فرین مویا اس ونت تک موی علیدالسلام کوتل نه کرنے کی وجه اییج در باریوں کی روک تھام اوران کی ممانعت کوقر ارد ہے رہا تھا حالاً نكه موی علیه السلام بر باته دوالنے ہے خودول میں سہا اور ڈرا ہوا تھا۔حضرت مویٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر مگر اپنی توت اورشجاعت کا اظہار کرنے کے لئے بے حیائی سے ایسا کہدر ہاتھا تا کہ لوگ سمجھیں کہ اس کوئل ہے کوئی چیز مانع نہیں اور اس کے ارادہ کو کوئی طافت نہیں روک سکتی۔ تو اہل دربارے فرعون نے این شقاوت کی بنابر کہا کہ مجھ کوچھوڑ ومیں موی کوئل کرڈ الوں گااور وہ اپنے خدا کواپی مدد پر پکارے تب بھی مجھے کوئی پروانہیں مجھے اندیشہ ہے کہ اگر اسے زندہ چھوڑ دیا گیا تو تمہار اندہبی طور وطریق جو پہلے سے جلا آ رہاہے بگاڑ ڈالے یا سازش وغیرہ کا جال پھیلا کر ملک میں بدامنی وفساد پھیلا دے جس کا انجام پیہو کہتمہاری حکومت کا خاتمہ ہو کر ملک بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں چلا جائے۔ جب حضرت موی علیہ السلام کوان کے ان مشوروں کی خبر مپنجی تو آب نے اپنی قوم سے فرمایا کہ مجھے ان دھمکیوں کی مطلق

تفسیر وتشری جگذشتا یات میں حضرت موی علیہ السلام اور فرعوں کا قصد ذکر فرمایا گیا تھا جس سے کفار مکہ اور شرکین عرب کو یہ جہا نامقصود تھا کہ تم بھی اللہ کے رسول کی تکذیب کر کے فلاح نہیں پاکھتے آخر ذکیل وخوار ہو گے اور دین و دنیا دونوں جہان کی رسوائی مول لو گے اور خداوند قد وی اپنی تائید وجمایت سے اپنے پینیم کو عالب اور منصور فرمائے گا۔ نیزیہ بتلایا گیا تھا کہ جب حضرت موی علیہ السلام بغرض تبلیغ وین فرعون کے پاس بہنچ تو اس نے آپ کی علیہ السلام بغرض تبلیغ وین فرعون کے پاس بہنچ تو اس نے آپ کی نبوت کی تکذیب اور مجرزات کو و کھے کر جادوگر بتلایا۔

انسان کوعمو ما بھاڑئے والی تین ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ (اول) یا تواس کواپئی قوت وطافت پرناز۔ دوسرے یا اپنے علم وقابلیت یا ہنر پر گھمنڈ تیسرے یا دولت وٹروت کی زیادتی اوراس پر بھردسہ۔ اوراگران تینوں باتوں کا گھ جوڑ ہوجائے اوراس کے ساتھ

خوف خدا نہ ہوتو پھر انسان تاہی کی طرف تیزی ہے جاتا ہے۔
فرون بچائے اس کے کہ حضرت موئی علیہ السلام پر ایمان لاتا۔
آپ کی نبوت کوشلیم کرتا آپ کے تکم کا اتباع کرتا آپ کی مخالفت اور تشنی پراتر آ یا اور بنی اسرائیل کی تذکیل وتو ہین کے لئے اور ان کی تعداداور قوت گھٹانے کے لئے بہتم دیا کہ ان کے بیٹوں کو پیدا موجع ہی تم کر دیا جائے اور بیٹیوں کو خدمت گزاری کے لئے زندہ رہنے دیا جائے اور بیٹیوں کو خدمت گزاری کے لئے زندہ رہنے دیا جائے اور بیٹیوں کو خدمت انگیزی کی پالیسی اس نے اس لئے بھی اختیار کی ہوکہ بنی اسرائیلیوں کے ول میں بید اس نے اس لئے بھی اختیار کی ہوکہ بنی اسرائیلیوں کے ول میں بید خیال جم جائے کہ بیرسب مصیبت ان پر موئی علیہ السلام کی بیرولت آئی اس لئے ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ لیکن مشیت خداوندی

یروانہیں۔فرعون اکیلاتو کیا ساری دنیا کے متکبرین وجبارین جمع ہو جائیں تب بھی میرا اور تنہارا پروردگاران کے شرسے بیانے کے لئے کافی ہے میں اپنے کو تنہا اس کی بناہ میں دیتا ہوں وہی میرا حامی و مددگار ہے۔حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب وحی تھے۔ الله كي بهمه كيرطافت يران كويفين كامل تقااس كي ربوبيت يرايمان تھااور کھلی آ تھوں اللہ کی مہریانی اور امدادی طاقت کود کھے رہے تھے اس لئے بجائے خوفزدہ ہونے اور اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے اسے بچاؤ کا سامان فراہم کرنے کے آپ نے اللہ کے دامن ربوبيت كي طرف باتھ بره صايا اور اعلان كر ديا كدان مغرور ظالمون ے مجھے کچھاندیشہیں۔ مجھے اپنی رب کی اعانت کا یقین ہے۔ میں ای کی پناہ جا ہتا ہوں۔حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب جناب رسول التدصلي الله عليه وسلم كوكسي قوم يا دشمن ي اند بيشه موتا تُوا ّ بِ بِيرِعا رِرْ عِينِ اللهم انا نعوذبك من شرورهم و ندرء بک فی نحورهم این اے اللہ ان کے شراور برائی ہے ہم تیری پناہ میں آتے بیں اور ہم تھے ان کے مقابلہ میں کرتے ہیں الغرض در بارفرعون میں حضرت موئ علیہ السلام کے تل کے مشورہ ہوئے تواس وقت وہاں ایک مردمومن جس نے فرعون اور توم فرعون ہے اب تک اپناایمان مخفی رکھا تھا فرعون کی ہے گفتگوس كركها كدكياتم ناحق ايك شخص كاخون كرنا جابيتے موتحض اس بات یر کہ وہ صرف ایک اللہ کو اپنا رب کیوں کہتا ہے حالاتکہ وہ اینے دعوے کی صدافت میں کھلے کھلے نشان تم کودکھلا چکا اوراس کے آل كى تم كو يجه ضرورت بھى نہيں بلكه مكن ہے تمہارے لئے مصر ہو۔ فرض كروا كروه اينے دعوے ميں جھوٹا ثابت ہوا تو اس كے جھوث كادبال اى يريزے كا اور اگر دوسي ہے اورتم نے اسے ستايا يا دكھ پہنچایا تو جبیہا وہ کہدر ہاہےتم پریقیناً عذاب پڑے گا۔ بس عقلاً لازم ہے کہم لوگ اے جھوڑ دو۔جواس کی مان رہے ہیں مانیس تم كيول دريخ آزار موت مورمسرف اورجهوف آدي راه يافته نہیں ہوتے ونیا کا کوئی اسراف اور کذب اور جھوٹے وعوائے

نبوت سے بڑھ کراور کیا ہوسکتا ہے۔ تو موی اگر دعوائے نبوت میں جھوٹے ہیں تو خود انہیں اس کی سزا ملے گی لیکن اگران کا دعوئے نبوت بھی فکلاتو تم اپنی خبرلوتم ہاراانجام کیا ہوگا۔ اس مومن مرد نے مزید سمجھایا کہ اے میرے ہھائیو۔ آئ تمہاری حکومت وسلطنت ہے لیکن اپنے سامانوں اور اشکروں پر مغرور مت ہو۔ آئ تمہاری یہ شان و شوکت ہے لیکن اگر کل خدا کے عذاب نے آگھراتو کوئی بیات والا نہ ملے گا اور بیسب ساز وسامان یوں ہی رکھے رہ جاویں گے۔ کھا ہے کہ بیمردمون فرعون کے خاندان سے تھے جاویں گے۔ کھا ہے کہ بیمردمون فرعون کے خاندان سے تھے اور بعض مفسرین نے ان کوفرعون کا یجازاد بھائی لکھا ہے تمریدا پنا اور بعض مفسرین نے ان کوفرعون کا یجازاد بھائی لکھا ہے تمریدا پنا اور بعض مفسرین نے ان کوفرعون کا یجازاد بھائی لکھا ہے تمریدا پنا اور بعض مفسرین نے ان کوفرعون کا یجازاد بھائی لکھا ہے تمریدا پنا اور بعض مفسرین نے ان کوفرعون کا یجازاد بھائی لکھا ہے تمریدا پنا اور بعض مفسرین نے ان کوفرعون کا یجازاد بھائی لکھا ہے تمریدا پنا اور بیمن مفسرین نے ان کوفرعون کا یجازاد بھائی لکھا ہے تھے۔

حضرت ابن عباس معروی ہے کہ آل فرعون میں سے ایک توبيمردايماندار تصاور دوسرے فرعون كى بيوى اور تيسرا و الحض كه جس نے ایک فرعونی نا دانستہ لل پر حضرت موی علیہ السلام کو دوڑ کر خبردی تھی کہ تہارے قل کے دربار فرعون میں مشورہ ہورہے ہیں لهذاتمهارامصرك بمين اور جلاجانااس وقت مناسب بتمام قوم فرعون میں صرف یہی تین حصرت موسی علیدالسلام برایمان لائے تنے۔ تو فرعون نے پوشیدہ ایمان رکھنے دالے اس مردمومن سے جو بی تقرمین تو اس نے جواب دیا کہ میرے خیالات تمہاری باتوں ے تبدیل نہیں ہوئے۔ جو چھ میرے نزدیک مصلحت وراستی ہے وہی تم کو مجھار ہا ہوں۔ میرے خیال میں بہتری کاراستہ بہی ہے کہ ال محض كا قصة من كرديا جائے فرعون حضرت موى عليه السلام کے معجزات دیکھ کردل میں اتنا ڈرا ہوا تھا کہاس کی خدائی کا نشہ بھی کافور ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی رعونت کو بھول گیا اور خدائی غرور کو چھوڑ کرلیڈری کے بجز پراتر آیا کہ میں توتم کوسیدھاراستہ ہی بتار ہا ہوں اور وہی رائے دے رہا ہول جس کوٹھیک سمجھتا ہوں۔ بہال بھی مبخت نے جھوٹ ہی بولاحضرت مؤی علیدالسلام جوشرک اور دہریت کو چھوڑنے اور خدا کے وجود اور توحید اختیار کرنے کاطریقہ بتلاتے تھے اس کوتو جبیما کہ او پر بیان ہوا فرعون نے بدامنی اور فساد

کاطریقة بتلایا اورجس دہربیطریقد پرآپ تھا اپنے آپ کوخدا
کہلوا تا تھا اور لوگوں کو بت پرسی سکھا تا تھا اس کواس نے کہا کہ یہی
بھلائی کی راہ ہے۔ یہ با تیس فرعون کی پچھاس سبب سے بتھیں کہ
فرعون یا اس کی قوم کوخدا کی خدائی یا حضرت موی علیہ السلام کی
نبوت کا یقین نہ آیا تھا بلکہ متو اتر معجز ہے دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم
کے دلوں میں یہ بات یقیٰی طور پر آپکی تھی کہ جو با تیس موی علیہ
السلام سے ظہور میں آئی ہیں وہ بڑے بڑے جادوگروں سے جب
موی علیہ السلام کی بغیر تا شیفییں کے نبیس ہیں لیکن خوت اور
تکبر کے سبب سے حضرت موئی علیہ السلام کا اتباع منظور نہ تھا اور
تکبر کے سبب سے حضرت موئی علیہ السلام کا اتباع منظور نہ تھا اور
موئی علیہ السلام کی با تو ل کوفساد کی با تیس بتلا تا تھا۔ اس لئے جب
سمندر میں غرق ہونے لگا تو جسیا سورہ یوٹس گیار ہویں پارہ میں
ذکر ہوا اس وقت خدا کی خدائی کا اقر ارکیا لیکن حضرت جرئیل علیہ
السلام نے اس کے منہ میں مئی مجردی کہ عمر مجر تو جان ہو جھ کر خدا کا
مشرر ہا اب ایسے وقت خدا کی خدائی کا اقر ارکر تا ہے۔

الغرض اس مومن کی تقیحت پر فرعون نے کہا کہ میں تو تم کو وہ میں رائے دوں گا جس کوخود تھیک سمجھ رہا ہوں اور میں تو تم کو میں طریق مصلحت بنلا تا ہوں کہ ان کا قبل ہی مناسب ہے کو یا اب یہاں اس کا حاکمانہ طرز کلام نہیں رہا۔ بلکہ بے جان واعظانہ تھیجت اور رائے دیئے یرا تر آیا۔

یہاں ان آیات میں اس خفیہ ایمان رکھنے والے مردمون نے جو حضرت مول علیہ السلام کے متعلق بیکہا اتفتلون رجلاً ان یقول

ربى الله و قدجآء كم بالبينت من ربكم كياتم أيك فخص كوعض اس بات يول كرتے موكدوه كہتاہ كرمير ايرورد كاراللد عالانكدوه تمہارے دب کی طرف سے اس دعوے پر دلیلیں بھی لے کرآ یا ہے روایات میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کفار مکہ سے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كوبيات وقت يبي كها قفا - بخارى وغيره میں ایک واقعہ کی روایتوں سے مروی ہے جس کا ماحصل سے ہے کہ حضرت عروه بن زبير في حضرت عبدالله بن عمروبن عاص ايك مرتبہ بوجھا کہ مشرکوں نے مکہ میں سب سے زیادہ براسلوک جو آ تخضرت صلی الله علیه وسلم سے کیا ہو مجھے بتائے۔ آپ نے قرمایا سنوابك روزحضور صلى الله عليه وسلم كعبه شريف كصحن ميس نماز برده رے مقے كرعقبه بن الى معيط آيا اور آپ كو پكر ليا اور اپنى جا در ميں بل دے كرآ كى كردن ميں ڈال كرمروڑنے لگاجس سے كمآ بكا گلا مبارك كفف لكاراس وتت حصرت ابوبكرصد ين دور ع بعاصي آئے اورات دھکا دے کردور پھیٹکا اور فرمانے گے۔ اتقتلون رجلا ان يقول ربى الله وقد جآء كم بالبينت من ربكم كياتم الك مخض کوعض اس بات برقتل کرتے ہوکہوہ کہتا ہے کہ میرا بروردگاراللہ ہے حالانکہ وہ تنہارے رب کی طرف سے اس دعوے برولیلیں بھی كرآيا ہے۔

ا بھی آئے اس مردمومن کی تھیجت اور تقریر جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعالميجيح

حق تعالی وشمنان دین سے ہماری اورامت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں اور حق کی جمایت کے لئے اور باطل سے مقابلہ کے لئے ہم کو عزم واستقلال نصیب فرمائیں۔ اس وقت جہاں جہاں روئے زمین پراہل اسلام کفارومشرکیین کے نرغہ میں ہیں یا اللہ اہل اسلام کی حمایت فرما اور کفار ومشرکین کو پست ومغلوب فرما۔ یا اللہ! اب قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ باطل نے سراٹھار کھا ہے اور حق کو کیلئے کی کوشش ہور ہی ہے یا اللہ حق کی ماصر اور مددگار آپ کی قدرت ہوجائے۔ یا اللہ! اپنی قدرت جباری وقہاری سے باطل کو ملیا میٹ فرما دے اور حق کو فلہ اور فتح وقفرت عطافر ما دے آئیں۔ وَانْجُرَدُ عُنْوَانَا اَنِ الْحَدُّلُ وَلَا اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ ال

#### ور اس مومن نے کہا صاحبو! مجھ کو تہاری نسبت اور امتوں کے سے روز بد کا اندیشہ ہے۔ جبیبا قوم نوخ نَوْج وَعَادٍ وَتُمُوْدُ وَالَّذِيْنَ مِنْ يَعْدِهِمْ وَمَا اللهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِلْعِنَادِ وَلِقَهُ ورعادا ورقمودا دران کے بعد دالوں کا حال ہوا تھا اورخدا تعالیٰ تو ہندوں پرکسی طرح ظلم کرنانہیں جا ہتا۔اورصاحبو! مجھ کوتمہاری نسبت اس دن کا اندیشہ۔ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ النَّنَادِ في وَمَ تُولِوْنَ مُنْ بِرِيْنَ مَا لَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَنْ ں میں کثرت سے ندائیں ہوتی۔جس روز (موقف حساب سے ) پشت بھیر کر (دوزح کی طرف) کوٹو کے اس وقت تم کوخدا سے کوئی بچانے والا ندہوگا۔اورجس کو اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيْنَةِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِ ے ہی کا کوئی ہدایت کرنے والانیس۔اورہ کے قبل تم لوگوں کے ماس پیسف (علیہ السلام)ولائل (توحیدو نبوت کے ) لے کرآ کیکے ہیں۔سوتم ان امور میں تھی حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنَ يَبْعَكَ اللَّهُ مِنْ يَعْدِهِ رَسُولًا لَذَكَ يُخِ ے یاں لیکرآئے تقعتی کرجب ان کی دفات ہوگی تو تم لوگ کہنے لیکے کہس اب اللہ کسی رسول کونہ بینچے گا۔ ای طرح اللہ تعالی آ ہے ہے باہم اللهُ مَنْ هُومُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ﴿ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ ہو جانوالوں (اور) شبہات میں گرفآررینے والوں کو تلعلی میں ڈائے رکھتے ہیں۔جو بلاکس سند کے کہان سکے پاس موجود ہو۔خدا کی آیتوں میں چھٹڑے نکالا کریتے ہیں۔ كَبْرُمَقْتًا عِنْكَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا كُنْ لِكَ يَظْبُعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْ اس ( سمج بحق ) سے خدا تعالیٰ کو بھی بڑی نفرت ہے اور مونین کو بھی اس طرح اللہ تعالیٰ ہر مغرور جاہر کے بورے قلب پر ممبر کردیتا ہے وَ قَالَ اور كَهِا ۚ الَّذِي وه مخص جوا الْمِنَ ايمان لے آيا يُقَوْمِ اے ميري توم النَّ أَخَافُ مِن وُرَمَا ہوں عَلَيْكُمْ تم ير الْكَخْذَابِ سابقه كروهوں كا دن مِثْلَ جيسے دانب حال قَوْمِهِ نُوْجِ قوم نوح وَعَادِ اورعاد وَتُنَهُوْدَ اور فهود والَّذِيْنَ اور جو لوكه مِنْ بَعْدِ هِنْمُ الحَدِي اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَيْرِيْكُ عَامِمًا اللَّهُ الله اللهُ اللهُ الله أَيْرِيْكُ عَامِمًا اللَّهُ اللهِ الْحَدِيثُ عَامِمًا اللَّهُ اللهِ الْحَدِيثُ عَلَم اللَّهُ اللهِ عَمِيلٌ عَلَم اللَّهُ اللهِ عَمِيلٌ عَلَم اللَّهُ اللهِ عَمِيلٌ عَلَم اللَّهُ اللهُ ال إني أَخَافُ مِن وْرِتا مِول عَلَيْكُوْ تَم بِي يَوْهُ التَّنَادِ ون فِي و يكار يوْهُر جس ون أَتُوكُونَ تَم بجر جادَ ك (بما كو ك ) مُذَيرِيْنَ بينه بجيراً مَا لَكُوْ تَهِينَ تَهَارِ ﴾ لئے مِنَ اللهِ الله ﴾ مِنَ اللهِ الله عليهِ عَلَيهِ عِلْهِ والله وَهَنَ اور جس كو يُضْلِل ممراه كرد اللهُ الله فَيَالَهُ تَو نَهِينَ اس كَلِيمًا فِهِنْ هَادٍ كُونَى مِرايت وسيخ والله و كُلَيْكُ يَأَيْهُ اور تحقيق آئي تمهارے باس بوسف مين قبل اس سے تبل ات واضحد لأل كيماته الفكاز لُنَّوْ موتم بميشهر بها في شكِّ فلك من إِنَّاجًا وُكُوْ اس به الشَّار بها ربع حتى استكماته بهال تك لَّ اللَّهُ مَمراه كرتا ہے الله عَنْ هُوَ جووه المسروثُ عدے گزرنے والا المُزْمَّابُ شک میں رہے والا الکَذِیْن جولوگ ایجادِ لُونَ جُمَّرُ اکرتے ہیر

فَىٰ مِنَ الْبِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَن اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

کہ اللہ النبیائی پینمبر ہی کی مدد کرے گا اور اس کے ستانے والوں کو سخت مزا دے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وہی گت ہے جبیبا قوم نوح اورقوم عا دوشمود وغیره کی بی۔اللّٰد تو ایسانہیں کہ بندوں یرظلم کرے اور بلا وجہ مزا دے مگر انسان آپ اپنے یا ڈل بر کلہاڑی مارتا ہے اگرتم وہی حرکتیں کرو کے تو پھرضر درایی سز اکو پہنچو گے۔ بیتو اس مومن نے اپنے ساتھیوں اور قوم کو دنیا کے عذاب سے ڈرایا۔آ گے عذاب آخرت کا خوف دلایا اور کہا کہ ویکھوایک دن ایسا آنے والا ہے کہم بڑی مصیبت میں پھنسو کے ہرطرف چیخ و پکار ہائے واویلا کے سوا کچھ نہ سنائی دے گا۔اورتم پیٹے پھیر کرمصیبت سے بھاگ کرنکانا جا ہو گے گرنکل نہ سکو گے۔ یا در کھواللہ کے عذاب سے تمہیں بیجانے والا کوئی نہ ہوگا۔ میں تو تهمیں سب نشیب وفراز بوری طرح سمجھا چکااب اس بربھی تم نہ مانوتو مجھلو کہتمہاری عناداور تجروی کی شامت ہےتم پراللد کی محثكار ہے اگر ووكسى كوغلط راستہ بر چلنے سے نہ بچائے تو اس مخض کی مجھ الثی اورمت اوندھی ہوجاتی ہے پھر کوئی نہیں جوالیہ خص کو سیدھی بات سمجھائے یا سیدھا راستہ بتائے۔اے میری قوم کے لو کوئم مہلے بھی ایک بڑی تلطی کر چکے ہود کھو پہلے تمہارے ملک میں حضرت بوسف علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایسی صاف نشانیاں دکھائیں کہ اگرممری عقل سے کام لیتے توسمجھ جاتے کہ ميضرورالله كرسول بين تم مانع موكرانبول في بادشاه وقت کے خواب کی سیجے تعبیر دے کرتمہاری توم کوسات برس کے اس خوفناک قبط کی متاہ کاریوں سے بیالیا جوان کے دور میں تم پرآیا تھااور تمباری ساری قوم اس بات کی بھی معترف ہے کہ ان کے دور حکومت سے بڑھ کرعدل وانصاف اور خیرو برکت کا زمانہ بھی

الفسير وتشريح بمخذشته بات من حضرت موى عليه السلام اور فرعون کے واقعات کا ذکر ہوا تھا اور پیہ بتلایا عمیا تھا کہ جب فرعون نے اپنے اہل در بار میں موسیٰ علیہ السلام کے آل کا خیال ظا ہر کیا تو فرعون کے خاندان کے ایک مومن مخص نے جواب تك ایناایمان چھیائے ہوئے تنے حاضرین وربارے كہا كه كيا تم ایک مخص کے محص اس بات پرتل کے دریے ہوکہ وہ کہتا ہے کہ میرا پر وردگار اللہ ہے اور حالا نکہ وہ اپنے دعوائے نبوت پر دلیلیں بھی لے کرآیا ہے اور اس مومن مخص نے مزید بید کہا تھا کہ تم کوتل کی کیا ضرورت ہے کیونکہ وہ یا تو اینے دعوے میں جھوٹا ہے یا سیا ہے۔ اگر بالفرض جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس بریزے گا اور اگر وہ سیا ہوا تو پھرجس عذاب کی وہ پیشین موئيال كرر ما ہے وہ تم پر بڑ كرر ہے گا اور اس صورت ميں قتل نے سے اور زیادہ بلا اسے سرمول لینا ہے حالانکہ آج تمہاری حکومت وسلطنت ہے اورتم اس سرز مین مصرکے حاکم جو کیکن وہ مخص اگر سچا ہے تو پھراس کے قتل کرنے ہے ہم ہر جو عذاب اللي آيرے گاتواس وقت كون تمہارى مدد كرے گا۔ يهان تكمضمون كذشته يات من بيان موجكاتها .

اب آ گے ان آ یات میں اسی مومن شخص کی بقیہ تقریر بیان فرمائی گئی ہے اور بتلایا جاتا ہے جب اس مومن نے ویکھا کہ نصیحت میں نرمی سے کام نہیں چلتا تو اب اس نے ڈراوے اور خوف دلانے سے کام نہیں چلتا تو اب اس نے ڈراوے اور خوف دلانے سے کام لیا اور کہا کہ اے صاحبوا گرتم اسی طرح تکڈیب اور عداوت پر جے رہے تو مجھے شخت اندیشہ ہے کہ تم کو بھی کہیں وہی ون ویکھنا نہ پڑے جو پہلی تو میں اپنے انبیاء کی شکہ یہ اور مقابلہ کر کے دیکھ چکی ہیں۔ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے تکہ نیک ہیں۔ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے تکہ نیک ہیں۔ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے

مصربول نے بیں دیکھالیکن اس کے باوجودانہوں نےمصربول کو بہت کچھ مجھایا اور بت برستی ہے منع کیالیکن لوگ ان کی زندگی میںان کے منکر ہی رہے۔ بیٹنی مصریوں نے عقیدہ تو حیدو رسالت میں ان کی اطاعت نہ کی ہاں بوجہ دینوی جاہ وعزت کے تو انہیں یوسف علیہ السلام کی ماتحتی کرنی پڑتی تھی مگرممریوں نے ان کی نبوت کومن حیث القوم تسلیم نبیس کمیا اور جب آی کا انتقال ہو گیا تو اس وقت مصریوں نے بطور شرارت کہا کہ بس اب خدا مسى رسول كونه بصيح گا\_مطلب مصريوں كايد تفا كه اول تو يوسف بھی خدا کے رسول نہ نتھے اور اگر بالفرض تھے بھی تو جب ایک کونہ ماناتواب خداکودوس ے کیجنے کی کیاضرورت ہے ہمیشہ کے لئے بیقصہ یاک ہوگیا۔ بیسورؤ بوسف بارہویں اور تیرہویں یارہ میں بیان ہو چکا ہے کہ س طرح سب سے پہلے بن اسرائیل میں حضرت بوسف علیہ السلام مصرمیں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیوی دونوں وجاہتوں سے آپ کونوازا۔ اور پھر تقریباً ۲۷ سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان اور گھرانے کے باقی افراد جوستر سے زیادہ تھے فلسطین سے مصر میں آئے جہاں بیقوم میلے مچھلی مچھولی اور پوسف علیہ السلام کی وفات کے تقریباً ۲۰۰۰ سال بعد جب حضرت موی علیه السلام پیقبر ہوکرمصر میں تشریف لائے اور بن اسرائیل کومصرے کے كرة پ نكلے بين تو بن اسرائيل كى تعداد قريب جيدلا كھ كھى تو مصریوں کو حضرت بوسف علیہ السلام کے واقعات اچھی طرح معلوم في اس مردمون في حضرت يوسف عليه السلام کی یا دولا کر بیجتلانا جا ہا کہ نعمت کی قدر بعدز وال کے ہوا کرتی ہے۔ فی الحال تم کوموٹ کی قدر نہیں ۔ان کی بات مانو ورنہ بجهتاؤ کے جولوگ اللہ کی نشانیاں نہیں بہچانے اور شک وشبہ میں تھنے رہتے ہیں انہیں اللہ اپنی ہدایت سے محروم کر دیتا ہے کیونکہ وہ بدوں جحت عقلیہ ونقلیہ کے اللہ کی ہاتوں میں جھڑ ہے ڈالتے

بیں۔ان کی بیہ بے باکی اور سرکشی نہ اللہ کو پہند ہے اور نہ ان کو جو
اللہ یہ ایمان لائے ہیں۔ اس لئے اللہ اور اس کے ایماندار
بند ہے ایسے لوگوں سے بخت بیز ار بیں جوحق کے سامنے غرور سے
سردن نہ جھکا کیں اور پینمبروں کے ارشادات من کر سر نیچا نہ
کریں۔آ خرکاران کے دلوں پر اللہ کی طرف سے مہرلگ جاتی
ہے کہ پھر بچی بات ان کے دل میں گھنے ہی نہیں پاتی اور پھر قبول
حق کی ان میں گنجائش ہی باتی نہیں رہتی۔

الغرض ان مومن کی اس تقریرے خلاہر ہو گیا کہ اب ان کا ایمان پوشیدہ نہیں تھا۔ یہاں آخری آیت کے جملہ کالک يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ليعني اى طرح الله تعالی مبر کردیتا ہے ہر متکبراور جبار کے دل پر بعنی جس طرح فرعون اور اس کے متبعین نے حضرت موی علیہ السلام اور مومن آل فرعون کی تصیحتوں ہے کوئی اثر نہیں لیا ای طرح اللہ تعالیٰ ہرا ہے مغرورومتكبراور جابر ليعنى ظالم كےول برمبر كرديتے ہيں كه پھرا چھے برے اور حق و باطل کی تمیز نہیں رہتی ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام اخلاق واعمال كالمنبع اورمرچشمهانسان كادل عى ہے ہراجھا براعمل انسان کے دل ہی ہے پیدا ہوتا ہے۔ اس کئے حدیث شریف میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا فکڑا ( لینی ول ) ایباہے کہ جس کے درست ہونے ے سارابدن درست ہو جاتا ہے اور اس کے خراب ہوئے ہے سارابدن خراب موجاتا ہے۔اللہ تعالی جمارے قلوب کی حفاظت فرمائيس اوراس كونو رايمان معصمنور ركيس \_آمين مالغرض فرعون نے جوبیلا جواب تقریرین تواس مومن کوتو سیجھ جواب شددے سکا ليكن ائي جہالت قديمه پر جحت قائم كرنے كے لئے اينے وزير بامان سے مخاطب ہوااور کیا کہا بداگلی آبات میں ظاہر فرمایا میاہے جس كابيان انشاء الله أسنده دوس ميس موكا

وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# وقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَامْنُ ابْنِ لِيْ صَرْعًالْعَكِيُّ أَبْلُغُ الْأَسْبَابُ أَسْبَابُ التَّمُونِ فَأَطِّلِعَ إِلَّ

اور فرعون نے کہاا ہے ہامان میرے واسطے ایک بلند عمارت بنواؤشاید ش آسان پر جانے کی راہوں تک پہنچ جاؤں۔ پھرموسل کے غدا کو دیکھوں بھالوں

# الدِمُوْسَى وَإِنْ لَكُنْكُ كَاذِبًا وَكَالِكُ نُيِنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَءُ عَمَلِهِ وَصُرَّعَنِ السِّبِيلِ "

اور میں تو موتی کوجھوٹا ہی سجھتا ہوں اور ای طرح فرعون کی (اور) بدکرداریاں بھی اس کوسٹنس معلوم ہوئی تھیں اور (سیدھے) راستہ ہے ڈک گیا

### وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَا فِي تَبَايِبُ فَوَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقَوْمِ التَّبِعُوْنِ آهْدِكُمْ سَبِيلَ

اور فرعون کی (ہر) تدبیر غارت ہی گئے۔ اور اس مومن نے کہا کہ اے بھائیو! تم میری راہ پر چلو میں تم کو ٹھیک ٹھیک راستہ بتلاتا ہوں۔

#### الرَّشَادِ ﴿ يَعْوَمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَامَتَاعٌ ۚ وَإِنَّ الْأَخِرَةُ هِي دَارُ الْقَرَارِ ٥ مَنْ عَمِلَ

اے بھائیو! یہ دنیاوی زندگی محض حظ چند روزہ ہے۔ اور اصل تشہرتے کا مقام تو آخرت ہے۔ (جہاں جزا کا یہ قالون ہے کہ)

### سَيِّئَةً فَلَا يُجُزَى إِلَامِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِعًا مِّنْ ذَكِرِ اوْأَنْتَى وَهُومُؤُمِنَ

جو شخص گناہ کرتا ہے اس کو تو برابر سرابر ہی بدلہ ماتا ہے۔ اور جو نیک کام کرتا ہے مرو ہو یا عورت بشرطیکہ موس ہو

# فَأُولِيِكَ يَكُ خُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَالِعَ يُرِحِسَايِب

ایسے لوگ جنت میں جاویں ہے وہاں بے حساب اُن کورزق ملے گا۔

وخطرت کوفرعون اوراس کے در باریوں اورایتی قوم کے سامنے پیش کیا تھا۔ تقریرے میہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ وہ مروموس

تعالی ) اس برحق تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ برے کام کرتے کرتے آ دمی کی یونبی عقل ماری جاتی ہے اور ایسی بی مصحکہ خیز حرکتیں کرنے لگتا ہے۔جس کے بعد پھرراہ برآنے کی کوئی صورت نہیں رہتی ۔ یہی حال فرعون کا تھا۔ آ سے بتلایا جا تا ہے کہ فرعون کے جس قدر مکر وفریب اور داؤ چ اور منصوبے یا مشورے تھے سب بےحقیقت تھے اور خود اپنی ہی تاہی کے لئے تھے۔اس کی ہرتد بیرالثی ہی رہی اور وہ مویٰ علیہ السلام کا مجهدند بگاز سکا-آ مے ای مردمومن کی مزید تقریر بیان فرمائی جاتی ہے کہ اس مروموس نے فرعون کی بات کا پچھ خیال ندکیا اور این قوم کو مجھانے لگے کہ اے لوگوتم میری بات مانو اور میری راه برچلو مین تههیں راه راست بر دال دوں گا۔ پھرانہیں ونیاہے بے رغبت کرنے اور آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لتے کہا کہاس دنیا کی فانی اور زائل ہونے والی زندگی ہے اور چندروز وعیش و بهار میں پر کرآ خرت کو نه بھولو۔ دینا کی زندگی بہر حال بھلی بری ختم ہونے والی ہے۔اس کے بعدوہ زندگی شروع ہوگی جس کا مجھی خاتمہ نہیں۔تو عاقل کا کام یہ ہے کہ يبال رہے ہوئے وہال كى درى كى فكركرے ورند بميشه كى تكليف ميں مبتلا ہوتا يڑے گا۔ پھر آھے اس مردموس نے اخروی زندگی کی تھوڑی سی تفصیل ہتلا دی کہ وہ کس طرح درست ہوسکتی ہے اور جہال کی رحمت وزحمت ایدی اور غیر فانی ہے جہاں برائی کابدلہ تواس کے برابرہی ویا جاتا ہے ہاں نیکی كابدله بے حساب ديا جاتا ہے نيكى كرنے والا جاہے مرد مو عاہے عورت شرط سے کہ جو صاحب ایمان اے اس کی نیکیوں کا تواب اس قدر دیا جائے گا جو بے حدوحساب ہوگا۔ ابھی اس مردمومن کی تقریر جاری ہے جس کا بیان آگلی آیات مين انشاء الله آئنده درس مين جوگا\_ وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْعُمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

3 فرعون کی سلطنت میں کوئی اہم شخصیت کا مالک تھا کہ جو بھرے دربار میں فرعون کے رو در رواس طرح حق کوئی کی جراُت کی اوراس کوفورا اس علائية ت كوئى كے باوجودفورى سزادينے كى جرات ندکی جاستی تھی۔اس وجہ سے جبیا کہ آئندہ آیات ہے انداز ہ ہوتا ہے فرعون اور اس کے حامیوں نے اس مردمومن کو ہلاک کرنے کی خفیہ تد ہیریں کیں مگر ان تد ہیروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہ چلنے دیا۔ الغرض فرعون نے جواس مردمومن کی تقرميلا جواب في توسيحه جواب شدے سكا اورائي وزير مامان کو مخاطب کر کے بات مجھاس انداز میں کرنے لگا کو یا کہوہ اس مردمومن کے کلام کوکسی التفات کے قابل نہیں سمجھتا۔اس لئے متکبرانہ شان کے ساتھ اس مردمومن کی طرف سے منہ پھیر کر ہامان وزیر ہے کہتا ہے کہ میرے لئے ایک بلنداور او ٹچی عمارت اینٹوں اور چونے کی پخته تغییر کراؤ تا کہ میں اس يرچر هرويجهون توسهي كدييموي جس خداكى باتيس كرر باب وہ کہاں رہتا ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں کے موی جھوٹے (نعوذ بالله) اوروہ جو کہتے ہیں کہ خدانے انہیں بھیجا ہے بالکل غلط ہے۔دراصل میجی فرعون کا ایک عمراوروہ اپنی رعایا برظا ہر کرنا جا بتا تھا کہ دیکھویں ایبا کام کرتا ہوں کہ جس سے کہمویٰ کا جھوٹ بالکل کھل جائے اور میری طرح ممہیں بھی یقین آ جائے کہ موی دعوائے نبوت میں (نعوذ باللہ) جھوٹے ہیں قرآن كريم نے اس يركوئي روشي نبيس ڈالی كه بامان نے عمارت تیار کرائی یانہیں اور پھر فرعون نے اس پر چڑھ کر کیا كيا؟ البية مفسرين في ية قصه ضرور تفل كيا ہے كه جب بالان نے ایک بہت او نیا مینارہ تیار کرا کے فرعون کو اطلاع دی تو فرعون اس ہرچے ھا اور تیر کمان لے کر آسان کی طرف بھیکا قدرت البی کےمطابق وہ تیرخون آلود موکروایس موا۔فرعون نے بیدد کی کرغرور اور پینی کے ساتھ مصریوں ہے کہا کہ لواب میں نے موی کے خدا کا بھی قصد تمام کر دیا۔ (العیاذ باللہ

#### وَ لِقُوْمِ مِا لِنَ اَدْعُوْكُمْ إِلَى النَّهُوةِ وَتَنْعُونَنِي ٓ إِلَى النَّارِ أَ تَنْ عُونَنِي إِكَافُورُ ے کہ ش توتم کو (طریق) نجات کی طرف بلاتا ہوں اورتم جھ کودوزخ کی طرف بلاتے ہوتم مجھ کواں بات کی طرف بلاتے ہو کہ ش خعا کے ساتھ کفر کروا وَاشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمُ ۚ وَأَنَا أَدْعُوْكُمْ إِلَى الْعَزِيْزِ الْعُفَارِ ۚ لِاجْرَمُ أَنَّهَا تَدْعُوْنَنِيْ ۔ ایک چیز کواس کا سامجھی بناؤں جس کی میرے یاس کوئی بھی دلیل نیس اور بیس تم کوضائے زبردست خطا بخش کی طرف بلاتا ہوں۔ یقینی بات ہے کتم جس چیز ( کی موبادت) کی طرف جھ کو بلاتے ہو النَّهُ لَيْسَ لَهُ دُعُوةً فِي النُّهُ نِيا وَلَا فِي الْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ ہ نہ تو و نیا ہی میں پکارے جانے کے لائق ہے اور نہ آخرت ہی میں اور ہم سب کوخدا کے یاس جانا ہے اور جولوگ دائر ہ (عبودیت ) ہے نگل رہے ہیں هُ مُ أَصْعَبُ التَّارِ® فَسَتَنْ كُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَ أَفِوضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ الله بصِ ب دوزخی موں مے۔ سوآ مے چل کرتم میری بات کو باد کرو مے اور میں اپنا معاملہ اللہ سے سپرد کرتا ہوں خداتعالی سب بندوں کا بَالْعِبَادِ ﴿ فَوَقَلَهُ اللَّهُ سَيِّاتِ مَامَكُرُوا وَحَاقَ بِالْ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَنَاتِ التَّارُيْعُرَضُونَ نگران ہے۔ پھرخدانعالیٰ نے اُس (مومن) کوان لوگوں کی مصرتہ بیروں ہے محقوظ رکھا۔اور فرعون والوں پرموذی عذاب تازل ہوا۔وہ لوگ (برزخ میں) عَلَيْهَا عَنْ وَاقَعَيْمِيًّا وَيُومِ تَقُومُ السَّاعَةُ ادْخِلْوا ال فِرْعَوْنَ اشْكَالْعِدَابِ٩ سبح وشام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں اور جس روز قیامت قائم ہوگی (تھم ہوگا کہ) فرعون والوں کونہا یت بنخت آگ ہیں داخل کرو۔ وَيُقَوْمِ اور اے میری قوم مَالِی کیا ہوا بھے اَدْعُوكُمْ بن بنتا ہوں تہیں اِلی طرف النَّبَاوةِ نجات وَكَنْعُونَيْنَ اور بلاتے ہوتم جھے إلى طرف النَّالِد آك (جنم) مَنْ عُونَزِي تم بلت مو مجھے إِلَّكُفُو كه من الكار كرون بالله الله كا وَأَثْمِرك اور من شريك معبراؤن يه اسك ساتھ مناجو كيش نبيس إلى مجھے يه اس كا يعليُ كوئى علم وائا ادر ميں اُدغوكٹر بلاتا ہوں شہيں إلى طرف العيزيز عالب دُعْوَةٌ لَا مَا رَفِي الدُّنْيَا وَنِيا مِن وَلَا اور نه فِي الْأَخِوَةِ آخِت مِن وَأَنَّ اور بيركم مَرَدَّنَا مِر جانا ہے جميں إلى اللهِ الله كي طرف وَانَ اور بيك الْمُسْرِفِيْنَ عدى برمن واسلم الله وووي أصعب النَّالِ آك والع جبني فَسَتَّنَ كُرُونَ سوتم جلد ياد كرو م مُ أَقُولُ جو مِن كَبَا هول الكُوْرُ حمهين و أَفَوضُ اور مِن سونيا مول المُرِي ابنا كام إلى الله الله والأ الله مِنك الله الله بيصيرُ و يمن والا مُؤُءُ الْعِذَابِ بُرا عذاب النَّازُ آك يُعْرَفُونَ وه حاضر كُ جاتے ہيں عَكَيْهَا الله عَلْهُا مِنَ و عَيَشيًّا اور شام ويوهر اور جس ون تَقُوهُم قَائم موك السّاعَة قيامت أيديلوا واخل كروتم إلى فِنعون فرمون وال أسَّنَ شديرين العكراب عذاب

تفسیر وتشری فرعون کی قوم کے ایک مردمون کاذکر گذشته آیات ہے ہوتا چلا آ رہاہے جنہوں نے پہلے تواہیے ایمان کو چھپار کھا تھا گر ان کی حن گوئی اور تقریر سے بلا خران کا ایمان سب پر ظاہر ہو گیا تھا۔ گذشته آیات میں بلایا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی توم کے سرکشوں اور متکبروں کو فیصحت کرتے ہوئے کہا تھا کہتم میری بات مانواور میری راہ پر چلو میں تنہیں راہ راست پر ڈال دوں گا بھر انہوں نے دنیا ہے بے بدله بمكتنا موكا اوروبال ببنج كرسب كواين زياد تيون كالتيج معلوم مو جائے گا۔ تم اس وقت کومیری باتوں کی قدرنہ کرولیکن آ سے چل کر جب اپنی زیاد نتول کا مزه چکھو سے اس وقت میری نفیحت کو یاد کرو مے کہ ہاں ایک مرد خدا جوہم کو مجھایا کرتا تھا وہ ٹھیک کہتا تھا۔لیکن اس وقت یادکر کے پشیمان ہونے سے چھ فائدہ نہ ہوگا۔اس وقت ندامت وحسرت وافسوس كرو كيكن ومحض بيسود موكا مردمون كاس خطاب اورصاف كوئى سے فرعونيوں نے جو سكھ يج وتاب ند کھایا ہووہ کم ہے۔اس حق پرست کوڈرانے دھمکانے پراتر آئے جس براس مردمون نے کہا کہ میں خداکی جست تم برتمام کر چااور نفیحت کی بات مجھا چکا۔تم نہیں مانے تو میرائم سے پچھمطلب نہیں۔اب میں اینے کو بالکلیہ خدا کے سپر دکرتا ہوں۔ای پرمیرا مجروسه بالرتم مجصتانا جامو سكتووي خداميرا حامي اورناصر ہے۔سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں وہ میرا اور تمہارا دونوں کا معاملہ و مکیدرہا ہے۔ کسی کی کوئی حرکت اس پر پوشیدہ نہیں۔ مجھے تمهاری دهمکیول کی پروانبیس تم این طافت سطوت حکومت فوج ادر كثرت مي كيا دُرات مو ميري نظريس ان كي كوئي حقيقت نبيس ـ حقیق کارسازتو الله تعالی ہے وہ جو کھے جا ہے گا کرے گا۔اس طرز بیان سے یہ بات طاہر ہوتی ہے کہ اس مردموس کی حق کوئی سے فرعون كوية خطره بهي لاحق مواكم موى عليه السلام ساس كى حكومت اورسلطنت كى اہم مخصيتيں بھى متاثر ہو چكى ہيں۔اس لئے وہ اب ان تدبیرول میں لگاہی ہوا تھا کے سلطنت کے امراء اور اعلیٰ عہدہ دار جوموی علیدالسلام کی حقانیت سے متاثر ہو تھے ہیں حضرت موی علیدالسلام کے آل کے ساتھ ان کی بھی سرکونی کی جائے کہ اللہ تعالی في حضرت موى عليه السلام اوران كي ساتهيول كو بجرت كالحكم وي دیا اوران کا پیچیا کرتے ہوئے فرعون مع اینے لاؤلٹکر کے غرق آب موكر بلاك موارتواس مردموس كي تقرير كے خاتمه برحق تعالى فرماتے بیں کداس حق و باطل کی تفکش کا آخری متجدید ہوا کداللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں جن میں ب رغبتی کے لئے قوم کو بتلایا کہ بید نیوی زندگی فانی ہے اور لاز وال اور بينكى والى جكرتو آخرت ہے جہال ايمان ركھنے والول اور مل صالح كرنے والول كے لئے بے صدوحساب اجروتواب موكال ظاہر ب کہاس مردمومن کی بیت موئی فرعون کے لئے بروے تعجب اور جیرت كاباعث بنى موكى توجب اسمردموس في فرعونيون كے حال وقال مے محسول کیا کہ بیمیری باتول پر سخت متبجب ہیں اور خود مجھ ہی کو اہے طریقہ کفرید کی طرف بلانا جا ہے ہیں تواس مردمون نے مزید قوم سے خطاب کیا جیسا کران آیات میں بتلایا جا تا ہے اوراس مرد مومن نے کہا کہ مرااور تمہارامعالم بھی بجیب ہے میں جا ہتا ہوں کہ تم کوایمان کے راستہ پر لگا کر خدا کے عذاب سے نجات ولا وَں اور تہاری کوشش ہے کہاہے ساتھ مجھے بھی جہنم کی آگ میں دھکیل دو\_ميل توتم كوبيانا جابتا مول اورهمهيل توحيد كي طرف بلار مامول\_ میں تنہیں خدائے رسول کی تقدیق کی دعوت دے رہا ہوں اورتم مجھے كفروشرك كى طرف بلار ہے ہوجس كا متيجہ وائے اس كے كمآم ميں داخل ہوں اور پچھ بيں تم جا ہتے ہوكہ ميں جاال بن جاؤں اور بدلیل خدا کے اوراس کے رسول کے خلاف کرول تمہاری کوشش كا حاصل توبيب كديس معاذ الله خدائ واحدكا انكار كردول \_اس کے پیغمبروں کو اور ان کی باتوں کو نہ مانوں اور ٹا دان جاہلوں کی طرح ان چیزول کوخدا جانے لگوں جن کی خدائی کسی دلیل اور علمی اصول ے ثابت نہیں۔ میں تو منہیں ای خدا کی طرف لے جانا جا ہتا ہوں جوبرى عرت اوركبريائي والابال اورباوجوداس كےوہ براس مخف کی توبہ تبول کرتا ہے جواس کی طرف جھے اور اس سے معافی کا خواستگار مواورتم مجھےجس كى طرف بلار ہے ہوليعنى بتوں اور سوائے خدائے داحد کے اورول کی عبادت کی طرف وہ ایسے ہیں کہ ان میں نفع پہنچانے ماضرر سے بچانے کی طاقت ہی نہیں۔جنہیں تفع نقصان يركوني قابونيس يادر كهوا بس اى خداكى بناه بس آجا مول جس کی طرف میں تمہیں بلار ہا ہوں۔انجام کار ہر پھر کرسب کواس خدائے واحدی طرف جاتا ہے۔ وہاں ہرایک کواسے اسے اعمال کا

یبان آیت میں جو بیفر مایا الناد یعوضون علیها غدوا و عشیا وه لوگ یعنی فرعونی صبح وشام آگ یعنی جہنم کے سامنے لائے جاتے ہیں تو یہ جس کا ذکر اصالا یہ میں بکٹر ت آیا ہے۔ ایک نص صرح ہے جس کا ذکر اصالا یہ میں بکٹر ت آیا ہے۔ یہاں حق تعالیٰ نے عذاب کے دو مرطوں کا ذکر صاف فرمایا یہاں حق تعالیٰ نے عذاب جو قیامت کے آنے ہے پہلے فرعون اور آل فرعون کو برابر دیا چار ہا ہے اور دہ یہ کہ آئیس صبح و فرعون اور آل فرعون کو برابر دیا چار ہا ہا اتا ہے جے و کھ کر دہ سلم جہنم کی آگ ہے سامنے چیش کیا جاتا ہے جے و کھ کر دہ افرات اور ہول کھاتے رہے ہیں کہ بیہ وہ تار جہنم جس میں کرزتے اور ہول کھاتے رہے ہیں کہ بیہ وہ تار جہنم جس میں افراد ہول کھاتے رہے ہیں کہ بیہ وہ تا مت آ جائے گی اور آ فرکار ہمیں جانا ہے۔ اس کے بعد جب قیامت آ جائے گی اور آ فرکار ہمیں جانا ہے۔ اس کے بعد جب قیامت آ جائے گی اور آ فرکار ہمیں جانا ہے۔ اس کے بعد جب قیامت آ جائے گی اور آئیس دہ اصلی اور آئیس دہ اصلی اور اسلی درخ ختم ہو کر عالم آخر ست شردع ہوگا تو آئیس دہ اصلی اور بیٹری سرادی جائے گی جوان کے لئے مقرر ہے یعنی دہ اس تار جہنم بیٹری سرادی جائے گی جوان کے لئے مقرر ہے یعنی دہ اس تار جہنم بیٹری سرادی جائے گی جوان کے لئے مقرر ہے یعنی دہ اس تار جہنم بیٹری سرادی جائے گی جوان کے لئے مقرر ہے یعنی دہ اس تار جہنم کی تاریخ کی جوان کے لئے مقرر ہے یعنی دہ تار جہنم کی تاریخ کی جوان کے لئے مقرر ہے یعنی دہ تاریخ کی جوان کے لئے مقرر ہے یعنی دہ تاریخ کی جوان کے لئے مقرر ہے یعنی دہ تاریخ کی جوان کے لئے مقرر ہے یعنی دہ تاریخ کی جوان کے لئے مقرر ہے یعنی دہ تاریخ کی ت

میں جھونک دیئے جا کیں سے جس کا نظارہ انہیں قیامت کی گھڑی تك كرايا جاتار ہے گااور بيەمعاملەصرف فرعون اورآل فرعون ہي کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جبیا کہ بچے احادیث سے معلوم ہوتا ہے تمام مجرموں کوموت کی گھڑی سے لے کر قیامت تک معنی عالم برزخ ما عالم قبرمين برابروه انجام بدنظرة تاربتا ہےجس ے عالم آخرت میں انہیں دوجار ہوتا ہے اور اس طرح تمام نیک لوگ اور صالحین کووہ انجام خیر نظر آتا رہتا ہے جواللہ تعالی نے ان کے لئے عالم آخرت میں مہیا کررکھا ہے۔ بخاری اور مسلم کی سیجے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہتم میں سے جو محص بھی مرتا ہے اسے منع وشام اس کی آخری قیام گاہ و کھائی جاتی رہتی ہے خواہ وہ جنتی ہو یا دوزخی۔اس سے کہا جاتا ے کہ بیدوہ جگہ ہے جہال تو اس وقت جائے گا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تحقیے دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور بلائے گا۔ علامهابن کثیر نے بیامی لکھاہے کہ آیت مذکورہ سے برزخ میں ارواح پر عذاب ٹابت ہوتا ہے باتی ان روحوں کےسبب ہے قبور میں جسموں کا بھی معذب ہونا تو اس کا ثبوت احادیث نبوی سے ہوتا ہے اور احادیث اس بات میں بکٹرت ہیں ۔اللہ تعالی ہم سب کوائی رحمت سے عذاب تبر سے بچاویں اور تبر کو ہمارے لئے راحت وآ رام کی جگہ بناویں۔آ مین۔ اب چونکہ یہاں فرعون اور آل فرعون کے لئے عذاب جہنم کا ذكرة عليا تفااس لئة آكے جہنم ميں كفار كاجو جھكرا جھوٹوں اور بروں کے درمیان ہوگا اس کا حال ظاہر فرمایا جاتا ہے جس کا

بيان انشاء الله اللي آيات مين آئنده درس من موگا-

وعا کیجے: یاللہ! ہماری ہرطرح ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حفاظت ونگرانی فرمائے اوراپے ہرمعاملہ کو آپ کے سپر دکرنے کی تو فیق نصیب فرمائے۔ یااللہ! ایمان واسلام کی برکت ہے ہمیں دنیا میں بھی امن وعافیت نصیب فرمائے۔ اورموت کے بعد عالم برزخ میں بھی داحت نصیب فرمائے اور پھر آخرت میں ابنی دائی نعمتوں کی جگہ جانا نصیب فرمائے۔ آمین۔ والبخر دُعُو نَا اَنِ الْحَدُدُ يَلْدُورَتِ الْعَلَمَ بِنَ

### وَإِذْ يَتَعَاجُونَ فِي التَّارِ فَيَقُولُ الصَّعَفَوُّ اللَّنِينَ اسْتَكُبُرُوۤ النَّاكُتُ الْكُورَ تَبعًا فَه اَنْتُمْ مُغُنُونَ عَنَانِصِيبًا مِنَ التَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكَبِرُوْ إِنَاكُلُّ فِيهَا التَّارِ اللهَ ے آگ کا کوئی جزو ہٹا کتے ہو۔ وہ بڑے لوگ نہیں کے کہ ہم سب ہی دوزخ میں ہیں۔ اللہ تعالی قَلْحَكُمُ بِينَ الْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فِي التَّارِيغُزَنَةِ جَهَنَّمُ ادْعُوارَبَّكُمْ يُع بندول کے درمیان فیملہ کرچکا۔اور جینے لوگ دوزخ میں ہوں گے جہنم کے مؤکل فرشتوں ہے کہیں گے کہ تم ہی اینے پر دردگار ہے وعا کرو عَتَّا يَوْمًا صِّنَ الْعَذَابِ ﴿ قَالُوَا أَوْلَمْ رَبُكُ تَالِّيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنْتِ \* قَالُوْا بَلَيْ لیسی دن آق ہم ےعذاب بلکا کردے۔ فرشتے کہیں گے کہ کیا تمہارے یاس تمہارے تغیر معجزات نے کرنبس آتے رہے تھے (دوز فی کہیں ہے کہ ہاں آتے تورہے تھے

قَالُوْا فَادْعُوا وَمَادُعَوُ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَّلِ فَ

فرشتے کہیں سے کہ پھرتم ہی د عاکرواور کا فروں کی دعائفش ہے اثر ہے۔

وَإِذْ اور جب التَّعَكَا جُوْنَ وه ما بهم جَمَرُين على إِنْ النَّالِ آك (جبتم) مِن فَيَقُولُ لَو تَهيل على الضَّعَفَاوُ المرور إللَّانِ أَبْنَ ان لوكوں كوجو سُتَكَلِّيرُوْا وو بن بنے نتے اِنَا كُنَّا مِنِك بم نتے الكُنْ تهارے اتَّبِعًا مالع افكالُ تو كيا انْتُمْ تم المُغَنُّونَ وُور كردوك ہم ہے انکے نیٹیا کھوصہ مین ہے۔ کا النّالہ آک قال کہیں کے الّذین وہ لوگ جو اسْتَکُلْبُرُوْا بڑے بنتے تنے اِنّا ویک ہم ب فِيهَا اس من إنَّ اللَّهُ بِينَك الله قَلْ حَكُمَ فِيهِ مُعِلَم فِي الْعِبَادِ بندول كدرميان وَقَالَ اوركبيل ك الكّن بنن وولوك جو لَ النَّالِدِ آكَ مِنَ لِيُعَزِّنَكِ تَلْهِإِن واروف (جُعُ) كوا جُهَانُهُمُ جَهِمُ الدُّعُوا ثَمَ دعا كرو إرتَبَّكُمْ البيَّارب سے ایخیفیق بلا كروے عَنّا بم سے يوفعًا أيك ون ص الْعَدَابِ سے كا عذاب قَالُوا ووكبيل كے أو كيا كَوْتَكُ نبيس في تَالْيَيْكُو تمهارے ماس آتے رُسُلُکُٹ تہارے رسول یالبیتنیت نشانیوں کے ساتھ کیالٹواوہ کہیں کے بہلیاں کالٹواوہ کہیں کے فاڈعُوا تو تم بکارو وکھااور نہ دُعَوُّا إِيَارِ النَّكِفِينِ بِنَ جُعِ ( كَافر ) إِلاَ مَر إِنْ حَسَلْلِ مَراى مِن إِيهود )

تقسیر وتشریخ بحمد شتہ آیات میں یہ بتایا عمیا تھا کہ جب جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ تھم صادر فرمائیں سے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں سمیت اس نارجہنم میں جو سخت ترین عذاب ہے داخل کر دو۔اب چونکہ عذاب جہنم کا ذكراً عما تما اس لئے آھے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جہتمی جہتم میں داخل ہو کر جہاں اور عذا بوں کو ہر داشت کریں مے وہاں ایک عذاب ان فرعو نیوں کو دوسرے جہنمیوں کوآپی کی تکافقتیحتی اور لڑائی جھکڑے کا بھی ہوگا۔ دنیا میں عموماً اور

وقت آیا تو موکیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بچالیا اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کوسمندر میں غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ بدانجام تو مظہر فرعون اور اس کے ساتھیوں کا دنیا میں ہوا۔ اور مرنے کے بعد اب عالم برزخ میں حشر تک ان سب کوروز انہ صبح وشام وہ نارجہتم دکھائی جاتی رے گی جس میں بالآ خران کوجانا ہے اور جب قیامت قائم ہو

اکثر و بیشتر دو ہی طبقات کے آ دمی ہیں۔امیر اور غریب۔ با دشاه اور رعایا \_ زردار و نا داریه ما لک و مملوک \_ نمرور وطاقتور ـ استاد وشاگرد ـ گرواور جیلے ـ لیڈراور پیشوا اور ان کے پیچیے چلنے والے غرض ایک گروہ اونچاہے دوسرانیچاہے۔ أيك بالأدست بي تو دوسرا زيردست بيد مخلاط قد عموماً بالا طبقہ کی برتری کا قائل ہوکراس کا ساتھ دیتا ہے اور بے چوں و چرااس کے ساتھ لگار ہتا ہے اب اگر بالاگروہ واقعی حق پرست بادی اورمبدی ہے تو پیچے چلنے والا سارا گروہ بدایت یا فتہ بن جاتا ہےاوراگر پیشوااور رہنما حاکم اور لیڈر کمراہ ہے تو وہ اپنے ساتھ ایے مبعین کوبھی ممراہ کرتا ہے ان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن حق و باطل کے فیصلہ کے بعد جب ان تمام ممراہ لیڈروں اور جھوٹے پیشواؤں ادران کے ساتھ ان کے بیروکاروں کا اجتماع جہنم میں ہوگا تو اس وفت اس بہلی ہوئی رعایا اور ناوان چیلوں اور بے عقب پیرووں کو اپنی غلط روی کا یفین آئے گا اور اپنے پیشواؤں سے مدد کی درخواست كريں مے \_چھو نے بروں سے بعنی تابعداری كرنے والے اور حكم واحكام كے مانے والے جن كى بردائى اور برترى كے قائل تصاور جن كى باتيس ونياميس تسليم كياكرت تصاورجن كے كيے ہوئے برعائل تھے۔ان ہے كہيں سے كدد نيا ميں ہم تو تمہارے تابع فرمان رہے جوتم نے کہا ہم بجالائے۔ کفرو محمرابی کے جواحکام بھی تمہاری بارگاہ سے صادر ہوئے تمہاری حکومت اورسرداری کی بناء پرہم سب کو مانتے رہے جس کی بدولت آج ہم بھی پکڑے گئے اب بہاں مارے پچھتو کام آؤ۔ونیا میں تو تم برے طنطنے سے اپنی سرداری ہم پر چلاتے تھاب بہاں اس آفت میں تھنے ہیں جوتمہاری ہی بدولت ہم برآئی ہے تواب یہاں کھے تو ہمارے کام آؤ۔ان پیچاروں كويد كہنے كى جِراُت تو ندہوكى كەتم دوز خ سے ہميں بالكل بيالو ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تالع اور پیرو شفے۔ آخر بروں کو چھوٹوں کی تھوڑی بہت خبر لینی جا ہے۔

و يحصة نبيس آج مم كس قدر مصيبت ميس مي كيا ينبيس موسكتا کماس مصیبت کا کوئی حصہ ہم سے ملکا کردو۔اب دنیا میں جو بڑے بنتے تھے اور لیڈری اور پیشوائی کا دم بھرتے تھے۔اس وقت خود بے بس ہوں مے۔ د نیوی وجاہت ا دراقتدار ان کے یاس نہ ہوگا۔ان کی برائی اور تکبر کی قلعی کھل چکی ہوگی وہ جواب دیں سے کہ آج ہم اور تم سب اس مصیبت میں مبتلا ہیں ہم بھی تو تمہارے ساتھ جل بھن رہے ہیں۔ہمیں جوعذاب بورہے ہیں وہ کیا کم ہیں۔اللہ تعالی اسے بندوں کا قیمل کرچکا جو بالكل قطعی اورائل ہے اب موقع نہیں رہا كہ كوئی كسى كے كام آئے جب ہم اپنی تکلیف ہی کم نہیں کر سکتے تو تمہارے دکھ میں کیا تخفیف کر سکتے ہیں۔اب تو ہم سب ایک ناؤ میں سوار ہیں۔جو فیصلہ ہوتا تھا ہو چکا۔اس میں کی ناممکن ہے چرجس طرح دنیا کے جیل خانوں کے تکہبان اور داروغہ اور محافظ سپاہ ہوتے ہیں اس طرح فرشے جہم کے انتظامات پرمسلط ہوں مے۔ جب جہنمی چھوٹے اور بزے نیجے اور اونجے کمزور اور قوی راجداور برجاسب بے سی کی حالت میں مجبور ہوں سے تو جہنم کے محران فرشتول سے سفارش کی درخواست کریں کے كمتم بى اين رب سے درخواست كر كوئى دن تعطيل كاكرا دوجس میں ہم پر سے پچھتو عذاب ملکا ہوجایا کرے۔ یہاں آیت میں یو ما کالفظ آیا ہے تعنی جہتمی درخواست کریں سے کہ مسى طرح ايك دن كاعذاب بى بلكاموجائے \_تواس جگهدن سے مراد نہ قیامت کا دن ہے اور نہ دنیا کا دن مراد ہے۔ دوزح میں سورج کا طلوع اور غروب کہال مفسرین نے لکھا ہے کہ یو ما ہے قلیل مرت مراد ہے بعنی بھی ذراس در کے لئے تؤعذاب ہم سے ملکا ہو جائے۔جہنم کے تکران اور عذابوں پر ملط فرشتے ان کوکورا جواب دیں مے بلکہ اور مزید شرمندہ كرنے كے لئے كہيں مے كه كيا الله كے بيغبر الله كے احكام واضحہ لے کر تمبارے یاس نہیں پنچ عظے۔ لین اب تم کو معذرت كاكيا موقع ہے كياتم اللہ كے احكام اور احكام كى

خلاف ورزی کی سراے تا واقف ہے کیا تا نون الہیکاتم کو علم نہ ہوا تھا اس وقت ان پیغبروں کی بات نہ مانی اور انجام کی فکر نہ کی کہ پچھ کام آتا۔ اب موقع ہاتھ سے نکل چکا۔ کوئی سعی یا سفارش یا خوشا مدور آمد کام نہیں و سے سکتی بس اب پڑے چینے میں ارس پڑے چینے تیں نہ مہاری چی و نیکارسے کوئی فاکدہ ہے۔ جہنمی اس سے تو انکار نہ تمہاری چیخ و نیکارسے کوئی فاکدہ ہے۔ جہنمی اس سے تو انکار نہ کے کہ رسولوں کے زبانی خدائی احکام دنیا میں نہ پہنچ تھا اس کے کہ رسولوں کے زبانی خدائی احکام دنیا میں نہ پہنچ تھا اس کے جوابا کہیں سے کہ اب تم خودعا کروہ م تو تمہاری طرف بر نہر شیخ بطور شنیع کہیں گے کہ اب تم خودعا کروہ م تو تمہاری طرف سے کوئی عرض جناب باری تعالیٰ کی درگاہ میں نہیں کر سکتے۔ بلکہ بیزار اور تمہاری ہائے واویلا کا بھی خیال نہیں کریں گے۔ ہم خود تم خود تم خود تم خود تم خود تم کہ دیا گروہ تم تمہاری ہائے واویلا کا بھی خیال نہیں کریں گے۔ ہم خود تم خواہ تم دعا کرو خواہ تمہارے دیے ہیں کہ خواہ تم دعا کروخواہ تمہارے لئے کوئی اور دعا کرے نامکن ہے کہ خواہ تم دعا کروخواہ تمہارے لئے کوئی اور دعا کرے نامکن ہے کہ خواہ تم دعا کروخواہ تمہارے لئے کوئی اور دعا کرے نامکن ہے کہ خواہ تم دعا کروخواہ تمہارے لئے کوئی اور دعا کرے نامکن ہے کہ خواہ تم دعا کروخواہ تمہارے لئے کوئی اور دعا کرے نامکن ہے کہ خواہ تم دعا کروخواہ تمہارے لئے کوئی اور دعا کرے نامکن ہے کہ

تمہارے عذابوں میں کی ہو۔ کافر کی دعانا مقبول اور مردود ہے۔
یہاں آیت میں جو یہ فرمایا و ما دعقو الکفوین الافی
صلل کافروں کی دعامض ہے اثر ہے تو یہ آخرت کے متعلق
ہے کہ جہاں کافروں کی دعاوں کا کوئی اثر شہوگا۔ ہاتی و نیا میں
کافر کے ماتکنے پرکوئی چیز اللہ تعالی دے دیں وہ دوسری ہات ہے
اور آیت میں اس کی نفی نہیں جسے اہلیس کو قیامت تک کی مہلت
دے دی ۔ یا جسے د نیا میں مظلوم کافروں کی بھی دعائی جاتی ہے تو
یہاں اس آیت میں کافر کی دعا کی نا قبولیت کی تضریح قیامت

اب جس مقصد کے لئے بیرقصہ حضرت موئی علیہ السلام اور قوم فرعون کا سنایا گیا اس کو اگلی آیات میں خلام فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئی کندہ درس میں ہوگا۔

#### وعالتيجيح

#### إِنَّا لَنَنْ فُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ أَمَنُوا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَيُوْمَرِيقُوْمُ الْاَشْهَادُ فَي وَمُ

ہمائے بغیروں کی ادرایمان والوں کی دینوی زندگانی میں بھی مدوکرتے ہیں ادراس روز بھی جس میں کوابی دینے والے لائینی فرشتے جوک عمال تا سے لکھتے تھے ) کوابی کیلئے کھڑے ہوں ون

### لَا يَنْفَعُ الظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُ مُولَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُ مُ سُوِّءُ الدَّارِ وَلَقَدُ اتَّبْنَامُوْسَى

كه ظالمون (يعنى كافرون) كوان كى معذرت كونع ندو كى راوران كيلي اعتب موكى اوران كيلي اس عالم ين خرالي موكى راوربهم موتى كوبداء تامر (يعنى توريت) و ي ي يس

### الْهُدى وَاوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَاءِيْلَ الْكِتْبَ هُمُّكَى وَذِكْرِي لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿

ادر (پھر) ہم نے وہ کتاب بنی امرائیل کو پہنچائی تھی کہ وہ ہدایت اور نصیحت (کی کتاب) تھی اہل عقل (سلیم) کیلئے۔

فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَالِلهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِحْ بِحَدْلِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَادِهِ

سوآ ب صبر سیجتے ہیشک اللہ کا دعدہ سچا ہے اورا ہے (اس) گناہ کی (جس کومجاز آگناہ کہددیا)معافی ما تکیئے ۔اورشام وسی اینے دب کی بیٹی وتحمید کرتے رہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِي آلِتِ اللَّهِ بِعَيْرِسُلْطِي اللَّهِ مُرَّانَ فِي صُدُودِهِمْ إِلَّاكِيرُ

(اور) جولوگ بلاکی سند کے کہ ان کے پاس موجود ہوخدائی آ نیوں میں جھڑے نکالا کرتے ہیں ان کے دلوں میں نری بڑائی (عی بڑائی) ہے

#### مَّاهُمْ بِبَالِغِيْةِ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْمُ الْبَصِيْرُ ١

كه و ه اس تك بهي پينچنے والے نبيس \_ سوآ ب الله كى پناه ما تنگتے رہے \_ بينك و بى ہے سب پچھ سننے والا سب پچھ در كھنے والا \_

الذُنيَّا وَيَا وَيَوْهُمُ اور مور مور مور مور مور عن إلى المنتفاع والدَنيْن اور جولوگ المنتوا اين السكا في على المحيوة و ندى الذُنيَّا وَيَا وَيَوْهُمُ اور مورون العَيْوَةُ وَمَر عابو عَلَى الْاَنْهُا وُ كَانَ وَعِيْ وَالحَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ اللللِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللِلْمُ اللللِّهُ

تفسیر وتشری : گذشته تین رکوعات مین مسلسل حضرت موی علیه السلام اور فرعون کا جوقصه سنایا گیاده عین ان کے حالات کے مطابق تھا جن حالات میں کہ اس سورة کا نزول مکه عظمه میں ہوا۔اس سورة کے ابتدائی درس میں بیہ تلایا جاچکا ہے کہ جن حالات میں بیہ سورة تازل ہوئی

ہے اس وقت کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسمام کے فلاف نصرف بید کے طرح طرح کے الزامات لگائے۔الئے سید سے سوالات کرتے اور بریاد کے جھڑ ہے اور بحثیں نکالے اور شکوک و شبہات پیدا کرتے بلکہ اس کی بھی سازشیں ہور ہی تھیں کہ معاذ اللہ آب کو تل کر سے اس تمام قصد کی بنیاد ہی کو تم کر دیں۔ای صورت مال میں حضرت موئی علیہ السلام اور فرعون کا فہ کو رقصہ سنایا گیا جس میں تین مختلف سبق و بیئے میں۔

اول کفار مکہ کو بتایا گیا کہ تم جو پھھ اللہ کے رسول محرصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے ہو بہی اپنی طاقت کے بھروسے پرفرعون حضرت موی علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتا تھا مگروہ اپنے مقصد میں ناکام رہااور تکذیب رسول اور عداوت پینمبر کے باعث بالآخر ہلاکت سے دو چار ہوا تو کیا تم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ وہی حرکتیں کرکے ای انجام بدسے دو چار ہونا چاہتے ہو۔

دوسرے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تبعین کو سبق دیا گیا کہ یہ مخالفین بظاہر کتنے ہی بالا دست ہوں اور ان کے مقابلہ میں الل اسلام خواہ کتنے ہی کمز وراور بے بس ہوں گر یہ یہ یعین رکھنا چاہئے کہ جس خدا کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے اہل اسلام کھڑے ہوئے ہیں اس خدا کی نصرت آکر رہے گیا اہل اسلام کھڑے ہوئے ہیں اس خدا کی نصرت آکر رہے گی اور آج کے فرعونی بھی وہی کچھ دیکھ لیس سے جوگذشتہ فرعونی و کی اور آج کے فرعونی بھی وہی کچھ دیکھ لیس سے جوگذشتہ فرعونی و کی اور آج کی معاندین و کی افتین کی طرف سے آئے اس کو صبر و ہمت اور استقلال کے ساتھ ہرداشت کرتا ہوگا اور بالآخر کا میا بی اور کا مرانی اللہ کے رسول اور اُن کے تبعین ہی کو فصیب ہوگی۔

تیسرے اس گروہ کو بھی اس بیں سبق دیا ممیا کہ جودلوں بیں تو آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانبیت کو مان چکے متھے مرکفار قریش کی زیاد تیوں کے خوف سے خاموثی کے ساتھ اس حق قریش کی زیاد تیوں کے خوف سے خاموثی کے ساتھ اس حق

وباطل کی کھٹکش کا تماشاد کھےرہے تھے۔ انہیں آل فرعون کے مرد مومن کے واقعات سنا کر جتلایا گیا کہ مس طرح اس مردمومن نے فرعون کے فرعون کے فرعون کے فرعون کے فرعون کے فرعون کے فرعوں کو فرعوں کو فرعوں کا ماتھ دیا اور ساری مصلحوں کو فرعوں کا اعلان کیا اور اس کے بعدد کھے لوکہ فرعون اس مردمومن کا بجم بھی نہ بگاڑ سکا۔

الغرض حضرت موی علیه السلام اور فرعون کے قصہ میں فرعو نیول کی بر با دی اورموی علیه السلام کی سلامتی و کامیا بی کا ذکر كرنے كے بعد آ كے ان آيات ميں بتلايا جاتا ہے كہ اللہ تعالى کی امدادیبی کچموی علیالسلام بی کے ساتھ موقوف نتھی بلکہوہ اینے سب رسولوں اور ان کے ماننے والوں کی مدوفر ماتے ہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ان کے دشمنوں کو دنیا میں بھی ذلیل ہونا پڑتا ہے اور قیامت کے دن بھی طالموں کوکوئی عذر و معذرت فائد و نددے گی۔ جب میدان حشر میں اولین وآخرین سب جمع ہوں مے توحق تعالی این فضل سے اپنے انبیاء ورسل اوران کے مبعین کی سربلندی عزت ورفعت کوظا ہر فر ماویں سے۔ یہاں بہلی بی آ یت میں جو بے فرمایا گیا انا لننصر رسلنا واللين امنوا في المحيواة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد تم اینے پیغمبروں کی اورایمان والوں کی دنیوی زندگانی میں بھی مرد كرتے ہيں اور اس دن بھي جس ميں كه كوابي دينے والے کرے ہوں مے مرادیوم قیامت ہے۔اب بہال ایک شبہ سکتا ہے کہ آیت میں رسولوں اور ان کے متبعین کی مدد کرنے کا خدا کا وعدہ ہے چربھی بعض انبیاء مخالفین کے ہاتھوں شہید ہوئے جيسے حضرت يجيٰ اور حضرت زكر ياعليهم السلام اور بعض انبياء كواينا وطن جهورتا يراجيس حضرت ابراجيم عليدالسلام ياجناب رسول الله صلى الدعليه وسلم يا حصرت عيسى عليه السلام كرانهيس خدائ تعالى نے آسان کی طرف ہجرت کرائی۔ پھراہل حق بکثرت میدان

جنگ میں شہیر بھی ہوئے۔ جنگ احد میں صحابہ کرام نے نقصان اٹھایا۔ یزیدی فوجول کے ہاتھوں حضرت حسین اور آپ کے رفقاء کوشہادت کی ۔ تواس آیت کے موافق ہرایک کونتیاب ہونا چاہئے ۔ کسی پینمبرصحابی یا ولی کی شہادت تو ایک طرف رہی کسی کو عارضي فنكست بهي نه مونا جائية تحلى -ان مذكوره حالات مي بيد وعدہ بورا کیوں نہیں ہوا؟ اس شبہ کے ازالہ میں مفسرین نے متعدد جوابات ديئے ہيں اور لكھا ہے كه آيت ميں عموى ضابطه بیان فر مایا گیا ہے اور پینمبروں ہی کواللہ کی طرف سے نصرت ملتی ہے لیکن نصرت الہی دوطرح سے حاصل ہوئی ہے ایک تو ہے کہ پنجبروں پر کافروں کو غالب نہ کیا جائے بلکہ ان کے دشمنوں اور ایذا پہنچانے والوں کو ہلاک کرویا جائے تو ایسا بھی بکثرت ہوا ہے دوسرے بیک بعض انبراء کو کا فروں کے ہاتھوں شہادت ملی یا ترک وطن کرنا پڑا یا کسی اور طرح ہے جدا کیا گیا تو پھراس قوم پر تابى بينى مى يعنى بدله ليا كيا-توب بدله لين بهى نصرت اللي بى كى شكل ہے اوركوئى نى ايمانبيں كزراجيے ايذا پہنچانے والول سے قدرت نے زبروست انقام ندلیا ہو چنانچہ بی اسرائیلیوں نے جب بعض پنیمبروں کوشہید کر دیا تو بنی اسرائیل کے رشمن ( بخت نفر وغیرہ) ان پر چڑھ آئے اور اتنی خون ریزی بربادی اور نظ سنی کی کہ جس کا تصور بھی مشکل ہے۔حضرت ابراہیم کی ہجرت کے بعد آ ب کے خالف بادشاہ نمرودکو حقیر ترین مخلوق کے ذریعہ سے برباو کیا گیا۔حضرت عیسی علیہ السلام کو یہود یوں نے سولی دینے کی کوشش کی تھی مرحضرت عیسی کے اسمان پراٹھائے جانے کے بعد اللہ تعالی نے رومیوں کو میبود بول پر مسلط کر دیااور یبود بول کی سخت ذلت امانت اور نتابی و بر مادی موئی \_ اور اب جب قیامت کے قریب آپ اتریں مے تو دجال کے ساتھ ان يبود يول كوجواس كالتكرى بول سخفل كريس سے - أ تخضرت

صلی الله علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مسلمانوں کو چیم فتو حات حاصل ہوئیں یہاں تک کہ مکہ فتح ہوگیا اور کفر کی جڑا کھڑ گئی۔ای طرح حفرت حسين كي شهادت كے بعد مخار تقفي نے قاتلان حسين اورطرفداران يزيد كاتخة تاراج كرديا \_ توبيه ب خدا تعالى کی عظیم الثان مدواور یمی دستور قدرت ہے جواب تک جاری ہے کہ اللہ اسینے مومن بندول کی دنیوی امداد بھی فرما تا ہے اوران کے دشمنوں سے خود انتقام لے کران کی آ تکھیں مھنڈی کرتا ہے۔اسموقع پرحضرت علامشيراحدعمانی في لكھاہے كمانجام کارمومنین قامین کے مقابلہ میں ان کے دشمنوں کو بہت اور ذلیل ہوتا پڑتا ہے اور اللہ تعالی اینے اولیاء کا انتقام لئے بدوں نہیں چھوڑ تا لیکن واضح رہے کہ آیت میں جن مونین کے لئے وعدہ کیا گیا ہے شرط یہ ہے کہ وہ حقیقی مومن اور رسول کے سیجتیع ہوں جبیا کہ سورہ آل عمران چوتھ پارہ میں حق تعالی نے قرمایا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اورتم بی سربلند رہو سے اگرتم ہے مومن ہواور مونین کی خصلتیں قرآن میں جا بجاند کور ہیں۔ تو جاہئے کہ مسلمان اس کسوٹی پراینے کوکس کرد مکیے لیں کہ ہم نفرت خداوندی کے کتف متحق ہیں۔

الحاصل گذشتہ آیات میں قدر کے تفصیلی طور پر حضرت موی علیہ السلام کے خالف اور دھمن فرعون اور آل فرعون کی تابی اور حضرت موی اور ان کے تبعین کی کا مرانی کو بیان فرما کر یہاں ان آیات میں ایک عمومی ضابطہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے بیغیم ول اور ان پر ایمان لانے والوال کی ونیا میں بھی مدو کرتا ہیں بھی مدوفرمائے گا اور ان کے وشمنول کو ونیا میں بھی ذکیل ہوتا پڑتا ہے اور قیامت کے دن ان پر لعنت اور میں بھی ذکیل ہوتا پڑتا ہے اور قیامت کے دن ان پر لعنت اور اللہ کی پیٹکار ہوگی ۔ تو اس میں تسلی بھی ہے اور پیشنگو کی بھی ہے کہ اس طرح آ مختصرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبع بھی منصور اس طرح آ مختصرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبع بھی منصور اس طرح آ مختصرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبع بھی منصور

ہوں گے اور آب کے وحمن مقبور واور معلوب ہوں سے اور الحمد لله دنیا نے اس پیشین کوئی کی حقانیت کو کھلی آئکھوں دیکھ لیا۔ آ سے ارشاد ہوتا ہے کہ آ ب سے قبل ہم موی علیہ انسلام کو ہدایت نامہ لیعنی توریت دے سے بی تا کہ دوسرے بنی اسرائیلیوں کو بھی احکام الہيں بينے جائيں اوران کے ہاتھوں میں بھی ممل حیاۃ د نیوی آ جائے تو اگر چداحکام الہیاور کتبساوید کی رہنمائی عمومی ہوتی ہے مگران سے فائدہ صرف سمجھ داراور اہل عقل ہی اٹھاتے ہیں اس طرح قرآن بھی اگر چہ سب لوگوں کے لئے پیام ہدایت ہے گرنفع اندوز صرف اہل تقوی ہی ہوتے ہیں۔اس لئے شروع قرآن الله الكتب الكتب لاريب فيه هدى للمتقين خصوصیت کے ساتھ فرمادیا۔ آخر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم كوخطاب موتاب كراب نبي صلى الله عليه وسلم آب مجمى تسلى ركھے جو وعدہ آ ب کے ساتھ ہے ضرور بور اہو کر رہے گا۔ خداد تد قدوں دارین میں آپ کواور آپ کے طفیل میں آپ کے تبعین کوسر بلندکرے گا۔ضرورت اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہوشم کے شدائدومصائب برصبر کریں اور جن ہے جس درجہ کی تقلمیر کا امکان ہواس کی معافی خدا ہے عاہتے رہیں اور جمیشہ رات دن صبح وشام اینے بروردگار کی تبیع و تخميد كاقولا اورفعلا وردر تحين ظاهروباطن ميساس كى يادسے غافل ند ہوں پھراللد کی مدر میں ہے۔

یہاں آیت میں آئے ضربت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرکے فرمایا گیا و استغفو لذنبک اوراپ گناہ کی معافی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر معصوم سے آپ کا کوئی گناہ موجود ہی نہ تھا پھر گناہ کی معافی جا ہے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ تو علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہاں آگر چہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر اس سے مقصود امت کو استغفار کی القین دین

ہے۔ حضرت شاہ عبدالقا در محدث ومفسر دہلویؓ نے لکھا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سوسو بار استغفار کرتے۔ ہر بندے کی تقصیراس کے موافق ہے اس لئے ہر کسی کو استغفار ضروری ہے۔

الغرض صبر واستنغفارا ورثيج وتخميد كالحكم دے كرا مح منكرين پر ردے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کی توحید اور آسانی کتاب یعن قرآن كريم اور اس كے بيغمبر كے معجزات و بدايات ميں خواه مخواه جھڑتے ہیں اور بےسند باتیں نکال کرحق کی آ واز کو دبانا جاہتے میں ان کے ہاتھ میں کوئی جست اور دلیل نہیں نہ فی الواقع ان تھلی ہوئی چیزوں میں شک وشبہ کا موقع ہے۔صرف بیخی اور غرور مانع ہے کہ حق کے سامنے گردن جھکا کیس اور پیغیبر کا انتباع کریں۔وہ اہے کو برا بھے ہیں اور جا ہے ہیں کہ پینمبرے اوپر ہوکرر ہیں اور سمى كے سامنے جھكنا نہ برزے كيكن يا در تھيں كہوہ اس مقصد كو بھى نہیں پہنچ سکتے۔ یا پیغمبر کے سامنے سراطاعت جھکا نا پڑے گا ور نہ سخت ذلیل وخوار ہوں کے الحمد للد کہ اس پیشین کوئی کے موافق کفار مکہ اورمشر کین عرب میں سے جس نے اسلام سے اور پیغمبر اسلام سے انحراف برتاوہ ذلیل وخوار ہی ہوئے تاریخ مواہ ہے کہ مشرکین کا سارا زور بدر کی اثرائی میں وہ ھے گیا کفر کے تمام وزنی ستون اس لزائی میں یا تو مکڑ ہے مکڑے کردیئے مسئے یامسلمانوں کے ہاتھوں میں قیدی بن کر نا مرادی کے ساتھ گردن جھکائے نظر آنے لگے۔قیدو بند میں جکڑے ہوئے ذات واہانت کے ساتھ مدينه كي كليول مين لائے محتے كيروه وفت بھى آيا كهرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحانه حيثيت سے مكه ميس داخل موسے اور وشمنان رسول كردن ير باته باندهم بوبة سامن لائ كي اورتمام شرک و کفراور ہرطرت کی نے ادبون سے بیت اللہ کوصاف کرویا ميااور بالآخر بوراجز مرؤعرب قبضه رسول مين آسميااور پهرآب

کے بعد آپ کے سے اور کے تبع صحابہ کرام آپ کے جائشین سے جنہوں نے خداکی تو حید کی طرف خلق خداکو بلایا اور جوروڑا راہ بیس آیا اے الگ کیا اور جو خارجین میں نظر پڑا اسے کا ث ڈالا ۔ گاؤں گاؤں شہر شہر ملک ملک دعوت اسلام پہنچا دی مشرق و مغرب میں اسلامی سلطنت پھیل گئ اور زمین پر اور زمین والوں مغرب میں اسلامی سلطنت پھیل گئ اور زمین پر اور زمین والوں کے جسموں ہی پر صحابہ کرام نے فتح حاصل نہیں کی بلکہ ان کے دلوں پر بھی فتح حاصل کی اور اسلامی نقوش دلوں میں جماد ہے اور دین جری نے دمین اپنی دعوت پہنچا دی افران میں محدی نے زمین کے کوئے کوئے اور اور چپہ چپہ میں اپنی دعوت پہنچا دی الغرض منکرین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی پیشین دی الغرض منکرین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی پیشین

انہیں عارا تا ہے اور خوداوروں ہی کواپنا تا نع بنانے کی ہوس رکھتے ہیں گئی نیا نے کی ہوس رکھتے ہیں گئی نے کہ ما منے ان کا میں نہ ہوگی ما تو پیٹیمبر کے سامنے ان کا سراطاعت بھکے گایا بھرؤلیل وخوار ہوں گے۔

اخیر میں فرمایا کہ جب بیخود بردائی جائے ہیں او آپ سے بید مدر افکا جائے ہیں او آپ سے بید مدر افکا جائے ہیں او آپ سے بید مدر وعدادت سب کچھ سنے والا اور سے اللہ کی بناہ ما تیکتے رہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ سب کچھ سنے والا اور سب کچھ کھے والا اور سب کچھ کھے والا ہے در حقیقت حال سے پوراواتف ہے۔ اب جن باتوں میں منکرین جھڑ تے تھے مثلاً مرکر دوبارہ اب جن باتوں میں منکرین جھڑ تے تی مثلاً مرکر دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے آئے میں اس کارداگی آبات میں فرمایا گیا ہے۔ جس کا بیان انشاء اللہ آئیدہ درس میں ہوگا۔

#### دعا ميحيّ

حق تعالی ہم کواپنے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا پکا اور سپاہتے ہنا کر زندہ رکھیں اور اس پرموت تھیب فرمائیں اور رسول الندصلی الندعلیہ وسلم کے طفیل ہے و نیا ہیں بھی ہماری تھرت اور امداو فرمائیں اور آخرت ہیں بھی ہماری مغفرت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے وعدوں پر یقین تھیب فرمائیں اور ہم کو دین کے لئے مشقت اٹھانے ہمیں مہر واستقلال تھیب فرمائیں اور اپنے گناہوں اور تقعیمات پر استغفار کرٹا اور وائی میں مرر واستقلال تھیب فرمائیں اور اپنے گناہوں اور تقعیمات پر استغفار کرٹا اور وائی خور تی کے خصلت ہے اس سے ہمارے قلوب کو یاک فرمادیں۔ آئیں۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلْمِينَ

#### لَغُ لَقُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ ٱكْبُرُمِنْ خَلِقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعُلُمُوْنَ® الیقین آسانوں اور زمین کا (ابتداء) پیدا کرنا آدمیوں کے (دوبارہ) پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے لیکن اکثر آدمی (اتن بات) نہیں سجھتے وكايستؤى الزعمى والبصيرة والذنن النؤا وعيلواالصلعت وكالميتيء فالإلك اور بینا نا بینا اور (ایک) وہ لوگ جوابیان لائے اورانہوں نے اجھے کام کئے اور ( دوسرے ) بد کار پاہم برابزئیں ہوتے تم لوگ بہت تک کم سجھتے ہو

مُأْتَتُنُ لَرُوْنَ ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَا بِيهُ لَّا رَبِّ فِيهَا وَلَكِنَّ ٱكْثُرَاكَ إِنَّ السَّاعَةَ لَا رَبِّ فِيهَا وَلَكِنَّ ٱكْثُرَاكًا بِسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ مَا السَّاعَةَ لَا رَبِّ فِيهَا وَلَكِنَّ ٱلنَّالِي السَّاعَةَ لَا رَبِّ فِيهَا وَلَكِنَّ ٱلنَّالِي السَّاعَةَ لَا رَبِّ فِيهَا وَلَكِنَّ ٱلنَّالِي السَّاعَةَ لَا رَبِّ فِيهَا وَلَيْ اللَّهُ السَّاعِ السَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا وَلَيْ اللَّهُ السَّاعَةُ لَا رَبِّ فِي فَيْهَا وَلَا يَا السَّاعَةُ لَا رَبِّ فِي فَيْهَا وَلَا يَتُنْ السَّاعَةُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّاعَةُ لَا رَبِّي فِيهَا وَلَا يَتُنْ السَّاعَةُ لَا يَعْلَى السَّاعِ اللَّهُ اللَّ

قیامت تو ضرور بی آکر رہے گی اس (کے آنے) میں کسی طرح کا شک ہے بی نہیں گر اکثر لوگ نہیں مانے

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي آسْتِعِب لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكَبِّرُونَ عَنْ عِبَادَتِيْ

ورتمہارے پروردگارنے فرمادیا ہے کہ جھے کو پکارومنیں تمہاری درخواست قبول کروں گا جولوگ (صرف) میری عبادت سے سرتانی کرتے ہیں.

سيل خلون جَعَةُمُ داخِرْنُ

وہ عنقریب (مرتے ہی) ذلیل ہوکرجہنم میں داخل ہوں گے۔

كَنَكُونُ يَتِينَا بِدِاكِنَا السَّمُونِينِ آسانوں والكُرنين اورزين الكبر بهت بزا مِنْ ہے عَلَق النَّاسِ لوكوں كو بيداكرنا والكين اوركين الكيعُلْمُونُ جانة (مجمع) نيس وكايستوى اور برابر نبيس الكَعْلَى نابينا والْبَصِيْرُ اور بينا أَكْثُرُ النَّاسِ أَكُثُرُ النَّاسِ أَكُثُرُ لُوكَ وَالَّذِيْنَ أَمْنُوا اور جو لوك ايمان لائے وَعَيَدُواالصَّالِيْتِ اور انہوں نے اجھ عمل كئے وكا الْمُدِينَ اور نہ بركار فَيَلْيُلا بہت كم مُ اَنتُكُ كُرُونُ عِرْمَ غُورُونَكُرُكِ عِن اِنَّ بِينِكُ السَّاعَلَةُ قيامت الرَّبِيكُ ضروراً نے والی الا رئیب نہیں شک اِفیفیا اس میں او لیکن اور لیکن أَكْثُرُ أَكُرُ اللَّهُ النَّالِسِ لوك الدُّنْوُونَ ايمان نبيس لات الدَّيُّ أَلَ اور كها الرُّبُكُورُ تمهارے رب نے ادْعُونِيْ تم وَعاكرو جمل سے سُنتِكِب من قبول كرون كا لكن تمهارى إنّ بينك الدّين جولوك يستكدير ون تكبركرت بن عن سے عِيادين ميرى عبادت سيد خلون عنقريب ووداخل مول مح جَعَنَهُمُ جَبِنم كَاخِرِينَ خوار موكر

جَمَّلًا تے تھے اور ان کو مانے ہے انکار کررے تھے۔مثلًا ان کا جفكرااك توبعث بعدالموت كمتعلق تفاليني مركر يحردوباره زنده ہونے کو وہ نہیں مانتے تھے دوسرے قیامت کے متعلق وہ انکار كرتے تھے اور تيسرے توحيد كے متعلق ان كا جدال تومشہور تھا کہ وہ خدا کے ساتھ اوروں کوشریک کرتے تھے آج بھی ایسے بے بہرہ اور کم قہم موجود ہیں کہ جن کی ساری معلومات حسی دائرہ کے اندر بند ہیں جو چیزان کے حسی ادراک سے خارج ہووہ ان کے کئے نا قابل قبول ہے اس کئے وہ دوسری زندگی کے امکان کو

لفسير وتشريح بمح بالذشته آيات مين منكرين حق كا ذكر هوا تها اور بتلایا میا تفا که جولوگ الله کی آیتوں میں جھکڑے نکالتے ہیں اوران برایمان لانے سے انکارکرتے ہیں توان کے ایبا کرنے کی کوئی معقول دجدان کے پاس جیس ۔وہ اینے اس طور طریقہ کی کوئی دلیل پیش نبیس کر سکتے۔ان بر فقط میرخبط سوار ہے کہ ہم برا ہے بن كررين اور دوسرول كوايتا تانع بنا كررهيس كيكن ان كويه برداني بهي نصیب نہ ہوگی بلکہ جلدی ہی وہ ذکیل وخوار ہوں مے۔اب آ مے ان آیات میں ان امور میں منکرین کار دفر مایا گیا جن امور میں وہ اچنجے کی نظر ہے دیکھتے ہیں اور قیامت اور اسکی جزا وہزا کوتو حقیقت واقعیہ نہیں جانے اس طرح غیر محسوں خدا کی ہتی کا افرادان کو بعیداز فہم معلوم ہوتا ہے تو قدیم زمانہ کے کفار ومشرکین ہوں یا جدید وقت کے کمیونسٹ دہر ہے ہے دین ہوں ان کا سرمایہ جدال آخرت وقیامت کا انگار ہے اور بقول ان کے جب قیامت وآخرت کا امکان نہیں تو اخروی جزاومزا کا کیا امکان اور جب جزاومزا کا کیا امکان اور جب جزاومزا سے بے نیاز ہو گئے تو خیر وشراورا چھے برے کمل کی جب کیا تمیز اور کیا ضرورت اور جب اعمال صالحہ اور فاسدہ کی تمیز ضروری نہیں تو رسالت اور جب اعمال صالحہ اور فاسدہ کی تمیز ضروری نہیں تو رسالت اور کتب ساویہ اور شریعت المہیا ورخود خدا کی کیا ضرورت رہ جہان بن کرآ زادر ہنا جا ہم انسان مطلق کی کیا ضرورت رہ جہان بن کرآ زادر ہنا جا ہتا ہے۔

الغرض اس وقت کے منکرین نے جو کلیق ٹانی کینی آخرت كى زندگى اور قيامت كے محر تھے اور خدائے وحد وَ لاشريك كى وحدانیت سے اعراض کر کے شرک کرتے تھے ان کے اس تمام خرافات كى ترديداورعقائد بإطله كابطلان ان آيات سے شروع كيا كيا ہے اور يورے الملے ركوع ميں بھى يہى مضمون بيان موتا چلا گیا ہے۔ ملے امکان آخرت کی دلیل بیان فرمائی می کفارکا خیال تھا کہ مرنے کے بعد پھرانسانوں کا دوبارہ جی افھناغیر ممکن ہے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ جولوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ درحقیقت تاوان ہیں۔ اگرعقل سے کام لیں توية مجمنا كم يحميم مشكل ندموكه جس خدانے بيظيم الثان كائنات پیدا فرمائی ہے اس کے لئے ایک مرے ہوئے انسان کو دوبارہ پیدا کردینا کیامشکل بات ہے۔انسان اگرغور کرے کہ جب بیہ كائنات اورزمين وآسان كمح بعي ند تقة و بعربيسنساركهال ي آیا؟ کیے آیا؟ کون اس کولایا؟ اور کس طاقت کے ساتھ لایا؟ ان كاماده مملے كيا تھااور پھر كيا بناديا عميا تواس نتيج پر مہنچ كه ماده كو عدم سے وجود میں لا کر جب ایسی عظیم الشان کا تنات کواللہ نے پیدا کر دیا تو ایک انسان کے موجودہ مادہ کے براگندہ ذرات کو اکشا کر کے جوڑنا اور جیتا جا گیا انسان دوبارہ بنا دینا کیا وشوار ہے بیقو مشرکین عرب بھی تسلیم کرتے ہتھے کہ زمین وآسان کا بیدا

كرنے والا خداوند قدوس ہے تو پھر جس نے اتنی بری مخلوق كو پیدا کیا جس کے سامنے مادی حیثیت سے انسان کی کیا حقیقت ہے تو انسانوں کا پہلی باریا ووسری بارپیدا کردینا کیامشکل ہوگا۔ تعجب ہے کہ ایسی صاف بات کو بھی بہت سے لوگ نہیں سمجھتے۔ آمے ارشاد ہے کہ ایک اندھے کو جیسے حق کا سیدھا راستہیں سوجهتا اوروه خوبصورتی اور بدصورتی میں کوئی فرق نہیں کرسکتا اور سیدهااور ٹیز هاراستداس کی نظر میں ایک جبیا ہے ہوسکتا ہے کہ وه نیز سے راستہ برچل کر کہیں کھائی اور خندق میں گر کر ہلاک ہو جائے یا کوئی مودی جا نوراس کوکاٹ لے یا کوئی درندہ اس کو محارث في اورايك آئكھوں والا جونهايت بصيرت كے ساتھ صراطمتنقيم کود کھتا اور مجھتا ہے اور اچھے برے کی تمیز کرتا ہے خوبصورت خوش رنگ اور بصورت بدرنگ میں امتیاز کرسکتا ہے تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ای طرح کیا ایک نیکوکار مومن اور بدكار كافركا انجام يكسال موسكتا بي؟ أكر ايبانبيس تو ضرور أيك دن جائے جب ان کا باہمی فرق کھلے اور دونوں کے علم وعمل کے شمرات این صورت میں ظاہر ہوں اور اس کو یوم قیامت کہا جاتا ہے مرافسوں ہے کہ بیمنکرین صرف عناد وشرارت سے وجود قیامت کا نکارکرتے ہیں آھے جن تعالی خبرویتے ہیں کہ قیامت توضرور بی آ کردہے گی۔اس کے آئے میں کسی طرح کا شک ہے ہی نہیں مراکٹر لوگ اس کوئیس مانے اب قیامت وآخرت کے بعد تو حید پر کلام شروع ہور ہا ہے کہ جس میں منکرین جدال اورنزاع كرتے تے اور خدا كے ساتھ اوروں كو بھى شركك كرتے تصاس کے متعلق ارشاد ہے کہمہارے بروردگارنے فرمادیا ہے كه غيرول كوحوائج كے لئے مت يكارو بلكه مجھ كو يكارو ميں تمہاري درخواست کوقبول کرول کا اور جولوگ میری عباوت سے سرتانی كرتے ہيں جس ميں مجھ سے دعا مانگنامھی داخل ہے اور غيروں کو پیارتے اوران کی عبادت کرتے ہیں لینی جولوگ توحید سے اعراض کر کے شرک کرتے ہیں وہ عنقریب مرنے کے بعد ذکیل ہوکرجہتم میں داخل ہول گے۔

وَالْخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلِّمِينَ

# اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ النِّلَ لِتَنكُنُوْ إِذِيهِ وَالنَّهَارُمُبُصِرًا وَاللَّهَ لَنُ وَفَضْلِ

الله ای ہے جس نے تمہارے ( نفع کے ) لئے رات بنائی تا کہتم اس میں آ رام کر داوراُسی نے دن کو ( دیکھنے کیلئے ) روشن بنایا۔ بیٹک اللہ تعالیٰ کالوگوں پر

#### عَلَى التَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ التَّاسِ لَا يَثْكُرُونَ ﴿ لِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقٌ كُلِّ ثَنَّ عِم

برا بی فضل ہے لیکن اکثر آدی (ان نعمتوں کا) شکر نہیں کرتے یہ اللہ ہے تمہارا رب وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔

لا إله إلا هُوْفَا فَي ثُوفَاكُون ﴿ كَذَٰ إِلَّهُ يُوفَكُ الَّذِينَ كَانُوْا بِالْبِ اللهِ يَجْعَلُون

استے سواکوئی لائی ٹیس سو (بعدا ثبات تو حید کے ) تم لوگ شرک کر کے کہاں الٹے چلے جارہے ہو۔ای طرح وہ (پہلے ) لوگ بھی الٹے چلا کرتے تنے جواللہ کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے تنے۔

#### الله الذي جعك لكم الكرض قرارًا والسّماء بناءً وصوّركُمْ فَأَحْسَنَ صُوركُمْ

الله بی ہے جس نے زمین کو (مخلوق کا) قرار گاہ بتایا اور آسان کو (مثل) حیبت (کے) بنایا اور تمہارا نقشہ بنایا سوعمہ و نقشہ بنایا۔

### وَرُزُقُكُمْ مِنَ الطّيِبْتِ وَذِلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبْرِكَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ هُوَالْحَيُ لا إله

اورتم کوعمرہ عدہ چزیں کھانے کوویں (پس) بداللہ ہے تہارارب موبوا عالی شان ہے اللہ جوسارے جہان کا پروردگار ہے۔ وہی زندہ رہنے والا ہے اس سے سواکوئی لائق مبادت نہیں

#### اللهو فَادْعُوهُ فَغُلِصِيْنَ لَهُ الدِيْنَ \* الْحَمْلُ لِلهِ سَ بِ الْعَلَمِيْنَ @

سوتم (سب) ظالص اعتقاد كركاس كو پكارا كرو-تمام خوبيال اى الله كيلي بين جو پروردگار بيتمام جهان كا

تفسیر وتشری : قری ن کریم الله تعالی کے لئے استحقاق الوہیت ٹابت کرنے کے لئے جابجا الله تعالیٰ کے انعامات واحسانات کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کی شان الوہیت کوبیان فرما کراس کی وحدت اور معبودیت پراستدلال کرتا ہے۔ یہاں ان آیات میں رات اور میں آ مے بتلایا جاتا ہے کہ وہی اللہ جس نے تمہارے لئے سب مچھ پیدا کیا ہے تہارا رب ہے اور وہی ہر چیز کا خالق ہے اور مالک ومنعم ہے۔ رات اور دن کی سب تعتیں اس کی طرف ہے مانتے ہوتو بندگی بھی صرف اس کی ہونی جا ہے۔تم اس مقام پر يهنيج كركبال بعثك جاتے ہوكہ مالك حقيقي تو كوئي ہواور بندگي كسي کی کی جائے۔ تم کو بدالتی بٹی کون پڑھار ہاہے کہ جوند خالق ہیں نہ پروردگار وہ تمہاری عبادت کے محق بیں؟ اس ایک واحد ذات الله کے سوانہ کوئی معبود ہے نہ مالک ہے تو اے اللہ کی توحید میں جدال کرنے والے بیوتو فو تمہارے میہ کمراہ کن پیشوا اور پیہ نافہم لیڈر اور بیکوتاہ بین سروارتہاری زندگی کے رخ کوکس کی طرف محمارے ہیں اور تم کوکہاں لئے جارہے ہیں۔ پہلے کے مشرکین بھی ای طرح بہتے اور بے دلیل و جحت غیر خدا کی عبادت كرنے لكے فواہش نفساني كوسامنے ركد كرولائل البيدى محكذيب كى اورجهالت كوآسكے ركھ كريسكتے اور بھٹكتے رہے۔آسكے ہتلایا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تو ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے قرار گاہ بنایا لیعنی تھہری ہوئی اور فرش کی طرح بچهی موئی کهاس برتم این زندگی گزارد آ وَجاوَ چلو پھرو بہاڑوں کواس زمین پرمیخوں کی طرح گا ڈ کراسے ملنے جلنے ہے محفوظ کر ویا پھرای زمین کے لئے آسان کومٹل حصت کے بنا دیا جو ہر طرح محفوظ ہے۔ بعنی تمہارے پیدا کرنے سے پہلے تمہارے لئے کس قدر محفوظ اور برامن جائے قیام مہیا کی پھر تمہیں پیدا کیا۔ تو اس طرح کہ بہترین صورت عطا فرمائی اور نہایت موزوں جسم اور اعضاعطا کئے۔ بیسٹرول بدن پیخوبصورت چېره پيموزول قامت اور پيمناسب اعضابيد کيف والي آ که پي سننے والے کان مید بولتی ہوئی زبان اور مید بہترین صلاحیتوں کا و ماغ تم خود بنا كرنبيس لے آئے تھے ندتم ہارے مال باب نے دن کو دلیل تو حید کے طور پر پیش کیا تمیا ہے اور دن ورات کے فوائد بیان فرما کرایی شان ربوبیت کا اظهار فرمایا چنانچه ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی نے رات ودن بنائے اوران کا با قاعد کی کے ساتھ آ نا اور جانا بیطا ہر کرتا ہے کہ زمین اورسورج برایک ہی خدا حکومت کررہاہے پھریدشب وروز اور لیل دنہار کا چکراس نے کیول بنایا؟ کیااس ہے کوئی اس کا ذاتی مفادوابسة بنبيس بلكداس سارے چكركي غرض صرف بيب ك اس کی مخلوق انسان کو فائدہ پہنچے۔ رات کی مصند اور تاریکی میں عمو ما لوگ سوتے اور آرام کرتے ہیں اور جسمانی راحت حاصل کرتے ہیں۔دل کوچین وسکون میسر ہوتا ہے بدن اور اعضاء کی تھكاوث دور ہوتى ہے اور جب دن ہوتا ہے تو تازہ دم ہوكراس ك اجالے ميں اينے كاروبار ميں مشغول ہوجاتے ہيں۔اس وفت و یکھنے بھا لنے اور طلنے پھرنے کے لئے مصنوعی روشنی کی چندال ضرورت نہیں رہتی ۔ تو بیرات اور دن کا الٹ مجھیرانسان اور دوسری زمنی مخلوقات کے لئے نفع بخش اور فائدہ مند ہوتا اس بات كى صريح وليل ہے كماس خالق اور مالك اور منعم في بيسارا نظام كمال درجه حكمت كے ساتھ اس طرح بنايا ہے كدوہ اس كى مخلوقات کے لئے نافع ہو۔ تومنعم حقیقی کی حق شناس بھی کہ تول و فعل اور جان و دل سے اس کاشکر اوا کرتے اس کا احسان مانتے ۔اس کی تو حید قبول کرتے۔نہ کہ الٹااس سے بغاوت وسرکشی اور شرک و کفر کئے چلے جائیں۔ کویا خدا کے مشکر اور اس کے ساتھ شرك كرنے والے انسان كواحساس ولايا كيا كه خدانے رات اوردن کی شکل میں بیکتنی بردی تعمت ان کوعطا کی ہے اور وہ کتنے برے ناشکرے ہیں کہ اس کی اس نعت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی عبدیت سے باہر قدم نکالتے ہیں اور اس کے سامنے سرنیاز نہیں جھکاتے اور تکبراور غرور کے بلندوعوے کرتے

3 } انہیں بنایا تھا نہ کسی دیوی دیوتا اور تمہارے فرضی معبود میں بیہ طا فت تھی کہ انہیں بنا تا ان کا بنائے والا وہی ایک حکیم ورحیم اور قا در مطلق ہے پھر تہہیں پیدا کر کے نفیس اور بہترین چیزیں کھانے پینے کودیں میدیانی میانی میانے بیتر کاریاں میاپھل میروے بددوده به گوشت بیشهد بینمک اور مرج مسالے اور بیابے شار اشیاء آخریکس نے زمین برمہیا کیں اور کس نے بیا تظام کیا كىغذاكے بير بے حساب خزائے زمين سے بيدور بے نكلتے جلے آئيں اور ان كا سلسلة بھى توشيخ تد يائے كيا بياس بات كا مبوت نہیں کہ تمہارا پیدا کرنے والاصرف خالق ہی نہیں رازق اوررب رحیم بھی ہے۔تو بیدااس نے کیا۔ بسایا اس نے کھلایا پلایا اس نے پہنایا اڑھایا اس نے ۔ پس سیخ معنیٰ میں خالق و

رازق وہی رب العالمین ہے جوتمہارا بھی رب ہے اور سارے جہان کا رب بھی وہی ہے جو یابرکت ہے۔ بلندی یا کیزگی برتری اور بزرگی والا ہے۔ وہ ازل سے ہے اور ابدتک رہے گا۔ وہ زندہ ہے جس برجھی موت وفنانہیں وہی اول اور آخر ظاہروباطن ہے۔اس کا کوئی وصف سی دوسرے میں نہیں۔اس كانظيرا ورعديل كوئي نہيں توحمهيں جائيے كداس كي توحيد كومانة ہوئے اس سے دعا ئیں کرتے رہواس کی عیادت میں مشغول رہو۔ اپنی حاجات میں ای کو یکارو۔ تمام ترتعریفوں اور حمدوں کا ما لك وستحق الله رب العالمين بي ب

غوره يجيئ كهمسئله توحيدياري تعالى كيسے موثر اور لا جواب عقلي ولائل ہے ثابت فرمایا گیا ہے۔

#### وعا سيحت

الله تعالیٰ تو حید کی حقیقت ہم سب کونصیب فر مائیں اورا بی نعمتوں کی سچی قدر دانی اور سیج شکرگزاری کی تو فیق عطا فرمائیں۔

یا انلد کفران نعمت کی خصلت ہے ہم سب کو بیائے اور جو بیجسم و جان وزندگی ہم کو جو آب نے عطافر مائی ہے اس کواپنی مرضیات وطاعت وعبادت میں لگائے رکھنے کی توفيق عطافر ماہئے۔

يا الله بينك مارے خالق ورازق اور مربي آب بي بي يا الله اپنامطيع اور فرمانبر داربنده بناكر جم كوزنده ركھئے اور اس برہم كوموت نصيب فرمايئے۔ آيين۔

والخردغونا أن الحدل بلاورت العلمين

### قُلْ إِنَّ نُهِيتُ أَنْ أَعْبُ كَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْكِ اللَّهِ لِتَاجَاءُ فِي الْبِيِّنْتُ مِنْ

\_ (ان مشركول كوسنانے كيلية ) كهرو يہي كر مجھكواس مانعت كردى كئى ہے كہ ميں اُن (شركاء) كى عبادت كردن حن كوخدا

#### رِينْ وَأُمِرْتُ أَنْ السُلِمَ لِرَبِ الْعَلَمِينَ®هُوالَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ ثُرَابِ ثُمَّرِ مِنْ

ے رب کی نشانیاں آ چکیں۔اور مجھ کو پیٹم ہوا ہے کہ میں (صرف) رب العالمین کے سامنے گردن جھکاٹوں۔وہی ہے جس نے تم کوشی ہے پیدا کیا تھ

### نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمُ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا الثُكُلُمُ ثُمَّ لِتَكُونُوا

ے پھرخون کے لوتھڑے سے پھرتم کو بچے کرکے (مال کے بیٹ ہے) نکالنا ہے پھر (تم کو زندہ رکھتا ہے) تا کہتم اپنی جوانی کو پہنچو پھر تا کہ تم

### شُيُونِيًا وَمِنْكُمْرَةُ يُتُوفِي مِنْ قَبُلُ وَلِتَبْلُغُوْ الْجَلَّا مُسَتَّمَى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ®

بوڑھے ہوجا وَ اور کوئی کوئی تم میں سے پہلے ہی مرجاتا ہے۔ اور تا کہتم سب (اپنے اپنے ) وقت مقرر تک پہنچ جاوَ اور تا کہتم لوگ سمجھو

### هُوالَّذِي يُحْي وَيُمِينُ فَإِذَا قَصَى آمْرًا فِإِنَّهَا يَعُولُ لَا كُنْ فَيَكُونَ ﴿

وای ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ پھر جب وہ کسی کام کو پُورا کرنا جا ہتا ہے سوبس اس کی نسبت فرما دیتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہوجاتا ہے

قُلْ آپ فرمادیں اِنْ مِینک میں ایکھینٹ مجھے نع کردیا گیا ہے اَنْ اَعْبُ کَ کہ پرسٹش کروں میں الکینین وہ جن کی انگ عُون تم بوجا کرتے ہو مِنْ دُوْكِ اللهِ الله عسوا لَتَا جب إِجاء رِنْ وه ميرے ياس آئين البيكنت كملى نشانيال مِنْ كَيْنْ ميرے رب سے و أميزت اور بجھ مم ديا كيا اَنْ اُسْلِمَ كَ مِن ابن كرون جما دول الوكتِ بروردگار كيليم العلمين تمام جهان المواكن في الكن في حر في محمد العلمين مِنْ تُوَابِ مَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْظُفَاتِهِ نفف اللَّهِ مِنْ عَلَقَاتِهِ لَوْسُ عَلَقَاتِهِ لَوْسُ اللَّهِ مِ طِفْلاً بِهِما النُّهُ بِهِم لِيتَبْلُغُواْ الرُّمْ بَنِي السُّكُولُةِ ابْن جِواني النُّهُ بِهِم لِيتَكُونُواْ تاكم موجاوً التُّيونَة ابرت وكوينكُو اورتم س صَنْ يُنَوِّنَي جُونُوت ہوجاتا ہے | حِنْ قَبُلُ اس سے قبل | وَلِتَنْكُغُوا اور تاكه پَنبُوتم | أَجَلًا فُسَنتُنَى وَتَبِ مقرره | وَلَعَكُنُ فَي اور تاكه تم تَعْقِيلُونَ سَمِهُ وَالَّذِي وَى بِهِ عِهِ الْبُغِي زندكَ عطاكرتا بِ وَيُعِينِكُ اور مارتا بِ فَيَأَذًا مجمو هُوَ الَّذِي وه فيعله كرتا ب أَمْرًا كى امر فَيْ النَّهُ اللَّهِ السَّيْسِ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَهُ كُمِّنا ہِ اسْ كَلِّيَّ كُنْ تَوْهُوجِا فَيْكُونُ سووه بوجاتا ہے

تفسیر وتشری کیشته آیات ہے اثبات تو حیداور ردشرک کا چیزوں کی پرسش کروں جن کوتم خدا کے سوایکارتے ہو۔میرے پاس

مضمون بیان ہوتا چلا آ رہا ہے۔ای سلسلہ میں ان آیات میں میرے بروردگاری طرف سےاس معاملہ میں صاف احکام اوردلائل آتخضرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہاہے ہی اعتقلیہ آجے ہیں اور مجھے شرک سے قطعاً ممانعت کردی گئ صلی الله علیہ وسلم بیمشرکین خود اینے ہی شرک پر اکتفانہیں کرتے | ہاور جھے تھم کیا گیا ہے کہ میں صرف پروردگار عالم مرب العالمین کی بلکہ آپ کوبھی شرک کی وعوت ویتے ہیں۔ آپ ان مشرکین سے عبادت کروں اوراس کے سامنے اپنے سرکو جھکا وُل لہذا میں تمہاری صاف کہدو ہے کہ مجھے اس کی ممانعت کروی گئی ہے کہ میں ان اورخواست کسی طرح منظور نہیں کرسکتا۔ اے شرک کی وعوت دینے

والواد عصويرا خداتو وه بحس في اول تبهار عاب حضرت آدم علیدالسلام کوش سے بیدا کیا اور پھرآ کے ان کیسل کونطفہ سے چلایا جورتم مادر میں جا کرخون کے لو تھڑ ہے میں تبدیل ہوجا تا ہے اور پھرتم کو مال کے پیٹ سے بچہ ہونے کی حالت میں نکالتا ہے چروہ تم کو برصاتا ہے تا کہ تم این پوری قوت کو بیٹی جاو سکویا بھین سے جوان بناتا ب پھرتم كواورزنده ركه كر برهاتا ب يهال تك كرتم بوره عيه جاتے ہواور کھیم میں سے وہ بھی ہوتے ہیں جواس سے سہلے ہی لے لئے جاتے ہیں۔ چنانچ کسی کوجوانی میں موت آ جاتی ہے اور کسی كو بحيين شل \_ بهرحال سب كوايك مرت معين اور لكهيم موسئ وعده تک پہنچنا ہے تا کہ اس میعاد عین پر پہنچ کرتم کوموت دے دی جائے اس میعاد مین سے بہلے ساری دنیا بھی مل کرکسی کو مارنا جا ہے تو نہیں مارسکتی اورمقررہ وفت آ جانے کے بعددنیا کی ساری طاقتیں ال کربھی سی کوزندہ رکھنا جا ہیں تو نہیں کرسکتیں اور سیسب پھھاس لیے کیا اور زندگی کے فتلف مراحل سے تم کوگزارا کہ تم ان امور میں غور کرے خدا تعالی کی توحید کو مجھو کہ وہی ہے جوجلاتا ہے اور مارتا ہے اور تمہاری حیات وممات کا سرشته ای قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ توجب تمبارى موت وحيات بركوني اور عكران بيس توبندكي وعبادت كاستحق کوئی دوسرا کیے ہوگیا۔ پھر مارنے اورجلانے بی بر چھمنحصر نہیں وہ مركام كوجب وه كوئى بات طے كر عكتا ہے توبس اس كى نسبت اتنا قرما دیتاہے کہ ہوجاسووہ ہوجاتا ہے بعنی کی کام کے ہونے میں صرف اس کے ارادہ کی دیرہے جب وہ سی کام کو کرنا جا ہتا ہے تو وہ فورا ہو جاتا ہے اس کے لئے اس کوکوئی انتظام اور اجتمام ہیں کرنا پرتا۔ پس جبكه خداكى بيصفت إوربيصفات سي اوريس نبيس توحمهيس كب زیبا ہے کہتم اس کے لئے شریک مفہراؤ اور خود مھی شرک کرواور دوسرول کوبھی شرک کی دعوت دو۔ مد جرگز زیبانبیس تو محویا بہال انسان كوخوداس كى اينى بدائش ادرموت وحيات كوجتلا كرتوحيد بارى تعالیٰ کی طرف دعوت دی گئی۔

حقیقت بیه ہے کہانسان کی پیدائش اور موت وحیات کا مسکلہ الله كي قدرت كي ملى موكى نشاندل من عدد انسان الرعقل ے کام لے تواس نشانی کے ذریعہ اللہ کو پیجان سکتا ہے اوراس کی توحید کامقراورمعترف ہوسکتا ہے۔ سیج احادیث میں بیضمون آیا ہے کصرف انسان کی پیدائش ہی میں خداکی قدرت کے اس قدر ممونے ہیں کداورمخلوقات کے سواانسان اپنی ہی پیدائش کونظرغور ہے دیکھے تو خدا کی ذات اور قدرت کا پورایقین ہوسکتا ہے آگرغور كيا جائة فقط نطفه كرحم مين تقبرنے سے بجدك مال كے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن تک ایسے قدرت کے تمونے ہیں جن کابیان انسان کی طاقت سے باہر ہے۔نطفہ سےخون بنا اور مچرخون کا گوشت بھراس گوشت سے بڈیاں پھران بڈیوں کے اوبر گوشت كاغلاف چرهاياجا تا ب- چارمهينديس بيسب مجهوجو كراس ينك ميس الله كے حكم بروح بھوكى جاتى ہے۔اللہ كے تعلم ے عورت کے رحم پر جو فرشتہ تعینات ہے وہ نطفہ سے خون اور خون سے گوشت بننے کے وقت تک اللہ کا حکم حاصل کرتار ہتا ہے اگر حكم موتا بي تو بورا پتلا تيار موتا بورنه حمل ساقط موجاتا ہے موشت سے جب بتلا بنے لگتا ہے تو فرشتہ رہمی بوچھتا ہے کہ یا الله الشارك كا بتلا تيار موكا يالرك كا فدا كي حكم عدموافق وه فرشته عمل كرتا ہے اس وقت بيرجار باتيں بھي لکھي جاتي بيں كداس بيدكي عمر کتنی ہوگی تمام عمر کتنا رزق ملے گا اور وہ رزق کس طرح حاصل کرے گا اور تمام عمر کیسے عمل کرے گا اور پھر خاتمہ کس طرح کے عمل یر ہوگا۔ای کو تقدیر کہتے ہیں۔ای کے موافق مرنے کے ونت آ دمی کا خاتمہ ہوتا ہے۔اب باوجوداس طرح مجھانے کے بجربھی مشرک اگرا پی ہٹ دھری سے شرک برقائم رہے تو چھراس کواس جرم کی کیاسزا ملے کی بداگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس كابيان انشاء الله أسنده درس ميس موكا

#### الَّذِ تَرُ إِلَى الَّذِيْنِ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اللَّهِ ٱلِّي يُصْرَفُونَ ﴿ الَّذِينَ كُنَّا نے ان اوگوں ( کی حالت) کؤئیس و یکھاجواللہ تھا تھاں میں جھڑ ہانکا لتے ہیں۔ (حق ہے) کہاں پھرے چلے جارہے ہیں۔جن اوگوں۔ چيز کو بھي جو ہم نے اينے سيم سروں کو ديكر بھيجا تھا سوان کو ابھي (يعني قيامت ميں جو قريب ہے)معلوم ہواجا تاہے۔جبكيطوق ان كى كر دنول ميں ہوں لَحَمِيْهُ ثُمَّ فِي النَّارِيُسُكُرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلًا لَهُمُ أَيْنَ مَا ان کو کھیتے ہوئے کھولتے یا تی میں لےجاویں گے پھریہ آگ میں جمونک دیتے جادیں گئے پھزان سے بوجھا جاوے گا کہ(وہ معبود)غیراللہ کہاں گئے جن کوتم يُّوْنَ ﴿ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قَالُوْ اصْلُوْا عَنَا بِلْ لَهُ نَكُنْ تَنْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا <sup>م</sup>كَنْ لِكَ ، (خدائی ) تفہراتے تھے۔ وہ کہیں کے کہ وہ تو سب ہم سے غائب ہو گئے بلکہ ہم اس کے قبل کسی کونہیں یو جے تھے۔ اللہ تعالی ای طرح "ُاللَّهُ الْكَفِرِيْنِ" ﴿ لِكُنْ مَا كُنْتُورُ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْعَقِّ وَبِمَا كُنْتُورُ کا فروں کوملطی میں پھنسائے رکھتا ہے۔ بید( سز1) اس کے بدلہ میں ہے کہتم دنیا میں ناحق خوشیاں مناتے متصاوراس کے بدلہ میں تم اتراتے متھے تَمْرُحُونُ الْدُخُلُوا اَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَيِشُ مَثُوى الْمُتَّكِّيرِينَ ۗ فَاصْيِرُ ہم کے دردازوں میں تھسو (اور) ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو سو متنکبرین کا وہ بُرا ٹھکانہ ہے۔ تو آپ (چندے) صبر سیج إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيبُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ اَوْنَتُوفَيْنَكَ فَالْيُنَا بينك الله كاوعدة ي بي مراحدة بي بيراس من الله كالمرام آب كود الله الله كالمرام أب كود قات ديدي موجارت الله لْنَا رُسُلًا مِنْ قَبُلُكَ مِنْهُمُ مِنْ فَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمُ یاس انکوآتا ہوگا۔اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیمبر بھیج جن میں سے بعضاتو وہ جیں کدان کا قصہ ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور بعضے وہ جیں جن کا ہم نے آپ سے قصہ بیان نہیں کیا۔ اور کسی رسول سے بیات موسکا کہ کوئی معجزہ بدُون اِذن البی کے ظاہر کر سکے فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قَضِي بِالْحُقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ پھرجس ونت الله كاحكم آويكا تھيك تھيك فيصله ہوجاوے كا۔ادراس وقت الل باطل خسارہ ميں رہ جاويں سے۔ اَلَهُ تَدُ كَيَا نَهِي وَيَكُمَا ثَمْ نِي الْحَرْفِ اللَّهِ بِينَ جَوَالُوكَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الله كَا آيات

فِيْصَرُوْوُنُونَ بِهِرِ عِبِالِنَّ الذِيْنُ جَوُلُوں فِي الذَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کی گردنوں میں پڑے ہوں کے ادران میں ذبیری بندھی ہوں گا جو فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوں گا جو ان مجر مین د مکذ بین کو گھیے گھیے کے فرر ہے ہوں کے ادر بھی جیم میں گرم کھولتے ہوئے پانی میں سے گھیے جا کیں گے ادر آ گے جہم میں گرم کھولتے ہوئے ادر طرح طرح کے عذاب دیئے جا کیں گے بھران سے پوچھا جائے کا کہ بتاؤ آئ تہمارے دوہ معبود اور دیوتا کہاں گئے جہمیں تم اللہ کے ساتھ شرکین جواب دیں گے کہ وہ تو ہم سے سب غائب ہوگئے بلکہ بی مشرکین جواب دیں گے کہ وہ تو ہم سے سب غائب ہوگئے بلکہ بی مشرکین جواب دیں گے کہ وہ تو ہم سے سب غائب ہوگئے بلکہ بی معلوم ہوا کہ وہ در حقیقت لاشی محض تھے اور ہم دراصل کی کو بھی نہ بات تو یہ ہم اس سے بل جود ٹیا میں بتوں کو پوجتے تھے تو اب معلوم ہوا کہ وہ در حقیقت لاشی محض تھے اور ہم دراصل کی کو بھی نہ ایک ایسانی ہوگا جیسے کوئی شخص تجارت میں نقصان اٹھادے اور اس سے بوچھا جائے کہ تم فلاں مال کی تجارت میں نقصان اٹھادے اور اس سے بوچھا جائے کہ تم فلاں مال کی تجارت کیا کرتے اٹھادے اور اس سے بوچھا جائے کہ تم فلاں مال کی تجارت کیا کرتے اٹھادے اور اس سے کیا کرتے کے کہ تم فلاں مال کی تجارت کیا کرتے اٹھادے اور اس سے کو کی خص تجارت کیا کرتے اٹھادے اور اس سے کیا کرتے کرتے تھے کہ تاران کا ایسانی ہوگا جیسے کوئی شخص تجارت کیا کرتے اٹھادے اور اس سے کیا کہ تا کہ تھا کہ تم فلاں مال کی تجارت کیا کرتے اٹھادے اور اس سے کیا کرتے کا دریے کیا کہ تھا کہ تھا کہ کیا کہ تا کہ کیا کہ کیا کرتے کے تارہ کیا کرتے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کرتے کیا کرتے کیا کہ کیا کرتے کیا کرتے کیا کہ کو کھی کے کا کھی کیا کہ کیا کیا کہ کی

تفسیر وتشری کخشہ آیات میں انسان کی پیدائش اوراس کی موت وحیات کو مجھا کر اللہ تعالیٰ کی تو حید کا اثبات اورشرک کا دوفر مایا گیا تھا۔ اب باوجود ایس صاف اور صرح دعوت کے اور دلائل تو حید باری تعالیٰ کے جولوگ راہ تق سے فرارا ختیار کرتے ہیں اور تو حید کو قبول نہ کرکے کفر وشرک پر جے رہتے ہیں اور اللہ کے کلام میں ناحق ججتیں نکالتے ہیں اور اللہ کے دسول کو جھٹلاتے ہیں تو ان کی اس تکذیب کا مجھے اور ان کا انجام ان آیات میں ظاہر فر مایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے دسروں کو بھی شرک کرتے ہیں اور دسروں کو بھی شرک کی وجوت و ہے ہیں۔ یہ لوگ کہاں اور کیسے ہرے راستہ کی طرف پھرے جا رہول لائے اس کا بھی انکار کرتے ہیں تو اس حرکش اور انکار کا نتیجان کو آگے جال کر معلوم ہوجائے گا جبکہ طوق ان مرکش اور انکار کا نتیجان کو آگے جال کر معلوم ہوجائے گا جبکہ طوق ان

ہوا دروہ کے کہ میں تو کہیں کی تجارت بیں کرتا بعنی اس کا ثمرہ حاصل نہ ہوتو یوں مجھنا جا ہے کہ کویا وہمل ہی شہوا۔اس برآ کے اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ کا فروں کواللہ تعالیٰ اس طرح غلطی میں پھتسائے رکھتا ہے كهجس چيز كے لافئ اور غير نافع مونے كا وہاں ليعن قيامت بيس خود مشركين اقراركري سے آج يہاں دنيا ميں ان كى عيادت ميں مشغول میں الغرض ان مشرکین ومنکرین ومکذمین سے کہا جائے گا کہتم جوز مین برناجا مزطور برخوشيال منات تصاور اترايا كرت تصاور بلاوجه اينذ تے اور اکر تے پھرتے تھے تو دیکھ لویہ ہے اس ناحق کی بیٹی غرور اور تكبركا انجام \_ لواب جہنم ميں بڑے رہواورتم جيسے المخصفے والول كى يمي بدمنزل اور بری جائے قرار ہے۔جس قدر دنیا میں تکبر کیا تھا اتناہی ذلیل وخوارا ج بنو کے اوراس جگہ سے تم کو بھی نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ اب جب الله اور رسول اور قرآن كے ندمانے والول كاحشر اوران كا انجام بدسنا دياميا تواب كلام كارخ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي طرف چيراجاتا ہے اورآ تخضرت صلی اللہ عليه وسلم كو خطاب كر كے كہا جاتا ہے کہا ہے تبی سکی اللہ علیہ وسلم جب ان کی ڈھٹائی کا بیال ہے كدلا كهسناؤا يكنبيس سنت توآب مبريج خدا كاوعده ضرور جاب اور جو بجھاس نے کہدویا ہے کہ وہ ضرور موکردہ کا اور ان منکرین کو ضرور سزادے گااوران پرعذاب كا وعدہ بورا موكررے گا۔اب خواہ بيہ وعدہ آب كى حياة اورموجودگى مي بورامويا آپكى وفات كے بعدبهر حال یہم سے فی کرکہیں نہیں جاسکتے سب کا انجام جارے ہاتھ میں ہے۔

سب کوہمیں سے واسط پڑنا ہے۔ مرکزیمی ہمارے ہی یاس آ کیں ے۔ چھاکاراکس صورت سے نہیں ۔ پھرمشرکین و مکذبین بہ بھی آ تخضرت صلی الله علیه وسلم سے کہتے کہ اگر آپ سے بیں اورجس عذاب کی دهمکیاں آپ دیتے ہیں تو آپ اس عذاب کولے کیوں نہیں آتے؟اس کے جواب میں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم كوسل دی جاتی ہے اور خطاب ہوتا ہے کہ اے نی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت ہے رسول دنیا میں جھیج ہیں جن میں سے بعض كاتفصيلى بااجمالي حال آپ ہے بیان كرديا اور بعض كانہیں توان تمام رسولوں میں کسی رسول کو میہ بات حاصل نتھی کہ وہ کوئی نشانی عداب مو یاغیرعذاب ازخود لے آئے اور است کی ہرفر مائش بوری كرسك بال جونشانيال رسول لائے تھے خدا كے عكم اورا جازت سے لائے تھے تو آپ سلی رکھتے جس وقت خدا کا تھم بعنی عذاب آئے گا اس ونت مجمح فيصله موجائے گا اور اس موقع برائل باطل سراسر كهائے میں رہیں ہے۔ کیونکہ اس وقت انہیں اینے زعم باطل کی تلطی معلوم ہو گی مراس کی تلافی بران کوقندرت شهوگی تو مقصدیه کهلوگوں کوجا ہے كهاس ونتت سے مملے ہى اسے خيالات اوراو ہام باطله كى اصلاح كر لیں اور خسارہ ہے نج جائیں۔

اب آ کے خاتمہ کی آیات میں پھرتو حید کی دلیل اور پھراس کے اٹکار پر تو بخ اور پھرمشر کین اہم سابقہ کا حال یاد دلا کر تہدید فرما کی گئی ہے جس کا بیان انشا واللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحئے

# لبته فَحَاْيُ إِلَيْتِ الله تُنْكِرُ وْنَ® أَفَكَمْ يَسِنُرُوا فِي الْهِ فَيَّ اعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿ فَلَتَاجَاءَ تُهُمْ رُسُلُهُمْ لَّتُ اللهِ النِّيْ قُلْ خُلَتُ فِي عِيمُ لے الْأَنْعُامُ جِویائے لِتُزَكِّبُوا تاكم مواربو إصِنْها ان ے و صِنْها ادران ــ تَأْكُلُونَ تَم كُمَاتِ بِو إِوَلَكُمْ اورتبارے لئے فِيها ان مِن مَنافِعُ بہت سے فائدے وَلِتَبْلُغُوا اور تاكم بہنچو عَلَيْها ان برا حَاجَة عاجت عَلَى الْفُلْكِ تُمْتُولُ بِي تُعْمَلُونَ لَدے مجرتے ہو فِي صُلُ وَرِكُنْ تِهارك سينول (داول) من وعَلَيْها اور ال ير و اور وَيُرِينَكُمْ اور وہ وكھاتا ہے خمہیں ایکتیا ہابی نشانیاں گائی تو کن کن ایکت اللہ اللہ کی نشانیوں کا کُٹنگر وُک تم انکار کردے كَيْفُ كِيها كَانَ مِوا عَاقِبَهُ أَنجام الَّذِينَ ان لوكوں كا جو مِنْ قَبْلِهِمُ أن سے قبل كَانُوْا وہ تھے الكُثر ببت زيادہ مِنْهُ مُر أن سے وكالشَّكَ اور ببت زيادہ فَوَيَّةٌ قوت وَ إِنَّارًا اورآثار إِنِّي الْأَرْضِ زَمِن مِن فَيَا سُونِهِ إِنَّفُنَّى وهِ كَامِ آيا عَنْهُمْ أَن كَ بِاس كَأْجِو كَانْتُوْا يَكَيْبِ بُوْنَ وهِ ؟

| مُوْابِها فَوْلَ بوعَ (ارّائِ لِكَالَ يرجو)          | بُهُمُ اللَّهِ رسول إِبالْبِيِّينَةِ مَلَى نَاعُونَ كِيماتُه فَرِيمُ | فَلْنَا كُرِجِ جُاءً تَهُمُ الْحَالِيَ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تے یہ اس کا یک تھڑا ون مان الات                      | وَ عَالَى اور مميرايا يصفر انبيل ماجود الكانوا                       | عِنْدَهُمْ ان ك إلى مِنَ الْعِلْمِ عم ے                                                              |
| الله يالله الله ي وحد كا فوه واحد                    | يًا حارا عذاب قَالُواوه كَمْ لِكُ الْمِكَاجِم المان                  | فَلْتَا يُر جب رَآوْانبوں نے دیکھا پاسک                                                              |
| و فَكُور يَكُ تو نه بوا يَنْفَعَهُمُ أَن كُونْع دينا | وسے پہاں کے ساتھ مشیر کین شریک کرتے                                  | و كُفُوناً اور بم مكر بوت إلهاً وه جس كُنا بم                                                        |
| تتور الكَتِي وه جو قَلْ خَلَتْ عُزر چكا ب            | نے و کھے لیا کاسکا جارا عذاب سکت الله الله الله ا                    | إِيْدَانُهُ مِنْ ان كا ايمان لَيَّا رُأُوا جب انبول _                                                |
| الكَفِرُونَ كَافِرِ (جَعِ)                           | ل و خيسر ادر كهافي بسره ك هنالك اس وتت                               | فِی عِبَادِ ہِ اس کے بندوں م                                                                         |

علاوه اور مجمى بے شار نشانیال ہیں جنہیں وہ انسانوں کو دکھلاتا ہے۔ تواس قدر کھلے ہوئے نشانات ویکھنے برجمی آ دمی کہاں تک انكار بى كرتا چلا جائے گا۔مطلب يتم خداكي نشانيوں كا انكارنبيس کر سکتے تو پھراس کی ذات اور تو حید کاا نکارسراسرہٹ دھرمی نہیں تو کیا ہے۔ بیج توبیہ کہاس کی ان گنت نشانیوں میں سے ایک کا بھی کوئی محف سی معنی میں انکاری نہیں ہوسکتا بیاور بات ہے کہ کوئی اینے دیدہ ہی چھوڑ لے اور آسمجھوں پریٹی باندھ لے۔ انسان کواللہ نے عقل دی ہے اور اس کا پہلام کام یہ ہے کہ دنیا کے حالات واقعات اور اس کے عجیب وغریب انتظام پر نظر کر کے اس کے بنانے والے کو بہچانے اور اللہ کو پہچان کراس کاشکر ادا کرے اس کا احسان مانے اور اس کی تو حید قبول کر کے اس کی فرمانبرداری اختیار کرے۔آ مے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے نعمتوں ادر احسانات کی ناقدری اور ناسیاسی اور ناشکری اور اس کی تا فرمانی کی سزا دنیا میں بھی ملا کرتی ہے انسان اس روئے زمین برچل پھر كر ديھے كه يہلے بہت ى قويس گزر چكى ہيں جوان منكرين اورمشركين مكه ہے زيادہ زورادرتوت والي تھيں اور جھے اور تعداد میں بھی زیادہ تھیں اور انہوں نے ان سے کہیں برے چڑھ کراپی یادگاریں اور نشانیاں قائم کر رکھی تھیں۔ برسی برسی عمارات رکھنے والے تنے اور بڑے مال دار تنے لیکن ان بر جب خدا کاعذاب آیا تو وه زوروطافت اورساز وسامان میجیم بھی كام ندآ سكا\_ يونبى تباه وبرباد موكرره كئے كى سے الله تعالى كے عذاب كونه دفع كرتے بنا\_نه ثال سكے \_نه كم كر سكے \_ آ سے بتلايا

تفسير وتشريح: پيسورهٔ مومن کي آخري آيات ہيں گذشته ے اثبات تو حیداور روشرک کامضمون بیان ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ان آیات میں بھی ہملے تو حید کی دلیل دی گئی۔ پھراس کے انکار یر ڈرایا گیااور گذشتہ امتوں کے منکرین و مکذبین کا حال بیان قرما كرموجوده منكرين كواس انجام بدي بيخ كى تلقين كي كى -چنانجان آیات میں بتلایا جاتا ہے کدد کھوفدادہ ہے کہ جس نے انسانوں کے لئے مولیثی بنائے جن سے انسان طرح طرح کے کام اور تفع حاصل کرتے ہیں ۔ سوار بول کے کام میں بھی آتے جیں۔ان کے گوشت بھی کھائے جاتے ہیں۔مثلاً اونٹ سواری کا کام بھی دیتا ہے بار برداری بھی کرتا ہے اور اس کا کوشت بھی کھایا جاتا ہے اور دودھ بھی بیا جاتا ہے گائے بیل کوشت کھانے كے كام ميں بھى آتے ہيں دود صبحى دينے ہيں۔ بل ميں بھى جوتے جاتے ہیں۔ بھیر بکری کا دودھ بھی پیاجا تا ہے۔ کوشت بھی کھایا جاتا ہے پھر اور بھی بیسیوں کام اور فائدے ان سے حاصل ہوتے ہیں مثلاً دودھ سے دہی تھی مکھن کھویا پیر وغیرہ بناتے کھاتے اور فروخت کرتے ہیں۔علاوہ کوشت کے چربی اون بال کھال وغیرہ سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ ہڑی اور سینگوں وغیرہ سے مختلف چیزیں بناتے ہیں۔توانسانوں کی بے شارضروریات ان جانوروں سے بوری ہوتی ہیں۔ پھرجس طرح خشکی میں جانوروں کی پیٹے پرلدے پھندے سفر کرتے ہواور ایک جگہ سے دوسری جگہ بہنچتے ہوائی طرح یانی میں تشتیوں پر لدے پھرتے ہوتو یہ خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور ان کے

جاتا ہے کہ وہ متھے ہی غارت کئے جانے کے قابل کیونکہ جبان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پینمبر صاف ماف دلیلیں روش ججتیں اور کھے مجزات اور یا کیز و تعلیمات لے کرآئے تو انہوں نے آ کھ بھر کربھی نہ دیکھا اور جن مادی تر قیات کاعلم ان کے یاس تھا اور جن غلط عقیدوں پر ول جمائے ہوئے تھے۔ اس پر اتراتے رب-ادرانبياء عليهم السلام كعلوم ومدايات كوحفير سمجه كرنداق اڑاتے رہے اور یمی کہتے رہے کہ ہم ہی زیادہ عالم ہیں۔ بیہ حساب كتاب عذاب ثواب جنت دوزخ كوئي چيزنېيس ـ مب من محرت خيالات بين \_ آخرايك وفت آيا جب ان كواني ملى نداق کی حقیقت کھلی جب خدا کا وہ عذاب کہ جے جھٹلاتے تھے آیا توان کے بنائے کیچھند بی بس عذاب برناک بھول چڑھاتے تھے اور جے نداق میں اڑاتے تھے اس نے انہیں تبس نہس کر دیا۔ بھرکس نکال ڈالا۔ تہہ وبالا کر دیا۔ روئی کی طرح دھن دیا اور بھوی کی طرح اڑادیا جس وقت آفت آئکھوں کے سامنے آگئی اور عذاب البي كا معائنه مونے لكا تب موش آيا اور اس وقت ایمان اور توبه کی سوجھی اب پتہ چلا کدا کیلے غدائے بزرگ ہی ے کام چاتا ہے جن ہستیوں کو خدائی کا درجہ دے رکھا تھا سب عاجزاور بریار ہیں لیکن معائنہ عذاب کے وقت پچھتانے اور تقفیر کا اعتراف کرنے ہے کوئی فائدہ ہیں ایمان اورتوبہ کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔عذاب دیکھ لینے برتو ہرکسی کو بےاختیار یقین آجا تا ہے گر اس وقت کا یقین اور ایمان کا اقرار اور توحید کی تسلیم

موجب نجات نہیں۔فرعون جیسے متکبر نے مجمی غرق ہوتے ہوئے کہا تھا کہ میرااس خدا پر ایمان ہے جس پر بنی اسرائیل کا ایمان ہے اور میں اس کے سواکسی کو لائق عبادت نبیں سمجھتا مگر خدا کی طرف سے اسے جواب ملاتھا کہ اب ایمان لانا ہے سوو ہے سارى زندگى تو نافرمانى اورشرائكيزى مس لكار بااب عداب اليم و کی کرایمان لاتا ہے تو یہاں بھی یہی ارشاد باری تعالی موتا ہے کہ عذابوں کا معائنہ کرنے پر ایمان کی قبولیت نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔آ مے ہلایا جاتا ہے کہ ہمیشہ سے یونی ہوتا رہا ہے کہلوگ اول انکار اور استہزاء سے پیش آتے ہیں۔ پھر جب عذاب میں پکڑے جاتے ہیں اس وقت واو بلا مجاتے ہیں اور ایی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں لیکن اللہ کی عادت یہ ہے کہ اس بے وقت کی توب کوتبول نہیں فرماتا۔ آخرمنکرین ایے جرائم کی یا داش میں خراب و بربا و ہو کررہ جاتے ہیں اور اس موقع پر کافرسراسرنقصان اور کھائے ہی میں رہے کہ عذاب ابدی میں مبتلا ہوئے اللہ تعالی اس خسران اورائے عذاب ونارامنگی سے دين ودنيا دونوں جہان ميں ہم کوا بني پناه ميں رکھيں۔

یہاں سے فقہانے بیمسئلہ نکالا کہ جب کا فرکوعذاب آخرت وملائکہ عذاب نظر آجاویں تو پھراس دنت کا ایمان مقبول ہیں اور مسلمان کے لئے حدیث شریف میں ہے کہ غرغرہ سے پہلے تک کی تو بہ قبول ہے۔ جب دم سینہ میں اٹکاروح حلقوم تک پہنچ می فرشتوں کود کیے لیا تو اس کے بعد کوئی تو بہیں۔

#### دعا شيحير

الله تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو جونعتیں عطافر مار کھی ہیں ان کی شکر گزاری کی تو فیق بھی عطافر ما کیں اور ہم کواپیے شکر گزار بندوں میں شامل فر ما کیں ۔ کا کتات اور دنیا کے واقعات و حالات میں جوعبر تیں اور الله پاک کی نشانیاں موجود ہیں ان کو سیحت اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی تو فیق عطافر ما کیں اور جو کم وقعیحت ہم کو پینمبر علیہ الصلوٰ قوالسلام کے ذریعہ ہے پہنچی ہے اس کواپنانے اور اس پڑمل ہیرا ہونے کی تو فیق عطافر ما کیں ۔ آمین ۔

واخردغونا إن الحدد يله رت العلمين

## المُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ اللهِ الرَّحْمِنِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِمْمُ الْرَحْمِينِ الْمُعَمِّدُ اللهِ الرَّحْمِينِ اللهِ الرَّحْمِينِ اللهِ الرَّحْمِينِ اللهِ المُعَمِّدُ اللهُ المُعَمِّدُ اللهُ المُعَمِّدُ اللهُ المُعَمِّدُ اللهُ المُعَمِّدُ اللهِ المُعَمِّدُ اللهُ المُعَمِّدُ اللهِ المُعَمِّدُ اللهِ المُعَمِّدُ اللهِ المُعَمِّدُ اللهِ المُعَمِّدُ اللهُ اللهِ المُعْمِلِي اللهِ المُعْمِلِي اللهِ المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِ اللهِ المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلْ المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي الْمُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلْمُ المُعْمِلِي المُعْمِلْمُ المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي

شروع كرتا مول الله كے نام سے جو برا امبر بان نہا يت رحم كرنے والا ہے۔

## حُمِوْتَانِزِيْلٌ مِنَ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ وَكُتْبُ فَصِّلَتُ اينَهُ قُرُانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ

مع بيكلام ومن رحيم كي طرف سے ازل كياجاتا ہے۔ بيا يك كتاب ہے جس كي آيتن صاف بيان كي كئي بين لعني ايسا قر آن ہے جوم بي ہا يساوكوں كيلتے ہے

## تَعَلَمُونَ ﴿ يَشِيْرًا وَنَذِيْرًا فَأَعْضَ ٱلْتُرَكُمُ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَقَالُوا قُلُونِنَا فِي ٓ آكِتَاتِ

جودا شمند ہیں۔ بشارت دینے والا ہاورڈ رانے والا ہے مواکٹر لوگول نے روگردانی کی مجروہ سنتے تی نہیں۔ اورد والوگ کہتے ہیں کہ جس بات کی طرف ہے ہم کوبلاتے ہیں ہمارے وال

## مِمَّاتَلُ عُونَا النَّهِ وَفِي اذَانِنَا وقُرُو مِن بَيْنِنَا وَبِينِكَ جِمَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّا عُمِلُونَ ٥

اس سے پردول میں ہیں اور جمارے کا تول میں ڈاٹ ہے اور جمارے اور آپ کے درمیان ایک تجاب ہے سوآپ اپنا کام کے جائے ہم اپنا کام کررہے ہیں۔

صحد حمّ النّزيل الركياء من عن الترخين المان الرّحية الله الرّحية المان كله الرّحية المان الركياء الركيان الرك

سے شروع ہونے والی سات سور تیں ہیں اور جہنم کے بھی سات دروازہ ہیں۔ ہر جم جہنم کے سی ایک دروازہ پر ہوگی اور کے گی یا اللہ جس نے جمحے پڑھا اور جمھے پر ایمان لا یا اس کو اس دروازہ سے نہ درافل کر ہو۔ یہ ساتوں سور تیں تی ہیں۔ موجودہ تر تیب کے لحاظ سے یہ قرآن یا ک کی اہم ویں سورة ہے گر بحساب نزول اس کا شار ایسے یہ قرآن یا ک کی اہم ویں سورة ہے گر بحساب نزول اس کا شار ایسے ہوتی آئیں ۔ اور ۳۳ سورتیں اس کے بعد نازل ہو کی تیں۔ اس سورت ہیں ہے آیات ۲ سورتیں اس کے بعد نازل ہو کی تیں۔ اس سورت ہیں ہی کا بیات کے گئے ہیں رکوعات ۹۰ ملکمات اور ۲ ۳۳ سروف ہونا بیان کئے گئے ہیں چونکہ یہ بھی کی سورۃ ہے اس لئے اس میں بھی عقائدہ تی ہے متعلق مضافین ہیں یعنی تو حید در سالت قرآن وا خرت قیامت حشر ونشر مضافین ہیں یعنی تو حید در سالت قرآن وا خرت قیامت حشر ونشر مضافین ہیں یعنی تو حید در سالت قرآن وا خرت قیامت حشر ونشر مضافین ہیں یعنی تو حید در سالت قرآن وا خرت قیامت حشر ونشر مضافین ہیں یعنی تو حید در سالت قرآن وا خرت قیامت حشر ونشر مضافین ہیں ہیں تا ہونے کا میان ہے۔

الفیروتشری الحمداللہ اب چوبیدوی پاره کی سورہ تھے ہورہ کابیان شروع ہورہاہے۔اس سورۃ کوسورۃ سجدہ ادرسورۂ کابیان شروع ہورہاہے۔اس سورۃ کی ابتدائی آیات ہیں جن کی اشری سے پہلے اس سورۃ کی وجہ شمیہ مقام در مانہ نزول خلاصہ مضامین تعدادا آیات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔
مضامین تعدادا آیات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔
گذشتہ سورۂ مومن کی طرح بیسورۃ بھی حردف مقطعات محم کذشتہ سورۂ مومن کی طرح بیسورۃ بھی حردف مقطعات محم تعدودا ہوئے۔ اور چونکہ اس سورۃ بیس ایک جگہ بحدۂ تلاوت آیاہے۔اس لئے بطورعلامت اس کانام محم بحدہ مقررہ وا۔
قرآن پاک کی محم سے شروع ہونے والی سات سورتوں میں سے بیدوسری سورۃ ہے۔گذشتہ سورۂ مومن میں بیصدے گزرچک ہے بیدوسری سورۃ ہے۔گذشتہ سورۂ مومن میں بیصدے گزرچک ہے بیدوسری سورۃ ہے۔گذشتہ سورۂ مومن میں بیصدے گزرچک ہے بیدوسری سورۃ ہے۔گذشتہ سورۂ مومن میں بیصدے گزرچک ہے بیدوسری سورۃ ہے۔گذشتہ سورۂ مومن میں بیصدے گزرچک ہے بیدوسری سورۃ ہے۔گذشتہ سورۂ مومن میں بیصدے گزرچک ہے بیدوسری سورۃ ہے۔گذشتہ سورۂ مومن میں بیصدے گزرچک ہے بیدوسری سورۃ ہے۔گذشتہ سورۂ مومن میں بیصدے گزرچک ہے بیدوسری سورۃ ہے۔گذشتہ سورۂ مومن میں بیصدے گزرچک ہے بیدوسری سورۃ ہے۔گذشتہ سورۂ مومن میں بیصدے گزرچکی ہے بیدوسری سورۃ ہے۔گذشتہ سورۂ مومن میں بیصدے گزرچکی ہے بیدوسری سورۃ ہے۔گذشتہ سورۂ مومن میں بیصدے گزرچکی ہے بیدوسری سورۃ ہے۔گذشتہ سورۂ مومن میں بیصدے گزرچکی ہے۔

زبروست يكما ب جوسب مجه جا فيا ب- الحراس كوند ما يا تويا و رکھوتمہارا بھی وہی حشر ہوگا جوتم سے پہلے لوگوں کا ہوا۔جنہوں نے اس کے رسول کی یا تنبس نہ تنی اور ضد وعناد ہے اپنے کفرو شرک پر جے رہے۔ ان برطرح طرح کی آفتیں مثلاً طوفان ' زلزلهٔ کژک وغیره آئی اوروه نتاه و برباد موئے اور صرف وہی نیجے کہ جو ایما ندار اور بر ہیزگار اللہ سے ڈرنے والے تنے ۔ منکرین ومکذبین کواپنی قوت وطاقت اور ساز وسامان بر غرورتقابينة مجها كهاللدان سے زياوہ طاقتور ہے يا در كھوكه الله کے دشمن قیامت کے دن آگ میں ڈال دیئے جائیں مے جہاں وہ طرح طرح کے عذاب بھکتیں سے اوران کے برے كامول كى كوابى خودان كے ہاتھ پيرويں مے اس لئے اين دنیابیں کے ہوئے اعمال سے مکرناکسی سے ممکن نہ ہوگا اس لئے اس نارجہنم سے جے بچنا ہے دنیا ہی میں نی لے اور بیخ کا ذریعہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اللہ کے حکموں کے موافق محزارے اور وہ احکام اس قرآن کرنیم میں موجود ہیں اور ان يرعمل كرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے سكھا ديا ہے۔اب تم میں اچھا اور بہتر وہی ہے جو دوسرون کو بھی اللہ کی طرف بلائے۔ اپنی عادتیں اور اخلاق بھی درست کرے نیک کام اختیار کرے تا کہ دوسرے بھی اسے دیکھ کرویسا بی کریں۔ جو لوگ اللہ کے حکموں کو محکرار ہے ہیں ان کا رتی اور رائی حال الله كومعلوم ہے۔ اعظم لوكوں كومسى وه خوب جانا ہے۔ انجام میں بروں کومز ااوراجھوں کو جزادے گااخیر میں عام انسانوں ک خصلت بیان کی گئی کہ انسان کا بھی عجب حال ہے کہ جب الله تعالیٰ اپنی تعتیں عطا کرتے ہیں اور وہ خوش حال اور مالدار اس سورة میں بتایا عمیا ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو الله کی طرف سے تازل کی حمی ہے انسانوں کو ہدایت کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے اگر اس کواس کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا توبیائی خواہشوں ہی کے پیچے پر جاتا اور شیطان اس کو بہكا كر ادھر ادھر لئے چرتا اس لئے يہ بدايت نامه نازل كيا میں۔اس میں انسانوں کو نیک ویڈ بھلے اور بریے سیجے وغلط حق وباطل كامون مين فرق كرنا خوب كهول كرواضح طريقه يرسمجهايا سیا ہے اس میں خوشخبری بھی دی گئی ہے ڈرادا بھی دیا گیا ہے تا كه علم اور عقل ركف والے اس سے فائدہ اعما كي ليكن افسوس ہے کہ اکثر لوگ اس کی باتوں سے کتر اتے ہیں۔محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ذريعيہ سے بي قرآن انسانوں کے یاس بھیجا می اور آپ کے ذریعہ سے ہتلایا میا کہتمہارا معبودایک ہی ہے۔اس کی طرف منہ سیدھا کر کے چلو۔اسی ہے اینے گنا ہوں اور خطاؤں کی مغفرت طلب کرتے رہو۔ جولوگ ایک اللہ کے سوا دوسروں کواس کا شریک تھبراتے ہیں ان كا انجام بهت برا موكاران كي خيرنبيس -ان برشيطان كا قابو چل گیا ہے کہ جواحکام الہیہ سے منہ موڑتے ہیں اور آخرت کا انکارکرتے ہیں۔ بھلائی صرف انہی کی ہے جواللہ برایمان لا كراجهے اعمال كريں كے اور وہ اس كى بدولت جميشه آرام سے زندگی بسر کرنے کی تعت وراحت حاصل کریں ہے۔ پھر توحيد كمضمون كوسمجمايا كما كرة خرتم اللدكوكيون بيس ماتع؟ آ سان اور زمین میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی پڑی میں زمین اس نے بنائی۔ آسان اس نے بنائے پھر آسانوں کو ستاروں ہے ای نے مزین کیا۔ان سب کا خالق وہی ایک

ہو جاتا ہے تو جاری طرف سے مند چھیر لیتا ہے اور دوسری طرف کی کروٹ بدل لیتا ہے ہمارے حکموں کی پروانہیں کرتا اور جب کوئی مصیبت آیر تی ہے تو پھر اللد کے سامنے لمی چوری دعائیں ما تکنے بیٹھ جاتا ہے پھرتمام انسانوں کو دعوت دی گئی کہتم نے بھی بیسو چاہمی کہ اگر بیقر آن سے مج انسان کی ہدایت کے لئے اللہ کی طرف سے آیا ہے جبیا کہ وہ حقیقت میں آیا ہے تو اس کے اتکار کرنے والوں اوراس کی ہدایات کونہ مانے والوں کی کیا گت ہے گی۔ کیا کوئی اس سے زیادہ گمراہ ہوسکتا ہے جو اس کی با توں سے دور ہواور نافر مانی میں دن بدن بڑھتا ہی جلا جائے۔خاتمہ پر بتلایا گیا کہ مجھلو قرآن جو پچھ کہتا ہے وہ بالكل تھيك ہے -جنہوں نے اس كى سجائى سنتے ہى مان لى وہ برے مجھ دار ہیں ورنہ رفتہ رفتہ اس کی سیائی بعد میں آنے والے واقعات سے ظاہر ہوتی چلی جائے گی۔عجب حال ہے كەاس قرآن كى سچائى برلۇك الله كى كوابى كوكانى نېيى تېجىخ طالانكداللدتعالى كو ہر چيز كى حقيقت معلوم ہے اور وہ سب كا حال جانتا ہے اور اصل بات میہ ہے کہ لوگوں کو بیددھو کہ لگ گیا ہے کہ انہیں اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا۔ یا در کھو کہ اللہ کی قدرت کے اندر ہر چیز گھری ہوئی ہے اور اس کا تنات کا ایک ایک ذرہ الله کے بس میں ہے اور سب کو اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ مِحْضِر خلاصه اس تمام سورة كاجس كي تغصيلات انشاء الله آئنده درسوں میں آب کے سامنے آویں گی۔

اب ان آیات کی تشریخ ملاحظہ ہو۔ سور ق کی ابتدا محم حروف مقطعات سے فرمائی گئی جس کی صحیح تفییر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بی اس کے حقیقی معنیٰ سے واقف ہے یارسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کواس کاعلم ہوگا اگر چہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اظہار نہیں فرمایا اس کے بعد بطور تمہید کے فرمایا گیا کہ میقر آن رحن اور رحیم کی طرف ہے اتا را عمیا لیعنی بیداللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی مہر ہانی اور رحمت بندوں بر ہے جوان کی ہدایت کے لئے الی عظیم الشان اور بے مثال کتاب نازل فر مائی۔ آ گے قرآن كريم كي ايك صغت بيان فرمائي كي فصلت اينه الينه الينه جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں۔ یعنی اس میں کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں کہ کوئی فخص اس بنا پر اسے قبول كرنے سے اپنى معذورى ظاہر كروے كداس كى مجھ ميں اس کتاب کی ہاتیں اور مضامین آتے ہی نہیں۔اس میں تو صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ۔ سیج عقائد کیا میں اور غلط کیا ہیں۔ اچھے اخلاق کیا ہیں اور برے اخلاق کیا ہیں۔ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ کن باتوں میں نجات ہے اور کن میں ہلاکت ہے۔ کس طریقہ میں انسان کا نفع ہے اور مس میں نقصان ہے۔ کیا جائز ہے کیا نا جائز۔ کیا حلال ہے اور کیا حرام ۔ کیا کھرا ہے اور کیا کھوٹا غرضیکہ اس کی ہدایات صاف اور کھلی ہوئی ہیں۔ پھر بتلایا گیا ہے کہ بیقر آن کریم اعلیٰ درجه کی صاف شست عربی زبان میں نازل کیا میا ہے جواس کے مخاطبین اولین کی مادری بان تھی تا کہان لوگوں کواس کے سجھنے میں دفت نہ ہوخود مجھ کر دوسر دن کو بوری طرح مجھا سکیں مگراس کے باوجود بھی ظاہر ہے کہ وہی لوگ اس سے نفع اٹھا سكتے ہیں جو مجھ رکھتے ہوں۔ ناسمجھ جاہل كواس نعمت عظمى كى كيا قدر ہوسکتی ہے۔ پھر یہ کتاب بشارت دینے والی بھی ہے اور ڈرانے والی بھی ہے۔ مومنوں اور فرمانبرداروں کو بشارت وسیخ والی ہے منکروں اور نافر مانوں کو ڈرانے والی ہے۔

کانوں میں پہنچ ہی نہیں سکتی۔اور ہمار ہے تہمار ہے درمیان ایک جیاب حائل ہے اور پردہ پڑا ہوا ہے۔ لیعیٰ دشمنی بغض اور عداوت کی ایک و بوار ہمار ہا ورتمہارے درمیان کھڑی ہے۔ غرض علم کے تین ہی ذریعہ ہیں۔ دل سے سوچنا کانوں سے سننا اور آ تھوں سے دیکھنا تو ان منکرین نے تینوں علمی ذرائع کی نفی کردی نہ تھا نیت کوآ تھوں سے دیکھا نہ کانوں سے مناور نہ دل سے سوچا۔اس لئے کہتے ہیں کہتم اپنا کام کے جاؤ سناور نہ دل سے سوچا۔اس لئے کہتے ہیں کہتم اپنا کام کے جاؤ ہما ہی جائے کہتے ہیں کہتم اپنا کام کے جاؤ ہما ہی جائے کہتے ہیں کہتم اپنا کام کے جاؤ ہما کہ جائے کہتے ہیں کہتم اپنا کام کے جاؤ ہما ہے نہ ہما ہے نہ ہما ہے نہ ہما ہے نہ ہما ہے۔ ہمارے میں مراد یہ کہ ہمارے نہ ہمب سے ہمارے معبودوں سے کچھ تعرض مت کرو۔

منکرین کے ان اقوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوکیا جواب و بینے کے لئے حق تعالیٰ کی طرف سے تلقین فرمایا میا بداگی آیات میں ظاہر کیا گیا ہے جس کا بیان انتاء اللہ آئدہ درس میں ہوگا۔

#### وعا شيحتے

حق تعالی اس کلام پاک جیسی نعمت عظمی کی قدر دانی ہم کونصیب فر ہاویں اور اس کی ہدایات وتعلیمات سے ہمارے قلوب کومنور فر ما ئیس اور اس کے احکام وقوا نین پر ہم کوئمل پیرا ہونے کی توفیق عطافر ما ئیس کفار نے تو اس سے روگر دانی کی ہی تھی لیکن آج اس پرایمان رکھنے والوں نے بھی اس کے احکام کو بالائے طاق رکھ دیا اور اس کے حلال کو حلال اور جرام کو جرام مجھنا جھوڑ دیا ہے یا اللہ ہمیں دین کی مجھاور فہم عطافر مادے اور قرآن یا گاک کی نافقدری اور نافر مانی سے بچالے۔

یا اللہ اپنے اس کلام پاک کی تجی محبت وعظمت عطافر مادے اور اس کی محبت کے ساتھ اس کا اتباع بھی نصیب فرمادے۔ آمین۔

وَالْخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدُدُ لِلْوِرْتِ الْعَلَمِينَ

### بابشر ہُوں مجھ پر بیددی نازل ہوتی ہے کہتمہارامعبودا کیے۔ ہی معبود ہے سواس کی طرف سیدھ يْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ يِالْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ يِالْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ وَإِنَّ مشرکوں کیلئے بڑی خرابی ہے۔ جو زکوۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر تک رہے ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے المن الهُمْ أَجْرُ عَيْرُ مُمُنُونِ قَوْلَ أَيْنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي اور انہوں نے نیک کام کئے ان کیلئے ایہا اجر ہے جو موقوف ہونے والانہیں۔ آپ فرمایئے کہ کیاتم لوگ ایسے غدا کا انکار کرتے ہوجس نے ز من كودور وز من بيداكرديا اورتم اس كے شركيك مرات موء يمي سارے جهانوں كارب بــاورأس في زمين مي اس كے اوپر بها زبناديت رواسِي مِنْ فَوْقِهَا وَلِرَاكَ فِيْهَا وَقَدَّرُ فِيهَا أَقُواتَهَا فَ ٱلنِّعَاةِ ٱتَامِرْسُواءً لِلسَّا اوراس(ز مین)میں فائدو کی چیزیں رکھ دیں اوراس میں اس(کے رہنے والوں) کی غذا نمیں تجویز کردیں جارون میں تو چھنے والول کیلئے جوار وهِي دُخَانٌ فَقَالَ لِعَاوِ لِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ لَوْهًا قَالْتُأَ مائی اور وہ دھوال ساتھا سواس سے اور زمین سے فرمایا کہتم دونوں خوشی سے آؤیا زبردی سے، دونول نے عرض کیا بْعُسَمُواتٍ فِي يُوْمِينِ وَأُونِي فِي أَيْ كُلِّ سَمَاءِ الْمُهَا وَزَيْنَا رہم خوتی سے حاضر ہیں۔ سو دو روز بیں اس کے سات آسان بنادیئے اور آسان میں اس کے مناسب اپنا تھم (فرشنوں کو) جینج دیا اور ہم نے مَصَابِيْءُ وَحِفْظًا وَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ الْعَالِيْمِ اس قریب والے آسان کوستاروں سے زینت دی اوراس کی حفاظت کی ، یہ تجویز ہے (خدائے ) زبردست واقف الکل کی۔ قُلْ فرمادي إنتها استكسوائيل أنابيتك كمي ايك بشر مِثْلَكُون تم جيها يُوخي وي كاجاتى ب إلى مرى طرف أنتها بيك إلفكر تم جيها الله معبود إليات كما فاستيقيموا بسيد مربو إليه اكل مرف (اس كمنور) واستغفروه اوراس عمنزت ماعو وكيل اورخراني الآن بَنَ ووجو الأيوُنُونَ من وية الزَّكُوةَ زَكُوةً وهُمُرُ أوروه بِاللَّخِرُةِ آخرت كا هُمْ ووا امنو اليان لائة وعبد والصياحية اورانبون في مل كانع الهيد الناسة أجر اجر عُور ممنون فتم ندمونوالا لَتُكُفُرُونَ الكَارِكِيةِ مِو يِالَّذِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ عِيدًا كِيا الْأَرْضَ زَمِن و تَخِعَلُنَ اورتم عمرات ہو لَا اس كے اَنْ اوا شركيا على فالك يو اَنْ الْعَلَيانَ سارے جانوں كارب و جعك اوراس نابا في في اس مى السطاوي وبرك ادريرك ركى إفيها اس من و قدَّر اورمقرركين فيها اس من اقواتها اللي خوراكين إنْ مر

اَرْبُعَكُ اِنَّا اِللَّهُ اِلْكُالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الل

معافی حایب اور پیچیلے گناہوں کو بخشوا ئیں اور بیمجی سن رکھو کہ ان لوگوں کی بردی شامت آئے گی جن لوگوں کامعاملہ اللہ کے ساتھ بیہ ہے کہ عاجز مخلوق کواس کی بندگی میں شریک کرتے ہیں اور بندوں کے ساتھ بیمعالمہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کا بیسہ سی محتاج مسکین ہر خرچ کرنے کے روادارنہیں ساتھ ہی انجام کی طرف ہے بالکل غافل اور بے فکر ہیں کیونکہ انہیں بیشلیم ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے اوراجھے برے کا حساب بھی ہوگا۔ایسوں کا مستقبل بجز ہلا کت اور خرابی اور بربادی کے کیا ہوتا ہے۔ یہاں آیت میں زکو ۃ کالفظ استنعال ہوا ہے لیعنی بردی مجنی ہے مشرکین کے لئے جوز کو قائبیں دیتے تو یہاں زکو قافقہی اصطلاح میں نہیں ۔ بلکہ فظی معنیٰ میں استعال ہوا ہے بعنی نیک راہ میں خرج کرنا کیونکہ بیآ یت کی ہے اور زکو ہے احکام مدینہ منورہ میں نازل ہوئے بعض مفسرین نے یہاں زکو قا کے معنی یا کی کے لئے ہیں اس صورت میں مطلب مدہوگا کہ بیمشرکین ا بن آپ کو نجاست شرک اور اینے نفس کو عقائد فاسدہ سے یاک اور صاف نہیں کرتے۔ برخلاف ان کے جولوگ ایمان لائيں اور اجھے كام كريں ان كو ہميشہ رہنے والا اجر ملے كا جو بھى منقطع نه ہوگا اور ابدالا آبادتک جاری رہےگا۔ چنانچہ جنت میں مومنین کو پہنچ کرندان کوفنا ندان کے اجروثواب کو آ سے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب کرے توحید کامضمون بیان کرنے کی تلقین کی جاتی ہے کہاہے نی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ال محرین ے کہتے کہ کیاتم لوگ ایسے خدا کی توحید کا انکار کرتے ہوجس

لفسير وتشريح بمخشته ابتدائي آيات ميں بتلايا حميا تھا كەبيە قرآن کریم رمن ورجیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس کے الفاظ اور مضامین خوب کھلے ہوئے اور واضح میں مومنوں کو بشارت دين والا اور كافرول كو دران والا باليكن اكثر لوكول كى ير م نفيبي ہے كماس كى طرف توج نبيس كرتے اوراس كے سنے تك ے انکار کرتے ہیں اور بیمنگرین کہتے ہیں کہ مارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں یعنی رسول کی دعوت پران کے دل توجہ كرنے كے لئے تيارتيس اور كہتے ہيں كہ ہمارے كانوں ميں ڈاٹ ملکی ہوئی ہے بعنی دعوت رسول کی طرف سے ہمارے کان بہرے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک جاب حائل ہے اور بردہ بڑا ہوا ہے۔ کافروں کے ان اقوال کے جواب میں جيسا كدان آيات ميس بتلاياجاتا بدرسول التدسلي التدعليه وسلم كو تلقین فرمائی جاتی ہے کہ آب ان محکرین سے جواب میں کہدویں كه مين توتم بي جيسابشر مون تمهاري نوع اورجنس بي كاأيك انسان ہوں اس کئے ہم جس کی بنار میری بات تو آسانی سے تہاری سمجھ میں آ جانا جا ہے اور بات بھی بالکل صاف ہے اس کے بھتے میں کوئی مشکل نہیں۔ میں بہ کہتا ہول کہ مجھے بذر بعدوی بیتکم ملاہے کہ سوائے ایک اللہ کے اور کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی بندگی کی جائے۔بستم سب کامعبوداور حاکم ایک ہی ہے۔جس کے سواکسی کی بندگی نہیں ۔لہذاسب کولازم ہے کدائی خدائے واحد کی طرف رخ کر کے چلیں۔اس کے راستہ سے ذراادھرادھرقدم نہ ہٹا کیں ادراگر يہلے غلط راسته برچل حكے بين تواسيخ بروردگارےاس كى

نے زمین کو ہا و جو داتنی وسعت کے دوروز کی مقدار کے وقت میں پیدا کر دیا۔ اس قدر تعجب کا مقام ہے کہ رب العالمین کی وحدانیت اور صفات عالیه کا انکار کرتے ہواور دوسری چیزوں کو اس کے برابر بھتے ہو جوایک ذرہ بھی پیدا کرنے کا اختیار نہیں ر کھتیں اور پھراس خدانے اس زمین کو پیدا کرنے کے بعداس کے اوپر بہاڑ قائم کئے جس سے کہ زمین کوقر ار اور تھہراؤ دیا گیا کہ اب وہ بل جل نہیں سکتی پھراس زمین کو پیدا کر کے یونہی نہیں حصور دیا بلکہ اس کے اندرائی برکت رکھی کہ زمین پر بسنے والوں كى ضروريات كاسلسله برابر بورابوتا چلا جار باسے جنانچه براقليم اور مرملک میں وہاں کے باشندول کی طبائع اورخصوصیات کے موافق قدرت نے ان کارزق اورخوراک مہیا کررکھا ہے اور بیہ سب کام چاردن میں قدرت نے کردیا دوروز میں زمین پیدا کی اور دوروز میں اس کے متعلقات کا بندوبست ہوا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ زمین اور آسان کی پیدائش کی یابت رسول الله صلی الله عليه وسلم كي خدمت مين سوال پيش كيا گيا تھا اوراس كاجواب قرآن پاک نے یہاں دیااس کے آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ جب الله تعالیٰ زمین اوراس کے متعلقات کو جاردن کے وقفہ میں پیدا سر چکا تو الله عزوجل نے آسان کی طرف توجہ کی جواس وقت ساراایک دهویس کی طرح تھا۔اس سے سات آسان دودن میں بناديئے جيسا كرآ مے بتلاياجا تا ہے يس زمين بناتے وقت زمين ہے اور آسان بناتے وقت آسان ہے فرمایا گیا کہتم دونوں کو ہمارے حکم کی طرف آنا تو ضرور پڑے گاابتم کواختیارہے خواہ خوشی سے آؤیاز بردی سےمطلب سے کہ جمارے احکام تکویدیہ تم دونوں میں جاری ہوا کریں کے اور قیامت تک زمین میں بِانْتِهَا تَغِيرات ہوتے چلے جاویں گے۔سوتم دیکھلوکہ تم ہمارے ان احکام پر راضی رہو گے یا کراہت رکھو گے۔ دونوں زمین و آ مان نے عرض کیا کہم خوشی سے ان احکام کے لئے حاضر ہیں

سودوروز میں اللہ تعالیٰ نے سات آسان بنا دیے اور ہرایک
آسان کا انتظام جواس کے مناسب تھامقر دکردیا۔ اورز مین سے
قریب کے آسان کو چکدار اور روشن ستاروں سے مزین کردیا اور
ان میں حفاظت کے بھی سامان کر دیئے کہ کسی کی وہاں تک
دست رس نہیں ۔ فرشتوں کے وہاں بہرے گئے ہوئے ہیں۔
کوئی طاقت اس نظام محکم میں رخنہ اندازی نہیں کرسکتی کیونکہ وہ
سب سے زبر دست اور باخبر ہستی کا پیدا کیا ہوا ہے۔

سورہ بولس گیارہویں پارہ میں فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسانوں کو اور زمین کو چھروز میں بیدا کردیا۔ ایسے ہی سورہ ہود ہارہویں پارہ میں ارشادہواہے کہ وہ ایسا ہے کہ سب آسانوں اور زمین کو چھروز میں بیدا کیا تواس چھدن کی تفصیل ان آیات ہے معلوم ہوئی کہ دوون میں زمین بیدا کی گئی اور دودن میں زمین سے متعلقات اور دودن میں آسان اس طرح زمین وآسان کی خلقت چھدن میں ہوئی۔ آسان اس طرح زمین وآسان کی خلقت چھدن میں ہوئی۔ ان آیات سے متعلق حضرت علامہ شبیر احمد عثما فی نے ایک

تعبید کھی ہے کہ یہاں '' دنوں' سے مراد ظاہر ہے معروف و متبادر دن (لینی ۲۴ گھٹے دن رات) نہیں ہو سکتے کیونکہ زمین اور سورج وغیرہ کی پیدائش سے قبل ان کا وجود متصور ہی نہیں ۔ لامحالہ ان دنوں کی مقدار پچھ اور مراد ہوگی یا وہ دن مراد ہوجس کی نسبت ستر ہویں پارہ سورہ جج میں فرمایاو ان یوماً عند ربک کالف سنة مما تعدون اور ایک دن تمہارے رب کے یہاں ہزار برس کے برابر ہوتا ہے جوتم گئتے ہو۔ واللہ اعلم بالصواب. آگے کفار مکہ کو وعید سنائی جاتی ہے کہ اگر ایسی عظیم الثان آیات سننے کے بعد بھی نفیجت قبول کرنے اور تو حیدواسلام کی آیات سننے کے بعد بھی نفیجت قبول کرنے اور تو حیدواسلام کی راہ اختیار کرنے سے اعراض ہی کرتے رہے تو پھر ان کا انجام بد ہوگا۔ یہ اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ ہوگا۔ یہ اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ ہوگا۔ یہ اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آتیدہ درس میں ہوگا۔

وَاخِرُدَعُونَا إِنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

#### )صعقاة عادٍ وَتُمُودُ ﴿ إِذْ مَا لریں تو آپ کہد بیجئے کہ میں تم کوالی آفت ہے ڈراتا ہوں جیسی عاد وقمود برآفت آئی تھی۔ جد سے بھی اور اُن کے بیچھے سے بھی پینمبرآئے کہ بجز اللہ کے اور کسی کی عبادت مت کروہ انہوں نے جواب دیا کہ اگر جمارے پروردگارکومنظور ہوتا تُعْرِيهِ كَفِرُونَ® فَأَتَّاعَادٌ فَاسْتَكْبُرُوا فِي ا تو فرشتوں کو بھیجنا سوہم اس (تو حبیر) سے منکر ہیں جس کو دیکر (بزعم خودتم) جمیع مجئے ہو۔ پھروہ جو عاد کے لوگ تھے وہ دنیا میں ناحق کا تکبر کر وقَالُوْاصُ ٱشَكُومِنَا قُوَّةً اوْلَمْ يَرُوْا أَتَ اللهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ ٱشَكُّ مِنْهُمْ قُوَّةً اور کہنے لگے وہ کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہے کیا ان کو مینظر نہ آیا کہ جس خدائے اُن کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ ہے، لناعكنه فريعا صرصرافي أيام تج وكانوا بالتنابخ أور فأرس اور جاری آ عول کا افکار کرتے رہے۔ تو ہم نے ان برایک ہوائے تند ایسے دلول میں بیجی جومنحوس سے تاکہ ہم ان کو اس و شوی حیات میں النِوزي في الْعَيْوقِ الدُّنْيَا وَلَعَدَابُ الْإِخْرَةِ آخُرى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ © رسوائی کے عذاب کا عزہ چکھا دیں اور آخرت کا عذاب اور زیادہ رسوائی کا سبب ہے اور اُن کو مدد نہ پہنچے کی والماثنود فها أينائم فاستحبواالعلى على الهارى فأخذ تهمرضع اور وہ جو خمود تھے تو ہم نے ان کو راستہ بتلایا سوانہوں نے ممرای کو بمقابلہ ہدایت کے پہند کیا اپس ان کو عذاب سرایا ذلست کی آفت نے پکڑ لیا اُن کی بد کردار یوں کی وجہ سے ۔اور ہم نے اُن کونجات دی جوایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ فَإِنْ يَهِرَاكُمُ الْعُوضُواوه منه مورليس فَعُلُ تو فرمادي النَّذُونِيَكُو مِن وراتا مول تنهيل طبيقاةً أيك بتكمار مِثْلُ جيسى صليعقاة بتكمار عَادِ وَالْهُودَ عادادر مود الذِّجَاءَ تَهُمُ جبآئة الحياس الرُّيسُلُ رسول صَ بَدِّن أَيْدِي مَمْ الحَآكِ وَ وَمِن خَلِفِهِ مَ الرائع بَعِيب كَا تَعَيْدُ وَا كُرَمَ نَهُ عَادِت كُرُو إِلَّا لِللَّهُ سُواحَ الله الْكُوا البول في جواب ديا الوّن آير عابنا البّنا بهارا رب الكنزل تو ضرور اتارة فَأَمَّا كُمْ جِو الْحَادُ عَاد یماس کاجو ارسلتو تم سمع کے مو بااس کے ساتھ کفرون منکر ہیں لةُ فرشة إِذَا ثَالِينَ مِثِكُ تَكُيرُوا لو ووتكبر (غرور) كرنے كيے في الكريض زين (مك) من بغير السق ناحل وَقَالُوا اور وه كينے كيے اس كون الشك بهت زياده ے قُوَّةً قوت إلى كيا كَمْ يُرُوّا وونبين و يُصِح إلى الله كرالله الّذِي ووجس في خَلَقَهُمْ بيداكيا أنين هُو وو أَلَمَّ لَنُ بهت زياده قَوُةٌ قوت وكَانُوااوروه تع بِإِلْتِنَا وارى آخول كالمنتخص الكاركة فأَنْسَلْنَا لِي بم في مجتبى عَلَيْهِ فر ال

| فِيزْي رسوالي | نُ ابُ عزابِ الْ              | كم أنيس عَ       | بالقيكم تاكهم چكها                    | كأت نحست لأنب        | ونول ميل أنيجه   | روتيز في أيّامِ | حرفرًا تا  | برایعگا بوا |
|---------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------|-------------|
| وهسيم اور وه  | رسوا كرثيوالا                 | اَخْزَى زياده    | المغوق آخرت                           | اور البته عداب       | ك وُلُعُنَابُ    | لی زند          | العيوقالة  | رفي پس      |
| ر نے پیند کیا | عَالْمُ عَبِيرُوا تُو انْهُوا | نه د کھایا انہیں | نام من المارية<br>منابع سوتام نے راسا | ار و فرود فرود فرهاك | وَالْمَا اور رہے | التے جائیں سے   | ون مدوند ک | كالمصر      |
|               |                               |                  | مِقَلَةُ جَلَمارُ الْعَلَ             |                      |                  |                 |            |             |
|               |                               |                  | ب جو المنوا ايمان لا.                 |                      |                  |                 |            |             |

دیا که خدا کارسول بشر کیسے موسکتا ہے اگر خدا کو واقعی اینارسول بھیجنا تھا تو آسان سے سی فرشنہ کو بھیجناتم چونکہ فریضے نہیں بلکہ ہم ہی جیسے انسان ہواس لئے ہم نبیس مانے کتم کوخدانے بھیجاہے۔اس لئے تم اینے زعم کے موافق جو باتیں خدا کی طرف سے لائے ہوہم ان کے ماننے کے لئے تیار نہیں۔ پھر اللہ کے رسولوں نے جوعذاب کی و ممكى دى تواس كے جواب ميں كہا كه بم سے زيادہ كون زور آورادر توت والا ہے کہ جس سے ہم خوف کھائیں قوم عاد کے لوگ چونکہ بڑے جسیم اور تندومند تھے تو انہوں نے اپنے بدن کی قوت پرغرور کیا اور شیخی بگھارنے لگے کہ ہم سے زیادہ زور والا کون ہے۔اس پرحق تعالی فرماتے ہیں کہناوان اتنانہ مجھے کہ اللہ ان سے زیادہ توت والا ہےجس نے انہیں پیدا کیا اور لگے جان بوجھ کراللّٰد کی نشانیوں کا انکار كرف توان ك غرورتو رف كوالله في اين مخلوق ميس سے مواكوان برمسلط كرديا اورسات راتيس اورآ محدون مسلسل مواكا طوفان جلتا ر ہااورسب کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ بدتو ان کواس ونیا میں رسوائی کا عذاب چکھنا پڑااور آخرت کاعذاب اوررسوائی تو بہت بڑی چیز ہے جو نكسى كے اللے ملے گا اور ندومال كوئى مددكر سكے گار تو انجام ہوا عادكا اورجوتوم شمودوالے تصال کی بدیفیت ہوئی کہ اللہ تعالی نے این پغیبر کی زبانی جوانبیس سیدهی راه بتائی اور نجات کاراسته دکھایا اس سے تو آ تکھیں بند کرلیں اور راوحق ہے اندھاہی رہنے کو پسند کیا۔ آخر الله تعالی نے ان کوان کی پسند کی ہوئی حالت میں چھوڑ دیا اوران کا

تفسير وتشريح : گذشته آيات مين زمين و آسان كى پيدائش كا ذكر فرما كرحق تعالى كي وحدانيت والوهيت براستدلال فرمايا كميا تفااور بتلایا گیا تھا کہ خدائی کے لائق وہ ہے کہ جس نے دودن کے وقفہ میں زمین اور دودن کے وقفہ میں زمین ہے متعلق تمام چیزوں کو پیدا کیااور چھر دودن کے وقفہ میں آسانوں کو بیدا کیا گویا چےدن میں آسانوں زمین اورزمین مے متعلق چیزوں کو پیدا کرویا اور مشرکین جن کوخدائی میں شریک اور حصہ دار بناتے ہیں۔وہ نسایک ذرہ پیدا کرنے کا اختیار ر کھتے ہیں اور شاس عالم کی پیدائش اور نظام میں ان کا پیچھوٹل واختیار ہے تواس سے صاف معلوم ہوا کہ جوز مین وا سان کا خالق ہے وہی معبوداورال بھی ہے۔اب آ گان آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم توللقین فرمائی جاتی ہے کہ بیکفارومشر کین اگرا سے واضح دلاکل سننے کے بعد بھی نصیحت قبول کرنے سے انکار ہی کرتے ہیں اور توحید و اسلام کی راہ سے اعراض ہی برتے ہیں اوراس بات کوہیں مانے کہ خدا اورمعبود بس وہی ایک ہے جس نے بیز مین اور ساری کا تنات بنائی ہاورانی جہالت پراصراری کئے جلے جاتے ہیں تو فرماد یکئے كه مين تم كوآ گاه كرتا مول كه تمهارا انجام بهي عاد و ثمود وغيره اقوام معذبین کی طرح ہوسکتا ہے جن کے پاس اللہ کے پیغمبرآ ئے اوران کو ماضى ومستنقبل كى بالتيس مجها كيس اوركو كى جهت اوريبلونصيحت وفهماكش کانہیں چھوڑا ادر انہوں نے یہی سمجھایا کہ ایک اللہ کے سواکسی کی عبادت وبندگی مت کروجس کاجواب ان منکرین نے پیغمبرول کو یہی

انجام یہ ہوا کہ سخت زلزلہ آیا اور اس کے ساتھ سخت ہیں تاک کڑک سنائی دی جس سے ان کے جگر کھٹ گئے اور سب اوند ہے منہ گرکر ہلاک ہو گئے اور سیاری اکر فوں وم جر بیس جاتی رہی پھر خدا کی قد رت اور اس کی الما دو جمایت کا حال دیکھو کہ انہی بستیوں بیں جولوگ ایمان لائے ۔ جنہوں نے اللہ کی وحدا نیت کو قبول کیا۔ اور اللہ کے رسول کو مان کر ان کا اتباع اختیار کیا اور تقوی و پر ہیزگاری کی زندگی اختیار کی ۔ ان کو اللہ نے صاف بچا لیا اور نرو کی فرندگی اختیار کی۔ ان کو اللہ نے صاف بچا لیا اور نرو کی فرندگی اختیار کی۔ ان کو اللہ نے صاف بچا لیا اور نرو کی فرندگی اختیار کی۔ ان کو اللہ نے صاف بچا لیا اور نرو کی فرندگی اختیار کی۔ ان کو اللہ نے صاف بچا لیا اور نرو کی فرندگی اختیار کی۔ ان کو اللہ نے صاف بچا لیا اور نرو کی فرندگی اختیار کی۔ ان کو اللہ نے کو کا نہا گئی۔

یہاں آیت میں جو بیفر مایا گیا فارسلنا علیہ ریحاً صوصواً فی ایام نحسات تو ہم نے ایک ہوائے تندایسے دنوں میں بھیجی جو مخوس منے ۔ تو شریعت اسلامیہ کے اصول کی بناپر جیسا کہ احاد بث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نابت ہے کوئی دن یا رات اپنی ڈات میں منحوں نہیں ہے۔ تو یہاں قوم عاد پر ہوا

کے طوفان کے ایام کو تحسات لیمی منحوں فرمانے کا مطلب ہے ہے کہ بدایام قوم عاد کے تق میں ان کی بدا ممالیوں اور بدکردار یوں کے سبب منحوں ہو گئے ہتے جس سے بدلازم نہیں آتا کہ وہ ایام سب کے لئے منحوں ہوں۔ کیونکہ یہی ایام قوم عاد کے ایما نداروں کے لئے باعث نجات تقے اور ان پراس طوفانی ہوا کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ اس لئے کسی دن یا رات کو اپنی ذات میں منحوں نہیں کہا جا سکتا۔ ہوسکتا ہے کہ وہ ی دن یا رات کو اپنی ذات میں منحوں نہیں کہا جا حق میں منحوں ہواور کسی کے نیک عمل کی وجہ سے وہ ی دن رات میں سکتا۔ ہوسکتا ہے کہ وہ ی دن رات میں منحوں ہواور کسی کے نیک عمل کی وجہ سے وہ ی دن رات اس کے لئے باعث سعادت و خیر ہو۔ یہ بات چونکہ عقیدہ سے تعلق رکھتی ہے اس لئے ضروری تشریح کی گئی۔ تعلق رکھتی ہے اس لئے ضروری تشریح کی گئی۔

الغرض يهال تك توعذاب د نيوى كاذكر تفااب آ مح عذاب آخرت كا ذكر من يهال تك توعذاب انشاء الله اللي آياب مين آئنده درس مين موكا -

#### دعا ليجيح

## وَيُوْمَ يُحْشُرُ اعْدَاءُ اللهِ إِلَى التَّارِفَهُ مُرْيُوْزَعُوْنَ <sup>®</sup>حَتَّى إِذَا مَا کے دشمن دوزخ کی طرف جمع کر کے لائے جادیں گے، پھروہ رو کے جا ھیں اور اُن کی کھالیں اُن بران کے اعمال کی گواہی دیں گے۔اور (اس وقت ) وہ لوگ ایٹے اعضا ہے کہیں عَالُوْا انْطَقَنَا اللهُ الَّذِي انْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوخَلَقَاكُمُ اوّلَ مَرَّةِ وَ النَّهِ تُرْحَعُونَ ٥ وہ (اعضا) جواب دیں گئے کہ ہم کو اس اللہ نے کویائی دی جس نے ہر ( کویا) چیز کو کویائی دی، اور اُسی نے تم کو اوّل بار پیدا کیا تھا اورتم (ونیامیس)اس بات سے تواہیے آپ کو چھیا ہی نہ سکتے تھے کہتمہار دیکان اور آتکھیں اور کھا تُوْ أَنَّ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ كُتِنْ رَّاقِمًا تَعْمَلُونَ ﴿ وَذَٰ لِكُوْ ظَكُمُ الَّذِي اس گمان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کوتمہارے بہت ہے اعمال کی خبر بھی نہیں ۔اورتمہارے اس گمان نے جو کہتم برباد کیا پھرتم (ابدی) خمارہ میں پڑھئے۔ سو بیہ لوگ صبر کریں تب بھی دوزخ ہی اُن کا شمکانہ ہے مَعْتِبُوْا فَهَاهُمْ مِّنَ الْمُعْتِبِينَ ﴿ وَقَيْضَنَا لَهُ مُرْفُرُنَآءِ فَرَيِّنُوْالَهُمْ ر وہ عذر کرنا جا ہیں گے تو بھی مقبول نہ ہوگا۔ اور ہم نے (ونیا ہیں) ان کیلئے پچھ ساتھ رہنے والے شیاطین مقرر کرر کھے تھے ابين أيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِ مُ الْقُولُ فِي أُمْرِهِ قَالْ خَ روانہوں نے اُن کے ایکے پیچھلے اعمال ان کی نظر میں متحسن کرر کھے تھے اور ان کے خق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پوراہو کررہاجوان سے بہلے الِعِنْ وَالْإِنْسُ إِنَّهُ مُرَكَأْنُوا خُسِيرِيْنَ ﴿

جن دانسان ( كفار) بوگذرے بين، بيتك ده (سب) بھى خساره بين رہے۔

| انظفتنا ہمیں کویائی دی الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اَقُلُ مَرُوقٍ بَهِلَ بِارَ وَاور اللَّيْهِ أَى مَرْف تُرْجَعُونَ ثَمَ لُوتاتَ جَادَكَ وَهَا أُور جَو كُنْ تُمْ تَسْتَدِّرُوْنَ ثَم جِمَعِاتَ سَعَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اَنْ يَنْهُدُ كُ كُواى دي ع عَلَيْكُمْ تم يِتبارے خلاف مَعْفَكُمْ تبارے كان وَلاَ اَبْصَادُكُمْ اور نه تبارى آئميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وَلَاجُلُودُكُو اورنتهارى علدي (كوشت بوست) ولكن اوركين (بك) ظلنتُنتُ مْ نِهَان رباتها أنَ الله كالله كالله اليعالم في الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كَيْنِرُ ابه مِن مِنَاسِ عَلَيْنَ مُ رَبِيهِ وَذَٰلِكُو اوراس ظَنْكُو تَهادا كَان الَّذِي ووجو ظَنَنْتُو تم ف كان كباتنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بِرَيْكُوْ لين يرمدكار كمتعلق أرْد كُوْ بلاك كياتهين فأصْبَعَتْ وتم موكة من على الْعَنيمين خداره باندال فأن بحراكر يصدرواهمركرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فَالنَازُ تَوْجَنِمُ مَثُوكً مُكَانَدُ لَهُ مِن سَكِيَّ وَإِنْ المَاكُمُ لَيُسْتَعْتِينُوا ومعالَى فِي فَهَاهُمْ تُونده مِن عن الْمُعْتِيدِينَ معالى تول كراناك فالناد وجنم مَثُوك مُكاند اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل |
| وُقَيْعَنْنَا اوربم في مقررك لهذه ال كيل قُرْنَاء كه بمشن فَرْتَيْدُ الهدة توانهول في راست كردكما يان كيك ماجو بكن أيذي بالم أكل م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وَ اور كَاخَلْفُكُمْ جُوان كَ يَجِي وَحَقَّ اور بورا موكيا عَلَيْهِ مُ ان بر الْقُولُ قِل فِي الْمُهِد ان أمتول من قَلْ خَلَتْ جوكزر جكيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مِنْ قَبْلِهِمْ ان عِلَى مِنَ الْبِعِنِ جَات مِن سے کی وَالْانسِ اور انسان اِنْهُمْ بِينَك وه كَانُوْا خيدرين خداره يانے والے تے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

دسية اوركسي كوجرات شهوئي كهلمي كاسبب دريافت كرتاخودبي حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہتم نے میرے منے کی وجه وریافت نہیں کی صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ حضور کی ہنسی کا کیا سبب ہے؟ آب نے فرمایا کہ میں اس بات پر تعجب کر کے مسکرایا کہ قیامت کے دن کا فربندہ اپنے رب سے جھڑے گا اور کیے گا يروردگارتونے وعدہ کرليا ہے كظلم ندہوگا ارشادہوگا بيشك ظلم ندہو گاتوبندہ کے گاکہ آج میں اینے خلاف سوائے اپی شہادت کے مسی کی شہادت قبول نہیں کرسکتا ارشاد ہوگا کہ کیا میری اور میرے ملائکہ کی شہادت کافی نہیں۔ بندہ بار باراینی وہی بات کے جائے گا آخراس کے منہ برمبرلگا دی جائے گی اوراس کے اعضاء اور جوارح اس کی بداعمالیاں بیان کرنے لکیس سے۔جو مجھاس نے کیا ہوگا ایک ایک کر کے بیان کردیں سے چرجب اس كامنه كملے كا تووہ ائے اعضا ہے كے كا كم بخوتم برخداكى العنت تمہاری بی طرف سے تو میں جھار رہا تھا (مسلم ونسائی وغیرہ) حضرت ابن عباسؓ ہے بہ تول نقل کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک وفت تو وہ ہوگا کہ نہ کسی کو بولنے کی اجازت ہوگی نہ عذر معذرت کی۔ پھر جب احازت ہوگی تو بولنے آلیس مے اور

تفسير وتشريح بمخشة آيات من عادوهمود نافر مان قومول كاذكر بهوا تقاكدوه ابني نافرماني وسركشي اور تكذيب انبياءاور كفرو شرك كى بدولت اى دنيابين كرفآرعذاب موتين اوراين اممال کی سزامیں تیاہ و برباد ہوئیں۔اب آ کے ان آیات میں ہتلایا جاتا ہے کہ ونیا میں جوسز اان کفار ومشرکین کولی ووتو ملی ہی لیکن آخرت كى سزاجوكهيس زياده سخت اورسارے الل محشر كى نظريب ہوئے کے باعث زیادہ رسواکن ہوگی اس کا حال ہملایا جاتا ہے كالله ك دشمنول كوقيامت كيدن فرشية جہنم كى طرف بنكاكر لے جا کیں سے اور ان مجرموں کی ان سے جرموں سے مطابق الگ الگ جماعتیں بنا دی جائیں گی اور پیسب جماعتیں ایک ووسرے کے انتظار میں جہتم کے قریب روکی جائیں گی۔ اور جب سب الحلے و تھے جمع ہو جائیں کے تو فیصلہ اور عدالت کا کام شروع ہوگا پرسش جرائم ہوگی تو وہ انکار کریں سے اعمال ناموں کی شہادت سلیم نہ کریں سے پروسیوں اور کھروالوں کی مواہی کی بھی تکذیب کریں سے فرشتوں کی شہادت بھی ان کے لئے قابل قبول نہ ہوگی معاح کی حدیث ہے حضرت انس رادی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یا ہنس

جھڑ ہے کریں کے یہاں تک کہ شرک ایے شرک ہی ہے انکار کر جائیں گے اور جھوٹی قشمیں کھا جائیں گے آخران کی زبانیں بند ہو جا کیں گی اور خود اعضائے بدن ان کے ہاتھ یا وَل آ کھ کان ان کے افعال پرشہادت ویں سے پھر جب ان کا منہ کھول دیا جائے گا تووہ اینے اعضاء ہے لڑنے لگیں گے آخر کارا نکار کے بعد اقرار ہوگا۔ اس کے متعلق یہاں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان مجر مین کے کان اور آئکھیں اور ان کی کھالیں ان پران کے اعمال کی گواہی دیں گے اور اس وقت وہ لوگ متعجب ہو کر اسيخ اعضاء سے كہيں سے كہم نے ہمارے خلاف ميں كيوں موابی دی۔ ہم تو دنیا میں تمہارے ہی گئے سب مجھ کرتے تھے جب میں زبان سے انکار کررہا تھا تو تم پر کیا مصیبت پر ی تھی کہ خوائخواہ سب بچھ بتلانا شروع کر دیا۔ آخرید بولناتم کوکس نے سکھلایا؟ وہ اعضاء جواب دیں گے کہ جس کی قدرت نے ہر بولنے والی چیز کو بولئے کی قدرت دی آج اس نے ہم کوہمی کو با كرديا اور بولنے كى قوت دى۔ اور نہ بولتے اور بتلاتے تو كيا كرتے جب وہ قادر مطلق بلوانا جا ہے توكس كى مجال ہے كه نہ بولے۔ای قادرمطلق نے تم کواول بار پیدا کیا تھا اور ای کے یاں پھر دویارہ زندہ کر کے لائے محتے ہو۔ کوتم اس کے منکر تھے یس جوخدا ابیا قا دراورعظیم الشان ہواس کے سامنے اس کے حکم يرجم حق كوكي جهيا كت تقداس لئ جم في صاف صاف اور سچی کواہی دے دی۔ آ کے حق تعالی ان منکروں کو خطاب فرمائيں سے كہم غيرول سے جھي كركناه كرتے تھے يہ خبرندهى كه خوداين ماتھ ياؤں بتلاديں كے ان سے بھى پردہ كريں اور كرنائجى جائة تواس كى قدرت كهال تقى -اصل مين تمهارے طرزعمل سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ کو یاتم کوخدا تعالی کے علم محیط کا یقین ہی نہ تھا۔ بچھتے تھے کہ جو جا ہو کرتے رہوکون و مکیر بھال کرتا ہوگا۔اگر پوری طرح یقین ہوتا کہ خدا ہماری تمام حرکات ہے

باخبرہاوراس کے ہاں ہمارا بورار یکارڈ موجودہ تو ہرگز الی شرارتیں نہ کرتے ہم کوتو یہی یقین تھا کہ اللہ تمہاری بدا عمالیوں کوئیں جانتااور تمہارے اس خیال نے جوتم نے اینے رب کے متعلق كرركها نقاتم كوبتاه كيا اورتم ابدى خساره اورنقصان ميس يز منے اب صبر کرویا نہ کروٹھانا تمہارا یہی جہم ہے۔اب اگر گناہوں کی تم معافی جا ہواور کیسے ہی عذرمعذرت کرویا خوشامہ ورآ مدكروسب بيكار ہاس كاونت كميا آ مے بتلايا جاتا ہے كه ونيا میں ان برشیاطین تعینات سے کدان کو برے کام بھلے کر کے وکھا تیں اور تیاہ کن ماضی اور مستقبل کوخوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کریں اور پیشیطانوں کا تعینات کیا جانا بھی ان کے اعراض عن الحق كا متيجه تها تو ان كے رفيقوں نے ان كے دلوں میں بری باتنیں رحا ویں اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول یعنی وعده عذاب بورام وكرر ما اوريقينا بيخساره ميس رب الله تعالیٰ آخرت کے خسارہ ہے ہم سب کو بیجا تیں۔ ایک حدیث میں جوحضرت معقل بن بیار سے مروی ہے آخرت کے خسارہ سے بیجنے کے لئے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد

القداعاى الحرت لے حمارہ سے ہم سب او بچائیں۔ایک حدیث میں جو حضرت معقل بن بیار سے مروی ہے آخرت کے خمارہ سے بیخ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمر آنے واللا دن انسان کو بیدندا دیتا ہے کہ میں نیا دن ہوں اور جو پچھ تو میر نے اندر عمل کرے گا قیامت میں میں اس پر گواہی دوں گا اس لئے اے انسان تھے چاہئے کہ میرے خم ہو گواہی دوں گا اس لئے اے انسان تھے چاہئے کہ میرے خم ہو گواہی دوں۔ادرا گر میں ختم ہوگیا اور چلا گیا تو پھر تو جھے کہی نہ پائے گائی دن کی طرح ہردات بھی انسان کو بہی ندادی ہے۔ پائے گائی دن کی طرح ہردات بھی انسان کو بہی ندادی ہے۔ پائے گائی دن کی طرح ہردات بھی انسان کو بہی ندادی ہے۔ انسان کو بہی ندادی ہے۔ انسان کو بہی ندادی ہے۔ ان کے گفار کہ اور مشرین قرآن ورسالت کی فدمت اور انسان سے اعراض عن الحق کو ظاہر کیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ ان کے اعراض عن الحق کو ظاہر کیا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اللہ آئی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَالْخِرُدُعُونَا آنِ الْحَدُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ

#### وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِاسْمَعُوا لِهِذَا الْقُرْانِ وَالْغُوا فِيهِ لَعَلَّكُمُ تَغُلِبُونَ ﴿ ور سے کافر سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی مت اور (اگر پیغمبر سنانے بگیس تو) اس کے چ میں غل مجا دیا کرو، شایدتم ہی عالب رہو، فَلَنُذِنِيْقُنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَنَا إِلَّا شَكِينًا أَوْلَنَجْزِينَهُ مُ اَسُواَ الَّذِي كَانُوْا ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھا دیں گے، اور ان کو ان کے بُرے بُرے کمے کاموں کی سزا دیں گے۔ يعُملُون ﴿ ذَٰلِكَ جَزَاءُ آعُ مَاءِ اللَّهِ النَّالُ لَهُ مُرفِيْهَا دَارُ الْخُلُرِ جَزَاءً يكى سزا ہے اللہ كے وشمنوں كى يعنى دوزخ، ان كيلے وہاں بيشكى كا مقام ہوگا، اس بات كے بدلہ ميں كه ده بِهَا كَانُوْا بِالْلِيْنَا يَجْعَدُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْا رَبُّنَا آدِنَا الَّهُ دُنِي ہاری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور وہ کفار کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو وہ دونوں شیطان اور انسان أَضَلّنَا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ بَجْعَلْهُمَا تَعَنَّ أَقْدَامِنَالِيَكُوْنَا مِنَ الْرَسْفَلِينَ ®إِنَّ وکھا ویجئے جنہوں نے ہم کو ممراہ کیا تھا ہم اُن کو اپنے ویروں کے تلے مل ڈالیس تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ جن لوگوں نے الَّذِيْنَ قَالُوْارِيْنَا اللَّهُ ثُمِّ السَّعَامُوا تَتَأَرَّكُ عَلَيْهِمُ الْمَلْلِكَةُ ٱلَّا تَعَافُوا وَلَا اقرار کرلیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر مستقیم رہے، اُن ہر فرشتے اُتریں سے کہ تم نہ اندیشہ کرو اور نہ رنج کرو اور تم تَعْزَنُوا وَ ٱبْشِرُوا بِالْجِنَّاةِ الَّذِي كُنْ ثُمْ تُوْعَكُونَ ﴿ نَعْنُ أَوْلِيكُ كُمْ فِي الْحَيْوِقِ جنت (کے کمنے) پر خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا۔ اور ہم تمہارے رفیق سے دُنیوی زندگی میں بھی النُّ نَيَا وَفِي الْاخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَعِي النُّانَيَا وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَكُ عُونَ ٥ اورآ خرت میں بھی رہیں گے،اور تمہارے لئے اس (جنت) میں جس چیز کوتمباراجی جا ہے گاموجود ہےاور نیز تمہارے لئے اس میں جو مانکو سے موجود ہے۔ نُزُلاً مِنْ عَفُوْدٍ رَّحِيْمِ هُ مدبطورمہمانی کے ہوگاغفور دحیم کی طرف ہے۔ وقال اوركها الكذين ان لوكول في جو كَفَرُو انهول في تعركها لاتت معوال المعدد الفيران المقران المعرفة والغوااور على عاد فِينْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَا مَالِ آجاوً فَلْنَيْ يُقَنَّ بِي مِصْرور عِكُما كُفَّكُ وَالنَّالُول كُوجَهُونَ مَ عَالِ آجاوً فَلْنَيْ يُقَنَّ بِي مِصْرور عِكُما كُفِّكُ الْدَيْنِ كُفَرُ وَالنَّالُول كُوجَهُر ل فَ كَفْرِكِيا (كافر) عَنَ ابَّاشَكِ ينكَ اسخت عذاب وكَنَعَ فِي يَنتَهُمُ أورِهِم أنين ضرور بدلدوينك السُواَ بدرين الَّذِي وه جو كَانْوَا يَعْمَدُ فُونَ ووكرت تص(افمال) ذَلِكَ بِهِ جَزَاءُ بِلِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ مَن (مَع) التَّازُ جَنِم لَهُ فَرْ ان كَيْنَ فِيهَا ال مِن كَالُوالْخُلُدِ بَيْتَكَى كَاكُم حَزَّاءً بِلِهِ

| يما الكاجر كَانُوْاووتِ بِالْيَتِ مَارى آجول كا يَجْدَدُوْنَ الكارَةِ وَقَالَ اوركس عَ الْكِنْ لَكُوْوُا دولوك جنول في كريا (كافر)                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ربَنا اے مارے رب اَرِنا میں وکھا وے ال ذَين وہ دونوں اضَدَنا جنہوں نے مراہ كيا ميں مِنَ الْجِنِ جَات من ے وَ اور                                       |
| الْإِنْسِ انسانوں جَعْفُلُهُ مَا الله واول كو والى تَعْتَ عَلَى أَقْدَامِنَ الْجَالِ لِيكُونَا تاكه ومول مِنَ ع الْأَسْفَلِينَ احْبَالَى وليل (جَعَ)   |
| إِنَّ بِينًا الْكِيْنَ ووجنبول فِي قَالْوُا انبول فِي كَما رَبُّنَا اللهُ مارارب الله تُعَدُّ مِي السَّقَقَامُوُا وو عابت قدم رب تَتَكُرُّلُ أرّت مِن  |
| عَلَيْهِمُ ان رِ الْمَلْيِكَةُ فرشة الا تَعَافُوا كرزم خوف كماد ولا تَعَوْنُوا اوردُمُكُنن مو واَبْشِرُوا اورتم خوش رمو يالْجُنْدَة جنت ر الكِّتي ووجو |
| كُنْنُمْ تُوْعَدُوْنَ تَهِين وعده وياجاتا نَعُنْ بم أَوْلِينَو كُمْ تَهار عن في الْعَيْوة وَعَلَى الدُّنْيَا وي الْاجْرة الارتان                       |
| وُلُكُو ادرتهارے لئے فِنْهَا اس مِن مَا تَتُعْتَوَى جو جامِن الفُلْكُمُ تهارے دل وَلَكُو اور تهارے لئے فِيْهَا آسِس ماج                                |
| تَنَدُّ عُوْلَ مَ الْحُرِثُ مَ الْحُرِثُ مَ الْحُرِثُ مَ الْحُرِثُ مُ الْحُرِثُ مُ اللَّهُ مِنْ عَ عُفُودٍ بَخْفُوالا رَجِيبُهم مهريان                 |

مجھروں اور محصول کی بھنجمنا ہث سے کہاں مغلوب ہو عتی ہے تو کفار مکہنے آپس میں مشورہ کر کے اس پر اتفاق کیا کہ نہ خود وہ قرآن کوسنیں کے نہ دوسروں کو سننے دیں سے اور جب قرآن بردھا جائے تو خوب شور وغل کروسیٹیاں اور تالیاں بجاؤ چنانچہ کفاردین کی وشمنی میں یہی کرتے تھے اور اس تدہیر کوایئے غلبہ کا باعث جائے تے اور بیرحال کفار مکہ ہی کانبیس بلکہ برجاال کافر کار ہاہے کہا ہے قرآن کا سننا احیمانہیں لگتا۔ ای لئے اللہ تعالی نے کفار کی اس حالت کے برخلاف مومنوں کو تھم فرمایا ہے واڈاقری القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنواور خاموش رہوتا کہتم بررحم کیا جائے ای لئے علاء نے لکھا ہے کہ سلمانوں کو جاہتے کہ تلاوت قرآن کے وقت غور وفکر کرے ول زم رکھے اگر کوئی دوسرا پڑھتا ہوتو خاموشی اور ادب کے ساتھ سے ۔ کان لگائے رکھے۔الی کوئی بات یا حرکت نذكرے كريد صندوالے كے يرصن ميں كوئى خرائي آئے اوراس كى توجه بيا اورمفتي اعظم بأكتان حضرت مولانا مفتي محمد شفيح صاحب نورالله مرقده نے اس موقع برائی تغییر میں لکھا ہے:۔ دوکہ تلاوت قرآن میں خلل ڈالنے کی نبیت سے شور وغل کرتا تو كفركى علامت بهاور خاموش موكرسننا واجب اورايمان كى علامت ہے۔ آج کل ریڈیو پر تلاوت قرآن نے الی صورت

تفسير وتشريح بمذشته آيات من كفار ومشركين كا حال قیامت کے روز بوقت حساب کتاب بیان فرمایا گیاتھا کہ جب محشر میں کفارائے جرائم کا زبان سے انکار کریں سے اس وقت تھم ہوگا کہ ان کے اعصاء کی شہادت پیش کی جائے جن کے ذریعہ سے گناہ کئے تھے۔ چنانچہ ہر ایک عضو مجرم کے خلاف کی ادر سیج شهاوت دے گا اور بالآ خر کفار ومشرکین کوایے جرائم کا اقرار کرتا براے گااورجہنم ان کا محمانہ بنایا جائے گا۔اب آ کے ان آیات میں کفار مکہ کا ایک طرز عمل بیان فرما کران کی غدمت کی جاتی ہے۔ کفار مكه نے جب ديكھا كةر آن كركوكول كدل ادهر تعنية بي اور ول متاثر ہوتے ہیں تو اس کی تدبیر کفار نے بین کالی اور آپس میں مطے کیا کہ جب رسول انٹھ ملی انٹھ علیہ وسلم قرآن بڑھا کر ہے تواس ونتة قرآن نه خود سنوا در رئيس ادر كوسننے دواس قدر شور وغل مجاؤاور تالیاں اورسٹیاں بجاؤ کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں وہنینے ہی ندیائے۔جب قرآن لوگ ندس سیس محقوان کامیلان بھی اس طرف نه موگااوراس طرح ماری بک بک سے قرآن کی آوازوب جائے گی۔اہل باطل کے باس حق کے مقابلہ میں جب کوئی دلیل باتی نبیس رہتی اور ان کوائی مغلوبیت نظر آتی ہے تو وہ لوگول کوحق سےرو کنے کے لئے جاہلانہ تدبیری کرتے ہیں اور پیکوشش کرتے میں کہ کوئی حق کی آ واز ہی نہ من سکے نیکن حق وصدافت کی کڑک

كے طبقه من وهكل دين تاكرانقام في كر بهارادل و مجوم مندا بور غور سیجے کدوی مراوعوام جوآج دنیامیں ایے مراولیڈرول اور پیشواؤں اور فریب دینے والے شیاطین کے اشاروں پر ناج رہے میں کل جب قیامت میں اس مراہی کی سزامیں گرفتار ہوں کے اور انہیں یہ چلے گا کہان کے رہنماؤں نے انہیں اس آفت میں گرفار كرايا ہے تو يہى عوام البيس كوس سے اور جابيں سے كہ وہ ال كے باتهدا جائيس توبيرون للےروند داليس-اب يهال تك تو كفاركي بدحالی اور بدانجامی ندکورتنی اوران کودعیدسنانی می تمین آھے الل ایمان کوان کی خوش انجامی کی بشارت دی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کواہنارب کہااوراس کی ربوبیت اورالوہیت کاول ے اقرار کیا اور اس یقین واقرارے مرتے دم تک نہ ہے اس کے خلاف کوئی دوسراعقیدہ اختیارند کیا۔ جو چھوزبان سے کہا تھا اس کے مقتضا براعتقادأ ادرعملا جهرب اللدكى ربوبيت كامله كاحق بهجاناجو عمل كيا خالص اس كي خوشنودي اور شكر كر ارى كے لئے كيا۔ايے رب کے عائد کئے ہوئے حقوق وفرائض کو مجما اورادا کیا غرض ماسوا ے مندمور کرسید ھے ای کی طرف متوجہ ہوئے اور ای کے راستہ پر عطے ایسے منتقیم الحال بندوں برموت کے قریب اور قبر میں کہنچ کراور اسكے بعد قبروں سے اٹھنے كے وقت اللہ كے فرشتے اترتے ہیں جو تسكين وسلى دية بي اور جنت كى بثارتس سات بي اور كهته بي كدائة كودرن اور كمبران كاكوئي موقع نبيس رماد نيائ فاني كسب فكرةم ختم موسة اوركس آن والى آفت كااثديثه محى نبيس رہا۔اب ابدی طور پر ہرشم کی جسمانی وروحانی خوش اورعیش تمہارے لئے ہاور جنت کے جووعدے اللہ کے پیغیر کی زبانی سے محت تنے وواب تم سے پورے کئے جانے والے بیں۔حدیث شریف میں ہے رسول الله ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که موس کی روح سے فرشتے کہتے ہیں کہاے یاک روح جو یاک جسم میں می

اختیار کرلی ہے کہ ہر ہوئل اور مجمع کے مواقع میں ریڈ ہوکو کھولا جاتا ہے جس میں قرآن کی الاوت ہورہی ہواور ہولل والے خورایے دھندوں میں گےرہتے ہیں اور کھانے پینے والے اپنے منفل میں اس کی صورت وہ بن جاتی ہے جو کفار کی علامت تھی۔اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت قرماویں کہ یا توانیسے مواقع میں تلاوت قرآن کے لئے ریڈ یونہ کھولیں اور اگر کھولنا ہے اور برکت حاصل كرنا بي توجند منك سب كام بندكر كخود مجى اس طرف متوجه به وکرسنیں ۔ دومروں کو بھی اس کاموقع ویں''۔

توظامر ہے کداس سے زیادہ براکام کونسا ہوگا خود تھی حت کی بات ندسفادردوسرول كومعى سنفند ماس لية كفاركوان كى اس حركت ر وعیدسائی جارہی ہے کہ قرآن کریم سے خالفت کرنے کی بنایر انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ادران کی اس بھملی کا مزہ انہیں ضرور چکھایا جائے گا۔ایسے دشمنان خدا کابدلہ جہنم کی آگ ہے جس میں ان کے لئے بیکلی کا تھرہ اور وہ سداای میں رہیں مے اور بیسزا اس كابدله وكاكروه جان بوجه كراللدكي آيون كاا تكاركرت معمام نشانیال ان سے بیکهدری تقیس کدی قرآن الله کا کلام ہے۔ بشرایبا كلام برگز نبیس بنا سكتا اور دل میں به كفار بھی مبی سجھتے تھے ليكن مند تعصب اورعناد سے انکار بی کرتے رہتے تھے آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جب یہ کفارجہم میں بتالے عذاب مول کے تو انتہائی جعنجملا بث اورجوش غضب میں یہی جا ہیں کے کرائے مراہ کرنے والے لیڈروں اور پیشواؤں اور فریب دینے والے شیاطین کوایے قریب موجود یا کیس تو اسے پیروں سے روند اور کیل کر رکھ دیں چنانچے جہتی دعا کریں سے کہ اے مارے رب ہم تو آفت اور مصيبت من تعضے بى بي ليكن انسانوں اور شياطين جنات مي ے جن شیطانوں نے ہم کو بہکا بہکا کراس آفت میں گرفآر کرایا ہے ذراأبيس مارے سامنے كرد يجئے كدان كوجم اپنے ياؤں تلے روند ڈالیں اور نہایت ذات وخواری کے ساتھ جہنم کے سب سے نیج

تمہاری وحشت اور وہشت دور کرتے رہیں کے اور تمہاری والی جنت میں پہنچا دینے تک تم ہے الگ ندموں کے اور جنت مِن الله كُرِي كُرِي مِن مَا مُو كَتِي تَهْمِيلِ مِلْ كَارِ جُوخُوا مِنْ ورغبت ول يا بیضیافت اس خدا کی طرف سے ہوگی جوغفور الرحیم ہے جو برا ابخشنے بہت وسیع ہے۔ یہ تو اہل ایمان کی تسلی وتسکین کا بیان ہوااس کے بعدان كواصل كام يعنى حسن اعمال كي طرف ترغيب دلائي جاربي ہے جس کابیان انتاء اللہ اللي آيات ميس آئنده ورس ميس ہوگا۔

و چل خدا کی بخشش انعام اوراس کی نعمت کی طرف چل اس خدا کے تھے تھیک ای طرح آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یاس جو بچھ پر ناراض نہیں۔الحاصل موت کے وقت قبر میں قبر سے اٹھتے ہوئے ہر جگہ ملائکہ رحمت مومن کے ساتھ رہیں مے اور ہر شفاعت اعزاز واکرام کا انتظام کریں گے یہاں تک کے نعمتوں عبد بشارتیں ساتے رہیں سے۔ اور حضرت علامہ شبیر احمد عثاثی نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ متقین ادر ابرار براس د نیوی زندگی میں بھی ایک قتم کا نزول فرشتوں کا ہوتا ہو جواللہ تعالیٰ زبان ہے کرو سے سب کھے ملے گا۔اور بیمہمانی بیعطااور بدانعام کے حکم سے ان کے دین اور دیوی امور میں بہتری کی باتیں الہام کرتے ہوں جوان کے شرح صدراور تسکین واطمینان کا موجب والا اور مبریانی کرنے والا ہے جس کا لطف و کرم اور بخشش ورحم ہوجاتا ہےجسیا کہ انہی آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرضتے مونین سے بیکہیں گے کہ ہم ونیا کی زندگانی میں بھی تمہارے رقیق اور ساتھی تھے۔ تہیں نیکی کی راہ مجھاتے تھے خیر کی رہنمائی کرتے

#### وعا شيحئے

الله تعالى نے ہم كو جو قرآن ياك كى دولت عطافرمائى ہاس كے حقوق كى ادائیگی کی توفیق بھی نصیب فرمائیں اور اس کے خلاف چلنے اور قدم اٹھانے ہے ہم کو بحاتيں۔

یا اللّٰہ دنیا میں انسانوں اور شیطانوں کی ممراہی سے ہماری کامل طور پر حفاظت فرمائيئ اورجم كواسلام اورايمان براستقامت نصيب فرمايئ

ياالله جميس بهي ايينة ان مومن بندول ميں شامل فرماليجيّے جن برملائکه کا نزول ہوگا اور جنت کی خوشخبری اور بیٹارت میں ہے۔

یا اللہ اسے کرم سے ہمیں بھی موشین کاملین کے طفیل میں ان کے ساتھ جنت کی مهمانی نصیب فرمایئے اوراینی مغفرت ورحمت سے نواز دیجئے ۔ آمین

والخردعويا أن العمل اله رب العلمان

## وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا قِبَّنُ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِعًا وَقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ @

اور اس سے بہتر کس کی بات ہو علی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور (خود بھی) نیک عمل کرے اور کیے کہ بیں فرمانبرداروں سے ہوں۔

## وَلانسَتُوى الْحَسَنَاةُ وَلَا السِّيِّعَةُ إِذْفَهُ بِالَّذِي هِي آخْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ

اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، آپ نیک برتاؤ سے (بدی کو) ڈال دیا سجیجے، پھر یکا یک آپ عر

وبين عداوة كأنه ورات مِيرُه وما يُلقها إلا الذين صبروا وما يُلقها

ادر جس فخص میں عدادت تھی وہ ایسا ہوجادے کا جیسا کوئی ولی دوست ہوتا ہے،اور سے بات آئیں لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے متعل مزاج ہیں،اور یہ بات اُس کو نصیب ہوتی ہے

اللاذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿ وَإِمَّا يَنْزَعْنَكُ مِنَ الشَّيْطِينَ نَزْعُ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ

جو برا صاحب نعیب ہے۔ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے پچھ وسوسہ آنے گئے تو اللہ کی بناہ مامک لیا سیجے،

### إِنَّكَ هُوَ السَّمِينُمُ الْعَلِيْمُ

بلاشبہ وہ خوب سننے والا ہے خوب جائے والا ہے۔

بہترین مخص وہ ہے جوخوداللہ کا ہور ہے اور خدا کے بندوں کوخداکی طرف بلائے۔ اس کی تھم برداری کا اعلان کر ہے۔ اس کی پہندیدہ روش پر چلے اور دنیا کواس کی طرف آنے کی دعوت دے۔ اس کا قول وقعل بندوں کوخدا کی طرف تھینچنے میں موثر ہو۔ جس نیک کی طرف کو کوں کو بلائے بذات خود بھی اس پرعامل ہو۔ خداکی نسبت طرف کو کوں کو بلائے بذات خود بھی اس پرعامل ہو۔ خداکی نسبت ابنی بندگی اور فرما نبرداری کا اعلان کرنے ہے کسی موقع پر اور کسی وقت نہ جھیکے اس کا طغرائے تو میت صرف ند ہب اسلام ہواور ہر وقت نہ جھیکے اس کا طغرائے تو میت صرف ند ہب اسلام ہواور ہر فرائس کی ملکی اور قومی اور فرقہ واران تسبتوں سے یکسو ہو کر اپنے مسلم فالص ہونے کی منادی کرے اور اس اعلیٰ مقام کی طرف کوں کو خالص ہونے کی منادی کرے اور اس اعلیٰ مقام کی طرف کو کوں کو

الفیر و تشری گذشتہ آیات میں کفار و شرکین کے مقابلہ میں ان مخصوص بندوں لیعنی اہل ایمان کا ذکر ہوا تھا جنہوں نے صرف ایک اللہ کی ربوبیت پر اعتقاد جما کر اپنی استقامت کا مجبوت دیا۔ ایسے بندوں کے لئے اللہ کے فرشتوں کی رفاقت و جمایت کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشجری سائی گئی تھی اور جمایت کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشجری سائی گئی تھی اور جمنت جو دائی آ رام و راحت اور جمین وسکون کی جگہ ہے اس کی جنت جو دائی آ رام و راحت اور جمین وسکون کی جگہ ہے اس کی بنارت دی گئی تھی اب آ گے ان آ یات میں انہی اہل ایمان کے بنارت دی گئی مقام اور بہترین میں کا ذکر قرمایا جا تا ہے اور اس کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے چنانچہ ان آ یات میں بتلایا جا تا ہے اور اس کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے جنانچہ ان آ یات میں بتلایا جا تا ہے کہ

كباكريس موذن موتا تؤميري آرز وبوري موجاتي \_اوريس رات کے نفلی قیام کی اور دن کے نفلی روزوں کی اس قدر تک و دوند کرتا میں نے سنا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے الله تعالیٰ سے تنین بارموذلول کی بخشش کی دعا مانکی (این کثیر) حضرت عائشہ صدیقة اور حضرت ابن عمر ففر ماتے ہیں کہ اس آیت میں موذنوں ك بمى تعريف ب كيونكداس كاحى على الصلواة كبنا خداكى طرف بلانا ہے لیکن عام علمائے مفسرین کا کہنا ہی ہے کہ اس آیت کامفہوم دعا الی اللہ عام ہے اور ہردائی الی اللہ اس کے تحت مين آجا تا مخواه وه حاكم عادل مويا فوجي مجابد مويا مدرسه كامعلم و مدرس مو ـ ما واعظ مو ما يشخ طريقت مو ما ديني كما بول كامصنف و مولف ہو۔ای آیت سے نقبها نے مینتیجہ نکالا ہے کہ بہترین قولی عبادت وعوت الى الله بى باوراس سے بعض علاء نے بيكمى مرتب كيا ہے كدووت الى الله فرض ہے درندا كريہ فرض ند موبلكه صرف تفل ہوتو تفل کا فرض ہے بہتر ہونا لا زم آتا ہے الغرض بیہ آیت صاف طاہر کر رہی ہے کہ دعوت ایمانی اور تبلیغ اعمال صالحداللد کی نظر میں بہت بہندیدہ ہے۔لیکن داعی الی اللہ کے لئے بھی ایک شرط وعمل صابحا کی فرمائی سمنی ہے بعن جہاں دوسرول كو دعوت دى جائے وہال اينے اعمال كو بھى صالحہ بنايا عائدًا ال آيت كا آخرى فقره وقال اننى من المسلمين اور کیے کہ میں مسلمان مول بیرظا ہر کررہا ہے کہ داعی الی اللہ کا طغرائے تومیت صرف اسلام اورمسلمان ہونا ہواور وہ اینے مسلم ہونے کی منادی کر ہے۔اس قرآئی ہدایت اور وصف کے خلاف آج امت مسلمه میں کہیں عربی اور غیر عربی کا دعویٰ بلند كيا جار ما إتو كبيل يا كستاني اورغير يا كستاني كايا بركالي سندهي پنجابی بلوچی اور دوسرے فرقہ واران نسبتوں کی طرف اینے کو منسوب كرنا فخرسمجها جارها ہے جوسراسرقرآنى تعليم كے خلاف ہے۔قرآن پہرہتاہے کہ ایک کلمہ کو کا طغرائے امتیاز "مسلمان" ہونا ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام عالم کے اہل اسلام کواس طغرائے امتیاز کواپنانے کی تو فیق عطا فر ما کیں۔

بلائے جس کی وعوت وسینے کے لئے خاتم الانبیاء نبی آخرالزمال محدرسول التدملي الله عليه وسلم كهر عبوئ يتصقو أكر جدميرا بت و من احسن قولاً ممن دعآ الى الله و عمل صالحاً و قال اننى من المسلمين عام يكين حضورا كرم صلى الدعليد وسلم نے سب سے مہلے لوگوں کواللہ کی طرف آنے کی دعوت دی اب لئے سب سے اولی طور پراس آیت کے مصداق رسول اللہ صلى الله عليه وسلم موئے - پھر حضرات صحابہ كرام اس شرف سے متاز ہوئے۔ پھر درجہ بدرجہ آنے والے لوگوں کو یہ نیابت حاصل ہوئی۔اس آیت کی اہمیت کو بھنے کے لئے اس ماحول کو بھی نظر میں رکھنا جا ہے جس ماحول میں کہ بیآ بت تازل ہوئی ہے اس وفت مكه كے حالات بيہ تھے كہ جو تخص بھى اپنادين اسلام اوراپنے كو مسلمان ہونا ظاہر کرتا تو کو باوہ اپنے کودشمنوں کے درمیان کھر اِہوا یا تا ان حالات میں فرمایا گیا کہ کمال درجہ کی نیکی بیہ ہے کہ اللہ کی توحيداور بندكى كى طرف خلق خدا كودعوت دے اور بے دھرك امير كركيج كديش مسلمان بول اوراس وعوت الى الله ك كام كوكرت موئ ایناعمل اوراخلاق اتناصاف اور یا کیزه رکھے کہ سی کواسلام اوراس كے علمبروارول برحرف ركھنے كى مخبائش نه ملے۔ يہال آیت میں دعآ الی الله فرمایا ہے لیعنی جواللہ کی طرف بلائے۔ ان طاہرالفاظ سے بعض علماء نے اشارہ اذان کی طرف سمجھا ہے اوراس سے عمل اذان کی فضیلت براستدلال کیا ہے تو اس میں شك نيس كداذان جوالله كى طرف بلانے كى دعوت ہاس كى فضیلت این عبد بالکل مسلم ہے۔ احادیث میں مودن کے لئے بید بشارت آ چکی ہے کہ اللہ نے اس کا گوشت بوست آ گ برحرام کر دیا ہے۔ مربیف اس اس کے لئے ہے جوافلاس کے ساتھ اللہ کے لئے اذان دے۔ اجرت ومعاوضہ پیش نظر مدہو سیج مسلم میں حضور صلى الله عليه وسلم كاارشاد بيك قيامت كيدون موذن سب لوگوں سے زیادہ کمبی گردنوں والے ہوں سے۔حضرت ابن مسعود " فرماتے ہیں کہ اگر میں موذن جوتا تو پھر مجھے جج وعرے اور جہاد کی اتن زیادہ پرواہ ندرجتی \_ (ابن کثیر) اور حضرت عمر ہے منقول ہے

شاعر شرق مرحوم علامه اقبال نے ای کے تعلق کیا خوب کہا ہے:۔ اطرح تم ہے برتا و کرنے گئے گا بلکہ مکن ہے کہ چھودنوں کے بعد سے دل سے دوست بن جائے وشمنی اور عدادت کے خیالات یکسر قلب سے نکل جائیں ہاں سی مخص کی طبیعت سائب اور پھوؤل کی طرح ہے کہ کوئی نرم خوئی اورخوش اخلاقی اس براٹر شہرے وہ دوسری بات ہے مکر ایسے افراد بہت كم موتے بيں ببرحال دعوت الى الله كے منصب پر فائز ہونے والوں کو بہت زیادہ صبر و استقلال اور حسن خلق کی ضرورت ہے۔ یعنی بہت براحوصلہ جا ہے کہ بری بات سہار کر بھلائی سے جواب دے۔ بیا خلاق اور اعلیٰ خصلت اللہ کے يهال سے بورے قسمت والے خوش نصیب اقبال مندوں کوملتی ہے یہاں تک اس مقابل اور دشمن کے ساتھ معاملہ کرتا سکھلایا سمیا جوحس معاملہ اور خوش اخلاقی سے متاثر ہوسکتا ہو۔لیکن ایک وشمن وہ ہے جو کسی حال میں اور کسی نہج سے دشمنی نہیں چھوڑ سكتات تم كتني بي خوشا مدنري برتواس كانصب العين يمي موكهم كو ہرطرح نقصان پہنچائے تو ایسے کیے دشمن سے محفوظ رہنے کے لئے تد بیر آ سے تلقین فر مائی جاتی ہے۔ اور بتلایا جاتا ہے کہ ایسے شیطان کے مقابلہ میں نرمی اور عفوو درگز رہے کا منہیں چاتا اوراس سے نیجے کے لئے ایک ہی تدبیرے کہ خداو عرقدوں ک یناہ میں آ جاؤ بدوہ مضبوط قلعہ ہے جہاں پر شیطان کی رسائی نہیں اگرتم واقعی اخلاص اور تضرع سے اللہ کو پکارو مے تو وہ تم کو ضرور پناہ دے گا کیونکہ وہ ہرایک کی بکارسنتنا ہے اور خوب سنتنا ہے کہ س نے اس کو کتنے اخلاص اور تضرع سے پکاراہے۔ يهال ان آيات ميس جس حسن اخلاق كي تعليم دي تي اس كي بہترین تغییر ایک وہ واقعہ ہے جو امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت ابو ہرری اے تقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبدایک للخض نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی موجودگی میں حضرت ابوبکر

قوم ندہب سے ہے مدہب جونہیں تم بھی نہیں جذب باہم جو نہیں محفل الجم بھی نہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ای سب کا نی دین محی ایمان محی ایک حرم یاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک میچھ بری بات تھی ہوتے جومسلمان بھی ا یک فرقہ بندی ہے کہیں کہیں ذائیں ہیں کیا زمانہ میں پنینے کی یمی باتیں ہیں؟ شور ہے ہو سمئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں "دمسلم" موجود وضع میں تم ہو نصاری تو تدن میں ہود بيمسلمال بين إجنبين وكير كے شرمائين ببود یول تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبعي پيچه مو بتاؤ تو مسلمال بعي مو قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں م کھے بھی پیغام محمد کا تہمیں یاس نہیں آ مے ایک سے دائی الی اللہ کوجس حسن و اخلاق کی ضرورت ہے اس کی تعلیم دی جاتی اور سمجھایا جاتا ہے کہ خوب سمجھ لونیکی بدی کے اور بدی کے برابرنہیں ہوسکتی۔ دونوں کی تا ثير جدا گانه بلبذا ايك مسلم ومومن اورخصوصاً ايك داعي الى الله كا مسلك بيرمونا جائے كه برائى كا جواب برائى سے نه دے بلکہ جہاں تک مخبائش ہو برائی کے مقابلہ میں بھلائی سے پیش آئے اس طرز عمل کے نتیجہ میں سخت سے سخت دسمن بھی و تصلای ایک جائے گا۔ کودل سے دوست نہ بے تاہم ایک وقت آئے گاجب وہ ظاہر میں ایک گہرے اور گرم جوش دوست کی

صدیق کو بے تخاشا برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت ابو بکر خاموثی کے ساتھ اس کا سب وشتم سنتے رہے اور نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں و یکھ کرمسکراتے رہے۔ آخر کار جناب صدیق کا پیانہ صبر لا بریز ہوگیا تو آپ نے بھی اسے جواب میں ایک بخت بات کہہ دی ۔ ان کی زبان سے وہ بات نکلتے ہی حضورصلی اللہ علیہ وسلم پر شدید انقباض طاری ہواجو چرہ مبارک پرنمایاں ہونے لگا اور آپ فوراً اٹھ کرتشریف لے چلے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی اٹھ کرآئے ہے ہو گئے اور راستہ میں عرض کیا کہ حضوروہ جھے کرا تھا کہتا رہا اور آپ خاموش مسکراتے رہے جب میں نے اسے ایک جواب دیا تو آپ خاموش مسکراتے رہے جب میں نے اسے ایک جواب دیا تو آپ خاموش مسکراتے رہے جب میں نے مسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش میں کو جواب دیا رہا اور جب تم ساتھ رہا اور تہاری طرف سے اس کو جواب دیتا رہا اور جب تم بول پڑے تو فرشتہ کی جگہ شیطان آ گیا۔ میں شیطان کے ساتھ تو بول پڑے تو فرشتہ کی جگہ شیطان آ گیا۔ میں شیطان کے ساتھ تو بول پڑے تو فرشتہ کی جگہ شیطان آ گیا۔ میں شیطان کے ساتھ تو بھی بیل بیٹر بیٹھ سکتا تھا تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتی کریم کا تو بھیں بیٹھ سکتا تھا تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتی کریم کا تو بھیں بیٹھ سکتا تھا تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتی کریم کا تو نہیں بیٹھ سکتا تھا تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتی کریم کا تو نہیں بیٹھ سکتا تھا تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتی کریم کا تو نہیں بیٹھ سکتا تھا تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتی کریم کا تو

کیابی کہنااس لئے گوخطاب یہاں آپ کی طرف ہے مگر مقصود عام تعلیم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم ہے بعد سب سے اعلیٰ اخلاق کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ مظہر ہو کر چیکے اور جدھر گئے غیر مسلموں کواپنے اخلاق سے متاثر کیا اور ان کے اعلیٰ اخلاق تبلیخ اسلام کا ذریعہ بنتے تھے۔افسوں کیا اور ان کے اعلیٰ اخلاق تبلیخ اسلام کا ذریعہ بنتے تھے۔افسوں ہے کہ آج بھی وہی قرآن موجود ہے مگر اس وفت کا مسلمان قرآنی اخلاق سے اتنا دور ہوگیا ہے الا ماشاء اللہ کہ آج ہم اپنی برضافی اور بداطواری سے اسلام کو بدنام کرنے والے ثابت ہو برضافی اور بداطواری سے اسلام کو بدنام کرنے والے ثابت ہو رہے ہیں۔العیاذ ہاللہ تعالیٰ۔

الغرض وعوت الى الله كى فضيلت كے ساتھ وائى الى الله كو جس حسن اخلاق كى ضرورت ہے اس كو بيان فرما كرآ گے جس الله تبارك و تعالى كى طرف بلايا جاتا ہے اس كى شان عظمت و قدرت اور وحدا نيت كو ظاہر فرمايا جاتا ہے جس كابيان الكى آيات ميں ان شاء الله آئى تندہ درس ميں ہوگا۔

#### دعا ليجيئ

حق تعالیٰ ہم کوبھی اور تمام امت مسلمہ کوقر آئی ہدایات وتعلیمات کواپنانے کی توفیق عطافر مائیں۔ حق تعالیٰ ہم کوبھی کسی نہ کسی درجہ میں داعی الی اللہ کے زمرہ میں شامل ہونے کی سعادت عطافر مائیں ہم کوبھی یا اللہ اپنے راستہ پر چلنا ثصیب فر مااور ساتھ ہی دوسروں کوبھی چلا ٹانصیب فرما۔

## 

## شِئْتُمْ لِإِنَّهُ مِمَاتَعُمُلُونَ بَصِيرٌ ١

وہ تہاراسب کیا ہواو کھے رہاہے۔

كرنے سے مانع ہے۔ اور باوجود واضح دلائل كے توحيد اللي كى طرف آنابيس عاجة وندآكي اينابي نقصان كريس محاللتكوان ک کیا برواہ ہوسکتی ہے جس کی بردائی اور بزرگی اورعظمت اور جروت کا بہ حال ہو کہ بے شار ملائکہ مقربین شب و روز اس کی عبادت اور بيع وتقذيس مي مشغول ريخ بين ندم مي تفكت بين اور نه بھی اکتاتے ہیں۔ توالیے بزرگ اور مقدس فرشتوں کے سامنے يمشركين بحيار عكيا چيزين اوران كاغروركيا چيز بـخواتخواه کی جموثی میخی کر کے اینا ہی نقصان کررہے ہیں۔آ سے ارشاد ہوتا ہے کہ زمین کود میکھو بے جاری کیسی جیب جاپ ذلیل وخوار بوجھ میں دنی ہوئی بڑی رہتی ہے۔ فظی کے وقت ہرطرف فاک اڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔لیکن جہاں آسانی بارش کا ایک چھینٹا پڑا پھراس کی تروتازگی رونق اور ابھار قابل دید ہوجاتی ہے۔ کھیتیاں سبزے محماس بات مجل بحول وغیرہ اُگ آتے ہیں اور وہ ایک عجیب اندازے اپ سبزے کے ساتھ لہلہائے گئی ہے۔ آخریدانقلاب مس كے دست قدرت كے تقرف كا نتيج ہے؟ جس خدانے اس مردہ زمین کوزندہ کردیا کیاوہ مرے ہوئے انسانوں کے بدن میں دوباره جان بيس ڈال سكتا۔ بے شك وہ سب چھ كرسكتا ہے اس كى قدرت کے سامنے کوئی مانع دمزاحم ہیں ۔ تو قدرت کی ان نشانیوں کو د کی کر اور الله کی طرف دعوت دینے والوں کی زبان سے الله کی آیات س کرمعی جولوگ مجروی ہے بازمیں آتے اورسیدهی سیدهی بانوں میں واہی تابی شبہات کو ہدا کر کے میرامی بناتے ہیں یا خوائخوا وتورمرور كران كامطلب غلط ليت بين يايونبي جموث موث کے عذر اور بہائے تراش کرآ یات اور احکام الہید کے مانے میں مير پھير كرتے ہيں الى نيزهى حال جلنے والوں كواللہ خوب جانا ہے اور خدا سے ان کی کوئی جال پوشیدہ نہیں جس وقت سامنے جائیں سے نتیجہ و کھے لیس مے فی الحال اس نے ڈھیل دے رکھی تفسير وتشريح بمنشترة بات مين دعوت الى الله كى فضيلت ے ساتھ داعی الی اللہ کو جس حسن اخلاق کی ضرورت ہے اس کا بیان فرمایا حمیا تھا۔ اب یہاں سے آ مے الله تعالیٰ کی عظمت و وحدانيت اوربعث بعد الموت وغيره كابيان فرمايا جاتا ب\_ كوياس میں بداشارہ بھی ہوگیا کہ ایک طرف خدا کے مخصوص بندے اسے تول وتعل سے خدا کی طرف بلارہے ہیں اور دوسری جانب جاند سورج اوراً سان وزيين كاعظيم الشان لقم سوچنے اور يجمنے والوں كو اس خدائے واحد کی طرف آنے کی وعوت دے رہاہے۔انسان کو جاہے کہ ان تکوینی نشانیوں میں الجھ کرندرہ جائے۔ جیسے بہت ی قویس انبی میں الجھ كررہ مئى ہیں۔ بلكه لازم ہے كماس لامحدود قدرت والے مالک کے سامنے سرجع کائے جس کی سیسب نشانیاں ہیں اور جس کے حکم سے بینشانیاں لعنی دن رات اور جا نداور سورج ایک مقررہ نظام میں جکڑے ہوئے ہیں۔توان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ سورج اور جا نداورون اور رات اس کی قدرت کا ملہ کے نشانات ہیں رات کواس کے اندھروں سمیت اور دن کواس کے اجالے سیت ای نے بنایا ہے جو کیے بعد دیگرے آتے جاتے بي چونكه آسان اورزيين بين زياده خوبصورت اورمنورسورج اور و الدفعااس لئے اس خصوصیت سے اپنا مخلوق ہونا فرمایا اور فرمایا کہ اگر خدا کے بندے ہوتو سورج اور جاند کے آھے ماتھا نہ تیکنا اس کے کہ وہ تلوق ہیں اور مخلوق سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہوتی سجدہ کے جانے کے لائق وہی ایک خداہے۔جوسب کا خالق ہے ہی تم صرف فدا کی عبادت کے جاؤ سورج اور جائد وغیرہ کے بوجے والے بھی زبان سے یہی کہتے تھے کہ ماری غرض ان چیزوں کی برستش سے اللہ کی برستش ہے۔اس کے یہاں بتلا ویا حمیا کہ بیہ جري رستش كالأنبس عبادت كاستحق صرف ايك فدابج الوك صرف اس كى عيادت نبيس كرت ادرغرورادر تكبرحق عے تبول

ہے کہ مجرم کو ایک دم نہیں کر تا۔ بیسب کر تھ مجھانے کے بعد ارشادہ وتا ہے کہ اب جو تمہاری مجھ میں آئے کئے جاؤے گریہ یاد دے کہ تمہاری سمجھ میں آئے کئے جاؤے گریہ یاد دے کہ تمہاری سب حرکات اس کی نظر میں ہیں۔ ایک دن ان کا اکتھا خمیاز و بھگتنا پڑے گا اب خودسوج لواور سمجھ لوکہ ایک مختص جو اپنی شرارتوں کی بدولت جملتی آگ میں گرے اور ایک جو اپنی شرافت اور سلامت روی کی بدولت ہمیشہ امن وجیمن ہے دے ہے دونوں میں کون بہتر ہے؟

ان آیات سے آیک بات بے ٹابت ہوئی جیسا کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفع صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ "سجدہ صرف تن تعالیٰ خالق کا نئات کا حق ہے اس کے سواکسی ستارے یا انسان وغیرہ کو بحدہ کرنا حرام ہے خواہ وہ عبادت کی نیت سے ہو یا بحض تعظیم و کریم کی نیت سے دونوں صور تیں اب باجماع امت حرام ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جوعبادت کی نیت سے کی کو بحدہ کرے گاوہ کا فرہو جاوے گا اور جس نے محض تعظیم و کریم کے لئے سجدہ کیا اس کو کا فرنہ باور ناسی کے گرار تکا ہے حرام کا مجرم اور فاسی کہا جائے گا۔ بحدہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو کسی امت و شریعت میں حلال نہیں رہا کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو کسی امت و شریعت میں حلال نہیں رہا کیونکہ وہ شرک میں داخل ہے اور شرک تمام شرائع انبیاء میں حرام رہا ہے البتہ وہ شرک میں داخل ہے اور شرک تمام شرائع انبیاء میں حرام رہا ہے البتہ

مسی کو تعظیماً سجدہ کرنا ہے بچھلی شریعتوں میں جائز تھا دنیا میں آنے ے سلے حضرت آدم علیالسلام نے لئے سب فرشتوں کو بحدہ تعظیمی كالحكم موار يوسف عليه السلام كوان كوالداور بهائيول في سجده كيا جس كا ذكر قرآن كريم ميس سورة يوسف ميس موجود بي مكر باتفاق فقهائ امت بيتكم ان شريعتول مين تفا-اسلام مين منسوخ قرارديا ميااورغيراللدكو بحده مطلقاح امقرارديا كيا"\_(معارف القرآن) افسوں ہے کہ بعض جابل پیروں اور مربیدوں میں سیجدہ بازی کی رسم اب بھی یائی جاتی ہے اور بزرگان دین کی قبروں کو بجدہ کرتا تو اس ملک یا کستان اور ہندوستان میں تو اکثر صاحبان نے دیکھاہی ہوگا۔ الثدنغالي جميس دين كي مجھاور فہم عطافر مائيں اور ہرطرح سے محرات عيد بچاكردين خالص يرجم كواستفامت نصيب فرمائيس-آمين-اب آ مے قرآن کریم جوحق تعالیٰ علیم وحمید کی طرف ہے نازل کیا گیا ہے اس کی حقانیت اور شان عظمت کو بیان کیا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اللہ آگی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ ان تلاوت كرده آيات مي چونكه آيت مجده مجمي تلاوت كي سنّے ہے اس لئے پڑھنے اور سننے والوں پر ایک سجدہ تلادت واجب ہو گیا ہے جس کواوا کرلیا جائے۔

#### وعالميجيح

حق تعالیٰ کا بے انتہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اپ فضل ہے ہم کوتو حید کی دولت عطافر مائی۔ یا اللہ ہمیں شب وروز اپنی عبادت اور اپنی پاکی و ہزائی ہیان کرنے کی توفق مرحمت فرما۔ اور قیامت و آخرت پر ہم کو ایسا یقین کامل نصیب فرما کہ ہم آخرت ہے کی لحی مافل نہ ہوں۔ یا اللہ اپنے کرم سے قیامت کے دن نار ہے ہم کو بچاہیے اور اپنی اس وامان والی جنت میں ہمیں داخل ہونا نصیب فرما ہے یا اللہ ا ہم کفارومشر کیبن کی کیا حکایت و شکایت کریں جو قیامت و آخرت کے محر ہیں۔ اب تو ہمیں رونا بعض اہل اسلام ہی کے لئے ہے کہ جود نیا میں من مانی اورول جابی زندگی ہر کرر ہے ہیں اور قیامت و آخرت سے ہمیں رونا بعض اہل اسلام ہی کے لئے ہے کہ جود نیا میں من مانی اورول جابی زندگی ہر کرر ہے ہیں اور قیامت و آخرت سے بالکل بے پر واہ وکر ممنوعات و محکرات شرعیہ میں گرفتار ہیں آپ کا حکام سے انحواف واعراض برت زہے ہیں۔
یا اللہ! اس غفلت و جہالت کو اہل اسلام سے دور فرما دے اور ہم کو اپنا و فا دار فرما نہروار بندہ بن کر زندہ رہنا اور اس حالت پر مرتا نصیب فرما دے۔ آمین۔
و کافیت الفیلیت الفیلیونین

# ود کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔آ پ کو دہی یا تیں کہی جاتی ہیں جوآ . والا اور وردناک سزا دینے والا ہے۔ اور اگر ہم اس کو جمی قرآن بناتے ں بیان کی کئیں، بیدکیا یات کہ جمی کتاب اورعر بی رسول، آ راہ نما اور شفاہے، اور جوایمان نہیں لاتے اُن کے کانوں میں ڈاٹ ہے، اور وہ قرآن ان کے حق میں نامینائی ہے، بیلوگ (ایسے ہیں کہ کویا) بِ ﴿ وَلَقُلُ الْبَيْنَامُوسَى الْكِتْبَ فَاخْتُهِ نے موتی کو بھی کتاب وی تھی سواس میں بھی اختلاف ہوا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی كُفُرُ وْاانكاركيا بِالدِّكُو وَكُر قرآن)كا لتتاجب جَاءُهُمْ وه آيان كي ياس كيا مِنْ سے حَكِيْمِ عَلَت والے حَمِيْدِ مزاوار مَا بُقَالُ نبين كها جاتا لك آب كو لِ رسولوں كو إمِنْ قَبْلِكَ آبَ سِيل إِنَّ مِينَك أَرْبَكَ آبِ كارب لَدُوْ مَغْيَرَةٍ برى مغفر الكنير وردناك وكوج علنان اوراكرهم بنات أس فران قرآن كو اعْجيديًا مجى زبان كا لقالوا تووه كت لاَ فُصِلَتْ ند ماف بيان كي منس البيته الكي آيتي إنا تَعْجَدِينْ كيا جي (كتاب) وعَرَيْنُ اور عربي (رسول) قال فرمادي

| فَيْ أَذَا لِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَقُولُ مُرانَى وَهُو اوروا - ي عَلَيْهِمُ ان ي عَنَى الدمائن أُولِيكَ ياوك يُنَادُونَ بِكار عالم مِن |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مِنْ ے مَكَانِ مَى بَك بِعِيْدِ وُور وَلَقَدُ النَّيْنَا ارتحقق ہم نے وی مُؤسِّي موتی الكِتْبُ مَاب فَاخْتُلِفَ تو اختلاف كيا عيا               |
| فِيْنُ الله الله وَلَوْ اوراكُ لَا كِلِهَا يُنْ موتى ايك بات سَبَقَتْ بِلِعُنْهِ عِلى مِنْ دَبِّكَ آبُ كرب كاطرف لا تَعْضِني توفيعله وجاموتا    |
| بَيْنَهُ مُو ان ك درميان وَإِنَّهُ و الدِيك وو لَفِي اللَّهِ مُرور فك بن مِنْ أن ع مُريِّب تردو من والن وال فك بن                               |
| مَنْ جوبس عَيلُ ممل ك صَالِعًا اجمع فَلِنَفْسِه تو ابني ذات كيك وَمَنْ اور جس آسَانَ بُرانَ ك فَعَلَيْها تو اس براس كا وبال                     |
| ومن اور شن ركبات آپكارب يفكره مطنق الم كرف والا للعبيد اس بندول ير                                                                              |

کی ہے لیکن منکرین نے اس کے جواب میں ہرطرح کی اذیت اورتكيفيں پہنچائيں۔ پھرجس طرح گذشتہ پینمبروں نے تختیوں يرصبركيا اے نبى صلى الله عليه وسلم آب بھى صبر كرتے رہے۔ متیجہ یہی ہوگا کہ پچھلوگ توبہ کر کے راہ راست برآ جائیں گے اور چھا بی مجروی اور ضد پر قائم رہیں مے جوآ ب کی بات مان لیں سے اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا کیونکہ و ہنفور رحیم ہے اور جو نه مانے گاوہ سزایائے گا کیونکہ اللہ سز انجھی سخت دینے والا ہے۔ آ کے کفار مکہ کے ایک خاص حیلے بہانے کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ عربی پیٹیبر کامعجز وتو ہم اس وقت سجھتے جب قرآن عربی کے سواکسی اور زبان میں آتا۔عربی تو محمد (صلی الله علیه وسلم) کی ماوری زبان ہے۔ بیہ جوعربی میں قرآن پیش کرتے ہیں تو کیسے یقین کیا جائے کہ بیانہوں نے خودا بی طرف ہے نہیں گھڑ لیا (العیاذ باللہ تعالیٰ) ہاں اگر کسی دوسرى زبان مين جس كوية بيس جانة خدا كاكلام بيش كيا موتا تو اس ونت مانا جا سكتا تھا كەبيان كا اپنا بنايا ہوائبيس ہے۔اس كا جواب حق تعالی کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ جے ایک بات نہ مانتا ہوتو ہزار حیلے بہانے نکال سکتا ہے اب تو کفار مکہ یوں کہتے بیں کہ عربی کے سوااور کسی زبان میں قرآن آتا تا تو ہم مان لیتے که میم عجز و ہے کیکن فرض کرواگر ایبا ہوتا تو اس وفت ان کو میہ اعتراض موتا كهربول كے لئے عربی زبان ميں بيكلام كيول نہیں نازل کیا میا۔ بھلا بیکیسی بے جوڑ بات کدرسول عربی اور اس کی توم جواولین مخاطب ہے عرب اور کتاب بھیجی جائے ایس

تقسير وتشريح بمنشته يات مين ان لوكون كوجوالله كي نشانيان د کیوکراس کوئیس بہجانے۔اللہ کی طرف وعوت دینے والوں کی زبان ے آیات الہیان کران کوہیں مانے ادرسیدهی سادهی دین کی باتوں میں شک وشبہات کرتے ہیں اور عذر و بہانہ تراش کرا حکام خداوندی مانے سے انکار کرتے ہیں ان کو جملایا گیا تھا کہم جوجا ہے کئے جاؤ التدتمبار \_ سب كام و كيور با إ الك دن ان كاخمياز واكتما بمكتنا موكا اور پوچھا گیا تھا کہ ہتلاؤ قیامت کے دن تارجہنم میں بڑنے والا اچھا ہے یا وہ جوخوش اور بے م موکراس وامان صاصل کرنے والا ہے۔ اب آ کے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ خواہ مخواہ این تجروی ہے تھیجت کی بات میں شبہات پیدا کر دیتے ہیں اور بھولی ہوئی نیک باتوں کے بادولانے والے تذکرہ سے مند موڑتے ہیں وہ بڑا غضب کررہے ہیں بیتذ کرہ تو ایک بڑی عزت اورشان والی کتاب ہے جس کے پیچھے جھوٹ کہیں پھٹک بھی نہیں سکتا اور جس میں جھوٹ کی مسی طرف سے کوئی مخبائش ى نېيس تو ايسى صاف واضح اور محكم كتاب كا انكار ايك احمق يا شرریآ دمی کے سواکوئی نہیں کرسکتا۔ بید کتاب تو اس کی اتاری ہوئی ہے جوساری حقیقتوں سے واقف اور تمام کا مالک ہے تو باطل کی کیا مجال ہے کہ جواس کتاب کے یاس بھی چھنگ سکے۔ آ کے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوسلی دی جاتی ہے کہ منکرین کا جومعالمہ آپ کے ساتھ ہے مہی روبہ ہرزمانے کے منکرین کا اہے بیقبرول کے ساتھ رہا ہے۔ پیقیرول نے ہمیشہ خیرخواہی ہیں جوان کوخلیان اور تر در میں مبتلا کئے ہوئے ہے کہ ان کو عذاب كالفين بينبيس آتا حالانكهوه فيصله ضرورواقع موكااور اس فیصله کا حاصل میہ ہے کہ جوکوئی اچھا اور نیک کام کرتا ہے وہ اینے نفع کے لئے بعنی وہ اس کا نفع اور تواب یاوے کا اور جو مخص براكرتا ہاس كاوبال اس يريزے كا اوراس كوسزادى جائے كى الله کے ہاں بندوں پر کوئی ظلم وستم نہیں کہ وہ کسی کوناحق سزادیے گا بلکہ جس کوسر اوے گا وہ خوداس کے کرتو توں بروے گا ہی اگر کسی کوسزاے بچاہے تو وہ اپنی حالت درست کرکے نے سکتا ہے۔ اب يهال ان آيات من جور فرمايا كميا لا ياتيه الباطل من بين يديه والامن خلفه ليحى القرآن كريم ميس باطل يعنى غيرواتعى بات نداس کے آھے کی طرف سے آسکتی ہے نداس کے پیچھے کی طرف ے اس میں صاف تفریح ہے کہ شیطان یا باطل کا کوئی تصرف اور تدبيراس كتاب مين بين چل مكتى كدوهاس كتاب ميس كمي بيشي يا كوئي تحريف كرسككسى ابل باطل كى مجال بيس كدسا منة كراس كتاب میں کوئی تغیریا تبدل کرسکے اور نیاس کی میجال ہے کہ پیچھے سے چھپ كراس كے الفاظ يا معانی ميں تحريف اور الحادكر سكے ليعني بيكتاب الله تعالى كزديك اليي باعزت اور باوقعت بكرشاس كالفاظ میں کی بیٹی کی سی کوقدرت نے نیمعانی میں تحریف کر کے اس کے احکام بدل دینے کی مجال ہے جب بھی کسی بد بخت ملعون نے اس کا اراده کیا وه بمیشه رسوا اور ذکیل جوا\_اور قرآن اس کی نایاک تدبیر و تحریف وغیرہ سے پاک رہا۔ دنیااس کا کھلا ہوامشاہدہ کرچکی ہے۔ الحمد نلداس درس بر٢١٧ وال ياره ختم مواراب آئنده س انشاءالله ۲۵ وال پاره شروع موگااب چونکه نیکی و بدی کا بورا بدله قیامت کے دن ملے گاتو کفار اکثر سوال کرتے تھے کہ قیامت كب أو على السلطة أصحاى كاجواب ارشاد فرمايا كمياب جس كابيان انشاء الله اللي آيات من آئنده درس مين موگا وَالْخِرُدُعُونَا أَنِ الْعُمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

زبان میں جس کا ایک حرف بھی عرب لوگ نہ مجھ عیس۔ تو منکرین ومعاندین کے بیلغواور بیبود ہشبہات تو مجھی ختم نہ ہوں گے۔ ہاں اس قدر تجربہ ہرایک آ دمی کرسکتا ہے کہ بیہ کتاب مقدس اے او برایمان لانے اور عمل کرنے والوں کو کیسی عجیب اور نافع ہدایات اور بصیرت اور سوجھ بوجھ عطا کرتی ہے کہ ان کے قرنوں اور صدیوں کے روگ مٹا کرکس طرح بھٹا چنگا کر دیتی ہے اورکیسی بدا خلاقیوں اور بدکردار یوں سے نکال کرحسن اخلاق اورنیکیوں اور بھلائیوں کی طرف لے آتی ہے۔اس پر بھی ان منکرین کواگر قرآن کی روشنی میں مجھے نظر نہیں آتا تواس میں قرآن کا کیا قصور ہے۔ان مشروں کو جا ہے کہ اپنی نگاہ کا ضعف وقصور محسوس كر كابن آئمهول كاعلاج كريس جيسے كى كو دور سے آ داز دی جائے تو وہ نہیں سنتا اور اگر سے بھی تو اچھی طرح مجمتانہیں اس طرح منکرین قرآن بھی صدافت اور منبع صداقت ہے اس قدر دور بڑے ہوئے ہیں کہ حق کی آ وازان کے ول کے کا نوں تک نہیں پہنچی اور مجھی کچھ پنچی ہے تو اس کا تھیک مطلب نہیں سجھتے آ مے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مزيدتكى كے لئے فرمايا جاتا ہے كہ جيسے آج قرآن كے مانے اور نبد مانے والول میں اختلاف پڑر ماہے پہلے توریت کے متعلق جوحضرت موی علیه السلام پر نازل ہوئی تھی انیا ہی اختلاف پڑچکا ہے بعض نے مانا بعض نے نہ مانا۔ پھرو مکھ لو کہ وہاں نہ مانے والول کا انجام کیا جوا تھا۔ پس اے نبی صلی اللہ عليه وسلم آب بھي ان كے اختلافات سے متاثر نه موجائے اور بیسب اختلافات محض اس وجہ سے ہیں کہ انہیں مہلت دی جا رہی ہے اور مہلت اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ بیاللہ تعالی پہلے ہی طے کر کیے ہیں کہ وہ کسی کو پورے طور پر اتمام ججت سے سلے سزانددیں مے۔ اگر خدا تعالیٰ کا بی مم جاری نہ ہو چکا ہوتا تو اب تک ان منکرین کے درمیان بھی کا فیصلہ کر دیا عمیا ہوتا اور یقیناً بدلوگ اس فیصله کی جانب سے بھی ایسے شک میں مبتلا

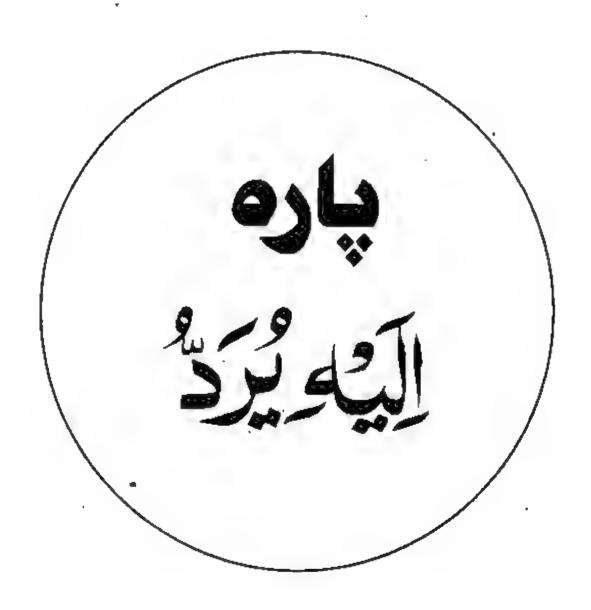

| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| البياء مرد عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَغْرِجُ مِنْ تُكُرْبِ مِنْ أَكْمَامِا وَمَا تَغِلُ مِنْ أَنْتَى وَلَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تیامت کے علم کا حوالہ خدا ہی کی طرف دیا جاسکتا ہے، اور کوئی چھل اپنے خول میں سے نہیں لکاتا اور ند کسی عورت کوشل رہتا ہے اور ندود بچینتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تَضَعُ اللَّهِ بِعِلْهِ وَبُوْمُ بِنَادِيهِمُ إِبْنَ شُرِكاءًى قَالُواۤ اذَنَّكَ مَامِنَا مِن شَوِمِيْدٍ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مريسبار كاطلاع عين باورجس موز الله تعالى ال (مشركين) كو يكارع المير عثر يك كبال بين و كبيل كريم ب المي المي من (الم مقيده كا) كوني مد والمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| قَاكَانُوْايِلُ عُونَ مِنْ قَبْلُ وَظُنُّوْا مَا لَهُمْ مِنْ تَعِيْصٍ لَايِنَكُمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَارِ الْخَيْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ادرجن حن كويلوك بيلے سے (يعنى دنيام ) إو جاكرتے تصور باكب موجادي محديد إوك بحدين محدان كيلے كيس بجاء كام در تبيل آدى كارتى كى خواہش ساس كارتى بيري،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وَإِنْ مَسَّهُ التَّكُوفِي فَنُوطُ وَلَئِنَ أَذَقُنْ رُحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعَدِ ضَرّاء مَسَّنْهُ لَبَقُولَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ادراگراس کوکوئی تکلیف کینی ہوتا امید ہراسال ہوجاتا ہے۔اوراگرہم اس کوکی تکلیف کے بعد جوک اس پرواقع ہوئی تھی اپن مہریانی کامرہ چکھاویے ہیں تو کہتا ہے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| هْ ذَالِي وَمَا أَظُنَّ التَاعَةَ قَامِمً وَلَيِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنْ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَكُنْنَبِّ أَنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بية ميرے لئے ہونا ہى جامئے تھا اور ش تيامت كوآنے والانبيں خيال كرتا اور اگريس اپنے رب كے پاس پہنچا يا بھى گيا تو ميرے لئے اُس كے پاس بھى بہترى ہى ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الَّذِيْنَ لَفُرُوْ إِبِمَا عَبِلُوْ الْوَلَنَاذِيْقَتَهُ مُوصِّى عَذَابِ غَلِيْظِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سوہم ان مشکرول کوان کے سب کردار ضرور ہٹلا دیں گے ،اوران کو بخت عذاب کا مزہ چکھادیں گے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الَيْكِ اللَّالِ اللَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله |
| اَلْمَا إِنَا الْمُعَلَا وَلَا يَعْوِلُ وَكَا نَعْوِلُ لُورَيْسِ مالم ولَ بِ مِنْ أَنْتَى كُونَ عُورت وَلَا تَضَعُ اورنده بي فتى إلا عمر يعلِّيه اس علم من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وَبُوْمُ اور جم دن يَنَادِينِهُمُ وو يِكار عُلَائِيلَ ابْنُ كَهال تُمُركانِي ير مُريك قَالُوْا و مُبيل كَ الْذَنْكَ اطلاع ديدى بم نے تجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مَامِنَا نَهِينَ مِن شَعِينِ كُولَ شامِ وَصَلَّ اور كُوما كما عَنْهُمُ ان ع مَا كَانُوا يَدْ عُونَ جُود ويكارت تع مِن قَبْلُ اس عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وَظُنُوا اور البول نے بھولیا کا کہ نہیں ان کیلئے مِن تَجِیْصِ کوئی بچاو (ظامی) الایکٹو نہیں تمکن الانسکان امن ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وُلَا الْعَيْرِ بِعَلَالَى مَا تَلِيْ اوراكُم مَنَهُ اللهُ اللهُ وَمُالَى اللَّهُ وَمُالَى اللَّهُ وَالِين اورالبت اكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الْذُفْذُ بِم جَمَاكُ لِلهِ وَيُحْدُدُ وَمِنَ عِنَا إِلَى المِفْدِي مِنْ بَعْدِ كَا فَا اللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالِلَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّلَّ الل |
| هذالى يدير الله وكا أخلُقُ اور من خيال تين ركمتا السَّاعَة تيامت عَلَيْهُ قائم مونے والى وَلَيْن اور البتداكر وَخِفْ مجملونا يا كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الله رَنْ الله وسب كى طرف إنّ ويك إلى مير الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الّذِينَ لَغُرُوا بِنَ لَعُرُوا مِن لَوَكُول فِي مُعْرَكِيا كَافر إِبِمُ الْحَيْدُ وَالْمِن عَلَيْ المَالِ) وكُنْ إِنْ يُقَدّ هُمْ المِن مِمْ المِن مِن المِن المُن المُ |
| عَذَابِ الكِ عَدْابِ عَلِيْظِ سَحْت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

مشركين ونيامين جنهيس خدا كاشريك بناكر يكارت تق قيامت میں ان کا پیتہ نہ ہوگا کہ وہ اپنے پرستاروں کی مددکوآ ئیں۔اور يرستارول كے دلول سے بھی وہ يكارنے كے خيالات اس وفت غائب ہوجائیں سے اور وہ مجھ لیس کے کہ خدائی سزا ہے بیخے کی اب کوئی سبیل نہیں اور گلوخلاصی کا اب کوئی ذریعیہ بیں۔ آخر آس تو رئر بیٹے رہیں سے اور جن کی حمایت میں دنیا میں پیغیروں سے لڑتے تھے قیامت میں ان سے قطعاً بے تعلقی اور بیزاری کا اظہار كرنے لگيں مے۔ آ کے كفروشرك كاايك براا ثرطبيعت انساني پر بیان فرمایا جاتا ہے کہ جو مخص تو حیدوایمان سے بے بہرہ ہے اس آدمی کے اخلاق واعمال وعقائدایے برے ہوتے ہیں کہ ایک تو سمسى حالت بيس ليعنى خواه آرام مو ياتنگى دونول بيس ترقى كى خواہش ہے اُس کا جی نہیں بھر تا اور پیکمال حرص ہے۔ کہ کسی حد ربهی پہنچ کراس کی حرص کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اگربس مطے تو ساری دنیا کی دولت لے کرایئے گھر میں ڈال لے۔ بیاتو ایک کا فرو مشرک بددین بداخلاق بداعمال کی حالت بتلائی می جبداے مجھیش وآرام وتندرتی نصیب ہوتو مارے حص کے یہی جاہتا ہے کہ اور زیادہ مزے اڑائے ۔لیکن اگراس پر کوئی خاص حالت تنقی کی یا افزاد پر ناشروع موئی اور اسباب ظاہری کا سلسلہ این خلاف دیکھا تو اس وقت اس کا دل فورا آس تو ژکر بیشہ جاتا ہے ادر تاامیدو ہراساں ہوجاتا ہے کیونکہ اس کی نظر صرف اسباب پر محدود ہوتی ہے۔اس قادر مطلق مسبب الاسباب پراعتماد نہیں ركمتاكه جوجا بيتواكي آن بس سلسله اسباب كوالث بليث كردكه دے۔ بدومری حالت بھی کافرومشرک کی بیان ہوئی۔ آ مے اس کی ایک تیسری حالت کابیان ہے کہ مایوی کے بعد اگر تکلیف یا مصیبت دور کر کے خدا اپنی مبربانی سے پھرعیش و راحت کا سامان کر دے تو یہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے فلال تدبیر کی تھی ۔ تفسير وتشريح: محذشته آيات ميں بتلايا كيا تھا كەخداك مال ظلم نہیں ہرآ دمی ایخ عمل کوآخرت میں دیکھے لے گا اور جبیبا دنیا میں کرے گا وہیا ہی آخرت میں سامنے آئے گا۔ نہ کسی کی نیکی وہاں ضائع ہوگی۔ندایک کی بدی دوسرے پرڈالی جائے گی۔تو جب کفار مکہ ہے کہا جاتا کہ نیکی اور بدی کا پورا بدلہ قیامت میں ملے گا۔ تو کفارا کٹرسوال کرتے کہ قیامت آئے گی کب؟اس کا جواب ان آیات میں دیا جارہاہے کہ بیکوئی نہیں جانتا کہ قیامت كب آئے كى اس كائلم صرف خداكو ہے -كسى مخلوق كواس كاعلم نہیں۔آ مے بتلایا جاتا ہے کہ قیامت ہی کی کیا شخصیص ہے۔اللہ كاعلم تو ہرشے كومحيط ہے حتى كدكوئى كھل اسے خول ميں سے۔اور کوئی دانداہے خوشہ میں ہے اور کوئی میوہ اسے غلاف سے باہر نہیں آتا جس کی خبر خدا کونہ ہو۔ نیز کسی عورت کو جو حمل رہتا ہے یا مسى ماده جانور كے پيف ميس جو بخدموجود ہے ۔سب كھواللد كے علم میں ہے اى طرح سمجھلوكموجودہ دنیا كے نتيجہ كے طورير جوآ خرت كاظهوراور قيامت كاوتوع مونے والا ہاس كاوقت مجمی خدا ہی کومعلوم ہے۔ کوئی انسان یا فرشتہ اس کی خبر نہیں رکھتا۔ اور نداس کواس کی خبر رکھنے کی ضرورت ہے۔ضرورت تواس کی ہے کہ آدمی قیامت کی خبراللہ کے فرمانے کے موافق یفین رکھے اوراس دن کی فکر کرے۔آھےاس قیامت کے ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ جب وہ دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ مشرکین سے فرمائے گا کہ دنیا میں تم نے جن کومیرا شریک قرار دے رکھا تھا اب ان کو بلاؤ كتم كواس مصيبت سے بچاویں مشركين جواب ميں كہيں سے كداب توجم آپ سے يمي عرض كرتے بيں كہم ميں كوئى اس عقیدہ کامد عی نہیں۔ یعنی اپی غلطی سے ہم مقربیں۔ چونکہ وہاں سب حقائق منکشف ہوجائیں مے پس بیاقرار یا تواضطراری ہوگا یا ممکن ہے اس سے پچھ تو تع مشرکین کو نجات کی بھی ہو۔ تو

میری تذہیرلیافت اور نفیات سے یونہی ہونا چاہئے تھا اور اب
عیش وآرام کے نشہ میں ایسا مخور ہوتا ہے کہ آئندہ ہمی کسی
مصیبت اور تکلیف پیش آنے کا خطر و نہیں رہتا ہے جھتا ہے کہ
ہیشہ ای حالت میں رہوں گا اور یہاں تک پھولٹا اور بھولٹا ہے کہ
میں تو خیال نہیں کرتا کہ قیامت بھی کوئی ہونے والی چیز ہے۔ اور
میں تو خیال نہیں کرتا کہ قیامت بھی کوئی ہونے والی چیز ہے۔ اور
فرض کروالی نوبت آئی گئی تب بھی مجھے یہی یقین ہے کہ وہاں
ہوتا تو دنیا میں مجھے یہ عیش و بہار کے مزے کیوں ملتے۔ جب
موتا تو دنیا میں مجھے یہ عیش و بہار کے مزے کیوں ملتے۔ جب
میرے ساتھ یہاں میہ معالمہ ہے تو وہاں بھی مہی معالمہ میرے
ماتھ ہوگا اس پرآگے ارشاد ہوتا ہے کہ خوب خوش ہولے کہ اس
ماتھ ہوگا اس پرآگے ارشاد ہوتا ہے کہ خوب خوش ہولے کہ اس
کفروغرور کے باوجود وہاں بھی مزے لوٹو گے۔ وہاں بین کے کہ پ
طرح عربحرکے کرتوت سب سامنے آتے ہیں۔
طرح عربحرکے کرتوت سب سامنے آتے ہیں۔

اب یہاں یہ قابل فورے کہ یہ کافر وشرک اور بے دین بدخلق انسان کی خصلت بیان فرمائی گئی ہے کہ دنیا ہیں اس کا دنیوی ترتی کی خواہش ہے۔ تی نہیں بھر تا اور دن رات ترتی ترتی کی رہ اور سے دین مقصود زندگی ہوتا ہے۔ آج کا فراور شرک اور ہے دین تو مول کا سامان عشرت دیکھ کرا کشر مسلمانوں کی بھی رال نیکتی ہے اور انہیں بے دینوں کے تقش قدم پر چلنے کورتی کا معیار بچھ کھا ہے جس کا آئیس بے دینوں کے تقش قدم پر چلنے کورتی کا معیار بچھ کھا ہے جس کا شریعت مال فقط کمال جرس ۔ حب مال اور حب جاد ہے جب کہ شریعت فیان چیزوں کی جڑ کا خدی ہے۔ اب یہاں کوئی ہے کہ سکتا ہے کہ کیا اسلام اور علی اسلام دینوی ترتی سے مافع ہیں۔ اور اگر مافع نہیں تو کھر دہ کوئی ترقی ہے جو اسلام کورٹی تربیعت میں جو دہ ہے در سے جو اسلام کو مطلوب ہے اور جو شریعت میں جو دے ہیں میں ترتی کا الامت بحد دالمملة مولا ناتھانوی کا فرمودہ ہے جو موقع کی مناسبت سے الامت بحد دالمملة مولا ناتھانوی کا فرمودہ ہے جو موقع کی مناسبت سے الامت بحد دالمملة مولا ناتھانوی کا فرمودہ ہے جو موقع کی مناسبت سے الامت بحد دالمملة مولا ناتھانوی کا فارشاء اللہ جس سے اسلام میں ترتی کا الامت بحد دالمملة مولا ناتھانوی کا فارشاء اللہ جس سے اسلام میں ترتی کا صریح مفہوم اور اس سے حصول کا شیح طریقہ بھی معلوم ہوگا۔

#### وعا شيحئے

## وَإِذَا انْعَنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَا رِجَانِيهُ وَإِذَا مَسَّهُ الثَّرُونَ وُعَاءً عَرِيضٍ • قَا

ے منہ موڑ لیتا ہے ادر کروٹ چھیر لیتا ہے ، اور جب اس کو تکلیف پہنچی ہے تو خوب کمبی چوڑی دعا کمیں کرتا ہے ، آ ہے کہیئے

بھلا یہ تو تبلاؤ کہ اگر میقر آن خداکے بہاں ہے آیا ہو پھرتم اس کا کروا نکارسوا یسے خص سے زیادہ کون غلطی میں ہوگا جو (حق سے )الیبی دور درمازمخالفت میں براہو۔ أُرِيْكِمُ الْبِينَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفِيهِ مُرَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ مُرَانَدُ الْعَقُّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَبِكُ أَنَّهُ

ہم منقریب ان کواچی نشانیاں ان کے گروونواح جس بھی دکھادیں مے ،اورخودان کی ذات جس بھی یہاں تک کمان پر ظاہر ہوجادے گا کہ وہ قرآن حق ہے، (تو) کیا آپ ہے رب کی

ا أَنْعَنَا بِم انعام كرتے بيں على الإنسان انسان پر أَعُرُضَ وومنه وزلية إلى أَور بل ليتاہ إيانيا و الذااور جب مَنَّهُ آ كَانَ النَّرُ مُنالَ فَلُوْ دُعَا إِنَّ وعا وَن والا عَرِيْض لبي چورى قُلْ آپ فرمادي آرَ يُنتُدُ كياتم في ويكما إن كانَ أكر مو مِنْ ے یعند الله اللہ علی الله ينقائق ضد اليمينية ووروراز المأبويم اليتام م ملدوكهاوي مراس النابيات إن الأفاق اطراف عالم س و اور إن الفيهة ان كي ذات س حَتَّى بِهَال مَك يَتَبَيَّنَ ظَامِر مِوجَائِ لَهُ مِنْ السَّلِيمُ الدُّوم الْعَقُّ حَلْ الدُّلْوَيْكُونِ كَياكانى نبيس بِوَبَلْدَ آب كرب كيليم الله كان كروه عَلَىٰ بِ-كَا كُلِّنْ شَيْءِ برشَ يَجْدِينُ شاهِ الأخرب يادر كُمُو إِنْهُمْ بِينِك وه فِي مِرْبِكَةٍ فنك مِن لِقالَ طاقات ہے رئيھيٹھ انارب ألاً يادر كمو إنَّه بيتك وو بكلِّ شَيْء برش يرك إلى فينظ احاط كت موت

تفسير وتشريح: \_ بيسوره مطبق مسجدة كي آخري آيات بين \_ اميد بوت بهي درنبيل تنتي كيونكه اس كاتعلق قادر مطلق خدائ من شتہ آیات میں کفروشرک کی ندمت کے سلسلے میں شرک و کفر کا فروالجلال والا کرام سے تو ہے نہیں کہ اس کے ول کو اعانت پھراس کوعیش وراحت مل جاتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ بیاتو میرے لئے ہوتا ہی جا ہے تھا۔ میری تدبیر میرا ہنراور میری لیا قت ای کو مقتضی تھی۔ایسے ہی انسان کے متعلق آ کے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ایسا مخض اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہونے کے وقت تو منعم حقیقی کی حق شناسی اور شکر گذاری ہے اعراض کرتا ہے اور بالكل بے يروا موكرادهرے كروث بدل ليتا ہے اور جب اس كو

ا یک بڑاا ترطبیعت انسانی پر بیان فرمایا گیا تھا اور بتلا یا گیا تھا کہ 📗 خداوندی کی سہارا در توّت ہو۔اورا گر نکلیف ومصیبت کے بعد جوعض توحیداورایمان سے بہرہ ہےاس کے اخلاق۔اعمال اورعقا كدايس برے ہوتے ہيں كہ جب اسے عيش وآرام وصحّت وتندرت نفيب بهوتو بهى دينوى حرص سے اس كاپيي تبيس مجرتا اور دنیا کی ترقی کی خواہش سے اس کا جی نہیں بھرتا۔ بس طلے تو ساری دنیا کی دونت این یاس جمع کر لے۔ اوراس پر جہال کوئی ا فهاد پر می اور ظاہری اسباب اینے مخالف دیکھے تو پھر مایوس اور نا

تکلیف چینی ہے یا مصیبت پیش آتی ہے اور نعمت چھن جاتی ہے تو ظاہراسباب برنظر کر کے اگر جدول کے اندر مایوی ہوتی ہے مگر اس حالت میں بھی بدحواس اور بریشان ہوکر دعا کے لئے ہاتھ بے اختیار خدا کی طرف اٹھ جاتے ہیں اور بیجزع وفزع کی راہ سے ہے نہ کہ معم کی طرف توجہ اور التجا کے طور پرتو بیا یت درجہ کی بےصبری اور حبّ دنیا میں انہاک ہے۔غرض پیہ مفاسد جواویر ندکور ہوئے سب مفاسد کفرو شرک سے ہیں بخلاف ایمان کے کہاں کے آٹار ہیں حریص نہ ہونا۔ حالت امن اور عیش میں کفر اور كفران نعمت نه كرنا اور حالت ضرر اور تنكى ميس مايوى اور جزع فزع نه کرنا ۔غرض که انسانی کمزوری کا نقشہ تھینچ کر مفاسد کفرو شرک کی طرف او پر توجہ دلائی گئی تھی اب آھے تنبیہ کی جاتی ہے که بیر کتاب جوتمهاری کمزور بون اور روحانی بیار بون برآگاه كرنے والى اور انجام كى طرف توجه ولانے والى ہے أكر خدا كے یاس سے آئی ہوجسیا کہ بیدواقع میں ہے اور پھرتم نے اس کوند مانا۔اس کے دلائل حق کوتشلیم نہ کیا۔اس کی خبروں پریفین نہ کیا اس کی اعلی اور بیش قیمت نصائح و مدایات سے معکر رو کرایی عاقبت کی فکرند کی بلکہ حق کی مخالفت میں دور ہوتے چلے محے تو کیا اس سے بر م کر مرای تقصان اور خسارہ کھاور ہوسکتا ہے۔آگے بطور پیشین موئی کے فرمایا جاتا ہے کہ قرآن کی حقانیت کے دوسرے ولائل وبراہین تو اپنی جگہ رہے۔ اب الله تعالی ان منكرول كوخود ان كى جانول ميں ادر ان كے جاروں طرف سارے عرب بلکہ ساری دنیا میں اپنی قدرت کے وہ تمونداور نشانیاں دکھلائیں سے جن سے قرآن اور حامل قرآن کی صدافت بالكل روز روش كى طرح أيحمول منظراً في سي الاسلام حصرت علامہ شبیر احمد عثافی نے یہاں لکھا ہے کہ وہ نمونے اور نشانيال وبي اسلام كي عظيم الشان اور محيرالعقول فتوحات بين جو

سلسلداسباب ظاہری کے بالکل خلاف ۔ اور قرآنی پیشگوئیوں کے عین مطابق وقوع پذیر ہوئیں چنانچے معرکہ'' بدر'' میں کفار مکہ نے خودای جانول کے اندراور "فتح مکہ "میں مرکز عرب کے اندر اورخلفائے راشدین کے عہد میں تمام جہان کے اندر مینمونداین ا تھوں سے دیکھ لئے۔ اور سیمی ممکن ہے کہ یہاں " آیات" ہے عام نشانہائے قدرت مراد ہوں جوغور کرنے والوں کواہے وجود میں اور اپنے وجود سے باہرتمام دنیا کی چیزوں میں نظر آتے ہیں جن سے حق تعالی کی وحدانیت وعظمت کا جوت ملتا ہے اور قرآن کے بیانات کی تقدیق ہوتی ہے۔ حکمت خداکی ہزار ہا نشانیاں خودانسان کے اپنے وجود میں موجود ہیں اس کی صنعت و بناوث اس کی ترکیب وجبلت اس کے جدا گانداخلاق اور مختلف صورتیں اوررنگ وردپ آوازلہجہ وغیرہ اس کے خالق وصانع کی بہترین نشانیاں ہیں جو ہروقت اس کے سامنے ہیں بلکہ اس کی ابنی ذات میں موجود ہیں ۔آگے بتلایا جاتا ہے کہ قرآن کی حقانیت کوفرض کر دکوئی نه مانے تو اسلیے خدا کی گواہی کیا تھوڑی ہے جو ہر چیز بر کواہ ہے اور ہر چیز میں غور کرنے سے اس کی کوائی کا ثبوت ملتا ہے ۔ سورۃ کے اخبر میں بتلایا عمیا کہ بیر کفارومنکرین اس دھوکہ میں ہیں کہ بھی خدا کے سامنے جانا اور اس سے ملنانہیں ہے حالانکہ خدائے تعالی ہروقت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ کسی ونت بھی اس کے قبضہ اور احاطہ سے نکل کرنہیں جاسکتے اگر مرنے کے بعدان کے بدن کے ذرات مٹی میں ال جائیں۔ یا یا تی میں ب جائيس يا موامين منتشر موجائيس تب بھي ايك ايك ذره پرالله كاعلم اورقدرت محيط ب\_ان كوجع كركاز مرنوزنده كرديا جائيگا۔ يهال آيت ش جو بيفرمايا كيا واذا " انعمنا على الا نسان اعرض و نا بجانبه واذا مسه الشر فذوا دعآء عریض لین ایک بوین \_ ناشکر گذار کافرمشرک کی خصلت

بیان فرمائی گئی کہ جب اللہ تعالی ایسے آدی کوئھت عطا کرتے ہیں
تو وہ اللہ سے اور اللہ کے احکام سے مند موڑ لیتا ہے اور کروٹ
پھیر لیتا ہے جوانہا درجہ کی ناشکری اور کفران نعت ہے اور حالت
تنگی و ضرر میں ایسے آدمی کو جب تکلیف پہنچی ہے تو خوب لمی
چوڑی دعا کیں کرتا ہے ۔ یعنی مقصودا کیک کافرانسان کی خصلت کو
بیان کرنا ہے کہ جب حق تعالی کی طرف سے اس کوکوئی نعت و
دولت مش عزت وصحت وعافیت ۔ فراوانی مال ودولت ملتی ہے تو
ان میں ایسا مگن اور مست ہو جاتا ہے کہ حق تعالی سے اس کی
غفلت اور بردھ جاتی ہے اور شعم حقیق سے اور دور ہو جاتا ہے اور
جب کوئی دکھ در در مصیبت یا رخ و خم پیش آتا ہے تو اللہ تعالی سے
اس کی چوڑی دعا کیں کرتا ہے تو حق تعالی سے طویل دعا کیں مانگنا
گئی چوڑی دعا کیں کرتا ہے تو حق تعالی سے طویل دعا کیں مانگنا
گئی ورڈی دعا کی کرکیا گیا ہے کہ دعاء میں الحارج و زار کی اور بار
بار کرار کرنا بہتر ہے ۔ لیکن یہاں آیت میں کافر انسان کی جو
بار بحرار کرنا بہتر ہے ۔ لیکن یہاں آیت میں کافر انسان کی جو

خدمت کی گئی ہے وہ در حقیقت طول دعا پر نیس بلکہ اس کی اس خدموم خصلت پر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمت کی ارزائی اور کشرت فرماویں تو تکبرا در غرور میں مربوش ہوجاوے اور جب مصیبت آجائے تو ایخ دکھ اور پر بیٹائی کو پکار تا اور بار بار کہتا پھرے اور اپنا دکھڑ الوگوں کے سامنے روتا رہے۔ تو غور کرنے کی بات یہاں یہ دکھڑ الوگوں کے سامنے روتا رہے۔ تو غور کرنے کی بات یہاں یہ وقت عام مسلمانوں میں الا ما شآء اللہ تو کسی درجہ میں نہیں بائی جاتی جاتی ہو جس کے درجہ میں نہیں کا فرون او رسٹرکوں کی اس فرکورہ بدخصلت سے بھی آج کا کافرون او رسٹرکوں کی اس فرکورہ بدخصلت سے بھی آج کا کافرون او رسٹرکوں کی اس فرکورہ بدخصلت سے بھی آج کا کسالمان نہ نے سکاالا ما شآء اللہ العیاد باللہ تعالیٰ۔

الله تعالی جماری حالت پر دخم فر ما تعیں اور جمیں کفار ومشرکین کی خصلتوں سے نجات عطا فر ما کر ایپے محبوبین ومقبولین کی صفات محمود وعطافر ما تعیں۔ آمین۔

الحمدالله الرور برسوره حم سجده كابيان حم موا

#### وعا شيحيّ

حق تعالی ہمیں دین کی سمجھ وفہم عطا فرمائیں اور قرآن پاک پر ایمان کے ساتھ یقین کامل بھی نصیب فرمائیں۔

الله تعالى الني رحمت عادراني قدرت عمارے دين ودنيا كے معاملات كودرست وراست فرمائيں۔

اورا بی شان رزاقی سے ہمارے رزق میں وسعت عطافر مائیں۔ بے دینوں کے اقتدا سے ہم کو بچائیں اورا پی مرضیات والے طریقتہ پر چلنا نصیب فرمائیں۔ آبین

واخرد عوما أن الحدد يلورت العليين

# كَ قُالُونِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْسِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ وَمُسِوارَ فَيُ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ وَمُسِوارَ فَيُعَلِّمُ مِنْ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّالِي الرَّحْسِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْسِ الْحَاسِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الْحَاسِ الرَّحْسِ الْحَاسِ ال

شروع كرتا موں اللہ كے نام سے جو برا مير بان نہايت رحم كرنے والا ہے۔

# حَمْقَ عَسَقَ ۞ كَذَٰ لِكَ يُوْجِي النَّكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُ اللَّهُ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ ۞ لَهُ

تع۔ عشق۔ ای طرح آپ پر اور جو آپ سے پہلے ہو بچکے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ جو زبروست حکمت والا ہے، وقی بھیجنا رہا ہے.

## مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْكَرْضِ وَهُو الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَهُو الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

ای کا ہے جو پچھ آ سانوں میں ہے اور جو پچھ زمین میں ہے، اور وہی سب سے برتر اور عظیم الثان ہے۔

| 6 | وَ إِلَى اور طرف الَّذِيْنَ وهِ : |                                         | اليُّلك آپ كي طرف |        |      | اتا ہے  | يُوْرِي رَى فر    | كذلكالكالمرح |          | ائ | عسق عن سين قاف |         | حدد عارميم       |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------|------|---------|-------------------|--------------|----------|----|----------------|---------|------------------|
| , | وكا ادرج                          | فِي السَّمُونِةِ آسَانُون مِن وَمَا ادر |                   |        |      |         |                   |              |          |    |                | بے میلے | مِنْ تَمْلِكُ آب |
|   |                                   |                                         | والا              | ر عظمة | عظيا | المند ا | فيو اوروه المعرلو | م وُ         | لأرض زمن | في |                |         |                  |

یقرآن پاک کی ۲۳ ویسورة ہے گر بحساب زول اس کا شار ۱۸ کھا ہے بعن ۸۸ سورتیں اس سے قبل تازل ہو چکی تھیں اور ۱۳ سورتیں اس کے بعد نازل ہو کئیں۔ اس سورة میں ۵۳ آیات ۵ رکوعات ۸۲۹ کلمات اور ۲۵۸۸ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔

چونکہ بیسورہ بھی کی ہے اس کے اس میں بھی عقا کہ بی سے متعلق مضامین بیان فرمائے گئے ہیں جیسے تو حید ورسالت کا اثبات وین اسلام کی حقائیت آخرت کی زندگی کی کامیابی کے طریقے دنیا پرسی کے بدنیا کی کفر وشرک اور انکاری کا انجام آخرت کی جزا وسرا اکی مسلمان کی صفات اور ذمہ داری اور زندگی بسر کرنے کا طریقہ جس سے دونوں جہاں میں کامیابی ہو وغیرہ کا بیان ہے۔ خلاصہ اس تمام سورہ کا بیہ ہے کہ اس میں اللہ عزوجل کی اعلی صفات کی طرف توجہ دلا کر خبر دار کیا گیا ہے کہ اس میں اللہ عزوجل کی اعلی صفات کی طرف توجہ دلا کر خبر دار کیا گیا ہے کہ اس کی طرف سے غافل نہ رہواور اس کی نا فرمانی اختیار نہ کرو۔ اللہ کے نہ مانے والے اس سے چھے ہوئے ہیں ہیں۔ وہ ان کی اساری با تیں سنتا ہے اور جانیا ہے اس لئے جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف جھے ہوئے ہیں ان کو پوری پوری سزا دےگا۔

تفسيروتشريح: الحمدالله اب ٢٥ وي ياره كي سوره شورى كا بيان شروع مور باباس ونتاس مورة كى جوابتدائى آيات تلاوت كى كئى بين ان كى تشريح سے يہلے سورة كى وجيتسمية مقام بزول خلاصه مضامین تعداد آیات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں لفظ شور ی جس کے معنی مشورہ کے ہیں اس سورۃ کی ۱۳۸ دیں آیت میں آیا ہے جہاں اہل ایمان کی کھے صفات بیان کی تئی ہیں۔ انہی ہیں \_ ایک صفت و امرهم شورای بینهم فرمائی می ایعی مسلمانول کے معاملات باہمی مشورہ سے طے ہوتے ہیں اس لئے علامت کے طور براس سورہ کا نام شور ی قرار پایا۔ بیسورہ بھی تکی ہے اوراس دوریس نازل ہوئی جبکہ مادی حیثیت سے مسلمان بہت کمزور تھے۔ کفار کی ظلم وزیادتی کے شکار بے ہوئے تھے۔ بیان سات سورتوں میں سے جو طم سے شروع ہوتی ہیں تیسری سورة ہے۔ طم سے شروع ہونے والی سات سورتوں کی فضیلت پہلے بیان ہو چکی ہے كرة تخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشادفر ماياكم حدم سات بي اورجہنم کے بھی سات دروازہ ہیں۔ ہر خم جہنم کے سی ایک دروازہ ير موكى اور كم كى كه ياالله جس نے مجھے پر هااور مجھ پرايمان لايا اس کواس دروازہ سے داخل نہ کیجیو۔موجودہ ترتیب کے لحاظ سے

بھلا بیشاوہ انتہائی گمراہی میں پھنس گیا۔ قرآن کریم ایک سوٹی ہے۔ اور عدل وانصاف قائم کرنے کے لئے ترازو کی مانند ہے جواہے مانیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور منہ مانگی مرادیں یا کمین گے اور جو دنیا میں اس کا انکار کریں گے ان کا انجام برا ہو گا۔افسوس کہانسان دنیا میں مال ودولت پرمغرور ہوجا تا ہے اور اس کے حاصل کرنے کے لئے ظلم وستم پراٹر آتا ہے۔ یادر کھو انسان پر جومصیبت آتی ہے وہ اس کے برے کرتو توں کی دجہ ے آتی ہے اور بہت سی خطاؤں کوتو اللہ تعالی معاف کرتا رہتا ہے۔ورند بالکل تاہی کھیل جائے اس لئے انسانوں کو جائے کہ توبه كرين اورايمان لا كرخداكى حمايت مين أجاكين \_اوراس طرح سزاہے نج جائیں۔ونیا میں کیا دھراہے۔ونیا کی چیزیں عارضی وفائی دنیا ہی تک ہیں اور خدا کے یہاں آخرت کی دولت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے اور وہ انہی کونصیب ہوگی۔جو دنیا میں ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ اختیار کریں سے جو گناہوں اور بے حیاتیوں کی باتوں سے علیحدہ رہے والے ہوں۔جوابے پروردگار پر بھرومہ رکھنے والے ہوں۔ جب کس يرغصه بول تومعذرت يرمعافي دين والعابول الني تمازول کو با قاعدہ ادا کرتے ہوں۔ اور ان کے کام آپس میس مشورہ سے ہوتے ہوں اور جو کھائیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے خدا کے لئے خرچ کرتے ہوں۔ اور جن کی بیاحالت ہے کہ جب ان پرزیادتی موتو وہ صرف انتقام لے لیتے ہیں اور زیادتی نہیں كرتے۔ايسےلوگوں كے لئے خدا كے يہاں دائم كعتيں ہيں۔ ان کے برخلاف وہ لوگ جولو کول برظلم کرتے ہیں اور زمین میں فساد مجاتے ہیں ایسے مراہ لوگ کوئی اپنا حامی اور سر مرست نہ یا کمیں گے اور جب بیجہم میں عذاب کا معائند کریں محتو غایت بيبى اوربيكس سے تباہ حال ہوں مے اخير ميں سمجھايا كيا كہ اے انسانو! دیکھواللہ تعالیٰ تمہاری خیرخواہی ہے کہتے ہیں کہتم مجرآ مخضرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب کرے کہا گیا کہا ہے نبی صلی الله علیه وسلم آپ کے ذمدان منکرین و مکذبین کوز بردی راه راست برلا تانبیں۔ آپ کا کام فقط تبلیغ کروینا اور سمجھنا وینا ہے۔ مید دنیا امتحان کی جگہ ہے بہاں لوگ مختلف طریقے اختیار كرتے رہيں مے اوران سب كا فيصله مرنے كے بعد اللہ تعالی کے یہاں ہوگا جہاں سب جمع ہوں کے اورسب کے اعمال کی جائج پڑتال ہوگی کچھالوگ جنت میں اور پچھالوگ اپنے عملوں کی بدولت دوزخ میں جائیں سے اللہ کے لئے بیابھی ممکن تھا کہوہ تمام انسانوں کوایک ہی امت بنادیتالیکن اللہ تعالیٰ کو بیمنظور ہوا کہ انسانوں کا دنیا میں امتحان لیا جائے۔ اور ان میں ہے جو کامیاب ہوں انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے اور جو امتحان میں نا کام رہ جائیں انہیں سزادی جائے۔اگرانسانغور کرے تو الله كا بيجانا كوكى مشكل تهيس خود آسان اور زين اس كے ايك ہونے برگواہ ہیں اور ان کے سارے خزانوں کی تنجیاں اس کے یاس ہیں وہ اپنی حکمت ہے جس کو جتنا جا ہے عطا فرماتا ہے۔ انسانوں کے لئے دنیا میں اللہ نے ایک ہی دین بنایا ہے۔اور ای کوتمام انبیاء اور پنجبر سکھاتے اور سمجھاتے چلے آئے ہیں۔ اس لئے اس دین کومضبوطی ہے پکڑنا اوراس برقائم رہنا جاہئے اوراس میں چھوٹ اور اختلاف نہ ڈالنا جاہئے۔ دین اتفاق کے کئے آیا ہے۔لیکن انسان اپنی غلط خواہشوں اور جذبات کا غلط شكار ہوكراس ميں اختلاف پيداكرتے ہيں۔جنہيں بہلے الله كى کتاب ال چکی ہے۔ وہ دنیا کے جھیڑوں میں پھنس کراس کو بھلا بیشے۔اب بیقر آن آخری کتاب ہےاوراس میں محدرسول اللہ کو ارشاد ہے کہ آپ تمام انسانوں کواصلی دین کی طرف دعوت دیں اورخود بھی اس برچل کر اور عمل کر کے لوگوں کے لئے مثال قائم كريں۔اس كے بعد جونہ مانے اس كے لئے الله كاعذاب تيار ہے۔ دنیا آخر فنا ہو جائے گی اور قیامت ضرور آئے گی جواس کو جس طرح آپ برقرآن کی وی نازل ہوتی ہائی طرح سے آپ سے پہلے پیغمبروں پر بذریعہ دی کتابیں اور صحیفے اللہ تبارک وتعالیٰ زبردست حکمت والے کی طرف سے نازل ہو چکے ہیں مگر دراصل کفارکوسنایا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالی بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے اپنے کسی خاص بندہ کوچن لیتا ہے تو اس میں کسی کے اللہ کے پاس آنے یا اس کے پاس کسی کے جانے کا سوال بيدانہيں ہوتا بلكدائي حكمت سے الله تعالى اس كام كے لئے " وحی" کا طریقنداختیارفر ماتے ہیں۔حضرت حارث بن ہشام ا نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سوال کیا کہ آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھی تو تھنٹی کی سیسلسل آواز کی طرح جو مجھ پر بہت بھاری پر تی ہے جب وہ ختم ہوتی ہے تو مجھے جو پچھ کہا گیا وہ سب یا دہوتا ہے اور بھی فرشتہ انسانی صورت میں میرے یاس آتا ہے۔ مجھے یا تیں کرتا ہے اورجو وہ کہتا ہے میں اسے یا در کھ لیتا ہوں۔حضرت عائشہ صدیقہ قرماتی ہیں کہ بخت جاڑوں کے ایام میں بھی جب آپ پروحی اتر تی تھی تو شدف وی سے آپ پینہ پینہ ہو جاتے سے یہاں تک کہ پیشانی مبارک ہے پسیندی بوندیں میکنی تقیس-الغرض یہاں بتلایاهمیا که جس طرح آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر وجی نازل ہوتی ہے اس طرح اللہ تعالی ان پنیمروں پر کہ جوآ پ سے پہلے ہو بیکے ہیں وحی بھیجار ہا ہاوراس اللدز بردست حکمت والے کی شان بیہ ہے کہ اس کی ہیں وہ تمام چیزیں جوآ سانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں اور وہی سب سے برتر اور عظیم الشان ہے۔ اب آھےجی تعالی کی عظمت شان کوظا ہر کیا گیا ہےجس کا بيان ان شاء الله اللي آيات ميس آئنده درس ميس هوگا۔

كفروعنا داورظكم وفسا دكوجيمور واوراييخ برورد كاركى بات مانوثبل اس کے کہ خدا کی جانب سے وہ دن آئے کہ جس سے نہ ہٹامکن ہوگا اور نہ کوئی پناہ مل سکے گی اور نہ کوئی تمہارے پارے میں خدا ہے روک ٹوک کرنے والا ہوگا۔خلاصہ بیر کہ ساراز وراس پر ہے كەلىندىرايمان لاؤرسول الله كے كہنے يرچلو\_قرآن حكيم كى بتلائی ہوئی ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگی گز ارو۔ بیہ ہے خلاصہ اس بوری سورة کے مضامین کا جس کی تفصیلات انشاء الله آئندہ ورسول میں سامنے آئیں گی۔اب ان آیات کی تشریح ملاحظہ ہو۔سورة كاينداحروف مقطعات معسق عيفرمائي كى حروف مقطعات کے متعلق گذشتہ سورتوں میں بیان ہو چکا ہے کہان کے متعلق یمی عقیدہ رکھنا جا ہے کہ بیاسرارالی میں سے ہیں اور ان کے بچے وحقیقی مطلب کاعلم اللہ تعالیٰ بی کو ہے یا اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ کفار مکہ کواس بات ے بڑا تعجب تھا کہ قرآن ان کریم اللہ تعالیٰ کی طرف ہے محدرسول الله صلى الله عليه وسلم يروى كياجاتا بي كيونكدان كيزويك بيه بات نئ اور عجيب سي تقى - جب آ تخضرت صلى الله عليه وسلم فرمات كه بيخدا كاكلام ب جوم منهيس سنار بابهون تو كفار تعجب كرتے كديد بات كيے مان لى جائے -كيا خداان كے پاس أتا ہے؟ یابیفداکے پاس جاتے ہیں؟ یاان کی اور خدا کی بات چیت ہوتی ہے؟ بہر حال ان کا خیال تھا کہ بیزالی بات ہے۔سورة کی ابتداای ارشادے موتی ہے کہ بیکوئی نرالی بات نہیں ہے بلکہ محمد صلی الله علیه وسلم سے بہلے جتنے انبیاء ورسول آئے ہیں ان سب کوہمی خدا کی طرف ہے ایسی ہی ہدایات دی جاتی رہی ہیں۔تو اگرچہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کر کے فرمایا جارہا ہے کہ

وعالم يجيئ : أيالله! اس سورة مين جومونين صالحين كي صفات بتلائي مين وه التي رحمت سے جم سب كونصيب فر ماسية اوركسي صفت سے اپنے كرم سے محروم ندفر ماسية \_ وَالْجُرُدُ عُونَا اَنِ الْحُدُلُ لِلْهِ رَبِ الْعُلْمِينَ )

#### مجھ بعید تہیں کہ آسان اپنے ادر سے محت پڑی اور فرشتے اپنے رب کی تعبیع وتحمید کرتے ہیں اور الل زمین کیلئے معافی ماتکتے ہیں لَعْفُورُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَالْآنِينَ اتَّخَنُ وَامِنْ دُوْنِهَ أَوْلِيكُ ب مجھ لو کہ اللہ بی معاف کرتے والا رحمت کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کارساز قرار وے رکھے ہیں طُعَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ وَكُذَٰ لِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرُانًا عَرَيْبًا لِتُنْ الندان کود کھ بھال رہا ہے اور آپ کوان پرکوئی افتیار نیس دیا گیاہے۔اورہم نے ای طرح آپ پرقر آن مربی کے ذریعہ ہے ازل کیا ہے تا کہ آپ (سب سے پہلے) أَمِّ الْقُرِّى وَمَنْ حَوْلُهَا وَتُنْذِرَيُومُ الْجَمْعِ لَارْتِبَ فِيْ لِمُّ فَرِيْقٌ فِي الْجَنَاةِ وَفَرِيْقٌ وَ ہے والول کواور جولوگ اس کے آس پاس ہیں ان کوڈ را کمیں اور جمع ہونے کے دن ہے ڈرا کمیں جس خرر اشک نہیں ، ایک گروہ جنت میں ہوگا اورا یک دوزخ میں ہوگا۔ السَّعِيْرِ وَلَوْ شَاءُ اللَّهُ لَجَعَلَهُ مُرامَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهُ اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ان سب کو ایک ہی طریقہ کا بنا دیتا، لیکن وہ جس کو جاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرلیتا ہے، وَالظُّلِمُونَ مَالَهُ مُرْمِنَ قُرْلِ وَلَانْصِيْرٍ أَمِراتَّخَانُهُ أَمِنْ دُونِهَ أَوْلِياءً قَاللهُ هُوالورِكَ ادر ظالموں کا (قیامت کے روز) کوئی حامی مددگارنہیں۔ کیاان لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کارساز قرار دے رکھے ہیں سواللہ بی کارساز ہے وَهُو يُحْمِي الْهُوْتِي وَهُوعَلَى كُلِّلَ شَكَي عِقِدِيرُهُ اوروہی مردوں کوزندہ کرے گاءاوروہی ہر چیز برقدرت رکھتا ہے۔ التكلوتُ آسالوں (جمع) يَتَفَطَّرُنَ بِعِث يرس مِنْ فَوْقِقِنَ ان كرادير سے وَالْمُلَيِّذَةُ اور فرضت أَسْتِعُونَ لَسِيع كر في الأرض زمن من اللَّهُ بِينَكُ اللَّهُ اللَّهُ وَو وَهِ وَي الْعَكُورُ بَخْتُهُ وَاللَّا الرَّحِينُهُم مهرمان وَالْهَانِينَ اورجولوك النَّكَنُ وَالمُمْهِمَاتِ مِنْ وَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهُم مهرمان وَالْهَانِينَ اورجولوك النَّكُنُ وَالمُفْهِراتِ مِن وَوْلِيهِ اس كَسوا الْوَلِيَاءُ رَفْيْر حَفِينظ - عَلَيْهِ فر ويصف والا - ان يرأتيس ومجدر با ب وكما أنت اورآب تمس عَلَيْهِ فر أن ير يوكينل ذمدوار وككذ إلك اوراى طر نے وی کیا الیک آپ کی طرف افزانا قرآن عَرَیبًا عربی زبان التّنذِرَ تا که آپُورانس اُمْرَالْقُدْی أم القری (ہل مک) وَمَنْ اور جو يو الجمو جمع مونے كا دن كاركيب سيل شك فولفُ اس کے إروكرو وَتُنفِيْرُ اور آپ دُرائي فِيْدُاسُ مِن فَرِيْقُ أَيْ فُرِيقً فِي الْمُنْكَةِ جنت مِن لاَ فَرِيْقُ اوراَيكِ فريق فِي المَدْعِيدِ ووزخ مِن وَلَوْ اوراكر بِيَارَ إِللَّهُ عام الله كَبَّعَتُهُمْ صَرور بنادِ عالَبْهِمِن الْمُنَةُ وَالحِدُةُ الكِهُمَا

وُلَكِنْ اورليكُن أَيْدُ خِلُ وه وافل كرتابِ مَنْ يَتُنَاأَ وصيحاجاتِ فِي رَحْمَتِهِ ابني رحمت مِن وَالظَّلِيهُونَ اورظالم (وَتَعَ) مَالَهُ مُر طَهِين ان كَلِيَّة

مِنْ كُونَى وَلَيْ كَارِسَارُ وَلَانْتِصِبُرِ اور شدر كار أمِر كيا النَّحَدُوْ انهول في مِنْ دُونِهِ اس كسوا لؤياياته كارساز (جمع) فالله بس الله

الوَيْنُ وَالكَارِماز وَهُو اوروى يُعَيِي زعورتا إليوني مُردول وكُو اوروه على ير

كُلِلْ بِهِمْ الشِّينَ فِيزِ الدَّبِينُ قَدِرت ركف والا

بيهود گيول کود کچه کر د نيا کوايک دم نتاه نهيس کرتا ـ تو يهال بھي يہي فرمایا گیا که بیدالله کی شان مغفرت و رحمت اور ملا تکه کی تنبیج و استغفار کی برکت ہے مینظام عالم تھا ہوا ہے اور اللہ کے فریتے الله كي تبييج وتحميد كے ساتھ زين والوں كے لئے خداسے بخشش ما تکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہان پر دنیا میں کوئی سخت عذاب ندآ جائے جس سے سب ہی ہلاک ہوجائیں۔تواللہ تعالی اپنی مبربانی اور شان غفور رحیمی سے فرشتوں کی دعا قبول کر کے مومنین کی خطاؤں کو معاف کرتا رہتا ہے اور کا فروں کو ایک عرصه کے لئے مہلت ویتا ہے ورندد نیا کا سارا کا رخانہ چٹم زون میں درہم برہم ہوجائے۔آ کے قرمایا جاتا ہے کہ دنیا میں کفارو مشركين كووه مهلت توويتا ہے ليكن اس سے بيرند مجھا جائے كدوه ہمیشہ کے لئے نیج محتے۔ان کے سب اعمال واحوال اللہ کے ہاں محفوظ میں جووفت پر کھول دیتے جائیں گے۔اس لئے اے نبی صلی الله علیه وسلم آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ میہ منکرین مانتے کیوں نہیں اور نہ ماننے کی صورت میں فوراً نتاہ کیوں نہیں کر دیتے جاتے۔آپان ہاتوں کے ذمہ دار نہیں۔آپ تو صرف بیغام حن پہنچانے کے ذمددار ہیں۔آ گے ہمارا کام ہے وقت آنے بہم ان سب کا حساب چکا دیں گے۔آ مسکلے نبوت کا ذكرفر مايا جاتا ہے كہ جس طرح انبيائے سابقين پروحي نازل كى منی تھی اس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ برعر بی زبان میں قرآن وحی کیا تا کہ آپ ام القرا ی بعنی مکہ کے رہنے والوں کوخدائی احکام اور خدا کے عذابوں سے آگاہ کردیں اور اس کے آس یاس رہنے والوں کوڈرائیں۔ یہاں آیت میں ام القریٰ کالفظ آیا ہے بعنی ساری بستیوں اورشہروں کی اصل اور بنیادجس سے مراد مکہ معظمہ ہے جہاں سارے عرب کا مجمع ہوتا ہے۔اورساری ونیا میں اللہ کا گھروہیں ہے اور وہی گھر روئے زمین پرسب سے پہلی عباوت گاہ قرار یائی بلکدروایات سے معلوم موتا ہے کہ ابتدائے آفرینش میں الله تعالی نے زمین کو

تفسير وتشريح: ـ گذشته آيات مين الله تعالى كى عظمت شان كابيان تقاكمة سانول اورزمين ميں جو كھے ہے اى كاہے۔وہى سب سے اعلی اور بردائی والا ہے۔ تمام زمین وہ سان کی مخلوق اس کی غلام ہے۔اس کی ملکیت ہے اس کے ماتحت اوراس کے سامنے عاجز ومجبور ہے۔اب آھےان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہاس کی عظمت وجلال کا بیرحال ہے کہ کہیں آسان نہ مجے ث یدیں۔فرضے اس کی عظمت سے کیکیا تے ہوئے اس کی پاک اورتعریف اور سیج وتخمید بیان کرتے رہتے ہیں اور زمین والوں ك لئے خدا كى بخشش طلب كرتے رہتے ہيں۔ يہاں آيت میں جو بیفرمایا کہ چھ بعید تبیں کہ آسان اینے اوپر سے بھٹ يري تومفسرين نے لکھا ہے كہ بيآسان كالمجعث جانا يا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت وجلال کے زور سے ہو۔ یا بیٹار فرشتوں کے بوجھ سے یا ان کے ذکر کی کثرت سے ۔ ایک حدیث میں آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ آ سانوں میں جار انگشت جگهٔ بین جهال کوئی فرشته سربسجو د نه هو۔ ادربعض مفسرین نے آسان کے بھٹ پڑنے کا برمطلب لیا ہے کہ جب مشرکین خدا تعالی کی جناب میں گتاخی کرتے ہیں۔ اس کے لئے شریک اور بیٹے وبیٹیاں تھہراتے ہیں تو خداوند قدوس کی جناب میں بدایں گتاخی ہے جس سے پچھ بعید نہیں کہ آسان این اویر سے مجھٹ کر فکڑے ہو جائے جبیبا کے سولہویں یارہ سورہ مريم مين بهي ارشاد موا تكاد السلطوت يتفطون منه وتنشق الارض وتخرالجيال هدا. أن دعو اللرحمان ولدالعنى بياليى بهارى بات كهي كئ اوراييا كتاخانه كلمه مندس نکالا گیا کہ خدا تعالی کے لئے اولا د جویز کی کہ جس کی وجہ سے اگر آسان زمین اور بہاڑ مارے ہول کے محصف برای اور مکرے نکڑے ہو جا کیں تو میچھ بعید نہیں۔اس گستاخی براگر غضب البي بهرك الشفي توعالم بندو بالا بهوجائ اورآسان زمين تك كے يرفح ال جائيں۔ بيكس اس كاطلم مانع ہے كمان

3 } اى جكدے كھيلانا شروع كياجهال خاندكعبدواقع بي و مكداور اس کے آس یاس کے لوگ یعنی ملک عرب اور پھرساری و نیا کو يرآ گاہ كرنے كا حكم ديا كيا كرايك دن ابيا آنے والا ب جب تمام الكلے بچھلے خداكى بيشى ميں حساب كتاب كے لئے جمع ہول کے یہ ایک بالکل یقینی اور مطے شدہ بات ہے جس میں کوئی وحوکہ فریب اور شک وشبہ کی مخبائش نہیں لہذا جائے کہ اس دن کے لئے انسان تیار ہو جائے اور اس دفت تمام انسان دوفریقوں میں تقسیم ہوں مے۔ایک فرقہ جنتی اور ایک جہنمی۔اب ہرایک خودسوی لے کہ اس کوکس فرقہ میں شامل ہوتا جاہے اور اس میں شامل ہونے کے لئے کیا سامان کرنا جاہئے۔ تواے نبی صلی الله عليه وسلم آب كاكام محض ايسه دن سے دراوينا ہے آ محان كاايمان لانايا ندلانامية ب كے ذمة بيس وه مشيت اللي ير ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو رہمی قدرت تھی کہ اگر جا ہتا تو تمام انسانوں کوایک ہی طرح کا بنا دیتا اور ایک ہی راستہ پر ڈال دیتا

لیکن اس کی حکمت اس کومقتضی ہوئی کداین رحمت وغضب دونوں سم کی صفات کا اظہار فرمائے اس لئے بندوں کے احوال میں اختلاف و تفاوت رکھائسی کواس کی فرمانبر داری کی وجہ سے ا بنی رحمت کا مورد بنایا۔ سی کواس کے ظلم وعصیان کی بنا پر اپنی رحمت سے دور بھینک دیا اور جولوگ رحمت سے دور ہوکرغضب كمستحق موئ اور حكمت المبيان برسزا جاري كرنے كومقفني ہوئی ان کا ٹھکا نا کہیں نہیں ۔ نہ کوئی رفیق و مددگاران کومل سکتا ہے جواللہ کی کرفت اور سزا سے انہیں بچاوے۔ آ مے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر رفیق و مددگارینا تا ہے تو اللہ کو بناؤجو سارے کام بنا سكتا ہے جتی كهمردوں كوزنده كرسكتا ہے اور ہر چيز يرقدرت ركھتا ہے میہ بیجارے عاجز ومجبور رفیق جن کوتم نے بنار کھاہے وہ تہارا کیا ہاتھ بٹائیں گے۔

المحى الكلي آيات مين بهي توحيد كالمضمون جارى بي جس كابيان ان شاءالله استنده درس ميس موكا\_

#### وعا ميحير

حق تعالی کا با انتها شکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے کرم سے ہم کواسلام اورایمان کی دولت عطافر مائی۔ الله تعالیٰ جمیں اپنی مرضیات کے راستہ پر چلنا تصیب فرمائیں اور ہم کواپنی رحمت میں داخل فرمائیں۔اوراینے کرم سے ہم کو جنتی گروه بیس شامل فر ما تمیں اور دین و دنیا بیس ہمارے حامی و مدد گار رہیں۔

ياالله! حقيقي كارسازة بي بي كي ذات ياك بي ميس وه ايمان اورتعلق نصيب فرمايية كهم آب كي كارسازي يربعروسد تعيس اور ہرمعاملہ میں آ ہے ہی کی ذات عالی کی طرف رجوع کریں۔

یا الله! ہرمشکل اور دشواری میں ہماری نظریں آ ب ہی کی طرف آتھیں اور آ ب ہی اپنی شان کارسازی سے ہماری مشکلات درشوار بول کوائی رحمت سے حل قرمائیں۔

یا الله! ہم کوابیا قوی ایمان عطافر ماکہ جو ہر حال میں آپ ہی کی جماعت ونصرت کوطلب کریں اور آپ اپنے کرم سے ہمارے ولی اور ناصر ہوجا کیں۔ یااللہ! ہم کووہ ایمان واسلام عطافر ما کہ جوہم آپ کی رحمت میں داخل ہوکر جنت کے فریق بن جائیں اور دوز خ کے فریق ہونے سے نے جائیں۔آین

والخردغونا أن الحمد الله رب العلمان

#### وَعَا اخْتَكُفْتُنْ فِيْ عِنْ مِنْ شَيْءٍ فَعُكُنْ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهُ وَوَكُلْتُ اور جس جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ بی کے سپرد ہے، یہ اللہ میرا رب ہے میں ای پر توکل کرتا ہول، و إليناء أنِيبْ ﴿ فَأَطِرُ السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ مُعَلَىٰ لَكُمْ رِّنْ أَنْفُيكُمْ أَزْوَاجًا وَصِنَ ور ای کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہ آ سانون کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس نے تمہارے لئے تنہاری جنس کے جوڑے بنائے الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَكُرُونُ وَيُهِ لَيْسَ كِمَنْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِينَ الْبَصِيْرُ اللَّهِ الْبُصِيْرُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّل اورمواثی کے جوڑے بنانے ، سے ذریعہ سے تمہاری نسل چاہ تار ہتا ہے ہوئی چیز اس کے شاروی ہر بات کا سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس کے اختیار میں ہیں تخبیاں آسانول کی اور زمین کی، جس کو حیاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور (جس کو حیاہے) تم دیتا ہے، بیشک دہ ہر چیز کا پورا جاننے والا ہے. وُمَا اور جوبِ الْخَتَكُفُتُمْ اختَافَ كُرتِ بوتم فِيناداس مِن شَكَىٰ بِأَسَى جِيرٌ فَكُنُهُ، تُواس كا فيصله إلى الله فَالِكُمْ اللَّهُ وَى بِاللَّهِ لَا يَتَ مِرارب عَلَيْنُ إِلَى لَوَ كُلُّتُ بَرُوسَ كِيامِنَ فَي وَلِينَا فو ادراس كى طرف أينيبُ مِن رجوع كرما مول فَالْطِنْ السَّمُوتِ بِيدَاكِرِ فَي وَالْأَرْضِ اورزين جَعَلُ أَسَ فِياتُ اللَّهُ تَبِارِ عَلَيْ اللَّهِ مَباري وَات (جنس) سے أَذْ وَاجِنَا هِوَرْتُ اور ہے۔ کے الْاَنْعَامِ جو پایوں الْاُواجَا هِرْتِ لِيُذُرُ وُكُنْدِ وہ پھیلاتا ہے تہیں ونیا ہوں الاُنْعَامِ جو پایوں الْاُواجَا هِرْتِ لِيكُو وہ پھیلاتا ہے تہیں ونیا ہوں ایک کیس نہیں كَيْشَالِهُ أَسَى مِثْلَ يَهَى يُولَى فَي عَلَى وَهُو أوروه السَّمِينَةُ مِنْ والله البُّحِيديُّرُ ويكف والله لّهُ اس كيني علي مُقَالِيدُ عُجِيال التَهُونِ آمانوں وَالْأَرْضِ اورز مِن يَبْهُ ووفراخ كرتا ب الزِفر قَ رزق لِينَ جس كيلت يَشَازُوه جابتا ب وكيفيارُ اور تك كرتا ب إِنَّهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّه

جس معاملہ میں جو فیصلہ فریاد ہے بندہ کوچی تبیس کیاس میں جون و جرا كرے \_ توحيد جواصل اصول ہے اللہ تعالیٰ اس کے متعلق برابر تھم کرتے تھے اور دوسروں کی برستش کیا کرتے تھے اور ہلایا گیا تھا | ویتے رہے ہیں پھریہ کیونکر درست ہوگا کہ بندوالیے طعی اور حکم فیصلہ کہ حقیقی کارساز تو حق تعالیٰ ہی ہیں جو ہر چیز برقندرت اور قابو 📗 میں جھگڑا ڈالے۔ یابیہودہ شک دشبہات نکال کراس کے فیصلہ اور حکم رکھتے ہیں حتیٰ کہمردوں کو بھی وہ زندہ کر سکتے ہیں تورقیق ومددگار سے سرتانی کرے۔اس لئے آ گے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب ہوتا ہے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آب ان مشرکین سے کبدد یجئے کہ وہ اللہ جس کی شان او پر بیان ہوئی میرارب وہی ہے۔ میں ای پر ہمیشہ سے بھروسہ رکھتا ہوں اور ہرمعاملہ میں اسی کی طرف رجوع ہوتا رہتا ہوں بس نہمیاری مخالفت اور معاندت سے ڈرتا ہوں اور نہ تو حید میں جس کواس نے حق کہد دیا کوئی شک وشبہ کرتا ہوں۔میرارب تو دہ ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارا بھی پیدا کرنے والا وہی

تفییر وتشریج: - گذشته آیات میں مشرکین کے اس مشرکانه فعل کی مذمت بیان کی گئی تھی کہ جو وہ خدا کے ساتھ شرک کیا الله تعالى بى كوبنانا جائية جوسارے كام بناسكتا ہے۔

اب مشركيين جوتو حيد خداوندي مين الل حق سے جھٹرتے تھاس کے متعلق ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ سب جھگڑوں کے منصلے اس ابك الله كے سيرد موتا جائيس عقائد مول يا احكام عبادات مول يا معاملات جس چيز مي محى اختلاف يرجاع ال كابهترين فيصله الله كے حوالد بوداين كماب ميں يااين رسول كى زبان برصراحت يااشارة

ہے کہ تمہاری ہی جنس اور تمہاری ہی شکل کے تمہارے جوڑے بنائے لعنی مردوعورت اور جو یا بول کے جھی جوڑے پیدا کئے اور فرو مادہ بنائے پھرآ دمیوں اور جانوروں کی گنتی سلیس روئے زمین پر پھیلاویں توحق بيه المان خالق جيباكوئي اورنبيس ندوات ميس اس كاكوئي مماثل ہے نیصفات میں کوئی شریک ہے۔ نداس کے احکام اور فیصلوں کی طرح کسی کاظم اور فیصلہ ہے۔ نہاس کے دین کی طرح کوئی وین ہے۔ نداس كاكوئى جوزام نه بمسر - ندايم جنس - وه احدوصد ب- بنظير ہے ہے مثیل ہے اور سمیع وبصیر ہے۔ ہر چیز کود مکھا سنتا ہے گراس کا د میناسننا محی مخلوق کی طرح نہیں۔ کمالات اس کی ذات میں سب میں پر کوئی کمال ایسانہیں کہ جس کی پوری حقیقت و کیفیت بیان کی جا سکے کیونکہاس کی نظیر کہیں موجوز ہیں۔وہ مخلوق کی مشابہت ومما ثلت ے بالکلیہ یاک ہے اور مقدس ومنزہ ہے۔ تمام خزانوں کی تنجیاں اس ے ہاتھ میں ہیں اور میای کے قصد قدرت اور اختیار میں ہے کہ جس خزانہ میں سے جس کو جتنا جاہے مرحمت فرمائے۔سارے عالم کا متصرف ما لك وحاكم وبى يكمالاشريك بوبى تمام جاندارون كوروزى ویتا ہے اور رزق کی کی زیادتی کا تعین اپن حکمت سے کرتا ہے۔اس کو معلوم ہے کہ کون کتنی عطا کا مستحق ہے اور اس کے حق میں کس قدر دینا مصلحت ہوگا اور جوحال روزی کا ہے وہی دوسری عطایا میں مجھواس کا وسيع علم سارى مخلوق كوكير برجوع بورجيز كالوراجان والاب كرس كے لئے كيامسلحت ہے۔

تنگی۔ بیاللہ تعالی کی حکمت ومشیت پرموتوف ہے مگرا ج قرآن کے منكرين نبيس قرآن برايمان ركھنے والوں كااس معاملہ رزق ميں كيا عقیدہ ہے؟ مغرب کے بورین ماہر معاشیات نے ایک اصول بتایا كانسان كى بدائش كى شرح اشياء خوراك كے بدادار كي شرح سے زیادہ تیزی ادرسرعت کے ساتھ دنیا میں بڑھ رہی ہے۔ اگر کسی سبب سے آبادی میں اضافہ کی بیرف آرست نہ والی تو ایک زمان ایسا آ سے گا جس میں کثیر تعداد فاقد کشی پر مجبور ہو گی کیونکہ اشیاء خوراک ان کی آبادی کے لئے کفایت نہ کرے گی۔اس موہوم نظرید کی روشی میں شرح ببدأش اورشرح اموات كوييش نظر ركھتے ہوئے ان برعم خود ماہرین معاشیات نے اندازہ لگایا ہے کہوہ زمانہ قریب آ سمیا ہے اس لئے اگر آبادی کے اضافہ پر کنٹرول نہ کیا گیا تو اشیاءخور دنی اور دیگر ضروریات زندگی کی کمی روز بروز برهتی ای جائے گی اور بہت جلدنوبت فاقدش تك ينتي جائے گی۔اس مقصد کے لئے انہوں نے مختلف طریقول سے شرح پیدائش کم کرنے کا برزورمشورہ دنیا والول کو دیا ہے اور اس کے ماتحت" خاندانی منصوبہ بندی" کی تحریک ملکوں میں رائج کرائی گئی ہے کہ ایس تدابیر کی جائیں کہ زائداولا دبیدائی نہو۔ چنانچان تدابیر میں سے ایک تدبیرسل بندی کی ہے جوشری اعتبار سے اور انجام اور نتیجہ کے لحاظ سے اختصاء لینی تصی ہو جانے کے مترادف ہے اور خصی ہونے کی صریح ممانعت صدیث میں دارد ہے۔ الغرض ہمارے ملک میں بھی قوم کی جہودی اور رزق کی فی کس ترقی اور افلاس اور تنگی رزق ہے بیچنے کی تد ابیراب خاندانی منصوبہ بندی جیسی تحریکات سے وابستہ بھی جاتی ہیں جس بر ہزاروں ہیں لاکھوں بلکہ كرورول روبيال تحريك يرخرج موري بين بس يورب وامريك نے جوسبق دے دیااس برآ مناوصد قنا کہنا گویا ہمارے کے لازم ہو كا\_لاحول و لاقوة الابالله قرآن وحديث يجيبى كميكين الله كون ماتما الماللة والما اليه راجعون

الغرض قانون البيد اور ضابطه خدادندی اور دين حق ک خالفت پرآ گے کفار کی مذمت فرمائی گئی ہے جس کا بيان انشاء الله اگلی آيات ميں آئندہ درس ميں ہوگا۔

# كَمْرَضَ الذِيْنِ مَا وَضَى بِهِ نُوعًا وَالَّذِي ٓ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهَ إِبْرِهِ يُمَ لتدتعالی نے تم لوگوں کے داسطے وہی دین مقرر کیا جس کا اُس نے نوح کو تھم دیا تھا اور جس کوہم نے آپ کے پاس وی کے ذریعہ سے بمیجا ہے اور جس کا ہم نے ابر اہمیج وَمُوسَى وَعِيْلَى أَنْ أَقِيبُ مُوالدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيْ إِذْ كَبْرَعَكَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَلْعُوهُمُ

الله این طرف جس کو جا ہے بیٹی لیتا ہے اور جو تفض (خدا کی طرف) رجوع کرے اس کواہے تک رسائی ویدیتا ہے اور دولوگ بعداس کے کدان کے پاس علم پہنچ چکا تھا

آپس کی ضداضدی سے باہم منفرق ہو گئے ،اوراگرآ بے بے بروردگار کی طرف ہے ایک وقت معین تک ایک بات بہلے قرارنہ یا جگتی تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا،

اور جن لوگول کو ان کے بعد کتاب دی حمی ہے وہ اس کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہیں جس نے (ان کو) تر ة و میں وال رکھا ہے۔ لنَّيَّةُ اس نے مقرر كيا لَكُوْ تمهارے لئے مِنَ الدِينِ وبي دين مَأوَّظي اس نے جس كاتھم ديا يا اس كا لنوْتَا نوح والدِي ادروه جس اَوْحَيْنَا مِ نَ وَى كَ النَّاكَ آ كِي طرف كو وَمَا وَصَيْنًا اورجس كاتكم ويا مم في يااس كا إبرهيا في ابراميم ومُولى اورموى وَعِيْلِي اورعِينُ ۚ أَنْ اَقِيْمُوا كَرْمَ قَائُمُ كُرُوا الدِيْنَ وين ۗ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ اورتغرقه ندوْالوتم فِينَادِ اس مِن كَبُرُ عُرال عَلَى الْمُشْرِيكِينَ مشركوں پر وَيَهُدِينَ اور ہدایت دیتا ہے [الیّٰہ اس کی خرف مَن یُنینیہ جورجوع کرتا ہے وُمَا تَفَدُّدُوُّ اورانہوں نے تفرقہ ندو الا [ایکا محر مین نکٹ اسکے بعد مَاجِئاً عُمُ كُورًا مِن الْحِلْمُ عَلَم الْعِلْمُ عَلَم النَّفِيَّا ضِد اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ الراكر نِه اللَّهُ فَعِلْم النَّفِيَّا ضِد إِينَهُ فَرَ جِمَا الرَّالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّ مِنْ زُيِكَ آبُ كرب كالرف الله تك أبكل مُستَعَى المدت مقرره القَيْضَى توفيملد كرد إجانا بَيْنَهُمْ الحدرميان ولا الدبيك الذين جولوك أَوْرِتُواالْكِتْبُ كَتَاب كوارث بنائے كے من إنكيد هِ فر الله بعد الكي بعد الكي مثلق البتدوه فك من المين من مرتب ترود مين والنه وال

میں کوئی اس جیسا ہے۔ آسانوں اور زمین کے سارے خزانوں کی سخیاں ای کے دست قدرت میں ہیں۔رزق اورروزی کا معاملہ ای کے اختیار میں ہے اور سمتے وبصیر ہے۔ ہرایک کا حال جانتا ہے ہیں اینی مشیت ہے جس کو جا ہتا ہے زیادہ اور فراخ روزی عنایت فرماتا ہاورجس کے لئے حامتاہے کی اور تنگی سے رزق عطافر ماتا ہے۔ تو ذات ہے۔نداس کی ذات میں کوئی شریک ہے۔نداس کی صفات جب اصولاً اللہ ہی انسانوں کا حقیقی مالک ولی اور حاکم رازق فاطر

تفسير وتشريح: "كذشته آيات مين الله تيارك وتعالى كى بعض صفات بیان ہوئی تھیں کہ جواس کی تو حید بردلالت کرتی ہیں اور بتلامیا گیاتھا کہ اللہ ہی کا تنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ وہی انسانوں کا حقیقی كارساز اورولى ب\_ انسانول كعقائد واعمال مين جواختلافات ہیں اس کا فیصلہ کرنا اس کا کام ہے وہی سب سے اعلیٰ برزگ اور برتر

اللی کوایے قول وعمل سے قائم رکھیں اور اصل دین میں کسی طرح کی تفريق اوراختلاف كوروان ركيس-آ كيآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كو خطاب ہوتا ہے کہ اے بی صلی الله علیہ وسلم آپ جس دین تو حید کی طرف لوگول کودعوت دیتے ہیں۔مشرکین پروہ بہت بھاری ہےاور بیہ توحید کی صدائیں ان مشرکین کو بردی نا گوارگز رتی ہیں۔ گویاان کے خیال میں آپ کوئی نئی ادر انو کھی چیز بیش کررہے ہیں جو کسی نے سلے پیش نه کی تقی به بھلا تو حیدو آخرت ادر کتاب ونبوت جیسی صاف معقول اورمنفق عليه چيز بھي جب او گول كو بھاري معلوم ہونے كے اور ال میں بھی لوگ بدول اختلاف ڈالے اور جھکڑا کئے نہ رہیں تو جہالت اور بدیختی کی صدموگئی۔آ مےحقیقت کا اظہار کیا جاتا ہے کہ سے توبيب كدمدايت وغيره سب اللدك ماته ميس ب جه وه جاب بندول میں سے چن کراین طرف مینج لے لیعنی دین حق قبول کرنے کی توفیق دے دے اور جولوگ اس کی طرف رجوع کریں اور اپنے حسن استعدادے محنتیں کریں توان کوحی تعالی اینے تک رسائی دے ویتے ہیں۔اوران کی محنت کوٹھ کانے لگا کر دھیمیری فرماتے میں اور كامياني بخشة بي اورجوازخود برے راسته كواختيار كرليتا ہے اور صاف راه كوجيمور ديتا ہے تو خدا بھى ان كوصلالت ميں جيمور ديتا ہے بہر حال حكمت البي جس كي مدايت كو فقضى مود بي بدايت يا تا باور كامياب موتا ہے۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ تو حیداوراصول دین میں جنہوں نے اختلاف ڈالا اور کتب الہیدین تحریف کی مثلاً یہودنے کہا کہ ہم عیسی علیدالسلام اوران کی کتاب انجیل کو کیون مانیس نصاری نے کہا کہم محر (صلى الله عليه وسلم) اورآب كى كتاب قرآن كوكيون مانيس يوان كايداختلاف يجحفلط فنبى بالشعباه كى وجدس نقفارالي صاف وصريح تغليمات ميس كياشك وتردد موسكتا فقابية ومحض نفسانيت ضدوعناة عداوت اورطلب مال وجاه وغيره اسباب بين جو في الحقيقت ال تفريق ادر اختلاف ندموم كا باعث بند جب اختلافات قائم

قادرادر متصرف ہے توبیای کاحق ہے کہ وہ انسانوں کے لئے دنیامیں زندگی بسر کرنے کا طریقة مقرر کرے اور قانون وضابطہ بنائے چنانچہ اس نے وہ طریقۂ قانون اور ضابطہ تقرر کر کے اپنے رسولوں کے ذریعہ ونیایس بھیجا۔ ای کوان آیات میں بتلایاجا تاہے کہ اللہ تعالی نے اس امت محدید کے لئے جودین شریعت اور آئین الہی مقرر کیا وہ وہی ہے جود هزت آدم کے بعد دنیا کے سب سے مہلے پیغمبرادر دنیا کے سب ے آخری پیغیراور ان کے درمیان دوسرے اولوالعزم پیغیرکا دین آ كين تفارآ ومعليدالسلام كي بعدسب سے يملے رسول حفرت نوح عليه السلام بين اس لئے فی الحقیقت تشریخ احکام کاسلسلہ حضرت نوح عليه السلام عى عصروع موااورة خرى ني سيدنا ومولانا محدرسول الله صلى التدعليه وسلم بين جن برسلسله نبوت ورسالت ختم جو كيار درميان میں جوانبیاء ورسل آئے ان میں حصرت ابراہیم مصرت موی اور حصرت عيسى عليهم السلام بيتين زياده مشهور ومعروف موسئ بين جن کے نام لیوا ہرز ماند میں بکٹر ست موجودرہے ہیں اس لئے آیت میں يبال ياني اولوالعزم يغيبرول كاذكركرت بوئ فرمايا كيا كالساكوكو تمہارے کئے کوئی نیا دین بیس نازل کیا عمیا بلکہ وہی دین قدیم کہ جس برحفرت نوح معرت ابراجيم حضرت موى اورحضرت عيسى عليهم السلام مامور يتجاى برجحرسول التصلي التدعليدوسكم مامورك مسئے ہیں۔ تو اصل دین حق ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔ کیونکہ عقا کا اخلاق اوراصول وين بيس تمام النبياء ورسل متفق رب جي البيت بعض فروع می حسب مصلحت زمانه مجمد تفاوت موار تو معلوم موا که دنیا كے تمام انسانوں كے لئے ايك بى دين ہادراس كے اصول بميشہ سے ایک ہی رہے ہیں۔ انہی اصولوں کے مطابق چلنا ہرز مانے میں انسان کے لئے دین ووٹیا دونوں جہان کی کامیابی کے لئے ضروری تفہراادران کی مخالفت ہمیشہ شروفساد کا باعث رہی۔ آ مے بتلایا جاتا ہے کہ تمام انبیاء درسل اوران کی امتوں کوئی تعالیٰ کا میں حکم ہوا کہ دین

ہوئے اور مختلف ندا ہمب نے الگ الگ مور چہ بنا گئے تو ہیچھے آئے والی سلیس خبط اور دھوکہ میں پڑ گئیں اور ایسے شکوک وشبہات ہیدا کر لئے جو کسی حال ان کوچین سے بیٹھے نہیں دیتے مگر یہ سب پچھاس کئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بندوں کو ڈھیل اور مہلت دی اگر وہ چاہتا تو سارے اختلافات کو ایک دم میں ختم کر دیتا لیکن اس کی حکمت بالغدای کو مقتضی تھی کہ ان اختلافات کا مملی اور دو ٹوک فیصلہ حکمت بالغدای کو مقتضی تھی کہ ان اختلافات کا مملی اور دو ٹوک فیصلہ ایک وقت معین پر زندگی کے دوسرے دور میں کیا جائے تو اگر یہ بات پہلے سے جن تعالیٰ نے طے نظر مادی ہوتی تو دین میں سب جھڑ رے پہلے سے جن تعالیٰ نے طے نظر مادی ہوتی تو دین میں سب جھڑ رے تصاوراختلافات کا فیصلہ دنیا میں گئے ہاتھ مہوجا تا۔

تو يبهال ال آيات ميس كفاروشركيين كى فدمت ال بات بركائى ہے كہ انہوں نے دين حق سے اختلاف محض نفسانيت صدوعنا داور عدادت كى بنا پركيا در نظم محج ال تك بھى پہنچ چكا تھاليكن آج دين ميں تفرقہ ڈالنے كى فدموم حركت خوداس امت ميں اس برى طرح آچكی ہے كہ اس بِراً شوب دور ميں بھى جبكہ ہمارے دشمنان دين نے ہميں چاروں طرف سے گھيرر كھا ہے ہم آپس ميں فروى مسائل پر جھكڑ نے چاروں طرف سے گھيرر كھا ہے ہم آپس ميں فروى مسائل پر جھكڑ نے اس پر كيچيز اجھا لئے اور ايك دوسرے كوطعن وشنيع كامدف بنانے ميں

اس طرح توہیں کہ ملت اسلامیہ کے اصل مسائل اور دین کے بنیادی مقاصد بھی ہماری نظرول سے اوجھل ہیں۔ کہیں اشراکیت یعنی کمونزم کے فتند آرہ ہے ہیں۔ کہیں عیسائیت اور وہریت کا بازارگرم ہے کہیں قادیا نبیت اور پرویزیت کا زور ہے تو کہیں انکار حدیث اور تجدد تو کہیں قادیا نبیت اور پرویزیت کا زور ہے تو کہیں انکار حدیث اور تجدد تو کہیں قادیا نبیت اور پرحملہ ہو تعدد تو کہیں انکار حدیث اور بہائے اصل دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے امت فروی مسائل پر جھاڑنے اور ایک دوسرے کا گریبان تھامنے میں مصروف ہے جبکہ اس جھاڑنے اور ایک دوسرے کا گریبان تھامنے میں مصروف ہے جبکہ اس امت کی رہنمائی کے لئے قرآن وحدیث اور سنت رسول اللہ اور گن میں جھاڑنے اور اختلاف کرنے کی فروں اور شرکوں کے تن میں دین البی میں جھاڑنے اور اختلاف کرنے کی فروں اور شرکوں کے تن میں اللہ اسلام کودین کی جھے عطافر ما کیں۔ سے چیز خود اہل اسلام کودین کی جھے عطافر ما کیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ اسلام کودین کی جھے عطافر ما کیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ اسلام کودین کی جھے عطافر ما کیں۔ اللہ اسلام کودین کی جھے عطافر ما کیں۔ اللہ اسلام کودین کی جھے عطافر ما کیں۔ اللہ اسلام کودین کی جھے عطافر ما کیں۔

اب کفاروشرکین اور خالفین واعدائے دین کی خالفت اورا نکاراور
دین حق میں جھر نے کے باوجود جوتعلیم وطریق آنخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کواور آپ کے واسطے ہے امت مسلمہ کوتلقین فرمایا حمیا وہ آگلی
آیات میں ذکر فرمایا ہے جس کابیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا سيحيح

حق تعالی ہم کودین کی حقیق فہم اور سمجھ نصیب فرمائی اور جودین شریعت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم کو پہنچا ہے اس پر ہم کو پوری طرح عامل بنائیں۔ اور دین میں جھڑنے اور تاحق اختلافات پیدا کرنے کی بدخصلت سے ہم کواور تمام امت مسلمہ کوحق نعالی اپنے کرم سے بچائیں۔

یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے گئے ہوایت کے فیصلہ فرما دیجئے اور اپنے راستہ پرہم کو چلنے اور چلانے کی تو فیق عطا فرما دیجئے۔ اور باطل سے بچنے اور دوسرول کو بچانے کاعزم نصیب فرما دیجئے۔

یا اللّٰدآ پ نے جس طرح ابتدامیں وین اسلام کی حفاظت فرمائی اور دشمنان دین کومغلوب فرمایا۔ اس طرح اب بھی دین حق کی مد دفر ما کیں اور دشمنان وین اور بدخوا ہان اسلام کو تباہ و بربا دفر ما کیں۔ آمین وُ این کے دُیر کے عُمو کَا اَنِ الْحَدِّدُ کِلْاَءِ دَیتِ الْعَالَمِینَ

# فلِذلك فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كُما أُمِرْتَ وَلاتَتَبِعُ آهُوَاءُهُمْ وَقُلْ امْنَتُ مِمَا اللهُ مِنْ

سوآ بای طرف بلاتے رہنے اور جس طرح آپ کوظم ہواہ (اس پر )متقم رہنے ،اوران کی خواہشوں پر نہ چلئے ،اورآپ کہدد بیجئے کراللہ نے ہتنی کما ہیں نازل فر مائی ہیں

## كِتْبِ وَامِرْتُ لِاعْدِلْ بَيْنَكُمْ اللهُ رَبّنا ورَبُّ كُورُنّا ورَبُّ كُولْنَا اعْمَالْنَا وَلَكُمْ اعْمَالْكُمْ لَاجْعَة

### بينناوبينكم الله يجمع بيننا واليه المصيرة

ہماری تہماری کچھ بحث نہیں ،اللہ ہم سب کوجمع کرے گااورس کے باس جانا ہے۔

فَلِلْ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

 تفیر وتشریخ: گذشتہ آیات میں سے بتایا گیا تھا کہ تمام نوع انسانی کااصل دین بمیشہ سے ایک بی رہا ہے اور ہرز مانہ میں اللہ کے رسول اور پنجبرای کو بمجھاتے اور بتلاتے جلے آئے ہیں اور وہی دین البی اب اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کررہے ہیں مگر بمیشہ سے بیمی ہوتا رہا کہ خود غرض اور مفاد پرست خود غرضی اور ضدو عناد میں پڑکر حق کو جانے اور بہیانے ہوئے تو حید اور اصول دین میں جھڑ تے ۔ اختلاف کرتے اور بہیانے ہوئے قوالے رہے ہیں اور اس طرح دنیا میں مختلف اور جد اجد اخد المیہ بنا لئے جس کالازمی نتیجہ سے ہوا کہ بعد میں آنے والوں کو دین حق میں طرح طرح کے شکوک و شہبات پیدا ہونے لگے اس لئے آگے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کر کے ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسب وین حق کے متعلق تفریق اور اختلاف کے طوفان اللہ علیہ وسلم جسب وین حق کے متعلق تفریق اور اختلاف کے طوفان عیاروں طرف سے المحد رہے ہیں تو آپ کا بھی پی فرض ہے کہ غیر میں اور وی کو بلاتے میں کی دعوت پہلے تمام انبیاء بیہم السلام دیتے رہے ہیں۔ میں دین وآ کمین کی طرف لوگوں کو بلاتے دیئے جس کی دعوت پہلے تمام انبیاء بیہم السلام دیتے رہے ہیں۔

کے ماتھ ہے کوئی دوسرے کے مل کا ذمد دار نہیں۔ ہرایک کا ممل اس کے میں ہو چکے۔
ہم میں ہے کوئی دوسرے کے مل کا ذمد دار نہیں۔ ہرایک کا عمل اس کے ساتھ ہے اور وہی اس کے آئے آئے گا۔ توجا ہے کہ اس کے ماتھ ہے اور وہی اس کے آئے آئے گا۔ توجا ہے کہ اس کے منائج برداشت کرنے کے لئے تیار رہے۔ آئے ہم کوئم سے جھڑ نے اور بحث و تکرار کی ضرورت نہیں۔ سب کو بالآ خر خدا کی عدالت میں حاضر ہوتا ہے۔ دہاں جا کر ہرایک کو پورا پہتد لگ جائے گا کہ دہ وہ دنیا ہے کہا کہ کہ اس اور سورة کی ہے قبال اور جہادی آئیتی اور رکھنی جائے کہ یہ آیات اور سورة کی ہے قبال اور جہادی آئیتی اور احکام بعد میں مدینہ میں نازل ہوئے بین کی دور میں تو صبر دضبط و احکام بعد میں مدینہ میں نازل ہوئے بین کی دور میں تو صبر دضبط و احکام بعد میں مدینہ میں نازل ہوئے بین کی دور میں تو صبر دونبط و احکام بعد میں مدینہ میں نازل ہوئے بین کی دور میں تو صبر دونبط و احکام بعد میں مدینہ میں نازل ہوئے بین کی دور میں تو صبر دونبط و احکام بعد میں مدینہ میں نازل ہوئے بین کی دور میں تو صبر دونبط و احکام بعد میں مدینہ میں نازل ہوئے بین کی دور میں تو صبر دونبط و احکام بعد میں مدینہ میں نازل ہوئے بین کی دور میں تو صبر دونبط و احکام بعد میں مدینہ میں نازل ہوئے بین کی دور میں تو صبر دونبط و احکام بعد میں مدینہ میں نازل ہوئے بین کی دور میں تو صبر دونبط و احکام بعد میں مدینہ میں نازل ہوئے بین کی دور میں تو صبر دونبط و احکام بعد میں مدینہ میں نازل ہوئے بین کی دور میں تو صبر دونبلا کی تعلق میں ہوئی دیں۔

علامداین کیر نے بہال کھاہے کہ اس آیت میں ایک لطیفہ ہے جو قرآن کریم کی صرف ایک اور آیت میں پایا جاتا ہے باتی کی اور آیت میں بایا جاتا ہے باتی کی اور آیت میں نہیں۔ وہ سہ مستقل ہیں الگ میں نہیں۔ وہ سہ مستقل ہیں الگ الگ ایک ایک کلمہ ہی جو سب مستقل ہیں الگ الگ ایک ایک کلمہ ہی جو ال آیت میں دی احکام یہ ہیں۔ آیت بین اللہ علیہ وہ کام یہ ہیں۔ پہلا تھم تو یہ ہوتا ہے کہ جو وتی آئے ضرب سلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی وہی وتی آپ ہے پہلے تمام انبیاء پر آتی رہی اس لئے تمام لوگوں کو آپ اس کی وقوت دیں اور ہرایک کوائی کی طرف بلاویں۔ دوسرا تھم یہ ہوا کہ فدائے تعالی کی عبادت۔ وحدا نیت اور اس کے احکام پر مشقیم رہے۔ تعالی کی عبادت۔ وحدا نیت اور اس کے احکام پر مشقیم رہے۔ تعالی کی عبادت۔ وحدا نیت اور اس کے احکام پر مشقیم رہے۔ تعالی کی عبادت وحدا شیت اور اس کے احکام پر مشقیم رہے۔ تعالی کی عبادت کی خواہ شات پر اس کے احکام پر مشقیم رہے۔

تیسراهم بیهوا که آپ ہر کز ہر کزان مشرکین کی خواہشات پر نہ چلیس اورا یک وات بھی ان کی نہ مانیں۔ چوتھا تھم یہ ہوا کہ آپ علی الاعلان اپنے اس عقیدہ کی تبلیغ

چوتھا سم یہ جوا کہ آپ می الاعلان اپنے اس عقیدہ ی بہتے کریں کہ خدا کی نازل کردہ تمام کتابوں پرمیراایمان ہے یہ بیس کریں کہ خدا کی نازل کردہ تمام کتابوں پرمیراایمان ہے یہ بیس کہ میں ایک کو مانو ل اور دوسری سے انکار کروں۔

پانچوال تھم میہ ہوا کہ آپ اعلان کر دیں کہ بیس تم میں وہی احکام جاری کرتا جا ہتا ہوں جو خدا کی طرف سے میرے پاس احکام جاری کرتا جا ہتا ہوں جو خدا کی طرف سے میرے پاس جہنچائے گئے ہیں جو سرامرعدل اور یکسرانصاف پر بنی ہیں۔

چھٹا تھم بیہوا کہ آ باعلان کردیں کہ معبود برحق صرف ایک اللہ تعالیٰ بی ہے اور وہی ہمار ااور تمہار اسب کا معبود برحق ہے۔ ساتواں تھم بیہ ہوا کہ آ ب کہددیں کہ ہمارے عمل ہمارے ساتھ تمہاری کرنی تمہارے ساتھ۔

آ محموال حکم میہ ہوا کہ آپ کہددیں کہ ہم سے کوئی جھڑا اور کسی بحث مباحثہ کی ضرورت نہیں (میسیم مکہ کا تھا پھر مدینہ میں جہادگی آیتیں واحکام نازل ہوئے)

نوال علم میرہوا کہ آپ کہددیں کہ قیامت کے دن اللہ ہم سب کوجمع کرے گااور پھرجن کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔

دسوال علم بیرہ واکہ آپ کہہ دیں کہ لوٹنا سب کو خدا ہی کی طرف ہے۔ کوئی نج کرنگل نہیں سکتا۔ تو اگر چہ آیت میں خطاب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر بیاتعلیمات واحکام است مسلمہ کے لئے عام بیں بینی اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعین کو بیر ہدایت ملتی ہے کہ:۔

پہلے خود قرآن کریم کے حکموں پر پوری طرح عمل کروادر ساتھ ہی دومرول کو میں ان حکموں پر غرار کے لئے کہتے رہو۔ وشمنان دین کی خواہشات کی پیروی مت کرو جہیں زبانی اور عملی و فول طرح پر لوگوں کو یتا دینا جائے گئے ہم ہم آسانی کتاب پر جومنجا نب الشنازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور اس کو منزل من اللہ ہونے ہیں جا جاتے ہیں۔ ایمان رکھتے ہیں اور اس کو منزل من اللہ ہونے ہیں جا جاتے ہیں۔ کہ جب سب اللہ عزوج ل کو اپنا معبود اور پروروگار ما نیس۔ پھرتم میں کہ جب سب اللہ عزوج ل کو اپنا معبود اور پروروگار ما نیس۔ پھرتم میں کہ جب سب اللہ عزوج کو اپنا معبود اور پروروگار ما نیس۔ پھرتم میں کہ جب سب اللہ عزوج کو اپنا معبود اور پروروگار ما نیس۔ پھرتم میں اللہ کے دربار میں جع ہونا ہے اور سب کا ٹھکانہ وہی ہے۔ وہاں سب کے عملوں کا فیصلہ ہوجائے گاہے ہیں عام تعلیمات آس آ ہت مبارک کی۔ اب دین جی کی تبلیغ و دعوت کے بعد بھی جو اس کے منظر رہیں اب دین جی کی تبلیغ و دعوت کے بعد بھی جو اس کے منظر رہیں کے تو ان کی سز اکا حال آگئی آ یات میں ظاہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان افشا واللہ آ کندہ ورس میں ہوگا۔

# وَالَّذِيْنَ يُعَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدُ مِنْ الشَّجِينِ لَا حُجَّتُهُ مُردَاحِضَهُ عِنْكُ رَبِّهِمْ

اور جولوگ اللّٰد تعالیٰ (کے دین ) کے بارہ میں جھڑے نکالتے ہیں، بعداس کے کہ وہ مان لیا گیا ان لوگوں کی ججت اُن کے رب کے نز دیک باطل ہے

# وعَلَيْهِ مُغَضَبُ وَلَهُمْ عَذَا كِشِينُ ﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتْبَ بِالْحِقّ وَالْمِيْرَانُ وَمَا

ادران رغضب ہےاوران کیلئے (قیامت کو) سخت عذاب (ہونیوالا) ہے۔اللہ ہی ہے جس نے (اس) کتاب بیعیٰ قرآن کواورانصاف کونازل فرمایا،اورآپ کو

# يُدُرِيْكَ لَعُلَّ السَّاعَةَ قُونِيْكِ فِي يَسْتَعُجِلُ بِهَ النِّنِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالنِّنِيْنَ

کیا خبر عجب نہیں کہ قیامت قریب ہو۔ جو لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے اس کا تقاضہ کرتے ہیں، اور جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں

# امَنُوْامُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ انْهَالْحَقُّ الدَّ إِنَّ الَّذِينَ يُبَارُونَ فِالسَّاعَةِ لَفِي

وہ اس سے ڈرتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ برحق ہے، یادر کھو کہ جولوگ قیامت کے بارے میں جھکڑتے ہیں وہ بری ممراہی ہیں ہیں۔

# ضَلِلْ بَعِيْدِ® اللهُ لَطِيْعَتْ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُ الْعَزِيْرُةَ

الله تعالیٰ اینے بندوں پرمہریان ہے جس کو (جس قدر) جا ہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہ قوت والا اور زبر دست ہے۔

وَالْكَذِيْنَ اورجولوك إلى الله والله على الله الله على الله تَجُنُّهُ مُ أَن كَاجْتُ كَاحِصَهُ لَغُو يَعِنْدُ إِن كَنِهِ هُمُ الْ كَارِبِ وَعَكَنْهِ هُمُ اوران مِ غَضَبٌ غضب وَلَهُمْ وران كَلِيمَ عَذَاب شَبِ يْنُ سَخْتُ اللَّهُ اللهُ الَّذِي وه جس نے اَنْزَلَ مازل کا الْکِتْبُ سَابِ اِلْكِنَّ حَلَّى عاصم وَالْمِيْلُ اور ميزان وَمَا اور كيا اِيكُونِيْكَ تَجْمِينَهُ لَعَلَ شاير النَّاعَةَ قيامت فَرَيْكِ قريب يَسْتَعْجِلُ وه جلدى مجاتے ہيں إِهَا آسَى الَّذِيْنَ وه لوگ جو لاَيُوْمِنُوْنَ ايمان نهيں ركھتے بِهَا اس ير والدِّين اورجولوك المنوّا ايمان لاع مُشْفِقُون ووورت بن مِنْهَا اس ا ويَعْلَمُونَ اوروه جائة بن النَّهَا كهيه النَّكُ مَن الا یا در کھو اِن الدِین بیشک جونوک ایمارُفن جھڑتے ہیں فی السّاعة قیامت کے بارے میں کیفی ضلیل البت مراس میں بید وور الله الله لَطِيْفُ مِرِيان إِيعِبَادِةِ الْحِينَدِهِ لِي يُوزُقُ وورزق وعالى صَنْ يَشَاء بس كوچاہ وكمو ادروه الْقَوِيُ قوى الْعَزِنْيُو عالب

تفسیروتشریج: گذشته آیات میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم اصول کے لحاظ سے ایک ہیں میں سب کو مانتا ہوں کسی کا انکار بلکہ عدل وانصاف کے ساتھ معاملہ اور فیصلہ کروں کیونکہ رب ہمارا اور تہماراسب کا ایک ہے اور ہر ایک کا کیا ہواعمل اس کے أسمية عن كاجبكة قيامت ميس سب الله كحضور ميس عاضر مول گے۔ نیز بتلایا گیا تھا کہ انسان کے لئے سچادین فقط ایک ہی ہے اوراس کی بنیاداللہ تعالیٰ کوایک مانتا ہے۔اس نے اس ونیا اوراس

کو خطاب کر کے ارشاد فر مایا حمیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 📗 نہیں کرتا اور مجھے تھم ہے کہ میں کسی کی بیجا طرف داری نہ کروں آب اس وین کی طرف لوگول کو بلایئے جس وین حق کی تمام انبیاءاب تک تعلیم دیتے ملے آئے ہیں اور خود آ ب اس دین پر کے ارادہ کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق جے رہیئے اور ان منکرین ومعاندین کی دین کے بارے میں کوئی بات شرمایئے اور اعلان كرديجة كمالله نے وقا فو قا جتني كمابيں نازل كيس جو

کی ساری چیزوں کو بنایا اور وہی و نیا والوں کی پرورش اور دیکھ بھال کرتا ہے۔ دنیا کی ہر چیزاس کے ایک اورسب کارب ہونے پر گواہ ہے اور تمام اللہ کے رسول اور پیغیبراسی عقیدہ اور تعلیم کو دنیا میں لے کرآئے۔تواب آ کے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ایسے واضح اور روشن دلائل کے بعد بھی جواس عقیدہ توحید میں شک وشبہ کرے۔اللہ کے دین میں جھکڑا کرے۔اللہ کی ذات و صفات میں اختلاف کرے۔ اور دین حق کے خلاف زہرا گلے اورخواه مخواه دین کی باتوں میں جھکڑا ڈالے خصوصاً جبکہ اللہ کا دین اس کی کتاب اور اس کی با توں کی سیائی علانیہ ظاہر ہو چکی۔ حتیٰ کہ بہت ہے بمجھدارلوگ اے قبول کر چکے تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب اور سخت عذاب کے مستوجب ہیں اور ان کے سب جھکڑے جھوٹے اور باطل ہیں۔اور قیامت کے روز انہیں سخت نا قابل برداشت مار ماری جائے گی۔ تو اس سے بیخے کا طریقتہ یہی ہے کہ اللہ کو اور اس کے دین کو مانو اور اس کے دین کا مانتا میں ہے کہ کتاب اللہ کو سے اور واجب العمل جانو کیونکہ اللہ تعالی نے اس کتاب کوانصاف کے ساتھ نازل فر مایا ہے جو خالق ومخلوق کے حقوق کا ٹھیک ٹھیک تصفیہ کرتا ہے۔ پھرمنکرین جو واقعات قيامت كوس كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم سے دريافت كرتے كه قيامت كب آئے گى؟ اس كا جواب حق تعالى كى طرف ہے دیاجا تا ہے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قیامت کی گھڑی کی کیا خبر۔عجب نہیں کہ قیامت کی گھڑی بالکل قریب ہی آگی ہو۔آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ جن کو قیامت پر یقین نہیں وہ ہلی مداق کے طور پر نہایت بے فکری سے کہتے ہیں کہ بال صاحب وہ قیامت آخر کب آئے گی؟اس کے آئے میں دیر کیا ہے؟ جلدي كيوں نہيں آ جاتى ؟ ليكن جس كواللہ نے ايمان اور

یقین عطا کیا ہے دو تو اس ہولناک گھڑی کے تھو رہے لرزتے اور کا نیخے ہیں اور خوب بجھتے ہیں کہ یہ چیز تو یقینا ہونے دالی ہے گئی کے ملائے مل نہیں سکتی۔ اس لئے اس کی تیاری ہیں گئی رہتے ہیں۔ اس سے مجھلو کہ ان جھڑنے والے مشرکیین کا کیا حشر ہونا ہے۔ جب ایک شخص کو قیامت کے آنے کا یقین ہی نہیں تو وہ اس کی تیاری کیا خاک کرے گا۔ ہاں جتنا اس حقیقت کا خداتی اڑائے گا مگراہی میں اور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہی صحابی نے ایک موقع پر آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی ؟ میں ہے کہی صحابی نے ایک موقع پر آخضرت سلی اللہ آنے والی اس خضرت سلی اللہ قیامت کب ہوگی ؟ آئی یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی ؟ آئی ہے آئی ہیں یہ بتاؤ کہتم نے اس کیلئے کیا تیاری کرر کھی ہے؟ اس پر آئی میرا ہے کہی ہو گی ہوت کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ۔ یعنی میرا قیامت کا سامان بس یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ۔ یعنی میرا ویامت کا سامان بس یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ۔ یعنی میرا رکھتا ہوں۔ آخضرت میں اند عب ہو گی ہوتے ہو۔

الغرض حفورصلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں قیامت کے وقت کی تعین نہیں کی بلکہ سائل کو اس دن کی تیاری کرنے کوفر مایا۔ یہاں آ بہت میں یہ جملہ جوفر مایا گیاو ما بدریک لعل الساعة قریب ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوکیا خبر عجب نہیں کہ قیامت قریب ہی ہو۔ ایسا ہی سُورَ کا احزاب ۲۲ ویں پارہ میں بھی فر مایا گیا ہے کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارہ میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہ دیجے قل انما علمها عند اللہ وما یلد یک لعل الساعة تکون قریب نینی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہ دیجے کہ اس کاعلم تو اللہ ہی کو ہواور آپ کیا جانیں وسلم آپ کہ دیجے کہ اس کاعلم تو اللہ ہی کو ہواور آپ کیا جانیں شاید وہ گھڑی قریب ہی ہو'۔ مفسرین نے تصریح فرمائی ہے کہ ق

تعالی نے قرآن عزیز سے پہلے بھی تمام آسانی کتابوں میں علم یشآء و هو القوی العزیز اس آ بت کو پڑھنابررگان دین نے قیامت کو بوشیدہ ہی رکھا ہے۔الغرض قیامت کے آنے کے وقت وہ نرے جامل ہیں سیدھے راستہ سے بھٹک کر دور محرابی میں جا یڑے ہیں۔ مگر اللہ تعالی اینے ہندوں پر بردامبریان ہے کہ باوجود تكذيب وانكار كے روزى كسى كى بندنبيس كرتا بلكه ايك كو دوسرے کے ہاتھ روزی پہنیا رہا ہے اور بندون کے باریک سے باریک اے ہمسب کوتنگی رزق سے محفوظ فرمائیں۔آمین۔ احوال کی رعایت کرتا اور تدبیرلطیف سے ان کی تربیت فرما تاہے کو حسب مصلحت اس روزی دینے میں کی بیشی بھی ہوتی ہے کہ جس کو جس قدرجا بتا بعنايت كرتاب

یہاں آخری آیت ہے اللہ لطیف بعبادہ یوزق من

زیادتی رزق کے لئے مجرب لکھاہے۔ چنانچے حضرت تھانوی نے كاعلم بجز خداك اوركسي كونيس ـ آعے فرمايا كيا كه قيامت ك آنے اعمال قرآني ميں لكھا ہے كه اس آيت كو بعد نماز كے زيادتى رزق میں جولوگ جھڑر ہے ہیں اوراس کے محر ہیں۔اسے مال جانتے کے لئے کٹرت سے بڑھا کرے۔ اور حضرت عاجی امداد الله صاحب قدس سرہ مہا جر مکی ہے منقول ہے کہ جو شخص مبح کو یا بندی ے مرتبہ بیآیت پڑھا کرے وہ رزق کی تنگی ہے محفوظ رہے گا اورفرمایا کدینهایت مجرب عمل ہے۔اللہ تعالی اس آیت کی برکت

اب آمے دنیا کے ناز ونعت پر پھو لنے اوراس میں منہمک ہو کرآ خرت کو بھولنے پر تنبیہ فر مائی جاتی ہے۔اور طالب دنیا اور طالب آخرت كاانجام بتلايا جاتا ہے جس كابيان ان شاءالله الله آيات ميس آئنده درس ميس موكا\_

#### وعا شيحئے

حق تعالیٰ نے جہال ایخفنل وکرم سے ہم کوایمان کی دولت عطافر مائی ہے وہیں اعمال صالحہ کی بھی تو فیق عطافر مائیں۔ یا الله اس زندگی میں اپنی مرضیات والے عمل ہمارے لئے آسمان فرماد بیجئے اور ہم کو بھی اینے ان بندول میں شامل فر مالیجئے جو آخرت میں انعامات اور فضل کبیرے نوازے جا کیں گے۔ يا الله بميس اين وين اسلام كي يجي قدر نعيب قرماد اوراي رسول صلى الله عليه وسلم كے انباع ميں ہميں مجھى اس دين كى خدمت كى توفيق كسى درجه میں نصیب فریادے۔ آمین وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمِنُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

#### من كان يُرِيلُ حَرْثَ الْمُخِرِقِ نَرِدُ لَا فِي حَرْقِهُ وَمَنْ كَانَ يُرِيلُ حَرْثَ اللَّهُ فِيا بَوْتِهِ م جونس آخرت كي مِن كا طالب مو، جم اس كواس كي مِن من تن دي كي، اورجودنيا كي مِن كا طالب موقة جم اس كو يجودنيا (اكر جابير) در ير ك

# مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْإِخِرَةِ مِنْ تَصِيْبِ امْ لَهُ مُرشِّرًكُوا السَّرعُوا لَهُ مُرِّنَ الدِّينِ مَالَهُ

اور آخرت میں اس کا پچھ نہیں۔ کیا ان کے پچھ شریک (خدائی) ہیں جنہوں نے ان کیلئے ایبا دین مقرر کردیا ہے جس کی

يَأْذُنُ يُهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِيهُ الْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُ مَرْ وَإِنَّ الظَّلِيمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُونُ

غدانے اجازت نہیں دی،اوراگر (خدا کی طرف سے )ایک قول فیصل شہوتا توان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا،اورآ خرت میں )ان طالموں کوضر ورور دنا ک عذاب ہوگا۔

ہادر نہ یہ کہ بہی عالم دنیا اصلی مقام ہے۔ اس دنیا میں بھی دہمن کو اوجود تاراف کی کے کھانا چیا قدید سے دیا کرتے ہیں تو کیا یہ قیدی سے رضامندی کی دلیل ہو گئی ہے؟ الحاصل سمجھایا یہ گیا تھا کہ دنیا انسان کا مقام اصلی نہیں بلکہ یہ آئندہ کے لئے یعنی آخرت کے داسطے نیکی یابدی حاصل کرنے کی جگہہے۔ اب اس سلم میں آگان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ذندگیاں دو ہیں ایک اس دنیا کی زندگی جو بالا خرختم ہوجائے کی اورا کی آخرت کی زندگی جو بھی ختم نہ ہوگی اورآ دی کو یہا فقیار ہے کہ وہ جس ندگی کی ندگی سنوار نی چاہتا ہے اورآ خرت کے انتال کی طرف توجہ کرتا ہے وہ جس ندگی سنوار نی چاہتا ہے اورآ خرت کے انتال کی طرف توجہ کرتا ہے وہ تیں اسے اعمال خیر کی تو فیق دیتے ہیں۔ کی نکی کودی گنا کردیتے ہیں کی کوسات سو وہ میں گنا اور کی کو اس سے بھی زیادہ ۔ الغرض آخرت کی کوسات سو وہ میں گنا اور کسی کو اس سے بھی زیادہ ۔ الغرض آخرت کی طرف سے عطافر مائی جاتی ہے اور جس کی تمام کوشش دنیا ہی حاصل جا ہوت سے مطافر مائی جاتی ہے اور جس کی تمام کوشش دنیا ہی حاصل طرف سے عطافر مائی جاتی ہے اور جس کی تمام کوشش دنیا ہی حاصل طرف سے عطافر مائی جاتی ہے اور جس کی تمام کوشش دنیا ہی حاصل کرنے کی ہوتی ہے آخرت کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی تو اسے کرنے کی ہوتی ہے آخرت کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی تو اسے کرنے کی ہوتی ہے آخرت کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی تو اسے کرنے کی ہوتی ہے آخرت کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی تو اسے کرنے کی ہوتی ہے آخرت کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی تو اسے کرنے کی ہوتی ہے آخرت کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی تو اس

تفسیر وتشری :- گذشته آیات عی بتلایا گیا تھا کہانسانوں عی ایک وہ وہ بیں کہ جنہیں قیامت کا یقین بی بیس وہ و بے پروابی اور مسخو ایک وہ وہ بیلی کی راہ ہے کہ دیے ہیں کہ قیامت کو آنا ہے وہ بھی آ جائے گرجواللہ اور سول کے کہنے پراس کا یقین کرتے ہیں اور بھیجے ہیں کہ وہ ایک واقعی چیز ہے اور وہ آکر رہے گی۔ اس کا بر پا ہونا حق ہیں اور اس لئے اس کھڑی کے تصور ہے لرز تے اور کا نہتے ہی رہتے ہیں اور اس لئے اس کی تیاری میں گھر ہے جیں اور جس کو قیامت کے آئے کا یقین ہی منہیں طاہر ہے کہ وہ اس کی تیاری ہی کیا کرے گا بلکہ المانا خالق الله اگر اور می گرائی میں بوھتا جائے گا۔ گراس تکذیب وانکار کے باوجود بھی اللہ میرائی میں بوھتا جائے گا۔ گراس تکذیب وانکار کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہر بان ہے کہ وہ دنیا میں ہرائیک نیک وبد کا فر وہوئ کو روزی دیتا ہے اور ان کی تربیت فرما تا ہے۔ مگرین قیامت و وہوئ کو روزی دیتا ہے اور ان کی تربیت فرما تا ہے۔ مگرین قیامت و وراحت کا اصلی مقام جائے ہیں۔ اور اپنی دنیاوی کامیابیوں کو خدا کی طب ہرجاندار کوروزی چہنے رہیں حالانکہ دنیا میں تو اللہ اپنی رہمت عامہ کے وہوئنووی کا باعث جمیعتے ہیں۔ اور اپنی دنیاوی کامیابیوں کو خدا کی سب ہرجاندار کوروزی چہنے ارہے ہیں نہ بیاس کے رضامندی کی دلیل سب ہرجاندار کوروزی چہنے ارہے ہیں نہ بیاس کے رضامندی کی دلیل سب ہرجاندار کوروزی چہنے ارہے ہیں نہ بیاس کے رضامندی کی دلیل

تھوڑابہت یہاں ال رہے گاوہ بھی جس کے لئے اور جھٹا اللہ تعالیٰ چاہیں کے دیدیں محلیکن آخرت میں اسے پہنیں ملے گا۔ دنیا کا ملنا خدا کے دارادہ اور مشیت پر موقوف ہے مکن ہے کہ ایک دنیا دار ہزاروں جہتن کرے اور دنیا ہے بھی محروم رہ جائے اور بد بھی کے باعث عقبی تو ہر باد کربی چکا تھا۔ تو اگر دنیا بھی کئی تو بینیں کہ جس قدر کوئی دنیا کی حرص کر سے تھوڑی بہت دنیا لی بھی گئی تو بینیں کہ جس قدر کوئی دنیا کی حرص کر سے مساب ہی اس کول جائے اور وہ بھی عارضی چندروزہ ذندگی کے لئے لیکن اس کی محنت کا فائدہ آخرت میں پھی نہ ہوگا۔ یہاں بیا چھی طرح بجھ لیا جائے کہ جس محد اس کی محنت کا فائدہ آخرت میں بھی نہ ہوگا۔ یہاں بیا چھی طرح بجھ لیا عامل کرے اور جس دنیا ہے دین ہر باد ہواور آخرت کا محر ہوکر دنیا عامل کرے اور جس دنیا ہے دین ہر باد ہواور آخرت کا محر ہوکر دنیا عامل کرے جو آخرت سے بے نصیب کر دیتا ہے ور نہ کسب معاش عامل کرے جو آخرت سے بے نصیب کر دیتا ہے ور نہ کسب معاش علی اور ش کے لئے۔ اہل وعیال کی خوروں سے اسے نفس کے لئے۔ اہل وعیال کی خوروں سے اسے نفس کے لئے۔ اہل وعیال کی ضرور کی ہوادر بیتیں دین ہے اور باعث اجروثوا ہے۔ یہ بھذر ضرورت میں جو تر خوت کی ادا تیکی کے لئے۔ یہ بھذر ضرورت کے ایک دیتیں دین ہے اور باعث اجروثوا ہے۔ یہ بھذر ضرورت کے اور دیتیں دین ہے اور باعث اجروثوا ہے۔ یہ بھذر ضرورت ہے۔ یہ بھذر ضرورت ہے۔ یہ بھذر صرورت کے ایک ویتا ہے دین ہو اور باعث اجروثوا ہے۔ یہ بھذر ضرورت ہے۔ یہ بھروش کے لئے۔ یہ بھذر ضرورت ہے۔ یہ بھرور کی ہے اور بیتیں دین ہے اور باعث اجروثوا ہے۔

یہاں آیت میں حوث الا نحوۃ اور حوث الدنیا فرمایا گیا

ہے حوث کے نفوی معنیٰ کسب اور کمانے کے ہیں لیکن محاورہ میں
حوث کیتی کو کہتے ہیں اور حادث کسان اور کھیتی کرنے والے کو
کہتے ہیں۔ تو یہاں آیت میں آخرت ودنیا ووٹوں کے لئے سعی اور
ممل کرنے والوں کو کھیتی کرنے یعنی کسان سے تشیید دی گئی ہے جو
زمین کے جو سے ہونے سے لے کر کھیتی کے تیار ہوئے تک مسلسل
محنت و جانفشانی کرتا ہے اور اس غرض کے لئے کرتا ہے کہ وہ اخیر
میں اپنی کھیتی کوئے والے کسان ان دوٹوں میں نبیت
میں اپنی کھیتی ہوئے والے کسان ان دوٹوں میں نبیت
والے کسان اور دنیا کی کھیتی ہوئے والے کسان ان دوٹوں میں نبیت
اور مقصد کے لی اظ ہے فرق عظیم واقع ہوجاتا ہے اس لئے دوٹوں کی
معنق کے نتائج اور شمر است بھی اللہ تعالی نے مختلف رکھے ہیں
حالانکہ دوٹوں کے کام کرنے کی جگہ یہی دنیا اور زمین ہے۔ پھر
حالانکہ دوٹوں کے کام کرنے کی جگہ یہی دنیا اور زمین ہے۔ پھر
والے کے متحلق اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا اے نہیں ملے
والے کے متحلق اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا اے نہیں ملے

کی۔ونیا تو کم یازیادہ اس کوبہر حال ملنی ہی ہے کیونکہ اللہ جل شانہ کے لطف عام میں اس کا بھی حصہ ہے اور رزق نیک و بدیجی کو يبال دنيايس فل رما بيكن الله تعالى في السيخف كوفو تخرى اس بات کی سائی ہے کہ اس کی آخرت کی جیسی بردھائی جائے گی اس کی تھیتی میں اللہ تعالی ترقی دیں سے کیونکہ وہ اس کا طالب ہاوراسی كانجام كى الف فكر لاحق ب-ربادنيا كي هيتى بونے والا يعنى جو سب کھے دنیا ہی کے لئے کرتا ہے اور آخرت نہیں جا ہتا اسے اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کے دونتیجہ صاف صاف سنا دیتے ہیں۔ ایک میرکدوه خواه کتنا ہی سرمارے دنیا کا اسے وہی حصہ ملے گا جتنا الله ف ال ك لئے مقرر كرديا ہے۔دوسرے بيات جو مجمع ملنا ہے بس دنیابی میں مل جائے گا۔ آخرت کی بھلائیوں میں اس کا كوكى حصنهيس \_آ مع بتلايا جاتا به كالله تعالى في اين رسولوں ك معرفت آخرت اور دين حق كاراسته بتلا ديا ـ اب مشركين اور منکرین دین خدا کے احکام کی تو پیروی کرتے نہیں بلکہ جنات و شیاطین اوربعض انسانوں کو انہوں نے اپنا بڑا سمجھ رکھا ہے۔ یہ جو احکام انہیں بتاتے ہیں بیالی احکام کے مجموعے کودین بیجھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جسے کوئی ووسرا راستدمقرركرن كاحق اورافقيار حاصل موكه وواللدكى حرام كى موئى چیزوں کوحلال اورحلال کی ہوئی چیزوں کوحرام تھبراوے پھر آخران مشركين في الله كي وه راه جيمور كرجوانبياء يبهم السلام في بتائي تقى دوسری را بیں کہاں سے تکال لیں ۔ان کی اس عساخی کی سر البیں ال چكى موتى اگراللەتعالى كے بال بدبات يملے سے طے شدہ نہ ہوتی کہ مجرمین کواصل عذاب بعد مرگ ہوگا اوران کا آخری فیصلہ تیامت میں ہوگا اب جوٹیر ھے چلیں کے انہیں قیامت کے دن چہنم کے المناک اور بڑے بخت عذاب ہوں گے۔

توان آیات سے اہل ایمان کو سبق لینا جا ہے اور اپنا مرکز توجہ صرف آخرت کو قرار دینا جا ہے اور زندگی کی ہر حرکت وسکون کو در تی اور ذخیر ہ آخرت کی نیت سے کرنا جا ہے۔

نیت جس کے معنیٰ ہیں دل میں کسی کام کاارادہ کرنا تواس طرح ہر کمل کی تعمیر نبیت برہوتی ہے۔ نبیت کی خرابی سے عبادت تک فاسداور بے کار ہو جاتی ہے اور نیت کی خوبی سے دنیادی کام بھی عبادت میں داخل ہوجاتے ہیں۔جیسا کہایک مشہور صدیث میں رسول النصلی اللہ عليه وسلم كا ارشادہے کی کا اعتبار نیتوں کے ساتھ ہے۔ اور آ دمیوں کو دراصل اپنی نیت بی کاصلیاتا ہے۔اس لئے جو تفی الله اور رسول کی طرف بجرت كرتا ہے تواس کی نیت کے مطابق اس کی ججرت اللہ اور رسول ہی کے لئے ہے اور جو مخص دنیا حاصل کرنے کے لئے بجرت کرتا ہو یا کسی عورت کونکاح میں لانے کے لئے ہجرت افتیار کرے تواس کی ہجرت ای مقصد کی خاطر مجمی جائے گی جس کے لئے اس نے کھریار چھوڑ البعض محدثین نے اس حديث شريف كونصف علم كها بي تومعلوم بواكراسلام جس نيت كاطلب كاربوه نيت وه بجو فالص اوربيمل موجس مين محض الله تعالى كى رضا چین نظر ہوا درجس میں کسی و نیاوی غرض کا شائبہ تک نہ ہو۔ایسی ہی ستاللدتعالی کے بال مقبول ہے۔ تو مركل كادار مدارست ير جاس كے مركام سے بہلے نيت كى درستى اور اراده كى صحت ضرورى ب\_اورايكمل میں کئی کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں اور ہر نبیت پر اللہ تعالی کے یہاں برا اجروثواب ہے۔مثلاً معجد میں جانے کا ایک عمل ہے۔علماء نے لکھاہے کہ اس ایک عمل میں پندرہ نیتیں ہوسکتی ہیں اور ہرنیت پر جدا اجروثواب ملتا ہے۔ چونکہ ہرنمازی بفضلہ سجد میں یا کچ مرتبہ آتا ہے اس لئے معجد میں جانے کی بے بندر فیتیں قابل ذکر ہیں جوسب ذیل ہیں۔

(۱) مجد کواللہ تعالیٰ کا گھر ہونے کی نسبت حاصل ہے اس طرح مسجد ہیں آیک آ دی اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لئے آتا ہے اور اس کی فاطر کرتا ہے۔ تو مسجد فات عالی کریم ہے اور ہر کریم اپنے مہمان کی خاطر کرتا ہے۔ تو مسجد جاتے وقت یہ نبیت کرے کہ ہیں بھی اللہ تعالیٰ کا مہمان ہونے اور اس کے گھر ہے مہمانی کاحق بعنی اللہ تعالیٰ کا کرم وضل اجروثواب حاصل کے گھر ہے مہمانی کاحق بعنی اللہ تعالیٰ کا کرم وضل اجروثواب حاصل کرنے جار ہا ہوں۔ (۲) دو مرے جماعت کے ساتھ فماز پڑھنے کے لئے جماعت کے انتظار کی نبیت کرے کہ حدیث میں نماز کی جماعت کا انتظار کرنے والا بھی کویا نماز ہی میں ہوتا ہے۔ (۳) تیسرے اس کی انتظار کرنے والا بھی کویا نماز ہی میں ہوتا ہے۔ (۳) تیسرے اس کی

نیت کرے کہ اعضائے جسمانی معجد میں جا کردنیا کی آلود گیوں ہے محفوظ موجاتے ہیں۔ (۴) چوتھ مجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کرے۔ (۵) یانچویں یہ کہ مسجد سے متعلق منقولہ دعا کیں برصف اور حضور سلى الله عليه وسلم برورود وسلام بصيخ كاموقع مل جائي (١) حصے يه كدؤكرالله تلاوت قرآن اور وعظ وقعيحت سے مستفيد ہونے کا موقع ملے صدیث میں آیا ہے کہ سجد میں مبح کوؤ کرونفیجت كے لئے جانا مجابدہ في سيل الله كے برابر ب اور جو جماعت الله تعالى كے كھر ميں الاوت قرآن اور براھنے بردھانے ميں مشغول مواس كو فرشته کمیر لیتے ہیں اور رحمت و هانب لیتی ہے۔ (2) ساتویں یہ کہ وضو بر كے معجد ميں نماز كے لئے جانے سے جج اور عمرہ كے برابر تواب حاصل ہوتا ہے۔ (٨) آ محویں بیمسجد میں امر بالمعروف اور نہی عن المنكر اورعلمي غداكره كاموقع متاب. (٩) نوي بدكهايي موس بھائیوں سے ملاقات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ (۱۰) وسویں بیموس بھائیوں کوسلام کرنے کا تواب ملتاہے۔(۱۱) گیار ہویں بیک آخرت کی یادتازه کرنے اورتوبدواستغفارے لئے مسجد میں بری کیسوئی ہوتی ہے۔ اس کی نیت بھی باعث اجروثواب ہے۔ (۱۲) بار ہویں یہ کہلی توجہ اور الممينان كے ساتھ اللہ تعالیٰ كی معرفت نصيب موتی ہے اور تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ (۱۳) تیر ہویں بید کہ اسے مسلمان بھائی کے دکھ تكليف اورضرورتول كاعلم موكا\_(١١١) چودهوس بيكمسجد ميل جمع ہونے سے اسلام کا ایک شعارزندہ ہوگا۔ (۱۵) بندرھویں ہے کہ بموجب آيت قرآني ان الصلوة تنهي عن الفحشآء والمنكر الي اصلاح ہوگی۔ کویا ایک عمل میں ۱۵ نیتوں کا اجروثواب سکتا ہے۔اللہ تعالی ہم کودین کاعلم اور وین کی مجھ اور قہم عطا فرمائیں۔ اور ہرممل میں حسن نيت کي تو فيق عطا فرما نمي ۔

اب آ مے طالب دنیا اور طالب آخرت دونوں کا افروی انجام ظاہر فرمایا کیا ہے جس کابیان انشاء اللہ اللی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ و اخر دعو نا آب الحمد کیا ہو دہ العلمین

# تركى الظلين مُشْفِقِينَ مِمَاكُسُبُوا وَهُ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا

(اس روز) آب ان طالمون کودیکمیس کے کدایتے اعمال (کے ویال) سے ڈررہے ہوں گے اور وہ (ویال) ان پر پڑ کررہے گا، اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اوجھے کام کئے

## الصَّلِعْتِ فِي رَوْضَتِ الْجَنْتِ لَهُ مُ مَا يَشَاءُونَ عِنْدُ رَبِّهِ مُ ذَٰ لِكَ هُوالْفَضْلُ اللَّهِيرُ ا

وہ پیشتوں کے باغوں میں ہوں مے، وہ جس چیز کو جاہیں ان کے رب کے پاس ان کو ملے گی، میں برا انعام ہے۔

# ذلك الَّذِي يُبَيِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ امْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِيٰتِ قُلْ لَا اَنْكُلُمْ عَلَيْهِ

يى ب جس كى بثارت الله تعالى النه ال بندول كود عربها جوايان لائه اورا يحظى كه ، آب أول كه كه كه يم على الما الم الجرا إلا المودة في القربي ومن يقترف حسنة ترد ل في الحسنا الله عفورية الما الله عفورية

بجز رشتہ داری کی محبت کے، اور جو مخفس کوئی نیک کرے گا ہم اس میں اور خوبی زیادہ کردیں گے، بیشک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا قدروان ہے۔

النّري تم ديموك الفّليمين فالمول مُشْفِقِين دُرت بول ك وَعَيلُوا اورانبول نَعْل ك الضّلِط الآعال) اوروه واقِعُ واقع بونوالا يَوْسُونُ أن بِهِ وَالْمَن اور جولوگ المنوا ايمان لائ وكيلُوا اورانبول نَعْل ك الضّلِط الآع في بن الفَضْلُ فَعْل اللّهَيْوُ بن الْمَنْ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللهُ ال

آخرت کا انکار کررہے ہیں تو انہیں اس گستاخی اور تکذیب کی سزا

یہیں دنیا ہیں ال چکی ہوتی اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات پہلے ہے

طےشدہ نہ ہوتی کہ اصل عذاب مجر مین کوقیا مت ہی ہیں ہوگا۔

اب آ گے ان آیات میں بتلایا جا تا ہے کہ یہ ظالم کفارومشرکیوں

اپنے کرتو تو ل کے نتائج سے خواہ نہ ڈریں گراس فیصلہ کے دن لیمنی
قیامت میں یہا ہے عملوں کے ڈریے تفرقشر کا بہتے ہوں گے اور سیہ

ڈروخوف ان پرضرور پڑ کررہے گا۔ اس دن کوئی تبیل رہائی اور فرار

گی نہ ہوگی اور ان کا خوف کرنا بھی سود مند نہ ہوگا۔ عذاب تو ان پرآ

کررہے گا کوئی بچا نہ سکے گا۔ اور بیا ہے اعمال کا مڑہ چکھ کرہی

رہیں گے اور ان کے برخلاف ایماندار اور نیکوکاروں بعنی موتین

رہیں گے اور ان کے برخلاف ایماندار اور نیکوکاروں بعنی موتین
صافحین جود نیا میں اللہ بریقین کر کے اس کی کتاب اور اس کے صافحین جود نیا میں اللہ بریقین کر کے اس کی کتاب اور اس کے صافحین جود نیا میں اللہ بریقین کر کے اس کی کتاب اور اس کے صافحین جود نیا میں اللہ بریقین کر کے اس کی کتاب اور اس کے صافحین جود نیا میں اللہ بریقین کر کے اس کی کتاب اور اس کے صافحین جود نیا میں اللہ بریقین کر کے اس کی کتاب اور اس کے میں موتین

تفسیر وتشریخ: گذشته آیات میں بتلایا گیا تھا کہ جواس دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی بنانے اور سنوار نے کی سعی اور کوشش کرے گالیمی اللہ اور رسول کے بتلائے ہوئے طریقہ کے موافق چلے گا تو اسے آخرت میں اس کے کاموں کا اجرا تناسطے گا جواس کی محنت سے کہیں زیادہ ہوگا اور جس کی زندگی میں تمام کوشش ونیا ہی حاصل کرنے کی رہے گی اور آخرت کی طرف اس کی توجہ نہ ہوگ تو اسے تھوڑ ایا بہت جتنا بھی اس کے لئے مقدر ہے دنیا مل جائے گی لیکن آخرت میں اس کی اس دوڑ دھوپ کا کوئی صلہ نہ ہوگا۔ تو پہلی حالت یعنی آخرت میں اس کی اس دوڑ دھوپ کا کوئی صلہ نہ ہوگا۔ تو پہلی حالت یعنی آخرت طلبی اہل ایمان کی بیان ہوئی موڈ تھی اور دوسری حالت یعنی ونیا طلبی کفار ومشرکیون کی بیان ہوئی موڈ تھی اور دوسری حالت یعنی ونیا طلبی کفار ومشرکیون کی بیان ہوئی موڈ تھی اور دوسری حالت یعنی ونیا طلبی کفار ومشرکیون کی بیان ہوئی موڈ تھی اور رہی بیان جو یہ کفار ومشرکیون کی اس وی ویا مت و

ایمان توسمی درجه میں رکھتے ہیں مراعمال صالحہ ہے تبی دست ہیں ان کا معاملہ حق تعالی کے ہاتھ میں ہوگا اس کی مشیت ہوگی تو مغفرت ہو جائے گی ورندسزا برداشت کرنی ہوگی مر ایمان کی بدولت بھی نہمی نجات ال ہی جائے گی ۔ مرجتنا زبان سے یہ کہہ دینا آسان ہے کدائیان کی بدولت آخرجہم سے نجات مل ہی جائے گی اتن آسان نجات نہ ہوگی حضرت شنخ الحديث مولانا محمد زكرياصاحب مدظله في أيك حديث "فضائل نماز" مين قل فرمائي ہے کہ حضورصلی الله علیہ وسلم سے قتل کیا عمیا ہے کہ جو خص نماز کو قضا کردے گووہ بعد میں پڑھ بھی نے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجدے ایک هنب جہنم میں جلے گا اور هنب کی مدارای برس کی ہوتی ہےاورایک برس ۳۲۰ دن کا موتا ہےاور قیامت کا ایک دن دنیا کے ایک ہزار برس کے برابر ہوگا (اس حساب سے ایک طنب كى مقدار دوكروژ ٨٨ لا كه برس موئى \_العياذ بالله تعالى \_ مهضمون حضرت عبدالله بن عرضور صلى الله عليه وسلم في فرما كر كيت بي کہاس مجروسہ برنہیں رہنا جائے کہا یمان کی بدولت جہنم ہے آخر نكل جائيس مے۔اتنے سال يعنى اكرور ٨٨ لا كه برس جلنے ك بعد لکانا ہوگا وہ بھی جب بی کہ اور کوئی وجہزیا دہ جہنم میں بڑے دہے كى شهو\_العياذ بالله اورحصرت ابوالليث سمرقتدي في قرة العون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قال کیا ہے کہ جو محف ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کرچھوڑ وے۔اس کا نام جہنم کے درواز ہر لکھ دیا جاتا ہےاوراس کواس میں جانا ضروری ہے۔العیا ذباللہ تعالی۔

ابغور سیجے کہ ایک فرض نماز کوتصدا اور عدا تضا کر دیے کی قانونی سزاجو هب جہنم میں پڑے رہنے کی فرمائی گئی جس کی مقدار ۲ کروڑ ۱۸۸ کھ برس کا زمانہ ہماری دنیا کے حساب ہے ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے ساری زندگی نمازیں تضا کیس یا دس بیس برس یا دو چار سال یا ایک ہی دن کی فرائض قضا کئے تو اس کا کتفا طویل عرصہ سال یا ایک ہی دن کی هفرائض قضا کئے تو اس کا کتفا طویل عرصہ جہنم میں پڑے دیے دہنے کا بندا ہے۔ العیاذ باللہ۔ یہ بہر صال قانونی سزا جہنم میں پڑے دہنے کا بندا ہے۔ العیاذ باللہ۔ یہ بہر صال قانونی سزا جہنم میں پڑے دہنے کا بندا ہے۔ العیاذ باللہ۔ یہ بہر صال قانونی سزا جہنم میں پڑے دہنے کا بندا ہے۔ العیاذ باللہ۔ یہ بہر صال قانونی سزا ہے۔ جس کی معافی اللہ تعالی ہے آگر ما تی گئی اور اللہ تعالی نے معافی

رسول کے بتائے ہوئے حکموں کو مانتے تھے اور ای بتلائے ہوئے طریقہ پر چلتے تھے ان کا بیرحال ہوگا کہ وہ اس وچین سے بہشت کے باغات میں مزے کردہے ہول سے۔ یہ کفار ومشر کین طرح طرح كى مصيبتول اورتكليفول مين بهون محاور بيمونين وصالحين طرح طرح کی لذتوں اور راحتوں میں ہوں سے۔ بہترین غذائیں بہترین مکانات\_بہترین لباس بہترین سازوسامان جن کا یہاں د يكمنااورسننانو كهال كسي انسان كے ذہن اورتصور ميں بھي وہ چيزيں نہیں آسکیں۔ پران کے لئے ہر چیز جووہ جا ہیں گے اورجس کی خواہش کریں سے جنت میں موجود ہوگی۔ دنیا کے عیش جس پر کافر مھولا ہوا ہے اس کے سامنے کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ دنیا میں توبیہ بات کسی بڑے ہے بڑے بادشاہ کو بھی میسر نہیں کہ جو نہی جوخواہش ول میں پیدا ہوئی فوراوہ حاصل ہو می کیکن اہل جنت کی بیرحالت ہو کی کدان کو ہر نعمت میسر ہوگی۔ادھرخواہش پیدا ہوئی ادھروہ چیز موجود ہوگی۔سجان اللہ! حقیقت میں بڑا انعام اورفضل کبیریہی ے ند کہ وہ جود نیا میں عیش وعشرت موجود ہے آ مے بتلایا جاتا ہے کہ بیفنل کبیراور جنت کے انعامات جس کی بیثارت اللہ تعالی وے رہے ہیں جولامحالہ واقع ہو کرر ہیں معے۔ یہ بشارت ان اہل ایمان کے لئے ہے جو ایمان کے ساتھ مل صالح بھی کرنے والے ہیں۔ یہاں آیت مقدسہ میں فضل کبیر یعنی جنت کی جسمانی اور روحانی نعمتوں کذتوں اور راحتوں کی بشارت اور خوشخبری ان بندوں کودی جارہی ہے جوامیان کے ساتھ مل صالح میمی کرنے والے ہیں۔ یہاں بیقابل غور ہے کہ یہ بشارت نہ صرف ایمان پر ہے اور نہ بغیر ایمان کے ظاہری نیکی کرنے والے کے لئے ہے۔ بلکہ ایمان اور عمل صالح دونوں چیزوں کو اکشما کرنے برہے۔ اور مین نبیں بلکہ قرآن باک میں بکثرت مقامات برآخرت کی لاز وال نعتول کے لئے مید دونوں شرائط بعنی ایمان اور عمل صالح بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوا کہ بیہ جملہ بٹارتیں مونین صالحین کے لئے ہیں رہا معاملہ ان لوگوں کا جو

36 أي تبول فرمالي توبية انوني سرائهي معانب موسكتي ہے۔

آ مے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا جا تا ہے کہ اے نی صلی الله علیه وسلم بد کفار مکہ اورمشرکین عرب جو دور یا نزدیک آب سے رشتہ داری اور برادری کاتعلق بھی رکھتے ہیں اور اس کے باوجود ندصرف آپ کے ساتھ کندیب بلکظم اذیت کا معاملہ بھی کرتے ہیں اور آپ کی بات اور آپ کا پیغام بھی سننے کے لئے تیارہیں توان منکرین سے آب یول کہتے کہ میں اس تبلیغ دین براور تمہاری خیرخوابی بر مجھم سے طلب تو نہیں کررہا۔ میں قرآن جیسی وولت تم کودے رہا ہوں۔ اور ابدی نجات اور فلاح کا راسته دکھا رہا ہوں۔ بیسب محض بوجہ الله ہے۔اس خیرخوابی اوراحسان کائم سے کوئی بدلہ نہیں ما تکتا۔ صرف ایک بات جا ہتا ہوں کہتم سے جومیر کے سبی اور خاندانی تعلقات بيل كم ازكم ان كوتو نظر انداز ندكرو- آخرتهبارا معامله اینے اتارب اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے بسااو قات ان کی بےموقع بھی حمایت کرتے ہوتو کیا جھے سے برادری اور رشتہ داری کے تعلق کا بیت نہیں کہ مجھ سے عداوت میں جلدی نہ کرو۔ بلکہ ساوہ دل ہے سہولت اور اطمینان کے ساتھ میری پوری بات تو س لواوراس کومیزان عقل اور دلیل صحح سے جانچو اورا گرمعقول موتو قبول كراو\_ا كريجي شبه موتو صاف كراو\_اور بفرض محال اگر میں غلطی پر جول تو مجھ کو سمجھا دواور راہ پر لے آؤ۔ غرض جو بات ہو خیرخوابی سے ہو۔ بنہیں کہ میری بوری بات بھی نہ سنواور فورا بھڑک اٹھو بلکہ سمجھ جانے پر بھی مخالفت سے بازندآ ؤ\_اورالٹاظلم واذیت پر کمریسته ہوجا دَ\_مجھ کواتنی آ زادی تو دو كه بين اين پروردگار كاپيام دنيا كوپېنيا تا ربول كيا اتى دوسی اورفطری محبت کا بھی میں مستحق نہیں ہوں ۔اللہ اکبر!غور میجئے کہ بیا بمان اور اسلام جوآج ہم نا قدروں کومفت میں مل سميا ہے اس كى تبليغ و دعوت كے لئے رسول الله صلى الله عليه وسلم

نے سالہاسال کیسی مشقتیں ۔ کتنی صعوبتیں اور کس قدر مخالفتیں برداشت قرمائی بیں ۔ بدرسول الله صلی الله علیه وسلم فداه ابی واهي اورآب كے صحاب كرام رضوان الله تعالی عليهم اجمعين كابى دل وجگر تقاجو ہرطرح کی قربانیاں دے کراس اسلام کے چمن کو سرسبر وشاواب بنایا جس کو کہ آج ہم کلمہ کو ہونے کے باوجود اجا ڑنے اور وران کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ انا اللہ وانا اليه راجعون - الله تعالى جميس اسلام كى سچى قدر نعيب قرما تمیں اور رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اس لگائے ہوئے چمن کی حفاظت اورخبر کیری کی توفیق عطافر مائیں۔ یہ بات ج میں اضطرار ال<sup>م م</sup>ی تھی ۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کوحق تعالیٰ کی طرف ہے اوپر جوتلقین فرمائی گئی اس کے بعد حق تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ انسان بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھلائی کو بڑھا تا ہے آخرت میں تو اجروثواب کے اعتبار سے اور دنیا میں نیک خوئی اور نیک نامی عطافر ما کراورا یہے آ دی کی لغزشوں کو بھی معانے فرماتا ہے اوراس کی نیکی کا بڑا قدر دان ہوتا ہے۔ یہاں مضمون شایداس لئے ذکر فرمایا گیا کہ اوبرجو تلقین فرمائی گئی تھی جس سے قرابت کی محبت وتعلق مطلوب تھا اورجس کا حاصل ظلم اورایڈ اسے روکنا تھا۔اس کے ساتھ ہی ہیہ بھی ہتلا دیا گیا کہ جوز ائد نیکی اور بھلائی دکھلائے تو وہ خوب مجھ لے کہ خدا بڑا قدر دان ہے دو کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا بلکہ برها تا ہی رہتا ہے۔

اب مع آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي رسالت كي تفعدين كا مضمون بیان فرما کرمنکرین کو کفروشرک سے توبہ کرنے اورایمان لے آنے کی ترغیب وی گئی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اللی آیات مين آئنده درس مين موگا۔

وَاخِرُ دَعُونَا آنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

#### يِقُولُونَ افَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ فَإِنَّ يَتَمَا اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ اللَّهُ بَى اطِلُ وَيُعِقُّ الْحَقُّ بِكُلِمتِهِ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِنَاتِ الصُّدُورِ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبُلُ ور حق کو اپنے احکام سے ٹابت کیا کرتا ہے، وہ دلوں کی ہاتیں جانتا ہے۔ اور وہ اپیا ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے التَّوْبَاةُ عَنْ عِبَادِم وَ يَعْفُواعَنِ السَّيَانِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَيَعْنَجِيبُ الَّذِينَ ور وہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور جو مجھ تم کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے۔ اور ان لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہے لَوا الصَّلِحْتِ وَيَزِيْدُهُ مُرَمِّنْ فَضَلِهُ وَ الْكَفِرُونَ لَهُ مُرِعَدُ الْكُشِيرِيْدُ الْكُفِرُونَ لَهُ مُرعَدُ الْكُشِيرِيْدُ جوا یمان لائے اورانبوں نے نیک عمل کئے اوران کوایے نفٹل ہےاورزیادہ ( تواب ) دیتا ہے۔اور جولوگ کفر کررہے ہیں ان کیلئے بخت عذاب ہے كيا يَقُولُونَ وه كَتِ بِنِ افْتَرَى اس نِه باندها عَلَى الله الله بِ كَذِبًا جَوتُ فَإِنْ سُواكُم لِيَشَا الله عَنْ يَغْ يَهُ ووتُم لكا دينا عَلَى قَلْمِكَ تَهار عول بر و وَيَمْهُ اور مناع ب اللهُ الله البه الصل المُعْقِقُ اور ثابت كرتاب الْحَقَّ حق بِكَلِمْتِه الع كلمات ب بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ولوں كى باتوں كو وكھ اور وہى الَّذِي يَقْبُلُ جُو قبول فرماتا ہے التَّوْبُةَ توب عِبَادِهِ اللَّهِ بندول من ويعفون اورمعاف كرويتام عن سركو التنبيات برائيال ويعلم اوروه جانات ماتععلون جوتم كرتيه يَسْتَجِيبُ اورتبول كرنا ہے الَّذِيْنَ وہ جو الْمَنُوْ ايمان لائے واور عَيهُوا انہوں نے مل كئے الصّٰيك تِي التّ مِنْ فَصَيْلِهِ السِينَفُسُ مِي وَالْكَفِرُونَ اوركافرول النينم النكيلي عَذَاب منداب مريد يُدُ سخت

تو کیا اللہ کی غیرت اس کو برداشت کرتی ؟ اللہ کو تو بید قدرت ماصل ہے کہ دہ چاہے تو آپ کے دل پر بند لگا دے یعنی خدانخواست اگر آپ نبوت کا جموٹا دعویٰ کرتے یا خدا کی طرف غلط بات منسوب کرتے تو وہ خدا تو اس پر قادرتھا کہ سلسلہ دی کا بند ہو جا تا بلکہ پہلے دیا ہوا کلام بھی سلب کرلیا جا تا مگر واقع میں چونکہ ان کا الزام قطعاً کذب وافتر اے اس لئے محض ان بد بختوں کی قدر نا شناسی اور طعن و تشنیع کی بنا پر یہ فیض و جی منقطع نہیں کیا جا سکتا ہے شک اللہ اس کو جاری رکھے گا اور اپنی باتوں سے عملی طور پر جھوٹ کو جھوٹ اور سے کو بیج ٹابت کر کے رہے گا۔ اس طور پر جھوٹ کو جھوٹ اور سے کو کی ٹابت کر کے رہے گا۔ اس

تفییروتشری کردیش آیات سے کفارومشرکین کی فدمت اور کفروشرک کے رویش مضمون بیان ہوتا چلا آرہا ہے۔ کفار کمہ جہال آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پرطرح طرح کے الزامات اور بہتیں لگاتے وہیں۔ایک تہت یہ بھی لگاتے کہ (معاذ اللہ) یہ کلام جس کوقر آن کہہ کر پیش کرتے ہیں اس کوخود ینا کر جھوٹ موٹ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ خدا کی بنا کر جھوٹ موٹ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ خدا کی طرف سے وحی آتی ہے۔ کفار کے اس الزام کی تروید ہیں ان مطابق خودگھڑ ا ہوتا اور اللہ کی طرف جھوٹ موٹ منسوب کیا ہوتا ہوتا اور اللہ کی طرف جھوٹ موٹ منسوب کیا ہوتا مطابق خودگھڑ ا ہوتا اور اللہ کی طرف جھوٹ موٹ منسوب کیا ہوتا مطابق خودگھڑ ا ہوتا اور اللہ کی طرف جھوٹ موٹ منسوب کیا ہوتا

اعمال جو پہلے مقبول نہ ہوتے تھے اب مقبول ہونے لگیں ھے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عبادت قبول فرماتا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ان کی طاعات کوشرف قبولیت بخشا ہے اور جس قدر اجر ونواب کے وہ عام ضابطہ ہے متحق ہوں اسیے فضل ہے اس ہے کہیں زائد مرحمت فرما تا ہے۔اوراس پر بھی جو کفرے تا ئب نہ ہوئے اور مرے وم تک رجوع اور توبد کی تو فیق میسر نہ ہوئی تو پھران کے لئے سخت عذاب مقرر ہے۔ ان آیات میں جب کہ ایک کا فرومشرک کوچھی تو بہ کی قبولیت کی خوشخبری دی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک کلمہ کواورموس کووہ کیسا ہی عاصی اور گناہ گاراور نافر مان کیوں ندر ہا ہواس کی توبہ تو بدرجہ اولیٰ لائق قبولیت ہوگی۔ بشرطیکہ بچی توبہ ہو۔قرآن یاک میں بہت ہے مواقع ہر اور احادیث رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں مجترت سے توبہ کی قبولیت کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک صدیث میں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے سناہ کے بعد توبہ کرلی وہ کویا ہے گناہ ہو گیا۔ حق تعالیٰ کو بندہ کی سے تقریق ہوتی ہوتی ہے اس کا اندازہ ایک حدیث شریف میں اس طرح بیان کیا گیاہے کہ 'اگر کوئی شخص کسی ہے آب و گیاہ اوردہشت تاک جنگل میں پہنچ جائے اوراس کوسواری مع کھانے ینے کے سامان کے جواش پر رکھا ہوا تفاحم ہو جائے اوراس کو ڈھونڈھتا ڈھونڈھتا تھک جائے اور آخر میں اس وجہ سے کہ سواری کے بغیرنہ جنگل سے باہرنکل سکتا ہے اور نہ تو شہ کے بغیر فاقد کی موت سے جان بیا سکتا ہے زندگی سے مایوں ہوجائے كهند پيدل علنے كى طاقت ہے اور ندوہاں آب و داندميسرآنے كى اميداس لئے مايوس موكركسى درخت كے ينج آليے اورايے ہاتھ برسرر کھ کر اس فکر میں ڈوبا ہوا سو جائے کہ اب موت آیا

کون ہے۔اللہ کی عادت یونہی ہے کہوہ باطل کومٹایا اور حق کوغلیہ دیا کرتا ہے۔ سیج تو سیج ہی ہے گوکوئی اے لا کھ جھوٹ سمجھے چٹانچہ ایک وقت آئے گا کہ بیمنکرین و مکذبین اپنی آئکھوں سے دیکھے لیں گئے کہ جھوٹ غارت ہوا اور سے کابول بالا ہوا۔انہیں جلدی واقعات سےمعلوم ہو جائے گا کہ بیکلام جے ہمارے رسول محرصلی الله علیه وسلم انہیں سنار ہے ہتھے بالکل سیج اور درست تھااور واقعی اللہ ہی کی طرف سے نازل کیا ہوا تھا کیونکہ جو کچھاس میں کہا گیا تھاوہ رفتہ رفتہ بالکل سے ٹابت ہوتا چلا جائے گا۔اے نبی صلی الله علیه وسلم آپ ان منکرین کے جھوٹے الزامات کی ذرہ برابر بروہ ند میجے اور اپنا کام کئے جا ہے۔اللہ کو بیجی معلوم ہے كديدالزامات آب يركيون لكائے جارہے بين اوراس كے يہجے ان منكرين كى كياغرض اورنبيت كام كرربى ہے جو چھوان كے ولوں میں ہے اللہ اس سے خوب واقف ہے کیونکہ وہ ہرایک کی ول کی چیچیں ہوئی بات بھی خوب جانتا ہے۔اب چونکہ کفار و مشرکین کی اس ندمت سے مقصود یہی ہے کہ وہ کفروشرک سے توبہ کرلیں اور ایمان لے آویں اس لئے آھے تو بہ کی برکت اور ایمان کی نصیلت بیان فر مائی جاتی ہے اور جواس بربھی کفروشرک يرمصرر بين توانبيس وعيد بھي سنائي جاتى ہے۔ يعني منكرين كوجتلايا جاتا ہے کہا بھی اپنی حرکتوں سے باز آجاؤاور کفروشرک سے سچی توبہ کرکے اسلام لے آؤ۔ وہ خدا ایسارچم وکریم ہے کہ توبہ كرنے والے بندوں كى توبە قبول كرتا ہے اوراس توبەكى بركت ے تمام گذشته گناه معاف فرمادیتا ہے اور پیھی سمجھ لوکہ جو پچھ تم كرتے ہووہ اس سب كوجانتا ہے ہى اس كويہ بھى خبر ہے كەتوب خالس اور سی کی ہے یانہیں۔مطلب سے کہم کوخالص تو بہرنا جائے اور جب کفرے توبہ کرے مسلمان ہو سکے تو تمہارے جا ہتی ہے اور پھر دفعتہ اس کی آئکھ کل جائے اور وہ دیکھے کہ اس كى كھوئى ہوئى سوارى اس كے ياس كھرى ہاور كھانے يينے كا سامان جواس پرلدا ہوا تھا وہ بحبسہ موجود ہے تو اس کی الیں حالت میں اپنی زندگی سے نا امید ہونے کے بعد سرمایہ حیات ہاتھ لگنے کی وجہ سے جتنی خوشی دفعتہ حاصل ہوگی اس سے زیادہ حق تعالیٰ کواس وقت خوشی ہوتی ہے جب بندہ اس کی جانب رجوع کرتا اورایئے گناہ سے توبہ کرتا ہے''۔ مگریہاں توبہ کی حقیقت کوبھی سمجھ لیا جائے کہ گذشتہ گناہ پرخوف وندامت ہواور جس گناہ میں مبتلا تھا اس کوفوراً حچوڑ دینے کا عزم اور اس سے آئندہ یر ہیز کرنے کا قصد مصم ہوا وراس کے ساتھ ہی جہال تک ہو سکے گذشتہ تقصیر وکوتا ہی کا تدارک کرے۔ جب ماضی۔حال ا درمستقبل تتنول ز مانه کے متعلق تو به کا پیثمر ه پیدا ہوتو وه تو به کامل ہے۔ نہ کہ محض زبان سے استعفاریا توبہ توبہ کہنا۔ روایات میں ہے کہ مدینہ کی مسجد مبارک میں ایک بار کوئی اعرابی آیا اور نماز پر ھ کراس نے معمول کے موافق بار بار کہا اللی میں ہجھ سے توب استغفار كرتا ہوں \_امير المومنين حضرت على رضي الله عنه نے فرمايا ارے زبان ہے جلدی جلدی استعفار کرنا جھوٹے آ ومیوں کی

توبہ ہوتی ہے۔اس نے عرض کیا یا امیر المومنین پھرتو ہے کیسی ہوتی ہے۔فرمایا کہ چھ باتیں ہوں تو توبہ ہوتی ہے۔ ا- گذشته گنامول برندامت وشرمندگی\_ ۲- ترک شده فرائض کی دوباره ادائیگی۔ ۳- اگرکسی بندہ کاحن تائب کے ذمہ ہوتو اس کی واپسی ۳- دل نے گناہ کا جومزہ اٹھایا اسکے عوض نیکی کی تکنی اسکو چھائی جائے۔

۵- جس طرح بدکاری نے اسے موٹا کیا تھا اس طرح نیکی كركے اسكو تكھلا ما جائے۔

۲- گناه میں غافل ہوکر جتنا ہنسا تھا اب اتنا ہی روئے۔ الله تعالیٰ ہم کوجھی ایسی ہی تھی تو بہنصیب فرمائیں۔

الغرض شروع سورة مين توحيد كامضمون قفا \_ پھراس كى تاكيد اوراس کی دلیل اور تا تدیقی اور اسی سلسله میں کفر وشرک کی مذمت اوران کے رد کا بیان ہوا اب آ کے اس توحید کے اثبات میں حق تعالیٰ اینے بعض صفات وافعال کا اظہار فرماتے ہیں جس كابيان انشاء الله اللي آيات مين آئنده درس مين موكا

#### دعا شيحير

حق تعالی ہمیں آخرے کا طالب بنا کرزندہ رکھیں اور اس دنیا میں جو کچھ مال دولت ساز وسامان حق تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کوآخرت کی کمائی کا ذریعہ بنائیں۔ یا اللہ!اس غفلت اور بے دیتی سے ان کو چھٹکارانھیب قرمادے۔ دنیا کی محبت ان کے ولوں سے دور قرمادے اور آخرت کا فکرنھیب فرمادے۔ یا اللہ! جواجرونواب آپ نے آخرت میں اپنے صالح بندوں کے لئے رکھا ہے اس کا حریص بنا دے۔ آخرت كخسران اورناكامى سے بچالے۔آين وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدُدُ يِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# وَلَوْبِ كُلُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِم لَبَعُوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ بُنَزِّلٌ بِقَدَرٍ مَّا بِنَنَآءُ إِنَّهُ

اوراگرانندتعانی اپنے سب بندول کیلئےروزی فراخ کردیتا تو وود نیامی شرارت کرنے لگتے ،لیکن جتنارز تی جا بتا ہےاتعاز (مناسب ) سے (برایک کیلئے ) اتارتاہے، وواپنے

## دِهِ خَبِيْرٌ بُصِيْرُ ۗ وَهُوَالَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثُ مِنْ بَعْدِ مَاقَنَطُوْا وَيَنْشُرُرُ حَمَّيَا الْعُوهُ وَهُو

بندول کو جاننے والا و یکھنے والا ہے۔ اور وہ ایسا ہے جو لوگول کے نامید ہوجانے کے بعد مند برساتا ہے اور اپن رحمت پھیلاتا ہے۔ اور وہ

# الوليُ الْحَمِيْلُ وَمِنْ البِيهِ خَلْقُ السَّمَا وَ وَالْأَرْضِ وَمَا بِنَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ \*

کارساز قابل حمہ ہے۔اور مجملہ اس (کی قدرت) کی نشاندوں کے پیدا کرنا ہے آ سانوں کا اور زشن کا اوران جا تداروں کا جو اُس نے آ سان وزمین میں پھیلار کیے ہیں ،

### وهُوعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَسَاءُ قَدِيرُهُ

اوروہ اُن ( خلائق ) کے جمع کر لینے پر بھی جب وہ جا ہے قادر ہے۔

وَلَوْ ادراكُم ابْسُطُ اللهُ كشاده كردعاالله الوزْقَ رزق إيعباده اليه بندول كيل البغوا توه مرشى كرت في الأزض زين من والكن اوركين يُنْزِلُ وه اتارتا ب يقد الدازے سے ماينكآء جس قدروه جابتا ہے اِنّه بينك وه إيعباد النا بيندوں سے خَبيرٌ باخبر بيصيرٌ ويمنے والا وَهُوَ اوروني الَّذِي وه جو النُّزِلُ مَا زل فرما تا ب الْغَينْ فَارش إمِنْ لَعْدِ بعد اللَّهُ الذي المبدوه ما يس موك وينشرُ اور يعيلاتا ب رَحْمَتُ الذي رحمت وَهُوَ اوروى الْوَلِيُ كارساز الْعَيَمِينُ ستووه مقات وَمِنْ اورے اللَّيهِ أَكَلَ نثانياں خَلْقَ بِيداكرنا السَّمَوْتِ آسانوں وَالْأَرْضِ اورزين بِنَكَ اللَّ فِي مِيلًا عَلَى جَوْمِهِ مَا اللَّهِ وَمِيالُ إِمِنْ دُالبَّاوَ جَوَياتُ وَهُوَ اور وه عَلَى جَمْعِهِ فَ ال كَ جَمْع كرن ير إِذَا بِكُنَّا وَ جبوه واللهِ قَلِي يُرُّ قدرت ركف والا

ہے۔ پھر قرمایا لیس کمٹله شيء کوئي چيزاس کے مثل نہيں۔ پھر فرمايا وهو السميع البصير وبي بريات كاسنن والا ويكف والا ب\_ پھر بارھوس ١٢ آيت من فرماياانه بكل شيء عليم \_ ي شک وہ ہر چیز کا بورا جانبے والا ہے۔ پھر انیسوس آیت میں فرمایا وهو القوى العزيز ووقوت والا اورزبردست ب- بحرسه وي آیت مس فرمایا آن الله غفور شکور بے شک الله برا بخشے والا اور برا قدردان ہے۔ پھر ۲۲ وی آیت میں فرمایااند علیم بلات الصدور وه ولول كى باتيس جائے والا ب چر ١٥٥وس آيت ش فرمايا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما تفعلون وهايي بندول كى توبةول كرف والا صاورتمام

تفسير وتشريح: السورة كي ابتدائي سي توحيدي مضمون شروع السموات والارض وه آسانول اور زمين كا پيدا كرنے والا ہوا تھا اور پھرتو حید کے دلائل دے کراس کی تا کیداور شرک و كفر كا ردفر ما میا تقاادرای توحید کے سلسلہ میں شروع سورت سے یہاں تك الله تعالى كى مختلف صفات اورافعال بيان فرمائے محتے ابتدائی آيت من فرمايا كما الله العزيز المحكيم اللدزيروست حكمت والا ہے۔ پھر چوسی آیت میں فرمایا کیا و هو العلی العظیم وہی سب ے برترعظیم الشان ہے پھریا نجویں آیت میں فرمایا گیا ہو الغفور الرحيم وهمعاف كرنے والارحت كرنے والا به يحرثوب ٩ آيت من فرمايا كياهو الولى وهو يحي الموتلي وهو على كل شیء قدیو \_الله بی کارساز ہے وہی مردول کوزندہ کرے گا۔اور وی ہر چیز برقدرت رکھا ہے۔ کیارهویں آیت میں فرمایا کیا فاطر

کے احوال واعمال برنظرر کھنے والا اور کون ہوگا۔ وہ ہر بندہ کواس کے ظرف ۔ضرورت اورمصلحت کے لائق ہی روزی ویتا ہے۔ایک صدیث قدی میں ہے کہ میرے بندے ایسے بھی ہیں جن کی صلاحیت اور بہتری مالداری میں ہے۔ اگر میں انہیں فقیر بنا دوں تو وہ وین داری سے بھی جاتے رہیں سے اور بعض میرے بندے ایسے بھی ہیں کہان کے لائق فقیری ہی ہے اگروہ مال حاصل کرلیں اور تو مگر ہو جائیں تواپناوین کھوبیٹھیں۔ آھے بتلایا جاتا ہے کہ جس طرح رزق الله تعالی کے دست قدرت میں ہائی طرح اسباب رزق بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ بعض مرتبہ ظاہری اسباب وحالات برنظر كركے جب لوگ بارش سے مايوس موجاتے ہيں اس وقت حق تعالى باران رصت نازل فرما تا ہے اور اپنی مبریانی کے آثار وبر کات جاروں طرف عالم میں پھیلا دیتا ہے غرض کہ سب کام ای کے اختیار میں میں اور جو کھے وہ کرے عین حکمت وصواب ہے کیونکہ تمام خوبیال اور کمالات ای کی ذات میں جمع ہیں اور ہرفتم کی کارسازی ۔امداد و اعانت وہیں ہے ہوئتی ہے۔علامہ ابن کثیرٌ نے لکھا ہے کہ امیر المونين وضليفة السلمين فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب سے ايك مرتبه كها كما كما كمامير المونين قحط سالى موكني اوراب تولوك بارش سے بالكل مايوس مو مستئے يتو آب نے فرمايا جا داب بارش انشاء الله ضرور مو كى اور پير مين آيت تلاوت فرمائي وهو الذي ينول الغيث من بعد ما قنطوا اوروبی ہے جولوگوں کے تاامید ہوجائے کے بعد بارش برساتا ہے۔آمے ہلایا جاتا ہے کہ مجملہ قدرت کی نشانیوں کے آسانوں کا زمین کا اور ان جانداروں کا جواس نے زمین وآسان میں عصلار کھے ہیں پیدا کرنا ہے اور باوجودان سب کو پھیلا دینے کے ان كوجع كرنا جابية اس وتت وه ان كواكشما كرفي يربهي يوري قدرت ركمتاب چنانچيوه قيامت بسسب كواكشماكرے كا۔

گناه معاف فرمادیتا ہے اور جو کچھتم کرتے ہوجا نہاہے۔ غرض كه شروع سورة سے يہاں تك توحيد كے سلسله ميں الله تعالیٰ کی مختلف صفات اور افعال بیان کئے سکتے۔ اسی سلسلہ میں ان آیات میں اللہ تعالی کی ایک صفت حکمت اوراس کے آٹارکو بیان فرمایا الميا ہے اور بتلا يا جاتا ہے كہ خدا كے خزانوں ميں كسى چيز كى كى نہيں اگر حاہے تو اپنے تمام بندوں کوغنی اور تو تکر بنا دے لیکن اس کی حکمت مقتضی نہیں کہ سب کو ہے اندازہ روزی دے کرخوش عیش رکھا جائے۔ ابیا کیا جاتا توعموماً لوگ طغیان وسرکشی اختیار کرکے دنیا میں اودهم مجاتے اور فتن فساد بریا کرتے۔ نہ خدا کے سامنے بھکتے نہاس کی مخلوق کوخاطر میں لاتے۔جتنادیا جاتا اتناہی حرص اور بردھتی۔اب بھی عموماً خوش حال لوگوں میں یہی و کھنے میں آتا ہے کہ جننا بھی ان کے یاس آجائے اس سے زیادہ ہی کے طالب رہتے ہیں اور کوشش اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ سب کے کھر خالی کر کے اپنا کھر بھرکیں۔الغرض اللہ تعالیٰ اگراہے سب بندوں کوغی بنا دیتا تو لوگ ملک میں فساد ہریا کردیتے اورمعاشره انسانی کالظم قائم ندر جتا کیونکه جب سب مالدار موت تو کوئی کسی کا کام نہ کرتا اور کسی کوکسی سے دینے کی ضرورت ندرہتی۔ بید صنعت وحرفت \_زراعت \_ملازمت \_ تجارت وغيروسب مجهانساني طبقات کے مختلف المعاش ہونے کی وجہ سے ہے۔ پھر مال وروات کی كثرت عموماً فستل و فجور \_اللّٰدك تا فرماني عيش برستى \_راحت پسندى اورطرح طرح سے معصیت کے سامان لاتی ہے۔ بہر حال دنیا کو بحالت موجودہ جس نظام پر چلانا ہے اس کامقتصیٰ یہی ہے کہ غنااور مالداری عام ندکی جائے بلکہ ہرایک کواس کی استعداد اور احوال کی رعایت سے جتنا مناسب ہو جانج تول کر دیا جائے اور پی خدا ہی کو خبر ہے کہ سے حق میں کیا صورت اسلح ہے کیونکہ اللہ سے بڑھ کرائے مصلحتوں \_صلاحیتوں اور استعدادوں کا جانے والا اور ان اور ان

ہماں ان آیات میں ایک تو صراحت اس بات کی ہے کہ رزق تمام بندوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنا مقدر اور مقرر جس کے لئے فرمایا ہے وہی اتر تا ہے۔ رزق کی کی زیادتی یہ بالکل قضہ قدرت میں ہے۔ اس لئے یہ خیال کرتا کہ ''منصوبہ بندی'' جیسی تحریکات سے ملک والوں کا رزق بڑھ جائے گا اور اس بڑمل ورآ مدنہ کرنے سے ملک والوں کا رزق گھٹ جائے گا اور اور فاقہ کشی کی نوبت آجائے گی اس کے متعلق سوائے اس کے اور کیا کہا جائے گا اور اور کیا کہا جائے گی اس کے متعلق سوائے اس کے اور کیا کہا جائے گا۔

ووسری بات بیمعلوم ہوئی کہ دنیا کے تمام انسانوں کا مال ودولت میں مساوی اور برابر ہوتا نہمکن ہے۔ نہ مطلوب ہاور نہ نظام عالم کوچلانے اور عدل وانصاف کوقائم رکھنے کی مسلحین اس کا تقاضا کرتی ہیں۔ دنیا کا نظام معیشت قدرت خداوندی نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اپنی حکمت سے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ یہاں ہو خص کی ضروریات وحاجات دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور ہو خص کی ضروریات وحاجات دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور ہو خص اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے دوسرے کا متاج ہیں تفاوت

رکھا تا کہ ایک فخض دوسر مے فخص سے کام لے سکے۔اگرسب کی
آ مدنی برابر ہوتی تو کوئی کسی کا کام کیوں کرتا۔ للہذا ہے بات بالکل
واضح ہوجاتی ہے کہ آ مدنی اور مال ودولت میں مساوات نہ عدل
وانصاف کا تقاضا ہے۔ نہ مملأ میصورت کہیں قائم ہوئی ہے نہ ہو
سکتی ہے۔ اور نہ بیاسلام کومطلوب ہے۔

تیسری بات بہاں ہے جھائی گئی کہ کوئی جاندار آسان یا زمین میں خدا کے قابو سے باہر نہیں اور سب کوزندہ ہوکر قیامت میں اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو کتنا کم عقل ہے وہ انسان جو اللہ کے احکام سے دنیا میں سرتائی کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہ خدا کی دست رس سے باہر ہوجائے گا یا کوئی مدد کرنے والا اس کی مدد کر سے گا اور اس کو خدا کی گرفت اور سزا ہے بچالے گا جبکہ اللہ تعالی کے سوانہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار۔ اب جس طرح نعمت رزق اور روزی کے معاملہ میں حق تعالی نے اپنی صفت حکمت کا بیان ان روزی کے معاملہ میں حق تعالی نے اپنی صفت حکمت کا بیان ان ان آیات میں فرمایا اس طرح انسانوں کو جوئی و مصیبت پیش آتی ہے اس کا نزول بھی خاص اندازہ اور اسباب وضوابط کے ماتحت ہوتا اس کا نزول بھی خاص اندازہ اور اسباب وضوابط کے ماتحت ہوتا اس کا نزول بھی خاص اندازہ اور اسباب وضوابط کے ماتحت ہوتا ہوتا

#### وعا ليجير

حق تعالی ہم کوجس حال میں رکھیں اپنا صابر وشاکر بندہ بنا کر رکھیں۔ و نیا ہیں اپنے فضل ہے جورزق ہم کو عطافر ما کیں اس

اپنی طاعت وفر ما نبرداری کے حصول کی سعادت نصیب فر ما کئیں۔ اور مال ودولت کے فتوں ہے ہم کو محفوظ رکھیں۔

یا اللہ اپنی کا رسازی پر ہم کو ایمان کامل اور یقین محکم نصیب فر ما اور اپنی شان کا رسازی سے ہمارے دین و دنیا کے تمام
معاملات کو درست وراست فرمادے اور ہر حال میں اپنی ہی طرف رجوع ہونے کی تو فیق نصیب فرمادے
یا اللہ! آپ اپنے بندوں کے خالق ورازق ہیں۔ آپ ہی اپنے بندوں کے مصالح کو خوب جانتے ہیں اس لئے امیری یا
غربی جس حال ہیں جس کورکھا ہے آپ کی مشیت و صلحت پر شتی ہے۔ یا اللہ! مال ودولت کے فتنہ سے جو طرح طرح سے
آپ کی نافر مانی کے سامان لاتے ہیں ہمیں اپنی رحمت سے بچا لیجئے اور جو مال ودولت آپ ہم کوعطافر ما کیں اس سے اپنی
مرضیات کے اعمال صالح کی تو فیق عطافر ما کر ہماری آخرت کا سامان اور مغفرت کا ذریعہ بناد ہیجئے آھین

# وما أصابكم مِن مُصِيبة فِماكسب أين بكم ويعنفوا عن كَثِيرُ وما أنتُم

رِمُعْجِيزِيْنَ فِي الْأَنْهِنَّ وَمَالَكُوْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلَانْصِيْرِ ﴿ وَمِنْ الْبِيهِ

(پناہ لے کر اس کو) ہرا نہیں سکتے، اور خدا کے ہوا تہارا کوئی بھی حامی و مددگار نہیں۔ اور منجملہ اس کی نشانیوں کے

الْبَحْرِكَالْأَعْلَامِ® إِنْ يَشَالِنْ مِن الرِيْحَ فَيَظْ لَأَن رَوَالِدَ عَلَى ظَهْرِهِ \*

جہاز میں سمندر میں جیسے پہاڑ۔ اگر وہ حاہے ہوا کو تھہرا وے تو وہ (بحری جہاز) سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جادیں،

اِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَا لِيَّ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرِهُ أَوْ يُؤْمِقُهُ فَي بِمَا

بینک اس میں نشانیاں ہیں ہرصابر شاکر کیلئے۔ یا ان جہاز دں کو ان کے اعمال کے سبب تباہ کردے اور بہت ہے آ دمیوں ہے درگز ر کرجادے

## وَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِي الْنِيَّا مُالَهُمْ مِّنْ تَجِيْصٍ®

اوران لوگوں کو جو کہ ہماری آینوں میں جھکڑے اکا لتے ہیں معلوم ہوجاوے کیان کیلئے کہیں بچاؤ ہیں۔

وَمَا أَصَائِكُو اور جو بَيْتِي تَهِينِ مِنْ مُصِيبُ أَوْ كُولَ مصيب إلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تهارے ماتعول وَيَعْفُواْ اور وہ معاف قرمادیا ہے عَن كَشِيْرِ بہت ہے وكا اور نہيں اَنْتُمْ تُمَ يَمُغِيزِيْنَ عاجرَ كرنعاك في الْأَرْضِ زمين مِن وَمَا لَكُوْرِ اورَ مِينَ مُهارِ عَلِي اللهِ الله عَلَى اللهِ الله عَنْ قَدْلِ كُونَى كارساز وَ اور الأنفِيديز مذكونَ مددكار وَهِنْ النَّهِ اوراس كي نشانون ه لْجُوَارِ جَهَازًا فِي الْبَحْيِرِ سمندر مِينَ كَالْأَعْلَاهِر بِهَارُول جِيهِ إِنْ يَكَنَأُ ٱلروه جائح لِينتكِن ووهمراوك البِرنيمَ موا فَيَنظَ لَأَنَ تَوووره جائم ِر رُوَكُونَ كُفرْ ﴾ وع على ظَفْرِ ٩ اس كى چيف (سطى) إن في ذلك بينك اس من كاليت البنة نثانيان البحيل عبدار برمبر كرنوالي كيلية شَكُوْرِ فَكُرِكُمْ نَوَالِي اللَّهُ إِلَا يُوْمِقُهُ فَيَ وَوَأَمِينَ بِلاك كردے إِلمَا كُسُبُوْ الل كاممال كسب وَيَعَفُ اور (يا) معاف كروے عَنْ كَيْبِر بهوں كو وَيَعْلَمُ اورجان ليس الَّذِينَ وولوك جو أَنْجَادِ لُوْنَ جَمَّر تريس إِنْ آيْتِنَا مارى آيات من مالكُ في سن ال كيك وين كوني ويحيي فلاس

تفسيروتشريج: - گذشته آيات ميں بتلايا گيا تھا كه دنيا ميں لينلايا گيا تھا كه رزق كى طرح اسباب رزق بھىمثل بارش وغيره بيه بندوں کوایک غاص اندازہ سے عطا کرتا ہے ای طرح بارش بھی خاص اوقات اورخاص مقدار میں مرحمت فرما تا ہے۔

اب آھے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جیسے تعتیں لیعنی رزق وروزی ایک خاص اندازہ سے دی جاتی ہیں اس طرح مصائب کا نزول بھی خاص اسباب وضوابط کے ماتحت ہوتا ہے

رزق کی تقسیم تمام تر قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالی چونکہ جبیرو اسمجھی سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جیسے روزی حق تعالی بصير ہے۔وہ اپنے بندول کے احوال ومصالح کو جانے والا اور و يمين والا باس لئے جتنا رزق جس سے لئے اس كى مشيت میں مناسب ہوتا ہے اتنا ہی اتارا جاتا ہے۔انسانی تدابیر جو ظاہری اسباب کے درجہ میں رزق کے کی وزیادتی کاسبب ہوسکتی ہیں سب اس مشیت الہید کے ماتحت کام کرتی ہیں۔ پھریہ بھی آ بہت میں گناہ گاروں کے گناہ کی یاداش میں جومصیبت آتی ہے اس کابیان ہے اور نیکول برآئی ہوئی تکلیف اورمصیب ان کے کئے سزانہیں بلکہ کفارہ ہوتی ہے۔ صبح حدیث میں آیا ہے۔حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا " وقتم ہے اس بروردگار کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔مومن بندہ کو جوخی اور تکلیف میں ہے \_ یا فکروا ندوه آتا ہے اللہ اس کوموس کے گناه کا کفاره کرد يتاہے - يبال مك كم الركا ثا بعي لكما به الله الله الله كسي ندسي خطاكا کفارہ بنا دیتا ہے"۔رہے وہ مصائب جواللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لئے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے کوئی موس برداشت كرتاب \_تووه الله كے يهال ترقى درجات كاسب بنة ہیں۔ایک سیج حدیث میں آیا ہے۔ کہ صابر بندوں کو صبر کے عوض آخرت میں جو منیں و مرتبے عنایت ہوں کے ان کو دیکھ کر عافیت میں زندگی گذارنے والے تمنا کریں مے کہ کاش ونیامیں الله کے لئے مینی سے ہماری بوٹیاں کائی جاتیں ۔ تو یہاں ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اے گناہ گاروتم کو جو پچھ معیبت کاپنجی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کئے ہوئے کاموں سے چہتی ہے۔اور بہت ی یا تیس تو الله تعالی در گذر ہی کردیتا ہے۔ اور محض ایل مهربانی سے معاف کردیتا ہے ور ندجس جرم برسز او بنا جاہے بحرم بھاگ كركہيں رويوش بيس موسكا اور نداللدكى بكڑے فی سکتا ہے اور نداللہ کے سواکوئی دوسراحمایت اور ابداد کے لئے كفر اجوسكتا ہے۔ آ مے الله كى قدرت كے دلائل اور نشانيوں ميں ے سمندر میں جہازوں کا چلنا اور تیرنا بیان فرمایا کمیا ہے کہ جیسے زمین کی سکے پر بہاڑ ابھرے ہوتے ہیں۔سمندر کی سکے پر بردے بوے جہازا بمرے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ نے سمندروں کو سخر كرركها إوربادباني جهاز جواس زمانه ميس رائج تنف مواك مثلًا انسانوں کو جو کوئی مختی اور مصیبت پیش آئے اس کا سبب قریب یا بعید بندوں ہی کے بعض اعمال وافعال ہوتے ہیں۔ اس کواس طرح سجھے کہ جیسے ایک آ دمی غذا وغیرہ میں احتیاط نہ كرنے سے خود بيار پر جاتا ہے بلكہ بعض اوقات ہلاك ہوجاتا ہے یا جیسے بعض اوقات مال کی بدیر ہیزی شیرخوار بچہ کو جتلائے مصیبت کردیتی ہے یا معی مجی ایک محلّہ والے یا شہروالوں کی بد تدبیری اور حماقت ہے پورے محلّہ باشہر کونقصان اشمانا پر تا ہے یمی حال روحانی اور باطنی بدیر جیزی اور بے تذہیری کاسمجھ کیجئے \_ کویا دنیا کی ہرمصیبت بندوں کے بعض اعمال ماضیہ کا نتیجہ ہے اور بیاس بر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کے بہت ہے گناہوں سے درگذر کرتی ہے۔ اگر ہرایک جرم پر گرفت ہوتی تو زمین پر کوئی متنفس باقی ندر جتا جبیها که قرآن یاک بیس۲۲ ویس ياره سوره فاطريس ارشاد ہے ولو يؤاخد الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر ها من دآبة اوراكر الله توالى لوگوں بران کے اعمال کے سبب فورا وارد کیرفر مانے لکتا توروئے زمین برایک تنفس کوندچهور تا ۔اب بیبال ایک سوال موتا ہے۔ كرا يت كي عوم ع ظا برامعلوم بوتا ب كد برمصيبت ذنوب لین گناہ ہی ہے آتی ہے حالاتکہ انبیاء کیہم السلام پر بڑی بڑی بلائیں اور مصبتیں آئی ہیں اور ان کا مناہوں سے یاک ہوتا معلوم ہے۔ تو حضرت تھا نوی نے اس کے جواب میں لکھاہے كديبال خطاب عامنيس بكرصرف ابل ذنوب عاطب يي-دوسرے بیک انبیاء پر جو بلائیں آئیں۔ وہ کوصورۃ معیبت ہیں مكرمعنا وحقیقنا مصیبت نہیں۔ بلكہ و فعنتیں ہیں۔ كہوہ ان سے پریشان نبیس ہوتے بلکہ وہ اپنے علوم واحوال و مدارج قرب میں اس سے ترقی کامشاہدہ کرے اس پردائسی رہتے ہیں۔ تو یہاں

ذربعدے چلتے اورادھرادھر جاتے۔توان باد بانی جہازوں کوادھر ے ادھر لے جانے والی ہوائیں اللہ ہی کے قبضہ میں ہیں۔اگروہ ما ہے تو ان ہواؤل کوروک لے اور بادبان بے کار ہو جا کیں اور کشتیاں و جہاز رک کر کھڑے ہو جائیں ۔غرض یائی اور ہواسب اسی کے زیر فرمان ہیں۔ تو آیک وہ انسان جو شختوں میں صبر اور راحت وآسانيول مين خدا كشكر كاعادي مووه رب كي عظيم الشان قدرت اوراس کی بے بایاں سلطنت کوان نشانیوں سے مجھ سکتا ہے گرفت سے لکل بھامنے کی کوئی جگہیں۔ اورجس طرح ہوا کیں بند کر کے کشتیوں اور باد بان جہازوں کو کھڑا كرلينا اورروك ليناس كيس بيس بالعطرح ان بها زول جسے جہاز کودم تعزیس ڈبورینا بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔اگروہ عاہے تو الل ستتی کے گناموں کے باعث انہیں غرق کردے یا اگروہ عاہے تو اس موافق ہوا کو نا موافق اور تندو تیز طوفان بنا دے جس

سے کشتی اور جہاز سنجالے نہ منجل سکے اور یونہی سرگشتہ وجیران ہو كرابل سنى تناه موجا كي توبياى كالطف وكرم بي كه خوشكوارموافق ہوائیں سمندر میں چلاتا ہے اور لیے لیے غران کشتیوں وجہازوں کے ذریعہ انسان طے کرتا ہے ورنہ ان جہازوں کی تناہی کے وقت ان لوگوں کو بھی جواللہ کی آیتوں میں جھکڑے نکالتے ہیں معلوم ہو جادے کہ اب ان کے لئے کہیں بیاؤ کی صورت نہیں اور خدائی

اب گذشتہ آیات ہے جود نیاطلی کی مذمت اورطلب آخرت کی ترغیب اور رزق کے کمی زیادتی کی حکمت بیان ہوئی اور ان آیات میں گناہوں کی شامت ومصرت کا جو بیان ہوا ان سب ے کیا متیحہ لکلا اور کیا ٹابت ہوتا ہے بہ آگئی آیات میں بیان فر مایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحئے

حق تعالی جماری دن رات کی تقصیرات وسیئات ہے در گذر فرمائیں۔ جمارے ظاہری و باطنی گناہوں کواپنی رحمت سے معاف فرماویں۔اے کریم رب ہماری بداعمالیوں بر دارو كيرنة فرماية \_اورجميس في اصلاح كي توفيق عطافر ماديجة \_ اے اللہ! آپ ہر حال میں ہمارے حامی اور مدد گارر ہے ۔ اور آپ کی نفرت وحمایت سے ہمارے دین و دنیا کے سارے کام درست وراست ہوجائیں۔اور ہرحال میں ہم كوايناصا بروشا كربنده بن كرريخ كي توقيق عطا فرمايئ -آيين

والخردغونا أن الحمال بله رب العلمين

## فَيَا الْوَتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيْوِقِ الدُّنيا وَمَاعِنْدَ اللّهِ حَيْرٌ وَابْقَى لِلّذِينَ امنوا

سوجو کھم کودیادالیا کیا ہو محض (چندوزه) دغوی زندگی کے برتے کیلئے ہورجو (اجرفواب خرت میں) اللہ کے بہال ہود بدرجااس سے بہتر ہادیادہ یا عامدوان اوگول

## وعلى رتيه م يتوكلون

كيلي بجوايمان لي ا عادرات رب برتوكل كرت بي \_

زمین کی بشت پر بار ہے۔ قابل شمشیرو دار ہے۔اس کی نظر میں جائز ونا جائز اورحلال وحرام کی بحث بے سود ہے بلکہ تباہ کن قید ہے۔اس کے مقابل ایک دوسرا طبقہ انسانوں کا وہ بھی ہے جواس دنیا کی زندگی کوفانی اوراس کے مال ومتاع کوحقیر جانتا ہے اس کے لئے اس میں کوئی کشش نہیں اور وہ اس دنیا کی زندگی کوآسندہ زندگی کے رہے وراحت کاسب جانتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ جیسا يهال بوياجائے گا۔آ مے ديابى كاناجائے گا۔اس لئے وہ د نيوى زندگی میں ایسے اعمال وضوابط کو اختیار کرتا ہے جو اگلی زندگی میں اس کے لئے سودمنداورا بیسے اطوار وافکار سے بچتا ہے جوآ مے اس كوتباه كرنے والے مول يو مرطبقه ايك نظريد كا قائل ہے اورائے عقيده ونظريد كموافق زندكي دنياش كذارر بالبيد توايك نظريه كى ترديداور دوسر ك نظريدكى تقديق مين ان آيات مين بتلايا جاتا ہے کہاے انسانو! دنیا کی چیزوں میں سے جو چھے تم کودیا دلایا عمیاہے وہ محض چندروز ہ دنیوی زندگی کے برتنے کے لئے ہے۔ لیتی ہے مال دولت کوئی النی چیز مہیں ہے کہ جس برآ دمی مجھول جائے اور چندروز و زندگانی اورعیش فانی پرمغرور موجائے۔ بری سے بڑی دولت بھی جو کسی مخص کو ونیا میں ملی ہے وہ ایک عارضی اور تھوڑی ی بی مدت کے لئے می ہے۔ کھوم میں اس کو برت لیتا ہے اور پھرسب کوچھوڑ کر دنیا سے خالی ہاتھ رخصت ہوجاتا ہے۔ اور خاتمہ عمر کے ساتھ اس مال ودولت کا بھی کویا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اس فنا پذیر نا قابل اعتماد اور قریب الزوال ساز

تفییروتشری ایک دنیا میں تو حرص تمنا بوری نہیں ہوتی اور آخرت میں اس کا دنیا کی دنیا میں تو حرص تمنا بوری نہیں ہوتی اور آخرت میں اس کا کوئی حصر نہیں ۔ اور طالب آخرت کواجر وثواب بروها کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ دنیا میں زیادہ مال دولت کا انجام بالعموم اچھا نہیں اکثر اس سے خدا کی نافر بانی اور دنیا میں فتنافساد بی ہوتا ہے۔ یہ سب سنا کر انسانوں کو متنبہ کیا گیا تھا کہ مطلوب و مقصود بنانے کے لائق دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔

اب دنیا کی زندگی اور اس کے مال ودولت کی حقیقت اور فلسفہ کو بتا یا جا ہے کہ جس کے غرور میں انسان خدا ہے ہمرشی کرتا ہے اور جس کے تلف ہوجانے یا نہ ملنے پر کیسا ہے چین ہوتا ہے۔ ساتھ ہی دنیا کی زندگی ہے مقابلہ ومواز ندفر مایا جا تا ہے تا کہ آ دی دنیا یا آخرت کے مطلوب ہونے پر فیملہ کر ہے اسانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس اور زندگی کے مقصود کو سمجھے۔انسانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کے نزدیک ہو یا فردادی۔ اس کے مزد یک جو کچھ ہو یا عزت ۔ نا داری ہو یا فردادی۔ اس کے مزد یک جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں حاصل ہوبس یہی ہے آ مے مزد یک جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں حاصل ہوبس یہی ہے آ مے مزد یک جو کچھ ہو یا انسان نام ہے صرف پیٹ کا۔ پیٹ میں دوئی ۔ بدن پر بوئی ۔ پیٹ میں روئی ۔ بدن پر بوئی ۔ برق رفقار موٹر۔ او نجی کو تھی۔ رقص وسرود کی مقلیں ۔ بیش ونشا کی برق رفقار موٹر والے کے باس یہیں دو بدنصیب ہے۔ ذلیل وخوار ہے۔ جب میں جب دلیل وخوار ہے۔

وسامان پرریجهنا اوراس پرغرورونکبر کرنا اوراس پربھروسه کرنا اور اس سے ول لگانا انسان کی حماقت ہے۔ ہاں جوساز وسامان ۔جو دولت \_ جوعیش وآرام \_ جواجر دنواب \_ جوجزا \_ جونعت الله کے ہاں ہے وہ اپنی نوعیت اور کیفیت کے لحاظ سے بھی دنیا کے عیش وآرام اور مال دولت سے بہتر ہے اور اعلیٰ درجہ کی ہے اور پھروقتی اورعارضی بھی نہیں بلکہ ابدی اور لاز وال ہے۔ نہاس میں کسی طرح كى كدورت موكى ندفنا اورزوال كا كفئكا موكا اوريدمشقت حاصل ہوگی ۔ تو کجاعالم قدس کی چیزیں اور کجااس عالم خسیس کی چیزیں۔ دونول میں زمین وا سان کا قرق ہے۔ وہ باقی سے فانی۔ وہال کی جوانی اورحسن وائی \_ وہال کے اسباب معیشت ابدی \_ مرب اخروی معتیں کس کے لئے ہوں گی؟ کیا وہ آخرت کی معتیں دنیا کے دولت مند کا فروں کوملیں گی ۔ یا مومن اور غیرمومن دونوں ان میں شریک ہوں سے یا صرف اہل ایمان کیلئے وہ مخصوص ہوں گی اوراال ایمان میں ہے بھی کن صفات اور کن خصائل کے لوگوں کو دینے کاقطعی وعدہ کیا عمیا ہے۔اس کی تفصیل آھے بیان فرمائی جاتی ہے جواس رکوع کے اخر تک بیان ہوتی چلی گئے ہے۔

کہا اوردوسری صفت جواس آیت میں بیان فرمائی گئے ہو ہ للذین امنوا وعلیٰ ربھم یتو کلون فرمائی۔ یعنی اللہ کے پاس کی آخرت کی فعمیں ان کے لئے ہیں جوابیان لائے اوراپنے رب پر بھروسہ وتو کل رکھے۔ بہلی صفت للذین المنوا لیعنی جو ایمان کے آئے فرمائی۔ اس میں اللہ کی ذات وصفات پر ایمان لانا۔ اللہ کے ذرات وصفات پر ایمان لانا۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا۔ اللہ کے اوام وقواتی پر ایمان لانا۔ اللہ کے بیاب شام بیں۔ تو بہلی صفت آخرت کی نعتوں کو حاصل کرنے کے لئے ہیں۔ تو بہلی صفت آخرت کی نعتوں کو حاصل کرنے کے لئے جی ۔ تو بہلی صفت آخرت کی نعتوں کو حاصل کرنے کے لئے جی ۔ تو بہلی صفت آخرت کی نعتوں کو حاصل کرنے کے لئے جی ۔ تو بہلی صفت آخرت کی نعتوں کو حاصل کرنے کے لئے میں مین بیل کی بتلائی گئی۔ دوسری صفت ایمان کے بعد تو کل کی فرمائی حداد۔ جو جیج حسنات کا اصل اصول ہے۔ نماز روز ہ۔ جج اد۔ حداد ۔ خیرات وغیرہ سب حسنات تو کل ہی برخی بیں کہان سب صدنات تو کل ہی برخی بیں کہان سب صدنات تو کل ہی برخی بیں کہان سب

راللہ ہی پر جروسہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی جزائے خیروے گا۔ آخرت

بیان فر مایا گیا اس لئے تو کل کی سیحے تشریح بھی بچھ لینے کی ضرورت

ہیاں فر مایا گیا اس لئے تو کل کی سیحے تشریح بھی بچھ لینے کی ضرورت

ہیموڑ دینے کا نام ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بے کار بن کر بیٹے
جائے۔ آگر بھار ہوتو دواعلان نہ کرے۔ اور بہویے سیجھے اپنے

قب کو خطرات میں ڈال دیا کرے۔ کہیں آگ میں کھس جائے
اور کہیں شیر کے منہ میں ہاتھ دے دے تب متوکل کہلائے تو یہ
خیال بالکل غلط ہے اس لئے تو کل کے بیجہ معنیٰ اور مطلب سیجھ لینا
حیا ہے۔ تو کل کے ایک معنیٰ تو یہ بین کہ آ دی کا جروسا پی طاقت

واسروں کی المدادواعائت پر نہ ہو بلکہ وہ دل سے اس بات کا لیقین
دوسروں کی المدادواعائت پر نہ ہو بلکہ وہ دل سے اس بات کا لیقین
دوسروں کی المدادواعائت پر نہ ہو بلکہ وہ دل سے اس بات کا لیقین
دوسروں کی المدادواعائت پر نہ ہو بلکہ وہ دل سے اس بات کا لیقین
دوسروں کی المدادواعائت پر نہ ہو بلکہ وہ دل سے اس بات کا لیقین
دیموں کی المدادواعائت پر نہ ہو بلکہ وہ دل سے اس بات کا لیقین
دیموں کی المدادواعائت پر نہ ہو بلکہ وہ دل سے اس بات کا لیقین
دوسروں کی المدادواعائت پر نہ ہو بلکہ وہ دل سے اس بات کا لیقین

دوسرے معنی توکل کے بیبیاں کہ آدمی کوان وعدوں پر پورا بحروسہ
اور اظمینان ہوجواللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے اور
دوسری طاعات وحسنات پر بندوں سے کئے ہیں۔اورا نہی وعدوں پر
وہ اعتاد کرتے ہوئے تی پراستفامت کے ساتھ قائم رہے۔
تیسرے معنیٰ توکل کے بیبی کہ آدمی کواللہ تعالیٰ کی رہنمائی
پر کامل اعتاد و مجروسہ ہواور وہ بیا یقین جانے کہ جوا دکام ۔ جو
اصول ۔ جوطال و حرام کے حدود۔ جواوام و نوائی ۔اور جوزندگی
بسر کرنے کے ضوابط و تو اعد اللہ نے و بیتے ہیں وہی برحق ہیں اور
انہی کا احتا کا اور بیروی میں انسان کی خیر ہے اور اس کے خلاف
انہی کا احتا کا اور بیروی میں انسان کی خیر ہے اور اس کے خلاف
میں ہلاکت و خسر ان اور تاکامی اور بدا نجامی ہی ہے ۔ تو بیہ ہے
تو ہی ہے کے بعد توکل کی صفحہ ہوم اور آخرت کی نعتوں کے حصول کے لئے ایمان
کے بعد توکل کی صفحہ ہوم اور آخرت کی نعتوں کے حصول کے لئے ایمان

والخردعونا أن الحمد بلورت العليين

## وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُونَ كُبِّيرُ الْإِنِّمِ وَالْفُواحِشُ وَإِذَامَاعُضِبُوا هُمُ يَغْفِرُونَ

اور جو کہ کبیرہ ممناہوں سے اور بے حیاتی کی باتوں سے بچتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کرویتے ہیں۔

وُ الْكِذِينَ اورجولوك يَجْتَكِيْبُوْنَ ووجِح بِي كَبْ بِرَ الْإِثْمِ كبيرو (برم) كناه والْفُواحِش اورب حيائيان

و إذا اورجب ماغضِبُواهُمْ ووض من بوت بن يَغْفِرُونَ وومعان ردي بن

تفسيروتشريح: \_گذشته آيت مين بتلايا هما تفا كه دنيا كا مال دولت اورساز سامان تو آنی جانی چیز ہے۔ یہ بہار عارضی اور چند روزہ ہے۔اصل چیزتو اللہ تعالیٰ کے آخرت کے انعامات ہیں کہ جودائی ادرابدی ہیں اور دنیا کی چیزوں اور عیش وآرام کے مقابلہ میں وہ بدر جہا بہتر اور ساتھ ہی لازوال ہیں اور وہ نعمائے آخرت انهي لو كول كوليس كي جن مين بيرصفات بول \_ بيهلي اصفت بيه بتلائي محمی کہ وہ ایمان لائے والے ہوں۔ دوسری صفت یہ بتا کی حمی تھی کہ وہ اسے رب برجروسہ اور تو کل کرنے والے ہوں۔ اب آھے اس آیت میں تنسری صفت سے بیان قرمائی کئی کہ اللہ

تعالیٰ کے یاس کی آخرت کی متیں ان کولیس کی جو کبیرہ گناہوں سے بيحة بين ادر چوشى صفت به بتلائي كن كه ندصرف كبيره بلكه درسر على فخش اور بے حیائی کے کاموں سے بیجتے ہیں۔ اور یا نچویں صفت سے بتانی می که جب ان کو غصر آتا ہے تو معاف کردیتے ہیں۔ان میں ے ہر صفت تفعیل طلب ہاں گئے اس درس میں صرف آیت كاس حمد كاتشرك كى جائے كى جو واللين يجتبون كبتر الا نم تعلق رکھتی ہے۔ اور آیت کے دوسرے اجزا کا بیان انشاء اللہ ا محلے درسوں میں علیٰحدہ ہوگا۔ تو آیت کے اس جزو میں واللین يجنبون كبئر الائم من فرمايا مياكداللدى آخرت كالعنين ان لوگوں کے لئے ہیں جوکبیرہ گناہوں سے بیجے ہیں۔

علماء کی ایک جماعت کا قول ہے کہ ہر گناہ کبیرہ ہی ہے کوئی صغیرہ نہیں کیونکہ ہر گناہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

كارشادك مخالفت باورمخالفت التداور رسول كي تنتي اي كم مووه بهي خت اور بردا گناہ ہاں لئے ہر گناہ بردائی ہے چھوٹا کوئی نہیں۔انہی علماء كاكهناب كهبيره ادرصغيره كي تقييم درحقيقت محض نام كالختلاف ہے۔حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ وہ علماء جوبعض گنا ہوں کو صغیرہ کہتے ہیں اس کا بھی مطلب ہیں کہان کے کرنے میں کوئی برائی نہیں یامعمولی خرابی ہے بلکہ اللہ اوررسول کی مخالفت کی حیثیت ے ہر گناہ برد ااور سخت وبال ہے۔آگ کا برد اانگارا جیسا تباہ کن ہے ویسے بی چھوٹی چہ گاری بھی ہے۔ بچھوٹھوٹا ہو یا برداانسان کے لئے دونول مصیبت ہیں۔بہر حال پھریھی اصطلاح میں گناہوں کی کبیرہو صغیرہ کی تقسیم شہورومعروف ہے پھراصطلاحی کبیرہ وصغیرہ گناہول کی تعريف ميس على كاتوال مختلف بين سب سي زياده جامع اور صحاب وتابعين منقول تعريف بيب كهجس كناه برقرآن ياحديث ميس آگ اورجہنم کی وعید بھراحت آئی ہووہ کبیرہ ہے اورجس پراس کی تصریح منقول نہیں محض ممانعت وارد ہوئی ہے وہ صغیرہ ہے۔امام غزائی نے فرمایا ہے کہ جس گناہ برانسان بے بروائی کے ساتھ ڈھیٹ ہوکراندام کرے دہ کبیرہ ہے خواہ کتناہی چھوٹا گناہ ہواور جو گناہ اتفاقی سرزد ہو گیا اور اس کے ساتھ وہ دل میں خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ ندامت ادرافسول ساتھ ساتھ ہیں۔ وہ مغیرہ ہے خواہ کتناہی براہو۔ امام رافعی فرماتے ہیں کہ جس گناہ کوصغیرہ کہا جاتا ہے وہ اس وفت تک صغیرہ ہے جب تک اس پر اصرار اور دوام نہ کرے۔ احیاتاً صادر ہوجائے۔اور جوخص کسی صغیرہ کناہ پراصراراوردوام

کرے وہ مثل مرتکب کبیرہ کے ہے۔ معاصی کمار وصفائر کے بیان میں علاء کی ستفل تصانیف بھی موجود ہیں۔ یہاں اس درس میں اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے رسالہ انذار العشائر من الصفائر والکیائر سے کبیرہ گنا ہوں کی فہرست نقل کی جاتی ہے:۔

والکیائر سے کبیرہ گنا ہوں کی فہرست

الزنال

۲\_لواطت\_

۳۔ شراب بینا اگر چہ ایک قطرہ ہو۔ ای طرح تاڑی۔ گانجھ۔ بھنگ وغیرہ نشہ کی چیزیں بینا۔

الم-چوري كرنا-

۵\_ پا کدامن عورت پرزنا کی تہمت لگانا۔ ۲\_ناحت کسی قبل کرنا۔

٤ ـ شهادت كوچميانا جبكهاس كيسوااوركوني شابدنه و

۸\_جھوٹی گواہی دیتا۔

٩\_جيوني فتم كمانا\_

١٠ يسي كا مال غصب كرنا \_

اا ميدان جهادے بھا گنا (جبكه مقابله كى قدرت موجود مو) ـ

۱۲\_سودکھاٹا۔

۱۳ يتيم كامال ناحق كھانا ـ

۱۳ ـ رشوت لينا ـ

۵۱۔ ان باپ کی نافر مانی کرنا۔

۱۲- قطع رحمی کرنا۔ (ترجی رشته داروں کے حقوق ادانہ کرنا۔) ۱۷- رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف کسی قول بافعل کو بالقصد جھوٹ مفسوب کرنا۔

۱۸\_رمضان میں بلاعذر کے قصدُ اروز ہو ژنا۔

١٩ ـ ناپ تول ميس كى كرنا ـ

٢٠ يسى فرض نمازكواي وقت معقدم يامؤخركرنا\_

۲۱\_ز کو قایاروزه کواینے وفت پراداندکرنا\_(عذراورمرض کی صورتیں منتقل ہیں)

۲۲۔ جج فرض ادا کئے بغیر مرجانا۔ اگر موت کے وقت وصنیت کردی اور جج بدل کا انتظام چھوڑ اتواس گناہ سے نکل گیا۔

٢٦- كسي مسلمان كوظلماً نقصان بهنجانا-

۲۳\_کسی صحافی کو برا کہنا۔

٢٥ على على اور حفاظ قرآن كو براكبنا اوران كوبدنام

كرنے كے در بے ہونا۔

٢٦ \_ كى ظالم كے پاس كى كى چفل خورى كرنا۔

٢٤ - ديا ثت ليني اپني بيوي بيشي وغيره كو باختيار خود حرام بيس

مبتلا کرنا یا اس پرراضی مونا۔

۲۸\_ قیادت بعنی کسی اجنبی عورت کوحرام پر آمادہ کرنا اوراس کے لئے دلالی کرنا۔

۲۹\_ با وجود قدرت کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوچھوڑنا۔ ۲۹۔ جا دوسیکھنا اور سکھا ٹایا اس کاعمل کرنا۔

الله قرآن کو یادکر کے بھلادینا۔ یعنی باختیار خودلا بروائی سے
بھلادینا۔ کسی مرض وضعف وغیرہ سے ایسا ہو جائے وہ اس میں
داخل نہیں۔ اور بعض علاء نے فر مایا کہ نسیان قرآن جو گناہ کبیرہ ہے
اس سے مرادیہ ہے کہ ایسا بھول جائے کہ دیکھ کربھی نہ پڑھ سکے۔
اس سے مرادیہ ہے کہ ایسا بھول جائے کہ دیکھ کربھی نہ پڑھ سکے۔
اس سے مرادیہ ہے کہ ایسا بھول جائے کہ دیکھ کربھی نہ پڑھ سکے۔
بہتے کی اگر کوئی اور صورت جلانے کے سوان ہوتو مضا اُقتہ ہیں۔)
سسا کسی عورت کو اس کے شو ہر کے یاس جانے اور حقوق

شوہری ادا کرنے سے رو کنا۔

سے مالیوں ہوتا۔

٣٥ ـ الله تعالى كعداب سے بي خوف موتا ـ

٣٦ \_مردارجانوركا كوشت كهانا (حالت اضطرار مشتنى ب)

٣٥ - فنزير كا كوشت كهانا (حالت اضطرار مشتلى م)

۳۸\_چغل خوری کرنا۔

٣٩ يسى مسلمان ياغيرمسلم كي غيبت كرنا \_

۴۰ \_جواکھیانا\_

m\_مال ميس اسراف كرناليعن مصلحت وغرورت عيزا كدخرج كرنا\_

۲۷ \_ زمین میں فساد پھیلا تا۔

۱۳۳ کسی حاکم کاحق سے عدول کرتا۔

مهم این بیوی کو مال بیٹی کے مثل کہنا جس کوعر فی میں ظہار

کہاجاتاہے۔

۵۷\_ۋاكەرنى كرتا\_

٢٧ يسي صغيره كناه يريداومت كرنا\_

ے ہے۔عورت کو گا نا اورلو کوں کو گا ناستانا ہے

۴۸\_معاصی برکسی کی اعانت کرنایا گناه برآ ماده کرنا۔

9س ۔ لوگوں کے سامنے ستر کھولنا (حالت ضرورت مشعیٰ

ہے)مرد کے لئے ناف سے نیجے گھٹے تک کا حصہ سر

ہے۔عورت کا سارابدن غیرمحرم کے لئے ستر ہے۔

۵۰ کسی کے حق واجب کے اوا کرنے میں بکل کرتا۔

٥١ حضرت على كوصديق اكبر أورفاروق اعظم عيدافضل كها-

۵۲ \_خودکشی کرنایا اینے کسی عضو کو با ختیارخود تلف کرنا۔اور

یددوسرے کول کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔

۵۳۔ پیشاب کی چھیٹوں سے نہ بچا۔

۵۴\_صدقه دے کراحسان جبلانااور تکلیف پہنچانا۔

۵۵\_قضاوقد ریعنی تقدیر کاا نکار کرنا۔

۵۲\_ایے امیرے غداری کرنا۔

۵۷\_ نجومي يا كامن كي تفيد يق كرنا \_

۵۸ لوگوں کےنسب برطعنے دینا۔

۵۹ \_ سی مخلوق کے لئے بطور نذرتقرب جانور کی قربانی کرنا۔

١٠ - تهبند يا يا جامه وغيره كواز راه تكبر مخنون سے ينج الكانا۔

١١ \_ كى مراى كى طرف لوكول كوبلانا يا كوئى برى رسم تكالنا ـ

٢٢ ـ اين بهائي مسلمان کي طرف مکواريا چاقو وغيره سے

مارنے کااشارہ کرنا۔

۲۳\_جھکڑے لڑائی کا خوگر ہوتا۔

۲۲۔ احسان کرنے والے کی ناشکری کرنا۔

۲۵۔ ضرورت سے زائد یا نی میں بھل کرتا۔

٢٧ ـ غلام كوضى بنوانا يااس كے سى عضوكو كوانا يااس كو تخت

تکلیف دینا مخصی بنانے کی ممانعت غلاموں تک کے لئے ہے

اوراب تو آزادوں کی بھی نسل بندی کی جارہی ہے جومترادف

ہے تھی بنانے کے۔

۱۷ \_ حرم محترم میں الحادو ممراہی پھیلانا (بیہ ہر جگہ گناہ ہے مگر حرم میں اشد ہے )

۲۸\_ لوگوں کے پوشیدہ عیوب کو تلاش کرنا اور ان کے

در بے ہوتا۔

٧٩ ـ چوسر کھیلنایا طبلہ سار بھی وغیرہ بچانا۔

٠٥ \_مسلمان كاكسى مسلمان كوكافركهنا\_

اك ايك سے زائد بيوياں مول تو ان كے حقوق ميں

برابری ندکرنا۔

27۔ استمنا بالید لیمن اپنے ہاتھ سے مشت زنی کر کے شہوت بوری کرنا۔

٣٧- ما تضه عورت سے جماع كرنا۔

سم المانول پراشیا و کی گرانی سے خوش ہوتا۔

24-عالم كااسيخ علم يومل ندكرنا\_

۲ کے کسی کھانے کو برا کہنا (بنانے یا پکانے کی خرابی کو بیان کرنااس میں داخل نہیں)

24-گانے بجانے کے ساتھ رقص کرنا۔

٨٥\_ونيا كى محبت لينى وين كے مقابله يس ونيا كور جي وينا۔

9 کے کسی دوسرے کے کھر میں جھا نکنا۔

۸۰ دوسرے کے گھریس بلاا جازت داخل ہونا۔

١٨ \_ برایش از کے کی طرف شہوت سے نظر کرنا۔

۸۲ \_ از کیوں کو حصہ میراث سے نددیتا۔

۸۳ امانت می خیانت کرتا۔

٨٨ ـ خدا كاكوني فرض مثل نما زروزه حج زكوة مجعوژ وينا\_

۸۵۔خداکے سوائسی اور کی قشم کھانا۔ ۸۲۔کافرول کی رسمیس پیند کرنا۔

پیمش علاء نے اس ہے بھی زائد کہار کی تعداد کھی ہے اور یہ افظا ہر صغیرہ و کہیرہ کی تعریف کے اختلاف پر بنی ہے۔ بہر حال اللہ تعالی ہر چھوٹے برنے گناہ ہے ہم کو بیخے کی توفیق وہمت نصیب فرمائیس ۔ الفرض جن کو آخرت کی تعتیب طنے کا وعدہ فرمایا گیا ہے الن کی بہلی صفت یہ بتلائی گئی تھی کہ وہ ایمان لانے والے ہوں اور دوسری صفت یہ بتائی گئی تھی کہ وہ ایمان لانے والے ہوں اور دوسری صفت یہ بتائی گئی تھی کہ وہ اپنے رب پر بھروساعتا و اور توکل کرنے والے ہوں۔ جس کا بیان گذشتہ درس میں ہوا اور توکل کرنے والے ہوں۔ جس کا بیان گذشتہ درس میں ہوا تھا۔ تیسری صفت جس کا اس درس میں بیان ہوا یہ بتلائی گئی کہ وہ کہیرہ گنا ہوں ہے بیجے ہوں۔

چوتھی صفت میے ہتلائی گئی کہ نہ صرف کبیرہ بلکہ فواحش یعنی بے حیائی کی ہاتوں یاصغیرہ گنا ہوں سے بھی بچتے ہیں۔اب وہ کون سے گناہ ہیں جوعلاء نے صغیرہ کی فہرست میں شار کئے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ آئیدہ درس میں ہوگا۔

#### وعالم يجيئ

الله تعالیٰ ہم کو ہر چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بیخے کی تو فیق عطافر ما کیں اور گذشتہ زندگی میں جو گناہ ہم سے سرزد
ہو چکے ہیں ان پہمیں کچی تو بہ کی تو فیق نصیب فر ما کیں اور اپنی رحمت سے ہماری تو بہ کو قبول فر ما کیں۔
یااللہ ہم میں وہ صفات پیدافر ما دے جن پر آخرت کی نعمتوں کی بشارت دگ گئی ہے۔
یااللہ ہمارے لئے وہ اعمال آسان فر ما دیجئے جو جنت آپ کی رضا کے مقام میں لے جانے والے ہیں اور وہ اعمال جو
آپ کی نارامنی کا باعث ہیں ہمارے لئے محال بناد بیجئے اور ہمیں ان سے بچا کیجئے۔ آمین
و کا خرو دعمون کا ایک الیہ کی بیا کہ کہ کہ بیلئے دیتے افر کی بیائی کے ایک بین کی بیائی کو کا بیائی کی بین کی بیائی کی بین کی بیائی کی بین کی بین کی بیائی کی بین کی بین کی بین کی بیائی کی بین کی بیائی کو کی بیائی کی بیائی کی بیائی کی بین کی بیائی کے بیائی کی کی بیائی کی کی بیائی کی

### والكذين استجابوالريهي فرواقاموا الصلوة وامره فرهو وأورى بينهم ومتارزة الهم

اورجن لوگول نے کہاہے رب کا تھم مانا اور وہ نماز کے پابند ہیں ، اور ان کا ہر کام آئیں کے مشورہ سے ہوتا ہے، اور ہم نے جو پکھان کو دیا ہے اس میں

## يُنْفِقُونَ ٥ وَالَّذِينَ إِذَّا آصَابِهُ مُ الْبَغَيُ مُمْ يَنْتَحِرُونَ ٥

ے خرج کرتے ہیں۔ اور جوالیے ہیں کہ جب ان برظلم واقع ہوتا ہے تو وہ برابر کابدلہ لیتے ہیں۔

جنہوں نے قائم کیا نماز کو قرآن یاک میں نماز کے متعلق جہال بھی ختم دیا گیا ہے وہ اقامت صلوۃ لیغنی نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کے قائم کرنے سے مرادیہ ہے کہ نماز اور نماز سے متعلق تمام ضروریات کی پوری رعایت اور گلہداشت ہوائ طرح اقامت صلوۃ میں وضو عسل ہو ایک رعایت اور گلہداشت ہوائی کی رحکہ کی پاکی ۔ میکہ کی باکی کیٹر واس کی پاکی ۔ میکہ کی باکی ہوئی ۔ پھر نماز کی دور کی کو قاعدہ اور اطمینان سے فرائص ۔ واجبات ۔ سنی ۔ مستحبات کے ساتھ ادا کرنا۔ اطمینان سے فرائص ۔ واجبات ۔ سنی ۔ مستحبات کے ساتھ ادا کرنا۔ پھر نماز کی روح یعنی اغلاص ۔ خشوع ۔ خضوع اور اللہ کی طرف دل کا متوجہ ہونا یہ سب اقامت صلوٰ قامیں شامل ہوئے۔

آگے آٹھویں صفت بیان فرمائی گئی وامو ھم شودی بینے ہم اوران کے کام آپس کے مشورہ سے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مشورہ سے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مشورہ سے کام کرنا خواہ دین کا ہو یا دنیا کا اللہ تعالیٰ کو بہت پیند ہے جب ہی تواہل ایمان کی بہترین صفات میں اس کوشامل کیا گیا ہے۔ آپس میں مشورہ کرنا بید کیل ہے سلامتی طبع کی۔ تو جولوگ سلیم الطبع ہوتے ہیں وہ جو بھی ہمتم بالشان کام ہوتا ہے خواہ وہ ذاتی معاملات میں سے ہو یا ملی تو می اور ملکی اور امور سلطنت سے ہواس میں ایسے لوگوں سے رائے لیتے ہیں جن کی عقل وہم پر انہیں اعتاد ہوتا کہ ان کو اپنی رائے کی صحت یا غلطی معلوم ہو جائے۔ ای لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص امور میں برابر جائے۔ ای لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص امور میں برابر جائے۔ ای لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص امور میں برابر جائے۔ ای لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص امور میں برابر

تفسيروتشري - گذشته سے مضمون بيان مور باب كه آخرت كا اجرونواب اورومال كى دائمي اورابدي تعتنين ان لوگوں كے لئے میں کہ جو(ا) دنیا میں اللہ اوراس کے رسول پرایمان لے آئے (۲) اورجواہے رب پرتوکل اور بھروسہ کرتے ہیں اور (۳) جو کہ بیرہ گناہوں سے بیجے ہیں۔ اور (۳) جو کہ فواحش اور بے حیائی کی باتوں ہے بھی بیجے ہیں۔ادر (۵) جب ان کوغصہ آتا ہے تو وہ معاف كردية بيل -اب آكان آيات مين مزيد چندصفات انہی لوگوں کی بیان فرمائی گئی ہیں لیعنی چھٹی صفت پیہ بتلائی گئی واللدين استجابوا لربهم اورجن لوكول في ايخ رب كاحكم مانا لعني سي نيدر پيشوا بسردار باب دادا كارسم ورواج شابي تحكم باخود این رائے اورخواہش غرض کسی سے حکم کواللہ تعالی کے حکم کے مقابلہ میں نہ ماننا۔ اور ہرایک کے حکم پراللہ تعالی کے حکم کورجے دینا۔جن كامول كاالله في اسيخ رسول اورائي كماب كور اليدكر في كالحكم دیاہےان کو بچالاتے ہیں اور جن کاموں کی ممانعت فرمائی ان سے رکتے اور بازرہتے ہیں۔تو محویا آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے والول كى چھٹى ٢ صفت بيہ وئى كدوه الله كے متابلہ ميں كسى دوسرے کا کوئی تھم مانے کے لئے ہرگز تیار ہیں ہوتے خواہ وہ کوئی ہو۔اپنابابہ مو۔ حاکم وقت مو۔ یابرادری کاچودھری مویا کوئی پیارا ودست مو یا خودایے ول کی خواہش اور جا بہت مو۔ آ كي ساتوي عصفت بيان فرمائي من واقامو االصلوة ـ اور

صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سے مشور ہ فرماتے تھے جیسا کہ سورہ آل عران مي ارش ب وشاور هم في الا مواور صابرام آ پی میں مشورہ کرتے تھے اور خلافت راشدہ کی تو بنیا وہی شوری يرة أنم تقى \_ يبس بيمي مجهليا جائے كه بيصفت مشوره كى جوالل ائات كى بيان كى كى ب بيانى كامول كمتعلق ب جوكمهم بالشاك : ول المربي عديث من منصوص شهول ورندا كركسي بات ے متعبق قربین اور سنت میں صاف اور صرت کے محم موجود ہے تواس میں رائے اور مشورہ کے کوئی معنی نہیں۔ وہ تو ای طرح ہونا جائے جیسے قرآن وسنت میں منصوص ہے۔ای طرح ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہر چھوٹے بڑے کام میں مشورہ ہوا کرے تو کوئی کام بی نہ ہوسکے اس لئے بیتم مشورہ کا آئیس امور میں ہے جومعتد باورمبتم بالشان مول اورجن كاصاف وصريح تكم قرآن وحديث ميس نه موجود ہو ورنہ جس معاملہ کا قیصلہ اللہ اور رسول کی طرف سے کر دیا گیا مواس میس آزادی اوررائے کا کوئی سوال بی نہیں چھراحادیث معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ ایسے خص سے لیا جائے جوعاقل اور دین دار موورث بيوتوف اور بياد بن اور بدد بانت محض معمشوره ورائ لینے میں کام کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔

ایک مدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر عبد دوایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوخص کسی کام کا ارادہ
کرے اور باہم مشورہ کرنے کے بعداس کے کرنے یا نہ کرنے کا
فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کوچے اور مفید صورت کی
ہدایت بل جاتی ہاورا یک حدیث میں ہے کہ جب تمبرارے حکام تم
میں ہے بہترین آ دئی ہول اور تمبرارے مال واریخی ہول اور تمبرارے
معاملات آ ہی میں مشورہ سے طے ہوا کریں تو زمین کے اوپر رہنا
تمبرارے لئے بہتر ہاور جب تمبرارے دکام بدترین افراوہوں اور تمبرارے معاملات تورتوں کے سیرو
تمبرارے مال دار بخیل ہوں اور تمبرارے دکام بدترین افراوہوں اور
تمبرارے مال دار بخیل ہوں اور تمبرارے دکام بدترین افراوہوں اور
تمبرارے مال دار بخیل ہوں اور تمبرارے دکام بدترین افراوہوں اور
تمبرارے مال دار بخیل ہوں اور تمبرارے دکام بدترین افراوہوں اور
تمبرارے دی ہوں اور تمبرارے دوروں کے سیرو

صلی الله علیہ وسلم کابیار شاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ عقل مندآ دی ہے مشوره لواوراس کےخلاف نہ کروورنہ ندامت اٹھانا ہوگی۔ آ مينوي صفت بيان فرمائي في ومما رزقتهم ينفقون اورجو يجي ہم نے ان کوویا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں لیعنی اللہ کے دیئے ہوئے مال دولت اور رزق کومیشت میشت کرسب اپنی ہی ذات کے لئے نہیں رکھتے بلکہ اس میں سے داہ خدامی بھی خرج کرتے ہیں۔ جوحقوق مال کے اللہ نے رکھے ہیں اس کی ادا لیکی کرتے ہیں اورمختاج ومساكيين فرورت مندول وغيره كيساتحد درجه بدرجه ا بنی استطاعت کے موافق احسان وسلوک کرتے رہتے ہیں۔ آمے دسویں صفت بیان قرمائی گئی و اللین اذآ اصابهم البغی ھم ينتصرون اورجن كى بيحالت بكدجب ان برزيادتى بوتوده برابر كابدلد لے ليتے ہيں زيادتي نہيں كرتے يعني جہاں معاف كرنا مناسب ہووہاں تو معاف کر دیتے ہیں مثلا ایک مخص کی حرکت پر عصدآ یا اوراس نے ندامت کے ساتھ اسے بھر وقصور کا اعتراف کرلیا۔ انہوں نے معاف کردیا تحربسااوقات ایسامجی ہوتا ہے کہ جہان بدلہ لينامصلحت مومثلاً كوئي شخص خواه تخواه چرهتاني چلا آئے اورظلم و زیادتی سے دیانے کی کوشش کرے۔ یا جواب نہ دیے سے اس کا حوصلہ زیادتی میں بردھتا جائے یا شخصی حیثیت سے طع نظر کر کے دین ك المانت يا جماعت مسلمين كي تذكيل موتي موتواليي حالت مين بدله لے لیتے ہیں لیکن بفتراس کی زیادتی کے جرم سے زائد نہ بدلہ لیتے ہیں نہر ادسیتے ہیں یعنی یہ بھی اہل ایمان کی ایک بہترین صفت ہے کہ ظالموں اور جیاروں کے سامنے بہت و ڈلیل اور بے جہتے نہیں ہوتے کہ ظالم کے ظلم کی کوئی روک تھام ند کرسکیس بلک اتن توت اینے اندرر کھتے ہیں کے طالموں سے انتقام لیں اور مظلوم کواس کے پنجد سے شجات دلائيں ليكن اس انقام ميں وه كوئى زيادتى نہيں كرتے۔ اب بیا خری صفت یعنی بدله میں زیادتی نہیں کرتے اس کی مزیدتشری اور تفصیل اتکی آیات میں فرمائی گئی ہے جس کا بیان

انشاءالله آئنده درس میں ہوگا۔

### وَجُزْوُ اسْيِعَاةٍ سَيِّعَاةً مِّتُلُهَا فَمُنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُ

ادر برائی کا بدلہ برائی ہے ویسی ہی، پھر جو مخص معاف کردے اور اصلاح کرے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، واقعی الله تعالی

## الظّلِمِيْنَ ﴿ وَكَبَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولِيكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿ إِنَّهَا

ظالموں کو پہندئیس کرتا۔ اور جو اینے اوپرظلم ہو تھنے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے سو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام صرف

## السّبيلُ عَلَى الّذِيْنَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ أُولِيكَ لَهُ مُر

ن لوکوں پر ہے جو لوکوں پر ظلم کرتے ہیں اور نافق دُنیا میں سرکئی کرتے ہیں، ایسوں کیلئے عَدُالِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ

ورونا ک عذاب ہے۔ اور جو محف صبر کرے اور معاف کروے بیالبت بڑے ہمت کے کامون میں ہے۔

وَجَزَقُ اور بدله سَيِّنَا لَا يُولِي اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کا تھم صاف وصرت قرآن و حدیث میں نہیں ان میں باہم مشورہ کرتے ہیں اور جو کھے اللہ نے انہیں ہال و دولت و نیا میں ویا ہے اس میں سے اللہ کی رضا کے لئے خرج کرتے ہیں اور جن کی بیرحالت ہے کہ جب ان پر زیادتی ہوتو وہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں اور ظلم و زیادتی کے جواب اور انتقام میں خود بھی ظلم و زیادتی نہیں کرتے۔

اب آگے ان آیات میں برابر کا بدلہ لینے کی مزید تشریح فرمائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کی اجازت تو ضرور دے رکھی ہے گر قانون عدل کے ساتھ یعنی جتنی برائی کسی کے ساتھ کی گئی ہواتی ہی برائی وہ اس کے ساتھ کرلے اس سے زیادہ برائی کرنے کا وہ حق نہیں رکھتا مثلاً دانت کا بدلہ وانت اور آگھ کا بدلہ میں کان میاتھ کے دانت اور آگھ کا بدلہ میں کان میاتھ کے دانت اور آگھ کا بدلہ میں کان میاتھ کے دانت اور آگھ کا بدلہ میں کان میاتھ کے دانت اور آگھ کا بدلہ میں کان میاتھ کے دانت اور آگھ کا بدلہ میں کان میاتھ کے دانت کا بدلہ میں کان میاتھ کے دانت اور آگھ کا بدلہ میں کان میاتھ کے دانت کا بدلہ میں کان میاتھ کے دانت دور آگھ کا بدلہ میں کان میاتھ کے دانت دور آگھ کا بدلہ میں کان میاتھ کے دانت دور آگھ کی دو

تفیر وقشری : گذشتہ یات سے بیضمون بیان ہوتا چلا آرہا ہے کہ دنیا کا ساز وسامان اور مال دولت تو فائی اور آئی جائی چیز ہے۔ اصل چیز تو اللہ کا انعام اور آخرت کی دولت ہے اور بیہ آخرت کی لاز وال دولت ان ہی کو ملے گی جو دنیا میں ایمان لائے اور اللہ کوراضی کرنے کی فرمیں گے دیے جوابی پروردگار برگیر وسر کھتے ہیں اور اپنے مال دولت حکومت سلطنت اور علم وہنر پر ناز ال اور مغر ورنہیں ہوتے۔ جو دولت حکومت سلطنت اور علم وہنر پر ناز ال اور مغر ورنہیں ہوتے۔ جو بڑے ہیں اور جو بے حیائی اور گندی باتوں بڑے ہیں اور جو عمداور غضہ کی حالت میں قابو سے بہتے ہیں اور جو معانی کے دار جو اپندی باتر ہیں ہوتے اور لوگوں کا قصور معاف کردیا کرتے ہیں اور جو اپندی بابر ہیں ہوتے اور لوگوں کا قصور معاف کردیا کرتے ہیں اور جواب پر دوردگار کی تھم برداری میں گے دیتے ہیں اور جوابی نے ہیں اور جوابی کے ساتھ تھا میں اور جن کا موں کے ساتھ تھا اگر تے ہیں اور جن کا موں

بدلہ میں ہاتھ اور مل کے بدلہ میں قبل اور نقصان کے بدلہ میں اس ُه معاوضہ جبیبا که اسلامی فقه میں اس بدله لینے کی تشریح اور تفسیر موجو، ہے۔لیکن ایک بری شرط انتقام اور بدلہ لینے میں بیہ الدسى برانى كابدلكسى كناه اور ناجائز صورت سے لينا درست البیر اورنداس کی اجازت ہے۔مثلاً کسی مخص کے لڑے کو اگر کسی ظالم نے ل یہ و مدلہ لینے والے کے لئے پیجائز نہ ہوگا کہ یہ پاکراس کے بیٹے گوٹل کروے۔ یا اگر کسی بدذات انسان نے مسی کی بہن یا بیٹی کوخراب کیا ہے تو بدلہ میں پیصلال اور جائز نہ ہو گا کہ اس کی بیٹی اور بہن کوخراب کیا جائے۔ پھریہاں انتقام کا صرف جواز نکاتا ہے بعنی اجازت دی گئی ہے لازم تھم بدلہ لینے کا نہیں دیا گیا ہے اس لئے آ مے فرمایا جاتا ہے کہ اگر چہ عدل و انصاف کے ساتھ بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن بہترین خصلت يه ب كدآ دى جتنا بدلد لے سكتا ہے اس سے بھى در كزر كر ب بشرطیکه درگذر کرنے میں بات سنورتی مواور باہمی معاملہ کی اصلاح ہوتی ہوتو ایسا کرنے براس کا اجراللہ کے ذمہ ہے لیعنی اس کا تواب حسب وعدہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں کے اور اگر کوئی بدله لين مين زيادتي كرف سك تو صاف بتلاديا كيا كظلم و زیادتی اللہ کے ہاں کسی صورت میں بھی پستر نہیں مظلوم اگر ظالم سے بدلہ لینا جا ہے تو اس میں الزام اور گناہ کھینیں۔ ہاں معاف کردینا افضل واحسن ہے۔الزام اور گناوتو ان پر ہے جو ابتداوظلم كرتے بيں يا انتقام و بدله ميں حد استحقاق سے بڑھ جاتے ہیں۔اور جوصبر محمل سے عصد کو پی جائیں اور ایذائیں برداشت كركے ظالم كومعاف كردين توبيري مت اور حوصله كا کام ہے صدیث میں ہے کہ جس بندہ پرظلم ہوادروہ تحض اللہ کے واسطےاس سے درگز رکرے تو ضرور ہے کہ اللہ اس بندہ کی عزت یر صائے گااوراس کی مد دفر مائے گا۔

اب اس خدائی قانون کے عدل وانصاف کو دیکھئے کہ کس طرح مختلف انسانوں کی طبائع کی رعابت رکھی گئی ہے اور میر کلام

منجانب الله مون كى برى وليل ب ظاهر ب كدونيا ميس مختلف الطبائع لوگ یائے جاتے ہیں بعض ایسے ہیں کہ ایک دوبار کوئی ان برزیادتی کر لیما ہے تو برداشت کر لیتے ہیں مگر پھر کوئی ایسا كرتا ہے توان كاحلم غيظ وغضب كى صورت اختيار كرليتا ہے۔ بعض ایسے ہیں کے ندمی برزیادتی کرتے ہیں نداور کی زیادتی ان کومطلقاً برداشت ہے اور بعض ایسے بھی ہیں کہ بھی ان سے بمقتصائے بشریت زیادتی ہو جاتی ہے تو اس برخود ہی نادم ہو جاتے ہیں اوران کے مقابلہ میں کوئی نرمی برتآ ہے تو وہ ندامت ہے ڈوب جاتے ہیں۔ایسے لوگوں کوزیادتی برمعافی دینااور نیکی ونرمی سے پیش آنا بہت ہی مناسب ہے۔لیکن بعض ایسے بھی بدخصلت ہوتے ہیں کہ زیادتی کر کے فخر کرتے ہیں اور ان سے بدله ندلیا جائے توان کو ہر کسی برزیادتی کرنے کا حوصلہ ہوجا تاہے توجوعلام الغيوب تمام طبائع بشربيس واقف إس في جهال درگزراورعفو کا تھم دیاو ہیں بدلہ لینے کی بھی ا جازت دی مگر بدلہ بھی عدل وانصاف کے ساتھ کدریا دتی شہونے پائے۔تو اہل ایمان کی اُن دسوں قرآنی صفات برغور کرنے سے ہم مخف سمجھ سکتا ہے که دنیا کی زندگی کیے گزارنی جاہئے۔حقیقت یہ ہے کہ قرآن كريم ہے بہتراس وقت اور تا قيامت انسان كى ہدايت كے لئے ونیا میں کوئی ایسی کتاب موجودہیں نہ ہوسکتی ہے جس میں زندگی گزارنے کی بوری بوری ہرایتیں ہراس معاملہ کے متعلق بتائی گئی موں جوانسان کو چیش آسکتا ہے۔اس کئے اگر قرآن پر ہمارا ایمان ہے تو اس کے بتلائے ہوئے طریقہ ہی پرچل کرہم اس آخرت كى زندگى ميں ابدى راحتيں اور لاز وال معتيں حاصل كر يكتے میں ورندانسان کو دنیا میں ممراہی اور آخرت میں خسارہ وعذاب ہی ے واسط پڑنا ہے اس وقت پھر ریہ پچھتا کے گا اور حسرت وندامت ے دنیامیں پھرآنے کی تمناکرے گاجیبا کہ اگلی آیات میں بتلایا عميا ہے جس كابيان انشاء الله الله الله ورس مين موكار وَاجْرُدُعُونَا إِنِ الْحَدُّلُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

## وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِم وَتُرَى الظَّلِينَ لَتَا دُاوُاالْعِدَابَ

اور جس کواللہ تعالیٰ تمراہ کروے تو اس کے بعد اس مخص کا کوئی جارہ ساز نہیں ، اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے جس وقت کہ ان کوعذ اب کا معائنہ ہوگا

## يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدِّ مِّنْ سَبِيلِ ﴿ وَتَرَابُهُمْ يُغْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ النُّ لِ

کہتے ہوں کے کیا (دنیامیں) واپس جانے کی کوئی صورت ہے؟۔ اور آب ان کواس حالت میں دیکھیں سے کروز نے کے ڈوٹر ولائے جاویں کے مارے ڈ آمت کے جھکے ہوئے

### ينظرون مِن طَرْفٍ بَحِفِي وقال الّذِين أُمنُوْآ إِنّ الْخِيرِينَ الّذِين خَسِرُوْا انفسهُ

مول کے سست نگاہ سے ویکھتے ہول گے، اور (اس وقت) ایمان والے کہیں گے کہ پورے خسارہ والے وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں سے

## وَاهْلِيْهِ مْ يُوْمَ الْقِيْمَ وْ أَلَّا إِنَّ الظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ مُقِيْمٍ وَمَاكَانَ لَهُ وْمِنْ

اور این متعلقین سے (آج) قیامت کے روز خسارہ میں بڑے یادرکھو کہ ظالم لوگ عذاب دائی میں رہیں گے۔ اور اُن کے کوئی

### ٱولِيكَاءُ يَنْصُرُونَهُ مُرضَّنُ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَالَةُ مِنْ سَبِيلِ اللهُ

مددگارنہ ہوں کے جوخدا سے الگ اُن کی مدد کریں ، اور جس کوخدا مراہ کرد ہے اس کیلئے کوئی راستہ ہی تہیں۔

وَمَنْ اورجَنَ وَ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

تفسير وتشريح

خبیں بلکہ اصل دولت میہ اخلاق اور اوصاف ہیں جن کی رہنمائی قرآن نے کی ہے اور جن کی بدولت اہل ایمان کوآخرت کی الیمی لازوال اور ابدی نعمتیں حاصل ہوں گی جوتمہارے اس فانی مال ودولت اور عیش و بہار ہے بدر جہا بہتر اور برتر ہیں۔

اب آ کے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی بہترین کتاب انسانوں کی ہدایت کے لئے بھیجی جو نہایت مؤثر طریقہ سے زندگی کا صحیح راستہ بتا رہی ہے اور محمد

گذشته آیات میں جو صفات اہل ایمان کی بیان فرمائی گئی مخصل وہ اس وقت رسول الدصلی الدعلیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زند گیوں میں موجو تقیس اور جن کو کہ کفار مکہ بھی اپنی آ تکھوں سے وکھی ہے تھے۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے کفار کو بھی ہے جتما دیا کہ یہ ونیا کی چندروز ہ بہار اور ساز وسامان پر جوتم چھو لے ہوئے ہواور جس بنا برتم انکار جن پر تلے ہوئے ہوتو اصل ووئت بیساز سامان

رسول الله صلی الله علیہ وسلم جیسے ہی ان کی رہنمائی کے لئے ہیںجے
کہ جن کی تعلیم و تربیت کے نتائج بھی ان کی آتھوں کے سامنے
ہیں بیسب دیکھ کر بھی اگر کوئی الله اور اس کے رسول اور اس کی
ساب کا منکر رہنا ہا اور ہدایت سے منہ موڈ تا ہے تو پھر اللہ بھی
اسے گراہی میں پڑار ہے دیتا ہے جس سے کہ وہ نکلنے کا خواہشمند
اسے گراہی میں پڑار ہے دیتا ہے جس سے کہ وہ نکلنے کا خواہشمند
فوہ کون ہے جو الیوں کو ہاتھ پکڑ کر اخلاتی بستی اور گراہی کے
وہ کون ہے جو الیوں کو ہاتھ پکڑ کر اخلاتی بستی اور گراہی کے
معلی آگے بتلایا جاتا ہے کہ میدان حشر میں جب بین کا معائنہ کریں گے معداب
کا معائنہ کریں گے تو یہ ہیں سے کہ کیا کوئی الی سبیل بھی ہے کہ
کا معائنہ کریں گے تو یہ ہیں سے کہ کیا کوئی الی سبیل بھی ہے کہ
خوب نیک بن کر حاضر ہوں۔

قرآن پاک کی مختلف آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین اور ظالم تافر مان ومجر مین تین مواقع میں ونیا میں دوبارہ آنے کی اور نیک عمل کرنے کی تمنا کریں سے۔

ایک تو موت کے وقت عذاب کے فرشتوں کی خوفناک
مالت و کھے کرجیہا کہ ۱۸ ویں پارہ سورہ مؤمنون میں فرمایا عمیا
حتیٰ اذا جآء احدهم المعوت قال رب ارجعون. لعلی
عمل صالحاً فیما تو سخت کلا۔ یعنی جبان میں ہے کی
اعمل صالحاً فیما تو سخت کلا۔ یعنی جبان میں ہے کی
کر رہوت آ کھڑی ہوتی ہے اس وقت کہتا ہے کہا ہوں
پروردگار مجھے پھروالیں بھیج دے تا کہ جس دنیا کوچھوڑ کر آیا ہوں
بروردگار مجھے پھروالیں بھیج دے تا کہ جس دنیا کوچھوڑ کر آیا ہوں
اس میں پھر جا کر نیک کام کروں جس کا جواب ہوگا کہ اجل
قراب میں کا جدائ کام کروں جس کا جواب ہوگا کہ اجل
دوسرے میدان حشر میں جب جہنم کواس طرح لایا جاوے گا
کہ اس کی بڑار نم کینے گڑے کھڑے کے طرح سے ہوں گی اور ہر ہر نکیل کو

حالت میں دیکھ کر قیامت کے منکرین بہت گھبرائیں سے اور تمنا كريس مح كدان كودوباره دنيامين جانے كى يروائلى ال جائ تا كه دوباره دنيايس جاكرنيك كام كريس-اى دوسرى تمناه ذكراس آيت لما را واالعذاب يقولون هل الى مرد من مسبيل مين فرمايا كيا\_ ليني جس وفت ان كوعذاب كامعاسُد موگاتو کہتے ہوں سے کہ دنیا میں واپس جانے کی کوئی صورت ہے؟ یا جبیا سورہ انعام ساتویں یارہ میں فرمایا میاولوتر آی اذ وقفوا على النار فقالوا يليتنا نرد ولانكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين ـ اوراكرا سال كواس وفت دیکھیں جبکہ میم عمرین دوزخ کے پاس کھڑے کئے جاویں مے تواس کی ہول وہیت کود کی کر کہیں سے بائے کیا اچھی بات ہوکہ ہم دنیا میں پھروایس بھیج دیئے جائیں اوراگراییا ہوجائے تو ہم پھراہے رب کی آیات مثل قرآن وغیرہ کو بھی جھوٹا نہ بتاویں اور ہم ضرور ایمان والول میں سے ہو جا کیں۔ بہتو نا فرمانوں اور مجرموں کی دو دفعہ کی تمنا دنیا میں دوبارہ آنے کی ادر نیک عمل کرنے کی ہوئی۔ پھرجب بیابی بداعمالیوں کی سزا بَعُكِنْ کے لئے جہنم میں ڈال دیئے جائیں صحے اور عذاب جہنم کی تکلف کو پرواشت ندکر عمیں سے۔

پھر تیسری دفعہ یہی خواہش اور تمنا کریں سے جیسا کہ سورة فاطر ۲۲ ویں پارہ میں فرمایا گیاو ہم یصطر خون فیھا، رہنآ اخر جنا نعمل صالحاً غیر الذی کنا نعمل لیمی وہ لوگ اس دوز خ میں چلاویں کے کہا ہمارے پروردگارہم کو یہاں سے نکال کیجے ۔ہم اب خوب اجھے ایجھے کام کریں سے برخلاف ان کاموں کے جود نیا میں کیا کرتے تھے۔

الغرض يهال بتلايا كيا كديد ظالم متكرين قيامت كے عذابوں كو د يكد كر دوبارہ دنيا ميں آنے كى تمنا كريں مح مگر پھراس كا موقع

ابدى نعتول سے خود بھى محروم رہے ادرائے متعلقین كو بھى محروم ركھا ادرسب دائمی عذاب میں گرفتار رہیں سے اور کوئی ان کا حامی اور عاجزی سے مجرم کی طرح خوف و ذلت و ندامت سے جھکے ہوئے مددگار نہ ہوگا۔ آخریں نتیجہ کے طور برفر مایا جاتا ہے کہ جس کوخدا مراہ

خوف کررے ہیں اس سے نیج نہ کیس مے اس وقت الل ایمان اینے اور یہاں ایمان نہ لانے پر کفار ومشرکین کوعذاب قیامت ی بيخ برشكر كرنے كے لئے اوران ظالموں برملامت كرنے كے لئے وعيد سنائي كئي تھي آ مے ان كوايمان لے آنے كا تھم ديا جاتا ہے اور ان کے ایمان نہ لانے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسلی دی جاتی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ בנע בינו וצלי

کہاں۔ پھر بتلایا گیا کہ جب بیظ الم جہنم کے پاس لائے جائیں کے اور خدا کی نافر مانیوں کے باعث ان پر ذلت برس رہی ہوگی تو جوں مے اور نظریں بیا کرچہنم کوتک رہے ہوں مے لیکن جس سے کردے اس کی نجات کے لئے کوئی راستہ بی نہیں۔ كہيں مے كه يورے خساره والے اور حقيقي نقصان والے وہ لوگ ہیں کہ جوایل جانوں سے اور بد بخت اینے ساتھ اپنے متعلقین اور كمروالول عيآج قيامت كروزخساره من يزعاورآخرتك

#### وعالميحيح

حق تعالیٰ کا بے مدشکروا حسان ہے کہ جس نے اسیے نصل سے ہم کوا میان کی دولت عطا فرما کی۔

الله تعالی جمیں صراط منتقیم برقائم رکمیس اور ہرطرح کی جیموثی بروی مراہی ہے ہماری حفاظت فرمائیں۔

الله تعالی قیامت کے دن ہماراحشرنشراینے نیک اورمومن بندوں کے ساتھ فرمائیں اور وہاں کی ذات ورسوائی ہے اپنی بناہ میں رکھیں اور دنیا میں بھی اورآ خرت میں بھی تق تعالی ماری جارہ سازی اور مدوفر مائیں۔ آمین

والخردغون أن العبال بله رب العلمان

#### سورة الشّوراي پاره-٢٥ تعلیمی درس قرآن....سبق - 19 اِسْتَجِيْبُوْ الرَبِّكُمْ مِّنْ قَبُلِ أَنْ يَا أَنْ يَا أَنْ يَوْمُ لِأَمْرِدُ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْكِا يَوْمَهِ إِ تم اپنے رب کا حکم مان لوقبل اس کے کہ ایبا دن آپنچے جس کیلئے خدا کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا، نہتم کو اس روز کوئی پناہ ملے گ وَمَالَكُمْ مِنْ تَكِيْرِ فَإِنْ أَغْرَضُوا فَكَأَ الْسِلْنَكَ عَلَيْهِمْ جَفَيْظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ے ہارہ میں کوئی (خداے )روک ٹوک کرنے والا ہے۔ پھرا کریدلوگ اعراض کریں تو ہم نے آپ کوان پرنگران کر کے نبیں بھیجاء آپ کے ذریقہ صرف (تھم کا) پہنچا دیڑ ہے، للغُ وَإِنَّا إِذَا الْأِنْسَانَ مِنَّارِحُمَّ فَرَحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِيبُهُ مُ سِيِّئَةً إِنْمَا قُلَّمَتُ . آ دمی کوا بنی عمتایت کا مزہ چکھادیتے ہیں تو وہ اس پرخوش ہوجا تا ہے،اوراگر (ایسے ) لوگوں پران کے ان اعمال کے بدلہ میں جو پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں ،

## ا يُهِ مُنَاكَ الْإِنْ أَنَ كُفُورٌ بِتِلِهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ \* يَهُبُ لِمِن يَشَاءُ

ے آیزتی ہے تو آدمی ناشکری کرنے لگتا ہے۔اللہ ہی کی سلطنت ہے آ سانوں کی اور زمین کی ،وہ جو جا ہتا ہے پیدا کرتا ہے،جس کو جا ہتا ہے بیٹیاں عطافر ما تا یہ

### إِنَاقًا وَيَهِبُ لِمِنْ تَشَاءِ النَّاكُورَةِ أَوْ يُزَوِّجُهُ مُرْذَكُوانًا وَإِنَاقًا وَيَجِعُلُ مَنْ تَشَآء

اور جس کو حیابتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ یا ان کو جمع کردیتا ہے جیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جس کو حیاہے بے اولار رکھتا ہے عَقْنُهُا اللَّهُ عَلَيْهُ قَلِيلُوْ قَلِيلُوْ

بیشک وہ بڑا جانے والا بڑی قدرت والا ہے۔

تَ اللهِ الله على مَالكُنُ نهيس تمهارے لئے مِنْ كولَ مَلْحِيًا كولَى بناه يَوْمَهِينَ اس ون وَمَالكُنُو اور تبيس تمهارے لئے نَكِيْرِ انكار(ردك نُوك كرنيوالا) فَإِنْ مِجراكر اعْرَضُوْا وه منه چيرليل فَهَا تونبيل ارْسَلْناكَ ہم نے بھيجاتنہيں عَلَيْهِ قُر ان ير حَفَيْظًا عَهِبان الكسوا البكلة بهنجانا وإنَّا اور بينك إذًا جب إذَّ فَنَا كِلمات بن مم الْإِنْسَانَ انسان مِنَّا الى طرف س رَحْمَةُ رحت فَرَحَوها خوش موجاتا ہے اس سے فران اور اگر توصیف منے آئیں سینے کو کی فرال بھاس کے بدلے قد مت آھے ہمجا ا فَإِنَّ الْإِنْ أَنْ تَوْ بِينَكُ انسان | كَفُولًا بِرُانَا شَكُرا | بِلَّهِ اللَّهُ كَلِيمًا | مُلْكُ بادشاجت | التنكم وليّ آسانون | والأرفين اور زمين يخلُقُ وه پيدا كرتا ب مَايَشَآءُ جو وه جاہتا ہے يعبُ وه مطاكرتا ہے ليمنُ يُنَاءُ جس كيلئے وه جاہتا ہے إِنَاثًا بينياں ويهبُ اور عطاكرتا ہے اللهُنْ يَشَالُو جَسَ كَيْنَةُ وه جابتا إِلَيْ لَوْلَ جِنْي الْوَيا لِيزَوْجُهُ فرجع كرديتا بِ أَنْهِلُ أَذُلُوا كَا اللَّهُ لَوْلَ جِنْهُ أَوْلِيا لِيزَوْجُهُ فرجع كرديتا بِ أَنْهِلُ الرَّبِيالِ وَيُجْعُلُ اور كرديتا بِ مَنْ يَنْكَأَوْ جَس كوده عا بها ب عَيقيتها بانجه إن لا بينك ده عَلَيْهُ جان والا قَدِيرُ قدرت ركف والا ب

تفسیر وتشری کی گذشته آیات میں کفارومشرکین کوونیا میں ایمان نبرلانے کی صورت میں عذاب قیامت کی وعید سنائی گئی تھی اور بتلایا گیاتھا کہ قیامت میں جب پیرطا کم عذاب کا معائنہ کریں گے تو پھر پچھتا نمیں گے اور دنیامیں آنے کی تمنا کریں گے لیکن ان کی پیر آ رز و بوری ندہوگی اور جس وقت جہنم کے سامنے لا کر کھڑے گئے جائیں گئے تو شرم کے مارے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور ذلت اور شدامت سے ان کی نظریں نیجی ہوں گی ۔ سی سے بوری طرح آ تکھ نہ ملامکیں سے اور اس آخرت کے عذاب سے ان کو كوئى چيشرانے والا نہ ہوگا وہاں دوست ملاقاتی۔ بار مددگاركوئي بھی کام نہ آسکے گا۔ مدوعبدسانے کے بعد آ سے ان آیات میں تمام لوگوں كوخطاب فرماياجا تا ہے اور سمجھاياجا تا ہے كدا \_ لوكوتم نے یہ وعیدس لی۔ ویکھوہم تمہاری خیرخواہی سے کہتے ہیں کہتم كفروعنا داورظلم ونسا دكوچھوڑ واورا پنے پروردگار كاتھم ايمان وغيره لانے کے بارے میں مان لواور اللہ کے تابع اور قرمانبردار بن جاؤاورمرنے سے مہلے اس کے بندے بن جاؤورنہ قیامت کے دن تباه ہو سے اوراس دن تا فرمانوں کے سرے اللہ کاعذاب مل نہیں سکتا۔اللہ کی جانب سے وہاں کوئی مہلت ند ملے گی اور ند عذاب میں تا خیر ہوگی جیسا کہ ونیامیں ہوتا ہے وہاں اس کا کوئی موقع نہیں۔ مجرموں کو وہاں پناہ کی کوئی جگدندل سکے کی اور ندوہ گناہوں سے مرسیس مے اور ندریمکن ہوگا کدوباں انجان بن کر حصیب جائیں اور نظرنہ پڑیں اور نہاس روز کوئی خدا ہے روک توك كرنے والا بكراتنا بى يوچھ لے كدان كابيرحال كول بنايا اليارة محة تخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب موتاب كماي نی صلی الله علیه وسلم آب بد با تیس ان لوگوں کو سنا و بیجے اور بتلاد يجئے ۔ اگر بيلوگ بيسب سن كرجھي اعراض كريں اور ايمان ندلائيں اور روگروانی ہی كرتے رہيں تو آب كا مجموح جنبيں آ بِ فَكُر رِنْجُ مِين منه بِرْسِ آ بِ ان بِركو في محران اور داروغه بناكر نہیں جھیجے گئے ہیں کہ ان کو زبردستی سیدھے راستہ پر لے ہی آویں اور آپ سے ان کے اعمال کی بازیریں ہو۔ آپ کا فرض پیام اللی پہنچادیا ہے جے آپ ادا کردے ہیں۔ پس آپ برگ الزمد بیں۔ اب بدند مانیں تو جائیں جہنم میں۔ اس متم کے انسانوں کی طبیعت ہی الی واقع ہوئی ہے کہ اللہ انعام واحسان فریائے اور خوشحالی اور خوش عیشی و ہے تو اکڑنے اور اترانے لکتے

ہیں پھر جہاں اسینے کرتو توں کی بدولت کوئی افتاد پڑ گئی اور مصیبت آیری تو منہ ہے کفر کے کلے نکلنے لکتے ہیں اورسب نعتیں بھول جاتا ہے اور ایبا ناشکرا بن جاتا ہے کویا اس پر بھی احجما ونت ہی نہ آیا تھا۔خلاصہ بید کہ فراخی یا عیش کی حالت ہویا تنقی اور تکلیف کی حق تعالی سے بے تعلقی ایسے لوگوں کی طبیعت ٹانیبن جاتی ہے۔ پس ان سے آب ایمان کی تو تع کیوں رکھیں جوموجب عم مو۔ بيتو موسين اور قامين عي كاشيوه ہے كہ كتى ير صبراور فراخی میں منعم حقیق کاشکرادا کرتے ہیں اور کسی حال میں اس کے انعامات اور احسانات کوفراموش نہیں کرتے۔ آ سے بتلایا جاتا ہے کہ کفر وشرک کی حماقت میں جولوگ مبتلا ہیں وہ اگر معمانے سے نہیں مانے تو نہ مانیں حقیقت ابنی جگد حقیقت ہے۔زمین اور آسان کی بادشاہی اور تمام کا تنات کی سلطنت کا ما لك صرف ايك الله بي المارة سانون اورزيين بين اي كالحكم چلتا ہے اور اللہ کی مطلق بادشاہی ہونے کا ایک کھلا ہوا ثبوت میہ ہے کہ وہ جو چیز جاہے بیدا کرے اور جو چیز جس کو جاہے دے اورجس کو جاہے نہ دے چنانچہ دنیا کے حالات میں و کھے لوکسی کو سرے سے اولا و بیں ملتی ۔ سی کوملتی ہے تو صرف بیٹیاں مسی کو صرف بینے کسی کو دونوں جڑواں یا الگ الگ اس میں کسی کا میجددعوی بیں۔وہ ایے علم وتھمت سے موافق تد بیر کرتا ہے کسی ک مجال نہیں کہاس کے ارادہ کوروک دے یااس کی تخلیق تقسیم پر حرف ميرى كرسك\_انه عليم قدير\_ب فكك وبى سب كه جائے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔

یمال برآیات الله ملک السموات والارض فلی بخلق مایشآء فلی بیمال برآیات الله ملک السموات والارض شآء بخلق مایشآء اللاگور م اویزوجهم ذکراناو اناثاً م ویجعل من بشاء عقیماً فلسله علیم قدیر - (الله ای کی مسلطنت آسانوں کی اور جو مایتا ہے پیدا کرتا ہے حسکویا بتا

ہے بیٹیاں عطافر ماتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے بیٹے عطافر ماتا ہے بان کوجمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اور برئی قدرت والا اولا در کھتا ہے بیٹک وہی بڑا جانے والا اور برئی قدرت والا ہے ) قابل غور ہیں اس لحاظ ہے کہ کوئی انسان خواہ وہ بڑے سے بڑا و نیوی افتدار کا مالک بنا ہوا ہو بھی اس پر قادر نہیں ہو سکا کہ دوسروں کو دنوانا تو در کنار خودا ہے ہاں اپنی خواہش کے مطابق اولا دیدا کر سکے جے خدا نے با جھے کر دیا وہ کسی تدبیر ہے اولا دولا نہیں سکا جے خدا نے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیں وہ ایک بیٹا بھی دالا نہیں سکا جے خدا نے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیں وہ ایک بیٹا بھی دیک تدبیر سے حاصل نہ کرسکا اور جے خدا نے لڑکے بی لڑکے دی لڑکے وہ ایک بیٹی بھی کسی طرح نہ پاسکا اس معاملہ میں ہرایک دیے وہ ایک بیٹی بھی کسی طرح نہ پاسکا اس معاملہ میں ہرایک معلوم نہ کرسکا کہ رخم ما در میں لڑکا پرورش پار ہا ہے یا لڑکی بیسب معلوم نہ کرسکا کہ رخم ما در میں لڑکا پرورش پار ہا ہے یا لڑکی بیسب معلوم نہ کرسکا کہ رخم ما در میں لڑکا پرورش پار ہا ہے یا لڑکی بیسب معلوم نہ کرسکا کہ رخم ما در میں لڑکا پرورش پار ہا ہے یا لڑکی بیسب معلوم نہ کرسکا کہ رخم ما در میں لڑکا پرورش پار ہا ہے یا لڑکی بیسب معلوم نہ کرسکا کہ رخم ما در میں لڑکا پرورش پار ہا ہے یا لڑکی بیسب معلوم نہ کرسکا کہ رخم ما در میں لڑکا پرورش پار ہا ہے یا لڑکی بیسب معلوم نہ کرسکا گورکئی خدا کی خدائی اور اس کے اختیارات میں کسی

ورسوائی سے اپنی پناہ بخشے۔آ مین

تدبیر کودفیل سمجے کہ جس کے باعث اولا و پیدا کرنے نہ کرنے کا افتیارا ہے ہاتھ اور قدرت میں سمجھ تو کیا بیقر آئی تعلیم اور عقیدہ سے کرا کا اور اس کے مقابل نہیں۔ آپ کے ملک میں جس فاندانی منصوبہ بندی کی تحریک چلائی جا رہی ہے اس میں کیا نظریہ کام کردہا ہے؟ یہی تا کہ اپنے افتیار سے اولا و پیدا نہ کرو۔ استعفر الله و لاحول و لا قوق الا بالله۔

ان آیات میں اولا دکی قتمیں بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے لڑکوں کا ذکر بعد میں فرمایا۔ اس بنا پہلے لڑکوں کا ذکر بعد میں فرمایا۔ اس بنا پر بعض اکا برسلف نے فرمایا کہ جس عورت کے طن سے پہلے لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ میارک ہوتی ہے۔

اب آمے خاتمہ کی آیات میں کفار کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایک اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اعلی آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا مجيحة

حق تعالی ہم کودین کی سی مطافر ما کیں اور ہم کواپے عقیدہ اور کمل قرآن پاک
کی تعلیمات کے موافق رکھنے کی تو فیق عطافر ما کیں۔
یااللہ ہم کواپے علیم وقد مر ہونے کا یقین کامل نصیب فرما۔ اورا پی نعمتوں کا شکر گزار بندہ
بنااور کفران فعت سے بچاہیے۔
یااللہ اس زندگی میں اپنے احکام کی فرما نبرداری کی تو فیق نصیب فرما اور آخرت کی ذائت

وَاجْرُدُعُونَا إِنِ الْحُمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

## وَمَا كَانَ لِبُشَرِ أَنْ يُكِلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوْمِنْ وَرَائِي جِمَايِ اَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْجِي

اور کسی بشرکی بیشان نبیس کداللہ تعالی اس سے کلام فرمادے مگر (تمن طریق سے) یا توالہام سے یا تجاب کے باہر سے یا کسی فرشتہ کو بھیج وے کددہ خدا کے عظم سے

بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيْمُ وَكُنْ إِلَىٰ اَوْحَيْنَا الْيُكُ رُوحًا مِنْ اَمْرِيَا مُا

جو خدا کومنظور ہوتا ہے پیغام پہنچا ویتا ہے، وہ برا عالیشان ہے بری حکمت والا ہے۔اور اِی طرح ہم نے آپ کے پاس بھی وی لیعنی اپنا تھم بھیجا ہے،

كُنْتَ تَكْرِيْ مَا الْكِتْبُ وَلَا الِّهِ يَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَهُ نُوْرًا نَّهُ يِي مِنْ تَنْكَأُومِنْ

آپ کونہ پنجر تھی کہ کتاب (اللہ) کیا چیز ہے اور نہ پینجر تھی کہ ایمان کیا ہے ولیکن ہم نے اس قر آن کوایک ٹور بنایا جس کے ذریعہ ہے بندوں میں سے

عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتُهُدِئَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْهِ فَصِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَدُمَا فِي السَّلُوتِ

جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شہیں کرآ ب ایک سید مصرات کی ہدایت کردے ہیں۔ بعنی اس خدا کے داستد کی کما سی کا ہے جو پھی الوں میں ہے

#### وَمَا فِي الْكَرْضِ الْآلِلِ اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُةَ

اور جو پکی زمین ہے، یا در کھوسب أمورای كی طرف رجوع مول مے۔

فرماتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو میں تہیں سنا رہا ہوں تو کفاراعتراسًا کہتے ہیں کہ آخریہ بات کیسے مان کی جائے کہ بیہ خداکا کلام ہے۔ کیا خداان کے پاس آتا ہے؟ بایہ خداک کا م ہے۔ کیا خداان کے پاس آتا ہے؟ بایہ خداک پاس جائے ہیں؟ ۔ باان کی اور خدا کی بات چیت ہوتی ہے؟ اگریہ واقعی رسول ہیں اللہ کے تو خدایا اس کے فرشتے ہم سے رو در رو لیون آسے سامنے ہوکر کیوں نہیں ایسا کہد ہے۔ کفار کے اس شبہ کا جواب دیا جا تا ہے اور ان آیات میں بتلایا جا تا ہے کہ کوئی بشر

تفسیر وتشری : بیسوره شورای کی آخری اورخاتمه کی آیات بیس بسورة کے خاتمه پر پھر مجمی ای مضمون کولیا گیاہے جوسورة کی ابتدا میں ارشاد ہوا تھا۔ کفار مکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جہاں اور طرح طرح کے اعتراضات وشبہات کرتے شخص مجملہ ان کے کفار کا ایک شبہ یہ بھی تھا کہ ہم سے اللہ تفالی یا فرشتہ بالمشافہ رو در روکیوں نہیں کہہ وسیتے کہ بیر سول بیس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی دعوت یہ کہ کرچش

یا انسان اپنی د نیوی اور فطری ساخت اورموجودہ تو کی کے اعتبار ے بیطافت نہیں رکھتا کہ خداوند قدوس اس ونیا میں اس کے سامنے ہوکر کلام فرمائے اور وہ تحل کرسکے اس لئے کسی بشر ہے خدا کے ہم کلام ہونے کی تین صورتیں ہیں ایک الہام سے یعنی قلب میں کوئی بات ڈال دی جائے بلا واسطہ خواہ سوتے میں یا جا گتے میں۔ دوسرے احجاب یا بروہ کے باہرے کہ بندہ آوازنو سنے مگر بولنے والا اسے نظر ندآئے جبیا کہ حضرت موی علیہ السلام سے کوہ طور پر جوا تھا کہ ایک درخت سے انہیں ایکا یک آواز آنی شروع ہوئی مگر بولنے والا ان کی نگاہ ہے اوجھل تھا۔ یہ دوسرا طریقه موارتیسری صورت به که خداکسی فرفتے کو بھیج دے اوروہ خدا کے حکم سے اس کا کلام اور پیام بندہ کو پہنچاوے۔ اس طریق کے وحی کے مخاطب حضرات انبیا ء تو قطعی ہوتے ہیں اورغیرانبیاء کے لئے بھی اس کی منجائش ہے جبیبا کہ حضرت مریم کے بارہ میں قرآن مجید ہی ہے ثابت ہے۔الغرض خداکے کلام كى بشرسے يہ تين صورتيں ہيں اور خداكى ذات اس سے بہت بالا اور برتر ہے کہوہ کی بشر سے رو دررو کلام کرے اس لئے بیادت الله کے خلاف ہے کہ خودانسان موجودہ حالت میں اس کا حمل نہیں كرسكنا \_كلام كي تين ممكن طريقه بيان فرما كرارشاد موا انه على حکیم۔وہ بڑا عالیتان ہے کہاس سے جب تک وہ خود کل نہ دے کوئی کلام نہیں کرسکتا۔اس کا علو مانع ہے کہ بے حجاب کلام كرے مراس كے ساتھ بى دہ برى حكمت والا بھى ہے اس لتے بندول کی رعایت سے تین طریقے کلام کے مقرر فرمادیے۔آگے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب کرے ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح بشر کے ساتھ ہم کلام ہونے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے ای طرح لینی ای قاعدہ کے موافق ہم نے آپ کے پاس وحی بیجی اورآب کو جی بنایا اورآب کی نبوت کا جموت اس پرموقوف نبیس که

ہم لوگوں سے رو در روبیا کر کہیں۔ اور بید کیوں کر ہوسکت ہے۔ جب آپ سے باوجود صلاحیت رسالت کے بالمشافہ رو در روکلام نہیں ہوتا بلکہ بطریق ندکورہ کلام ہوتا ہے تو بیمعترضین کس شاریس بیں۔الغرض بیکتاب ہم نے آپ بروحی کی ہے۔اس میں شہاور اعتراض کی کیابات ہے اوراس سے بل یعنی نبوت برسر فراز ہونے سے پہلے آپ کو بی خبر نہمی کہ کتاب کیا چیز ہے۔ کونفس ایمان ہر نی کو ہر وقت قبل نبوت بھی حاصل ہوتا ہے مگر کمال ایمان نبوت ے ہوتا ہے تو اس طرح خدا کی طرف سے آپ کو بیقر آن اور نبوت دی کئی اوراس قرآن کوآپ کے لئے اولا اور بعد کوروسرول کے لئے ایک توراور روشی بنا دیا جس کے ذریعہ سے ہم اینے بندوں میں ہے جس کو جائے ہیں راہ حق و کھاتے ہیں۔ بیس اس كتاب كے نورعظيم مونے ميں كوئى شبنيس اب جواندها عى مو وہ اس نور کے نفع سے محروم بلکہ اس کا منکر ہے جیسے بیمعترضین اور اس میں کوئی شبہیں کہ آپ اس قرآن اور وہی کے ذریعہ سے عام لوگول کوایک سید ھے راستہ کی ہدایت کررہے ہیں آ گے اس راستہ کابیان ہے جس کی طرف آپ ہدایت فرماتے ہیں یعنی آپ اس خدا کے راستہ کی ہدایت کرتے ہیں کہ جو چھ آسانوں اور زمین میں ہےسب ای کا ہے۔اس میں ذرہ برابر یھی کسی کی شرکت نہیں ب\_ البذالوكول كولا لعنى شبهات سے يربيز كرنا جاہم ادراس راستہ پر چلنا جا ہے۔اس کے بعد آخری تنبیہ کفار ومشرکین کودی جاتی ہے کہ خوب س لوتمام معاملات بالآخر خداتعالی ہی کی طرف لوثائے جا تیں سے۔سب کواس سے حضور میں پیش ہوتا ہے لیا وہ سب پرجز اوسر اجاری فرمائے گا۔

ماصل ان آیات کا بیہ ہے کہ کسی انسان کے لئے اس دنیا میں بالمشافہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرناممکن نہیں۔ اور شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاحق تعالیٰ ہے کلام فرمانا

و واس آیت کے منافی نہیں کیونکہ وہ کلام اس عالم دنیا میں نہیں تھا بلکہ عالم ساوات میں تھا۔ای طرح جنت میں پہنچ کر ہرجنتی حق تعالیٰ کی زیارت و دیدار ہے مشرف ہوگا جواس عالم دنیا میں ممکن نہیں کیونکہ انسان کی قوّت بینائی کا ضعف اس کیلئے زیارت حق ہے تجاب بن جاتا ہے۔ اور جنت میں جنتی کی قوت بینائی توی کردی جائے گی اس لئے ہرجنتی حق تعالی کے دیدار و زیارت سے مشرف ہو سکے گا۔ نیزان آیات میں آنخضرت صلی الله عليه وسلم كو جو خطاب كرك ارشا دفر ما يا عميا كرقبل وحي ليعني نبوت سے مرفراز ہونے سے پہلے آپ کو بی خبر نہھی کہ ایمان کیا چیز ہے تو مفسرین نے اس سلسلہ میں لکھا ہے کہ ایمان سے واقفیت نہ ہونے کے مطلب میہ ہیں کہ ایمان کی تفصیلات اور شرائع ایمان یا ایمان کا اعلیٰ مقام جو بعد وی ونبوت حاصل ہوتا ہے۔ وحی سے پہلے اس سے واقفیت مہیں ہوتی ۔ ورنہ باجماع امت بدبات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کورسانت و نبوت کے شرف سے نوازتے ہیں اس کو ابتدا ہی سے ایمان پر پیدا فرماتے ہیں۔ان کی فطرت ایمان پر بنی ہوتی ہے۔عطاء نبوت

اورنزول وی سے پہلے بھی وہ کیے مومن وموحد ہوتے ہیں۔ اصول ایمان ان کی فطرت وخلقت میں داخل ہوتے ہیں۔ یہی وجد ہے کہ تمام انبیاء علیم السلام سے جب ان کی توموں نے مخالفت کی تو ان برطرح طرح کے الزامات لگائے مگر کسی پیفیبر پر کسی امت نے بیالزام نہیں لگایا کہتم بھی تو نبوت کے دعوے سے پہلے ہاری طرح بنوں کی بوجا وہستش کرتے تھے۔ (معارف القرآن)عصمت انبیاء بیدامت کا اصولی مسئلہ ہے جس کے مطابق تمام انبیاء جب سے پیدا ہوئے وہ تو حید اور ایمان ہی برقائم رہے نبوت ہے قبل بھی اور نبوت کے بعد بھی باں بیضرور ہے کہ ایمان کی تفصیلات کا وہ علم اور ایمان کا اعلیٰ اوراكمل مقام جو بعد نبوت حاصل ہوتا ہے وہ نبوت اور نزول وی ہے قبل نہیں ہوتا ۔ اس کو بہال آیت میں فرمایا کیا۔ ما كنت تدوى ما الكتب ولا الا يمان يعى اع يى ملى الله عليه وسلم قبل نزول وحي آب كوية خبرن تقي كدكتاب الله كيا باور نه يخريقي كدايمان كاكمال اقصى جوكداب حاصل بي كيا چيز ب لینی الله تعالی نے آپ کو نبوت وقر آن عطا کیا۔

#### وعالميجيح

اس قرآنی نور عظیم سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہمی منور قرمائیں اور اس قرآن پاک کے ذریعہ سے حق تعالیٰ ہم کو ہدایت کے دراستہ پر چلنا نصیب فرمائیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو صراط متنقیم وکھائی ہے حق تعالیٰ اس پر چلنا ہمارے لئے آسان فرمائیں اور ہم کو انجام کی خیر خوبی نصیب فرمائیں۔ یا اللہ! ہدایت کے خزانہ آپ ہی کے دست قدرت بیل ہیں۔ آپ ہی جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطافر ماتے ہیں اور صراط متنقیم پر چلنا نصیب فرمائے ہیں۔ یا اللہ! ہم آپ ہی سے ہدایت کے طالب ہیں۔ اپنے نصل و کرم سے ہم کو صراط متنقیم کی ہدایت نصیب فرما اور پھر اس پر استفقامت نصیب فرما وراکھ تھیں کی ہدایت نصیب فرما اور پھر اس پر استفقامت نصیب فرما ورائی مراط متنقیم کی ہدایت نصیب فرما اور پھر اس پر استفقامت نصیب فرما ورائی ہے۔ اس صراط متنقیم پر ہم کو چلنا اور قائم رہنا نصیب فرما ورائی مراط متنقیم پر ہم کو چلنا اور قائم رہنا نصیب فرما ورائی مراط متنقیم پر زندہ رہنا اور مرنا نصیب فرما ۔ آبین و انجر کو خوانا آب الحد کو کو اللہ کو کے ان اور اس مراط متنقیم پر زندہ رہنا اور مرنا نصیب فرما۔ آبین و انجر کو خوانا آب الحد کو کرتے الفلو کین

#### والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافق

#### 

شروع كرتا ہوں اللہ كے تام ہے جو برا امبر يان نہايت رتم كرنے والا ہے۔

## حُمرَ أُو الْكِتْبِ الْمُبِيْنِ أَلِا جَعَلْنَهُ قُرْءً الْعَرْبِيَّالْعَكُمُ تَعْقِلُونَ أَو إِنَّهُ فِي آفِر

خم. قتم ہاں کتاب واضح کی۔ کہم نے اس کوعر لی زبان کا قرآن بنایا ہے تا کہ (اےعرب)تم (آسانی ہے) مجھادو۔اوروہ ہارے پاس

### الكِتْبِ لَدُيْنَالَعَلِيُّ عَكِيْمُوْ

نوح محفوظ میں بڑے رتبہ کی ادر حکمت بھری کتاب ہے۔

حَمَّ خَمَّ وَالْكِتْبِ فَنْ مِهِ اللَّهِ يَنِ وَاضْحَ لِأَنَا مِيكَ بِم جَعَلْنَهُ مِم نَ استهاا فَزُوْنًا قرآن عَرَيتًا عربازبان لَعَنَّكُمْ تاكمَ مَعَلَّنَهُ عَمْنَهُ مَعْنَا اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللَّ

تفسير وتشريح

یر هااور مجھ برایمان لایااس کواس درواز ہے سے داخل نہ کیجیو۔ موجوده ترتیب کے لحاظ سے بیقر آن یاک کی ۲۳ ویں سورة ہے مگر بحساب بزول اس کا شار ۲۱ بیان کیا گیا بعنی ۲۰ سورتیں اس سے قبل نازل ہو چکی تھی اور ۵۳ سورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں۔اس سورة میں ۸۹ آیات ے رکوعات ۸۳۸ کلمات اور ٣١٥٦ حروف ہوتا بيان كئے ملئے ہيں ۔ بيسورة مجمى كى ہے اور قیام مکہ کے درمیانی زمانہ میں نازل ہوئی۔اس لئے اس میں بھی عقائد ہی سے متعلق مضامین بیان فرمائے سے ہیں مثلاً اثبات توحيد\_ابطال شرك \_اثبات وحي ورسالت \_بعض اعتراضات مشركين اوران كے جوابات \_تسليه رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ تحقیر دنیا-تهدیدمنکرین - توحید ورسالت کی تائید میں حضرت ابراميم \_حضرت موى حضرت عيسى عليه السلام كے تقے \_موثين صادقین کے لئے قیامت کے وعدے اورمنکرین و مکذبین کے لئے قیامت کی وعیدیں کی دور میں جس قدر قرآن کی سورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں عملیات واحکامات کا بہت کم حصہ ہے۔ زیادہ تر اعتقادیات کی تعلیم ہے۔ اور مدنی دور کی سورتوں میں

الحمد للداب بچیبوی ۱۵ پاره کی سوره زخرف کابیان شروع ہو

رہاہے اس وقت اس سورة کی جوابتدائی آیات تلاوت کی بیں۔

ان کی تشری سے پہلے اس سورة کی وجہ تسمید مقام نزول خلاصہ مفامین تعداد آیات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔اس سورة کی ۳۵ ویں آیت میں لفظ زخرف آیا ہے۔ زخرف کے معنی سورة کی ۳۵ ویں آیت میں لفظ زخرف آیا ہے۔ زخرف کے معنی بیں سہرا اوراس اعتبار سے سونے کوزخرف کہا جاتا ہے۔ اس سورة کی جی اوراس اعتبار سے سونے کوزخرف کہا جاتا ہے۔ اس سورة کی حقیقت بیس سے کہ دنیا کی جاہ و دولت سونا چاندی کی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ دنیا کی جاہ و دولت اللہ کے نزد یک کس قدر حقیر واضح کی گئی ہے کہ دنیا کی جاہ و دولت اللہ کے نزد یک کس قدر حقیر ہونے والی سات سورتوں میں جہاں پاک کی جم سے شروع ہونے والی سات سورتوں میں قرات پاک کی جم اور جم سے شروع ہونے والی سات سورتوں کی فضیلت پہلے بیان ہو چکی ہے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت پہلے بیان ہو چکی ہے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے والی سات دروازہ ہیں۔ ہر جم ارشاوفر مایا کہ جم سات ہیں اور جہنم کے بھی سات دروازہ ہیں۔ ہر جم ارشاوفر مایا کہ جم سات ہیں اور جہنم کے بھی سات دروازہ ہیں۔ ہر جم ارشاوفر مایا کہ جم سات ہیں اور جہنم کے بھی سات دروازہ ہیں۔ ہر جم کہ جہنم کے کسی آیک وروازہ ویر ہوگی اور کے گئی کہ یا اللہ جس نے بچھے جہنم کے کسی آیک وروازہ ویر ہوگی اور کے گئی کہ یا اللہ جس نے بھے

رہے ہیں اور بہاندا نکار کا بیر بناتے ہیں کدر سول تو کوئی مشہور اور مال ودار دولت مندكومونا جائة تقاراس كاجواب ديا كيا كهكونى ان مشرین سے بوچھے کہ کیاتم اللہ کی رسالت کے تھیکے دار ہو کہ اپنی مرضی کے مطابق اسے بانٹو۔ دنیا کے مال و دولت پر کیا فخر كرتے ہيں ۔ خدا كے بال دولت كوئى حيثيت تبيس ركھتى ۔ رسالت دنیا کی ساری دولتول سے بردھ کر حیثیت رکھتی ہےاوروہ اس کوملتی ہے جوخدا کے نزویک اس لائق ہو۔ دنیا کی دولت جوخدا کے نزویک نہایت حقیرا درصغیر چیز ہے وہ کا فرول کو بہت چھودے ڈالتے یہاں تک کہوہ سونے جاندی کے گھر بنا لیتے لیکن اتنی دولت اس کے نہیں دی کہ کہیں وہ لوگ تفرکوا جھا نہ بھے بیٹھیں کہ اس سے دولت ملتی ہے اور اس لئے سب کفر ہی کوا نفتیار کرلیس۔ نادانو دنیا کے مال و دولت میں کھینیں دھرا اصل چیز عاقبت و آخرت ہے اور وہ موس متقی پر ہیز گاروں کے لئے ہے جو جنت میں دائمی عیش کریں گے۔جود نیا ہی کوسب پیچھ جان بیٹھا اور اللہ کی طرف سے منہ پھیراوہ شیطان کا ساتھی بن جائے گا اور آخرت میں و کھ دروا مختائے گا۔ ویکھومصر کے قرعون نے سرکشی کی اور ملک و مال برمغرور موكر خدائى تك كا دعوى كربيشا اور خدا كے رسول موى عليه انساؤم كوجه الايا\_آخراس كاانجام كيابوا\_ ذلت كي موت ماراكيا اس کے بعد حصرت عیسی کی بابت بتلایا گیا کہ وہ اللہ کی قدرت کا ایک ممونہ ہیں جن کولوگ عجائبات قدرت سمجھ کرانہی کی پوجا كرنے كے حالانك خودعيسي عليه السلام كواللہ كے بندہ ہونے كا اقرار تقااوران کی تعلیم یہی تھی کہ میرااورسب کا پالنے والاصرف ایک اللہ ہی ہے جس کے سواکوئی معبود ہیں۔ پھر بتلایا عمیا کہ جو لوگ دئیا میں اللہ کے بندے بن کررہے اور اس کا تھم بجالاتے رہے ان کو قیامت میں جنتوں میں داخل کیا جائے گا جہال ہر طرح كاچين سكهاورآ رام نفيب بوگااور جوان كي آرژو هوگي سب بوری کی جائے گی۔ان کے برخلاف مجرمین جہنم میں داخل کے جائیں سے اور ہمیشہ طرح طرح کے عذاب بھکتے رہیں گے۔اخبر زیادہ تر احکام وعملیات کی تعلیم ہے۔اس سورة کی ابتدا قرآن یاک کے ذکر سے فر مائی گئی اور بتلایا گیا کہ بیالک نہایت واضح اور روش کتاب ہے۔اس کا مرتبہ نہایت بلند ہے اور اس میں سراسر دانائی کی باتیں بھری ہوئی ہیں پھراال مکہ کو تنبیہ کی گئی کہم جنتی جاہے زیاد تیاں اور شرارتیں کروگر بیضدا کی کتاب بوری کی بوری نازل ہوکرر ہے گی اور ساری ونیامیں اس کا پیغام پھیل کرر ہے گا۔ تم نه مانو کے تو جوتم سے زیادہ مجھ دار ہیں وہ مانیں سے خدانے پہلی توموں میں بھی اینے رسول بھیجے تھے۔احقوں نے ان انبیاء کے ساتھ بھی ہنسی نداق کیالیکن پھر کیا ہوا خدانے ان کوان کی گنتاخی کی سزا دی اور اب صرف ان کی کہانیاں ہی باقی رہ گئیں اور ان کے حالات منکرین کواس کتاب میں سنا دیئے مسئے تا کہ وہ عبرت پکڑیں۔منکرین سے پھر پوچھا جاتا ہے کہتم آخر اللہ تعالیٰ کو مانتے کیوں نہیں؟ اتنا تو تم بھی اقر ارکرتے ہو کہ بیساری کا کنات الله نے پیدا کی ۔ پھراللد کی ہرایات پر کیول نہیں صلتے ؟ آسان ے میندوہ برساتا ہے۔ خشکی وتری میں چلنے پھرنے کے ذرائع کشتیاں۔ بوجھ اٹھانے والے جانورسب تنہارے لئے اس نے بنائے۔تو کیا تہمیں اس کاشکرا داکر نائبیں جاہے اور الثااس کے شریک تھہراتے ہو۔ یہ تنی بے عقلی ہے کہ یہ کفار ومشر کیبن اللہ کی اولاد مانت بي اوروه بهى بينيال حالانكه خوداي لئے بينيال برى سمجھتے ہیں۔ پھر بتلایا گیا کہ اللہ کے کوئی اولا دہیں۔ جو ہے اس کا بندہ ہے۔اور وہ سب کا خالق و ما لک ہے۔ کفار ومشرکین کو سمجھایا گیا کہ تم این باپ دادا کے دین کی چ مت کرو بلکہ سچائی کے طلب گار بنواور قران کی پیروی کرد- دیکھوحضرت ابراجیم علیہ السلام نے باب کواور تو م کو کمراہ یا کران کاطریقہ جھوڑ ااور الله کواپنا اكيلامعبود مانااورتو حبيدكا ذ نكابجايا اورايني اولا دكوبهي اسى كي وصيت كر كي مربعد ك لوك دنياكى بيبوده باتول مين برد كرتو حيد كوچيوز بيضاور جب الله كرسول أنبيل مجماني آئة توان كاكهنامان ے انکار کیا۔ اب بے کفار مکہ بھی رسول اللہ کی رسالت کا انکار کر

میں ہتلایا گیا کہان کفارنے اس قدرہ هٹائی اور بے پروائی اختیار کی کہ جارے رسول کو جاری جناب میں کہنا پڑا کہ اے میرے رب میں نے انہیں قرآن پڑھ کرسایا اس کامطلب مجھایا اوراس برعمل كركے وكھا يا غرض برطرح أنبيس راه راست براانے كى كوشش كى ممريدايسے ضد وعناديس ڈوب بين كەميرى بات بى نہیں سنتے اور ایمان سے دور بھا سمتے ہیں تو ہم نے اپنے رسول کی یہ بات من لی اور ہم اینے رسول کی ان سر کش لوگوں کے مقابلہ میں ضرور مدوکریں محے۔اور وقت عنقریب ہے کہ جب ان کی جلدی ہی بری گت بنے والی ہے۔اس وقت ان کی آجمعیں تعلیں گ اور حقیقت معلوم ہوگی۔ یہ ہے خلاصہ مضامین اس تمام سور ہ کا جس كى تفصيلات انشاءالله آئنده درسول ميں سامنے آئيں گی۔ استمہید کے بعداب ان آیات کی تشریح ملاحظہ ہو۔ سورہ کی ابتداحروف مقطعات م سے فرمائی میں۔جیسا کہ پہلے بتایا جاچکا ہے حروف مقطعات اسرارالہمید میں ہے ہیں اوران کے بیچ مطلب اور معنیٰ اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے رسول اللہ صلى الندعليه وسلم كومم موكاان في متعلق يبي عقيده ركهنا جا بيع -اس كے بعد فرمایا كيافتم ہاس واضح كتاب يعنى قرآن كريم كى \_كہم نے اس کوعر فی زبان کا قرآن بنایا۔قرآن یاک میں اللہ تعالی نے متعدد عِلْدُ شمیں کھائی ہیں جن میں زیادہ ترحق تعالی نے اسے مخلوق ك اورصرف سات عمقام برائي ذات كي شم كهائي بـ علان كاكها ہے کہ مم تاکید کے لئے ہوتی ہے اور حق تعالی نے تعمیں ای لئے کھائی ہیں کہ بندوں پر جحت بوری ہوجائے بعض علانے فرمایا کہ قرآن شریف عربوں کی زبان میں تازل ہوااور عربوں کا طریقتہ تھا كه كوئى كلام اوربيان اس وقت تك تصيح وبليغ نهيس مجها جاتا تهاجب تك كراس مين تسميل شهول السلة قرآن مين بهي تسميل كهائي محمئیں تا کہ فصاحت عرب کی میٹم بھی رہنے نہ یائے۔ محریبال یہ مجمی ذہن شین کرلیا جائے کہ شریعت اسلامیہ میں انسان کے لئے كسى مخلوق كى قتم كھانا جائز نہيں۔ صرف الله پاک كے ذات اور نام

کی قسم کھائی جاسکتی ہے۔ پھرعرب میں گوایام جاہلیت میں صدیا قبائح موجود يقط مرجهوث بولنا اورجهوث برتشم كهانا بهت بى سخت بات مجمی جاتی تھی اوران کا یقین تھا کہ جوکوئی شم کھا کر جھوٹ ہولے كالمجى سرمبزنه موكاس لئ الله تعالى كتاب مبين كانتم كهاكريه فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کوعرفی زبان کا قرآن بنایا تا کہ اے اہل عرب تم باسانی سمجھ سکوتو یہاں قتم جس بات برکھائی گئی وہ يكدين فدادندعالم كاكلام باورية جوفرمايا كهمم فياسع في زبان كاقرآن بنايا ہے اكم اے بجھ سكوتواگر چةر آن كانزول تمام اتوام عالم کے لئے ہوا ہے لیکن رسول الله صلی الله علیہ وسلم چونکہ عرب تنے اس كناعر بي ميس اس كاجونا ضروري تفا كيونكه أكربيكس مجمى زيان میں ہوتا تو عرب جومخاطبین اوّل متھے وہ بیعذر کر سکتے تھے کہ ہم اس كے كلام الى مونے ندمونے كى جانج كيے كريں جبكہ يد مارى مجھ بی میں غیر عربی ہونے کی وجہ سے نہیں آرہا۔ تو چونکہ عرب قوم میں اس كا نزول مواس كے عربی بى ميں نازل كيا عميا تا كە خاطبين اللين كواس كے بجھنے ميں عذر باتى ندر ہے۔آ مے بتلايا كيا كه بي قرآن كريم اللدتعالى كم بال اوح محفوظ ميس بريد ديدك اور حكمت محری کتاب ہے۔ تومقصود یہاں قرآن کی فضیلت کا اظہار ہے کہ جب بيكتاب الل عرب كے لئے بجھنے ميں بھى آسان باور خاص اللدتعالى كے زير حفاظت إاور پھرنها يتعظيم المرتب بھي ہے جس كيمضامين بهي نبهايت ناقع اور حكيمانه بين تو پهرايس كتاب كوضرور مانتاجا ہے۔اب اگر کوئی اپنی تاوانی سے یا حماقت سے اس کتاب کی قدر ومنزلت نه بهجانے اور اس کی حکیمان تعلیمات سے فائدہ نہ اللهائي توبياس كى الى بديختى ادر بدمتى ب ابھی آھے بھی قرآن کریم ہی کے متعلق مضمون جاری ہے نیز مضمون رسالت وتوحيد كاذكرفر مايا حميا ہے جس كابيان انشاء الله الكي آيات من آئنده درس مين جوگا-والخردعونا أن العمد يلهرب العليين

میں کفار مکہ ہاتھ دھوکرآ ب کے بیچھے پڑے دے ہے۔ ہرطرح ک

#### اَفَنَضِرِبُ عَنَكُمُ النِّكُرُصَفِيًّا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا تُمُسرِ فِينَ وَكُمْ اَرْسَلْنَا مِنْ تَبِي فِي يا ہم تم سے اس تعيمت (نامه) كو اس بات ير باليس مے كدتم حد سے كررنے والے ہو۔ اور بھیجة رہے ہیں۔اوران لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسانہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو۔ پھر ہم نے اُن لوگوں کو جو کہ ان سے زیادہ زور آور متنے بطشاً ومضى مثل الأولين ولين سألته م من خلق السَّموت والرَّرض لَيَقُولَن خَلَقَهُنَ غارت کرڈ الا اور پہلے لوگوں کی بیرحالت ہوچکی ہے۔ اور اگر آپ اُن ہے پوچھیں کہ آسان وز مین کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یکی کہیں تھے کہ الْعَزِيْزَ الْعَلِيْمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهُ ذَا وَجَعَلَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًّا لَعَلَّمُ پیدا کیا ہے،جس نے تمبارے لئے زمین کوفرش بنایا اوراس میں اس نے تمہارے لئے رائے بنائے تا کہتم منزل مقعود تک پہنچ سکو تَهُتَكُوْنَ ﴿ وَالَّذِي نَزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِلَقَلَ إِنَّ فَأَنْتُكُونِا بِهِ بِلْكَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰ لِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ ورجس نے آسان سے یانی ایک انداز سے برسایا، پھر ہم نے اس سے خنک زمین کو زندہ کیا، ای طرح تم (بھی اپنی قبروں سے) تکالے جاؤ کے اَفْتَضْرِبُ كِيابِم بنالِس عَنْكُو تم سے الذِّكْرُ تعيمت صَغْعًا إعراض كرك أنْ كم كُنْتُو تم بو قَوْمًا لوگ مُسْرِ فِينَ حدے كزرنے وال كَمْ أَرْسَلْنَ أوربب بيج بم في حَن تَبِي في الْأَوَلِينَ يَهِ لُوكوں مِن أَيْنِيمَ أَوْرَبِينَ مِان كَ مِان عَبِي كُولَ فِي اللَّا يسته في ون معارة والمعارة والعلامة المناكرة الشرك الشرك الشرك الشرك المناه المرارجي المكل مكل مثل مثال السَّلَقُ السَّمُونِ بداكيا أَ مانون كو والكَرْضَ اورز من اليَقُولُنَ توووضرور كبيل مع سألتون تم ان سے يوچيو من ب العكليمُ علم والا الكذي ووجس جعك بنايا لكُو تباريك الكَرْضَ زمين مَعْدُ انرش وَجَعَلَ اور بنائ لَكُوْ تَهارك لِيَا فِيها أَسِ مِن سُبُلًا رائي بِمُعَمِّل لَعَلَّكُوْ تَاكِمْ تَهْتُكُوْنَ تَمراه بادَ وَالَّذِي اورده جس نَزُلَ أَتارا مِنَ السَهاءِ آسان سے مَا يَانَى بِقَدَدِ أَيكُ اعداده ع قَالْنُقُونَا مِردَعه كيام في بهاس ع بلكة مَيْتًا شررده كذلك العطرة تَعْرَجُونَ تم نكالے جادك مخالفت اور عداوت برتی۔ آپ کے خلاف ایڑی چوتی کا زور تفسير وتشريح : مخدشة آيات من سورة كى ابتدا قسميد كلام لگاتے رہے جی کہ آپ کوئل تک کروینے کی شمان کی اس حالت ے فرمائی گئی تھی اور عام اال عرب کو مخاطب کر کے بتلایا حمیا تھا میں منکرین کوخطاب فرمایا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا كديةر آن عربي زبان ميں نازل كيا كيا ہے تاكم اسے باساني ہے کہ تمہاری زیاد تیوں اور شرارتوں کی وجہ سے اس بیش قیمت سمجھلو۔ پھر بہ بھی بتلایا عمیا تھا کہ بیقرآن یاک بڑی بلند مرتبہ اورعظيم المرتبت اورنصيحانه وحكيمانه كتاب كوروكانهيس جاسكتا كرتم اور براز حکمت کماب ہے کیکن آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے قرآن كوجيثلاؤ اور نه مانوتو اس درس نصيحت كاسلسله بندكر دما اعلان نبوت کے وقت ہے لے کرتمام ۱۳ سالہ قیام مکہ کے دور

جائے اور تم کو مخاطب بنانا حجھوڑ دیا جائے۔خواہ تم مانو یا نہ مانو

کے کام دیوی دیوتاؤں اورستارہ ہشس۔ وقمر۔ وغیرہ کے حوالہ ہیں۔ اس کے ان کوخوش رکھنا اور ان کی بوجا باث کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ان کے اس خیال کی تر دید میں اور ابطال شرک ادرا ثبات توحید کے لئے فرمایا جاتا ہے کہ اگر ان مشرکین ہے کوئی یو چھے کہ آسان اور زمین کس نے پیدا کئے تو فورا ان کے مندے یمی نکلے گا کدان کوز بردست جانے والے خدانے پیدا کیا ہے تو وہ یہ مان کر پھر بھی شرک کرتے ہیں کیونکہ اللہ کو خالق مائے میں بیراقرار پوشیدہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اختیار اور قوت والاہے۔ وہ ہر چیز کوخوب جانتا ہے اور اس کے سوااس جیسی قوت اور علم کسی میں نہیں۔ آھے مشرکین کو قائل کرنے کے لئے ذات خالق واحد کی بعض دوسری صفات اور قدرت کابیان فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ بیزمین وآسان اسی نے بیدا كيا ہے جس نے تہارے آرام كے لئے اس زمين كوشل فرش کے بنایا کداس پرآ رام کرتے ہو۔ یعنی اس زمین کوندا تنا زیادہ نرم بنایا کهانسان زمین میں دفت جائیں۔ندا تناسخت بنایا کهاس كا كھود نامشكل موندا تنا چكنا بنايا كه ليثنا اور كفر امونا ناممكن مو۔نه ا تناگرم بنایا کہ پش سے جلا دے۔ ندا تنا سرد کہ مخرا دے۔ اور اس زمین میں اس نے راستے بناویے کہان راستوں میں چل کر منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ بہاڑوں کے پیج میں درے۔اور پھر دریا۔ تدی ۔ نالے وغیرہ وہ قدرتی راستے ہیں جواللہ نے زمین کی پشت پر بہادیے ہیں تا کدان قدرتی راستوں کی مددے اپنا راسته معلوم کرسکواور جہاں جانا جا ہے ہو وہاں پہنچ سکو۔ پھر آسان سے میند برسانے کا جس نے انتظام فرمادیا کہ ایک خاص انداز کے موافق حسب مثیت و حکمت یانی برستا ہے لیعنی ہر علاقے کے لئے بارش کی ایک اوسط مقدار مقرر کی کہ جوسال

انفیہ تاتوی برکی جاوے گی اور بیسلسلہ فیض کامل ہو کررہے گا۔ تہا ہان ندلانے اوراس قرآن کا انکار کرنے سے نزول فر سن اور تبلیغ قرآن موقوف نبیس کی جائے گی۔اللہ کی رحمت و تحمت دونوا ؟ تقاضه ہے كه بيديق كامل جارى رہے چنانچة مال عے عرصہ تَف بیقر آن نازل ہوتار ہااور ندمانے والوں کے ا نکار اور بد باطن لوگوں کی شرارت کی وجہ سے انہیں نصیحت اور موعظت کرنی نہیں جھوڑی گئے۔ جوان میں نیکی والے اور سمجھ دار تھے وہ درست ہوئے اور جنہوں نے باطل پر اصرار کیا ان بر جحت تمام ہوئی۔ اگر منکرین کی شرارت اور بہبودگی نبی اور کتاب تجیجے میں مانع ہوتی تو کسی قوم میں بھی کوئی نبی نہ آتا اور نہ کماب تجیجی جاتی مگر گذشته امتوں اور پہلے لوگوں میں بھی باو جودان کی تكذيب كے الله تعالى نبى مجيجة رہے ۔ ينہيں مواكمسى كى تكذيب عصلسله نبوت بند ہوجاتا آ مے بتلایا جاتا ہے كه بيكوئي نئ بات نہیں ہے۔ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی استہزا کیا گیا اور ان کی تعلیمات کوبھی جھٹلا یا گیالیکن انبیاء کا مقابلہ اور ان سے عدادت كرنے ميں برے برے مغرور اور ظاہرى طاقت ركھنے والے بھی آخر برباد ہوئے ۔عبرت کے لئے گذشتہ مكذبين كى تاہی کی مثالیں ندکور ہو چکیں جوز وراور قوت میں ان کفار مکہ سے کہیں زیادہ تھے۔ جب وہ اللّٰہ کی پکڑ سے نہ نیج سکے تو اے کفار مكةتم كاب يرمغرور موت مو-آ كالتدتعالي كي توحير عظمت و قدرت اور کمال تقیرف کا ذکر فرمایا جاتا ہے جو ایک حذ تک منکرین ومشرکین کے نز دیک بھی مسلم تھا۔مشرکین عرب اکثر اورعموماً الله كي ذات كا اقرار كرتے تصاوران كائبني خيال تھا كه د نیااور زمین وآسان کا پیدا کرنا تو الله بی کا کام ہے کیکن وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے کہ انسانی ضرور مات اور چھوٹے موٹے روز مرہ

بسال ابی طریقہ سے چلتی رہتی ہے پھراس یائی کے ذریعہ سے مردہ اور خٹک زمین ہری بھری ہوجاتی ہے۔ کھیتیاں اور باغات سرسبز ہوجاتے ہیں۔ جنگل لہلہا اٹھتے ہیں۔ اس سے بیٹھی ہجھلوکہ اسی طرح انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا جس طرح کہ مردہ زمین کو یڈریعہ بارش کے زندہ اور آباد کر دیتا ہے طرح کہ مردہ زمین کو یڈریعہ بارش کے زندہ اور آباد کر دیتا ہے ایسے ہی تمہارے مردہ جسموں میں خدا جان ڈال کر قبروں سے نکال کھڑا کرے گا۔ بس اس نظیر کے مشاہدہ کے بعد بعث بعد الموت کا انکارنہ کرنا جائے۔

یہاں بہلی آیت افنصرب عنکم الذکو صفحا ان کنتم قوما مسوفین جس بیل حق تعالیٰ کفار مکہ سے خطاب قرما رہے ہیں کہ کہا ہم تم سے اس فیعت کواس بات پر ہٹالیں گے کہ تم صدی گذر نے والے ہو؟ یعنی تم اپنی سرکشی اور تا قرمانی میں خواہ کتنے ہی حد سے گذر ہے والیکن ہم تہمیں قرآن کے ذریعہ فیعت کرنا منیں چھوڑیں گے تواس آیت کے ماتحت حضرت مولانا مفتی محرشفیع

صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بلغ دین کو مائیں ہو کرنہیں بیشا ا چاہئے۔ جو بھی وعوت اور تبلغ کا کام کرتا ہوا سے ہر مخفل کے پاس پیغام تق لے کر جانا چاہئے کہ وہ تو انتہا ورجہ کے محد ہے دین یا فاسق وفاجر ہیں انہیں کیا تبلغ کی جائے۔ مگرا کیک بات یہاں یہ بھی قابل ذکر ہے جس کو شخ الحدیث مولا نامحہ زکر یاصا حب مہاجر مد گ تابل ذکر ہے جس کو شخ الحدیث مولا نامحہ زکر یاصا حب مہاجر مد گ ہوتا ہے کہ فتنہ کے زمانہ میں جب کہ بخل کی اطاعت ہونے گے اور ہوتا ہے کہ فتنہ کے زمانہ میں جب کہ بخل کی اطاعت ہوئے وی جائے خواہشات نفسانہ کا اتباع کیا جائے۔ دنیا کو دین پرتر جی وی جائے ہوخص اپنی رائے کو لیند کرے۔ دوسروں کی اصلاح جھوڑ کر کیسوئی کا نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی اصلاح جھوڑ کر کیسوئی کا ختم فر مایا ہے مگر مشائے کے نزد یک ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے اس کئے جو کچھ کرنا ہے کر لوخدا نہ کرے کہ وہ ووقت دیکھتی آئھوں آن کیٹنچ کہ اس وقت کی قتم کا اصلاح ممکن نہ ہوگی۔ (العیاذ باللہ تعالی)

#### دعا تيجيح

حق تعالیٰ نے اپنے نفٹل وکرم سے جویہ کتاب مبین ہم کوعطا فر مائی ہے اور اس پرہم کوایمان رکھنے
کی دولت نصیب فر مائی ہے تو اس پڑمل کرنے کی بھی تو فیق نصیب فر مائیں۔
یا اللہ اس قر آن کریم کی ہم کو حقیقی قدرومنزلت نصیب فر ما۔ اور تمام امت مسلمہ کواس کے احکام کے
موافق دنیا میں زندگی گذار نانصیب فر ما۔
یا اللہ جارے ملک میں بھی قر آئی احکام کے نفاذ کی صور تیں غیب سے ظاہر فر ما تا کہ اس کی بوری

یا اللہ ہمارے ملک میں بھی قرآنی احکام کے نفاذ کی صور تیں غیب سے طاہر فرما تا کہ اس کی پوری برکات وسعاد تیں نصیب ہوں۔اور اللہ کی کتاب سے اعراض کر کے جو پہلے ہلاکت میں پڑیکے بیں ان سے ہم کوعبرت وقعیحت عطافر ما۔

ياالله بهم كو تجى توحيداورا بني معرفت نصيب فرمااوراس برجينااوراس برم نا نصيب فرما- آمين والخِرُدعُونَا أَنِ الْحَدِدُ لِلْهِرَتِ الْعَلَمِينَ

#### وَالَّذِينَ خُلْقَ الْأَزُواجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ إِنِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِمَا تَرْكَبُونَ ﴿ لِتَسْتَوْا

ے ترا اقسام بنائیں اور تمہارے کئے کشتیاں اور چوہائے بنائے جن برتم سوار ہوتے ہو۔ تاکہ تم ان کی پہٹے پر جم کر بیٹھو پھر

## عَلَى ظُهُوْرِهِ ثُمَّ يَنُ كُرُوْ انِعْهَا وَيَكُمْ إِذَا اسْتَوْنِيُّمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْ اسْبُلُنَ الَّذِي

جب ان پر بیٹر چک تو ایخ رب کی نعمت کو دل سے یاد کرد اور پیول کہ اس کی ذات یاک ہے جس نے

## سَخَرَلْنَاهْدَا وَمَا كُتَالَة مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِنَالَمُنْقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ

ان چیزوں کو ہمارے بس میں کردیا اور ہم تو ایسے نہ نتھ جو اُن کو قابو میں کر لیتے۔اور ہم کو اینے رب کی طرف لوٹ کرجانا ہے اور لوگوں نے

#### عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورُهُ مِنْ أَنَّ

خدا کے بندوں میں سے خدا کا جز تھہرادیا ، واقعی انسان صریح ٹاشکرا ہے۔

وَالَّذِيْ اور ووجس خَلَقَ بيدا كُ الْأَزْوَاجَ جوزے كُلُّهَا ان سب ك وَجَعَلَ اور بنائى كُنْم تمبارے لئے مِنَ الْفُلْكِ عنتياں وَالْأَنْعَامِد اور چویائے ماجس تَرْكَبُونَ تم سوار ہوتے ہو لِتَسْتَوْا تاكمة تعيك بيفو على ظهورة أكى بيفوں بر التَّقر بحر تَنْكُرُوا تم يادكرو نِعْسَانَةَ نَمْتُ كَنَيْكُفُرُ النّارِبِ إِذًا جِبِ السَّتَوَنُيتُونُ ثَمْ تُعِيكَ بِيهُ جَاوًا عَلَيْكُ وال برا وكَقُولُوا اورتم كبو سُبُعُنَ باك ہے الَّذِي ووزات جس سَخَّرَكَنَا مَعْرَكِيابِهِارِ عَلَيْ اللهِ وَ اور مَا كُنَّا مُعَلِّى مُعَلِينِينَ قابوشِ لا يُعالِي وَانَا اور مِينِك بم إلى طرف ريتنا ابنارب المنقلة في المرور اوث كرجانوال وكبّعكو اورانهول في بناليا لك اس كيك من يعباد واس ك بندول من س الجزء الزولني منك الانسكاك انسان الكفور ناشرا ميين مرتك

تفسير وتشريح : كذشته آيات مين اثبات توحيد كے سلسله اسباب زندگی بين پيدا فرمائيں -اس سلسله مين آ محان آيات میں بتلایا جاتا ہے کہ اس نے ہرتشم کے جوڑے پیدا کئے۔ لیعنی نہ میں نرو مادہ پیدا کئے اور نیا تات لینی درختوں اور یودوں میں نرو مادہ رکھے بلکہ دنیا کی دوسری بے شار چیز وں کوبھی خالق نے ایک ووسرے کا جوڑ بنایا ہے۔مثال کے طور پر بجلی میں منفی اور مثبت بجلمال لین Negative اور Positive ایک دوسرے کا جوڑ ہنا کیں۔اوران کی یا جمی کشش ہی ہے دنیا میں بجل کے عجیب عجیب کرشمہ نمودار ہیں۔ تواس طرح ان گنت جوڑ ہے مخلوقات کے اندراللہ تعالی نے پیدا کئے اوراس خدانے انسانوں کو یانی اور خطکی میں سفر کرنے کے لئے سواریاں پیدا کر کے ان کو

میں فرمایا گیا تھا کہ اگران مشرکین ہے دریافت کیا جائے تو اس بات كابيجى اقراركريں سے كه زمين وأسان كابيدا كرنے والا | صرف انسانوں ميں زن ومرو كے جوڑے بنائے اور حيوانات الله تعالی ہے تو جب مشرکین اس کی خالقیت کا اعتراف کرتے میں تو پھراس کی الوہیت اورعبادت میں دوسروں کوشریک کیوں تضمراتے ہیں۔ نیز تقویت توحید کے لئے بتلاماتھا تھا کہ اس خدانے جس نے بیز مین آسان پیدا کئے ہیں تمہارے لئے اس زمین کوآرام گاہ بناویا اور أسی خدانے اس زمین میں راستہ بنا دیے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاسکو۔ اور ای خدانے آسان ے اس اندازے بارش برسائی کہ زمین سرسبر ہوجائے غلہ۔ مچل پھول سنری۔ ترکاریاں جڑی بوٹیاں جوانسانوں کے لئے

انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ کشتیاں اور جہازیانی کے سفر کے کتے بنائے اور چویائے جانورخشکی کے سفرکومہیا کتے کہ انسان جہاں پیادہ نہ جا سکتا ہو وہاں سوار ہو کر چلا جائے کیا بیاللہ کی نعمت اوراحسان نبیس که مرکش اور نافیم جانورانسان کے اشاروں پر کام کرتا ہے اور باوجووزیادہ طاقتور ہونے کے انسان کا تابع فرمان بن جاتا ہے کہ اس پرسوار ہوکر یا سامان لا دکر جہاں جا ہتا ہے اور جدهر جا بتا ہے گئر تا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان سوار یوں کی تسخیر نه کرتا۔ جانوروں کوفر مان پذیری کی صلاحیت اور انسان كودانش وتدبير كي عقل نه ديتا توكس طرح أيك حقير انسان اييع، سے بدر جہازیا وہ طاقتور جانوروں سے کام لےسکتا۔ بیاللہ ہی گی عنایت ہے۔اس لئے آ گے تعلیم دی جاتی ہے کہتم جب ان مواریوں بر بیٹھوتو اینے رب کی نعمت کو یا دکروک اس نے کیسے کیسے طاقنور وجودتمہارے قابومیں کردیئے۔ول سے الله کاشکرادا کرو اور زبان سے کہو کہ اس نے ہم پر بڑا احسان کیا جوان چیزوں کو ہارے اختیار میں وے دیا اور یوں شکر کروکہ ہرتقص اور عیب سے یا ک ہے وہ ذات جس نے ان چیز وں کو ہمار ہے بس میں وے دیا ورندہم میں کیا طافت تھی کہ جوہم انہیں قابو میں لاتے۔

تویبال جانوروں اور کشتیوں وجہازوں کا اللہ کی تعمت ہونا یا دولا کر تعلیم دی گئی کہ انسان اپنی عبدیت اور خدا کی الوہیت کی طرف ہے ہے کسی حال میں عافل ندر ہے۔ سواری کھوڑے کی ہو۔ اونٹ یا ہاتھی کی ہو۔ انسان جب بھی ہاتھی کی ہو۔ انسان جب بھی ان نعتوں سے فا کدوا تھا ہے تو پہلے ول میں خدائی نعتوں کا استحضار کرے اور مید خیال تا زہ کرے کہ جو پھی بھی ش از اسے سب عنایت اور فضل اللی سے ل رہا ہے۔ چنا نچا حادیث میں آتا ہے:۔

حضرت عبدالله بن عمر فرمات میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب سفر پر جانے کے لئے سواری پر جیسے تو تین مرتبدالله الکہ الله عبد الله الله عبد الله الله عبد الله عب

وما کنا که مقرنین وانا الیی دبنا کمنقلبون پڑھے اس کے بعد بیدعا ما لگا کرتے ہے کہ 'اے اللہ میں بچھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میر سے اس سفر میں جھے نیکی اور تقوٰ ی اور ایسے ممل کی تو فیق درے جو بچھے پہند ہو۔ اے اللہ ہمارے لئے سفر کو آسمان کر دے اور لہی مسافت کو لپیٹ دے اے اللہ تو ہی سفر کا ساتھی اور ہمارے بیچھے ہمارے اہل وعیال کا 'نگہیان ہے۔ اے اللہ ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ اور جہازوں کی خبر گیری فرما'' سفر کے ہمارے ساتھ اور جہازوں کے خر بعد ہو یا خشکی میں جانوروں اور سواریوں وغیرہ کے ذریعہ ہو یا خشکی میں جانوروں اور سواریوں وغیرہ کے ذریعہ ہو یا خشکی میں جانوروں اور سواریوں وغیرہ کے ذریعہ ہو یا خشکی میں جانوروں اور سواریوں وغیرہ کے ذریعہ ہو یا خشکی میں جانوروں اور سواریوں وغیرہ کے ذریعہ ہوایک تعلیم تو یہاں یہ وی گئی کہ ان نعموں سے فائدہ اٹھانے والا منعم حقیقی کوفراموش نہ وی گئی کہ ان نعموں سے فائدہ اٹھانے والا منعم حقیقی کوفراموش نہ کرے بلکہ اس کی پائی اور بڑائی بیان کرے۔

آ کے ایک دوسری تعلیم وانا الی ربنا لمنقلبون میں دی گئ کہ انسان المختصرے دنیا کے سفرے آخرت کو یادکرے اور کے کہم این موت کے بعدای کی طرف لوث کر جانے والے بیں اور ہم سب کوایے بروردگار کے حضور میں حاضر ہوتا ہے۔ایک دن اس دنیا ہے کوچ کر کے ہم ای طرح اینے رب کی طرف جا کیں سے۔ مطلب میکه برسفر پرانسان جاتے ہوئے یہ یادکر لے کہ آ سے آیک برااورآ خری سفر بھی در پیش ہے۔ پھر ہرسواری کواستعال کرنے میں بيامكان بهي موتاب كمشايدكوكي حادثه بإواقعهاس سفركوآ دي كالآخرى سفر بنا وے اس کے بھی تعلیم دی گئی کہ ہر مرتبہ وہ اینے رب کی طرف والسي كويادكر كے جلے كما كرمرنا بى ہے تو غفلت كى موت تو ندمرے۔اب آب اس قرآنی تعلیم کے نتیجہ کا اندازہ لگائیں کہ ایک تخص کے اخلاق براس کا کیا اثر پڑے گاجب وہ کسی سواری پر بیٹھتے وقت سمجھ بوجھ کر بورے شعور کے ساتھ اس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد كرے كا اوراس كے حضور ميں حاضر ہونے اورائے اعمال كى باز یری اور جواب وہی کو یاد کرکے حلے گا۔ تو وہ اس دھیان کے ساتھ چُل كركياكسي فسق وفجوراورظلم وستم اور ناجائز اورحرام كامرتكب موكا؟

الغرض الله تعالی نے او پرانی متعدد نعتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ
نے انسانوں کو کیا کیا نعتیں عطا کیں۔ زمین کو پیدا کر کے قابل
سکونت بنایا۔ آمد ورفت کی سہولت کے لئے زمین میں راسے
بنائے۔ آسان سے مینہ برسا کرزمین سے طرح طرح کی چیزوں
کو برآمد کیا۔ پانی اور خشکی میں سفر کرنے کے لئے سواریاں پیدا
کیس تو چاہے تو یہ تھا کہ انسان ان نعتوں پر منعم حقیقی کا شکر ادا
کرتے مگر انسان کی جمافت اور کفر ان نعمت کہ الثال کی جناب
میں گتا خیاں کرنے لگے۔ ای کے بندوں میں سے بعض کواس
کی اولا دینانے لگے۔ بعض نے پیٹیبروں کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔
بعض نے فرشتوں کواس کی بیٹیاں قرار دیا۔ بیتو کھلا ہواا نکار اور نا
جسم کے اس خالق اور منعم حقیقی کی کہ سی کواس کا مددگار مانا

کھلا ہوا ناسیاس اور صرح ٹاشکراہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اتنابر ا کفر کرتا ہے کہ اس کوصاحب اولا دقر اردیتا ہے۔

یہاں ان آیات ہے ایک خاص تعلیم تو یہ لئی ہے کہ ایک صاحب عقل وہم انسان کا کام ہیہ ہے کہ وہ منعم حقیقی کی نعمتوں کو استعال کرتے ہوئے۔ جہل وغفلت ۔ بے پروائی اور استعناکا مظاہرہ کرنے کے بجائے اس بات پر دھیان دے اور غوروفکر کرے کہ یہ جھ پرخق تعالیٰ کا انعام واحسان ہے لہذا ہجھ پراس کے شکر کی اوائیگی دل و زبان سے واجب ہے۔ ایک کافر اور ایک مومن میں در حقیقت ہی بڑافرق ہے کہ کا کنات کی نعمتوں کو دونوں استعال کرتے ہیں۔

لیکن کا فرانہیں غفلت اور بے پروائی سے استعال کرتا ہے اور مؤمن اللہ کے انعام اور احسان کو یا دکر کے اس کا شکر گذار اور احسان مند بندہ بنتا ہے۔

دوسری تعلیم بیدی گئی کہ انسان کواپنے ہرد نبوی سفر کے وقت
آخرت کے سفر کو یا دکرنا چاہئے۔ جو ہر حال ہیں ضرور پیش آکر
رہے گا۔ دنیا کے سفر ہیں سواری کی نعمت و سہولت کو حاصل کر کے
آخرت کی نعمت و سہولت کو متحضر کر ہے اور یا دکرے کہ آخرت
کے سفر کو سہولت کے ساتھ طے کرنے کے لئے ایمان و اعمال
صالحہ کے سواکوئی اور سواری شہوگ ۔ لہذا ایمان اور اعمال صالحہ
کے لئے ہر آن کو شمال ہونا چاہئے۔ اللہ تعالی اپنی شب وروز کے
ہر اور ہر آن کی نعمت و س بہم کو شمر کی تو فیق نصیب فرما نمیں۔ اور
ایمی مشرکیوں کے اس شرک کی ندمت اور اس کی تروید اگلی
ابھی مشرکیوں کے اس شرک کی ندمت اور اس کی تروید اگلی

آیات میں جاری ہے جس کابیان انشاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجے بحق تعالی اپنی نعمتوں کا ہم کوشکر گرزار بندہ بنا ئیں اور کفران نعمت سے بچائیں۔قرآن پاک کی تعلیمات کا ہم کوقد روان اور عالی بنا ئیں اور کوئی سواری ہوائی بیٹھ کرمنع مقیقی کی یا داور ذکر کی توفیق بیسے فرمائیں۔ اور دنیا میں سفر کر کے ہم آخرت کا سفر یا دکرنے والے ہوجا ئیں۔ یا اللہ ہم کو توحید حقیقی نصیب فرما اور ہر طرح کے شرک و کفراور گمراہی سے بچٹا نصیب فرما۔ آمین و آخر دیمنو کا این الحد کی دیا العالم بین

### اَمِ اتَّخَذَرْمِتَا بَعْلُقُ بَنْتٍ قَ اَصْفَاكُمْ بِالْبَيْنِينَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِهَاضَرَبَ لِلرَّحْمِن

کیا خدانے اپی مخلوقات میں سے بیٹیاں پسند کیس اورتم کوبیوں کے ساتھ مخصوص کیا۔ حالانکہ جب ان میں سے سی کواس چیز سے ہونے کی خبردی جاتی ہے جس کو خدار ملن

#### مَثُلًا ظُلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُوكَظِيمُ الْوَمَنْ يُنشَوُّا فِي الْجِلْيَاةِ وَهُو فِي الْخِصَامِر

کانمونہ (لیعنی اولا د) بنار کھا ہے تو سارے دن اس کا چہرہ ہے رونق رہے اور وہ دل ہیں محشتار ہے۔ کیا جو کہ آ رائش میں نشوونما یائے اور وہ مباحثہ میں

### عَيْرُمُبِينٍ ٥ وَجَعَلُوا الْمُلِيكَةُ الَّذِينَ هُمْ عِبْلُ الرَّحْسِ إِنَاقًا السَّهِ لُوَا خَلْقَهُمْ

قوت بیانیہ (بھی) ندر کھے۔اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ ضدا کے بندے ہیں عورت قرار دے رکھا ہے، کیا بیان کی پیدائش کے وقت موجود تھے،

#### سَتُكُنَّبُ شَهَادَتُهُ مُ وَيُنْعَلُونَ ٥

ان کابیدو وی لکھ لیاجاتا ہے اور ان سے باز پرس ہوگی۔

آوِ الْخَنْ كَيَاسِ نَهِ مَالِيَ لَيْ الْمَالِيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ اللهُ ال

دینای خالفیت اور تقاضائے خالفیت کے خلاف ہے۔ کفر بھی اور ناسیاس بھی اور اس سے بردھ کریے حافت کہ شرک اپنے کئے تو بیٹے پیند کرتے ہیں اور اللہ کے لئے وہ اولا دیجویز کی کہ جے خود اپنے لئے ننگ وعار بھتے ہیں۔ اگر اپنے گھر میں بٹی پیدا ہوجائے تو اس کی اطلاع ملتے ہی مندفق پر جاتا ہے۔ ربخ سے چرہ سیاہ ہوجاتا ہے اور دل میں گھٹ کررہ جاتا ہے بلکہ بعض اوقات تو زندہ نیکی کوؤن کر دیتا ہے۔ جیسا کہ چودھویں پارہ سورہ فکل میں ارشاد فرمایا گیا و اذا بشر احد ہم بالا نفی ظل وجھ مسوداو ہو تکظیم یتو ارسی من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی ہون ام یدسه فی التراب الا بشر به ایمسکه علی ہون ام یدسه فی التراب الا بشاء ما تک کمون (اور جب ان میں کی کو بٹی پیدا ہوئے کی خردی ساء ما تک کمون (اور جب ان میں کی کو بٹی پیدا ہوئے کی خردی

کفسیر و تشریخ: او پراللہ تعالی کی بعض نعمتوں کا ذکر فرماکر ہتلایا گیاتھا کہ انسان کو چاہئے تو بیتھا کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر اس کاشکرادا کر ہے لیکن بیانسان کفروشرک کر کے صریح ناشکری پراتر آیا اور اللہ کی جناب میں گستا خیاں کرنے لگا اور اس سے بڑھ کر گستاخی اور ناشکری کیا ہوگی کہ اللہ کے لئے اولا دہجو پزکی جائے جیسا کہ مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ وہ فرشتوں کوعورتیں اور (معاذ اللہ) اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اس لئے ان کے بت انہوں نے عورتوں کی شکل کے بنار کھے تھے اور ان کو اپنی دیویاں سمجھ کر پرستش کرتے تھے ۔ ان کے اس عقیدہ کی نا معقولیت کو ظاہر کر کے اس کا روفر مایا جاتا ہے اور ان آیات میں معقولیت کو ظاہر کر کے اس کا روفر مایا جاتا ہے اور ان آیات میں ہتلایا جاتا ہے کہ ایک تو خالق مطلق کو باپ اور مخلوق کو اولا وقر ار جائے تو اس قدر ناراض ہو کہ سارے دن اس کا چبرہ بے رونق ر ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتار ہے اور جس چیز کی اس کوخبر دی منی ہے بعنی تولد دختر اس کی عارے لوگوں سے چھیا چھیا پھرے اور دل میں اتار چڑھاؤ کرے کہ آیااس مولود جدید کو ڈلت کی حالت پر لئے رہے یا اس کوزندہ یا مار کرمٹی میں گاڑو ہے )۔ اسلام کی برکت سے بدبدر سم جہلا ئے عرب سے مٹی ۔ توجواولاد لیعنی بیٹی مشرکیین کے زعم میں انسی عیب دار حقیر اور ذکیل ہے۔وہ الله كے لئے ثابت كرتے ہيں مويامعاذ الله خدانے اسے لئے اولا دبھی رکھی تو گھٹیااور ناقص ۔اےمشرکین کیاتم کوشرم نہیں آتی كماي حصرين توعمه وادر برهيا چيز لكاتے موادر خدا كے حصر میں تاقص اور گھٹیا چیز ۔ پھر جو کوئی اولا و جا ہتا ہے وہ اس لئے عابتا ہے کہ ہماری اولا دہارے کام آئے بس اگر بفرض محال خدا كواولا د كى ضرورت بوئى تواس كالجهي يمبى مقصد موتا اورسب سے بڑا مقصد بیے کہ اولا و وشمن کے مقابلہ میں باب کی مدو كرے تو عورتيں نہ باب كى تكوار سے مدد كرنے كے قابل میں۔ نہ زبان سے تو پھر خداا ہے لئے الی ناکار واولا دکیے تجویز كرسكناب كهجوعادة آرائش وزيبائش مين نشوونما يائے اور تھنے زبور کے شوق میں مستغرق رہے۔ تو ان مشرکین کا بد کہنا کہ خدا نے (معاذ الله) فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے نہصرف غلط بلکہ سخت حماقت بھی ہے۔آ مے مشرکین کا ایک اور جھوٹ بیان قرمایا جاتا ہے کہ جو فرشتوں کوعورتوں کی جنس میں سے خیال کرتے ہیں حالا نکہ وہ ندمرد ہیں۔ نہ عورت ۔ان کی جنس ہی علیجد ہ ہے۔ پھر مشركين جويددعوى كرتے بين تو كيا جب الله نے فرشتوں كو بنايا تھا تو یہ کھڑے و کیھ رہے تھے کہ مرونہیں عورت بنایا ہے۔ کیا انہوں نے خود دیکھا ہے کہ وہ زنانہ ہیں ۔اگرنہیں تو ان کوزنانہ کیے کہتے ہیں معلوم ہوا کہ مشرکوں کی بیددوسری حماقت ہے کہ

وہ ملائکہ کو جواللہ تعالیٰ کی خالص نورانی مخلوق ہیں ان کوعورت قرار دستے ہیں۔ ان کی ہے جھوٹی شہادت دفتر اعمال میں کسی جائے گی اور خدائی عدالت میں جس دفت پیش ہوں گے تب اس کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا کہتم نے ایسا کیوں کہا تھ ؟ اد. کہاں سے کہا تھا۔

یہاں ان آیات ہیں شرکین عرب کی دوخصاتوں پر ندمت کی گئے۔
الال تو یہ کہ وہ اپنے گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو اتنا برا جائے کہ شرمندگی کے سبب چہرہ کا رنگ بدل جاتا اور دل ہیں اس کی پیدائش سے گفتا اور سوج ہیں پڑجاتا کہ لڑکی پیدا ہونے کی ذائت کو برداشت کروں یا اس کوزندہ در گور کر کے پیچھا چھڑاؤں۔
ودسرے یہ جہالت کہ شرکییں جس اولا دکوا ہے لئے لیند نہ کریں اللہ جل شانہ کی طرف اس کومنسوب کریں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیں۔

یبال سے بید مسئلہ واضح ہوا کہ گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو مصیبت و ذلت مجھٹا جائز نہیں۔ بید کفار کافعل ہے اور جاہلیت کی بری رسم تھی۔علانے لکھا ہے کہ مسلمان کو جا ہینے کہ لڑکی پیدا ہونے سے زیاد و خوشی کا اظہار کرے تا کہ اہل جاہلیت کے فعل میرد دہوجائے۔

اورایک حدیث میں ہے کہ وہ کورت مبارک ہوتی ہے جس کے پیدے ہے ہے ہواہو۔ (معارف القرآن جلدہ سورہ کی)

ہیدے ہے ہے ہے اور کی بیدا ہو۔ (معارف القرآن جلدہ سورہ کی)

اب آ کے مشرکین اپنی مشرکانہ گتا خیوں کے جواز میں ایک ولیل عقلی بھی چیش کرتے جواگئی آیات میں نقل فرما کر پھراس کارد

میں فرمایا جمی چیش کرتے جواگئی آیات میں نقل فرما کر پھراس کارد

میں ہوگا۔

کھی فرمایا جمی ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

والخور دعون این الحد کی بلاد رہ العلیمین

# وَقَالُوْالُوْشَاءُ الرِّحْلِيُّ مَا عَبَدُنْهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَا يَعْرُضُونَ فَ

اور وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے ، ان کو اس کی پھے تحقیق نہیں ، بحض بے تحقیق بات کررہے ہیں۔ ممر زام واقع بسر اربرا ہوں میں میں میں میں میں میں مسبقہ میں میں ویر جیسی میں مرمد و رہتے یا سے مرا مربی و مر

امُ الْكَيْنَامُمُ كِتْبًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُ مِيهِ مُسْتَمُسِكُونَ فَكِلْ قَالُوْ إِنَّا وَجَدْنَا الْمَاءَنَاعَلَى أُمَّةٍ

كياجم نے أن كواس (قرآن) ، يہلے كوئى كتاب دے ركھى ہے كہ يداس سے استدلال كرتے ہيں۔ بلكدوہ كہتے ہيں كہ جم نے اپنے باپ دادوں كوايك طريق پر پايا ہے

وَإِنَّاعَلَى الْرِهِمْ تُعُفْتُكُ وْنَ®وكُذْ إِلَّ مَا اَرْسَلْنَامِنْ قَبُلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ تَارِير إلا

اورہم بھی ان کے پیچھے پیچھے راستہ چل رہے ہیں۔اورای طرح ہم نے آب سے پہلے کسی میں کوئی پیٹیمزنہیں بھیجا مگروہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا

قَالَ مُثْرُفُوْهِ آلِا عَا وَجَدُنَا آبَاءِنَاعَلَى أُمَّاةٍ وَإِنَّاعَلَى الْرِهِمْ مُقْتَدُونَ قُلَ اوْلُو

کہ ہم نے اپنے باب دادوں کواکی طریقہ پر پایا ہے اور ہم بھی ان ہی کے پیچھے چھے جادے ہیں۔ان کے پیغیبر نے کہا کہ کیا (رسم آبائی ہی کا تباع کئے جاؤگے) وسی جو کے اور اس میں اس میں میں میں میں میں میں ہوتھ ہوں جو میں ہوتے ہوتا ہوتے ہوتا ہوتھ ہوتھ ہوتھ ہوتھ ہوتھ ک

جِنْكُوْ بِأَهُلَى مِمَا وَجِلْ تُعْرَعَلَيْمِ أَبَاءُكُوْ قَالُوْ آلِنَا بِمَا أُرْسِلْتُوْ بِهِ كَفُرُونَ فَأَنْتَقَبُنَا الْمِسِلْتُوْ بِهِ كَفُرُونَ فَأَنْتَقَبُنَا الْمِسِلْتُوْ بِهِ كَفُرُونَ فَأَنْتَقَبُنَا اللَّهِ مِن اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن

## مِنْهُمْ فَانْظُرُكِيْفَ كَانَ عَاقِبَتُ الْمُكَدِّبِينَ

سوہم نے ان سے انتقام لیاسود میسے تکذیب کرنے والوں کا کیسا (برا) انجام ہوا۔

تفسیر وتشری کی نشتہ آیات میں مشرکین کے اس عقیدہ کار د فر مایا گیا تھا کہ جومعاذ اللہ فرشتوں کوعور تیں اور اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے اور ان کے بت بنا کران کی پرستش کرتے۔اب آ گے ان آیات میں مشرکین کا قول جووہ شرک اور بت پرسی کے جواز میں پیش

اورخوش بھی ہے۔ چنانچہ مشرکین کی اس دلیل کو اس طرح رة فرمایا جاتا ہے کہ یہ جودلیل بک رہے ہیں یہ کوئی علمی اصول اور تحقیقی بات نہیں محض ان کی انکل پچو بات اور بے بنیاد قیاس ہے۔ بیتو ال مشرکین کے عقلی دلیل کا رد ہوا۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ کیاان کے پاس شرک و بت برستی کی کوئی نقلی بعنی کمانی دلیل بھی ہے جو بیا ہے دعوی پرر کھتے ہوں؟ کیا خدا کی اتاری موئی کوئی کتاب ان کے ہاتھ میں ہےجس میں شرک کا بہندیدہ ہونالکھاہو۔ طاہرہے کہ ایس کوئی سندان کے یاس نہیں بجز باب واداکی رسم کی اندھی تقلید کے ۔ان کے یاس دلیل کے نام سے کوئی چیز نہیں نہ عقلی۔ نہ نقلی۔ بس ان کی سب ہے بڑی دلیل جس كو برز ماند كے مشرك بيش كرتے آئے بيں يمي باب داداكى اندھی تقلید ہے۔ امام رازی نے یہاں لکھا ہے کہ باب داوا کی کو رانة تقليد كي مذمت ميں قرآن كريم ميں اگر كسى اور جگه بھى بچھ نہ فرمایا سمیا ہوتاجب بھی یہی آیات بالکل کافی تنسیں۔ آج مسلمانوں میں غیرشری رسموں کی پابندی محض اس بنا پر کی جاتی ہے کہ ہم اینے باپ دادا سے اس رسم کو ہوتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کام کے اجھے برے ہونے کی بیہ دلیل کافی نہیں کمحض باب واوا کے وقت سے بیکام ہوتا آربا ہے۔ بلکہ قرآن وحدیث اور شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اس کے اچھے یابرے ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آگے آنخضرت صلی الله عليه وسلم كو خطاب فرما يا جاتا ہے كه جس طرح بيمشركين بلا دلیل بلکہ خلاف دلیل اپنی رسم قدیم کوسندلاتے ہیں اس طرح آب ہے پہلے بھی جس ستی میں جس پیغبر کو بھیجا کیا تو اس ستی كے خوش حال لوكوں نے يمي كما كم م نے اسے باب داداكوجس طریق بریایا ای راستہ بران کے بیجے ہم چل رہے ہیں۔جس بر

كرتے نقل فرما كراس كارة فرمايا كيا ہے اور بتلايا جاتا ہے ك مشرکین اپنی مشر کانہ گتا خیوں اور بت پرتی کے جواز میں ایک عقلی دلیل بھی چیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیشرک و بت پرتی اگرایسی ہی بری چیز تھی تو خدانے ہمیں اس پر قدرت کیوں دی؟ ا ہے منظور ہوتا تو وہ ہمیں شرک و بت پرسی کرنے ہی شددیتا۔خدا اگر چاہتا تو ہم کواپیے سواد وسری چیز وں کی پرستش ہے جبڑ اروک دیتا۔ جب ہم برابر کرتے رہے اور شدرو کا تو ٹابت ہوا کہ بیکام اس کو پسندہے۔ کو یامشرکین کا استدلال بیقا کہ چونکہ اس نے ہمیں بت پرتی پرقا در کر دیا اس لئے دواس سے راضی بھی ہے۔ حالانکہ یہ بالکل ظاہر ہے کہ انسان کو دنیا میں اختیار جو ملا ہے وہ اے مکلف بنانے ہی کے لئے ملاہے۔ای اختیار کے باعث پیر مستوجب عذاب وثواب موتاہے۔ورنداگراہے اختیار ہی نہ ہوتا تو انسان کی بالکل ایک مشین کی سی حالت ہوتی اور عذاب وتواب کا کوئی سوال ہی باتی نہر ہتا۔ تو مشرکین نے اپنی جہالت ے بیہ بھا کہ جو کچھ دنیا میں ہور ہاہوہ چونکہ خدا کی مشیت کے تحت ہور ہاہے اس لئے ضروراس کی رضا ہے بھی ہور ہاہے۔ حالانکداگریداستدلال میج موتو دنیایس کوئی کام اورکوئی چیز بری ى نەر ہے۔ ہرا یک چور۔ ڈاکو۔ قاتل۔ زانی۔ راشی۔ ظالم بیای كهه د \_ كه خدا حيا به تا تو مجھ ظلم وستم \_ چورى \_ ڈ ا كه \_ قل \_ زنانه كرتے ويتاجب كرتے ديا تو معلوم ہوا كدوه اس كام سے خوش اور راضی ہے۔جن برائیوں اور جرموں کو کوئی بھی دنیا میں نیکی اور بھلائی نہیں سمجھتا اس طرز استدلال کی بنا برتوسب افعال حلال ۔ طبیب اور خیر ہی ہو جاتے اور سارا عالم خیر محض ہو جاتا۔ اورشراور برائی کا چیج ندر ہتا۔الغرض محض دنیا میں اللہ کا کسی کا م کو ہونے وینااس بات کی دلیل نہیں ہے کہوہ اس کام سے راضی ہدایت کرنے برمقررکیا ہے شاس تغلیم کوہم باپ دادا کے طریقہ کے مقابلہ میں صحیح اور مفید بچھتے ہیں۔ اخیر میں بتلایا جاتا ہے کہ اس سرکشی اور فلط روی کا نتیجہ آخر یہی لکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوسر ادی اور ان بیاء کا مقابلہ کرنے والے اور ان کی تکذیب کرنے والے آخر ہلاک۔ جاہ و برباد کئے گئے۔ ان کی حکومت ان کی طاقت ان کی کثر ت ان کی صنعت ہر چیز جاہ ہو کررہ گئی۔ طاقت ان کی کثر ت ان کی صنعت ہر چیز جاہ ہو کررہ گئی۔ اب یہاں چونکہ باپ دادا کی تقلیدا در ان کے طریقہ پر چلنے کا ذکر آگیا اس لئے آگے حصرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مشرکین کو سنایا جاتا ہے کہ اگر باپ دادا ہی کی تقلید کر فی ہوتو اپنے جدا مجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقلید کر وجس کا بیان انٹاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ در س میں ہوگا۔

اس بنی میں آنے والے پینمبر نے کہا کہتم رسم آبائی ہی کا اتباع کے جاؤگار کے چہارے باپ داوا کا طریق زندگی غلط رہا ہو۔
میں تو تمہارے پاس ایسی شیخے تعلیم لے کر آیا ہوں اور وہ ضابط میں تو تمہارے پاس اور وہ طریقہ زندگی سکھا رہا ہوں جو تمہارے باپ داوا کے طریقہ سے کہیں زیادہ بہتر اور منزل مقصود پر باپ داوا کے طریقہ سے کہیں زیادہ بہتر اور منزل مقصود پر پہنچانے والا ہے۔ کیا ایسی صورت میں بھی تم باپ دادا ہی کے طریقہ پر چلتے رہوگے اور میری ہدایت اور تعلیم کو بیس ما ٹو گے۔
مریقہ پر چلتے رہوگے اور میری ہدایت اور تعلیم کو بیس ما ٹو گے۔
جس پر مشرکوں نے پینمبرکو جواب دیا کہ پھی بھی ہوہم تمہاری بات بہیں مان سکتے اور پرانا آبائی طریقہ ترک نہیں کر سکتے ۔ تم جس بہیں مان سکتے اور پرانا آبائی طریقہ ترک نہیں کر سکتے ۔ تم جس بیام ہدایت کے لانے والے ہو جم کو اس سے انکار ہے یعنی نہ جم کواس کا لیقین ہے کہ خدانے تم کو یہ بیام پہنچانے اور اس طرح

#### دعا شجيحة

یااللہ ہم کو جو تعلیم و ہدایت کتاب وسنت سے ملی ہے اس کے موافق ہم کو اپنا عقیدہ اور عمل رکھنے کی تو فیق عطا فرما ہے ۔ اور دین میں بے حقیق با توں پڑھل کرنے سے بچا ہے۔

دین میں جوغلط با تیں محض باپ دادا کی رسم کی بنیاد پرچل گئی ہیں۔ یا اللہ ان کی تقلید سے ہم کو بچا ہے اور کتاب وسنت کی تعلیم کے موافق چلنا نصیب فرما ہے۔

یا اللہ ادین میں جو طرح طرح کی بدعات اور رسوم غیر شرعی اب ایجاد کر لئے صحیح ہیں یا اللہ اور یہ جو محرح طرح کی بدعات اور رسوم غیر شرعی اب ایجاد کر لئے صحیح ہیں ان کے انتباع سے ہم کو بچا ہے اور وہ صراط متنقیم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اور جس پرخود چل کر دکھلا دیا اور جس کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ م نے انتباع کیا۔

ادر انکہ دین ۔ سلف صالحین نے جس کا انتباع کیا۔

یا اللہ ہم کو بھی اسی صراط متنقیم پر چلنا نصیب فرما تا کہ ہم آپ کی اور آپ کے دسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنو دی حاصل کرسیں ۔ آ ہین صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنو دی حاصل کرسیں ۔ آ ہین

#### وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيْمُ لِأَبِيْءَ وَقُوْمِهَ إِنَّنِي بَرَآءُ مِمَّاتَعُبُدُونَ ۚ إِلَّا الَّذِي فَطَرَفِ فَإِنَّهُ وَاللَّهُ ورجبکہ ابراہیم نے اپنے باپ سے اورا بی توم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں ( کی عبادت سے ) بیزار ہوں جنگی تم عبادت کرتے ہو گھر ہاں جس نے مجھے کو پیدا کیا سَبَهْدِينِ۞وَجَعَلَهَا كَلِمُةُ بَاقِيةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُ مُرِيرَجِعُونَ۞بَلْ مَتَّعْتُ هَوُلَاءِ چروبی جھے کورا ہنمانی کرتا ہے۔ اوروہ اس (عقیدہ) کواپنی اولا دمیں ایک قائم رہنے والی بات کر گئے تا کہ لوگ (شرک سے) بازآتے رہیں۔ بلک میں نے ان کو وَإِيَاءُهُمْ حَتَّى جَاءُهُمُ الْعَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ﴿ وَلَتَاجَاءُهُمُ الْعَقُّ قَالُوْاهِ ذَا سِعُرَّقَ إِنَّا يه كَفِرُونَ ﴿ وَقَالُوْ الْوُلَا نُزِلُ هَذَا الْقُرُانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْرٍ اورہماس کوئیں مانے۔اور کہنے گئے کہ میقر آن ان دونوں بستیوں میں سے سی بڑے وی پر کیول نہیں نازل کیا گیا۔ الْبُرْهِينُمُ ابرائيمُ لِأَبِيْهِ الْيِ باب كو وَقَوْمِهِ اور الى قوم النَّابِي مِيك من بَرالاً بيزار وِمَا أَتَكُمُ لُوْنَ الى بِهِ مِن كَامَ رِسَنْ كرتے مو إِلاَ الَّذِي محروه جس نے قَطَرَفِ جمعے بداكيا فَالْكُ توبيتك وه سيكه يدين جلد مجمع بداست ويكا وَجَمُلُهُ اوراس ن كياس كو كيمنة بات بالتيئة باقى رب والى في عقيبه الي نسل من المكلف الدوه يرجعون رجوع كرت مي بَلْ مَتَعْتُ بَلديس في سامان زيست ديا هَوُلَا أَكُو وَإِبَاءَهُمْ اوراك باب دادا حَتَى يهال تك كم جاءَهُمْ آعيا عَي باس الْعَقُ عن (قرآن) وركول ادرسول مبين صاف صاف بيان كريموالا وكتا أورجب بهايهم الهيا على الحقُّ من قالوًا وه كهن على المناي ويعو جادو وَ إِنَّا اور بينك بم يه اس ك كفيرُونَ الكاركر غوال و قالوا اوروه يول الوكانول كول شامارا كما الفراك يقرآن على رجل كن وي مِنَ ب الْقَرْبَدَيْنِ دوبستال عَظِيْهِ برب

ہے کہ ویکھو حضرت ابراہیم جوتمہارے مسلم پیشوا ہیں انہوں نے اپ باپ وادا کی اپنے باپ کی فلط راہ و کھ کر چھوڑ دی تھی۔ تم اگرا ہے باپ وادا کی تقلید ہی پر مرتے ہوتو اپنے اس جدا مجد کی راہ پر چلوجس نے دنیا میں جن وصدافت کا جھنڈ اگاڑ ویا تھا اور نہ صرف اپنی ذات سے توحید پر عامل تھے بلکہ اپنی اولا دکو بھی وصیت کر مجئے تھے کہ میرے بعد ایک خدا کی بندگی کے سواکسی کو نہ پو جنا۔ تو کفار مکہ اور مشرکین عرب کو یہ جتال یا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے بروول کی تقلید افتار بھی کی تو اس کے لئے اپنے بہترین اسلاف کو چھوڑ کر بت برست قو مول کی اولا دہوتے ہوئے ان کے طریقہ کو چھوڑ کر بت پرست قو مول اولا دہوتے ہوئے ان کے طریقہ کو چھوڑ کر بت پرست قو مول

بات مانے سے انکار کردیا۔ توان منکرین نے قرآن کی نسبت تو بدكها كدميرجادو بهماس كوبيس مائة اوررسول التدصلي التدعليه وسلم كى نسبت كمن كل كدية قرآن اگر كلام الى جاور واقعى خدا کوکوئی رسول بھیجنا تھا تو ہارے مرکزی شہر مکہ وطا کف میں سے مسى براے رئيس دوالت مندآ دمي كواس غرض كے لئے منتخب مونا تفا-سارے عرب میں رسول بنانے کے لئے کیا خدا کوالیا ہی ایک شخص ملاجویتم بیدا ہوا۔جس نے بکریاں جرائیں۔جس کے کوئی مال و دولت کا انبار یا سرداری بھی نہیں ۔ کویا کافروں کواوّل تو نبوت تشکیم ہی شھی قو می رسم ورواج ۔اجتماعی دستنور۔اور پاپ واداكى تقليدا ورطريقه زندكى ان كى نظريس معيار صداقت تقى ليكن باول ناخواستدا گروه ضرورت نبوت كوتتليم كربهي ليخ تواسخقاق نبوت اور کل نبوت ہونے کا معیار ان کے نزو یک صرف مال و دولت کی کثرت قوم کی سیادت اور د نیوی و جاہت تھی اس لئے مكه كے كافر كہتے ہے كه طائف يا مكه كے كسى بڑے آ وى بربيہ قرآن کیوں نہ نازل ہوا اور دونوں بستیوں کےمشہور ومعروف سرداروں میں ہے کسی کو پیغمبر کیوں نہیں بنایا گیا۔

ان آیات کے تحت علائے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہال سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی فخص کی مراہ ۔ بد مل یا بدعقیدہ جماعت یا گروہ کے درمیان رہتا ہے اور خاموش رہنے کی صورت میں بیا ندیشہ ہے کہ اس کوبھی اس گروہ یا جماعت کا ہم خیال اور ہم عقیدہ ہم جھا جائے گا تو محص اپنے عقید ہے اور ممل کا درست کر لینا ہی کافی نہیں بلکہ اس گروہ اور جماعت کے بدعقا کداور بدا عمال سے اپنی براءت کا اظہار بھی ضروری ہے جیسا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول وقعل سے ظاہر ہے ۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف انتاہی نہیں کیا کہ اپنے عقا کدوا عمال کومشرکیوں سے عملاً ممتاز مرف انتاہی نہیں کیا کہ اپنے عقا کدوا عمال کومشرکیوں سے عملاً ممتاز کر لیا بلکہ زبان سے بھی براء ت کا ہر ملا اظہار فرمایا (معاف القرآن) اللہ تعالیٰ ہم کوبھی اس انتاب کی تو فیق نصیب فرما تمیں ۔ پھر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو یہ فرمایا

ے شرک و بت پرستی سیکھ لی۔ یہاں حضرت ابراجیم علیدالسلام کا بيعقيده اورقول بيان فرمايا كيا كدانبول نے اسے باب اور توم ے صاف کہددیا تھا کہم جن بنوں کی پرسٹش کرتے ہومیراان ہے کوئی تعلق اور سرو کارنہیں۔میر اتعلق صرف اس ایک وحدہ لا شریک ہے ہے کہ جومیرا پیدا کرنے والا ہے اور وہی انسان کی تصحیح رہنمائی کرنے والا ہے۔ان بتوں نے نہ مجھے پیدا کیا اور نہ سی معاملہ میں رہنمائی کر سکتے ہیں اس لئے ان سے میرا کوئی تعلق نہیں اس لئے میں تمہارے جاہلانہ مذہب کی پیروی نہیں كرسكتا \_ نوحضرت ابراجيم عليه السلام كاس قول سے بيرجتلايا الياكه ويجهوا كرآئكه بندكر كحن وباطل كي تميز كئ بغير باب دادا كي تقليد كرنا درست موتا تو حضرت ابراميم بهي اس آبائي تقليد كي پیروی کرتے جس کا انہوں نے صاف انکار کر دیا جس سے ظاہر ہوا کہ باب دادا کی پیروی کرنے سے بہلے آ دمی کو آ تکھیں کھول كرد كي لينا اورعقل سے اچھى طرح سمجھ لينا جا ہے كہ باب دادا معجم راستہ پر بھی ہیں یانہیں۔اگر معقول دلیل سے بیظا ہر ہو کہ باپ دا دا غلط راسته پر تھے تو ان کی پیروی جھوڑ کروہ طریقہ اختیار کرنا جاہئے۔ جودلیل کی رو سے حق ہوغرض کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خود بھی تو حید کے معتقد تنے اور اپنی اولا دکو بھی اس عقیدہ کو قائم رکھنے کی وصیت کر مجئے تھے مگر افسوں کہ ان کی نسلوں نے ان کی میراث تو حیدتو حاصل ندکی اوران کی وصیت پر ته چلے بلکہ اللہ نے جو دنیا کا سامان اور مال و دولت دیا تھا اس کے مزول میں پر کر خداوند قدوس کی طرف سے بالکل عافل ہو مئے یہاں تک کدان کوخواب غفلت سے بیدار کرنے کے لئے حق تعالی نے اپنا وہ پیٹیبر بھیجا جس کی پیٹیبری بالکل روش اور واضح ہے۔ بیعن محدرسول الله (صلی الله علیه وسلم) انہوں فے سیا دین پہنچایا۔قرآن پڑھ کر سایا۔اللہ کے احکام سے مطلع کیا۔ کھلے ہوئے معجزات وکھلا کرراہ حق چیش کی مگر بد بختوں نے اللہ کے رسول کو جادو گر قرار دیا۔ قرآن کو جادو بتلایا اور پیغمبر خداکی

کے لئے ول سے دعا تیں کرنے کی تو نیق عطافر ما تیں۔آمین۔ فلاصديه كداة ل تومشركين عرب يهي باوركرنے پر تيار ند تھے کہ اللہ کا کوئی رسول انسان ہوسکتا ہے چنانچہ ان کا بیاعتراض قرآن كريم في متعدد جكه ذكر فرمايا كه كفار كيت بين كهم محد (صلى النُّدعليه وسلم ) كورسول كييت شليم كرليس جب كه وه عام انسانون كي طرح کھاتے ہتے اور بازاروں میں این ضرور یات کے لئے جلتے پھرتے ہیں لیکن جب حق تعالیٰ نے اس اعتراض کے جواب میں متعددآ بات قرآنی کے ذریعہ بیدواضح کردیا کہ بیصرف آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى كو ئى خصوصيت نہيں بلكه دنيا ميں جينے بھى الله کے انبیا واور رسول آئے وہ سب انسان ہی تھے۔تو اب مشرکین بیاعتراض کرنے ملے کہ اگر کسی انسان ہی کونبوت خدا کوسو نبنی تھی ادرائی کتاب اس برنازل کرنی تھی توبیہ منصب مکہ یا طاکف کے سمسی برے دولت مند۔ اور صاحب جاہ وریاست کو کیوں نہیں دیا سمیا؟ اینخضرت صلی الله علیه وسلم تو مالی اعتبار ہے کوئی بڑے صاحب حیثیت نہیں؟ یہ چونکہ مال وریاست نہیں رکھتے اس لئے پنجبر نہیں ہوسکتے۔ کفار کے اس شبہ کی تر دید اور ان کے اس اعتراض کا جواب حق تعالی نے اگلی آیات میں ظاہر فرمایا ہے جس كابيان انشاء الله آئنده درس ميس موگا

وجعلها كلمة باقيتفي عقبه ليني حفرت ابراميم عليه السلام ایناس عقیدہ توحید کوجس کے وہ معتقد تھے دصیت کے ذریعاس عقیدہ کو اپنی اولا و میں بھی ایک قائم رہنے والی بات کر گئے ۔ مطلب بيكها ي عقيده توحيد كوانهول نے اپني ذات ہي تک محدود نہیں رکھا بلکہ اپنی اولا و کوبھی اس عقیدہ پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی ۔ تواس ہے معلوم ہوا کہائی ذات کے علاوہ اپنی اولا دکودین صیح بر کار بند کرنے اور قائم رکھنے کی فکر بھی انسان کے فرائض میں وافل ہے۔ انبیاء علیم السلام میں سے حصرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ حضرت لیفوب علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن كريم نے بتايا ہے كمانہوں نے وفات كے وفت اسے بيوں كو وين سيح يرقائم رہنے كى وصيت كى تھى للبذا جس صورت سے مكن ہو اولا دے اعمال واخلاق کی اصلاح میں اپنی پوری کوشش صرف کر ویناضروری بھی ہے اور انبیاء کی سنت بھی اور یوں تو اولا دکی اصلاح كے بہت سے طریقہ ہیں جنہیں حسب موقع اختیار كيا جاسكتا ہے ليكن حضرت فينخ عبدالوباب شعراني رحمة التدعليد في لكهاب كداولاد كى اصلاح كے لئے سب سے زیادہ كارگر عمل سے كدوالدين ال كى وین اصلاح کے لئے وعاء کا اہتمام کریں افسوں ہے کہ اس آسان تدبيرے آج كل غفلت عام موتى جاربى ہاوراس كانجام بدكا مشابره خودوالدين كرتے رہتے ہيں۔(معاف القرآن جلدے) الله تعالى بميس اس عفلت عياكيس اورايي اولا وكي اصلاح

#### دعا شيحئه

حق تعالی نے اپ فضل وکرم سے ہم کو جوتو حید کی نعمت عطافر مائی ہے تو زندگی کے آخری لحد تک ہم کو تی تو حید پر قائم کھیں۔
یا اللہ اپنے کرم سے ہماری نسلوں کو بھی تو حید خالص پر قائم رکھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم تک جو بیہ
قرآن عظیم پہنچا ہے تو اس پر ایمان کے ساتھ مل کی بھی تو فیق عطافر ماہئے۔ یا اللہ ہم کو اور ہماری نسلوں کوقرآئی تعلیمات
اور بدایات نبوی علیہ الصلوق والتسلیم کا پورا پورا تو را تعمل اور تا بعدار بنا کر زندہ رکھئے اور اس پر موت نصیب فر ماہئے۔ آئین

#### اهُمْ يَقْنِمُونَ رَحْمَتُ رَبِكُ مُحَنُ قَدِينًا بَيْنَهُ مُ مِعِيثَتُهُ مُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ورفعنا کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، دنیوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے تقسیم کردھی ہے اور ہم نے ایک کو دوسرے پر بعضهُ وق بعض درجتٍ لِيتَّخِل بعضهُ مُربَعضًا سُخُرِيًا ورحمت رَبِكَ خَيْرُ مِنا يَجْمَعُونَ ١٠ رفعت دے رکھی ہے تا کہ ایک دومرے سے کام لیتا رہے اور آپ کے رب کی رحمت بدر جہا اس سے بہتر ہے جس کو بیالوگ سمیٹتے مجرتے ہیں۔ وَلُولا آنَ يَكُونَ إِلتَّاسُ أُمَّاةً وَاحِدَةً كَبِعَلْنَ الْمِنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْمِنِ لِبُيُورِمُ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ اورا گرب بات ندہوتی کہ تمام آدمی ایک بی طریقہ کے ہوجاویں مے تو جولوگ خدا کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کیلئے ان کے کھروں کی چھتیں ہم جاندی کی کردیتے وَمَعَارِجَ عَلَيْمَا يَظُرُونَ ۚ وَلِبُيُوتِهِ مِ اَبُوايًا وَسُورًا عَلَيْهَا يَتَكُونُ ۗ وَنَخْرُقًا وَإِنْ كُلُ اورزیے بھی جن پروہ چڑھا کرتے ہیں۔اوران کے گھروں کے کواڑ بھی اور تخت بھی جن پر تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں۔اور (یہی چیزیں) سونے کی بھیءاور بیسب پچھ بھی نہیں

ذلك لتامتاع الحيوة الدُنيا والاخرة عندرتك للمتقين

صرف د غوی زندگی کی چندروز و کامرانی ہے، اور آخرت آپ کے رب کے ہاں خدا ترسوں کیلئے ہے۔

أَهُمْ كياده يَكْتِيمُونَ تَسْيِم كرت إِن رَجْمَت رحت إِيكَ تهارارب نَعْنُ بِم قَدَّمْنا بم خَسْم كي بينهُ في الحدرميان مَعِينتَتَهُمْ الحيارون في عن الْعَيْوةِ الدُّنْيَا ونياكى زندگى وَرَفَعُنَا اور بم في بلندك العضيان ان عن العينوةِ الدُّنْيَا ونياكى زندگى ورفعن اور بم في بلندك العضيان العضيان العينوة الدُّن العينوة الدُّن العينوة الدُّن العينوة الدُّن العينوة الدُّن العينوة الدُّن العين ال يَنْفِذُ تاكه بنائ العُضْهُ وبَعْضًا أن من سي بعض (أيك) دوسر عرك السُغُوريُّ الدسكار ورَحْمُتُ رَبِاكَ اورتمهار عرب كى رحمت الخيرُّ بهتر اس سے جو اینجمنون وہ جمع کرتے ہیں | وَ لَوْلَا اوراکر(میر) ندہوتا | اَنْ تِیکُونَ کہ ہوجا کمیں کے النّاسُ تمام لوگ اُمتَانَۃ وَاحِدَۃُ ایک امت (طریقہ) لَجِعَلْنَا تَوْہِم بناتے کِیمَنْ تُکُفُو ان کیلئے جوکفرکرتے ہیں والتّزمنی رحمٰن (الله) کا کِینُوتِہم ان کے کھروں کیلئے سقفاً حیست مِنْ فِضَّتْ جاندی ہے۔ ک وَمَعَالِيجَ اور سرْمِيال عَلَيْهَا جن برا يَظْهُرُونَ وه جرصة الله وران عَلَيْها جن برا بَكَلِثُونَ وه كليد لكات ورَفْظُ وَاور آرائش كرت ورائي اور نبيس كُلُ ذيك بيسب لبّنا كر مَتَاعُ يوفِي الْعينوةِ الدُّنيّا وناكى زندكى وَالْأَخِورَةُ اورا خرت يعنْلَ رَبِّكَ تمهار عدب كنزديك لِلْمُتَّقِينَ برميز كارول كيلي

د نیوی و جاهت اور مال و دولت کی کثریت اور قوم کی سرداری و شبہ کار دفر ماتے ہیں اور ان آیات میں اس کے جواب میں بتلایا جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تقلیم ان کے قبضہ میں ہے کہ كيول نبيس نازل كيا كيا؟ يعني ان كے نزديك رسول كے لئے جي جاہيں ديں اور جسے جاہيں نه ديں؟ كيا منصب نبوت و

تفسير وتشريح بحمد شنذآ مات ميں كفار مكه كے متعلق بتلا ما كيا تھا کہ جب ان کے باس بیسیا قرآن پہنیا اوراس کا اعجاز ظاہر ہوا سیادت کا مالک ہونا ضروی تھا اور چونکہ رسول النُدصلي اللّٰدعليه تو کہنے لگے کہ بیتو جادو ہے اور ہم اس کونبیں مانتے۔ بیتو انہوں اسلم ظاہرا مال و دولت اور ریاست نبیس رکھتے تھے اس وجہ سے نے قرآن کی نسبت کہا اور رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی نسبت کا ارشبہ کرتے کہ آب پیٹیبر نہیں ہوسکتے ۔ حق تعالیٰ کفار کے اس کہتے کہ یہ قرآن اگر کلام البی ہے تو عرب کی مشہور دو بستیاں یعنی مكه وطاكف كريخ والے كسى مشہور برے آدى اور سردار بر

ا تنا کیوں دیا اور فلاں کوا تنا کیوں نہ دیا پس اس طرح رسالت کے باب میں مین میں ہوسکتا کہ کوئی یوں کے کہ فلال کو پیغیری کیوں دی اور فلاں کو کیوں نے دی۔ جب اللہ نے دنیا کی روزی۔ اور دنیا کا مال و جاه اور ساز وسامان کسی کی تبحویز پرنهیس بانثا۔ تو نبوت ورسالت كاشرف توكهيں اعلى ہے اس ميس كسى كا ختياركو کیا وظل ہوسکتا ہے۔ بیداللہ تعالیٰ ہی حکمت و دانائی سے جانتے میں کہ ان بستیوں میں کون ایسے مرتبہ والاقتحال ہے کہ جسے رسالت کا عہدہ دیا جا سکے۔آ گے دنیا کے مال و دولت اور ماڈی سازوسامان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بے وقعت اور حقیر ہونا بیان فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیوی مال ودولت کی کوئی وقعت وقدر مبیں نداس کا دیا جانا کھے قرب النی کی دلیل ہے بياتو عندالله ایس بے قدراور حقیر چیز ہے کہ اگر ایک خاص مصلحت مانع نه ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بیہ مال و دولت کا فروں کوا تنا دے دیتا کہان کے پاس سونے اور جاندی کا انبارلگا و بتا۔ان کے مکان کی چھتیں ۔ درواڑہ اور چوکھٹ اور تخت اور چوکیاں سب سونے اور جاندی کی بنادیتا تکراس صورت میں لوگ بیدد کمیر كركه كافرول بى كواييا سامان ملتاب عموماً لوك كفركا راسته اختیار کر لینے اس لئے ایسانہیں کیا گیا۔ حدیث شریف میں ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مایا كه اگر الله تعالی كی نظر میں دنیا کی قدرایک مجھر کے پر برابر بھی ہوتی تو کافرکوایک محونث سرد یانی کا نددیتا۔آھے اس دنیا کے مال و دولت کے حقیر ہونے کی ایک وجہ جونہایت ظاہر ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ يهسب ونيا كاسازسامان جس كا ذكر موابيصرف دنياكي چندروزه زندگی کی بہار کے لئے ہے۔ پھرفنا اور آخر فنا ہے۔ قابل قدراور قابل طلب تو صرف آخرت ہے جو دائی اور ابدی ہے اور جو تقل کی لین ایمان اور عمل صالحہ سے حاصل ہوتی ہے۔ آخرت کی بھلائیاں انہی کے لئے ہیں جو دنیا میں چھونک کوقدم ر کھتے ہیں اور ڈرڈر کرزندگی گذارتے ہیں۔

رسالت کی تقسیم ان کے ہاتھ میں وے دی گئی ہے کہ جوانتخاب بر بحث كررے ہيں؟ يعنى ان كوده حق كبال سے چینے عميا كه يہ جس كو تجویز کریں اس کونبوت دی جائے اورجس کویہ تجویز نہ کریں اس كونددى جانى جاتع؟ مطلب بيركدان منكرين كوبير كهني كاكوئي حق ہی نہیں کے فلاں برقر آن کیوں اتارا عمیا اور فلاں بر کیوں نہ ا تارا گیا۔ بیاللہ تعالیٰ کی نعمت و رحمت ہے اور اسے وہی خوب جانتاہے کہاس کی رسالت کا مجھے معنیٰ میں کون حق دار ہے۔ یہ نعت ورحت ای کودی جاتی ہے جوتمام محلوق میں سب سے زیادہ یاک دل اورسب سے بڑھ کریا ک تفس ہو۔ نبوت جواللہ کاسب سے بڑا عطیہ ہے اور خاص الخاص رحمت وعنایت ہے۔اس پر الله تعالی بی این ممر میرعلم کی مناسبت سے موزوں ترین شخصیت کواس منصب بر مامور فرما تا ہے۔آ مے بتلایا جا تا ہے کہ نبوت ورسالت تو خیر بہت ہی بڑی چیز ہے۔ و نیا میں زندگی بسر كرنے كے جوعام ذرائع \_سامان زندگی اور مال و دولت كی تقسیم ہے وہ بھی کسی اور کے حوالہ یا اور کسی کی مرضی برنہیں چھوڑ اگیا۔ اس کا انتظام اورتقسیم بھی قدرت نے اینے قبضہ میں رکھا ہے۔ سمى كو مال دار بنايا توسمى كوغريب ركها يس كوخوبصورت بنايا تو سن کو بدصورت بنایا ۔ کسی کوقوت وطاقت دے کرقوی بیکل بنایا تو کسی کونا داری اور کمزوری دے کر کمزور وضعیف بنایا ۔ کسی کو سچے و سالم اعضاء دیئے تو کسی کو ایا جج لولا کشکڑ اسمونگا بہرا بنایا کوئی اميرزاده بيتو كوئى فقيرزاده -كوئى عاكم بيتو كوئى محكوم -كوئى آ قا ہے تو کوئی خدمت گار ۔غرض کہ فرق و تفاوت کے ساتھ انسانوں کومعاشی حیثیت ہے مختلف درجات کا رکھااورجس کوجتنا اورجوجا ہاعطا کیا اورجس سے جواور جب جایا چھین لیااس طرح ایک کودوسرے پر رفعت دی اور حکمت اس میں بیہ ہے کہ عالم کا انتظام قائم رہے اور ایک دوسرے کا کام کرتا رہے۔الغرض کہ د نیوی معیشت اور سامان زندگی کی تقسیم بھی حق تعالی نے اپنی ہی قدرت میں رکھی ہے اور کسی کو بیرجی شہیں کہوہ کہدسکے کہ فلاں کو

الله تعالى مهم كومجى البيئة مقى بندول ميں شامل ہونا نصيب فرمائيں۔ آمين۔ اب ان آيات سے بعض امور خاص طور پر ظاہر موتے ہيں:۔

ایک توبید که دنیا میں معاشی تقسیم یونہی الملاپ اور الکل پچونہیں۔
بلکہ ایک خاص نظام تکوین اور مشیت النی کے ماتحت چل رہی ہے۔
دوسرے معاشی حیثیت سے بھی مراتب و درجات کا فرق
بالکل طبعی وفطری ہے کوئی دولت مند ہوگا کوئی نا دار کوئی جا کم ہو
گا کوئی محکوم کوئی افسروا قا ہوگا تو کوئی ما تحت اور خادم۔

تیسرے میہ کہ دنیا اور اس کا سارا ساز وسامان اللہ کے ہاں نہایت حقیر اور بے وقعت ہے اور مال وزر کی افراط و کثرت اکثر وبیشتر نقصان اور حرمان آخرت ہی کا باعث ہوتی ہے۔

چوتے چائدی اور سونے کی ٹاپندیدگی کی طرف اشارہ ہے کہ جو چیز دنیا میں کا فروں کے لئے سزا وارہ وہ مومن کی پند نہ ہونا چاہئے۔ چنا نچو حکے حدیث میں رسول انڈسلی انڈھلیے وسلم کا ارشاد ہے کہ ریشم اور دیباج نہ پہنو اور نہ سونے چائدی کے برتنوں میں پانی ہو۔ اور نہ ان کی رکا بیوں میں کھاؤ۔ اس لئے کہ بردنیا میں کھاؤ۔ اس لئے کہ آیات سے قوم کے ان نام نہاڈ امسلی ن اور بہی خواہان ترتی کے ول دادوں کی روش پر بھی روشی پڑگئی جو دن رات اپن تحریر و تقریر میں اٹھتے اور بیٹھتے یورپ اور امر بکہ کے مال ودولت اور ساز سامان زندگی کا ذکر للچائی ہوئی زبان میں کرتے رہتے ہیں ماز سامان زندگی کا ذکر للچائی ہوئی زبان میں کرتے رہتے ہیں کہ جیسے اور مسلمانوں کواس طرح ترغیب دیتے رہتے ہیں کہ جیسے زرداری ہی ترتی کی معراج ہے۔ ان کے میش وآ رام اور ان کی دولت مندی کو د کھے کر للچانا اور اس کی حرص کرنا میا ایک مسلمان کے دولت مندی کو د کھے کر للچانا اور اس کی حرص کرنا میا ایک مسلمان کے دولت مندی کو د کھے کر للچانا اور اس کی حرص کرنا میا ایک مسلمان کے دولت مندی کو د کھے کر الپچانا اور اس کی حرص کرنا میا ایک مسلمان کے دولت مندی کو د کھے کہ تا ہوئی دیات ہے۔

حضرت عمر سے روایت ہے کہ میں ایک دن رسول الله صلی الله علی الله علی خدمت میں عاضر ہوا تو آپ کواس حالت میں

د يکھا كہ مجور كے پھول سے بنى موئى ايك چائى پر آپ ليشے ہوئے ہیں۔ اور اس کے اور آپ کے جسم مبارک کے درمیان کوئی بستر نہیں ہے۔ اور چٹائی کی بناوٹ نے آپ کے پہلوئے مبارک پر مجرے نشانات ڈال دیتے ہیں۔اورسر ہانے چڑے کا تکیہ ہے جس میں تھجور کی چھال کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ بیہ حالت و كيم كر من في عرض كيا كم حضور! الله تعالى سے دعا فرمایئے کہ آپ کی امت کوفراخی اورخوش حالی عطا فرمائے۔روم اور فارس والول كويهى الله في فراحى دى ب- حالانكه وه تو خدا پرست بھی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابن خطاب! تم ابھی اس حال میں اور اس خیال میں ہو! پیسب تو وہ لوگ ہیں (جوایی خدافراموشی اور کافراندزندگی کی وجہ سے آخرت کی تعمقوں سے محروم و بین نصیب کئے گئے ہیں۔ اور اس لئے ان کی وہ لذتیں جواللہ ان کو وینا جا ہتا تھا اس دنیا میں ان کو وے وی گئی ہیں۔اور ایک روایت میں حضور کا جواب اس طرح ذکر کیا گیاہے کہ آپ نے فر مایا اے عرصم اس برراضی نہیں کدان کے لئے ونیا کاعیش ہو۔اور ہمارے لئے آخرت کاعیش۔ (بخاری وسلم)

معلوم ہوامسلمان کوتو فکر وطلب بس آخرت کی ہوئی جائے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ بید نیا تو بس چندروزہ قیام کی سرائے ہے کیا یہاں کی تکلیف اور کیا یہاں کاعیش وآ رام ۔ گریتواس کی سمجھ میں بات آسکتی ہے جودین وآ خرت کو اپنا مقصد زندگی ہجھتا ہو۔ اور جس نے مقصد زندگی روٹی کپڑا مکان بنا لیا وہ تو ان آخرت کے متوالوں کو احتی اور دیوانہ ہی کہے گا۔ لیکن ان دنیا کے پرستاروں کا انجام اگلی آیات میں کھول کر بیان فر مایا گیا ہے جوہوش کے کا انوں سے سننے کے قابل ہے جس کا بیان انشاء اللہ جوہوش کے کا انوں سے سننے کے قابل ہے جس کا بیان انشاء اللہ جوہوش کے کا انوں سے سننے کے قابل ہے جس کا بیان انشاء اللہ ایک اندوں سے سننے کے قابل ہے جس کا بیان انشاء اللہ اسکندہ درس میں ہوگا۔

والخردعونا أن الحدد بلورت العلمين

#### وَمَنْ يَغْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقَيِّضَ لَهُ شَيْطَنَا فَهُولَا قَرِيْنَ® وَإِنَّهُ مُرلَيَصُلُّ وَنَهُمُ ورجو تھے اللہ کی تصیحت ہے اند معابن جاوے ہم اس برایک شیطان مسلط کردیتے ہیں مودواس کے ساتھ رہتا ہے۔اور دوان کوراہ (حق) سے روکتے رہتے ہیں، عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسُبُونَ أَنَّهُ مُرْقُهُمْ تَكُونَ ۞ حَتَّى إِذَا جَآءِنَا قَالَ بِلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وربیاوک ہے یارے ہیں کدوراو (راست) ہم ہیں۔ یہال تک کے جب ایسامخص ہمارے ہاں آوے گاتو (اس شیطان سے) کیے گا کیاش میرےاور تیرےورمیان ش بُعُدَ المُصْرِقَيْنِ فَبِئُ الْقَرِيْنُ @وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمُ اِذْظَلَمْ تُمْ اَكَدُ فِي الْعَدَ اب شرق دمغرب کے برابر فاصلہ جونا کہ تو بُراساتھ وقعا۔اور جب کہتم (ونیامیں) کفر کر چکے تنصاقو آج بیہ بات تمہارے کام نہ آوے کی کہتم سب عذاب شر مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَنَّ تُسْمِعُ الصُّكَرَ أَوْتَهُ بِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَلٍ مُّهِ شریک ہو۔ سو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو اور ان لوگوں کو جو صریح ممراہی میں ہیں راہ بر لاسکتے ہیں۔ وَإِمَّا نَذْ هَبَنَّ بِكَ وَإِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِبُونَ ﴿ إِنَّ لَكُ الَّذِي وَعَدْ نَهُمْ وَإِنَّا عَلَيْهِمْ پس اگرہم ( دنیاہے ) آپ کو اُٹھالیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں یا اگر ان سے جوہم نے عذاب کا وعد و کر رکھا ہے وہ آپ کو انجمی ہم کوان پر مُقْتِيرُرُونَ "فَاسْتَمْيِكُ بِالَّذِي أَوْرِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ وَإِنَّهُ لَذِكَ ال ہر طرح کی قدرت ہے۔ تو آپ اس قرآن پر قائم رہیئے جوآپ پروی کے ذریعہ سے نازل کیا گیا ہے، آپ میٹک سیدھے راستہ پر ہیں۔اور بیقر آن آپ کیلئے اور آپ کی وَلِقَوْمِكَ وَسُوْفَ تُنْكُلُونَ ﴿ وَمُكُلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا ۗ أَجَعَا نوم کیلئے بیٹک بڑے شرف کی چیزے، اور عنقریب تم سب ہو جھے جاؤے۔ اورآب ان سب پیغمبروں سے جن کوہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے ہوجہ کیا ہم نے مِنْ دُوْنِ الرَّحْمِنِ الْهَدَّ يُغْبِدُ فَنَ خدائے رحمٰن کے سواد وسرے معبود کھبراد ہے تھے کہان کی عبادت کی جاوے۔ وُهنَ اور جو يعنشُ شب كورى كري عن سے فيكو الوّسمن رض (الله) كى ياد الْقَيّعض بم مقرر (مسلط) كروية بي الله اس كيك شَيْطُكُ الكِ شيطان فَهُو تووه لَهُ اس كا قَرِيْنُ ساتمي وَإِنْهُ فُر اور بيثك وو ليصَّدُ وْنَهُو البته ووروكة بي أبيس عَن العَهِيْلِ راسة ب وَيَعْسَبُونَ اوروه كمان كرتے ميں اَنْهُور كروه فَهُورُ كُون مِرايت مافته حَتَّى يهال تك إِذَا جب إِجاءَنا ووآتي سي مهارے باس قال وه كم كا ينكين اے كاش بيني ميرے درميان وكينك اور تيرے درميان بفك دورى المكيرة بن مشرق ومغرب فيئس تورا القرين سأمى وَكُنْ يَنْفَعَكُمُ ادر برَرُنْعُ مَدهِ يُعْلَمُهُمْ أَنْ الْحُوْمُ آنِ الْخُطَلَمْتُورُ جبُطُمُ كَاتم فِي أَنكُو بيكم أَمْ فِي الْعَدَ ابِ عذاب مِن الْمُشَتَّرِكُونَ مُسْرَكَ بو إِنَّانَتُ تَوَكِيا آبِ النَّيْمِ مُنا كُيلِ عِلَى الصَّفَة بهرول الْوَتْقَدِي ياراه وكما كُيل كا النَّفْي المعول وكمَنْ كَانَ اورجو بول فِي مِن صَلْلِ مُبِينِ مرح كراى فَإِمّا بحراكر كَنْ هَبَنَّ لِي جائي إيكَ آبِكُو فَكِأَنَّا تُو بينك بم مِنْهُمْ أن سے منتقِمُونَ انتام لينے وا۔

رد کتے رہے ہیں مران کی عقلیں ایسی سنے ہوجاتی ہیں کہ اس کو تھیک راسته بیجهت بی اور نیکی و بدی کی تمیز باتی نہیں رہتی۔ ایسے غافل لوگول برشیطان ایسا قابوکر لیتا ہے اوران کے دل میں ایسا خیال جما دیتاہے کہوہ باوجودراہ حق سے دور ہونے کے بیے خیال کرتے ہیں کہ ہاری روش بہت اچھی ہے اور ہم سیح راہ پر قائم ہیں اور راہ راست پر چلرے ہیں ایسے عافل اور نادانوں کو مجمایا جاتا ہے کہ خدا کے ہاں بہنیج کر قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو وہال معامله کھل جائے گا اور اس وقت اپنی غلطی معلوم ہوجائے گی کہونیا میں وہ شیطان جواس کا ہرونت کا ساتھی تھا اس ونت حسرت اور ندامت سے بینادان عافل کے گاکاش میرے اور تیرے درمیان مشرق ومغرب كافاصله موتا ليعنى بانتها دوري موتى ميس دنياميس تیری کوئی بات ندسنتااورایک لمحه تیری صحبت میں ندگزرتا لیعنی ونیا میں تو عاقل انسان شیطان کے مشورہ پر چلتا ہے اور قیامت میں اس ك محبت اوررفاقت سے وكيتائے كاآ مے بتلايا جاتا ہے كدونياس تويدهال بكرجس مصيبت بيسب چھوٹے بڑے شريك مول آو وہ مصیبت کچھ ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے جسیا کہ ایک ضرب المثل ومرك انبوه جشن دارد مضبور مع مرجهم مين تمام شياطين الالس والجن اور تالع ومتبوع اور چھوٹے بڑے سب کا جمع ہوتا اور عذاب میں شریک ہوناکسی کو پچھ فائدہ نہ دے گا۔ ہرایک کے لئے عذاب كى شدت الىي موكى كىسى كواية لية كوئى تسلى اور تخفيف كى كوئى صورت ندہوگی۔ کسی کوکسی کی طرف التفات بھی ندہوگا۔ ہر مخفس اسے حال میں بتلا ہوگا اور اسے بی کوسب سے زیادہ مبتلائے عذاب مجھے گاتو منکرین کے اس کفروصلالت سے دسول اللہ صلی اللہ

تفسير وتشريح

گذشتہ آیات میں کفارومشرکین کا تذکرہ ہوا تھا جن کے نزديك دنيوى مال ودولت بىعزت وافتخاركى چيز بصالانكداللد تعالیٰ کے نزدیک بیرمال ودولت ایک بے حقیقت اور حقیر چیز ہے جو ونيايس الله كي نه مان والول كوافراط كي ساته مل جاتى باورجتنا اب الله في كافرول كود نيام و دركها باس ي كلى زياده زرد دولت کی ہارش کا فروں بر کر دی جاتی حتی کمان کے کمر جھتیں اور وروازه اوردوسراسازوسامان سونے جاندی کابناویا جاتا مراس لئے ایسانہیں کیا گیا کہ پھراکٹر لوگ مال ودولت کے لاچ میں کفرہی کو اختیارکرنے کلتے۔ نیز ہلایا کماتھا کہنا دانو پیدنیوی سازوسا مان فقط دنیابی میں گزارے کے لئے ہاور آخرت کی زندگی اصل ہے جو دائی اورابدی ہاوروہاں کا آ رام وراحت انہی کونصیب ہوگا جودنیا میں تقوی لیعنی بر میز گاری کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ای سلسله میں آ کے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ دنیا ہی کوسب چھ مجھ کراس کے بیچھے برہ جانا اور آخرت اور اللہ کی طرف سے اندھے بن جانا ہے عمرای کی جراورانہا ہے۔چنانچہ خداکی یاداوراس کی تصحتوں سے غفلت كا قانونى انجام بيبتلاياجا تاب كه جوخص بهى تجي تفيحت ادر یادالی سے اعراض کرتا رہتا ہےتو اس پر ایک شیطان خصوصی طور ے مسلط کردیا جاتا ہے جو ہر دفت اس کے ساتھ لگار ہتا ہے اور طرح طرح کے وسوے اس کے دل میں ڈالٹار ہتا ہے اور راہ حق سےرد کمار جتا ہے اور میشیطان محرجہم تک اس کا ساتھ نہیں جھوڑتا آ کے بتلایا جاتا ہے کہ بیشیاطین ان نادانوں کوئیکی اور حق کی راہ سے

عنقریب قیامت کے روز ہو جہ ہوگی کہ اس نعمت عظمیٰ کی کیا قدر کی تھی اوراس ففل وشرف کا کیا شکرادا کیا تھا؟ آگے ہی سلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے ہی سلی اللہ علیہ وسلم آپ کا راستہ وہ ی ہے جو پہلے تمام انبیاء کی ہم السلام کا تھا۔ یعنی تو حید کا۔ شرک کی تعلیم کمھی کسی نبی نے نبیس وی شہاللہ تعالیٰ نے کسی وین حق میں اس بات کو بھی جائز رکھا کہ اس کے سواد وسروں کی پرستش کی جائے۔ یہ خطاب کو حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر سنا تا اور وں کو مقصود ہے خطاب کو حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر سنا تا اور وں کو مقصود ہے کہ حس کا جی جا ہے تھی تعلیم نبیں وی کے دائت ہے ہی ہے تعلیم نبیں وی کے دائت ہے۔ یہ کی اللہ کے سواکوئی اور بھی بندگی کے لائق ہے۔

ان آیات سے ایک اہم بات بیمعلوم ہوئی کہ اللہ کی یا داوراس کے ذکر وفکر سے اعراض کی اتنی سزاتو ونیا بی میں ال جاتی ہے کہ انسان خراب محبت میں گرفتار ہوجاتا ہے جس کے نتیجہ میں شیاطین خواہ انسانوں میں ہے ہول یا جنات میں ہے اس کو بھلائیوں اور نیکیوں سے دور اور برائیوں سے قریب کرتے رہتے ہیں اور اس شیطانی تسلط کا اثریه دوتا ہے کہ کام تو ایسا انسان سارے مراہی اور بدی کے کرتار ہتا ہے اور مجھتا ہے کہوہ بہت اچھا کرر ہاہے بیتو ہوئی الله ك ذكر سے اعراض كى سزاونيا بيس اور مرنے كے بعد عالم برزخ میں اور آخرت کی سزاوہ الگ رہی جس کا اعلان ۲۹ویں یارہ سورہ جن مين أس طرح فرمايا بهدومن يعوض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعدًا ط اور جو مخص اين يروردگاركى ياد ي روكرداني اوراعراض كرے كا الله تعالى اس كو سخت عذاب ميس داخل كرے گا۔ يا جيبا سولہويں ياره سوره كبف يس قرمايا وعوضنا جهنم يومئد للكافرين عرضا "الذين كانت اعينهم في غطآء عن ذكرى اورائم دوزخ كواس روزيعن قيامت كيون کافروں کے سامنے بیش کردیں سے جن کی آتھوں پر ہمارے ذکر لین ماری یادے بردہ پڑا ہوا تھا۔ (العیاذ باللہ تعالی)

الغرض بيرتوبيان موا ذكرالله يصاعراض كاجس كانتيجه دنيا

مبید وسلم کو جوحزن وملال ہوتا تھا اس کے از الداور آپ کی سکی کے النيرة أرسول التصلى الله عليه وسلم حضطاب فرمايا جاتا ہے كه ميد مئرین جوشل بہرے اور اندھوں کے بیں تو ایسے اندھوں کوراہ حق دکل دینااورا يے بېرول کوت کې آوازسناد پناجوسر يخلطي اور كمرابي میں بڑے بھٹک رہے ہوں اور ان کوتار کی سے تکال کرسیائی کی صاف مرک پرچلادیناییآ پ کے اختیارے فارج ہے۔ جب ان كى بدايت آب كافتيار عضارن صقو آب العم يس ندس كديدسب لوك حق اور مدايت كوقبول كيون نبيس كرتے اور كيوكر إينا انجام خراب کردے ہیں؟ان کامعاملہ خدا کے سپر دیجے اوران کے م میں اپنی جان کو ندگھلا ہے کہ یہ کیوں راہ راست پرنہیں آتے؟ اللہ ان کے اعمال کی سزاان کودے گا۔ان کا بیعصیان اور طغیان خالی جانے والانہیں ان کواس برضرورمزا ہونے والی ہے خواہ آپ کی حیات میں ہوخواہ آپ کی وفات کے بعد۔ بہرصورت نہ بیخداکے قابوے نکل کر کہیں بھاگ سکتے ہیں۔ ندخد انہیں بدول سزادیج چھوڑیں گے۔توجب مصورت ہےتو آپ تسلی رکھیے اور اطمینان ے اس قرآن برقائم رہنے جوآب پرتازل کیا جارہا ہے اور جو حکم ربانی آئے اس برمضوطی سے جے رہے اور اپنا فرض برابرادا کئے جائے۔ کیونکہ دنیا کہیں اور کسی راستہ پر جائے۔ آپ اللہ کے فضل ہے سیدھی راہ پر ہیں جس سے ایک قدم ادھر اوھر مٹنے کی ضرورت نہیں۔نکسی ہوا برست کی خواہش وآرزو کی طرف التفات کرنے کی حاجت ہے۔اے نی صلی اللہ علیہ وسلم بیقر آن کریم آپ کے اورآ ی کی توم کے لئے خاص فضل وشرف کا سبب ہے اس سے برى عزت اورخوش تعيبي كيا موكى كدالله كاكلام اورساري ونياكي نجات وفلاح كالبرى وستوراعمل آب يرنازل موا-آب كى زبان میں اترا۔ اور آپ کی قوم کے لوگ اس کے اولین مخاطب قرار يائے۔اگر عقل ہوتو بدلوگ اس نعت عظمیٰ کی قدر کریں اور قرآن جو انسب کے لئے بیٹ بہانفیحت نامہ ہاس کی بدایت برجل کر سب سے ملے دنیوی و اخروی سعادتوں کے مستحق ہوں۔ اور

میں شیاطین کا تسلط ہونا بھا یا گیا اور آخرت میں نارجہنم کی سزا۔
اس سے اس کی ضد بھی بھی جاسکتی ہے یعنی ذکر اللہ کے معنی اور شیاطین سے دوری کا باعث ہے اب یہاں ذکر اللہ کے معنی اور مطلب بھی سمجھ لئے جائیں۔ ذکر کے فقطی معنی یاد کے ہیں۔
اس طرح اللہ تعالیٰ کو یا دکر نے کا نام ذکر اللہ ہے اور افضل ہیہ ہے کہ اللہ کا ذکر دل اور زبان دونوں سے کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ کا ذکر دل اور زبان دونوں سے کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ کا ذکر دل اور زبان دونوں سے کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ذکر کی فضیلت کو زیادہ بیان فر بایا ہے محد ثین ومفسرین کا کہنا ہے کہ ذکر اللہ صرف جیجے وہلیل اور زبانی محد ثین ومفسرین کا کہنا ہے کہ ذکر اللہ صرف جیجے وہلیل اور زبانی ذکر پر مخصر نہیں بلکہ ہرعمل جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا جائے۔ وہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگل جواس طرح دنیا کے تمام کا روبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر جواس طرح دنیا کے تمام کا روبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر ہواس طرح دنیا کے تمام کا روبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر ہواس طرح دنیا کے تمام کا روبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر ہواس طرح دنیا کے تمام کا روبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر ہواس طرح دنیا کے تمام کا روبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر ہواس طرح دنیا کے تمام کا روبار بھی ذکر اللہ میں داخل ہیں اگر کی جہاں تک جائز دیں میں شرعی صدود کی یابندی کا دھیان رہے کہ جہاں تک جائز

الغرض کفار مکہ کا شہداوراعتراض کہ جووہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت پر آپ کے مال داراورصاحب جاہ ور یاست ندہونے کی بنا پر کرتے تھے اس کا پوری طرح ردفر مایا گیا۔ اسی سلسلہ میں آسے حضرت موکیٰ علیہ السلام کا ذکر فر مایا جاتا ہے کہ ان کی نبوت پر بھی فرعون نے بہی اعتراض کیا تھا کہ میں ملک مصر کا مالک ہوں میرے محلات کے نیچے نبریں بہتی میں انہیں نبوت کیوکر ال سکتی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں انہیں نبوت کیوکر ال سکتی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا ليجيح

حق تعالیٰ نس وشیطان کی گمراہیوں ہے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اورا پنے ذکر وَفکر کی وائمی تو فیق نصیب فرماویں۔ یااللہ قیامت کی حسرت وندامت ہے ہم سب کو محفوظ فرما ہے اورا پنے عذا بوں سے دونوں جہاں میں محفوظ اور مامون فرما ہے ہے۔ یااللہ ہم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی صراط متنقیم پر چلنا نصیب فرما۔اور تا زندگی اسی پر قائم رکھے اوراسی پرموت نصیب فرما ہے۔

پور التدائب نے اپنے نصل وکرم سے جو بیقر آن پاک کی نعمت ہم کو بخشی ہے تو اس کے حقوق کی التدائب نے اپنے نصل وکرم سے جو بیقر آن پاک کی نعمت ہم کو بخشی ہے تو اس کے حقوق کی ادا ایکٹی اور اس نعمت کی حقیق شکر گزاری کی بھی تو نیق عطافر مائے۔ آمین

واخردغونا أن الحمل بلورت العلمين

#### وَلَقُلُ ارْسُلْنَا مُوسَى بِأَيْتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَكُرْبِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَلَيْنَ ®فَلَتَا

416

اورہم نے موتل کواہنے ولائل وے کرفرعون کے اوراس کے امراء کے پاس بھیجا تھا سوانہوں نے فرمایا کہ میں رب العالمین کی طرف ہے ہوں۔ چرجب

## جَاءَهُمْ بِإِلْتِنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ وَمَا نُرِيْهِمْ مِنْ أَيْدِ إِلَّا هِي ٱلْبُرُمِنُ أُخْتِهَا

موی ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کرآئے تو وہ ریکا یک (ان) پر لکے بہنے۔اورہم ان کوجونشانی دکھلاتے تھے وہ دوسری نشانی سے بوھ کر ہوتی تھی،

## وَ اَخَذُنْهُ مُ بِالْعَنَابِ لَعَلَهُ مُ يِرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُوْ إِيَالِيُهُ السِّعِرُ اِدْعُ لِنَارِيْكِ مَا عِمْ الْوَا يَالِيُهُ السِّعِرُ اِدْعُ لِنَارِيْكِ مَا عِمْ الْوَا يَالِيُهُ السِّعِرُ اِدْعُ لِنَارِيْكِ مِا عِمْ لَا عَلَهُ مُ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُوْ إِيَالِيْهُ السِّعِرُ اِدْعُ لِنَارِيْكِ مِا عِمْ لَا عَلَهُ مُ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُوْ إِيَالِيْهُ السِّعِرُ اِدْعُ لِنَاكِ مِنْ الْعَلَى عِنْ لَكُ

ادرہم نے ان لوگوں کوعذاب میں پڑا تھا، تا کدوہ باز آجادی ۔ اور انہوں نے کہا کداے جادوگر ہمارے لئے اپنے رب سے اس بات کی دعا کرد یجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کرد کھا ہے،

#### اِنَّنَالَمُهُمَّاكُونَ®فَلَتَاكُشُفْنَاعَنْهُمُ الْعَنَابُ إِذَاهُمْ يَنَكُنُونَ ۞

ہم ضرورراہ پرآ جاویں سے ۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب اُن سے ہٹادیا تب ہی انہوں نے (اپنا) عہدتو ژدیا۔

ونیوی مال ودولت و وجاہت نہ ہونے ہے اعتراض اورطعن کیا تھا اس طرح فرعون نے باوجود مجزات و یکھنے کے ایسا ہی طعن حضرت موک علیہ السلام پر کیا تھا کہ بید ذکیل وحقیر ہیں (معاذ اللہ) اوران کے پاس سونے کے تکن پہنے کوئیس جوتا جداری اور سرداری کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موٹی اور فرعون کا قصہ یہاں بیان فرما کر اہل عرب کو یہ بھی جبلا دیا گیا کہ جب اللہ تعالی سی قوم میں اپنا نبی بھیج کر انہیں موقع عطا فرما تا ہے کہ سعادت اخروی حاصل کریں اور قوم نبی کی قدر کرنے اور اس کی ذات سے فائدہ اٹھانے کی بجائے نبی کی خالفت پر کمریستہ ہوجائے جیسا کہ فرعونیوں نے حضرت موٹی علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا تو پھراس کا نہایت عبر تناک انجام ہوتا ہے جیسا کے فرعونیوں کا حضرت موٹی کے مقابلہ ہیں ہوا۔ اس قصہ سے کفار مکہ کے فرعونیوں کا حضرت موٹی کے مقابلہ ہیں ہوا۔ اس قصہ سے کفار مکہ

تفسیر وتشری الدسلام کا الده می و کرمواتها کدرسول الدسلی الله علیہ الله علیہ وی ہے جو پہلے تمام انبیاء کیم السلام کا تھا۔
سارے ہی پیغمبروں نے دین تن کی ببلیغ کی اور تو حید کی دعوت دی۔
شرک کی تعلیم بھی تمی نی نے نہیں دی اور نہ اللہ تعالی نے سی دین تن میں بھی بھی ہی ہی ہوسکتے ہیں ان کو استعمال میں میں بھی بھی ہو سکتے ہیں ان کو استعمال میں جائے۔ تو تحقیق تفتیش کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں ان کو استعمال میں ابالے نے سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ سی آسانی دین میں بھی شرک کی اجازت نہیں ہوئی۔ اس کی تائید میں اب یہاں سے آ کے حضرت میں علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ فرمایا جاتا ہے جو کئی وجوہ سے آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات و حالات سے مناسبت رکھا تھا جی طرح کی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تھا جی طرح کی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تھا جی طرح کی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تھا جی طرح کی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تھا جی طرح کی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تھا جی طرح کی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تھا جی طرح کی دورت کی خورت میں اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تھا جی طرح کی دورت کی دورت کی دورت کی مناسبت رکھا تھا جی طرح کی دورت کی مناسبت رکھا تھا جی طرح کی دورت کی خورت کی دورت کی دورت کی دورت کیا تھا جی کی نبوت پر تھا جی طرح کی دورت کی دورت کی دورت کی خورت کی دورت کیں دورت کی دورت

کویہ بھی جہتا یا گیا کہ جس طرح تم اپ سرداروں اور دولت مندوں کے مقابلہ میں اللہ کے رسول کو حقیر مجھ رہے ہوا ہے ای فرعون نے بھی اپنی بادشاہی شان و شوکت اور مال ودولت پر فخر کر کے مولی علیہ السلام کو حقیر مجھ اتھا مگر اللہ تعالیٰ نے وکھلا دیا کہ اصل میں حقیر وذلیل کو ن تھا اور کس کا کیا انجام ہوا؟ حضرت مولی علیہ السلام کے اس قصہ میں کفار مکہ کے لئے یہ بھی تنبیہ موجود تھی کہتم جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تکبر اور میکٹری برت رہے ہوتو یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کا وائی خمیاز وہ تم بھگت کر رہو ہے جس کی مثال حضرت موٹی اور قرعون کے تصہ میں موجود ہے۔

الغرض ان متعدد مقاسد کے ماتحت ان آیات میں بتلایا جاتا ہے كه حضرت موى عليه السلام كوجناب بارى تعالى في اپنارسول ونبى بناكر فرعون ادراس کے امرا ادراس کی رعایا کی طرف بھیجا تا کہ آپ انہیں توحیداللی کاسبق ویں اورشرک و کفرے منع کریں۔منصب نبوت کے ثبوت میں آپ کو بڑے بڑے مجزات بھی عطافر مائے گئے جیسے ہاتھ کا روش موجانا۔ اور لاتھی کا از دھا بن جانا وغیرہ لیکن فرعونیوں نے ایے نى كى كوئى قدرنىكى بلكه الثا تكذيب كى اورتسخرا را ايا - جب حضرت موى علیہ السلام ایک عرصہ تک وین کی وعوت دیتے رہے مرفرعونیوں نے مان كرنددياتو كمرمتعدد باران برالله كعذاب آئة تاكمانيس عبرت ميمى مواورموى عليه السلام كى نبوت كى حقائيت بردليل بعى موروه متعدد فتم كے عذاب جوفرعونيوں برآئے تصان كاذكرسورہ اعراف نوي مارہ من آجائے۔ بھی ان بر مولناک بارش اورسیلاب کا طوفان آیا۔ بھی مدى داون كاخوف اورتباه كن مله موال بمعى چيخ مال جوتيس ما مرسليول ے سیلنے کی وہا آئی۔ مجھی مینڈکوں کا سیلاب امنڈ آیا جس سے فرعونيون كاكها نابيياحتي كم بولناج النااورر مناسهناد وبمرموكيا يجمي خون كا عداب رونما ہوا کہ فرعونیوں کے تمام نہر- کنویں چشمے تالاب حوض ورياسب خون مين تبديل مو كئے كه جس سے صاف بانی كورس محے۔ جب کوئی عذاب آتا تو فرعونی تلملا اٹھتے۔حضرت مولی علیہ السلام کی خوشار کرتے۔ آئیس رضامند کرتے ان سے قول وقر ارکرتے

اورعذاب کے دفع ہونے کی وعا کراتے جب آپ کی وعا برعذاب ہث جاتا تو پھرسرتشی پراتر آتے اور وعدہ سے مرجاتے۔ پھرعذاب آ تا - پھر مہی ہوتا۔ یہاں ان آیات میں بتلایا میا ہے کہ فرعونی جب دفع عذاب کی درخواست موی علیه السلام سے کرتے تو آپ کو با بھا السنحو اے جادوگر کہ کرخطاب کرتے۔اس پرحضرت فیخ الاسلام علامه شبيراحمة على في الكهاب كي ساح "ان كي عادرات من عالم"كو کہتے تھے کیونکہ براعلم ان کے نزدیک یہی سحرتھا۔ تو شایداس خوشامد ولجاجت کے وقت حضرت موی علیدالسلام کو بظاہر تعظیمی لقب سے يكارا مواور حبث باطن ساشاره الطرف بحى موكرامم كم كونى اب بعى نہیں شبحصے صرف ایک ماہر جاد وگر شبحصتے ہیں۔علامدابن کشیر نے بھی ایسا بى لكھا ہے ساحر يعنى جادوگر سے دو برداعالم مراد ليتے تھے۔ان كے زماند كعلاكا ميم لقب تعاادرانبي لوكول مسعلم تعاادريكم ندموم بس مجعا جاتا تھا بلکہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ پس ان کا جناب مولیٰ علیہ السلام كو"ا \_ ساح" كهدر خطاب كرنا بطور عزت كے تفا اعتراض كے طور يرند تفاكيونكه اس وفت توانبيس اپنا كام زكالنا تفاتوجب كوئي عذاب فرعونیوں برآتا اور وہ زج ہوتے اورموی علیدالسلام سے درخواست كرتے اور كہتے كة بهار برب نے جوطر يقددعا كابتلايا باورجو كم آب سے عبد کررکھا ہے اس کے موافق جارے حق میں وعا کرو کہ بیا عذاب ہم سے دفع ہو۔ اگرتمہاری دعاے ایسا ہوگیا تو ہم ضرور راہ پرآ جائيس محيعي تمهارا بتلايا موادين قبول كرليس محاوري اسرائيل كوجعي تمہارے ساتھ کردیں گے۔ پھراس تول وقرار کے بعد موی علیہ السلام کی دعاہے جب عذاب مث جاتا اور مصیبت ختم موتی تو ایک دم اسے تول وقرارے پھر جاتے جیسے کوئی وعدہ کیا ہی ندتھا۔

اہمی آ مے فرعون کے گروغرور۔اپنے کو برد آجھنا اور موی علیہ السلام کی تحقیر کرنا۔ بلآخر فرعونیوں کی شرارت سے حق تعالیٰ کا غصہ بھڑ کنا اور ان سے انتقام لیا جاتا اور فرعونیوں کوغرق کرکے ہلاک کر دینا اوراس واقعہ کو آ کے آئے والی نسلوں کے لئے ایک ٹمونہ بنا دیتا آگلی آ بات میں طاہر فرمایا گیاہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

## وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقَوْمِ النِّسَ لِي مُلْكُ مِصْرُ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ

اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی میہ بات کہی کہ اے میری قوم کیام عرکی سلطنت میری نہیں ہے اور مینہریں میرے (محل کے ) پاکھی میں بدرہی ہیں،

## تَعَنِّى اَفَلَالْبُصِرُونَ ﴿ اَمْ اِنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُو عِمِينٌ هُ وَلَا يُكَادُيبِينَ ﴿ فَلَوْلَا

كياتم ديكھتے نہيں ہو۔ بلكہ ميں (بی) انظل ہُوں اس مخص سے جو كہ كم قدر ہے۔ اور توت بيانيہ بھی نہيں ركھتا۔ تو اس كے

## القِي عَلَيْهِ السِّورَةُ مِنْ ذَهَبِ اوْجَاءُ مَعُهُ الْهَلِيكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ فَالسَّعَنَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ الْهَلِيكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ فَالسَّعَنَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ الْهَلِيكَةُ مُقَتَرِنِينَ ﴾ فالمنافقة المنافقة المنافقة

سونے کے منگن کیوں نہیں ڈالے سے یافرشتے اس کے جلومیں پراہا ندھ کرآئے ہوتے غرض اس نے اپنی قوم کومغلوب کردیا اور وہ اس کے کہنے میں آگئے

## إِنْهُ مُكَانُوْ اقْوُمًا فِيقِيْنَ ﴿ فَكُتَّا أَسَفُوْنَا انْتَقَبْنَا مِنْهُ مُ فَاغْرِقَنْهُ وَ الْمُعِينَ

وہ لوگ شرارت کے بھرے تھے۔ پھر جب ان لوگوں نے ہم کو غصہ ولایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ان سب کو ڈیودیا۔

#### مُعلِنْهُ مُ سِلَفًا وَمَثَلًا لِلْإِذِرِيْنَ فَ مُعلِنْهُ مُ سِلَفًا وَمَثَلًا لِلْإِذِرِيْنَ

اورجم نے ان کوآئندہ آنے والول کیلئے خاص طور پرمتقربین اور ثموند (عبرت) بنادیا۔

آپ برایمان لے آئیں ہے۔ چانچہ جب موگ کی دعا ہے عذاب
ہ نے جاتا تو فرعونی پھراہنے تول وقرار سے ہے جاتے۔ ای سلسلہ
ہ نی آئے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ فرعون نے یہ موج کرکہ
کہیں موکی علیہ السلام کے بھرات دیکھ کرعام فرعونی ان برایمان نہ
لئے آئی اور موکی علیہ السلام کے بیرونہ بن جا کیں توروک تھام کے
لئے اس نے اپنے ملک میں ساری قوم میں منادی کرائی اور ایک
اعلان کرایا اور اس اعلان میں بی تو م سے کہا کہ کیا میں تنہا ملک مصر کا
یادشاہ نیں ہوں؟ کیامیر ہے باغات ومحلات میں نہریں جاری نہیں؟

کیاتم میری عظمت وسلطنت اور دبدب کود کی نبیس رہے ہو؟ پھرموی اوراس کے ساتھیوں کود مجھوکہ ندان کے باس ملک ندمال ندوولت ند ثروت نه حکومت تو ہم ایک معمولی حیثیت والے مخص کے سامنے کیسے محرون جھکا دیں جس کے باس نہ کوئی طاہری کمال ہے۔ نہ حکومت وسلطنت ہے ندملک و مال ہے حتی کہ بات کرتے ہوئے بھی بوری طرح زبان صاف نہیں چلتی ۔ اور بیفرعون نے اس وجہ سے کہا کہ مویٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی اور بیلکنت ممکن ہے کہ پیدائش ہو یامکن ہے کہ بین میں فرعون کے ہاں آگ کا انگارا منہ میں رکھ لینے سے پیدا ہوئی ہوجیسا کہ اکثر مفسرین میں مشہور ہے۔ تو فرعون نے قوم ہے کہا کہ میں ان سے ہرطرح بہتر واعلیٰ ہوں اور بیہ بالكل بے وقعت مخض ہے اور وعویٰ كرتاہے كہ ميں تمام و نيا كے مالك وحاكم كالبيلى اور پيغامبر مول اگراييا تفاتواس يرسونے كے كتكن آسان سے کیوں ندا تارے مئے۔لکھاہے کہ فرعون خود جواہرات یے کنٹن پہنتا تھا اور جس امیر وزیر پرمہریان ہوتا اسے سونے یے منکن بہنا تااور فرعون کے سامنے فوج صف بائد حد کر کھڑی ہوتی تھی تواس نے قوم کو میں مجمایا کہ جب ہم کسی کوعزت دیتے ہیں تو ایسا كرتے بيل تو اگراس كا خدااييا بى رعب داب اور شان و شوكت والا ہے جیسا کہ یہ کہتا ہے تو پھراس کا اپنی ہونے کے باعث اس کے ہاتھ میں ننگن پڑے ہوتے اوراس کے ساتھ فرشتوں کے برے کے پرے ہوتے اور بیان کے فیج میں بری شان وشوکت ہے آتے اور

اس کا پیغام پہنچاتے۔ تو فرعون نے ان المدفریب باتوں سے توم کو الو بناليا اورسب احمق اس كى بات مانے كے اوراس كاكلم يرصنے لكے۔آ كے بتلاياجا تا ہے كہ وہ فرعوني اصل ميں تنے بى بدكار اوران كى طبيعتول يس خداكى تافر مائى وسركشى يهلے سے رہى ہوكى تقى -اس کئے فرعون کی ہاتوں نے اوران بررنگ چڑھا دیا اوران کو بیوتو ف بنالیا۔ پھر جب فرعون اوراس کی توم نے ان کاموں پراصرار کیا جن يرعادة خدا كاغضب نازل موتا بيتو الله تعالى في ان كومزا دی اورسب کوسمندر میں ڈبوکر ہلاک کردیا اور آئندہ نسلول کے لئے عبرت کا نمونہ بن مکئے اور ان کا قصہ ایک عبر تناک نظیر کے طور يربيان موتا ہے۔ احاديث مين آتا ہے كدايك موقع بررسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا که جب الله سی بندے کوکوئی تعت دے اور بندہ کناہ اور نافر مانی کرتا جاوے تو بیرخدا تعالیٰ کا اس کے کئے داؤ ہے کہ خدانے اسے ڈھیل دے رکھی ہے پھر حضور صلی اللہ عليه وسلم في آيت الاوت فرمائي - فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقنهم اجمعين - ( پمرجب ان لوكول في بم كوغمرولايا تو ہم نے ان سے بدلدلیا اور ان سب کوڈ بودیا۔

حضرت موی علیدالسلام اور فرعون کا تذکره فتم فرماکرا مے اصل مقصود تو حید کی تا تبداور ابطال شرک کی غرض سے حضرت عیسی علیدالسلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے جس کا بیان انشاء اللہ اکلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا سيجيح

# ولتا ضُرِب ابن مرير مَثَلًا إذا قومُك مِنْهُ يَصِدُون ﴿ وَقَالْوَاء الْهُتُنَا خَيْرًا مُوهُو

اور جب عيل ابن مريم كمتعلق ايك جيب مضمون بيان كيا كيا تويكا يك آپ كي قوم كاوك اس سيطان قيك اوركيف كك كدادار معبودزياده بهتري ياعيل ا

#### مَاضَرُبُوْهُ لَكَ إِلَّاجِكُ لا 'بَلْ هُ مُقَوْمٌ خَصِمُون الْ هُو إِلَّا عَبْدُ أَنْعُمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ

ان لوكول نے جوية پ سے بيان كيا ہے و محض جمكر نے كى غرض سے بلك بياك بيں بى جفكر الو يعينى تو محض ايك ايسے بندے بيں جن پر جم نے فعنل كيا تھا اور ان كو

## مَثَالًالِبَنِي إِنْهَ إِنِلُ ﴿ وَلَوْنَشَاءُ لِحُلْنَامِنَكُهُ مِلَلِّكَةً فِي الْرَضِ يَخْلُفُونَ ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ

بن اسرائل كيليم في (افي قدرت كا)اكي موند بالاقاراد ماكر بم جاح توجم تم فرشتول كوبدا كرية كدوز من يريك بعدد يكر دراكرت اووه

## لِلسَّاعَةِ فَلَاتَمْتُرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْرُ وَلَا يَصُدَّ تَكُو الشَّيْطُنُ

(لعنيسل ) قيامت كيفين كاؤر بيد بي اوتم لوك اس من شك مت كرواورتم لوك ميرااتباع كرو ميسيد حاراسته باورتم كوشيطان (اس راويرآنے ) روك نديا ي

#### إِنَّهُ لَكُمُّعَدُّ وَعُمِّينٌ®

وہ بے شک تمہاراصر یک دشمن ہے۔

وَكَالُوا اور و و و لِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فيه خير محى معبود غيرالله من مجمد خرنبين تو كفار قريش كين ملے کیا میں ہمی کوئی خیراور بھلائی نہیں حالانکہ آپ ان کی نبست کہتے ہیں کدوہ نی تھے اور عبد صالح تھے اور ظاہر ہے کہ تصاری نے ان کی عبادت کی ہے ہیں اگر آ ب کا یہ کہنا کمسی معبود غيراللدهين يجهي خيرنبين قول صادق بياتواس عموم مين عيسى (علیہ السلام) بھی داخل ہیں۔ تو وہ بھی مثل الدمشركين سے ہوئے۔غرض حضرت عیسی سے علیہ السلام کا ذکر آتا تو عرب کے مشركين خوب شوري تے اور تشم تشم كى آ وازيں افعاتے تھے۔ تو معترضين كو يملي تو اجمالاً جواب دياجا تا إور چرتفعيلاً - اجمالاً جواب سے کہان لوگوں نے جو بیضمون عیسی علیہ السلام کے متعلق آپ ہے بیان کیا توان کا منشامحض جھکڑ تاہے اور کٹ ججتی کر کے حق کود با ناہے اور ان لوگوں کا جھکڑ نا کچھے مصوص اس مضمون کے ساتھ نہیں بلکہ بیادگ اپنی عادت ہی ہے جھڑالو ہیں۔سیدسی اورصاف بات مجمی ان کے د ماغوں میں نہیں اتر تی۔ یونہی مہمل بحثیں اور دوراز کار جھکڑے نکالتے رہتے ہیں اور تنصیلاً جواب يد ب كعيسى عليه السلام تو الله كمتبول بند ع بين جن برالله نے خاص فضل فر مایا اور بن اسرائیل کی ہدایت سے واسطے کمڑا کیا جن کواینے بندہ ہونے کا اقرار تھا اور جوائی امت کواللہ کی عبادت كى طرف بلاتے تصق كيا اس مقبول بنده كوالعياذ بالله حصب جهنم کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں یہ تو پھر کی وہ مورتیال جن کومشرکین د بوتا اور معبود بنا کر بوجے ہیں اسے یو جنے والوں کے ساتھ جہنم میں ڈالی جا کیں گی۔قرآن کریم کسی بنده کو بھی خدائی کا درجہ نہیں دیتا اس کا تو سارا جہادی اس مضمون کے خلاف ہے ہاں میمی نہیں کرسکتا کچھن احمقوں کے خدا بنا لینے سے ایک مقرب اور مقبول بندہ کو پھروں اور شرمروں کے برابر كردے أسم بتلايا جاتا ہے كەملىكى عليدالسلام محض اس بناير کہ وہ بغیر باپ کے عام عادت کے خلاف پیدا ہوئے لائق عبادت نہیں ہوسکتے۔ان کی ولا دت اس طرح بغیر باب کے بیتو

وہاں سے تشریف لے معے ۔ تعوری در میں عبداللہ بن زبعرا ی آیاتواس سے کہا گیا کہ تضرین حادث تواہن عبدالمطلب سے ہار كيا اور بالآخروه بهميں اور جمار ہے معبودوں كوجبتم كا ابندھن كہتے ہوئے بیلے می ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو انہیں لاجواب كرديا - جاد دراان سے بوچھوتو كرجب بم اور بهارے معبود جبنمي بين تولازم آيا كه سارے فرشتے اور حضرت عزير اور حضرت سيح بهي جبنم ميں جائيں (معاذ الله معاذ الله كفل كفر كفر نه باشد) كيونكه مم فرشتول كو يوجة بين \_ يبودعزير كى برستش کرتے ہیں۔ اور نصاری عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔اس پر مجلس کے کفار بہت خوش ہوئے اور کہا کہ ہاں میہ جواب بہت ٹھیک ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سے بات پینی تو آپ نے فرمايا مروهخض جوغيرالله كي حبادت كرے اور مروه مخض جوايي عبادت این خوشی کرائے بیدونوں عابدومعبود جہمی ہیں۔فرشتوں یا نبیوں نے ندائی عباوت کا حکم دیا ندوہ اس سے خوش ۔ان کے نام سے دراصل میشیطان کی عبادت کرتے ہیں وہی انہیں شرک كا تعكم ديتا ہے اور بيہ بجالاتے ہيں۔اس پر قرآن ياك كى كئ آیات نازل ہوئیں (جو دوسری سورتوں میں ہیں) اور ان کے لعنی مشرکین کے عقائد کی تروید کی گئی۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں مشرکین میں سے عبداللہ بن زامرا ی نے جو جواب دیا تھا جس کا ذکر اوپر ہوا اور جس پرمشرکین بوے خوش ہوئے تے بیاس سے متعلق آیات زیرتفیر نازل ہوئیں جس میں آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب کرے فرمایا گیا کرآ پ کے اس تول کو سنتے ہی کہ معبودان باطل بھی اینے عابدوں کے ساتھ جہنم میں جائیں مے ان مشرکین نے جھٹ سے حضرت عیسی علیہ السلام کو پیش کردیا اور مارے خوشی کے آپ کی قوم کے مشرک المچل بڑے اور بروھ برو مربا تنس بنانے کے۔اس سلسلہ میں ایک روایت بیمی ہے کہ ایک بارابطال شرک کی غرض ہے رسول الدُّمني الله عليه وسلم في قرمايا ليس احد يعبد من دون الله

الله تعالى كى ايك حكت محى كمجس سے حق تعالى كى قدرت ير استدلال موكه خداسب يحدكرسكتا باوراللدتغالي تواس يجيى زياده عجيب وغريب امور برقاور بيل يد چنانيد أكر الله تعالى عاہے توانسانوں سے فرشتوں کو پیدا کردیتے اور وہ زمین پرمثل انسانوں کے رہا کرتے یا انسانوں کی جگہ آسان سے فرشتے ہی لا کرزمین برآ باد کردیتے۔ بیسب قدرت ان کوحاصل ہے۔ تو حضرت عیسی علیدالسلام کا اول مرتبه آنا تو خاص بی اسرائیل کے کئے ایک نشان تھا کہ بدول باپ کے پیدا ہوئے اور عجیب و غریب معجزات دکھلائے اور دوبارہ دنیا میں آنا قرب قیامت کا نشان ہوگا۔ان کے نزول سے لوگ معلوم کرلیں سے کہ قیامت بالكل نزويك آكى ہے اب چونكه مشركين خود توحيد كى طرح قیامت میں بھی کلام رکھتے تھے اس لئے مناسبت مضمون سے قیامت کی صحت بربھی بطور جملہ معتر ضدے ذکر فر مایا جاتا ہے اور حق تعالی کا خطاب تمام انسانوں سے ہوتا ہے کہ اے لوگوتم قیامت کے آنے میں شک نہ کرواور جوسید عی راہ ایمان وتو حید کی بتلائی جا رہی ہے اس بر چلے آ ک۔ میادا تہارا ازلی وحمن شیطان تم کواس راستہ ہے روک دے۔

اب دیکھ لیجے کہ باوجود حق تعالیٰ کی اس کھلی ہوئی تعبیہ و دعوت کے تم قیامت میں شک مت کرو آج ہمارے یقین

اب چونکه یهان اثبات تو حیداورابطال شرک کے سلسلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آسمیا تھا۔ آسکے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال نقل فرمائے جائے ہیں کہ انہوں نے بھی علیہ السلام کے اقوال نقل فرمائے جائے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کواللہ کا بندہ ہی کہا تھا اور اللہ ہی عبادت کا تھم لوگوں کو دیا تھا اور اللہ کی تو حید ہی کی طرف سب کو بلایا تھا جس کا بیان انشاء اللہ الکی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا شيحتے

حق تعالیٰ ہم کواپے فضل وکرم سے توحید کی حقیقت نصیب فرما کیں اور قیامت وآخرت پر یقین کا معطافرما کیں اوراس دنیا کی زندگی میں آخرت کا فکراوروہاں کا اہتمام نصیب فرما کیں۔
اللہ تعالیٰ ہم کو ہرکام میں ہر ممل میں اور ہر آن میں اپنے احکام پر عمل پیرا ہونے اور صراط متنقیم پر قائم رہنے کی توقیق عطافر ما کیں۔ اور شیطان کے مکروفریب اور مگراہی سے ہماری حفاظت فرما کیں۔ اور شیطان کے مکروفریب اور مگراہی سے ہماری حفاظت فرما کیں۔ اور شیطان کے مکروفریب العلیمین

## وَلَتَا جَآءَ عِيْسِالِي بِالْبَيِّنْتِ قَالَ قَلْ جِئْنَكُمْ بِالْجِلْبَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُوْ بِعُضَ الَّذِي تَعْتَلِفُونَ

اور جب مین مجرے لے كرآ ئے تو انہوں نے كہا كہ يس تمهارے پاس مجمع كى باتنس لے كرآ يا ہوں اور تاكيسن باتنس جن بش تم اختلاف كرد ہے ہوتم سے بيان كرووں،

#### فِيْهُ فَأَتَّقُوا اللهُ وَأَطِيْعُونِ @إِنَّ اللهُ هُورَبِّنَ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمُ ®

توتم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ بے شک اللہ بی میرا رب ہے اور تہارا بھی رب ہے سواس کی عباوت کرو۔ یہی سیدها راستہ ہے۔

#### فَاخْتَلْفَ الْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوْيُلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوْا مِنْ عَنَابِ يَوْمِ الْيُعِوهُ مَلْ

سو مختلف گروہوں نے باہم اختلاف ڈال لیا۔ سو ان ظالموں کیلئے۔ ایک پردرد دن کے عذاب سے بوی خرابی ہے۔ یہ لوگ بس

#### يَنْظُرُونَ إِلَا السَّاعَةَ أَنْ تَاتِيهُ مُ بَغْتَةً وَهُ مُ لَا يَثْعُرُونَ الْالسَّاعَةَ أَنْ تَاتِيهُ مُ بَغْتَةً وَهُ مُ لَا يَثْعُرُونَ الْالسَّاعَة أَنْ تَاتِيهُ مُ بَغْتَةً وَهُ مُ لِا يَثُعُرُونَ اللَّالسَّاعَة أَنْ تَاتِيهُ مُ بَغْتَةً وَهُ مُ إِلَا يَثُعُرُونَ اللَّالسَّاعَة أَنْ تَاتِيهُ مُ بَغْتَةً وَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قیامت کا انتظار کردہے ہیں کہ وہ ان پر دفعتہ آرائے اور اُن کو خبر بھی نہ ہو۔ تمام دوست اس روز

#### لَعُضُهُ مُ لِبَعْضِ عَدُو الله النُتَقِينَ ﴿

ایک دوسرے کے وحمن ہوجادیں سے بجر خداے ڈرنے والوں کے۔

وَلِيْكِيْنُ اوراسِكِ كَمِيانَ كُونِ لِنَهُ يَعِنَى بِالْبَيْنَةِ كُلُ اللهُ عِنْ الْمَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مانیں توان کے احوال کو دیکھے کریمی کہا جا سکتا ہے کہ بس قیامت ہی ایک وم ان کے سریرآ کھڑی ہوتب مانیں سے حالانکداس وقت كامانتا كمجه كام ندد ع كاس دن كاتوبيه حال جو كاكه دوست دوست سے بھائے گا کہ اس کے سبب سے کہیں میں نہ پکڑا جاؤں۔ دنیا کی سب دوستنیاں اور محبنیں منقطع ہو جائیں گی اور آدمی چھتائے گا کہ فلال شریہ سے دوئی کیوں کی تھی اس کی رفاقت سے میں مجی گرفتار مصیبت ہوا۔ ہاں البتہ جن کی محبت و دوی دنیا میں اللہ کے واسطے تھی اور اللہ کے تعلق پر جنی تھی وہ کام آئے گی علامہ ابن کثیر نے اس موقع پر ایک روایت نقل کی ہے كمامير المومنين حصرت على رضى الله عنه فرمات بي كه دوايما ندار جوآ ہیں میں دوست ہوتے ہیں جبان میں سے ایک کا انقال ہوجاتا ہے اور خداتعالی کی طرف سے اسے جنت کی خوشخری ملتی ہےتو وہ اپنے دوست کو باد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا یا فلال محف ميرادلي دوست تفاجو مجهة تيرى اورتير برسول كى اطاعت كاحكم دیتا تھا۔ بھلائی کی ہدایت کرتا تھا برائی سے رو کتا تھا اور مجھے یقین ولا یا کرتا تھا کہ ایک روز خدا سے ملنا ہے ہیں اے باری تعالی تو اے راہ حق پر ٹابت رکھ یہاں تک کہ اے بھی تو وہ دکھائے جو تونے مجھے دکھایا ہے اور اس سے بھی تو ای طرح راضی ہوجائے جس طرح مجھ سے راضی ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملائے تو منڈے کلیجوں جلاجا۔اس کے لئے جو کھ میں نے تیار كياب أكرتواس ديكه ليتاتوتو بهت خوش موتااور بالكلآ زرده نه ہوتا پھر جب دومرادوست مرتا ہے اوران کی روحیں ملتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہتم آپس میں ایک دوسرے کاتعلق بیان کرو۔ پس ہر ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ بیمیرا بڑا استھا بھائی تھا اور نہایت نیک ساتھی تھا اور بہت بہتر دوست تھا ان کےخلاف دو کا فرجو آپس میں ایک دوسرے کے دوست سے جب ان میں سے ایک مرتاب اورجبنم كى خبر دياجاتاب تواسي بهى اينا دوست ياداً تا ہے اور کہتا ہے باری تعالی فلال شخص میرا دوست تھا تیری اور

اس لئے حلال وحرام کی تمیزمشکل ہوگئی ہے۔ میں تنہیں صاف صاف بناؤن کا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ کیا حلال ہے اور كياحرام-كيا جائز ہےكيا ناجائز-يس مهيس جاہے كم الله كا خوف ول میں پیدا کروجس نے مجھے اپنا رسول بنا کرتمہاری ہدایت کے لئے بھیجا ہے اور جس طرح میں جلاؤں ای طرح چلو۔میرا بی کہنا مانواورمیرے تھم کے خلاف یا اس سے انحراف نہ کرو۔سب سے پہلے میں تمہیں وین کی بنیادی بات بتلاتا ہوں اوروہ یہ کہ اللہ علی میرا اور تمہارا سب کارب ہاس لئے صرف اس کی عبادت کرواورتو حید کا بہی سیدھاراستہ ہے۔تو بیتی تعلیم حصرت عیسیٰ علیدالسلام کی۔ ویکھ لوکیسی صفائی ہے خدائے واحد کی ربوبیت اورمعبودیت کوبیان فرمایا اورای تؤحید کوصراطمنتقیم قرارديا \_ تواگر چه حضرت عيسي عليه السلام کي تعليم بالکل صاف تھي اورانہوں نے برملا کہددیا تھا کہ میرا اور تمہارا سب کا یا لئے والا ایک اللہ ہے اور اس کے سواکوئی معبود تبیں مگر اتنی صاف اور تھلی بات بھی لوگوں کی مجھ میں نہ آئی۔ اور حضرت عیسی علیه السلام کی بابت آپس میں مختلف فرقے بن محے۔ یہود نے تو صاف انکار كرويا كهم البيس رسول اى لبيس مانة اور حصرت عيسى عليه السلام كى مخالفت ميس اس قدر برده محية كه آب برنا جائز ولا دت كى تهت لكائى اورايي ممان كموافق آب كوسولى يرج هاكر مچھوڑا۔نصاری نے آپ کو مانالیکن آسے جل کرعقیدت میں بانتها غلوكيا اوركس في حصرت سيح كوخدا كابيا بتلايا توكس في ان کوتین خدا و سیس کا ایک کہاا ورسی نے کہا کہ وہ ایک رازیں جن كالمجمناة سان بيس مرخدائي بس حصددارضرور بيل الغرض سن في مجھ كہا اوركس نے مجھ رتو ايسے ايسے كھلے بيانات اور واضح مدایات کے باوجود بھی جولوگ اللہ تعالی کی توحید کوئیس مانے تواہبے ظالموں کے لئے تیامت کے دن جو برا ہولناک دن ہے بری گت ہے گی اورعذاب الیم سے واسطہ پڑے گا یہ سب بیان کرنے کے بعدار شاد ہوتا ہے کہ اب بھی اگر بدلوگ نہ

تیرے نی کی نافر مانی کی مجھے تعلیم دیتا تھا برائیوں کی رغبت دلاتا تھا پس تواسے میرے بعد ہدایت نہ کرتا کہ وہ بھی وہی ویجھے جو میں نے دیکھااوراس برتو ای طرح ناراض ہوجس طرح مجھ پر غضبنا ک ہوا۔ پھر جب دوسرامرتا ہے اور ان کی روهیں جمع ہوتی ہیں۔تو کہا جاتا ہے کہتم دونوں ایک دوسرے کے اوصیاف بیان كروية برأيك كبتا ہے تو برا برا بھائى تھا اور برا ساتھى تھا اور بدترین دوست تھا۔ الغرض قیامت کے دن تمام و نیوی دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوجاویں سے بجر الل ایمان متقین کے۔ يهال آ ثري آيت الاخلاء يومند بعضهم لبعض عدو الاالمتقين تمام دنيا كے دوست اس روز يعني قيامت كے دن ایك دومرے كے وحمن ہو جاويں مے بجر خدا سے ڈرنے والوں کے بعنی اہل ایمان متقین کے تو اس میں اس امر کی صاف تفریج ہے اور یہ بات کھول کر بتا دی گئی کہ بید دنیا کے ودستاندتعلقات جن برآج انسان نا زکرتا ہے اور جن کی خاطر حلال وحرام ایک کرڈ التا ہے تیا مت کے روز ندصرف بدکہ پھے كام ندآ كيس سے بلكهان كى دوسى الني وشنى ميس تبديل موجائے گی۔اس کئے دنیا وآ خرت دونوں کے لحاظ سے بہترین دوسی وہ ہے جواللہ کے لئے ہو۔ اور اللہ کے لئے محبت و دوئی کا مطلب سے کے دوسرے سے اس بنا برتعلق ہو کہ وہ اللہ کے دین کاسیا پیرو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تچی محبت رکھتا ہے اس طرح علائے خفانی و ربانی۔ مشائخ طریقت \_ بزرگان دین اور ابل الله نیز عالم اسلام کے تمام مسلمانوں سے بوٹ محبت جوسرف دین کے علق سے ہے وہ سب اللہ کے لئے محبت میں وافل ہے اور اللہ کے لئے محبت کے بڑے فضائل اور درجات احادیث میں بیان قرمائے مکئے ہیں۔ چنانچہ ایک صدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ آ داز دیں گے کہ کہاں ہیں وہ جو خاص میرے داسطے محبت

باہم رکھتے تھے۔ آئ جب کہ میر ہے سا یہ کے سواکہیں سا پینیں سا پینیں سا ایک ہے۔ میں ان کواپ سا سے میں اول گا ( تبلیغ دین بحوالہ سلم ) ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ عرش کے گردنور کے مجر ہیں جن پر ایک جماعت بیٹھے گی جن کے لباس اور چپر ہے سرتا یا نور ہول کے اور وہ لوگ نہ نبی ہیں نہ شہید۔ مرا نبیاء وشہداان کی حالت پر رشک کریں کے صحاب نے عرض کیا یارسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گئو آپ نے ارشاد فر مایا کہ ' اللہ کے وہ مخلص بندے جو بول گئو آپ نے ارشاد فر مایا کہ ' اللہ کے واسطے ایک دوسر ہوں کے پاس اٹھتے بیشتے اور آتے جاتے ہیں''۔ ( تبلیغ دین بحوالہ سنن اکبری نسائی ) بخاری وسلم کی مشہور حدیث ہے جو حضرت کے باس اٹھتے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی سات گروہوں کوا ہے عرش فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی سات گروہوں کوا ہے عرش فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی سات گروہوں کوا ہے عرش کے سا یہ ہیں جگہ دیں گے جس دن اس سا یہ ہواکوئی سا یہ نہ کوگا۔ وہ سات گروہوں کوا ہے جو کوئی سا یہ نہ کوگا۔ وہ سات گروہوں کوا ہے عرش کے حالیہ عرب کے حالیہ بھی جگہ دیں گے جس دن اس سا یہ ہواکوئی سا یہ نہ کوگا۔ وہ سات گروہوں کوا ہے عرش کے حالیہ بھی جگہ دیں گے جس دن اس سا یہ ہواکوئی سا یہ نہ کوگا۔ وہ سات گروہوں کو کہ ہوں گئی سا یہ نہ کوگا۔ وہ سات گروہوں کو کہ ہوں گے۔

أيك عادل بادشاه

دوسرے وہ نوجوان جوائی جوائی خدا کی عبادت اورشر ایعت کی فر مانبر داری میں گزارے۔

تیسرے وہ دو فخص جواللہ کے لئے آپس میں محبت رکھیں اس برجع ہوں ادراس برجدا ہوں۔

چوتھے وہ مخف جس کا دل مسجد میں لگا رہے نکلنے کے وفت سے مسجد میں پھر جانے کے وقت تک۔

یانچویں وہ مخص جوخلوت اور تنہائی میں اللہ کاذکرکر کے رودے۔ چھٹے وہ مخص جے کوئی منصب اور جمال والی عورت بدکاری کی طرف بلائے اور وہ کہددے کہ میں تو اللہ دب العالمین سے ڈرتا ہوں۔

ساتویں وہ فض جوا پناصد قداس قدر چھپا کردے کہ ہائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے خرچ کی خبر تک ندہو۔ امام غزالی رحمة اللہ

ممکن ہے کہ تہمیں حق تعالیٰ سے محبت ہواور اس کے محبوب بندوں سے محبت نہ ہو؟ ..... جس مسلمان کواپنے مولا سے اتی بھی محبت نہیں جس کا بیار ہوکہ اللہ کے محبوب بند ہے اس کے محبوب بن جا تیں اور یہ خدا کے دشمنوں کو وہ اپنا وشمن سمجھے تو سمجھنا چاہئے کہ اس محفل کے ایمان میں ضعف ہے اور اس کو اینا وار اس کو ایمان میں ضعف ہے اور اس کو ایمان میں ضعف ہے اور اس کو اینا وار اس کو ایمان میں ضعف ہے اور اس کو ایمان میں ضعف ہے اور اس کو ایمان میں ضعف ہے اور اس کو اینا وار اس کو ایمان میں ضعف ہے اور اس کو اینا وار اس کو اینا کو خدا کی محبت نہیں ہے۔ ( تبلغ دین )

الله تعالی اینے محبوب و مقبول بندوں کی تجی محبت اور اپنے و شمنوں کی تجی محبت اور اپنے و شمنوں کی تجی محبت اور اپنے و شمنوں کی دشمنوں کی مسب کو نصیب فرمائیں۔
اب آ مے متقین اہل ایمان کو جو جز اقیامت کے روز ملے گی اس کو ظاہر فرمایا محیا ہے جس کا بیان انشاء الله انگی آیات میں

#### دعا شيحتے

آئنده درس ش موكا\_

ہمارے رسول پاک علیہ العسلاۃ والسلام جو حکمت کی باتیں ہمارے طرف لے کرآئے۔ اللہ تعالیٰ ہم کوان کا پورااتباع نصیب فرما کیں اورورین بیس ہجا اور ناحق اختاا فات سے ہم کو بچا کیں اور صراط متنقیم پر قائم رکھیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صالح و متنی اہل ایمان کی رفاقت و دو تی دئیا بیں نصیب فرما کیں تاکہ وہ آخرت بیں کام

آئے۔ اور بے دنیوں کی رفاقت و دو تی ہے ہم کو بچا کیں تاکہ ہمارا دین ایمان محفوظ رہے۔

یااللہ ااختااف اور افتر آت کی وہااور بہاری اب اہل اسلام بیں بھی تھس آئی ہے جس کے بدنیائے ہم دیکھ رہے ہیں۔

یااللہ اللہ العنا اللہ عنت کوامت مسلم بیس سے دور فرماد سے اور ان کوآپس بیس اتحاد اتفاق کے ساتھ در ہمنا فعیب فرمادے۔

یااللہ ہمارے اختلافات سے دشمنان دین فائدہ اٹھا دے ہیں۔ اور ہمیں فقصان پہنچارہے ہیں یا اللہ ہمیں قرآن و یا اللہ ہمارت کی تعلیمات اپنا لینے کی تو فیق عطافر ما تاکہ اختلاف کی لعنت ہم میں سے دور ہواور آئیس کے اتفاق واتحاد کی ہرکت و سعادت فعیب ہو۔

یاالله! ہم کواپنی محبت ۔ا ہے حبیب صلی الله علیہ وسلم کی محبت اور اپنے اولیاء کی محبت نصیب فر مااور اسی محبت کو ہماری نجات دمغفرت کا ذریعہ بنا ۔ آمین

وَالْحِرُدَعُونَا آنِ الْعَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

## يعِيَادِ لَاخُوفِ عَلَيْكُمُ الْيُؤْمِ وَلَا أَنْتُمْ تَحُزُنُونَ الَّذِينَ أَمُنُوا بِأَيْتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِينَ ﴿

(اور موننین کوخی تعالیٰ کی طرف سے نداموگی کہ)اہے میرے بندوتم برآج کوئی خوف نبیں اور نیم ملکین ہو کے قینی دوبندے جو ہماری آیتوں برایمان لائے تتے اور فرمانبر دار تھے

## أَدْخُلُوا الْجُنَّةُ أَنْتُمْ وَإِزْواجُكُمْ تَعْبُرُوْنَ فَيْطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِمَافٍ مِّنْ ذَهَبِ قَ أَكُوابٍ

تم اور تنہاری بیبیاں خوش بخوش جنت میں داخل ہوجاؤ۔ ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لائے جاویں کے اور وہاں وہ چیزیں ملیس کی

وَفِيهَا مَا نَشْتَهِيْهِ الْأَنْفُسُ وَتَكُنُّ الْأَعْيُنَّ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَلِلُ وْنَ ﴿ وَالْكَ الْجِنَّةُ الَّتِينَ

جن کو جی جاہے گا اور جن سے آتھوں کو لذت ہوگی۔ اور تم یہال ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک

#### اُورِيْتَهُوْهَ إِيمَا كُنْتُورَ تَعْمُلُونَ ۖ لَكُونِهُا فَالْهُ ۚ كِثْنُوةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ۗ

بنادئے محے ہوائے اعمال کے وض میں تمہارے لئے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں ہے کھارے ہو۔

ينيباً والمرس بندو الكفوف كولى خوف بيس عليكم تم ير اليؤكر آج والآاكنة، اورنةم عَفَزُنُونَ عَمَلَين موسى الدُّنْ المنواجولوك ايمان لاسة بِالْبِيِّهَا مارى آيات بر وكَانُوْا اوروه ت مُسْلِمِينَ (جَع)مُسلم أَدْخُلُوا تم واعل موجادًا الْجِنَّةُ جنت أَنْتُهُمْ تم وَأَزُو لِجُكُو اورتهارى يويال تَفْبَرُ فَنُ ثُمْ خُرْ بَنْتَ كَ عَادِك يُطَافُ لَتَ بَرِين ك عَلَيْهِمْ ان را بحِمَانِ ركابيال مِنْ ذَهَبِ سونِ ك وَأَكْوَابِ اورآ بخورے وَفِيهَا اور اس مِن كَا مَنْتُنْتَهِ فِيهِ وه جو عامين على الْأَنْفُسُ فِي (جمع) وَتَلَنُّ اور لذت موكى الْأَغْيُنُ المُحمول وَاَنْتُهُ اورتم فِيهَا اس مِن خلِلْ وْنَ بَيْتُ رَبُوكَ وَيَلْكَ أُورِيهِ الْمِنْكَةُ بِنْتِ الْكِتَى وه جس أُورِيْتُمْوْهَا تَم وارث بنائ كے اس كے بدلے كُنْتُوْتَعُمْكُونَ وَمَ كُرِتَ عَمِي لَكُوْ مَهار على فَيْهَاسِ مِن فَالْهَدُّ مِوع كَثِيْرَةٌ بهت وينهاس على تَأْكُلُونَ مَ كَماتِ هو

تفسير وتشريح : گذشته آيات من قيامت كمتعلق بتلايا كها جائے گاجود نيا ميں الله تعالى پرايمان لائے تھاوراس كے احكام بجالانے يركم بستة رئے تھے۔روايات ميں آتا ہے كه قیامت کے دن جبکہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے کھڑے کئے جائیں مے تو سب کے سب تھبراہث اور بے چینی میں ہوں ہے۔اس وفت ایک منادی ندا کرے گا کہ اے بندوا آج کے دن تم یرنہ خوف ہے نہ ہراس سارے کے سارے اسے عام اعلان سمجھ کر خوش ہوجا کیں گے تو منادی اسی ونت کے گاوہ بندے جودل سے ایمان لائے تھے اورجسم سے نیک کام کئے تھے۔اس وقت سوائے سے اور کے مسلمانوں کے باقی سب مایوں ہو جائیں سے ۔تو مومنین کوحل تعالی کی طرف سے میدان حشر میں ندا دی جائے گی

عمیا تھا کہ وہ ایبا دن ہوگا کہ دوست دوست سے بھامے گا اور افراتفری پڑی ہوگی اور ایک دوسرے کا دشمن ہوجائے گا۔ بجز خدا ہے ڈرنے والے اہل ایمان کے کہ جن کا تعلق اور دوئی ونیا میں الله ك واسط على \_ان كودوت كالفع وتواب محسوس موكا \_اب آسك ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ان اہل ایمان مقین کو قیامت کے دن حق تعالیٰ کی طرف ہے ندا ہوگی اور اس طرح خطاب فرمایا جائے گا کہاہے میرے بندوآج تمہارے گئے نہآئندہ کا ڈرہے ترجیلی باتوں کاغم ممغم وہراس ہےدوررہو۔اورتمہارے لئے ہر طرح امن وجین ہوگا۔ پیخطاب کن سے ہوگا؟ بیان لوگوں سے اور بعباد اے میرے بندو کے لقب سے خطاب فرمایا جائے گااور بشارت سنائی جائے گی کہنے تم آئندہ کی سی تکلیف کا اندیشہ کرواور نداب ماضی کے متعلق کوئی غم وفکر رکھو۔

اب يہاں بيقابل غور ہے كدميہ بشارت جن كوسنائي جائے گي ان كى دوصفات بيان كى عنى ايك الذين المنوا باليلناجو جیا میں ہوری آیتوں پر ایر ن لائے تھے۔جو ہاری باتوں پر یقین رکتے تھے۔ دوسری عقت فرمائی و کانو ۱ مسلمین اور و وعلماً وعملاً ہمارے قرمانبردار تھے۔ تھم بردار تھے بہیں سے ایمان ادراسلام كافرق بهى معلوم مواكه ايمان اوراسلام دوعليحد وعليحده چیزیں ہیں اور بیمٹر وہ اور بشارت انہی کوسنایا جائے گا جوایمان بھی رکھتے ہوں گے اور اسلام بھی رکھتے ہوں گے ۔ تو معلوم ہوا كه فلاح ونجات آخرت كے لئے جيساايمان ضروري ہے ايسابي اسلام بھی ضروری ہے اور دونوں کے مجموعہ ہی پر مید بشارت سنائی جائے گی۔اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں ایمان صادق کے ساتھ اسلام كامل بهى نصيب فرمائيس - آمين - توميدان حشر ميس بهلي تو اے میرے بندو کے پیارے لقب سے بشارت سائی جائے گی بھراس کے بعد تھم فرمایا جائے گا کہتم اور تبہاری ایما ندار بیبیاں خوش بخوش جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں یہ مجھ لیا جائے کہ عالم آخرت کی جن حقیقتوں برایمان لا ناایک مومن کے لئے ضروری ہے اور جن برایمان لائے بغیر کوئی مومن وسلم ہیں ہوسکتا ان ہی میں سے جنت وجہنم بھی ہیں اور یہی دونوں مقام انسانوں کا آخری اور پھرابدی ٹھکانہ ہیں۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کے انعام اور رضا کی جگہ جہنم کیا ہے؟ اللہ کے عصداور ناراضکی کی جگہ۔قرآن وحدیث میں جو جنت وجہنم کا ذکر بکٹر ت فرمایا سمیا ہے اس سے مقصد یمی ہے کہ انسانوں میں جہنم اور اس کے عذاب کا خوف پیدا ہواور وہ ان برائیوں ہے بچیں جوجہٹم میں لے جانے والی

ہیں اور جنت اوراس کی بہاروں اورلذتوں کا شوق ابھرے تا کہ وہ اچھے اعمال اختیار کریں جو جنت میں پہنچانے والے ہیں اور وہاں کی نعمتوں کا مستحق بنانے والے ہیں۔ تو الیمی آیات قرآنیہ اوراحادیث نیوی کااصلی حق یمی ہے کدان کو پڑھنے اور سننے سے شوق اورخوف کی کیفیتیں پیدا ہوں جن سے اللہ کی اطاعت و فرما نبرداری میں مدد ملے اور اس کی نافر مانی سے بیچنے کاعزم و ہمت پیدا ہو۔ اہل ایمان کو میدان حشر میں تھم ہو گا کہتم ادر تمہاری بیبیاں جنت میں جاؤ۔اب آگے ان اہل ایمان کے جنت میں جانے کے بعد کیا ہوگا کچھتھوڑا سااس کا حال بیان فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے بران اہل ایمان کے پاس سونے کی رکابیاں کھانوں سے مجری ہوئی اورسونے کے گلاس مشروبات سے بھرے ہوئے لائے جاویں سے می اہر جہار طرف سے ان کے سامنے طرح طرح کے ملذز خوش ذا نقه مرغوب کھانوں کی کشتیاں ۔ رکابیاں اور قابیں پیش ہوں گی اورغلان خوش رواور نوعمر خادم کی حیثیت سے سونے کی پلیٹی اور گلاس لئے ادھرادھرار دگرد کھوم رہے ہوں سے مالان جنت میں حوروں کی طرح ایک جدامخلوق ہیں۔وہ بمیشدایک عمر کے رہیں سے اورمثل بکھرے ہوئے موتیوں کے عیاروں طرف اہل جنت کی خدمت کرتے بھریں سے اور صرف کھانے پینے ہی کی نہیں بلکہ ان اہل جنت کو وہاں ہروہ چیز ملے گی جس کو ان کا دل جاہے گا اور جس ہے ان کوراحت اور سرور حاصل ہو گا پھر مزید بران ان سے بیرکہا جاد ہے گا کہا ہم اس جشت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہو مے یعنی بیراحت وآ رام اور تعتیں عارضی نہیں میں بلکہ دائمی اور ابدی ہیں اور بطور اعز از واکرام کے بیابھی کہا جاوے گا کہ یہ جنت تمہارے باپ آ دم کی میراث تم کو واپس مل منی تمہارے اعمال کے سبب سے اور اللہ کے فضل سے ۔اللہ

تعالیٰ یہ جنت کی تعمیں اپنے فضل سے مجھ کو اور آپ کو بھی اپنی رحمت سے عطافر مائیں۔ آمین۔

جس جنت کا بہال ذکر فرایا میا ہے اس کی بابت کھے ا حادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے بھی جان کیجئے ۔ ایک حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب ہے بینچے درجہ کاجنتی جوسب سے آخر جنت میں جائے گا اس کی نگاهسوسال کے رائے تک جاتی ہوگی لیکن برابروہاں تک اے اینے ہی ڈریے خیمے اور محل سونے کے اور زمرد کے نظر آئیں مے جوتمام کے تمام قتم قتم اور رنگ برنگ کے۔ مازوسامان ہے پر ہوں گے۔ مجمع وشام سترستر ہزار رکا بیا لے الگ الگ وضع کے کھاتے سے پراس کے سامنے ، یا نیں سے جن میں سے ہرایک اس کی خواہش کے مطابز ، اور اول سے آخرتک اس کی اشتها برابراور یکسال رہے گی۔ اگروہ روئے ز مین والول کی دعوت کر د ہے تو سب کو کفایت ہو جائے اور پہجھ نہ محصے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جنتی ایک لقمہ اٹھائے گا اور اس کے دل میں خیال آئے گا کہ فلا بقتم کا کھانا ہوتا تو اچھا ہوتا چنانچہ وہ نوالہ اس کے منہ میں وہی چیز بن جائے گا جس کی اس

نے خواہش کی تھی پھر آپ نے اس آیت کی ملاوت کی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر ہر حفق کی ایک جگہ جنت میں ہے اورایک عبکہ جہنم میں ۔ پس کا فر۔مومن کی جہنم کی عبکہ کا وارث ہوگا اورمومن \_ کافر کی جنت کی جگہ کا وارث ہوگا ۔جہنمی اپنی جنت کی جگہ جہتم میں سے دیکھیں گے اور حسرت وافسوں سے کہیں <u>سے</u>۔اگراللہ تعالی <u>مجھے بھی ہدایت کرتا تو میں بھی متفتیوں</u> میں ہوتا اور ہرا یک جنتی بھی اپنی جہنم کی جگہ جنت میں ہے دیکھے گا اور الله كاشكركرتے ہوئے كہے گا كہ ہم خودائے طور يرراه راست کے حاصل کرنے پر قادر نہ تھے اگر اللہ تعالی خود ہماری رہنمائی نہ فرما تا ۔غرض کہ بہاں آیت میں جنت کا جونقشہ کھینجا سی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہاں قیمتی سے قیمتی اور اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے مینے کے برتن ہوں گے۔ اور خادم کھانے مینے کی چیزیں لئے حسب منشاان کے سامنے حاضر رہیں سے اور جودل میں آرز واور جا ہت بیدا ہوگی وہ پوری ہوگی اور جو جا ہیں گے وہ فور الطے گااور پھر بیرحالت مجھی ختم نہ ہونے والی ہوگی۔ بيتو حال ابل ايمان كابيان موا ان كے مقابلہ ميں آ مے مجرموں اور نا فرمانوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ الكي آيات ميس آئنده درس ميس موگا-

#### دعا شيحيّ

الله تعمال المين فضل سے ہم كوبھى البين ان بندوں بيں شامل فر ماليں جن كوميدان حشر بيل كى خوف اورغم نه مون كى بثارت دى جائے گى ۔ ياالله آب نے جہاں اس دنيا بيں البين فضل سے ہم كوايمان كى دولت عطا فرمائى ہو وہيں ہم كوكامل طور پر اسلام اور فرما نبروارى كى دولت بھى نصيب فرمايئے ۔ ياالله ابنى دائى جنتوں بيں ہم كوبھى بے حساب داخل ہوتا نصيب فرمايئے ۔ اور وہال كی نعمتوں سے سرفراز فرمايئے ۔ ياالله ساتھ ہى ہمارے الله وعميال كوبھى جنت نصيب فرمايئے ۔ آبين وَانجورَة عُول نَا أَنِ الْحَدُنُ يِلْهِ دَتِ الْعَلْمِينَ نَ

#### رِكَ الْمُجُرِمِينَ فِي عَنَابِ جَمَّنَهُ خِلِلُّ نَ لَيْفَتَرُعَنَهُ وَهُمْ فِيْ وَمُبْلِمُونَ فَوَى

بشك نافرمان ( ين كافر ) لوك عذاب دوزخ بيل بميشري ك\_وه (عذاب ) ان سے بلكان كياجاد كاورده اى من مايس برے ديس ك\_اورام نے

#### ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظّلِمِينَ @وَنَادُوا يَلْمِلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُكُ قَالَ إِنَّكُمْ

ان پڑھلم ہیں کیا لیکن یے فوونی طالم نفے۔اور پکاریں کے کہاے ما لکے تمہارا پر وردگار (ہم کوموت دیکر) ہمارا کام بی تمام کروے وہ (فرشت) جواب دے گا کہتم ہمیشہ ای حال میں

## مَّ أَلِثُونَ ﴿ لَقُدْ جِمُنَاكُمْ بِالْحُقِّ وَلَكِنَ أَكْثُر لَهُ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿ أَثْرِمُوا الْمُرَّا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿

ر ہوئے۔ ہم نے سچاوین آمیارے پاس پہنچایالیکن تم میں اکثر آ دمی سچے دین سے نفرت رکھتے ہیں۔ ہاں کیا انہوں نے کوئی انتظام درست کیا ہے۔

#### اَمْ بِحَسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُ مِّرَوَ نَجُولُهُ مِرْ بَالَى وَرُسُلْنَا لَكَ يَهِمْ يَكُتَبُونَ ©

میں ہمیشہ بڑے رہیں گے۔ اور ان پر سے عذاب جہنم ڈرا بھی نہ ہٹایا جائے گا۔ نہ کم کیا جائے گا۔ اور وہ ای عذاب میں مایوں بڑے رہیں گے اور نا امید ہوجا کیں گے کہ اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں۔ یہاں آیت میں لفظ ہم مین کا آیا ہے جس سے مرادمٹرک وکافر ہیں کیونکہ دوسری آیات اور بکٹر ت احادیث اس کی دلالت کر رہی ہیں کہ عاصی اور گناہ گارموس اگر بغیر تو بہ کے بھی مرجا کیں اور ان کے گناہوں کی مغفرت بھی نہ ہوت بھی وہ گناہوں کی مغفرت بھی نہ ہوت بھی وہ گناہوں کی مزا یانے کے بعد بھی نہ بھی جنت میں چلے ہی جا کیں ہواں آیت میں دوای عذاب میں جنال ہونے اور جا کی طراحت

تفسیر وتشری کی نشتہ آیات میں اہل ایمان کی جڑاء کابیان ہوا تھا کہ قیامت میں اہل ایمان متقین کو خطاب ہوگا کہ اے میرے بندو آئ تم کو نہ خوف ہے نہ م ہم ہم خوش خوش اپنی جنتی میں بیبیوں کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ چنانچہ جب وہ جنت میں چلے جاؤ۔ چنانچہ جب وہ جنت میں چلے جائے ہیں گا دور ہوگا۔اوران کو جلے جائیں گوان کے سامنے کھانے بینے کا دور ہوگا۔اوران کو ہر دہ چیز جس کا دل جا ہے وہ ان کو جلے گی اور پھر یہ بھی ہتلا دیا جاوے گا کہ یہ جنت کی نعشیں دائی اور لاز وال ابدالآباد تک کے جاد آگان کے جیں۔نیکوکاراہل ایمان کی جڑا بیان کردیے کے بعد آگان آیات میں بدکار کافروں اور بحرموں کی سزاکا حال بیان فرمایا جاتا ہے کہ کفار مجرمین جہنم میں جائیں سے اور ای

موجود ہے اس لئے بہال مجربین سے مقصود صرف کفار ہی ہیں \_آ کے حق تعالی کاارشاو ہے کہان کفارکوجہنم رسید کر کے ان پر ذرا بمى ظلم نبيس ہوا كەناحق عذاب ديا عميا ہو بلكە پيخود ہى طالم تھے كه کفروشرک کرے اپنا نقصان کرایا۔ان کو دنیا میں بھلائی برائی کے سب پہلومجھا دیئے مجئے تھے اور پیٹمبروں کو بھیج کر جحت تمام کر دی تھی ۔ کوئی معقول عذران کے لئے باتی ندچھوڑاتھا۔اس پر بھی نہ مانے اور اپنی زیاد تیوں سے باز نہ آئے ۔ پھر ایسوں کوسزا دی جائے تواسے ظلم کون کہ سکتا ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے فائدہ ایدوز ہونے کے باوجوداس کومعبود یکتا نہ مانا اوراس کے احکام کی تعمیل ندکی مجرخدا دا دقو توں کا غلط استعمال کیا علمی اور عملي طاقت كابحل استعال كيا - فكرواع قاد كوغلط روبنايا - يبي زندگی کا غلط استعمال اور بے راہ روی دوامی جہنم کی شکل میں ان كے سامنے آئى آ مے بتلایا جاتا ہے كہ جب يه محرمين نجات سے بانکل مایوس ہوجادیں ہے تو اس وقت موت کی تمنا کریں ہے اور جہنم کے داروغہ مالک نامی فرشتے کو پکاریں سے اور کہیں سے کہ ہم نديهال سے چھوٹے ہيں۔ اور ندمرتے ہی ہيں۔اسے رب سے تم بی دعاء کروکتمهارا پروروگارجم کوموت دے کر جمارا کامتمام کر دے۔ لکھا ہے کہ جہنمی ہزار برس جلائیں سے تب مالک فرشتہ جواب دے گا کہ چلاتے سے محص فائدہ ہیں تم کواس حالت میں بمیشدر مناہے یعن بھی ندمرو کے کہ عذاب سے نجات ال جائے ند يہاں سے نکلو مے ۔ اہل جہنم كى بيرحالت بيان كركے آ مے كفار مشركين سے خطاب ہوتا ہے كہ ہم نے تمہيں حقيقت حال سے آ گاہ کردیا ہے اور کی یا تیس بتادی ہیں کیس تم میں سے بہت سول کو بچ سے تو نفرت ہے۔اس کو تبول کرنا تو در کنارا سے سنا بھی پندنہیں کرتے پھرانہیں کفارمشرکین کی طرف اشارہ کر کے بتلایا جاتا ہے کہان کفار نے اللہ کے رسول کے مقابلہ میں طرح طرح كے خفيہ منصوب كا تصنے اور بوشيدہ تدبيري كرتے ہيں مراللدى خفید تدبیری ان کے سب منصوبوں بریانی پھیردی ہیں۔انہوں

نے اسلام سے لوگوں کورو کئے کا یکا ارادہ کرلیا ہے تو اللہ تعالی نے مجھی ارادہ کرلیا ہے کہ اسلام ونیا تھر میں چھیل کرر ہے گا اوران کی سب تدبیرین تا کام ہوکررہیں گی۔ پھر کفار مکہ نے آپس میں مشورہ سے یہ بھی طے کیا تھا کہ ہم میں جواسلام قبول کر چکا ہے اگر وہ آزاد ہے تواس کے ساتھی اور رشتہ داراور اگروہ غلام ہے تواس کا آ قااور مالک اس پر کنی کرے۔اے ڈانٹے ڈیٹے۔مارے یہٹے ۔سزائیں دے تا کہ وہ دق ہوکراور تنگ ہوکراسلام چھوڑ دے اور باہرے آنے والول کو مکہ میں داخل ہونے سے ملے اچھی طرح سمجهادیا جائے کہ ایک شخص جو شے دین کی دعوت اور تعلیم پیش کرتا ہے اس کے پاس بھی ند پھٹکنا ورندتم (نعوذ باللہ) ممراہ ہوجاؤے اوران کی باتوں میں جادو کااثر ہے چنانچدان کفار مکہ نے قول و قرارکیا کہ ہم ایسانی کریں مے اوراس بر مل بھی شروع کردیا۔ اس كمتعلق يهال اشاره ب كه الله في يكافيصله كرابياب كه كفار مكه كى بيسارى تدبيرين ناكام جوكرريس كى اوراسلام كابول بالا ال سرزمين بر موكرر ب كا چنانجد الحمد للدية قرآني پيشين كوئي اس طرح ثابت موئی آ کے ارشاد ہوتا ہے کہ کیا یہ کفار جو ہمارے رسول اور ہمارے دین اسلام کومٹانے اور نقصان مہنجانے کی خفیہ تدبیری کردہے ہیں تو کیاان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی چیکی چیکی کہی ہوئی باتوں اوران کے خفیہ مشوروں کوہیں سنتے۔ہم ضرور سنتے ہیں اور ان کے دلول کے بھید تک ہم جانتے ہیں اور انتظامی ضابطہ كے موافق ہمار مے فرشتے كراماً كاتبين ان كے سب اعمال وافعال لکھنے جاتے ہیں۔ان کاسارا کیا چھا قیامت میں پیش ہوگا۔ اب آھے مشرکین کے اس عقیدہ شرکیہ کے متعلق کہ (نعوذ ہاللہ) الله اولا وركفتا باس كاروفر ماياجاتا باور يعرالله تعالى كى ياكى برانى وعظمت وشان بيان فرماكر خاتمه سورة برآ بخضرت صلى الله عليه وسلم كو تنقین فرمائی جاتی ہے کہان منکرین سے جوتو حیدورسالت کامحض عنادو ہث دھری کی بنایرانکار کردہے ہیں ان سے اعراض فرمالیا جائے جس كابيان انشاء الله خاتم كي الكي آيات من أسنده درس ميس موكار

#### قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمُنِ وَلَدُ قَانَا أَوْلُ الْعِبِدِينِ ۞ سُبُعَنَ رَبِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبِ پ کہیئے اگر خدائے رخمٰن کے اولا دہوتو سب ہے اول اس کی عبادت کرنے والا میں ہوں۔ آ سانوں اور زمین کا ما لک جو کہ عرش کا بھی ما لک ہے الْعَرْشِ عَمَّايْصِفُونَ ﴿ فَأَنْ رُهُمْ يَعُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَلُونَ ﴿ ان باتوں سے منز ہے جوبید (مشرک) و بیان کردہے ہیں۔ تو آپ ان کوای منفل اور تفریح میں دہنے دہیے یہاں تک کران کواپ ان سے ماہ ہو جس کا ان سے وہدہ کیا جاتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السِّمَاءِ إِلَّهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَ الْعَكِيْمُ الْعَكِيْمُ وَتَبْرِكُ الَّذِي اوروی ذات ہے جوآ سان میں بھی تابل عبادت ہے اورز مین میں تابل عمادت ہے، اور وہی بری حکمت والا اور براے پیلم والا ہے۔ اور وہ ذات بردی عالی شان ہے جس کیلئے مُلُكُ التَّمَانِ وَالْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا وَعِنْكَ لا عِلْمُ السَّاعَةِ وَالْيُهِ وَتُرْجَعُونَ وَلا يَمُلِكُ آ سانوں اورزین کی اور جوتکوق اس کے درمیان میں ہاس کی سلطنت ٹابت ہے، اوراس کوقیامت کی (بھی) خبرہ، اورتم سب ہی کے پاس لوث کرجاؤ محمد لورخدا کے سوا الَّذِيْنَ يَكُعُونَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ الْاَصَنْ شَهِدَ بِالْحُقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۖ وَلَيْنَ جن معبودوں کو بیلوگ پکارتے ہیں وہ سفارش ( تک ) کا افتدیار ند تھیں گے ہاں جن لوگول نے تق بات کا اقرار کیا تھا اور وہ تھردین بھی کیا کرتے تھے۔اورا گرآ پان سے پوچھیں ؊ٙٲڵؾۿ؞ٝۄٚڟٙؽٚڿؘڵڡؙۜٛٷؙڴڒؿٳڵڎٵؙڵؽٷ۫ڡؙڴۏڹ۞ۅڣؽڸ؋ڽڔڿٳؾۜۿٷؙڒٳۊٷڴڒڒٷؠڹؙۏڹ۞ كرأن كوس نے بداكيا ہے تو بى كىيں سے كرانشے سويدلوك كدحرالے جاتے ہيں۔اوراس كورسول كراس كنے كى بھى خبر ہے كراے ميرے دب بدايسے لوگ ہيں كرا بمال نبيس لاتے۔ فَاصْفَةِ عَنْهُ مُ وَقُلْ سَلَمُّ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ فَ تو آب ان ے برخ رہنے اور یوں کہد یجے کہم کوسلام کرتا ہوں سوان کواہمی معلوم ہوجاوےگا۔ قُلْ فرماویں اِن کانَ اگر ہوتا اِلمُرَحْمَ الله ) كا وَلَدُ كوئى بينا فَأَنَا تُوصِ اَوَّلْ يَهِلا الْعَبِيةِ يَنَ عبارت كرنوالا سُبْطَنَ باك ب رُبِّ السَّمَوْتِ آسانوں کارب وَ لَاَرْضِ اورزین ایَبِ الْعَرْشِ عُرش کارب عَنْدًاسے جو ایک فون وہ بیان کرتے ہیں فاک زہنے اس چھوڑ دیں اکلو يُغُوْضُوْا وہ بيہوده يا تمس كريں | وَيُكْفَيُوٰا اور تُعليس | حَتَى يبال تك | يُكْفُوْا وہ ياليں | يُؤْمُهُمُ اس دن كو الآن ي وہ جس | يُؤعُدُ وْنَ ان كووعد و كيا جاتا ہے وَهُوَ اوروه اللَّذِي ووجو إلى المسَّمَا أَم آسانون من إله معبود و في الأرض اورزيين من إله معبود وهُوَ اوروي العَيديمُ مَكت والا العُديديمُ علم والا وَ اور النَّبُرُكُ بِرَى بِرَكْتِ والا الَّذِي وه جو لَدُ اس سَلِيحًا مُلْكُ بادشامِت النَّهُوتِ آسانوں وَالْأَرْضِ اورز شن وَهَا بَيْنَهُمُهُمَّ اور جوان وونوں كے درميان و يُعِنْدُهُ اوراسِكَ مِاسَ عِلْمُ السّاعِكَةِ قيامت كاعلم | وَإِلَيْهِ اوراكَى طرف الرُّجِعُونَ تم لوث كرجاؤك | وَلا يَمْلِكُ اورا فقيارُيْسِ ركعت الكَّذِيْنَ وه جن كو يَكُ عُونَ وويارت مِن مُونِيْ وَفِينِ اسْتَهَا النَّهَاعَة شفاعت إلَّا سوائ صَنْ شَهِدَ بس فَكُواى دى إلْحَقَ عَلَى وَهُو اوروو العُلْمُونَ جائع بن وَلَكِنَ ادراكُم السَّالْتَهُ فِي آبُ ان سے یوچیس مَن سَ خَلَقَائِمْ ہیدا کیا انہیں کیفولٹ تو وہ ضرور کہیں سے الله اللہ اُلّٰ تو کدھر یوْ فَکُوْنَ وواْ لِنْے پھرے جاتے ہیں وَقِیْلُاہِ متماس کے کہنے کی ایوک اے میرے رب این بینک آھوُلا آپ اوکر لوگ الایوُاوٹونَ ایمان نہیں لا میں کے

فَاصْفَةِ تَوْ آبِ منه يجير ليس عَنْهُمُ إن سے وَقُلْ اور كبيل سَلْطُ سلام الْسُوفَ يَعْلَمُونَ بِس جلد أُنيس معلوم موجائے كا

#### تفسير وتشريح

یہ سورہ زخرف کی خاتمہ کی آیات ہیں۔ کفارومشر کیین کے انب مے سلسلہ میں گذشتہ آیات میں حق تعالی کا ارشاد فقل فرمایا اً بیا تھا کہ " ہم نے ان پر ذراظلم نہیں کیا کہ ناحق عذاب دیا ہو لیکن پیخود ہی ظالم تھے'۔اس ارشاد کے بعد کفار ومشرکین کے ظلم کی چند مثالیس بیان فرمائی گئی تھیں ۔ پہنی بات تو ان کفار و مشركين كے ظلم كى يتھى كداللدنے سيا دين ان كے پاس پہنچايا لیکن اکثر کفار نے اس سیجے دین سے نفرت ہی کی۔ کفار کے دوسرے مظالم یہ تھے کہ وہ اللہ کے سے رسول ادر اللہ کے سے وین کے نقصان کے لئے خفیہ تدبیریں اور مشورہ کرتے تھے جس یرانہیں تنبید کی گئی تھی کہ اللہ کوان کی خفید تدبیروں اورمشوروں کا سب علم ہے اور اس کے فرشتے ان کے بیسب اعمال وافعال الصة جارے ہیں جس كا حال ان يرقيامت ميں سبكل جائے گا۔اس سلسلہ میں کفار ومشرکین کا ایک اورظلم ان آیات میں بیان کر کے اس کا روفر مایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اس سے بر اظلم كيا موكاكران كفارومشركين في الله كي لنة ( نعوذ بالله) جينے اور بيٹياں تجويز كى بيں۔اس عقيدہ كى تر ديد ميں آتخضرت صلی الله علیه وسلم کوتلقین فرمائی جاتی ہے کہ آب مشرکین سے اس عقیدہ کے رد میں یوں کہیں کہتم جوحق تعالیٰ کی طرف اولا د کی نسبت كرتے ہوتو اگر بالفرض محال ايبا ہوتا لعنی نعوذ باللہ خدائے رخمن کے اولا دہوتی تو سب سے اول اس بات کوتتکیم کرنے والا میں ہوتا لیعنی مجھ کوتمہاری طرح حق بات کے ماننے سے انکار اور ضدنہیں۔ میں جس بنابراس سے انکار کرتا ہوں وہ صرف بیہ ہے كه حقيقت ميں خدا كاكوئى بيٹايا بيٹى نہيں ہے اور تمہارا يہ عقيدہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے ورنہ میں تو اللہ تعالی کا ایسامطیع اور فرما نبردار بندہ ہوں کہ اگر بالفرض میر حقیقت ہوتی تو میں تم سے

میلے اس معاملہ میں بندگی میں سر جھکا دیتا اور اس کے اولا د کی ولی ہی عزت اور عبادت کرتا جیسے کہ ان کے شایان شان ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بابت جو غلط بیانیاں تم کرتے ہووہ ان سے بالکل پاک ہے۔وہ تو آسانوں اور زمین اور عرش عظیم کا مالك ومختار ہے۔اس السياع كاحكم سب برچلتا ہے۔اسے نداولا و کی ضرورت ندمددگار کی حاجت \_ وه تنهاسب پر حاوی اور قابض ہے اور جو ہے اس کا بندہ اور مملوک ہے تو اس کی ذات میں بیہ امكان ہی ہيں كەمعاذ الله وه كسى كا باپ بينے يا اس كا كوئى بيثا ہے۔ آ سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو خطاب ہوتا ہے كه بيه منكرين جہل وغفلت كے نشه ميں جو كچھ بكتے ہيں بكنے د يجئے۔ يہ لوگ اور چندروز دنیا کے کھیل تماشہ میں گزارلیں آخروہ نیوم موعود لعنی روز قیامت آنا ہے جس میں ایک ایک کرکے ان کی گتاخیوں اورشرارتوں کا مزہ چکھایا جائے گا۔خدا تو وہی ایک اكيلا خداہ جوآسان ميں بھي معبود ہواورز مين ميں بھي معبود ہے۔ ساری خلقت زمین سے آسان تک اس کے آگے سر جھکائے ہوئے ہے اور اس کے سامنے بہت وعاجز ہے۔ زمین وآسان میں ہر جگہ وہی اکیلامعبود ہونے کاحق دار ہے اور کوئی نہیں کیونکہ فقط وہی کامل حکمت والا اورعلم والا ہے۔اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات بابرکات ہے جوساری خوبیوں کا سرچشمہ اورجس کے قبضہ میں آسانوں اور زمین کی اور جو پچھان دونوں کے نہج میں ہے سب کی بادشاہت ہے۔فرش سے عرش تک اس کا راج ہے اور میجھی اس کوخبر ہے کہ قیامت آئے گی جس دن سارے مردے زندہ کرکے کھڑے کئے جادیں مے اور سب اس کی طرف لوٹ کر جاویں مے اور ہرایک کے مملوں کے مطابق فیصلہ فرمایا جائے گا۔ اور بہ جو کفار ومشرکین نے غلط خیال قائم کررکھا ہے کہان کے معبودان باطل جن کی بد پرستش کرتے ہیں بیاللہ

ہے ان کی سفارش کر کے دنیا میں جو جا ہیں دلوا دیں گے اور قیامت کے دن ان کی سفارش کر کے عذاب سے بیالیس کے تو بيسب بالكل بي بنياد خيال بين وه بالكل بالختيار بين وه سفارش کا کوئی اختیار نہ رکھیں سے ہاں البتہ جن لوگوں نے دنیا میں کلمہ حق یعنی ایمان کا اقرار کیا تھا اوروہ دل ہے تقیدیق بھی کیا كرتے تھے جيسے انبياء \_اولياء \_صلحاء موتين وہ باؤن البي الل ایمان کی سفارش کرسکیس سے مگراس سے کفارکو کیا فائدہ آسے ارشاد ہوتا ہے کہ اگران مشرکین ہے بید چھا جائے کہم کوس نے پیدا کیا ہے؟ توجواب میں یہی کہیں سے کاللہ نے مشرکین عرب کونزول قرآن کے زمانہ میں بیرا قرارتھا کہ تمام انسانوں کو پیدا كرنے والا اللہ ہى ہے۔ تو جب بيشركين كےنز ويك بھى مسلم ہے کہ خالق اور ان کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے تو چھرعبادت اور بندگی کامستخق کوئی دوسرا کیونکر ہو گیا۔ان کی جہالت اور حماقت اتنی برهی ہوئی ہے کہ ایسی سیدهی سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی اور بلکہ مجھانے سے بھی نہیں سمجھتے ۔ عجیب بات ہے کہ مقد مات کوتشلیم کرتے ہیں اور نتیجہ سے انکار۔ان کی مت کیسی اوندھی ہورہی ہے۔تواس سےان کا جرم صاف ظاہر ہے کہان کا یدا نکار محض عناد سے ہے اور ظاہر ہے کہ معاند زیادہ مجرم ہوتا ہے \_ پھران کا جرم اللہ کے رسول کی فریا داور تاکش سے اور زیادہ تو ی ہوجا تا ہے کہ انہوں نے اس قدر و هٹائی اور بے پروائی اختیار کی کہ ہمارے رسول کو ہماری جناب میں کہنا بڑا کدائے میرے رب میں نے انہیں قرآن پڑھ کرسنایا۔اس کا مطلب مجھایا اور اس برعمل کرے دکھایا غرض ہرطرح سے انہیں راہ راست بر لانے کی کوشش کی لیکن با وجود میری اس درجہ فیمائش کے بیا یمان نہیں لاتے اور میری بات نہیں مانتے تو ہم نے اسے رسول کی ہے فریادس لی ہے ہیں ایس حالت میں ان سرکشوں کو مجھ لینا جا ہے

کہ کیما سخت عذاب ہوگا۔ سورۃ کے فاتمہ پر آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم کو تلقین فرمائی جاتی ہے کہ اے بی سلی اللہ علیہ دسلم آپ ان معاندین سے درگذر کر ہے اور آگروہ آپ سے مخالفت اور جہالت اور شرکی یا تیں کریں تو آپ رفع شرکے لئے یوں کہہ دیجے کہ میں تم کوسلام کرتا ہوں اور پھی بیں کہتا۔ آپ چند ب صبر سیجے ۔ عنظریب ان کو پیتد گک جائے گا اور مرتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس غلطی میں پڑے ہوئے ہو

اب یہاں بیامر قابل غور وفکر ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو کفارومشرکین کے ایمان نہلانے اور کفروشرک پراصرار كرنے سے اللہ تعالى كى بارگاہ من قرياد و نالش كرنا يرسى توجو ایمان کا دعوی کرتے ہوئے اور آپ کا کلمہ پڑھتے ہوئے اسلام ے در بردہ بغاوت بر كمر بستہ ہيں۔ طلال كوحرام اور حرام كو طلال بنانے کے دریے ہیں جواحکام الہید کے مقابلہ میں پورپ اور امریکہ کے بے دینوں کے قانون کوتر جے ویتے ہیں۔ جوقر آئی قوانین کو میما سال برانے اور اس ترقی کے زمانہ میں نہ چل كے كا الزام لكاتے ہيں جو قرآن ميں اپنے اقتصادى مسائل كا حل نہیں یاتے۔ جورسول الله کی سنتوں کا نداق اڑاتے ہیں جو مغرب کے بے دینوں اور یہود ونصاری کے قدم بفدم حلنے میں فخر محسوس کرتے ہیں جو دین پر چلنے کو دقیانوسیت خیال کرتے ہیں۔جواس سائنس اور شیکنالوجی کے زمانہ میں قرآن وحدیث کی بات کرنا جرم بھے ہیں۔جودین اور ندجب اور اللہ ورسول سے آزاد ہوکر ترتی کی رث لگاتے ہیں۔ اور جواس کے خلاف زبان کھولے اس کوتر تی کی راہ میں روڑے اٹکانے والا اور زمانہ ے تا واقف گروائے ہیں تو کیا ایسوں کے خلاف اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم کوالله کی جناب میں شکایت کی نوبت نه آئے كى ؟ يجر جب شفيع المذنبين رحمة للعالمين بى شكايت فرمائي تو

بدایک محاورہ ہے کہ جب کی فض سے قطع تعلق کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ میری طرف سے سلام ہے۔ یا تمہیں سلام کرتا ہوں۔ اس سے حقیقی طور پر سلام کرنا مقصود نہیں ہوتا جوا یک دعا کی کہہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں خوبصورتی کے دعا کی کہہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں خوبصورتی کے ساتھ تم سے قطع تعلق کرنا جا بتا ہوں۔ اور تم سے کوئی واسطہ رکھنانہیں جا جتا۔ (معارف القرآن جلد)

پیرٹھکانہ کہاں اور کیا انجام ہونا ہے؟ العیاذ باللہ تعابہ وسلم کو وقل سورۃ کے خاتمہ پر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو وقل مسلام کی جو تلقین فرمائی گئی اور یہ جوفر مایا کہ کہہ دیجئے کہ میں تم کوسلام کرتا ہوں تو اس سے بیہ مقصد نہیں ہے کہ ان معاند کفار ومشرکین کو'' السلام علیم'' کے الفاظ کہیں جا کیں کیونکہ کسی غیرمسلم کوان الفاظ سے سلام کرنا جا کرنہیں ۔ بلکہ

#### دعا شيحتے.

حق تعالیٰ کا بے انتہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے نصل وکرم ہے ہم کو کفر وشرک ہے بچا کراسلام اور ایمان کی دولت عطافر مائی۔اللہ تعالیٰ ہم کو حقیقی اسلام اور کامل ایمان نصیب فرما کیں اور ہم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کے ارشاد کی تعمیل نصیب فرما کیں۔اللہ تعالیٰ ہم کو قرآنی اور اسلامی حکومت نصیب فرما کیں۔اور اس کی برکات ہے دین و دنیا دونوں جہان میں مالا مال فرما کیں۔

یااللہ!اس پرفتن دور بیس ہم ان کفار دمشرکیین کی کیا شکایت کریں کہ جنہوں نے اس آسانی کتاب رحمت
کی قدر نہ کی اوراس پرائیان لانے کی سعادت حاصل نہ کی ہمیں تورو تا ان اہل اسلام ہی کے لئے ہے کہ جواس قر آن کریم پرائیان کا دعوی کرتے ہیں مگر نہ صرف اس کی تعلیمات سے انحراف اور تغافل برت رہے ہیں بلکہ اب تواس سے بغاوت تک کی تو بت و کیمنے اور سننے ہیں آرہی ہے۔ انا الله و انا المیه و اجعون۔

الله تعالی ہماری حالت پررتم فرما کیں اوراس ملک پر جواسلام کے نام سے و نیا کے نقشہ میں نمودار ہوا تھا ہم کواسلام کی تچی وقعت وعظمت عطا فرما کیں با اللہ! ہماری آئکھیں قر آن کریم کے حقوق کی طرف سے کھول دے اوراس کی تچی عظمت کے ساتھواس کا اتباع بھی نصیب فرماوے۔ اور گذشتہ میں ہم سے جواس سلسلہ میں تقصیرات سرز دہو چکی ہیں ان کے تدارک کی اوراس جرم عظیم سے قوبہ کرنے کی تو فیق مرحمت فرمادے۔ آبین و نقصیرات سرز دہو چکی ہیں ان کے تدارک کی اوراس جرم عظیم سے قوبہ کرنے کی تو فیق مرحمت فرمادے۔ آبین و نواز کو کہ کا اوراس جرم عظیم سے قوبہ کرنے کی تو فیق مرحمت فرمادے۔ آبین کی اوراس جرم عظیم سے توبہ کرنے کی تو فیق مرحمت فرمادے۔ آبین کو اُروز کو کھو گا اُن الحکم کی لیا تھی کہ کے اُن الحکم کی اُن الحکم کی اُن الحکم کی کو کھو گا اُن الحکم کی کو کھوں کا اُن الحکم کی کو کھوں کے اُن الحکم کی کو کھوں کے اُن الحکم کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کے کہ کو کھوں کی کو کھوں کے کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا گور کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کھوں کو کھوں کو

#### يُعْ الْبُحَارِيَّ الْمُعْ يَسْمِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ وَمُعْنَى الْمُعْلِيِّ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ وَمُعْنَى الْمُعْلِقِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ وَمُعْنِي النَّالِي الرَّحْسِ الرَّحِيمِ وَمُعْنِي النَّالِي الرَّحْسِ الرَّحِيمِ وَمُعْنِي النَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ وَمُعْنِي النَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ وَمُعْنِي النَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ وَمُعْنِي النَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ وَمُعْنِي النَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ وَمُعْنِي النَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ وَمُعْنِي اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ وَمُعْنِي النَّهِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّاسِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ ا

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو بڑا مہر مان نہا يت رحم كرنے والا ہے۔

#### خَمَةُ وَالْكِتْبِ الْمُبِينِ قُلِاللَّهُ فِي لِيَلْتُ مِنْ لِيَكَةٍ مُ الرَّكَةِ إِنَّا كُنَّا مُنْذِدِين فِيهَا يُفْرَقُ

خم فتم ہے اِس کتاب واضح کی کہ ہم نے اِس کوا یک برکت والی رات میں اتاراہے ہم آگاہ کرنے والے تھے۔اس رات میں برحکت والامعالمہ ہماری پیشی سے

## كُلُّ أَمْرِ حَكِيْرٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِ نَا إِنَّا لَنَا مُزْسِلِينَ ۚ رَحْمُ مِنْ رَبِكُ إِنَّهُ هُوالسِّمِيْمُ الْعَلِيمُ فَ

تنکم ہوکر ملے کیا جاتا ہے،ہم بوجہ رحمت کے جوآپ کے دب کی طرف سے ہوتی ہے آپ کو پیٹمبر بنانے والے تتھے، بیشک وہ بڑا سننے والا بڑا جانے والا ہے۔

خق خنم والكِنْتِ سم - تناب الله بن واضع النا النوائل بيك بهم ن عادل كياات في على الكَدَيْمُ بركو الله المواقع الكالية المعالي النا النوائل المعالي النوائل المعالي النوائل المعالي ال

بڑے ہیکر دشمنان حق اور سرداران قرایش جن میں اس وقت ابو سفیان بھی شامل متے حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ ے درخواست کی کمائی توم کواس بلاے نجات دلانے کے لئے اللہ سے دعا کریں ۔ نیز انہوں نے بدوعدہ بھی کیا کہ بدعذاب قط يروردگارجم يرے ال دے تو جم ايمان لے آوي گے۔ يمي موقع ہے جبکہ اللہ تعالی نے بیسورة مكم میں ناز ل فرمائی۔ بیان سات سورتول میں سے جوتم سے شروع ہوتی ہیں۔ یا نچویں سورة ہے اور تم سے شروع ہونے والی سورتوں کی فضیلت مہلے بیان ہو چکی ہے کہ ایک حدیث میں استخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا کہم سات ہیں اور جہنم کے بھی محدروازے ہیں۔ ہرحم جہنم کے سی ایک دروازہ برہوگی اور کے گی کہ یااللہ جس نے مجھے پڑھااور مجھ برایمان لایاس کواس وروازہ ہے داخل نہ کیجیو۔ نیز اس سورۃ کی فضیلت میں حضرت ابو ہر مربع ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مخص جمعد کی رات میں سورہ دخان پڑھ لے تو مسلح کو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں سے موجودہ تر تیب قر آنی کے لحاظ ہے ریقرآن پاک کی ۲۲ ویں سورة ہے مگر بحساب نزول اس کا شار ۵۳ ہے لیعنی ماا سورتول میں سے۵۲ سورتیں اس سورہ دخان سے

مير وتشريح : بفضله تعالى اب٥٥ وين ياره كي سوره وخان كا بیان شروع مورم ہے۔اس وقت اس سورة کی جوابتدائی آیات تلاوت کی تی ہیں۔اس کی تشریح سے پہلے سورة کی وج تسمید-مقام نزول \_ خلاصه مضامین \_ تعداد آیات و رکوعات وغیره بیان کئے جاتے ہیں۔اس سورہ کی دسویں آیت میں لفظ دخان آیا ہے۔دخان کے لفظی معنیٰ ہیں وهوال ۔ جس وخان تعنی وهویں کا ذکر اس سورة مين فرمايا كياباس كي تفصيل وتشريح انشاء الله استده ورس ميس آئے گی۔ بہر حال جس دخان کا ذکراس سورۃ میں فرمایا گیا ہے اس ے مرادایک خاص دھوال ہے اس کے بطور علامت اس سورة کانام ہی دخان مقرر ہوا۔ بیسورۃ بھی کمی ہے اوراس کا زمانہ نزول بھی وہی دور ہے جبکہ کفار مکہ کی مخالفت نہا یت شدید ہو گئی تھی ۔اس وقت نبی كريم صلى الله عليه لم في وعاكم في كدالله بوسف ح قط جيايك قط سے میری مددفرما۔آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بیدوعا اس خیال ہے کی تھی کہ جب ان کفار پرمصیبت پڑے گی توان کی اکڑی ہوئی گرونیں ڈھیلی پڑ جا تیں گی اوران کے دل نفیحت قبول کرنے ے لئے زم ہوجا کیں سے ۔اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور مكد كے علاقد ميں ايسا سخت قحط برد اكدابل مكمبلبلا المص اور بردے عذاب آئيكن ان كاحال يقا كعذاب آثاتو كية كدا موى! اس عذاب کوائے رب سے دعاما تک کردور کرا دوتو ہم تمہاری بات مانے کو تیار ہیں لیکن جب عذاب ہث جاتا تو پھرویسے ہی ڈھیٹ بن جاتے۔ آخر جب معترت موی علیدالسلام کوراتوں رات بی امرائیل کو لے کرمصرے چلے جانے کا حکم ملاتو فرعون نے لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا جس کے نتیجہ میں فرعونی سمندر میں غرق ہوکر ہلاک ہوئے اور بنی اسرائیل کوان کے ظلم وستم سے نجات کی اور قیامت میں فرعون اوراس کے ساتھیوں کوجہٹم میں جھو تک دیا جائے گا۔ توعرب کے بیمشرک بھی ان ہی مغروروں کی حال چل رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ موت کے بعد پھرزندہ ہونا کیسا۔بس مر مے سومر من اور كمت بين كدا مسلمانو! أكرتم دوباره زنده جون كومانت جو تو ہمارے مرے ہوئے باب دادا کو زندہ کرکے دکھاؤ۔ ہم زبانی وعوے کوتو ہر گرنہیں مانے۔اس برمنکرین سے کہا گیا کہنا وانوائم کیا ہو۔تم سے پہلےتم سے زبر دست لوگوں کو ہلاک کیا جاچکا ہے اس لئے سمجھ سے کام لو۔ بیدونیا۔ بیآسان وزمین اور جو کھان کے ورمیان میں ہے یہ یونہی کوئی کھیل تونہیں بنایا۔اس کا برداز بردست التيجد لكناب جوقيامت كومعلوم بوكا فيرسمجمايا كيا كداوكوقيامت مس شک مت کرو۔ بدونیا کی بناوٹ ہی الی ہے کہ بدایک وان فا ہوکر رہے کی اور سمارے انسان اللہ کے سمامنے حاضر کئے جاتیں سے ان كغملون كاحساب موكا \_الحصال والع جست مين جاكين مح جہال راحت بی راحت ہے وربر معمل والے جہنم میں جائیں مے جہال دکھ بی دکھ ہے۔ابِ اگر تمہیں بیفیجت مانی ہے تو مانو ورنبہ وتت آنے برساری حقیقت کھل جائے گی۔ بیے خلاصہ اس بوری سورة كاجس كي تفصيلات انشاء الله أكنده درسول مين أكبيل كي-اب ان آیات کی تشریح ملاحظه جو ۔ سورة کی ابتداحروف مقطعات م سے قرمائی می ۔جیسا کہ پہلے بتلایا جاچکا ہے حروف مقطعات اسرارالليد ميں سے بين اوران كے مطلب ومعانى الله تعالى بى كومعلوم بي يا الله تعالى كے بتلانے سے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوعلم ہوگا۔ حروف مقطعات کے متعلق بہی عقیدہ

قبل نازل ہو چکی تھیں اور ۲۱ سورتیں اس سورت کے بعد نازل موكس -اس سورت ميس ٥٩ آيات - تين ١٠ ركوعات ٢٩٩ كلمات اور ١٢٩٥ حروف مونابيان كئے سي ميں - چونكديسورة بھى كى ہےاس لئے اس میں بھی عقائدہی ہے متعلق مضامین بیان فرمائے سکتے میں مثلاً اثبات تو حیدورسالت مشکرین پروعید۔اور تا کید۔وعید كے لئے بعض اقوام سابقہ كے واقعات \_ قيامت اور حشر نشر كامونا \_ اورايين اعمال كى جز اوسر اميس بالأخرجنت ياجبنم ميس جانا اوروبال کے عیش وآرام یا دکھ وآزار کا بیان ۔ سورۃ کی ابتدا قرآن یاک کے تذكره ے فرمانی من اور بتلایا محیا كه بیتوایک بهت ہی صاف اور والشح كتاب ب جے اللہ تعالی نے ایك برى بركت والى رات ميں نازل کیا جس رات میں کہ اللہ تعالی کی رحمت کاظہور ہے کیونکہ اس کی رحمت انسان کو دنیا میں بے بارو مدوگار کیسے چھوڑ سکتی تھی۔اللہ تعالیٰ ہی آسان زمین اوران کے درمیان کی ساری چیزوں کا خالق ہے اور وہی سب کی برورش اور دکھ بھال کرتا ہے اور زندگی وموت وینا بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ پھران مظرین کوجودین حق کی طرف ے شک میں راے ہوئے ہیں اور کھیل کودمیں محنے ہوئے میں انہیں تنبیہ کی گئی اور بتلایا گیا کہ اس وقت کا انتظار کرو جب دهوال بى دهوال آسان برجوكا اورلوك سخت د كهاور تكليف ميس جول مے اور گھبرا کر کہیں کے کہاے رب اس عذاب کوہم سے دور کروے ہم ایمان لے آئیں سے ۔اس برحق تعالی فرماتے ہیں کہ بھلاوہ كبايان لانے والے ہيں۔ان كے ماس الله كے سيج رسول معلى اورواضح باتيس كرآ ئيكن البول في البيس جعثلا ديا-اجها مجه مدت کے لئے عذاب روک دیتے ہیں لیکن یہ پھروہی کریں سے جو سلے کیا تھا۔اس لئے تنبیدی گئی کہ یادر کھوقیامت کےون بری سخت عکر ہوگی اور تمہاری ڈھٹائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھرمثال کے لئے فرعون کا قصدسنایا گیا که فرعون نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔اس نے حضرت موی علیدالسلام کوجو براے مرم رسول مقص معلایا۔حضرت مویٰ علیہ السلام نے معجزات دکھلائے اور الله کی نشانیاں پیش کیس مگر فرعون نے ان کی کوئی بات نہ مانی۔ آخر فرعو نیوں برطرح طرح کے

رکھنا چاہئے۔ اس کے بعد مضمون قرآن مجید کی تعظیم سے شروع موتا ہوا دفر مایا جاتا ہے کہ قسم ہواس کتاب مین کی کہ ہم نے اس کوایک خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے ۔ مفسرین نے کہ تیسویں پارہ سورہ قدر میں فرمایا گیا انا انولند فی لیلة القدر ہم نے اس کو لینی قرآن کریم کو اتا رالیلۃ القدر میں ۔ دوسری جگہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا انا انولند فی انول دوسری جگہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا شہر دمضان الذی انول فیہ القوآن۔ رمضان کے مہینہ میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ سلی الشعلیہ وسلم سے میہ می منقول ہے کہ اللہ تعلیہ میں اللہ اللہ میں بازل فرمائیں اہتدائے دنیا سے آخر تک اپنا المبارک ہی کی خلف تاریخوں میں نازل ہوئی ہیں۔ السیارک ہی کی خلف تاریخوں میں نازل ہوئی ہیں۔ المبارک ہی کی خلف تاریخوں میں نازل ہوئی ہیں۔

اب یہاں ایک شبہ ہوسکتا ہے وہ یہ کہ باتفاق مور خیب قرآن
کریم آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پریک بارگ نازل ہوا ہلکہ
تھوڑا تھوڑا مکہ اور مدینہ میں ۲۳ برس کے عرصہ میں نازل ہوا پھر
یہ کیسے فرمایا جا تا ہے کہ قرآن کریم ایک برکت والی رات میں
نازل ہوا تو علائے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ پورا قرآن
کریم لوح محفوظ ہے آسان و نیا پرلیلۃ القدر میں نازل ہوا جو
رمضان کے مہینہ میں واقع ہوئی تھی یا بمیشہ رمضان ہی میں واقع
ہوتی ہے۔ پھرو ہاں سے تھوڑا تھوڑا حسب حاجت و نیا میں
ہوتی ہے۔ پھرو ہاں سے تھوڑا تھوڑا حسب حاجت و نیا میں
ہوتی ہوئی ہوا۔ اس لئے

آیت انا انولنه فی لیلة مبار که کاتر جمه حفرت عکیم الامة مولا تا تھا نوی رحمة الله علیه نے لکھا ہے کہ ہم نے اس کولوح محفوظ سے آسان دنیا پر ایک برکت والی رات یعنی شب قدر میں اتارا ہے۔

اب بید کتاب کیوں اتاری گی اس کے متعلق فربایا انا کتا مندرین لینی ہم کومنظور ہوا کہ اپنے بندوں کو مفرت اور نقصان سے بچانے کے لئے خیروشر اور نیک و بدکی اطلاع کر دیں تو مقصد نزول بندوں کو خیر دار اور ہوشیار کر دینا اور ان کے اعمال بدک منظم نزول بندوں کو خیر دار اور ہوشیار کر دینا اور ان کے اعمال بد کی سزا سے آگاہ کر دینا مقصود تھا۔ اس کے بعد لیلۃ السبار کہ یعنی برکت والی رات کی عظمت بیان فرمائی جاتی ہے کہ اس رات میں مال جر کے معاملات جس طور پرختی تعالی کو کرنا منظور ہے اس مال جر کے معاملات جس طور پرختی تعالی کو کرنا منظور ہے اس طور کو متعین کر کے ان کی اطلاع کارکن ملائکہ کو کر دی جاتی ہے۔ لینی سال بحر کے متعلق قضا وقد ر کے حکیما نے اور اٹل فیصلے ای عظیم انشان رات میں لوح محفوظ سے قبل کر کے فرشتوں کے حوالہ کئے الشان رات میں لوح محفوظ سے قبل کر کے فرشتوں کے حوالہ کئے اللہ تعالی بیجہ اپنی رحمت کے جواس کو اپنے بندوں پر ہو تی ہے اللہ تعالی ایند علیہ وینج برینا نے والے تضا کہ آپ کی معرفت بندوں کو آگاہ و خبر دار کر دیں۔

اب آھے تو حید کامضمون بیان فر مایا ممیاہے جس کا بیان انشاء اللّٰدا گلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا سيحتر

حق تعالیٰ کا بے انتہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اپ فضل ہے ہم کو قرآن کریم عطافر مایا۔
یا اللہ اپنی اس کتاب کے انوار ہے ہمارے قلوب کو منور فر مااس کے انتاع کی سعاوت نصیب فر ما۔ اور اس کے انتاع کی برکت ہے دین وونیا کی بھلائی نصیب فر ما۔ یا اللہ شب قدر کی برکت وفضیلت ہم کو بھی زندگی میں بار بار نصیب فر ما۔ نیز اس سور قاکو شب جود میں تلاوت کی سعادت اور تو فیق عطافر ما۔ آمین والنے وگر دعو کا آن الحکی کے لاگورتِ الْعلکوینَ

## كُمُ الْأَوِّ لِلْنَ صِبْلُ هُمْ فَي شَلِقَ يَلْعِبُونَ ۖ فَارْتَقِبْ يَوْمُ تَأْلِقَ السَّهَاءُ

مِن مِي مَعيل مِين معروف جي \_سوآ باس روز كا انتظار سِيجيّ كه آسان كي طرف

#### يَغْنَى النَّاسُ هٰذَاعَذَاكَ النُّهُ كُنَّا النَّيْفُ عَنَّا الْعَذَاكِ إِنَّامُوْمِنُونَ ۚ إِنَّى لَهُمُ الذَّلُ م

#### وَقُلْ عَامَهُمُ رَسُولُ مُّهِ إِنَّ فَيُرْتُ فَيُ تُولُوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ فَجِنُونَ ١٠ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ

۔اس سے سرتانی کرتے رہاور میں کہتے رہے کہ (کسی کا) سکھایا ہوا ہو اوانہ ہے۔ ہم چند حالاتكمان كے ياس ظاہرشان كاليفيرآيا۔ پيرجمي ياوكر

## كُوْنَ ﴿ يُوْمُ نَبُطِشُ الْبَطِشُ أَلْبُطِشُ أَ الْكُيْرِيِ إِنَّا مُنْتَقِبُونِ ﴿

تم پھرا پی اُسی حالت پرآ جاؤ گے،جس روز ہم بزی بخت پکڑ پکڑیں گے، (اس روز) ہم بدلہ لے لیس سے۔

رئتِ التَّمُوكِ رب ہے آسالوں والأرْضِ اور زمین و مُأاور جو بيئةً مُأان وونوں كے درميان اِنْ كَنْتُمْ اگرتم ہو مُوقِينَّنَ يقين كرنے وا۔ لا نبيس الله كولَى معبود الله هُو اس كسوا يُعِي وَيُمِينُ وه جان ذالنا بادرجان نكالناب أرَيْكُو تهارارب ورَبَّ اوررب ابْآلِكُو تمهارے باب دادا بَلُ هُمْ بَلَدُوهِ فِي شَكِلَةِ فَكُ مِن يَكْفِئُونَ كَمِلِتِ مِن فَأَرْتَقِبْ تُوتُمُ انظار كروا يؤمّر اس ون تأتى العَدَارُ آمان لائے يَغْنَى وه دُمات لِي كُلُ النَّاسَ لُوكُون اللَّهُ اللَّهِ النَّاسَ لُوكُون اللَّهُ اللَّهِ عُذَابُ الدين منزاب وروناك ربَّنا اس مارے اكْيِثْفُ كُول (وُور) كروك عِنَا بم سے الْعُذَابَ عذاب إِنَا بِيْك بم مُؤْمِنُونَ ايمان لِيَا تَمِي كُم اللَّ كُول الدِّيكُوي تقيحت وُ قَالَ هَا يَهُ هُوْ اور حَمْقِلَ آ جِكَا كِي عِينَ كَا مِنْوَلِ مُهِينَ رسول كمول كربيان كرنيوالا ثُقَرَ كبر تؤنؤا وه بجرستة عَنْهُ اس ہے وَقَالُوْا اور كَهِ مِنْ مُعَكَّمُ سَكُمانا وَالْعَبُنُونُ ويوانه إِنَّا مِينَكَ بَمِ كَالْشِفُوا مَمُوكُ واللهِ الْعَذَابِ عذاب قَلِيْلًا تعوزًا إِنَّكُمْ عِلَيْكُ وَمِلْ عالت برلوث آنوا لے مو يَوْهَر جسون البَطِيشُ بم كِرْي مع البَطْتَاءَ كُرُ الكُبراي برى الحت إِنَّا بيتك بم مُنْعَقِمُونَ انقام لينواك

سال کے متعلق قضا وقدر کے فیصلہ لوح محفوظ سے نقل کر کے ملائکہ کے حوالہ کئے جاتے ہیں نیز بدیمی بتلایا گیا تھا کہ بیقرآن كريم اس لئے نازل كيا عميا تاكه پيغيبرعليه الصلوة والسلام كے ذربیہ ہے بندوں کو خیروشر کی اطلاع کر دیں تا کہ وہ شرہے نے عمیں اور خیر حاصل کرسکیں۔اب آ مجے اس کے بعد چنداوصاف

تغییر وتشریخ: گذشته ابتدائی آیات میں بتلایا ممیا تھا کہاں كتاب واضح يعني قرآن كريم كوالله تعالى في أيك بركت والى رات لعنی شب قدر میں اوح محفوظ سے آسان ونیام نازل فرمایا اور پھر وہاں سے بتدریج ۲۳ سال میں حسب ضرورت آتخضرت صلى الله عليه وسلم براتر ااور ميليلة السباركه يعني بركت والی رات الی عظمت والی ہے کہ اس عظیم انشان رات میں ایک الی کابیان ہوتا ہے تا کہ اس کا معبود حقیقی ہوتا ذہن شین ہوکراس

عباس وغیرہ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ کے نزول اوران کے مہم سالہ قیام پھرانقال فرما جانے کے بعداور آ فاب کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے اس زمانہ مین ایک زبردست دھوال نمودار ہوگا جوتمام زمین پر چھا جائے گا اور تمام لوگوں کو گھیر لے گا جس سے آ دی تنگ آ جا کیں گے نیک آ دمی کواس کا اثر خفیف مینیے گا جس ہے مسلمان کوایک زکام کی ی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اور کافر ومنافق کے دماغ میں دھوال مس كربيہوش كردے كا يعض ايك دن ميں بعض دودن میں اور بعض تین ون میں ہوشیار ہوں گے اور پیدوھواں 🚧 روز تك مسلسل رے كا پرمطلع صاف موجائے كا تو حضرت ابن عباس وغيره ك قول ك مطابق بيرقيا مت ك قريب والا دهوال یہاں آیت میں مذکور ہے لیکن حضرت عبداللدا بن مسعود قر ماتے بیں کداس آیت ہے مرادوہ دھوال نہیں جوعلامات قیامت میں ے ہے بلک قریش مکہ کی مخالفت اور ایذا دہی سے تنگ آ کرنبی كريم صلى الله عليه وسلم في الله تعالى سے دعا قرمائي تقى كمان ير بھی ایباشد پر قط مسلط کردے جبیا پوسف علیہ السلام کے زمانہ میں مصربوں برمسلط ہوا تھا۔ چٹانچہ قبط پڑا جس میں مکہ والوں کو مرداراور چرے ہڑیاں تک کھانے کی نوبت آ گئی۔غرض اہل مكه بھوكول مرنے لكے اور قاعدہ ہے كہشدت كى بھوك اور مسلسل ختک سالی کے زمانہ میں فضا لعنی زمین وآسان کے درمیان دھواں سا آ محموں کے سامنے نظر آیا کرتا ہے اور ویسے بھی مدت درازتک بارش بندر ہے ہے گرووغبار وغیرہ آسان پر چڑھ جاتا ہے اور دھوال سامعلوم ہونے لگتا ہے اس کو یہاں آیت میں دخان تحبیر فرمایا ہے۔ سلف اور متفقر مین کے اختلاف کی بنا برعلائے متاخرین میں بھی دخان کی تفسیر میں اختلاف ہے چنانچ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی نے حضرت

کی طرف بندے رجوع کریں اور اس کی وحدانیت والو ہیت اورمعبودیت کوشکیم کریں۔ چنانچہان آیات میں بتلایا جاتا ہے كهاس قرآن كريم كواتارنے والا اور رسولوں كو بصحنے والا وہ خدا ہے جوآ سان زمین اور اس کے درمیان کی کل چیزوں کا خالق وما لک ہے انسان میں اگر کسی چیز پر یقین کرنے کی صلاحیت ہے توسب ہے پہلی چیزیفین رکھنے کے قابل اللہ کی ربوبیت عامہ ہے جس کے آٹار کا کنات میں روشن ہیں پھر معبود برحق بھی وہی ہے اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر ہرایک کی موت وزیست ای کے قبصہ قدرت میں ہے اورسب اولین وآخرین کا یا لئے بوسنے والا وہی ہے توجس کے قبضہ میں پیدا کرتا مارتا جلاتا اورسب کوروزی وینا اوران کی برورش کرنا ہو۔ کیا اس کے سوا مس دوسرے کی بندگی وعبادت جائز ہوسکتی ہے؟ یہ ایک ایس حقیقت ہے جس میں شک وشبہ کی قطعاً مخبائش نہیں ۔ تو ان واضح نشانات اورقطعی دلائل کا اقتضا تو بیقها که بیمنکرین توحیداللی کو تسليم كريسة مكروه پهرېمي نهيس مانة اورتو حيد وغيره دين حل كي طرف سے شک میں بڑے ہیں اور دنیا کے کھیل کود میں مصروف ہیں آ خرت کی فکرنہیں جوحق کوطلب کریں اور اس میں غور وفکر سے کام لیں۔ بیای وحوکہ میں میں کہ بمیشہ بونمی رہنا ہے خدا کے سامنے بھی پیشی نہ ہوگی۔اس لئے نصیحت کی باتوں کوہنسی تھیل میں اڑا دیتے ہیں۔اس کے بعدمشرکین ومنکرین کوایک دنیاوی مصیبت کے بیش آنے کی خبردے کرمتنبہ کیا جاتا ہے کہ جولوگ غفلت میں تھنے ہوئے ہیں بینو جب ہی چونکس سے جب وہ آفت بھرادن آئے گا جبکہ برطرف آسان پر دھوال جھا جائے گا ادروہ دھوال لوگوں كو كھير لے گا اوروہ بردا د كھ بھراعذاب موگا۔اب بہال بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت میں" وحویں" ے کیا مراو ہے؟ اس میس ملف کے دوقول ہیں۔حضرت ابن

عبدالله بن مسعود کی تفسیر قریش مکہ کے قط سے متعلق اختیار کی ہے اوران کے صاحبزادے شاہ عبدالقادرصاحب محدث ومفسر نے حضرت ابن عبال کا تول اختیار کیا ہے اور قیامت کے قریب جودهوال ظاہر موگا وہ مرادلیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب حضرت تفانوی نے اپنی تغییر بیان القرآن میں وخان کواہل مکہ کے قبط سے متعلق ہونا بیان فر مایا ہے اور لکھا ہے کہ جب اہل مکہ ا بنی جانوں سے تنگ آ گئے اور لکے عاجزی کرنے اس کو آیت میں آ سے بطور پیشین کوئی کے فرمایا کیا کہ بیاس وقت جناب باری بیں عرض کریں سے کہ اے مارے رب ہم ہے اس مصیبت کودور کر دیجئے ہم ضرورایمان لے آویں عے چنانچہ ہیہ پیشین کوئی اس طرح بوری ہوئی کہ ابوسفیان اور دیگر قریش نے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كولكها بهي اورآ ي بهي كه آب وعا کریں اور بعض مفسرین نے ابوسفیان کا وعدہ ایمان بھی تقل کیا ہے تو اس کو یہاں آیت میں فرمایا گیا کہ بیلوگ ان باتوں سے مانے والے کہاں ہیں۔جوچیز بالکل کھلی ہوئی آ فآب سے زیادہ روش تھی لیعنی آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی پینمبری اس کو نه مانا اورسرتانی کرتے رہے۔ کوئی آب کومجنون بتلانے لگا۔ کوئی کہنے

لگا کہ بیکسی دوسرے کے سکھائے ہوئے ہیں۔ پس جب اتنے عظیم الشان رسول کے آئے پر کہ جس کے دلائل رسالت میں کوئی تاویل ہی نہیں ہوسکتی۔ بیمعاندین لوگ ایمان نہ لائے تو قط کے ہونے نہونے برکب امیدایمان لانے کی ہے بیان کا کہنا محض دفع الوقتی ہے کہ سی طرح کام نکل جائے اور مصیبت مل جائے۔ مگر خیر حجت تمام کرنے کے لئے چندے اس عذاب کو ہٹا دیا جائے گا مگریہ بھراین اس بہل حالت پر آ جاویں کے چنانچه به پیشین کوئی ای طرح بوری موئی - آتخضرت صلی الله علیہ وسلم کی وعاہے بارش وغیرہ ہوئی اور غلہ بھی آ ہے لگا اور اہل مكه كوفارغ البالي ميسر ہوئي مگرايمان تو كيالاتے وہ نرمي اور شكستگي تجھی جاتی رہی پھروہی زوراور وہی شوراور وہی عناو ومخالفت۔ آ مے فر مایا گیا کہ آخرت میں ان کی بڑی بخت پکڑ ہوگی اوراس روزان سے بورابدلہ لے لیاجائے گالیعنی بوری سزاملے گا۔ اب بیہ وعید جومنکرین کوسنائی گئی اس وعید کی تا ئید میں آھے فرعون اوراس کی قوم کا قصہ سنایا جاتا ہے کہ تکذیب نبی کی وجہ سے اس قوم کا کیا انجام ہوا جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آ ئنده درس ش بوگا۔

#### وعا ليجيح

الله تعالى جم كوايمان صادق اوراسلام كامل نصيب فرمائيس اورتو حيد كي حقيقت جم پرمنكشف فرمائيس كه چق تعالى بى كوجم اپنامعبود حقیقی اور كارساز مجھیں۔

الله تعالى ونیا میں لہوولعب کی مشغولیت ہے ہم سب کو بچائیں اور دین وونیا کے عذابوں سے ہمیں محفوظ رکھیں۔
رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رسائت پرایمان کے ساتھ ہم کوآپ کا انتباع کامل نصیب فرمائیں۔ اور آپ کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کی ظاہرو باطن میں اخلاص کے ساتھ پابندی نصیب فرمائیں۔ آبین و گاہرو باطن میں اخلاص کے ساتھ پابندی نصیب فرمائیں۔ آبین و گاہرو باطن میں اخلاص کے ساتھ پابندی نصیب فرمائیں۔ آبین و گاہرو کہ کو گاہرو باطن میں اخلاص کے ساتھ پابندی نصیب فرمائیں۔ آبین الحکم کی نا این الحکم کی کی نا این الحکم کی نا این الحکم کی کی نا این الحک

# 

رَسُولُ آمِينٌ ٥ وَ أَنْ لَا تَعَلَوْا عَلَى اللهِ إِنَّ إِنِّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ عَنْ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(خداكا) فرستاده (بوكرآيا) بون، ديانقدار بول، اوريه ( بمحى قرمايا) كيم خدا سركشي مت كوي شي تمهار ساسفايك واضح وليل پيش كرتا بول داوريس اين پروردگار

وَرَتِيكُمْ اَنْ تَرْجِبُونِ ﴿ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوالِيْ فَاعْتَرْلُونِ ﴿ فَلَا عَارَبُكَ اَنَ هَؤُلَّا عِقُومُ

اورتمارے پردردگاری پناولیتا ہوں اس سے کہ تم لوگ جھوکو پھر سے آل کرد۔اوراگرتم جھ پرائیان بیس لاتے تو تم جھ سے الگ بی رہو۔ تب موٹی نے اپنے رب سے دعاکی کہ ب

تُجْرِمُونَ ﴿ فَالْثَرِبِعِيَادِي لَيْلًا إِنَّكُو مُتَبِعُونَ ﴿ وَاتْرَادِ الْبَخْرِرِهُو ۗ [إِنَّهُ مُ جُنْلُ مُغْرَقُونَ ۞

بوے بخت بحرم لوگ میں۔ تو اب میرے بندوں کوتم وات بن وات میں نے کر چلے جاؤے تم لوگوں کا تعاقب ہوگا۔ اورتم اس دریا کوسکون کی حالت میں چیسوڑ و بنا وان کا سارالشکرڈ بودیا جادے گا۔

كَوْتَكُوْا مِنْ جَذْتٍ وَعُيُونِ ﴿ وَأَرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيْجِ ۗ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِهَا فَلِهِ يُنَ ۗ كَذَلِكَ

وہ لوگ کتنے ہی باغ اور چشمے اور تحمیتیاں اور عمرہ مکانات اور آرام کے سامان جس میں خوش رہا کرتے ہتے، چھوڑ گئے۔ (بیر قصہ) اِی طرح ہوا

وَاوْرِيْنَهَا قَوْمًا إِخَرِيْنَ فَهَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ التّهَا وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ فَ

اورجم نے ایک دومری قوم کوان کا مالک بنادیا۔ سوندتو ان برآسان اورزشن کوروٹا آیا اورندان کومبلت دی گئی۔

وَلَقُنُ فَتِكَا اور مَم آذا عَجِ مِن اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

تفسیر وتشری کی فرشتہ یات میں ایک طرف تو آنخضرت ملی الله علیہ وسلم سے فرمایا کمیا تھا کہ بیمعاندین کفار مکہ قحط جیسی مصیبت سے لہاں سبق لینے والے ہیں۔ انہوں نے جب اللہ کے رسول کی طرف سے منہ موڑلیا جبکہ ان کی زندگی سے ان کے کردار واخلاق سے ان کے

41 } كام اوركلام عند بيصاف صاف طامر موريا ب كدوه يقينا اللدك رسول اور پینمبر میں تواب محض ایک قطان کی غفلت کیسے دور کردے گا دوسرى طرف كفارے خطاب كرتے ہوئے ارشاد ہوا تھا كہتم جوبيہ

كت موكديدعذاب قطم سے ثال دياجائے توتم ايمان لے آؤ كوتو تم مانے والے تو ہونبیں لیکن جت پوری کرنے لئے ہم اس عذاب

قحطكو مثائ دية بي اوراجهي معلوم مواجاتاب كتم ايخ قول وقرار میں کتنے سے ہو۔مصیبت مٹنے برتم پھروہی کرو سے جو پہلے کررہے

تنے۔ای سلسلہ میں آ کے فرعون اور اس کی قوم کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ

ان لوگوں کو مجمی تھیک یہی آ زمائش پیش آ کی تھی جس آ زمائش میں کہ

اب کفار قریش بردے ہیں۔فرعونیوں کے باس بھی ایک معزز رسول

آئے تھے اور باجود کھلے ہوئے نشانیاں اور مجزات کے وہ فرعونی اپنی

ضدوعنادے بازندا ئے حتی کہاہیے رسول کی جان کے دشمن بن مھے

محراس كاجونتيجدد كمحاده بميشه كے لئے سامان عبرت بن كيا۔ چنانچه ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ پہلے قوم فرعون کی بھی آ زمائش ہو پھی

ہاوروہ آ زمائش بیتی کان کے پاس انٹد کے پنیمبرموی علیہ السلام

آئے تصاور پنمبر کے آئے سے امتحان وا زمائش میرموتی ہے کہون

ايمان لاتا ہے اور كون نبيس لاتا۔ چنانچە جب حضرت موكى عليه السلام

فرعون اور قوم فرعون کے باس مہنچ تو ان سے فرمایا کہتم نے ان اللہ

کے بندول کولیعن بی اسرائیل کو جو غلامی میں میانس رکھا ہے اور طرح

طرح كى تكاليف عن كرفاركرركها بينوان كوآ زادكرواورمير يحواله

كرويس جبال اورجس طرح مناسب موكاان كوآ زادكر كركون كا

بهربيهمي فرمايا كديب تههاري طرف الثدكارسول بناكر بهيجا كميا مول اور

بحیثیت ایک امین اور دیانت واررسول کے میں تم سے کوئی بات وی

اللی سے کم ویش مبیل کرتا ہول۔ جو تھم اللی ہوتا ہے وہی پہنچا تا ہول۔

يستم كوميرى اطاعت كرناح بيا اوركهنا مانتاج بيع اورخدا كاحكام

معيد مركشي مت كرواوريس اين نبوت يردكيل بهي ركها مول مراداس

ہے معجزات ''عصا'' و''ید بیضا'' وغیرہ تھے کہ جوحضرت موی علیہ السلام عظامر موت تق

حضرت موی علیدالسلام اور فرعون کے واقعات قرآن یاک میں متعدد سورتوں میں بیان فرمائے مسئے میں کہیں اجمالاً اور کہیں تفعیلاً۔ ہر جگدموقع کی مناسبت سے واقعہ کی جزئیات بیان فرمائی میں۔ یہاں ان آیات میں بیہتلایا جاتا ہے کہ جب ایک عرصه تک موی علیه السلام کی دعوت وتبلیغ کا فرعو نیوں بر کوئی اثر ند ہوا بلک النا آپ تے تل کامشورہ طے یا یا اور آپ کوملم ہوا تو آپ نے فرعونیوں سے فر مایا کہ میں تمہارے ظلم اور ایذا سے خدا کی پناہ لیتا ہوں ۔ یعنی اس کی حفاظت وجمایت پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ تم اگر میری بات نہیں مانے تو کم از کم مجھے ایذادے کر اييخ جرم كوسطين تومت كرو محران مجرمين كي سمجه ميں مويٰ عليه السلام کی خیرخواہی کی بات کہاں آنے والی تھی اور وہ کب باز آنے والے سے ۔آخر میں مجبور ہوکر موی علید السلام نے اللہ تعالی سے فریاد کی کہ یہ لوگ این جرائم سے باز آنے والے تہیں۔اب آپ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ و بال كيا دريقي \_حضرت موى عليه السلام كوتهم بهوا كه فرعو نيول كو اطلاع کے بدوں بن امرائیل کو لے کرراتوں رات مصرے ھلے جائے اور دن ہونے پر جب انہیں اطلاع ہوگی اس دفتت تنہارا پیچیا کریں مے لیکن آپ کے رائٹ میں سمندر پڑے گا۔ا س برعصا مارنے سے یاتی ادھر ادھر بث جائے گا اور درمیان میں خشک راستہ نکل آئے گا۔ای راستہ سے بی اسرائیل کو لے کر محذر جائیں اور بار ہو جانے کے بعداس کی فکر مت کرنا کہ سمندر میں جوراستہ بن گیا تھا وہ باتی ندرہے۔اس کواس حالت میں چھوڑ دیں۔اس راستہ ہی کو دیکھ کر فرعونی اس میں تھنے کی ہمت کریں مے اور جنب وہ اس میں داخل ہو جا ئیں مے تو پھر خدا کے حکم ہے سمندرکا پائی چاروں طرف ہے لی جائے گااور فرعون مع اپنے لا وکشکر کے سب غرق ہوکر ہلاک ہوں گے۔ چنا نچہ بالکل ای طرح ہوا کہ موی علیہ السلام پارہو گئے اور فرعونی غیبہ السلام پارہو گئے اور فرعونی غیبہ السلام پارہو گئے اور فرعونی علیہ السلام پارہو گئے اور وہ باغات اور عین ماز وسامان سب چھوڑ گئے اور چر دوسری قوم کو اس کے ساز وسامان سب چھوڑ گئے اور چر دوسری قوم کو اس کا مائی بناریا گیا اور فرعونیوں کی اس ہلاکت پر نہ تو آسان و رہین کو میں کا مائی بناریا گیا اور فرعونیوں کی اس ہلاکت پر نہ تو آسان و رہین کو میں کی اس ہلاکت پر نہ تو آسان و رہین کہ دوسری گئی۔

یبال یہ جوفر مایا گیا کہ ان فرعونیوں کی ہلاکت پر نہ تو
آسان کورونا آیا نہ زمین کوتو حدیث میں مومن کے اوپر آسان
اور زمین کارونا بتلایا گیا ہے چنا نچ بر نہ کی شریف کی حدیث میں
ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فر مایا کہ مومن
جب مرجا تا ہے تو آسان کا ایک وہ دروازہ جس میں سے اس کا
عمل اوپر چڑھتا تھا اور ایک وہ دروازہ جس میں سے اس کے
رزق کا نزول ہوتا تھا اس پر روتے ہیں اور اس کے بعد آپ
نے یہی آیت پڑھی ۔ حضرت این عباس شے فر مایا کہ زمین
مومن کے مرنے پر چالیس دن تک روتی ہے اور حضرت علی نے

فرمایا کہ جب موص مرتا ہے تو زمین اس کے نماز پڑھنے کی جگہ اور آسان میں اس کے مل اوپر چڑھنے کی جگہ اس پر ردتی ہیں۔
تو معلوم ہوا کہ کا نات کی ہرشے احساس وشعور کسی نہ کسی درجہ میں ضرور رکھتی ہے۔ ای طرح آسیان اور زمین میں بھی ان کے مرتبہ کے لائق شعور موجود ہے جس کی وجہ سے وہ مومن کے مرتبہ کا ادراک کر کے ممکنین ہوتے ہیں۔ ہاں بیضروری نہیں کہ آسان وزمین کا رونا ہوتا ہے۔
اس کے ردنے کی کیفیت یقینا مختلف ہوگی جس کی حقیقت ہمیں ان کے ردنے کی کیفیت یقینا مختلف ہوگی جس کی حقیقت ہمیں اس لئے آسان یا زمین اس پر کیوں روئیں بلکہ شاید خوش ہوتے ہوں اس لئے آسان یا زمین اس پر کیوں روئیں بلکہ شاید خوش ہوتے ہوں کے کہ چلو پاپ کٹا " خس کم جہاں پاک" تو بیاثر تھا ان فرعونیوں کی کمال مبغوضیت کا کہ زمین وآسان کی کوان پر رونا موئی تو پھر ذرائجی مہلت نہ پائی۔
بوئی تو پھر ذرائجی مہلت نہ پائی۔

ابھی آ کے فرعون اور بنی اسرائیل کے متعلق مضمون آگلی آیات میں جاری ہے جس کابیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحئے

الله تعالى بهم كودنيا ميس ابني آزمائشوں ميں نه واليس اور صراطمتنقيم پرقائم رکھيں اور استفامت بخشيں۔ يا الله الله مكوجب اشرف الانبياء اور سيد الرسل عليه الصلوقة والسلام كاامتى ہونا نصيب فرمايا تو جم كوآپ كامطيع اور فرما نبر دار امتى بنا كرزنده ركھئے اوراسي پرموت نصيب فرما ہے۔

یا الله آپ نے جس طرح اپنے مقبولین کی حمایت ونصرت فرمائی ای طرح آج بھی امت مسلمہ کی حمایت ونصرت فرماویں اور کفار ومشرکین برغلبہ ونصرت عطافر مائیں۔

یا اللہ کفار ومشرکین میں جن کے لئے ہدایت مقدر ہےان کونورایمان ہے منور فرما دے اور جن کفار ومشرکین کوان کی شرارت اور دین تن سے عداوت کی بنا پر گمرائی میں گرفتار دہنا مقدر ہےان پر اپنا نیبی عذاب مسلط فرمادے کہ جن کی ہلاکت پر ندآ سان کورونا آئے ندز مین کو۔ آمین والبخر دعونا آین الحدث پر ندآ سان کورونا آئے ندز مین کو۔ آمین والبخر دعونا آین الحدث پر ندآ سان کورونا آئے ندز مین کو۔ آمین والبخر دعونا آین الحدث پر ندآ سان کورونا آئے ندز مین کو۔ آمین والبخر دعونا آین الحدث پر ندآ سان کورونا آئے ندز مین کو۔ آمین والبخر دعونا آین الحدث پر ندا سان کورونا آئے ندز مین کو۔ آمین

## لَى الْعَلَمَ أَنْ فَيَا الْمُنْ الْمُرْتِ مَا فِيْهِ بِلَوْا الْمِيْتِ مَا فِيْهِ بِلَوْا کی رو ہے تمام دنیا جہان والوں پر فوقیت دی اور ہم نے اُن کو ایسی نشانیاں دیں جن میں صرح انعام تھا. کہ آخیر حالت بس کی جارا دنیا کا مرتا ہے اور ہم دوبارہ زندہ نہ ہوں گے۔ سو اے م . (قوت وشوكت بيس) زياده برصموع بيس ياتيع (شاه يمن) كي قوم اورجوقوش ان سے سليموكذري بي، بهم في ان كويمي بلاك كروالا نے آ عالوں اورز مین کواور جو کھان سے درمیان میں ہے اس کواس طور برٹبیں بنایا کہ ہم تعل عبث کرنے والے ہوں ہم نے ان ووٹوں کو کسی حکمت ہی ہے بنایا۔ کثر لوگ نہیں سبھنے۔ بیٹک فیصلہ کا دن ان کا سب کا دفت مقرر ہے۔ جس دن کوئی علاقہ والائسی علاقہ والے کے ڈرا کام نہ آوے گا اور نداُن کی چھے جمایت کی جاوے گی۔ ہال مگرجس پرانٹدر حم فرمائے، وہ (اللہ) زبر دس وُلُقُكُ بَعَيْنَا اور حَمْقِ بِم نَا عَالَ السَرَاويل بن الرائل من سے الْعَدَابِ الْهُ بْنِ عذاب دات والا مِنْ سے فرعون اِنَاهُ مِثِكُ وه الكانَ تَمَا عَالِيمًا مرس مِنَ المُنْرِونِينَ مدے برہ جانے والوں میں ہے اُلگَی اخْتُرنَهُ فر اور البنة ہم نے انہیں بہند کیا علی علیم وانستہ نَى الْعَلْيَهِ بْنَ تَمَام جَهَانِ وَالول بِرا ۚ وَ أُور النَّيْنَاهُمْ هِم نِهِ أَنِينَ مِنَ الْأَيْتِ نشانياں مَأْفِينَاءِ وه جن مِن الْآلِينِ مُعَلَى إِنَّ بِينَكُمُ وُلاَءِ بيلوگ كَيْقُولُونَ البية تُحتِيمِ إِنْ هِي تَهين بيه إِلاَ تُحريه مرف موتَنَهُنَا مارا مرنا الأولى بهلي (ايك بي بار) وَهَا مَنْعُنُ اور بهم نهير نَشَي ثَنَ ووباره النمائ جانعالے فَاتُوْالو لے آوَ بِالْبَالِمَنَا مارے باپ واوا إِنْ كُنْنُو ٱكرتم مو صَدِ قِيْنَ سِيح الْهُو كياوه حَيْرٌ بهتر الله يا وماً اورنيس عَلَقنا م في بيداكيا التكوني آسانون والأرض اورزين وماينهما اورجوان وونول ك ورميان لعين كميلة موع مَا خَلَقُتْهُمَا بِم نَهِين بِيداكيا أَبِين إلا مر إلْنَيِقَ من كيماته فعيك طور بر وَالْكِنَ اوركين اكْتُوهُمُ ان بس الر الايعُلَمُونَ نبيس جائة يُوْمُدُ جس دن اللَّايْغَيْنُ نه كام آئے كا مُولِّي كولَى سأتحى يُوْمُ الْفَصْلِ فِصلَهُ كَا وَنِ مِنْ مَنْ قَالِمُهُ مِنْ النَّاسِ كَا وَتَسِينَ مَعْرِدُ النَّجْمُ عِينَ سَ

| Ĭ | رَجِعُ اللَّهُ رحم كيا الله في                                 | مَنْ جِس | 不近 | دون مرد کے جائیں مے | 734<br>24: | وَلاَهُمْ إدر ندوه | £ 155 | عَنْ مَوْلًى مَى ماتقى كے |
|---|----------------------------------------------------------------|----------|----|---------------------|------------|--------------------|-------|---------------------------|
|   | النَّهُ مِينك وه هُو الْعَيْنِ وه عالب الرَّجِينِ مُ مُرتبوالا |          |    |                     |            |                    |       |                           |

يهال تك حضرت موى عليه السلام كي قوم بني اسرائيل كا ذكر تفا-اب بہال سے آھے پھرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا تذکرہ ہوتا ہے کہ بدلوگ قیامت کی وعیدیں من کر قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں مر محے توبس فنا ہوجا کیں مے اس کے بعد پھرکوئی زندگی نہیں ۔بس آخری حالت یہی ونیا کی موت ہاں کے بعدسب تصدفتم' آمے ندحشرنشر' ندحماب ستاب ۔ بیمنکرین قیامت پیٹمبرسکی اللہ علیہ وسلم اورموشین سے كہتے ہیں كەاگرتم اسے عقيده میں سے ہوكرمرنے كے بعدسب دوبارہ زندہ کئے جائیں مے تو اچھا ہمارے مرے ہوئے باپ دادوں کوزندہ کر کے دکھاؤ۔ تب ہمیں زندگی بعدموت کا یقین آجائے گا۔ کفار کے ان اقوال کا جواب دیا جاتا ہے۔ پہلا جواب مددیا می کدانکارآخرت وہ جرم ہے کہ جس قوم نے بھی اسے اختیار کیا وہ آخر کارتباہ ہوکررہی۔مثال کے طور برویکھوتیع کی قوم ۔ تبع لقب تھا مین کے بادشاہ کا اور اس سے مہلے قوم سبا ا در قوم فرعون كيسي خوشحالي اورشان وشوكت كو ينجي مو في تعيس \_ان سب کو اللہ نے ان کے گنا ہوں کی یاداش میں ہلاک کرے هچيوژا ـ توپيه کفار مکه تواس خوش حالي اورشان وشوکت کو پنج مجمي نه سكے يہ كيے ہلاكت سے في جائيں معى دوسرا جواب منكرين كو بددیا حمیا کہ بیکار خانہ عالم بیعی زمین آسان اور ان کے درمیان کی چیزیں میا تنابرا کارخانہ کوئی کھیل تماشہیں کہ یونہی فعل عبث كے طور ير كور اكر ديا كيا ہوكدانسان دنيا ميں جيساتي جا ہے ذندگي مخذار کرمٹی میں رل ال جائے اور اس کے کسی اجھے یابرے کام کا کوئی متیدند نکلے تو ایسانہیں ہے بلکہ اللہ نے بیکارخاندعالم برای حكمت سے دارالامتحان بنایا ہے جس كا نتیجدا يك دن ضرورنكل كر رے گااوروہی نتیجہ آخرت ہے۔ تیسراجواب کفار کے اس مطالبہ

تفسير وتشريح : گذشته آيات مين حضرت موي عليه السلام اور فرعون کا ذکر فر مایا گیا تھا کہ جب فرعو نیوں نے حضرت موک عليه السلام كوالله كارسول تتليم نه كيا اور نه آب كى بات كو مانا تو بالآخران كى سزا كاوقت آيا۔ادراس كى صورت بيہوئى كەحضرت موی علیدالسلام باذن الی بی اسرائیل کوراتوں رات مصرے لے كرنكل سي مسح كو جب فرعونيوں كومعلوم ہوا تو موى عليه السلام اوربی اسرائیل کا تعاقب کیا مگر حضرت موی علیه السلام اور بنی اسرائیل کے لئے اللہ کے تھم سے سمندر میں ۱۲ راستہ پیدا ہو گئے تھے اور وہ ان پرچل کریار ہو گئے۔ فرعون اوراس کے لشکر نے بھی جایا کہ انہی راستوں پر چل کر بی اسرائیل کو گرفتار کریں مرجب وہ بچ سمندر میں تھے تو سمندر کا یانی جاروں طرف سے ال گیا اور فرعون مع این نشکر کے غرق ہو گیا متیجہ تھا فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی کا۔ آسے ای سلسلہ میں ان آبات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے متکبر لے اور سرکش کے عذابوں سے بنی اسرائیل کونجات دی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو پست وخوار کررکھا تھا۔ ڈلیل خدشیں ان سے لیتا تھا اور بخت بیگاری کے کام بغیر معاوضہ کے ان ہے کراتا تھا۔خداکی زمین میں سرکشی کئے ہوئے تھااوران بدکار بوں میں اس کی توم بھی اس کے ساتھ تھی۔ ایک نعمت اور احسان بنی اسرائیل پریہ جنلایا گیا کہ ان کو اللہ نے فرعون جیسے موذی سے نجات بخش ۔ دوسرا احسان بني اسرائيل يربيرتفا كداس زماند كے تمام لوگوں يرانبيس فضیلت عطافر مائی۔ تیسرا احسان یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیں اپنی قدرت کی بری بری نشانیاں معنی معجزات و کرامات وغيره عطا قرمائے تھے۔ جیے حضرت موی علیدالسلام کے ذریعہ ا ہے " دمن وسلویٰ" کا اتارہ ا باول کا سابہ کرنا وغیرہ وغیرہ ۔

کا''کے مسلمان اگر دعوے آخرت میں ہے ہیں تو ہمارے باپ دادا کوزندہ کر کے لاکھڑا کریں' یہ دیا گیا کہ اس کے لئے تو رب العالمین نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جبکہ تمام او لین و آخرین کو وہ دوبارہ زندہ کر کے اپنی عدالت میں جع کرے گا اور سب کے مقد مات کا فیصلہ یصورت جزایا سراصا در فرمائے گا۔ منکرین خواہ اسے ما نیس یا نہ ما نیس کے تو اپنائی جملا کریں گے کیونکہ اس طرح اسے گا۔ اگریہ ما نیس کے تو اپنائی تعملا کریں گے کیونکہ اس طرح اس از وقت اس عدالت سے کا میاب نگلنے کی تیاری کرسیس کے سے اپنی ساری زندگی بس ای دنیا کی جملا کی برائی دوڑ وھوپ میں سے اپنی ساری زندگی بس ای دنیا کی جملا کی برائی دوڑ وھوپ میں سے اپنی ساری زندگی بس ای دنیا کی جملائی برائی دوڑ وھوپ میں سے کہا دی میاب کی کوئی فکر بی نہ کریں گے ۔ بہر حال ان سب کے لئے ایک فیصلہ کا دن مقرر برے آگے اس فیصلہ کے دن کی پچھ کیفیت بیان فرمائی جاتی ہے کہ اس دن میں میں نے کہا س فیصلہ کے دن کی پچھ کیفیت بیان فرمائی جاتی ہے کہاس دن

ایک دوسرے سے جدا ہوجائے گا۔ رشتہ دار رشتہ دار کوکوئی تفع نہ پہنچا سکےگا۔ کوئی دوست اپنے دوست کی پریشان حالی ہیں اس کا پہنچا سکےگا۔ اس دن کسی کی مددیا جمایت کسی مجرم کو نہ چھ حال نہ پوچھ سکےگا۔ اس دن کسی کی مددیا جمایت کسی مجرم کو نہ چھڑا سکے گی نہ کسی کے لئے کوئی ہیرونی مدد آئے گی۔ اس روز کلی اختیارات بس اس حاکم اور ما لک حقیق کے ہاتھ ہیں ہوں کے جس کے فیطے کے نافذ ہونے کوکوئی طاقت روک نہیں کتی۔ الغرض کسی کوکسی سے کوئی مدد نمل سکے گی ہاں جس پراللہ تعالی رحم فرمائے اس کا پیڑا ہارہ جو جائے گا۔ اخیر میس فرمایا گیا انہ ہو العزیز گی وہ کا میاب ہو جائے گا۔ اخیر میس فرمایا گیا انہ ہو العزیز الرحیم وہ النہ زبردست ہے کا فرول سے انتقام لے گا اور وہ مہریان سے اہل ایمان پر دھمت فرمائے گا۔

اب آئے اس فیصلہ کے دن اس عدالت میں جولوگ مجرم ثابت ہوں گے ان کا کیا انجام ہوگا اور جن لوگوں کے بارے میں بیٹابت ہوجائے گا کہ وہ دنیا میں خداسے ڈرکرنا فرمانیوں سے پر ہیز کرتے تھان کوکن انعامات سے سرفراز فرمایا جائے گا۔اس کا بیان انشا واللہ اللی آیات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔

#### وعاليجير

حق تعالیٰ ہمیں اس فیصلہ کے دن کو یا در کھنے کی تو فیق عطا فر مائیں اور اس دن میں اپنے کرم ورخم ہے ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فر مائیں اور ہمارا حساب آسان فر مائیں

یا الله گذشته نا فرمان تو موں کی تابی و ہلاکت ہے ہم کوسبق عبرت ونصیحت حاصل کرنے والا دل و د ماغ عطا فرما دے اور ہم کو ہر چھوٹی بڑی نا فرمانی ہے بیجنے کی تو فیق عطا فرما دے۔

یااللہ اللہ وقت روئے زمین پر جہال جہال الل اسلام کفار وشرکین اور بیدینوں کے ہاتھوں ظلم وستم اٹھارہے ہیں۔
یا اللہ مظلوم اہل اسلام کی جماعت ولفرت فرمادے اوران کو کفار کے مظالم سے نجات عطافر مادے اوراسلام کو غلبہ وشوکت تھیب فرمادے اوراعدائے وین کو ہلاک ویر با دفر مادے آمین۔
علبہ وشوکت تھیب فرمادے اوراعدائے وین کو ہلاک ویر با دفر مادے آمین۔
وَ الْحِدُودَ عُولَ مَا اَنِ الْحَدُدُ وَلِيْ الْحَدُدُ وَلِيْ الْعَلْمَةِ وَنَ الْعَلْمَةِ وَالْعَالَةِ وَتَ الْعَلْمَةِ وَنَ الْعَلْمَةِ وَالْعَالَةُ وَالْعِلَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعِلَالُولُ وَالْعِلَالَةُ وَالْعَالَةُ وَلَالُهُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْوَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالْمُولِيْكُولُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالْعُولُةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعِلْمُ وَالْعَالِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالِقَالُولُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِهُ وَالْعَالِمُ وَالْعَا

## إِنَّ لَنْجَرَتَ الزَّقُّومِ ۗ طَعَامُ الْأَثِيٰمِ ۗ كَالْمُهُلَّ يَعْلِيٰ فِي الْبُطُونِ ۞ كَعَ

بے شک زنوم کا درخت بڑے بحرم کا کھانا ہوگا جو تیل کی تلجھٹ جیبا ہوگا وہ پیٹ میں ایبا کھولے گا جیبا تیز گرم یانی کھولتا ہے

خُذُوهُ فَاغْتِلْوْهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَهِيْدِ فَكُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهُ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْدِ فَوَ

(اور فرشتوں کو عکم ہوگا کہ )اس کو پکڑ و پھر تھسینے ہوئے دوزخ کے بیوں جج تک لے جاؤ۔ پھراس کے سرے اوپر تکلیف دینے والا کرم پانی چھوڑ دو\_ لے چکھ تو

#### اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِنْزُ الْكُرِيْمُ اِنَّ هٰذَامَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتُرُونَ الْأَنْتُمْ بِهِ تَمْتُرُونَ

بر امعزز ومرم ہے۔ بیوہی چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے ہتے۔

- التُجَرَّتَ الزَّقَوْمِ ورشت تعوجر طَعَامُ الأَثِينِيرِ كَمَانا كَنْهُارُولِ كَالْهُ فَهِلِ تَجْطِيهِ وع تاب كي طرح يعَيْل كُولاك إلى البَطْوْنِ بيول مِن نَفَيْلِ بِسِي كُولًا بِهِ الْمِينِير مُرم بِانَى خُذُوهُ ثَم كِرُلُواتِ فَاغْتِلُوهُ كِرَكِيرُواتِ إِلَىٰ كَ سُوَّاءِ الْبِينِيدِ فَيُول فَعَ جَبْم الْمُعَنَّوْلَ كِلِرُواكِ فَنُوْقَ رِ۔اور رَأْبِيهِ اس كا سر مِنْ سے عَذَابِ الْعَيَدِيرِ عذاب كھولنا ہوایانی دُٹی چکھ اِنْكَ بينک تو اَنْتَ تو الْعَيزَنْيُرُ زورآور الكُونِيْرُ مُزت والله إِنَّ هِذَا مِيكُ سِهِ مَا كُنْتُورُ جَوْمَ مِنْ لِهُ اسْ مِن لَيُنْتُرُونَ مُك كرت

تفسیر و تشری کے: گذشتہ آیات میں منکرین کے شبہات اوپر تیزگرم یانی چھوڑ وجس کابیا ٹر لکھاہے کہ وہ گرم یانی د ماغ سے اتر كرينچة نتول تك ينج كااورة نتول كوكاش موابا برنكل آئے گا۔ الله تعالی ہر چھوٹے بڑے عذاب سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں۔ مجرانبیں شرم ساراورزیادہ پشیمان کرنے کے لئے کہا جائے گا کہ تو وہی تو ہے جود نیا میں برامعزز و مکرم سمجھا جاتا تھا اور اپنے کوسردار ٹابت کیا کرتا تھا۔جیساتو دنیا میں اپنے کو مرم ومعظم مجھ کر ہمارے احكام سے عاركيا كرتا تھا آج وليى بى تيرى تعظيم موربى ہےتم كو کبال یقین تفاکه بیدون بھی دیکھنا تعیب ہوگا۔ای دھوکہ میں تھے کہ بس یونہی کھیلتے کودتے گذرجائے گی۔ آخرمٹی میں ال کرمٹی ہوجائیں مے۔آ مے مجھ مجھ مہیں۔اب دیکھ لیا کہ وہ باتیں سب سی تھیں جو پینمبروں نے بیان کی تھیں۔جس چیز میں تم شک اور انکارکرتے تھے دہی سب سامنے آیا یا نہیں۔

علاوہ اس مقام کے قرآن کریم کی سینکٹروں آیات میں جہنم کے درد ناك عذاب كى اس سے بہت زياد وانفسلات بيان كى كئى بيں جوائى اينى حَكِم بِرِبِيانِ مِوجِيكِين - ياانشاء الله آئنده بيان مول كي - پھرعلاوه قرآن كريم كاحايث عن رسول التُصلى التُدعليدوملم كارشاوات جنم ك

آخرت کے جواب میں بتلایا میا تھا کدرب العالمین نے قیامت حشر ونشر کاایک وفت معین ومقرر فرمایا ہے جبکہ شروع و نیا ہے آخر دنیا تک تمام انسانوں کووہ دوبارہ زندہ کر کے اپنی عدالت میں جمع قرمائے گا اور سب اولین و آخرین کے مقد مات کا فیصلہ بھورت جزایا سزاصا درفر مائے گا اور وہ فیصلہ کا دن ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کی مددیا حمایت نہ کر سکے گا ہاں مرجس پراللدتعالی رحم فرمائے اس کی ہرطرح کی نصرت وجمایت ہوگی اوراعز از واکرام ہوگا۔اب آھے ان آیات میں اس فیصلہ کے وان کی عدالت میں جو مجرم ثابت ہوں گے ان کا کیا انجام وحشر ہوگا یہ بیان فرمایا گیا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ بڑے مجرموں لیعنی کفاروشر کیبن کا کھانا زقوم کا درخت ہوگا جو کہ مجھلے ہوئے تانے کی مانندیا تیل کی تلجسٹ جیسا ہوگا جو کھانے کے بعدوہ ان کے پیٹ میں بوں جوش کھائے گا اور ایسا کھولے گا جیسے تیز گرم یانی کھولتا ہے اور فرشتوں کو جو تعذیب مجرمین پر مامور ہیں تھم ہوگا کہ ان مجرمین کو پکڑ واور پھر تھسٹتے ہوئے آتش سوزال کے بیوں نیج تک لے جاؤاور پھراس کے سر کے

آ دم کے فرزند کیا تونے بھی خیریت اور اچھی حالت بھی دیکھی ہے۔اور كيا بهي عيش وآرام كاكوئي دور بخد برگذرا ہے؟ وہ كبے كا خداك تم اے پروردگار بھی نہیں۔مطلب بیکجہنم کاعذاب اتنا سخت ہے کہ اس کا ایک المحد عمر مجركيش وراحت كويكسر بهلا وسے كا۔اے الله آب ہم كواورسب ایمان دالوں کوجہنم کے ہرچھوٹے بڑے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ عزيزوا قرآن وحديث مين قيامت حشر ونشر -جزادمزا -جنت و جہنم کا ذکراتی کثرت ہے بار بارای لئے کیا گیا ہے کہ ہم جہنم کے عذاب اور قیامت کی ذات اور رسوائیوں سے بیجنے کی فکر آج اس دنیا میں کرلیں۔ مید نیا بہر حال چندروزہ ہے ایک ندایک دن ہم سب کو یقیناس جہان سے گذرتا ہے اور قیامت یقینا آنے والی ہے اور ہم سب كواسيخ اعمال كاحساب دينے كے لئے الله تعالى كے سامنے میدان حشر میں کھڑا ہونا ہے اور پھراس کے بعد ہرکسی کا دائمی ٹھکانہ جنت یاجہم بنا ہے۔ ابھی وقت ہے اور موقع ہے کہ ہم آخرت کی فکر کر لیں اور جہنم سے بیجنے کی کوشش کرلیں اور مولائے کریم کورائنی کرنے كى سعى كرليل اگرخدانخواستەزندگى يونهى غفلت اورمعاصى ميں گذرگى تومرنے کے بعدصرت وندامت کے سوا مجھ عاصل نہوگا۔ يهال ان آيات ميں مجرموں يعني كفارومشركين كا ذكر ہوا اور ان كانجام بديتلايا كيارة ك اللايمان كاذكرب كدان كالمحكاند آخرت میں کیسا ہوگا۔ان کالباس اوران کے ساز وسامان راحت کے کیے ہوں سے اور کن نعمتوں ہے ان کوسر فراز فر مایا جائے گا جس كابيان انشاء الله اللي خاتمه كي آيات من آئنده ورس من موكار

عذابول کے متعلق بھی مکثرت وارد ہوئے ہیں۔ یہاں موقع کی مناسبت سے چندارشادات احادیث نبوی سے قتل کئے جاتے ہیں:۔ ایک مدیث میں ارشاد ہے کہ زقوم (جس کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ وہ جہنم میں پیدا ہونے والا ایک درخت ہے اور وہ دوز خیول ك خوراك بيخ كا) أكراس كا أيك قطره اس دنيا ميس فيك جائے تو یہاں کی تمام چیزیں اس کی بد بواور گندگی اور ذہر ملے بن سے متاثر ہو جائيں اور جارے كھائے يينے كى سارى چيزيں خراب ہوجائيں \_پس سوچنے کی بات ہے کہ بیزتوم جس کوکھانا پڑے اس پرکیا گذرے گی۔ ایک دوسری جدیث میں ارشاد ہے کہ دوز خیوں میں سب سے ملكے عذاب والا و الحض موكا جس كى چيليس اور ان چيلول كے تسمه آگ کے ہول گے۔ان کی گرمی سے اس کادیاغ اس طرح کھولے كا اور جوش مارے كا كه جس طرح چولھے يرويلجي كھولتى ہے اوراس میں جوش آتا ہے اور وہ اینے ہی کوسب سے زیادہ سخت عذاب میں بتنا مجھے کا حالانکہ وہ دوز خیوں میں سب سے ملکے عذاب والا ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت کے ون ان لوگوں میں سے جواسیے کفروشرک یافسق و فجور کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ایک ایسے مخص کو لایا جائے گا جس نے اپنی دنیا کی زعد کی نہایت عیش وآ رام کے ساتھ گذاری ہوگی اور پھراس کوجہنم کی آگ میں ایک غوطہ دلایا جائے گا (لیعنی جس طرح کیڑے کور تکتے وقت رنگ میں ڈال کرایک ڈوب دے کرنکال لیتے ہیں) اس طرح اس مخص کوجہنم کی آگ میں ڈال کرفورا نکال لیاجائے گا پھراس سے یو چھاجائے گا کہا ہے

#### دعا سيحيح

الله تبارک و تعالیٰ اپ نفشل و کرم ہے ہم سب کوآخرت کا فکر نصیب فرما کیں اور اس و نیا میں اس طرح زندگی گذار تا نصیب فرما کیں کہ ہمیں آخرت میں دائمی راحتیں اور نعمتیں نصیب ہوں۔ اور قیامت کی ذلت ورسوائیوں ہے ہم کوواسطہ نہ پڑے۔
میا اللہ میدان حشر کی ہولنا کیوں ہے ہماری حفاظت فرماہ ہے اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے عذاب جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے۔
میا اللہ! آخرت کی طرف ہے ہم جوغافل ہیں ہماری غفلت کودور فرماد ہے اور ہمدونت آخرت کی درسکی کا فکر نصیب فرماد ہے۔ آمین
میا اللہ! آخرت کی طرف ہے ہم جوغافل ہیں ہماری غفلت کودور فرماد ہے اور ہمدونت آخرت کی درسکی کا فکر نصیب فرماد ہے۔ آمین
والیہ ایکٹرین کی طرف ہے ہم جوغافل ہیں ہماری غفلت کودور فرماد ہے اور ہمدونت آخرت کی درسکی کا فکر نصیب فرماد ہے۔ آمین

## إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ آمِينٍ ﴿ فَي جَنَّتٍ وَعَيُونٍ ﴿ قَيْلُسُونَ مِنْ سُنُدُ إِن وَاسْتَ بُرَةٍ ے خدا ہے ڈرنے والے امن (چین) کی جگہ میں ہوں سے بعنی ہاغوں میں اور نہروں میں۔ وہ لباس پہنیں سے باریک اور دبیزریشم کا آسنے سامنے مُتَقْبِلِينَ ﴿ كَذَٰ لِكَ وَزُوجَنْهُ مُرْبِعُورٍ عِيْنٍ ﴿ يَكُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَالِهَا مِ الْمِنِينَ ﴿ لَا بیٹے ہوں سے۔ یہ بات ای طرح ہے،اورہم ان کا کوری کوری بڑی بڑی آ محموں والیول سے بیاہ کریں سے۔وہاں اطمینان سے ہرتم کے میوے متکاتے ہول سے يَذُوْقُوْنَ فِيهَا الْمُوْتَ إِلَالْمُوْتَةَ الْأُوْلَ وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ الْجَيْمِيْ فَضَلًّا مِنْ رَبِّكَ وہاں وہ بجزاس موت کے جود ٹیا میں آ چکی تھی اور موت کا ذا لَقة بھی نہ چکھین کے اور اللہ تعالی ان کودوز خے سے بچا لے گا۔ بیسب پھی آپ کے رب کے فعل سے ہوگا ذلك هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ ﴿ فَإِنَّمَا يُكُرُنَّهُ بِلِمَ أَنِكَ لَعَلَّهُ مُرِيَّا كَأُونَ ﴿ فَارْتَقِبُ إِنَّهُ مُ مُرْتَقِبُونَ ﴿ برى كامياني يى بـ موجم نے اس قرآن كوآب كى زبان (عربي) من آسان كرديا ہے اكريوك فيست قبول كريں او (اگريادك ندما نيس قر) آپ فتھر ہے يادك بھی مختطر ميں إِنَ مِينَكَ الْمُتَكِينِينَ مَنِي إِنْ مِن مَقَامِر أَمِينِ أَس كَامَام إِنْ مِن جَمَلْتِ بِإِمَات وعُينُونِ اور چشم يكبسُون بين موع مِن عدي سُنْدُس باريك ريشم وَاسْتَ بُونِ اورويزريشم مُتَعَيِيلِينَ الكورس عا مَتَعَيلِينَ الكورس عاديكا عناديكا كذيك العطرة وزَوَجْنَهُ في اورجم جوز عاديكا الح ینٹور عین خوروبری بری آئنسوں والیاں یک عُون وہ مانکس کے فیفا اس میں بنگل فالکہ تو برشم کامیوہ الیدین اظمینان سے لایک و فون دہ نہیں سے فِيْهَا وَإِن الْمُوْتُ مُوت إِلَّا سُواعً الْمُؤْتَةَ الأَوْلَى بَهَلَى مُوت وَاور وَقُنْهُ فِي الله فِي بِحاليا أَمِين عَذَابَ الْبَيِّدِيرِ جَهُم كاعذاب بِلِمُ اللَّهُ آ بِ كَا رَبَانَ يُر لَمُن لَهُ مُون اللَّهُ وَان اللَّهُ وَان اللَّهُ اللّ یعن اس کے احکام مے مطابق اپنی زندگی گذاری۔اس کی نافر مانی تفسيروتشريج: \_ بيسوره وخان كي آخرى اور خاتمه كي آيات سے بیجے۔اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتلائے ہوئے

طریقتہ پر چلے وہ وہاں لیعنی آخرت میں نہایت امن چین سے ا اللف اورمشقت سے واسط را ے گا۔ ندوروود كورنج وقم منج گا۔ندکسی آفت ومصیبت کاخوف ہوگا۔ندشیطان اوراس کے مکر سے بیخے کی فکر ہوگی۔ندرب کی ناراضگی کا اندیشہ ہوگا۔غرضیکہ تمام باتوں سے نڈر۔ بے فکر۔مطمئن اور بے اندیشہ ہول کے جبیہا کہ ایک حدیث میں بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل جنت سے کہد دیا جائے گا کہ بہال تم ہمیشہ تذرست رہو مے بھی بارندہو مے ہمیشدزندہ رہو مے بھی ندمرد

یں۔ گذشتہ آیات میں بتلایا گیا تھا کہ اس فیصلہ کے دن کی عدالت میں جو مجرم ثابت ہوں کے ان کا انجام بدہوگا کہ زقوم کا درخت ان کو کھانے کو ملے گا اور وہ بیٹ میں ایسا کھولے گا جیسا اوں سے ۔ کسی طرح کا رہے وعم یاس نہ آئے گا یعنی نہ مشکلات تیز گرم یانی کھولتا ہے اور فرشتے تھیٹتے ہوئے لے جا کر انہیں جہنم میں پھینکیں سے جہاں انہیں طرح طرح کے عداب ہول مے اور ان کومزید پشیمان کرنے کے لئے کہا جائے گا کہ یہ دہی چیز تو ہے جس میں تم دنیا میں شک وا نکار کیا کرتے تھے۔ بیتو کفار مشرکین جہنیوں کا حال بتلایا میا اب آ مے ان کے مقابلہ میں اہل ایمان اورمتقین نیعنی اللہ ہے ڈرنے والول کا حال بیان فرمایا جا تا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ونیامیں جواللہ سے ڈرتے رہے

سمندر میں تعوک دے تو اس کا سارا یائی میٹھا ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر ان میں ہے کوئی زمین کی طرف جما کے تو ان دونوں کے درمیان روشن ہی روشن ہوجائے اور مہک وخوشبو ے بھر جائے اور اس کے سر کی صرف اوڑھنی بھی دنیا و ما فیہا ہے بہتر ہے۔الغرض اہل جنت کا بڑی بڑی آتھوں والی حوروں سے نكاح كرديا جائے كا پھروہاں كھانے يينے كى چيزوں كابيرحال موگا کہ جس میوے یا کھل کی طلب ہوگی وہ موجود ہوگا۔ جو مانگیں سے وہ ملے گا اور اس شان ہے ملے گا کہ ادھرارادہ کیا ادھروہ چنز موجود\_ادهرخوائش موئى ادهروه چيز حاضر\_ پهرنهايت بفكرى ے سب مجھ ملے گا کہ نہ کی کا خوف نہ ختم ہوجانے کا کھٹا۔ پھر وہاں انہیں بھی موت ندآئے گی۔بس ایک موت جود نیامیں بہلے آ چى دوآ چى \_آ مى كىمى موت وفئانىيى \_دائماً اى ئىش ونشاطىيى ر منا ہے ۔ خدان کوفنا ندان کے سامانوں کوفنا۔ تو بہاں جنت کی سرمدی اور ابدی نعتوں کی تقریباً تمام قسموں کو جمع کر دیا گیا ہے کیونکہ انسانی ضروریات کی چیزیں عموماً یہی ہوتی ہیں:۔ ا عمده مكان به سراح مالياس ٢٠ بهترين شريك زندگي . ۴۔ بہترین کھانے پینے کی چیزیں۔

سے بچر ہے گا یقین۔

تو یہاں ان آیات میں ان تمام باتوں کو اہل جنت کے لئے ثابت کر دیا گیا۔ سبحان اللہ! پھر جنت کی نعمتوں کے متعلق احاد بیٹ میں بھی بہت کچھ وار د ہوا ہے۔ آیک حدیث قدی میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے ایک میڈیس تیار کی ہیں جن کو نہ کس نے ایک میٹ بندوں کے لئے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کس آئکھ نے دیکھا ہے۔ نہ کس کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے ول میں بھر کے ول میں بھی ان کا خطرہ یا خیال ہی گذرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں بھی ان کا خطرہ یا خیال ہی گذرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ

۵۔ پھران نعتوں کے دائی اور ابدی ہونے کی منانت۔

٢۔ اور ہر طرح كے رائح وغم ۔ وكه آزارو تكاليف ويريشاني

ے۔ ہمیشہ خوشحال رہو سے بھی خستہ حال نہ ہو گے۔ ہمیشہ جوان رہو گے بھی بوڑھے نہ ہو سے (مسلم شریف) اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس امن وجین کی جگہ جاتا نصیب فرمائمیں۔ آمین۔

غرض کہ متعین لینی خدا سے ڈرنے والول کے لئے پہلی بشارت مقام امین کی دی کئی بینی ایسی جگہ جو ہرطرح کی مصیبت دکھ درداور تا خوشکواری سے محفوظ ہو۔اب آ گےای مقام امین کی پھے تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں۔ادل فرمایا فی جنت و عیون لینی عالیشان باغات جن میں نہریں و چشمے بہتے ہوں کے۔ پھرلباس کے متعلق فرمایا کہ ان کی پوشاک باریک اور دیز ریثم کی ہوگی۔ پھر بیٹے موں اور مسہر یوں پر بڑے مطراق سے بحکے ریشم کی ہوگی۔ پھر بیٹے موں کے اور ان کی بڑی بڑی آ کھوں ریشم کی ہوگی۔ پھر بیٹے موں کے اور ان کی بڑی بڑی ہڑی آ کھوں والی حوروں سے شادیاں ہوجا کیں گی جن کے پاک جسموں کو والی حوروں سے شادیاں ہوجا کیں گی جن کے پاک جسموں کو خاص مخلوق ہے۔ جن کے متعلق قرآن کریم اور احادیث نبوی میں کائی روشیٰ ڈائی گئی ہے۔قرآن کریم میں مختلوق ہے۔جن کے متعلق قرآن کریم میں مختلوق ہیں نہوک حوروں کی صفات حسب ڈیلی ہٹلائی گئی ہیں:۔

ا۔شرم دحیاء سے نگاہ نیکی رکھنے والی۔ (سرۃ المنفعہ)
۲۔ بڑی آنکھوں والی۔ (سرۃ المنفعہ)
۳۔ صاف وشفاف رنگ والی۔ (سرۃ المنفعہ)
۴۔ الل جنت ہے پہلے ان کوسی نے جھوا تک نہیں۔ (سرورٹن)
۵۔ وہ الی خوش رنگ اور پیش بہا ہیں جیسے یا قوت ومر جان

(سوره رخمان) (سوره رخمان) ۱\_وه التجھے اخلاق کی خوب صورت اور خوب سیر قربیں۔

۱-وها پیچھے اخلاق کی خوب صورت اورخوب سیر قابیں۔ (مورورلمن)

ے۔وہ گورے رنگ والیاں خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ (سورہ رخن) احادیث میں آیا ہے کہ اگر ان حوروں میں سے کوئی کھاری

جنتیوں کو جونفس ولڈیڈ کھانے ملیں گے ای طرح پینے کی جو نہایت خوشگوار چیزیں ملیں گی اور پہنے کو جواعلی ورجہ کے خوشما فیاس دینے جا تیں گے اور جو عالیشان خوبصورت محلات اور خوش منظر باغات عطا ہوں سے اور جنت کی جوحسین وجمیل حوریں دی جا تیں گی اوران کے سوابھی لذت وزاحت اورلطف وسرت کے جواور سامان عطا فرمائے جا تیں گے تو واقعہ بیہ ہس اللہ تعالیٰ ہی ان کو جانتے ہیں۔البتہ ان سب پر ہمارا غائبانہ ایمان ہے۔اور سب سے بردی نعمت جو جنت میں پہنچنے کے بعد جنتیوں کو ملے گی و والقہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ حدیث شریف میں جنتیوں کو ملے گی و والقہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ حدیث شریف میں جنتیوں کو ملے گی و والقہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ حدیث شریف میں جنتے میں پہنچنے جا تیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما ئیں سے کیا تم جنت میں پہنچ جا تیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما ئیں سے کیا تم جنت میں بہنچ جا تیں گے دی اللہ تعالیٰ ان سے فرما ئیں سے کیا تم جا ہے جا ہم کودی گئی ہیں ان سے ذائد کوئی اور چیز میں خواہے ہم کودی گئی ہیں ان سے ذائد کوئی اور چیز میں شہیں عطا کہ وں ۔وہ عرض کریں گے خداوند آ آپ نے ہمارے چہرے روشن کئے ہم کو جہنم سے بچایا اور جنت عطا کی جس میں سب پچھے ہے اب ہم اور کیا مائٹیں ؟۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر تجاب اٹھادیا جائے گا
ادراس دفت دہ اللہ تعالیٰ کادیدار بے بردہ کریں گے ادر پھر جنت ادر
اس کی ساری نعتیں جواب تک ان کوئل چکی تھیں ان سب سے زیادہ
پیاری نعت ان کے لئے یہ دیدارالیٰ کی نعت ہوگی۔اللہ تعالیٰ ہم کو
بھی اپنے فضل وکرم سے اپنے دیدار کی نعت عظمی عطافر ما کیں۔
آگے بتلا یا جا تا ہے کہ ان متقین اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اپنے
فضل سے جہنم کے عذاب سے بچادے گا۔اور بہی بردی کا میا بی
فضل سے جہنم کے عذاب سے بچادے گا۔اور بہی بردی کا میا بی
کامیا بی انسانوں کے لئے کس چیز کو بتلا تا ہے؟ آخرت میں
خوجات یا کر اللہ کی رضاد خوشنودی کے مقام لینی جنت میں داخل
ہو جاتا اور اس کے غصہ اور غضب کے مقام لینی جہنم سے پنج جاتا

قرآن بیس بلکداسلام اورایمان کے دعوے دارگر دنیا کے دلدادہ اور پرستارا پی کامیابی کا ہے میں تجھتے ہیں ہیں ہی ہی تا کہ مغرب کے بدویوں کی طرح بولگام ہوکر فدجب سے آزاد ولال و حرام ہے آزاد ونیوی مال ودولت کی بہتاط ہو عیش وعشرت کی مخلیس ہوں وقص وسر وداورگانے بجانے کی مجلسیں ہوں عیاثی کے اڈے ہوں میں وراورگانے بجانے کی مجلسیں ہوں عیاثی کے اڈے ہوں میں بودولسالا کی کا تمدن و معاشرت ہو او نجی کوشی ہوا کی کوشی ہوا کی سواری ہو مال وزرکی آ مدہو ہوا وہوس کے پورے کرنے ہوا کی سامان ہوں بے حیائی بے شری فستی و فجو رہیں بولگام ہوں بہت کی سامان ہوں بے حیائی ہے شری بی ہوان کا معیار کامیا بی۔ استعفر اللہ ولا حول ہوں بی ہوان کا معیار کامیا بی۔ استعفر اللہ ولا حول ولا قو ق الا باللہ لیکن قرآن پاک اس ایک جگر نہیں بلکہ مزید ولا قو ق الا باللہ لیکن قرآن پاک اس ایک جگر نہیں فوز العظیم کہیں فوز العظیم کی کامیا بی بھرا تا ہے۔اللہ المبین صرف آخرت کی کامیا بی کو بڑی کامیا بی بتلا تا ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مجھ عطافر ما کیں۔

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ متقین اہل ایمان کے لئے جنت کی نعتوں کا ذکر کرنے کے بعد اخیر میں انہیں جہم سے بچا لینے کا ذکر بھی فاص طور پر الگ فر مایا۔ ورنہ کسی کا جنت میں بہنے جا تا اس سے خود لا زم آتا ہے کہ وہ جہم میں جانے سے میں بہنے جاتا کی دجہ یہ ہے کہ کسی کو انعامات کی پوری قدراک وقت محسوں ہو گئی ہے جب اس کے سامنے یہ بات بھی ہوکہ وہ وقت محسوں ہو گئی ہے جب اس کے سامنے یہ بات بھی ہوکہ وہ کہ میں برے انجام سے نیج گیا۔ پھر یہاں آیت میں اللہ تعالی فضل کا نتیج قرار دیا ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ فضل کا نتیج قرار دیا ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ آخرت کی کامیا بی کسی خص کو نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ اگر چہ اہل ایمان کو انعام اپنے حسن کا فضل شامل حال نہ ہو۔ اگر چہ اہل ایمان کو انعام اپنے حسن کے فضل بی پر مغرفالیوں اول تو حسن عمل ہی کی تو فیق انسان کو اللہ کے فضل سے نصیب ہوتی ہے پھر جو بہتر سے بہر عمل انسان کو اللہ کے فضل سے نصیب ہوتی ہے پھر جو بہتر سے بہر عمل انسان کو اللہ کے فضل سے نصیب ہوتی ہے پھر جو بہتر سے بہر عمل انسان کو اللہ کے فضل سے نصیب ہوتی ہے پھر جو بہتر سے بہر عمل انسان کو اللہ کا کو فیل سے نصیب ہوتی ہے پھر جو بہتر سے بہتر عمل انسان کو اللہ کا کو فیل سے نصیب ہوتی ہے پھر جو بہتر سے بہتر عمل انسان کو اللہ کا کو فیل سے نصیب ہوتی ہے پھر جو بہتر سے بہتر عمل انسان کر

دعوے سے بید کہا جا سکے کہاس میں تقص کا کوئی اونی سے اونی بہلوم موجو ونہیں۔ بیداللہ تعالیٰ بی کافضل ہے کہوہ بندے کی رہائی رحت سے و ها تک لے۔ كرورى اوراس كے عمل كى خامى كونظر انداز كر كے اس كى خد مات کوتبول فر مالے اور اسے انعامات سے سرفراز فر مائے۔ ورندا گر مجرائی اور بار یک بنی کے ساتھ کسی کا حساب اللہ تعالی لینے برآ جا کیں تو کس کی ہمت ہے کدوہ اینے اعمال کے زور بر جنت حاصل کر لینے کا دعویٰ کر سکے۔ یمی بات ایک حدیث شریف میں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے منقول ہے آ ب نے ارشادفرمایا کیمل کرواوراین حداستطاعت تک زیاوه سے زیاوه تھیک کام کرنے کی کوشش کرومکریہ جان لو کہسی مخص کومفن اس كاعمل بى جنت ميں ندواخل كردے كااس برصحابہ نے عرض كيا

بھی سکتا ہے وہ بھی اتنا کامل اور اکمل نہیں ہوتا کہ جس کے متعلق یارسول اللہ کیا آپ کامل بھی ؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی محض این عمل کے زور سے جنت میں نہ پہنچ جا دُل گاالا پیر کہ جھے میرا

اخیر میں بطورتمام سورۃ کے خلاصہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ےخطاب فرمایا جاتا ہے کہ آپ کا کام اتنا ہے کہ آپ ان منكرين كو كہتے رہيئے اوراى غرض سے ميقر آن كريم بہت سبل بالكل آسان \_ بہت واضح اور مدلل كر كے آب كى عربي زبان بى يى نازل كياميا ساتاكه بدلوك اس كوباسانى سجهركر اس سے نقیعت قبول کریں اور اگر اس پر بھی پیلوگ نہ ماتیں تو آب چندے انظار میجے ان کابدانجام سامنے آ جائے گا۔ یہ كفارتو منتظر جي كه آب يركوني افآد يز كيكن آب ديمية جائے کہان کا کیا حال بنآ ہے۔

## وعاليجئ

الله تعالى جميس دنيا بيس تقوى اختيار كرنے كى توفق عطافر مائيس تاكه جمارى زندگى احكام البيه کے مطابق گزرے۔ یااللہ اینے کرم ہے ہم کو قیامت کے دن اپنے متعین بندوں میں شامل فر مالیجئے اور انہی کے ساتھ ہماراحشر ونشراور جنت میں داخلہ نصیب فرماہئے۔ يا مولائے كريم اين فضل وكرم سے اينے رضاكى جكہ ہم كو پہنچنا نصيب فرمائے اور جنت کی دائی نعمتوں ہے ہم کوسر فراز فرمائے اور جنت کی سب سے اعلیٰ تعت یعنی اینے ديداركي دولت بمسبكونفيب فرمايية -آين

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْعُدُرِيْتِ الْعُلْمِينَ

# اللَّيْنَةُ وَهِي يُسْمِرُ اللَّهِ الرَّسْمِنِ الرَّحِيمِ وَثَالَتِنَا إِلَّهِ عَلَيْنَا إِلَّهُ

شروع كرمًا مول الله كے مام سے جو برا مہر مان نہا ہے۔

# المحمون تأزيلُ الكِتبِ مِن الله الْعَرِيْزِ الْعَكِيةِ إِنَّ فِي التَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ لَا يَتِ لِلْمُوْمِنِيْنَ قَ

۔ بیہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب تھت والے کی طرف سے۔ آسانول اور زمین میں الل ایمان کیلئے بہت سے دلائل ہیں۔

# فِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُ مِنْ دَاتِهَ إِنْتُ لِقُومِ تُنُوقِنُونَ فَوَاخْتِلَافِ الْيُلُ وَالنَّهَارِ وَمَآ انْزُل

اورخودتہارےاوران حیوانات کے پیدا کرنے میں جن کوز مین میں پھیلار کھا ہے دلائل ہیں ان لوگوں کیلئے جویقین رکھتے ہیں۔اور کیے بعد دیگرے رات ادرون کے آنے جانے میں

# اللهُ مِنَ التَّكَأَءِ مِنُ لِنُونِ فَأَحْيَابِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيْجِ النَّ لِقَوْمِ لِيَعْقِلُونَ<sup>®</sup>

اوراس رزق می جس کواند تعالی نے آسان سے تارا محراس (بارش) سے دعن کور وناز و کیاس کے متک موسے بیجیے اور ہواؤں کے بدلنے میں ان لوگوں کیلئے جو متل رکھتے ہیں

خَتَدَ حَمَّ تَكُونُكُ الْكِتَبِ نَازَلَ كَا مِنَ اللّهِ اللّه كَا طَرف سے الْعَوْنِيزِ عَالِ الْكَيكِيْمِ مَكت والا النّ يَتِك في التَّكُونِ آسانوں مِن وَالْأَرْضِ اورزين للها البنة نشانيال للمؤمنية الله الحال كيل و اور في عَلْقِكْ تهارى بدأش من وكا اورجو يبني وه معيلاتا ب هِنْ دَآلِمَ جو جانور النَّ نتائيال العَوْمِ لَيْوَقِنُونَ يقين كرغوال لوكول كيك والخيلان اورتبديل اليُّل رات والنَّها لو اورون وكا اورجو الكرض زمين یاداس سے فأخيأ كالر زنده كيا رَنْ لِلْذِقِ رِزْقِ مِنَ النَّمَا لَم آسان سے

بَعْدَ مُونِهَا ال يمر في وخك موف إلى بعد وتَكْثِر يف اوركروش الزيج مواسس التي نشانيان القوريفيلون عمل اسليم والول كيك)

سورة ہے ادرموجودہ ترتیب کے لحاظ سے بیقر آن یاک کی ۴۵ ویں سورۃ ہے مگر بحساب نزول اس کا شار ۲۷ ہے بعنی ایسور تیں اس ہے قبل نازل ہو چکی تھیں اور ۲۳ سورتیں اس کے بعد نازل موتیں۔اس سورۃ میں سے آیات۔ ہم رکوعات۔ ۹۲ کلمات۔ اور ۲۱۳۱ حروف موتا بیان کے محت ہیں۔ بیسورة بھی مکی ہے اور قیام مکہ کے درمیانی زمانہ میں اس کا نزول روایت کیا گیا ہے اس لئے اس میں بھی عقائد ہی ہے متعلق مضامین بیان فرمائے سکتے ہیں اثبات تو حید و نبوت و آخرت سورۃ کے مرکزی مضامین ہیں اوردوس في مضامين ان بي كي مناسبت عدا مي بي -سورة كى ابتدا توحيد كے دلائل سے فرمائی مئ ہے اسسلے میں انسانوں کو بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تو حید کی نشانیاں آسان ً

تفسير وتشريح: بفضله تعالى اب ٢٥ وي ياره كي آخري سورة الجاثية كابيان شروع مورما ہے۔ ابتدائی آيات كى تشری سے پہلے اس سورۃ کی وجد شمید۔ مقام نزول۔خلاصہ مضامین \_ تعداد آیات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں \_ اس سورة کے آخری رکوع میں اہل باطل اور غیر مقبولین فرقوں کے تذکرہ کے سلسلہ میں لفظ جاشیہ استعمال ہوا ہے۔ جاشیہ کے معنیٰ ہیں خوف سے زانو کے بل کریٹر نا۔ بعنی آخری رکوع میں تمام اہل باطل فرقوں اور امتوں کے بارہ میں بتلایا کیا کہ قیامت میں بیابل باطل خسارہ میں برین سے اور مارے خوف کے زانو ے بل گریدیں سے۔ای تذکرہ کی بنا پرسورۃ کا نام بی جاشہ قرار یایا۔ سفیم سے شروع ہونے والی سامت سورتوں میں سے بیچمشی

ز مین اورخو دانسانوں اور جانوروں کی پیدائش میں موجود ہیں۔ جن میں عقل وفہم ہے وہ کا کتات کے حالات سے مجھ سکتے ہیں کہ بیکا تنات بے خدانہیں ہے ندیہت سے خداؤں کی خدائی میں چل رہی ہے۔ بلکدایک ہی خدانے اسے بنایا ہے اور وہی اكيلا اس كا فرمازوا ہے۔ اس كے مقرر كرده نظام عالم كے مطابق به کارخانه چل رم ہے۔ رات و دن کا با قاعدہ ایک دوسرے کے چھے آتے رہا۔ پھر وقت پر بارش ہونا اور مینہ برسنااور پھر ہارش کے ذریعہ مردہ زمین میں تروتا زگی ہیدا ہوجانا ادراس سے انسانوں اور جانوروں کے کھانے بینے کی چیزوں کا بیدا ہوتا۔ بیسب اللہ کی قدرت کوظا ہر کرتا ہے اور اس کی تو حید کی نشانیاں ہیں۔ پھر بتلایا ممیا کہ قرآن مجید کی آبتوں میں جو تچی با تیس بتائی گئی میں و وحقیقت کو بالکل کھول دیتی میں اور ان میں شک وشبہ کی منجائش نہیں۔ جولوگ ان کونہیں مانے تو پھر اس سے زیادہ اور کوئی سی اور سیدهی بات ان کے پاس کہاں ے آئے گی جے یہ مانیں مے۔ پھر تعبید فر مائی گئی کہ جنہوں نے یہ آیتی س کران ہے مندموڑا اور اپی بی رائے پراڑے رے۔ان کی شامت آنی بقین ہے اور نتیجہ میں وہ جہنم میں وافل ہوں کے اس قرآن سے مندموڑ کر جو بچھ بیم عرین اس ونیا میں کررہے ہیں مرنے کے بعدیدان کے چھوکام نہآئے گا۔ مال و دولت سب بہیں برا رہ جائے گا اور بیخود سخت مصیبت میں پھنس جائیں سے قرآن مجیدسیدها راسته بتارہا ہے جواس پر نہ چلیں گے وہ در د بھری آفتوں کا شکار ہول گے۔ پھرانسانوں کو مجھایا جاتا ہے کہ دیکھواللہ تعالیٰ کا پہچا تنا کچھ مشکل نہیں۔اینے اوپر اس کے احسانات دیکھو۔ گہرے سمندر اور دریاؤں میں جہاز و کشتیاں جلانے کا سلقہ عطا کر کے تمہارے کئے رائے کھول ویئے کہان کے ذریعہ تجارت وغیرہ

کر کے بڑے بڑے فاکدہ اٹھاتے ہواور ایک سمندر ہی کیا
آسان۔ زمین کی ساری چیزوں کو تبہارے لئے مخرکر دیا ہے
کہ وہ تبہاری خدمت گزاری میں گی رہیں۔ پس انسانوں کواس
کاشکراداکر تا چاہئے۔ بہر حال ایمان والوں کوان منکرین کے
جال میں نہ پھنٹنا چاہئے۔ یہ مل صالحہ کی کوشش میں گئے رہیں
انہیں اس کا بہت بہتر بدلہ ملے گا اوران نا فرمانوں کواللہ تعالی
خت سزادے گا۔ پھر مسلمانوں کو ضیحت فرمائی گئی کہ تبہارے
لئے یہ قرآن کا فی ہے اسے چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی جو ہوا
ہوں میں گرفنار ہیں ہرگز پیروی مت کرو۔ ایجھے اور برے ایک
جوسی میں گرفنار ہیں ہرگز پیروی مت کرو۔ ایجھے اور برے ایک
جوسی میں گرفنار ہیں ہرگز پیروی مت کرو۔ ایجھے اور برے ایک
جوسی میں گرفنار ہیں ہرگز پیروی مت کرو۔ ایجھے اور برے ایک
جوسی میں گرفنار ہیں ہرگز پیروی مت کرو۔ ایجھے اور برے ایک
حقیقت یہی ہے جواللہ تعالی نے اس قرآن میں خام کر کردی ہے
دینے میں کہا گیا ہے وہ سب ہو کر رہے گا۔ یہ ہے
اور جو کچھاس میں کہا گیا ہے وہ سب ہو کر رہے گا۔ یہ ہے
فلاصاس یوری سورۃ کا۔

ابان آیات ذریسیری تشریح کی جاتی ہے۔ سورة کی ابتدا اللہ معلاہ ومعانی حروف مقطعات ہم سے فرمائی کی جس کے حقیقی مطلب ومعانی اللہ تعالی ہی کومعلوم ہیں یا اللہ تعالی کے بتلا نے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم ہوگا ۔ گذشتہ ہم سے شروع ہونے والی سورتوں کی طرح اس سورة کی ابتدا بھی قرآن کریم کے ذکر سے فرمائی کی طرح اس سورة کی ابتدا بھی قرآن کریم کے ذکر سے فرمائی گئی ہے اور بتلایا گیا کہ اس کتاب کا فزول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے جوز بردست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ بعنی یہاں دوباتوں سے فہردار کیا گیا ایک تو یہ کہ یہ کتاب محمسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بہیں گھڑی ہے جیسا کہ معاذ اللہ اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بیک اس کا فزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلک اس کا فزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے یہ کہ اسے وہ خدا

تازل کررہا ہے جوز بروست بھی ہے اور عکیم بھی ہے اس کے کوئی ان کا پیدا کرنے والا اور تھامنے والا ہے جس نے کمال حكمت وخولي سے انہيں بنايا اور لامحدود قدرت سے ان كى حفاظت کی ۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ انسان خود اپنی پیدائش اور بناوث اور دوم مے حیوانات کی ساخت میں غور کرے تو اس کو الله تعالیٰ کی ذات کا یقین دلانے کے لئے ہزار ہانشانیاں ملیں می ۔ای طرح دن رات کے اد لئے بدلنے اور آسان ہے بارش کے برسے اور پھر خشک زمین کے سرسبر شاداب ہوجانے میں نشانیاں اس کی قدرت اورمعرفت کی موجود ہیں۔ تو انسان اگر ذرا بھی سمجھ سے کام لیں تو معلوم ہو جائے کہ بیامور بجزال زیردست قادرو حکیم کے اور کسی کے بن میں تہیں۔ رتومضمون توحيد بهوا آميح مضمون نبوت ورسالت بيان فرمايا كيا ہے جس کابیان انشاء اللہ اللی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

زبردست ہونے سے بدبات جلائی جاتی ہے کہانیان اس کے فرمان سے سرتانی کی جرأت ندكرے كيونكه تافر مانی كركے وہ اس کی سزاہے کی طرح نے نہیں سکتا اور اس کے علیم ہونے سے یہ جلایا ہے کہ انسان بورے اطمینان کے ساتھ رضا اور رغبت سے اس کی ہدایت اور احکامات کی پیروی کرے کیونکہ اس کی تعلیم و بدايت مين كسي غلطي ما نامناسب ما نقصان وغيره كاكوكي امكان قطعانہیں استمہیری مضمون کے بعد اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بدایت فرماتے ہیں کہ وہ قدرت کی نشانیوں میں غور وفکر کریں۔ خدا کی نعمتوں کو جانیں اور پہچانیں۔ پھراس کاشکر بحالا تیں اور انسان اس کی ذات کو پہیانا جا ہے تو اسی آسان وزمین کی پیدائش اوران کے محکم نظام میں غور کر سے جان سکتا ہے کہ ضرور

## وعا شيحير

حق تعالی این معرفت کاملہ ہم سب کونصیب فرما کیں۔ تا کہ کا منات کی ہر شے ہے ہم کوتو حید کاسبق ملے۔ باالله بهم كوضح ايمان يقين كى دولت نصيب فرما اوراسى يرزنده ربها اورمرنا نصيب فرما - آمين

واخردعونا أن العمليني رت العلمان

# تعليمي درس فرآن...سق - ۱۳۳ من المحق في أي حريث بعث كالله والياله يؤونون ويل لي المرات الله والياله يؤونون ويل لي لي المرات الله والي الله والمرات المرات ال

تفسیر وتشری الله تعالی کا نازل کیا ہواہ پھر عام انسانوں کو جا نہ ہے۔ تماب یعن قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہواہ پھر عام انسانوں کو دعوت دی گئی کہ دہ قدرت کی نشانیوں میں غور وفکر کریں۔ خدا کی نعمتوں کو جا نیں اور بہچا نیں اور اس کو اپنا منعم حقیقی جان کر اس کا شکر بجالا ئیں۔ پھر بتلا یا گیا تھا کہ انسان اگر ماننا چا ہے تو اس آسان وزمین کی پیدائش اور جس تھکم نظام میں یہ جکڑے ہوئے ہیں ان پرغور کر کے جان سکتا ہے کہ ضرور کوئی ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر انسان اپنی پیدائش اور بناوے اور دوسرے جو پائے چرنڈ پرند دورند کیڑے کوڑوں کی خاور وں کی خاور والی کے جان سکتا ہے کہ ضرور کوئی ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر انسان الی پیدائش اور بیزای کی تو حید کی شہادت دیتی ہوئی نظر آئے گئے۔ پھر فر مایا گیا خاقت میں غور کرے تو اس میں بھی الند کی معرفت کی ہزار ہانشانیاں ملیس گی اور ہر چیزای کی تو حید کی شہادت دیتی ہوئی نظر آئے گئے۔ پھر فر مایا گیا کہ انسان اس دنیا میں جتنی چیزوں سے کام لیتا ہے اور جو لا تعداد اور ان گئت اشیاء اور تو تیں اس کا گنات میں انسان کے مفاد کی خدمت کر دبی

ہیں اور جنہیں قدرت نے انسان کے لئے مسخر کررکھا ہے میسب ایک عقل وقہم رکھنے والے انسان کو بتلا رہی ہیں کہ وہی ایک خدا انسانوں کا محسن اور مربی ہے گذشتہ ابتدائی آیات میں توحید کامضمون بیان فرمایا کیا تھا۔اب آ مےمضمون نبوت کا بیان ہے چتانچدان آیات می آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب فرمایا جاتا ہے کہا ہے نى صلى الله عليه وسلم مالله تعالى كى آيات بن جويج صحيح طوريرآب كو پڑھ کرسنائی جارہی ہیں جن میں غلطی کا کوئی شبہیں ہوسکتا اورجس میں کسی شک کی مخبائش ہیں۔ توبیہ منکرین اگر اللہ تعالی کی بات نہیں سنتے اوراس کی آیات کوئیس مانے تو پھراس سے زیادہ اور کوئی تجی اور سیدی بات ان کے یاس کہاں سے آئے گی جے یہ مانیں گے۔ آ مے آیات قرآنی سے انحاف وا نکار کا انجام بتلایا جاتا ہے کہ جو ضد اورغرور کی وجہ سے اللہ کی بات نہیں سنتا ہے اس کی بیخی اور ہیکڑی اجازت نبیں وین کرائی جہالت سے ہے۔ حق کوئ کراس طرح منہ پھیرلیتاہے کہ کویاسنا ہی ہیں تواس کا انجام بہت براہوگا۔ایسوں کے لے آخرت میں خدا کے ہاں و کھ کی مار ہاور عذاب الیم تیار ہاور اليول كاطرزهمل بيب كهجب ال كيسامة الله تعالى كي آيات براهی جائیں تو اس کو غراق بنا لے اور ان کے ساتھ ملسی و فعثا کرنے لگے۔ایسےلوگوں کے لئے بخت سزاہادر آج جس طرح وہ آیات الله كے ساتھ المانت كامعالم كرر ما ہے ایسے بى المانت وذلت كي تخت سزاہمی اے آخرت میں ملے گی۔جس سے اس کی ساری سیخی کر كرى موجائے كى۔وه ونيا ميں كيا برا ابنا مجرتا ہے۔ آخرت ميں انہيں سخت ذامت سے واسطہ پڑے گا۔ چنانجدان کے سامنے جہنم ہے اور وہ اس میں عنقریب ذلیل ہو کر داخل ہوں سے ایسے سرکش لوگ آخرت میں بالکل خالی ہاتھ ہوں سے۔ دنیا میں اکٹھا کیا ہوا مال و دولت وبال مجهد كام ندآ من كا اور ندوه معبودان بإطله جن كو انہوں نے خدا کے سواا پنامر پرست اور حامی بنار کھا ہے کھے کام آئیں سے انہیں زبردست اور بہت بوے عذاب بھکتنے پریں سے اوروجداس عذاب كى يدب كدية والناسرتاسر بدايت اورواجب

السلیم ہے۔ پس لوگوں کو چاہئے کداب ہمی مان لیس ورند جولوگ اب بھی خدا کی آیات کا انکار کریں ان کے لئے ایک سخت مصیبت کا نہایت تکلیف دوعذاب ہوگا۔

یہاں ان آیات میں قرآن کے منکرین کی دوشمیں ذکر فرمائی منى بيں۔ایک شم تو منکری وہ بتلائی گئی کے جواللہ تعالیٰ کی آیات س کر مچربھی اپنے کفروانکار پراڑار ہتا ہے جبیبا کہاں نے آیات اللہ کو سنائی بیس اور تکبر کی وجه سے ان کی مجھ مرواند کی ۔ دوسری مشم منکرین کی وہ بتلائی کہ جوآیات اللہ کوئ کر صرف انکار ہی نبیس کرتا بلکہ اس بر مسخرادر فدان مجى كرتا بادرظابرب كدبيجرم يبلي سازياه سخت ہاں گئے ایسوں کی سزامھی زیادہ بتلائی گئی۔ پہلی متم کے متکرین كے لئے صرف بعلاب اليم فرمايا كيا جبكه ودسرى فتم كے منكرين ك لئے عذاب مهين اور من و رآئهم جهنم اور على عظيم فرمایا۔ تومعلوم ہوا کہ قرآن یادین کی بات س کر پھرندسننے کے برابر کر دیتابیم عکرین کی خصلت ہے اور الله تعالی کے احکام اور دین کی باتوں کا نداق اور مسخراز انا بیداور مجھی زیادہ محکرین کی بدترین خصلت وجرم ہے مراب اس وقت کفاروم عرین کا تو کیا ذکراب تواسلام کالیبل لگا كرادرايمان كي وعود كوكرنه صرف قرآني تعليمات اوراحكام المبيه ے انحراف ہے بلکہ غضب درغضب سے کر آن کے حرام کوحلال اور حلال کوحرام بنایا جار ہاہے اور دین کی باتوں کا اور دین واروں کا غداق اور مستخرار انا اوران برطعت تشنيع كرنابية ومارے وقت كے"ترقى يافت روش خیالول" کامحبوب ترین مشغلہ ہے۔ کیونکسان کے خیال میں ان كى نام نهادتر فى كراسته من سب سيزياده ركاوث ۋالنےوالى چيز" دین ای ہے جس کانام ال متکبرین نے ملاین رکھا ہے انا لله وانا اليه داجعون ببرحال ايسمتكبرين كوبدترين انجام سيسابقه بدنا ہے جس کے لئے وہ تار رہیں۔اللہ تعالی اس برفتن وقت میں الماري وين كره فاظت كاسالان غيب عفرما تيس-اب آ کے پھرمسکا توحید پرولائل بیان فرمائے مسے ہیں جس كابيان انشا والله اللي آيات ميس آئنده درس ميس موكا

## للهُ الَّذِي سَخَّرُلَكُمُ البَّرُ الجُّرُ لِتَجْرِي الفَلْكُ فِيهُ إِلْمُرْمُ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ للہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے دریا کومنخر بنایا تا کہاس سے تھم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تا کہتم اس کی روزی تلاش کرواور تا کہتم شکر کرو\_ مُنْكُرُونَ ﴿ وَمَنْغُرُ لَكُمُ مِنَا فِي التَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِنْهُ أِنَّ فِي ذَلِكَ لَالبِي لِقَوْدٍ ورجتنی چنزیں آسانوں میں ہیں اورجتنی چزیں زیمن میں ہیں ان سب کوتمہارے لئے اپنی طرف ہے سخر بنایا، بیٹ شک ان باتوں میں ان کوکوں کیلئے ولائل ہیں جوغور کرتے رہے ہیں رُوُنُ قُلْ لِلَّذِبُ الْمُنْوَا يَعْفِرُوْا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّا مُ اللّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا يَمَا كَانُوْا پ ایمان والوں سے فرماد ہیجئے کدان لوگوں ہے درگذر کریں جو خدا کے معاملات کالیقین نہیں رکھتے تا کہالٹد تعالی ایک قوم کو (لیعنی مومنوں کو) اُن کے مل کا صلایے يِبُونَ®مَنْ عَبِلُ صَالِعًا فَلِنَفْيِهِ ۚ وَمَنْ آسَاءً فَعَلَيْهَا 'ثُمَّرَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ® جو خص نیک کام کرتا ہے سواسپنے ذاتی لفع کیلئے اور جو تحص برا کام کرتا ہے اس کا وبال اُسی پر پڑتا ہے، پھرتم کواسپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جاتا ہے۔ اَنْنُهُ اللهِ الَّذِي وه جس اللَّحُرُ منحركيا لَكُورُ تنهارے لئے الْبِعَدُ وريا لِتَجَرِّي تاكه عليس الْفَلْكُ كُثْمَانِ فِينْهُ اس مِن أَمْرِةِ اس حَقَمَ ہے وَيُتَبِتَغُوا اورتاكم من مُن مُضيله اس كففل ع وكفكك اورتاكم تَشَكَّرُونَ فكركروا وسَعَكَ اوراس في من مُضركيا لكف تهاري ليّ مَا جُو إِنِي التَّمُونِ آسانون مِن وَمَا أورجُو إِنِي الْأَرْضِ زَمِن مِن جَمِيْعًا سِ إِمِنْهُ أَبِيْ عَمْ س يَقُوْمِهِ إِن لَوْكُول كَيْكِ ۚ يَتَفَكَّرُونَ غُورُونُكُم كُرِّت بِينَ قُلْ فرمادي لِلَّذِبُ إِن لُوكُول كو جو الْمُنْوَا ايمان لائع يَغْفِرُواوه وركزر كرين لِلَّذِيْنَ ان لوكول سے جو لايز جون اميدنس ركت أيّام الله الله كايام ليجيزي تاكه وه بدله دے فَوْمًا ان لوكوں كو يماس كاجو كَانُوا يَكْيِبُوْنَ وَهُ كَاتِ يَحِرُ اللَّهُ } مَنْ جَس عَيلَ صَالِعًا عَمل كيا نيك فَلْنَفْيه تو اين ذات كيلي وَمَنْ اور جس أَسَأَةٍ لُما كيا ا فَعَلَيْهِا تُواسِ يِ اثْعَرُ مِهِمُ إِلَىٰ دَيْنِكُمْ مَ اين رب كاطرف أَرْجَعُونَ مَ اوا يَ جادَكِ تفسيروتشري كنشة ابتدائي آيات من اثبات توحيد انعامات واحسانات ديكيراس يرايمان لائيس چنانجدان

انعامات و احسانات و کھے کر اس پر ایمان لا کس چٹانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ بیداللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے سمندر جیسی مخلوق کو ایسامسخر کر دیا کہ انسان بے تکلف کشتیاں اور جہازاس میں لئے پھر نے میں اوراپی مرضی کے مطابق میلوں مہرے پانی میں سفر طے کرتے ہیں۔ بری بری کستیاں و جہاز مال اور سواریوں سے لدے ہوئے اوھر سے اوھر لے جاز مال اور سواریوں سے لدے ہوئے اوھر سے اوھر لے جاز مال اور سواریوں کہ بحری تجارت کرتے ہیں اوراس کی تنہ بلکہ سمندر اور دریا میں مجھلیاں شکار کرتے ہیں اوراس کی تنہ بلکہ سمندراور دریا میں مجھلیاں شکار کرتے ہیں اوراس کی تنہ سے موتی نکالے ہیں اور بسی میں میں اور اب تو جدید سے موتی نکالے ہیں اور اب تو جدید

اب آ مے پھرمسکا تو حید پر والکل بیان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی بعض نعمتیں جاناتے ہیں تا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے

سائنسی تحقیقات کی روے بیمعلوم مواکہ سمندر میں جس قدر معدنی ذخائر اور زمین کی پوشیده دولتیں موجود میں اتنی خشکی میں نہیں ہیں ۔ تو سمندروں سے بیسب منافع وفوا کد حاصل كرتے وفت انسانوں كو جاہے كەمنعم حقیقی كوند بھولیس۔اس كا حق بہچانیں۔ زبان و دل وقلب و قالب سے اس کاشکر ادا کریں اور صرف ایک سمندر ہی پر کیا موتوف ہے جننی چیزیں آسان وزمین میں ہیں جیسے جا ند ۔ سورج ۔ ستارے ۔ بہاڑ۔ نہریں ۔ حجر شجر۔ حیوانات ۔ سب اللد تعالیٰ نے اسے تھم و قدرت سے انسانوں کے کام میں نگا دیں کہ وہ تمام چیزوں ے فوائد حاصل کررہے ہیں۔ تو انسان اگرغور وفکر کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ بیز مین سے لے کرآ سان تک کی تمام اشیاءاور تو تیں جواللہ کی عطیہ ہیں اس کے بس کی نتھیں محض اللہ کے فظل اوراس کی قدرت کاملہ سے بیہ جملہ اشیاء انسان کے کام میں لکی ہوئی ہیں تو انسان کو بھی لا محالہ کسی کے کام میں لگنا عاہے اور دو کام یمی ہے کہ اپنے منعم حقیقی محسن اور مربی کو بہچانے اور اس کی اطاعت و فرما نبرداری میں لگا رہے۔ یہاں تک روئے تخن مشرکین کی طرف تھاجن کی نافر مانی تکبر۔ استهزا وغيره كاذكر موا تفااب آميم مومنوں كونفيحت فرمائي جاتى ہے۔ کفار مکہ جواسلام کو جھٹلاتے۔ مسلمانوں سے ختی ہے پیش آتے ۔ بخت کلام ۔ بدگوئی ۔ بدمزاجی ۔ بدمعاملکی ۔ دست درازی کرتے تو آخر اہل ایمان بھی انہیں کے ملک اور انہیں کے قوم کے لوگ ہے۔ کفار کی شرارتوں برغصہ آتا تھا کہ ان سے الر مریں ۔ انہیں ماریں یا خود مرجا کیں ۔اس لئے اہل ایمان کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ذریعہ ہے تلقین عفو و درگذر کر دی گئی کہ وہ صبر وحمل ہے کام لیں ۔منکرین کی سخت با تیں سن کر ٹال ویا کریں اور کفار کی ایذا ؤں کوسہار لیس اور مسلمان ان سے بدلہ اور انقام لینے کی فکر نہ کریں ۔ اللہ بر

معامله چیوژ دیں ۔و ہ ان کی شرارتوں پر کافی سزا اور مومنین كے صبر وحمل اور عفو در گذر كا مناسب صله دے گا \_ بعض مفسرين نے لکھا ہے کہ میتھم شروع اسلام میں تھالیکن بعد میں کفار سے جہا داوران کی جلا وطنی کے احکام نازل ہوئے لیکن اکثر محقق مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں ایمان والوں کو جو در گذر کرنے کا تھم ہے اس کا جہاد کے تھم سے کوئی تعلق نہیں۔ بیاتو عام معاشرت میں جھوٹی جھوٹی باتوں کا انتقام وبدلہ نہ لینے کی تعلیم ہے جو ہرز مانے کے لئے اہل اسلام کے لئے عام ہے اوراس طرح آج بھی اس کا تھم باتی ہے۔ اور حضرت اقدس تھیم الامة مولانا تفانوي رحمة الله عليه نے لکھا ہے کہ اس در گذر کے تھم سے جہاد کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ یہاں اس انقام اور بدلہ سے روکا ہے جس سے اصل مقصود اعلامة كلمة الله ندمو بلكه محض اہینے غیظ وغضب کی تسکین ہوا ور اسلامی جہادیں اصل مقصود اعلائے کلمۃ اللہ ہے کو جبعاتسکین غیظ بھی حاصل ہو جائے۔آگے بتلایا جاتا ہے کہ بھلے اور نیک کام کا فائدہ ای نیک کام کرنے والے کو پہنچتا ہے۔ اور بدی کرنے والاخود اینے حق میں بران جو اوتا ہے۔ ایک کی برائی دوسرے پرنہیں پڑتی۔غرض ہر مخص اپنے نفع ونقصان کی فکر کرے جوجیساعمل كرے گااس كانفع ونقصان اس كى ذات كو يہنچے گا۔ آخرا يك دن قیامت کا آنا ہے جبکہ سب اللہ کے ہاں حاضر ہول مے و ہاں پہنچ کر سب برائی بھلائی سامنے آ جائے گی اور ہرایک این اعمال کی جزاوسزایا لےگا۔

اب آھے بنی اسرائیل کے پچھ حالات سنائے جاتے ہیں تا کہ ان کے حالات و واقعات سے لوگ نفیعت حاصل کریں جس کا بیان انشاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

واخرد عونا أن الحمد للورب العلمين

# ولقَكُ النَّيْنَاكِ فَيَ الْمُرَاءِيُلُ الْكِتْبُ وَالْحُلَمُ وَالْفُبُوةَ وَرَافَتْهُ وَمِنَ الطّيتِبْتِ وَفَصَّلْنَهُ وَاللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ اللّهُ وَاللّهُ و

اور مدایت کاؤر ابعد ہے اور یقین لانے والوں کیلئے بروی رحمت ہے۔

وَلْقَكُنُ الْيَكُنُ اورَ تُحْتِقُ بِهِ مِنَ وَفَقَلُ لَهُ فَا الرَائِ فَى الرائِلُ الكِنْ كَابِ وَالْفَكُو اورَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللللِّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا اللللِّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللللِّهُ وَاللَّهُ وَاللْلُلُولُ وَاللَّهُ وَال

تفسیر وتشری کی نشته آیات میں بیربیان ہو چکا ہے کہ دنیا میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں اوراس کے انعامات واحسانات ہر جگہ بھیلے ہوئے ہیں جن میں غور وفکر کرنے سے ایک عقل وہم والا انسان اللہ تعالٰی کی ذات کو پہچان سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے بھی ہوئے ہیں جن میں خور وفکر کرنے سے ایک سلسلہ میں کفار مکہ کوان کی ہٹ دھری ۔ تکبر۔ وین حق سے استہزا اور اصرار علی الکفر بر تنبیہ و

لگےاوروین میں بھوٹ ڈال کرمختلف گروہ بن محیے جن کاعملی فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گااس وقت حقیقت کھلے گی اور پید چلے گا کہان کا منشانفس بروری اور جوابرتی کے سوا کچھ نہ تھا۔ جب بنی اسرائیل نے دنیا میں باہمی فرقہ بندی اور خواہشات کی پیروی کا درواز و کھول دیا تو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے اپنی نعمت چھین لی -آ مے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو خطاب فرمایا جاتا ہے کہ اے رسول صلی الله علیه وسلم اب انسانوں کو دین کا سیح راسته دکھلانے ادر معجمانے کے لئے آپ کونی بنایا گیااوردین حق کاراستدد کھایا گیاتو اے نی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کواور آپ کی امت کو جا ہے کہاس راسته پر برابرمشقیم ربین اور بھی بھول کربھی جاہلوں اور تادانوں کا لعنی کفارومشرکین کی جن میں اہل کتاب بھی شامل ہیں خواہشات اورمیلان طبع پرندچلیں مثلاً ان کی خواہش یہ ہے کہ آب ان کے طعن وشنیج اورظلم و تعدی ہے تنگ آ کر دعوت و تبلیغ ترک کریں یا مسلمانوں میں ویساہی اختلاف وتفریق پر جائے جس میں و ولوگ خود مبتلا ہیں تو الی صورت میں داجب ہے کہان کی خواہشات کو بالكل يا مال كرويا جائے \_اور كوآب سےات ني سلى الله عليه وسلم بيد اخمال نبيس كرآب ان جهلاكي خوارشات ير حلف كيس مرامتمام اورمزیدتقویت کے لئے آپ کو پھراس کا تھم دیا جاتا ہے۔آ سے اس تحكم كى علت بيان فرمائى جاتى ہےكه بيلوك خداكے مقابله مين آب کے ذراکا منبیں آسکتے ہی ان کا اتباع ہرگز ندہونے یائے۔ اب غور سیجے کہ جب یہاں تا کید کے ساتھ رسول الله صلی الله عليه وسلم كواتباع شريعت اسلاميه كاحكم بيقودوسراكس شاريس بيك شرع كى مخالفت كرے \_معلوم ہواكہ غيروں كے طريقوں برچل كر وعوى كمال ايمان اوراسلام كاكرناكس قدرلغواور باطل ب\_ آمي بتلايا جاتا ہے کہاں میں شک تبین کہ بیسارا ناحق شناس گروہ متحد ہے۔ ایک دوسرے کا حامی ہے مگر اللہ تعالی ان کا ساتھی۔ مدد گار اور تمایت ہے جواس سے ڈرکراس کی نافرمانی سے بیتے ہیں اور تفوی و برمیز گاری کی زندگی بسرکر تے ہیں۔اللہ تعالیٰ ایسے متقین کا حامی و ناصر

ملامت کی گئی اورانہیں آخرت کے عذاب کی وعید سنائی می تھی۔اور اہل اسلام کومبر وحل تلقین اوراس پراجرعظیم کی بشارت سنائی تی تھی۔ اب آ مے انہی کفار مکہ اور مشرکین عرب کو جو کہ قرآن اور اسلام کی دعوت کا مقابلہ کر رہے تھے خبر دار کیا جاتا ہے کہ یے قرآن وہی نعت کے کرآیا ہے جو بھی ملے بن اسرائیل کودی می جس کی بدولت بی اسرائیل کوطرح طرح کی دینی اور دنیوی تعتیب عطا فرمانی می تخصیں اور ان کے زمانہ میں انہیں سارے جہان والوں م<sub>ی</sub>ر فصیلت اور فوقیت بخشی می کنی حب بی اسرائیل نے اس تعمت ک تا قدری کی اور دین میں اختلاف کرکے اسے کھودیا اور احکام البيه سے روگر دانی کی تو اللہ تعالی نے اپنی عطاء ان سے چھین لی اور نبوت وحكمت بني اسرائيل سے منتقل كر كے بني اساعيل ميں دے دی گئی۔اب جولوگ اپنی جہالت وحماقت سےاس نعمت عظمی لیسی قرآنی ہدایت اور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی رسمالت ہے رو گردانی کرے اس کورد کریں گے وہ اپنی ہی تباہی کا سامان کریں عے اور خدا کی تائید ورحمت نصرت وجمایت کے مستحق صرف وہی لوگ ہوں مے جواس قرآن کریم کی پیروی قبول کر کے تفوی اور یر ہیز گاری کی روش پر قائم رہیں سے ۔ چنانچدان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے بی اسرائیل کوآسانی کیا بیعن توراة عطا فرماني تقى اورحكومت وسلطنت اور حكمت بهي عنايت كي تحيي اوران میں بکترت پغیبر بھی مبعوث فرمائے تھے اور یا کیزہ چیزیں لیعنی دنیوی بھی مرحمت کی تھیں حتی کہ من وسلوٰ ی ان برا تارا گیا تھا اور اس زماند کے سارے انسانوں بران کو برتزی اور فوقیت ہے بھی سر فراز فرمايا فقا \_ أنبيس نهايت واضح اورمفصل احكام اور كط كطف معجزات عطا کئے تھے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب۔ نبوت محکمت محکومت مال و دوانت ملنے کے بعد ہوا برتی ان بر مسلط ہوگئی اور محض عنا دوفساد کے زیر اثر ان کے درمیان پھوٹ پڑ منی \_ آپس کی ضداورنفسانیت ہے اصل کتاب کو چھوڑ کر گروہ ور الروه فرقے بن محے -احکام البیہ کوائی خواہش کے مطابق بنانے

ہے اور اس کی حمایت و مدد کے مقابلہ میں کفارومشرکین کی اجتماعی طاقت کھیکام نددے گی اس کے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اللہ کی رفاقت اور مدد کو حاصل کریں اور اس کی راہ پر چلیس اور اس پر بھروسہ رتھیں۔آگے بتلایاجا تاہے کہ بیرکتاب لیعنی قرآن کریم مجموعہ بصیرت و مدایت ہے۔ تمام انسانوں کو کام کی باتنیں اور کامیالی کی راہیں سمجھاتا ہےاور جوخوش قسمت اس کی ہدایات ونصائح بریقین کرے مل پیراہو تے ہیںان کے ق میں بقر آن خصوصی طور پر رحمت ویرکت ہے۔ ان آیات کے ماتحت علمائے مفسرین نے لکھاہے کہ ٹی اسرائیل کے واقعات کو الک کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ سلمانوں کو بھی اللدتعالى في كتاب عنايت كى اور نبوت اعلى مع سرفراز كميا اور واصح احكام اور محكم ضا بطے شريعت اسلاميد كے بتا ديئے اس لئے البيس نفیحت حاصل کرنی جاہے اورسیق لینا جاہے کہ بی اسرائیل کے نقش قدم پرند چلیں۔آپس میں وینی اختلاف اور پھوٹ پیدانہ کریں - كتاب الى كوايني خوامشات كے سانچ ميں ندوهاليس -احكام البيد سے سي حال ميں روگرواني ندكريں۔غيرمسلموں كى انتاع اور پیروی برگز ندکریں۔ان کی تہذیب۔رسم ورواج۔تدن ومعاشرت سى چېز كوانىتيار نەكرىي كفارومشركىين توباجم متحدادر مدد گار بول م الكيكن ان كے مقابلہ ميں مسلمانوں كومتخد ہوكر الله كى نصرت و حمايت كي مروسه براابت قدم رمنا جائے ابغور يجي كركياسبق بيآيات ديق بين اوركياتكم مياللدكى كماب ديق مياسين مان والول كواورآج كياطرزهمل باس برايمان كادعوى ركضة والول كالبس اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں کیونکہ مجھنے والوں کے لئے اس وقت مسلمانول كى زبول حالى روزروش كى طرح عيال إورنه بجه والول كوتوايني ہر برائى بھلائى بى نظر آتى ہے۔بس اللہ تعالى بى اس پر فتن زماندمیں جمارے دین وایمان کی حفاظت فرمائیں۔اوراسلام کی جودولت ہم کوعطافر مائی ہے اس کے قدر دانی کی تو فیق عطافر مائیں۔ ال آيات يس جوفر مايا كيانم جعلنك على شريعة من

الا مر فاتبعها يعني الدني الله عليه وسلم مم في آب كودين

کے ایک خاص طریقے پر کردیا سوآپ اس طریقے پر چکئے۔اس کے تخت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نوراللّذمرقد دانی تفسیر میں تحریر فِر ماتے ہیں کہ:۔

"مہال بدبات ذہن شین رھنی جائے کدوین اسلام کے سکھ تواصولی عقائد ہیں مثلاً توحید وآخرت وغیرہ اور پھیملی زندگی سے متعلق احکام ہیں۔ جہاں تک اصولی احکام کاتعلق ہے وہ تو ہرنی کی امت میں میسال رہے ہیں اوران میں مھی ترمیم اور تبدیلی ہیں ہوئی لیکن عملی احکام مختلف انبیاء کیہم السلام کی شریعتوں میں اپنے اہے زمانہ کے لحاظ سے بدلتے رہے ہیں۔ آیت مذکورہ میں انہی دوسری قسم کے احکام کو' وین کے ایک طریقے'' سے تعبیر فرمایا گیا ہادرای وجدسے فقہانے اس آیت سے بینتجدنکالا ہے کہ است محذبيك ليصرف شريعت محدى بى كاحكام واجب العمل بي مچھلی امتوں کو جواحکام ویئے سے قعے وہ ہمارے لئے اس وقت تک واجب العمل نہیں ہیں جب تک قرآن وسنت سے ان کی تائيدنه موجائے۔ پھرتائيد كى أيك شكل توبيہ كرقر آن يا حديث میں صراحت بیفر مایا گیا ہو کہ فلاں نبی کی امت کا بیٹم ہمارے لئے مھی واجب العمل ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن کریم یا المخضرت صلى الله عليه وسلم كسى يجهلي امت كاكوئي تقلم بطور تحسين و مدح بیان فرمائیں اور اس کے یارہ میں سے نہ فرمائیں کہ بیچکم ہمارے زمانہ میں منسوخ ہوگیا ہے۔اس سے بھی سیمعلوم ہوجاتا ہے کہ بیتھم ہماری شریعت میں بھی جاری ہے۔ یہاں اتن بات مسلك كى حقيقت مجھنے كے لئے كافى بر تفصيلات اصول فقدكى كتابول من مذكورين "-(معارف القرآن جلد معمر)

آ گے منگرین اسلام اور مکذیبین آخرت نے جو یہ بجھ رکھا ہے کہ بس بہی دنیا کی زندگی ہے۔ اس کے بعد جزاوس اسکونیس تو ان کے اس خیال باطل اور عقیدہ فاسمد کی تر دید فرمائی گئی ہے جس کا بیان اگلی آیات میں انشاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔ والحد کہ نیا نیا گئی آیا الحکم کی لائے رئی العلم بین موگا۔ والحد کی تروی بین ہوگا۔

# یا پینبال کرتے ہیں کہ ہمان کوان او گول کے برابرد تھیں مے جنہوں نے ایمان اوٹمل صالح اختیار کیا، کہان سب کا جینااور مرنا مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللهُ التَّهُوتِ وَالْأَرْضَ بِ ں ہوجادے، بیر اتھم نگاتے ہیں۔اور اللہ تعالی نے آسانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا،اور تاکہ ہر حض کواس کے کئے کابدلہ دیا جاو لايُظْلَمُونَ أَفْرُءُيْتُ مَنِ اتَّخَذَا الْهَا هُولِهُ وَأَصْرَ ادراُن پرذراظلم ندکیاجادے گا۔ سوکیا آپ نے اس مخص کی حالت بھی دیمسی جس نے اپنا خداا بی خواہش نفسانی کو بنار کھا ہےادرخدائے تعالیٰ نے اس کو باد جود مجھ ہوجھ راہ کردیا ہے اور خدائے تعالیٰ نے اس کے کان اور ول پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آئکھ پر پر دہ ڈال دیا ہے۔ سوایے فض کو بعد خدا کے ( محمراہ کردیئے کے ) کون ہدا ہے کر س پرکوئی ولیل نہیں جھش انگل ہے یا تک رہے ہیں۔اورجس وقت ان کےساہنے جاری تھلی تملی آئیتی پڑھی جاتی ہیں آو ان کا بجزاس کےاورکوئی جوابٹیس ہوتا کہ کہتے ہیں کہ ہمار باب دادوں کو (زندوکرکے ) سامنے لے آ وَاگرتم سے ہو۔ آب بول کہد بیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کوزندہ رکھتا ہے پھر (جب جاہے گا) تم کوموت دے گا پھر قیامت کے دن لاريب فيه ولكن ٱلثراك الكاس لايع لمون جس (کے وقوع) میں ذرا شک نہیں تم کوجمع کرے گا الیکن اکثر لوگ نہیں ہجھتے ۔ الَّذِيْنَ وه جنهول نے اجْتُرَجُوا كما كي (كير) التيَّالَةِ برايال اُمْ حَيِيبٌ كيا كمان كرتے بي اَنْ نَجْعُلُهُمْ كَهِ بِم كُردين كُ أَيْس كَالَّذِينَ ان لوكول كي طرح جو المتنوا ايمان لائه وعَيْلُوا اورانهول ني عمل كئه الضيطية التجع سُوّاة برابر العنياهُ فه ان كاجينا و اور مهانته في النام ا سُأَيْرُا مَا يَحَكُمُونَ جووه عَم لكات بيل وَخَلَقَ اور بيداكيا الله الله التكلوب آسانول و اور الأرض زمن النبوري اورتاكه بدلدويا جائے كُلُّ نَعْيْس برخص بِعَالَى كَا كَسُيتُ جواس نے كمايا(اعمال) وَهُو اور وو 'فُرِدَيْتَ كِياتُم نے ديكھا عَن جو۔جس اتَّحَانُ بناليا إِلَهُ اَبنامعبود اهولهُ اِبني خواہش واكضَ لَهُ اور مراه كرديا ہے اللهُ الله على عليم علم بر۔ بادجود وَخُنْهُ اوراس نَهُ مُر لكادى عَلَى سَمْعِيهِ اس كان و قَلْبه اوراس كول وَجَعُلُ اوركرويا والديا عَلَى بَصَرِه ان كي آكه يرا عِنْوُةً يروه مَنْ تُوكُونَ كُونَ الْيَهُ اللهِ وَهُ وَهُ بَعُدَائِنُهِ الله كَ بعد اللَّاكَانَ لَوْنِ تُوكِياتُم فورنيس كرتے؟ وَقَالُوا اورانبوں نے كہا ماهى نہيں.

| إِلَّا مُحرِمِوف     |              |            |                  |          |                    |             |       |           |       |            |        |       |            |            |                        |
|----------------------|--------------|------------|------------------|----------|--------------------|-------------|-------|-----------|-------|------------|--------|-------|------------|------------|------------------------|
| لکل دوڑ اتے ہیں      |              |            |                  |          |                    |             |       |           |       |            |        |       |            |            |                        |
| إِلَا أَنْ سواسيه كه |              |            |                  |          |                    |             |       |           |       |            |        |       |            |            |                        |
| بن زندگی دیتاہے      | ا<br>حر الله | اللت تحييا | ل فرمادیں        | یج د     | <u>سُرِ قِين</u> َ | كرتم بو     | نتر   | اكو إن    | ب داد | ا بھارے یا | يانآن  | 5 12  | الثؤاتم    | بر<br>چ زر | قالوا وه سم            |
| ، كوكى شك نبيس       | لارتيا       | ت كا دن    | قِيمُ الْمِ تَاء | يَوْمِرا | المرف              | ركا إلى     | _/    | رتهبيں جر | 411   | أيجمعكم    | ا ثُرُ | ت ديگ | پرخهبیں مو | 09         | تُعَرِّيُهِ يُعِينَّكُ |
|                      | •            | U          | ئ جائے تھ        | ايعالمور | رُ لوگ اِد         | لتّأنِس أكث | الدُّ | ادرين     | ولكرو | و اس میں   | اِن    |       |            |            |                        |

تردید فرمائی جاتی ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے برائی بر کمر باندھ رکھی ہے اور گناہ میٹنے میں ہر دفت مشغول رہتے ہیں۔ دین کے احکام سے مندم وڑ لیا ہے۔اللہ اور رسول اور قرآن کو كوئى اہميت نہيں ويتے - نيك و بدميں كوئى تميز نہيں كرتے تو كيا وه سمجھتے ہیں کدوہ یونمی چھوٹ جائیں کے اوران کے برے کاموں کی سزاانہیں نہ ملے گی اوران کا مرباجینا بھی انہی لوگوں کا ساہوجائے گا جوالله برايمان لائے اوراس كفر مانبردارين كررہے اس كاحكام ے مطابق زندگی گزاری جن باتوں کے کرنے کو کہا گیاان کو کیااور جن باتوں ہے روکے محصے ان سے بازر ہے۔توابیا ہر گر نہیں ہوسکتا اور خداوندعا لم کی حکمت اوراس کے عدل سے بیات بالکل بعید ہے كدوه نيك وبدے ايك جيسامعالم كرے منكرين آخرت كابيد عوى بالكل غلط اوربي خيال بالكلم بمل ع ك التدنيجالي نيكون اوربدول كامرنا جینا برابر کردےگا۔ بیکیے ممکن ہے کہ ایک شخص عمر بھراسیے او بردین وغدمب کی بابندیاں عائد کرے۔ جائز۔ ناجائز اور حلال وحرام کے قیود برداشت کرے حق والول کے حق اداکرتارے تاجائز فائدول اورلذتول عاية آب كومروم ركهاورجن وصدانت كي خاطرطرح طرح کے مصابب اور نقصانات برواشت کرتا رہے ہر بات میں خوف خدار کھتے ہوئے اللہ ورسول کے احکامات کوسامنے رکھے اور ووسرا مخف جو برطرح کی قیود ہے آ زاوہ وجوایی خواہشات کو برممکن طریقہ سے بورا کرنے کے در بے رہاہو۔جس نے ندخدا کاحق بہجانا ند بندوں کے حقوق کو جانا جس طرح ہوا اپنے لئے فائدہ اورلذتیں سمینآر ہاتو کیا خداہے سامیدی جاسکتی ہے کہدونوں قتم کے آدمیوں

افسیر وتشری اگذشتہ آیات میں ہتاایا گیا تھا کہ دنیا میں جب بنی اسرائیل نے دین میں اختلاف پیدا کر کے فرقہ بندی افتیار کی اور گروہ درگروہ ہو گئے اور احکام اللہ کو اپنی خواہشات کے مطابق بنانے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عطاء نبوت کوچین لیا اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرما کر دنیا میں بھیجا تا کہ انسانوں کوسیدھا راستہ بتلائیں اور جو کتاب و شریعت آپ کوعطا کی گئی وہ و نیا کے تمام انسانوں کے لئے فکری و عملی راہ نجات بتائے والی اور حق وباطل کا فرق نمایاں کرنے والی عملی راہ نجات بتائے والی اور حق وباطل کا فرق نمایاں کرنے والی ہے جمراس سے ہدایت وہی لوگ یا تے ہیں جواس کی صدافت پر بھین لائیں اور انہی کے حق میں بیر حمت ہے۔

مسکارتو حید ورسالت کی دعوت کے بعداب یہاں ہے آخرت
کمتعلق کلام فر بایا جاتا ہے۔ مشکرین آخرت نزول قر آن کے وقت
کہتے جیسا کداب بھی لا غدم ب دہریہ و نیچری کہتے ہیں کداس دنیا کی
زندگی کے بعد دوسری کوئی اور زندگی نہیں۔ وین غدمب کی قید۔ جائز۔
ناجائز۔ کی پابندی اور بدکاری۔ نیکوکاری کوئی چیز نہیں۔ نہ آئندہ کوئی زندگی
سزا ہے نہ جزا۔ بس زندگی بہی ہے جوچل رہی ہے۔ آئندہ کوئی زندگی
مین ہے۔ پیدائش اور موت زبانہ کی رفآر کا ایک سلسلہ ہے۔ باپ
ہوتے ہیں۔ اگر باپ واوا ہزاروں برس گر رنے کے بعد بھی اب تک
زندہ نہ ہوئے تو آئندہ کیا زندہ ہوں مے نیک ہویا بد۔ صالح ہویا بد
معاش کا فر ہویا موس سب کا انجام مرنے کے بعد برابر ہے۔
معاش کا فر ہویا موس سب کا انجام مرنے کے بعد برابر ہے۔

ان محكرين آخرت كے اقوال نقل فرمائے جاتے ہیں اور محران كارد فرمایاجا تاہے چنانچے بتلایاجا تاہے کہ بیمنکرین آخرت یوں کہتے ہیں ۔ کہاس دنیا کی زندگی کے سواکوئی دوسری زندگی نبیس بس بہی ایک جہان ہے جس میں جارا مرتا اور جینا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ آدمی پیدا ہوتا ہے۔ پھر معین وقت تک اس دنیا میں زندہ رہتا ہے۔ آخر زماند کا چکراے ختم کردیتا ہے۔ یہی سلسلہ موت وحیاۃ دنیا میں چلتا رہتا ہے۔آ مے بچھنیں محرین آخرت کے ان اقوال کے رویش بتلایا جاتا ہے کہ بیجو کھ بک رہے ہیں اس کی کوئی دلیل ان کے یاس نہیں اور بجز وہم دخیال کے وہ کوئی سندا ہے قول پر پیش نہیں کر سکتے۔ ان کے باس کوئی ذریعہ کم ایسانہیں ہے جس سے ان کو تھیں معلوم ہوگیا ہوکہاس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں۔ میحض ان کا الكل بجو كمان ہے۔ چرآ مے ان بے ملموں منكرين قيامت وآخرت کی کھ جتی بیان ہوتی ہے کہ قیامت قائم ہونے کی اور دوبارہ زئدہ کئے جانے کی بالکل واضح اور صاف ولیل جب ان کو دی جاتی ہیں اور قرآن كآيات سنائى جاتى بين ادرقائل معقول كرديا جاتا ہے تو چونك کوئی جواب بن نہیں پر تا تو کہتے ہیں کہ ہم کسی دلیل کوئیس ما نیس سے اگرمسلمان این وعوے میں سیجے میں کہ مرکز پھر دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو ہمارے مرے ہوئے باپ دادوں کوزندہ کرکے دکھلا دو۔ تب ہم تتلیم كريں مے كہ بے شك موت كے بعد دوبارہ زندہ ہوتا برحق ہے۔ تو اس کے جواب میں بتلایا جاتا ہے کہم اپنا پیدا کیا جانا اور مرجانا تو اپنی آنكھوں ديكيورہ موكرتم كھ ند تھادراس في مهمين موجود كرديا۔ مجروه مهيس مار دالتا ہے۔ توجوابتداء بيداكرنے برقادر ہے دہ دوبارہ جی اٹھانے برقادر کیے نہ ہوگا؟ بلکہ عقلاً بیہ بات بداہت کے ساتھ البت ہے کہ جوشروع شروع کسی چیز کو بنادے اس پردوبارہ اس کا بنانا بنسبت بہلی وفعہ کے بہت ہی آسان ہوتا ہے پس وہ مہیں قیامت ك دن كرجس ك آنے ميں كوئى شك وشرنبيس زندہ كر كے جمع كرے كا يوتم اپنى بے كمى كى بنابر قيامت وآخرت كا انكار ندكروتم مواے دور جان رہے ہولیکن دراصل وہ قریب ہی ہے اورتم کواس کا آنامال مجهد ہے مولیکن فی الواقع اس کا آنا یقینی ہے کامرنا جینا بکسال کردے گا اور دونوں کا انجام مرنے کے بعد برابر كردى كا\_الرايما موتو خداكى خدائى بيس معاذ الله معاد الله اس برے کراور کیا ہے انصافی ہوسکتی ہے الغرض اس کی حکمت اس کو ہرگز مقضی نہیں بلکہ ضرور ہے کہ دونوں کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک نتیجہ طاہر ہوکررہاور ہرایک کی نیکی یابدی کے آثار بہاں دنیا میں بھی مشاہد ہوں اور ان کا بوری طرح مکمل معائندموت کے بعد ہو۔ آ مے عالم آخرت کے ضروری واقع ہونے پرایک دوسری دلیل دی جاتی ہادر بتلایا جاتا ہے کداللہ تعالی نے بیزمین واسان تعنی ساراجہاں محض کھیل کے طور پر بے کار بیدائبیں کیا ہے بلکہ نہایت حکمت سے سی خاص مقصد کے لئے بنایا ہے اور ضرور ہے کہ ایک دن اس کا رخانہ مستى كاكوئي عظيم الشان نتيجه فكلے اور اس كوآخرت كہتے ہيں جہال ہر ایک کواس کی کمائی کا پھل ملے گااور جود نیامیں بویا تھاوہی آخرت میں كا ثنا ير \_ كا اور و بال اس بدله مين ذراظلم نه كيا جائے كا كر كسى نيك انسان کواس کی فیکی کا اجرند ملے۔ یاحق ہے کم اجردیا جائے یا طالم کو سزاندوی جائے۔ابیاظلم الله تعالی کے بال ہرگزینہ وگا۔اب استے بلیغ بیانات کے بعد بھی اگر کوئی مخص آخر ب کا قائل نہ ہواوراس پر یقین ندلائے اوراس کامنکر ہی رہے توالیے مخص کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہاس نے خواہش تفس کواپنا خدا بنالیا ہے۔جس چیز کی نفس نے خواہش کی اس کا ارتکاب کر گذرا۔ نداللہ کے حرام کئے ہوئے کوجرام جانا۔نداس کے حلال کئے ہوئے کو حلال مجھا۔بس ایے خواہش نفس كا فرما نيردار ب- جدهراس كانفس اسے بلاتا باي طرف ده چلا جاتا ہے۔ تو ایسا بر بخت جو محض خواہش نفس کو اپنا حاکم اور معبود محمرا فاورجدهراس كى خوابش لے حلے ادھر بى چل برا ساور حق و ناحق کے جانچنے کا معیاراس کے پاس یہی خواہش رہ جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اے اس کی اختیار کروہ مراہی میں چھوڑ دیتا ہے پھراس کی حالت میہ و جاتی ہے کہ نہ کان نفیحت کی بات سنتے ہیں۔ نہ دل تی بات کو مجھتا ہے۔ نہ آ تکھے حق کی روشن نظر آتی ہے۔ طاہر ہے کہ اللہ تعالی جس کواس کی کرتوت کی بدولت ایسی حالت برجھوڑ ہے تواس كے بعد كوسى طاقت ہے جواسے راہ راست برلے آئے۔اب آ مے

اب يہاں جوبي فرمايا كيامن اتد حد الهد هواه يعي واقعن جس في الى خواہش نفسانى كوا پنا خدا يا معبود بناليا تو اس كم متعلق حضرت مفتى محمد شفيع صاحب رحمة الله عليه الى تفيير بيس كه يدتو ظاہر ہے كہ كوئى كافر بحى الى نفسانى خواہشات كو اپنا خدا يا معبود نہيں كہتا محر قرآن كريم نے يہاں يہ بتلايا كه عبادت در حقيقت اطاعت كانام ہے۔ جو خض خداكى اطاعت كانام ہے۔ جو خض خداكى اطاعت معبود كہلائے گا۔ جس خص كوحلال وحرام اور جائز نا جائز كى بروا شہو۔ خدا تعالى نے جس كوحرام كہا ہے وہ اس ميں خدا كا تشكم منہود كہلائے گا۔ جس خص كوحرام كہا ہے وہ اس ميں خدا كا تشكم مانے كى بجائے اپنا نفس كى بیروى كر بوق گووہ اپنا نفس كو مناوى كى بجائے اپنا معبود ہوا الله ملى الله عليہ وسكو خضرت ابوا مام شنے فرمايا كہ جس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابوا مام شنے فرمايا كہ جس خيم معبود ول كى عبادت كى كئى ہے ان ميں سب سے زيادہ مبغوض الله كے نزد يك ہوكى ہوكى ہے۔

لینی خواہش نفسانی ۔ حضرت شداد بن اوس سے روابیت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ دائش مند وہ مخص ہے جو
اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور ما بعد الموت کے واسطے مل کرے
اور فاجروہ ہے جواپے نفس کو اس کی خواہش کے پیچھے چھوڑ دے
اور اس کے باوجود اللہ سے آخرت کی بھلائی کی تمنا کرتا رہے۔
اور حضرت سہل بن عبد اللہ تستری نے فر مایا کہ تمہاری بیاری
تہراری نفسانی خواہشات ہیں۔ ہاں اگرتم ان کی مخالفت کروتو یہ
بیاری بی تہراری دوا بھی ہے۔ (معارف الترآن جلاہ معم)
بیاری بی تہراری دوا بھی ہے۔ (معارف الترآن جلاہ معم)
اللہ تبارک و تعالی جمیں اپنی خواہشات نفسانی کے بیچھے چلنے
اللہ تبارک و تعالی جمیں اپنی خواہشات نفسانی کے بیچھے چلنے
سے کامل طور پر بیجا تیں ۔ اور شریعت اسلامیہ کا ظاہر او باطنا

اب آ محان منكرين آخرت كوجو قيامت ميں واقعات پيش آئيں محے اس كا ذكر فرمايا جاتا ہے جس كا بيان انشاء الله أكلى آيات ميں آئندہ درس ميں ہوگا۔

انتاع نصيب فرما نين \_آمين\_

### وعا ليجيح

الله تعالی ہمیں قیامت وآخرت کا ایسا یقین نصیب فرمائیں کہ ہم اس زندگی میں ہمہوفت اس کی تیاری میں لگےرہیں۔ یا اللہ ہمیں آخرت کی طرف سے غفلت میں رہنے سے بچاہیے۔

یا اللہ ایمان کے ماتھ ہم کوان اعمال صالحہ کی بھی اس زندگی میں توفیق عطافر ماہیے جوآپ کی رضا کا باعث ہم کو بچاہیے۔
یا اللہ ایمان کے ساتھ ہم کوان اعمال صالحہ کی بھی اس زندگی میں توفیق عطافر ماہیے جوآپ کی رضا کا باعث ہوں اور ہمارے
لئے ذخیرہ آخرت اور نجات کا سبب ہوں۔ یا اللہ اس وقت امت مسلمہ میں سب سے بڑا مرض یہی پیدا ہو چلا ہے کہ ہم
خواہشات نفس کے پیروہوتے جارہے ہیں۔ وین وشریعت کی قیو وجائز ونا جائز کی پابندی سے آزاد ہوتے جارہے ہیں۔ میں جس کے نتیجہ میں فسق و فجو راور ممنوعات اور مکروہات کے سیلاب میں بہتے جارہے ہیں۔

یا الله!اس امت مسلمه پردم وکرم فرمادے اور ان کی ہدایت واصلاح کے سامان غیب سے فرمادے۔ دین کی عظمت عطافر ما۔ دے۔ اپنااطاعت گذار اور فرمانبر داربندہ بتا لے اور دین و دنیا کی تباہی و بربادی سے بچالے۔

یااللہ آپ بی کی ہدایت بختے ہے ہم ہدایت پاسکتے ہیں اس کئے آپ بی سے ہدایت کے طالب اور فریادی ہیں۔ یااللہ! صراط منتقیم کی ہدایت ہم کونصیب فرمادے۔ آمین۔ وَاجْرُدَعُونَا اَنِ الْحَدُولِيَا اَلْعَالَمِ الْعَالَمِينَ

## وَيِلْهِ مُلْكُ التَّمَاوْتِ وَالْرَضِ وَيَوْمُ تِقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَيِنٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُون ﴿ وَتَراى

اور الله ہی کی سلطنت ہے آسانوں اور زمین میں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز اہل باطل خسارہ میں بڑیں گے۔ اور (اس روز)

# كُلُّ الْمُنْ يَحِ جَانِيكَ اللَّهُ وَمُنْ عَي إِلَى كِتْبِهَا الْبُوْمِ تَجْزُونَ مَا كُنْ تُمْرِيَّ عُلُونَ هٰذَا كِتْبُنَا

آب برفرقه کودیکمیس کے کہ (مارے خوف کے ) زانو کے ٹل کر پڑیں ہے، برفرق اپنے نامیا کال (کے صاب) کی المرف بلایا جائے گا ، آئ تم کوتبها رے کے کا بدلہ ہے گا۔ یہ (نامہُ اعمال)

# انستنسِيعُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَالْمَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَيِلُوا

مارادفتر ہے جوتمہارے مقابلہ میں تھیک تھیک بول رہاہے اورجم (ونیاس) تمہارے اعمال کو (فرشتوں سے) لکھواتے جاتے تھے۔ سوجولوگ ایمان لائے تھے

## الصَّلِعاتِ فَيُكُ خِلُهُ مُركَّبُهُمْ فِي رَحْمَتِهُ ذَٰ لِكَ هُو الْفُوزُ الْمُبِينُ ٥

اورانہوں نے استھے کام کئے تنے تو اُن کوان کارب اپنی رحمت میں داخل کرے گا ،اور میصریح کامیابی ہے۔

وَيِلْهِ اوراللَّهُ كَيْلِ السَّكُونِ بادشامِت آمانول وَالْأَرْضِ اورز عن وَيَوْمَ اورجس دن تَقُومُ قائم موك السَّاعَةُ قيامت يَوْمَ بِيلَ اس دن يَخْسَرُ خاره باسي ك المنبط لُون باطل برست وتراى اورتم ديموع كُلُّ أَهْلَةٍ برامت جانيكة عَمْنول ك بل كرے بوئ كُلُّ بر أُمَّةُ امت أَنْدُغي يَكارى جائے كي الى يَتَنِيهَا ابنى كتاب (نامة النال) كي طرف الديوكر آج النجوزون حمهيں بدلد ديا جائے كا ماجو لْنُتُمْ تَعْلُونَ ثَمَ كُرِيْتِ هِذَا كِتَلِبُنَا مِهِ مِن كَتَابِ التَحِرِي) يَنْطِقُ بِلِقَ ﴾ عَلَيْكُفُ ثَم ير (تباري متعلق) يالْحَقّ فن كيماته إنّا لَكُا بينك بم تُستنبِيةً لَكُماتِ عَلَى مُناجِر كُنتُونُ تَعْمُلُونَ ثُمَ كُرتِ عَلَى فَأَمَّا الَّذِينَ بِس جِلَاك الْمَنْوا ايمان لائه وعَيمَلُوا الصَّلِيعَاتِ اورانهول فَعُل كَهُ لِك فَيُكْرِ خِلْهُ مِنْ تَووه واطْلِ رِيانِين لَرَبُّهُمُ ان كارب فِي رَحْمَتِه ابن رصت مِن ذَلِك يد هُو وو ( يكي ) الفور كامياني المبين مملى

ہر وتشریکے : گذشتہ آیات میں منکرین آخرت کا ذکر فرمایا لیونہی دوبارہ زندہ کرکے تم کو قیامت کے دن جمع کیا جاوے گاجس سب کو قیامت کے دن جمع کر لے گاان آیات میں فرمایا جاتا ہے آسانوں میں اورزمین میں سارے جہان کی حکومت اس کی ہے۔ اسی کے قبصہ میں آسان وزمین ان کی تخلیق وانتظام ہے۔ وہ جو ط بے تقرف کرے اس لئے اس کو قیامت کے قائم کرنے اور سب انسانوں کوزندہ کر کے جمع کرنے پر بوری قدرت ہے۔آگے قیامت کے بعض واقعات کا ذکر فر مایا جاتا ہے اور ہتلایا جاتا ہے کہ جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز اہل باطل اور تکذیب کرنے والے مرامر کھائے اور نقصان میں رہیں سے کیونکہ انہوں نے اسے زعم کی بنا پراس دن کے لئے کوئی تیاری ہی شدکی ہوگی اور محاسبہ

سیا تھا جو یہ کہتے تھے کہ زندگی صرف دنیوی زندگی ہی ہے۔ہم میں کوئی شک دشہ نہیں۔اب آ مےاس کے ثبوت میں کہ اللہ تعالیٰ صرف زمانه کارے مرتے جیتے رہے ہیں۔اس کی تروید میں فرمایا گیاتھا کان منکرین کوکوئی سی علم نہیں جوکسی جبت یادلیل برمنی وللہ ملک السمونت والارض اللہ ہی کی سلطنت ہے ہو بلکہ وہ محض ایک خیال باطل بکار ہے ہیں اور ان کے اس مطالبہ کے جواب میں کہ اگر واقعی قیامت ہونی ہے اور آخرت آئی ہے اور سبمرے ہووں کوزندہ ہوتا ہوتا ہے داداجومر کے ہیں ان کوزندہ کرکے ہارے یاس لاؤتو ہمیں یقین آئے کہ قیامت میں پھرمردے زندہ ہو جا نیں سے۔اس کے جواب میں منکرین آخرت ہے کہا گیا تھا کہ نادانو! زماند کیا چیز ہے کہ جوتم کہتے ہوکہ جمیں صرف زمانہ مارتا ہے۔ تم کواللہ ہی پیدا کرتا ہے اور وہی مہیں موت دیتاہے اوراس کے بعد جس طرح اس نے مہلی بار پیدا کیا تھا

کے دقت ان کے پاس کھی نے نکے گا بجز برائیوں کے دنیا کی انہوں نے خرید وفر وخت کی تھی زندگی میں جن افکار اور اعمال کی انہوں نے خرید وفر وخت کی تھی اس کا خسر ان اور دیوالیہ بن قیامت کے دن ظاہر ہوجائے گا۔ دنیا میں جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات نہ انی اور اللہ کی کتاب کے حکموں برعمل نہ کیا وہ قیامت میں خت نقصان میں رہیں گے ایسے کھموں برعمل نہ کیا وہ اور گروہ قیامت کے دن خوف زوہ ہوکر گھٹوں کے بل گر پر ایس کے ۔ پھر ہر گروہ کے ہر خص کو اس کے گھٹوں کے بل گر پر ایس کے ۔ پھر ہر گروہ کے ہر خص کو اس کے متعلق جواب وہی کر ہے اور جب وہ آ جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ آج تم کو ان کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو دنیا میں کئے جائے گا کہ آج تم کو ان کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو دنیا میں کئے تھے اور دیکھو ہماری یہ کتاب یعنی فرشتوں کی کسی ہوئی تحریرا عمال میں حقے اور دیکھو ہماری یہ کتاب یعنی فرشتوں کی کسی ہوئی تحریرا عمال میں درج ہے۔ ریہ ہمارے کا مول کا بھی کھا تہ ہے اور تمہارے کر تو توں کا کیا چھا ہے جو ہمارے کا مول کا بھی کھا تہ ہے اور تمہارے کر تو توں کا کیا چھا ہے جو ہمارے کا مول کا بھی کھا تہ ہے اور تمہارے کر تو توں کا کہا جو دیا ہیں جو کے فرشتوں کا کھا ہے۔ اس میں ذرائی بیٹی نہیں۔

سیر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے دنیا ہیں کیا۔ احادیث
میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت
کے دن ہر خص کو بلایا جاونے گا اور دائیں بائیں ہاتھ میں ہرایک
کے اعمال کے موافق نامہ اعمال دیا جائے گا۔ جس کے داہیے
ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا چبرہ ٹورانی ہوگا اور جس کے بائیں
ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا چبرہ ٹرسیا ہی چھا جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جارانا مہ اعمال ہم کوداہے میں ملنا تھیب فرمائیں۔

یہاں جو آیت میں بیفر مایا گیاانا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون ۔ ہم تمہارے اعمال کو تکھواتے جاتے ہے احادیث کی روایات میں آتا ہے کہ انسان کے اعمال کی دفعہ لکھے مجے ہیں سب سے پہلے جب اللہ تعالی نے قلم کو پیدا کیا ہے تو لوح محفوظ میں قلم نے اللہ کے تم سے تمام دنیا کے موجودات کے ساتھ ہرانسان کے عمل کھے۔ اوراس عمل کے لکھنے میں فرشتوں کا پجے دخل نہیں ہے۔

پھر جب بچہ مال کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ہر بچہ کی عمر بحر کے مل فرشته لکمتا ہے پھرشب قدر میں سال بھرتک کے برفض کے ممل اوح محفوظ سے فرشے نقل کر لیتے ہیں۔ کراماً کاتبین زمین برسے مرفض کے جومل لکھ کرروزاندآ سان پر لے جاتے ہیں اس سے وہ فرشة لوح محفوظ سے سال بعرے عمل كي نقل جو لے كرركھ ليتے ہیں اس کے ساتھ ہرانھواڑے میں مقابلہ کیا کرتے ہیں۔اب یہاں ایک بات بہمی مجھ لی جائے کہ معوانے کی صورت صرف يبى أيك مكن صورت نبيس كه كاغذ برسيابى سے لكھ ويا جائے انسانی اقوال وافعال كوشبت كرف اور دوباره ان كوبعينه اسي شكل مين چيش كرديين كى متعدد دوسرى صورتيس اسى دنيا ميس خود انسان دريافت كرچكاہے جس كى مثاليس ريديو۔شيپ ركار ديك \_كرامونون \_ ثیلی ویژن وغیره بیں۔ اور ابھی شمعلوم آئندہ اس قتم کی اور کیا ایجادات دنیا دالول کے سامنے آجا کیں۔ بیکون جان سکتا ہے کہ الله تعالی س سرح انسان کی ایک ایک بات۔ اور اس کی حرکات وسکنات میں سے آیک آیک چیز اوراس کی نیت اورارادہ اور خواہشات وخیالات میں سے برمخفی سے مخفی شے کو ثبت کرار ہے ہیں اور کس طرح وہ ہرانسان کا بورا کارنامہ زندگی ہے کم و کاست اس کے سامنے میدان قیامت میں لارتھیں سے اب اس اعمال نامه كي تحريراور تجي سركذشت سے جونتيج برآ مد موكا آ سےاس كوبيان فرمایا جاتا ہے اور ہلایا جاتا ہے کہ جولوگ دنیا میں ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے مقر تھے۔اس کے رسولوں کی تقىدىق كى تقى اس كى كتابول كوسياجان كراس كے مطابق عمل كميا تھا۔احکام اللبدے مطابق اپنی زندگی ونیامیں بسر کی تھی۔رسول كے بتلائے ہوئے طریقوں پر چلے تھے تو انہیں قیامت میں اللہ تعالی این رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا اور یہی وہ سب ہے بڑی کامیانی وکامرانی ہے جسے انسان حاصل کرسکتا ہے۔

يهال آيت فاما الذين أمنو اوعملواالطلخت فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين میں آخرت میں اللہ کی رحمت میں وافل ہونے اور صریح کامیالی حاصل کرنے کی جو بشارت دی گئی ہے اور وعدہ فرمایا حمیا ہے وہ قرآن پاک کی متعدد دوسری آیات کے موافق ایمان اور عمل صالح دونوں کے مجموعہ پر ہے۔اب يہاں ايمان اور عمل صالح ك تعلق كوسمجم لين كى ضرورت ب - حديث من ايك روايت ہے کہ حضرت ابو ذرغفاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے ارشادفر مایا کدایمان زبان سے اقرار کرنا اور ایے عمل سے اس کی تقید بی کرنے کا نام ب ( ترجمان السنة جلد اول صفحهه اس حديث اور دوسرى متعددا حاديث كى روشى مين ائمه اللسنت والجماعت ني یمی نتیجہ نکالا ہے کہ جب تک اقرار وتقیدیق کے ساتھ التزام طاعت اورانقیا قلبی نه ہوا یمان حاصل نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ ایمان صرف تصدیق نہیں ہے بلکہ انقیا قلبی اور التزام طاعت بھی اس کا جزواہم ہے۔اگرایک مخص صرف تقیدیق رکھتا ہے محرعہد و قا داری نبیس کرتا وه مومن نبیس کهلا سکتا اور ای طرح انگر فرما نبرداری کے لئے تو آمادہ ہے مرقلب وزبان سے تقیدیق کے لئے آمادہ نہیں تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ پس ایمان صرف اس صورت کا نام ہے کہ قلب اور زبان تقید این سے مزین ہوں اور شریعت برهمل پیرا ہونے کاعزم بھی مقیم ہو۔شرعی تقیدیق اسی کا نام ہے۔ (ترجمان السنة جلداول صفحه ٢٥٦)

ا بنی مشہور کتاب ترجمان السنت میں اس ایمان کی تشریح وتو شیح ایک مشہور کتاب ترجمان السنت میں اس ایمان کی تشریح وتو شیح کے سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ قرماتے ہیں کہ فرض کروایک فخض دربار نبوت میں حاضر ہوتا ہے اور تقمد ایق کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نہ آپ کے احکام بجالا وَل گا۔ نہ جس چیز ہے آ ہے منع فرما کمیں کے بازر ہوں گا۔ نہ فرائف خسہ

ادا كرون گا- بال شراب بيون كا- چورى - زنا- نكاح محارم کروں گا۔غرض جونا کرنی ہے وہ سب پچھ کروں گا۔ کیا ایک لمحہ کے لئے بھی کوئی مخص بینصور کرسکتا ہے کہ محض لغوی تقدیق کے بعدرسول خداعليه الصلوة والسلام اس كے لئے ايمان كا برواند تحریر فرما دیں سے ۔اس کی شفاعت کا وعدہ فرمالیں سے ۔جہنم ے نجات ابدی کی بشارت سنا دیں گے۔ یا یہی جواب دیں سے کہ تو صرف کا فرنہیں بلکہ بدترین کا فرہے۔ تیرابیا بمان۔ ایمان نہیں۔استہزاہے۔ بیقعدیق نہیں بلکہ تکذیب کابدترین مظاہرہ ہے۔اوراگریہ بھی ایمان ہے تو پھراہلیس کے ایمان میں کیا کسرتھی جس نے صرف ایک ہی سجدہ کا انکار کیا تھا۔ پھر قران كريم في كيول اس كوكا فرول مين شاركرليا ہے۔ اور فرمايا استكبر وكان من الكفرين ـ (ترجمان المدوماداة ل مؤديم) الغرض ایمان جس پردین کی تمام بنیاد قائم ہے کوئی معمولی مناع نہیں ۔ کوئی مخص صرف ایک بار کلمد طبیبہ بڑھ لینے سے خواہ وہ عذاب الی کی دائمی اور ابدی گرفت سے نجات پانے کا مسحق ہو جائے کیکن'' مومن'' کے معزز خطاب کا اس وقت تک مستحق نہیں ہوسکتا جب تک کہاس کی نظری اور عملی دونوں قو تیں کامل نہ ہوجا تعیں بیتی وہ دین اسلام کے عقا کدا دراعمال کا پورے طور پر ما بندشهوجائے۔ (ترجمان السند جلداول صفحه ۵۰)

الله پاک ہمیں ایمان کامل وعمل صالح کی دولت سے دنیا میں مالا مال فرما کیں کہ جوہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوجا کیں۔آمین۔

الغرض دنیا میں ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والوں سے
آخرت میں سرخروئی اور کا میا بی کا وعد و فر مایا گیا۔ اور جولوگ کا فر
اور منکرین آخرت ہوں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ آخرت میں
ہوگا بیا گئی آیات میں ظاہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ
آئند و درس میں ہوگا۔

# ور جولوگ کافریتھے (ان ہے کہا جادے گا) کیا میری آبیتی تم کو پڑھ کرنہیں سائی جاتی تھیں سوتم نے تکبر کیا تھا اورتم بڑ۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَبْبِ فِيهَا قُلْتُمْ مِّانَدُرِي مَا السَّاعَةُ إِن ے ) کہا جاتا تھا کہالٹد کا وعدہ حق ہےاور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانے کہ قیامت کیا چیز ہے، انَعَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ®وَبُدَالَهُمْ سِيّاتُ مَاعَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَاكَانُوُا ، خیال ساتو ہم کوچھی ہوتا ہےاورہم کویقین نہیں۔اور (اس وقت ) ان کواسینے تمام کرے اٹھال طاہر ہوجاویں محےاور جس (عذامہ أنسنتُهُ لِقَاءَ رَوْمَكُهُ هِذَا وَمَأُوكُمُ التَّارُو ے گا۔اور ( اُن ہے ) کہا جادے گا کہ آج ہم تم کو بھلائے دیتے ہیں جیساتم نے اپنے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھااور تمہارا ٹھکا نہجہتم . لِكُمْ بِأَنَّكُمُ النَّخَانُ تُمُ إِيْتِ اللَّهِ هُزُوًّا وَعَرَّتُكُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ اور کوئی تمہارا مدد گارنبیں۔ بیر(سزا) اس وجہ ہے ہے کہتم نے خداتعالیٰ کی آنتوں کی آئی از ان تھی اور تم کو دنندی زندگی نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا،سوآج ے جانا جاوے گا۔ سوتمام خوبیال اللہ تل کیلئے ہیں جو بروردگار ہے آسانوں کا اور بروردگار ہے زشن کا بروردگار تمام عالم كا\_اوراس كوبرزائي ہے آسانوں وزمين ميں اور وہي زبر دست جامست والا ہے۔ كَغُرُوا كَفُرِكِيا الْفَكَوْتِ كُنّ وكيا ته تعيل الياتي ميرى آيات التنفي يزمى جاتم وُ المَّا الَّانَ يُنَ اوروه لوك جنهوں نے فَاسْتَكُبُرُتُهُ وَمْ نَهُ عَبُرِيا وَكُنْتُهُ ورَمْ تِنَهِ قَوْمًا لُوكِ مُبْرِمِينَ مِمْ (جَعَ) وَإِذَا اورجب قِيلَ إِنَ كَها جاتا تعابينك وعَدَّ الله الله كاوعده قُ عَلَا وَالسَّاعَةُ اور قيامت الدَّرنيبُ كُولَى مُنكُنيس فِينهَا إس من القُلْقُدُ تم نيكِ المَانكُ ري به نيس جائع ماالسَّاعَةُ كيا به قيامت ظَمَّا تَوْ بَهِ مِهِيهِ إِيْ وَمَا أُورَنِينِ أَنْعَنَ بِهِمَا بِمُسْتَيْفِينِينَ يَعْيَنِ *كَر*َ لَهُ أَنْ إِن بِهِ النِّيالُ مَا عَيَلُوا جوانهوں نے كيا (اعال) وَحَاتَى اور تميرليا يوسخه أبين مَا كَانُوا جناوه تے با اس كا يَسُتَهُ رُوعُونَ وه مان ازات

وَقِيْلُ اوركها جائرًا الْيَوْمُ آج النُّلْكُونُم في بعلادياتهم اكبًا جي النِّينُةُ مْ نَعلاديا لِقَآءَ بِلنا يَوْمِكُو النَّانِ الْمُذَاس مَا وَلَكُورُ تَهَارًا مُعَانًا النَّارُ جَهِمُ وَمَالَكُونُ اورنبين تبهارے لئے اللَّهِ مِنْ نُصِيرِ نُنَ كُولَى مدة كار (جَعَ) النَّارُ جَهُم وكالكُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الل مُّنَكُنَّ تُور تم نے بنالیا ایس الله الله ک آیات مرو ایک فرال وَعُرَا ایک فرال الله الله الله الله الله الله کالیو مرات الله الله کالیو مرات الله کالیو مرات الله کالیو يُجُوْنَ ووندتكالے جائيں كے المِنْهَا أس بے وَلَاهُ فِي اورندانيں كَيْسَتَغْتَبُوْنَ رضامندي عاصل كرنيا موقع ويا جائيا فَلِلْعِ لِهِي اللهُ

الحديث تمام تعريفي الميت المنت المون كارب وركب الأرفض اورز من كارب وبالعلك بن تمام جهانون كارب ولا اوراس كيك المحدد من الكيريكة كريائي في التسلوب آسانون عن والأرض اورز من وهو اوروه العينيز عالب المعكنية عمت والا

تفسير وتشريح

غرورے انکارکیا۔تم نے اپنے آپ ہی کو براسمجھا اوراحکام الہیہ ك آمے كرون جھكانے كوتمباراجى ندجاباتم نے آسانى كتاب کی اتباع ندکی بلکداس سے مند پھیرے رہے ہے فاہرا بھی ا ہے افعال میں اس کی نا فرمانی کی اور گناہوں پر ولیری کرتے علے مے اور باطنا بھی تم اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کی مكذيب لئے ہوئے تھے۔ تم تھے بى بڑے بحرم اور جب اللہ كے رسول اوراس کے ایما ندار بندے تم سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہبیں ۔ وہ ضرور بالضرور قائم ہوگی ۔ تو تم پلٹ کرجواب وے دیا کرتے ہے کہ ہم نہیں جانئے قیامت سے کہتے ہیں؟ یہ محض ایک فرضی اور گھڑی ہوئی بات ہے ہمیں تو یقین نہیں کہ قیامت آئے ہی گی ۔ بھلاہم ایسی زبانی باتوں کا کیسے یقین کرلیں۔ کفار مکہ عموماً تو تیامت کابالکل انکار ہی کرتے تھے اور زندگی صرف د نیوی زندگی كو كهتيه تصحبيها كه كذشته آيات ميں ظاہر فرمايا سمياليكن بعض كو ميجه شبداور شك وتر دونجمي ببيدا هوهميا تقاكه شايدييه عالم فنابي هو جائے تو ایسے مظرین کا ذکر یہاں ان آیات میں فرمایا گیا کہ جنہیں کہنے سننے سے پچھ ضعیف ساا مکان اور دھندلا ساوہم گمان مجھی قیامت کا آ جا تا تو بظاہر گوان دونوں شم کے منکرین میں فرق نظراً تا ہے کہ ایک تو قیامت اور آخرت کاقطعی اور کھلا انکار كرنے والے تھے دوسرے جو وہم كى حد تك قيامت كامكان کا گمان تو رکھتے مگر یفتین کے درجہ میں نہیں ۔لیکن نتیجہ اور انجام کے لحاظ سے ان وونوں میں کوئی فرق نہیں ۔اس سے معلوم ہوا کہ قیامت اور آخرت برایمان یقین کے درجہ میں مطلوب ہے۔ کیونکہ صرف آخرت کا یقین ہی دنیا میں انسان کے روبیاکو درست ركاسكا ہے۔جس كاجتنا پخته يقين آخرت وقيامت پر مو

به سوره جانیه کی خاتمه کی آیات ہیں۔ گذشته آیات میں بتلايا كمياكه جب قيامت بيا هوكى تواس روز ابل باطل اورتكذيب كرنے والے سراسر كھائے اور تقصان ميں رہيں سے جب حساب كتاب كے لئے بلائے جائمیں سے اور ان كے اعمال سامنے رکھے جائیں مے تو ہارگاہ خداوندی ہے تھم صا در ہوگا کہ آج تم کوتمہارے دنیا میں کئے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا اوربيا عمال نامه يعنى فرشتول كالهي موكى تحرير سحى سحى سركذشت بیان کروے گی۔ پھرحساب جہی کا متیجہ بیان فرمایا گیا تھا کہ دنیا میں جوایمان لائے تھے اور عمل صالح کئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحت میں لے لے گااور مقام قرب اور رضاالی لیعنی جنت میں داخل فرمائے گا اور میں انسان کے لئے سب سے بردھ کر اور زبردست كاميالي ہے۔ يوتو معامله قيامت بي بوكا نيكوكار مومنوں کے ساتھ اب آھے جومعاملہ کفار ومنکرین کے ساتھ ہوگا وہ ان آیات میں بیان فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہجن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی وحدا نبیت کا انکار کیا۔اس کے رسولوں کی تکذیب کی۔اس کی کتابوں کو جھٹلایا اوران سے منہ موڑا۔ جنہوں نے دین ندہب کے قبود سے آزاد ہوکرمن مانی زندگی مكذارى \_ دنياكى لذات وشہوات كے چيچے براے رہے اور آخرت کی زندگی کا انکار کیا۔اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کو فراموش كر ديا اور احكام اللهيدكي توجين كي اور دين كي باتوں كا نداق اڑایا اور دنیا کی زندگی پر دیجھے رہے ان سے قیامت کے ون بطور ڈانٹ ڈیٹ کے کہا جائے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی آیتیں تمہارے سامنے بیں برحی جاتی تھیں یعنی یقینا برحی جاتی تھیں اور تہمیں سنائی جاتی تھیں مرتم نے ندمانا۔ تم نے تو سر مشی کی اور

گاای قدراس کووبال کی فکردامن گیر ہوگی ۔اورجس کا جتنا کمزور اورضعیف یقین ہوگا اتنابی وہ آخرت سے لا پروااور غافل ہوگا۔ غرضکہ جب قیامت آئے گی توان منکرین کی تمام بد کاریاں اور ان کے نتائج سامنے آ جا کیں مے اور اپنی آ تکھوں سے اپنے دنیا کے کرتو توں کا بدلہ دیکھے لیں سے اور جس عذاب کے ونیا میں ا نکاری تھے۔اور جے مذاق میں اڑاتے تھے اور جس کا ہونا تاممکن سمجھ رہے تتھے وہی ان پر آپڑے گا اور انہیں جہار طرف ہے کھیر کے گا اور ان کو ہرفتم کی بھلائی ہے مایوں کرنے کے لئے ارشاد خداوندی ہوگا کہ دنیا میں تم نے آج کے دن کو یاد نہ رکھا تھا اور ہمارے سامنے چیشی اور ملا قات کو بھلا رکھا تھا اس لئے آج ہم تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں سے جیسے کوئی کسی کوبھول جاتا ہے آج ہم تم کومبر بانی ہے یاد نہ کریں گے اور ہمیشہ کے لئے عذاب میں پڑا چھوڑ دیں سے جیسے تم نے اپنے کو دنیا کے مزول میں پھنسا کرچھوڑ دیا تھا۔ابتمہاراٹھکانہجہم ہےاورکوئی نہیں جو تمہاری سی میں مدور سکے بتواس عماب آمیز کلام میں جس سے منكرين كے لئے ابدى مايوى ملكتى ہے تين باتيں فرمائى تمكيں:۔ اليك اليوم ننسكم آج بمتم كوبجول جاكي مي يعنى بمنزله بھولے ہوئے کردیں گے۔

دوسرے و ماو کم النار اور تمہارا ٹھکانہ چہنم ہے۔ تیسرے و مالکم من نصرین تمہاراکوئی مددگار بھی نہ ہوگا کہتم کواس عذاب سے چھڑائے۔

اس کے بعدان کے وہ جرم بھی بیان ہوتے ہیں جس پران کو میر اس کے بعدان کے وہ جرم بھی بیان ہوتے ہیں جس پران کو میرز آ خرت میں دی جائے گی:۔

پہلاا جرم بیر کہتم نے اللہ کی آبات کو سنا اور من کر ہنسی میں اڑا دیا۔ دین حق کا انکار کیا اور پھراس انکار پراصرار کیا۔

دوسرے یہ کہتم دنیا کی ظاہری چہل پہل اور رونق پر ریجھ سے اور اس کی بہکانے والی شیپ ٹاپ پرلٹو ہو سکتے۔ حب دنیا میں

ایسے ڈوب کہ آخرت سے مطلقا عافل ہو گئے۔ تو یہاں سے
معلوم ہوا کہ اس جہان فانی کی زیب و زینت اور لذات و
شہوات پرابیا جتلا ہوتا کہ انہی کو باتی سجھ لیٹا اوران کے مقابلہ
میں عالم آخرت کی پروا تو کیا اس سے محر ہو جاتا۔ یہی دنیا کا
دھوکہ ہے جس میں لاکھول جنلا ہیں۔ بوڑ ھے ہو گئے ہیں سفر در
چیش ہاورابیا سفر کہ جو پھر کر بھی واپس نہیں آتا مگر دنیاوی مال و
جاہ اوراس کے فراہم کرنے میں ایسے مدہوش ہیں کہ آھے کی پکھ
خبر نہ رہی۔ اس کو یہاں آیت میں فرمایا گیا کہم کو حیات و نیانے
فریب اور دھوکہ میں ڈال رکھا تھا۔ آگے اس کا انجام سایا جاتا
ہے کہ نہ ان کو بھی جہم سے چھٹکارا نصیب ہوگا اور نہ بیموقع دیا
جائے گا کہ وہ تو ہر کے اللہ تعالیٰ کی ٹارائسگی کو دور کر سکیس۔ عذر
معذرت کے قبول کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔

اخیریس سورة کوحمہ باری تعالیٰ پرتمام فرمایا جاتا ہے کہ ساری خوبیاں اور تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جوآ سانوں اور زیمن لیسے نیم تمام جہانوں کا خالق اور پرورش کرنے والا ہے اور آسانوں اور زیمن میں اس کے لئے عزت اور برائی ہے کیونکہ وہی سب سے برا۔ سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے کہ و نیا اور آخرت کی زندگی اپنی حکمت سے مقرر کی ہے۔ یہاں خاتمہ پر جوحمہ باری بیان فرمائی گئی اس سے یہ جنلا نامقصود ہے کہ انسان کو چا ہے کہ ای دنیا اس کی خوشنودی مقود ہو۔ اس کے احسانات اور انعامات کی دنیا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر کرے اور اس کی بررگی اور میں قدر کرے۔ اس کی ہوایات اور احکام پر چلے۔ سب کوچھوڑ کر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر کرے اور اس کی بررگی اور عظمت کے سامنے ہمیشہ باختیار خود مطبع وفر ما نبر دار رہے اور بھی نا فرمانی اور سرکشی کا خیال بھول کر دل میں نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو فرمانی اور سرکشی کا خیال بھول کر دل میں نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسانی بندہ بنے کی تو فیق عطافر ما کیں۔

يبال ان آيات ميس كفار ومنكرين قيامت وحشر نشر كاذ كرفر مايا

گیا ہے اور دنیا میں آخرت کو بھلانے اور انکار کرنے کی سزاسنائی گئی ہے۔ اہل ایمان اور اہل اسلام کا ان آیات وعید سے بظاہر کوئی تعلق نہیں مگر یہاں منکرین آخرت کوعذاب جہنم بھکتنے کی جو دور ان کی گئی ہیں وہ اہل اسلام کے لئے بھی قابل غور ہیں:۔

اید تو یہ فرمائی بانکیم الد خداد میں ایک الله هزوا کہ تم نے خدا تعالیٰ کی آیات کی ہنی اڑائی تھی۔

نے خدا تعالیٰ کی آیات کی ہنی اڑائی تھی۔

اوردوسری وجہ بیفر مائی و غوتکم المحیواۃ المدنیا اورتم کو دغوی زندگی نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا۔ کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں مرعیان اسلام ان دونوں وجوہ سے بالکل مبراومنزہ ہیں؟اگر نہیں تو خوف کرنے کی بات ہے کہ میدان حشر میں کہیں یہ خطاب الیوم ننسنکم کما نسبتم لقاء یومکم هذا نہ سنتا پڑے بینی باری تعالی کا ارشاد کہ آئ ہم تم کو بھلائے ویتے سنتا پڑے بینی باری تعالی کا ارشاد کہ آئ ہم تم کو بھلائے ویتے

میں جیساتم نے اپناس دن کے آنے کو بھلار کھا تھا۔ العیاذ باللہ
اتعالیٰ۔ افسوں ہے کہ آج کتنے ہی مدعیان اسلام ہیں کہ جنہوں
نے آخرت کے معاملہ میں اپنامسلک سے بنار کھا ہے کہ
اب تو آرام سے گزرتی ہے
عاقبت کی خبر خدا جانے
اللہ تعالیٰ ہمارے دلول سے آخرت کی طرف سے غفلت اور
لا پروائی کو دور فرما کیں۔ ادر ہمیں اپنے ذاکر وشاغل بندوں میں
شامل ہونا نصیب فرما کیں۔

الحمد تلداس درس پر سورہ جانبہ کا بیان ختم ہوا۔اور ساتھ بی بفضلہ تعالی ۲۵ ویں پارہ کا خاتمہ ہوا۔اس کے بعد ۲۷ ویں پارہ کا خاتمہ ہوا۔اس کے بعد ۲۷ ویں پارہ سے سورہ احقاف کا بیان آئندہ درس سے شروع ہوگا انشاء اللہ تعالی۔

## وعالتيجئ

الله تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم ہے ہم کو جواسلام اورامیان کی دولت عطافر مائی ہے تو اس پر تا زندگی ہم کو قائم رکھیں اوراس پر موت نصیب فرمائی ہے تو اس پر تا زندگی ہم کو تحفوظ رکھئے۔
موت نصیب فرمائیس ۔ یا اللہ کفار ومنگرین کی برخصاتوں ہے ہم کو بچاہئے اور ہر چھوٹی بڑی تا فرمانی ہے ہم کو تحفوظ رکھئے۔
یا اللہ ہم کو آخرت کا یقین کامل نصیب فرمائے تا کہ وہاں کی تیاری ہے ہم کسی حال میں غافل ندہوں۔
یا اللہ اپنے فضل وکرم سے آخرت میں ہمارے ساتھ رحم وکرم کا معاملہ فرمائے اور نافر مان بندوں ہے ہم کو علیجد ورکھئے۔
اور وہاں کی ذلت اور رسوائیوں سے اپنی پناہ بخشے۔